

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA RAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

#### DUIDATE

7. Np. Acc. No. \_

Later Fine Ordinary books 25 p. per day Text Book 1 per day, Over night book Re 1 per deposais



مرکزی مکتبنهنظیت است لا ۱۳۹- کے ماڈل ٹاؤن لاہور البي لأبريك يؤوتي تعف المريك المريكي المريكي المنطقة المحف المنطقة الم

جنوری <u>۸۵ کے دوران لا مخریدار بن</u>ے یاخریداری کی تجدید کرنیوالے صفرات کی ضدمت میں داو کی عباسیے در تھے

ن مقرم والسرار الحرص كي. منهات بتم معركة الأرار اليف:

أسلام كامعانتي نظام -او

🛭 ئوئے سال کے بیسے محفوظ رکھنے کے لیے خوبھٹورت اور مایئیدار کور

ىالانەزرتعادن بدرىيىنى آرڈر - / • **۵** روپىي

ه ، ه ، وي لي يي - ' ۵۵ رويي

سالانه زرتعاون ربلئے بیرفرنی ممالک

اسودى عرب كويت ووبى ووا اقط متحده عرب المدات - ٢٥ سودى ريال يار ١١٥ ارويد يكتاني الأن تركى اوبان عراق بنگلردلين الجزار مصر- ١٠ مركي داريار ١٠٠ ارويد باكتاني

يرب افريقه اسكنڈ ميزين ممالک جاپان وغيرہ - ٩ - امريحي ڈالرياء / ١٥٠ سنگاني والرياء / ١٥٠ سنگاني ويزي دارياء / ١٥٠ سنگاني ويزي المريحي دالرياء / ٢٠٠ سنگاني وجزي امريحي دالرياء / ٣٠٠ سنگاني وجزي المريحي دالرياء المريع

مر مسیل زد: ما بهام همیشاق لا موریونا ئیشد بنک میشد ما دل اون را پنج ۳۷ - کے ماڈل اون لا مور میما (یاکستان) لامور



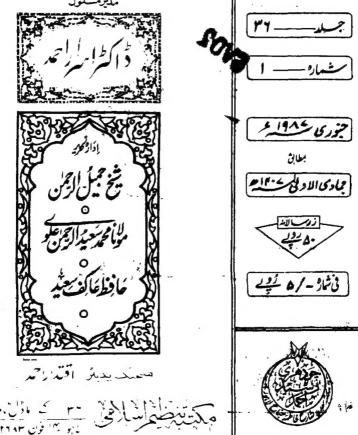

سيرافن المراقد منزل، نزد الام ياغ، شاهراه ليات كراجي ون ١١٧٥ ١١١٨

تفسیت ایدد انکشاف، جونوائے وقت میں اول تانوی شرسری بناکر مد فساوات می توری ا عنام کا اقدیم در ارتفاد سر کریواں ہے اسے کیا گھئے۔ ہمارے روائتی کر دار جونت ال کھکار کی دُون پیوک اسٹی ہوگی جنبول نے ایک ہوئی کا انسیس کے خواج نیدو کو ک سیمت ورق تین کی داری میں میں محرکیا مول کی کا کام ہے اور پیرکوئی برآوا زراعی کو تنایا " یہ حرکت بقینا کسی جوری کی ہے یہ

ر و اکور معاصب کے اس خطاب سے جہاں اسلام کی تعلیمات کے نے گوشے سامنے
اکے دہاں بدا مرسب حامرین کے لئے چرت کا باعث ہواکہ و اکار صاحب معاشیات
کے ذکو کھی طالب ملم مسیم مقاور نزمی اس شعب سے کمبی متعلق یکی ابنی بعیرت بالمنی کی بنیا در و اکار معاصب ایک بہت بواسے معیشت دان معلوم ہو در ہے تھے ۔ "
بالمنی کی بنیا در و اکور معادت بزور واز ذمیت می رہنے در ایک جنت ندہ
گویا ہے ایں سعادت بزور واز ذمیت می رہنے در ایک جنت ندہ

دیا ہے ایس سعادت بر ور باروسیت ابر بات کے دیا ت اور سلامی طبیع کے دیا ت وفطانت اور سلامی طبیع کے واقعہ یہ سیاسی میں ابر کا کو زبانت وفطانت اور سلامی طبیع کے ساتھ مقصد سے خلوص اور موضوع سے ب اوٹ وامیکی جی عطافر مائی موتو وہ سی جمیدان میں میر کرنہیں کھا تا۔ ایک علیم و حکیم ذات قدم لقدم اس کی رسنمائی فرماتی ہے ۔

حاشیر کے ایک نوش میں ڈاکٹر مساوب نے مندوں کی دمینوں کے مہدوس موکارول کے خاصب د قیضے میں رہ مبانے میں قیام پاکستان سے متعملا بل خودسندور سے مسلمان سیاستانوں

اورو در بدل کے کرمادی وف اشادہ کی ایسے ۔ برسام قصند کھوٹی دسندہ ہیں انہیں ایک بزرگ فی استادہ ہیں انہیں ایک بزرگ مارٹ بی یا دواست میں بسب واقع بات تقریباً محفوظ ہے۔ اب دیتی محترم نجیب معدلیقی صاحب کر اقعات کی ترتیب حاصل کی ہے ۔ ان کا نام اسرا افقد رکھا ہے اور وہ انہیں قدیم سندمی مل کر واقعات کی ترتیب حاصل کی ہے ۔ ان کا نام اسرا افقد رکھا ہے اور وہ انہیں قدیم سندمی مورف ساجی وسیاسی معنیت ہیں جان کی روایت کاخلاصد کھر ہوں ہے ۔ اس مارٹ کے صوبائی انتخاب میں حوز نیر جان کے معادم کے معادم کے معادم کے معادم کے معادم کی موایت کاخلاصد کھر ہوں کے معادم کے معادم کے معادم کی موایت کاخلاصد کے معادم کے معادم کے معادم کی موایت کاخلاصد کے معادم کے معادم کے معادم کے معادم کی موایت کاخلاصد کے معادم کے معادم کی معادم کے معادم کی مواد کے معادم کی دوایت کاخلاصد کے معادم کے معادم کے معادم کی مواد کی مواد کے معادم کی دوایت کا معادم کے معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کی دوایت کا معادم کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کا معادم کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کی دوایت کا معادم کی دوایت کا دوایت کی دوایت کا معادم کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کی دوایت کا معادم کا معادم کا

" وہ سات " نہ آئے تق نہ آئے ، وہ طلائی زنج ول میں مجھے جا ہے تقے اللہ سامری کے ایر سم بھے تقے - حیائخ سینکہ ( بعوج سنگوہ دکس ) سفتام کس سیف کے بعد حب رائے شاری کرائی توس اور کے ایوان میں نہیں ہے کی اکثر سے اسٹھائم روال کا تقدیت میں تبدیل سومکی سمتی ۔

۔۔۔۔سرطان میں ہاست الندی وزارت ختم سوئی اور \* آن سات \* میں کے اس کے ساتھ آن جاری ہوئے اور اس کے ساتھ آن جاری ہوئے اور اس کے ساتھ آن جا نیائے ہوئے وزیر اطلی ہوئے اور اس کی نوید جانفز آئیے ہوئے ہیں ہوئی توانشا دائند اسکے ماہ نجیب صدیقی صاب کا اصل خط شاکئے کر دیا جائے گا تاکہ دھل و دسیسہ کاری کی یہ داستان بیری تفعیس سے رہے ارڈ میں میں ہوئی توانشا دائند اسکے ماہ کی تعدید کاری کی یہ داستان بیری تفعیس سے رہے ارڈ میں میں ہوئے ۔

افكارد أراء كسلط مين بيشاره ببت سقىتى خطوطاب دائن مين علي موك بيد ان مين سين المناق المسلامة المسادمة المسادمة

درموت على البود كاخط بهتول كي كمواد اوراس كا مفيوم آب انبى كى تحريب ديمية وليسود وسندة نه وليسود الله كل محراد اوراس كا مفيوم آب انبى كى تحريب ديمية بهي المراد واقد كافركرة احود كالحدس موتلب ويمية الكي الكواد واقد كافركرة احود كالحدس موتلب وينط لك بعبك المراد وزنا مرتبك كرامي كوموهون موا تقالين است ۳ به أوم كومن آنفاقا مهارب فواسك كومن الفاقا مهارب فواسك كومن المناق ما يراد معلوم مواكد المرجة مستنط كوانكور كم معلوم مواكد المرجة مستنط كون المداد مفالي المعلوم مواكد المرجة مستنط كون المداد مفالي المراد المداد المناق المداد المناق المداد المناق المناق المداد المناق المناق

راستمام باکستان) بربست سے خطوط انہیں بینچے ستے جوسب تغافل کا شکار موسف میم جہاں \* مینگ سکے ممنونِ احسان بیں کہ انس سے جاری اواز ایک دسیع طقی میں بہنچانے کا کہم قریبے سے انجام دیا وہاں اس تعافل پر شاکی بھی ہیں۔ کجانے کھنے بندگان خدا کے دین معاف کرنے کا اوق ہمیں مل جا آگر و جنگ و متعلقہ فحاک ہم کک بہنچانے کے استمام میں میں سیقہ برت لیتا ۔

صن احدصد لعی صاحب سندھ کے حالات کا تخریر ایک اور زادیے سے کرتے بیں ثابم ہاری دائے یہ ہے کرصد لعی صاحب کا معالد خاصا ہی جزوی اور طمی سہے۔

مُداکو شربیادری کانام قارتی بینا ق کی اکنیت کے لئے امنی نہیں۔ اُن کا کرب میں اُری کے اللہ اس کے کنوب سے مجمع ک ان کے کنوب سے مجمع کس واسے وہ دیدنی ہے ۔ بہارے معاضرے میں ایسے المیوں کے شکاد عمری مزوں سے گذرت برگ مرحکہ اُس پاس موجود ہیں ۔ یا دش بخیر لا بور میں تظیم اسلامی کے ایک محترم ادر سالخورد ہ وفیق من کے تین بیٹے دیا رغری جائیے ہیں جبکہ جو بمقا اورا فری اگرچہ انعی تعلیم سکے وسطی مرحظ میں ہے تاہم دہ معی بر واز کے لئے برمجیلائے رہتا ہے ایک بارخاکسار کے قریب بیٹے ایم جو تم سے سورہ المدور کا درس میں دیے تع احمد و کونیوں شرکودا ا مقام آیا اور اس کی شرح او اکر صاحب نے بال کی تدان کی آنکھوں سے آنسو آران کی جمالر انگ آئی تھی ۔۔۔ بھر میب کھے ہوگ کسی ہم بدب کے تت وطن مراحبت کی مثقان میں آئی ہر بیاں جر تتی ہے اس میں ہمی خرست کا کوئی بہلونہیں ۔ ایک کھوا راز سے کر انہیں اسپے لیسر لور میں طرح کھولے سے بہلے ہی امیری لانچل مشکلات کاسامن ہوتا ہے کہ حافیدت والبسی ایس می نظر

آتی ہے ۔
" اردو ڈائجیٹ "کے شکریے کے ساتھ اس کے شمارہ وسمبرسٹ ہمیں شائع شدہ
ایک تحریکا عکس بھی اس وفعہ و میٹا ق ، کا محقد ہے ۔ اسے
آنسو وُں نے وحند لادیا ۔ چنائی حافرین مجلس ہیں سے ایک صاحب کو پہسے کی زحمت دی )
اس خاکسار را تم کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی کررت کریم اُسے واقعت الیسا بنا بھی درجیسا کہ معمون نگا کہ کو فو آیا جن بزرگ ں اور عومزوں کے چہروں کو اس تحریبی روش قرار دیا گیا
ہے ان کی ضیاریا شیوں کو الٹرت اور باصل کے اپنا جمرحال سے وہ عرض کریم دیا۔

آخرین ایک تعلیفہ بھی ہوئی جست ایک صاحب کا پراڈیا لا ہور کے کیٹر الات عت اخبار میں شائع ہوا کہ وہ الرام امرادا حدما حب النے سے سلسلہ قادر یہی سبت ہوگئے میں وغرہ ۔ فرکا انداز خاصا "سنسنی فیر" مقاحینا نجراس کی تردیدا خبارات کو تعیمی گئی جی بہت متی سے وہ نایاں حکمہ نامی حواصل و خرا کو دی گئی منتی جیائی اسے یہاں تعلی کیا جار اسے تاکہ دفقائے تنظیم اسلای ادرد گیا حباب جمجتم سوال ہیں ان کی شفی کا سامان ہوسکے یہ

المینظیم اسلامی ڈیکو اسراراحد نے کہا ہے کہ میں اصولاً بعت سلوک وارشاد کا قائل بول لیکن علا میں نے کئی کے ایخ بربعیت نہیں کی ورزنائر جنگ کا مور میں قائد آباد کے ایک علامت نہیں کی در زنائر جنگ کا مور میں قائد آباد کے امریکا رکھ والے سے شائع شدہ ایک فریق میں عند خوالی میں عند خوالی میں عند خوالی میں عند خوالی میں مند خوالی میں مند خوالی میں مند مند صحافت کی علامت نہیں ہے۔
میر اسی تنہ میں رشا ہوں اور میرے پاس شیلے فون کی سبولت سے موجود سے ۔اگراس فرلی میں اشاعت سے پہلے محمد سے تعدلی کرلی جاتی ویا صحافت کی علامت اور فور سے ویسی اشاعت سے پہلے محمد سے تعدلی کرلی جاتی وہ سے اگراس فرلی اشاعت سے پہلے محمد سے تعدلی کرلی جاتی تو وہ سے اوک جوالے کی قات اور فوکر سے ویسی اشاعت سے پہلے محمد سے تعدلی کرلی جاتی وہ سے اسلامی کا میں کا تعدل کی کا تعدل کی کا تعدل میں کو کو کا تعدل میں کیا گھیں کی کا تعدل میں کی کا تعدل میں کی کا تعدل میں کی کا تعدل میں کی کا تعدل کی کا تعدل کو کی کے کا تعدل کی کا تعدل کی کا تعدل کی کے کا تعدل کی کا تعدل کی کا تعدل کی کا تعدل کی کی کا تعدل کے کا تعدل کی کائی کی کا تعدل ک

# المستروع كالمتلة اورقارين

م مندو کے سندے متعلق قاد کمین کے طوط میں سے بین نتھ بے خطوط پیش کر رہے ہمیں سے بین نتھ بے خطوط پیش کر رہے ہمیں جو کے حال ہمین کے فرر ہے سندھ بیں موجود فی للعن طرز نکر کے حال ہمین کے متعالی میں انداز نسال میں میں انداز نسال میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں میں انداز میں ہے۔ این خطوط کا کسی فدر تعارف سے " عرض احوالی " بیر میں ہمیں میں نتا ملیں ہے

-(1)-

حناب عترم واكتراس واراحمد قبله صاحب

السلام عليكم : بيال برفيرت سے ادراك كي فيرت خدا وندكريم سے نيك علي متامون آپ کاسسائی معنون دوسنده ک میورت مسال "کی نبیری فسط کس بهت غورسے مراسی يبلى قنسط يصف وفت اتنامتوج تهيل موامق دومرى تبسرى فسط يرصف كع يعدنوا مالك چوک بولی بول باکسش مارے حزب اقتدار کو کی معجد کم مبائے اور و مسندھ کے موال کو سمجه أببانيا بتك جوكيد لكهاسبه اورائنده لكينه كامودس ومبيح اوردرست سبراودمو میری طرف سے آپ مبارک با دکے مستمق میں آپ کاعتبدہ اورمیراعفیدہ توخستف ہو سكت بس مراكب مسلمان ك حيثيت سے مم اور آب ايك بين اور مونا معى ما ميت بيل ب سے گذادش کو تا ہوں کر آپ جس طرح سندھ کی صورت مال کا ما تزییش کودھے ہیں اس كوياية كيل كك ينواقع اس وقت يس يرسم وريا بول كراب سنده اورسندهيون بر احسان كرسي بي ويني سام اسال برانا نغره ياده لارسيد بي جومهارس جرني موش محد شدى له لكا يا تقا وه نعره المحديد كے خلاف تقاكد دمروبيون سنده نا د بسون امبياك وه نعره الك فيرسلم مح فلاف اور فاصب مح فلات تعاكسي سلان كم فلات تنبي مقا مراب برديعي من أراب كرسنده بريون كى تاريان مورى بين اورسنده بون ك وسي نعره يا و ولا يا ما رياسي كه اشروليون سنده مذوليسون ، كما ماليمكومت الكرمزول ك طرح بمارى منده مرمكومت كرف كاداده دكفتي سيد - أب كيابس يرمجع بترانب -ما لم بين - ترويس - معانى بين سندهى بين سيمالى بين با كله اوديس عراس وتت

جائے ترجمان اور سندھ کے وکیل ہیں اس کے سا مقیس روز نامر جنگ کراچ کا شکرگزار مہر نامر جنگ کراچ کا ماری مفہون میں بہتے گئے گئے گئے گئے گئے اس بہتے ہے۔ اسبید ہے ہیں کا ماری مفہون بایت تھیل کو بہتے گا جو کہ موجودہ مکومت کے لئے ایک سبتی ہے امبید ہے موجودہ مکومت اس بہتے گئے ایک سبتی ہے امبید ہے موجودہ مکومت اس بہتے گئی ہے بہت مہیں کے مقوق ان کو دلائے گی بلکہ دائیں کرے گی اس ونت فوج والیس سندھ ہیں بہتے گئی ہے بہت مہیں کیا فتح کرنے آگ ہے اگر وہ مبری اس کو فتح کونے آگ ہے آگ دہ مسدھ کو فتح کی اس کی معبول ہے اگر مراساں کرنے آگ ہے تو وہ بھی اس کی معبول ہے اگر مراساں کرنے آگ ہے تو وہ بھی اس کا دھ میں مارہ ہے اگر مراساں کرنے آگ ہے تو وہ بھی اس کا دھ میں مارہ ہے موجول ہے کہ دسرولیوں سندھ در فرایسوں ) اور میں مارہ ہے ۔

شاه مباللطيف كاوه مكر بعى يادى -سودة مربين سوپ كى متردل حباده و وساس هن پالاوش ه پاكرين آدٍّ تميب دال هر دار

متَّاشِعْ مَلْ رمسادت مسَّادوتْ بيُسس - سنَّ

جاب عالی سنده ایک اپنی خاص تاریخ رکھتی ہے بربزدگوں کی مرز بین ہے ۔ بر رام ڈاہر بر محمد بن قام سمون سوم و علہودًا ۔ تا بور توم کی حکرانی ہیں رہ ہے کسی خل افغان یا جبی و فیرہ کے تبعد میں نہیں رہی اس کی اپنی ایک الگ حیثیت سے ایک تبغہ ہاری سندھ برا نگریزوں نے کیا دو مرا قبغہ م بر پاکتان بنے کے بعد مواہ و دو مرا قبغہ توم سندھ برا نگریزوں نے کیا کہ میں مگرانہوں نے تو ہائے روز گار یہ ارت ارت ارت کیا کہ میں میں مگرانہوں نے تو ہائے روز گار یہ باری اور بازادی ہر چیز ہم سے چین فی ہماری تفافت پر ڈاکہ ڈالاع یائی ، فیاشی ملاوٹ ۔ میرو بازادی جرس سا فیم عشراب ، میروش کے تھے ہم کو دیتے ۔ داکھ مماوب بناتے ممنے کون ساگ ہ کیا ہے ۔ آپ کو میں دعوت ویتا ہوں ہمائے ویا توں میں جیئے وہاں آپ کون ساگ ہ کیا تا کہ کہ آپ جیران ہو ما بیس ہمارے بوڑھے بزدگ تو دیں گئی ہی کواتی سادگ نظرات کی کہ آپ جیران ہو ما بیس ہمارے بوڑھے بزدگ تو دیں گئی ہی سکمن اور میز لیوں کے علادہ کوئی جیز لیٹ میں ہوئے کیوں وی گئی ہیں ۔ آٹر مین کی میں گے ۔ آپ سے طاقات کا میت شوق رکھتا ہوں آئمید ہے آپ اپنیا پیڈا ور طاقات کا میا تھ دیں گے ۔

خاب مالی : اس ونت سندھ کی مودتھال بیار مجستے جیّوا ورجینے و مکے مول پرتا بریس اُسکتی ہے گرممت کے بفرا درسنتی سے کچل دیں گئے کے اصول دیمل

#### كرف سے اور قابوسے باہر مجمائے گی۔

آب کویا و سبوگا کرسندھو دمیش کا نفرہ ۲۷ و او پس می ایم سبد نے نگا یا تھا اب اسی طرح کے کئی نفر محاور لگ رہے ہیں وہ کیوں لگ دہے ہیں ان کی دو کی سے اس کوکسی نے نہیں ما ننا میا ہا صرف پر کہا کہ نگا یا کبوں ان کی ڈبان کی بنج دو۔ ان کے ہا کھ توقعتے ما بیس کے کیل دیا مائے گا وفیرہ مغیرہ ۔ امید ہے آ نیے جو بیراا تھا یا ہے اس کو تکمیل ک بہنجا بیس گے ۔ آپ کا خیرا ندسیش

ميرموت على تابور خسيد بورمسدس

كرى ومحترى بخاب واكثر السراراحدصا صب ر

التدام مليم - مزان گرا ي-

سنده نین کیو نکرسندهی مهند و اپنے ساتھ سندھ کا کو اُن معتر نہیں ہے گیا اس لیے سندھ میں مہندوستان کے افلیق صوبول کے مسلان مہا جرائے جوسندھی کے بجائے اُرد و یا کوئی دوسری زبان بولتے ہیں اِس ہے ہیاں نسانی مسئلہ ہے اورسندھی اور مہا ہرکی تفریق می ب بوبیط مندوادرمسلان کی تفراق تھی۔ بونکہ مہا جر مندو کول کی تعداد سے نریا دہ آسکے اس کے بہت تفریخ اور میں واضح ہوگئی۔ اِس کے اِوجود میں ولوق سے کہرسک ہول کہ کوئی سندھی خواہ دو کئی ہول نے رہا ہوالیا انہیں جواردون بحت ایالیات مواہ دو کئی ہول نے رہا ہوالیا انہیں جواردون بحت ایالیات مواہ ہوجی بجاب میں ذریع تعلیم سے ہی مکر پاکستان بغضہ ہے ہیا ہے ہی اُر دو نقا۔ اس کے اوجود اُر دوسے نہا ہو ہو دار دوسے نہا ہو ہو دار دوسے نہا ہو ہو دار دوسے نہا ہو ہو کہ اور ان کی حکم مشرق بخاب میں کیونکہ مہندو اور سے بخاب کا جھت میں ابنی آبادی کے حساب سے لے گئے اور ان کی حکم مشرقی بخاب کا حقہ میں ابنی آبادی کے حساب سے لے دول سانی مشلر بیدا نہیں ہوا جا لانکم و اس کے دول سانی مشلر بیدا نہیں ہوا جا لانکم و اِل سانی مشلر بیدا نہیں ہوا جا لانکم و اِل سانی مشلر بیدا نہیں ہوا جا لانکم و دول کے بین اور موراد لیندی میں جا کہ اور اس کے دول سے دود کولا ہور کا نکائے ہیں اور موراد لیندی میں جا کر آباد و ہوئے دہ خود کولا ہور کا نکائے ہیں اور موراد لیندی میں جا کر آباد و ہوئے دہ خود کولا ہور کا نکائے ہیں اور موراد لیندی میں جا کر آباد و ہوئے دہ خود کولا ہور کا نکائے ہیں خواہ وہ مشرقی بخابی مہا جرول سے دھے ہیں خواہ وہ مشرقی بخابی مہا جرول سے دھے ہیں خواہ وہ مشرقی بخابی میں بخابی میں کور اور دیں اور ہوراد وہ مشرقی بخابی مہا جرول سے دھے ہیں خواہ وہ مشرقی بخابی ہو کہ کہ کی کیوں نہ ہوں۔

سنده بی موجوده فلش ایک فطری بات بے سندهیوں کو مہا بسدوں سے کوئی اور انہیں کی مگر مین تہوں اور انہیں کی مگر مین تہوں اور انہیں کی مگر مین تہوں میں مہدو آباد سے بیا ہور کئے۔ کراجی اور حیدر آباد و مینے و میں کیو کھ آباد می کا تناسب فورگا ہی میں مہدو آباد سے بیا ہوں کے سندھیوں کی سندھیوں میں می مرکز کا سوالی بیدا نہیں سہوا بھی ان شہروں میں کیے کہ مغالی سندھیوں میں اس کیے وہ مہا ہووں میں می ہوگئے۔ اس طرح ان جیوٹی حکم ہوئے کے برا بر ہیں اس کیے وہ مہا ہووں میں می ہوگئے۔ اس طرح ان جیوٹی حکم ہوئے کی سندھیوں میں میں ہو بھی سندھیوں میں می ہوئے۔ اس طرح ان جیوٹی حکم ہوئے۔ اس طرح ان جیوٹی حکم ہوئے۔ اس طرح ان جیوٹی حکم ہوئے۔ اس وسیعے بیائے برنعی میں می کیونی کا فی بر سندھیوں کو برائے ہاں میں میں کیونی کی ندوشی کی برنے اس میں کیونی کی اندوشی کی میں مواد کی اور سرح کے اس میں کوئی ہیں۔ اس سے سائل اور انہوں کی ہوئے ہیں۔ اس سے سائل بیدا ہوگئے ہیں۔ اس سے سائل بیدا ہوگئی ہیں۔ کوئی سیدا ہوگئے ہیں۔ سندھی ہویا مہا جردو نول کے لیے دوڑ کا رکی دشاؤیلی میں وفاقی میں اکرٹی جائی کے طاب میں کوئی ہیں۔ والے ہیں جبکہ بیجا ب میں کوئی میں میں کوئی ہیں۔ والے ہیں جبکہ بیجا ب میں کوئی سندھی یا دہا جرا بیا کوٹر حاصل کرتے نہیں جائی گریڈ ایک سے بیدرہ میک میں میں میں کوئی سندھی یا دہا ہورا بیا کوٹر حاصل کرتے نہیں جائی گریڈ ایک سے بیدرہ میک میں سندھی یا دہا جرا بیا کوٹر حاصل کرتے نہیں جائے گریڈ ایک سے بیدرہ میک

ك اساميان عرف منفا عن الوكون سے بُركم لئا جا بھٹيں - كواڑ اسسى الم ميكيا موار لوداس سے اُوپر كاساميول كے بيا ہوتا چاہيے۔ ير دومواسوال سے كرسندهى يامها یا دوری مگر چیونی طارمتیں جامل کرنے کیوں نہیں ماتے۔ شاید یہ آس وق کا ملح کے رہے۔ رسرم کزی کاروپرشین کا میڈائش اسلام اور تھا کرنے جا یا جا ناہے تھ اس طرح کوانی سے رك طارمتين ميوروي سي بالكراسيام بأووخيره محة عن وكرامي وأبس ما تفك فكران ك ين دميس كرير بنك كايد المس في است الم المستقل كري كامن ليجابوا المست كرم الله ره ماتی بس انهیں می اس طرح دو کا دے دیا مائے۔ ابوس خان نے اپنی مها خروش می اور بخاب كونوازن كى وجرف وارالخلافه معى اسساس إد المنتقل كرو بالما العائد أس وفت مشرق باكستان كم تمام مت والن ليرول تراس كى خالفت كى فتى أورس وردى تركم فاكراس ندربير بل مدويا لكياسه أكر ندري بوائ جهازوابس نزلاي كياتو مك كوكيار كهنام شنكل كي امكن بوكا فانداعظم كے طرشدہ دارالحلافہ کومی صرف نوكريوں كی خاطر تبديل كركے ملك كو دولات را الك اوراب مي جب بك اسدام الدوروب مك كا خدا بي ما فظاسه-طالمتول اور در گارے علاوہ سبائی سا ال می بعدا ہوگئے میں موجب رصر سے وك قبائل طرز بررسة بن سمكرون كاكثر بن جوسيت وس وتيرو المكل كراتي مع وه الهي - יו ביים CONSTITUENCY در رئیستمل ہے۔ اب بعض ملاتے لواٹ کی بهال سعدده ليضم لمران قوى وصوبائي كمبلى اورمقامى نماكندس مبي يحت لينته بس- اسى طرع الأوعل في محق كم كرليم اس - مها جراورسندمی دوان اس صورست حال سے منصرت پرتیت تن عکرم ول عی موسی میں۔ مها جرتوی مودیندفی کے عبوس پرحملہ انجیسس دسشس کے تخست کرکے ان کافرخ اسے مسائل سے الماكوفروعى معاطات بس مجعا ثاب مهاجريسوجين برعبوريس ككيا وجرست كربهال بإسي مركزى وصوبافي فكرون اور Sector على 18 الماسى يزجى دومرى حكرك وكركيون السماطري جرنى كريليد كك بين جنهيل يسال ك وگول شنص كوئى مجدودى تؤدركما وعكروه تؤخؤو يركينة مين كم بم توميال ما ل كاسف كاست ميس برموازنت مال كسى دومرى ميكرموج وبنيس- قريع اور وكي ادار فال الم المن الم الم الم الله المراكم الله المراكة الم المن المراكم المرا مصيهان كمنفاى تعلم يالاز فيقر مين واه ومهاجر جوياه نديون مستعدر بط والاستدهى الرس كا برما فرهى يات أسه الاراموبوده صورت حال اس كالمدهل سے -مندف كاسط مك الن كالل يدب كركية كدستن و وكسال موب بهاولها الغ تعربي بدير وبالمشيئ والمناف المسلمان

سندهی کا شکل میں متی اوراب مہا جراورسندهی کی شکل بی ہے اس بلے اسے دوا شطائی اور مصول اسلامی اور ۱۹۳۹ میں گائی اور مصول ( ۱۹۳۹ میں کا جی اور مصول ( ۱۹۳۹ میں کا جی اور معدر کا صدر مفام کا جی سی کا جی اور معدر کہ اور دو رس کی صدر مفام کا جو سات کی موجد کا صدر مفام میں کا صدر مفام میں کا طاقہ کو اور و سرائٹ و اور و سرائٹ و اور و سرائٹ و اور اور اس کا مدر مفام مسلم کا مدر مفام مسلم کا مدر مفام مسلم کا مدر مفام کہ وہ مسلم کا دو اور اور الحلاف کے قریب ہے سکم کو اس طرح ترقی دی حالے کہ وہ مرطرح ایک شابیان شان دار الحلاف بن سے کوشش کی جائے کہ اس ریجن میں سندھی زادہ مرطرح ایک میں سندھی زادہ مرطرح ایک میں مون اسی حلاقے کے کوگوں کور کھا جائے۔

سے زیادہ کا دو ہوں کا کہ زبان اور کی کا مسکد نہ ہور مرکزی ا ورصوبائی طاز متول میں اور SECTOR INDUSTRAES

ہندوسنان نے بھی ہینے مسان اور علاقائی سائل کا حل اسی طرح کیا ہے اور آج مشرقی پخاب کوم حصوں میں تقسیر کرنے سے یہ فائرہ ہوا کرسکتوں کی تنورش صرف ایک جمعے کم معدود ہے۔ ہندوستان کے دومرے حصوں ہیں جمی اسی طرح کی انتظامی تقسیم کی گئ جس کے شبت تائج نیکا۔ پاکستان کو بھی اسپنے انتظامی حالات اور دیگر مسائل کوحل کرنے کے لیے صوبوں کی از میرنوموجردہ حالات میں ترتیب دینا جا ہیئے۔ ناکر مذھرف انتظامی حالات ہم تر موسکیں بکر سیاسی مسائل کو بھی صل کیا جاسکے۔

یونیورسیوں کا شہرسے بام رہے با اور ہوسٹوں کا قیام ملہ بیں جوائم اور شورش کا باعث ہے۔ خاص طور پر سندھ بوئیورسی جب سے سندہ ہے بام بنا ان گئی ہے وہ تعلیم کا مرکزان گئی ہے۔ میرے نیال میں موجودہ حلیم سندھ بوئیوری کے بجائے نیزہ وگر کا درسگاہ (RESIDEN TIAL UNIVERSITY) بنائی جائے جہاں کر تندیل کرے ایک افامتی درسگاہ بین قعلیم دی جائے۔ اس میں حک کے ماقع لی کے کوگوں کو وافعلم حتیقی طلبہ کو افامتی درسگاہ بین قعلیم دی جائے۔ اس میں حک کے ماقع لی کے کوگوں کو وافعلم دیا جا سات ہے اوراس کا خوت اور انتظام مرکزی حکومت کرے۔ اس طرح حک کوگوں کو وافعلم بہان قامتی درسگاہ بی فی جدراً باوی بہانا مامتی درسگاہ بی فی جدراً باوی ضروبیات کو لوری کرے۔ اس طرح سکویس ایک نئی کو نیورسٹی بنائی جائے جو جدراً باوی کے طلب دی کو نیورسٹی بنائی جائے جو جدراً باوی کے طلب دی کو نیورسٹی بنائی جائے جو جدراً باوی کو تربیت بی دی جائے ہو انہیں لازی فوجی تربیت کی دی بیاری تا کہ جو تربیت کی دی جائے ہو انہیں لازی فوجی تربیت کی دی جائے ہو انہیں لازی فوجی تربیت کی دی جدراً باوی کا کہ ماری کے۔ طلب بین و بیاری کرنے ہو کہ کا کہ کوئی کر رہائے کہ کوئی کر دیا ہوں کر جائے کہ بیاری کا کہ کا جو تربیت کی دی جدراً کی کر دیا ہوں کر کر جائے کہ کر دی جائے کہ کا کر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کر کی خود دیس کر ایک کر دی جائے کہ کر کر کہ کر جہاں کر جائے کہ کر کہ کر کہ کر کہ کر کہ کہ کر کر جائے کہ کر جی کر کر جی در کر حق کا کر کہ کر کہ کہ کر جی در کر جائے کہ کر جی در کر جی در کر جائے کہ کر جی در کر کر جی در کر جی در کر جی در

ویرسے تعزیت کی وج کرامی کے نسلی منسا دات ہیں ۔ توحید کا لونی میں پیٹما فور کے روسی منصاروں سے حلہ کیااس میرا گھر بھی تباہ موگیا ۔ میرا میروسی و فرالے کو شکا۔ اس کی ہمت کا جواب نہیں ۔ مگر گولیوں نے اس کوموت کے آغوش میں بیٹیا دیا ۔ میار لائے میں سب سے بڑے آوکے کی عمرہ سال ک سے - اس نے محمکو د بھی ہوئے دور سے کیا ورنا الدینیں آئے "وواد نیس آئے" ہیں آگی موں بھیا کی نے کو دمیں انفاکہ بارکیا - تین ونوں سے زمین برسونے کی وج سے بخارا ود کھانسی مبی موکئ سے بوری شکل سے اٹی بودک دواہے کوا یا ہوں ۔ مانت جب سب سو گنے تومیں اپنے گعری ا عورسے دیکھا دیا - بولی مشکل سے بنا تھا ۔ کوامی میں مزدود کی زندگی ایک سخت ترین زندگ ہوتی ہے ۔ مالی مالت نواب موضعی وجہ سے مار بار گھر منیں بناسکت اہمی میں خاول كى دُنيايس كم مقاكم يكاكب آواذا قي "بينا" كمرمي نسوتها رسع بولميث كم دیجھا تواکیب بڑی کی مختب ۔ بونس ہیاں تو بوری زندگی قربا نیوں ہیں نم ہودہی ہے۔ مندوستان مي ايك أميدم قربان وي متى منير جكال مي مال ومان كى قربانى ويى طيئ اتی فرانیوں کے باویودسکون مامل مزموا - میرانواسدا ور بیا وونوں کولیوں کاشکارم كت - ينه ننبى التدنعاك كوكميا منظور سع ميرسه ساحة سارا ما ندان اكيد اكم كرك اسلام اور بأكسنان برقر بان موكما مكر . . . . مين روكني بون مرت ماتم كرف كيلية اب تو اً نکھوں میں ا نسوں کک بہنیں و مبیا تمہارا صرف گر قربان ہوگیا ہے ہے۔ بیاں توہر دورس قربان وین بیری ، باکستان اوں تواسلام کے لیے بنا تھا مگراسلام توفیر تیامت کے بعدی اُسے کا اہم تو باکستان قربانیوں کا قرستان ہے - بھی بی اتنا کہ کولائمی شکیق الله كرد كنين - مين كويمني جواب مروس سكا - تادی اسلام اورا مادیث میں مہاجرا ورانساد ک داستان بیان ہوئی سے ڈاکٹر ما ب مرت سانے کے لئے ہمارے اصماب الیسے تقے اورائیے تھے مگرمب عمل کا وقت اُ آسے تو سب کھے اما دیث اور تاریخ اسلام کے فلات نظر اُ تا سے نسلی انتیازات اس کے سلسلے کی ایک کومی میں -

اور پرنسل فسادات بھی-ا کیب طرحت میاد توموں کے درمیاں مہا جرح میروستان ك معلق شرول سے آتے ہيں ٢٠ سال بعد بعى مها بر كميلا تے بي -ا کمپ طرف عرب کو دیکھتے ہیں کہ عرب قرمتینہ کے موقعے میں امہوں فعاماً کرنیا یا ہنیں - کہمی ہیودیوں نے فنگ عام کرتے ہیں مہمیں عبسا یُوں موت کے گھا می انادت بين ودائع شيد عل ميشا ورى طرح معايا كررى سے -اكب بي ان اكي من نهذم وتدن اكي من خطة تموع بي مبي عبى مهاجر كوسكون منبي طل بیاں توبہت مشکل سے زبان اردونبیں نہدیب وغدن سندوستانی نہیں ، نسل معی علیمدہ سے۔ ہاں ایک مرف سندوستانی اسلام سے -جس کی بنارمروونو میں اتھا د میرسکتاہیے - مگر مربلوی ، د لیوندی ، اہل مدمیث ا وارشیعہ کی تقتیم حود فیا کھے كسى اورمقام مونيس وه ميدوستاني اسلام كالاذمى معتسع -وه اسلام جورسول الترسلي الترعليه وسلم في وثنا كي سلمف مين كيا تصاب نبی ہے۔ مناز ہی کو سیجے - رسول الله ملی الله علیه وسلم کی مناز آج ومناستے اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ موسال مک نماز اوا کوتے دہے میر بھی رسول التدملی السُّمليد والم كَي نما زَهِ نبيل و على إع جوائي زندگي مين صرف الك ماركيا -وه موحود مع ابني اصلى حالت بين ميروستانى اسلام بين بحن كونى الضاف منبي سيع-اللي - كاكاسان كواي -اليااب امازت ويجية - إوالسلام

مقید و مغیض احوالی می می این الماری می است که اسلام توانوادی فی رسی این الله اسلام توانوادی فی رسی این الله است که به است که اجازت نهیں دیتا می جائیک اخبار جینے مؤثر و ربعت ابن کی که ده اس سلسله ابن فر در الله الله که که ده اس سلسله می ابن و تروادی که وسوس کریں ۔ اگراس دنیا میں کو گوی دالا که میں ایک که والله میں ایک که ده الله میں الله که دونا میں ایک که دونا میں کا میں الله که دونا میں کا میں الله که دونا میں کا میں کا میں کہ دونا میں کا دونا کا میں کا میں کی کے دونا کی کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کی کہ کا میں کو ایک کی کا میں کا میں کا میاں کی کا میں کی کے دونا کو کا میں کا میاں کی کا میں کا میں



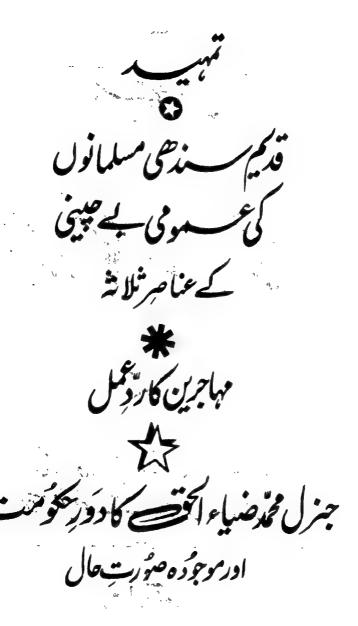

نعسفهٔ وجود درجس کی ایک تعبیر بهراوست سید و درسری درست اوجدداد ترسری دخترانهو کی نزاکنو ساور پیدیگیول کی جانب حضرت اکترالهٔ آبادی سف اسپینه ایک فلسندباندا و رعا دفارنز بس برل اشاره کیا سیدکرسه

جهان جابون محدود لاكعون ع رية بي معيد بلقل الموسك البيين المداري

توداتعهد سيفك وولت خلاداد باكتنان كومكو أسندهك مرزمين اس وقت تستمسم كالعام رنگار اگسشکا بتول اور مارح کی محرومیوں کے احساس کی بنا دیراس شعرے معرف ان کی مندار تن تصور من كئى ہے ۔ اس سلے كرادل نونسلوں اورز بانوں اور ان بريعني " توميتوں كى جننى برى كيرى سندهيس تباريدنى بوابساعمون مركب كم الكراكستان كسكسى اور حقت بيس موجونبيس سے معرواجي بي صنعت وتعارت كارتقا دادرارتكازاورانتالى ورارتارى معربيط والى الدى في المربيده مسائل كوفنرد ياستهان كى شدّت كالمبى كولى دوسرى مثال ياكتان كيكسى دوسر عمقام بالله في نونهين أتى - بنابري اس وقت سندهاكولى اكب سادهمسندنهي سب ملكرسيت ادمسائل كالكيسطويل اوريجيد وسلسلوسي اوويبالكسي ا يك بي طبق مين احساس محروم نهين باياجا أ المحتلف كروبور أورطبغون مين مختلف فيسركي محرد مول كالصاس موج وسنيع أوراكن كى بناء يريدا بوسف واسك ميك فتكوست الكمان سيعمى برصك نفرتس اور عدادني بامم اتني كشرية موكتي بس كربيعاادة ات انسان كوخو وهي معلوم نبيس بوناكسى خاص موقع يروه كونسا وساي بحروى كرباعث ردعل كافتياد بور باسيد ادر اس کی نفرت دعدا است اوت فیغ دغنسب کا اصل سبسی کون سیصاوران کا اظہارہ و کس سے خلاف كرد باسيد شريرنا نخدامي مركب إورسيج ومؤليج إحساس عمومي كرباعث مندومين وقاً فوقاً أتش فتال كريسين كى مورت بدا بدع فى بداراس كودوران بعريط انسان مبشرا كى كائينىت بين بيتلان كالشيب ا دويركا وافسط جيسي كالكل سعقيل برعن كياها بيكاتي استدعاس وتست زمرف

اس طرح کیا بجب کرسندھ کے سائل کا پیتجر باتی مطالع بورے پاکستان کے مسائل کی بچا کا ذریعی جائے اور جدود روح مسلمال ہیں ہے آج و می اضطراب کے مصداق اس وقت سندھ میں کجانی کیفیت سے دوجار سے اور میں اضطراب اور کرب ہیں متبلہ ہے کیا مجب کر وہ کسی نے عبرسعادت کی ولادت کے در دکی بہرس (BIRTH PANGS) نابت ہول

اورالله تعدلے ترست فرب مدفرا وسے اس سے کراس کی نشان ہے ہے کہ: " مجنوبے المنی مِن اُلیّت و مُحثُوج ترب دہ نکال انا ہے مُردہ سے ذرہ کوا درزوہ ا الْتیّت مِنَ الْحِیِّ وَمُحِیْمِی الْاَرْضِ ہے مُردہ کوا درزوہ کردیاہے ذمین کواس

بَعْتُ مَوْتِهَا "(الدوروم: أيت مدال كمرود مح جاف كيد

لىنداس كى قدرت سے كيدىدىنىدىن سے اگر چى بعقول عقامراقبال غدوازخلالى سے دركتم يكني كا كاندان

اس تجزیے میں جو کہ مختلف طبقات کی علطیوں اور کو انہیوں کا ذکر بھی لامحال آئے گا اللہ ا اندائیہ ہے کہ کار "ا ہے ہی مفاقعہ سے میں سیگانے معنی افوش !"کے مصدان واقع کے خلاف سب ہی کی جانب سے بریمی اور خفگی کا افہار ہوا اس لئے کہ ٹی زمان بریخص اور مرکر وہ معاوالزام دور مدس ہی پر دُال دینے کا عادی ہو چکا ہے اور کو کی بھی خود اسپنے دامن کے واسع اور و ھے

ركيف كالانبين بوء سيف يومان ي من والم أوالى اليسائع تجريبه والمحالية خودامتهایی (SELF GAITICISM) کی ایک وراسی وتوسیرایک کنوه س ورجب ناداض بواكه اخبادات مي شائع بون والمصعف ابن سيقط نفو كرأن مي تفط جريب كراماني وشاستكي كادامن بالتصي الكلية حيور ديناهكن مبدي بوتا المجم خطوط مي غييفة كابيول كك فوت اً أَن يسببن إقم الحروف كيش أغار الحدالله كرصب ذيل فراني مرايات من: تَعَادُا لِيَكُنَّ كُنَّا عَلِيكُ الْحُلُوكُ كَاحِتُ ﴿ \* وَكُلَّ اورجُسِيلُمِي إِنْ كُرُوالْمِسَافُ ي ذَا قُرْنِي " دسورة انعسام: أيت منهوا ، كي كروخوا وكولي تميادا رشتردار بمكيول منهوا " المُونُونَ النَّوَ السِينَ مِالْتَسْعُ اللَّهِ مَا مَا مَرْمَهُ عدل والعاف محطبرواداودالله يند وَيُدْعِقُ الْفُسُرِكُ مُوالْوَ الدَيْنِ عَلَى الْمُوالِدِ الْمُوالِدِينِ الْمُعْلِمِ وَمُوالْمِا اب إتمار عدالها اورشردادون آي مُالِاكْتُرَبِ أَنِّ ". دسؤره نساد : آبیت عیص ۱ " كُوْلُوا قَبِوَا مِينَى يَنْلِي شَيْحَكَاءِ ﴿ وَمُو اللَّهُ كَالْمِ وَالْحَادِ الْعَادِ كركوب كركوس بوجاد اوكسى قوم ك بِالْقِيْدِ وَلَا يَجُهُ مَا ثَكُمُ مُسَنَّاتًا وشمني تهيس فاافعها في رياً ماده مذكر سبعه وامر مَّوْمِ عَلِي اَنُ لَا تَعْبِ دِلُوا الْمُعِدِلُولًا حال میں انصاب کروایس تقوی کے شامار هُوَادِّيُ مِ لِلتَّعُوى " وسورةُ ما يَرُهُ : آيت عد ) لنذاس تجزئي ميرانم الحروف البيغ امكان عرقوح وانصاف مى كى بات كرف كى كوشش السائم معان كالمركة ترقيبي المساكل مرداست وفي أخسهاس المع كموسحا بدككس خاص معاطيس اس كمشابرات محدوداور علومات ناتص بول وانتها فذكرن بين فلطي موجات لبذاكسي كلي حانب سيداسي كلي نشائد مي يراقم ال شاءالله العزيز ممنون و مشكور معى بوگا دراس ير كلط دل دو ماغ كرسائد توركز في كوشش مي كري كاراس لندك را تم كے نزویک ماک وملت كى فيرخوانى اسى ئيں ہے كة توى د تى مسائل رسنجد كى سے شانھور معى كباجا في الدرايي الأوكابرا فيجاب المهارهمي كياجائ الريم دوسرون في الأوريعي تصافل

كرسان غودكيا جائد الدُّدَلعائيم مسب كوت كهن مت سنن ، حَلَّى كوم بيان خادرت كَيْمول كريف كَ دُنْق عطافرائ : اللَّهُ عَرَائِياً لَحَقَّ حَقَّا قَ الدُّنْقَ فَالنَّبَاعَة وَالْمِنْ الْبَاطِلَ مَاطِلاً وَلَوْزُقُنَ الْجَيْنَا مِهُ إِلَيْهِ مِنْ لِ

# قریم سندهی مسلمانول کی عمومی بے بی کے عناصر طاثہ

زرا بنظر فائر د کبیا جائے توصاف نظراً جائے گا کہ مندھ کے دوسر سے طبقول اور اور ہوں اور بھیا اور دو بھی اور دوبولئے والے مہاجروں بنجانی آباد کا رول اور بھیان مخت کا رول کے کونا کوں مسائل سے تعلیم نظر خود قدیم مندھ بول کا اصاب محروی بھی کوئی سادہ اور نسبیط شخے ہمیں سے بلکہ بہت سی خمندف النوع محرور میں اور سے بنیول کامعجونِ مرتب ہے جو کئی تہوں اور متعدد کھی لی بہت میں مندف النوع محرور بیاجا تا ہے جس کے اسب سے زرین مطے برتو وہ بے بینی اور اضطراب بیاجا تا ہے جس کے اسب کسی ایک معوب یا علاقتے کہ محدود نہیں میں ملکہ ملک گرمیں گرمیں گرمین اگر جدائی کا دور افرات کو بعض نائوی اسب کی بنا بڑھ ہوں سب سے بڑھ کر سندھ میں کیا گرمیا ان کے نمائی اور اور بیکی اضافی اور کی اضافی میں بیا گرمیا اس کے اور بیکی اضافی میں بیا گرمیا اس کے اور بیکی اضافی سندھ کے خاص صالات سے سے اور صنبول نے صورت حال کو ب صدیح بیرے وارشیوں بنا دیا ہے ۔

## ١ ـ ملك كبرسياسي محروث ادرمعات سي انتحصال

سنده کی موی بینی در وامی اضطراب کاسب سے گراا ور مندیدی سبب و و ظالماندادی است است کی از در مندیدی سبب و و ظالماندادی است منتج بن پرری پاکستان می است منتج بن پرری پاکستان می نظام است و برای پاکستان می نظام از می از آرائی (HORIZONTAL POLARISATION) کا تشکار بوگئی سے چنائی ظالم و خلام کا تا بروتہ و راور جابر وجور کی تشیخ می نمایاں نظراتی ہے اور

دمسکرین (ARISTOCRATES) اور مستضعفین (ARISTOCRATES) کے مستعل دستھسبین (EXPLOITERS) اور مستعقبلین (EXPLOITER) کے مستعل طبقات ہی وروس ایکے بی سے اپنے اس کاروالی کی دہش ویورے مک اور اس کے صادراس کے صادراس کے صادراس کے صادراس کے صادراس کی شدت اور اس سے زیادہ موز سندھیں

كراس فالبارج كردارى نفام رقائمى جوورى دنياس مدول سے دائج علا آدا تھا۔ مجر جب وهكروري كن اور بمعظيم باك وسند كيطول وعوض من طوالف الملوكي كا دوردوره موالكو ادجى كالفي اس كى مبينس" كا قديم قالون مزير كمهناوني صورت بين نافذ بوكيا اور والمحصف ارف ادرقبائلي مردارول في اين محوشين قائم كرلس \_ اس كے بعد الكريز كا دور آياتواس ف كما إي كمت على كامطام وكرت موت اسى نطام كواسية جروا تحسال كافر بعداوراً لدناليا-اوراب اورمقامی حاکرواروں اوروڈ برول کے ابین رابطے کے سام ایک مضبوط اور تھکم بول سروس تالم كى حواكم و بشراي لوكول مشمل مقى حوزنگ اوشكل ومبورت كے اعتسادے توبندوساني تصليكن ذبن وفكرا درتبذب وتدن كراعتبار مصفايص أكرز كالمختص بعدا ذال جب مك آزا دموانو معارت مي توحكومت امك السي مساسي جاعت كے القديس أنحب كمياس فلمس كاركنول كأمي المسابش تعداد موجودهى اورالي ليشرون بطويل عوامي متروج رسك ووران ايثار اورقراني كي شا ندار مثاليس ال ين خلوص وإخلاص كيديشار توت منش كريك من . اورسب سي رفع كر مركماس بظير كأدصائه دبهات اوقصبات سيدكركل مبندسطخ نك قائم مقا راوراس ي مرتب وطفي على اورعبدول اورمصبول كا نظام بحي معلن مستكم سترنيخومت انغرمي لينتهى دليبي ساستول كلجي فالم كرديا اورب ابن بركش انديا من قائم حاكرواري اورز بنداري نف م وُجي ختم كرويا كم إذ كرياس آزادي براه داست عوام تك بيني كني اورهكومت بنائة ما بدين كا اختيار والكليد

اُن می کے اِنھوں میں اگیا . اس كريكس \_ يكتان مي اكرمة قائم توعوامي حدوجد اورعوامي ريك (VOTE) كى تى دكر جاعت (PARTY) كى اور دار كالتى كى كال حدوجه داكم شغص لین قار بخطم محدی جناح کی معجزانه ٔ اورکرشماتی شخصیت ( دیکھیے \* انتحکام پاکستان مک اب فيتم ) كى مرسون منت مقى ادر تسمتى عداك كانتفال قيام ماكسان كالقريا فورام لعد سوگیا \_\_\_لنزایهان آزادی محتفرات اور کومت کے اختیارات کسی فنبوظ اور سفتم ساسى جماعت كى وساطت سے عوام كك ميني اى نهيس بائے بلكه انهيں فواجف او كاروار میرون اوربرون اور زمیندارون اورودیرون نے سے ہی میں آجک لیا چؤكرخودان كيمايين فركسي سياسي نطريتي اورفلسف كارخته موجود مقاء نداجي معاسط كيك كلف اصول مطيسته مذافهام تمغييم كيكوني خطوط سي معتبن تصيء للداان كي ماجي بندر والث الاور چىيناھىيى سے دوا دا تقرى بدا سوكى كم الامان والحفيظ! --- اس موت حال سے فائدہ الفاكر بول مروس ففوب رير زسالكا سداد رمور وكرسي فاسيفا فقيادا نتفاكا معر ويتعلل مرت مور عكومت كى باك دورخور منبعال ل \_\_\_ اوراس كيم كيدي كون لعد توت بى برى بي ما المازمين ما MIGHT IS RIGHT) كا اصول مزير عوال الدازمين سامية أيا ورزمام اقندر توم كرب سے طاقت درا ومِنظّما دار سے لعین فوج ئے سنجعال لی الكوبات " د كايسي كمال المشق جب ترجيون المسر المستخد الماس الكياس الكور موا" ابنى جب حكومت كافتباراس كمامل تقدار در لعني عوام مصحصينا مى ممراتو بيريسول تسريل کے زم والک بانتول میں کیوں رہے ؟ اور کیول نہ فوج کے تندرست ونوا نا ہا تھاس کے الك بن حامي ١٤

وہ دن اور آج کا دن پاکستان میں اصل قوّت واقترار تو فوج کے ہاتھ میں ہے اور اس کے منتقل نائب و مردکارا ور وزر وکشیر کی حقیبت سول سردک کو عاصل ہے۔ البند ً اسے ہسے فوجی محکمران وقتی مصالح

كي تحت اور بالخسوم واسك موريد التي وكيد كرما رضي هورير زميد وادن اودود يرون وي والتاروافي الميكسي فيدهندوار باليقيل الوراس طرح و بخال مجمورت كالمحمولات ديات التي الم جنا فيحتلف اووارس حومت كي فاجرى شكل ومتورت بجي كسي قدر دلتى رمتى ب اوراعل ك متذكر وبالا اجزائة تزكي كى بالمي نسبت وتناسب مين مي كيدفرق وأفع بوالديت اسبه مد تين برمورت اصل وولت اخترار والكل " و وكنة بين الأخنية يرمنكم الكي شان کے سانھوان میں طبقول ہی سکے داہین گروش کر آل رہی ہے ، (سور م دشر، آیت مے جون کا ندر ہے وہ گروش میں نہارے اُسرادی کے ابین ؛ ") اور ظاہرے کریرصورت حال کم از کم بلیدور صعبی عبسوى سيدادا خرمي مركز فابل فبول نبدس بوسكتى جكيوصه مواكرعلا مداقبال كم معول البيليين تريمي وامي بداري كيش نفر موكرت مطلقه كوفوا محبوريث كالباس بهنا ديا سيصد ۱۰ به سفروش می تومندایا به جمهوری لیاس مبد فرا در مهواسی و وشناس و فودگو! ۲۰ جنانيدلورى ياكساني قوم كرتحت الشعورين الكسيطيني اوراصاب وومى مراث كالع بوشير ہے اگر چیعب اساب کی بنایر ، جن کا ذکر ایمی مؤکل اس کا احساس وشورسب سے فرمد کر منده ک فدم بامیول کوموا ا

طرف باکسان کے اکثر و بیٹیر بڑے زمین واراب بڑے کا رفاند وارمعی بن گئے ہیں اورد وشری
طرف وی جرنیوں کی اکثریت میں زمرف پر کو فرا فردا بھی زمیندارا ور کا رفاند دار بی اور وشری
حالانکران کی فالب اکثریت نے اگریزی فرج کے حوالداروں اور صوب بیاروں یا و فیا اور وسط
طبقے کے سول مازمین کے گھروں میں انکھ کھولی تھی ، جکد و فوجی فا و برنسین ، کو اب فالباً
ملک کے سب سے بڑے ہے سنتی اوارے کی میٹریت حاصل ہو کی سید سے رسی سول مروں
تو وہی اس مہتی گذا میں ہاتھ و حور نے میں کسی سے بچھے نہیں دہی ، اگر جواس کی اکثر سیت کے
صوف جا کدا دول اور سرکاری تمسیکات اور منعتی صصص کی صورت میں مراب کا دی ، ہی
رقن عت اور اکتفا کی ہے !

الغرض بیسبے اس سیاسی و معاشی ناانصانی اورعودی ظلم و استحصال اور اس سے بیدانشدہ اصاب عودی کابس منطر ، جواگرچہ نی نعبہ تو ملک کیرہے سیکن اس کا دید عمل پاکستان کے عمشیف علاقوں میں کم ومیش شِدّت کے ساتھ ظاہر ہواہیے ۔۔ تو آئیے کہ اب ایک نطر عمومی ظلم د استحصال کے خلاف ردّعل کی شدّت کی اس کمی اور بیشی کے اسباب میر ڈوال ہیں۔

اس مک گیریای ظلم ادر معاشی استحصال کے شعور واحساس اوران کے خلاف در جعلی کے فہود کے میں ایک فرق توریہ ہے اس کی شدت پاکتان کے شمالی معولوں لیتی بنجاب اور سرحد کے مقابطے میں جنوبی صوبول بعنی سندھ اور بوجیتان میں نمایاں طور پر زیادہ فطر آئی ہے ۔۔۔ اور دو مرافرق یہ ہے کر تبوی صوبول میں سے بوجیتان بین اس کا ظہور ختلف انداز سے مجوا اور سندھ میں فتلف صورت میں !

ان میسے مقدم الذر فرق و تفاوت کی ایک وجہ قدیم اریخ سے تعلق ہے اور اس کا ایک دور اس کا ایک دور اس کا ایک دور اس کا ایک دور اسب اضی قریب کا ایک دور اسب اضی قریب کا ایک دور اسب اسب کر بنیاب اور میں مدونتان کی ماریخ سے اور فاضیت رکھنے والتخص تھی جا نہا ہے کہ بنیاب اور مرصد اور بافعول ان کے مطل علاقے قدیم زمانے سے حل آوروں اور فاتحول کی گذار کی ایم اور قابل ذکر مقامی حکومت تی جبی فریادہ ویر قائم نہیں رہ بی سے جنائی اس علاقے میں کوئی ایم اور قابل ذکر مقامی حکومت تی جبی فریادہ ویر قائم نہیں رہ

اس طویل مادی بس منظر رئیستراد ماضی قریب کی ماریخ کاده ایم داقعد سب باکستان کے شمالی ادر حوقی صفول کے لوگول خصوصاً بنجا بھی اور مند صبول سے ماہین موجودہ ذہنی و نفسیاتی کید دیدا کرنے میں سب سے مؤثر حقد اواکیا ہے ، یہ سے کواکر حیاس اور

فلاتفين أكريزى واع تقزيبا أكب ي وتت مروع بوا العيني البينور معدى كے وسوائے لك ببك \_\_ بنيك اس وقت كك منده اور موسيتان وونول أذاد تق بدر ميناي بنر مين اليورول كي بإصلاط حكومت قامم متى أور الإيسان مي خان أف قلات كاسرم المي بين قياكى نعام قائرت ، كوما أكررن خى حكومت مراه ماست مسلمانوں عصيبى و لنذاسناهيوں اورادِیوں ٹیں اُٹھریز کی جری فلامی سکے باوجو وانگریز واسسے نغرمت وعد اومت سی نہیں باضلع بغادت کے مذمات مسلسل موجو درہے \_\_\_\_ جبکد انگریز کی آ مدسے قبل بخات ہیر و سكتمان هي و مسلولتي وخفض غلامي نهين ظهوتتم ادر قهرو عذاب كي بيترين صورت تعى \_\_\_ للذايهال أنكريز كومامسانول فحسن اورى ت دينده بن كرا يا وراس في إلى مسلمانون كوتوبين وتذلس الوط مار اوريزين جرواستبعا وسكرين سيتصطراكه أيكب تانونی اور فای حکومت کاتھندوما \_\_\_نتیجة مهاں کے مسلمانول میں انگررز نشمنی کی <del>بیا گ</del>ے « حَلُ جَزَادُ الْإِحْسَدَانِ الَّذَا الْإِحْسَدَانِ » كَمْ مِن مِعَانِّ الْكُرِيرُوسُ كَي خِرْمُوا مِي اور مفادارى كي جد بات بيدا موسئ - اكريد الكريزول في اسنى دوامتى جال بازى اورعيارى سيخام سليعة بوسته اس كابرت ناجائز فائره اتهايا حيناني آولاً بيَّا بي مسلمانول كى مرد مع مندوستان مي اسيفاستعار كوشتكم كيااور يحدث أركى جناك أزادي سكه دوران والطابت دلی جوان کے اتھ سے مکل حیا تھا اُن ہی کی مدوسے ووبارہ فتح کیا ۔۔ اور میر بسیویں صدى كما فازير بهلى حباك بفليمك دوران بنياني سيمانول كاستنا خون خل فسيتا عثمانيه ك فانف كرية استعال كيا \_\_\_ واضح رسه كرسكتول كى براوداست كلداري ين نجاب كما تقدما تقصور برسور كم يعن علاق تومستقلاً شامل مقط ورباتي أكثر عصے كن يتنب بين ال كم ال كذار كى سى تقى الى وجه ب كمر الكريزوں كے ضمن يتناكرو الانفساني بفيت بناب كما تقام تقام تصديكهي بهت سع علاقول كي نوكول ميل بيلا وأدور أمرزى فوج مبسيخالي مسلمانون محيثنا ماشابه سرحد كعليعن علاقون بالخفير مردان ساوراورکو اف کے اصل علے لوگ علی خراب ہوئے! ان دواتم وجوانت كى بناير بإكسان من قائم موسق واسط جابراندا ورا خعساني لفام ك

خلاف ميصه ولين نوآيا دياتى نظام است تعبيركما ماسكة سيرا يغاب الديسره سك لوكول الن وكوك خاص متعطل سيرانهين مواليكي سندح اوبطرحيتناني بين شديدرة عمل دنها بحدا خصوصاك ين كر جير كراي وفي مت ك جائد كراي و دسي برطيع : من بنجاب كي بالارسي كالنفر بى شايل يوليا جوسنده اوربوحيتان كمقاني مثينان م كي نظام من بنوطال مديسي ، مقوا سنده ادراد جيتان بي اس ردعل كفلورك مخلف صورتول كاسبب برب كمويج بوصتان میں ازمند توریم کاتبائل نفام پوری کمرانی ادر گیرانی کے ساتھ قائم متا ، جینا نے وہاں یاتو الك مطلق اورمنتا ركل قبائلي سردارته يالي حبابل وغافل عوام جوبراعتبارس مدكالانعام نع اوركو ألى درميا في طبقه سرب سع موجودي نهيس نفا لنبلا وال ردعل وقداً فوقتاً قباكل شورش ا دربغادت کی صورت بین نوظ مربود امیکن اس نے کسی متعل عواحی تحریک کی صورت اختیار نہیں۔ کی \_\_\_ جبکه سندهدیس اس کے ریکس ایک مضبوط شرل کاس مجی موجود تھی اور معلیمیافتہ طبقہ سی بازا دیاں اس روعل نے ایک سل سلکنے والی آگ کی صورت اختیار کر بی حواکر میدوری مور يرتدطا مرنهين بوتي نسكن اندرمي اندرمج حتى اوتصيلتي على حاتي سيه ليه افسوس که اس صورت حال کی جانب نیاکتان کے بہی خوابوں نے توجّہ دی راسلام کے علمرواروں نے۔ بلکہ پاکستان اور پاکستانی تومیت کے نام نیواسیاسی زعاء تواختیابات اور مفادات کی بندرہ بنٹ اور جین جسٹی می میر موف رہے ۔۔۔ رہیے دین مے المروار توان میں ہے ندیم مزاج ہے بزرگوں کی اکثریت تو ماحول سے بالکل انتعلق رہتے ہوئے ویسا قال يند اور قال الرسول مين منهك دي ؛ إيب عظيم خرمبي تجريب حريث عبا هات اورات ع سنّت کی تعین کرتی رہی ا بعض فرقہ پر بہت اوگ اسلام کے نام کو اپنی سیاسی میم تو پی کیے لیتے النعمال كرستة دسيجا ولعفل بغابروسيع النظرا ورحبديدمها كل سيددا قفيست وكعف واسلوك معى عراسات كي مختلف كوشول الخصوص اقتصاد بات ادرمعاشيات كيضمن مي اسلام كى ال تعبرات سے آگے مذر مع سے جود در لوکریت میں مرتب ہوئی تقیمی سے مزید براک ا انہوں نے ' آنامیت دین اسے مبند و بالانعیب العین کے سام انقلالی کے بہائے سیاسی طراق كارا ورا تخالى سياست كاراستراختيا ركرك اسية أب كو كم ازكم ظامري طوير ال لوكون

که مشار ، بنالیا جوسیاسی میدان مین اصلام کا نعر و مخس بنی مطلب برا دی که منط که بین سرحال ان سب باقدل کامجیوی نیجد نیکا که سنده اور برجیستان کے مغیر مظمئن مماور علام البرا آبال کے انفاظیم " حافر و برجودت برار ، حنام رفطم و استعمال کے اساب کی توجیع و تحصیل ایک استان کی توجیع و تحصیل ایک استان کی توجیع و تحصیل ایک اور از الد اور و دالد اور اداله اور و دالد اور اداله اور مورت این اور می این توجیع این می این المور و بلوی الوقی و در این اور مین این اظهور میل و یا توقی الوقی الوقی الوقی الوقی الوقی الوقی الوقی المورت مین این اظهور مین این اظهور مین این الوقی الوق

ادراس كرسا تقد من القر سعاش مدران من مكرت كى بجائد المنت كالعدور مسوس في في و و الدور الد

م این مانت چندروده نزد ماست در محقیقت فاکب بری مراست ادر معتبدات ادر معتبدات

مه رزن خودرا از زمین بُردن دُواست ایمست آن بنده و مِلک خواست اور میست آن است ولبس! اور میسی آن است ولبس! اور میسی آن است ولبس!

### ٧ بنجاب سے ت دیر نفرت

سدھ کے بیج در بیج منے کا دوسرا ہم بہتویہ ہے کہ قدم مندھی آبادی اورخاص طور پر
اس کی فوجوان سل میں بیجاب اورا الم بہتویہ ہے کہ قدم مندھی آبادی اورخاص طور پر
اور نوت ہوئی نفرت ہی کو جنم درسے تقی ہے بہذارفتہ رفتہ صورت بانجی نبغض دفداوت کی بن
دراس صورت حال میں بجانے اس کے کہ بیا اور آب کے اور اس دوائتی کمور کو اطار بل
اس سے ایس کی اس کے کہ بیا ہی تھے کام لیا جائے اور اس دوائتی کمور کا طار بل
اختیار کی جائے جو بلی کو دیکھ کو ا مکھ میں کر لیے ہے ضرورت اس امرکی ہے کہ حقائی کو تعلیم کیا
جائے اور ان کے ارباب و محر کات کا سراح کی گاتا جائے تاکہ ایک دوسرے کی معیے لور تشنی
کے نبم دا دراک سے ایک دوسرے کے لئے مقارت کی بجائے و ہمدردی اسے جذبا

اس دقت واقد ریسته که ایک مام ندی نوجوان بنی میون کود دلینی سافراج ، کی میام داند به این می می می داند به می در مین فام داند به می داند به داند به می داند به داند به می داند به می داند به می داند به می داند به داند به داند به می داند به داند ب

جس کاذکر بیط ہو چکاہے۔ اور جیبے کہ وض کیا جاچکاہے ، اس احساس کی بیدائش کا آدیان سب نوباکتان کی اس مرکزی سول سروس کی برعنوا نیاں تعین جب بی سیجا بیول کا تناسب د حقد بقر رضة ، کے اصول کے مطابق سب سے شرحک رتھا بھراس جنی آگ برتیل کا کا کیا مارش لار کے تسلسل اورطوالت نے ۔۔۔ اوراس بر مزیدا ضافہ ہوا کچران بنجا کی آباداللہ کے ذریعے جبوں نے ، بقول اہل سندھ ، سندھ کی بہترین زمینوں پر مد قبضہ "کر دیا ۔ افد کچران بجا بی صنعت کا دول اور تا جرول کے ذریعے جو ضوصاً کراچی کی صنعت و تجارت کے کیا لی کاظ جھتے پر وو تا بعض " ہوگئے۔ رواضح رہے کہ بول اور فوجی انسروں کو جو زمین بیس قابل کی ظ جھتے پر وو تا بعض " ہوگئے۔ رواضح رہے کہ بول اور فوجی انسروں کو جو زمین بیس مرحمت فرائی گئیں آن کا مسئد جراگی نا اور اُس سنے نواز بادیاتی نظام کا شاخصانہ ہے جس کا ذکرہ سیط ہو چکا ہے۔)

موجودہ صورت حال کے کابل فہم و تعود کے لئے یہ خروری ہے کہ پھی ٹوٹ کر ہیا جائے کرجوا آبا ایکام بنجا بی سرحیوں کو سست اور کابل ، اور آرام لیند اور نااہل ، اور سفر سے خوف کھانے والا ہی نہیں بزدل اور ڈرپوک بھی مجھتا ہے ! (اگر جیکسٹ کے اور سٹ کے اندون مندھ مہنگاموں اور مندھ میں ڈاکوں کی حالیہ ترک تازیوں نے کم از کم موقر الذکر تا ترکومہت حد کہ ختم کر دیا ہے!)

اس صورت حال کا ایم ترین سبب توسندهدا و ریجاب کے قدیم تاریخی بین نظراور بجھیوں انگریزی دور میں پدیا شدہ احتماعی نفسیات کے اُس فرق و تفاوت کے بیش نظریات انگریزی دور میں پدیا شدہ احتماعی نفسیات کے اُس فرق و تفاوت کے بیش نظریات میں بیال بیال بندگر دیئے اور اس کی وجرجواز کے طور پر پرشنہور کر دیا کہ انہوں کوئی فوج کے درواز سے میں ان پر الکل بندگر دیئے اور اس کی وجرجواز کے طور پر پرشنہور کر دیا کہ سندھی بزدل اور فیم سکری قوم (NON-MARTIAL RACE) میں اور تعلیم کے میدان میں بی میں میں میں اگریزی فوج میں توسندھیوں کا تناسب صفر روازی میں تعلیم کے میدان میں بھی سندھی مسلمان کے بتیت مجموعی سجھے یہ و گئے۔

ا در ایک توعام سندهی و لیسامی خاموش اور شرمه یا اور این تندیم تمیاری روایات سیکازمرا تر کیج لي دين اور الك تعلك (RESERVED) ورسن والاحق الس ريستز أوسل ليك سوسال کے خالفان مرد سکنٹ سے انتھے رنگا کہ وہ اسے خول میں بانکل می شد ہو کررہ کی اوركمانكم فتى طوريراس كالمدرود وسندهد الركس ومت أزال (ENTERPRISE) كارجال ذراع رحالانحداس سيقبل فعوص غليج كعلاسق اورجا زمقدين كسكساتر زجول كرتجادتى دوابط مبدنته مفبوط سقع اجنائخ حب يالله كار مين بهلى بارجى كى سعاد سلهميب موئى توراقم الحروف ف محمر مكرم كے مازارول ميں سائن لبيد ول يد إست عدى ا كالفؤكة ثرنت لكعا وكميدا اور دريافت كرسف يمعلوم مواكده ولوك سندحى أؤبس لبكن حيائكم انهس وبال سيفقى مكانى كالكركي تسليل بيت كتى بي للذا يعلوم نبيس كمروه سنده كركس تهرسي عرب آست سقے۔! ( واضح رہے کر ہا لکا ہی معاملہ مبہت ہے پہاں کا مسلمانوں کا ب جرد الرُغرب الشد (MEST INDIES) من أباد يمي ليكن كن نسليس بيت حلف كه باعت اب أنهيس اسيخ جدى وطن كانام بع محيح ياونهيس سيد اوروة مهار كاتلفظ \* بياد ، كرنے ميں ايسامسوں ہوتاہيے كم انگريز كى أكد كے بعد يا تو كھے حُرَيت ليسند لوگ ازخود مرب كرك دنيا كے دومر ي متوں ميں عظے كئے تعے ، يا اگريزول ف ان ي بغاد کے جزائیم دکیے کوان کوجاز وں میں بومجرکر قریب کے مد محلالے مانی " کے بجائے ایک نہایت ووسکے مکسلے بانی اجیج دیا۔ حنائحیاس ملاقے کے ایک مسلمان سے حب امر کمیس الاقات بوكي تواس فيعيد بين بات كهي راغم كاكمان غالب بي كركيداسي طرح كامعاط رسنده مين پیش اً یاکه انگریزی اکدیر کھے تحربیت بیندسندھی عرب ہوست کر گئے اور تین جارنسوں سے بعداب ابیں ان شہروں کے نام میں یادنہیں سے جن سے انہوں نے نقل مکانی کی تھی ہے

اس کے رعکس بنیا ہوں کے لئے انگریز نے مغرف برکد اپنی فوج کے دروا نہے ہوب کھول دسیے ملک ان کی باصل ابنی ہول جوب کھول دسیے ملک ان کی باضا بطاح وصل افرائی کی امر بدیدا کہ ان ہم سے اپنی سول معروس کے ساتھ ہم تری کی گریڈسے حاصل کو نے سکے ساتھ سکولول اور کا لجول اور خصوصاً مشری اداروں کا جال بنجاب ہم میں ہم بیلادیا ۔ اُدھر بنجا ہمیوں نے ہمی ہمیٹریت مجموعی برسی حکم افول کی ان

نوازشوں کا پوری خشد کی اورقلبی و ذریخی آماد کی کے ساتھ خرمقدم کیا اوراس ورج انگویز کی کول مرد اور نوج میں بنیا بی سلم نول کوائم مقام حاصل ہو کہا۔ اورا گرحیاس میں کو ٹی شک نہیں کرانہوں نے ابنی اس پورٹشن سے تو کے مسلم لیگ کو تقویت بہنچا کی اورقیام یا کہتان کے ضمن میں موتر اروا کے اور کیا سے لیکن اس کا پینچ میرحال لکلاکر انگریز کے درخصت ہونے اور خصوصاً قائد منظم کے اتقال فرانے کے بعد جو بوگ و تو تو تو تا ہے و تحق ، محکومت پاکستان کے وادش سے بعنی مرکزی بورو کو کیا کے ارکان اور نوج کے جزیل ان میں اہل بخاب کا پیوا سب سے معاری تھا ۔ جنائی وہی اس نے دو دلین سامراج ، کے مرمراہ یا علامت بن گئے۔

یه وجب کرمغری باکستان می ون بوشک قیام کومی، جوامعهٔ پاکستان کومشرقی اورمغران خطوست دیمیا اورمغران خطوست دیمیا اورمغران خطوست دیمیا کا داحد مکن حل منا است جویس اسی نظرست دیمیا کیا کرد بنای سامراج کے بورے مغربی باکستان رفیصلا کن اور بلا تشرکت فیرست قبادت نے کہ ایم خدی الله محدود کوشش ہے ۔ اور قسمتی سے باکستان کی اس وقت کی بے بھیرت قبادت نے کا گوری کی کا مورد مقام لا مورکو قرار دے کراس کا تبوت بھی قرائم کر دیا ۔ ورند وا قعد یہ سے کا گرفان کی کا صدرمقام ملتان کو بنایا جا تا جو بسانی اور ثقافتی اور حغرافیا کی اور مواصلاتی سرافتسار سے مغرافی پاکستان کا مرکز تھا تو آنا شدیدر دِعل سرگریدیان موتا ۔

اسى طرح ال زمينول سے نطح نظر جواسى بول ا در المطرى بيور د كرلسبى سنے بطور و انعام، خصسب كيس الن نمام نجابى آباد كارول كومطنون كرنا بيقيديًا بهت برسى نا انفعانى سيے نہيں عدر سنے بخراد دراً نذمين كر اللہ بادر سنے دراً نذمين كردن دواست "

رمهدات استطاع دالى وطن مكر لط فغليدا بسل كرف كي بينينا عصلات سينوا المستدنوا والسيد رئيس ابتعارس تورش كالحرص عرف بسيديدان كت كوالرست في في المدكوم التوسف عدايا

ام ضمن الم بي كاس الدين ليس منظري وضاحت مفيد بوكان كذا الروزول كفير كروزه رى آبياشى كے نظام سيقبل مغربي بني ب ميكني اكثروم شير حقے كي معيشت اور دياں كے بے دائوں کی مزامی کمیٹیٹ ہالکل دلیسی بھائی جیسی اہلی جدید کی رادر حوانى تعاا درزرعى معيشت كاكل وإد ومدار درما قال كي طغيا ني ك ذريع ميراب مخصف ن زمينون برخفايا كويتمول اببيت باراني كاشت بير لبلذا زياجه ومنت ومشقيت كانازه نربيان ر دکور میں بنیار ویاں سکے لوگوں میں اور توکل وقداعت کا دُور وورہ و بال بھی بنیا اور ماں بھی ۔۔۔اس کے بیکس سالق متحدہ بنجا سب کے بہیٹی کے علاقے بعنی سیالکوٹ گورد کو ، رسر والنه حراور بوشيار ليرسك امنها رعسب حدير برنبزيمي ستقداد كمنجان أباويمبى يعيناني بال کے لنگ لیس راہتھول سکھا وٹرسیلان ) زراعت اور کاشعت کاری کی سے بنا ہمہارت راستعدادىيدا بوكئ ادرمينكما بادى بس اصافى بنابر دفته رقع حصور في حصور لم و كف تصل لذا \_\_\_ ديك حانب تقورى ذين سي زيادة سي زياده بديداوار حاصل كين ، جدّ وجدرسے ان کی زراعت میں مہارت میں مزعرا ضا فرکیا؛ ، ودمٹری طرف متبا دل فرائع عاش كى الماش ف وكول كوندصرف عام تعليم الكرفتي إور مشيد ودا مزمها رت مي حصول كي طرف وَجَرِكِيا ايني وحبهد كريخاب سفر جوبيترين بعيد وكرسط اورشكينو كربيط ببعا كمي أن كي رب العلق اس علاقے سے بداور میشری طرف مصول معاش کے لئے زمرف بنے س کے دوسے علاقول ملک سے اسرحاکقسمت آنیائی کہنے ہوجی اور وکسیا۔ يجا دصيه كرحب وطي ادرعزلي بخاب مي نهرول كاجال بعيلا اورشت آباد كارول كي

یی دجیہے کرجب و عیاد دیمتری تجاب میں ہمرول کا جال پیمیان اور سے آباد کا دول کی روز بین آئی توان ہی علاقوں کے لوگ ترکی سکونت کرکے آسٹے اور انہوں نے کہ المحنت نقت اور مہارت والم بیت کا تبوت دیتے ہوئے آن علاقوں کو آباد کیا داور اس کام میں اسب کیان علاقوں میں پہلے سے دیے والے لوگوں نے کم ان کا انتقائی کو دمیں کو فقصتہ نهیں دیا۔ دور میں جب سابق دیاست بھادنی دادم کر سندھ میں نہری کلیں اور میرائی بنے تو بعین ہوری کا بیں اور میرائی بنے تو بعین ہیں ہورت وہاں بھابی ہی دہیں۔ دادر سندھ کے سابق قناعت بینداور آ کہ المجالب لوگوں نے بی بالکل مغربی بالکل مغربی ہوکر متی میں بطنے و کیھا ۔۔۔ سکین جب ال کی محنت اوشقت کے نتائج برا کہ دہوئے اور زمینوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا توانسان کی مبتی کر وری کے بات منفی جد بات پیدا ہوئے دینر وع ہو گئے۔ معال کی مندمی بھائیوں کو موجینا چلہ ہے کہ بنی منت منفی جد بات پیدا ہوئے دینر وع ہو گئے۔ معال نکر سندھ می بھائیوں کو موجینا چلہ ہے کہ بنی ملکہ ہونیا کے کو نے کو نے کو نے میں نہیں بلکہ ہونیا کے کو نے کو میں نہیں بلکہ ہونیا

الكل اسى طرح كامعاطرسيان صنعت كارول اور تاجرون كاسير بجسيب الت سيد كم آباد كاروں كے بوكس بيغاب كى تاجر بدا دريوں كى اكثريت كاتعلق معزلى بنجاب سے بيے لينى چنیوٹ ، کیکوال ' بنٹرواد پخان مجنگ ا در مثال کی بینج مراور مال ، اوران لوگوں کو النّد ف تبارت کی جومبارت عطافرما کی سے اس کے طفیل یہ لوگ تقبیم مبندسے مبست پہلے سی اب سے نکل کر دہلی اور ایوبی احتیٰ کہ برگال تک کی تجارت میں نمایاں حصّتہ وار بن گئے تتھے ۔ انہیں سے بعض برادر ہوں مشائم چنیونی شیخوں نے توانی پنیا بی زبان اور تقافت کو بھی برقرار رکھا اور اسيفاً بالى شمرون سيم يمتعلق ركتها اور معض را در يون سند زجن كالمحوى نام " توم يخالي مؤاكران دىلى "سبى) بالكليديولي ي كى طورسعا شرت اورارد وزبان كواختيار كرلي جينانح أب وه صرف ام کے بنا ارد کھیں ۔ اب اگران لوگول نے قیام یکستان کے بعد گرات کے میمنوں اور بمبئ كيخوص اوربوم ول كحسا تقرمها مؤايئ حمنت اورجهادت كي جولائيكاه كراحي اور سندر وبنايانواس مي كون سے جرم كى إت سب \_\_ اگريد يربحث بالكل معواسي كم موجرده سرماب دارى اورارتكازه ولت بس اصل محنت ومهارت كاحصر كن سيدا ورسودى ادرسابوكاد كانظام، فيرترعى بيع دشرى مركادى داجبات كى چورى ا درسب معدر مركزت اوربدديانتى كاحصدكتنا! - اس الق كذير معامات افراد والشخاص مصفيدي علكه م زخلام ، مصنعتى بي اوران كالعلق كبى ايك قوم يا قوميت مصنعين بلكه لورى باكستان قوم الالشراء

ے بیزے جمعی ہے اور ان خبا تنوں کا کی علاج بھی ایک کا بل اسلامی انقلاب کے بغیرناممکن ہے ، بھی اور سے ، بھی اور بے ، بھی اور سے ، بھی اور سے ، بھی اور سے ، بھی اور سے بوٹے و سرماید داری ، کی مجلہ داہیں و سرماید داری ، کی مجلہ داہیں بھی سدود ہوجا میں گی ۔

ن سدر در المرابي المالي المرابل بنياب كے خلاف البنے و مقدم ، پرنظرانی لازان مى مقدم ، پرنظرانی لازان مى مائيوں كرنى چاہئے اور معاملہ فى الواقع جديا كھا ورحتنا كھ ہے اسى حدثك ركعنا چاہئے اور حذبات كى رُوميں بهدكراس ميں غلطاص فے نہيں كر ليف حاستين!

اس طرع ، بنابیوں کا بمی ایک مغالطہ تو ، جیسے کہ اور عرض کیاجا چکاسید ، دفع ہو
ہوں کا بھی یہ کہ سنرجی اوا کا یا بہا در قوم نہیں ہیں ، اس لوبست تاریخی لیس سنطرکے
ماسے ہوبان نے بعد باتی غلط فہمیاں بھی رفع ہوجانی چا ہوئیں اور اپنے سندھی بھائیوں کا
عظمت کافتش ان کے دل برقائم ہوجانا جائے کہ انہوں نے انگریزی حکومت کو ایک دن کے
عظمت کافتش ان کے دل برقائم ہوجانا جائے کہ انہوں نے انگریزی حکومت کو ایک دن کے
اپنے بھی ذمن قبول نہیں کی ۔ بنا اس معلا او کل جب کرسندھ براگی دو اس ایک واسانیں
سے زیادہ عرصہ گذر چا مقام مدور نے موجودہ پریگی دامسا حیب کے والد ماجر اسی غلیم
وی وروحانی شخصیت کو زمون ہوگی مرزوج ہوگی انگریزوں بھی ہوگا تحریب کے والد ماجر اسی غلیم
وی وروحانی شخصیت کو زمون ہوگی مرزوج ہوں کی مزادی جگھ ان کا جسر خالی بھی اس سے واپس

کی جدوجہ دیں م بلکہ واقعہ اس کے بالمکل بھی بیسے کران جملہ اعتبارات سے ساتھ کا ازام موجودہ باکستان کے تمام علاقوں سے تومیرت آگے تھا!

گویااصل خرورت اس کی ہے کہ ایک دوسر نے کوسمجا جائے جہ ایک دوسر نے کی توجود کی توجود ان کیا جائے اورا کی دوسر سے کی خامیوں اور کو تاہیوں پر باہم طعنہ ترتی کی جائے ان کے اسباب دعل کوسیش نظر کھتے ہوئے ایک دوسر نے سے مہدر دی می جائے ہم می خواتے آیہ قرآئی :

بغوائے آیہ قرآئی :

عواسے اید فراق : یَا آیکھ اللّب نِین اللّه فِوا

لَا يَسُخَرُقُومُ مِنُ قَوْمٍ عَسَى أَنُ مَسِكُونُوا خَسَيْرًا مِنْهُمُ مُ وَلَا نِسَاءً مِنْ

مِنْهُمُ ﴿ وَلَا لِسَاءُ مِنْ نسادٍ عَسٰى اَنْ يَكُوبَ حَيْلًا

مِنْهُ تَّ مُ وَلَا تَسَلَّمِنُوا اَنْهُ مَكُرُولِاَتُنَابُرُوهِ بِالْاَلْقَابِ \*

يِبُسَ الْإِسْمُ الْنُسْوَقُ لِعُدَ

الَّهِ يُسَانِ عَمَّنَ لَعُرِيتُكُ

فَأُوٰلِئِثَ ثَمْمُ الظُّلِيمُوْنَ ٥

ترجمہ" اے ایمان والو اتم میں سے لائی
قرم دوسری قوم کا خراق نہ الوائے الیے الیے الیے
کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ ب کوئی عورتیں
دوسری عورتون کا خراق الرائیں " موسکتا
ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور اپنے آپ
کو حیب مت لگا یا کرو ، نہ بی ایک و در سے
کے درجے الے والے) نام رکھ لیا کر و۔
ایمان کے بعد تورائی کا نام میں گبا ہے۔
اور جو باز نہ بیں آئے گا تو و جی لوگ فا لم قراد
اور جو باز نہ بیں آئے گا تو و جی لوگ فا لم قراد
اور جو باز نہ بیں آئے گا تو و جی لوگ فا لم قراد

ا وہوگادکھ موست بل میر جاست اسائی میا صغیب محد کے کسی بیان میں بندھیوں کے فوج میں ہمرتی من میں اور اور کا دکھی میں ہمرتی من موسی میں اور کا دکھ میں اور اور کی میں خور ہمیں خور ہمیں میں میں میں اور کی میں میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں ہموتی ! "
کر م کم میں کرائے کے فرمی نہیں رہے ۔ اِس کو یا ظے" دونوں طرف ہے آگ برابر سی میں ہموتی ! "

فَكِرَّاتِ -- معارِق والحسِل ادر المسلف الدر المستقدم المعنى نمون عند المستقدم المست

ان اسبب بین سے میں اولین تو بھی مقالہ باکستان کی مرکزی کا ومت برا بتدا و مہامین کا فلم مقا اور شخرف برکر مہال مرکزی کا بینہ بین سب سے بڑی تعداد مہا جرین کی تھی اور مرکزی بور وکرنسی بیں میں وہ معتدر تعداد میں موجود تھے دچنا پنے جب تک مرزی اوالیکومت کراچی میں را دکھیے والوں کو می محسوس مواکہ پاکستان برحم جرین کی و حکومت اسپ بطکہ سندھ کی غومی تعلیم نسبماندگی کی بنا برحمو بالی بناموں میں جمی مہاجرین کا برا اسباری مقا اوراکی عام دریاتی سندھی بھی بی صوص کر تا تھا کہ مہاجریم برحاکم موسکتے ہیں کا گرچہ بعد میں میسور کا اللہ تنزی سے تبدیل موسکتے ہیں کا گرچہ بعد میں میسور کا ل

اله اس سلطى كل تريه صيّقت يرسيد كمقيم بند خيل بند وني عن وباقعه الكم مستحدٍ والله على

سبب دی تھا جو پہلے بیان ہو چکا الینی یہ کہ چنکہ اگریز سندھی سلمان سے شدت سے خالف تھا اورائے سے سی بغاوت کے جائیم نفر آتے ہے الہٰ الہٰ اس نے اسے دبانے کے لئے ہندو کی حصل افزائی کی ، مناشی استعمال کا جوجال بھیلا یا تقااس کی بنا پر سندھ کے باشور سلمان اُن سے سخت نالال تھے جنانچ یہ بات ہمیت سے لوگوں کے لئے ہوئے واستعمال کا بوطن اللہ میں حال ہی ہیں تا گئے ہوئے واستعمال کا بوطن میں حال ہی ہیں تا گئے ہوئے والے مفعون کے مطابق ، تیام پاکستان کے ایک توی دوزنائے میں حال ہی ہیں تا گئے ہوئے والے مفعون کے مطابق ، تیام پاکستان سے گئے بھاجر و پنجابی سامراج ، سے نفر ن وعدات مندھی میندگوں کی دباتی مسلمانوں کو دوست میں تھے ہوئے ہندوستان کا مسب سے بڑا تھا ہوا داور " مہاجر و پنجابی سامراج ، سے نفر ن وعدات کی سب سے بڑا تھا ہوا داور " مہاجر و پنجابی سامراج ، سے نفر ن وعدات کی سب سے بڑا تھا ہوا داور " مہاجر و پنجابی سامراج ، سے نفر ن وعدات کے مسلمانوں کو دوست دی تھی کہ وہ سندھا کر بہاں کے مسلمانوں کو دوست دی تھی کہ وہ سندھا کر بہاں کے مسلمانوں کو دوست دی تھی کہ وہ سندھا کر بہاں کے مسلمانوں کو دوست دی تھی کہ وہ سندھا کر بہاں کے مسلمانوں کو دوست میں تقریر سندھا کر بہانی کا جو سالانا اجلاس قائد ایک ہوئی کے جوئی بی تو دوستہ کے جوئی کی تو بہا ہو سالانا اجلاس قائد ایک ہوئی کی جوئی کی تو بہا ہوئی کا بی تقام کی کا جو سالانا انہاں تھی کے جوئی کی دوستہ کو کہا تھا ؛

" بىندوسندھىيىرىن كى بادىج دىجارت كىمىندۇن سى تعنقات ركىتى بىل، اى

رسسس ، اور سابوکاروں کی وست بردسے ذمیندا روں کو بہت کی جوکوشیش بنجاب بی برخیوا م اوران کے ساتھوں سنے کی تھیں اسی طرح کی ابک کوشش مندھ میں بھی صوبا کی اسمبل کے بیش مسلمان ارائیں نے کی تھی۔ لیکن اس موقع پر سبت سے نام نہا دسلمان و ڈوپر سے میڈرور اور ایر کے باتھوں بک گئے اور انہوں نے طرح طرح کے انجی ہی کنڈوں سے کام لے کرمج زوہ بل کوپاس جوسف سے دول دیا۔ ورمذ وہ مسامی ذرعی زمین بی جو میندو سا ہو کاروں کے باس رہن تھیں اور اسی بنا پر تھیم کے بعد فروکہ جا کدار قرار باکر مہا جرین کوالا میں ہوئیں اسی وقت مندھ کے مسابلال کووابس مل جاتیں سندھ میں کوئی فیر مرح اس کو ذرینداز مسلم اور زرعی ادام نی کی کی کوئی میں بی اور زرعی ادام نی کی کی کوئی میں بی دون نام و موالے وقت ، می رحنا میں میں بی اور زرعی ادام نے کوئی کی کوئی دھوں کے دون نام و موالے وقت ، میں حوالے وقت ، می رحنا میں میں میں اور زرعی ادام نے کوئی کی کوئی دھوں کے دون نام و موالے وقت ، میں حوالے وقت ، می حوالے وقت ، می حوالے وقت ، می حوالے وقت ، میں حوالے وقت ، می حوالے وقت ، میں حوالے وقت میں حوالے من من و کے مسلمان بھی اقید در کھتے ہیں کو ترصغیر کے بسلمان ان دائینی مندی بسلمان کی کے مسلمان کی معدد کے مسلمان ہوئی کا دو کو مسلمان ہیں ۔ مندھ کے در کی ماری کا مجادب کے مسلمان انداز العمت سے والبستہ ہیں اور تجادب ہوئی مہت بھیے ہیں۔ اس کی مجادب کے مسلمان مندوری آکرائے تجرب اور مہارت سے تجارت میں مندوری مسافیل کا ہی اندگی کوئے کرنے ہی دور مندھ فوشحا کی اور ترقی کی داور کی اور کی اور کا مزن ہو سکتا ہے۔ "

ليكن آول تواس وقت براكي خاليس نفري ى بات متى اوراس كاحتيقت دواتعد كاروب البيا بهت بى بعبدازتياس عقا ، بعربة توكسى طرح بعى افدائده نبيس كيا جاسكنا يتاكد تباداد ) ادمى است برسے کاسے برم ومبائے کا بہذائی بی مغمر فعلات ، کی طرف اورکسی کا تو کیا خود جى ايرسيد صاحب كاذبر بحي منتقل نهيس بوسكا \_\_\_ جنائي بدايك نا قابل ترويج عيقت سب کرتیام اکتتان کے نوراً بعدرشدوری اسف دالے مہاجرین کا سندمی مسلمانون سفرنیایت گرتیا فرمقدم كيا اورانبين تمام كمن مهولتين اورمزاعات ببرمهنيا يُركيكن انسوس كرميكنيت نهاده ور نَّامُ مَرْره كَلَ اوردُوامِ الباب كى بناد براوَلًا م (Anti-clinax) المهار الباب كى بناد براوَلًا م المعادة الم كى صورت بىدا بوتى حلى كى ـ ادّلّاس بنايركر \_\_\_ مجارت مرت كركة الحية داول كامعا المدهم الميكار بى يى خى نېيى بوڭيا - اېكىرىلىنداس كى بعدىمى تواتىكىسا تىجارى را دوراس طريح أبادى يں مهاجرین کا تناسب سلسل برحثا چلاگیا نتیجتهٔ قدم سنصیول کے تحت اشعوریں مرحوف كلبلان في كاكركبين وه اسيف الكاصوب عي الليست بن كرن مه حابي اس علتي اك يرتبل كا أربوااس سے كرجب ياكتان مي منعت فيزى كے ساتھ ترتى كى اوراس كاسب سے برام كزكراهي بناكيا توياكستان سكفتمالي صوببل سعريجاني اوربيمان محنست كامدل كي سندجه ختقلى كادنيا بهي بهدمت بشرهدكني اورمهاجرين بنجابيوا بالدرمجيانول كالمجوعي تعداد قديم متون كى نىداد كے تقریبًا برار بوگئی سداس كا نتيج بدلكا كرده خوف بھي جدا بتداديس مرف مهاجر نوب م (PHOBIA) مقامه جنديوكيا منافيات قديم مندس برطايس فطرسه كاافلهار كررب بي كواكن ويوت جاري مي آوان كاحشر بدليانات وكل كامها موكوا واكرم اس مي

يقينا صردع بمباسط كاعنعر شامل بيتام تعايم تعايم تعايم تعايم العليات يس تبديل موط في إن الشهد بنيادنهي سيد، جنائي محوله بالأصمون كم مطابق: ود ليك وينا تُرْون عن كالي با آخِس كَمُقِيق وَجِنْ يَعْض مِها كَيَا سِهِ كُوا إِي مِن مِهَا لَ دُحالًى لاكد كحصاب سے نِماب اور مرحدسے افراد آرسے ہیں۔ اگرمہی دفقار فرسواد رى تر ١٩٩١ كالسنده مي بخالي وسف داول كارًا دى بياسى لا كديا في مزارجا رسود سيوكي ١٩٩١ و مك التي تولو لي دانون كي تعداد يويس لا كوسوكى ١٩ وويس ارد و لو المن دالول كي تعداداتها نوسه لا كد جار بزار دومونس بوكى . ١٩٩١ و كل الكشير المدين آباد بول سگراگر آبادی که متعلی کی می صورت ما ل دمی توسند معرکی کمل آبادی جاد کور بي ميس لاكديد گيم مي مندمي استواسه دوكرور فولاكم استالي است استرياي لكو بشق لوسلف واسلم سم للك اومارد ولوسلف واسف المعانوس الكواور شمركا مانخ لا كعيرول مك راس طرح مجوى طوريراً مُنده جينرما لون مي سندهي توسلن ولمبيد. منتقل طوريا قليت مي تبديل موجامي سك "

تواكرىپەيە و خطرە ، مهاجرول ، ينجابيول اور پىھانول كى مجبوعى تعدادىسے سىچە لىكىن يوكداس نيرسدهي أبادى كاجزواظم بمرطال مهاجرين بي بيشمل ب، الإداس معد بداشده احساس عودى اورنفرت وعداوت كاسب سع براحصته بمي لامحالدان بى سك ساتحد منسلك

ہوگیاسہے ۔

جنائي يي مين فرسيداس انتهائي تكليف ده اورانسوسناك صورت حال كاكتف يهندها مسلمان ال بهدارى سلمانول كالمتعلى كانام سننامجى كوادا نبيس كست حنبيس اسيف الكساني ، بون پر اصرارسے اور حواس وقت بنگاراتش میں انتہائی ذکت وافلاس اور سس میری کے عالم میں زندگی کے دن گن رہے ہیں اور شغوری کرکب ایکتنانی سلافوں کو حم آئے اور انہیں میم كذاداور باوقار زندكي كذارف كاموقع لمع- اس من كدسندهي مسلمانول كونقين سيدكم خوا اس وقت ایک ان کے دوسر مصوبوں کے لوگ کتنی می فراخد لی کا مظاہر و کوایں اوران بمارا كواب يهان الدكرف كالثيكش كرين ووجدوا مريدلاذ فاستدهم بالمتقل موكر والمراكم

व्यापिक में के किया है। تانيا المركز تجويت كوسطاق قدم منصول كرم خوف والم تاسي أادى اورد كريمعائل واحتهادى والرسعة كالبين تعاده وفل بانى اورتقائقي والركال ب اس له كانهين شديدا ندليشدادي سيكركهين وه قديم سندهي تهذيب زبان وادب بالكل خم يوكرنه و جائي جوانهيں برجد عزيمين راور وزكر برا فرليترانهيں ن ينابيول مصديد نبيغالول م بكرمرف مراحدول ادراكن بي سعيمي خاص فوديفاس اردد بسلطه الال سعام المنداس كرحة الرد على تو بالتعيدان بي كم حق ميك اوعراس فتيتت عيالكامكن فهين عدكرامي تومير سي سندها شېرىدى ئىدى ئىدى ، ھىددادادركى جى مندھ كىددوسى بىلىتى بىرول بىلى اردوز بالصاورهما جرتبنوب كاعريح فليسب ويسبع بالىنسنتا جيوسط تتبرتوان يمجي سنصى اورأ وعوزانيس اورجها جراه رمقاى تهذيبس اكمساد وسرس كي تريقابل اور بالكل برابري حيط نغراتي بين والمنا قديم سندسى زبان دادب ادر تهذيب ولعا فت كو دريش خطره ويما ورخيالى نهيس مقيقى اوروانعي بيدرجناني اسى كوطك ومتت بسك وهمنو ل في سب بر المعال (EXPLOIT) كيا اور اس م خوف م كواس جديد سنطح المثنازم كامب سے جا جندہ محرکہ بنا وہ جس نے کھیے ماکشان کی سالمیت کے گئے مست جس خطرسته كامودت اختيار كرليبي والميح دسي كفوف كے عذب كى نبيا ديردنيا ميں برسى انهوني بالتي مجي بمعطاتي بين وحينا نيرخود باكستان كتر قميام كارساب وطوافل بين مسد مے مؤثر جامل سندوستان کی مسلم قوم کا یہ و خوف ، می تھا کہ مبدواس سے نہ مرف بیر کر انسان نبین کسی کا ملر بوسکتا سے کرائی سزارسا ارفلای کانتقام لے!) ----ادروجی فديسند مى معلانول كي جديداجياعي نفسيات كلاس مبلور عام طور يوجر في ماك وي جاتي ادریدمات عاص طور بنجاب کے مسامانوں کے توبالکل محبری من نہیں آتی البنداری کے صمن مي تدريعميل كامروبت بي المراد المالية الرسليد الماليك المالي المرائي حقيقت توييش المرسى حاسية كمرنياب ادارسه

ب تبادلهٔ اکادی کی نومیت اوراس سے بیعاشدہ صورت حال انکیب دوسرے سنگیر فلف بر دفقة دومولول مين مرحدا ورطوحتان فك أدمها وي كالكل فرمون ك برارتعدادي في لنزاان ك ذكرى كوئى مرورت نبيس بيد) اس من كالرحرة بادكاسك تناسب كالقبارسيان دونول مواول من نبادله أمادى تقريباً كسبى مافي يرموا لبكن بنجاب مي صورت يني كرينجالي اولين والمص مندوا ويسكو محف قواكن كى جريم وكل كم ان كى غالب اكثريت بناي بولغ دالول مى مُشِمَّلَ عَى " مريد بال ال مي سع اكثر ك الم مار قریبی رشته دارمغربی مخاب بس سیلے ہی <sup>و</sup> آباد کاروں <sup>،</sup> کی صورت بیس موجود ستھے صرف أنباله ويرون وحاليه مرمان استيطى سے اسفوالول وكول كى زبان وتهذيب تاريخ مخلف تنى اليكن ايك توال كى تعداد بهت كم تنى ، دوسرسد انهيس واردر كاطويل بني كرماته ماته بست منتشر مورت مي آبادكيا گيا \_\_\_رسيد خانعى ار دوبولين واسطائ يونيا وربهاد وغيوسك مهاجرين تونيجاب بس آباد بهوسة والول مين ال كى تعداداً سلمين نك كے برارمبی نہیں تنی \_\_\_ للذا بنا سیس كوئی بسانی یا تبند می مشنه خالص عوامی از ديها تى سى يىدانهين بوارسى يرسع لكع روش خيال ادر بانتعومتنمرى ينجابي تووه خواه مغربي بنجاب ستيعلق ركفته متعنوا ومشرقي بيخاب سيدا سب قيام ياكستان سيعبب يبط ارد وكوتوى زبان كى حيثيت سے تبول كر ميكے ستے يبال كك كر منياب كوالم تعلى الله اورتهذي وتقانتي مركزلا موركفت مبندي ببت قبل يوس مندوسان مي الدواد ومعانت كرسب براك مركز كالمتيت عاصل بوكان على فيمية مان الماتعانى مع ربعی کوئی سندید نبیر بوا -- جب کراس کیا می می میدیدی ندسی برلنے والے بندوں کی عگرموبوگ کے ان میں فالمب اکٹیت تو د مہے ، كوليا بهارام كالادهدر أدوك كم خالص ادرواد المنه والمد والمرام كالمحتى إلى علاده داجوانسے كن داول كا زبان مى اردوي متى اگريد دراج بول ورسى بولى 11 بنى مراس كرناك اوركرالا ونرو سائد والمعنى والا المحقول والماقا زبانی ادام بول کرسے امراد دوی اوسات ہیں۔

ما كاسب المناد الماد المنتبذيب وأقافت كالريخ ببت مدل الدان كاري بهت كرى بى ادرسنصول كوائى زبال ادنبهذيب سے والها زمشق سے اور وہ النابر بجا مور فخر كرت بي مسلمانا يهال اردواورت في كماين ديسابى تعدادم بيدا بوكي عبسانعتيم بندست كجيعورتيل ارد واودمندى كددميان بدابوا بتعارض كاذكر علامرافیال کے طرافا زاشعار میں اس طرح ہے۔ التيج دريم سنظ بواكيا الي بعيرت كبته إلى كروول فيكتى بندى سالن ويول وي كاب ما بهم باید کر صلی تنے ، وستورم تبت قائم معال المحت بین الدوم تدی سے اور ال ياحم الله و دودورندهی کی این محت بین تنقیت اور الحق بیدا کرنے بین ام المبسر بالیول سے معذرت کے سامقوض ہے کہ کھے دخل ان کے واصابی برقری ، اورامی کے جادبیا اظهار کومی حاصل سے \_\_\_ مینانچروہ اہل سندھ کے بغام پرسا دہ اور دبہا تی طور طراقول بين مغمراعلى تهذي اقدار كونهيس وكبعرياسته مكدانهول سندولى الكحنو اورصدر آباد وكن كالكف مصرمتع اورصتع سررتن تهذيب مىكومعيارى كدوائ بمصلة ودم مناهيو كونبط المحقاد وكميعا ويبال مك كدان كا فداق الواسف سيمي كريز نهيس كيا . (واضح رسيه كم يه طرز عل ان بس سي تعن زياده مهنب وشقف لوكول كا پنجا يحد كسام تدمي راحيس ده ازرا وتفيّن طبع " پنجا بي وقع " كيت رسي! ) \_\_\_اسى طرح انهول في اين · إِبِل زبان ، موسف كر كم مندس سندسى زبان دادب كى جانب كوئى توجر نبيس كى ادراگرچدا ندرون سندهمهاجرین کی نئی سل اب سندهی نماین میں بلانکف گفتگو کردیتی ہے لبكن طام بيك هام لول جال كى نمان كاستعمال اور تصبيد اوكى زبان كاعلى اوسكا ذوق بيدا بوناانداس ينطى وادني سيع تغرير يقاور بونا فالمكل دوسري إسب \_ برجال اس كاردعل مقامى سندهى أبادى بين شقرت كيرسائقه بدا بوا اور يىدە چىقى جى كاندە سىكىنىدىن سەگەنىدىكار ئىلىندادكىرىپ تى چنانچانبول في اس مودت السعيم ايوفائه اشاط سداوراس معلي بياني كُنُ \* وَدُنْ ، كِي بَيِين وَيا حِيكِما الل كِيُّ كَانِهِول لِينَ \* مِعادِت بِامَا وَكُلْسَمِ الد

اسلام کے نام پر بنے فاسلامک پاکستان کو یک مسر ہے کہ ، مجھ دا ہی گراماکیا تھا۔ اوران دے پر تق کوئی عقل وخرد سے الکل عاری انسان ہی کرسکتا ہے کہ دہ باکستان کو دی گا تھی جور پر تقیل وخرد ہے ہیں سے بی در اللہ کا مشرقی باکستان کی ماریخ سندھ میں بھی در برلئ گئی۔ اور و بال او بھی در برلئ گئی۔ اور و بال او بھی در برلئ گئی۔ اور و بال کا کہ تو بھی در برلئ گئی۔ اور و بال کا کہ تھی جس سے باکستان کے دو نوت ہونے کی داو جمواد ہوئی ، مبال اس سے بھی آگے بھی کے دو نوت ہوئے کی داو جمواد ہوئی ، مبال اس سے بھی آگے بھی کے دو نوت ہوئے کی داو جمواد ہوئی ، مبال اس سے بھی آگے بھی دو نوز و نوا ماری مقان و نوا بات بیدوارکیا کی جس کے نمائی آگے دو نور کی دو نور کی کہ نمائی گئی ہی دو نور کی کہ نمائی گئی کی دو نور کی کہ نمائی کا میں میں کے نمائی گئی ہی دو نور کی کہ نمائی کی دو نور کی کہ نمائی کی دو نور کی کہ نام کی دو نور کی کہ نام کی دو نور کی کہ نام کی دو نور کی کہ نور نور کی نام کی دو نور کی دو نور کی دو نور کی کہ نور کی دو نور کی دور کو کی دور کی دو

تہذیب و ثقافت کے قدر سے نظری دفعیاتی معاطے کے ساتھ ساتھ نال کے میا تھ اللہ اللہ معالیہ معالیہ خالا کی دولہ میں اور مالیاتی ہوتھی ہے ۔۔ اور وہ یہ کہ دنیوی ترقیال الات اللہ کا دولہ میں اظام رابت ہے کہ اولوگ ہمیشہ آگرستے ہیں جائبی ادری زبان ہی تعلیم حال کی دولہ میں اظام رابت ہے کہ اولوگ ہمیشہ آگر سے ہیں زبان میں تعلیم حالیس کرنے ہوئے ہیں اس کو بالک کہا طور پرجسوس کیا کہ اوّل تو دواس طویل الرخی ہی منظر کی بنیاد ہوئی ہیں منظر کی بنیاد ہوئی ہیں منظر کی بنیاد ہوئے ہیں کا ذرکہ ہیں ہوئے ہوئے ہیں کا ذرکہ ہیں ہوئے ہوئے ہیں تعلیم کے میدان میں ہیا ندہ ہیں اس اگر مستقل طور بلاد د ہیں اور بالاد ہوئے ہیں ہوئی ہوئی ہیں جرال میں ایو اول سے ہی ہوئی ہیں جرال میں ایو بالا میں ہیں جرال میں ایو بالا میں ہیں ہوئی اور دولوں سے بہلے نوجوال طعب ہی میں ہوئی ہیں جزل می ایوب خال کے بہلے اوشل لائے دوران سندھی طلبہ کو و مکھ اور دولوں نے بہلے اوشل لائے دوران سندھی طلبہ کو و مکھ اور دولوں نے بہلے اوشل لائے دوران سندھی طلبہ کو و مکھ اور دولوں نے بہلے اوشل لائے دوران سندھی طلبہ کو و مکھ اور دولوں نے بہلے اوران میں میں سندی کی کہرد دولرگی کیا توسندھ کی فوجوان نسل میں سندی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کو مورت اختیار کرلی کی کو مورت اختیار کرلی۔ اوران سندھی طلبہ کو دولی کی کہرد دولرگی کی کر منظر کی کو دولرگی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کہرد دولرگی کی کو دولرگی کی کو دولرگی کی کہرد دولرگی کی کر دولرگی کی کی کر دولرگی کی کر دولرگی کر دولرگ

الغرض ایرب باکستان می عموی سیاسی استبداد اور معافی استحسال سے بیدانشده ملک گراحساس محردی برمسترا دسنده کی قدیم آبادی کی اطابی المالی اور بینی و به المینی المنانی المنانی المنانی المنانی المنانی المنانی المنانی منانی مینانی مینانی مینانی مینانی کی میترست اختیاد کرلی سیم موال مهنی کرویش مینادی کی میترست اختیاد کرلی سیم اور مینانی کی تاریخ کے مولی ترین اور مینانی کی تاریخ کے مولی ترین

ارس الدر المحترك المان كوتور من المان والدين المسات المحالية والدين الساتي تقديد المحترك المح

# مهاجسسرين كاردعل

مان كے عقوق غصب كري كے اور يمي بسيدنيدين كران سے (سرمتي اندرا كاندى كالفا میں ) این بزار مال التکامت کا نتقام لیں \_\_\_ بیکن جونکمسلم ترمیت کی اساس ندنسل يرتنى دزبان بريك مرف ادرمرف اسلام ريتى لبذا جيد جيد قري تحرك في توكي وي ، نديبي وش وخروض مي مكادكم زباني كالمي حديث وتصعاجل كي يبال يك كتقبيم مندس متعسنا تبل بورس برعظيم كاطول دعوض ان نعرول سع كونج امضاكه مد مسلم سبعة تومسلم كمايك مِن " إ " اور " ياكستان كامطلب كما إلا إلله الله إ " ... " نتيمتر اس منوالي ا درسجانی فضعا میں دُملینی وجغرافیا ئی <sup>،</sup> تتهذیبی وثّقاً فتی اودنسلی و لسانی <sup>،</sup> الغرض حجله <sup>د</sup> ماوّی <sup>د</sup> حقائق نگاہوں سے اقصل ہو گئے ۔۔۔۔ بلکہ اگرکسی نے ان کی جانب ترقیم بندول *رہے* كى وشش كى مبى تواسے با توقف غدار اور مو سندو كا زرخر بدا يجنب " قرار وسے دباكيا. بنارس قیام پاکستان سے متعملاً قبل اور اس کے نبد می کھی عرف کمک کوئی گمان میں نہیں کرست تف کہ ماکت ن میں سلم قومیت کا جذبہ سے مد طبیعت کوئی دم می معرصاتے گی -چرمی ہے یہ آزمی از جائے گ " کے مصداق اس قدرمبلد سرو پڑجائے گا اورسلی اورسانی عصبتیں آئی ترعت سے سراٹھالیں گی ۔۔۔۔ اور حقبقت بھی نبی ہے کو اگر پاکستان قبطتہ اسلام کاکہوارہ اورقائد عظم کے قول کے مطابق مد اسلام کے اصوب حقیت وانحت وساقا كالموذبن جاتا ۔ اورملّت كا قافلراكسمست بيں روال ہوجا اجب سے گا زھى جى سبسے زباده خالف تصيين مد پان اسلام ازم ، يامالى منت اسلام كانت و تانيه ، توباكتان بينسل واساني اورصوما أي وعلاقا أي عصبينايس مركز بروان مرجيه وسكتيس لیکن افسوس کرم من حیث القوم آزادی کے مادی فوائد کوسیٹے بیں اس درجمنبک بوئے کہ نہ اپنے مقصد کا دھیان را نہ مزل کی محر \_\_\_ اورستم بالائے ستم بیکر پاکستان كي بول بيور وكريسي اور المرى بيارشيد في سفرياسي مل كوسلسل روسكر ركما . حينا ني ميهال نْرَكُ بِإِكْسَان بنياديركُونُ مَغْبُولُ سِيْرِي جَمَاعِيت وَجِدَي ٱسكى وَسِياسى روايات سَتَحَكِيرُ نەپى مياسى ادارسىم بدوان چركى سىكى \_\_\_ كەسنىڭ رىجانات كوجمبودى دوستور كى خىلوط برطوا لاجاسكتا اورنغرباتي جوش وخروش كم معند السياسية يسير و زميني حقائق النطوام

راً بنداددانهول سنرم انت مسائل كومنم ديانهين خوش اميوبي سع حل كياجامكنا. نتيختر إكستان كي جانس ساله الديغ وهماكن كي داستان بن كرر وكئي! : اس سلط کا زنین اور اس دم کار مشرقی یکت ان بی بواا ور د وار ایک بسالی مبیت نے با ضابطہ و تومیت و کی شکل اختیار کر کے مذمرف یہ کر پاکستان کو وولخت کر دیا بلکرمٹرتی باکستان کو مینکلہ ولیش ، میں تبدیل کرکے گویا مسلم تومیت ، کی على الاعلى ن نى كردى ، اس من من يتقيقت بيش نورمنى خرددى سب كرمشرتي ياكستان مي زبان كامسُلدتيام ياكستان كفوراً بعد فالماعظم مرحم كى زندگى بي مي المحكود بواتعا -اس میں ایک تو تعجیب اور عربت کا مسامان سب کہ بھر کیا آن شورانشوری کی ایسے نمکی ا ك معداق كهان توسلم بكال ميرسلم فوميت كروش وخروش كايه عالم مقاكر المالية مين وبال كى مساوليكي قبادت في امرار كريك والم المراكم والمراكم المراكم الله المرحورة باکشان کے لئے ورباستوں کی بجائے و ریاست مما نفظ مطے کرایا ۔۔۔ کی بہ عال كر العلام من زبان كامسك أعد كمرا مواص كمسلط خود قائد عظم مروم كواني معفى اورعلالت کے باوج دینغبرنفیس مشرقی باکستان کاسفرکرنا لیدا ۔ اور و دسرے سیب مفریع کم زمینی حقائق کونفوانداز کرنے ادر عقبی و واقعی مسائل سے سنسل مرف نفر کرنے کے نما کم بهت خوفناك بوسكة بي \_\_\_ اس الله كد قذرت فيمين مناسم سه ساعد ك لگ بھگ رہے صدی کی دہلت وی لیکن ہم نے مسائل کومِل کرنے کی کوئی کوشش نہ کے مِس كانتبجه بينكلا كمرايك انتهائي رمواكن شكست الدرهرت ناك مزنميت كاكلنك كالتيكه نه مرف ھاری بلرپوری عالمی مثّت بسلسلامیہ کی بیٹیا ٹی پرنگ گیا۔

 واقفيت حاصل كى حاسكتى لىكن سندورتو ناك شفي كامعاط مقط - اس كيضمن مين توسم إني المالى بدبعيرتى كرسواا دركسى جزكومور وإلزام نهبس معمر اسكته كدن هي نتفارم كي آگ اندرسي اندر بعبلتى رمياوراك كادائروا تدنفوذ تنرى مصرط متارط اورديرى قوم عرف تم سنوارا كرو

بلي بوت كيسوايا إسكاتسوير بي السام

ليكن مر" فعرت بهوترنگ بے فافل ، مرجل ترنگ ! " كے مصداق قدرت الاقانون توخادش تماشاً في نهيس بنابيتهاره سكتا مقا \_\_\_\_ اورنوش كه بنان كروة فواج حركت كه مطابق و برعل كالك ردعل موتاب حبقت وشدّت بين اس عمل كيمسادي ليكر سميت اوررُخ كے اعتبارے متضاد بوتات ! " \_\_\_ چناني جي مسي بین سندهی نیشنلزم نفرد در مکیرا ، سنده مین آباد حبله غیرسندهی توگون بین بالعموم اور اردو بدلنے دالے مہاجرین ، بیں بالخصوص ردِعل کا طبورہی مشروع مہوگیا۔ حجالتبراء مرف ایک موموم سی بیصینی اور سیداطه ینانی کی صورت میں مقایمیراس میں مالوسی اورخوف سطح منفى اصامات بيدا بوئ اجن كاعلى طبور متعدد مراحل مع كزركر اورم طبقًا عَثْ طَبَتَ ، ترتى كرتا بوا آج اتن خوفناك اورمبيب صورت اختيا دكر چيكا بي كما ما ما قبال کے اس شعر کے معدات کہ سہ

ساس کی بربدی یاج آماده ہے ده کارساز! ؟

جس نے اس کا نام رکھا بھا جہان کاف ونون! "

بالك اليے حوں موتاہے جیسے باكستان كى مالميت ريان خرى اور مسب سے كارى خرب لگانے کے لیے ان ہی توگول کی نوج الن نسل نے کرکس کی سیرجو اس عالم اسباب میں اس كة قيام كم كريْر شك سياس بريد وعويد ارتقى عد كم م ف القلاب جرخ كروال

بهلامرحله: بيرون مُلك فرار

اس ردِّعل کے بیلے مرحلے وغیر شعوری بسیانی یا خاموش فزار یا بائتل کی اصطراح میم (Exodus) ستبركما جاسكتا بيليني جنب اولًا باكستا الجادالة

كراجي سنت اسلام كباونتقل كياكميا سهدا ورثانياً مهاجه بن كي نوحوان نسل سك كافول بيست رو فرزندان زمین " " ... (Sons of the son) مسكتيس ك الغاط بالمالاطية لك اورانهول فعنوس كياكم خودوه اس فكر است خارج بين مزيري الما يصدا تعي سيم سنائي صييف لكي كره ياكستان مين حارة وسيتين آباد وين : پنجابي مسندهي و پيشان، ادرىنوچ " اوراس فېرست يى بى انېيس اينكو كى خكرمېيس ما توانېيس مالكل اس كيفيت لا سااحساس وف لكاج صرت مي كالدالفاظ مي صلكي سيكم وديندو كه لي كمونسك بين اورجا نورول كه لي تعمل اليكن ابن أوم كه المن مرجيات كى كوئى جائم نهيس بيد إن اورانهين شقت كهسا توصوس يواكه وويكتان كى مرزمين ونا پسنديده عنصر؛ نهيس نوكم ازكم وبن بلائي مهان كل حيثيت فرور ركعت بي اورياكستان نی الوا تعالی کا دهن نبیس ب است اور ال دبانی کامی باتول پرمشزادجب بشرکادی طاذمتول اوتعلیمی ادارول میں داخط کے خمن میں دکوٹرسٹم ادر دیمی ادرشہری گاتسیم سے ان در النعل معيشت كادائرة تنك اوزرتى كى رائي مسدودكرنى شروع كردي تومهاجرين كى نى نى نى سفى كى تاك مين البين مستقبل سے مايوس موكر بام كار خ كياد وراعال معليم يافته فوجانول كى ايك بدت برى تعداد ف وطن كوخر بادكه كرديار غريس جادير ولكايا وينانجدا في موال كراي میں ایک بڑی تعداد ایے مہاجر فا مدانوں کا ہے جن کی اور کا دوان نسل ملک سے باہر جا جگے ب ادر بورب ادرا مرمکه کے متلف ممالک میں متقل سکونت اختیا کر بھی ہے۔ بہال کا کر کڑی بس بهت مصرف ورسه مكانون اور ماليشان كوهيون مين اب صرف بوار مع والدين رسخ بين يا احب و يم كسى بيل يام ي كمايس كم برسقين تو مرف مالى اوري كيدار! بوسكناب كبعض لوكوب سيكسرا شفاس معاسط كاير وفن بهلوم وكدان بابرجانيوالون کے ارسال کردہ زرمیا دارسے ملی معیشت کوسہارا طااور اس طرح ملک وملت کو فائدہ مہنی ليكن الردراد قيت فوس جائزه الماجات توصاف نفر أجاث كاكداس مي الك بهت برا مفالط ممري مسال الم الما كان ويدريها ولداكن اعلى تعليميا فتراك ورسايع الماسى نبيس وخلف المعرفي مهالك كى شهرسية اختياد كرك علال معقلاً الور (SETUE)

بوكية بين بلكه اس كاكثر وببتير حصد ان مزد ورون اور كار كميرون كامنت ومشقت كاصال ہے ہو خالعی عارضی طور ار امرکٹے ہیں بہی وجسے کہ استفاخان یسینے کی کما کی وطن جھے رہے بن اكد والسي يرمبتر زند كي كذار كيس \_\_\_ ثانياً أكراعاي تعليم يافسة توكول كي ملك بدرى مے کوئی مال فائدہ موا ہوتب بھی علامدا قبال کے اس شعر کے مصداق کہ دد دین اندسے دکر اگر ازاد ہو بلت: بے ایسی تجارت میں مسلماں کا ضاوا!" يربش كاش ادرضارك كالودله واس لية كراس اللح ترين حقيقت سے قطع نغر كدوباد مغرب بي تنقل طوري أباد بهونے والول كى آئند نسل كى عظيم اكثر بيت كے بارسے بين شديع طاف ہے كدوه البيندين ومذرب بهي نهيس اپني لفافت ومعالفرت حتى كم ملى غيرت وحميت معددم بوكرمغرب كى بخداتهذيب اورما دربدر أذا ومعاتمرت يس كم بوجائے كى ، نود یاکتان کے متقبل کے املیارسے قابلیت وحدارت کایرنقصان (TALENT LOSS) اور زبانت و فطانت سیم بر محرومی ( BRAIN DRAIN) محفر رسی نهیس مهلک سیم! اوركم اذكم ان سطورك راتم كوتواس مورت حال مين عر" توسف فروختند وجيا رزاي فرختندا كى سى كىبغىيت كاحساس بوتاسيد! \_\_\_\_ اورجب ذاتى احساس كى بات أسى كنى تويد عرض كرف مي بجى كو كى مضائقة نهيس ب كدرا تم كمسلط اس معاسط كاسب سے زيادہ دردناك اورتكيف وه ببلويرسي كرياكتان سيمتقلاً بامرجلي جلسف واسفران تعليما فية لوگوں میں ایک کتیر تعداداُن کی بھی ہے جواپنی جوانی کے دور میں مختلف دینی تحر کمو کے کے زیرا نرائے کے ہاعث احیائے دین دملت کے جذبے سے مرشار مو گئے تھے ۔ ا دراگرید پیری قوت طک میں موج دریتی تو کم از کم دبنا مراحوال بی نغرا تاسید کرپاکستان کی سماجی اسیاسی اورمعاشی تعمیر بھی زیادہ شکھ منبیا دول پر موتی اور پیال اسلامی انقلاب کے امكانات بحي كبين زياده روش بوت \_\_\_ والله اعلم!

اس فبمن میں بروضا مت بھی فروری ہے کہ اگرچ بغیر مالک بین ستقلا آباد ہو جائے دانے اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانیوں میں مہاجرین کے سابھ ساتھ ایک بڑی تعداد پنجا بول الا تدرقیل مقدار پھانوں کی بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک و ملت کی تعبر درتے آ ا ورتدم كى تموجى ثوشحا لى اورعوا في بهبود كه نقطه نظرست ابن مسيد مي كى صلاحيتو ل ستعيميري عظيم زيال كادى سي سيكن مهاجرين كامعاط كئي اهتيادات مين على ب ادرام مراجى إمثلة أكيت اس احتبارست كم ان كي نوجوان اعلى تعليم يا نتدنسل ميد وفري بهت برست بیان (MASS SCALE) بیمواسد دوستر سیدان کی اکتریت ك وان مع بحرت كا اصل مبب فد الم مي حبتم كم فوت مي والمال إلى كم معدا ق اعلى سے اعلى تركى الكسنس نهيں معا بكريد عقا كروطن ميں اينامستقل انهيى بالكلى ي تاريك نظراً را عفا \_\_\_\_ اور آخرى كيكن الم ترين بات يركم جينكده وخود باكن كم والدين مجلة مع بحرت كرك إكتان أعقد المنداان مي خواه شورى مع يدوين كفيم وادراك مي كى رسى بودا اورعلى سطع يرتعين ومن اخلاق وكرواريسى وافر مقدار مي موجود بنه بول اكم از كم جذبه مل بدرج المع موجود مقاا وراممت مسلمه كي عظمت وسطوت كذشته كي باز بافت كي شد بيرخوا بن برحال موجودتنی \_\_\_\_اورائع باکستان کے استحام ہی نہیں، وجود وبقا تک کوسب سے جدا خطرہ اسی جذید اور آرندو کے فقدان سے لائی ہے ! \_\_\_ اور اگر دل کے کان بندية بول توبرحتاس وخلعى ياكستاني مسلمان كوجذبة مِلى سع مدشاد اوربتست مسلسلاي كي نشأة تأنيك أرزدمنداس نوجوان قرت كروان سع فراريعلامداقبال كاروح يرفرا وكرتى

مرى تام مركزشت كوئي موول كاستجاا

اورے میں کرمری فواس ہے اتش رفت کو مراغ

ددمرامرطم : بنجابول ادر ميانول كساته دفاي اتحاد

فكسست بابر مطيح اسف والول كامعاطه حذباتى ادر نفسياتي فقط ونظرا ورطك ملية كمستقبل ك اعتباد سے نهايت الم موسف كے بادمود افامر سے كه مقداراوركية كالمتبادع اتنامؤاته بهين مقاكر افردون مك ووعل كالمرويش وفت كم الفرار بن سكتا المن المصر العلى تعليم المع المع المع المع المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المستنقط المبتناكم علی صاحبیوں کے حامل توگوں کے لئے ہا بر کا ماستہ بہت بعد میں کھلا اور وہ مجا امرکر دفیرہ میں مہیں بلکہ اکثر دیونہ مرف معودی عرب اور ضیع کی ریاستوں میں ، جہاں کا معاملہ خالف عارض ہد ! ؟ \_\_\_\_\_ میں جیعے جیسے وقت گذرا بورب اور امر کمیر دخیرہ کی مرد ریات بھی پوری ہوتی جاگئیں ادر اس طرح گویا دنیا کی اسانی منڈیوں ، میں ماجگ ، کم ہوتی گئی اور ہیرونِ ملک امران اس جی دوشن شرب تو ملک کا افراد ہوئے اپنے مستقبل کے تعقیقا کی فراد تی ہوئی \_\_\_\_ ادر اس طرح علی جوالی کا دروائی کا آفاذ ہوا ، میں مستقبل کے تعقیقا کی فراد دیا جا سکتا ہے !

اس سلطین پہلے قدم کے طور پرمطر جی ایم سیّد کے قائم کروہ مد سندھ متحدہ میاف "
کے مقاسط میں "د سندھ کراچی مہاجر بنجابی بیٹھان متحدہ محاف "کا قیام علی میں آیاجی کے بانی ومؤسس اور روح رُوال نواب مطفر حسین خال مرحوم سے جسِ سفر پہلی بادیکھا الغافا میں سندھی نیشنندم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند با ندھنے اور سندھ میں آبا د دوسری اومین کے سیال ساتھی کے در اور اور کر اور اور کر اور کر اور کر میا کہ کو اور کر کھور کے مقول کا بات کی ۔ یرجی و اوائل اکتو بر اور اور ہیں حیدر آباد مرداور میں منعقدہ کو نشن میں تائم ہواجی ہیں ہے کہ ایک کیا گیا کہ دو محافہ کی دکھیت مراس بالغ مرداور عورت کو دی جائے گی جے مطر جی ایم سیّد کے جدید لاسفہ تو میت کے اصول پر نفیر سندھی یا سندھی لیا داد کہ دونت کے سیاسی میقرمن با محمول کے معمول کے مطاب نا

دو کنونشن کے ابتدائی اجلاس پیں جو قرار دادین منفور کی گئیں تھیں ان میں کہا گی تھا کہ ان اعلیٰ افسان اور اسلام سے ان اعلیٰ افسان اور اسلام سے ان اعلیٰ افسان کوسکے تعقیب دو معبیت کی مبیاد پر کار وبارز ندگی جلاد سیے ہیں ۔ معادت میں فسادات سے متا ترہ افراد سکے لئے پاکستانی سر صرکھولی جائے اور معیارتی کو مرت کے مسلمان دیمن طرف کلی کو فرت کی جائے میں بائی ولسانی تعقیب کا خاتمہ کیا جائے ۔ مسلمان دیمن طرف کلی کی فرقمت کی جائے میں بائی ولسانی تعقیب کا خاتمہ کیا جائے ۔ مسلمان دیمن طرف کلی ولی کی ذروی سے دخلی روکی جائے ۔ بیمانی آبا و کاروی کو قانون سندھ کے آباد کارول کی ذروی سے دخلی روکی جائے۔ بیمانی آبا و کارول کو قانون کی تھی جائے ہے۔ بیمانی کی جائے ہے تھی سے دفلت کے منافظ فرائم کیا جائے ان میدو کو ان کے خلاف سیمت کار دولی کی جائے ہے تھی سے دفلت کے تعقیب کاروک کی جائے ہے تھی ہے دفلت کے تعقیب کی جائے ہے تھی ہے دفلت کے تعلیب کی جائے ہے تھی ہے دفلت کے تعلیب کی جائے ہے تعلیب کی جائے کی خلاف سیمت کی جائے ہے تعلیب کی جائے ہے تعلیب کی جائے ہے تعلیب کی جائے کی جائے کی جائے گئے تعلیب کی جائے کی جائے کی جائے گئے کی خلیب کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے گئے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کے تعلیب کی جائے کی جائے کے تعلیب کی تو تعلیب کی جائے کے تعلیب کی جائے ک

## تنجر في تصادم

اندر ون سندھ اس دقت کہ ہوفضا تیا دیوجی تھی اس کے بیش نظر سربات باسانی سمجہ میں اسکی سید کہ قدیم سندھ اس بحد اس محا اور اس می اور اس کی مندرجہ بالا قرار دادو کو اپنے خلاف و اعلان جنگ اسمحیا اور اس طرح ہواگ اب مک اندر ہی اندر شکک رہی تھی اس کے عود ک اسمحیا اور اس طرح ہواگ اب جنائی اقلام کے اور منظر مام پر آجانے کا وقت آگیا ۔ جنائی اقلام کا جوری سندہ میں کو رکویا محافی کے ایر اندر اندر ) حیدر آباد میں مہاجر اور سندھی طلبہ کے این خول ریز تھا دم مہا اور اس کے کل دوہی سال بعدر سے اور میں سندھ کے طول و عرض میں ورسانی خیادات ، کا دھا کہ ہوگیا ۔

واضع رہے کہ ارادہ خواوندی سے نطع نظر عالم اساب میں اس کے تین نمایال سبب سے : ایک یہ امرکہ میں اس وقت عارضی طور برصد رکسن برسرا قدار سے جن کے باکتان کی جانب میکاڈ (PRO-PAKISTAN TILT) کا انجانی اندرا کا ندھی کو گرار اور دوس سے بیکہ باکتان میں اس وقت مرحوم ذوا نفقار علی میٹو کی محصت قائم تھی ہو کو دوست میں کہ بیال اندہ (SUPPORT) سندھ سے بھی کہیں زیادہ خودتو سندھی تھی اور اس طرح ان کی شخصیت کو اس وقت مغربی باکتان کے ان وو بیاب سے حاصل تھی اور اس طرح ان کی شخصیت کو اس وقت مغربی باکتان کے ان وو بیاب سے موسل تھی اور اس طرح ان کی شخصیت کو اس وقت مغربی باکستان کے ان وو بیاب سے براے صوبوں کے مابین را بطے (LINK) کی شنست ماصل ہوگئی تھی اور ترون سے اس موقع برایک انجا میں مرزد میں کو گئی کہ انہوں نے مہاجروں اور بنجا ہوں دونوں کے خلاف ابنی نفرت و عداوت کا افلیا بیک وقت کو دیا اور سندھی انتہا بیندی انجی اتنی مفہوط الد توانا ندھی کہ بیک وقت اور مناس کی انتہا بیندی انجی اتنی مفہوط الد توانا ندھی کہ بیک وقت اور میں معادوں ریم تعالم کرسکتی !

## مفتودُور كي نظرياتي محادَارائي

اس دفت افامرے کو اندم طرح مورک خواتی می من ومعائب کا جائزہ لین ان کے بانچ سالمہ دور کومت کا فعیل میزاند فعی و اقتصال مرتب کرنام ملاوب ہے البتہ موضوع زیر محب کے اعتبارے اس تقیقت کی جانب اختا کہ مغرودی ہے کہ اس دور کے آغاز واختام دواول مواقع مردک میں نظریاتی تقسیم اور اس سے بدار افقی محاذا دائی (HORIZONTAL انتی شدت کے سابھ بیدا ہوئی کہ اس کے نتیج افقی محاذا دائی (POLARISATION)

يس على تالى ورسل واساني اخلافات اوراكن سعيدا موسف والياعود فأقسيم (VERTICAL کسی تدرای منظرین علی کئی جنائج اس وور کا آغاز محلاد ایکی ادر بائين الدكيرة ورتصادم اور اسلام الدر وسوست ازم ، سيك البي دهوال وحلا منك مع مواتقا والكيراس تفادم ادرجك كالمتنب نياده ترمض افذى اويطالك سى بالدروس كالفتنام عن باكتاك في التحاديد وهروه على كابس تحرك وتحدد المع بواج اكريز التدارين توخالص سياسى نوعيت كي تقى بيكن بعدي وفيت فريك المعطف رصتی الله علیه وسلم ، کی مورث اختیار کرگئ حیایی اس می مرکز کوئی شکتی ر كراس كودران تحرك باكتان كراخرى اورنيساكن المام كى كيفيات عود كالمتين ادر ورف قومي ويلّ بي مبير، دبني اور ندمبي وفرن وخدوش سي ايك بار بعير نقطه عود عي كوينع كيا تقاء اس كي نتيج بي علاقاتي اوربساني عصبيتون كامعاط ولامحالرس منظر من حلاكميا يج یہاں کے کہالکل الیے جیسے توکی خلانت کے عوج کے دوران گاندھی الیے میندو ا مهاتا ؛ كواس بين تموليت اختياركه في يدى تني استده في سنام كيد محورو اليني مدح المرسيد كومعي ، خواه دبي نبان مي سيهي ، ايكستان قوى اتحاد كي تحريك كي تأكيب كرنى ييرى

پراتعابکه که دو آگ مجبی بونی نرجان اگ د کی بونی تمجد! " که معداق آس سفه دوباره مرف اندری اندری اندر تعلق والی آگ کی صورت اختیار کرلی تقی یمی دجر سے کہ خود میں ما صب کورند حی نوجانوں کی جذباتی کی غیبت کے بیش نظر و کویڈ سٹم اکو دس سال انک کے بیت و مرف و تعقید از ایم کرنا پڑا ۔ مزید براس \_\_ گل پاکستان طح بر می قائم عوام "

کی میڈیت تو مرف ذوالفقار ملی محقو کو حاصل بوئی تقی اگن کے دو سر سے مندی انقاد اور انتی و واقارب کو تو برجال ابنی سیاست کی بساطی مندھ ہی کا اساس برجھیانی تقی ۔ اور انتی و واقارب کو تو برجال ابنی سیاست کی بساطی مندھ ہی کا اساس برجھیانی تقی ۔ اندا نہوں نے بھی در پر دو مسلمی نی شیاب ند کا میاب کی موری دو میں نیمی انتہا پیند ادر خاص طور برا در دو لو لے دو الے مہاجرین کی نوج ان نسل کو موس بردتی دی نیمی تربی انتیاب اور اس کی مسلمی سے کرمے کے اور موری کے مام شہرول اور انتخابات بین دھاندل کے طاف ہو و دھا کہ خیز انتحاب و مواجل میں سنتے مندھیوں اور خاص طور پرکوائی میں شروع ہوئی تھی اس کے اسباب و مواجل میں سنتے مندھیوں اور خصوص ان کی نوج ان سال کو نوج ان میں سنتے مندھیوں اور خصوص ان کی نوج ان سال کی نوج ان میں سنتے مندھیوں اور خصوص ان کی نوج ان سال کی نوج ان میں موری کی میں سروع ہوئی تھی اس کے اسباب و مواجل میں سنتے مندھیوں اور خصوص ان کی نوج ان سال کی نوج ان سال کی نوج ان سال کی نوج ان می سنتے مندھیوں اور خصوص ان کی نوج ان سال کی نوب کی مقی ان کی خود کی میں شروع ہوئی تھی اس کے اسباب و مواجل می تھی ا

## جنرلضيأالحق كادُورِ يحوُّمت وروحُ ده صوُرتِ حال

جرل فرصنیاء الحق بالقابر کا نوساله دور حکومت اس داستان کا المناک ترین با بیجم چنانچ اس محمد دوران ده جمله کیفیات جن کا ذکر بیلے سر چکا ہے اپنے انوی فقط عرجے کی بہتے گئیں۔
کر بہتے گئیں۔

اس عبد کے ابتدائی یا بخ سالوں کے دوران \_\_\_\_\_ایٹ طرف تو مارشل الدیکے انسانی دھرسی کی دوران و سے ماک اور سے ماک میں جیل کے اسب انجا "کا ماسان بندھا دیا اور سے ماک میں جیل کے اسب انجا "کا ماسان بندھا دیا اور سے ماک میں جیل کے اسب انجا "کا ماسان بندھا دیا اور سے ماک میں جیل کے اسب انجا کی ماسان بندھا دیا کا ور سے ماک میں کا ماسان بندھا دیا کا ور سے ماک کی میں کا میں میں کا میا کی کا میں کی کا میں کا میا کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں ک

ون مجید لفاق مشرایت کے وعووں اور شرعی عدالتوں کے قیام مجید مذہبی تعقیمات کی رائن روزی اور رومیت بلال کے شاندارا اسمام اور مجید علماد کرام کی خاطرہ ارمشاریخ عظام کے اعزاز واکرام کی وج سے فشاپر شہدیت کا ظاہری اور سطی رنگ قائم رہا ، مزیر آل جبن مقالال اور ایم اتحال کے قبیل کی تو می تقریبات پر پانی کی طرح پسیر مباف سے باکستان فاہمی چرجاد است اور اس طرح مجوعی طور پریتانتر قائم کر بائد کی مجرور کر مشتی کی گئی داسلام اور نظریم پاکستان کی جانب فیصلہ کن مواجعت ہور ہی ہے اور ان کے مسن فی مجانات رفتہ رفتہ تحتم ہور ہے ہیں !

مین افرس کر حقیقت اس سے الک رائلس بھی اور صرت اکبتر سے اس شعر کے

صداق كرس

" المرب کی لیب پوت دین بنیں ہے تھا کے اسلی کر مدکو آ اس طاہری میٹ ٹاپ کے برد سے میں زیر سطے رجانات (UNDER-CURRENTS) سلس قرت پچرط تے اور شرکت اختیار کرتے جانے کئے جن میں دواگر رج فاک گیر ہتے اسکین سکس قرت کے سب سے زیادہ طہور مندھ میں ہوا اور تعییراتو تھاہی مالعت (EXCLUSIVELY) سندھ سے تعالیٰ ۔

# تتن منفى نتائج

مقدّم الذكر ملک گرار اس می سے بہلا یر کر ارشل لار کے نفاذ سے فطری اور منطقی طر ریاسی محرومی کا اسساس دوبارہ شدّت کے ساتھ بیدا جو گیا اور اس بار جو نگر فرری تفایل ہا مایاں تفاکہ کہاں محبود دور کی عوامی سیاست کی گھا گہی اور کہاں مارشل لار کا قبرستان کا سا سکوت، لہذا اس مرتب اس کا اسساس مجی بہت شدّت سے جوار بانخصوص سندھ میں تواس نے خانب کے جو پر اندائش کی سی حدّت اختیار کر لی دے عرض کی محصر جرائد لینٹر کی گری کہاں کچھ نھال کیا تھا وسٹ کا کے صواص اٹھا ان اور دیکر ارسندھ واقعتہ اُخرت اور لغادت

مخصری اس عرصے کے دوران رفتہ رفتہ اندرون سندھ بالکل وہ حالات پیدا ہوگئے۔
جو بھی مثرتی باکستان میں ہوئے تقے اور جس طرح وہاں بنگالی نمیشارم کے عمبرداروں کے
مقابلے میں بحب وطن عنا عرب اللہ ہوکر رہ گئے تھے اسی طرح سندھ میں بھی سندھورلی ،
کے حامیوں کے مقابلے میں پاکستان کی بجبتی اورسا لمیت کے علمردار غیر توزر ہوتے ہے کئے
چنائی بعینہ اس طرح جیسے ایک بارمولوی فرید احدم حود وقعفور کے فلاف دھاکہ انرلورط
پزائی بعینہ اس طرح جیسے ایک بارمولوی فرید احدم حود وقائد لیعن "بنی بیوں سکے
پزائی بعینہ اس طرح میں فورے کے اس خطرہ کا نقشہ سامنے آتا ہے میں بے نظیم حوث کے
اس حالیہ بیان میں کہ اب سندھ میں ہو تھی وفاق کی بات کرتا ہے اصبے بنیاب کا ایجنگ
قرار دسے دیا جا ہے آ ۔ راقم الحود کو اس صورت حال کا اندازہ ملاحث ہی
میں ہوگیا تھا۔ بینا مخیاس نے دم برسائے میں میں المی سے نام خطوں واقع طور پر

الكرد المظاكر المستر المستر المستر المستر المرسب كرا المستر المرسب كرا المرس

عوام كاطينان كى بوتى ہے۔

اس السلطين بالخصوص الدون صور بسده جولا وا يك د باسب مجهليتن المحاس كاعم آپ كومبى لازه الوگا-ليكن مين اس امكان كومبى يحد نظائذا نهي كراس كاعم آپ كومبى لازه الوگا-ليكن مين اس امكان كومبى يحد نظائذا نهي كرمكنا كرمين اوقات صاحب اقدار لوگول سك الدوگر دجن لوگول كا مصاد قائم مرجا به جه وه است مي حصورت حال سه على نهين بولي يق ميرسد انداز سد مين سنده مين سنده و دلي "سكه ميد ميان ليرى طرح الدواب فرق مواد بوري اسم مي مين المنان مي المسان مي الدواب فرق موات وال مؤرك المرسنده و كراس الدواب فرق موات وال مؤرك المرسنده و كراس الدواب فرق موات وال مؤرك المرسنده و كراس الدواب فرق موات وال مؤرك المرسند و الموات المرسند و الموات و ال

النوال مدافسون كرواقم مكمائذ يليفهم يحثابت بوستدادد اس تحرير كمدمات كالم

۵۰ کے اندرا ندرایم اردوی کی تحریب کے من میں سدھ کا آتش فشال مجیت گیا اور انداز ا ا دهاکهٔ بواکه ایسے ایسے سیاسی مذبره مبھر بھی حیران رہ گئے! ----لیکن سورة مَّا رك الفائل أوْلِي لَكَ هَاوُ لِي مَثْمَةً إَوْلِي لَكَ صَاوَ لِي "كمعسل مرير افسوس اور پھرمز مدا فنوس ہے اس برکہ تاحال نرسندھ کے اصل مرض کی شخیص کی جا كوئى توجه جعيد أتس ك الأسع كى كوئى فكر، بلكركل بكيد اور بجروسه بالكل الميشرقي بأكتان کے مانند صرف طاقت کی دلیل یا بھر ایک شیر باور کی موہوم تا تمدیر ہے۔ (۲) دوسراطک گینتر پر آبد مہوا اس سے کواسلام اور نفاز اسلام کا نعر بحس شدُ مداور میں مبند ہا بگ انداز یں نگایا گھا اس کے مقابلے میں حقیقی اور واقعی بیش رفت کا تناسب بالکل نہ ہونے کے برابرد اورمعاشره اور قوم كاحال خصرف يركب كالآول دا بلك بيل بيسيم عبى برتر مروكيا بينانخ انفرادی اخلاق وکردارکی لیتی بحی برهتی چلی گئی ، انتظامی ابتری ا ورامن وامان کی رابط لی ىھى روزا فىزوں بوتى گئى - دحس كا نماياں ترين مظهر يكنود" مقتدراعلى" كي قول كومطابق رشوت بیلسیم کئی گا بڑھ گئی) اور اس کے ساتھ ساتھ ساجی ظلم اور معاشی استحصال کی مجل صرتين مجي بجرب كي توك برقراري ---- لهذا اسلام وشمن قوتون كو بعرورموقع ط كر إسلام كوبدنام كري اور اكتان كى سالميت كے خلاف دانيور سي عظمي الكي طرح كرخود نظرير باكستان بركارى طرب لكائين - اسلام اورنظام اسلامى كهسائد تسخر و استرار مكونساول كميونساول اور مارسسٹوں کے علاوہ وہ مغرب زدہ اور جدیبیت گزیدہ البرل مسلمان بھی شامل ہو کھ جواية باضابط الحاد كاشكار موييك إس باكم ازكم نطام احتماعي كى عديك لا دمنيت أكوازم ك قال بين بينانچ اولاً عاز أر فينس كا فاق الرا ، ميرز كوة اور صدود آروسنيس كي مطى يليد مونى، بعرنظام زكرة كسياسى مقامد كي معول كا ذريع موف كاجر جابها، أخريس " نظام صلوة "كى باري أبى ربى على كروه دوران ولادت بى را بى مكب عدم جوكميا \_\_ اسسلطين مي والم كوئى ازه داست يا تبصره بيش كرسف كى بجات إين الماء كودوبلده دي ورياد ورياله المريد والماسب على الماري والماري والمراس المستعمل الم

کے نام آبید متندکی بالانجامی کیا تھا۔ و مر در در بہاں کی باس کا کسی اسلامی شعار کی ترویج اور شراییت اسلامی کے نفاذ ۔۔۔ وابالغا فادیج 'اسلامی نظام' کے قیام کالعلق ہے اس کے بارسے میں مجھ اِس وقت مجھ عرض نہیں کرنا جس کا ہمل سب میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کی سبتے کہ اس معاملے میں میں آپ سے قطعاً مایس ہو جبکا ہوں اور عرض ومعروض اور گلٹسکوہ وہیں ہو است سنگ کوئی توقع موجود ہو۔۔ واس میں میں بسیاکہ میں سف ۲۰ اگست سنگ کو علاد کو نش میں اپنی تقریبی عرض کیا تھا ، ابتدائی تین سال 'جو اس اعتبار سے نہا میت قیمتی تھے کہ مخرک نظام اسلامی کے نفاذ کے شمن تھا اور ملکی فضا میں وہ کیمنیت قائم محتی کہ نظام اسلامی کے نفاذ کے شمن میں بڑے سے بڑا اقدام بھی بلادوک ولی کیا جاسکتا تھا، تعطال ورتبس میں بڑے سے بھر اقدام بھی بلادوک ولی کیا جاسکتا تھا، تعطال ورتبس کے نذرکر دیستے گئے۔

مدود افتياري لانے ي جرأت آب اس يعينبي كربار ب كالعفى اعلى طبقات كى سكيات اور كيومغرب روه خواتين كى جانب بيصاموافق ردعل كالدلشه مع اورووسرى طون معامشره مي خواتين كيمقام و ا كردارا ورسرو تجاب ماخود آب ك الفائلي ما دراور ما رواواري ك صن من إسلام كفط نظر ك إسه من جراختلافات گذشته داول جار مك مين زور شورسه ظاهر موسة أس سكه إرسيس الرم زباني توكيب نے کچے باتیں السی معی کہیں جودین طبقات کے لیے اطبیان بخش تھیں کی عملًا ينا يورا وزن مغرب روه اورا باحيت ليند طبيق مين وال ركصابه ر الخصوص آب كے حالم غرطكى دؤروں كے دؤران أب كى المبيصاحب وترمه كايط زعيل كرسرس جادرهم أتركني اورنا محرول سيعمصا فيهجى كيا ان ودفيصل كن تقاء لكين أس يرمز وم رتصديق آب كيد أن فرمودات سے تبت ہرگئی جو آپ نے اعلیاً ہوسٹن میں ارشاد فراستے تھے) بنابری پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام ونفا ذکے عظیم معرکے کے آپ کے اعقوں سربون کی اب کم از کم مجھ کوئی امید باقی نہیں دہی مجع إمس وائر بك سخيف بركريها واسلام صرف العلابي طراق كارس اسكتاب اب ك إس جل سنعى مرودى جوملدانى نما مندون ك ایک اجلاس میں ایک برقع پوش خاتون کونسلر کھے تا بڑ توٹر سوا لاست سکے جوابس كرأب نفاذ اسلام كسيديكيون منين كرست والعدد كيوني كرية ؟ آب سفارشاد فراياتها كر بيتى! إن مك بين إسلامسى القلابي عل كم ينتج مين بني أراكهم اسف باست برسيدة م الماسكين! نغاد اسلام کے دعووں اور اس کے میں جا اس کا ورطی اعدنی ولا نہی نہیں اس نائسى اقدامات كالمتذكره بالوردعل جيدكر يبطرعض كياجابيكا بيعا طك كيرتف بالكتبن لوگوں کوبیرون ملک مبانے کا آخاق ہوتا دہتا ہے اُن مسکسکا نول سنے پہل کے تمسخو

استهزارى بازگشت وولادراز سكيمالك بي يمي شنى بليكن اندرون سنده توير گويا عدادر ب لوگوں کمیونسٹوں اور ماکسیسٹوں اورسب سے بڑھ کرروس اور بھارت کے انجیٹوں کے ا سنرى موقع تقاجس مسع اكروه بجرادر فائمة المفاسقة توخدا يت نظرية حيات سينداز کے مرتحب ہوتے۔ نتیج کا ہوں کے سامنے سبے کہ آج اُن قدیم سندھی سلانوں کی علیم اُ نوجوان نسل کا بہت پڑا حِنہ، جوخودا ب بھی نہا بت گہرے ندمبی مزاج کے حال میں زم کا نام کے سننے کو تیار نہیں اور دین اور شعا رّر دینی سے عظم کھلا بیزاری کا اظہار کررہا ہے (۲) کارشل لارکے تسلسل کا تیسرانتیج حرصو پُرسسندھ کے ساتھ خاص تھا یہ مکلا کہ کسس عرصے کے دوران مہاجرین اورخصوصاً ان کی نوجوابن نسل کے ردعل میں مزید بشد تت بید موتى - يهال كك كداك كى جوابى كأرواتى من "تناك أمر بجنك آمر "ك مطابق عارها و اندازهمي بيدا بوگيا- إس كاسبب يرمواكها يك تواس دورمي هي كوي استراورميم اورشہری کی تقیم مجر کی توگ برقرار ہی ۔ دوس طیسے مارشل لارسنے ابینے براہ راست عمل دخل کو بالحضوص صوبّہ سندھ میں الله اینڈ آرڈورا ورامن وامان کے زیادہ بڑے ادرائهم معاطات كك محدود ركما اورنستا تجوية اوربطام رغيراتهم واقعات كضمن يب مرب نظرهی نبیر عض بصریسے کام لیا۔ اہذا نتہالیند سندھی قوم پیستوں کو کھلی حصی مل کئی کہ وہ ُ غِرِسندهی نوجوا نوں پرتعلیم اور معیشت کا دائرہ تنگ سے تنگ ترکرتے چلے جائی۔ ادرنوبت باين جارسيدكه الأطامة اور أواب شاه ك كالجول من بني بي اورمها جرطلبك افط کے فادم بھاڑڈ اسے سکتے اور انہیں زدد کوب کرسکے مجاک جا سفے رمجبور کرویا گیا۔ اور لطف يركه يسب تحيد مارشل لارا تنظاميه كى عين ناك تبله بومار الميسس عدم تحفظ كاحساس سے جوالیسی اور دل شکستگی پیدا ہوئی تھتی اب اُس میں عضتے اور جھنجعلا مُسٹ کا عنصر بھی شامل جوگیا اور وہ مربنے ار سنے پرُئل گئتے ؛ ----- پینانخیراس وقت راقما لحروف كومها جرنوج انول بين بالكل أن كيفيات كامتا بده مور إجيم جن كا اظهار بميارت كيعبض مسلان في مناهم من تقيم بندك بعدرا فم كي يمك سفر بعادت كم موقع يركيا تفاح وأن بي كرالفاظ مي يه بهكر مسلكم يك بهاراء خيال تفاكه مارا محافظ

### اب یک کے بچاؤ کے دو اسساب

ارشل لارکے تسلس کے تین متذکرہ بالانتا کے کامجوعی حاصل توفطری اور منطقی اعتبار سے یہ ہوناچا ہیئے تھا کر سندھ میں سائے بھی اربار دہرا تی جاتی اور لسانی فسادا آکے دن ہوتے رہتے لیکن دو اساب کی بنا پر جن میں سے ایک کومٹبت قرار دیا جاسکتا ہے اور دو ور سے کومٹبت قرار دیا جاسکتا ہے اور دو ور سے کومٹنی ایسا نہیں ہوا ۔۔۔ اور سندھی نعیشنلزم کی آگ اندر ہی اندر توسیکتی بھی دہی اور حجیلتی بھی جلی گئی لیکن المحمد للید کو سائے بھی ہے بعد سے آجے کے سندھی ہے اور کی نمایاں سندھی مہاجر تصادم ہواند سندھی نجابی ۔ تو آ یہ کے اب ذراائن اسباب کا جائزہ سے لیں !

(۱) ان بی سے متبت سبب کا کر ٹریط تو مولان مفتی محود کی قائم کر دہ ایم آرمی کو حباب ا جس نے قوی سطے پر کائی جمہوریت کی تحریک چلا کر محاذ آرائی کو اُفقی سمت بیں موڑ سے دکھ اور سیاسی عناصر کی توجبات کو جمہوریت کی کہا کی اور مارشل لار کے خاتمے پر مرکوز کر سکے سا { اور علاقائی تقسیم اور اس سے بیدا ہونے والی عودی محاذ آرائی کو سپی منظریں دیا۔ بنان پرسلامیم اود ملامیم بی دو مربر سنده می جو آنش فشال بیشا وه کانی جمهورمی بی کمنام بریمینا، ید دوسری است به که دونون باراس سے جولا وا برا که مرا و دوست مدهی نینلزم می کا بدید اکر دو نقار یہی وج بسے که ان دونول مواقع بریر تخریک بواصلاً ملک گیر مقی ، صرف صور بسنده اوراس کے بھی صرف اندر ونی دیمی علاقول کی عوامی شورش کی صورت اختیار کر کے دوگئی۔

(۲) اب کسسکے بچاؤکی دوسری اورمنفی وج سندھی نیشنلزم کی انتہا پیند تمیادت اورسلام ادر پاکشان کے دشمنوں کی بیختیت پیندی (REALISM) کہے مجس پروہ بلاست. "شیطان کومجی اس کاحق ادا کرد" (GIVE THE DEVIL HIS DUE) کمے اصول کے مطابق داد کیمتی بی، کروه بیک وقت پاکستان ارمی پنجای آباد کارون ادرار دولولند والعصها جرون سع مقابله نبيل كرسكت - ابذا انهون سفيد دوبرى حكست على افتدارى کراکٹ طرف اپنی اصل قوت کوکسی براہ راست تصا دم سعت بجاکر گویا دمخوۃ (RESERVE) ركها جاسته اوراس مصصرف نظرايتي برجاركا كام كم البيض حلقاً از اورداكره نغوز كورٌها يا جا آرہ ہے اور انتظار كيا جائے كر حكومت ياكشان كے عما مَر من اور تحريك كالى جمورت کے قائدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی بے بھیرتی اور بے تدہیری سے اليي صورت بيدا موماست كمشرتى بإكسان كى طرح سندهم يمجادت كودخل اندازى كاكونى حبروط موط كابهانه حاصل موجاست اوراس طرح الن كي تمنّا بآساني براست. ا درِجٍ کم بیقعد صرف اس طرح حاصل ہوسکتا تھاکہ حکومت پاکستان اورایم آرادی کے ابرك شكش طول كييني اوراس مين زياده سندزياده تلخى بيدا موللذا مشرمي الم سيداور ان کے حواری ایم آرڈی میں شامل جاعتوں بیطنز وطعن کے تیر مرساکر اُن کے بیسے ع" تيرترك كامرن كى صورت معى بيدا كرت ديه اور مارشل لار كيسلسل كوخوش مند قراردين كعرفين مرت وصدر ضيارالى كى ذاتى خوش اخلاتى كى تعربفين مبى كرت وسها انتهاليندسندهي قرم يرستى كي دوبري يحكمت على كا دو تموا اورزيا دة عطرناك رمن يتعاكالي ترابيرافتياري عاتين كرسنده مين أباد غيرسندهي اقوام ألبن مي الزيري اورالفاط قرأني

لِينَدِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضِ" (سورة العام: أيت منبه ١٥) كمظابق ا پس میں ایک دوسر سے ہی کی قرت کا مزہ جی ہیں۔ اور اس طرح کیا تے اس کے کر مندھولی کی اَ باری قدم سندهیوں کے خون سے ہواس درخت کی جڑوں کو تشمنوں ہی کے خون سے مینچا جائے! ---- چنانچہ انتہا لیسندسندھی قیادت نے ملک یہ کے فوراُلجد ہی اس برطاعترات کے ساتھ کہم نے بیک وقت دومیا ذوں پر جنگ چھٹر کر علمی کا آرکا كيانظ ، آننده كي يعدا بني اس نتى حكمت على (STRATEGY) كالمقلم كهلا أطهار سروع کر دیا تھاکہ آئندہ ہم پنجا بیوں اور مہاجروں کو 'ISOLATE' کرکے ان دونوں سسے ہاری ہاری اوعلیحدہ علیحدہ نمٹیں گے بیضانچہ ابتداً رتو یہ کما گیا کہ پنجا بی اور **سندھی ل**وفرندا زمین بھی ہیں اوراک کے ابین ہزاروں سال گرانے تہذیبی وَلْقافتی مراسم مھی ہیں۔ جبکہ ارُد وبولنے والے" ماکر" بھک منگے میناہ گیر" ہیں جن سے چیٹ کا راحاصل کرنا پنجا بیوں اورسے ندھیوں دونوں کے کیےضروری ہے ۔لیکن حبب میمسوس ہوا کہ میے دال گلنی شکل ہے اورسندھ میں بنیا بیوں کی تعداد بھی بہت کم مے جبکہ تعداد کے اعتبار سیکے ورجے مِي مقابله مِي أف كے قابل اور فاص طور رئے سندھ كے شہروں يہ قابع ، تو دہا جر بس تورُّخ بدل کریکها مباسند لگا که مهاجری بعنی سنتے سندھی اور دلسنے اور جسل سندھی تو ا بس میں بھاتی بھاتی ہیں اور انہیں بمیشہ سندھ ہی ہیں دہنا ہے البتہ پنجاب کے لوگ سندھ بس ایک خارجی اور بدری عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں اور نی الحقیقت وہی سیاسی اور معاشی دونوں اعتبادات سے صل استحصالی طاقت بھی ہیں، لہذائے اور برانے سندھیوں كومتحد بوكران سے گلوخلاصى كى كوئشش كرنى چاہيے يينانچ يہى ہے وہ فلسفه اور حكمت على حس كى كوكوس سنده مين مهاجرين كدروعل كي تيسر سع دور كا أغاز جوا تها اورسندهی نینلزم کے انتہالیندعلمبرداروں اوراسلام اور ماکستان کے کھلے شمنول کی ہوشیاری ادرجابک دستی کوایک اربھردا د دمین باتی کی گزشته دوتین سال سکے دُوران حالات واقعتُه النبي كعبنات بويت نقت كعمطابق آسك فرصت نظر أرسع عقر بنا نج ايك جانب سدحى قوم برستون اور مهاجر منها ول محد البين الأفاتون

#### مهاجر سطيان تصادم

اسس مازہ دھا کے سے مراد 'ظاہر ہے کہ 'وہ انتہائی خوفناک اور وحثیا نہ خونی تصادم ہے جسندھیں مہاجرین 'کے دوسب سے بڑے مراکز نعنی کراچی اور حیداً باد یں اُردولو لنے والوں 'اور بیٹھا لؤل کے مابین ہوا اور جسے پاکستان کے اساسی نظر نیے اور سلم قرمیّت کے تصور کے تا اوت بیں اُخری میخ یا مراهیں کی آخری بچی نہیں تو کم از کم خطر سے کے آخری سکنل سے طرور تعبیر کیا جا اسکتا ہے !

اس، نتانی اضرساک تعدادم کے بارسے یں تاحال نودراقم الحروث کسی نظریاتی بس منظریات میں ہوتی تھی اسکیم کا سراغ نگاسکا ہے ۔۔۔۔ رہی کسی اور بمقریاتی نظریا تک اللہ اللہ کسی جنری نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے اصل اساب میں سوات ووعوا مل کے اکری تیسرا سبب کم از کم بطا ہرا جوال نظر نہیں آتا: (یا دوسری بات ہے کہ ستقیل میں تا فری طور پر اسے مک ولیت کے دشمن ایسے ندریم مقاصد سکے ایسے استعمال کی است کی کوشش کم رہا جس کے میں آتا دیا ہر ہوتھی رہے ہیں۔

(۱) إس كا بمبلاسب مها جرين كي نوحوان نسل كي ده ما يوسي اور بدولي مصحب كم الري

پس منظ اور اسباب و عوامل کا بیان مجی تفعیداً بیوچکا ہے اور حس میں درج بدرج تیزی و تشدی اور غضتے اور حین جا اس کے اضافے کی دا ستان بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ہو مرید و طرح کے اضافے کی دا ستان بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ہو کہ مزید و طرح کے بیان ہو کہ مزید و طرح کے بیان ہو کہ مزید و کر است است کے دو سرے علاقوں ہے تمان کے مقابلے میں بھاری مسلانوں میں نہا بت شدید ہیں۔ اس لیک مرک اور اس کے گرد و کر محک اور اس کے گرد و اور ان علاقوں سے مسلانوں کا انخلاجیری بھی نفا اور کو بیا ہوا تھا یا بنگال و بہاری ۔ اور ان علاقوں سے مسلانوں کا انخلاجیری بھی اور کر چیز اند سے مسلانوں کی بھی اور کر چیز اند سے مسلانوں کی جوز کر ہے تو تو بھی ہوا تھا یا بنگال و بہاری ہے۔ مزید بران اسلانو کی قیامت تو تقریباً گلیت کی دیامت تو تقریباً گلیت کی دیامت تو تقریباً گلیت میں بھی بھی اور خور بہاری مسلمانوں پر جن میں سے کئی لاکھ آج بندرہ سال گزرجا نے کے اوجود و کہ بھی بھی بھی اور خور کا کر جانے کے اوجود اس میں بڑوا ہے کہ اور خور سے میں ہوجا نے تو است میں میں اللہ ہے۔ اور خوا ہر ہے کہ اس قسم کے الات میں اگر انسان برکٹ کھو جیسے اور جذبات سے مغلوب ہوجا نے تو است دوش نہیں دیا میں کا است کی میں دیا

(۲) اس کا دو سراسیب سے کہ شہروں کے معاطے میں سنصوبہ بندی اور کمنٹول کے فقدان کی بنا پر الکل خودر و حجالہ یوں کی ما ند بھیل جانے والی استیوں اور کہائی کی مرکز عت کے ساتھ بڑھنے والی آبادی کی بنا پر شہری زندگی کی مشکلات میں ہے بناہ اضافہ ہو گیا ہے جن میں ٹر لیف کے مرائل سر و نہرست ہیں جبر جس طرح اس اضافہ ہو گیا ہے جن میں ٹر لیف کے مرائل سر و نہرست ہیں جب مجر جس طرح اس زندگی کے دو سر سے شعبوں میں ابتری اور افراتفری کا دور و و و و و و مرائل اور بلے و والی اور سنگدلی کے مظاہر عام ہیں جن کی بنا پر ٹر لیف کے حادثات اور انسانی جانوں کا صابی عروز افرول سے میں میں میں بیتری کی بنا پر ٹر لیف کے حادثات اور انسانی جانوں کا صابی عروز افرول سے میں انتہائی شدّت کے ساتھ بندا کی و دور آس پر مستر ادام میں دو سرے عوال کی بنا پر کرا جی میں انتہائی شدّت کے ساتھ بندا ہوگئی ہے۔
مطابق اور اس پر مستر ادام میں دو سرے عوال کی بنا پر کرا جی میں انتہائی شدّت کے ساتھ بندا ہوگئی ہے۔

کراچی کی مزمید بنستی برسے کہ دہاں ایک طرف اس شعبر تربی سے تعلق دیکھنے والے اکر وجینہ لوگ ، ایعی منی لبول ، و گھنوں اور تکسیوں کے مالک اور فرائیور نرحرف ایک ہی اور میری طرف ایک ہی اور میری طرف کرا ہی کہ باشد ہے ہیں بعنی وزیر ستان کے قبائی ہی اور در مری طرف کرا ہی کی آبادی کی عظیم اکثریت ویلئے تھی ار دو بولئے والے مباجرین بر مشل ہے، مزیر برا لبعض گئون آباد علاقے جن میں سے کراچی کی مصنا فاتی لبتیوں کا تیزو تندا وراند صاد حند طرف کرانا ہے اور جنہوں نے ٹرلف کی فنی اصطلاح کے مطابق "وبلوں کے مک دواوں" (BOTTLE-NECKS) کی صورت اختیار کرنی ہے اوباں کی آبادی صدر فی صدر مها جرین برش ہے ۔ اس طرح کراچی میں ٹرلفیک کی ضوص صورت اللہ کے دواوں کے دواوں کے دواوں کی اور تھیر باضا بطاک ٹیگ ہیدا کردی ۔

آبادی صدر فی صدم مها جرین برشتل ہے ۔ اس طرح کراچی میں ٹرلفیک کی ضوص صورت کی لیے دواوں کے دواوں کی بیدا کردی ۔

جنائج ایک جانب معاشی اورمعا شرتی مسائل اورشهری زندگی کی عام شکلات کی بنار اعصناب كي تفل تناد اوردوسري جانب اندهاد صد طرائير بك كي سيتح يس رونما سوسف والمصر ليفك كمه عادثات كالينتيج توكتي سال سيختل راح تصاكر حباركسي حادثيمي كوئى انساني عان ضائع موتى فورا متعلقه بس يامنى بس يا وسكن ندر آنش كردى كتى - جب بات اور آسك راهى تواتش غيظ وغضب فيصوف متعلقه كالمرى بي نبي مزدر گاولی کھی محسم کرنامٹروع کردیا۔ اور اس طرح دو قومیتوں کے درمیان کشیدگی يس اضافه وما جلاكيا حس ف رفي صفر الم عقد وتصادم كي مورت اختيادكر لي حبركا عوان ابتدار بهارى بنان تصادم بناتها جس كىلك بناليت افسوسياك مورست مجيم عرصه قبل اور کی ما ون میمان کاونی اور بنارس جرک کے علاقے میں پیدا مونی تھی جس کے صنى يعض نهايت دكدوز اور لرزه خيزوا قعات عمى اخبارات مي راورك موسك تهد جنائ حسّاس ا درصا حب شعرروگوں كا متحا اسى وقت محفظ عماكرسم ير درامر دكھا نے كاكياسين- يرده أعض كي نشطر بي كله إسسس ليكن حيقت يهد كرجب وه برده اكتزرسمة كاخرى عن الدروميرك التداني أمام يت اجا ك أشاتوجها ك منظرسامنية يا اوراس تصادم في مزيدوسعت اختياد كريك مهاجر سيمان آويزش"

کی جصورت اِختیار کی اُس کاکسی بڑے سے بڑے صاحب بھیرت انسان کھی المارہ منبی ہوسکتا تھا۔ یہ بھیرت انسان کو بھی المارہ منبی ہوسکتا تھا۔ یہ واقعا فی سواون نے مرد منبی ہوسکتا تھا۔ یہ کہ کم از کم مغربی پاکستان کی پری چالیس نے وحشت ورربیت کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ کم از کم مغربی پاکستان کی پری چالیس سالہ تا دی کے حبدر کیار د ورائے والے میں مالہ مالغ میں کا درائے والے میں مالہ تا در کی کے حبدر کیار د ورائے والے میں مالہ تا درائے والے میں مالہ کا درائے والہ کی اور کی دی یا درائے والہ کی دری یا درائے والہ کی درائے وا

## مالات کی بیحید گی اور طفی سنسیحبر!

انتهالپندسندهي وم رستوں كي زدك تويه مهاجر سطان تصادم مي لقيناً بت نوش آئد ہوگا۔ اِس کیے کہ اُن کے زدیک توسندھ کی سرزمین مرم غیرسندھی لیندیو معضواه وه مهامر مواننجا بي ماسيطان -اوران ميس مع كوئي سعد دويفرن على أبس مي روس ان کی منزل مقصود برصورت قریب آتی ہے۔ لیکن سے تقیقت اسی مجر بہت اہم ہے کرینصادم اُن کے موجدہ نقشہ کار کے مطابق نہیں ہوا بلکاس نے انہیں فوری طور را ایک شکل سے دومار کرویا ہے۔ اِس لیے کر اِس وقت اُنہیں وسیع ترملکی سياست كى سطح پرسچاب كے خلاف بيطانوں اور اور عيول دونوں كا تعاون دركار بعے-حس كحصول كيسعى كامطهرإةل متازعهنواورحفيظ ببرزاده كامسندهي ملجرمي نجتون متحدها ذ جهاو د مظر تانی سندهی نیشنار م سکے گورو مطرحی ائیمسسیّدا در سرحدی گا ندهی خان عبار بغفار فان کے ابین حال ہی میں شدات اختیار کرنے والی مجنت اور خیرسکالی ہے ادرمقاى سطح برسنده مي ده في الوقت الوالا جاست عقد بهاجرون اوربني سيول كو المعبك الفعل تصادم مركبا مهاجرون اور عضانون مي - كويا أن كيموجوده نقشه كارك معاليق ان كه دو دوست اور اتحادى آلس من الريطسية من يمي وج مهدكم الاست سندهد ایک مانب در رده میشد عطو کار دے ہیں صاحر قومی موومنط کی اور دور سری مانب تعرتي بيغام ارسال كررسيدين بالبيئ بختون الإفان كي خدمت من دخيا نجامي اساس برمهاجرائحاد مخريك مهاجر قومي موومنت كوبدف تنفيدينا رسي بصري والمستنطق

اس سے جی بڑی بچیدگی جو افتہ والا کے ماند ہو ماحب عقل ولمبیرت کے اسے

ہ درخواہ کوئی اصب اپنی کسی وقتی مصلحت کے تحت کتنا ہی نظا نداز کرنا چاہ ہے ۔)

وہ یہ ہے کہ اگر موجودہ صورت حال میں کوئی القلا بی تبدیلی نہیں آئی اور محدہ کم وہ تب کے متعدہ قومیت کی انترائی اور محدہ قومیت کی اور محدہ کا عمل جاری رہا ہے تو اس کا لازمی اور طاقی تقلیفا،

وہی ہے جو مها جر آوجوانوں کی دونوں فعال تحرکوں کا مشترک نعرہ بن گیا ہے لیعنی یہ کا ایک کر والی کو معی ایک شقل اور جدا گاند قومیت کی تیت تب کر واٹر کے لگ بھگ اگر دولو لئے والوں کو معی ایک شقل اور جدا گاند قومیت کی تیت تب کسی صورت میں برداشت نہیں کر شکتی ۔ لہذا آگر حالات کا درخ یہی دہتا ہے جو اب ہے کہ میں برداشت نہیں کر شکتی ۔ لہذا آگر حالات کا درخ یہی دہتا ہے جو اب سے میں برداشت نہیں کر شعبے ایک دینی مزاج کے حال سندھی دانشور کی زبان کو میں بیں جا کہ ہوگا ہے۔ ساتھ جو الفاظ نظامے انہیں شن کر دائم کے دو نکھ کے کھڑے سے مہاست گرے تا ڈ کے ساتھ جو الفاظ نظامے انہیں شن کر دائم کے دو نکھ کے کھڑے ہوگئے کہ ہوگا گا۔

الغرض ارتفلیم ہندویک سے اولین اب الاسلام سندھ کی موج دہ صورت حال
بالکل وہی ہے جس کی جانب غطیم فتنوں کی بیٹین گوئیوں رشتی احادیث نویہ رکائی صاحبہا
الصلوۃ والسلام میں اثنا رات کہتے ہیں کہ اُن کے دوران اپنے اور غیر کے ماہمی تمیز
اور دوست شمن کی بہچان ناممکن موجائے گی اور اچھے اچھے صاحب عقل وبھیت لوگ
بھی حیان و پرلٹیان کھ طرے رہ جائیں گے کہ بھا کس طرف جا وں کدھر دیمھوں کسے
اواز دول اُسیمی وجہ ہے کہ راقم نے اس سلسلہ مضامین کا عنوان بنایا تھا حضرت اکتر

جہاں بستی برئی محدود، لاکھوں پیچ برائے ہیں ا عقید عقل خطرت سب کے سب آپس ہی المت بیں

## ىشرىي سىخىيەر

منطقی عتبارسے متذکرہ بالاصورت حال کے دوری تا تج مکن ہیں : ایکامل تابی يا كونى فورى القلا بى تدبلى اور بالكل حرابلياد مصنى تعييرا ورنشاً ق أنيها ---- اور الرمالات كمصرف اوروافعات كى رفعًا ركا صُغرى كمرى جوارًا عَاسْتُ مَب تومقدم الدُّك ہی کے دُل بادل حیا ئے نظرا تے ہیں لیکن سے "تقدر تومرم نظراً تى كويكن پران كليساكى دعاك كريل طائع! كعمصداق برموس وسلم اور سخلص ياكتاني كي وعاتو سي بوكي كرك ورم كراينے نه أين كوم كومول جا محم تصحيح كي كيكي توزيم كومول جا! مزیراً، جارا یمان ہے کہ اللہ برشے پر کا درہے اور چھی ارادہ فرملے اسے ورا كركزرن والاسه --- اوراس كى شان يه كر " يُحْوِجُ الْكُنْتَى مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجُ المَّيِثَ مِنُ الحِّي وَعُيِي الْأَرْضَ لِعُهُ مُوتِهَا يُ رسورة روم: آيت نمبر ١٩ - ترجه"؛ وه نكال لا آس زنده كومرده ميس عاور مردہ کوزندہ میں سے اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد !) لہذا اس کے جم دکرم اور قوت و قدرت سے ہرگز بعید تنہیں کہ وہ موجو وہ صورتِ حال کو تحیتریل كردي \_\_\_\_اورالحرُلتِّركران سلورك عاجزونا چيزراقم كي ميشم قلسب (MIND'S EYE) " مهاجرسندهی مجاتی مجانی" کے نعروسی میں جو اصلا انتہالیندسندھی نیشارم کی دیکی محکرت علی کا مظهری کرسا منے آیاہے ایک ممکنہ خیر کا مبلود کھورتی ہے

اوران أما دالله العزز" ومُكرُّ وا وَهُ حَكَّ اللهُ وَاللهُ حَيرُ الماكرَ فينَ " (سورة العمران: اَيت نبر ٥٨ ، ترجر " اورانهوں نے جال جی اوراللہ نے جی جال چی اور اللہ نے جی جال چی اور اللہ توسب سے مہر جال چلنے والا ہے ہی اُل کے مصداق اسلام اور باکستان کے وشمن خود

ائنی ہی مدسروں کے اعقول ت کھائیں گے . بسے لقول علام اقبال سے دار مراب در کا معار ہوگا دار مراب در کم عیار ہوگا

تهارى تهذيب إلحضج سيساب بي خوکش كريگى موشارخ فالك به أشياز سنے گانا با تيدار موگا چانخ اگرالد سفی چا د توزیم سندهی مسلمانون اور مندوستان سنته مجرت کر سک باکستان آنے والوں ہی کے دمینی اتحادسے بعظیم سندو ایک میں اسلام کی نشأة نا نیر کے ليرسب سيرة ترقت فرامم موگى-اس ميم كدايك طرف صنم فازم ندي إسلام كى قديم ترين اورعرى الصل روايات كى اين سرزين سنده به اورددسرى ظرف مندوان كر مختف علاقوں سے إختيارى بجرت كرك يكتان آنے والے مباحري أم قت بھی جذبہ می سے دوسروں کی سبت زیادہ برشار ستھے اور گونا گول قسم کی ایسیوں اورالات کی شدیدا شری کے باوجودان میں تاحال بھی ایسے دوگوں کی کمی نہیں کہے جوئے ایک ملبل جے کہ ہے عوتر غراب اک - اس کے سینے میں سے نغوں کا اللط اب یک اِ کے معداق دینی وتی جذبے کی وا فرمقدار سے بہرہ ورہیں اور اُک سکے ول کے کانوں میں اس بھی علّم اقبال كاية رّازَ مّى كُونج راجه كرسة حبين وعرب بهارا بمندوستان بارا مسلم بي ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا !" مزید برآل ان میں ایک معتدبہ تعدا دایسے لوگوں کی تھی ہے جنبی کاطود پروعظم ایک د برندی العن تانی ایعنی است سلر کے دومرے برادسالددور کی جا سوسال برمحيط تحبر بديني مساعي كا وارث قرار ديا جا سكما سه

التَّفَقَّى فَ وَكَادَوَ الْحَقَّ بِهِمَا وَاهَلَهَا وَ السِرَة فَعَ : آيت نبر ٢٥ - ترمِرُ اور المَّعَ فَ جِبال كردى الدر تقع فى كابساوروه اس كم تقدار بهى تقداورا بل بهى كابمعداق بنا در ساور شرخ الكردى الدر تقويل المحرور في التعادم و منظم الله و در الله يسلم و المحرور في المراني و را ود بير حرك مُحمَّد كي فا نقابول مي سير الحرور لوى اور شاه الساعيل شهيد د بلوى در الله عليها اوران كان ساتعيول كي مهان فوازى اور فاطر دادات كي صورت بي و مكيما تقاجن كا تعلق د بلي و بي و بنكال وبها را ور راجيق ا دوغيره كم علاقول سعد تفاد!

البتریک وی پیان به در در در بیر با یویرو سے علاوی سے میں برجردہ خوناک میں دولیا البتریک اور کیسے موسکتا ہے ہاس کے جاب کے لیے ہیں موجودہ خوناک میں دولیا ہے کیا ہے در اس مزمن مرض میں جو آفری ہی بیریکیاں سیا ہوگئی ہیں اُن کے ازا سے کیلئے کیا فور کی آن صروری ہیں۔ جنائج اِن ثنا رائٹ اُنڈ و بحبت ہیں اِسی موضوع ریکفتگوم کی ۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a. 1.                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكستان كيون بنا كيس بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذاكثرائسراراحمد                                                                                                                                                                                                                  |
| باكستان كيون توااسي كيسرونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كى تاليف                                                                                                                                                                                                                         |
| اب توثانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| باكستان كى تاريخ كاعق يتت إستال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م البيان                                                                                                                                                                                                                         |
| تجزيه تجزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.11 11 (Ke                                                                                                                                                                                                                      |
| اندهيرون ميس الميدى الكيكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/1/1/07                                                                                                                                                                                                                        |
| الفظالفظمينوطن كي محنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| سطرسطرمينايمان كى چاشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدونية<br>الدونية<br>الدونية                                                                                                                                                                                                    |
| عمل كابيغام مراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| والمح تاساة طائب المراجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | للان منظم المراث في المان المصورية المعلم المراق المنظم المراق المنظم المراق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم                                                                                                                  |
| المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطق | مِنْ مِنْ مُنْ اللهِ اللهِ<br>مِنْ مِنْ اللهِ الله |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMERICA CO.                                                                                                                                                                                                                      |

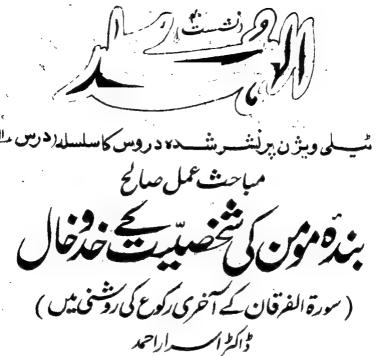

السّلام عليك و - خمد كا ونصَلَى على صَوَلَى الكه يو- المّابعد فاعوذ مالله من الشّبطن الرّبيم بسروالله السرة السرة الرعيم وَالَّذِينَ مَنْ اللهُ الدَّيْرِ وَمَنْ مَعَ اللهِ اللهِ الْحَدَّ وَلاَ يَقْتُ كُونَ النّفَسَ الّذِي حَنْمَ اللهُ اللّهِ بِالْحَتِّ وَلَا يَزُنُونَ مَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذُلِكَ بَلُنَ اَتَاماً " اللّغَ عَنْ لَهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

مسكدق الله العظيهد

اور وہ لوگ جو نہیں بکارنے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ اور ہندہ قات کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ اور ہندہ قات ک قتل کرتے ہیں کسی حان کو جے اللہ نے محر مشہرا یا ہے مگر حق کے ساتھ ہے اور زمی وہ قر فاکر تے ہیں ما ور محرکوئی م کام کرے کا وہ اسکی باد اسٹی بایک ۔ دکنا کی حارث کا اس کے لئے عذاب کو نیا مت کے دن ، اور مہ رہے گا۔ اس میں مبیث مبین نہایت ذلیل دفوار م*بوکر "* اس میں مبیث مبین نہایت دلیل دفوار مبوکر "

معن زجاصنس بن اور هستر مر فاظرین ا برسورة الفرقان کے افری دکوع کی دور میانی گیات بن جن کی تلادت اور زجم

الهي أب نے سماعت و ایا مسلسله معنون وسی سے کہ اللہ کے عبوب بندوں ہیں کون سے اوصات ہونے ہیں اور وہ کون سے کام ہی جن سے وہ مخبنب رہنے میں یہ تھیلے ورکس میں ہارے سامنے وہ مثبت اوصاف اور مثبت ا قدار آ بیں جوالند تعالے کولیسند میں۔ بن سے ایک بندہ مومن کی شخصیت میں مل آویزی اور مباذبیت بیدا مرتی سے جوا کم مومن کی شخصیت کی نفتگی اور ' MATURITY کی علامات ہیں ۔آج کی ال ر الله الماريان منى عيد يعنى برسر جيزس أن ميں بالكل ننبس مونتي - وه ال حرو کے قریب بھی نہیں بھٹکتے ۔ سکن اس سلے میں قرآن مجدی محت کا اہم باب ہا ہے ساعضة رباعي صب سيمين المازه موكاكر الله تعلك كوسس زياده ناليسندكون سي مفات میں اوہ کون کوت کام میں جواللّٰہ نغالظ کے مزد کب سیسے زیا دہ مغنوب اور مبؤمن ہیں جن سے وہ مخت ناراعن مو ما ہے اور جن سے اس کا عنبض وغصنب متدمد نرین طور ر بحرط کاسے - با بالفاظ دیگر ہوں سمجنے کرمیاتے بہاں جوب تصوّرہے کا بک بوتے ہیں گنا ہ کہرہ - اور ایک گناہ موتے ہیں گنا ہ صغیرہ - تو مم مجبیں کہ کمبر گناموں میں چوٹ کے گنا ہ کون سے میں ایا آے کی ہیں آیت جوٹی کے نین گناموں کومین کری ہے ۔ بین اس ایک ایت میں کبائر میں سے درجہ بر جرتین سسے برے گذاموں كاذكرم وسي كبروكناه اعظيم تربن كناه وجس ك الصيميس سورة النساديي وومزنبه بيالفاظ واردموسة - إلى الله كاكنفيض ان يَيْنسُ مُك بِهِ وَلَغَيْنِهُ مادُهُ دي ذالك لِمَن تَبِيَّتُ اعْمُ- اللّهُ أس كُوتُو مِرْكُومُوا ف شبن فرمات كاك اس كے ساتھ مترك كيا مائے اوراس سے كمز دگنا ہى حبس كے لئے مياہے كا سعاف فرادك كائد كويا قرأن مجيدى روس جادب دين بي سب برا جرم ،سب بر اور تطعی نا قابل معانی گناه سرك ہے۔ يا وبوكاكسوره مقمان كے دومرے دكور کے درس کے منمَن میں ا قسام سرکر کے موضوع پر کھ منقر گفتاگو میونی تھی کر ایک شرک ہے شرک نی الذات – الڈکی ذات کے ساتھ کسی کو مشرکی معمول نا - ایک

نرک وہ سے حر اللہ کی صفات کے من میں ہے - بینی مرک فی العنات - اور بسرا شرک ہے میڑک نی اعمادت - اورنی اکرم ملی الدملیہ وسلم نے مادت کے سالاب كي مينيت وي سع وعاكو: السريم عام ع العساءة اورالله عارم عُدَ العِسَادَةُ السِمِعُ وَعَا بِي عَبَادتُ كَمَا اصْلِ جَرِيرَ سِيهِ اوْدِهُ وَعَا بِي اصلِ عَبَادت بِيرِيرَ لهٰذا بيان آني ويُكِفاكرونا في: قَالَكَذِينَ لاَبَ وَعُومِت مَعَ اللهِ المهَّا الحَرُ و و الك جوالله كاسائق مسلم اورمع و كومنه كارت ، بريكار ناكس مفدك لت ميوتاسيه إسفداد استدمار استغاث استعاث كف لت بينكي کو پکارنا امنی کسی مزورت کو بیر واکرنے سے سلتے - یکارناکسی کو این کسی مسیست کودور كرنّے كے ثلثے - يكارْناكى كوائنى ماجنت دوائى ئے ہے – يكارْناكسى كواپي شكل کشائی اوردستگیری کے لئے - کیارناکس کوائی مدد وا مانت کے لئے سے فرف کیے کہ بہاں بر بہس فرما ماکہ اللہ کو بھو ا کرکسی اور مجود کو بکا سے عکہ اللہ کے ساتھ کسی اور كويارا برنزك عبد وسي وسمي كرماده وبن ميس نترك تواكبرالك ترسيد كبروكنامون بين سي سي بزاكبروگنا وكشرك وينائير أغاز بس سي بيلي تو أسى كا ذكر موا-اس لئے كرور صيفت مثر كسے انسان كا نقطه منظر خلط موما تاہي كوما ببلی انبط بی شروهی لك كمئ -اكس كے بعداكس كا جونتي ركلے كا وہ ظاہر مركم مه تخشن اول ون بهدمع ارج تاثريًا مي رود ديوا سر كج بعِرن کی بی کجی موگ -انسان کی اپنی ذاتی سیرت بیں بھی کجی ہوگی -السے

لوگوں بہشتل جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ بھی کے مولا۔ لہذا بیاں سسے بیلے

مان کے احرام معمنتان سے - بربات مان سے کرمٹرک کے معرفتل مراسسے براكاه ہے۔ يه اس كے كه اس سے تدن كى جراكث ماتى سے سرح م كتے بن کر انسان ایک مترن میوان سے - انگریزی میں کیا جانا سی کھر : MAN 15 A האנושי בהניש אניטופר בני לעייון כש אל לפיניושי - הנישי אניטופר منارت الم الرمين سے من وجود من أن ہے ، اوراس كى جوا ورسياء ير سے ك

بن ایک دو مرسه کی طافوں کا احرام کرے - اگراحرام مان می ختم ہوگیا آو گواند کی اسکس ہم مہدم ہوگئ - المبدا تہذیب و تدون کی بقا کے لئے کا ذم ہے کر معاشرے کے افدوا حرام مان کا بورا بورا استام والست خام میسے - وکلا کھنٹ کو کی النفش التی حکوم الله میں اللہ نعالی نے اسانی مان کو بہت عرم عقیم اللہ ہے - البتد میم دار سے کر معبن الیسی صور یمیں ہیں کہ جمال کوئی شخص فانون کی زویس آگرفت کی مستوب فرادیا ہے گا اورا بی مان سے ہا مقد دھو بیلے گا –

منزىيىت بىن اسسى مارمورنى بى بىلى بىك قىلى عىد كى صورت بىل اگر مفتول کے وارث دیت ما فون بہالینے کے لئے مئی آمادہ زموں اورمعاف کمے لئے کے لئے ہی تارہ بوں تومان کے بدلے مان لی ملتے گی : اِنگَالتَّنسُ مِالنَّفْسِ . دوسری بیک کوئی شخص ف دی شده مونے کے باوجو دزنا کرے توسٹر بعب بیس اس کے لئے سزارج سے کدا س کوسنگسارک ماتے تا آنکہ وہ بلاک مومائے۔ نبیسری کہ اسلام میں ارزا وکی سزافتل ہے ۔ جو تھی میر کا فرجو حرلی میو۔جس کے ساتھ صلّکہ ما فا عده مورسي مواعلان منگ مورسي مو - ذمّى ننيس ، معا دالله كسى سلامى رباست کا برامن ذمی با معا برفیرسلم نبی - اسکی حال تواتی می محترم سیختنی کسی سان تواتی می محترم سیختنی کسی سان کو می می تعفیات ماصل بین جوکسی سلمان کوهال ہوتے ہیں ۔ البنہ جہاں كفار ورشركين كے سابھ جنگ ہودى مو وہاں كا فركى مان مومن کے لئے ملال ہوگ ۔ان ما رصورتوں کے سواکسی بھی مالت ہیں انسانی مان كادين قبل ناحق موكاسه اوراس أيت مبادكه كى دوسے قبل ناحق كينغلق یرمان تیج کر دین اسلام کے نظام میں منزک کے بعد سے بڑا جرم ہے۔ میسری بات زمائی کہ : ولاک سِنز کُنوسٹ مے اور وہ زنا تنہیں کرتے "معم اس سیے سورة مومنوں اورسورہ معادج کی مبعن آیات کے درس بیں دیجھ مکے بیل ک لیے شہوانی مذبات می خالویانے (SEX DISCIPLINE) کی متی ایمیت بالا مولى بقى - دونون مورتول مين فرايا : وَالَّهِ إِنَّ هُو هُو وَلَّهُ مُو وَحَيْدِ إِلَّهِ مِنْ حْفِظُوُمِكَ إِلْاَعِلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوُمِكَامَلِكَتُ اَيْمِكَانُهُ مُوفَائِنُهُمُ ا عَبُرُمَ انُمِينِينَ ، فيرِثُ ابْتَعَىٰ وَسُهَاءَ وَلَاكِ فَالْوَكِ فَالْوَلِكَ عَلَمُهُ الْعَلَافِدَ

بهاں وی بات سے ایکن اسلوب منی ہے۔ وہاں مشبت بہلوسے بیان کیا کہ وہ اوک ائن شرم كامون كى مفافت كرنے بين اين شهوت مير قابر ما فنة بين معلال راست کے علاوہ اپن شہوت کی تسکین محد سے کوئی حرام راستندا متنار تنہیں کرتے ۔ بها وبي مات منى اسلوب فرمان : وَلاَ سَوْنُونُ " اوروه زنا نَهُم كرت " بند ببال جن سياق ر context ) بين بيات أي سع الن اكت عظيم مفنفنت بمادس ساعفة أتى مع اوروه ببرك فتل ناس كع بعدمس مراقيم زنا ہے۔اس کی وجہ بیسے کہ حس معاشرہے میں بیرفعلِ بدروازے یا مابتے اس بس سے اعتماد ا بمی محبت والعنت بالكل فق موكرره ماتى سے اس لئے كراہي مبث كا مرحث مسراكي سنوم اوراس كى بيولى كے مابن اعتماد كا احساس للذمي ہے۔ اگریہا فتما دسے توعینت مجی ہوگی، مودّت بھی ہوگی اورسیفا ندان کسس دُنبا بس مِتَّت کے ماغیجوں بس سے اکیب باغیجہ کی کیفیت کا مظرف ماتے گا۔ لیکن اگرکسی معامشرہ میں بدملین کارواج ہومائے ، شومرکو بیوی میراع ما ویڈ رسے میں كالله سرريب اعتمادا مطرمائ - توجس معاشره ميس سے يد ماسمى اعتما ورخصت موعات ا ورہے اعتمادی اسکی مگر ہے ہے۔ اس معامنزے ہیں اعلیٰ اوصا مسیم عرقی نہیں کریں گئے یہونتی نسل اس گھر میں برورسش مائے گی اس میں حشات او اعلی لغلاق كمين بشوونما بنب ياسكيس مك ملك المينني كوداريدا موملت كا - أس سل مين علي ما حول میں پرورسن یارنی ہو۔ تو گو یازناوہ چیزے جو تدن میں صن وخوبی تے میمول كه لا نے كے بجائے اسے أيك متعن منڈاس بناكود كھ دھے ، ولاً يُنْ نُونِ عِلْمَ مِنْ اور وه ذنا نبس كرتے "

سے برمے ان بین گئا ہوں کا ذکر کرنے کے بعد فزال : وَمَتَ تَفَعُلَ ذُلِكَ كَلَّهُ اللهُ الل

اكراس دنيايس أسع مزانبين ملى تواخرت بب اس اس كا بمبراد دخيازه معكنا برسے گا۔ آئے کے درس کی بیلی آیت کا مطابعہ بیاں ختم ہوا۔ الملی آیت میں فرایا: يُصْعَفُ لَسَمُ الْعَذُ ابُ يُومَرًا لِقِيلِمَةِ سود في مسترك من اسس كه لت عذاب وكن كرديا مبائة كائد اس كا اكد مفهوم تويد بالكياسي كريد مناب مرصنا ميلا مبائة كا، اس بي اما فرمومًا عبلا مبائة كا - بجائة اس ك كرسز اا ود مذاب بي تحفيف مؤكمي واتع ہو، اسس کی نندی ا ورسنی میں زباوتی ہوتی میلی مائے گی - لیکن اس کا ایک دوسرامفنوم بھی سے عور کیمیے اس میں ایک تطبیف محدسے بعض معزات کا یما سے کہ مذاب اُ خروی ا ورادم الفیا سے قبل عالم مرزح کے مذاب بابالفا فادیگر فرك عذاب ى جزجرس احادب نبويه على ساجها الصلاة والسلام يب يب وفرات ي میں ان کا ذکر منبس ہے - توالیعے سب حضرات کے لئے جو قراک میں فرکر مزمونے کی حب سے مذاب فررون مرنے میں سنائل میں، برمقام بہت ہی لائن توجرہے صنطاع: يُضْعَفْ لَهُ الْعَنْدَالِ بَيُ مَرَالِقِيلِمُ فَي الْمُعْدِيلِ مِلْ مُعَلِيلًا مِن مُ مُعَنْدُ تباہت کے دن " ۔ اس سے آسے آب بربات کل رس سے کر قبادت کے واسے میلے مبی مذاب ہے۔ جس کودگنا کرنے باحبس میں اصافہ کرنے کا بیاں فرکھیا مار ہا' يى دە مذاب سے حيے مم مذاب فېرسے تغبر كرتے ہيں -حب كى خبر بماي منى اكرم صلى الله علیہ رسیم نے اصادیث میں دی ہے اور براحادیث محدثین کے مقررہ کرو و سخت سنت معيار كم مطابق مستندا ورهيح تسيم كى كئى بين -

البّنة الك استنتى هيد - اگرانسان في توب كرلى موتوبيت كى صورت ميد ميد نيد كراكي استنتى هيد - اگرانسان في توب كرلى موتوبيت كى صورت ميد اور مُتنا با دا يت مغراه) برخم موگا توان شاء النّداس براگل شست بير كفت گوم و كاتوان شاء النّداس براگل شست بير گفت گوم الى براكفا كرتے بير كدان دوا باب مبارك مير محت بير كار كار كرائي ميرك دوسة مارے وين بير عظر من كار كرائي الم باب مبالك ساھنے آيا - يرك قرائ مجدى دوسة مارے وين بير عظر من كار كرائي الم الم مرف ميں منا كرائد كار محت الله كول ديا مير منى كار مرف ميں منى -

انع مو کھے عرف کیا گیا ہے اُس کے بات میں کوئی سوال سے باشکال ہے۔

تفافر ہوں - سوال وجواس

سوال: واکر ماحب اکباگنا وکبیره کامریک سلمان ره سکتاسی ؟ جواب: بربهت امیم سوال سے -اس کے دورے ہیں . بعض اما دیت سے بیملوم

مِوالي كانسان مالت ايان مي كنا ومنب كوتا -جنائخراكيت من عليه والسيه یسی میم بخاری میں مبی سے اور میم مسلم میں بھی - اور اس سے راوی معزت الومررو بیں ، رمنی الد نعالے عنہ سحب کی روسے صورصلی الدّعلیہ وسلم نے فرایا ، لاسّز فی السَزَّانِيُ حِيثُ بَينُ بِي وَهُوَمُوْمِنٌ وَلاَيشِينَ فَالسَّلَاتِ حَلِينَ لَيْسُمِ فَى وَهُوَ مُوْمِرِ اللهُ وَلاَ لَيْنُ كُبُ الْخُدُرُ حِبْنَ كَيْشَرَ بُ وَهُوَمُوْمِنْ اللهُ وَلَا كَيْنُ مُ النَّا الْ ا بیان میں زنا بہر کرتا م کوئی شخص حالت ا بیان میں چورس نہیں کرتا م کوئی شعفی مانتِ ایمان میں متراب نہیں مینا 'ئے لین حسب وقت وہ ان میں سے کوئی گنا ہ كرر اميوتا ب أس وقت ايان امس ك ول بس تنبس بوتا - تواكب عارف اس نوع کی متعدد ا مادیث ہیں ۔ و دمری طرف جیس میر حفیقت بھی معلوم ہوتی سے اور ریمی قران مجیدسے اور احادیث نبویہ سے سامنے آتی ہے کہ گنا و کہرہ سے کوئی مسلمان کا فرنبیں موصائے گا" بلکہ اسے مسلمان ہی سمجیا مائے گا اگرچہ و ہ اکمنے امت و فا جرمسلمان ہے۔ جینا نیہ ہی مونف سے امام اعظم اطلم الوملیغے رحمتر التعطیب کاکرگنا? كبيره سيكونى مسلمان كافز منيي موجابة ءان دوجيزون مين تطبيق بيسي كدا كبيع قانوني ا يمان حس كى بنسيادىرىم ونبا بيركسى كومسلمان سمجتے بير - اس كى بات بالكاملي ہے ۔ ایک سے فلی کیفیت اور فلبی میتین والاایمان -اس کی مان بالکل دومری سے - میانی گناه كبيره كے ادكاب ياس دُنبابس كى كوكافرقرارنبس ديا ملتے كا. فانونى طورىيدوة مسلمان اورمومن تشبيم كميا ماشئه كا - النتبه حقبقت إيان كماعتبارس غودكيا مبائے توبہ بانت ساھنے آتی سے كہ اگرول میں بفین موكدا للہ سے اور وہ محصے دكا د باسب نوگناه کامد در کیسے موگا! بر بات دوا ور دومیاری طرح منطقی دیشنی نظراً تی سے کا نلبی بھین والے ایان کے موتے موسے ایک مسلمان گنا ہ نہیں کرسکتا ۔ تومیہ دونول چیزی بیک وفت ورست میں اور دونوں کو بیکے فت اپنے سا صفر کھنا ملِسِية - بَيْلِي سے الميد بيدا موتى سے ، رجا بيدا موتى سے - دوسرى طرف سے خوف بدا مؤلام وناسم ونفوى كاحساس بداسوناس وادبر دونون جرس لي اسب محل ومقام بردرست بین .

سوال : ﴿ وَالرُّو مَا حِبِ إِنَّا بِي فَي قِرِكَ عِذَا بِ كَا وَكُرِكِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مانے ہیں، کی سندر میں فرف ہوماتے ہیں اور ان کی لاشیں نہیں لمتیں ان کووفنایا ہیں ما تا تھان کو فبر کا عذاب کیسے ملے گا۔

بواب: اصل میں تفظ قراستادہ ہے مالم برزے کے لئے چو کیمغیم تعاد
سے یہ لوگوں کی ہے جو دس کے جائے جہ اوران کا ایک قبر وجود میں آئے ہے۔
مزد بر کرعرب لاش کو جو میں کے جائے جہ اوران کا ایک قبر وجود میں آئی ہے۔
مزد بر کرعرب لاش کو جو میں استعال مجوالے لیکن اس سے ما دسے مالم برزے دیما کی سنارہ قبر اس مالم برزے کو استعادہ قبر اس مالم برزے کو استعادہ قبر اس مالم برزے کو استعادہ قبر سے مورد مرا مبوا ور مہوسکت ہے کہ سے تعبر کیا گیا ہے۔ جا ہے کوئی شخص سمند رمین عرق مجرد مرا مبوا ور مہوسکت ہے کہ کسی وصل معند کی اس کی قبر بند گئی شور نوا ہم کی کوئی ورندہ جبر کھیا اور حب کے اس کی قبر بند گئی شور نوا ہم کی لاش کوملاد یا جائے اور اس کی داکھ بانی میں بہا دی حب ہما میا ہے اور اس کی داکھ بانی میں بہا دی حب ہما میا ہے اور اس کی داکھ بانی میں بہا دی حب ہما میں اس کا ارواے کو قومانا ہی حانا ہے اور حب عذاب کو ہم عذاب قبر سے قبر سے جب میں اس کوہ ورد خفیقت عالم مرزئ کا عذاب سے ۔

حصرات اسى جومعنمون ہا ہے سائے آیا ہے وہ ملی اعتبارے نہا ہت اہم ہے۔
ایسی طرح حبان کیجئے کرحن کبیرہ گذاموں کا بہاں ذکر مواسے ان بیں سے سی کابی
خیال کسی بندہ مومن وسلم کے ول وہ ماغ میں نہیں آئا میا ہتے ۔ یعنی وہ کسی نوع
کے سٹرک میں مبتلا ہو، یا ناحق کسی کا خون بہلتے یا زنا کی طرف اس کا خیال بھی
عائے اس میں مہلاکت می بلاکت اور مربا وی می مربا وی ہے ۔ اللہ تعالیے میں
ان تینوں کبیرہ گذا ہوں سے مجتنب دھنے کہے توفیق عطا حزمائے ۔ آئین

"بم بلنة بي كروت توامری ب اورومت برا ل کاکن ليتنى ب بم اس امرسة مى واقف بي كريجيد و با فوالد مى پيد بان والدل مك ما توباطين مگ . اگرايدانها تو تماست بلن کاکم او مجی زياوه موار ترکيس آنسو برمالي بيل ول غزوه ب مگرامادی زبان ب وي نظر کا جوبها دست مت پندب داست ايرايم ، مم تمهادي قبل شخيس بي تركاناک المرفاطسية ١٥٠ والمصاد

برگربرد فارقی قود ترست به دومرول پردم موت نی اراک پردم کی جی شین به ما بی سف دگال کوتر دو کا ب ده به بادو داری سعداد راس باشت که ده مروسه کی ان صاحب برالدوزاری کریس تواکس می دیرون "

بعراب ول ك يكشم الرابيم وفا مب كرك فرايا

## THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE.

- E PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURBER SHER UREA
- BAYED MORE THAN US & 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- CONTRIBUTED RS. 2000.000.000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES.
- d <u>BAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS 3000,000,000</u> IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBBIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



DAWDOD HERCULES CHEMICALS LIMITED MAKERE OF BURBER SHER UREA

DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTERS OF SUBBER BHER URBA

Homoters

تعزى فطوط

## كُمْ وَجُرِّامِي صَنْ مِنْ مُولانات الوالحس على ندى اعراد

ر تسطیر می ۱۵رویتی الاول محد مهاریم

#### محب كرامي منزلت واكثرصاصب زير لطفه

انسلام على درحة الدوركات عينات كاشاره المجده وربيع الاقل عنها والمراحة المراحة الدوركة الدوركات المراحة كالنصيل على المراحة والمتحدة المراحة كالمتحدة المراحة كالمتحدة المراحة المراحة

آب میرے اورمیرے دفقار واعزہ کی طرف سے دلی تعزمیّت قبول کیجے اس وقت آب کادل موقت اورسکت ہے اورصدیث قدسی ہے اُناعند المنکسی ق قلوجہ مساس سے آپ کی دعاجی انشار اللّٰہ قبول وثورْ ہوگی ، آپ ہم سب کے یلے اور مند وستانی مسلماؤں کے یلے دعا کیجئے۔

مرح میدا حرکے شرخار بیٹے سیدا حرکوالٹر تعالیٰ اس نام کی برکت عطافہ رائے اور وہ اپنے دالد شہد کا نعم البدل اور آسم باسٹی ٹاہت ہوں۔ محتر می الڈ کخٹ سیال صاحب اور محتر می اقتدار احد صا سعیمی سلام کہیںے اور تعریب کیجیئے ، خدا کمر سے آپ کا مزاج مجنیر ہو۔ واسسام محلے اور تعریب کیجیئے ، خدا کمر سے آپ کا مزاج مجنیر ہو۔ مكتوبگرامی داکٹر شیرمها درخان بنی ' بشاور مرحه زادعنگیتهٔ اسلام علیم مرحم در در در اسلام علیم

ا میرسے مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ میری طبیعت اب کمزود دہنی ہے۔ بیعمر کا نعا منا سے ۔ کا روان نوا منا سے ۔ کا روان دندگی موجہ سے ۔ کا روان دندگی موجہ اورا د فرا انعمر کا مرملہ ہے مگر زندگی موجہ مواندی سے البر اس کوبر کرنا ہی پڑتا ہے ۔ وعا فرا بیٹس کہ بیر رضاء اہلی ہی ہیں لبر موجہ ہے ۔

ماہ نومبر تششیر کے "میثافت" میں جو" تا نزات " عرمنی احوال کے تحت بہن مادند، فاجعہ آپ کا ہی اور ہے تا ہے اور ہے آ فاجعہ آپ نے تحریر فرمائے - وہ مدورجہ فکرانگیز اور سبق آموز ہیں -اور ہے آب کا ہی صدا ورح صلہ ہے گذرہے -

اَبِ كُونَدَا فَعِنَ مَلا مَبِوَ سِ نُوازَا اور بِهِران صلام بِوَن كُودِ وَتُوت قرائِينَ صرف نزاليه بِن اُس كى اكب نادِ بِخ بعى سے اور بِن منظر مِعِي اور اس كو اَ بَنْ بطور تحدیث نعمت بیان بھی كرد باہے - یہ انعام فداوندی ہے رحب كومولانا الإالم كام اُزادُ فعانی تعنیف " تذكرہ " بیں ایوں تحریر فزایا : -

آبب کے خافران ہیں ہی ہر مترف مارٹ تول مکس میٹ اوکائی دیتاہے۔اللہ ن دفند-اور آب کے فاغران سے دو عزیز ان کا ماڈٹاتی موت دشتہادت ) سے دومار برنا دمز دعفرت کی نشانی سے ب

آپ نے دیا دمغرب بیں مکین ہومانے والے افزاد کے متعلق تحریریت را ہا: "ادّل نوان ہوگوں کومراجت وطن ہرا کا ہ مکوٹا ہی ممال ہے اور اس کے ثبوت بیں یں علامہ اقبال کا تول نقل وسندیا ہا:-

مرم من من کے مسکینوں کا ول مغدر میں حب امکا ہے دال کنٹر سیب بقری ہیں ، یاں ایک پڑانا مشکا ہے

یہ نفٹ مفیک تخب زمیر ہے ۔ سرمجہ مدر کر مفتہ وائی طرف کر

اور بجرائب کا فراناک سکر جولوگ مهن کرکے وہات واہیں ای مانے بین خود منالیں اس کی موجو دہ بین خود منالیں اس کی موجو دہ بین کرکے وہات وابی اس کی موجو دہ بین کے مان کی کے مان کی اور کار وہاری ماجول کے ساتھ کسی طرح ساز گاری مان الرغم ایساں کے اس و فرح ساز گاری ماجول کے ساتھ کسی طرح ساز گاری امنیا رن کر سکے جس بین فدم فدم پر دننوٹ اسنا ارش ہی نہیں ، وحولاء فرب ، مان بداری اور کہنے ہوری اور این سب بیر مسئز او ایک وومرے کی انگیس کھیلئے مان برائی کا مبال بجھا ہوا ہے لہذا این بیسار میں بیسارے وہارہ وجا رہ وجا

 بین نیانی ننهائی کی ذرندگی کی افریت سے منیات حاصل کرنے کے لئے اکو واپ اُنے پریجور کیا پہلے بڑا۔ جو ڈاکھرہے آیا ۔ دوسال بھاں رہا ۔ دین بوجوہ متذکرہ بالا ، عبورًا اس کو دہس ما فا بڑا ۔ اس کے معدود سرا بیٹا جو انجین نیاں دہا ۔ محنت کی ۔ تفا ۔ بعد موڈین بیوی اور بچرس کے سابقہ بھاں آیا ۔ با بچ سال بھاں دہا ۔ محنت کی ۔ دولت فرچ کی ، اور ایک جیوٹا ساکار خانہ نبانے میں کا میاب بھی ہوگی ۔ لیکن وطن عرزیمیں قدم فرم پر، حدسے بڑھی موٹی ریٹوت نے اُس کو لے دم کر دیا ۔ اور بنا بنا با کا رضا نہ چیوڈ کر والیس مبانے پر مجبور ہوگی ۔ میں ان ووفول بیٹول کی ہے کس ندویکے سکا اور اُن کو واپس جانے کی اجازت دے دی کیول کہ وہ ووفول عزید نفنس اور خودی کے ذیال کو بردا شنت مذکر سکے ۔

زما مذی سم ظریفی طاحظ مو کرید ملک جوعلآمد افعال کر مفطرین تودی کے تحت ظہور میں آیا۔ اور اسلام کے نام سے موسوم مجوا - اس بیس جس ہے ور دی وشفا وت کے سائند مو تنت نفس و مذہب خووی پایال مود باسے - اس کی مثال نہیں ملتی - بیسا نفت موت ان و مثال نہیں ملتی - بیسا نفت و مثال نہیں ملتی اللہ حسن فی ایک مثال نہیں میں جہال آئوت قرف الا خس فا حسن فی جہال آئوت کا الا خس فا حسن فی جہال آئوت کا الا اور دشوت لینے والا - دستوں میں جہال آئوت و مثلور موسکتی میں جہال آئوت کا الا اور دشوت لینے والا - دستوت میں جہال آئوت ویں دانو دالا - دستوں میں میں یہ

ان مالات ہیں جرت کا مغام ہے ۔ کہ ہرسوا بیا نیات دعفیدہ ، ہر میں م حدل ہے رکھی گول ہے ۔ دیکن معاطلات واحمال ، ہرکوئی نفذون فطر نہیں ۔ حب ال بخہ اعمال مالحد ہر ہم) بیا ٹیات کی عمارت کھڑی موثی ہے ۔ اور انہی ہیں کدوکا وشش کی مزودت ہے ۔ خاص کر اسس زمان ہیں ۔

ایانبات کے متعلق ایک بات کی طرف اننارہ صرفدی مجتنا معل ایک معی انتبن بدّو تفوقی ویر کے سے آنخفرت کی فدمت میں ما عز متانع اور بوجیتا تفای "ننجات کا طرفتہ کیا ہے؟ آپ اُس کے بواب میں کہتے ویائی اِنج مشہاد تین کا قرار اور نماز اور وردہ بھے زکوہ کے اعمال وہ اقرار کرتا تفااور یہ بچارہ ا میرا واپس میلامیا تا تھا۔ "طاللّالاان یہ ولا انقصی " آپ اُس کی میری کی طرف انناده کرکے گئے جوکوئی مخات یافتہ انسان کو دیکھنا جا بہا ہے دہ اس بڑو کو دیکھے''
انز میں آپ کی حفرت مولا آ ایکن احمن صاحب اصلاحی سے صلح وصفائی پر
متر ول سے مبادک عرف کرتا ہوں ۔ اور اس کو قران کھیے دین ما نتا ہوں ۔

اس طویل سمے فرائنی کے لئے معانی بیا بہا ہوں ۔

من ارشوق حقوری ، طول دادم داستنائے را
میں عمر کی اکری مغزل میں تنہائی کی اذیت سے نجاب ماصل کرنے کے لئے بیٹی کے
بیل عمر کی اکری مغزل میں تنہائی کی اذیت سے نجاب ماصل کرنے کے لئے بیٹی کے
بیل ۔ یہ جہنار دوق ۔ بونیورسٹی طاق ن بن ور ۔ آگی ہوں ، اور اس کی مخلصانہ
فدمت سے ، زندگی کا برع صد بڑے آرام سے گزار دیا ہوں ۔ میرے لئے خاتمہ بالخیر
کی دُما فرنا بیل ۔ واستلام طالب دُما سٹ پر بیادریٹی

ما منامه میناق لا بورای منگی مینی فائل ما منامه میناق لا بورای منگی میلی فائل ما شارے بمضبوط دیده زریب جلدیں مدید - ۱۰ مرب روپ مدید - ۱۰ مرب روپ مدید - ۱۰ مرب روپ فرق : مرکره نیمت یں واک خون شال نہیں ہے ۔ ملتب و مائیں : ملتب و مائیں : ملتب و مائیں اسلامی ۱۳ می وال فون لا بودیا



#### ما فظافروغ حُسن

ھیٹ افسنس ہ ہریاں کے ال باپ منڈی صافقاً باد میں متوہیں۔ دو کھ دفوں سے آن کا صنعت میں ما موہ دنے کا پر گلام بار اتحا ۔ ۱ ہستہ بادم ایر کو اس نے اپنے اعمل فادی کا حمید میں کو اپنے ساتھ ما دق کا بارچھ پر آمادہ کریا ۔ پر گرام کے مطابق دونوں مبال ، ہم تمبر کو گا آئی ساڑھے پارنیے لاہورے دوان تہوئے ۔ کا روہ تو دھ بارہ ہے تھے۔ وس بجے کے قریب کمیروال مینے ۔ میاں ماہر کے بیا تحق فواز سال دہشتیں ۔

بروالاس دونوں مبائر ان اور کا کا کا اور دوبہا کے کا کا اور دوبہا کے کا کا اور دوبہا کا کا اور دوبہا کا کا ایر اور دوبہا کا کا ایر اور کا دی پائٹی سامان سے ادا تو اور کا دی پائٹی اور کا دی پائٹی دائر کے دائر دوبہا کا دی ماری کا دی بات کے اور کا دی کا دی بات کا

یننگ فاتسدهم آننونک ته کرادیس موارددنول فیلل مرتی به دِبلاک برسک کاربری طرح بک گئی آبی اوراس بینم پیش اورمینس سک تقد مقای پایس وقتی بریش کی رای وی کسکافذات

#### الدولات على المحادث

سے آسے بیمنوم کر کے میں کوئی دقت شیں بدآ کی کرماد کے بہالک بر رف والے دجان کون بی اور ان کافیان کس فاخان سے ہے، چائچہ ماد شیری الحقائ فیدر پیرٹینون الب فاخان کو البحد میں ہے۔ دی گئی اصد معادل آباد میں ہی۔

مدالله فاہر بال بو کتیس بالد فردان تن ، اندیز کے میں اس قابت اور مهارت قابل ایک تلی قردیت نے است المان است فالت کی تحدید المان الما

یدوبولن الدُخِش بیال کافت مِکرُ وَاکْرام اراحد کامتیقی بهانجا در آن کیجدشے جائی آند اراحد کا داراد تقد النّد نے أے این بیج مجام طاکر دیے ہے۔

19.00 (19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 1

بدّارى كايك فقامي الأيُّدامُ يأكُنُّ اصْطَارَى وَكَ سَرَدُ و بِينُ بِو

هم درب کی سیاه اور ادیک ات کودانون نے جر طرع گذاری اسے اللہ بی بستر جانیا ہے تقریباً چاسٹی فیرج نونوں کی لائٹریکٹرینٹیویں

یدونی دقت تعاوی دوان نوجان ایک دن پیدای کرد سے می خوش مغری دوان بور کشاد رای جوس کفنون بدد این می می کفنون بدد این با می استان با می استان با می استان با می استان به این می استان به این به ا

مبالندها بریال کے والدالنہ بخش بیالی سے الماقات بگذا بمان بینے کی اچاکسدا درعاد ٹا آل محت سے اس مکسب شک اور مدیاک محق برمبروق احت اور تدکی ملی اخت کوش ندیان چال سف اکن سے مہدے کوئولئی چوہائشا۔

التعاذ بكرا كرسه بكيانت والعباد الماكمة

اَشَه بِيدَهِ مِنْ اِمسَتِ مِنْ سَهِ كُرِدَ مَا . وَمَ فِيرِيلِ بِيعَوْجِهِا بِكُرُول مِنْ مُشْرِسا بِإِيرِ فِالْسِبِ يُحْرِيدِ وَلَاِنِي اَوَ وَلِكَالْهُ لَا اِلْهِ فِي مُكَّال مُعْرِسُ مِنْ مَنْ الْمَنْ الْمُنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمِل فِي اللهِ وَهِ وَهِ فَي مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مبرونبط اور تخل و بُردباری کے میرالتقل واقعات المی کے اوراق میں برص فرور تنے کم المحول سے ایسے نا فرمین کا موق کی کی احمال کی بیاری کی احمال کی بیاری کی احمال کی بیاری کی احمال کی نظرید ، اس کے دل میں وہ میں ایسے اس کے دل میں وہ میں ایسے اس کے دل میں وہ میں ایسا ہے واس کی رس کے دب میں وہ المبندی اس کے دل میں وہ میں ان کی بیاری ای اس کے دب میں وہ المبندی اس کے دب میں وہ میں المن بیاری الم کی اور المبندی اس کے دب کے میں وہ میں المبندی المبندی

می دیگی می مالات اس گور کی مینول ادر موگارون کی تی . میربیل که اس به شن کیفیت پردل کی تعدید کی جاب کے بلیر بیمن میں کرد گران مید کی جارت ان گودان کی بارس سے می سے اور مدیم سے میروں میں جائد ترق مراتب دندان میں اور مان اور مان اور مان اور اس اور درسے یہ انداز سے یہ انداز سے درسان اور مان اور مان اور مان اور مان

اویم مزد تمیں حدف وفعل، فاقد کنی جان و مال کے نقدات اور کر تر میں حدف وفعل، فاقد کنی جان و مال کے نقدات اور کروں کے کا مشاف کریں گئے ہائی آنائش میں میں کا مون ہمیں جائے کی طون ہمیں جائے کر اللہ میں کا مون ہمیں جائے کر اللہ میں مون ہمیں جائے کہ اس کا دور کا کہ میں مون کی مون ہمیں جائے کہ واللہ کے اس کا دور کے گار کے اللہ کا دور کے گار کے اللہ کا دور کے گار کے اللہ کا دور کے گار کی گار کے گار

اس محقی پر ول کی گرائی سعدید و فائکل رم تمی کالاملیلی میس موجهای او می افزان منبولی میسی می کالاملیلی میسی می می این منبولی کا دامن منبولی کی سعتنام مرتبی وصف کو وصف وی سعد ، اسی طرح آوان کی این کی سیدا می این میسی می این که میسی می اورانی اور شیاداب بسادول کوان کاسکن فردانی اور شیاداب بسادول کوان کاسکن بنا مجیب کوشیدان کشش فرد تیرااعلان سیست :

اسلام کے سائد مالفت میں آبا سند والانوش قدمت انسانی این ندگی کے سائد مالفت کا وسٹھائی کے سیے میں فات کا واف کو استہا برکت سے میں والت کی واستہا برکت سے می مہانوشی و التی کا درات فاخلان الدوشیت وارول کے مراب الدوشیت وارول کے مراب الدوشی کی موات میں میں اس میں موات موات میں موات موات میں موات موات میں موات موات میں موات میں موات موات میں موات میں موات میں موات میں موات میں موات موات میں موات میں موات موات میں موات میں موات میں موات موات میں موات میں موات میں موات میں موات میں موات موات میں موات موات میں موات میں موات میں موات میں موات موات میں موات میں موات موات میں موات موات میں مو

اُں نیت کے اس می اُنم کی میا ت مبالک می ہی اسطانی مُد فا ہُور کے مبدست نے آپ کے چینے عزیٰ اصل کے محرف آپ سے چین ہے، آپ برخول کے بہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ا ایسطواق برآپ نے برطز عمل اختیاری اوا بی اُنسٹ کے سامعے سامعے

برفرد بیش کار با کار کار کار کار ساوت اور با دن ومت م دان کار بنام کیال چرو فعد عاور د

## منبت المراق المامت

صفرت هنیش کوا بنے مجانی کشا دت ادداش کے ساتھ
کافول کے ہیاد سنوک کی اقلاع کی وہ هدینے سے و دمیدالز
بنگ میں بہج گئیں بحثر سند ان کے بیٹے حذیت دہیڑ کو ہدایت
کی کو بن ابنے مجانی کی اللّی ندد کیفنے پائے ۔ آپ کا یہ بیا م مُن کر
بویس کو مجے ابنے جانی کے مثل تمام مالات کام ہو کیا ہے کین
ضاکی دا جی برکوئی بڑی قربانی منیں یعند کی طرف سے اجازت
خدرے اُر سے تقد فرط الم سے تو ب استیں میکن ذبان سے
عفر بری میں میکن ذبان سے
مرف آنا کھا:

"ېمسبداندىكەييەبى اوداً كى كارف پىڭ كرجائے ئەس."

اس بگسی مین منسوک تروان نادماتی کام اسف تصدار سید آیت مید تشریف لائ تو نیااشردا که دونا که وا تعاد آیت میں طرف سے کود سے دی بچنے کیارک آدائی گھرول سے آئی محال شخصہ

عرب کاوشور تفاکیرُوول پرصّ بی زورندورست فوصای بی کَرِس، کپایست بهار خاشیس، چرول پرتشپز دانش ادیکی بیا ماتم کا بدول ووزمنز دی کدکر دقت سے بزش میں صنورکی زبلید بسا سے سے اختیار کی :

" مود كاكمان مصلف ما لا ليس

انسار دیزیری کروپ آسٹ انوں ندائی اورڈن) کم دیاکر وہ معمد کے دونت کرے پھاکوہ نوٹ عوق کا آم کیل آپ گوٹشانیٹ کا سے دوکیں دھاز سے موصلاں کی کھیر پھڑ ج 

### منوركانواسه عالم فرح ال

سرورینین منی الشرعید دستم کی صاحبرای سیده نینب می این برگا دی گرد آپ بخد به برگراش کی حالت بیز بوگی . آپ کوا فلام دی گف آپ کے اپنی بیٹی سے جو بعدیت سنڈ بن قاص آپ کے اس میں بھراہ تک مال حادی میں این بیس کے اللہ اللہ ایک کی اس میں کا داری میں کا میان کی اس میں کا داری کے اللہ اللہ ایک کی اس میں کا اللہ ایک کی اس کے دول میں دی ہے ۔ نعوات تی میں ہے اللہ تعالی نے بھر اللہ تعالی نے بھر میں کے دول میں دی ہے ۔ نعوات تیم این اللہ ایک برم میں کر دوم میں اللہ ایک بیر دوم میں اللہ ایک بیر دوم ایک بیر دور دور ایک بیر دوم ایک بیر دور ایک بیر دور

## مر صنور کا فرج می است دوازید پر

منوس البرطيرون كونده البريم ادير قبطية المراد المراد البريم ادير قبطية المردي من البريم اديرة بطية المردي كالمردي كالمواجع كالمردي كالمردي

(بالمُسخدجة بير)

سيده دليتر كا دفات

رِوْدَ وَبُن اصالَمَ كَ يُوالْى يَم بَدُوْكِيُّ ۔

صفورائی بدری کے میدان میں تنے کہ آپ کی پاری پی معزت دقیہ بھی کی ہماری سے دطت فراگئیں ببب آن کی جر بہٹی ڈالی جا میں بھی میں اس وقت عضرت نگیاں مادش بدر کی لاائی بین سابلائی کی تحق فرجی سے کر حدیث میں وائس اگر سکند رحمت عالم صلی الڈ علید وسلم انی افت بھری وہ اسٹ کا فر پاکر بہت غموم ایک کے آپ کی جمعوں سے اس عادی ہوگئے۔ آپ انچ بیٹی کے رہیش میں سے اسے اور فروایا:

" منطح ل بن علون جا مجيدي . اب ترجي اس سے جا طو" صفرت فيان كي تصطنون بيك درا تربيط جنوں خدمد ہے ين اگروفات بالئ تقي ۔

حفوسکے بدقت میرافاف کن کراو توں نے اتم کا ایک کرام مرباکر دیا معنیت میرے انیس دوکنا چاج ، اس میاک نے ارت دفرایا:

"عمر!انیں دونے وورطہ اوسائٹھ کے دونے کا کہ ترج نیں دھرتے وہ اور ہی سے بچاچا چیے!"

صفیت دا لمرادش کی برنگ کرد میشریت لایس او از که باس میش کرده سندهی مصفرانی چادرست اُن که کانسو دیکت با شدیتے۔

سيده أم مخرم مت كافق مي

سندان و دیراپ کوب بی صنب آم کنم و تفت حمال کے کلام مرباتیں با مہال کولیک کھٹرک آپ کے مال تیستی سے ایس اک کے کئی کے بیے صفید کے اپنی مدر ماری نیو دی کمان خان کی ملک آب کا اجازت ہے

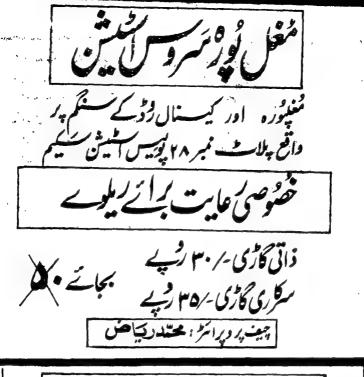

## A - Oñe Autocable

وانى يىكىبل اندسسترى كى كوالى پرومۇكس

استاکت: اصف الوز-نظام الوماركية الرونون ٢٠٢١٦٢ الماكية الماكي

## Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING







مشمارہ — ۲

فردری سخدون م

بعلابق

جمادى الأفرى سنساج



نی شار - / ۵ کویے



سينانى الدواقة منزل، نزد ادام فاغ ، شاهراه ك تت كراجي ، ولا يه درو

# مشمولات

| وعرض احوال                                  |
|---------------------------------------------|
| اقتداراحمد ا                                |
| • التحكام بإكستان اورمسلة سنده (٢)          |
| تشخيص وعلاج:                                |
| i) مل سبب کیا ہے اور ذمر دار کون ہے         |
| ii)مستعل علاج اور فوری تدا بیر              |
| ضميمه:                                      |
| i) دمستورسازی کامتله ا درمشر قی باکسستان    |
| اً) بیان ریس کا نفرنس                       |
| داڪٽواسواراحمد                              |
| • فاتم النيتي كاأخرى تحريرى بداست نام       |
| مولاناوصيمظهريدوي                           |
| • رفتار کار                                 |
| لامورمی ترسیت اور توسیع وعوت کے نتے پروگرام |
| مرس: حوده ي غلام محمّد                      |
| • مشكر سنده اورقارمين                       |

م کادور ے درسے قرائف وینے يرآبادس قام رسكا-ادر اريام ارفروري بولص م ارون سے گ ۔ وبيهي أمصريامه ۵۱ تا ۱۹ فردری اس کے گردونواح کا حدوری مو گا بادر ويدراكا وكائن اينداكل ملز - 4444 , 64444 -بند معزمبزل استورشا بی بازار فرن مكان: ٨٥٨٣٣ مكان: ٢٢٢٢ ومترتفط ٧٠- العام علامدا قبال رود ، گردمی شامور لاکور دون ١٠٠١١٠

## تعرض أحوال

مئد سند سنده کا تجزیرا در استخام باکستان سے اسکے نعلق بیخترم ڈوکٹر اسرادا حصاصب کا مقالہ شماد ا زیرنوٹر میں کمل ہوگئی ہے۔ اس کی اتساط مؤ قرو در زامہ جنگ ہیں اجم جل ہی رہی تقبیں کہ قارش کے خطوط کہ آنا بندھ کیا۔ دربعض خطوط تو استے مفضل ا درطول انی تھے کہ بطوی خود مضابین ا درمقا ہے بینے ہیں۔ انہیں مرسری نظر دیکھیے سے ہی ندازہ ہوا کہ اس مشطے سے کہوں آپ نے جہزے ہیں اور لوگ کیا کچے دلوں ہیں سالے مجرے ہیں۔ جھر سے معرب میٹھے سے کیوں آپ نے جیڑا ہم کو

سُن آوسهی جہال ہیں ہے تیرافسا نہ کیا کہتی ہے تھکوخلق خُدا غاسب نہ کیا اس ٹرکیٹ کے بیاب پر فرو ترکیم اتنی شکین میں ہو کے:

اس ٹرکیٹ کے بعض مندرجات چونکا دینے والے میں ۔ نیجاب پر فرو ترکیم اتنی شکین میں ہو کے:

سے اِلعبض الزامات آواسی طورمتوم و معروف میں جسے سائی مشرقی پاکستان میں مجارے معاشوں کی نوک زما بیستے اورانگلیوں پر گئے جاتے ہے لیکن چید حقائی جن کی صداقت ذہن کی سکرین سے موقعی ، اس ٹرکم سے اورانگلیوں پر گئے جاتے ہے لیکن چید حقائی جن کی صداقت ذہن کی سکرین سے موقعی ، اس ٹرکم سے گئی ہے کہ مرزائیت کا فقت کا افرانگا بحدیث کا

بس سے الخدا میسائیت کو موقوی اور فروغ اس موسید می طا اس کا النتر موفید کیمی و و مرسے معولی ا بس نہیں اور " باکتنان محرس کیمیونزم کو میسیلا نے والا با بسے کمیونزم فیض احرف پی سندگی نہیں بنجا لجاتھا اوراشا وکمیونزم جناب سبطرس معاصب میں بنجا لی تقے " ویزوگویا پنجاب سے کہا گیا ہے کہ ہے۔ اے با وصیا الی ہمراورو کا کست

دری آنا دکراچی اور حید آبادی می منظامول اور تشد کا ایک دوراود جیا اور اب کے اس مخطل کا فردی سبب جرسانحہ بناسید اس کی تفصیدات رونگے کھڑے کردسینے دالی ہیں ۔ ای وجواں سال جول کے ساتھ شاوی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے ایک جنعیف باب سے نزم ف اس کے گلہ کے ساتھ شاوی کے گئے بکہ اسے اپنی جان سے بھی اچھ وصور نے بیسے ۔ اور شاید می اس کے گلہ کہ اسے اپنی جان سے بھی اچھ وصور نے بیسے ۔ اور شاید می اس کے گئی میں ہم ہم تا ایر دیکھنے کی باب شاید ہم کو کی باب لاسکتا ہو۔

میں ہم ہم تھا کی تقویل برجو کی بعد میں گذر واس کی کارشانی یا چندا فراد کے مجرا انگھ جو کو کا شاف تن میں ۔ اس سے زیادہ و حامد فرسائی کی آب اور طاقت نہیں ۔ میں ساتھ کی توجہ سے میں اور جو میں آدمیت کی صور و میول گئے آ فرایک مقام میا کھٹھ کی بیسے ہیں ۔ یہ میں بیسے سے بھر و واس کی استان یا چندا فراد کے مجرا انگھ جو کو کا شاف تا ہم اس کے کہ بھر سے سیاسی بھر میں گئے آ فرایک مقام میا کھٹھ کی بارسی بھر ہون کی تعرب بیسے میں میں ہوئے کا در میں ہم ہوئے کہ بارسی ہم ہوئی کہ میں ہوئے کا میا ہوئے کا در میں ہوئے کے در میان بیا ہے میں ہوئے گئی انگھ نے آبی گوٹری میں ہم واس کی میں ہم کو میت کے کان آگر کھلے اس کو کہ کی در نہیں کہ اپنے کہ بارسی ہم ہوئی نہیں کو میت کے کان آگر کھلے اس کی در نہیں کہ اپنی کہ اپنی کہ اپنی کہ در نہیں کہ اپنی ایسے ہوئی بر باد اور برطا ظامر کرتے میں کین اس کانام و تر وارک کا میا ہم بین اپنی کی در نہیں آنا کہ کیسی ایسے و تا کہ قریب کی در وارک کا میں ہم کے لیا ہم در نہیں آنا کہ کیسی ایسے و تا کہ قریب کی در نہیں آنا کہ کیسی ایسے و تا کہ کیسے کی در نہیں آنا کہ کیسی ایسے و تا کہ کیسے کے کان آگر کے کیسے کیسی کی کیسی ایسے کی کو کیا تھا کے کیسے کی کو کو کیا تھا کہ کیسی کی کو کیا تھا کہ کیسے کو کی کی کو کیا تھا کہ کیسی کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کو کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کی کو کی کو کیسے کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی

کوئی معتوق ہے اس پردہ ' ذلگاری میں ایک ڈٹمن توساسنے ہے ہی ، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور مہر باب مجی دوستی کے بیدوسے میں اپ فردوم مقاصد کی تکمیل کے لئے اسی موقع کوئنیست حا نتاہیں ۔

انتفاميدا وروبسي اور بمشية مجرى حكومت كعطيع التحول كى ارسا فى كا تا تأكرا مي والول

ہیں الدنشیسے کہ اس صورت حال سے یزنتیج می اخذکیا جاسکتا ہے کہ باکتان میں قانون مرف امن بنداور شریعی کہ اس صورت حال سے یزنتیج می اخذکیا جاسکتا ہے کہ باکتان میں قانون مرف امن بنداور شریعی شہر لوی بر واجھ رائی دیا ہے والے ہیں۔ مما لگر تعالی بنا ہ مانگنتے ہیں اور والکے اور میں اس کہ یہ اصاب عام نہ ہونے یا کے دورون امر نوائے وقت نے 19ر صغری کو اینے اوار تی نوط میں ای واقع میں مرکز کرم اس عام نہ ہوئے کھا ہے :۔

ان بزرگوں (مجاہم سیداور غقارفاں دغیرہ ) کی سرگرمیاں اور نفو بایت محومت کے ساستے ہیں بسکن ان کے ستاید اس قت ساستے ہیں بسکی باز سکے سائے کوئی کارر وائی نہیں کی جاتی ۔ شاید اس قت کا انتظار کیا جارہ برائد مشروع ہوجائے گاکم انتظار کیا جارت ہیں " معلوم نہیں گاکم " نوجانو ! سبت سب تو نبد وق جلائو ،کسی کی اجازت کی حرورت نہیں " معلوم نہیں گات آئی کم زور کیوں واقع ہوگئے ہے ۔ نظر باتی محافر نہیں تکست خور دگی اور سبت بنی چیمنی وارد "

ين شكست وروكًا اورسيت متنى ص محاذير وكما أن كي سي كيا أسع مف نظرياتي كمناكا في سيه ! -رُنهٰیں۔ بیما ذانتھا می بھی سے ملکرہاں ریاست کی سالمیت اور حکومت کا وقار کہ دیسے۔ بما دامعلوم ومعروف موقف سين كر باكسّان مي مدسين واسله لوگ ته كل منسلي القافتي اوردساني نفعات کے باوج دمترت کی دحدت میں گم موسکتے ہیں گئیدو کے متبت کی تابداری مجدایک اسلامی مخافع را كرنے كے ليے بھى يربرگز لازم نہيں آ باكر متذكره صدر تحقظات كويا مال بى كيا حاسنے وانہيں اللہ درأس كريول مل الديليدون كديئ بوث بانول سام المرمرف فانتوموا دوالعث كيامائيكا. مارے دین کاس ماب میں واضح فلسفہ برہے کہ

اے دگ م نے تہیں ایک ہی مڑاوا عورت سے پیداکیا سے -اودنہار خا ندان ا ور تومی جو سائی بین تاکه تهبي أكبس مي بيجان مولي شك زیاده عزت والاتم سی سے اللہ کے

مِّنْ وْجُورَّوْ أَنْهُ اللَّهِ كُورَّ مُعَلَّنَاكُو شَعُوبًا وَتَبَاثِلُ بتعاكفؤا است أكرمكؤ عِنْدُ الله اتُقَاْكُو الله زدیک و اسے جوتم میں سے زماوہ الله عَلِيْ وُحْسِينًا مَ برم بزرًا رسي من شك الترسب كيد مانن والاخردارس -

ماتيكا الت سك المأخكفة نككو

چنانچیم نے کبعی اس طرز عل کی دکا نت نہیں کی کرعل قائی زمانوں کونظوانداز کیا حاسمت انگسانگی تهذيول كوزىريتى اكي بى دنگ بى دنگ دوا مائ د اورسىمىن كىسىدا ندا داكى مىسىغى بس وصال دیئے جائیں تہذیول کی اس توالمونی میرسی ایک سے دکھتی ہے حب کے یہ دین کى قرركردە حلال وحمام كى صدورسىيىمىتجا وزىزىم -

براي ممحملي حل مهي خرداد كرري ب كرياب سي اسطة والى ايك في أواز عظيم طرات كا. مین خیرسد. سندی زبان وادب اور ثقافت کے تقتی کے نام سے خروع مونے والی بے مررسی تحركي بهادسے غلط روستے اور اپنی عاقبت نااندلشی كے باعث ديھيتے مى ديكھتے دبالاتی مولی عفریت بي تبديل موكي سبع يماش مم مل معاطات مي المعمم ادراسية نظرايت كتخفظ كم معاسط مي بالخمو عُرُبُّ حُتَّنَ رُوْزِادُل بِهِ كَاطِ زُعُل اختيار كرينكة أ - يجاري برخو دَفلط روا واري سفيرون وكهاشة ہیں ا دراہمی توبید دہ اُسطنے کی منتظرہے لگاہ ۔۔ یہاں کھیے لوگوں نے پنیابی ا دب ا در پنیاب کے تہذی وراثہ کاروناروت موسے فرمادی کے اتی بلند کر لی سے کواس کی طرف سے کان بند کرلین

ہوش مندی نہیں ۔ بنجاب کی جن دوایات کا اجیا رمطلوب ہے اُن کا اقلین نشان مہاما جرجہ نظام میں مندی نہیں ۔ بنجاب کی جن دوایات کا اجا استحالات فاصب قرار دید جا سہ ہیں۔ ان لوگوں میں فرم و دف سے دانشور ول کے ساتھ ایک نام سب سے ذیا دہ تو جب کے لائن ہے بیما صب فاصب بال موری فارخ سے تعلق میں ماریا ہ اور مرزائیول کی لاہوری فارخ سے تعلق رکھتے ہیں (واضح رہ کے کرفر سلم قرار دیدہ جانے کے بعد لاہوری اور قادیاتی ارجھ بیت ہا بالیہ کے ذیر افر بنبان مرموص کی میں اور اس کے بعد لاہوری اور قادیاتی ارجھ بیت ہا بالیہ جو کی بیاب سے جو کی میں کہ مرزائیول کو بنجاب سیکہ بھارتی بنجاب سے جو کی بیاب سے دہ وصلی کی نہیں اور اس کی کہ وجو بات اظہر من اشمس مہیں ۔ ان صاصب کا اور مولی ہو گئی ہو گ

" بنجابیت کے احیاد کی اس کوشش میں مرزائیوں کی شرکت ایک پُراسرار مُتلّث کوجنم دی ا ہے جب کا ایک ضلع اُن کے رُوحانی مرکز قادیان کا مجارت میں رہ جانا ، درمراستھوں کے متبرک ترین مقامات کا پاکستانی بنجاب میں واقع ہونا اور سیراضلع بنجا بیت کی علامت کے طور پر رخبیت سنگھ کا انتخاب سبع - "اہم کھ

## التحكام ماكيستان اورمسكين مره (۲)

تشخيص علاج

مل سبب کیا ہے اور ذمیر دار کون ہے مستقِل علاج اور فوری تدابیر

فخاكط إسراراحد

# اصل نبب کیا ہے اور ذِمِّه ارکون ہے

"راقم کے انداز سے کے مطابق اکندہ چندسال کے دوران میں نصرف یہ کم پاکستان کی صمت ادر اس کے ضمن میں "TO BE OR NOT TO BE" کافیصله سرزین سنده میں ہوگا بکہ خودسندھ کی سعادت وشقادت کا آخری فیصلہ بھی ہوجائے گاکہ آیا برعظیم بک دہندگایہ آولین باب الاسلام ہو پہلی صدی ہجری کے اوا خری صنم خانہ ہند ہیں توحیدر بانی اور حرست واخوت وسا وات انسانی سکا نقلاب آفریں بیغام کا مرفل (یعنی داخل ہونے کی جگر) بنا تھا ' پندھروی صدی ہجری کے آفریں بیغام کا مخرج ' بلکہ مدفن ' بنتا ہے ۔۔۔۔۔ یا یقطع ارضی ۔۔۔۔۔ اولاً پاکستان ' بھر ترمغیلم پاک دمندا ور بالآخر لورک سے عالم انسانی میں اسلام کی نشاق تا نیہ اور پاکستان ' بھر ترمغیلم پاک دمندا ور بالآخر لورک سے عالم انسانی میں اسلام کی نشاق تا نیہ اور پاکستان ' بھر ترمغیلم پاک دمندا ور بالآخر لورک سے عالم انسانی میں اسلام کی نشاق تا نیہ اور پاکستان بھر ترمغیلم پاک دمندا ور بالآخر لورک سے عالم انسانی میں اسلام کی نشاق تا نیہ اور پاکستان بھر ترمغیلم باتھا کی صورت اختیار کرتا ہے ؟

ا باندار منده کے مسلے پر مابت لمبی ہوتی جلی گئی۔ ادر چوبکہ راقم کے نہاں فارتقلب میں اس اُمتید کا چراغ بھی دوشن تھاکہ ا

المیاعب کرسنده کے مسائل کا تجزیاتی مطالع بور سے باکستان کے سائل کی پہچان کا ذرائع بن جائے اور عارو ج مسلال میں ہے آج وہی خطراب کی پہچان کا ذرائع بن جائے اور عادر جائی کی بیشت سے دوچار ہے اور جب احداث کی اضطراب اور کرب میں مبتلا ہے کیا عجب کہ وہ کسی نئے عہد سعادت کی ولادت کے درد کی لہری (BIRTH PANGS) نابت ہوں اور الشر مشرسے نیے برر آمد فرما دے۔ یا

حسطرے آج سے چارسال قبل جڑل فرمنیار الحق کے نام خطیس راقم نے سندھ کے بارسے میں جن فدشات کا اظہار کیا تھا اسے می الفین نے توفیل دماعی سے تعمیر کیا تھا ، اور احباب نے بھی شدّت احساس کا مظر قرار دمایتا ، (اگرچ اس خطری تحریہ کے اکٹروس ماہ کے اندر ہی سندھ میں ایم آردی گی تحریب کے دولان جولاوا بھٹا تھا اس نے راقم کے مثابرات اور قباسات کی پری تصدیق کردی بھتی ) بانکل اُسی طرح اکثر و بیٹیتر دوگوں نے استحکام باپکستان کے آخری باب کے ان الفاظ کو بھی مبالغے پر مبنی قرار دباکہ:

"ای مانب ہارے قرمی وقلی وجود کا موجودہ دہتی و ندہبی و ستوری و سیاسی اور اخلاتی وعلی منظر اور اس کا چالیس سالر لیس منظر جولظا ہر شکسینیٹر کے الفاظ TO BE OR NOT TO BE IS THE کے سوالیہ نشان کے ساتھ ایک عقد الانیحل کی صورت اختیا رکر شکا ہے نیجنٹ ملک و ملت بالکل اس کیفنیت میں نظر آرہے ہیں جس کا نقشہ سور اگران کی آیت نمر ۱۰ ایس ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ وکٹ تعم المران کی آیت نمر ۱۰ ایس ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ وکٹ تعم علی مشفا حُفَد و حِن النا و النا و المدن المران کی ایک گوھے کے المکل کنارے پر عقق اور انظام ریمیس مونا ہے کہ فاکم برین مکمل تباہی ہا را مقدر بن کی ہے !

اسی طرح راقع کی نومبردسمبر ۲۸۹ کی تحریروں کو بھی عوام ہی نہیں اچھے بھاتھیا ما فتہ اور دانشور نوگوں نے بھی قنوطیت پرمینی اور یاسیّت پندی (PESSIMISM) کا مظہر قرار دیا ۔۔۔۔ لیکن جم محجے کرا جی ہیں وسط دسمبری ہوا اُس نے برخص کے عصاب کو جمنع بوئر کررکھ دیا ہے اور اس وقت ہرصاحب احساس وشعور النیان خالف اور پر بینیان نظر آرہ ہے کہ ہم کدھ جارہے ہیں ہا اور اس کا آخری نیچر کیا نیکلے گا ؟

ان جند دنوں کے دوران کہ بی جا در اس کا آخری نیچر کیا نیکلے گا ؟

گھرا جم طری کتنے کئے نیسیت و تا اور موتے ، کتنے ممان ندر آتش ہوتے ، کتنے معصوم تیم ہوتے ، کتنے مکان ندر آتش ہوتے ، کتنے محام میں ہوتے ، کتنے مکان ندر آتش ہوتے ، کتنے مکان ندر آتش ہوتے ، کتنے محام میں ہوتے ، کتنے کا رفائے تباہ موتے ، کتنے مکان ندر آتش ہوتے ، کتنے کا ٹریان سب سے کتنے کا رفائے تباہ موتے ، کتنے اصلے بڑھ کر ، ذمنوں میں کتنے فاصلے بڑھے ، دلوں میں کتنی نئی نفر توں نے جزایا اس کا محے اندازہ غیط وغضب کہاں کہ بہنچی ، اور انتقام کا سلسلہ کتنا وسیع ہوایا اس کا محے اندازہ غیط وغضب کہاں کہ بہنچی ، اور انتقام درانتقام کا سلسلہ کتنا وسیع ہوایا اس کا محے اندازہ

مشكل وينبي المكن مع إسب مخقر يدكر ماكستان مي مختلف النوع محوميل كدا حداس كاسب سع برا مطهرا ورسساسي ومعاشى اساجي ومعامترتي انسلي ولساني اور تہذیبی و تقافتی جمله اقسام کے تصاوموں کاسب سے بڑا مرکز سندھ بن گیا تھا، اور کراچی چ نکرسنده می بنیں یور سے پاکستان کاسب سے برا شرہے اور و اس نسلی داسانی اکائیال مالكل س كيفيت كے ساتھ اسم كُذالد اورگفتم كُمتّما بي حس كانقشہ سور و كہفنے ان الفاظ مِارِكِينِ سائنة ٱلمِهِ كَا وَتُوكِنَا بَعْضَاهُمْ لَيُومَفُذِ يُعُوجُ في بعضٍ ترج " اورہم کھلاچیوٹردیں گئے انہیں مسس دن کرموجوں کے مانند ایک دوسرے میں کھس جائیں " لبذا محروميوں اور ما يوسيوں اور اگن سكے پيچے درييح ردعمل كاجولا واكتى سال سے اندرہى اندر كمول د اتفاده بالأخريط كراچي مي اورنفرتوں اور عدا وتوں كے اس بارو دمي آگ لگي -پاکستان سکے اِسُ عروس البلاد' میں جود کھیتے ہی دیکھتے ہیروت کی صورت اختیار کر گیا۔اور وہاں مندوستان کے کونے کونے سے آکر آبا دمونے والے مہاجروں مروہ قیامت ٹو کی ۔ كرسان الم المي كي مرف يادس مازه نهي مونى بلك اس كاعلى اعاده (ACTION REPLAY) بھی موگیا! اور قدرت کی ستم طرائفی یے کرسب تجھداس شہریں مواجعے مہاجرین اپناسب سے برا گراه سمجهته بین اورسب مصحفوظ امن د امن کی عبگر، بھی بینالنج ملک مرسی بسیانی فساد ا ك بعدبهبت سع مهاجركيني، بالخصوص أسوده حال تاجرا ندرون مسنده سع كرافي تقل مركة عقع ،واحزو كرآج زمانه أن عدر إن عال وبالفاظ مركم يكررا مه كد:

م سودهُ سامل توب مگر سن ير تحج معاونهين! ماحل م مي موميس الشق بين خاموش عبي طوفال موت بي

جیساکه عام معمول ہے اب بہت سے نیزات اباکہ انگیا اور نصرف یہ کہ حالات و داقعات کی بھر اور عکاسی ہوگی اور رنج وغم کا اظہار ہوگا بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک تبصر سے اور تجزینے مجمی تحریر ہوں گئے ۔۔۔۔۔ لیکن اندلیٹہ ہے کہ اب بھی روایتی سطیت اور ظاہر بینی ہی کامظا ہرو ہوگا اور ساری ترجہات فوری اسباب وعوامل ہی پر سرکوز ہوکر وہما ہیں گی اور نرگبرانی میں اُ ترکر یہ دیکھنے کی کوشش ہوگی کہ اس صورت حال کا اصل سبب کیا ہے اور نداس رغور ہوگا کہ اس کا اصل علاج اور ستقل حل کیا ہے ہ

#### السبب!

ان سطور کا عاجز ونا چیزد اقم پوری طرح مطنی بعد اوراس پر النزکاشکواداکر تا ہے کہ اس سفہ سن اس ایک کا مسل سبب اس سفہ سن اس ایک کا مسل سبب میں اس ایک کا مسل سبب محرانیات کے مسلم دلائل اور سیا سیات کے ناقابل تردید شوا ہر کے حوالے سے معمی بیان کر دیا ہے اور حکمت قرآنی کی محکم اساسات اور قانون فدا وندی کے اٹل اصولوک کی روشنی میں معمی واضح کردیا ہے۔

چنانچ حسب ذیل حقائق عرانیات و سیاسیات سکتنعیسی دلاُل کے ساتھ مرس کیے جاچکے ہیں کہ:

(۱) اگرچ پاکستان کا قیام کسی مثبت اورفعال دینی جذبے کامر بونِ بنت نہیں تھا بلکہ اصلاً ترخطیم پاکستان کا قیام کسی تھا بلکہ اصلاً ترخطیم پاک و مند کے مسلمانوں کی قومی جدو مبدر کا نتیجہ تھا۔ لیکن چونکوسلمانان مندکی توتیت کی بنیا دسوا سے دین و مذہب کے اور کی تنہیں تھی لہذا پاکستان کی اساس تھی صرف اور حدث اسلام سیدیا

(۲) اس الرئی پی منظر سے تطع نظر پاکسان کے بقاوات کام کے بیع بھی نہ ارمی افقان کا عال موج دہیں نہ بری اسے قدرتی اور محکم بغرافیاتی حدود کا تحقظ حاصل ہے کچر کسی طاقتور قرمی جذب بی بیار سے ایساس بیاں طاقتور قرمی جذب بی بیار سے بیار خال افراز میں ہرو سے کار اسکے ۔ چنا نے ملی سط پر مہاں موجود نہیں جو گل باکستان سط پر فقال افراز میں ہرو سے کار اسکے ۔ چنا نے ملی سط پر مہاں مرکزی نسل بین خرمی نسل موجود ہے دلیاتی اور میں وطنی قومیت تو وہ بہاں اس میں قابل علی نہیں کر اُس کی کلی نفی ہی کی بنیاد پر تو پاکستان کی تحر کی چلائی گئی تھی ۔۔۔۔ لہذا ہے کو اُس اُس کی کی نماز سے اللہ اور مواز کے مصداق پاکستان کے ابقا واستحکام کے بیر سوائے مربی جذب کے کوئی اور مہالا موجود نہیں ہے !

(۳) نیکن اس خمن میں اب وہ وقی ندمیسیت کفایت نہیں کرسکتی ہو ہند دیکے خود کے اس اس اس مسلم مسلم میں اب وہ وقی ندمیسیت کفایت نہیں کرسکتی ہو ہند دیکے ایسافقال اور اس کے ساتھ واقعی اور کیلی دائیں درکار سے جس کی حرایت حقیقی ایسان دلفین اور اسلام کے ساتھ واقعی اور کیلی دائی میں گہری اثری ہوئی مول -

رم) اورچوبح قیام پاکستان کے بعداس سمت میں کوئی مرز اور سی و اقتی مین رفت نہیں ہوئی۔ المذامسل قرسیّت کا جذب رفتہ سرد رفتہ المجلاگیا اور اس کی سجد نسلی و سائی قرمیتو اور علاقائی وصوبائی حصبیتوں نے الحدی اور اب انہوں نے اتنی قرت حاصل کر لی ہے اور اتنی شدّت بچولی ہے کہ اک کے ابین خونی تصادم کمک کی نوبت آگئی ہے اور کم از کم وقتی طور پر پاکستان میں مسلم قرسیت اس شعر کی مصداق کا مل نظر آتی ہے کہ مدوش پر تعدیر کے "دیھ فانی وہ تری تدبیر کی میت نہ ہو اک جنازہ جارہ ہے دوش پر تعدیر کے "
در کم از کم بظاہر تو ہی نظر آتا ہے کہ اب پاکستان کو کو طرح مرح نے سے صرف کوئی معجزہ کی سکتا ہے کہ اب پاکستان کو کو طرح مرح نے سے صرف کوئی معجزہ کی سکتا ہے کہ اب پاکستان کو کو طرح مرح نے سے صرف کوئی معجزہ کی سکتا ہے کہ اب پاکستان کو کو طرح مرح نے سے صرف کوئی معجزہ کی سکتا ہے کہ اب پاکستان کو کو طرح مرح نے سے صرف کوئی معجزہ کی سکتا ہے کہ ا

مزیرد) ن خالص محتب قرآنی کی اساسات اور قوانین و نوامیس الہلیہ کی بنا پر واضح کیا جاچکا ہے کہ:۔

(۱) قیام پاکستان کا دمعزہ اس بنا پرظہور میں آیا تھا کہ پورک سے برعظیم پاک وہند سکے سلانوں نے اللہ تعلیم پاک وہند سکے سلانوں نے اللہ تعلیم پاکستان میں استی کے دین کا بول بالا کریں گے۔ اور اس نظام عدل اجتماعی کونا فذکریں گے جواستی نے اپنے رسول صلی لللہ علیہ وسلم کے دریعے عطافہ مایا تھا اور جو بالضعل اور برتمام و کما ل عہد نبوی اور خلافت انڈہ کے دوران قا قررا تھا۔

(۲) اس وعدت کی ملسل فلات درزی کی ایک مزاج سورة توبر کی آیت نمبر الهی این این منبر الهی کی این نمبر الهی کی ایک منزاج سورة توبر کی آیت نمبر الهی کی مطابق مسلما نان باکستان کو ملی وه افلاق و کر دار کا و کا مشدید محران اور نفاق علی کا و و بهر گیرتسقط بیش سیم بحیثیت قوم دوجا دوب بیشت خیانت ، وعده خلانی اور ذراست اختلات پر آب له سے با بر برد جانے کے وہ جا رواب ما

(۲) اس کی ایک انتهائی شدید اور جو لناک صورت ایوایته مین ظاهر بوتی معتی جس کی بنا بربعادت كويراأت بهوتى عقى كدمشرتى باكشان برهمل كرسك استعمغرني باكسان سععليده مجى كرو سے اور أسے بكل دلين من تبديل كر كے مسلم قوميت كے فاتے كا اعلان كرہے! تام مغربي پاکستان کی حد بک عذاب خدا و ندی کا به کوژا امس سنست الہٰی کامظهر تھا جو خراجگم یں متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے اور کمال اختصار کے ساتھ سور ہسجدہ کی آی<u>ت نمبرا ا</u> مِي دار دِمِونَي سِصِعِني \* وَلَنُذِيقَنَّهُ مُعَمِّعَ الْعَذَابِ الْاَدُ فِي كُونَ الْعَذَابِ الْاكْبُولْعُكُمُ مُوكِيْجِعُقُ نَ" رِّحِمْ الورم الهين آخرى اور راس عنزاب سقبل لبتنا حِيوتُه عَذاب كامره لاز مُ حِيماً بِي كُ شايدكُ وه اين روش سع إز آ عاتين إ (۵) کیکن چیز کم بی مغربی پاکستان کے مسلان اس کے بعد بھی ہوٹ میں نہیں اُستے ادرع " تتم دید، تریم برد، دول کی ارزوید لی ایک صداق دیماری انفرادی زیرا کے رنگ ڈھنگ میں کوئی فرق آیا نہی قومی و احباعی سطے پر دین کی جانب کوئی فیصلا مِينْ قدى بونى النزااب بعينه وسى صورت عال اس بيح كهيم باكستان مي سيدا بوكي خ ادرگذشت دو مین ماہ کے دوران نجاب کے شیعرشنی فسادات، کوئیٹر کے بلوج مختوا تصادم اورسب سے بڑھ کر کراچی اور حیدراً بادیس اشتوا ور اردوبو کے والوں کے مابین فار حنگی کی صورت میں اس کی جوشدّت ظاہر ہوئی ہے اُس کے بیش نظرام و جوسب سے بڑی دعا کی جاسکتی ہے وہ بہی ہے کہ فعا کرسے کہ یہ واقعات وحوادث مج

بہات کے انداکی تنبیہ ہے کی حیثیت رکھتے ہوں اور اللہ تعاسلے آخری تباہ ہے کے بداب اکری تباہ ہے گئے۔ بذاب اکر سے قبل اپنے تصوصی رقم وکرم کے طفیل ہیں محجے مزیم بلت عمل اور طافی آئی ایک موقع عطافرا دسے اوکماڈ لِک عَلَی الله جعزمین اور ریاللہ کے سیے محجید شکل ہیں ہے !)

### ذمرداركون؟

م میر بر مصف سے قبل ایک نظر اسس سوال ربیجی ڈوال لی جائے کہ مہار سے اس قومی بیے کی ذمیر داری کس بیس ہے ب

اس سلسلے کی اولین اوراہم ترین حقیقت تویہ ہے کہ حکمتِ قرآنی کی روسے قوموں اور اشروں ریج اجماعی مصائب ازل ہوتے ہیں وہ اُن کے اپنے کر تو توں کا متیج موسقے ى يېنانې سوره شورى كى آيت نمبر ٢٠ يس نهايت جامعيت داختصار كے ساتھ يا قاعدة يهان مواسكر إلى مُمَا اصَا بُكُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ ذَيِمَا كَسَبَتُ ايدُنِيكُمُ لَعُفُوعَنْ كَيْشِيْرٍ \* رَجِهُ: اورج سيتبي عبى تم براتى بين وه فهادس اچنے التقول كى لائی کے طفیل آتی ہیں، اور تمہاری بہتسی براعمالیوں سے تواللہ درگذر معی فرامار ہنا ے؛ اور بربات توقر اُن محیم میں بے شار مرتب بان ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز الم نبین كرا بسب چنانچ واقعرب العرام مرحوره زبون حالى اورتشولیشناك مورت حال ع اسع ارصا إاي مراورة تست أكم مصداق بالكلية ارى اي كوامول ر باعالیون کانیتج بسے اور اس وقت مم رسورة روم کی آیت نمبرا، مے سالفا وصفحید *طِن بوستِین ک*' ظَلَمَوَالْفُسَادُ فِی الْسَیْرَوَالْبَحْوِ دِمَاکسَبَتُ اَیْدِیَ النَّاسِ ْ جر" وگو سے كر ترتوں كى بنا رختى اور ترى برحكر فسادرونما موجيكا ب أ-درجياكه است قبل عرض كما جاجكا ب عالات كتيورا تفخطرناك إي كرفي الوقت رحرسب سے بڑی تمنا کی عاسکتی ہے وہ یہ ہے کر اس آئیر مبارکہ کے آخری الفاظ بھی ، جو سررة سجده كي محله بالأكيت نمبرا المصمشاء بي العِني " اليه فِي يُعْصُرُ لِعُضَ اللَّذِي

عَمِلُوالْعُلَقُ مُ يَرِجِعُون فَ رَجِهِ إِنَّ الله انبي ال كَعَمِدا عَمَال كامر وَ يَحَاسَكُ الله انبي ال كَعَمِدا عَمَال كامر وَ يَحَاسَكُ الله انبي الله موجده ووفلات شايركره (اپن موجده ووفلست) باز آجائيس بم رصادق آجائيس اور موجده مالات آخرى عذاب الاكت سند المول الكي تنبيب اور اذبائه عبرت كاكام كري اور مهم موش من آجائيس -!

ووسرى الم حقیقت میرسیس نظر رسنی صروری مهد كومول كه اجتماعی فسادی مراری ار مراصلاً تولوري وم رحبتيت محموى عائد موتى ب اور قوم كاكونى فرداس سع الكليرمان نہیں ہوتا ، یہی وج ہے کرے فطرت افراد سے اغماض معبی کرلیتی ہے ینبی کرتی کمجی ملّت کے گناہوں کومعات با کے مطابق حب قوموں رعذاب آ باہے تو وہ سور الفال كَيَ ايت بُبرِ٢٥ مِن واروشِره الفاظرِّ وَاتَّقُوا خِسْنَةٌ لَّذَ تَعْمِيْ بَنَّ الَّذِينَ ظَلَهُ وَا مِنْكُمْ خَاصَّةً " رَّحِم ! اوردروس عذاب سيج فاص طورر صوف ان بي كولييط مينبي سيكا سنبول في الفعل ظلم كما موكا أكم مطابق كميول سي ساته كمن عبى بي ما اسے \_\_\_\_ تاہم سور ہ نوریل واقع افک کے منمن میں جواصول بال ان ہواہے بِين لِكُلِّ امِرِئ مِنْهُ مُ مَا اكْتَبَ مِنَ الْإِشْمِ وَالَّذِي تُوَلَّى كُبُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ " رَجِر ؛ إن من سعم اكب فراه مايا وه اس كا فراه بدارا واجس فرسس الرى وردارى كابوجوا يندسرايا تواس كعيات توببت بڑی سزا ہے! اس کے مطابق مختلف افراد ، گروہوں اور طبقات کی ذمرّ داری اگ کے مرتبه ومقام المميت وصلاحتيت اورافتيار واقتدار كي نسبت معلم إزما وه موتى بهد جِنا نچیء ام الناس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذمر داری ان توگوں اور طبقوں پرِعامَد ہوتی ہے جو سایسی حیثیت واقتدار کے مالک یاعلی ودینی مرتب ووجا مت کے حامل مول سی وج ہے کے حضرت عبداللہ ابن مبارک سفردین میں فسا دوابتری کا فرم دارسلاطین علمار اور

وَمُنَا اَفْسَدَ الْدِیْنَ الآالُمُلُوكُ وَلَحْبَارُ سَوْمِ وَرُهْبَا نَهُكُ" يَعَى دَيْنِ مِن اللّه المُسُلُوكُ وَلَحْبَارُ سَوْمِ وَرَهْبَا نَهُكُ" يَعَى دَيْنِ مِن بُكَارِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

پداکرتے ہیں، (علام اقبال کا برخیال می فالبالسی شعرسے ستعارہے کہ ہ اتی نرجی تیری دہ آئیدن میری اسے کشتر کلاتی وسلطانی وہری ہے)

علیٰ ہذا تھیاس کی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے دالے لوگوں کی ذمر داری علی ہذا تھیاس کی دمر داری سے علی ہذا تھیاس کی میں ہے ہے کہ میں سب سے زیادہ تھا فطری اور طقی طور بر دی اس کی تعمیروزتی کے بھی سب سے بڑھ کر ذمر دار تھے اور سے در داری اصلاً اُن بی کی میں میں مواں دواں رکھیں نے کہ خود ہی ہے میں مواں دواں رکھیں نے کہ خود ہی ہے میں مواں دواں رکھیں نے کہ خود ہی ہے میں مواں دواں رکھیں نے کہ خود ہی ہے کہ میں اور ان کی گوتا ہی اگر دوسروں کے بابر ہوت بھی وہ سب اسلام کے نفا ذو قیام کے خمن میں اُن کی گوتا ہی اگر دوسروں کے بابر ہوت بھی وہ سب بے بڑھ کر دھر دارا درقصور وار قرار با تمیں گے اُ

اس اصول کے مطابق پاکسان کے المیے کی در داری موج دہ پاکسان کے جاروں صوب در اس اصول کے مطابق پاکسان کے المیے کی در داری موج دہ پاکسان کے مقابلے میں کہیں تریا دہ عام موتی ہے اُن لوگوں برج مہند وستان کے مختلف علاقوں سے ترک دولوں کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ترک دولوں کو اُس کی مختاب کی مختاب کی مختاب کی مختاب کی مختاب کے ماہم اسباب میں پاکستان کے اس کیے کہ اس میں ہرگز کے سیک وشد کی مختاب میں جا کہ ماہم اسباب میں پاکستان کے مقام کے سب سے بڑے کو مٹر کے سیکھتی معی وہی ہیں۔

مرشض جانباب كرتحرك إكسان اصلاً مندوسان كم الليت والعظاقون مي ا معری تنی جهاں کے مسلمانوں کو مندو دُں کے مزاج اورا فیا دطبع 'ان کے قلبی احساسات اور ذہنی رجی نات اور اُن کے الادوں اور منصوبوں کاعلم ذاتی مشا برے اور علی تجربے کی بنایر عاصل تھا ، البذا ' اکھنٹر بھارت میں اسلام اور سلمانول کے منتقبل کے بارے میں سب سے بڑھ کرخوف اور خدشر معبی اُن ہی کو لاحق تھا اعقل اورمنطق کی رُوستے بیصورت مسلم اكثرمت والع علاقون مي موسى نبين سكتي حتى بيي وجه سه كصورُ مرحدا وربايحيّان ميم، جہاں مندوا سے میں نک کے اندیجے اسلم قرمیت رمنی کسی تحریب کا مرسے کوئی وتجود می نرتها، چنامخ سرحدمی اخر وقت یک کانگرلس کی وزارت قائم رہی اوربوج مزاوں كى اكثر ميت في محبوراً اوربادل ناخواسته مي إكتان مي شموليّت قبول كي متى المي طبيح بناب اورسنده مي مي سنظر كالدمسلم ليك كا وجرونه بوف كعدا برتها وا دونول صروں میں سلمانوں اورغیرسلموں کی مشترک جاعتوں کاطوطی بول را تھا بعنی بنجاب میں وننسط بارنی کا سکرروان تھا اور سندھ میں سسندھ یونائیٹرڈ پارٹی ہی سب سے بڑی جماعت متی بنانچ بنجاب میں ۱۷۵ کے اوس میں سلم لیگ کے محط پر کل دوم کامیاب موستے تھے اور اکن میں سے معی ایک فوراً دوسروں سے جاملاتھا اسے۔ اورسندھمیں تو ۸ ۵ سکے إ وَس بين ايك بحيم سلم نيكي نہ تھا۔

الخرض ، تحریک پاکستان بنیا دی طور برمندوستان کے مطا قلیتی صوبوں کے مطانوں کی گئی کے کہا تھے اور کئر سے بہا کہ کا رافعان ) مسلمانوں ہی کے سر مجھے بہی وجہ ہے کہا ہی جنے بھے اور قدیام پاکستان کا سہرا اصلاً ہمندی سلمانوں ہی کے سر مجھے بہی وجہ ہے کہا ہی قیام پاکستان کے وقت بھی جب بنیاہ قربا نیاں دینی پڑی تھیں ۔۔۔۔۔ اور وہ آج تک مجھی اسی نا قابل معافی جرم کی بنا پر بھارت میں ہندواکٹرست کے معتوب ہیں کہ اُن ہی نے بھی اسی نا قابل معافی جرم کی بنا پر بھارت میں ہندواکٹرست کے معتوب ہیں کہ اُن ہی نے بھی است ما نا کے مقاصد کی کھیل اور اُس سمت میں فیصلہ کئی سوامشکل ہے ؟ کے مطابق قیام پاکستان کے مقاصد کی کھیل اور اُس سمت میں فیصلہ کئی بیشتہ دی کی ذمر داری بھی سب سے بڑھ کر ان ہی وگوں پر عائد ہوتی صفی جنہوں نے قابلیتی ، پیشتہ دی کی ذمر داری بھی سب سے بڑھ کر ان ہی وگوں پر عائد ہوتی صفی جنہوں نے قابلیتی ،

صراوں سے ترک وطن کرکے پاکستان میں سونت اختیاری ----اوراک میں سے سی خاص طور رپر وہ جن کی رہی جرت اسجبری نہیں افتیاری تھی ااور راقم کولیتین ہے کہ ا پے نوگوں میں سے قدر قلیل کے سوا اکٹر دیشیتر لوگوں کی پینقل مکانی اصلاً مال و دولت کے حصول اورونبیری امنگول کی کمیل کم لیے منبی سعتی ملک قومی و تمی جذبات اور تلت اسلامیه كى نشائة "انىيك دىداد دامنگ كى بنا پرىتى \_\_\_\_ مېمراس مېمى كونى شك بنېرىكاڭ یں ایک بہت بڑی تعداد سرمندوسہار نبور' دلیر بندوعلی گڑھ' دہلی واجمیر' مکھنو عظم گڑھ' فرنگی محل ورائت رئی اورخیراً با دوغلیماً با در نثینه ) کی علی اور دوحانی ورانت کی طافل اور خاص طورر تحريب شهدين كعيج لي جهاد اور ذوق شهادت كعدوار أو اليسمل على إ اب اگران کی اکثر میت بھی یا کستان آگر آزادی سے مادی ثمرات ہی کوسیطنے میں نہمک موكئي اورانبوں نے كاروبار جي حيكات اورفكير إي سي تعميرين دونت بھي كمائي اورجابكاوي عمی بنائیں عالی شام محل تھی تعمیر کیے اور دنیوی آسائشوں کے جلے سازوسامان تھی فراہم کیے ليكن د ملت كي تعير نوكى جانب توم كى نه دين كاحات كي تحركى منساجى انصاف اورسياسي معاشی مدل کے قیام کی جدوجہد کی، نه ملی سیاست کو محتمند خطوط ریروان طرحانے یس ئوژ مصّد لميا از قافلَة تلى كوميخ مست ميں رواں ركھنے ميں فيصلاكن كر وارا واكيا \_\_\_\_ بلك اس کے بیکس جس کے پاس جار پیسے آگئے اس نے اپنی سالفرساجی ومعاشی روایا ست يك كوخيرا وكهم كرمغرني تهذيب اورمد ميطرز معاشرت كواختيا ركر ليا- تومحض ميوليل كمان امورىي مقامى لوگ يعنى پنجايي ،سندهى، يَطْان اور طويح بھى توان سے يېچىچى نهيل مر اس حمام میں توسب ہی ننگے ہیں انہیں ابنی خصوصی ا دراضا فی ذمّر داری سے بری ہیں کر تھی اس حمام میں توسب ہی ننگے ہیں انہیں ابنی خصوصی ا بنابيهيه إن متى بورا قم كاكيت تقرير كم حوا لحسيع الحبار بم فنائع جوكمي هتي جس بر مها برین کی ما نب سے ۱ رامنگی کا اظهار مجوّار حالا تکمیں گذست تدکمی سالوں سے کواجی ا حیدرا اداور کے مں لینے دروس وخطا بات کے دوران طر اوا کا تری زن جون وق نندكم يانى إ" برمول كميت موس إسس سع كهين زيادة المخا نداز مي كتب را مول كرمها مرا ہی ہوش میں ایس اور داکر پاکستان پرایف تقصد قیام سے انخراف کی بنا برمذاب کیا

تواس کی نند برترین مورت ان بهاجرین بی کے مصفر من اے گی- اوراسلام عصبین ك كمزور يوسف سع مب علاقائي اوراساني توميتول كاسبيلاب الشي كانواس ميس سبعيها أن ك فروندك بيس كاور بالخصوص سندى بنسلزم كابحوطوفان نيزى سے الحداب وہ بب سرسے گزرانواس سے بونیا ہی ان برائے گی اس کا اِسس دقت نعتورهي نهي كيام إسكتاء مختصرير كروه صورت سنع كى كرظ و مكيمنا ال بسنبول كوتم كرويراب بوكيس إسب به دومرى ات سعكم" وَإِنْ أَدُرِى أَخْرِيْتِ آمُ بَعِيثُةُ مَا تَوْعَدُونَ "(سورة البياء: أبت ما الله الرَّجِين الورْجِين الرَّجِين معلوم كم مِن عذاب کی خرتمہیں دی جارہ ہے دہ قرب می ان مینیا ہے یا بھی در رہے ام اے معداق وأقم وقطعًا اندازه من خاكرًا س عزاب كى يهلى نسط انى مبلد المبائع كى اوروه بعى مهاجرین کے گڑے اور فلعے کرامی میں مزیر مران انتہا بیسندسندی فوم پرستوں کے باتوں نهی بلکر کیم اور لوگوں کے ذریعے ابینانج راقم اس پرت برصدے کی کیفتیت سے دوميارر ۱ اور ۱۳ رومبر لا <u>۴۹ م</u>ر کرا فرنے کراچي کوش حال ميں ديجيا اور و بان علم د برريت كى جرد استنابى شننے بى أبي أن كے إعدت مك عبك ابد به ختر را تم بركنز سا طارى را اوراب بجياس كے دل درماغ سخت صدر محسوس كررہے ہيں ، اس ليے كمظ م برنعبيب تغبال كونجناكيا وانم ترا إكي مصلان برسمتى سي كسي فدرا ندازه سي كه معلمرے "ابندائے عشق ہے اونلے کیا۔ اکے آگے دیکھئے ہونا ہے کیا! " والامعامر اوراگرمالات میں کوئی فوری اورانغلابی تبدیلی نرائی تو اسسے کہیں زبادہ بھیا تک اور بون اك صور ميرسا من أبكر كى الله سُعَة أعِدْنَا مِنْ ذَلِل عد

باکتنان بر بینے سے اولوگول بی سے میرے نزدیک اس کی میروتر تی اوراس بی اسلامی اقدار کے احیاء اوراسلام کے نظام عدل و قسط کے قیام کی سیسے زیادہ ذم داری سندحی مسلانوں پر متی۔ اِس لیے کماولاً: باکتنان کے موجودہ سواوں میں سے دہ داحد صوبہ جس میں قبل ارتقسیم ہندسلم لیگ کی مکومت تعام عتی سندھ ہی متعاریٰ نیا

نده بی وه هاصوص بسبے جوابی پوری سے دسالم صوبائی صدود اوراکیب ایسے کمٹل کلیول ف كاحديثيت سعر باكستان برستال بمواجس كم يلع على معدودست بابركوئ لسانى عافني كنفش و ١٩٧٤ موجود زخي اس كرمقابله بس بنجاب تسيم كرو اك معدم ے دو بیار میواء اور سرحد اور مرجبتان کے بلے زبان و قومتیت کی زورد آرشنش ہیون سنان مرم دیتی، شانتًا: پاکستان کے موجودہ صوبول میں سے وہ واحد صوب بھی سندھ ونخاجبال كمسلان كومندوؤل كى دبينيت كاكسى فدراندازه نغاراس بلي كرسرمار رىبومپستان بىن نوبرسەسى بىندۇسىلىمسىنلە موجودى نېيىن نخا- پىنجاب بىم ان موائل ، ب رحن رِنفسيد گفتگر بومکی ہے انگر بزنے مسلان کود بانے کی بجائے کسی ذکسی درہے ہیں جارا دیا اوران کی مصله افزائی کی لنزا بسندوان کار اِده اِستخصال نہیں کرسے بیکرسندھ ں اُن اسبب کی بنا پرحب کا پہلے نڈکرہ مہوچیاہیے انگریزنے بغنیہ بورے ہندوسٹان اور فصوں بنگال کی طرع مسلمانوں کوشترت کے ساتھ دبا بااور ان کے مغاہلے میں ہندوؤں کی فامده سر برستى كى-لېذا برندوۇل كےسا بوكاراند بنىكندوں كانكخ بخر برسىندھى مسلالوں كو مااوراس اعتبارسے انہیں مہاجرین کے ساتھ اکی*ے گوندشا بہت حاصل خی* بعًا: يهك ناريني اطنبارسے دير شرف نوبير سے برعظيم مندوياك بي صرف سندھ ہى كو اصل ہے کہ اسلام کی قدیم ترین اورخالص عربی الاصل روایات نے وہاں گہری حرفی جا کیں دراگرم برسلسلامغرن بنجاب كے بھی اكب بهت بوے عصے يمد بعسل گيا نفا لسكن الاحتدم خالاحتدم " *کے اصول کے مطابق اِس سلسلے میں فیصلہ کُن ف*ضیب*لت سسندھ کو* ماصل ہے ۔۔ مزید برآں سندھ طویل ترین عرصے کے اسلامی علوم کاعظیم کموارہ بناکہ بناجرا تبائى دورمي برشرف زياده ترسنده كزيري علاقة ضوماً معمون بركومال راجس مين اكيب قديم سفرناسف ك روايت ك مطابق اكيب وورمين مين معدوا را تعلم قامم نع ابد ك زمان بي أبرك نده نع إسضمن بي زياده المتيت حاصل كرلى جهال برس برسدوین و رُوحان مراکز قائم رسے - بینا بخ فغدیگم می نے شیخ محد صات مندی ا منظیم محدث پداکیا حس کے شاگردوں میں بار موس صدی بی ماک وو مجدد محدان

عبدالوباب نجدى ورنشاه ولى التود لموى والسي فلي شخصيتين شائل بيري (بعدازال يَرْبِك ولى اللهي كامجي ببت برام كوسنده بناب بينية إسس يربرا وأيمني وال عنابم المريب عبيدين والمح فافك كى سنرهد مين دانى بورا وريبر عور كل عدي ورمان مراكزين شايان شان نديلائ عبى بونى اور ينجاب اورسسر حدكوس تقول كانستلط انجات ولان كريع يرتقسيم كارمى ط بول كرى برين وكا فا فلر عرسيتان اوافعاله ہونا مجواشال مغربی مبانب سے سکتوں بر مملکرے -- اورسندھی عبا بر من مها ول اور اوردرده فازى فان سے ہوتے ہوئے سکتوں كى سلطنت پر حنوب مغرب سے ملمان موں، ۔ یہ درسری بات ہے کہ بجینوانین سرحد کی فقراری اور مجیما بنی تدبیری فعلیوا کے باعث بیرجہادیبلے ہی مسلے میں دنیوی امتنبارسے ناکام ہوگیا- اگر بیرمجا مہن رحم نے جامتهادت كامورت مي ووسي فرى كاميان حاصل كراي حس سے فرى كاميا ل كانفو ى نېيىركىيا مباسكنا- - بھريدتواسى صدى كا دا فوسى كوكى دىنىي ولى انگرى كا ومعظيم شارة حس نے بنجاب کے ایک سکوخا زان میں آنکہ کھولی حتی منترف براسلام موکرسندھ مہنجا تواسعه ال ك فضالي ليسندا أل كروي كا بور إ اوراب دنيا أسع ما نتى بى مولا سندمي ك نام سب بمارى مرادمولانا عبيدًا للدمندهي سے ب

الغرض ط من کے رہے ہیں سوائان کی سوامشکل ہے! " کا اصول مہا ہرین کا طرح قدیم سندی مسلانوں پر مین طبق ہز اسے --- اوراگراس ننا ندار مامن کے حاما صدید میں دین ویٹر بیت کا است ہزاد ہو' اسلامی اندار و شعائر کا فران اور سے ' لسا صوبائی صبیبیت دینی واسلامی عصبیت سے بالاثر ہوجائے، تی وصرت یا وہا وہ اور اس کی عمبیت سے بالاثر ہوجائے، تی وصرت یا وہا وہ اور اس کی بھرز بان اور کلیے کے نام پر ہندووُں کے ساختر متی ہو تو تیت کا پرجا براو سے بان اور وی ماصل ہوا ور نوجوانوں مین مارکس ازم اور کمیونرم حبال کی طرح بیسے رہیں اور وین وارعنا مرا عظر برا عظر وحرے بیسے رہیں اور علائم مرک تفویت کا باعث بن جائیں توجو بھی سے بھی بات کہی جاسکتی ہے وہ بہ سے متن مرک تقویت کا باعث بن جائیں توجو بھی سے بھی بات کہی جاسکتی ہے وہ بہ بہ تس منام کی تقویت کا باعث بن جائیں توجو بھی سے بھی بات کہی جاسکتی ہے وہ بہ

جب، گداورنون کاطوفان کے گا ترقدیم سندھی مسلان اور ان کے دیندار مناصر مجانیں ع سکیں کے اور اگرفدائنواسند بکت ن کو کچید ہوگیا تو اس کی دشرداری مہاہوین کے لبد سے زیادہ تدیم سندھی مسلانوں ہی پرعائم ہمگی!

إس كريكس اكمظ يجرى مرئى مزل مى ياداتى برايكو! "كمصداق مهاجين بى بوش مى اجائيس اور فديم سندعى سلان مى اس اورط "اين خودى بهجيان! او نعافل انعان! "كمطابق الهيراب اصل مرتبدونفام كاشعوراول في تحصوى واضافي وترداري كالحساس مومبائ اوبط معارس بازبتعمير جهان غيرا "كيمطابن احباراسلام اور اقامت دین کی مقروجهد کے لیے کرکس لیس کو بدیا کر پہلے عرض کیا ما جبکا ہے ان شالالدالع برد وه ا حَالْنُو اَ حَقَّ بِما وَاهْلُهُما ، كامصداق بن كتيب إ-- بهرحال إقم الجوف مرب است امكاني مد مك مِتِّ نصح واخلاص بى اداكركتاب، بغوائ الفاظ وتسركُ في : إِنْ أُرِبِبُدُ إِلَّا الْإِحسُلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيهِ فِي الْآبِ اللَّهِ" - وسوره مجود، ابت ۸۸، ترجمه: من توصرف اصلاع بى كاطلبكار بول جس فدر مى ميرسے امكان يى موادر مع توفق توالنه كسهار كرى لاسكنى معا") -- را فيصل تووه شاور بُرُ انے سندھیوں کے اس میں ہے۔ لفول اقبال طام فیصلہ تیرا ترے التول میں ہے، ول يا شكم! "\_البتة راقم الحروف كنزويك ايك بات بالكل يقينى بي كالأنكن وكالتكوي لِلتَّاسِ حِسَابُهُ مُ أَوَهُ مُ فِحْثُ غَفُلَةٍ مُعُرِجْتُونَ " (مورة ا نبياء) ا برت ال ترجمه " لوكوس كرساب كالموس ان بنج سع ميكن وه فغلن مي مي بي اعراض كررسي بي م كمصداق فيصاركن وقت أن بنياس اوربهلن بهت كم مع

اِس کا برمطلب مرکز رہمجما جائے کہ راقم کے نز دیک بنجاب، سرمداور بہرجبتان کی عزد کی بنجاب، سرمداور بہرجبتان کی عزک فرک فرمواری اور سکولتیت ہے۔ مزکو کی قصور یا کو تا ہی آن کے بارسے میں گفت گو ان نشاء اللہ تعریمی ہملگ اِس لیے کہ اِس وقت ایک تو اصلاً سے موائد معداری کا اوجعد دو سرے رہے تھے تنہ تا فا بل زدید ہے کہ پاکستان کے خیریا نشر کی ذمعداری کا اوجعد

بقیة بنول موبوں کے لوگل کے مقابے بھی سے اور پرانے سندھ بول بہر ہوا۔

۔ ورزجیتے نور شبیر درخشاں کے مقابے بھی قرة فان انتہائی حقیرا ورنا جیرے۔
لکبن ابن حجز نور درۃ فان " اتن عقلت کا حال ہے کہ بطا ہو نور شدید کا بیکے اگر درے کا دل جیری ا " بالکو اس طرح باکستان کے بنا واور میجار بی ایک جانب بر بڑے بھائی کی جیشت سے اور دوشری جانب اس بنا برکہ اس صدی کے تقیم ترین اسلامی مفکر تافائلہ کی کست جیسے میری نوال اور باکستان کے معتور و محرق زعلا مل قبال کا نعلق پجانب منا بی باب کی در داری بہت بروح جاتب اس طرح اس اعتبار سے کہ مور برک میں ندہ بسر مور کی اس کے در فال کے موالی کے بی کور براس بہر ہوسے کہ اس کے در قبال کے موالی کھی جی ندہ بر جاتب کا ایک اور جات کو اس کے در قبال کے موالی کے بی کا برج برا کا و جو ب کا برا اس بہر سے اور د بال کے موالی کا بوج بسے کہ اس کے در تے نو کی سند ہم بید بن مولی کا بوج ہے۔
در جا بسا اور جاس الا داہے سر عدم کے مسالان کے شالاں برجی عظیم ذر داری کا بوج ہے۔

مہابر بھائیوں کوئی نے خود اصنسانی کی جوذراسی دعوت دی تھی اُس بر بر بر صلے خیط و خضن کے للہ ایک تفرسا تفریسوال بھی اٹھا یا گیا کریٹے تعص خود کیا ہے ؟ مہاجر یا مقائی اُ اور بنجابی یا ہندوستانی ؟ اِس کے جواب میں اقدالاً تو بنجاب کے ایک درویش سائیں بھے تا کایہ عارفانہ مصرعہ بیشیں فعدمت ہے کہ ؛

## تر " مبتصيا! كي جانال مي كون!

سین اس مجھے نناہ ابھے کیا معلوم کر میں (حقیقت میں) کون (یاکیا) ہوں! اور بھر عرض ہے کر اقریخا بی ہے ہو رہندوت ان بھی اس لیے کواس کی پدائش بھی بجاب کے ضلع مصار میں ہوئی عتی جواب بھارت کے مہر یا دسٹیٹ میں شا مل ہے اور وہیں اس کی زندگ کے ابتدائی بندرہ سال گزرے نئے اور اس کے لعد کے جالیس سال کا اکثر و بننیتر صصد تو بچاب کے دل اور شہر افبال لا ہور میں بسر کھوا ہے ، لیکن اسس کا خاندان (نضیال اور دوصیال دونوں) کا تعلق ہوئی کے ضلع منظفر محرسے ہے جہاں

ے را تھے بردادا ما فظائنے از الدمورم ومفور کوم دان میں زیر تناب آنے کے اعث نقل مكانى كرنى برى نفى -- رامغاى اورمها جركامعالم توا ولا توراتم إس يرى دنيا يم كمى انسان كومفا مي محسّارى نبيل بيال نوسب مهاجر بيل- إس يسار كمارا اس گرزد دارانخلد سے جہاں سے ہا اجری انخلام ہوا تھا ۔۔۔ اوراب ہا اے جہاد زندگان كاصل مقصدلين اصل منقام كى بازا نت كيروا كجونبس إمزيراك الكر ا م مدیث نبوی کویش نظر رکه مبائے جس کی روست اِس سوال کے جواب میں کہ آ<sup>ئے ہ</sup> الْهِ يَجِرَةُ اَفْسَالُ بَا رَسُولَ اللَّهِ " (لِينْ لَهِ اللَّهِ عَرَالُمُ السَّبِ افْعَالُ ، بجرت كونسى سب ؟ ") نبى اكرم صلى التُوعليروس لم فارشا وفرا يا تضاكرٌ أنْ نَنهُ حُبُرَ مَا حَدُوهُ رَبُّلْكَ " (بين يركم مراس چيز كوترك كردو موالسركو البسندسي) تو کم از کم برصاصب ایان تومردم صالت بجرت ہی میں برت اسے -- اہم اگر مہاجر ك باكتان مي مردّ جرمنهم كريشي نظر ركها بائة وعبى راقم لاكمون بى نهيل كرورون بہا بروں سے زبادہ مہا بر سے اس کے کروہ بندوستان سے پاکستان استعارے ا عادے کے طور پرنہیں حینقتاً اور دا تعتاراً کا ورنون کے در اعبور کرکے ایتا۔ ادراس نابیغ خاندان کے سانغ مصارے سیانا کی میڈورکس ک ایک سوسترمیل کا ناصلهای بیدل تا نلے کے ساتھ بیس رئوں میں مطے کیا تھا اور لگ جیگ ایک ماہ مك حصاري معصورى وربير اس يرخط اورجال كسل سفرك دوران مس مي برونت ىرىن زىرگى سى قريب ترمحسوس بوتى متى ، ايسط يسير مصائب جميلے اور سختيال روائت كبرجن كأن نوكور كوتفتور تك نهيس بوسك جوان باكستان مين مها بركاز كم حيميين

اس کے ساتھ ساتھ رہے مون کر دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ راقم کولا ہور اور نیاب کی نفسا کو سے تو بارہ ہے گوان میں اس کی نفسا کو سے تو بارہ ہے گوان میں اس کی نفسا کو سے تو بارہ ہے۔ سال گزیے ہیں اور میں ہیں کا گھر بار ہی ہے اور اس کے قام بہن بھائی جی آباد ہیں۔ اور کو کی کی اولاد بھی ہے۔ مزید برآل مید ہی اس کی بیسی برس کی محنت شاقہ کا ایکے سول

مشہور نی بھی قرآن اکیری کی مورت میں موجود ہے۔۔۔ ایکن واقع بیہ کے کرامی بی اور این ایک بی محاوم ہوتا ہے، ۔۔ جہاں اس کے بے شہارا عزو واقارب بھی آباد میں اوراکی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جواسلامی انقلاب کی قوجہ میں اوراکی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جواسلامی انقلاب کی قوجہ کے لیے ابتدائی مراب اور محافظ میں جانے کا اتفاق مواتر اُسے بچانوں کی سادہ معافظ ت موجود کے انتقاق میں جانے کا اتفاق موت بریشک آیا۔ اور گذشت سال جہ بڑی شخصوس ہوئی اوران کی غیرت و محتیت بریشک آیا۔ اور گذشت سال جہ بی انتقال میں جانے کا اتفاق مواتر واقع دیہ ہے کہ اس نے والکل ایسے محسوس کی کو طلاق میں جانے کا اتفاق موت ہو اوران و دو تعدید ہے کہ اس نے والکل ایسے محسوس کی کو طلاق کی مدائے جبرئیل تیرامتا ہے ہیں!"

بیں بیری رہ بیزب گرفتم اوانواں از سرورِ عاشقانہ جوں اس بیری رہ بیر بر کر اسبان ا جوں اس منے کد در حواسر شام کشید بربہ کر اسبان ا کویا راقم کی کفینت اپنے فکری مرت رکے اس شعرکے بالسکل مطابق ہے کہ سے مین وعرب ہما را ہندوستاں ہمارا مسلم ہیں ہم وطن سے ساراجہاں ہمارا! ملاوہ ازیں ریکا رفح کی کمیل کے لیے یہ بھی عرض کردیا جائے توکوئ مزح ہیں ہے کہ یوبی کے ندکورہ بالا دوا ہے بین شیوخ کی ایک وسیع وعریض برا دری رہائش نیر بریقتی بیں عرب سے آئے ہوئے قرشی النسل لوگ اور مقامی آبادی کے واسلم ایمی راستوں کی بیر منتمانی ا بندھے اور بندھے ہوئے تنے توشیوں میں خالیا صدیقی سے زیادہ تھے ، بھر منتمانی ا رزی --- بنابخراقم المودن کی والده متدلقی پی اور شیخ میان بمنی کی اولادسے بین ،

بروالدمها حب مرح موم ومغفور کے تول کے مطابق راقم کا درصیال بهندی الاصل توسلول بر

میل ہے اور برنسگا اگر وال ، بین جن کے برے بی صام طور پر نویہ شہور ہے کر بینیوں

مرت ہے لیکن مولان عبد القدوس باشمی مذفلہ الیصوالم بحقق کی رائے ہے کر بیا صلاب کی برائے ہے کہ بیا صلاب کی میان افران میں کا و بارائی رائے زرادہ قوین قیاس معلوم ہوتی ہے اس لیے کر میرے درصیالی خاندان میں کا رو بارائی معلومات مرائی بین درس قدر سے سرخ میں آبا اور ہائے نزرگول کا مشغلہ جہال کے معلومات مرکزی بین درس قدر سے و تعلیم اور تعلیم بی نظابا اسے موایا سی امن ایسے جی راقم کو اس ماری بین میں در میں تعدر اور سے موارس بی برگول کا مشغلہ در دو سید زاور سے ماری بین اس میں میں میں میں اور سید زاور سے ماری بین ماس ہے جس نے ایک فلسفہ زدہ سید زاور سے ماطلب بوکر کہا تھا ؛

یُن اصل کاخاص سومناتی کا بامرے لاتی و مناتی!

اوراگریداطلاتا دی بمونی کرجناب جی-ایم ستید نے بنی ایک مالیز تصنیف بی ایپ اولا د میری کفنِ خاک برمین زاد
اوراگریداطلاتا دی بمونی کرجناب جی-ایم ستید نے بنی ایک مالیز تصنیف بی ایپ نئی مہد نے سے انکار کیا ہے تورا فم اقبال کے مندر جر بالااشعار کوخود اُن کے مزید دوانسعار اُن کی دوشعروں کے سابخوان کی فدمت بین پیشین کرنا سے اُن اپنی نودی اگر من کھوتا کرتاری برکساں نہ ہوتا مشعلہ ہے نوری اگر من کھوسے بنا کنڈ دلافروز من کے مجھ سے بنا کھنڈ دلافروز من کے میسے بنا کھنڈ دلافروز من کے میسے بنا کھنڈ دلافروز من کے میسے بنا کھنڈ دلافروز من میں دیور میں جاند میں میں منہ داری من کا کیونوئی بر از بخساری!"

## مستقاعلاج اورفوري ابير

ہمارے تومی و ملی عوارض کے اصل سبب کے معین ہوجانے کے بعداس کے متعل ص اور وائمی علاج کا تعین بھی خود مخود ہوجا تاہے ۔۔۔ بعنی عرود علاج اس کا دہم آب نشاط انگیز ہے ساتی ! "کے مصدات ایک ایس کا بل 'ہم گیرا در سم جہتی اسلامی انقلاب ہو ترمیر ہو انگیز ہے ساتی ! "کے مصدات ایک ایس کا بل نظام اور نیڈوں کی تصبیح اور انفرادی اخلاق واعمال کی اصلاح کے علاوہ دین جی کے اُس کا بل نظام عدل وقسط کو بانفعل قائم و نافذ کر دے جو اللہ تعالے نے اپنے بندوں کو نبی خاتم اور سول کا مصلی اللہ علیہ دستم کے ذریعے عطافر ما باہے۔ '

گویا و اِستحکام پاکستان و میں ہم مجموعی حثیبت سے قیام پاکستان کے تاریخی لیس منظرادر اس کے موسی کات وعوائل کے تجزیئے اور اس کے بقا و اِستحکام کے تفاضوں کے تفصیلی جائوے کے بعد حس بینچے تھے و صوبۂ سندھ کے مخصوص مسائل معاملات ریففسیلی بحث م حاصل بھی وہی ہے۔ ہلنا و اِستحکام پاکستان و کے تخصیص میں راتم نے وور پاکستان کے بقاد اِستحکام کے لوازہ ہم کے عنوان سے تو کچھ عرض کیا تھا مناسب سے کہ اُسے اُن ہی الفاظ میں و مراد ماصائے :

" اس بن منظر میں ہرصاحب فہم وشعور انسان لامحالہ اس نتیج کک مینیجے گا کہ ملک وملت کے اِستحکام ہی نہیں بقا تک کے لئے صب ذیل چیزیں ناگزیراور لازی ہیں:

(۱) ایک ایساطا تقرران انی جذر جو مجد خروانی جنتوں بین عالب آ جائے اور قوم کے افراد میں کسی مقسد کے لئے تن من دھن لگا دیئے متی کہ جان تک قرباب فے کردیئے کامضبوط ارادہ اور قوی دائید بیدا کردیے ۔

ر۷) ایک ایس اہم گرنظریے جوافراو توم کوایک ایسے مضبوط ذم بی فیسیسکری سنتے میں منسلک کرکے مبایان مرصوص بنادیے جورنگ انسل ، زبان ادار زمین کے تمام رشتوں برحادی ہو مبلٹ ادراس طرح قومی کی جبتی ادیم امنگی کاف اس من جائے !

(۳) عام انسانی سطی پراخلاق کی تعمیر نوج صداقت ، امانت ، دیانت ادرایغاو عهد کی اساسات کو از مرنوم فعیو طکر دیدادر تومی و ملی زندگی کو رشوت ، خیانت ، بلاد ط ، حجوث ، فربیب ، ناانصانی ، جانبداری ، ناحب از افرابر وری اور وعده خلافی ایسی تباه کن بیماریول سے پاک کر دید ۔ افرابر وری اور وعده خلافی ایسی تباه کن بیماریول سے پاک کر دید ۔ (۴) ایک ایسانظام عدل اجتماعی (۲۲) دید ایسانظام عدل اجتماعی

(JUSTICE حجمردا دربورت ، فرد ادر ریاست ، ادر سرماییا در محنت کے مابین عدل و اعتدال اور قسط وانصاف اور فی المجار حوق وفرانش کاصحے و

حسین توازن بیداکردے!

نخریک باکستان کے باریخی اور داقعاتی پس منظر اور پاکستان میں بین دالو

کی عفیم اکثریت کی بحری وجذباتی ساخت ، دونوں کے اعتبار سے یہ بات

بلا نوف تروید کمی جاسکتی ہے کہ اس ملک میں یہ تمام تقاضے مرف اور مرف

دین و مزیر ہے کے ذریعے اور اسلام کے توالے اور ناسط سے پورے کئے

جاسکتے ہیں ۔ کیونکہ ، جیسے کہ ہم ناقابل تروید دلا اُل اور شوا برسے تابت کر چکے

ہیں ، علا مم اقبال مرحوم کے صب فیل اشعاد خواہ اس وقت دنیا کی کی دوئری مسلمان توم پر پورے طور پر صاوتی نہ آئے ہوں ، جنت اسلامیہ باکستان کے

مسلمان توم پر پورے طور پر صاوتی نہ آئے ہوں ، جنت اسلامیہ باکستان کے

مسلمان توم پر پورے طور پر صاوتی نہ آئے ہوں ، جنت اسلامیہ باکستان کے

مسلمان توم پر پورے طور پر صاوتی نہ آئے ہوں ، جنت اسلامیہ باکستان کے

مسلمان توم پر پورے طور پر صاوتی نہ آئے ہوں ، جنت اسلامیہ باکستان کے

مامن میں صدفی صدور سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں توم ہو ہو باکستان کی بقا اور سائیت کے دل سے نوام شمند

ہوں کو عوت وسیتے ہیں کہ بور کی دیا نت داری کے ساتھ امکانی حدک غور

ہوں کوعوت وسیتے ہیں کہ بور کی دیا نت داری کے ساتھ امکانی حدک غور

کریں کہ آیا متذکرہ بالا پانچ آمور باکشان کی سالمیت اور استحکام کے لوازم ہیں بانہیں ؟ اور آیا اُن ہیں سے کوئی ایک تقاضا بھی اسلام کے سواکسی اور نظریتے یا نظام کے حوالے سے پُورا ہونے کا کوئی امکان ہے !؟ " چنانچہ ( ہے سے تکام پاکستان مرکا تقدام ان الفاظ بیسوا تھا کہ:

" بمارى ابْتَك كَي كُلُ كُذارشات كانتِ ساب اور حاصل كام مرف يدايك

تجملهسیےکہ:

د پاکستان کے استحکام کا واحد ذریعہ اسلامی انقلاب سے ! مورد اور استعام کا داحد دریعہ اسلامی انقلاب سے ! مورد استعابی ا

اس مرط پر ایک نهایت ام اور نبیادی سوال برسامن آنا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کیے آئے گا؟ اس کے اساسی بوازم کیا ہیں؟ بنیادی طراق کا کہ اس کے اساسی بوازم کیا ہیں؟ بنیادی طراق کا کہا ہیں؟ اقدامات کیا ہوں گے؟ بلکر اس کے ساتھ ساتھ آگ اُس اُس کو میں مقصلی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ اور اس کے تیجے ہیں جوسماجی معاشی اورسیاسی نظام وجود میں آئے گااس کے ایم خدو خال کیا ہول گے؟

چنانچه " پاکستان میں اسلائی انقلاب : کبا اور کیسے ؟ " کے موضوع پر راتم الور دن اب شار الدّحبلہ ہی ابنی دوسری تالیف کا آغاز کر دے گا۔

مُرَمَا تُونِيتَى الَّا مِاللَّهِ العِسلى العظيم!! "

انم کی یخرید ارفردری ۲۸۹ کی سے اوران سلور کی تحرید کے وقت اس پر بورے سوا دس ماہ گذر میں بہیں ہوا۔ دافم س سوا دس ماہ گذر میں بہیں ۔ اورائسل موضوع بگفتگو کا تاحال آغاز بھی نہیں ہوا۔ دافم س تا خیر برنا دم بھی سے اور معذرت نواہ بھی باسبب نہھی اور خاص طور پر اس کے دورال مصادق یہ تافیر دیے بھی باسبب نہھی اور خاص طور پر اس کے دورال مسئد سندھ ، برجو تفصیل گفتگو ہوگئی وہ نہایت ایم بھی سے اور مسئد سندھ ، مسئد سندھ ، برجو تفصیل گفتگو ہوگئی وہ نہایت ایم بھی سے اور مسئد سات اصل سے براہ راست اصل

مرضوع برگفتگونما فاز بروجائے کا لیکن اس سے قبل 'اس طویل معجم المعترضد مکے آخری جُزوکی حیثیت سے ' آخ کی محبت میں پاکستان سے بقا کے بعض فوری اور لازمی لقافو کی جانب اشارہ مطلوب ہے !

دوسرف برگرفی هر تصور ملکوتی وجدبه باش بلند! "کے مصداق و تصوریت بندی و المحدالی المحداد المحدا

دوچار موکررتی ہے!

الحديللدكه باكستان كامر باشعور شهرى اس حقبقت سے واقف سبے كروا قم كے نزد يك ياكشان كيرخبد توى ومتى عوارض كالصل علاج اوربهادست نمام مسائل كاستعل طلمي أيك متحل اسلامی انقلاب کے سواا درکوئی نہیں ۔۔۔۔ اور دہی ازرویئے دین وایکان اس دن یں ہماری جدّ دجبد کا اور معلوب اور ہمارے سفرِ حیات کی منزل مِقعبو دیھی ہیں ۔ نیکن عمر " یارب وہ نتمجے ہیں شخصی*ں گئے مری* بات "سکے مصداق جس بات کو عام لوگ ہم بهیں میرے بعض احباب اور بہی خواہ بھی تمجینے سے قاصر رہ حباتے ہیں وہ بیسے کہ مرسا نزدىك ماكت ن كر موجد د وتجراني حالات كرميش نظراس كى بقا كمديم تبعض فورى تور وسیاسی اقدامات معی است سی ام اور ناگزیر میں اور اگر ان سے اعراض کیا گیا ماان کے ضم ميمسسل ماخروتعولق سے كام ليا جاتا را توشد بدانديشد ب كمستقل فريب بي ماكت کے مزیر حصے بخرے ہونے (BALKANISATION) عمل کو روکنا نامکن ہوجائے کا اس سلسلے میں ایک مشورہ راتم نے صدر مِلکت جزل محمصیا والحق صاحب کی محد مين اين دسمبر ١٨ والدخط مي معينين كياتها حب كضمن بي تميداً عرض كياتها: دد مجهانین به کراپ اس امر سے خولی واقعت بیں کدمیں معروف اور مرقو حبمعنی يس بركز سياس أدى نهيس ادرمير بينتر اوقات اور تام ترمساع مستقبل كاسلاى انقل ب کے لئے میدان ہمواد کرنے کی عرض سے دعوتی وتلبینی اور ملیمی و تدریسی سر رميول كے لئے دتف ميں .....ماتھ ہي مجياس امرائم اين ہے كم يقيقت مجى أب كى نكامول سے اجھل نہيں سوسكتى كركوكى باشعورسلمان خالف غیرسیاسی نہیں ہوسکتا۔ بایں معنی کہ وہ ملک وملّت کے حالات سے نطعانے فر بالعلق رسيحا درقوم ووطن كي صلاح وفلاح ماان كودريش خطرات وخدشات کے بارسے میں سویے بجار اور غور وفکرسے میں کام نسلے چانچدی میمی ایس من میں اپنی امکانی حد تک حالات کامشاہرہ بھی کھلی انکور سے کرنا ہوں اور دومروں سے تبا دار حیال مجی کھلے قلب وذین کے ساتھ

کرتابوں (ادراس سلطیس مجھے اپنے اُن دوروں ادر مغول سے مجی مدر اِن کے سیے جو مجھے اپنی دعوتی ترب بینی مسائی کے بس ہیں اندردن مک یا بر وان دفن کرنے پرستے ہیں ، ۔۔۔ ادر یع خود خور و کر بھی کرتا ہوں ادراس کے بینے میں جورائے ہیں میری بغ این راب کے مطابق مشورہ بورسے نصیح و بھی میری بغ این راب کے مطابق مشورہ بورسے نصیح و فیرخواہی کے مبات مقابوں کہ اس کے مطابق مشورہ بورسے نصیح و ملک و توم کی زوام کا دروئے و راب بوری : " اکتیبی النفیلی المسلمی المنوں یہ بینی " اکتیبی النفیلی کے انتوں کی ایسی بینی النفیلی اوروفاداری کا سبع اور وجب بعدی " صفور کرس کے ساتھ! " پوجاگیا : و لیک یک میں مول الله ای " بعنی " صفور کرس کے ساتھ! " پوجاگیا : و لیک و لیک ایسی کے ساتھ! " پوجاگیا : و لیک و لیک ایسی کو ارسی کے دروؤ کے ساتھ المسلمین دھورائی کے ساتھ اضلامی دوفاداری کا سب دوفاداری کا سب اور اس کے دروؤ کے ساتھ اضلامی دوفاداری اور سالمانوں کے اول الامرا و رعوام دونوں کے ساتھ نصیح و خرخواہی ۔ " اور سلمانوں کے اول الامرا و رعوام دونوں کے ساتھ نصیح و خرخواہی ۔ " اور سلمانوں کے اول الامرا و رعوام دونوں کے ساتھ نصیح و خرخواہی ۔ " اور سلمانوں کے اول الامرا و رعوام دونوں کے ساتھ نصیح و خرخواہی ۔ "

#### فوری تدابسیسسر

ملک دست کے ساتھ اسی نصح واضلاص اور وفاداری وخیرخواہی کے جذبہت مجور ہوکر' اُن حفرات سے معذرت کے ساتھ جو مجھے سیاسی درستوری مسائل ہیں رہنے دینے کا اہل یا حقدار ہی نہیں مجھتے یا اسے میری دینی سرگرمیوں اور مذہبی مشاغل کے منافی گرد اپنتے ہیں' آج میر قوم کے عوام اور اس کے مربر آوردہ لوگوں کی خدمت میں جیند گزارشات بیش کرنے کی جمادت کر رہا ہول ۔

راتم کے نزدیک توم اور ملک کی شتی کو موجودہ خوفناک مجنور سے نکالنے کے سکے کے جونوری اقدا مات لائی در ایک کی شتی کو موجودہ خوفناک مجنود سے نکالنے کے سیاسی حقوق فی الغور کوٹا دیئے جائیں اور اس سلسلے میں جو ظاہری خطات وضرشات نظر آتے ہیں اکن سے بالکل خا گف نہموا جائے۔ اس لئے کہ بصورت دیگر جو اندیئے ملک والت کے مستقبل کولائی ہیں وہ اگن سے کئی گنا ذیادہ خوفناک ہیں اور دومرار سے سا

اصول پرسے کہ اس ختیقت دانسی کوتسلیم کرتے ہوئے کراس دقت پاکستان میں سم قومبیت کا جذر بہت کمزور در پڑیجا ہے اور اس کی جگنسلی ، نسانی اور علاقائی عصبیتوں سفسلے لی ہے ، ملکی دستور میں علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کے مناسب تحفظ کی ضمانت دی جائے۔

#### فوری اقدام مکن ہے

اس سلسله میں اولا اس امرکی وضاحت ضروری سبے کہ اُٹرجہ بمارسے ملک ایک تا مغی اورناانصانی مرف سیاسی طع مریمی تمهیں ہے ملکر سماجی اورمعاشی سطح مریمی ظلم واستحصال کا دور دوره سي كيكن سماجي ومعاشرتي اصلاح كعدائ بنيادى دينى ونغسياتي تبديل الأرى ہوتی ہے اس کئے کرمعاشرتی اقدار کا گہر تعلق فلسفہ حیات سے ہوتا۔ ہے اورجب ک اس مين نبيادي تبديلي ندّائيه، ذات يات كي تغرنن ا ديني نيح كي تقسيم اللي وا دني كي معياراً ا سهاجی رسومات اور بجنشت مجموعی طرز معاشرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی \_\_\_\_\_ طرح معاشی نظام کی تبدیلی معی ایک کُلّی اوریم گرانقلاب کے بغیر ممکن نہیں اس کے كراستحصالى طبقات اسانى كے ساتھ اسيفانا جائز مفادات سے دست بددار ہونے كمديد تا رنبي موسة ادراش جوفى كا زوراكا دسية بي كركو أي اليي تبديل لرا ن يائے جس شے الن كے مفادات برانيخ أسكتى ہو \_\_\_\_ ال كے مقابل ميں كياسى مدل ومساوات كي قنيام اورجمبوري عقوق كى بحالى كي سنة كوئى ذاتن والحرى الله بعی فازی نمیس سے اس سے کری عین اس و روح عصر (SIPIRIT OF THE AGE کے مطابق ہے جواس وقت پوری دنیا ہیں جاری وساری ہے اور دانقدابی نصادم بھی ازر نہیں ہے اس منے کہ کم از کم نظری طور پراس کے خبمی میں کو ٹی اختلاف موجود نہیں ہے لہذا اس میں کہی ماخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کم از کم بحالات موجودہ اگر معدود سے جند لوگوں کی نتيت درست بهوجلئ اوروه اپني ذاني الله مقاسط مي متت كي جتماعي خودي اور ذاتي مفاداً كے مقابلے ميں ملك وقوم كى صلحتول كو ترجيح وينے يرآما دہ ہوجائيں توبياتسدام في الفور ہوسکتاسیے!

## جهورى حقوق كى دوائم تري

تأنيأيه وضاحت بجى مفيد ب كركس الك ك باشندول كم سياسى دجمورى مغوق کی دو مری ایم اور بنیادی بین:

ایت در مک بیں ہاہم ل جل کردیے کے اصول وضوا بط جن کے مجموعے کو اصطلاح یں و ملی دستور اسے تعبیر کیا جا تا ہے ' ان کی مرضی اور رائے سے مطے مول اور اس

یں کہی قسم کے جرواکراہ کو دخل نہ ہو ۔۔۔۔۔اور دوستے دیکراس دستور کے مطابق حکومت کی شکیل پاکس نالپندیدہ حکومت کی معزولی كاافتيار بالكليدان كي المتعبي بوا

ادرسب جلنة بي كران دونول كك كاعتبادس باكتنان كخ شهرى كزشتهايس سالوں کے دوران مسلسل محرومی اور و تنفی کا شکار رہے ہیں جینانچے قیام یاکستان کے لك بحك دس بيس كے بعد اور شد بدمحنت وكا وش سے او اُس لاھند ميں توم كو ايك آئين کاتحذ ملاہی نفاکر کے « اٹرنے نہائے متنے کرگرن رم ہوئے بس کے مصداق مشھ دیکے اٹول لا نے آسے منسوخ کردیا اور فی الواقع اس غرب کو دن کی رفتی کھینی نصیب ہی نہیں ہو تھے إس التي كدا كرچه نظرى طوريراس كى تنفيد ٢٠١٠ ماري سلهند كويمو كنى تفي نسيكن اس كا بالفعل اجراء توسنة انتخابات كے بعدى بوسكا تھا جن كى نوبت بى نبين أسفى ياكى إ کے بعد کینے کو تو الله الله میں میں ایک المین نافذ ہوا تھا لیکن اس کی تدوین میں عوام یا ان كے نمائندول كاجموت موت كائمى كوئى جصر نهيں تعااور وہ كھلے بندول مايسٹ لا ابى کے بطن سے برائد بوا تھا ۔۔۔۔ بعد از ان بھرایک طویل توزیم وٹر اوراکھیڑ مجار ؟ بسيس سفوط مشرتى باكستان كاحادثه فاجع يمين شامل ب وكلب ومسرع بعثو في واقعة إلى برا كارنام مرانجام دیا تفاكرس و با این ایر و بیج تھیے یاکستان اسکے بانشدول کے عُرِنما مُندول كالفاتي رائع ماصل كرايا \_\_\_ للكين أفسوس كرادلًا خود انهول في اك دوع موياه الكياسيد اورمير عد الدسية شروع موف واسد ارش السف

پہے کہ ہے جزد آمعظل کیا اور بھر اپنے اختیار حاکمانہ ہے اس بین ن انی تریمی بھی کردیں۔
پہلے کہ ہے جزد آمعظل کیا اور بھر اپنے اختیار حاکمانہ ہے اس بین ن انی تریمی بھی کردیں۔
پن نچر ہے کہ بیں وہ اپنی تلب اس میں ہے ساتھ از سرنو مارشل لاء ہی کی کو کھ سے برا ہر ہوا
اور اگر جدرت اور سے ہے کہ کے ترمیم شدہ آئین ہی کے تحت د جود بین آئی اور اُس کے
کر بچی ہے سیکن چوبھ دہ آمبی خود اس ترمیم شدہ آئین ہی کے تحت د جود بین آئی اور اُس کے
لیے جو انتخابات ہوئے ان سے سیاسی جماعتوں کے عمل دخل کو خاری رکھا گیا المہذا اُس کی نمائندہ مینڈیت مستم نہیں ہے انتخاب کو نمائندہ مینڈیت کستم نہیں ہے انتخاب کو نائیدیا قبولیت کا دعوی کرسکتا ہو۔
دستور سے عردم ہے جوبلک کے باشندوں کی تائیدیا قبولیت کا دعوی کرسکتا ہو۔

ہے معاطرانتیا بات کا را کہ اُن کی و روایت ، اس ملک پیں قائم ہی نہیں ہونے دیگئی کہ عوام ہیں سیاسی شعور پر وان جر مصر سکتا اور حکومتوں کی تشکیل یا معزولی معروف جمہوری خطوط برخمکن ہوتی ۔ اس کے ریکس بہال جس کے ہا تھ ہی جائزیا ناجائز طور پر ایک جمہوری خطوط برخمکن کوئش کی گرفیج یا غلط جس طور سے بھی کمکن ہواس پر قبضہ برقرار کھے ، نتیجتہ پاکستان کی تاریخ و رصا کو ، کا داستان بن گئی۔ اور ان تحرکوں سے نطخ اطر جنہوں نے واکن سے بھی نامی کی داستان بن گئی۔ اور ان تحرکوں سے نطخ اطر جنہوں نے واکن سے بھی نامی کی توریعے و دصا کے ، کئے بہاں اگر بھی مجبور اُن انتخاب کر لئے اور دور اور ان بی کی مورت برنے اور دور کی داستان میں بوای بیگ اور مغرفی بایک ان میں بیپر نیالی اگر بھی کوئی بایک ان ہی کی مورت اور دور دور اور حما کہ و مجلو فرنٹ ، نے سام 180 و میں بیک اور مغرفی بایک ان میں بیپر نیالی کی اور مغرفی بایک اور مغرفی بایک ان بی بیپر نیالی کی معالی عام انتخاب کا در سانب کوئی کوئیل کا در سانب کا در سانب کوئیل کا در سانب کا در سانب کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کا در سانب کا در سانب کوئیل کا در سانب کوئیل کوئیل کا در سانب کا در سانب کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کا در سانب کوئیل کوئیل کوئیل کا در سانب کوئیل کوئیل کا در سانب کوئیل کا در سانب کوئیل کا در سانب کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کا در سانب کا در سانب کوئیل کوئی

بهرحال اب یاکتان کے حالات بھرصورت اختیاد کر بھے ہیں اور ہم اُخری تباهی کے حب گرمی تباهی کے حب گرمیز کو بالا

## سانی قومیتول کی مناسب حدیک پذیراتی

پاکتان میں بخالی جمہوریت کے متذکرہ عمل می کے ایک جزوال بنفک کی فیٹیت سے
ملک و توم کے تقیقی اور واقعی حالات کے بیش نظریفر وری ہے کہ توم کے بعض طبقات
میں سانی و تفاقتی عصبیتوں کے خبن میں جوشدید و حیّاسیّت ، (ALLERGY) پائی
ہاتی ہے دہ اس پر نظر بانی کریں \_\_\_ اور تصوّر لیندی کے بند و بالامقام سے فرانیچے
از کرکسی تدروا قعیّت پندی کا جموت دیں \_\_\_ اور نسانی اور ثقافتی اکا میول کو تھیتہ ہے فوو
کی چیڈیت سے تسلیم کرتے ہوئے اُن کے لئے ملکی دستور میں مناسب جمعقطات کے لئے خوو
کو ذھنا تارکریں ۔

اس سلسطے میں ایک نہایت عمدہ مثال علائم اقبال مرحوم کی موجود ہے ۔۔۔۔ کون نہیں جانا کہ اس صدی میں بورسط عالم اسلام میں موجدت بلی مرکان سے بھا آتا ل و داعی کوئی پدانہیں ہوااوروہ آخروقت تک اس اعلی نصب العین کا پیچار کرتے سے کرے

سائقنی یہ بھی واضح رسما چلسیے کہ اسلام قبائلی یاعلا قائی عصبیّتوں کی تل نفی نہیں کرتا بلکھ عسبیّتوں کی تل نفی نہیں کرتا بلکھ عسبیّت براللہ اوررسول کے احکام سے بھی بالاتر ہوجائیں تب اُن کی حیثیت معبود ان باطل کی بن جاتی ہے جیسے مال یا اولا و کی محبّت اصلاً غلط نہیں ہے لیکن اگر چیستیں اللہ اور اس کے رسول کی محبّت سے بی بادلا و کی محبّت اصلاً غلط نہیں ہو راگن کے احکام سے آزاد اور بالاتر ہوجائیں توریحی شرک عملی کے دیل میں آجاتی ہیں ۔ رچنانچہ اسی اصول برقیاس کرتے ہوئے علامہ اقبال فی اس دور کے مرقبے و مقبول نظری وطنیت کو شرک سے تعبیر کیا تھا ؛ اگر چھالی خلی مرکز غلط نہیں بلکہ مطلوب اور بہندیدہ شخصیے !)

#### ايك ظاهري تضاد اوراش كاازاله

اس سلسے میں راتم اس فاہری تضادکری رفع کرنا چاہتا ہے جو بہت سے لوگول کو کی بعض آرا ہے ماہین نظر آنا ہے ۔ بعنی ید کر ایک جانب راقم کا پختہ اور سطے شدہ موقف ہے کہ باکشان میں اسلام انتخابات کے ذریعے نہیں آسکنا بلکداس کے سئے ایک انقلاب ری ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ راقم نے خودا پنی ذات اور اپنی جاعت بعنی نظیم سلسلامی ذول کے بارے میں قبطی اور ضمی فیصد کیا ہوا ہے کہ ہم انتخابات میں کبھی صفر نہیں ہیں گئے اسلامی انقلاب کی تیادی کے ساتھ لمہ ابنے تمام او قات اور اپنی کل مسامی کو ایک ہم گئے راسلامی انقلاب کی تیادی کے ساتھ میں سے سکن و وسٹری جانب راقم اس قدر شد ومد اور نقین وا ذعان کے ساتھ میں سے کہ ملک میں سیاسی عمل مبر صور رہ جاری رسنا چاہئے اور جدید بیا کی مسلم کے مطابق آزاد انڈ انتخابات کاسلام کی صور ت میں بھی نہیں ہی نہیں ہیں نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہیں نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہیں نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہی نہ

ینظاہری نفادایک سادہ می مثال سے باسانی رفع ہوجا ناہے۔ اور وہ یہ کہ جیسے ایک المسا
کے سلمان بننے کے تعامے کچاور ہیں اور زندہ رہنے کے لوازم کچھاور ' ۔۔۔ اسی طرح کسی ملک کے بافعول مسلمان بنے لینی اس ہیں محلاً اسلام کے نظام معاشرت وسیاست و معیشت کے قیام کے دارم کچھاور ہیں ۔ جنانچ جیسے ایک انسان کو اور ہیں اور فرز دندہ رہنے یا فائم و برقر ار رہنے کی شرائط کچھاور ہیں ۔ جنانچ جیسے ایک انسان کو مسلمان بنے کے لئے کسی مقدار میں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر ایمان کی کو مسلمان بنے اسلام کے دل میں نہیں ہوگ تو وہ خواہ زبان سے اپنے اسلام کا کتنا ہی دلوی کرسے اسلام پر بالفعل محل کہ ایمنی نہیں ہوگ تو وہ خواہ زبان سے اپنے اسلام کو افری کرسے اسلام پر بالفعل محل کہ ایمنی ہوسکتا ، جبکہ سی مجی انسان کو خواہ وہ مسلمان ہویا فیرسلم زندہ رہنے کے لئے فذا ، یانی اور ہواکی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان میں سے سی ایک کاسل سے کو موت چنوشوں کے رہنے تو اس کی ہوت و اقع ہوجان الازی ہے ۔ چنا بچہ ہواکی بندش سے توموت چنوشوں کی میں آ جائے گی ، پانی اور خوراک کے انقطاع سے بھی موت بھینی ہے اگر چوری نہیں ! ۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہیں ! ۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہے۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہے۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہے۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہے۔۔ بنائل اسی طرح کسی طک یا معاشرے کے محلاً مسلمان ، فیف کے لئے نو مردی ہے۔۔

که اس بین مجموعی طور پراسلام برخی المجلداعتما دا قدر اسلام برگل برای بید نے کا ایک ایساتوی جذبه .

اور زور دار دامید بدیا بوجائے جو بوری قوت وشدت کے ساتھ بروٹے کا ایک ایساتوی جذبه ،

اس کے اگزادا ذا در باو قاد بقا کے لئے لازم ہے کہ اس بیں ایک جانب ایک مؤثر محصبیت ،

موجود بوجو بزمرف اذا د بلکر فتاف گروبوں اورطبقوں کو بام متحد ومراوط رکھ سے اور دوشری مانب تدنی ارتقار کی بس طح تک دہ معاشرہ بالفعل بہنچ چکا ہواس کے معیادات کے مطابق المبین این شرک ساتھ کا کہ بوادر توگول میں شمولیت کا اصاس SENSE)

المبین ای بیش حد تک سماجی عدل وانصاف قائم ہوا در توگول میں شمولیت کا اصاس SENSE)

پن نچران معاشروں اور مکوں سے قطع نظر جو تا حال از مذہ قدیم کے قبائل نظام یا از مغر کو کا حال اور میں جی دہیں ہے جا گیرے دوارا نہ نظام ہی کے ذہنی و فکری او رجند باتی و نظیباتی ما حول میں جی دہیں ہوں ، عبد جا کہ کے کسی مک اور معاشرے میں سیاسی اور جمبوری عمل کو مصنوعی طور برر و کے دکھنا جا عائی توکش کے میں اور نسب ا بالحقومی ا ابیے ممالک یا معاشرے جو منتف نسانی و ثقافتی اکا یُروں برشتی مہول اُگن کے لئے تو انتخابی و سیاسی علی کا جاری رسنا بالکات نفس کے جاری دہیئے کے مشاب ہے اور اس مھا تعقل فوفناک نتائج بدا کرسکتا ہے ۔

لین دوسری جانب المت مُدد بله کرراتم اس مقیقت سے سبی پوری طرح باخر ہے کہ انتخابی یا سیاسی علی کے ذریعے کی مائٹ بالک میں مائٹ بالمام بیسے میں مائٹ بالمام بیسے کر اُن بنیا دی تبدیلی معاشی نظام میں کر اُن بنیا دی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی ملک زیادہ سے زیادہ برہوسکت ہے کہ بینے سے قائم نظام کو بہر انداز اور زیادہ توسیس اسلوبی سے جالا یاجا سے ۔ اس سلے کہ انتخابی علی سے اگر وہ بنتر میں مرف دہی ہوگ ہے ہیں جو اس ملک میں قائم معاشرتی اور معاشی و محانے میں قوت و قل محانے میں جو اس ملک میں قائم معاشرتی اور اُن سامی ہو تو کہ نا معبث ملکم تھا ہے کہ دہ اپنے ہی یؤ ان پر کلمہاڑی ماری گے اور اُن مراکز توت ہی میں کوئی بنیا دی تبدیلی گو ار ا

المذاراتم بوری شرّت کے ساتھ پر رائے رکھتا ہے کہ پاکستان میں اسلام تو انقلاب می کے ذریعے اسلام تو انتقابات کے سیسلے میں کے ذریعے اسلام کی اسلام کی سیسلے میں کے سیسلے میں کا میں کا میں کا میال کی سیسلے میں کا میں

ردکے دکھاگیا ایاس میں غیرفطری قدفنیں عائر کی گئیں تواس کا شدید اندلیشہ ہے کہ دہ ملک ) ان ندرہے میں اسلامی انقلاب لایا جاسکے ۔۔۔ اور بات دہ ہوجائے جو مرزا محد منور منور المحد منور منور کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے کہ ۔۔

تا ہے اس شعر میں بیان ہوئی ہے کہ ۔۔

تی دارد سی اسود سے نی باہم مقصور ہے کہ برگ خس بیادرد بے دنیان آشیاں گم شکد!

"آپ کویاد ہوگاکہ ۱۸ اگست ۸۰ کو بالکل علیمدگی میں گفتگو کے دوران میں نے آپ
سےسوال کیا تفاکہ " طک میں جوسیاسی خلاد مارشل لاد کی دجہ سے پیدا ہوگیا ہے' اس
کودور کرنے کے لئے آپ کے ذہن میں کیا نقشد اسے ؟ میری رائے میں آویسیاسی
خلاد (POLITICAL) خودکشی کے نیزاد ن ہے !! ".....مقوط

مشرقی پاکستان کے بعد بھارے سیاسی مبقرول اور تجزیر نظارول نے مشرقی پاکستان کی علیمہ گی کے اسباب ہیں سب سے زیادہ اہمیت کے را تھ اس سبب کو بیان کیا مقالہ پاکستان میں دایوب فال مرحم کے) مادش لا دکے نفاذ نے دیاں کے لوگوں میں سیاسی محروی کا احساس پیدا کر دیا مقا اور طبیحہ گی بسندوں کے ہاتھ میں سب بری دلیل یہ آگئی متی کہ فوج چڑکے را دی مغربی پاکستان کی ہے لہٰذا فوج کی محکومت کر دیا ہے۔ آج بعینہ میں کی معنی یہ ہیں کر مغربی پاکستان موشرتی پاکستان پر حکومت کر دیا ہے۔ آج بعینہ میں دلیل سندھ کے علیحہ گی بیندوں کے ہاتھوں میں ہے کہ فوج کا اکر و بیشیر صعتہ بیجاب کی سامندہ کے علیحہ گی بیندوں کے ہاتھوں میں ہے کہ فوج کا اکر و بیشیر صعتہ بیجاب سے ہے اور کچھوڑ اسا سرحد سے ۔ لہٰذا ارش لاء کے بردسے میں اصلا ' بیجاب' ہم برحکومت کر رہا ہے ۔۔۔۔ اور ہرگز رنے والا دن اس دلیل کو توی سے توی تر کر دیا ہے! ۔۔۔۔۔ بابری میں عوض کرتا ہوں کہ خدا دا اس تعمل کو حبد از جلد رفع کرنے کی جانب داخ جی بہی خوا ہے کہ کے کہ نہ ہوکہ یہ آتش نشال می میں برخوا ہو کے کہ کھے دنہ ہو سے ۔!! "

#### دوممكنة على صورتبي

اس وقت ملک ومنت جس مورت حال سے دوجار ہیں اُن کے بیش نظر توراتم کارا سلط بق بى كے تق میں بے اور اَلْت مُدُلِلُه كرىك میں اس كے لئے تدريجًا ايك آخاتي رائے دجود میں آیا نظر آر ہاہیے ۔۔۔ سیکن آج سے جارسال قبل کے حالات میں جبکہ بزل محدضيا والحق ايك غيرهاعتى انتخاب مى يستله بوست منع والتمسنة وتجوز حزل صاحب كے نام خط ميں سيس كى مقى اسے مى دوبارہ ديكار دير الے أنامناسب بيت اكر أس كاذم ن باكم دكاست توم كم سامن أحاف إحياني وه لفظ بفظ ورج ذيل ب : " مجھے خوب اندازہ ہے کہ ایک جانب ہم اس دقت جس صورت حال سے ر میاریس اس میں راکٹر سیاسی جماعتوں کے مسیند ، موقف کے مطابق استے۔ كروتوركة تا انقال اقدار كيلط فورى انتخاب مي بهست سي بحيد كيال مغمري. دوسِّری جانب ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں آئی کے ذبین میں وجمعتلف تجویزی ہیں، وہ مجی ملک وملّت کی خرخواہی کے حذید بر منبیٰ ہیں ۔۔۔ اور تمیر می حانب مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی حواضگا ن رائے ان موضوعات برسمنے أرباسيه كد انتخابات حداكانه بمول يامخلوط! اورصب سابق بهول يامتنا سبكانندكى كے امول ريه ؟ وغيره وغيره \_ وهي لفينيا خلوص واخلاص سي يرسني مبر. لیکن میرسے نزد کیا اصل سوال بہ ہے کہ ان معاملات میں آخری فیصلہ کرسنے المجاذكون سبع ؟ كيامرف أب اورآب كرُوفقا مِكار العنى مارش للوانتظامير؟ یازیاده سے زیاده دوسیاسی جاعیس جوکسی درسے میں آپ کی منظور نظر ہیں ، كمانكم آب كے لئے قابل تبول ميں -- ؟ ياكوئي اور - ؟؟؟ میں اس منتے پر کم از کم جھ ماہ سے سلسل غور کر تا اُر ا ہوں ۔ اور ایک رائے ص رمرادل من المسكر المناسب التحريز كي صورت من خالصة ملك وملت اورخود أب كى خىرخوابى كى جذب كے تحت أب كے مباسنے دكھ دا ہوں - وہ تحويز يہ (۱) مك ميراك إنتخاب نورًا محد يعيى فروري يا مارج ١٨٢ ينفي يرا نتخاب

انتال اقدار آنسکیل حکومت کے سلنے نہ ہو الکہ ایک منتخب مہمس شور ای ا ممس بی کی کے سلنے ہو ۔۔۔ اس میں حق دائے دہی کی اساس اور طلقہ جات کی سے تشکیل آو بالکل وہی ہوجس پر فروری سے عمی انتخابات ہوستے ستھے میکن جو یہ بالص غیرجاعتی بنیادیر ؟

(۱) اس طرح جومبس شوری یا جبس فی د جودی استداس کے سامن فکسکے اس کے سامن فکسکے اس کے سامن فکسکے اس کے سامن فکس کے اس کے سامن فکس اور طرنہ انتخاب و فیرہ کے سامنے ہیں ، انہیں دہ کور کے سامنے ہیں ، انہیں دہ کور انتخاب و فیرہ کے سامنے ہیں ، انہیں دہ کور انتخاب و اور ان تمام پر پیمبس ایک سال کے طرف کے اندر اندر فیصلہ دسے ، جوز فرف یو کد دو تہائی اکر شیت پر مینی ہو مبکد ترصوب سے فتی بشدہ لوگوں کی ہی کم اذکم فصف تعداد لاز آس میں شامل ہو ۔۔!

(۳) اگر پیلس ای شکل مرسلے کو کامیابی سے مرکز نے اور مطلوبہ اکثر میت کے ساتھ نظام تجویز کردے تو ارشل کا را شخامیہ تمین سے جید ماہ کے اندر اندر اس کے مطابق انتقال اقدار اور تشکیل کو دست کی بابند موسد اور اگر وہ انتقال اقدار اور تشکیل کو دہ فرقہ واری سے عبدہ ہر آئذ ہو سکے تو وہ انتخاب کا انتخاب اور بھر تبین سے جید ماہ کے عرصے میں اسی انتخوت کی با سے میں ماہ کے عرصے میں اسی دیجلس شوری کی یا مجلس فی اکا انتخاب و و بارو ہوا ور جب کا کے مطلوب اتفاق و رائے (CONCENSUS) کا منتخاب ماری دہے ۔۔۔ اور اس میں نوج کے لئے ندم ف اخلاق مائز بکر ملک وقوم کی صفا طب وسالمیت دوران میں نوج کے لئے ندم ف اخلاق مائز بکر ملک وقوم کی صفا طب وسالمیت کا دوبار میں نوج کے لئے ندم ف اخلاق مائز بکر ملک وقوم کی صفا طب وسالمیت کا دوبار محکوبات کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کی دوبار کی دوبار کے احتمال کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے احتمال کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کے احتمال کی دوبار کی دوبار کے احتمال کی دوبار کے دوبار کی دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کی دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کی دوبار کے دوب

اس تجوز کے عمان یاروش بہلوؤں پرگفتگو کوس اس لفے تعصیل حاصل مجھتا موں کہ دہ اظہری شمس ہیں ۔۔۔ البقہ اس کے خلان اس واحد دمیل کا جائزہ لینا لازی ہے جو بادی النظریس بہت قوی معلوم ہوتی ہے مینی بیرکم کہیں مجوّزہ

بالسس تورى يا مجاسب في الك معرور وستوريد (PULL FLEDGED) (CONSTITUENT ASSEMBLY کوروار اختیار ن کرے اوردستومیکی کے خطرناک صندوتیے (PANDORAS BOX) کو تعنول کران نازک اور ہیمیدہ مسائل کواز سرنونزاعی زبنا دے جست کے متور میں مطاشدہ ہیں۔ میرے زویک بددسیل بہت کمزور اور اور کا سے اس سلے کرسائل کا عل ان سعاع امن ادرصرف نغرسے نہیں ملکہ مقاسلے اورمواجعے العین FACE ا کرینے، ہی سے مکن ہوتاہے۔ پاکستان کا قیام محض ایک وقتی حا د تڈ نہ تھا بلکہ \_ بمن وجبيسى منظم اوربدارة م اوردتت كي محران طاقت دامير گودنسف ، كي متفقة خواسبات كعلى ارغم بإكسان مرف اس سط قائم مواكد ايك طرف المالان مند کے انداد واسکے انتقای طرزعل کے اندیشے کامنی محرک موجود مقالود وسمّی طرف احيا داسلام كالتبت جديجي موجودتها حيد قائرعهم مرحوم كيمسلسل اعلانا ف ایک نهایت توی اتبید کی صورت دے دی عنی ۔۔ اور میٹری طرف ادادہ البي ادرشيست النير دي مجي شامل متى حواصل فيصلكن عامل (FACTOR) سيع اوربتنيول عوامل اب مجى لورى توتت وشدّت كيسا تعمونو دبس فرورت صرف اس امری بے کوال کوروئے کارلانے کی کوشش کی جائے ویعنی انہیں 'MOBILISE' كيا جائے) ادريكام ان شاء الله اس مجوزه محلس تورى المجلس من اوراس کے لئے منعقد موسنے والے انتخابات کے ذریعے موحاتے گا۔ اس سلے کرچونکدیدانتخابات نتشکیل حکومت کے سئے مہوسگے اور نرمی جہاتی بنبا روں ریموں گے۔ دانداس ہی سیاسی حلقوں اور عباعنوں کی صف بندی (POLARISATION)خالصتهٔ اس اساس برموگی کد کون محت دین اور عمِبِّ دطن سبِے! اورکون لادمِنیّت ' الحاد ' مادہ ریستی ' اباحییت اور علاقائی و ساً فی تومیتوں کاعاشق اور پرساد ۔۔۔ !! اور جھے بیقین سیے کہ اگرتقسیم اس واضع اساس پرسمو توالِی شا والٹرنیصلہ کی فتح حمیتِ اسلام اور جمیبِ پاکستان تو تول كوماصل بوگى - جيب كراكر مبقرين اور تجزيد لكار حفرات من سقوط مشرقي باكستان و كوب مبقري الكر حفرات من سقط من الكري كار حفرات من الكري كار مبقري الكري كار مبقري الكري الكري كار مباري الكري كار مبقوام كى غالب الكري المحالة و مبقوام كى غالب الكري المعالة و مبقوام كى غالب الكري المعالة و مبقوات و مبتول المعالة و مبقوات و مبتول الكري تجويز برعل و در المدكم تميي المان الله التدالعزيز و محرك باكستان و كار الكري الميال المواح و مبقول المستان و المحالة و مبتول المعالي و المستان و المحد الميان الله المعالي و المستان و المحد الميان الميان و المستان و المعال و المعال و المعالي الميان و الميان الم

اُلْت سُدُلله کران سطور پروہ تحریقیم ہوتی ہے جو استعمام باکسان کے بعد اور دو پہلے صور برند کا بعد اور کیے بعلے صور برند کا اور کیے ؟ "سے پہلے صور برند کا اور کیے ؟ "سے پہلے صور برند کا اور خاص طور پرکرا چی کے حالات واقعات سے شدید تاکثر کی بنا پر ایک طویل جملہ معترض سے طور پر سرو تلم ہوگئی ۔۔۔

اب انشارالله حباری اسلامی انقلاب کے موضوع پراصل کتاب کی تسوید شروع میں اس انشار الله حباری اسلامی انقلاب کے موضوع پراصل کتاب کی تسوید شروع پر موجائے گئی جس کا محام مواد بعد حدالله فراری کی می ہیں اس سال ماواکت کے ادائل میں امریکہ میں اسلامک سوسائٹی آف نادتھ امریکا ۸.۱.۱.کے مرکز واقع بلین فیار میں منعقدہ ایک جوروز کھیے میں کا می محصل تقریبی کو کی انگریزی کی ایس فیل انگریزی کی انگریزی کی انسان میں موسائٹی اور اس طرح کو یا قربان و بین کی محد کا دوراس طرح کو یا قربان و بیان کی حد تک یہ بات پورے شرح و بسطے ساتھ میرون یا کتان میں بہنچ کی ہے۔

# ضميمه

ومتورسازي كامسأ ياكتان يربي اذلع روز سي شكلات اور يحيد كرك كاعامل راب ادرمشرقی اکتان کی علیدگی بهی سے کا بہت براحشب را درمترم واكرا مراداحد كاذبن اس سلط ميص ابتداري سدواضح اورصاف راسه مشرقي یاکشانصے کے منتے پرا ظہارخیالے کو تے ہوئے موصوف نے جولائی سوالڈ کے میا قب میے تذکرہ وتبعرہ کے عنوانے سے جو فکو منیص کھے بخت اُسے انداز کھے موج المشدة میں افتے اندہ پاکتانے کے دستوری مسلے کے علی کے بیے صدیر صیارالحقے کے نام خطیمے سامنے آئی۔ مٹاپرسندھ کے والے سے یہ کتاب تعجع انص کے اس انداز فکر کھے آئینہ دارہے ۔۔ اِسے سلطیمے انہوں نے کرا چھے کے مالیہ نگاموں کے فوراً بعد، وسمراً ۸۶ کوایک پرمیے کانفرس ستعجم خااب کما تھا۔اسمی مناسبت سے دِلیے کانفرنسے میں بڑھسگنے بيان كاسكل تمن واب يك ابن كمك شكك بركيس شائع أنبرك ادرحولان ملائرك تذكره وتبعره كانتباس كحفقك إسمييي شاك كيا جارات - إس ك علاده مسنده كح زميون كمستلع سيمتعلق ا ک سند حمصے زرگ اسٹرالڈر کھا صاحب کھھتے ارتخ ہے روایت رمسخ سے دفیق سے محرم خیب صدر محت صاحب کے خط کے شمولات جو حبور محص سخ ای کے میثاقے میں شائع ہو یکے ہی تنز عرر کے طور رہیٹی فدمت ہیں۔ (نامٹر)

وستوسازي كامستاله ومشرقي بإكستان

( اقتسباس ازمیت ثاق بابت جولانی فلافایه)

۱ دریاسی بیدیگی اوراشکال کانتیجرب کربائیس سال کی طویل مرت بیر صی باکستان کا کوئی دختور نیسی باکستان کا کوئی دختور نیسی بن سکا اوروستور سازی کے میدان میں ندمرف پرکم بنوزر وزاول کا معامل سید بلکہ واقعہ بیا کہ اورامجبا ک

دِيرُ بُرِصَاصِ مِارِا ہے !!!

اس اشکال اورا بھاؤ کامتقل ص آورا ہے۔ دوام اورلیس ہے۔ بیداور و درید دینی جذبات اور لی اصاب کومسس اُمبار کی سیداور و درید دینی جذبات اور لی اصاب کومسس اُمبار کی کی مسل اُمبار کی ایر بی اور اس جذبہ کے دوام اورلیسل کامتقل اور با کہ ارب دواست کہا جائے جوایک دوسرے سے اسے ابسیدا ورباہم اس قدر بیٹریں جی پیٹیس نیزر ہم مکن میں با سونے کا سبس بنا تھا۔ گام فوری طور براہ عین و دسری چیزیں جی پیٹیس نیزر ہم خرد میں اور میں میں اور میں میں کہا تا دوسری ہیں بیٹر کی کسان کے دوام کی کا داد مرضی ہی بیٹر میں اس محلط کی اُداد مرضی ہی بیٹر میں نہا ہیت خوفناک ہوسکتا ہے۔ میں جروشتہ دکار دیمل نہا ہیت خوفناک ہوسکتا ہے۔

ان دوامور کی روشی میں جا کرہ دیا جانا جائے کے مشرقی پاکتان کے عوام کی مرضی دراصل ہے کہا ؟ ۔۔۔۔ اگر وہ دائعت مغربی پاکتان سے عبیحہ و مبوکر ایک آزادا وہ خود مخار حکومت قائم کرنے کے خواہش مندمیں توقا مرسے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس خواہش مندمیں توقا مرسے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس خواہش مندمیں توقا میں سب سے زیادہ مقدس رشتر میں اور مبدی کا موقا سے نامی میں اور مبدی کا موقا سے نامی دی فوت سے دیا وہ مقال میں الدھ کو مسب سے زیادہ نامی سند مان مبایت کی سے کہ آگر جو طاق والی میں الدھ کو مسب سے زیادہ نامی سند اس عرب اللہ سے کہ طبیعہ کی افتیاد کر لی جائے ۔۔۔۔ بالل اس طرح آگر بھاسے مشرقی پاکستان کے مالے اس طرح آگر بھاسے مشرقی پاکستانی مجائی واقعت یو موس کرتے ہوں کو مغربی بایکستان کے مالے اس طرح آگر بھاسے مشرقی پاکستانی مجائی واقعت یو موس کرتے ہوں کو مغربی بایکستان کے مالے اس طرح آگر بھاسے مشرقی پاکستانی مجائی واقعت یو موسول کی دو موسول کو موسول کو موسول کے مالے مقال کے مالے موسول کی مغربی بایکستان کے مالے موسول کو موسول کی ایکستان کے مالے موسول کو موسول کی موسول کی موسول کو موسول کی موسول کو موسول کے موسول کو موسول کے موسول کو موسول

رست میں انہیں کوئی فائر ونہیں ملکر فقصان سے نواک کی بدا طبینانی کے سبب سے توری ملک کا کہ میں میں میں کا میں ان مک کی سیاسی دوستوری زندگی کوسکسل دمعظل ، رکھنے سے بہتر ہدہے کداک کی مرضی کوبر کا کا ان کا مرضی کوبر کا کا انسان

ہمنے ادر بھی عرض کیا تھا۔۔۔۔ اور اب مزید و مناصت سے کے دستے ہی کرمٹرتی دمغربی بکت ن کے اہیں، مساوات ، کامفہوم اگریسے کہ وار الحکومت ایک مغربی باکت ن میں ہواور دو در ارمٹرتی پاکتان میں اور مرکزی حکومت بچہ ماہ والی رہے اور چھ ماہ میاں ۔ اور د ذما عی اخراجات میں بھی لاز ما کامل مساوات برتی جانے تو یہ خالص اجمقانہ تسوی سے داور سے داور سے میں جمی نہیں جی سکتی ۔ گجا یہ کوایک عظیم ملکت جو طرح طرح کی ہجیدگیوں سے دوچا دہو، اس کے انتظام وا نعرام میں برتی جائے اور میں برتی جائے اور میں برتی جائے اور میں برتی جائے کہ اس سے کہیں بہتر جی ہے کہ دونوں خطے آزاد ہوکرا بنے ابین اور می میں اور تی میں کو کریں ۔۔۔!!

سین به بی رقی سے کو مشرقی پاکستان کے عوام کی فواہش مرکز بنہ ہیں سے کہ وہ مغرفی پاکستان سے علیحہ میں بیات ان برید ، بہتان ، کتر سے سے لکا پاکیا سے کہ ان بیس معلیحہ میں ہوں در بہتان ، کتر سے سے کہ ان بیس معلیحہ کی بیندی ، کارج ان موجود ہے ۔ ہم میں باور نہ ہیں کر سکتے کہ مشرقی ہوں سے است نے بینج بر میں کہ ان موال سے است نے بینج بر میں کہ ان موال سے است نے بینج بر میں کہ ان موال سے است نے بینج بر میں کہ ان موال سے است نے بینج بر میں کہ ان موال کی خود اختباری "کے حصول ہوائا اور اور مور نے بیا ہیں کہ موال کی خود اختباری "کے حصول کی خواہش سے اور وہ مون برجا ہے ہیں کہ مول بائی معا ملات میں انہیں ذیا دہ سے معقول انسان کو کو گی اخترا نے بیار ہوں کہ اور مرزی کو مست کے مؤر خود رہے ہیں کہ بینے معقول انسان کو کو گی اخترا نے بین موسلے اور مرزی کو مست کے مؤرخود رہے اپنے معقول انسان کو کو گی اخترا نے بین مرشر تی پاکستان کو کا مل صوبائی خود اختیادی لاز کا میں ہیں ہیں مرزی کے وہ بینے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بینے معاملات میں مرشر تی پاکستان کو کا مل صوبائی خود اختیادی لاز کا منی چاہئے۔ انہی مرزود رہے ہوئے کہ بینے مور بیسے ہوئی کو رہ بینے کہ بینے کہ بینے کو میں سے می می کو کہ کے اس کے کہ مدیونر ورزی ہیں انہیں مرکزی کو کو کی میں سے می می کو کہ کے کہ کو کہ بینے کے اور اگر میں ان کو کو ل میں سے می می کو کہ کے کہ کو کہ کی شدید خود رہ ہوئی کی سے می می کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ بینے کو کہ کی کہ بینے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو

و المسلم مكست كه انتظام وانسام مي اصل فيصلك عالى كاجتبيت ويانت وامانت كو ماسل بے ذکر تواند وضوابط اور تدابر تحدید و توازن CHECKS AND ) BALANCES ) كاس بعبان وصليح كوج و دستورا كها ما تلب- الم به رسے میداں جوخل راس میدان میں طل اُر اجسے اسے ایک بارحراُت ویمبّت کے ساتھ عوام کی اُ زادا نہ رائے کے مطابق ٹر کرلینامی مبترہے۔

# بهان رئيب س كانفرنس نفده ۱۷ د سبر ۱۹۸۹ء

کراچی اورحبدراً با دہیں ان ونوں جس قتل وغاریت گری کا با زار گرم ہے ، ایسے محسوس بوزاسے كريد ملت اسلاميد باكسنان كے لية التدنعاك كى مان سے اخسى تنبيس ادراكريم اب معي بوش مين ما سے تواللہ كى ننان بے نبازى سے كھے بعيد نیس که ناصرف باکستنان بلکه ایسے جنوبی البیت بین مسلمانون کادی مشرم وجواب سے لك عبك إنج سوسال فبلسبين مي خواتف ---اس لت كديم في فيام اكسنان كي صنى من الله تعالى سع جو وعدب كت عف أن كمسلسل خلاف ورزى ك اعف النُّدك اللَّه عانون كے مطابق عملی نفاق كى مد انوم بربہت عرصے سے مسلّط ہے-

\_\_\_ توالله ف مزا ك طوريران عَكُو مِهِمةً إلى مَيوم كهدوسين نفاق بداكردياس دن ك يَلْقَوْمَنَهُ بِمَا اَخُلَفُوا كيديب دواس كصور ماخروں كے الله مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا بِسِب سَ كَدَانبول نِي الله عِيم وعد کبانتیان س کی خلات ورزی کی اور لوم کسس جُول كے جودہ اُلتے تھے۔

فَأَعُقَبُهُمُ نِفَاتًا فِي يَكُذِبُون. جس کے نتیجے میں بوری قوم کے افلاق وکرواد کا دبوالہ نکل چکاہے اور جوٹ ، خیانت ، برعمدی اور ذراسے اخلاف پر ایسے سے با سر سو مبائے کی جن حارصفات کا ذکر ایک متفق علیہ مدیث میں نفاق کی علامات کے طور میر آبا ہے وہ سب کی سب قوم کی اکٹر تین میں بدرجہ اتم موجود ہیں -

\_\_\_ محزت عبدالله ابن عمره ابن العاص وعن عبدالله ابن عمسووه رمنى الله عنها سے روایت ہے كرنبي أكم قال قال رسكول الله صلى الله عليه وسلم: أَدُبُع مَن كُنَّ صلى الشَّعليب، وتم في وسلما فِيد كُانٌ مُنافِقت " وارباتين بي صرف مورد مول كا، وه فالص منافق برگا اورس مين ان خَالِصًا وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَة ومنهن كانت في عالي المساي خَصَلَة عُ مِنَ الْبِنْفَاقِ اس كُونْبت سے نفاق موكاءيباں حَتَّى بِدَعَهَا: إِذْانتُمِنَ كَ كُ اسْ جِورُد ع حِبَّانت خَانَ وَأَذَاكَذَتُ كَ خَذَبَ كَا عَالَ بِنَا يَعِالْحَضَانَ كَا ارْتَكَاب وأَذَا عَاهَدَ عَدُدَ وأَذا كري حِبِّ إِن كري عِمِن بري مِنْ عبدکرے توب وٹ نی کرے اور حبّ خَاصَعَ فَجَوَ \* (مَّ فَتَعْلَي) رکسی سے عبر اللہ اللہ ہے اسم موجاتے "

انلان اور کروار کے اس بھران کے اس مقدار مند تی بات اور کروار کے اس میں میں اپنے پیدائش وشمن میں است کے احتمال ایک انتہائی وقت آمیز نکست کا مورت میں بڑا نصا اُس کی جینیت قرآن میں بیان شدہ فانون خواوندی وسوہ سی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کا میں میران کے مطابق آخری مزاسے میلے خواب فرگوش سے بدار کردنے والی تبعیم کی می آت میں نہیں آئے، اور مذہاری فاتی زید کرا کے رنگ وحد کے ماس میری مہوش میں نہیں آئے، اور مذہاری فاتی زید کرا

اب مذاب البي كي أس شد بدنرين موريث كا قادم وكباع -ص كا ذكر سورة الانعام كى أيت مطلمي ملتاسي :

تُلْ هُوَ القَادِرُ عُلِف إنْ كرودول بن وهاس يرقاور كرتم برعذاب وريس بيني ياتهار اوُں کے نیمے سے یا تہیں مختلف فرننے دگروہ ) کرکے تکساوے اوراک کو دوسرے کی حنگی توت کا مزوچهادی -

سُبِعَتْ عَلَيْكُ وْعَذَا بُامِنَ نَوْتِكُوْادُمِنْ تَحُتِ أرجلك وأذيكيسكم شيعا ةَ مِيذِ بْنِي بَعْضَكُمُوْ بِالنَّبِ بَعُصِّ عَ (الانعام: 70)

ب چنانج سرشفس و بچه ر بایسی کرملکت ندا دا د بایستان مین سلم قومتبث كانسور دفنة دفنة تحليل موكرنسلى ا ورىسانى قومىينوں كى صورت اختيا ركريكاہے اوراب ان قرمیتوں کے مابین ذہمی وغلبی تُعدي نہيں نفرت وعداوت كے مذبات بھى مداموكمة ميرحن سع مادس اندروني اورسروني وتنن عبراور فائده الماسي بب حب كى برترين مثال كراجي كيماب وحشايا مرمى نبين سفاكام فتل وغارب كري سے!-اور ٹوبت بہان تک بننے گئ ہے کہ مجالات موجودہ جوسے برائی دعا کی ماسکتی سے وہ برسے كموجوده عذاب بمنى سورة محده ك أيات كے مطابن سالفة تنبيهات كى طرح ايك

اورمم أنبس لازمًا قرب كاعذاب میں اس بڑے مذاہے بہلے عِلَمَا بَسِ كُهُ ناكه وه بإزاً ما بَسِ وَكُنُذِ نُقِنَّا هُمُ مُومِرِكُ لُعَذَابِ الأدنك مؤن العكذاب الأكبر لعكم ويُرحبن نه دالسحسل ۲۱:۲۱)

ادرمیں سورة انبیاری أبیت مالا کے معدان کلی خانمے والے عذاب سے نبل کچھ مزددمهلت عمل مل مات،

ا درئس نہیں مانتاشا ید کہ ہے وبهلت عنها الت المع مزمد الك وَ إِنْ اَذِيمِ عِسْ لَعُسَلَّكُ هُ نِتُنَاهُ لَكُوْدُمُنَاعٌ إِلَى

کوآم ہے آئے دیں ۔ اس کے علادہ سباسی اور انتظامی سطح بریعی جندفوری اقدامات لازمی اور اگریم ہیں۔ اور ان کے منمن میں اللہ نعالئے ہی سے وعاصبے کہ وہ ارباب افتدا مراور اصحاب ل عقد کو توفیق دے کروہ واتی اناکے خول اور خوشا مدلوں کے حیسا رسے نمل کرشفائن کا مشاہدہ کرسکیس اور میسجی اور مروفت افدامات کے لئے مناسب فوتتِ ادادی کو موقئے کارلاسکیں

۔۔۔ وہ ناگز برا تذا مات حسب فیل ہیں:

ا - سندھری متوبائی مکومت کی نا اہلی اور ناکائی کے اس بین اورخونناک نبوت کے بعد اس کامزیدا کیہ دن برقز اردینا بھی غلط ہے ۔ لہذا اُسے فورًا اور نا کامی کے گورز راج نائم کیا جائے اورگورزی کی ذمر دارا استجالے کے سکے موت سندھ ہی سے نعلق رکھنے والی کسی معروف اور باائز شخصیت کو آمادہ کہا جے اور اور باائز شخصیت کو آمادہ کہا جے اور اور ناکامی بھی اظہر من انتہ س موتی ہے اور اگر جہدا مورک تو اور باکتان کی مدارت اور فوج کے جیت آف سے سٹان دونوں عہدوں کے سبکدوئ ہوجا ناچا ہے ہے۔۔ سیکن اگراس موت میں کسی فوری و ستوری محوال کا ندایشہ موتو النہیں کم از کم ان ہیں سے ایک عہدے کو تو فر رُا جھوڑ و بنا جا ہے ہے۔۔ سال کر جین اگر کسی توری و کروج دہ مکومت سابقہ مارٹ کی لا دہی کے تسسل کی حین سے موتو و بنا جا ہے۔ سے ساکہ موجودہ مکومت سابقہ مارٹ کی لا دہی کے تسسل کی حین سے رکھتی ہے۔

س اس نلخ حقیقت کوت بیم کرتے بوسے کہ نی اوقت مکی سطح بُرِس م ومیت کا حذیب فرمیت کا حذیب فرمیت کا حذیب فرمیت کا حذیب فرمیت کا حذیب کا حدید بیات کا کا کا کا آگان کی نفی سے نہیں بلکہ انہیں مناسب حدیک سے المذااصلات کے عمل اور اسانی تو میٹول کے ما بین اختیارات کی نفیب کے علاوہ زبان اور تقافت کی اساس پرنے صوبوں کی نشایل کے مطالبات کو بھی بین نظر رکھنا صروری ہے اور اس معالمے میں کی نشایل کے مطالبات کو بھی بین نظر رکھنا صروری ہے اور اس معالمے میں قومی سطح پر اتفاقی رائے ( CONCENSUS ) کے حصول کو اور ایس موجود کا فرق میں موجود کا فرق میں میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی

و سی سی کا سی می کا در اس می می می کا در سی متعلق ترمیم کے سیاعت نور ایک کا در اس کے تحت جماعتی بنیا در میر از جلد انتخابات کرائے ما بیس جن کے مین میں رحب وا در غیر رحب ولی کوئی تعشیم ما کل مذہو اس کے بعد اگذہ وقومی اسسبلی ہی وسنور میں طے نندہ میں در اس کے بعد اگذہ وقومی اسسبلی ہی وسنور میں طے نندہ

طرن بروستورس مطلوب تراميم كرك!

ب ۔ نورنی طور مربخ برجاعتی بنیا دیر ایب دستورساند اسمبلی کا انتخاب کوا دیا جائے جو ایب سال کے اندر اندرا بیبا دستور نبار کرے جس پر بوری اسمبلی کے ارکان کی کم از کم دونہائی تعدا دستفتی ہوجس میں مرصوبے کے الکین اسمبلی کی بھی کم از کم نصف تعدا وضرود شامِل ہو۔ پھر اس سے وستو کم طابق انتخال افتداد کے لئے از سرنواننجاب ہو!

آخس میں ایک بار بجر اللہ نعالے سے وُماہے کہ وہ اپنے خصوصی نفنل وگرم سے باکستنان کی کشنتی کو جواس کے دین ہی کے نام پر نائم ہوا تضاموجودہ سال ومشکلات کے بھنورسے نکال ہے۔ اور قوم کے خواص وعوام سب کو سمیح فہم اور مناسب عمل کی صلاحبت عطا فرائے ۔ ایبن ۔

خاکساراکسس**واراحمد**عنی عنه ۱۶ جسسه پوره

الميزنظيم اسسلامى وصدرة تستسس كؤى انجمن فعام الفرآن للمؤ

حفرت عمرو بمن عزم انسادی ٹوزج ان نوجوان صابیوں بس سے بیں جن کے جوہر قابل کو دیچے کر آنحفرت مسل السّملیہ وسلّم نے نوعری بی بیں بڑی اہم فقہ دار ہوں بی مامور زمایا - ان کی عمر امجی عاسال بھی کہ ان کواہم سفارتی ذمّہ دار ہوں برمغرد کیا گیا۔ جنائی فیجن کے دہ میسائی پا دری جوا کھزت صلّی السّر ملیہ وسلّم سے مناظرہ کے لئے آئے تھے اور جوائی علم پربڑے ناڈاں تھے 'ان کے ملاقہ ہیں آنمی شرت ستی السّر ملیۃ آئے صفرت عمرہ بن جزم کو مال رماکی محصّل در او نیوا فنر) اور معلّم دمبلّے اور مُرتی اکی میں تیت سے جیجیا۔

ا المنحفرت مثل النزعكيد وستم في ابنى وفات سے صرف جند ما ه قبل ال كونجوان دين ا بس كورزم خرركرت موسة جو تحريري مإ بات وى متيں ، ال كوا مام ا بُرْ معفروسلي سندهى تونى ٣٢٢ حدف م كا تبتب النبي مثل الدّعليري تم مك نام سے لينے ابي مجموعہ ميں شامل كيا ہے ، يہ برات نام حضرت عمرو بن حن من مك خاندان بي محفوظ حيلا آنا تقا - امام الُومعفروسيلي كوان

ك پر تېنے سے ملاہے۔

مافظ ابن طولون نے اپنی کتاب اعلام انسانگین میں امام الرُجع بفرویلی کے کُر رہے بحرُور کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے اس کے علاوہ حفرت عمروا بن حزم کے نام یہ بانسنا سن معولی نسندق کے ساتھ احادیث اور ناریخ کی اکثر کتا بوں میں محفوظ سے -حضرت عمرد بن حزم کے نام اسخعہ ت متی الدّعلیہ وقم کے اس بالیت نام کا جوہی خطر

بان برام اس سے برایت نام کی چنداہم معود بات واقع موتی ہیں:

ا - عجة الوداع من صرف جِندما وتبل المعزت صلى الدعلية وستم في برايات تحرير

مورت بیں مادی فرائی متیں داس لحاف سے یہ اسمنے متی الڈملیہ وہم گُرُن توری بدایات ہیں -

و - بدانتهائی مستندیں ۔ تحریب اور زبانی سند کے اعاظ سے برنطی طور برحضور مقالد ملی اللہ میں مستندیں مقالدہ موالات میں جن کے بارے میں کسی شک وشیر کی گفائش نہیں -

ہ ۔ خوسش تستی سے ہم کویہ بدایات ایک سندھی و پاکستانی ) محدّث امام البّخ دسبی کے ذریعیہ سے ماصل ہوئی ہیں ۔

ان برایات وامع بوناہ کرسی ماکم کی نگاہ میں کن امود کواقلیت مال مرن بامیا ہے ۔ مرن میا ہیت اور ماکم کوکن صفات کا مال مونامیا ہیتے -

بسسوالله السرّحين السرّجيم طندابيان من الله ودسوله مياابهاالسذين آمنواا وموا بالعقود يــ

عهده من عندالنبي دسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى العراد العندالان المعندة الحاليين .

رد امره بتقوم الله في الله في السره كله فت "ان الله مع المذيب انقتوا والدين هم معسنون "

الدموخول كم سائق الني كام انجام دين " (العشراك)

٢ وأسرة النب ياخذ الحق كما أسرة الله-

" الذك نام سے جودمن اوروم ہے

بدالتدا وراس كے درس ل طف

املان سے : " ل اوگراج ایمان لئے

موعمدو بیمان كو لؤراكرو" والقرآن عروبن حزم انسادى كوين ميجنك موقع برنى وصلى الدّملية وسلم، كى مانسست بديدا يات عمرو بن موزم كودى ما دى ي

۷) دواس کوسکم مستیت بین کم دو دیمر ابن موزم) این تمام معاطلات نفامی الله سے درنارسے کمیونک : الله ان کے سابقہ سے جو راس سے ) دریں

دہ اسس کو کھ دیتے ہیں کہ وہ درکون کے واجبات اس طرح وصول کوے جس طیح اللّٰد تعلیل نے اس کو کھ دیا

وم، لوگول میں مصلان کی تمینن کرے ادراس کامکیشه -دم) لوگوں كونستراً ن سكھائے اور قرأن كى تىجدىداكرى -ده) اوروگون كواس بات مع منع كر كەكونى تىخىس ناپاك كى مالىت بىس قرأن كوائمة نكلت الم (۹) ا دراوگوں کوا صاحت طورمیر، باخبر كرفي كدان ك كيامقوق بين اور کما فراتفن میں بھیے (4) وكو س كے حقوق دينے يس رمي كا روتيرانمتساركرسے -دالتين الركول فلم كيد تواس يسنعنى كرب - الدف الملم كونا يسند فرما ياج ا دراست منع مز ما پاسے! منانجاس كاارسنا دي أوسنو إظالمون مإلله كى يينكادي -(۸) لوگوں مس جنت اور حبّت والدنے داد مال ي تبيغ كريد -

رد) وان يبشراناس بالنيق وياسرهسويه رد) ويعلى الناس النسوآن وينقه بسونيه -رد) ويبلهى الناس ان لا يس إحد القرآن (الاوهو ملاهس -دد) ويخبر الناس بالسذى ده ويلين للناس فالحق ده ويلين للناس فالحق

ويشتدعليه وفي الطلو وان الله كرا الغلو نهل عنه فقال "الالعنة الله على الغلالم ين يُ

د»، وبيبشس الناسب بالجنة وبعملها -

ا نبر ایر می نک تعلیم قرآن کا ذکر مقاء اس التے نبر ۵ بیداسی کی مناسبت سے ادب قرآن کا بعی کمہ ردیا کیا ۔ تاکداس باب بیس کوئی کوتا ہی شک عائے ۔

ا اسلامی حکومت کا دجود ایک ساہر و عمرانی کے تعقد بیت ام سے امس میں عوام اور مکومت کے موق و فرائفن کی تعقیل جو تک قرآن میم موق و فرائفن کی تعقیل جو تک قرآن میم میں اس است میں اس است میں عوام کے مقتوق و مسار آئف کی تعلیم و تشہر کا میں ملم دست دیا گیا ۔
بی ملم دست دیا گیا ۔

e) وینذ والنامب مبالثان وبعملها -

رد) وبستألمت الناس متى يغته والحف الديت ادا، وبيلم الناس معالعوالج وسننه ومنارسته ومااس الله به والج الاكبروالج الاصغر دوهو العمرة)
الله به في الناس ان بيل احد في ثوب واحد الاان بيكون نو با واحد الاان بيكون نو با واحد الاان طرون هو با واحد الاان المسرونية على عاتقية -

(۱۳) وينعلى ان يعتي احدا فى نئوب واحد يفضى بفرجه الى السيماء الى السيماء (۱۲) ولا يعقص إحد شعس السلم الذا اعفا لا على قفا لا -

ره وينهلي اذاكان بين الناس ملع عن الدعاالم العشائر والقب ألل وليكن دعاءهم الى الله وحد لاكر الشربيل له فن

ده، اعدوگوں کومبتم اورمبتم مسلمانال سے ڈراستے -

۱۱) اور دوگول کی دلداری کویت تاکه ده وین کوسمجنے کے سات آباده مجولت اس اس طریقی اور اس کے فرانقن سکھاتے اور اس کے فرانقن سکھاتے اور اللہ کے اعلام کی تنیام نے اور چھ امغر (عمرہ) سکھائے ۔

اور چھ امغر (عمرہ) سکھائے ۔

دوا ایک جیوٹے سے کپڑے میں کار دہ ایک جیوٹے سے کپڑے میں کار اس کے دونول کن دے دونول کنے دونول کن دے دو

(۱۵) المحدودمیان اگرافلا نقم کرنے کیلاصل اوری ہوتولوں کو اس بات سے شع کردکردہ دلیائی قبیلہ بادائی اپنے اپنے ، خاندان کانوہ

برلشكا ليربول توال كادغاذيس،

جوڑا مذماندھے۔

لكاين الكوفر التدوص والشرك لذكانوه لكامًا ما بية - ليكن عولوك الدكانوه مة لكايش ا ورخا غانس ا ورقبساوس كى طرت بلایش توان کو تلوار کے ذراعیہ

(۱۷) ۱ وروه نوگول کویکم شنه که وه دمنو يس النيه بهرول كواجيل طرح دعومين المنغول كركبيوں اور بیروں كرنمنوں كك بإلى بينيايس - وه اسبفرول بي اس طرح مسے کرس عب طرح الڈنے ده ن اورانبول نے دمحدملی الشرعلیہ ولم

له سيدع المحالله ودعاالى العشاش والقسائل فليعطفوا بالسبف حتى يكون دعاءهم الى الله وحد كالإستربك لله سے حبکا یا مائے - بہان تک کہ وہ مسرف النّدومدة لا مشر كيب كانوہ مالگا ہے (۱۷) و ما مسولناس باسباغ الوصو دجوههم وابيدييه موالم المسوافق والصلهد الحالكعين وبمسحوا برؤوسه عوكما اسرالله -

(۱۷) واصره بالصباؤة لوقتها

نه بربرایات در اصل سور وجرات کی مندرجه ذیل ایات کی تغییر برب

'' اگرمومنوں کے دوگروہ نٹریٹر ہی توان وو اوٰں کے درمیان صلح کوا دو۔ میمراکران يس سع اكب كروه ووصرت كروه برزيادت كرف برك مبائ ترزيا وق كرف وال كروه ك فلاعت الرو- ببإل تك كرده الترك مكم ك طرف لوشف بيراً ما ده مومات واكري گروه الله كدم كم كاطرف لوشف يرآما وه مومبت توودنو سك ورميان معالحت كرادو- اورجس كاحق سيواس كاحق اسه ولادو- يقينًا الله تعليه حق ولانعوالو كوليسندكوناسي -"

اس أيت اوراس عدما قبل كى أيات مصعوم موتامع كسلما فوسك اندوما ندان ، ذات اور تبيع دفيره ك نطرى بنيا دول يراكرنطرى مذيك ترب ويكانگ بيدا مومبست تواس بي كوتي معناكت نیں ، سین برنطری تنظیمی اگر عصبیتن کے دائر میں داخل میکراسلامی وحدت کومجردے کر فیلیں لران كے ملاف ا علان جنگ كر ما جاہتے -

وال علام المامي تعليمات اوردوايات كم مطابن مناذ با جماعت كالمِتمام كرنا ماكم كا فرن ب ، منظم المرام كا فرن ب ، است مازباجا مسي عبدامكام براه داست عمرو بن وزم كومق كت بي عام سلان اس كلمي تبعًا والي

نه اس کودهمرو بن مزم علم دلیم وانتعامها لسيكوع والخنشوع وبعلى بالصبيع ويعجس كهوه فمازي وفنت براداكوس ركوع ا ورخشوع رقلبی مبکا و ، کوکمل کریے بالهاحرة حتى تميل ماز فجوا ندحيرسه بسء واكرسه اور الشبعس وصبالحة العمس مواج کے مغرب کی جانب ٹیکٹے سے والنشعس في الامض مديرة تبل نماز ظهرا واكرياء ودعمرى فاز والمغسرب حسين يقسيل اس وتنا دا كري جب معوب اللبيل وكا يؤخسرحسنى زمین سے والیں سونامشروع مواور شب دوالغبولوف السماء رات کی آ مرکے وقت مغرب واکرے والعنثاءاوّل اللبيسل - وأحره ا درمغرب میں اننی تاخیر مذکرے کہ بالسعى الخيب الجمعة سنائے فلا سرمومائی -اورنمازمشا اذانودىلها والفسل رات كصلط حصة بس ا دا كرے - ا در اس کودیمی متم دیاہے کرجب جعد کی ا ذان مو تونما زکے لئے لیک کو پینے اور

(۱۸) ا در کسے محکم دیاہے دہ مالی غنیت

میں سے اللہ کا مقر ترکورہ خص صول کر

دور) اور زکو ہ کے سلسلہ میں اللہ نعالے
فیمسلمانوں برجو فرض کیاسیے اسے
دمول کورے رجس کی نفصیل اس طرح
سے: جس زمین کو دریا یا بارش نے
سیر بہا ہم اس کی بدیا دار کا بار صفتہ ۔
سیر ب کی گیا ہواس کی بدیا دار کا بار صفتہ ۔
سیر ب اونٹوں میر دو بحریاں ۔
سردس اونٹوں میر دو بحریاں ۔
ادر سرسیس اونٹوں برجا زیمریاں ۔

عند السواح اس کویمی محم دیاسے کرب جمدی افا
نازمجر کے لئے مائے وقت غسل کرے۔
المخات وخمس اللہ المخات وخمس اللہ فضا لصدہ ته ممن العقاد
عشر ماستی البعل وماسقت
السماء - وعلی ماستی الغرب
مضعت العشس -

وفي عشري من الابل البعشاه

وفي للانعين من البقيه في ا

و في كل ثلاثين من

البقرجية عادهبانعة وفي النف م سائمة شاة بالنف م سائمة شاة بالله التحف فالها فنرض على المؤمسين في المصدقة فنمن بنهاد مي وانه من السلومات يهودك ال نفسواني اسلامًا يهودك ال نفسواني اسلامًا له مثل سالهم وعليه ماعلي هرو عليه ماعلي هرو عليه ماعلي هرو المناسة وعليه ماعلي هرو المناسة والمناسة والمناس

ومنكان على نفسوانيته اويهوديته منانه لاينتت عليها ـ

رعلى كل حالم ذكراو انثن حرارعبددينا روات اوعرضه شابًا -

فهن اقتحب ذائث مشان له ذمه الله وذمة وسسولس ومرشصتع ذلاث فانه عدولله ودسوله والمومنين جميعًا -

اور جوائی نفرانیت یا بہودیت برقائم رہے نواس کواس کے دین سے بیٹر کے لئے سنیتوں میں نہیں ڈالا مائے کا۔

ا درم را بغ مرد یا عودت آزاد باغلام سے ایک بوراد نیا دیا اسکی تعریف مساوی کپٹرے بطور دینہ وصول کئے مائیں گئے۔ جوشعنس برمزیہ ، اداکوٹ کا تو وہ الٹر افعالیس کے رسول کی امان میں موکا اگر

جماش کو لیے سے انکار کرے گاتو مد الڈ اس کے دیول اور دونین، سب

كادشن مجما مائ كا-

دنشكريه: تنظيم إصلاح وفدمت ميدماً با ودسنره)

# THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPL WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL

AT DAWOOD HERCULES WE OO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT, ENBURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE.

- PRODUCED 4,000,000 TONE OF BURNER SHER UREA
- BAKISTAN
- C CONTRIBUTED RS 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- d SAYED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS 3000,000,000 IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENDRMOUS BENEFIT TO THE FARMER

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED MAKERS OF SUBBER SHEE UREA

DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTERS OF BUSINESS SHEET UNEA



### ربریت زکیا در ایر میص ربریت زکیا وربو ربع دعوت محنئے پردگرم

مرّقب : چوہری غلام محسمّد

اس رُفتن اور رُراسوب وورس جبكه معاشرك كالمليم اكثريت حت عاجله بس گرنبارا ورفگر آخرت سے کلینڈ ب نیا زندگی مبرکررہی ہے ۔معن رمنا ہے اہی اور خا اُ خردی بیلبی خانعی اسلامی وعونت کا علمبروا ر بندا و بداس کے نغوذ کے لئے اپنار و نزبانا ودنحنت وطانغشانى سعكام لبينااصحاب عزم ونجست كاكام سيع والشدنعا لطيهى زنق ضومی اور ما ندونفرت سے رفقائے تنظیم اس می نے اس داست رسٹے فدی کاعزم کیا -انہوں نے اللّٰہ تعالمے کے وین کی ا قامت اوداس کے کلے کی مرَّمندی کے لئے ڈک وأفشارا ورانفان مال ومان كاعهدكيا سنائهم مرحها رسونزغيبات شيطان ونعنس كالهبتا ے يقين اوفات ماول كى الموافقت بھى حوصلى كن مومانى سے يغفلت اورين آسانى کے پرسے میں مائل موجائے ہیں -ان مالات ہیں اس بانٹ کی شد پرمزورے محسوس كى مارى منى كدر نفائے تنظيم اسلامى الله تعالى سے اسبے اس عبد و بيان كو تا زه كبيت رہیں ۔ حبیں کا افرارا نہوں نے بورسے شعور وا دراک کے ساتھ ٹننیم اسسادی میں ٹروپ کے دنت کیا تفااس کے نفاصوں سے عہدہ برائبونے کے سے بعر دو کمنت و کوشش لنرددى مع - لهذا بمحسوس مواكد رنفائ تغيم سي عورو فكرا ورخووا منساني كى دعوت والنع مونى مييتين الكه وه اين كونامبول كالمساس برنجيده فاطرمون اوزنافي مانآ کی فکرکرس اور اگرکسی بہلوسے بیش فدی کی نونن نصبیب بوتی ہونوالندنوالی کا ظكرا داكرس ا ودمز مدنونت كصيخ وست برما ربب . مزيد رأى الكيمل زميب ك يخ يه مزدري محسوس مواكم وه الفيعزيزوا فارب ا ورحلفة نعارب بس وين كي لميادى دعوت اورتنجم اسلامي سے اسپنغن كا واشكات المها ركوس - وعوت الى الخيرك اس محنت معداني تربيت اورميش دفت كے علاوہ اصلاح معامنرہ اور ملک د مدن کی خرخواہی کامجی کیدی ادام و کیے گا - علا وہ ازیں دا ہی کے مسافر کی اسل بہتی تو تعلق بالندی وہ کیفیت خصوص ہے - جس کی بدولت بندگان خوام وملیشکن مرامل میں صر واستفا مت کا مظام رہ کونے ہیں اور نامساعد مالات بیس ہی کیمیائی مسیوس کرتے ہیں اور نامساعد مالات بیس ہی کیمیائی مسیوس کرتے ہیں ایمی کیا نوال ہیں اہتمام اور خشوط وضوط مسیوس کرتے ہیں ایمی کی مقدن ہے ۔ ان مقامد کے حصول کے لئے دفقائے تنظیم اسسامی کومندو بہ ذبل بیدرہ روزہ بروگرام وباگیا مقا۔

روزار قبل از نما د فر رقبل از ان نجرز با وه مناسب موگا ، عبدناما فافت ان نبیم اسلای کا با قاعده بغور مطالع و را بین ا وداس ک اجزای شق وار غور وند تر کریں - اپنے عمدی باسلاری کے ساتے جو کچھ ہوسکا ہے اس مجراللہ تعلی کا شکرا داکریں - ابنی کو تا بیوں اور فروگذا سنتوں بر نداست کے آنسو بہا بیں - الحاح وزادی کے ساتھ اللہ تعلی سے معانی کے طلب گا د ہوں - دوبارہ حمد کریں اور آئدہ کے لئے عزم مستم کرتے ہوئے آللہ نعالے سے استفامت کے خصوصی و کا کریں درج در امران افت تنظیم اسلامی ورزح ذیل سے :

التدك نام سے جورحسٹ نن اور درمیم ہے

بیل گوامی دیا بول که الدیک سواکوئی معبود نهیس و متنهاسید اس کاکوئی ساجنی ا اودیس گوامی دیا بول که مفرت محسمه مصطفی ملی الدعلیه وسلم الله کے مندے اور رسول بیں -

بیں الد نفالے سے ایج ا آج کے کام گناموں کی معانی کا فواستگار موں ا اور آئذہ کے لئے اسلوم ول کے ساتھ اس کی جناب میں توب کرتا موں -

#### يس الندتعك سے عبد كرتا بوں كه:

- ان ممام چیزوں کو ترک کر دوں کا جواسے نابسندیں
  - و اورائس ك راه بين مقدور بعرجها د كرون كا
- ا درأس کے دین کی اقامت ا ورأس کے کلمہ کی مرالمبندی کے لئے اپنا مال ہمی صرف کرول گا اور مبان ہمی کصیا دُل گا -

خوا ہ میری طبعیت آما دہ موخوا ہ معجاس بیجبر کرنا بڑے اور خوا ہ دوسرول کو محج برترجیح دی مبائے ل

- ادریک نظر کے ذمر دار لوگوں سے مرگز نہیں مجا کر ول گا،
  - ادربيكه سرمال بي حق بات صرور كهول كا -

ا درالله کے دین کے معاط میں کسی کی ملامت کی بیدواہ نہیں کرونگا۔

میں اللہ بی سے مددا ور توفیق کا طالب ہوں کروہ مجھے دین بچراسٹ تقامت اور اس عہد کے لیے راکرنے کی مہت عطا صفر ملتے ،

٧ - ناذين تكبيراول كيسائدادا كرف كالمنام كري -

۳ - النيعز بزدا قارب - اصاب اور ملف تعارف بين سے كم ازكم ميس مخزات كيام ضوط ارسال وزما بين - وبن بين دين كى دعوت كے علاوہ اس كے تقامنوں بي خود كار بند مونے كے عزم معتم كا فلم ارمو -

لامورا دراس کے گردونوا کی بین اس بندرہ دوندہ لائح عمل برعمل مدا مدکھ لئے خصوصی محنت ک گئ اور المحداللہ اس کے خاطر خواہ ندائی برا مدموت - اکثر دفقا مضافہ خوا اس کوجالسیس روز تک مکمل کرنے کا اہمام کیا اور اللہ تعالے نفنل دکرم سے اب بیر ان کا معول بن گیا ہے - بقید رفقا بھی اس محنت اور تگ ودو کے طفیل اب نما ذبا جا اس کم می محردم نہیں موتے عہد نام رفا فت تنظیم اسلامی برغور و تدتیر کا بھی اکثر رفقائنے اسمام کیا - توقع ہے کہ ذاتی مائزہ اور سحر فیزی کے اس امتمام کی برکات کا بھی طہر موگا۔ المحد لللہ کا فی رفقا منے عزیز وا قارب اور احباب کو دعوتی خطوط کی ترسیل کا انتمام کیا ۔ اس سے توسیعے دعوت کا ایک سلد میا دی مواسعے - کانی وسیع ملف میں عہد نام یا رنا تنتی تنظیم کا نعارف میواسیے - رفقا مرک جو ای خطوط موصول مواسع ہیں - اس ملی میان تا تا تا میں اس می مواسعے بیں - اس می مواسع میں اس می مواسع بیں - اس می مواسع بی اس مواسع بیں - اس می مواسع بی اس مواسع بیں - اس می مواسع بی اس مواسع بیں - اس می مواسع بی اس مواسع بی - اس می مواسع بی اس می مواسع بی - اس می مواسع بی - اس می مواسع بی اس مواسع بی - اس می مواسع بی اس مواسع بی اس می مواسع بی اس می مواسع بی اس مواسع بی اس مواسع بی مواسع بی اس مواسع بی مواس

خط دکتا بن میں سوال وجاب کا ایکیے سلسلہ قائم مواسے ۔ جس کے متیجے میں بعض نے رنعائے کارہی متیسراتے ہیں ۔

الهوديك علاوه دومرد مفامات برهي اس بندره روز بروگرام برعمل در آمد كا كوشش كا كى در آمد

گذشت ما ہ کے دودان تنظیم اسلامی لامود کے اسر مصطفے آباد کے رفقا مفارخ غور دستکر کرکے اپنے علاقہ میں توسیع دعوت اوراپنی ذائی تربیت کے تعین مفید میدگرا رسيدوية -ان كيمل تففيلات طيكيس اوران كن تكيل ك لي تجر لورمنت كي وار کے نمام رفقاًدوزانہ سربیر کوکسی رفین کے کھرجے مہوننے اور مختلف وعونی تحریروں! كتبارش كمعتركى بازارا ورعدي كشت كرت معتنيم اسلاى كاتعارف ورأنقلا منشور" نامى مينلط لوكول مين تفسيم كرتے اور حسب صرورت كفتكو كے ملاوه مختلف، بمخقرخطاب كابعى امتمام كهنف محترك ابك مامع مسبدمين امروك ايك نوجان رفر مفتہ واردرسس فرائ دستے ہیں - رفعاً رف دعوتی مہوں کے ذریعہ اس کی کا میاں کے تھر لور محنٹ کی اور اس محبس کے منز کا مرکی تعدا دمیں معتدب اصا نہ ہوگیا ۔ مبیح کے اذا سیس نبی رفقا منے مرکز اور دوسرے اسره مات بی معف رفقا رکے تعاون سے سی ال مريجهم وفاترك بامرتعارني بفلك ك وسيع بنيادول برتسيم كالتمام كيا-الدتعلك رفقاً ركى منت كوقبول والمت - بربات قابل ذكريه كم البول في كس بالارتظم مِلا یان کا انتظار کے بغیرخود ہی غور و مکر کرکے اپنے فرمن کی اوائیگی کے لئے کام کمہ کے دلستے تلاش کتے ہیں -الڈ تعالئے نے ان کی اس طرح دست گیری فرماتی کمختلہ موانعات اور عملی بخربات سے گزارتے ہوئے ان کو خوب سے خوب نز ا زرا کا رسمجا-ا انہول نے اپن عجر لور ذاتی مصروفیات کے با وجود خدمت و دعوتِ وین کے لئے لیے ا منت اورملامینوں کے ایادی ایک فابل تعلیدمثال قائم کے ہے۔

اس سال کے دوران کوامی اورفیصل آبادکے مقامات بردوعلانا کی ترسب اجھامات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تھا - رفقاءِ سندھ اور مبوصیتان کو اکتوبر کے دو کوامی میں مجے ہونا تھا اور رفقاتے بیجاب اور سرمد کے لیے اواخر دسمبر میں مفیل کے مقام براجماع کا امتمام تھا - ابتدائی انتظامات مکل موقعے تھے ۔ دیکن کوامی بہ من وا مان کی مخدوش صورت مال کے پیش نظر ویاں کے اجتماع کو منسونے کی نا پڑا۔ بعادال روت مال کے کچے بہتر ہونے ہے دونوں علاقاتی احتماعات کے قائم مقام کے طور پر کڑی ہوں ۲۵ ہرہ ہرتا ہے مغوری ایک کی پاکستان تربینی احتماع کے انتقاد کا فیصلہ سوا کسس کے لئے بھی انتظامات محل کرلئے گئے ۔ ملک کے مختلف محتوں سے دفعات تنظیم لیا کی سابقاع میں نشرکت کے لئے یا برکا ب مقے کہ امایا کسک کرامی کے مالات کی دمعال کھی مالات کی دمعال کھی مالات کی دمعال کھی مالات کی دمعال کھی مالات کی دمال کھی مالات کی دوران ہی نراتے انتہائی عبلت میں کل پاکستان تربیتی امتماع مطابعہ میں ارمیوں کے دوران ہی دران ہی دروی کی بہائے قرآن اکریٹ می لامور میں منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔

التُدتعلظ كاشكرسي كرب البمَّاع مخيرونوني منعقدم وميكاسب - كواحي اويمسِنده ے دوسرے مقامات کے رفقار کو وہاں کے مغدوشش مالات کی بنام ِ رخصت سے دی گئی نفی اس کے باوجود کھیے رفقا رفے بیزکت کا امتمام کیا تاہم ملک کے دومرے مقامات ا نقارى معقد به تعداد اس ميس نزيك بهوئى -اس مغت روز و ترميتي امتماع كے مرد كرام کے نالب صدیر وطن عزیز کو در مبین شدید خطرات کی حجباب مگی مہوتی تھی - روزانہ ہو نا دُعشار قربياً وو کھنٹے کی نشست میں جناب امبر زنیکم اسلامی نے اپنی تا زہ تالیف استعام پاکتا دہ تالیف استعام پاکتا در میں استعام پاکتا ل بنیادوں کی وصاحت فرمائی اور ماصرین محابس کے استفسارات کے جوابات ارشاد فرائے کواجی میں مسلمانوں کی اہمی فتک وغارت گری دورہم این تشدّ د کے واقعات ور ملک کے دوسرے مصول میں برامن اور بےسکونی کی کیفیات اسی سلسلہ عذاب کی كراي معلوم موت مين حوالله تفاط سے كئے كئے عبد ويمان كويا وَن تلے روند فيا كر سے امکام سے دوگر دان رُنے کیا ہے میں قوموں کا مقدر بن ما باہے -اس بات کی شدید منرددن مسوس ک حادمی تھی کہ ابنائے قوم کومتنبر کیا حاتے کہ لوگ انفرادی اور اجماع سلم پرتوبركرس - تلائق ما فات كے ملے خلوص ول سے محنت كرب - شا يوب معا ن کردما مائے - اس معنت روزہ انجماع کے دوران رفقلتے تنظیم اسلام میں بيس دنقا ربيشتمل گرديس كشكل بي نكلے بمثلف كنبے اور يبي كاروز تيار كردائ كك من برمناسب تومين درم معين مراحي بين نوكون برمونيات

مغریٰ گذرگی ہے ،اس مے بار ہ میں ہمیں ایب دوورقہ نیار کروالیا گیا تھا - لامور كي تبيس صدّن مين نقسيم كيا كما تفاح تنظيم اسلاى كالمو كروب مارون روزاز مبع نو بجے سے سر بیرزیک لا مورکی کلیوں مسطور ن بازاروں مارکنٹوں اورد مگر میجوم مقامات پرتوبری منادی کرتے بھرنے دیے - دوورقہ وسیع ملقہ میں تقسیم موا -منثات کے مالبہشمارہ میں جناب امیزنغیم اسلامی کے سندھ کے بارہ میں معنا میں کمرتبے گئے بی داس حوالم سے اوگوں کو متوجد کیا گیا کوسطنت نعوادا و پاکستان میں اس میستنہ سے ننب لگ رہی سے اور ترمغیر باک ومندویں ملن اسلامیہ کامستقبل سخت مطرے میں سے راسس میم کے دوران رفعائے تنظیم اسلامی نے مگر میرے میدی میرت احتما عان میں مختفر خطاب ہی کیا -ان میاردنوں کے دوران روزار دفقاء کے تمام گرونس قبل اذن زعد سروشهدار جوك ركل مين بنجيز رهي -جهال مناب اميز تنفيم اللي كاعفرا مغرب فعطاب عام میزناد یا - حس میں ہم پرغذاب اہلی کی موجود وصورت اور اسک مخات كسبيل مى كامغمل ومدّل بيان مؤنائقا -اس تربيق اعبّاع كے آخرى روز دفقائے تنظيم اسلامى لامورك كروونواح ميس معف مفامات بيتوم كى منادى ك لت تنطيع فياني اس روزمنیل آباد ،گومرانداله، نندی بور، وذیر آباد، گجرانت ،مریدیک ا ود کاموبی کے مقامات بمبع سے شام مک معربور کام کمیا گیا ۔اس ترجینی انتماع کے دوران اس مم سے اصل مقصود توا بائے وطن کوستیہ کرنا تھا ۔ تام امنا نی طور بر ترمی نفظ ونظر سے بعی اس سے بہت فوائد ماصل موے - دفقاء دابطرعوام كاس وسيع مهم كے بخرب سے گذیر میں مفتلف سلح میملی معاملات کی ترمیت موئی سے - التدنعائے کام مینال سواكنظم كى مارك فإل حوصوص الممين بيان موتى مفي الس كاعمل مظامره محى سأشف

الدنا كے سے وماسے كروہ مم سبكوائي مفاطت ميں ركھے -ابنال نديدہ بند و من كا من م

# "سنده كالمتلة ادر فالرين

وطن موریزیں گذشتہ جالسبت برس سے ایک استعمال گردہ کسی مذکر کی شکل میں برمرافتذار جلا اُر اسے عکومت کا خاہری جہرہ ہ خواہ فوج ہویا سویلین اُس طبقے کے مفادات برحال محفوظ رہ ہیں - اس طبقہ کی کا ہری اور پیشنیدہ کا ویٹوں اور سازشوں کی وجہ سے آج جالسیس میس گزشنے کے با وجود مذکک کا دستوری مستدمل ہوسکا اور زیکی سیشت اُن غیاد وں پراستوار موسکی ہ سے عوام کی وہ توقعات بچری موتیں جو ایک اسل می فلاحی ریاست کا خاصہ ہیں ۔ ا > 19 میں سیاسی اور معاشی حقوق سے محودی سے اسی روعمل کو اتعال کرتے سوئے معادت و نیا کی سینے بڑی اسلامی مملکت کو دو لخت کرنے میں کامیاب ہوا تھا ۔ آج میرسندھ میں وہی صورت حال ہمالے مل وجود کے لئے ایک مہیب خطرہ بن کرسائے کھوٹی ہے۔

" زیر بخش سدد معنامین اب استعکام باکستان اور سگرسنده سی معنوان سے کتابی موزیس انتهائی دعایتی فنیت میرث تع کردیا گیاہے ۔ م جمله تاریتن در میثات " اور مراسله نگار حفرات کی فلا گزارش کرتے ہیں کہ دہ امس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس مجٹ میں شرکیے جوں وا دارہ )

ا مدر بن من اسلامی تمعید سطلم کا فاتمر کیسے مواہد واکوما مب بھپ کا مردر دا د دال مبلی میں کا کر کندا تھا جب میں اور میرے سامنی میں اس نظیم میں شاں تے جس کے آپ میں سابق ناکم اللی رہے ہیں۔ کاڑو بیٹیز اشٹری سرکلز اور تربیتی کا ہ میں آپ کا کسی دکسی تعلق سے ذکر کیاماً استا میاکم می مکتری سجدی آب کے ویس قرآن کا اشتاد پڑھ تھے کیو کم قرب ہی المار پر اللہ اللہ ا اسکار پور ( مندہ ) میراآبائی کا وُں ہے لیکن نالمین آب کے پر گزام اجذیباں کھوانے میں محد کرتے تھے ۔ اس دقت ہم ہمی جذباتی اور ایمان کے جذبہ سے سرشار تھے اور سے

تمدن كواگردات كبورات كبير على جوم كوموييند دي بات كبير على

كانلسفة كارفرادتا تقا مدز نامزُ حبُك " بين منطر مندو برأب كدمطنا بين پرُح كرسوبَّنا بول كداكب سفر پخاب بين ره كراتی صاف ۱ در دانى بات كهی سبے جرشا پر مندوسك كسی سیِّق قوم برست كوم معلوم نرم كی .

ڈاکٹر صاحب؛ میرہی اس تغیم کا سابق دکن اور ڈویژن کا ناخ اور مرکزی ٹو ٹنکاکا گئی رہا ہول ؟ پ خیابکل میچ فوایا ہے کہ " صوبہندھ کے وورسے میں ایک بات جومیرے ساسے ؟ ٹی کراسا ہی جمعیت ملایکا دج بالکن نیست و نابود ہوگیا ہے ۔ " اور میں تو یہاں کہ کہوں گا کہ جب کک پاکشان قائم ہے شاہر صوبہندھ ہوگئی میں اسلامی تنظیم کا وجود میں ؟ ناایک معجزہ ہوگا ۔ " میں تمام اسب آپ کے سلسے محتو افدا ذمیں بھیں کرد ہا ہوں کیا عوال سقے جاس نوجوان تحریکے فتم کرنے کا سبب سنے ہ

صوبرند رومی معیت کے کام کی ابتدار جناب نعمان تعظوصا صب نے کی۔انہوں نے پورے مندم میں اکٹر دمیٹیز مقامات پر دینے قائم کئے۔ اس وقت تک قوم پریتی کی تحریب بھی آئ عرف ہریتھی - اس شخص نے اپنی صلاحیتوں کوٹوب امندہ ال کیا ۔ آپ کو یا دم کا کہ اس سے پہلے صوبہ مندھ میں صرف جہاں مہا جروں کی اکٹریت ہمرتی تھی وہیں پرکام مہزا تھا ۔اور ناخم صوبھی مہاجر موڑا تھا ۔

نمان محبونے جس اندازسے منت کی دید ۔ آ؛ دعیت میں مباجر اللی اسے برواشت مذکر سکی ۔ اس برخاز ند پر سے کا ازام مگا کر جراً استعفیٰ دیا گیا ۔ کچی عوصہ کس انسان کی ابی کرتا را بھی مرکز کے فاق ز اور تیان دور کیا دان کی جگر کے مباجر سرفراز کو ناظم مسود مقر کہا گیا ۔ ان کی جگر کے مباجر سرفراز کو ناظم مسود مقر کہا گیا ۔ (نعمان محبور) تعلق میں شارید رہے تھا) یہ باتی میں اس لیے صاف صاف مکھ رہا ہوں کہ مجاد سے مسافلین کے اس کام کو بھانے کے لیے سخون مک دیا تھا ۔

انہی دنوں جب " جے مندھ ننح کی " قائم ہوئی تو ایک بار بھرا کی سندھی گزار نگھی کونا نم بنایگیا تیمتی سے وہ بھی شکاد اور سے تعلق رکھتے تھے ۔ اس بے چارسے نے بھی اچھی ابتدار کی ۔ بینیورٹی میں کام کرنے کی کوش کی ۔ قوم پہتوں نے بیانگ کرکھ اس کو مادا اور اس کومرام واسمجھ کرھیو ہوگئے ۔ اس بے چارے نے بسیتال کے بیسے برس کانونس کی اور اسلامی فنام کے فنا داور پاکستان کومستیم کرنے کا اعادہ کیا ۔ اور کہام افر بھانے کے لئے مندھ کے بائز متوق کی بات بھی کمدی ۔ اس کی باوائس میں اسے جسیت سے فکا ما گیا ۔ یہ نوام طااس فرجوان کو حریفتہ تھو کے سوت و دیات کی شمکش میں را ۔ یہ توم دیستوں کی تحرکی کے آبرائی دن سقے جیسے جیسے حکمانوں کی بایسیاں برائ گئیں، ان کا کام میں مغبوطی آگئی اوروہ منتم پائنگ کے ماتھ نہایاں ہوگئے کو چیٹول سفر دوروں ، وافق وروں ، طالب جلوں اور بخیل میں کام کرنے کے سے دعنوں کی نکالے اورننتم سج کوشکف ناموں کے ماتھ میدان میں کام کرنے گئے .

اسی دوران معیت سرمه کوهمی اهمی تیاوت میراکی و جناب انوره دیشان (سنرمی) نے صورتیک کے ایک ایک چید پرجهاں کوئی فالب علم تھ اورخ تا اثر کیا رفنا یہ پی کوئی وم برست می و دار بہنجا ہو، فاموالا برخلین تقریاد کرمی اس کے ساتھ ایک بہت اعمی تسمی تیم می سامقیوں کی جن کے نام ذکر اوان کے ساتھ ذیاد تی ہوگی ، آن میں ڈاکٹو میدالقا در موروا اورخا و بروجی الباب میدالملک انعیم انور فاص فیلی ارزی اور حن فاص میں فظیروشا مل تقریب میں مرتب اسٹو دنے بول برجعیت نے شدمی رسالہ " سن کھرو " کے ان

بخرن میں قوم رست ایک نظم " محل حجز ا با روا " یعنی " مجولوں جیسے بچرس " کے ام سے کام کررہ ہیں اور رسال میں اسی نام سے " سندھی او بی بور فو " کے ماحت نکا لئے دسے جا ب کہ " کوال " رسی او روس کے انداز سے " معصول نے مبار سے نکا اور اسی نام کے نام سے دسالہ شائع کیا اور اسی نام کے نام سے دسالہ شائع کیا اور اسی نام کے نام سے دسالہ شائع کیا اور اسی نام کے نام سے دسالہ شائع کیا اور اسی نام کے اور سے نکار از کا اور میں گئی اور مخالفت میں برحانی مقربہ نکار از کا اور اسی اور میں میں اور میں میں میں میں اور میں میں اور میں ا

آن شيم وه دن مجي يادآ آسيم عجم ماري زندگي كا تاري ون مقارحب سنده لينيور ملي مي التداكم پاكنان زنده مادِ كنورے شيخ اورك ك م رسيد يتح .

بندره دن کی سزاج میں نُعرِ سے لگانے پر تی مجھے آج میں معانی حدا لمحید بوجی تعدر یا وارت سے مب طراد کر بہت کی گیا اور دانت توٹر سے کے ، اشتیاق صدائی کا انگ توٹودی کی ، مارے دوس کی کا بن کھی عبایا گیا معافی اور اخلاق طور پروٹا گیا ۔ اگر رجا و گھراؤ اوظام جامعہ کراچی یا جامعہ پناب برتا توان کے گھردالوں کمسٹل احاد کی جاتی " حب مک وہ سیتال میں رہے اُن کا خرج برواشتہ مآما یکین بم ب بوارس ب وقف سنرمی تقرین کی عیادت کرنے والاجی کوئی نرتھا۔ مردنبوں نے سیخ فافال ، دوستوں ادر محفے داروں کی فوت اور دشنیاں مول کی تقییں ۔۔۔ سابق نام مورسندو نورمی پٹھان ای انجائی تحقیم کو لیرا نہ کرسکے تبطیم کے لھا ڈسے مبت ہیجے رہ گئے۔ اکبل وی ڈمبین، بُر دبار ، ٹیر رنوجوان کس میسی کی حالت پس اپنی صلاحیتوں کوخل کے کر رہاہے۔ باتی تمام افراد توم پرست بن کھے ہیں۔

اُن کے بیریسی اس اور معارف کے ہے رہائگ کا گئی۔ شاید دم آفری ہانگ متی ایکن جمعیت کی مباحبرلابی نے انجمعیں بندکر سکے اور تعسسب کی آگ میں موقع گنوادیا ۔

موبانی شوری میں طریبا گیا اور پر نبراگذام گارمبی شا فرقرم تھا کرایک پوسٹر اور سندھ کے مسائل پر ایک تنابی شائع کیا مائے جن میں جائز سائل کو اپنے بلیط فارم سے بیش کرنام تعصود تھا ۔ وہی باتم بحقیر جوآج کل کم بنی کی زبانول سے میں درسے ہیں۔ اور آپ سے جی کمعا بیں :۔

ا - سنده كى زمينول يرسنصيول كان تسليم كيا حاس -

المرار فوجول سے زمین والیس لی جائے۔ اور فواتین ویرویشی کا تیام

م - حجود في قومى سائل كا فاتم د مندمى زبان كوموبا في نبان وادديا .

۷- كيش ط كالح كاتيام (حرمنطور بوگيا). ٤٠ سكتوي افر بورد كاتيام (حرمنطور بوگيا). ٨٠ انسي شوط آف تطبيف كاجسدار وجومنطور موگيا).

٩ - كراي في دى سے بمقصد سندسى بر در ام

ادر کچه دوسرس سائر بھی ۔ بڑی بھٹ تھیں ہوئی ۔ ہم نے دیاں بیاکٹریٹ سے یہ باتیں سنطور کر دائیں۔ ان کو د لائل سے قائل کیا ۔ باتیاں سنطور کر دائیں ۔ ان کو د لائل سے قائل کیا ۔ بانگ کر کے بورسے میں ویٹر لنگانا شراع کیا دکھی ہوں سندھ بھر سندھ بھر سندھ بھر سندھ بھر سندھ بھر کا آئے ۔ جامعہ مندھ بھر ایک آئے ۔ ا

اس برقوم برشول نے بیانات دیے کہ یہ دُوری بالیسی ہے ( سے سندھ فیڈرلٹن کا بیان ) ۔
جمعیت کے مہاجرا در بنائی اُ بادکار دن نے تر دید کی کہ اس پر اُر کا جمعیت سے کوئی واسط نہیں (دیداآباد
جمعیت کا بیان ) ۔ نمام بنائی لوکے جمعیت سے نکل گئے اور نیونرھی سٹو فو نظ اُرگنائزیش میں شامل ہوگئے
جس کا سیکر طری جزئر بیدویز اقبال (مورد) میں امیدوار کینیت تھا ۔ ان لوگوں نے دمیدر آباد کے مہاجر
ادکان جمعیت ) حید آباد خبر حتی کے موہ مندھ کے دفتہ کے سے پور اُراپ نامنوں سے بیالوے ادر جم سب
برسے مندھ کا حمایتی مونے کا الزام لگایا ۔

ایک بادمی فورد در نده کے ناظم کو حوضت کے تبدیل کرکے ایک مہا جرکو نام صور بنایا گیا . اس

ون ایک طفان کی عبیت بی گئی اصعوسی طف توم بیتول سفانوشی مهبرش منایا وردِ دیگیزای کرمه بر شعبول کوامتعال کردسیدی م

سپری نے اپنے التھوں سے آن بیر طروں کو حلیا اور آنسو بہا کے اور ان اوکوں سے مہیٹہ کیلئے ناطہ توڑی ہے ہے ہی ہی ہی سفر عدر آباد عمعیت کے کارکن ٹو ہاک کیا اور آکے دن کراچی ہی آن کونگ کر دہی ہے ۔

آج منورتِ عال يرسيه كم مورشد ويس سدمى زبان بوسل والا آن كوناهم مورنهيس بل را الركولي المكاني الما الركولي الكا با يا جا تاسيه قراس كى زبان قرم رستول سے زياده مِلق كلتى سے اگر كجه انظليوں برگيف جانے والد الاسكامي ترمن دالدين كى دوست - ورنداكن كے دل و ده رخ بھى شدھى بىس -

فاکر مساسب! یہ ہے ماری داستان ۔۔ آج کمک میرے دل میں ایک بلافال جھپا ہوا تھا۔ وہ آب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آب خوارشان ہے۔ آب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آب بنورکری اگر آج صوبائی احتماع میں آنے دائے وہ تین مزار سندھی فوجا ہمی اس تحریک کے ساتھ مورت حال نہ ہوتی جا آپ نے میان کی ہے۔ اگران مسائل کوم اپنے بیسے فارم سے بیان کر سنے تو آج ہیں آنسوں مہائے فیرسے ۔ آج آب دن میں بھی چراغ کے کران افراد کو رہے وہ بیری تی تو کوئی آپ کوز مطام کوئی اس مک شرح تفایک کے ساتھ اور ہوگا

آج مج ایک بات یادآئی ہے کواسی پوسٹر "کنه " بر سندست میں سے دھار کو فوجوں سے

زین واہی لینے پر" ان کے بوسے نیڈر سے بڑی گراگرم ہوئی۔ بات نتو کا کہ جا بہتی ۔ لین بنده و بیلے

تر کی اسلامی پاکتان کے امیر نے مطالبہ کیا کہ غیر سندھی زمینیں خالی کر دیں ۔ اس پر ہماں سے ایک اسمتی

ند کہا کہ بھی بات کنفیڈ ریشن کے میٹری سے اس بی بھی بھی اسپے ۔ خوانخواستہ کل " سندھو دیشن" کی

سند مہنی تو آب کنفیڈ ریشن برآ ما دہ ہو جا ہی گئی گے ۔ آج می کچے دکچے والی نگ کریں لیکن فوش فہمیا سے

زیادہ ہیں۔ اب قدیما رسے برائے سابھی بھیتا واکر تے ہیں کہ یہ ونیا کے رسے نہ آخت می ملی ۔

آب کو تومعلوم بوگا میب دگر تعلیم می کرد کمل زمدگی می روزگار کے لئے بیک ترکیا حال اورا سے سے دوگار کے لئے بیک ترکیا حال اورا سے سے دوگوں کو فرید سرااس لئے مل رہی ہے کہ م نے اسلام اور پاکستان کے لئے سندھ میں کیوں کام کیا ۔ حوالگ باکستان کو فتی اس کے دوگوں کو باشکل ملتی ہیں ۔ بی پی بی کے دوگوں کو باشکل ملتی ہیں ۔ ولی روان می کیکوں کے دوجانوں کو اپنی بیندی تو کوروں کی بین کم شرک ہوگ ہے ۔ کے دوگوں کی بات کریں تو فقد سے الاحول رہے ۔ اگر نوکر کی بات کریں تو فقد سے الاحول رہے ۔ ایک نوکر رکھا ہے ۔ اگر نوکر کی بات کریں تو فقد سے الاحول رہے ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت رہے میں ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت رہے میں ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت رہے ہیں۔ ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رہے میں ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رہے میں گرانے ہیں۔ ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت رہے ہیں۔ ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت رہے ہیں۔ ۔ بین اور سفا رش کی لعنت رحمت میں میں اور اور سفا رش کی لعنت رحمت میں میں اور اور سفا رش کی لائے کے دور سال میں کی سال کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کوروں کی کورو

کیل ڈاکٹرصاحب! تم نے دیمی دیکھاہے کہ جامت اسلام ندھ کی کیا جھنمیست سکے وا ما دجوط دسبائی سکندلمسنے میں میے شدھ سکے ساتھ متھا وراضل تی کھاؤسے جی میست ستھے ۔ اُن کو کورنز سکے ذریعہ پی آئی ہے پاکسلیل اور دائرسیوری پی لوکریان دلالی گئیں جو ادکھاتے رہے دہ آئی بھی کاوکریں کھا رہے ہیں.
جب یا نج سال بہ اہمیں بتا یا کرائی کے نال بھیتے بخالفوں کے کھیب ہیں ہیں آدھ رہ فواسف کے گفت اور جنسے کا فقت فواسف کے کا اعلادا و رحفرت اور جنسے کا اعلادا و رحفرت اور جنسے کا احداد میں اور جنسے کا احداد میں اور جنسے کا معلی کے دور در سن این اور جنسے کا معلی کے دور در سن اور کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی معلی کہا گئی ؟
جہال می دکھتے ہیں طزر در سکوام میں سے دکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی معلی کہا گئی ؟
عدالغفاد الحرود مور داولین دی

## علما كرام ميدان للسير أيب

سمراب گون کاچی کے آپیش کاپی بنات فوٹ مریکواہ ہوں۔ سعوا ورمنٹیات کے لاتعدا وٹرک آپریش سے بیشتری وہاں۔ سامال کابی کے " والواری ' و وینینس) میں منتقل کرویا گیا اپنے اس ماکوں کے بات کی است مکھا دست کا آپیش مزور ہوا بیگ گورشر شدھ کی کو مستوالیں کے بعد آپیش ایک اور مدر تیول وہ کی موستول میں محدود رہا مقامی اخباروں میں می اشار تا میں کھی خرب آپ سفی محدود رہا مقامی اخباروں میں می اشار تا میں کھی خرب آپ سفی موسی کی و

خدادا آپ وگول ( على كرام ) كوميدان على مي كودونا مباسير أب معي و تت سيد و و و و ت كا تقاضا معى مي و ت سيد و در دروس اس التقاضا معى مي سيد و اس معيدت كي مادي قوم كوم تحده الله عن وي . اگر اس ملك كو بي ناسيد و در دروس اس مجارت اور المركم مي اس نعمت فداوندى كوم سيمين سيف كه درسي مي سده محدى اس نعمت فداوندى كوم سيمين سيف كه درسي مي سده محدى المن من المي العدادى و السلام و ماكون محد على رضوى الم ني في السيد

کراچی کے فیادات ۔ ایک جائزہ ایک تجزیہ

 ا المرام من المرام المن المن المن المن الما المربرية كابازا داميا كم من الدر كيفة مى ديمية التعداد المرب كابن المربية من المرب المر

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نسا دی خون دیزی کردہ ہے تھے اور یہ کہدر ہے تھے کہ اب تمہاں ہے ۔ ہے اس بیج کمک کوئی نہیں آئے گا اور ما تھ ہیں دہی کہتے جانے تھے کہ اب دوگھنے مرہ گئے ہیں اب ایک کھنٹر دہ گیا ہے۔ اس چرکا ذکر یہاں رئیس میں آجکا ہے اور سیاسی حجاعتوں کے نوٹس میں آجکا ہے اور سیاسی حجاعتوں کے نوٹس میں آجکا ہے۔ اب طیر نے اس علاقے کے دورے کے بعد میان میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔

تودب لطار کاس کی اس میں مقالے کے دورہ کے جدبی ی بن برس کی جاسکا بھراس کے حالات کے اس بیر اس کے حالات کے اس بی منظر میں اب شدید تعدادم کے امکانات کور دنہیں کیا جاسکا بھراس کے در اس طرح نیجے میں صور سرحد میں ہے۔ اور اس طرح ور اپرکتان خداد کر سے خدابت کی اس تیز د شد سرخ آندھی کی سیٹ میں مذکھائے ۔
ویرا پاکتان کے خواب انہائی معمولی کوشش سے تیزی سے کامیا بی کے منازل مے کر سے جائیں گئے وقت میں میں اور جائی کو میں میں اور تعدید کو ایس میں کراچی کے اور تجادتی مرکز کو جہال تقریباً مک کی بر برم سے برد میں میں اور در آمدور آمدور آمدور آمدور آمدی برا میں سے ہوتی ہے اس طرح مک کی معیشت کوتا و و برا در کرد دیا دور کرد دیا در کار میں اور در آمدور آمدور آمدور آمدور کرد کرد اس سے ہوتی ہے اس طرح مک کی معیشت کوتا و و برا در کرد دیا دور کرد دیا دور کار دیا اور کرد دیا دی میں اور در آمدور آمدور آمدور آمدی کرد اس سے ہوتی ہے اس طرح مک کی معیشت کوتا و و

ببد مدین کون ہے۔ آیا ان مرگرمیوں کے بیچے سندھو دیش تحرک الم تر کار فرا ہے یا نقا نفال یا ولی خان باکوئی انتہا بیند فریم گردہ ؟

رود دو مورت حال کمٹی نظر در بے پاکتان میں عام طور پر ادر کراچی ادر سنده میں خاص موجودہ مورت حال کمٹی نظر در بے پاکتان می عام طور پر ادر کراچی ادر سنده میں خاص کر اب کسی بری سازش سے پہلے ضروری ہے کہ اس در میانی مدت میں محرور انداز میں باکتان کی بقا اور استحکام کے لئے کام کیا جائے ۔ لوگ اب زبائی مجمع خرج سے انتہائی متنع اور بطن موسکتے میں اور سب کی دلیسی اپنی میں ۔ اس محکش کے متبے میں مختلف طبعاتی تضا دات ابعرکر سامنے آئے میں ادر سب کی دلیسی اپنی

ظردرت بن بن المصطفة كما مي مي معنى اورسركارى منينرى الى تعويت التحكام اكسط فقد كما سي كرام مي مي مي مي قرآن ادراحا ديث كرو المسلسك كرية استعال كربي اوسلسل كما على امري بي جس مي قرآن ادراحا ديث كو حواسف سي بهارئ من باتول كو دبايا جار المستحب كر دربرده بي اصل قر تي بي جو ابينه نا جائز سفا دات كم ددام كريد اسلام كوموف نعرب كر طور براستعال كردي بي جس كا مظام و مجيلا دفوا فرد كراي في دكا كريد كرامون مي مواكر افوت ومعائى جا سعد كم لي قرآن اور حديث كاحواله ايميدا يشخص في ديا الم كر خود يم برنام زما فرختيات فروش سيف النز فان كه ايمنت كه فود يركم اي يمي بي في جات بي . جن كم وكر سرحد سه كرامي آسة بوسط فرثيات كه الزام بين كوش مدائة سق و و مي بناب مرقدت فان معاصب كرامي سه قرى اسمبل كه دكن اورش دن في دي برموسون آسة بي اس دن قوده ايك دنا آنا وذير كاميشيت سع تست تنظير بعد بي جني صاحب في انهين كامينه كاهينه كافتكيل أوك دودان وساي كرديا .

اس طرح سیاسی پارٹیاں جو کہ دین جماعت کی حیثیت سے پہانی جاتی ہیں ان کے باسے ہیں جم اسے ہیں جم اسے ہیں جم اس طبق کے البات اب دسیے ہیا ہے۔ اس طبقہ کے طاق بالات اب دسیے ہیا ہے ہوا م سرح جا سہت ہیں کہ اسام کے دوالے سے یہ خرمی اور مہاں دسے دسیے ہیں۔ اصل میں ان کے پاس جسی مہارسے مسائل کا کوئی حل موجود مہیں ہیں ۔ معن اپنی سیاسی دکھ نیں سیاسی کی میں اور ہمار سے ایک تومون مگر جھے کے دیا میں اور کھی سیاسی در ہمار سے ہیں اور ہمار سے ایک تومون مگر جھے کے اسام میں اور ہمار سے ایک تومون مگر جھے کے اسام میں اور ہمار سے بیں اور ہمار سے بیں اور ہمار سے بی وہ میں اور ہمار سے بیں ۔ اُنو بسا دیہ بی ۔ اُنو بسا دیہ بی ۔

اگران آرمی جا عتوں کو رفاص کرجا عت اسلامی بہت زیادہ تنقید کی زدمیں ہے ، ہم ہے ہمدردی ہے تو توی سطح پر انہام رفیم ر کاروں کی سات ریادہ تنقید کی در کار اس معاسطے میں کہ کراچی ادر سرکواری شیزی کو ممائل کے حل کی طرف کیوں متوجہ ہمیں کرتی خاص کر اس معاسطے میں کہ کراچی ادر سندھ کی لوگل انتقامیہ میں ہم مظیم کشریت ہا رسے بنجابی ہجائیوں کی ہے ۔ تمام ادار در ایس جا ہے دہ کے دی اسے بو ایس ہو ، بولیس ہو ، فالب اکثریت پنجاب کے لوگوں کی ہے جبکہ دو مری طرف ان کے باب یہ دو کر اس کے باب ہوائی کرائیوں کے دو اس بنجابی ہوں کہ دو مرب کے باب ہی تمام ادار دو ایس ادر فاص کر لوگل انتقامیہ میں تو ز اس بنجابی ہی معابل ہوائی ہ

ابل بخاب نے اب آپ کو اس معاسے سے علیدہ ورکھا لیکن کب تک وہ ملجدہ رہ سکتے ہیں ۔ ہیں ۔آپ کی اطلاع کے سئے علی کڑھ کا ونی میں سلے شط لوگ رہتے ہیں بلا اس علاقے ہیں ہماری بہت کم ہیں اس میں پنجا بی معنی ہیں تو بوجی معنی ہیں اور پنجاب کے توک معنی اس داردات کاشکار ہوتے ہیں ۔ الم بنجاب نرد امیرسد اندازس کے مطابق ۱۹۵۸ سے تنظیمی اور شایدیم کھی لیکن برنظر میں اور شایدیم کھی لیکن برنظر میں اور مدا اس کے مطابق این مجروست ہیں ان کے ساتھ دلیل کے فرسیانداور کھی آنگھیں کھول کے ذرکیت کی مطابقہ نہیں ہے ۔ طافت کا مطابر وصحیح نہیں موگا ۔ ہی بی کمول کا کردبا برطابة کے اکر وال ۱۹۵۸ سے نظر باتی دابشی اختیار نذکریں لیکن حقوق کے ساتھ جو باتیں کہی جا ری میں اور مطالب سے کے وارست ہیں ۔ ۱۹۵۸ کوئی قرمیت کی تحرکی گن نہیں بن ساتھ اس ایک میں درنظ پاکستان نہیں بن سکتی لیکن میں میں میں میں میں میں میں اور مطالب کوئی میں درنظ پاکستان کی گرٹ تی ہوئی صورت حال مین میں مہاجرین کی خالب اکرنے اپنا کردار اداکر سف سے قاصر میں بروکمتی ہے کہ داراللہ اعلم ا

#### حوسسلها فزاء بإت اوردومسراطبقه

اس شرکے بیجے ایک چزیش شدت سے سوس کی گئی کہ پاکسان کے استحام اور بقا کے سینے مرف اسلام ہی ہے مداوا ہوستا ہے اور تمام لوگوں نے جائے وہ باعل موں یا بعل راس چڑا افرا کیا کہ باکستان کی اساس مرف اور مرف اسلام ہے اور اسلام ہی خالی خولی نہیں ملکہ حقیقی اسلام ہم میں مالی کو گی نہیں ملکہ حقیقی اسلام ہم مرف اور مرف اسلام ہوگئ جائے ہیں کہ کھل کر بہت ہواور اسلام کے حوالے سے اقتصادی رسیاسی سمامی مرائل کا حل دریافت کیا جائے۔ یہ او طلاح ہے کو سے سناگیا ہے کہ لوگ ہوئی وہ سونی صداب کی کہتے ہیں کہ کو گئے ہیں کہ کو ہوئے ہیں کہ اسلام ایک اس مرب ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک شرب ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک سے نہیں آئے کا کیکن ہم نے کمیونزم کا داستہ توں دکا ہوائے۔

وینی نقطه نظرسے ایسے دوگر بھی دیکھے گئے جوکہ مدردیاں توخرد کسی ذکسی فراق سے دکھتے ہیں کی ان لوگوں کو اپنی دھیدنگا مشتیوں سے فرصت نہیں ۔ ایک طرف آگ اورخون کی ہو کی متی تو و وسری طرف میں نے دیکھا اور المبرکرا چی سنے بھی دیکھا ۔ پریس والوں نے دیکھا کہ جس طرح کر فیو سکے وقفے میں کوگ دال دیبا اور ان ج کی تلاش میں نکلے شخے اسی طرح وی سی اگر اورو ڈوکومیٹ کی تل ش میں می نکلے مطلقے میں تمام و ڈویس خطرز پروش تھا کمیسٹ بلیک ہور سے تھے تمام سٹر کوں پڑھیوں کی اندر ونی مطرکی فوجوالوں کے سائ کرکٹ کامیدان سے موسکے شقے۔

لاں ایک قبت بات بھی بہتا چلول وہ پر ترلینی جا عت والے بھائیوں کی طرف سے گشت کاسلم بھی جادی رہا اور چالیس چالیس وفول کے ساتھ مساجد ہیں جا گئے کی وعومت بھی عام رہی ۔ مساجد فی خصوص دعا دُل ادر مورد آئیٹ کے در دکا امتمام میں کیا گھیا۔ یہ ترسے شدہ حقیقت ہے کہ تمام فساء کی جو پیٹ ہے۔ ریویزاب عام دگوں کے سائے کھل کا گئی

ہد مب اسلام کے حوالے سے بابیں ہوری ہل تو گئے ہو جہتے ہیں کان کے مسائل کے مل کے لئے یادیت

گام اویاد تقسم یا عدل وفسط کے لئے املام میں کیا حل ہے ؟ مگر اس سلط میں علیا ملک طرف سے بالکل ہو ہم کی دورہ سے در ترقی عام بود باہے کہ وہل میں کو لی حل نہیں ہے ۔ اور یہ استحصالی تو تیں اسی طرح سے در ترقی کی دورہ استحصالی تو تیں اسی طرح سے در تیں کہ کھسوٹتی دہیں گا۔ الاعال الیے میں کمیونسٹوں کو تقویت کے گا دورہ اسے لئے بیال تقریق محمود ہے ہیں کہ میدان ہو اربورہ ہے۔ دلئولگذادش ہے کہ ویلی علق اس طرف شبت بیش تدمی کویں اور اسلام کے عادلانہ معاش میں در اربورہ سے میں ان کی کریں اور اسلام کے عادلانہ معاش کے در بہت سی شکل باتیں جو کرمعد کے تعت عوام کمک نہیں اور کی گئی گئی ہی دہ انتہائی مرتبرا نہ انداز میں جی میں گئی ہی میں ۔

اسى طرح ايك سفته قبل نواب زاده نعرالتُدخال صاحب سفيمن ايك بيان كباسب كم نعام ك

تبديلي ناگزېرسې .

اس طرح جمام سیاسی بارٹیاں کہی دکسی طرح تھے مکی بین کدنظام کی تبدیلی ناگزیر ہے للبذامری گذارش نے داسلام کے کائل نظام عدل وقسط کو بوری طرح سے لوگوں کے ساسے بیش کیا جائے اوراس کے مجامعاتی پہلوکو بھر لیدا ندازیس عیاں کرسٹ کی متنی شدید ضرورت آج ہے شایر پینا کمبھی دھی

مرادل كمتاب كراب مزيد الفيكسي معملحت كي دهرسه في كاجائي درمة بقول أب كے حب موش أف قرمعوم موركا كم بهت ساياني دريائي سندو مي مركيا ليني "اب كي بائ كيا مودت حبب چرايا سے ار مور مر

ب ین سید. کہیں یر موکر محق بات اس لئے زکہیں کہ اس کا ف کرہ کمیونسٹوں کو موکا اور فرض کریں معاشی میا میں بہل کمیونسٹ کرگئے تو کیا ہے گا ؛ شاید کہ اب وقت آگیا ہے جو حقینا محاط اور موشیا رموگا بازی مارجا ٹیگا۔

بنجاب متعلق ني خدشات

جہاں بعارت میں اُزاد فالِصَتان کی تحریک زود کھٹے دسی دیمیں ترقل میں سندوازم کی اہر می شکانتے زود کڑتی جاری ہے جس کا اظہار خود آپ نے می کری دیا ۔ معارت عظیم ترین اکھنڈ معارت کے خواب کی تکیل

\_\_\_ەتسنىماحد

### حقوق کی جنگ میں اسلام کو بیچے میں لأبیں

پند مبینے تبل آپ نے مندرہ کی صورت حال پر ایک معمون ککھاتھا جب میں ضعوصیت کے ساتھ ہا جدد پر کڑی تنقید کی تھی۔ آپ کے تجزیہ کی در تگی یا عدم در تگی سے قطع نو فی الحال سندھ میں جومور تحال ردنا ہو گئے سے کے متعلق حتی العمان العمان الدر الحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس سے میں کو گئے تربید فرائی آوکسی افراط و تفراط کا شکار نہوں ، اور اول معمی آپ جس مغیم تعمد کو سے کرمی رہے ہیں ، اس کے معرف مردی ہوکہ تق بی کہا جائے اور حق ہی سنا اور مانا جائے . خواہ یکسی اکثر سے بی کو الا میں اکثر سے بی کو کہا جائے اور حق ہی سنا اور مانا جائے . خواہ یکسی اکثر سے بی کو کہا جائے اور حق ہی سنا اور مانا جائے .

بی سندھ سکمپٹی فو بالیس سنطر بااس کے بارسے میں کسی تعادنی تمہید میں وقت ضائع کے بغیر اپنی است خرد کا کرتا ہوں ا باست خرد کا کرتا ہوں جبیا کہ آپ سکے علم ہیں ہے سندھ میں ابنے والے سندھی اور مہاجروں کی آبادی تقریباً بالد ہم ب بنا ہے ۔ اس کے معلاوہ پہاں پنچابی ہمیت بڑی تعداد میں آباد ہیں جہذم رف سندھی ذری زمین دہیں ہیں کے سست و تج رت اور میں موجود ہیں ہیں کے معدد و تجا تا در میں موجود ہیں ہیں کے معدد و تجا تا در میں افغان بنا و گرمی خاص بڑی تعداد میں پہاں آباد موسیے ہیں ۔ اقل اندکری بھی تعداد

غرض یہ کہ شدھ دھرتی پر لیسند و لیے مہاجرت دیزین ستھ الکانتکا دہورہ میں ، ایسے ہا ا ہی سے زیال پہلے کراچی دینورٹی سے پہلے طالب طالعان جسین نے مبا برحقوق کے سع آوازا تھائی تو نام نباد اسلامی جماعتوں نے خاصع پہنے ہوں سے مل کر مرطرف پر وپگنیڈہ مشروع کر دیا کہ العاف جسین دادی ایج نام نباد اسلامی جمعیت طلبہ نے جو لائی 194ء میں جو بالک ایک ایک ہو بالیسی حط سے جس میں مہاجر پرنام نباد اسلامی جمعیت طلبہ نے جو لائی 194ء میں جو بالک ایک ایک ہو بالعاف کی جوار پر میں مہاجر اسلامی پر ایم تو اسٹھا بالگیا اور بھے جھینے گئے لیکن مہاجروں نے الطاف کی جواز برمیمی مسوس کیا کہ ا

#### میں نے یہ جا ا کرکر بایر مجمی میرے دل میں منظ

چنانجرالطاف کی تیادت میں اس استحق آ دگا تُرسی نے ایک عوامی تحریب کی شکل اختیاد کر کی اور اس تحریب کا نام مہاج توی مو ومنٹ ( اور ۱۹۵۸) ہوگیا۔ الطاف نے کیمی سی دوسری قوم کے حقق ق خصب کرسنے کی بات نہیں کی۔ البتہ وہ اپنے محقوق طلب کرتا ہے ادریہ بات ان لوگ ال کو کو من کے بہاں مفا دات والبتہ ہیں کمیے گوادا ہو کتی تقی بنیار میں اور ذو ہیں کمیے گوادا ہو کتی تقی بنیار میں اور ذو ہیں مشہور کردیا درا تی لیک دو آئی کہ کوئی تورت میں نہیں کرسے درند آخر یہاں کی مدانسی کس سے ہیں ہو مشہور کردیا درا تی لیک دو آئی کہ کوئی تورت میں نہیں کرسے درند آخر یہاں کی مدانسی کس سے ہیں ہو جن میں شعبہ بارش اور انتہائی جند میں شعبہ بارش اور انتہائی جند میں شعبہ بارش اور انتہائی

چذمینین برا ۱۸ ۱۹ کا کی تقیدالمی ال به با استوابی او بهای می مستقد بوا بسی مسید بیس او بهای ناسازگارمزیم کے باو برد بربتا شاحا مزی اور انتهائی نفر و نسبط مقار اس سے مہاجروش استعمالی ماقیش گھراگیر اور ۱۸ ۱۵ اور العاب کے خلاف انتہائی منظم طریقے سے پر دیگی بڑے کی میم کا آغاز موار چنائی بڑسے بڑسے اسال کہ وہوے داروں نے جنہیں ضورت اسلام کے کمیس کے جمعا و سفے بلتے ہیں یہ کہنا مشروع کیا کو العاف مجمد و دہر ہیں

بن مرسرگاہ سے تقریباً بین کو میرے فاصلے برے۔
جن المرسرگاہ سے تقریباً بین کو میرے فاصلے براء اس علیہ بیں اور سے مندھ سے افباری اطلاقا میں المرسے بین اور سے مندھ سے افباری اطلاقا کے مطابی ابنے الکھ افراد نے شرکت کر میں المرائی الکہ المراد نے شرکت کی مشابق المرائی المرئی ال

اُں فسادات میں مجوعی طور دیم اذکہ ۱۵۰ فراد ہاک ہوستے اور دیکا دو دکھیا جا کہ اس کا کہ اُنگان کون تقے سننیٹر دں مہاجر سے گھر ہوئے جن سے کچے مکانات اور مجوز پڑیوں سے آج ان نی گوشت سے جلنے کی مٹراندا کری ہے۔

لیکن حب مہاجروں نے پُرامن امتباع کیا تو انہیں گرفتار کرلیا گیا۔ اس سیسے میں امن وا مان کی مف دکھا دے کی کُشش کے لے جن لوگوں یا جس طبقے کو انتہا کی فلط طریقے سے استعمال کیا جار ہاہے وہ ہی صفرت طاد کرام - چن نچراک ان دفول کے اخبارات طاحظ فرائیں ۔ برمکتبر فرکے طارخصوصاً درباری طاہر (انتہا کی معندت کے ساتھ) کے طبید کم جبایات شائع ہورہے ہیں جن میں اخریت مجالی جا رہے اورامن واشتی کما در در دا با است الآ است مالند برک کی نہیں کہتا کہ جو بحرم ہے (خواہ مہاجر مویا بچھان باکوئی اور ) کو راد کائے میں اللہ سے کوم الند سک مالم ہونے کے نامطے سوال کرتا ہوں کہ کیا اسل م کا نظام مدل یہ کہتا ہے کہا میں نہیں دو مرابر بنائے اخوت و بعبائی چارہ فامون رہے ؟ کیا فالم کی فاموش حس سے کرنا بھی جرم نہیں ؟ کیا اسل م کا کم پہنیں کہ مجرم کا با تقدیم لوا کیا اسپ حقوق کی بات کرنا ہے جو سراس فر اسلامی ہے تو مجھ تبایا جائے کہ جب بغروہ خنین کے بعد مارنس کے بات کرنا ہے جو سراس فر اسلامی ہے تو مجھ تبایا جائے کہ حب بغروہ خنین کے بعد مارنس ہے تو مجھ تبایا جائے کہ حب بغروہ خنین کے بعد مارنس ہے تو مجھ تبایا جائے کہ حب بغروہ خنین کے بعد مارنس ہے تو مجھ تبایا جائے کہ حب بغروہ خنین کے بعد مارنس ہے تو مجھ تبایا جائے کہ حب بغروہ خال کے دیا دیا ہے تا کہ جائے کہ خوال کے دیا دیا دیا ہے تا کہ جو اس کے دیا دیا ہے تا کہ جائے کہ خوال کے دیا دیا دیا ہے تا کہ جو اس کے دیا کہ دیا دیا ہے دیا کہ دیا دیا ہے تا کہ جو اس کے دیا کہ دیا دیا ہے دیا کہ دیا ک

مرم دارد المرسات المرسات المستور المرسات المر

میری سوچ بھی دائے سے کہ مدل تومرف اسلام ہی قام کوسک ہے۔ جنانچ میری فطری خوائش ہے کم کم انکار میں معنی میں میں کہ انکار نے اسلامی باکستان کیلئے قربانیاں دیں مصفی میں تعقدت کی وج سے دین سے برگشتہ نہوجائیں برکہ بلا وی کو میدلان میں آکر ڈیکے کی چیٹ یہ کہنا جاسیے کہ اسلام مرف ان کے صوف کی بات ہی نہیں کرتا بکہ ان کاسب سے مراجی انڈ میں سیسا در مرف ان کا نہیں ہوری انسانیت کا تقیقی محافظ و در نہا ہے ان کاسب سے مراجی انڈ میں سیسا در مرف ان کا نہیں ہوری انسانیت کا تقیقی محافظ و در نہا ہے ان کاسب سے مراجی انڈ میں سیسا در مرف ان کا بات علی انہوں کا کہ میں مان سیسان!

دین کے پر شیے ہیں . . . .

اب كا دائية ركيروه مقاله " مندوكامنه كل يا في اتساطروزنا مرحبك مي العظر كي بيراس كم الدائب كا ليرك من العظر كي بيرابيط المدائب كا ليرد تفعيت الداد عد الدمنادم سب رهيال بو من بالديد

کر محام کے مسامنے میٹی کیلے اور میں طرح اسے مفاد کودی کا اور عمایت با ایسے دو ایک نہایت کا میاب ڈرار سے در اصل آپ ہی کے قبیل کے لوگوں نے دین کو بدنا م کیا ہے۔ آپ لوگ اسے مفاد کو دین کی دیں بھیٹ کر ما صل کرتے ہیں ، اس مکل سے آپ لوگوں کو تو فائم ہم بہنی ہے میکن دین برنام بھائے ہے۔ آپ کا اس مکا وش نے ہی مجھے قلم انتخاص نے رکبور کراسے ور زیمی بیاست سے کوسوں وور مجا گے و اللادر ہیں سے نگا کا رکھندوال انسان موں۔ آپ سے بہام ہاجروں کو ملعوں کیا ، اس کے بعد من حیوں کو اور آخریں ان سے نگا کا رکھندوال انسان موں۔ آپ سے بہام ہو ہو گوٹش کی ہے۔ لیکن بھا ہوں کے معاملے کو بالک گول کو گئے ، آپٹاللم ورٹوں کو ایک مدر ہے ہیں اور وہ مجمل دین کے بردے ہیں۔

میں جی ام سید کے منافقین میں جو لیکن ایک بات کہدوں کروہ آپ سے بہتر مسلمان ہے۔ وہ منافق نہیں اور دین کو اسیط مفاد کے ساتھ النہیں گتا .

تا خیر، آپ کی اهلائ کے سام موض ہے کہ آپ کی بیا تبدر انشار النٹر کیجی باراً عدنہیں ہوگا کہ سنر حی مرج آپس میں افزیں - ایس میں افزیں - خانجش کم سیسے۔

## فائر نگ مجی پنجاب کی ساز سنے

اربدسے آپ بھائیں۔ اسے در میں ایک اور میں ایک اسے در ایک ایک اور اسکار کیا متا اسید ملاحظہ فرایا ہوگا ۔ آب کا ایک اور میں میں ایک میں ایک میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں ہو سکتا ہے تو کچھ آپ کھ درہے ہول دو رسید ہیں اور آپ نے اس میں موکا اور اسلامی دینی دانسو دے کہا کہ و اکٹر میں موکا اور اس میں موکا اور اسلامی دینی دانسو دے کہا کہ و اکٹر میں موکا اور اس میں موکا اور اسلامی دینی دانسو دے کہا کہ و اکٹر میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اسلامی دینی دانسو دے کہا کہ و اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا میں موکا اور اس میں میں بنا اور اس میں موکا اور اس موکا اور اس میں موکا اور اس موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس میں موکا اور اس موکا اور اس میں موکا اور اس موکا اور اس موکا اور اس موکا اور اس میں موکا اور اس موکا اور اور اس موکا اور اس موکا اور

انسوس ہے اُ ہے بمی مضوص بنجا بی طرز رہوئے اور تکھتے ہمیں اور اس کے علاوہ اور کو کی جا کر بات بھی تبول کرنے کو تیا رہمیں جومہا جرحفرات خود میرے رشتہ وارحی بنجاب میں اُ ادمی وہ تھی بنجا کی طرز پر سوسے یں اور اس کے ملاحہ کو تی بات انہیں قابلِ تبول نہیں ہوتی ۔ آپ نے بھی اسی طرز اور سوچے کے تحت بڑی تو بی ے اپنے مدن میں میں بنجاب کی تمام برائیاں اور زیا وتیال بڑی خوال سے صاف کرویں اور انہیں باک کر سکے مدر در انہیں ا

بهردادالحكست كراچىسى بناب بنتقل كرابات كرتمام طازيتين بنجاب كح قبعندين مي جائل . جرادرددسر ولگ طازمتين محيود جيو فركردالس كراچى آگئے اور تمام طازمتوں بر بنجاب كا قبضد ہوگيا -ال دارا ك كومت كافتقى كى دجر سے اسى دن سے نالان موكيا تقا اور اسى كم عليم لگى كى وجو فات بين يرا يك بركى ا بب حب بك كراچى ميں دارا كمكومت تقا بيكا كى داجى آجا تقا اور ابنا معقد ساديت تقا مي دجر ب كركوا ي ب عبد المالا سے ١٩٧٠ ي كسال كھوں بيكا لى مي آباد موسك تق عق حب وطن بنا ميول سانے كها تقا كم المسكول الله عقار الله كورادا لكومت بوالى جم انست واليس لانا بوكا .

فیصد کس توکوامی سے دمول مؤلسیے اس سے دمولی کے تناسب کا مول ناقا بر آبول من گیا اور و "ایکا کی بنیاد رَبِّقسیم کا کل شرورا ہوگیا • حدیدے کہ ذکوہ کس ہی اسی طرح سے تقسیم مجد مجاسیے بینی اصحاد ل نور بنیا ب ما لانکہ اس کی بھی بیشتر او اسکی و در سرے مگر لین کامی سے سوتی ہے ۔ کرامی بورٹ اوربن قام پر کی مک میں امنی دن فیصد بنیاب کا معتر موگیا ہے مبکہ ان کی آمدنی دفاتی ایست میں می جاتی ہے ۔

ا بہ سند قرایا ہے کہ مہاج تحرکوں کا نیچر سندھ کی تعشیم ہوگا در قراموں ہے گا ۔ گرکسی سے راتھ انسانی میں گئی ہے۔ موٹی سبے تو وہ میں مدہ ہے ہو رکت ہے ۔ آپ کی افغان کے لئے عرض ہے کہ مبندو شان میں کل چو وہ صوب ہے ان میں سبے پانچ پاکشان میں اکھ کے تقانہوں سنہ باتی وصوبوں سے چوہیں صوب بنا ڈاسے ہیں ، مرف مزتی ہے بنا ب کو تمین معتول میں تقیم کیا ہے ، مشرتی بناب - مرایانہ اور مہام پردیش کمتنا نون بہا ، اوراس تقیم سے آج یہ ف شرہ ہے کہ محتول کی شورش مرف مشرتی بنجاب کم محدود سبے ،

مندھ میں ۱۹۳ کی صد سندو مقا وہ کو کی علاقہ اپنے ساتھ نہیں کے گیا ۔ بہاجراس کی گار کہ نے اورائی
جگہاں کی اکثریت ہے اور پر معاقہ موس فی صدیحی نہیں بعنی مہاجر اکثریتی علاقہ ہے۔ باتی سندھ میں تدم مزجوب
کی ہی اکثریت ہے اور پر معاقہ موس فی صدیحی نہیں بعنی مہا جر سندھ کے ۲۲ فی صد سے بھی کم علاقہ پر اکثریت یہ جمیں گوان کی آبا وی بچاس فی صد سے بھی زماوہ ہوگی ۔ اس سئے مرسے خیال میں اگر فی الحال دوریمی نبادی نباد ہے اس جائمیں ایک کراچی اور و دمرا سندھ حبی کا دا دالکو مت مکھر ہوا در دونوں ڈپٹی گورز زک تحت موں اکر کہ کی کو سی دوسرے سے شکایت نہ رسیے ، داخوں اور طاز توں کا مشریعی مل ہوجائے تو بھی کسی حدیک مشرص بڑا ہے در نباتول آپ کے منطقی نیم علیمہ صوبہ ہوگا مگر دہ بھی کو تی حرام نہیں سے ۔ سکین اس میں آپ بڑا نواز کرا

براہ کرم تی تکھنے اور مجھنے کا حصد بدا کھے۔ ور زوگ جیسا آپ نے فود تورکید ہے اسلام سے بھی پڑن ہے گئے ہیں اوراً جکل کے حالات سکے تمت اسے بنجائی اسلام کینے گئے ہیں ۔ بنجاب کے ایک گر وہ نے صف اپنے تام وگوں کے فامرے کے سلے تمام موبوں سے ناانصافیاں کرسکے تمام موبوں کے وگوں کو بنجاب سے متنز کر دیا ؟ اگر وہ ناافعہ نی کرکے بنجاب کونواح بہنجا وسیتے آوسی نفیرے تھا لیکن سب کچے کرنے کے بعد بنجاب محام اوی مدرے موبوں سے برتری ہے۔ تمام سرکاری مرکزی مان زمتیں جھے انہوں سے اکور اور دیکر کوٹ کے مواقعوں سے کہ کے مواقعوں سے کہ کاری کا تاہے۔

سبٹوکی بیانسی کی مصرے اورنغرت پداکردی جس کی دجرآپ نے نودیخرر فرائی ہے۔ ان تمام د جرآ کی دمرسے بنجاب کے خلاف و ڈمجل سے لوگوں کا خیال ہے اور اس میں کچے تقیقت بھی ہے کہ مہام ترقوی و ڈ کے معوس پر فاکر نگ مھی بنجاب کی ایک سادش ہے۔ ورنہ بیٹھا نوں کا دکراچی میں طادمتوں میں محل وضا ہے ن دافل بي اصل مسكر تو بناب سعيد اورانبي ل سف رمن بدسان كريد ين بنيانول كى طرف كرويا سبد -باكرم ال في يتول بيعي دراغور فرا كيع :

## بالشان ميسلمان أفسيت بين بي

آپ کامفرن بعنوان " مندوکامشد" جو ۱۵ دیمبرکی روزنام " جنگ " کی اشاعت بیں شائع ہوا۔ دوبار پڑھا ۔ آپ نے بڑھی احتیاط سے حالیہ منگامول کے اصل اسباب پرچوپروہ ڈال رکھا سے اس پربڑا تعجب موا۔ آپ جیے منگر توان اسباب کومبر سمجھے ہیں بھرکھی چندھے میشیب خدرت ہیں ۔

، ایش لاء کے دوران چوکو فرمی افرول کو معلق العنا نبت حاصل متی اس سے جو چا ہا کیا معلام می ہوسکتا متع آبرا ہمی ، پاکستان بضف کے بعد چینرسال تواجھے گزرسے ۔ حک کی فدشت کا جذبہ کا دفر ما دیا ۔ اس سے بعد آسمہ آبرہ اپنی کت کا جذبہ اجا گرم جف لگا مفرب ندہ ہم یوں سکمہ آسٹے دن کے تقاصول نے ان کے اجھے بھیلے شوم وں کو حرام کی آرنی کی طرف را مذب کردیا اور دفتہ رفتہ یہ معا ہے اس صدی کس مرحد گئے کہ معول ذرائع ناکانی ہونے گئے ۔ اور مبراب گوٹھ آباد ہونے گئے۔

اس كارد باد كا حكومت ا ورعلما ردونول كو تجوني علم تحد حكومت اس سئے خاموش رسي كه ان كومصتر في كھنا۔ اور عماد كل اور مم جيٹيے ہوئے روپاسكة تغديركو -

مب زیادہ نشورونو فابیل کی واف سے مجا آو حکومت نے خود اس خون فرا بہا انتظام کیا۔ اکد شہر محص زندگی مغلوج ہوجائے اور موام کو ایک مبتی سکتا یاجائے کہ خرواریم تو و وسرے مہراب کو ٹوب ایس کے سرحدی ملاتوں سے ہمارا سے ہماری سپل فی ہم جان کا تمہمار سے ہماری سپل فی ہم جان کا تمہماری کہ ان کہاں سے آئے گا دغیرہ ۔ اس کا تبوت بیسے کہ باوجو و کیر اس کا دوبار میں ہوت افراد کے اور سپتے حکومت کو معلوم ہیں ان میں سے ایک بھی گرفتا ر نہ موسکا یکرفتا دکر سے کون ؟

یسندی دمهاجر بین الامعاطنهیں بلکه و نے ادر نیچ طبقہ کا معاطرہ رکیار شوت ، اسمکنگ ، چوری میں برا ترشر کے نہیں ہیں ؟ میں مہا ترشر کی نہیں ہیں کی دوارت میں مہا جرشر کیے نہیں ہیں کی لیے اور مرسنے واوں میں بیخان شرکہ نہیں ہیں ؟ ہونا تو برچ ہے کہ موام کی ایک طاقت اجرے ، پہلے معاد کو درست کسے کیا یہ المینہ ہیں کرجہاں کی سرکا دیکنتی الامن ۱۹ فی صداس کی صداس نی صدے کم ہے جو میند دستان میں ہے ۔ بہاں وگوں کو مسلمان بنا تے بیز نفاؤ لیوت کی ترکن اجینہ ہیں کہ دھوکا وینا ہے ۔ اس سے سیاست کو جم وگر کر مرف می معنوں میں سلمان بنا نے پر اپنی توانا کی مرف کی جائے توان کا مرف کی جائے توانا کی مرف کی جائے توان کا مربی کا علاج ایک شاہک دن النت والمند فرور موکور رہے گا۔

مرف کی جائے توان تمام بھار بیوں کا علاج ایک شاہک دن النت والمند فرور موکور رہے گا۔

مرف کی جائے توان تمام بھار بیوں کا علاج ایک شاہک دن النت والمند فرور موکور رہے گا۔

مرف کی جائے توان تمام بھار بیوں کا علاج ایک شاہک دن النت والمند فرور موکور رہے گا۔

مرف کی جائے توان تمام بھار بیوں کا علاج ایک شاہک دن النت والمند فرور موکور رہے گا۔

## جن کے بی<u>ے</u> پاکشان بنایا تھا رر ر

"اصل اسبسبكيا بي اوروْترواركون ب " كيمنوان كي تحست خبار جنگ بين ) يكمنعون يرُوكر وكروا. الي نے بوجيتان كر روارول كم مقلق كلعامية كروهجورًا يكتان ميں فاق بوسئ أب كوشا يوعل نہيں كر رِرْشُ بوجیتان کے تنامی مرکد کے عدم مروں میں سے مرف سائٹ ممرطوری سنے اور باتی سب بیٹھاں۔ الد نواب محدخال جرم ز كريش بوي ن سعد واحد فمريقد رياست قلات - خاران اورس بله هليمده عليمده ساستير تقير. المريزدركي كوشش يعتى كه موميتان كوب اورسيون كى طرح مبندوستان سيمتعده كركے اسبے تسبيف يس كھيں ال ہے ٣ مون ١٩٩٤ كوريائتوں كے ما تين داست در كھ كائے ديني يامبندوستان ميں شامل موب يا ياكستان میں یا اور در کراٹش حکومت کے ساتھ معاہدہ کریں . فراب صاحب فے کا گوس کی ۱۸ کرواڑ رویس کی میٹرکاٹ المكرادى . الرم لداب مجيزى نـ ٧ كريس كوشكت دى تى ادر دو آزاد عمر تف كرمب مسلم ليك ف بائكات ك تونواب وكيزني ني بيتيت من ل كادر كالتوم كواب موسف كى وجرست بالبيكاث كيا- ايك بينمان يربرواشت م كركاكده مندؤول كرسائة ميني ويلي بهروف مبت وش ككرفواب صاحب عاقات كرسد مرفواب صاحب نے انکارکیا بوچیتان میں توکوئی کیاسی جامعت اتنی مضبوط زمتی کدوہ قبائلی سرواروں رہا تروال سکے . ا ورز قبائیوں کومبندوشا نی لیڈر دل کابیراعلم مقا ۔ رلفیزٹرم تو ۲ جولائی ۲۰۱ کومیونا مقا مگڑ چینکہ ۲ جولائی کو کا گڑس کا دورہ آنا متنا ہس ہے تواب صاحب نے خطیب کومیا نینے ہوئے ۱۹ میون ۱۹ و ۱۹ کومب گر مزمزل کے بنت ( ٩٩٩) سنناهى حركه كاكماكة أب سعاء تولائى كويرهي حاسة كان اجلاس مي كوف موكم كاكم نے لائی خورکر کے پاکستان میں شامل مونے کانیسد کیاہے۔ ملوچ سرداردل نے کہا کر محسنے خال قل شد کے میات دل کیا ہے گر ۔ ۵ ۵ ھرنے کہاکہ یہ یاکستان اورمزدوشان کے متعلق سے ۔ لبُذا وہ میں نماہ چھیزئی سکے بم نواجح ب كوشايد يهعلوم نيريكه موحيتان بيسسب موج نهيي مي مكوره بشيبي . تزوب . لورالا كى ستى ريطان علاقي ريى نابل بي سي بالقيل كاكوهم اوراكي زن موى يل وني بهوتى ويوهم بي مان بركاراس ونت لتان مين ١٨ لاكد كي تعداد مي مي اور ٢٠ لاكه افغانستان مي مي داوب جوكيز في عام كالر قوم ك وابي درم باحسامی بھے انگرزوں کے ساتھ دیگ کی ہے ۔ انگریز ۱۸۹می آئے اور ۱۹۲۷ ویس کے ۔

ددمری بات بسب کر پکتان بیانول نے بنایا ہے۔ برٹش بوجیتان بین دیفرندم موا آو بیفان مردادان نے ددت دیا جکد بیال سیاسی بداری نہیں بھی بمبدالصدخان کی طاقت کو مرف بیٹان سرداددل نے ختم باادرصور مرحد کے دیفر ڈرم میں بھی پیٹانول نے پاکشان کو ددف دیا۔ حالا کہ حکومت کا نگریس کی تھی اور دونی میں اگریز کی حکومت مقی کشیر کو تناجی حضر پاکستان میں ہے ۔ وہ بھی پیٹانوں قبائلیوں نے فتح کیا ہے دونا کم پرنست قبائی پٹھان اور ٹی مبند کک لیٹ تے رہے اور ایچ روس سے بھی پیٹان لاط رہے ہیں۔ یہ وہ کسی بھی



امم اطلاع امریم کیندید امتحده عرب امارات اور سعوری عرب ر برمام نامی مین قص اور مام می صحمت قران برمان زنده ن مع داندار گرمتوا کیدر سی ذار مشرامی و میابات

Dr. Khurshid A. Malik

810, 73rd Street Downers Grove, ILL.60516

Ph. 312-969-6755, 312-969-6756

Anwar-ul-Haq Qureshi

323 - Rusholme Rd., Apt. 1809

Toronto Ont. M6H 2Z2

Canda.

Mr. S. M. Nasimuddin

P. O. BOX 294 Abu-Dhabi

Ph: 554057, 559181, 325747

متحدهء بامادات

كناذا

Mr. M. Asghar Habib

P. O. BOX NO. 167, CC720

Jeddah 21411 Saudi Arabia

Ph 6721490

Mr. Azimuddin Ahmed Khan

P. O. BOX NO. 20249, Riyadh - 11455

Ph: 4544496 - 4462865

Mr. Ghulam Mustafa

P. O. Box No. 2464 Al-Wasai Riyadh - 11451

Ph:

الواسع

مالانه زرتعاون ركيئ برونى ممالك

اسعودى عرب بمريت وربي ووا قطر متده عرب المارات -- ٢٥ سعودى ريال يا- / ١١٥ ويد ياكت في الال ترك الدول المسال ال ايران تركي الدوان عراق بتكلورت الجزائر ، صر- ١٠ - امري والريار - ١٠ وديد باكت في الريار - ١٥ ويد باكت في الريب افريق المنظر صنيوي ماك عليان وفيره - ١٥ - امري والريار - ١٥ ، س

شَمَانَ وَحِنْهُ الرَّحِيِّ كَيْنِيْدًا أَ سَرْمِيا إِنبُوزَى لِينْدُوغِرهِ - الْمَالِمَ وَالرِيَّا والرَّبِي

بد: ابنام هيشاق لا جوريونا تيد بنك ميشد ما دل اون برايخ اسم و المناون المردم و المكسستان و جور ٢٥٠٠ و المكسستان و و

بنيه: عرض احوال.

علادہ بہت سی ووسری باتول کے وزیر باظم کا حالیہ اعلان سیے بس انہوں نے مشرق علمی ادارہ كى دائسى كا دعده كرك متعدد ملقول مي كهليل ما دى - تازه واقعيس سع مارسد بوده طبق ردان بوئے ۔ وری ویل قرار دادی بان بوگیا ہے جمسیر دار استام لام رکے بہت رہے اماع جمدس ٢٠ وبنوس كومنفوركا كئى - للنزائس دمراسفى فردرت نبي - بن ي كانى ب: -" نماز جمع كايم جماع جنگ فورم مي اعلان كے باوجود جناب احمد ويدات اور اكيسائي پدی کے درمیان نجیل کے کام البی مونے کے موضوع برمنا ظرے کی فلم مذرکھا کے جانے اِنتہا کی غ وفق كاظها دكرتا ب - توكروومسلمانول ك مكس اسلامي عبوريه يكتان مير ميسائي اقليت كي ومكيون مصرعوب موكراكب اليعمناظرك كافلها وكعلاجا فانتهائي افسوس فاك اوزحط باك ب جسيلة ونياك روا كالرطور من منعقد سواا ورج إورى عيس أى دنيا مي سليويزن يردكها ما جكاسير. مقای انتفامیرا ور لیس نے صروح سے نقعی امن کے اندیشے کے تعت عبدا <mark>کول کے مطابع</mark> كى علىت مين داره و حبينك، ميفهم وكهائة ملف كالسف كديد وراو الدالا وومعى مارى تلى غيرت ادردی مصبیت کمن فی عل ہے۔ بیاد تباع مطالبہ کرتا ہے کداس واقعے کی تل فی اسی طرح ممان ہے كاس مناظرے كى فلم باكستان عليونيان كے تمام اعميشنوں سے دلھائی جائے۔ كاكستان كى مجلد اقليسول ادره م طورريسيائی الليت كويرام لمحوظ كفنا جا سيتے كريفلم خالف فلمى موضوع بيمنې سيے اوراسى جنب كتحت مغرني ونيامين إسے وسعت ملى كرا توقبول كاكيا ہے - ياكتان مين مس طرح مجسله النيسي امن وسكون او راورى خربى أزادى كهسا تقذند كى سركردى بي أس كود كيية بوسة إس تِم كَمْ يَ مباحثول اورمنا فرول كو زمبي منافرت كے نام ررد كذاسمج مِين بي آنا . البقة إمس حارحان اندازسے ان چزوں کور و کے کی کوشش ملک کی منظیم مسان اکٹریت کے مذسبی جذبات کوموج ارتتعا کرنے کا سبب بن سکتی ہے ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

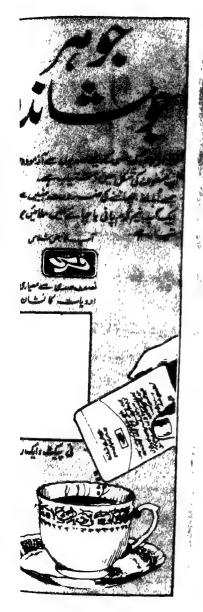



| لِلْهُ الْهُمْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ مِ                                                                          | ينيــــ                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | اے اللہ                                                      |
|                                                                                                                            | ہم عاجر ہیں ۔<br>ہم ظالم ہیں ۔                               |
| قرحيم ہے<br>قرمخشنے والا ہے<br>مریر سریر سریر                                                                              |                                                              |
| ۔ اٹھا تھا کہ یہاں تیرے کلمے کو مبند کریں گے<br>حکامات پر عمل کریں گے<br>سے مار میں سر | ترى كأب كيمه                                                 |
| کا بات پر م ریا ہے۔<br>رسول صلی الشاعلیہ وسلم کی نسلت کی پیروی کریں گئے۔<br>۔اُس عبد کو پاہال کر دیا                       | سیکن ہم سکے ۔۔۔                                              |
| ت اور مال و دولت کواپیامعبو دینالیا<br>ر                                                                                   | ہم نے اپنی خواہشا،<br>ہم مجھے معبول گئے<br>لیکن توہیں فراموش |
| Si (                                                                                                                       | لیکن توہیں فراموتر<br><b>کھ</b>                              |
| ببرتی توفیق عطاکرنے                                                                                                        | ميل                                                          |
| کواپنی رخمتوں سے ڈھانپ لے                                                                                                  | همارى غطاؤر                                                  |
| بال عبد اواحد به تلوات سن الماد على الاهود                                                                                 | اللعاليكيزم                                                  |







A18.6 11916 0/-الاز زنواول -/٠٥

> منجنگ اید میاتر وت<u>.</u>ارام. إذارفحر فنحمأ اجمل مافط عاكف سيعثير مبول رحتم مفتى

اسعودي عرب كويت ووي وول قطر مقده عرب المرات - ٢٥ سعودي ريال يام ١١٥ وي ياكتاني ١- امريخي والرمايار ٠٠٠ اروي إكساني ايران ترى اومان عراق بتُكلدونين الجزائر مصرب ٩- اركي والريا- ١٥٠ يورب افرلقي المنزد من الماك جايان وهنره -

١١٠ ويتي والربأين ١٠٠٠

شَمَالَى وَحِنْوَ فِي امري كينيدًا أأسرطيا ينبوري فيندوفيره -من سيل ذي: ابنام ميشاق لاجورينا مَيْدُ بنك ليشرُ اوْل اوْن برايخ ٢٠١ - ك الول اكون لاجور-مما الماكستان الاجور

مراه الارافع بسرك اول الواق لابرو معالم المرابع فون : ١٩٨٢م-١١ ٢٩٥١م مُسَبِهُ من : ١١- داؤد منزل ، زد آرام باغ تنابرو بيانت كراجي ١٩٥٨ طابع : چهرى دسينيداحد مطبع بحير مدرس شام فاطيخ ، لاترك

# مشمولات

| ۵. | JI                                                                                  | دمضاح     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             | _,,,      |
| 4  | فت لاب كالمغيري                                                                     | اسلامی ا  |
|    | به اسلامی افتلاب . کمه وکسه به ایسکیسه و                                            | ب         |
|    | ا اکٹر اسراراحد<br>اسراراحد                                                         |           |
| 71 | <u>بر</u>                                                                           | رُودادِسه |
|    | فمماسلامي كيرميانتومسينده مهربار وون                                                | امير      |
|    | يم عبول الرميم منت                                                                  |           |
| ۵٠ | سنده اور قارتین                                                                     | تمستلغر   |
|    | i مولانا محسد مراد منظلهٔ<br>ii خازی شباک الدین جرکبسر                              |           |
| ۵۲ | المُسَانُون                                                                         | الاخواك   |
|    | ل مظیم دین توکیک کے ایک ایم رخاعبدالبدین صفری معلوماتی توریر                        | معر       |
|    | مرجم المولانا مستبير عمد وران                                                       |           |
| 70 | محری بین الاقوامی مرحله میدادی ادروازم میدادی ادروازم میدادی ادروازم میدادی ادروازم | انقلاب    |
|    | سله اسلامی انعتلاب: مرامل مارچ ادرادازم                                             | ب         |
|    | د انوا مرار احمد                                                                    |           |
| ۳  |                                                                                     | رفت       |
|    | يت وتزكيرا در نوسيع دعوت - قدم بقدم                                                 | 7         |
|    | مرتب: چودهری فطای کھر                                                               |           |

حطیات بو محرست باکستان الیات در پزیر دویژن دفعه (۱۵) (۱) ۷۷ کے تحت آگریکس سیستنی این بندلدیکر س چیک یا بنک درافت (لامورسص بے آرڈور) مرکزی آنجن فدام القرآن لاموم کے نام ارسال کیے جائیں۔

مري تحمن فداه العسان لا تور ۱۳۹۰ تحماد الساراون لاهور سن هي ۱۵۲۷۸ و ۱۵۲۸ مرکزی آجمن فدم الفران الهرم کے زیراہمام قرآن اکیدی کے بعداب مرس الیسی کے بعداب فران کا نے اورا در سیور افرانا القرآن کے تعاصدا ورلائم عمل سے گہی اورانا فاق رکھنے والے مختر خواتین وحزات یوال کر مزت محرس کریں گے کہ نیوگارڈون ما ون الہور کے از کہ بلاک میں لاہور دو دمین بیل اتعاد فی سے طاک کوہ

بالشفرك- ١٩١ رجوزه قران كالج اوراديم كي

تعيركا كام بؤسه زوروشورا ورقسينيه سعاشروع

دافلہ برائے بی لے کاکس فٹران کے البج الاکور

مر من المنافع المنافع

مَيْرِيلِ الله على واكمراسراراحير حور في في النام المراجير مرت على الراي اور ويديوسسس فريديني عارية عال يحجيه! احدديدات اورجي سوگرث كمناظرت كام على وستياب ب منگيت سنظر ۱۳۱۲ - ايكرا وندفلور پينورا مانظر الامور ونص ، ۱۳۱۲ به

## ر الشرائع عرض احوال

ساست كم باب بب محرم واكر اسسداد احمداد تنظیم اسلامي كاطرز عمل قاد مينونيان کے لئے کھلارا ذہ یہ متعقبل میں جاتے بغیر محن چند جملوں میں اپنے مؤقف کا امادہ کریں ترات بور منی سے کرم نظری سیاست کو تو مر داشعور شہری پر داجب سمجھتے ہی ہیں اعملی سيست ببريمي آسوة نبوى على صاجبها العسلاة والتسلام سحاتباع بي انقلابي سياست كو ایا در من عین مانته بین - احتران سے تومروم انتخال مسیاست سے جورو **زر مرز مرامول اور** ترینے سے عادی موتی مبارس سے - براحتراز مجی کوئی ومدانی فیصلہ نہیں بلکداکیمنطقی دلیل ريكوارس - اورمائ الله ميسم كري كالسانى معاشره - اورمائ الله ميدان على ہونے کے حینیت میں بالحضوص ہمائے اپنے ملک کامعاملہ ۔۔ ایب باطل اور فاسد نظام کے ظلم كاشكارسيد - لبندا نسانيتن كومنيوى اوراً خروى عا فينت اورامن و كون وسيف كه لن جُرُدى اورطى كتربوين كانى نبي للكفرورت اس كوس نظام كدبيخ وبن سعاكما وكراك نع به گروم جبت عادلان نظام زندگی کوبر یا کرنے کی سے جوکا تنات کے خات ک مالت میمائی سے بھی نیمیاب ہو-اور نخریب و تعمیر کا برم ملم انقلائی سیاست ہی سے معموسکتا ہے ۔انتابی ساست كابدف نظام كى تبديلى بوي نبس سكنا كدير توفى الحفيقت ماصروم وجود لنظام كى بى بدا وارا وراصلاً اُسى كى محافظ بوتى سب-اس كاكام نظام كى بنيا دوس كومُول كاتُوس كمُطَيْعِيَّ گاہے جبند مجزوی نبد بلیباں لا ناہمی موسکت سے وگریز غومًا اس کا واترہ کار الفعل فائم نظام کو ملانے دلے با تفرید لنے کی سی دجیدی موناسے -

متیدہ مزدین محافظ میں تنظیم اسلامی کی شولیت کیری ہمی دسے میں روائتی سیاست کا جسکا اُراکرنے یا محف مذکا واکف بدلنے کی خاطر ہر گزنہ ہتی - ہم فی شعوری طور پی فیدلے کی خاطر ہر گزنہ ہتی - ہم فی شعوری طور پی فیدلے کیا کہ ملک میں مثر بعیت کے نفا ذکی کسی بھی کوشش میں اپنی بساط سے بھی بطرہ کر مصدلینا ہمائے میں سرا میں ساوت سے اور اس اُسّی در نے بھی جارے دلوں میں ماہ باتی کہ حی بحد مقدمی والد اس ماہ باتی کہ حی بحد سعی وجہد والدی نفا فر مشربی می وجہد در اس اُس کے لئے سعی وجہد

كرنے والے خلوم نينت سے ہى شہوئے توملد يا بررانس انقلاب سياست كے انداز كوم موكا . تغييل كا مرموقع سے مرحل كيكن ميں اپني اس اُمثر دركے مُرا نے كے واضح اُنّا دونوا مبى اُنے لگے ہم - وكالله اَعَدُ كُو بالعتوا ب -

اس كيس ظرين جبيت على ماسلام ومولانا درخواستى كروب كصسير فرى جزل درا متراميت بل كه محرك، سينبطر ولا ناسمين النن مناحب منطقة كالكيب بناين جد ٢٨ وفرورى كولا بوك اخبارات بس شائع مواه مغاذِ مزنييت كىمهم كومامة النّاس بمن شكوك مناسف كاماعت موار محترم مولانا اكرحيمتخده مشربعيت محاذيل كمؤتئ مركزى عهده نهيى دكھتے البُذا اُک کا فرمانا ياليب بیان قرارسی دیاماسکنا تام ای برحتیت کیا کم سے کدما ذفائم ہی اُن کے بیشی کردہ منغود کروانے کے لئے مہوا سے مولاناسے اس بیان ہر بیوبات منسوب کی گئی سے اسکا ' يرسيه كرايم اً ردِّى دنخركيب بما ليَّ حبوليت ) اگرمترنعيت بل ك حمائيت كرنا منظود كرسے نو منزىعيت مما ذكى قيادت «مبردم من وما يبغولين لا كانداز كيس اس كم حواله كردى طبئًا حُن ِ فَن كَانْقاصَا سِي كَرْم سِيمَعِين كرمولانا حَرْم كى مات علط دورك كى كن سين برستى. ا كمرانسيا ننبي توسم مولانا سع بعيداوب كذارسش كرب كفكر وه ليني الادسع برنظرناني فرماية بحالی جمودیت کی مدیک نظیم اسلامی کامونف محاذکے نبام سیمعی سبت بیلے سا علااً راسم حوايم الروى كى اسكسس سب ينين متعده تنريدي عادى مهم كا مرت أس مہیں اعلی وارفع سے - بحاتی جہورتیت پاکستان کے باسیوں کے مسائل کا بوتی الاص اعا قبت اندلینا مرحمن علی کے شالسل کے باعث بداشدہ احساس محرومی وسکانگی کانام نتیجیس ایک نوری اوروقتی مل ہے مبلہ نغاذ سر تعیت کوم جبد ملت کے عبلہ عوار من ا شانی اور تقل ملاج سمجھ ہیں واس عظیم مغفد کو ایک وقتی تدبیر کا تا بعے کیسے بنایا ماہ ہے۔ پیریبھی تودیکھتے کہ ایم ارڈی کی سیٹیج بریجانت بھانت کی بولیاں بیلنے و جمع بن - أن بي سعة كنزك نظر ماني وعذ ماتى والسنتكيال ورنظام زندگ كى ترجيحا رمال دن کے لئے قابل قبول نہیں موسکین -الیسے منتف الخیال گروہ کسی جزو مقعد کے لئے توجع ہوسکتے ہیں لیکن ایک ہم گیرومر جبیت تبدیلی کی حاسب ب متى كاكونى كىنىمنىت كردادا داكرفے كے قابل مبى نہيں موسكاكي ميك كم اسع معسب فياد *مومی* دما ماستے ۔

# اسلامی الفلاسی کامهموم اوراک کے قرآنی و دیگیرمتراد فات -- ڈاکٹراسراراحد--

اسے یں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب ایک جدید اصطلاحہے۔

ادر قرآن تکیم کے بارسے ہیں قریط می اور تمی طور بربعلوم ہے کہ اس ہیں یہ اصطلاح کہیں مجی وارد

ہنیں ہوئی۔ گمان غالب یہی ہے کہ حدیث کے بررسے ذخیرے ہیں تھی یہ اصطلاح کہیں مرجود

ہنیں ہے۔ تاہم قرآن مجید ہیں اس کے ہم عنی الفاظ اور مترا دون اصطلاحات کی جگہ جدید اصطلاحات

الحمد اللہ کہ ان سطور کا ناچیز راقم قرآن وحدیث کی اصطلاحات کی جگہ جدید اصطلاحات

کے استعال کی صفر قوں سے بخوبی واقعت ہے لیکن ساتھ ہی ہی ایک ناقابل تر دیجھ بھت ہے کہ ردور میں غور وقعر کے بحیر مصوص سائے بن جانے وساغر کے بغیر اُلے انداز کرنامکن نہیں ہوا۔ اور بھی کہ ردور میں غور وقعر کے بحیر مصوص سائے بن جانے وساغر کے بغیر اُلے

کے مصداق اُس دور میں من اصطلاحات کے حوالے سے عمراً بات مجی اور محجانی جاتی ہو اُن کے بغیر اللہ غ کاحق ا دانہیں ہوسکتا۔ لہذا محیح طرفل برہے کرکسی بات کو ابتداء ذہزوں کہنے لیے کے بیار قرص کا دانہیں ہوسکتا۔ لہذا میں محالاحات کا صود سہارا لیا جائے لیکن اُن کومتقلاً اِختیار نہ کیا جائے اسلامی کو فتر زنتہ قرآن وحدیث کی اسل اصطلاحات ہی سے افرس کیا جائے۔ لہذا ۔۔۔ اسلامی انقلاب کے انقلاب کے معلی جمدی اسلامی انقلاب کے معلی حمدی انتہ میں حمدی انتہ کے معلی حمدی ایک اسلامی انقلاب کے معلی حمدی اور کے ساتھ ساتھ اُس کے قرآنی متراد فات کو میں مجدی ایا جائے۔

اسلامي أفتب لأكالغوي فهوم

نحوكى روست إسلامى القلاب مركب توصيفى بعداورار دو تركب كعمطابق اس كا

جزوا قل صفت بعد اورجزو آن موصوف عربي اور فارسي من ترتيب إس كريكس موتى به تعلق المراق المراق به تعلق المراق المراق

اِس کے مفہوم وُطلب کی تعیین کے بیصطروری ہے کہ پہلے اس کے دونوں ابزائے ترکیبی کے مفہوم کومینن کر لیا جائے۔ افعالی

إنقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور و ق ل ب کے مادے یہ اب انفعال کا مصدرہ ۔
اس ماد ہے کا بنیا دی غہور کسی حالت یا کیفیت ہیں تبدیلی پدا ہوجا ہے ۔ اور افلاً بال کو قلب اسی ہے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہر وقت برتی رہتی ہے اور اسکے سی حالت پر قرار حاصل ہمیں ہوتا ۔ پہنا نمی ہور میا ہے اس کی کیفیت ہر وقت برتی ہے اور اس خاص مادی اور خواتی حاصل ہمیں ہوتا ۔ پہنا نمی ہوتے ہیں نہیں المینان قلب معقبہ مقال مقال مقال میں ہوتے ہیں نہیں المینان قلب واقعید عاصل ہوجائے ۔ اکثر و بیشتر انسانوں کا حال تو حضرت اکر کے اس شعرے مصدل کو کو استان رہا ہے کو وات و نیا ہے ہہت اس وال صفر کو اللہ المینان دے ا

من رہما ہے کدول کوکسی کل مبین نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچے اول کے ساتھ بمیشر مضطرب اور بھراز الیے الفاظ ہی نظمی کیصیاتے ہیں!)

چنائخ قرارت میں یافظ بامیال مقامت بران ہی میں سکے محدی میں استعمال ہوا ہے۔ اُندوز بان میں یُوں تولفظ ُ اُنقلاب 'اپنے اسل فوئ عنی کے اعتبار سے خالص کی مالا

ادرانفرادى مينيات كى تبديلى معد كرنظام اجماى كى بركير تبديلى كس كسيك استعال بوتا ے۔ اور اِس کا اطلاق خالعی ذہنی ذہری اور نظر یاتی ونغیاتی تغیر سعد مع کرافلاق وکر ایسکے مرسار وسي كدريست وحومت ككى تمام طول كى تبديليول بركر ديا ما تاسه يناني ذهبى الملاب يمرى القلاب نظراتى العلاب اخلاقى العكلب بملى القلاب ساجى القلاب تعافتى العلاب صعتى انقلاب معاشى انقلاب سياسى انقلاب حتى كرفرى انقلاب كمسك الغاظ عام طور

براستعال ہو **تے ہیں** -

<sup>تی</sup>ن اصطلاحاً اِس کا اِطلاق کسی ملک یامعا شرے کے اِتِمائی نظام میرکسی اساسی نوعیت اور قابل لحاظ مقدار کی حافل تبدیلی برمواجد! یانچ فران کا انقلاب بجاملوریر انقلاب کهلانے کا تق ہے۔ اِس یلے کوس کے ز پیے سیاسی نظام میں بنیا دی تبدیلی رُونما ہوئی - اِسی طرح روّس کا اشتراکی القلاب بھی قومست مر القلاب تفاوا سي كرأس ك نتيج يس كم اذكم معاشى نظام مرا بنياد سن تبديل مو كليا -وقس على ذالك!

ليكن واقعه يرسبي كزانقلاب ككفظ كابرتمام وكمال إطلاق أكر موتا ہے توصرف اورصرف أس بر كيراور برتيبى تبديلى رجواب سے يوده سوسال قبل جزيره نمائي عرب بين محدّر سُولُ التُصلّى التُرمليد وعلم كى بين ساله جدّ وجهد كے نتیجے میں رُونما ہوئى عتى إ

اِس بیسے کوئس ٔ انقلاب محمّدی سکے نیتیے میں خالص انفرادی معاملات حتی کرمقا مُدونظر <del>آ</del> ے در ایک اور میں میں وسی میں باند ترین سطے یک مرشے بدل گئی ، یہاں یک کرواں شاید خردبین کے ذریعے ہی کسی اسی چیز کا سراغ ال سکے جرا پی سابقہ حالت پر بقرار رہ گئی ہو جانچہ ابنول کی دے وسائٹ سے قطع نظر اس کی گواہی موجودہ صدی کے اوائل میں تودی تھی ایم این لائے ایسے خلیم انعلابی انسان سفے اپنی آلیف ۔ ين الضور ملى التدعلية وملم كر ماريخ انساني كاعظيم ترين انقلابي رمنا قرار دسي كرا ورمال سي ميس برگرای زیاده موز اور مدلل انداز میں دی ہے واکٹر انکیل ایٹ نے اپنی مالیف ۱۵۵۰ ۱۳۳۰

یں آنخنور کوئرل آدم کا عظیم ترین فرد قرار دست کراور اس کی دلیل سکے طور پر اس جیفت کر پیز کر کسکے کور پر اس جیفت کر پیز کسکے کا مور ایس کے دور ایس کا میاب ہیں ؟ (فرٹ، ڈاکٹر بارٹ نے سامان کی مارد ہی ہے۔ دافل ایستال کے این کسکے این کسکی اس کے دافل ایستال کے این کسکی آن کی مارد ہی ہے جورا تم نے بیان کی !)

استعال نبیں ہوا تھا۔۔۔۔ نانی اسب سے اور پیس انقلاب کے دور کا آغاز ہوا عالم عرب

ع مجس میں دہوالْعلاب وت ہے دوزندگی اِ محرف میں مغذا ہے گی مین میں ہے ۔ ایادہ اہنیہ تیں ک

كمصداق شدير مردكي گرفت بي تعاا د يخفلت كي گهري نيندمي مدموش تعاللذا ماضي قريب / معديدعرني معيى إس لفظ مصدفالي رسي المكراس كريكس جب مخلف عرب ممالك بسءوا ؟ بداری پدا ہوئی اور یکے بعد دگرے سے عرب مکول میں انقلاب أسف سروع ہوتے آوائ کیے مجى بولفظ استعال موا وه القلاب كانبيل مكر" ثررة الكاتفان يلحكريس لفظ كماساس مغم من بيجاني اورطوفاني كيفيات مرولانيفك كي تشتت سعشال بيل ورعرب عوم كي بداري كي مشتت وآه كسى انسان كے گهرى نيندسے چونک جانے اور ہر طاكراً تفسيقے بكر بھاك پڑنے كى كمينيت -اب سية من جاليس سال قبل إسلامي عكومت كيس قام موتى سب بدكار جرمنه إلى الانقلاد الاسلامي سي كياتها وراب تدريجاً فيرس عالم عرب لي انقلاب مي توره كي مكر الدراج انگریزی زبان کے لفظ مرابر دلیوش " (Revolution) کا معاملہ بھی انکل اردو کے القلاب سي كما مندسه يينان يرطر كرين برنيل (Mr. Crane Brinton) مشهور اليف وي المالوي آف رايوليوش (The Anatomy of Ravolution) مين اس نفظ كتي صفات بي بحث كى سهد يحب كا حاصل وبي سعة جولفظِ انقلاب سيخيمن بي أور بيا ا موج كا مصد البته انكرزي زبان كى كم ازكم يه احتياط قابل ذكر مصله أس ميركسي طك مين ذمي كوّ كونيام كوانقلاب يارادوليون كونفظ معتبرنين كياما ابكراس كمسياك وكاكان اصطلاح استعال كى ما تى بصلعنى مركوري أ "Coup Do Tat) - إس يلي كر إس صورت مي مكر

ا نظام اجماعی میں کوئی اسامی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بلکداؤر سکے انتظامی ڈھلسنچے میں ایک مرکا اضاف ہو اہے!

إسلام

عُرِنی اعتبار سے اِسلام اللہ کے دین کے لیے اِسم عُکم کی حیثیت رکھتا ہے۔

افغا ۔۔۔۔ اِسلام اس لِم کے ماق ہے سے باب افعال کا مصدر ہے ۔ اِسلام اس لِم کی صورت بی جب یے نافی محرز میں اِستعال ہوتا ہے لیعنی کے اصلام اس اور سلامتی ہوتے ہیں اخود سلامتی میں ہونا 'اور اِس سے اِسم فاعل بتا ہے لیا کہ حَدَث میں ہونا 'اور اِس سے اِسم فاعل بتا ہے الم جب کے حیث ہوتے ہیں اخود سلامتی میں ہونا 'اور اِس سے اِسم فاعل بتا ہے الم جب کے میں میں میں اور اور سے کا اور اس سے اِسم فاعل بتا ہے کہ اس کے میں میں میں میں میں میں میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں میں میں میں میں میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کے میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں ایا سلامتی بن جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں جانا 'اور اس سے اِسم فاعل بنتا ہے کہ میں میں کے میں میں میں میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں ک

لفظ اسلام کے محاوراتی استعالات میں مجد السامشرک بس منظر سامنے آ آ ہے کہ جسکے القول کے درمیان مقابلہ اور کشاکش جاری جواور دفعت اُن میں سے ایک مقابلے سے کشش اردوسر سے کی اطاعت قبول کر سے ۔ اسی لیے فارسی میں اِسلام کے مغہوم کی تجمیر کے لیے درن نہادن " اور سپر انداختن " کے الفاظ اِستعال جوتے ہیں ۔ اور انگریزی میں اِس کامفہوم ردن نہادن " اور " To Submit" کے الفاظ اِستعال جوت اور انگریزی میں اِس کامفہوم " کے الفاظ است اوا ہوسکتا ہے ۔

میسے کر پہلے عوض کیا جا چکا ہے ' إسلام اللہ کے دین کے لیے اِسمِ عُلَم کی تیت رکھا اللہ عند الله علی میں اللہ عند الله علی اللہ عند الله ع

<sup>&</sup>quot; حب كنت نابت وسالم متى ساعل كى تمناكس كومتى -اب دين الكشركشي برماعل كى تمنا كون كرسد !"

لبذا إس بمث ميں لفظ وين كے لئوى إور اصطلاحى معنول برغور مجى لازمى سبع-

عربي كفت مين دين كاساسي مفهوم بالكل وسي مستحس مي يد نفظ اساس القران ليي سررة فاتحدين إستعال مواست لعينى بدله ما جزا دمنوا داس يله كربدلد لامحاله تيكي كاجزاكي صورت میں ہوتا ہے اور بدی کاسزا کی صورت ہیں-) جنامخی قران محیم کی ابتدائی دورمیں نازل ہولے والى متعد د سورتوں ميں يانفظ لغيرسي اضافي يا توصيفي تركميب ليك اپني ساده اورمفرد صورت میں بدلیے اور جزا سزا ہی کے لیے اِستعال ہوا ہے۔ (جیسے سورۃ الماعون کی اُمیت علیٰ سورة النين كي أيت بحُد اورسورة الانفطاركي أيت م<sup>9</sup> ميں) اورسورة الفاتح كے علاوہ إره مقامات پر يغفط يم كى اضافت كے ساتھ ليم قيامت كيفني ميں أياسے جربد ليفي م سزا کے فیصلے کاون ہے! \_\_\_\_ يہاں جا ہيں ترعرني کی کہاوت کھا تَدِينُ مُدَانٌ (مبياكروسك وليا بعروسك) اورحاسر كمي شهودم حرص تحك الفاظ ونَّاهدكما دَانُوا" (ہم نے اُن کے ساتھ وہی کچھے کیا جوانہوں نے ہارے ساتھ کیا تھا) کے علاوہ اِس حقیقت کومعی ذہن می*ں تصفر کولیں کو ع*ی زبان میں قرصٰ کو' دَین کہا جاتا ہے ' اس بیسے کہ دیا ہے۔ رمکس اس کابھی اوٹایا جا نامطلوب ہو اسے جیسے کسی عمل کا بدار اس سکے فاعل کی جانب (تا إس تغوى اساس سعة المطاكرة راك يحيم نع حبب لفظ " دين كواپني مضوص اصطلام کی صورت دی تر اِس میں اولاً اطاعت اور تا بعداری کامغہوم پیدا ہوا ، اِس لیے کہ بدا او جزا وسزا کا تصوّر لاز ما مسلزم ہے ہے قانون اورضا بطے اور اُس کی اطاعت یا مخالفت کے بدير حرب المتعدد المت زات کی مانب ہوتی ہے جے مُطاعِ مطلق ما*ن کراس کی رضا دمنٹا کے م*طابق زندگی کافیان ا درضا بط تیار کیا جائے۔ البتہ اس کی مجازی اضافت ونسبت اُن لوگول کی طرف بھی ہوجاتی۔ جرُ<sub>ا</sub>س نظامِ اطاعت كوقبول اورا فعيار كرلس - چنانخپِ قر آن حكيم ميں وس مقامات پُر دين <sup>والو</sup> کے لیے فالص کر لینے کا ذکر ہے اور یہاں ظا ہرہے کہ دین کمینی اطاعت کے سوالو \_ إسى طرح دين كى اضافتِ مجازى كى مثاليس زام كوئي يديم نهيں جاسكتے! دِيْنِيْ اور دِيْنُ ڪُمُّرُ اور دِيْنُهُ مُرُلعِيْ *ميرا دين يا تهارا دين يا اُن ڪا دين اح*تقي ا<sup>ضافه</sup>

کی نالیں ہیں 'دین الکوائٹ ' (سورۃ پرسف: آیت ملائی لینی بادشاہ کا دین یا نظام شاہی اور دین الله (سورۃ نصر آیت کلی بھی اللّہ کا دین یا 'نظام اطاعتِ فداوندی' لینی اِسلام اُ داسی پر نیاس کرتے ہوئے عہد حاضر کے مقبول ترین نظام بھومت لینی جمہودیت کو قرائی اصطلاح میں خبر کیا جاسکتا ہے ' دین الجمعہ ورئیسے! کے

الغرص إسلام نام به اسم مل نظام زندگی کاجوالله کوصرف محدد منتجبی معنون برس مجرات الله کوصرف محدد منتجبی معنون برس کے ساتھ ساتھ و بیع تر تدنی وسیاسی مغرم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کراس کی مضی منت کے مطابق مرتب منظم کیا جائے اور جوانسانی زندگی سے مجمله انفرادی اور اجتماعی مبہلووں برحاوی ہو!

### اسلامي انقلاب

مزينفعيل كمينيه طامخط بوراتم كى اليعث نبى اكرم صلّى الشرعليد وهم كامقصدِلبشت "

اسدام کوبطور ندیمب اختیار ندگری بلکسی دومرسد نیمب برقائم ربی اورخواهیموری ربیب خواه نصوری نیمب اورخواهیموری ربیب خواه نجید اور بلکه آنهیس ایک آیینی دومستوری نیمب معطاکر دی بخی اورخواه مجوسی ربیب خوآه نجید اور بلکه آنهیس ایک آیینی دومستوری نیمب معطاکر دی بخی اوراس سک کی صدیک میمل آزادی بجی دسے دی حقی الکین اسلام سک نظام عدل آجها می اوراس سک محافظ دامیر بعین و قافور بلکت که (است of the Land) سسب کوگوارا نهیس کیا تھا۔ چنانی شراعیت اسلام سک فوجهاری اور دارای قرانین میمب کمانول یا لیک کوگوارا نهیس کیا تھا۔ چنانی شراعیت اسلام سک فوجهاری اور دارای قرانین میمب کمانول یا لیک کوگوارا نهیس کیا تھا۔ چنانی شراعی تقاکم سے توجہ اسلام سے تم بیس سے جنعیف میرے نزدگ وی موگا جب نگ اس سے تی دور موگا جب نگ اس سے تی دور موگا جب نگ اس سے تی دور کوگا جب نگ اس سے تی دور کوگا جب نگ اس سے تی دور کوگا جب نگ اس

قرأني اصطلاحات

اب آیئے کیم ریمیں کر اسلامی انقلاب کے بس فہوم نعین حاکمیت البی کے باطاعی انتخار البی کے باطاعی نفاذ اور تو اندن البیری کا الفاظ الحصلامات کے دریعے ماضح کیا ہے۔

إض بي تمبيدًا إس حقيقت كى جانب اشاره مغيد ، وكاكر قراب كيم كفضوس اسوب ير ع "إلى ميول كاضمون بوقوسور كسي المون"؛

كرمه ال العراف العنى ايك بى من من كونم آف الفاظ المتحاف براير المت بيان اور مختلف وريب العربي المال المعطلة المتحافظة المنافع المعالم المعطلة المنافع المنافع

#### 🛈 متحبيررَب

تنجیر کفظی عنی بی کی چیز کو براکرنا یا برا بنا نا بھیے تصغیر کے معنی بی کی چیز کو براکرنا یا برا بنا نا اجید از بانا اور بیل کے معنی بین آسان کرنا یا آسان بنا نا۔ چنا نجی عربی زبان کی عام کہ اور آب کی عام کہ اور آب کی عام کہ اور آب کی عام کہ کا برت سے برا بنا دیا بروں کی موت سف ہ المنا آب برت کے افغان معنی بین اللہ کو براکر نایا برا بنا نا اور اس سے مراد ہے وہ نظام المعل قائم کرنا بری برائی کو غیر مشروط طور تربیلیم کمیا جائے اور اس سے اور وال بین بجیرے مرف می بین نظر اور تی طور پر بالارتی حاصل ہو۔ برتمتی سے بار سے دور زوال بین بجیرے مرف می بین نظر اور تی کا قرار کر میا جائے۔ حالا نکہ اور اللہ کی برائی کو اور اللہ کی برائی کو اور واحلان کرنا اور اللہ کی برائی کو اور واحلان کرنا میں درجہ بدرج اللہ کی برائی کو دل سے لیم کرنا ، ذبان سے اس کا اور اواحلان کرنا فیت اس میں درجہ بدرج اللہ کی برائی کو دل سے لیم کرنا ، ذبان سے اس بری جی تی ہوئی میں بیان کیا تھا کر ہے اللہ بی بری حقیقت محتی اس میں میں میں میں میں میں بیان کیا تھا کر ہے اللہ بی سے میں بیان کیا تھا کر ہوئی کی برائی کی برائی کیا تھا کر ہوئی کی بیات کیا تھا کر ہوئی کی برائی کیا تھا کر ہوئی کیا تھا کہ ہوئی کیا تھا کر ہوئی کی کرنے کیا تھا کر ہوئی کیا تھا کر ہوئی کیا تھا کر ہوئی کیا

بغیب مابیش کی تعمیل اور فرائض رسالت کی او آیکی کے بیٹھلی جدوجبد کے آغاز کا اولین محم دیا گیالینی:

"لَا يَهَا الْمُدَّيِّرُه فِتُعْفَانَذِنْه وَرَبَّكَ فَكَيْرُه"

ان آیات مبارکہ کے ترجے کو آگر ذراوضا حت سے بیان کیا جائے تولوک ہوگا ۔ الے کہرے میں پیلے ہوتے دلی ہوگا ۔ الے کہرے میں پیلے ہوتے دلینی اسے حکیا نخورو فکریا عاشقا نہ سوز و گدا زمین تغرب کھڑے م مواد ارامین اپنے پنیر بارمش کی تحییل اور فرائوس رسالت کی ادائی کے لیے کمرس ای بس خبر دارکر دورا بعنی تمہاری اس جد وجبد کا نقط آغاز ہے لوگوں کو بعث بعد الموت مشروانی مسلم حاب کتا ب جزا دسم ااور جبت ودوز نے کے بارے میں تنظیم دیا ) اور اپنے کا بالفعل قیام کروا رابعی تمہاری اس جدوجہد کی منزلی مقصود ہے اپنے رئی کی بالفعل قیام نفاذ اسے یا الفاظ و کی اسلامی القلاب!)

میجیریت کی مفہرم کی یعظمت اس سیجی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ بی الرئیل کی افری آیت ہوئی ہے کہ سورہ بی الرئیل کی افری آیت ہونہ ایس سیجی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سور انجاز اللہ معیت کے ساتھ توحید کے طلی القاضوں کو اپنے ان اس سرتے ہوئے ہے تھی ہوتی ہے ان پُر طالی الفاظ برکہ " وکے بڑہ تھی ہی کہ اللہ کی کبر یائی کا ح مون مہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے بکد ریھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجا اللہ کی کہ ایسے انفرادی اور اجا کہ دونوں طوں پر الفعل قبول کیا جا ہے !

### 🕝 اقامتِ دين

اسلامی انقلاب کے بیے دوسری اور اہم ترین قراکی اصطلاح اقامتِدن اللہ اسلامی انقلاب کے بیے دوسری اور اہم ترین قراکی است مالا میں ارشاد ہوتا ہے:

مُشَرَعٌ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَطَىٰ بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي اَوَحَيْنَاَ اِلَيْكَ وَمَاوَطَيْنَا بِهَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسِى وَعِيْسِلَى اَنْ اَوِّيْـمُواالَّدِيْنَ وَلَاتَهَنَّرُ عَنُوا فِيهِ ط

اس ایر مرادکری اگر مرابعن نوی شکلات بی بی بنا پرمترجین کے مابین ہی کا جا ہے کہ منتقف رہے ہیں قدر سے اختلاف واقع بولید کی اس امر پہلم مقرن وقع قین کا ابجاع ہے کہ منتقف رئوں کوعطا ہونے والی متر لعیوں کے ابین توکسی قدر فرق وتفاوت رہا ہے۔ العجوات الفاؤة رائنی ، لیکن جَدَن مِن العین توکسی قدر فرق وتفاوت رہا ہے۔ العجوات سے الفاؤة رائنی ، لیکن حضرت اور اس کے قائم میں رہا ہے اور اس کی وقائم رکھنے یا قائم کرنے کا تاکیدی محم ہر رسول اور اس کی وساطت سے اس کی است کو دیا جا اور اسے اور اسے اور اس کے قت رہائی ایسے ہی ہے جی جے جی کسی ملک کا ایمن یا دستور اساسی قرقائم و دائم دہ جے وستور کے اور شراحیے شاب انسانی قرقائم و دائم دہ جو ستور کے اور شراحیے شاب ہے قائون کے۔

اور ترحیم کا تقاضا انفرادی طح پر اس کے بغیر تربی انہیں ہوسکتا کہ انسان بالنعل اور الکلیر اسده رکت کرت بنده رکت کی مسلم کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بھی مسلم کی کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بھی مسلم کی کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بھی مسلم کی کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بھی مسلم کی کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بالاستی با کرت کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بالاستی مسلم کی بالفعل اور غیر مشرط و مبلا استفار بالاستی بال

ری یہ بات کو اسلامی انقلاب یا اقامت دین کے اعتبار سے زیادہ انجیت اسلام کے نظام مدل اجتماعی اور دین تی کے نظام مدل وقسط کے قیام کو حاصل ہے تو وہ اِس شئرت موال موتی ہے کہ سورہ شوری کی آیت مظام مدل وقسط کے قیام کو حاصل ہے تو وہ اِس شئرت موال میں انفیز وسے کہ سورہ شوری کی آیت مظام میں اقامت دین کے تاکیدی محم کے فر را بعد آیت موال میں انفیز کو کی ایک کو ایک کو گائی کا کو اُمیر وی الائے کو اُمیر وی المناز کو کہ ایک کو اُمیر وی اسلال کے اور میں اور آیت کا میں براسے شاہانہ بلال کے مامند فرای گیا: "الله الذی اَفْذَ کَ اَفْدَ کَ اَلْکُونْتُ بِالْحَقْ وَالْمِیْوَلُونَ وَالْمَالُ وَالْمَ اِللّٰہُ وَاللّٰ مِی اَوْلُ وَاللّٰ مِی اَوْلُ وَاللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰ مِی اَوْلُ وَاللّٰ مِی اِوْلُونُ اَللّٰہُ مِی اَوْلُ وَاللّٰ مِی اِوْلُونُ اللّٰہُ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰہُ مِی اللّٰ مِی اللّٰ مِی اللّٰمِی اللّٰم مِدل وقسط ہے جس میں ہرا کی سے موادوہ انظام مدل وقسط ہے جس میں ہرا کی سے موادوہ انظام مدل وقسط ہے جس میں ہرا کی سے موادہ و نظام مدل وقسط ہے جس میں ہرا کی سے موقوں واللّٰ میں ہوگی وی تو سے موادہ انظام مدل وقسط ہے جس میں ہوگی۔ وہ ایس میں ہوگی۔ وہ میں موضوع پرزیکے میں شار اللّٰہ وہمی اسلام کے دیل میں ہوگی۔ وہ میں موسود عالمیں ہوگی۔ وہ میں موسود کے دیل میں ہوگی۔

#### و غلبُ دينِ ق ا

اسلامی انقلاب کے یہے تمیری اور واضح ترین قرآنی اصطلاح سے غلبہ وین تی ا چنائی قرآن مجم میں تین مقامات پر اسور ہ توبہ آیت ملا ، سور ہ فتح آیت آلا اور سورہ احت ف آیت الله ایوامبار کر بنے ایک شوشے کے فرق کے وار دموسے کو:

مُحَوالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ إِالْهُدُى وَدِيْنِ الْجَوْقِ الْعَرَقِي الْجَوْقِ الْمُعَدِي وَدِيْنِ الْجَقِ إِلْيُظْمِعَ وَعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ "

س كاتر مركسي قدر وضاحتي اضافول كي ساتد في بوكاكه:

اس الدسارك كيمتى اورطى مرول كه ارسيمي مبت مجيميل وقال إلا جاتا به -لين إدني تان معلوم موحاباً عنه واوريه بلاست الحازِ قرآن كاايك المم علىرسيس كرتمل التمالات ا فلا مات کے با درو داس کے مراد وطلوب میں قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوما۔ ل ليے كراس كي من مي كُل قبل وقال اوه كي مير فاعلى اور اُس كي ميم معنولي كے ماجع كى نب<sub>ین ک</sub>ے گردگھومما<u>ہے۔ ب</u>ینامخے ضمیر فاعلی بھی ممکن طور پر دوجانب ر*جرع کرسکتی ہے* بینی التّد ک<sub>ی جا</sub>یب پارشول کی **جانب ٔ اوضمیرغ**عولی کے مجمی تبین مراجع ممکن ہیں : ایک اللهٰ ووس<del>ل</del>ے رُلُ اورتمی<sup>ی</sup>ے دین حق \_\_\_\_\_اوران کا اِحصار کیا جائے توجی ترجیے ممکن ہیں - ا-اللہ مَاب كرد سے خود است كت كت كو ' ٢- اللّٰه غالب كرد سے است دسول كو ' ٣- اللّٰه غالب كر ہے ن می کو ، ۲ - رسول غالب کردے اللہ کو رگو ایر دسی مغہوم ہوا جو دیجیررت سے منسن میں بیان ر کا ہے) ۵- رسول غالب کروے دین حق کو اور ۱۹- رسول غالب کر دھے خود اسینے أب كر \_\_\_\_\_ اور شخص د كميوسكتا ہے كہ ان تجاز نمكنه صور توں كا مدلول و مرا و ايك ہی ہے ی لیے کہ ایک طرف جارا بیان ہے کہ اگر چیمل پر مکلفٹ اور اُس سے کا سِب انسان ہیں کین رزحتى ادرفاع احقيقى التدكيسواكوئي نهيس بينامخيسورة الانفال كي آيت محامي واردشده الغاظ فَسَلَمْ قَقَتُكُوْهُمَ مُ وَلَحِنَ اللَّهَ قَسَلَهُمُ مُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ب نے سینکی متی آپ نے منہیں اللہ نے میں کی تا) اس نیف قطعی کا درجر رکھتے ہیں اگرائ إلى به الله كابندة مومن كالمتد إ ----اور دوسرى طرف غلب الله كام وياكس ك رسُل كاياس كدرين كالمضمون واصرب إفالحدد لله على ذاك-

قرآن میم می بغیرایک شوشے نے فرق کے بین باروا رومونے واسے اِن الفائوارام کی آئیت براس وقت تفصیلی روشی والنائمکن نہیں ہے۔ البتہ یہ اِجالی اشارہ صروری ہے کہ ام الهند صرب شاہ ولی الله وطوی سف انہیں لورے قرآن مجدیکا عمولی مرکز ومحور قرار یا ہے۔ اورفلن فری اللہی کے ایک ہم شارح مولانا عبیداللہ سندھی مرحم سف انہیں بین الاقوامی یا ماکی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور یہ بات قوم انسان بطور خور سمجر سکتا ہے کوان الغانومباركي التدتعالى سفنى اكرمسى الشرعليه والم مصصصديع بتتكى إتمامي اوجميلي شا باين فروائى سبعد للذاير ميرت النبى كمصيح فهم كمسيف بمزاد كليدين! بات پہلے عرض کی ہی جاچی سبے کہ نبی اکرم کی النّه علیہ وکم نے اپنی ہیں سالد سامی کرایا جزره نمات عرب ميں في الواقع ماريخ انسانيٰ كامامع ترين اور مخيرالعقول انقلاب بريا كيا ہم' نهايت وسيع وعربض علاق يك توسيع بمونى دورِ خلافت راشده من اوريم و إسحام باكتان ا الوالول كما ما تدوه معربيتين درج كريج بين بن كي روسينبي اكرم في مبهم الفسافا بشي كونى فرانى بصكر قيامت سعقبل دوباره ليركرة المنى يردين بن كاغلبه اوكررسا اورلِعَول شاه ولى النَّدومُ وي أنسى وقت سورة توب بسورة العَتْح إدرسورة العشف سكم إن النا مباركه كى حقيقت بتمام وكمال حلوه گرم وگى! \_\_\_\_\_\_ گويا ايك عالمى اسلامى انعلاب الله ك وه الل اورمُبرم تقدير سب عرببرصورت بورى موكررسد كى خواه يه بات مشركون كوكتنى الإ م ( وكوْسيُّرة الْمُشِوكُونَ) اورخواه دنيا جرك كفَّار اورغيم لم كارات داي كىتى بى كُونِي اللهِ اللهِ كَلُوكِرَ الْكَلْفِرُونَ " \_\_\_\_ كُولِي تَبُول اقْبِل م تقدير قرمبرم نظراتي ب ولكن بران كليساكي دعاب كريل جلته الغرض بتقبل كعمالمي إسلامي انقلاب كعيدة رأن تحيم كي تميسري اوروائع لا اصطلاح سبط غلبة دين سيء

### @ نصبِميزانِ عدل

اسلامی انقلاب کی بوحتی اورسبسے زیادہ انقلائی تعیرسورہ صدید کی آیت فلا میں وارد ہوئی ہے، جس سے بارسے میں بلاخوف تردید یہ دعوٰی کیا جاسکتا ہے کہ استے مخت الفاظیں آئی بحر لوراور مجیر انقلابی عبارت دنیا سکے کسی انقلابی لائی میں ہیں باسکتی فرایگا لفت دُ اُرسَدُن اُرسُدُن مِالْبَیْن عِالَت وَ اَلْفَ لَتَ مَعَهُمُ الْبَیْن بِالْبَیْن مِالِی وَالْبِی الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ فَيَى عَنِيْدِ؟ نَ يَسَارَ كُو الْمُعِينِ تَشْرِي التَّارات كَسَاتَ يُول اوكا:

إس يمارك في نهايت والثكاف الفاظمي والمنح كرويا بهدك:

ادلا --- شربعیت خداوندی کی اسل حیثیت ایک بیزانِ عدل و قسط کی ہے تیب بران عدل وقسط کی ہے تیب بران ان ان کے انفرادی اور احتماعی حقوق و فرائف تو الن کی اصل محمد مردادر عورت و فرداور جاعت اور سرایہ اور محنت کے ابین حقوق و فرائف کا اتوازن کی بدا کرنا ہے۔

تانیا سے بعثت انبیار وُرسل اورزول وی وکتب سے آخری طلوب یہ ہے کا اللہ کی عطاکر دہ میزان عدل وقسط الفعل نصب ہوا ورجے مجھے سلے آس میں کُل کر ملے اور بست کے لیا جائے آس میں کُل کر ملے اور بست کہ لیا جائے اور اگر میقصد حاصل نہ ہو تو ع سے کچھ لیا جائے آس میں تول کر لیا جائے اور اگر میقصد حاصل نہ ہو تو ع وگر رنہیں تو ایا جرسب کہانیاں ہیں !"

سریہ ہیں وہ ہے۔ کے صداق رسو در سکے ساتھ حق ومجت سکے دعوسے باطل اور کتا پ الہی کی تلاوث قرآت کا دوق وشوق بے معصد ہوجا تا ہے۔

الْ الله الله الله المسلم المس

دهرت وتبليغ، وعظ وُلفين إندار وَبهشيراور ترخيب و ترسيب سن ميامات كاوان وَ شطانَ كارستعال مجى قطعاً فلط يامُطلقاً نا مِأرَّتِين طِكرحب صرورت نهرف مِأرَ طِكِم مِن وَرَن مِن فرض اورواجب برمِا آسهے۔

رابعاً ۔۔۔۔۔ جب طرح انسان کی حیات ونیوی کا اس مقصدان رُوست قرآن آباد،

اُناکُن جے ۔۔۔۔ فہن میں لایت سورۃ الملک کی آیت سے ، خکتی الموث وَلْلَيٰو،
لیب اُوکھ اَیک کُھر اَحْسَنُ عَمَلاً۔ "رتجہ : اللّہ نے موت وزندگی کا پرسلسلم اِسی سے
بنایا جے کہ ہیں اُ زمات کہ کون جے میں بہترین کل کرنے والائی اور ملام اقبال کا نہاین حکیا نشعر کرے۔

تقرّم میں سے توابعراہے انبوجاب اس اس ای فی نیس برائی اس اس اس کا مقدد آن لوگوں کے خوص اسی طرح انبیار ورسل کی بعثت اور کتاب و مشراعیت کے نزول کا مقعد آن لوگوں کے خوص اور صداقت کا اِمتحان ہے جوالشراور اس کے دسولوں پر امیان سکے دعو سے وار مہر لکر آباد اللہ کی عطاکر دہ میزان عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اِسلام کے نظام عدل وقسط کو علائد کی عطاکر دہ میزان عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اِسلام کے نظام عدل وقسط کو علائد کی خطاکہ دہ میں اُنہیں ہوئے کہ وقت آنے پر نقدِ جان ہمتیلی پر مکار کر میدان میں آنے بہن بانہیں اِ

فام أ --- وه صاحب ايمان جو إس إمتحان ميں پررسے اُ تري اللہ ك نزديك بلند ترين مقام ومرتب كے تق ہوں محك يہاں كك كراللہ اور اُس كے رسولوں كے مدد كار اُ قرار يائيں محكے۔

قراً ان حیم کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کا ایک تقل اصول یہ ہے کا ب میں اہم صامین کم از کم دو مرتب صروراً تے ہیں۔ چنا نچ بعینہ سورہ حدید کی اِس آیت آگا ہے سورہ شوری کی آیت کے ایس بھی کتاب و میزان کا ذکر کیجا وار دہوا ہے ۔۔۔۔۔ اِسی طرح التّدا وراس کے دسول کی نقرت کا ذکر حب انداز میں سورہ حدید کی اِس آیت کے آخریں آیا ہے 'بالک اُسی طرح سورہ صف کی آخری آئیت میں بھی وار دہوا ہے اور ذہن میں تازہ کیئے کرسورہ صف کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں نبی اکرم سلی اللّہ علیہ وہلم کا مقصد لعثبت بیان المات بين وترجم، وي بيت سن بيجاب في دسول كوالبُدى اور دين ت كم سائقة كا كمفائب كرد مدائس وارد شده المطلاح كرد مدائس ورد شده المطلاح المامت دين سورة صف اسورة فق اور سورة قوبه من وارد شده تصور فلبّ دين اورسورة حديد من وارد شده تعبير يعنى نصب ميزان عدل اسب كامراد وعنى ايك بي سه عين اسلامي انقلاب اورات دي سعد كري اكر بعول كالمفرل برتوسور الكسب سعد إند عول أ

### دین کابالکلیاللہ کے لیے ہوجانا

کون نہیں جانے کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وطم کی بیس سالدا نقلابی جد وجہد کا ایک اہم اور نمایں مولئے تنال فی بیس سالدا نقلابی جد وجہد کا ایک اہم اور نمایں مولئے تنال فی بیل اللہ نعین اللہ کی راہ میں جنگ بھی تھا جو اندرون مک غرب بھی سوا جھر بسب واتھا ۔۔۔ وارم مان کے میدان میں ہوا تھا ۔۔۔ اور رمضان کے میدان میں ہوا تھا ہے اواخر کا خردہ تھیں اور محاصرة طالف کی صورت میں جاری را۔۔

ی مرحل کب اور کیسے شروع ہوا اور ان سواچے سالوں کے دوران اِس میں کیا کیا تشیب فراز آئے 'اِس موضوع پر تو مفصل گفتگو آئندہ' مراض انقلاب 'کے من میں ہوگی' اِس وقت من اِس حقیقت کی جانب اشار مقصود ہے کہ قمال فی سبیل اللہ کے منتبات تے مقصود کے بیان کے زال میں متذکرہ بالا امر ل کے مین مطابق 'قر آرن حکیم میں دو مقامات پُر اِسلامی انقلاب کے لیے بانچوں اصطلاح وارد ہوئی ہے مین ہے ،

"فتذ فرق بوجاست اوردین بانظیرالله بی کسیلے بوجاست ! چانچ سورة الانفال کی آیت والیمی ارشاد بوا : "وَقَا تِلْوْ هُ مُرْحَتَّى لَا مَنْكُونَ فِلْتُنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينَ كُلْهُ لِلَٰهِ " "اوراُن سے جنگ جاری رکھومٹی کوفتہ باتی در سے اور دین کُل کا کُل اللہ بی کسیلے برجاستے !

اور مورة لِعَرْه كِي أيت مطاقا مِي معي يه الفافِوم باركه مروث ايك لغنوُ كُلِهُ كيمسوا جمَل كم قولُ وارو

ربات تواس سے قبل د ضاحت کے ما تو عرض کی ہی جا بچی ہے کے وی اِصطلاح قراً في مين نظام اطاعت كيمعنى بها دردين ك بالكليداللد كيديد موجان كامفهور مصك نظام إجماعي السيف جمام بأرون ميت بالكليه وبلااستنار اطاعت فداوري كالإبذاوا فداوندى كية ابع موجات بهال يك احوال شخصتيك اتعلق بهد توظا مرب كراس معاسا ين سلان تولا محاله الله كعدين كع تابع مى مول محك البية غير سلم إس معاسله ميرستشي رہیں گئے؛ چنانخ عقائد؛ عبادات اور دیگر شخصی معاملات بیں انہیں اُزادی عاصل رہے گی۔ افتنه عربي زبان مي كسوني كوكيت بيرج بررگر انست كفرے اور كھوسٹ ميں اتبا كياجاسكاب ادراصطلاح قرآني مي مروه في يامرا عالت وكيفيت فتذ بحب س کسی صاحب ایمان کا ایمان اِمتحان اور از مانش سے دوج**ار ہو جائے** اِ ۔۔۔۔۔ پنانج ایک جانب وه تمام چیزین فتنه کے حکم میں ہیں جن کی جانب میلان اور رغبت انسان میں طبعی ط بإغيراسلامي رجحانات كاغلبراورر مايست وحكومت برحنيرالتدكا حاكما نرتسلط عظيم ترين فتنزبي اور إسى كوفر وكرك نظام اجتماعى يراحكام خداوندى كى بالادسى كا الفعل قيام بى قتال فى سبيل الله کاآخری بدن ہے۔

## و حرمیت نبوی کی اصطلاح اعب لاء کلمة الله

تال فی سیل الله می کفتمن میں ام مجاری شف اپن میے میں متعدد الواب می حربت الومونی الله می میں متعدد الواب می حرب الومونی النعم میں الفنیت کے اس موال کے جواب میں کرکوئی شخص مال فنیمیت وصیت مصول کی نتیت سے قال فی میں الله میں حسر الله میں شرکت کرتا ہے کوئی محض اپنی شجاعت کے اظہار اور شہرت کے حصمول کی بنا پر جنگ میں شرکت کرتا ہے کوئی محض اپنی شجاعت کے اظہار اور شہرت کے حصمول کی بنا پر جنگ میں شرکت کرتا ہے کوئی محض اپنی شجاعت کے اظہار اور شہرت کے حصمول کے

به داد شجاعت دیبا جهد تو ان می سعد فی الواقع الند کی راه میس کون جهد به انصر ملی النظیم در از شجاعت در این می النظیم در این در

مَنْ قَامَلَ لِسَكُونَ كِلْمَدُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَعُو فِي سَدِيْلِ اللهِ " " وَمَنْكُ كرسه مِن إس متعدى فاطرك الله كي بات سب سع أو في بروات وي الله كي داه يس سعة !

واضح رہے کہ سورۃ قوبہ کی آیت منا میں پیھتیت مجلۃ اسمیہ کی صورت میں ایک امروۃ فی المعدلی اس توب سے کے طور پر بیان ہوتی ہے کہ و حسے لکۃ الله بھی المعدلی اس ترجہ: اللہ کی بات توب سے بی ہے ہے ہے ہے ہے ہے گریا جی اللہ بھی المعدلی اللہ بی ہے ہے ہے اور الفعل (De Facto) بھی اللہ ہی کے میاہ ہے ہے اور الفعل (De Facto) بھی اللہ ہی کے میاہ وسے اختیاری دائر ہے ہیں بالعوم الفادی میں اللہ ہی کے میاہ ورسے اختیاری دائر ہے ہیں بالعوم الفادی اللہ بی کوچلنج کر دیا جا باہذا بندة مومن کا فرض ہے کا للہ اللہ بی دو فول سطوں پر اللہ کی کہ والی کوچلنج کر دیا جا باہذا بندة مومن کا فرض ہے کا للہ کی کہ والی کوچلنج کر دیا جا باہ کہ اللہ کرے اور کم از کم نظام احتمامی اللہ کی کر والی کوچلنج کی دیا ہے ہے ہوئے اسی طرح آگر جی نی المعاملہ ہوا ہے اللہ کہ اللہ کی بات سب سے دی کو اللہ کی غرض و بات میں ہے کہ اس کی خواہشات و شہوات اور اپنے کی غرض و بات میں ہے دو آلا معاملہ ہوا در اللہ کی بات سب سے اونجی اور اللہ کی غرض و بست ہوجائے اور اللہ کی انسان کی نظام ہوا در اللہ کی بات سب سے اونجی اور اللہ کی افراللہ کا جمامی انسان ہوجائے اور اللہ کی انسان ہوا در اللہ کی بات سب سے اونجی اور اللہ کا جمامی انسان ہوجائے اور اللہ کی بات سب سے اونجی اور اللہ کا جمامی انسان ہوجائے اور اللہ کا خواہ اسلامی انسان ہوجائے اور اللہ کا خواہ اسلامی انسان ہوجائے اور اللہ کی انسان ہوجائے اور اللہ کا خواہ اسلامی انسان ہوجائے کے اور اللہ کا مام اسلامی انسان ہوجائے کے اور اللہ کا مام اسلامی انسان ہوجائے کہ اسلامی انسان ہوجائے کے اور اللہ کی انسان ہوجائے کے اور اللہ کا انسان اسلامی انسان ہو ہوئے کا انسان اسلامی انسان ہو کے انسان ہوئے کا انسان اسلامی انسان ہوئے کا انسان ہوئے کی میں کی انسان ہوئی کی کو انسان ہوئی کی کو کی کا انسان ہوئی کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کی کو ک

#### منجل کی صطلاح ک اندل کی اصطلاح خدائی بادشیاهت

یا اِس عالم سے اورائی (Other-Worldly) تعبیرا فتیار کرنے کی مجاتش ہمنی ہے ہیں متی گی انجیل میں شامل شہور و معروف پہاڑی کے وعظ " (Sermon of the Mount) میں وار وشدہ حب زیل الفاظ کے بارسے میں قرہر گزئسی شاک وشبہ کی گنجا کش موجود نہیں ہے کو اِن کامفہوم بالکل دی شاہر کے بیررت کا ، یا قامت وین کا ، یا غلتہ دین جی کا ، یا اعلاء کلتہ اللہ کا :

"Thy Kingdome come.

Thy will be done in earth as it is in heaven."

(Mathew 6:10 - King James version)

ترجمه إلى است رئب إلى وأله المست أست - (الد) ترى مضى زمن مين مجى داسى طرح)

چك جيد أسان مي حلتي بع!

واضح رب كريه الفاظ اس "Lord's Prayer" مين شامل بين حب كي حيثيت والمنية

عياتيوں كے بہاں بالكل وہى سے جرجاد سے بہال سورة فائم كى إ

رائم کو ایچی طرح یا دہدکداب سے ماک بھگٹ کیس سال قبل جب رائم نے نہایت انہاک سے نجیل کامطالع کیا تھا توحفرت مسے کے موافظ میں "Kingdom of Heaven" انہاک سے نہایت

"Kingdom of Heaven on Earth" كع الفاظم عي ريسطف بيس أستر منط الكيان إن الم

کی تحریب وقت فوری طور پر إن کا حوالهٔ نہیں ال سکا ----- بہرطال بیعتیقت اپیٰ ا مستم ہے کر اسلامی انقلاب کے بیان نہیل کی قدیم اصطلاح ہے": خدائی بادشامت کا قیام!

## ببيوين صدى عيسوى في طلاحات

راقم المحروف اپنی تحریر اُمّت مِسلم کا عروج وزوال میں تفصیلاً اور اپنی مالیف اُستحکام باکسان میں اِختصاراً عرض کرچکا ہے کہ بیویں صدی عیسوی کو اُمت مسلم کی ماریخ یا ایک اہم مردی حیثیت حاصل ہے۔ اِس صدی کے اوائل میں دیہلی جنگ عظیم کے بعد) اُمّت مسلم

#### ۵ محومتِ البيركاقيم

اِن ہیں سے اہم ترین اِصطلاح جے اِس صدی کے اوآئل میں متعدد اِصحاب دعوت و عزیت نے استعال کیا، محکومت اللہ کا قیام سے۔

إس إصطلاح كوسب سے بہلے المهل اور البلاغ كى دريا ور حزب الله اسكے مؤسس وامير مولانا ابوا لكام آزاد مرحوم نے استعال كيا تفا بھر حبب ولعض على ركى خالفت و مزائنت سے بدل ہوكر الكلي جہادِ حربت ميں معروف اور انڈين مثين كا گريس ميں شامل ہوگئے تران كوئن كو ان ہى كى ايجاد كردہ اصطلاح كے حاسلا سے ازمر نو متروع كيا مولانا ابوا لاعلى . مردد دى مرحوم مدري ترجان القرآن اور بائى جا عب اسلامی نے اس علاح اس اصطلاح كو تعلى كيا فاكسار تو كي كے داعى و مروا و علام عنا يت التدمشر قى مرحوم كے علادہ تعنى دو مرد نے استا كيا ماكسار تو كي مراد ان وغير ہم نے ا

إس اصطلاح كونس يرده دوحانق لاتِق توقبين:

ایٹ یر کم چنکه عالمی سطح پرید د ورسیاتی تحرکوی کا تفاجن کا دف پخومت ہوتی ہے اسکار تحرکوں کامعالمہ ابھی صرف یورپ تک محدود تفاجهاں انقلاب روس ابھی تازہ تازہ ہی رہا ہ تھا) لہٰذا محومتِ اللہ یہ کالفظ نہایت اُسان اور قریرِبُ الفہم تھا!

دور المرسيد كراس دوري پراعالم إسلام بورب كى عيساتى اقوام ك زير تسلط تقاا در بالخصوص مندوستان تو انگريزول كارا و راست غلام تها ، جنهول نه يهال عيساسيت كى بليغ المسلم مى بورس زور شور سع جارى كرركها تها مسلم بالمنا إس بن خطر شرك محومت الهيكالفة مى مرزول ترين تها ، إس يد كرير پُرام بلها وركامل بترمقا بل تها فعا في بادشام سه كا!

مبر مال بسیوی صدی عیسوی کے نصعب اول کے دوران مجلہ اِحیائی وتجدیدی مساع کے افری ہون اورنصر اِحیائی وتجدیدی مساع کے افری ہون اورنصب العین کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ اِستعال ہونے والی اِصطلار علامی کی صدیک مولانا این آسن اِصلامی اِستعال سمولیّت کے بعدسے اُن کے ذیر اِنْر اِس کی بھی ' اِقامت دین کی تعلیم قرآنی ہمطلاح اِستعال ہونے گئی اور تا مال جاعت کے ہماب علم ووالن کے صلقے میں اِس کی کاسِکہ روال ہے۔

#### ٠ قيم نظام اسلامي

ربم- ۱۹۲۷ء میں جب جا عت اسلامی پاکتان نے پاکتان کی ملی سیاست کے دیا میں اُر نے کا فیصلہ کیا توفطری طور پُر حکومت اِلہٰی اور اقامت دین کی جگر کسی ایسی اِصطلاح کم صورت محسوس ہوئی جزنادہ آسان اور عوام النّاس کے یعنے قابل نہم ہو یچنا نیچ پاکتان میں موالم مودودی مرحوم کی بیلی عوامی تقریر کا عنوان قرار بایا بی مطالبۃ نظام اسلامی یا اور اِس کے بعد لگر مودودی مرحوم کی بیلی عوامی تقریر کا عنوان بنی رہی پخر موسم میں اِصطلاح جاعت کے عوامی مقروں کی تقریروں کا عنوان بنی رہی پخر اُس وورکے لسان طالف جناب نعیم صدیقی نے اپنی ایک رجز برنظم میں فرمایا تھا :

م بول شہر نظام اسلامی کیا ترب سقف و بام کہتے ہیں!

م بول شہر نظام اسلامی اگر تحد کو کوسلام کہتے ہیں!

ترب در پر کھڑے میں ترب والی اُر جو کو کوسلام کہتے ہیں!

## نفاذِنظام صطفے



شعالین نزلهٔ زکام اور کمانسی کا نهایت مؤثر علان

پاکستان کی شفا بخش نها گاست اوران کے نطیعت اجزاء سعے بعدر ولیم وریش نیار کردہ ڈوواٹر شعالین

گزشته کیاس سال سے نزاز الکام اور کھائسی ک مؤثر ووا اور کھاؤ کی مفید ترمید یک طور پرمشرق ومغرب و میں ستھل ہے اور طاق شانی کے طور پر معروف و مقبول -

شعالین اس تریکنگ میں اس تریکنگ فشعالین کی بریداور اس کے اس اس میں اس کے در اور اس کے در در معنوذ کر دیا ہے۔



# امينرطيم سلامي سان سيستده ميراره دِن ميراره دِن

گزشند سال ایمتنظیم اسلامی جناب واکٹرا سرارا حدصاحب کومینی مرتب بکھورد ونیان کے چارمقاما اُندھ کوٹ، مبارکپور ایک افرمی موری اورسکھرکے وورسے کے دوران اندرون سندھ کے عوام سے بروراست را بط ورتبا دارم خيا لات كامونق ملا حس كے نتيج ميں حالات كى نگلينى اور جنريات كى شك وموس كرت بوت انهول ف ومى ستث وكوجامع دادالسّلام باغ جناح مين خطير جمع سكدوران ر و برا المباركياكم الشده انشاءاللدوه تبام لا مود كووران مرداه دس روزا ندرون سندهسك ن لاكريك يكن اس اعلان كے بعد بيد بيدا سے حالات رونا ہوت رسے كم اس وقد کے ایفا رکی صورت پیلانہ موسکی ۔اس خطاب سے دوسی روز بعدرمعنان کا آغاز مولکیا ادریہ بیرا منان دورہ ترممۂ قرآن کے پردگرام کے سے کواچی میں گزرا عبدالفور کے فررًا بعد حیل کے اوافریں الراسرارا حدصاحب اوراهم نختام العرآن كوناخ اللي جناب تمرسعيد قرشي كنطيس فيدين عالك دورے دروان موسکے می حوالی اوراگست ۸۷ میں کینیڈا اورشمالی امرکی کے ۲۴ روزہ دورسے ادرگرام توبهت پہلے مصبطے تھا ۔ ۲۲؍ اگست کواس دورے کے اختیام برعرے کی ادائی سلط ولزم درصاب قرسعيدة رسني وابس لام وربنج يستمر مي الامور مي بالمغموم اور بنجاب سكم كهر دوسر روں میں شیعتی تصادم سے بعد امیر محرم کے کرای واضلے بیا بندی عالد کمسدی کمی اور سندھ کے ن دركرمقا مات بيسى حاسف كالبدد كرام بنا يا كيا دمي دمي يا بندى عائد بوتى على كى - مير يراستمركوا مرقرم ك بهانج عبدالنَّد طا مرسال اور دا ما ومحد عميد احمد كي اندوم نأك حادثًا تي اموات كا سائح والكاه ميش أكيًّا. إلل " وروبر ورود كرز في بجائ مرج "كيس كمينيت كاسامنا مقاعم واندوه كي اسي كيفيت الماتم واكر ما مب نومبري عازم جازموت المرعرب كاسعادت ماصل كيف عد بعد فاللهُ خلا " مي مي المحكور التي كي وي كوغالب كريف كى جدّ وجداعيى اسلاى انقلاب كم مراحل وانتشر بردتا کمی جوان کی عربر کی موج اوستجدا حاصل سے ملین کرامی سے حالات سے

ان کی طبیعت اس قدر متاثر مونی که " اسلامی انقلاب کیا کیوب اور کیسید " کی بجاشتے اُن کا" " استحکام پاکستان اور مشار سندھ "کی کیوٹ کی طرف چل نجلا -

دُوْنَام " جنگ " كے تمام الميشينوں ميں اس كتاب كى بالا تساط اشاعت اور كتابى مؤ ميں هى ايك ماه سے كم منت ميں اس كسبط ايشنى كى المقول الم تقريديا كى كے بعد الحاكم و نے ضرورت جسوس كى كم انہوں نے سندھ سے باہر لاہور ميں بيٹي كر جرسج زير الشي كيا سبے اُس ر رويل كا مجتم خود مشاهده كريں - يول مئى سلام و ميں كئے گئے اس وعد سے كى تحميل كى مورد فرورى من دير بيلا موكئى -

دورة سنده كے اس باره روزه بروگرام كا آغاز ٨ رفزدى كوكواجي ميں دفقا د كے اج سے موا۔ امیر فرم سنے اجماع کے آفاز بر رفقاء کوسوالات اور تبادلہ خیال کی وعوت دستے مور کہا کہ اب طبی اجماعات میں ئیں نے تقریبے درس کا سلسلہ بند کر دیا ہے کیونکے حواصی اور ملی ا مين دينا چاستا مول و تفعيلى طورير دايكارط شده كيستول مين موجد دسيد دان احتماعات مانياد مقصد على مشكلات كوسم جناا ورايك دوسرب كفي لاست سيدا كاسى حاصل كرناسيد بميرا نے مشاہ سندھ اورمہا جر توی موومنٹ کے بارسے میں رفقا دسے اُن کے اِپنے اور فوام ک تا ٹرات دریانت کئے۔ اگرچہ تقریباً ستر کے لگ مجاک دفقا سکے اجتماع میں کوئی صاحب مورت حال بي عربور روشى تورد والسك والبقة مختلف مغرات في تختلف كوشوب اوربهلووًا مدشى الدالى كئى رفقا أسف متحده شريعيت ما ذكى حدوجدك بارسع مي اورا مينفليم كى طرف ایم اُروی کے سیاسی موقف کی حابیت کے بارسے میں انحجنول کا اظہاد کیا ، جب واکر ما مب مكليس سياسي على كافادى كى المميت اور ملى سالمبيت كم المع اس كى صرورت بيروشى وا دورفقا دی طرف سے بانکل مختلف اراد کا اظہاد مہوا ۔ ابیب صاحب کا کہنا مقاکر اگریکی سا لمیہ: سن سیای از دبیل کاحمول انامی لازم اورلابدی ایست تومیس تا تیدوم ایت سے بروکر ا عملاً حصته ليناج استي يعني ام أردى كي تحرك من شامل موجانا حاسية عبكه ايك فيق كيرا-مقی کہ ڈ اکٹر صاحب کی سیائی لیش قدمی کی رفتا تنظیم اسلامی کے فرصاً نیے اور رفقا رکے س شعدے کہیں آگے ہے۔ ایرمخرم ناس بجٹ کی حوصله افزائی کرتے ہوئے مخلف دفقا كواظهارخيال كرسف كي دعومت دكى . آخر مي شيخ جميل الرحمن صاحب اورطوا كوتنى الدين سام نے اظہاد خیال کیا اس محت سے پیموی مائے ساسنے اکی کہ اس وقت تنفیم کی یانسی اور دفت

بوی اعتبارسے دوست ہے۔ اس وقت اس سے بلید کرکوئی قدم انھانا مناسب نہیں ہوگا۔ بلرست ہیں عملاً اپنی ساری توج دعوت وَنغیم اور رفقاء کی ذاتی اصلاح اور تزکیر برمرکو ذرکھنی مائے

منورے میں گذرا جس کے دوران مشار مدیدہ کے دوائش گاہ برکراچی کے ذمر وار صوات کے ساتھ منورے میں گذرا جس کے دوران مشار مدیدہ کے حوالے سے آنے والے صوات کے ساتھ گفتگو کا سلسدھی جا مدی روائی مشار مدیدہ کی اسلسدھی جا مدی روائی میں مول کی انتظامیہ کی فرد گذاشت کی دجہ ہے کسی دوسرے بانچے مدزہ برگرام کے مدائی مول کی انتظامیہ کی فرد گذاشت کی دجہ ہے کہ فرد کر ایرا میں منتقل کے لئے دہ بل بنگ ہوجانے کی وجہ سے درس کے بددگرام کو مدید مسجد فیٹر رل بی ایرا میں منتقل کر ابرا اللہ جہاں ایر مور مے و ظلب دیں گیا اجمیول اور کیے بوئی حوال سے مراحل انقلاب کی تشریح قد میں اعلان کی گیا کہ جو صفرات اس درس یا دمشار مندوں کے بارے کو گور سے دور تنظیم اسلامی کراچی کے دفتر تشریف لائیں ۔

کے بارے کو ٹی سوال یا گفتگو کر نا چاہیں وہ اسکے روز تنظیم اسلامی کراچی کے دفتر تشریف لائیں ۔
جہاں صبح دیں سمجے سے ایک جب کے تک ڈواکٹر امراد احمد صاحب انفرادی بلور پر آنے والوں سے جہاں صبح دیں بیک جب کے کہ دولا کر اس کر دائی میں میں میں کہ دولا کی کیا دی بلور پر آنے والوں سے میں میں گھر کریں گئے۔

اس عقدے كوللجعائے كے ليے مخ إكوم صاحب نے خود مولانا فدا دالرمن ورٹواسی صاحب كی زارت میں حاضر ہونے کافیصلہ کیا تاکہ بالشافہ گفتگو کرے معذبت کی حبائے لیکن الما قات کے دوران کم ا الله المارت بن كدانكاركر نالع مكن ندريا. اس له يه سط مواكد فادان كلب مي تقرميت فارغ سِنْ مى برىد خاص كے لئے روان مول كے \_فاران كلب كے جلسے ميں " وحدت بلى اورمرت وا كمعنوان يرفطاب كرسة بوسة والطرماحب فيبيوي صدى ك ادائل سے سكراب بك مغربي استعارى أن ساز شول كا ذكركيا جن كے نتيج بي عالم اسلام كى وصدت بارہ بارہ بدل \_ المواكر صاحب كاكبنا تفاكه مهاداموج دو تومي انتشاريمي است تحييبال كالكي مس سيديكن اس س اليس موسنه كى مرورت نهيس كبونكه انحطاط ا ورتخريب كسا تقدما تقدابك احيائى اورتعميرى على مي غِيمِسُوس طرايعة سعن جادى بيدحس كه نتائج انشا والنّدايية وقت بيردونما بهول سنكم- البتّة فد كا برتوسیول کے تصور کا علاج اک کی کا مل نعی کے در بع مجی مکن نہیں ہے بہی اسلام ادر ماکتالا كى صدودىس رست مورك مك كتام علاقول كولكول كى شكايات كوسناچا سين اوران ك ا ذالے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان تھانت اور روایات کوسمی مناسب تحقظ دینیا چاہئے ۔ اس کا كااختتام بيسنة المح بسح بهوا مولانا فلادالرحلن ورخواستى مثلكة كالمسيى بهوتى كالري بنيج كخي متى جبسرات نكلتة تلكت مله بحركة ـ اس سغرس حناب مخار حمين فاروتي مبى مارست مراه منت . سار م تین گفت کی نان شاب ورائبونگ اور ویشد سوسل کا سفر کے کرکے دات ساز سے گیارہ ہے سرور ما كرىبزى منڈى چىك مىسىنى تومتىدە تىرىعىت ما ذكاھلىسىجارى تقارىحا ذكىسكىرى جزل اورجامت اسلامى پاکستان سکے تیم قامنی ضین احدصاصب کافعاب آخری مرتط میں بقا ہم سید سے مثیج پر پینے۔ لَّقريبًا وس منت بعد وُاكْرُ صاحب كوفطاب كى دعويت مك كئى ـ دن معركى مجاك دوار اورتفكاد ف کے باد حود و اکثر صاحب نے نہایت عم کر معرفیہ انداز میں ۵۵ منطب تک خطاب کیا ۔ خالباً شریعیت کا كايبها طبسه تعاص بي اميرفرتم في شريعيت في اوراس كى منطورى كى جدوج مدكم مقتلف بيلود ل حامع اوربدلل تبعره كيا بتحدّه شرنعيت محافك مين المضعصيات جن كا اجالي تذكره المبرم مسنه بنادر مین محاذ کےطبعہ عام میں اینے مختورین خطاب میں بہلی مرتبہ کیا تعاان کو پہاں قدرے وضاحت ے بالن كيا يعين ١٩٢٠ مي صفرت شيخ المبندمولا المحمودسن رحمة السُطليدكي را في كم بعداوران كي مراري اورسرسيتى مبن معقد موسف واسد مبعيت علائ مندسك كل منداجما مات سع بعد ترعظم ماك وسندك ماريخ مين يهيدا موقع ب كرتمام مكاتيب فكر كرجتيعال يكرامسي وتتى اوريشكاى مقصديات

المستلى كى بجائے ليدى متراحيت كے نفاذ كے الم متحد موسط بيں و ومرسد يركرمياسى مسائل سے تع نفر کستے موسکے اس میں مرف دی جاعثیں شامل ہیں جودا قعت دین کے نفا ذکی ملمرواد میں اور مرى در ام زرين مات يرب كراس محافك قيادت مي كلية على ركام كم التقيي ب - أكر ١٩٢٠ دي مرت سنح المندريمة السعليدي تجيزك مطالق على ركوام قيادت ك ميط يرتفق موجات تودمرف ترطيم باك ومزد كصلمانول كى تارىخ ببت مختلف بوئى المكمنيدوسان كى مدود رازاد كا فيدارس مبت ير بوجاتا - نفاذ شرفعيت كامنهوم واضح كرت موسة واكثر مامت فبتا ياكه بهارى مبد وجد كامتحصد مرنت بزيرزاؤل أوراسلامي حدود كألفاؤنهني ملكهم اس بورست نظام كواس كى حرطول تمييت بديناجا ہیں۔ یکتان میں زرعی زمنیوں کے معاط اور اُن کے بل میرجا گیرداروں کے ملک کی سیاست و مكومت برقاعبن بولف كم مستك كوشال كے طور ير بان كرتے موستے ڈاكر مساحب نے امام علم الم الوطنيف رجمة التند عليه كي ذاتى رائع ا ورصاحبين نعيني أمام الوبويسف اوراما ومحدى آرار ربيبني فقه منفی کے مفتی برقول کی روشنی میں مزارعت کے حرام سونے کی صورت میں یا یمال کی زمینوں کوخراجی قارم دینے کی مورت میں اس بنیا دی مسئلے حل کی دو ممکنہ صور نول پیاجا لا روشنی ڈالی۔ حلیے کے بعد اكرج مولانا فدادالرحمان ورخواستى مساحب كاإحرار تقاكردات كالأخرى حقتهم يويدخاص ميرسي بسركيا مائے سکین متورسے کے بعدی مورت مناسب نفرا کی کرفرا حیدرآبادروان موجا تین تاکرا گے رونے بردگرام متاثرین مہول۔ ماٹ تین بے حیدر آباد پینے اور عبدالقا ورصا صب کوزجمت دی ۔۔ انبول في روائي مسكوام في سائدي فوش آمديكها .

سعامة الم وين ويده كلفط كانشت مي عد منده كم نوج انون فريد معرور اورجارهان میں ابنا موقف میش کیا۔ ایم نظیم نے اس میں سبت کم مرافلت کی گفتگو کے اختتام براسلام جمعیت ا كى ايكسفىق سفى چىدىنى كى ايناموقف باسد مرال اوردىنتين اندازى بينى كى مارلىسى كالك بنيادى فائده يرمواكم منتف الكرمتحارب نقط المستة نغر كصف والحال سف ايك جيست ك فيع يتبع كرايك دورس كفقة نفرك فنده بيثاني سيرمنا يجدبا شبرايك صحت منديول مستسب ادراگراس شم کنشستول اور ملاقاتول کے اسمام کاسد بھے پہلے برجابی ور سے توسندھ ک احول میں مائی جانے والی کشیدگی اور نوٹ کو بڑی صفائک کم کیا جا سکتا ہے کئیں اس کے لا برجال كسى تبسرت فرلق كى مزورت بيع منى ألحال والم موجود فهس كفتگو كم أخريس واكرام ارام صاحب سنسع تندوك نوجوانول سع كالكياكة بسطرح متحده مندوستان مين منددول ا مسانول كحصوق ويضعه الكادكياتو باكتاى وجديس آيا مومشرتى باكستان كمسسانول كامز ماکستان دالول سے شکایت پیدا ہوئی قروہ ماکستان سے الگ ہوگئے۔ اب آپ لوگ ملک کے بغُسے صوبے پنجاب کے خلاف آواز بلندکررہے ہیں۔ اسی طرح اب سندھ میں بینے والے مہارا كواكب سے كج شكايات بديا مودى بى -اگر كل دە بھى اين قوميّت كى فيادىرىت دومى اينالگ صوب بنانے کا مطالب کریں توآب کار دعل کیا سوگا ، قوستول کی بنیاد بیطالب حقوق اور سیدگی ک اس منطقی نتیج بران کی اکثرست توکیدلاجواب سی موکئی سیکن ال کے قائدین نے مندر کی تقسیم کے كسيمي امكال كي سخى سعى لغنت كى د نوجوانول كركروب كے زخصت بوسف بعد حيد راباد كمد فقاء ك ساته كفتكوكا فا زموا والبرجرم فتنظيم كوفعال سباف اورسالا ماجتماع مي سركت كى تيارىكى طرف دنقاد كومتوتم كيا جينك كيورنقاد اظلاع ند بني كى دجهس تشريف نبس لاسك. تے اس سے داکٹر صاحب نے تمام رفقا وکو کل بعد نماز مغرب دوبارہ جمع ہوئے کی دعوت دی اور كباكر جد صفرات أن بهي أف كل البنس مدكراً أيس وأس اثنا وس أعلى الح يج يح عقر . فد بج تراوية محاذکے طبع سی می شرکی ہونا تھا جماعت اسلامی سندھ کے امیرمولانا حان محد حیاسی کے رائش گاہ بیشرسیت ماذکے قائدین کے اعزاز میں کھانے کی وہوت می فواکظ صاحب قبدل فرمایے سقے يسكين وقت كى قلّت كى وجرسے هين وقت يران سے مليفون بريې معذرت كرنا بري ي نماز مشاء اداكر في رواند موا عقا اس سلط والراس الله المرامي دواند موا عقا اس الع والرام ن ابتلال دوتمن مقروصرات کے بعد نصف گھنٹ نقرید کی حسیس شریعیت کی بالادی کے انقلالی رن کارپررڈی ڈائی عظیے سے فادع ہوکردات ساڈھ گیادہ بچے ہم مبدالقادر صاحب کے گور این ہورڈی ڈائی درخات ساڈھ گیادہ بچے ہو لانا فدادا رحلن درخاتی دربر بہتے اور کھانا کھاتے ہی کا چی کے سائے دواز ہوگئے۔ میچ گیادہ بچے ہو لانا فدادا رحلن درخواتی مارب سے دارانعلوم میں شریعیت محافظ ہے کہ منظم کے امر ڈاکٹو تھا الدین معاصب نے ہوئے میں کا ذکے وصلے وصلے درویتے ہوئے میں کا ذکے وصلے دولت کی اہمیت پر ذور دریتے ہوئے کہ کہ کہ اس میں ہوئے درویتی ہوئے کو منظم اورفتوال بنانے کی اہمیت پر ذور دریتے ہوئے کہ کہ کہ اس میں میں ہوئے۔ ان مارک سے علی اقدام کا جوالٹی بیٹم دیا سے ہمادا موجودہ فوھانچہ اس کہ اس کی عبد میں ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ آپ کو انظم اورمتی کرنا چاہے۔ میں کس ایک دین شخصیت کے ماتھ میں ہوئے ۔ میں ہوئے کی ایک دوئی ہیں ان کے ساتھ ہیں تر مذی شوئے کی اس مدیث کی طرف تھی متوقر ہونا چاہے جس میں اتمت کی اجتماعی ساتھ ہیں تر مذی شوئے کی اس مدیث کی طرف تھی متوقر ہونا چاہے جس میں اتمت کی اجتماعیت کو استوادکرت کے کا نام یا ہے۔

أَنَا اَصُوٰےُ وُ بِحَسْبِ بِالْجَبَرَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ والْعِجْوَةِ

مَالْجُهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ .

" (اکے مسلمانو!) میں تہیں بانچ باتوں کا کھم دیا ہوں۔ جاحت سے والبتہ ہوتے کا اسٹنے اور اطاعت کرنے کا اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللّٰد کا ؟ ' چہر کے طوکیّت کی آمر کے بعد علی اِکرام نے مقائد کی حفاظت اعلم دین کی ترویج واشاعت اور انفرادی اعال کی دریکی میں منہک ہوکر سیاست ویکومت کے معاطات سے ایک طرح کے انتعلق کا رویّد اختیاد کر لیا تھا اس لئے احتماعیّت اور جہاعت ساذی کے بارسے میں دین ہاتا

ادرامولوں برسمی توج اس درج مرکوزنہیں رہی عتبی کرعقائد واعمال بیسے ۔ آئم ہم دینی بنیا دول بر منت کی احتماعیت کی اصلاح و معمر کے سلے دو بارہ اسمعے ہوئے میں توہمیں ای جماعت کے

تغیرے دیے بھی سنست رمول صلی الفیطید وسلم کی طف می رجوع کرنا جاسیے ۔ جامیس منت کے اس مدلّل اور جامع خطاب کے بعد والیس سراج الحق سید صباحب کی روافض کا ہ رہینے۔ کیوں کر بھی مغرب سے پہلے پہلے حدید آباد بہنچیا تھا۔ نماز طہرکے بعد کھا ماکھا یا اور حدید آباد کے

ایون انهای مزب سے چیا چیا حید اباد بیمنا کھا ۔ عادِ مہرے بعد مقاماها یا اورسیروا بادے کارواز ہوگئے بنماز عمر داستے میں اوالی مغرب سے کچه در پیکیا حیدر آباد مہنے گئے ۔ دفقار طبع

مب روگرام منتفر مع د نمازم من ب عبدان سے تعکوری دام و تنظیم نے دفا و کے سوالات

امرالحبنول كوص كييا . عشا مسك لعدفامان موثل مي حبيد آبا دسكيم حافيول ادر دانشورول اعزازس عشائي كاامتمام كياكيامقا وامل مقصدان كعفيالات سعواقفيت ادراها حاصل كرنا عقا ـ النشست كى سبسائ فعيت سندهى البري يافان فرنك ك قائد اد جى الم سيد كم دست ماست حفيظ قراشي الميرودكيث من رسط سندهك تحريك مي ال كو فعّال اورمركرم كادكردكى كا اندازه مرف اس بات سے لكا يا جاسكتا سي كروف عام ميں انه مده كاالبالكلام اور شورش كها حاتاب - قرليثي صاحب في مفتكوك دوران معى البي خطا كي جرم مب وكائد - اس الشست مي تريشي صاحب كايّدي معادى را الاعتى ك ياوًا سب كابافل كع معداق أن كالفتكوك بعدتمام حفرات في كماكم أن كالفتكوك بعديم م كوئى اضا ذنبين كرسكة - قريش صاحب كاكهنا تقاكم م تُو حرف بنجاب سن احين متوقًّ ا كرناچامية بي - اوريمبي بقين سهكه " بإكستان كے حركے" بي ره كرملكت كم موجودة كے ساتھ ان كامعىول نامكن ہے۔ بنجاب اسلام كے نام بر بجارا استحصال كردا ہے - حالاً ك اس سے بٹیم کراسلام کے اننے والے ہیں ۔ میں نے اپی دندگی کا بہترین حصیہ غلیراسلام متر دجيد مدين خاكسار تحريك كي ندر كياسيم اوراب محي تبليني جاعت كما عاصت كما عاصت كمنا مول! كامطالبه تقاكه " المي سليام "كوذراكك كرا درمبنداً مِنگ سے بھارسے حقوق كى باست كوذ اس عشابيم مي اعتدال بيندا درانتها بيند دونون هبقات كى باتين شن كرحالات كالنكر ادرمسائل كى بيجيديكى كالعرور احساس مواجب سے الل بني ب تعداً نا أشنا مي اس كفتكومي شا تام مضرت كاتعارف اورا را وبشي كرنا را تم كينتي لطرتها ميكن دورسه كمة خرى مرسط مين شكا میں اس بریف کیس کی گفتدگی کی وجہ سے پہنے امنی پوری نہیں ہوری جس ہی اس دورے کے ومبير نولس ادركى ايم اشيارهمي تقيس .

معدتره فردر کی کوخطاب جدی اپروگرام برین میں تھالیکن داستے میں ماتی کے تصبی می ایک کے تصبی کی ایک نظر میں تھالیکن داستے میں ماتی کے تصبی کی ایک نظر است کا بندولبت کیا گیا تھا۔ اس احتماع کا استمام جا عتب اسلامی معیت طلب کے جید ذمتہ دار نوجوانوں کے علا وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے دالے شہری میں شامل مقے ۔ البتہ تقریباً بچیس افراد کے اس احتماع میں قدیم سندھی مرف ابک ہی سنتے میں شرکا دیے تعادف کے بعد البتہ میں شرکا دیے تعادف کے بعد البتہ میں المہار می موجود کہ میں خاطر خواہ کی ادر اسلام ادر پاکستان کے ساتھ دفا داری ادر محبت کا المهار معی موجود

دت کاکی کا دورست میمنل مبست جدر برخاسیت کرنا پڑی ورند سفنے سنانے کے سات مہانوں اور يزانون دونون كم يأس بهت كورمقا - ايك كفيت كاسفر مع كرك بدين بيني توايك بي رمانها . ترے ابرین دود برواقع شیخ سالمین مسجد کے امام وضعیب مولانا غلام علی کو پانگ نے رى رُعوبتى سے بهاما استقبال كيا - كو بالك صاحب بالى نفراور فوجوان عالم دين بي- برين كے اراح سے بی آن کا تعلق ہے مولانا جان محرصتبو کی زندگی کے جماعت میں شامل رہے اور محروظ ضل بین کے امریمی رسید لیکن مولاناجان عمر معطوی وفات کے بعد وہ ماعت کے ساتھ ذھل كے ياماً عت انہيں ساتھ سے كرنز على سكى ۔ والله اعلم إ نماز هجه ميں دوسو كے لگ ممال عافرى تقى - دُاكِرْ معاصب ف انقل في تبديلي كا فاكر بيان كرف ك بعداس كے سائملى تيارى كے طراق کارمی انفرادی توبهینی ذاتی اصلاح کی ضرورت و المحسیت میزندرسته تفعیل سے تفتگو کی اور روع الى القرآن كى المهيت ومرورت كرسا تقداينا خطاب ختم كيا ينازم بدك بعدمولانا كويالك ماحب في اعلان كيا كربتية نماز كي بعد بعد بحيري "بعنى عام ملاقات مير كى - كم وشي سام مدسترافراد رک گئے ادریوں تبادلہ خیال اورگفتگو کی ایک غیریمی نشسٹ منعقد ہوگئی۔ اُس میں سنصی حفرت سى كانى تنے اس مجمع ميں أكرچ كوئى سياسى كاركن نہيں متنا اكثر عام كا روبارى ادرسركارى الازم حفرات متع يسكن ان كى زبانول برسمى ومى شكايتيس مقيس دوگ البين مسائل كاحل ما ننا چلست تے اس موقع بر ڈاکٹر صاحب نے انہائی اضفار کے ساتھ اسلامی انقلاب کا تعوّر اور اس کے نے اعانت کی صورت سی طفی تعاون مجھی کیا ۔ اگر سمارے پاس وقت ہوتا تو دعوت کے اعتبارے اس ساب کے اثرات کوشقم کیا جاسکتا تھا مسجد کے قریب ہی والٹرا کا کر وسٹیشن مقا۔ وہال کے اص نے یائے کے لئے شد برام ادکیا ۔ اگروی میں عمر سے پہلے کھوسکی کے لئے روا نہونا تھا لیکن ال كے پُرخوص امرار كے نیٹن نظراس د عورت كوتبول كرنا ولا أمولاناغلام كلى بھويا بگ كے ساتھ مسجد ي كفانا كفاسف كم بعد مختفر سي كفتكو على مي رئي متى كد كلفرى كي سويال جار بيخ كواعلان كرف كلين إس الم الم الموامة رضة المعرب المرصا بيرا . ما ي كي كي الكلف وعورت مع بعديم كفتكوكي ببت اً المَّاسَ مَعَى لَكِنْ وقت كَلَى كَى وحِدسة فورًا مِي احباب سعدينصت لينا بِلِي يَعْرِيلَ لِين كَفَيْط كمنوب لعد كعوسى بنيج - مادى منزل كعوسى سن البرقومي فالمنظلين كي قومي وطينير سوكر والعقى نماز سرب کے بعد اُفیرزدلیط اوس می ال کے انسان کے ساتھ فیراسم سی تعاد فی تشست ہوئی۔

ملزکے املیٰ انتظامی معبدول برتوم کی میل بوراور دا دلیزاری کے اصلاع سے تعلق رکھنے و اسے اللى سالِق نومي السراك مي فالرِّيقة - البيَّد فَنَي سَعِبول مين نوحوان سوطين الجيرُول كى كا في تعداد موجوديقى حونسلى اعتبارس تومبرحال مهاجريت ليكن بيدائشى لمورم يستدهى سق كم سرزين مزء میں بیدا ہوستے اور بہیں بیوان چرسے - ۲۵، بر اضرول کے اس اجتاع میں ایک یادوقدم سنظى مغرات بھي موجود تھے ۔ دليدہ ا دُس ميں کام کرنے واسلے ضرمت کا دطاز ہن اورسکور أيست متعلق وليرئى دسين واسامي زيا ووز منوج ملم اومسلح كيمس ورسيع تعلق ركعن واسلاسابق فوى مغرات بي نغر آسته ما مكي استفسار بيعلوم مواكه مل ميں روزا نه أحبت بركام كرسف واسلم دورو میں سامے فیصدمقای سندھی ہیں محمومی تعارف کے بعد واکر صاحب نے سر کائے مملس کودوت . گفتگودستے بوسے کہاکہ میں نے حوکیے کہنا تھا وہ ہیں " استحکام پاکستان اور مسئلہ سنوہ کی صورت میں کہدیکا سول ۔ اس وورے کامقصد تونبیا دی طور رسندھ میں رہینے وا نواب کی باتیں گئ براوراست معلومات عاصل كرناسيد - اول اول تداحول بركي اجنبيت اورككف كي فضا واك رسی مین حب بات علی تو دو حضرات فیرست انگیز طور ریم فیدانداز می ساری صورتحال ا حجزيه كميا اوراس مي والديرول، نوج ،مباجرين ، وفاتى كومت كي كر دارا ورزمينول كي تقيم إد طادمتوں میں معارکی مباسف والی ناانعمانبوں اور اُک ہیں بالخصوص پنجاب کی سول اورطری برور وكرسي ك كروارير روشى والى عن ميركم باتيس مجارس سلط نى اورمفيد تصي وايك ملا نے اس مورت حال کا حل تجریز کرستے ہوئے کہ *کہ مرتبی م*ال بعدم کزی الیکٹن اور مرسال تعدیدالّٰہ الكيش كرائ جائمي تاكر كران لمبقول مي مجاب وبي كا احساس بيدا سوراك كاكبدنا مقاكر الربقول مذیرخزانه برسال ۱ م ارب روید بیوروکرسی کی پیعنو انیول کی ندر سوجائے کے با وجد و ملک جل را ب توایک ارب رویدیسا لارد اسکیش برخرج موسف سے بھی قوم کوکوئی نقعیان نہیں مولکا بلکاس کے انتہائی مفیدت سے سامنے ایس کے فیظراتی مہلوسے ال تمام باتول کے درست ہونے کے باوجددامل مسكرتو دبي ر باكرتى كم محل بركفت في كون بانسص - ابهي كفتكو حارى مقى كدمو ذات عشاء کی نماز کے سائے مومنوں کو لیکا دا نما ذکے بعدعث ائیہ تیا رہتھا ۔ کھانے کے بعد ووبارشت مِونی توال کے مرمراہ ریا تر در گریٹر کر جھرخان صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے ورخواست کا كى كراس موتصب فائده المعاسة بوسة آب مبي قرآن كحواسة سيمي كيفسيمت فرائ. بتادرى تبوع كم أت آئة ايرم تم من من من من من وره والعصر كامتحروس دبا

الوار ۱۱ فروسك حيدراً بادمي مارس قيام كما أخرى دن محا مبع وبع الشقة اور كيوادال سے فارغ مورشماد ورروا مرح نے . شداد اورس بعد نماز ظر باکستان او تھ لیک کے دار ہمام · نغا ذِ شودییت اوراستحکام پاکستان ' کے موضوع یصبرعام سے خطاب کاپردگرام تھا۔ جلے سے پیلےمقامی صحافی صفرات تشریعیں سے آئے اور ایکسافیر رسمی سی دیسی کافٹرنس منعقد بوئی جسمام من حيدرآبادكي دوملي تخصيتين معي مراوتفين ليوتف ليك كرمررست اوركورننظ جامع سكول كرنيسل جناب مديق احدمت ليق كخطاب كي بعد واكرم ماحب كوخطاب كي وموت دی گئی نماز فلریک یون کھنے کے خطاب میں ایر نظیم نے موضوع کی مناسبت سے اشحكام بإكستان كي فيع اسلامي القلاب بعين لغا ذِسْر لعيت كي المبيت كو واضح كيا اور اس مقصد کے ملے نئیسل کی مرکزمیوں کوحوصدا فزار علامت قرار دیتے ہوئے کہاکہ گزشتہ جالس برا میں جنٹی نسل میدوان چرمی سے ۔ اگر جورہ ناز فعم اور مال ودولت کی فرادانی کی دجر سے مبت فرابيول مي مبتناء سين ليكن وه بما رقى بهينس لراس اعتباد سے فوتتيت ركھتى سب كران کے خیم عظامی کے بوجھے سے آزاد ہیں۔ ٹواکٹر صاحب کے بعد استا دِشہر احباب میروفسیر توی ام صاحب معاب کے لئے تشریف لائے ۔آپ امرس کالج کے بیسی بی ،آپ کرد مکھ کراس اور كابهاتذه كاجتياحاكما فورد كابول كرساس أكياج فى كهانيال بم بزركول سع مُناكرة تق المحيظوى صاحب كاتعلق حيدا آمادست سيلين اددكر دسكف بول ادرشرول مي صي اسيفاراً ہیں اُپ اس طرح مقبول ہیں جیسے وہیں کے باشندے ہول بر دفیسرصاصب فی سنفقانہ اد استادانه اندازمین این بمرسیو گفتگو کی که اس مین اسلامی انقدر کی جدّر دجیدے مے کرصو بالی منازلا ادر مردمول تك بست معوانات كاوا طرم وكياء تدى صاحب كبررب سق كرانقلاب كى جدد حبد بسك سلط تومزارول والدار ارامد موسف بائيس واكداس وقت ايك أوا وبادياً توهراک طویل مترت تک د دمری آ وازشائی تہیں دسے گی ۔ اسلامی انقلاب کے لیے پہلے کا وليكنا لوج كاسطح بريمي اكي على انقلاب كم الع مزت اورقر بانى كى زند كى بسركر كم معر لورمند كرنامه كى . توى صاحب كريمغرضاب ك بعد ايك مقامى رسمامير عنيف داجيوت ما

كوافهار فيال كسلف وموت وي كمي ميح صاحب علاقے كى ايك سيام شخصيت بي - انهول سف نائى عارصاحب كم مقابط مي قوى أملى كالميش معى الراحقا . انهول سفرط مروش انداز یں خطاب کیاا ورابران سکے انقلاب سکے حوالے سے گفتگو کمستے ہوئے کہا کریم پاکستان میں اس سم کے افقاب کاراستررو کے کی مجراور صدوجد کریں سکے بیکن خود وجی انداز سے ماکل ما ما سر می از القلاب می است است است است است الم الم الله و القلاب میداد ڑی تڑے موجو دسہے -اس انتمار ہمی سوالات کی بہت سی طین بھی جمع ہوگئی تفلیں اورتعاریر رمى ببت سيسوالات سامغ أكفية اس في اخر بي درماره المرحة م كواتسامي طاب کی دعوت دی گئی میچونمیف داجیوت صاحب کاشکریدا داکریتے موٹے ڈاکٹر صاحب سے ماكمس انشاءالنَّدا سُدُره كسى موقع مِداكُن كانقطة نظر محجن كى كوشش كرول كا . مِدون بسروَّى احمد ماص كونحاطب كمرتب موستة المرمير م في كها كه سِنْسَ اورميكنا لوحيا كى مزودت والعميت اور س کے لئے محنت وکوشش اپنی تکبر کجالیکن اس کو استعال کرنے وا لول کی سورج اور فکر کو یپ صالح سمیت عطاکرنا بھی بہرت ایمپیت دکھتا سیے ۔ باتی سوالات عمومًا ایک سی نوعییت کے تع لوگ سندھ میں اعظے والے نئی آوازول کے حوالے سے پریشان سے اوران کا سبب بانا باستق مخفرالغاظين حالات كالتجزير كرت بوئ واكرما مسب كها كمسم ليكث یب تحرکب کے نتیج میں پاکستان تو حاصل کر لیا سخالیکن جماعت کے اعتبار سے اِتنی منظم منہ فى داقىدارى ذر داريان سنبهال كراختيارات كوعوام كك بينجاسكتى -اس سلط جاگيردارون دروكسي اورفوج كوج ببرحال منظم اور طامت وركر ومصف - اقتدار امراس ك نمرات تبف كرے كامون مل كيا اور وام كے صفي ميں موميوں كے سواكھ در آيا .

شبداد پورکے علیہ سے فارخ ہوتے ہی کھا ناکھا یا اور نوابش و دوانہ ہوگئے ۔ وہاں پر فیسر
ری احمد صاحب اور امیرٹر م دونوں کو یہ تھ لیگ کے زیر استام الگ الگ جلبوں سے خطاب کرنا
عام بخرب سے کی دیر پہلے ہم نواب شاہ پہنچ یہ نہر کی شہور رکڑک بیٹر روڈ پر بگم تریف منزل میں حاک بالا بدوب سے بھلے سے سلم میاست
بام ابدوب سے بھا سے سلم میاس تی طرز کا گھر نواب شاہ میں تقیم ملک سے پہلے سے سلم میاست
مراز جلااً رہا ہے ۔ اس گھر میں تو کرک پاکستان کے بیٹے دیسے دستا تھیا م کہ چے ہیں جو بر کرے میں ہیں ۔
مراز گیا تھا اس کے بارسے میں بتایا گیا یہ اس بانی باکستان قائد اعظم محد علی جناح بھی قیام کر ہے ہیں ۔
مراز گیا تھا اس کے بارسے میں بتایا گیا یہ اس بانی باکستان قائد اعظم محد علی جناح بھی قیام کر ہے ہیں ۔

گنتگوکا آفاز ہی شریعیت بل سے ہوا تھا۔ اس سے نیادہ سوالات اسی موضوع بر موسے - نمازونا،
کے بعد ریلی سٹیشن کے قریب جامع مسجد کریمی امیرخ مرافطاب مقا بسید کے خطیب مولانا
دوست محد مدنی نے بڑے تا پاک اور جش سے ہمادا استقبال کیا اور انہائی مجبت اور اپنائیت
سے میں آئے ۔ امیر محرم کے خطاب سے پہلے دفیق محتم موقا رصین فاروتی صاصب نے سودہ والعصر
کی رفتی میں بندرہ مرف مک مختر خطاب کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سورہ بلدی آخری آیات کی تلادت
سے تقریر کا ہ فارکیا ۔ پونے و در کھنے کے خطاب میں افزادی توب بعین اصلاح فارات سے لے کوفا ا طاخوت سے تنے تعدادم بھر کے تمام مراحل پر سیر صاصل محفظہ ہوئی ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہاکا اُر سے ہم سیلے خود اپنی ذات اپنے اہل خاند اور اپنے ماحول پر اسلام نافذکر سے اور الشد کے دنگ میں ہوئے۔
مراح بر تیا رضی ہوتے تو شریعیت بل کی شاوری سے معملوں برائے برائ مدنہیں ہو سکے ۔

نواب شاہ میں یہ ہمارا آخری ہر دگرام تھا۔

پاکستان ہوتھ لیگ کے نوجوانوں نے میں طوم، فبتت اور ٹوپ سے ان پردگراموں الم بند وبست کیااس کی یاد تادیر ولوں میں باتی رہے گا۔ شہدلد لیدر اور نواب شاہ کے پردگراموں میں سب سے بڑی کی بہی نفر آئی کہ ان میں قدیم سندھیوں کی شمولیت نا ہونے کے برابر متی ۔ اس میں سب سے یا صاس مزید گرا ہوا کہ مندھ کے چھوٹے شہروں میں مجی نئے اور برائے سندھیوں کے دریا اس سے یا اور دوری برحالی موجود ہے ۔ البتہ کراچی اور جبیدر آباد کے مقابلے میں یہاں دہنے والے نئے سندھیوں کی نئی نسل سندھی زبان بڑی دوائی سے ابیتی ہے ۔ اس کی وجہ برہے کہ اہیں والے نئے سندھیوں کی نئی نسل سندھیوں سے واسط بیٹر تا سے جبکہ کراچی اور حیدر آباد میں یہ مورت میں میں سے ۔

کراچی سے میرلود قامی کی کے پہلے سفرکو تھی لاکر کراچی سے نواب شاہ کہ کاسفراس اعتباریت اور آدام دہ تھا کہ مہیں سراج المحق سید مساعب مبیسا بُرسکون اور آدام دہ تھا کہ مہیں سراج المحق سید مساعب مبیسا بُرسکون اور آدام دہ تھا کہ مہیں سراج المحق سید مساعب مبیسا بُر محرد الله الله ور الله مراسط کے با وجوداً الله ایک سیدر پر بحد الله اور دیگر کئی عوار مناست کے با وجوداً الله الله اور دیگر کئی عوار مناست کے با وجوداً الله الله اور دیگر کئی عوار مناست کے با وجوداً الله کے سامن سیدسراج مساحب ۱۹ در دوری کی صبح کوعازم کراچی ہوئے اور مہادا قافلہ کرائے کی سور وکی کارمیں جو سیدسراج مساحب ۱۹ در دونوں کے اعتباد سے ناکائی تھی سوار مورسے کے سکھرد وانہ ہوا۔ تین کھنے کی کسس سیدسراج ما دونوں کے اعتباد سے ناکائی تھی سوار مورسے کے سکھرد وانہ ہوا۔ تین کھنے کی کسس

دورك بدركياره بع محمر ينع يمحلف مولل مي قيام كا بندولبت تقااور مهادست بينيي مي بلي كانول می تیار متی - اس اعتبار سے بر مورد بریس کا تونس متی کہ اس میں مقامی اور قومی اخبارات اور تجنبسات ے تریاسیمی نمائندے موجود سے بٹر معیت مل ، تحرکی بجالی جمبوریت انقلاب ایران اور دیگر کئی رائل رکصل کرباتی مومکس ربیب وقت ایم آر فوی کی معرور ممایت اور متحده شراعیت محاف بین علی شرکت كى أصن اورتضادكور فع كرت موسة واكر صاحب في كماكمين الم أردى كى طرح موجوده سول وقوي عرانوں صدرصنیا رامحق کے رفیز ندم اکن کی اسلاماً ٹرلیشن اوستوری ترامیم اور ہدر کے انتخابات کو وَاوَى مورير الم المرسم عبتا بول ليكن على طرح إم الردى ال كوفى الواقع تستط كوتسليم كست يوست اك ے ڈرم ایکٹن اور تعقی جمہورست کا مطالبرکر نا جائز جمعبتی ہے۔اسی طرح میں الن سے نفا ذینٹر لعیت ك مطلب كويمى وأرسحيًا مول البيَّة عمبوريت كى بجالى ادرا تخابات كانعقاد سارى قومى ذير كى كے سے یانی اور مواکی سی ہمیت رکھتا۔ اس سلے پنجاب کے عوام کو معرفدر اندازے ایم اردی کا ساتھ ویا بائے تاکہ حیوسے صوبوں کا احساس محروی ختم ہوا ور وہ صورت سلسے بذا کسے حوس ۸ وکی تحریک ئے نتیج ہیں سلمنے ای ہے ۔ ریس انفرنس کے بعد کانی دیر یک فیر رسی گفتگو بعنی آف دی رکیا ہے بآبی حبی بہتی دہیں جن شے سلے میٹے ہے شہرول کے معافیوں کے پاس جہاں سے اخبارات سٹ الکح بوتي بن وقت تنبي موتا عمرك لعدالا قاتى مفرات آ فالشروع موئ يرمن مين متوسط طبق كتعليم بافتة المازمين كي تعداد مي زياد وتقى يناز مغرب كمي وقض كرسا تقعشا وتك بيسلسله ماری رہا ۔ ہراکی سکے پاس کینے کے لئے بہت سی باتیں موجود تھیں ۔ ماکستان کے پہلے و دیرعظم لياتت على خان كى شكايتول سيسد كروك يوند كى زياد تيول اورحاليد مارش لا وسكي مظام كك مشك كبهت بدوسا من آئ وايك صاحب في حوفودهي مندهي بي اين تجرب بيان كرب في معت بایاکہ انہوں نے سنھیوں کو آنے جلنے کا خریج اور کراچی میں درجرا قدل کے موثل میں رہائش کے انظام كے ساتھ " تحديك شكييل ماكستان "كى كانفرنس ميں شركت كے سالا آماده كرسنے كى کرش ک بخرناکام دسیے کیوبی سنرو میں اب <sup>د</sup> انتحام پاکستان اورساسام' دونو*ں است*حصا لی طبعوں سے نودل كى دينيت سے بى بىجائے جاتے ہيں۔

نازمنرب کے بعد تشریف لانے والے حفرات میں وکلا دیے علاوہ مقامی کالمجوں سے امازہ می ٹائل تھے۔ اس سلٹے بحث وگفتگو کا معیار معی علی مقا۔ محسوس بحد لا مقاکہ لوگ کتا ہے کا مطالعہ کسکہ تیاری کے ساتھ گفتگو کوسنے آئے ہیں کئی حفزات سنے ایم نکات نوٹ کرسکھے ہے گوفزٹ کافی آف ایج بین کے نیس پر فریس منب سے اسے کے سوز اسپنے کا کی بیں فواکن مسام کر اس سیرت کا افقاد فی بیب او محکم سابق کا لیے کے طلبہ کوجود رحیقت زیر تربت المائو تھے فطاب کرسند کی وجوت دی ۔ نماز مشار کے بعد اسا تدہ اور دانشور مفرات کے ساتھ مشائے ہا استمام تھا۔ مثار مثار متا ہے بعد اسابق مند کے سابق سندھی ادکان اور عہد میالان کے کیا استمام تھا۔ مثار مثار میں جو مودی کے معیشاتی ، میں جو بیت کے ایک سابق لیڈر جنب طبد الغفار الجروصا حب کا خلو بھو کہ طاقات کے سیائی آئے تھے۔ اویا تے اسلام کی تولی بند بالد شعود درکھنے والے بر فوجولؤں کرب کی ایک عجیب کیفیت سے دوجا دیتے۔ حالات کی سنگینی کی معمود سے وفود اس مذابا اور مقد کی گئن رکھنے کے باوجود انہیں کوئی داست کو دی کچے جان سکتا ہے جوفود اس مذابا کو سماس اور مقد کی گئن رکھنے کے باوجود انہیں۔ اس کیفیت کو دی کچے جان سکتا ہے جوفود اس مذابا کی معاور ہے کے دان فوجوانوں کی اضراب آئیز شکا تیں اور حکا تیں سی کرنج یہ صدافی صاوب کے جہرے پر کھینے والی مسکو اسٹیں بار کر کے باری کرر کہ دری مقتبیں کہ ہے جہرے پر کھینے والی مسکو اسٹیں بار کر کے باد میں کہ کو جہرے پر کھینے والی مسکو اسٹیں بار کر کے بار کہ کی میں کہ ہے

یتهاری ان دنون دوستال مروص کے غم میں بی نونیاں وی آفت ول عاشقال کسو دقت ہم سے معی یار علم

کیول کر اچئی گوش کے بعد وہ بھی ایک مدّت کیک شکش واضطراب کی امنی لذتوں سے
اشنا مہ چکے تھے۔ امیر فرخ م نے ان کی باتی سننے کے بعد انہیں کچیر مطالع کامشورہ وبا اور شکار پر

بک ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے انہوں نے تبول کرلیا۔ انتخابی سیاست کے ناکتے بجشم سر دکیے

کے بعد لوگوں کے ذمین انقلابی حبد وجہد کی بات تبول کرنے کے لئے آمادہ تو بہر سکین مطارسنا
کے فصوصی تناظر میں ان فوج الوں اور ان جیسے بہت سے دوسرے صفرات کا معامل آنا آسان الا
سادہ نہیں۔ بربہت تو تبر سوچ بچار محنت اور شعور بندی کا طالب ہے۔ بہرال یہ تا دیا
ناقدین سب کے لئے اپنے اندر عبرت کے بہت سے سیلور کھتا ہے۔

سنگل سرّہ فروری کو ناز فحر کے فراً لید معلوک واُر شادیے دوم اکر حالی سرّلف ادرا اُ سرّلفت میں صافری کے لئے دوانہ ہوگئے ۔ حالیجی شریف کی خالقاہ اور مدرسے کی نبیا دھفرتا حادالیڈ انجر معرف نے کھی تھی وہ خود مندھ کے مشہور مرکز دشدہ بدایت امروط شریف سے بینا متحد اب اُک کے صافر ادسے معرت مولانا حافظ محمدد اُسعد صاحب اسبت بزرگ میں ماکرہ اُلا تعلق جمعیت علمائے اس مام سے سے میکن اُک کی طبیعت دنیا کے معاملات کی طوف داغب نہیں۔

بردتت ذکر ونکرمی شغول رہتے ہیں۔ انہوں نے جائے سے بھاری قوافیے کی ۔ بندرہ ہیں منط كانست كيدوعات خرك بعدوال سايفست بوئ ينعف كمغنظ كمع يريغرك لله بائمي شراف بينيد يهال سك كُدى نشين ميال وبدالسّار مهم وصاحب سے بڑے تياك سے فرعدم کیا اور مرسم کے تعاون کالیتن ولایا - جائے اور دیگر اوا نیات کے ساتھ گفتگو کاسسومھی ماری را دانہوں نے تحرکے شہیدین کے قافلے کے قیام شدھ کے دوران کے کید داقعات نے ہوتے بتایا کرسیدا صرفیب رحمة الله ملید وانی بیدادربر دیگو مل کے علاوہ سوئی شریفی میں اردفيك سكقرس حفرت بقاء التدرهمة التدعلي كفليعة صفرت حن شاورهمة التعطيب بالمعجان اه كم يقيم رسير ميال فيدالت المعجوم وسب كى مفلس المنطف كوى تونبي جاميًا تعاليكن وتت كَ قَلْت كِي وَصِينِ المِرْمِرِّمِ فِي نَعْف كِيفَظ كِي نَعْتُلُوكِ لِعِد ٱثْنده الما قات كے وارسے كے سائق اما زت لی کیونکر مهمی نماز عصر شدکا ربورم کواد اکرنی تھی ۔ اوراس سے پہلے پردگرام می سنگھر کا لی میں الرور مرع خطاب كااضافه مبى موجيكا تقا يكموك كورنمنك كالح أف التحديث مي المرورم ف سيرت كا انقبله بي بسعى " كمعنوان سے اسلامی انقلاب كے مراحل بھيسے اختفعاراور باخت سے ساتھ ایک گفتی کے خطاب میں بیان کیے ۔ جے سامعین نے کا مل سکون واطمینا ن سمے ما تعدان الل لي كا برأ اللكم كي معرام والعاجس من كم اذكم ايك تباكي تعداد بالبدد و طالبات كانتي. بهت سے صفرات برآمدوں میں بھی کھوٹے ستھے۔ ڈیٹھ سے خطا بے ختم ہوا۔ ہماری اگلی منزل شکاریور تقی مین نما نرمعرک دفت شکار پورینیج به نمازست فارغ بهسته می میروندیداسراوا مدهوی مساب جررانی بور کالج میں استاد میں کی رائٹش پرسوال وحواب کی نشست کا آغاز موا - یہاں منز کا رکی اکٹر وہنر نعدادسندهی حفرات بشِمَل مقی . اس ليه مُنتكر كارُحْ مسلدسنده كی طرف می ریا برنما زمغرب كے بعدم بسنط كعام كابات على توبيد رسيه موالات كامجواب دسين كمصر سلط الميموم مسفاؤه لفظ کے مخفر خطاب میں القلاب کی مزورت اورط لق کارکی وضاحت کی یشکا ربورسندھ کا قدامی تعلیی مرکزسیے ۔ اسی اعتبارے لوگ انتہائی میڈرپ تعلیم یافنہ اور باشعور میں ۔ رات کھاسف کے بدیم در کگفتگوکامنسله جاری ر با - اسلامی جعیست طلب سے سابق رکن زیراحدمبرصاصی سے تبدله خيال مواد امير محرم ف انبيس لامور آف اور تغيم كسال نداح ماع مي تمركت كى وعوت دى. الك روزسيى برعد ١٨ فردرى كونماز فجرك فرراً بعدلا وكانروان بوست رناشته كايولام مِالله الله الله المعت العراق والحديث مي مولانا والعرف لدمجود صاحب كم سائع مقا. والكر

خالدتمود صاحب ۲۷ سال کی تمریس ایم بی بی کسیس مونے کے ساتھ ساتھ ورس تغامی کی تکسیل می کہے ہیں جمعیت علائے اسلام مولانافعنل الرفن گروپ کے رویع روال ہیں صورب معد سے وی کارنگ كى دىترداريان مى نبعار سى بى -سىد مى بى الى جمهوريت كى تحركي مى آب كوايم لى لى الى امقان دیتے ہوئے کرؤ امتحان سے گرفتار کیاگی اس سے بقیرامتحان مبل سے دینا باللہ ا اور جارا، جیل می گزادے۔ مون نا ڈکٹرخا لدیمودصاحب کی دینجائی میں بیرشرلینی روانہ ہوئے جبب ہم وہا رہنے تومولا ناعبدالكريم قرليثى بري كے درمنت كے نيچے جاريائيوں پر بيٹے موسے اپنے شاگر دول كرمي معلم كاورس وسعار بسيست ميم مي سارك معليد كفي مون ناسف سنده كروايتي انداديس تعبال كيد ررزدا فرداسب فيرية دريانت كى اگرج امرفرتم كودايس لالاكاند بيني كرد وسع رئيس كالفرات خعاب كرنائقا يسكن مولانا عبدالحرم صاحب كي كعاف كي دعوت كور دكر المبي مكن مر سوا . تقرياً لعن گفتے بعد درس و تدریس سے فارغ ہو کرموان اندر تشریف لائے **تو کھانے کی آمد تک** امریح آم اور مولانا عبدالكريم صاحب كے درميان علمى گفتگو كاسلسار حاتیاً رام ۔ مولانا كے بارسے عمي جب است سے اہل اس سے بہت مختلف یا یا ۔ انتہائی منطقی اور دسمی طبیعت سے مالک بہی ۔ انہوں نے امام انقاب مولانا عبیدالندسندی کی محبت سے بھی نین یا یاہے ۔ کھانے سے فارغ ہو کرتغ یا اُکے ہے برشراف عدوان موق تواك گفته كاسفر كاكرك الاكان ينجيد بولان موش من تيام كا بندوببت مقاادرمحانى معزات مبى بينج يحكيمت ينخاز عهرسه فارغ موكر وكافر صاحب في مادل مے گفتگوی معرکے بعد شہر کے اسا تنہ وکا راور دانشوروں سے ملاقات کاسلسلہ شروع ہوا،الدگا کے شہریوں کی صورت دسیرت اواب واخلاق ، بول حال مہندیب اور وضع داری کو دکھے کرمان اقبال کے مد انتعادیم شکل میں نگاہول کے ساسنے آجائے تھے جوانہوں سے اگرچہ اندس اپن ادرسیانی وقطه می رسین والول کودیکیدكر كے تھ كم م جن كولبوكى لمفيل أج تفي بن" الرسنده. خوش دل دگرم اختلاط ٔ ساده و روشن بین أج معى اس دليس مي عام بي حيثم غزال اورنگاموں کے ترآ ج مجی ہیں ول شین بوئے بین آج بھی اس کی موا ڈل میں ہے

رنگ سی ز آج بھی اس کی نوا وُ ں میں ہے

\_\_\_\_ بقبه ومرامل انفتلاب ع \_\_\_\_

کے زمت بعبوری حسدار فرسگ است - راہ می بین نوبڑے براے فاصلے براے برے موافع ، بڑے برٹے برٹے امنحا نات آنے بیں - بیس فیمری سلطنت و مکومت اس کھیا قال کی برٹری بن گئی ایمان نہیں لا بااور محروم رہ گیا - بہر مال صنور کے نامہ التے میارک کے بواب میں میسائل بادشا ہوں کی ما ب سے یہ ایک نما مندہ طرز ممل نما جس کا تفصیل کا بیں نے آپ کے گوسٹس گذار کر دیا - اب آگے جلتے اور ماری سے )

#### WERKERINGH WEI

#### مراسلہ نگار مفت ات کی آراء سے اواسے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے

## "سنده كاستله ادر فارتين

ستدسنده کے والے سے دواہم خطوط نفر قاریم نہیں۔ پہلاخط جمیت علات اسلام کے میں تاریخی اہمیت کی حال سعد مزل گاہ کے دارالعلوم کے میں الدی ایمیت کی حال سعد مزل گاہ کے دارالعلوم کے میں الدیم ہی لاگوں کے میں مولانا محرم علائے حق کی شاخرار دوایات کے دارائی الله البیخ حطیمیں کیاسے اس میں اسلام ہم ولانا مور منامند فرقی ہوئے تھے بلکہ ان کے دوسائمتیوں نے جام شہادت ہی زش را مولانا محدم ادما می ایک ہیں سکر سندھ کے بن ایم ہیلو ق می کو طون اشا اسے کے بیر اسلامی جمیت وار اب مذہب دو فرق کو ان کو طون توجہ دینی جائے ہے۔ دو مراضط ہی کھری موست اوراد باب مذہب دو فرق کو ان کو طون توجہ دینی جائے ہے۔ دو مراضط ہی کھری موست اوراد باب مذہب دو فرق کو ان خیاب ماذی شہاب الذین جو کھیو کا ہے۔ جو کا مواجہ کو گئی میں شائع ہونے دالے اسلامی جمیت طلبہ کے سابن رکن و عبدالغفار الرق و صاحب کے خط کے حوالے سے اظہار خیال کیا سے ۔ ہماری و مالے کرا ہما اللہ کا دین سر طرفہ ہو ۔ از و صاحب کے خط کی اشاعت کا مقصد خودا حسابی کے موال درکھی اسلامی تو بیس میں مون ناکہ و مل عزز میں میں دہ تو میں ساب میں دہ تو میں میں دہ تو میں کے دا دارہ کی اسلامی تو بیس المی جمعیت طلبہ اور دیگر اسلامی تو بیس الرف و صاحب کے خط کی روشنی ہو الی میں دہ تو میں کے دا دارہ کی اسلامی تو بیس المی جمعیت طلبہ اور دیگر اسلامی تو بیس الرف و صاحب کے خط کی روشنی ہو المیں کا میان دو ایس کے ۔ (اوارہ)

مک وهی داکسٹواسسوا دا حمد: اسلام ملیم وره تالله و برکانهٔ اس ذخت اُمّت مسلم فی دوری الله و برکانهٔ اس ذخت اُمّت مُسلم فی دری و برای می ایک تنان میں خصوصا کی خطرات سے دوج اِد فری شخوراً وی اُنی خطرات کے بیش نظرا فہار خیال کرتا رم تاہیے ۔ جن خطرات نوج و توصر و رہیں ۔ بَ زبان و قلم کے ذریع نشاندی موری سے ان میں اکر و بیشتر بنطرات موجود توصر و رہیں ۔ بَ میں ترتیب اور ورجہ بندی مراکب اینے انداز نکر کے مطابق بیان کرتا ہے ۔ میں تونکہ وین کا اسلام کا ایک اونی خاص میروکا رسلم وین کا طاب ملم موں اس

مجعے تزاندلینڈسے یہ '' مشنغل فرجوان'' فوسے سن کرخدا سے ڈرنے کے بجائے علائیہ الی دکا اظہارکری گئے۔ آجے آپ کی کن ب' اسٹحکام باکشنان '' میں اپنے موفف کی ٹائید باکر ذہن میں نوڑا بیشنعرگردشش کرنے لگاتاہے۔

تقتیم کا پروگرام کسی کے پاس نیب ہے۔

" بِنَابِ سِي نَفِرت "كَ عَنُوال كَ نَعْت سنده كَى زَمْيُول بِرِسْيَا في أَبِاد كارول كه را كيسسكركوفالبا أبيع طرفين مصمعلومات مامل كت بغيراسيا فرازس سع بيان كيام . اس سنله ک اصل حقیفت بیدی کسی میربراع ک مفور بندی اورسنگ بنیا و کے وقت سرو کی تحرکیب خلافت کے زیر نیا دت اگر رَسے ترک موالات کی مہم اپنچ زوروں بریتی برمدو مين سببالعاد فنين معترت مولانا تاج محسكتود امروثي دنور الدم وقده وتتبيس المي مربن معزت مولانًا محدصادت معاصب رحمته المر منتج محدسيور مإنى محزت عما والترابيجوري رحمته الندوبان محدم نیجوا ورومگیر قائدین کی بدولت اس تخریک ک*رجوع وج* صاصل مہجا منتا -اسکی شال برے برمغيري ننبس مل سكت - مِنزادوں خا ندان ا بنا مال واسساب ومن واحیاب معجود کالفنانسان ہجرت کر گئے سکتے - بن سکے کھیدلسیں ما فزگان اب بھی ا فغا نستنان میں موجود میں - ا نگر نری خ توبرسی بات ہے سندھ کے ہزاروں سمان ترک سوالات کے دور میں انگریز کی سول الما دمنوں سے مستعلی موسکتے تنے م جن میں سے بہت اب بغیر صابت میں -ا ورسلف کی جہامک ما دی نازه کررسے بیں - نوخ اورسول ملازمنوں میں سندھیوں کی کی کا آپ کے بیان کرواس کے سابغ سابغہ ایک قری سبب بیہ ہی سب ۱۰س ترک موالات کا بھی ازالہ معنڈ انہ پڑا تھاکہ انتغيس دو تحركيس عين اس وفنت نثروع موكيس رجب محصرمراج بن كوتنا رموا - انكرز ف زمین نقیم کونا نشروع کردیں -ابک تو بک نبروں کی کعدائی سے مساحد کے منا تر مونے سے مشروع موتى يحس كى فيا دت سيدالعارفين عفرت مولانا ناج محدود امروقي الورالله مرقدة ، فرارى تقاس كالزاكرم ويدك سندهس شدت سے ظام مواد يكن ضوى طور بر سكعربيراع كمعالئيط منك والصعلاقه بي البسانباوت ككيفيت بدام وكمّ اورووسرى تحر کمید معزت سودم برسانیں برمسنت اللّٰدے و بالگار ہ کی نخر کی تحر تحر کھی۔ متی دبی خصوصبت سے لیفٹ بینک کو اپنی لیٹ میں اے لیا یسندھ کے مسلمانوں نے عمرمًا م حُر مجابدین نے ، خصومیًا انگریز کے خلاف مردموری بازی لگادی م اس ونت سدھ کے تیورسمان آزادی اورسلوم کی جنگ اور سے تھے ۔ مین اس وقت انگریز لینے اعتما دیے دگ پنجاسے ورا کدکرے سندھ ک زمینوں برقابین کروائیے سنھے اور قا دیا نیوں کوملیا يس سندهد كى زمين سے سع سے ريسب بالكى غلط ہے كه و چونكر سخاب كے وك

زباد دستی بس اس مے ان کو زمینی وی گیس او کیونکر من سندهبول نے کر کب فلافت بے غداری کرے انگریزسے زمینیں ماصل کی تقیس میسیے نواب شاہ صلع کے اور ڈامری تبد کے سندھی فادیا نی ایود ترسب انگریز کے میٹوستے ۔

ان كى زمىنون كارىكار و ماكرمعاتنة فزايت الاكب الكيومي غيراً بادينين ريانغات ادرن اكرم بدرا وارمي سيع آگے سفے - مرفری شعور آدی سمجه سكنا سے كرم عدم نعاد ك تركب بين الركوني فنرو فزان مخالف كاسعا ولنسيف تومجي رخبش بيدام ويف لازي المر بي يرماتك موامرت أوادى ك معنون اوراطاك برقا بن مومات اسك بعدمي كدربراع تيارمون اورزميني تعتيم مونا شروع مويتي ترسي بمراصه على المساب " نرى فارم " كے موربر وباكيا توكر مزادوں ا كروز مين بيشنتل سے - بفني معد بيں مركادی الدين اور فوى منرلول اكونلول فواز اكبا -اسس كع بعد ما في زمين كومرس بدع ملاكمون كي سورت میں مام بنلام کیا گیا ۔جن میں حجو ٹے سے جبور ٹا بلاک ۱۳۲ را مکر کا تھا - مبلس سے بڑے بلاک ۱۹۲ کی ۱۲۸ اکر ادامی کے بنے بیاں کے مفای باستندے مدبارش تدرن سیلاب" اورعین نزی کنووں کے براسٹ کے ذریع سعولی سے بداوار ماصل كرت سف اس كا برا صدليزمنى كے طور مريك رننٹ كوا داكر تسب اور ميانسيس مالىيس یاس بیاس سال سے غیراً ما و بنجر زمینوں میراس قعط سال کے دور میں سزاروں رقبیہ كأكبدي فرج كرهيستف كد نبرى بإنى سبها موف ك بعدسادى برزمينين مركارى مزخ رِمِي الكَامِ نَفَوْق كِيساتِهِ مَلِيكَى ليكن - ليه بسا الدُوك فاك شده سيم معدات وه ساری زمینی مقای تادبوں کو سرکاری زخ بر وسینے کے بیاستے مرسے براے بلاکوں کی مورت بیں عام سیلامی کے بنتے مینی کن گئ جن بر مقامی لوگوں کے مکا مات میر لے صورتے نات در کو ئیں بنے موستے بتنے ۔ جو غریب وو وقت کی شوکھی روثی سے اپنے محول کا یٹ بھرنے کی سکت بھی منہں رکھتے تھے وہ بنجاب سے آتے ہوتے سرسیزاورشاداب الدّك بودح لول سے كھلے نيلام ميں كہاں مقابلہ كرسكتے تقے - نيتجة " بنجا سے لائے ہوئے بردح عصاصان جو كرا ون يونط كرعوام كالكيل كعدائة منصوب ورساد تن كالحن المُ لَكُ يَقِ" انهول فعاني " متجوريال "كعول لين - مقاى المشندے منه يحقره كمّے دركى بى مقامى باشندسے كونيلام سے ايب بلاك فريد نے كى طاقت بھى ميسر زموسى او

ساری کی ساری زمین بنجاب سے آئے ہوئے آباد کار کھے اس پرمستنزادی کوئرزین منزی پاکستان سے تعلق رکھنے والملے قوی اور ہول اضروں کودی گئیں منی مِشرقی پاکستان کی علیٰ گئی گئی منزی پاکستان کی علیٰ گئی گئی منزی کا گئی گئی گئی منزی کی ہائے گئے کہ کا کا گئی گئی گئی اللہ کا گئی گئی اللہ کا میں منامی سندھی کوئیں دی گئی ال حالات بیل اللہ میں منامی ہائے ہوئے ان لوگوں سے منای ہائے جب کہ "ان معاملات میں انعلائی تبدیلی دونما نہیں مولی ہائے اللہ میں درس انوت میاہے کہ اس معاملات میں انعلائی تبدیلی دونما نہیں مولی ہائے میں موان وگوں برکوئ انز نہیں کرنا کا کہ میری مہت نوان مالات میں جواب دی چی ہے اگر کوئی بلند موصلے والے اولوالع مرزگ برکام مرانخ ام درست ما دوست ما دوست دل ماشا د

کانتا - والسلام و مودین و دول کانتا - والسلام و مسلما و مسلما

محرم ڈاکٹر اسسداد احمد - السلام علیکم ورحمۃ الدّوبرکائہ
گذارسن ہے کہ بچھلے سال آب نے سکھرڈ ویژن کے بین جا رہ فامات کا دورہ
اسدالد بحبر معاصب کی موفت کیا - اس دورے بیں آپ کا جا با کندھ کو ہ مارکی ہوا - کندھ کوٹ بیں آپ کے بروگرام کا ساما انظام جما اسلامی کے لوگوں نے انجام دیا ہے کہ ایس کے بروگرام کا اناق نسمنٹ کرنے والے بھی براعت اسلامی کندھ کوٹ کے امیر سولانا وا مدخب فلی تھے اور جمر کی براعت اسلامی کندھ کوٹ کے امیر سولانا وا مدخب فلی تھے اور جمر کی برائی کے درائش اسلامی کندھ کوٹ سامین تھام کے تمام جاعت اسلامی سے متعلق افراد تھے سکھر بیں آپ کے سامین تھام کے تمام جاعت اسلامی سے متعلق افراد تھے سکھر اس بی بھی سامین کی توراد نسمی سے فیا برائی کے مارکنوں پوشن کی توراد نسمی سامین کی توراد نسمین کی تاثرات جب آنے افزاد کی جو تاثر کی تاثرات جب آنے افزاد کی جو تاثرات کی جو تاثرات جب آنے افزاد کی جو تاثرات کی تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی جو تاثرات کی تاثرات کی خواد کی تاثرات کی

ملیر دور نمیت و نا در مومیکا ہے ۔ ہمادے کئے آپ کی یہ بات معن زوظم کے سوائے کچے نریتی یسٹدھ میں ایم اُرڈی کی تحرکی کے بعد مجارا کام ملاست ہے مناثر ہوا تقالیکن مجھیلے دوسالوں میں جمعیت کی فرادی قوت میں کئی گٹااہ

جی ہواہے۔ اُپ کے رسالہ میں ایک سابق رکن جعیت نے مامنی کے جن واضات کی نظائم کی ہے اس سے جو تک میں بارہ واسٹ متعلق نہیں درا موں اس لیے اس رکام کونے کی مزورت نہیں جہتا ہوں ۔ پاکستان میں قومیتوں کی شمکش نے جندت اختیار کی ہے، اس سے پاکستان میول کی کوئی بھی یا رقی فیرمتاثر نہیں ری ہے ۔ اس کو حالات کی مشہ ظریفی کہیے یا انبول اور فیروں کی کارسانیا، الیام یارٹ کے اندر ہو جیا ہے ۔ آب کی تنظیم میں شاید اسی طرح کی صورت ملل الیام یارٹ کے اندر ہو جیا ہے ۔ آب کی تنظیم میں شاید اسی طرح کی صورت ملل

برارعرالغفار کا بہ کہنا کہ جب نک پاکتان قائم سے شابیم وبسنده بیری کی اس ان تنظیم کا دجود میں آ نا ہیں معجز ہ موگا "محف حالات سے انتہا ورج کی ایسی کے سولے کی بنیں ماس وقت بھی ذہبی جاعتیں لادنی عنا حرکے خلاف میں برای رکا دف بی ۔ غرب بربراہ داست جلے کی پایسی کو کمنیو کو ل نے ترک کرکے ذریعے متعلق نے تعلقی کی پایسی کو افتیار کیا ہے ۔ صور سنده میں ہزاروں سندهی فوجوال اب بھی لا دفیہ سے سخت بیرا رئیں ۔ حالا کم کی رفتار بہلے سے کئی گنا ذیا وہ برحا دی ہے ۔ براد لا میں نواند اور کا ایک کی رفتار بہلے سے کئی گنا ذیا وہ برحا دی ہے ۔ براد لا میں نازوں ابندها داور کا ایک کی منده میں جمید کے پاس کھیا انگلیوں پر گئے مبانے والے لوگئیں دہ جم مورف والدین کی وجہ سے مراسر معالفراً میزی بیشتمل سے ۔ اس قت مراسر معالفراً میزی بیشتمل سے ۔ اس قت مراسر معالفراً میزی بیشتمل سے ۔ اس قت کے بات تمام دفعاد دکارکناں خیرجائی مراسر میں شدید مزاحمتوں کا سامنا کو ایک معلومات کے لئے عرض دکھتا میوں کہ مشور اکرم بور بکندھ کو کھی معلومات کے لئے عرض دکھتا میوں کہ مشور اکرم بور بکندھ کو برائندھ کو ایک ایک معلومات کے لئے عرض دکھتا میوں کہ مشور اکرم بور بکندھ کو برائد ہوگئی دیا ہوں کا مامنا کو برائد ہوگئی ایک دیا تھی میں تدید مزاحمتوں کا سامنا کو بات کے ایک دیا کہ نہ میں تدید مزاحمتوں کا سامنا کو بات کے ایک دیا ہوں کہندھ کو برائد ہوگئی میں تدید مزاحمتوں کا سامنا کو بات کو ایک دیا تھی میں تدید مزاحمتوں کا سامنا کو بات کے ایک دیا تھی میں تدید مزاحمتوں کو سامنا کو بات کے ایک دیا تھی ہوں کہندھ کو برائد ہوگئی کا کہندھ کو برائد ہوگئی کا کہندہ کو برائد ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو برائد ہوگئی کیا کہ کے دیا کہ کی کی معلومات کے لئے عرض دیا ہوگئی کو برائد ہوگئی کو برائد کو برائد ہوگئی کی کو برائد ہوگئی کو برائل کی کی کھی کو برائل کے کو برائد ہوگئی کو برائد کی کو برائد ہوگئی کو برائد کو برائد ہوگئی کو برائد ہوگئی کو برائد کو برائد کو برائد ہوگئی کو برائد کو

## سرزمين مسسرى غليم دين توركي المساورات الاحوال المساورات

معرى عظم دين توكي افوال المسلون كاير تفارف - اخوان كرم مابا . عبدالبديع معرك المرع بن خطاكا ترجر م جوانبون ف ايك بإكستاني سائل اين دوموالات كحجواب بين تحريركيا -

ا - اخوان المسلين كى واوت كى استياذى تعسومسيات كي مين ؟

٢- آع بك يرتوكي كاميالي سعمكادكيون نين مولق ؟

فارتين ومينا قد "كم لم اس اردوك قالب من وهال وزيد قرار

البدى كے مرتس مولانا اوعدالومن سنييراحد فدرانى نے ا داكياہے -

(1)-----

ئے این جاعت سمیت قبال فی سبیل الڈیس عملاً شرکت کی -اپنی جاعت میں -ے سے شادت کا شرف مامل کرنے کی سعادت بھی اُسے حقے میں آئی ۔ منقر ااخوان كانعس العبن ورج ولي الفاظيس بيان كياما آس -الله عامتنا الديمارامقصودسي -رسُول دمسَّى التُدعليد وسَّمَ ) بِمَا رَقَادَينِ الرسول ناعيمنا الجهاد سبيسلنا جما دیمارا داستهیے۔

النذكي داه ميں موت ہما رى سيسے

الموت فى سبيل الله اسملى أمكانيت

۱ مام حسن ا بسناکی ساری زندگی غربت وفقر پس گزرمی -آب کی سیے مڑی میرا الدون مے ایک تعمیت اخوان کے دول کی دھور کن تھی ۔ ای کے ذاتی لات ك بجائة زيا وه مناسب برسيم أن ك جماعت اوراً س كى مدوج كانعارت

جان كك انوان كى وعوت كانعلن ب تووه كسى نى وعوت كے داعى نبيس منے ن ک مدد جد کا مقعد معی بهی تفیا کرسلما نو*ل کی زمدگی انعزادی ا وراخماعی دونول متیا* اللَّهُ كُلُ اللَّهِ اوراس تُحديثول كَ سُنَّت كَ نابع مومات وواس المي سِغام والمراريف ومعزت أدم سع مع كرحزت محدمتى التدعليه ولم مك سالا عيدا مر

كردادا ورعمل كميميران بيريمي انوان المسلين فيعاس كمي كرنس ذمافيين المولے بیس کے بیں جن کی منال ملنا نامکن نہیں توشکل فرورسے واکر میم فید الان افرادك كردادا ورقر بانبول سعام كاه بب سكن البيسينكرون اور مزاول افراد اردارا در على م سے بونندہ سے استرمل سفان کا بروزمان بالكل روق ہے كم الوُما يَعُسُلُومُ جُنُودُ مُ إِنْكُ يَرْبُ رَبِّكُ سُكُرُون كُوسُفُد الأصوار

ومی مانتسید

معری معامشرہ بیں انوال اسنے کرداری ویرسے سیسے الگ بیجا نے مانے ہی ما ك كردار كى صفات كى وجرسے ان كوذاتى طور برمانے بغير بعى مأم آدمى بربت " اے میرے مباتیونم کوئی رفائی ننظیم نہیں موجی کے اغراص ومفاصد ہین محدُود مونے ہیں - تم نوا منتِ سلم کی روح مور متہ بس اس امنت کو قرآن کے دلیا زنده كرناسي - الدلح راسنة كى طرف رمنماتى تمها دا فرىنيد سے يتها دى دعوت يونى من محمرت وعوت نهيس - يد نوالله كى بنائى بوئى وه فطرت جس يمس فيانساد كخلين كيدي يع بسنى بات مرف يسية بين اس فطرت صين چرس كومرنوع ك گرد وغبارا دراً لودگ سے پاک کرنا جاہتے ۔ خوا ہ براً لودگی خلوکوینے والول کے افکا نظر بایت کے سبسے مو یا باطل برستوں کی تاویل و تحریف کی وجر مع متهادامقعدا يرسي كديه فطرت باطل أسى طرح صاحت وننفاف اور بإكيره بهوكرا نشكا رابوج جس طرح محدمتی الڈعلیہ و تم اینے رہے کے پاس سے سے کراکٹے تنے ماگرنباری کوشر يسه كرنزليت اسلامى نا فذلبومات توسي بيلے اسے اپنے آپ رينا فذكرونمام لوا کو اس نظام وسزنعیت کی دعوت دوخواه وه حاکم مو بارعایا - اس ساری حدد جهدا در تشكش كامغلى ورنا كبسي كداطاعت اوربلاكي حرف الدك لي فعانص موالية زمين رِفلتزوضاد بافى درسي -ابك دلمف بين اسلام كاقانون سياست معدالت مكرة غرضيكه زندكي فيرشعبه مس كارفرها تفاليكن أج كيفيت لبرسي حرف متربعيث كالبد کاافلهاک ما تا ہے لیکن عوام اورخواص وونوں کی اکثریت اسے ملنے کو تارینہاں ا یا کم انہ ننا فرشر نعیت کی برکات اور اس کے فوائد کا شعور واوراک ہنیں وائد طرف ببنت سے لوگ اس وعوت کی حقیقت و ما مهیت سے بی لیدخبر بیس رجس والگ اس دلونت کے اغرامن ومقاصرہے اُشنا ہوجا بیں گئے اُس دن ان کی منحالفت اورثناً

ں بی امنا نہ ہومبائے گا۔ توم کی دین سے نا وا نعتیت بھی آھے آئی گل سم ملم مولوی ہ تہارار ستروکیں گئے -النڈکی را ہیں تہا راجہا واُن کی سمجھ میں نہیں آتے گامسلمانو عرض بن نہارے مقابل صف اکراموں گی -

انتهادی طافیق متہاری مدوجد کو برطرے سے فارت کرنے کی کوشش کریں گئ بل مکوش سپت اخلاق کامطام ہو کوئے ہوئے ان سے تعاون کریں گئی ، ماری تعاون للگریس متہائے ولیے ازام ہوں کے ، اور تہارے برخواہ اور تیمن آن کے اکٹر کاری کر نے آئیں گئے ۔ انبلا وامنحان کے اس ووصے بہرحال تم گذرو گئے ۔ نہیں قیدی بناکر مانوں بیں ڈالا مبائے گا ۔ یا ملک بدر کروہ ہے مباؤگے متہائے درائے ووسائل ہے ماہ بھرومہ استمان لمبام ومائے ، اللہ تعالے کا فرمان سے :

النَّوْ أُحْسِبَ النَّاسُ اَنُ الْمُركي وكُون كَافَيال حَوْدِهِ يَتُوَكُو الْمَنْ لَيْقُو لَالْمَنَ الْمِلْ لَا فَعَ لَا يَعِيلِ الْمُركي وَوَلَّ وَمَنْ وَلاَ يُغِنَّنُ وَمِنَ وَ وَيَعَ مَا يَسِ عَلَى إِورانَ كُواْزَمَانَ الْمُراكِلَ الْمُؤْمِلِ وَالْعِلْ عَلَى الْمِلْ وَالْعِلْ عَلَى الْمُراكِدَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

البندان ساری از مانشول کے با وجود الله تفالے کا وعده سے کہ وہ مجابدین مزدر مدد کرے گا- اور مخلصین وصا دنین کومزورا جروثو ایک نوازے گا- یہ تولتی لدمام رحمة الله ملیدکی گفت گو -

مرشده مسارگان جماعت کانعتی ما نصتاً الدک کے بیتے مضا ، اس میں دسلال اللہ کوئری مبادی عربی اسلال اللہ کوئری مبادی مبادی عربی اور شاہر کی سیاسی جماعتوں کی طرح مفادیری ایک خوصورت اور مثالی دشتہ تھا ۔ ہم میں سے اکثر ارکان مرشد عام کی دائے افتدات بھی کولیتے ہتے ، اور فیرخوا تا مذمستورہ ہمی دسے بینے ہتے ، آپ ہماری فی تبول کرتے ہوئے حوصلہ افز ائی ہمی فرماتے ہتے ، اور مہارے میں دعا بمی کرتے ، ہمارے گھر وں میں تشریف لاتے ہے بناہ توامنے اور خوش دلی سے ہماری مادی اور خوش دلی ہے ہماری مادی اور خوش دلی سے ہماری مادی اور خوش دلی ہے ہماری مادی میں البنا ، البیا دالیہ اللہ کا میں البنا ، البیا دالیہ اللہ کا در میں البنا ، البیا دالیہ کا در کی مشاوری کا در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کی در کا در کی در کا در

اُدمی سے کراگروہ قاہرہ بیں چھنگ طامے تواسوان جھیے بعید منہر میں بن اِلْا اُدمی اسس کی چینیک کا جواب بین حکم کے الله کیہ کروہتے ہیں "اس کے ساتھ کا اس برجے کا کروا رہے بھی سے کہ وجب مرشدعام نے سرویوں بیں مہاجرین فلسطین کے لئے تعاون کی ایبل کی اور کہا کہ کم اذکم ایک بڑک گرم کیٹروں کا بطور تعاون اُلا جاہتے تو اسس پرجے نے آب کو "و مرشد عام " تکھنے کی بجائے" منسقول مام " بڑا وھر کے بازی کھا تھا ۔ بیعقیفت بھی جارے ساسنے نما یاں سے کر اسس طرح کے پہا حکام کو مہارے خلاف برانگیسند کرتے دہتے ہیں اور بہاری سخر کمیہ کے و خوالک و بی اور بہاری سخر کمیہ کے و خوالک و بی اور بہاری سخر کمیہ کے و خوالک و بی اور بہاری سے کمیہ کے و خوالک و بی اور بہاری سخر کمیہ کے و خوالک و بی دور کیا دھی میں ۔

ا مام حسن البناء کا انداز تربیت بهت خوب مقا، انهوں نے افوان کے اندائی مجست پیدائی۔ وعوت بی کی خاطر دلوں کو اس فدرجو شروبا جس کی فی ڈما مذیفر نہیں ملی سکتی و دربیا وصاحت ان تمام ہوگوں ہیں محسوس کے ماسکتے ہیں جوائی ماتی میں کرائی ہے ساتھ جی برائی کے ساتھ بین کرائی ہے ساتھ دسول صلی اللہ علیہ دائی ول وجائی میں رواج بخش افلان قرآن اور میں معاشرے میں رواج بخش افلان قرآن اور میں معاشرے میں رواج بخش افلان قرآن کو ذرائی میں نافذ کر کے وکھایا وال کو ذرائی در ان کرائے درمول اللہ ان کو ذرائی کے دائی درمول اللہ ان کے اعذبار سے بیسے اور سیجے مومی مور گئے درمول اللہ میں ان مذرائی میں مورن میں ہوگئے۔ فدا کی میں سے کوئی آدمی اس وفت بھے مومی منہیں ہوستنا جب کے کہاس کو خواہم نان میں درموم اسے ہے مومی میں میں درموم اس کوئی تابع مذموم میں منہیں ہوستنا جب کے کہاس کوئی تابع مذموم واسے ہے

تمام عرب ممالک اور اکثر اسلامی ملکوں کے لئے گار مہمائی کا مرکز معربی اسے انوان المسلیس کی حدوج بد کے نتیج بیں اسلامی کر وارکی ہر میں اکثر ملکوں کہ بہنچی اور ان ملکوں بیں بھی اخوان کی طرز بر مختلف جماعتیں بروان چرمیں - اندیکی اگر میں بھی اخوان کی مخالفت رہیں لیکن عوام فریب آنے گئے اللہ السیا اس کے ہوا کہ اخوان سا منہوں نے ہر موقع پر بہا ور می وشخیا حت کا مظام کیا خواہ مفالم نہرسویز برا گریز کے خلاف ہویا فلسطین میں بیوو پول کے خلاف جہاد خواہ مفالم کیا وجود صرف نوا نرادگی موجود صرف نوا نرادگی

ن الالهمين يهوديون سے دو مرتبمسيدافضلي واگذار كروائي منى عصيب مال بدوری فری طافت سے با وجد میرودیوں نے انقلامیول رضاعت عدان مرکاکروم فالمون سے جیس لبا یہ عدالتوں میں اخوانیوں کے خلاف نصلے مورسے متعال ت بي ابول نعايي حرائت واستنقل ل كالويامنوا با مغنف مواقع برفزي مدالتول ايرون ورجر نيون كوبى امين جرات ايان كيسبب براسان باستندر كركرويا -برس ارکان جاعت کی ثابت قدمی مزب النال سیم الطور سے فیرمانے بیں وْلَ نَا مِدَارِسَ الْهِيرَةِ كِي نَام سِي نَعْلِيم وَنَرْبِيْ كِي عَفُوبْ مَا فَي فَاتَمْ كِيَّ وُكَّرْت زیاں دوسال مک رہی جبکدا فرادی تعدا دعید سزار متی الوامات کے نبد فانوں بی الله الله المراكزة الم تف ابراك كارت فيرمترومال نفى الكريديول مير مي نظام رور بت فام مفاجو نفر سانسيس سال ميناري - بعن اخوانيون في زمام فيدس اں میم حفظ کیا ایمی سا بھبول نے بی اے باس کیا اس طویل آنہ ما کنٹ کے با وجود ی ایک سائفی کومجی اینے نظرہے میں شک ہنیں گذرا ور تزہی اپنے قا مگر یا و مگر باؤں کے باسے ہیں برنگ کی مہوئی ، مرسمی فیے میڈیات ہیں آگرداسٹة تندیل کھنے اروا ،حققت بر مے کراس ساری مشققت وازاتش کے زمانے میں ایک المامی ٹم ک لڈت محسوس کرتے ہیں ۔ اگر جہ اسی انبلار ونعذیب کے دوران کمی حعزات متبد ل بوست اس انٹری وفنت میں اگن کی ذیات الترکے ذکرسے نزوا ورد ملغ وعوش أؤكم كحائت فكرمند كفياء

مقاء بنبادى طورى فلط فنهيال بيداكرناء فا مَرِين كے كروا و كے بائے بين و حركا، ىمى اس نيس شال مغناء أكا وكا أفرا وجاعت كومكومت إينا ٱله كار نبانية مي بريم يدكئ منى والهيس وومرسه ساعتبول كى تويين كرف با ماجى اخلاص ومست كى نفيازا كرنے كى خاطر وياں مبلول ہيں روكے ركھا تفا ، اسنے ان منفاصد كوما مل كرنے كيا حكران بي*ت بحث كرنے ، اخوا حابث برواشت كرنے ، ا* ورائيبے كاموں ميں معارت ، كا دائے فنکاروں" کو وور دورسے وعون سے کرلانے تھے ۔اس سبب مدوہرک ا اخوانیوں براس کا ذرا برابریجی انر نه بونا تنا وہ کا مل بیٹین اوراخلاص کے مالکتا الدُّيرايان اورالتُرسے معنبوط تعلق انکے شعورکی بنیا و مفیّا - لوگوں کو آج ہی اس المب سي كداخوا بنوس كاالتدنغلط سي كيازال نغلت سي يمرازماتش والمنان تدميرناكام موماتى سيواوروه كامياب وكامران والسيس أستضبب معالانكهاصل توده مع جوالله تعالى كاس فران يس بان مون مع -

الندنعالے نے ان کے دلوں کو دور اكَفَقَتُ مِكَا فِحْسَ الْأَنْ مِنْ الْمُحَاسِجِ الْرَاّبِ سادى دَمِن رَمُوْدُ وسائل سبى خرج كردين نب بنى حققت يہے كمرالندتعاكے نے

إِنَّهُ مُعَنَى بِرْحَكِيدُ - العَمْآنَ ان کے دلوں کوجوڈ امواسے اس کی ذات عزیز وعیم ہے -

وَالثَّفَ بَيْنَ مَثَّلُوبِهِمُ لَسُقُ

حُسْعًامًا أَلَقَتُ بَنِيَ قُلُومِمُ

ا مام حسن البنيا مرکوئی البيب برسے فضیح وبلینے خطبیب بھی نڈینے جس کے بل ہوا ميراخوان المسلمين تشكيل بإتى مصريس امام حسن المنبار مسي كهيس مره كوضطيب وا ادى موجود تق داصل بات برسيه كراً ن كى سجى نيت ا ورخلعها مذا دائسه كابيكا دنام جس کی وجرسے مزنو وہ خوام شائ نفنس کے غلام ہے ، مذکسی لا کیے کا شکار موتے ا ا دربر ابنے کی خوام ش بروان جراه سی ، یک مرطرح کی خود کی ندی سے ب نادیے اور اگرا و می انہیں کمزور اول کا غلام بر مائے تو وہ اسے تناہ کرکے رکھ وی ہی امام حسن البنار تابیت و تعینیت کے بھی کوئی ماہر مزیقے اس ا مداری جاعت بنا كى بذياه حزائم كرسطة ان كى كمنابي عندا كب مبي البنته بهب كرى اورمية ماثير

رن بام ما سب سوال موا آخراب برى برى كناب كونبي نابيف كرية ؟ آب نادات بيل فرابار بين افراد تيار كرر يا بون وه اكرمايين توكمة بين تيار كركت بين ے مرے مبال جامنوں کی کامیابی یا ناکامی سے متعلق گفت کے لئے بارنگ ن در گری سوی کی مزورت ہے ۔ بساا وقات نویر سوتا ہے کہ وعوت اور تر کرنے وال الاس س كامناب مونى سے - ليكن اندرسے توس بيوٹ رسى مونى سے -اور سی السالبی موتاہے کر سخر کیس سخت از ماکشن سے دومیار بوتی ہے ، سکن ا نداسے مبوطا وربیبلے میبوسنے کے قابل موتی ہے۔ اب ہم دسائل حماوت کے بالے میں گفتگو کرتے ہیں۔

جاعت البنا المرامن ومقاصد كعصول كسلقين مددووسائل كوبروس كاد ں ہے اس کی تغفیل ہوں ہے ۔

ا - اسلامی نقطه نظر کے مطابق ارکان جاعت کی تزمین کی اور دیسے معابر كوالني عقائد ونظريات كى طرف دعوت وى اورىي بات وين صنيف كى ال

۲ - کمراف کو پوری خیرخوامی کے ساتھ نعیبت کی حسب مزوری ان کے روار ېرنىنىدىمى كى - تاكداسىلام كى بنيادى تعليمات كوسى مەمجول ما بېر -

١ - تومى بهيو د كم مختلف مراكز فالم كت - رفايي كامون مي شولب كي الكول كىمشكلات بى ىتركب بوكران كى ممكسارى كى ، اورى التُدكا حكم ي : دَانعلواالخنير لَعَكَنَّكُ مُحَوِّ نَبَكَ كَام كُرُوتُ بِدِكُمْ مُ فُلاح لَيْكُ مُ مُلاح لَيْكُمْ مُ فُلاح لَيْكُ مُ مُلاح لَيْكُونُ مُ فُلاح لَيْكُونُ مُ فَلاح لَيْكُونُ مُنْكُونُ مُ فَلاح لَيْكُونُ مُ فَلاح لَيْكُونُ مُ فَلاح لَيْكُونُ مُنْكُونُ لِلْكُونُ مُنْكُونُ مِنْكُونُ مُنْكُونُ مُ مُنْكُونُ مُنْكُون تَفُلِعُونِ كُنَّ اللَّهُ وَالْحُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ - وُناك كُرشت كُرشت مِن جماعتى فكر كو بصلاما-

، مران و مال کے ذریعے اللہ نفالے کی راہ میں جہا و کرتے ہوئے سرطرح کی فكرى بلغاركوروكا - فاكر دينك نام سے كوئى غلط تظريدا ور فكر مروان سنر يرده کے ۔

اررنم کوئی رکاوٹ بیدا ہوھیں سے دعوت و تبلیغ کا کام دک مائے۔ الاستر تباعث کی دعوت معرکے علاوہ بھی بہت سالے ملکول میں بھیل مکی

ہے۔ جس ناسیس کمیٹی کارکن ہونے کا سر من مجھے والسیسے عبدالعبیع مفر مفالاً،
مامل ہے اس کمیٹی ہیں ارون برن مام برات ورسوڈ ان کے اخوائی بھی شامل ہو اکن ملکوں ہیں جباعت کو ابنی شاخیں فاقم کرنے کی اما زت مل بجی ہے التہ بہ عن ملکوں ہیں علی الاعلان کا م کرنے کی مفا سا ذکا رضی بہ بنانجہ وہاں نفیہ تنظیمین کر گئیں ہجو ملک از مروالے مرکز سے ہی والستہ ہیں ، ملا وہ ازی معرکے اندرہی بات کی مراروں نشاخیس ہیں ۔ جو بہت فعال اور شیحہ خیز نابت ہوتی ہیں ہیں نصوص وہ الم مرکز اوں اور بالخصوص بہودیوں کو برن الا محب جیز نے معرکے حکم اول اول استفاری طاقتوں ، اور بالخصوص بہودیوں کو برن الا مجہ ہوئی ہیں تا میں اور بالخصوص بہودیوں کو برن الا میں بہادی ہوئی ہیں تا میں ہوئی ہیں تا میں اور ان کا میں بہادی اور ان کا میں بہادی اور ان کا میں بہادی اور مالمی شہرت یا فتہ ابوارڈ نے صول کا خوگر بنایا جائے بین کا بہادی مفاطح ہیں قطع کوئی فائدہ نہیں ہے ۔

استغاری طافنین اپنے نبرف کوماصل کونے بین کافی مدیک کامباب رہ کی انہوں نے استعاری طافنی کردیاہے۔
ہیں انہوں نے استعمار کو حقیقت جہا دسے کافی مدیک خافل کردیاہے۔
اسٹوکا داخوان المسلمین کی تزیب ایکی ۔ جنہوں نے درگوں کوجہا دفی سبل اللہ اور اعلار کامندالٹر کی وعوت وی ، نہرسویز کی بازیا بی اور جہا دفلسطین کے موقع یا عملاً اس کامنا امرہ میں کرد کھا یا ، بین بات استعمالی طاقتوں کوسخت برانتیان کے موقع ہے ہے ساتھ موتے ہے ۔ جنائجہ انہوں نے جنائجہ المہوں نے جنائجہ المہوں نے جنائے ملکر ہما ہے مادی مولادت پر رہے منصوبے کے ساتھ ساز شوں کا مال میں طاقتوں کو ماری ہے ۔

\_\_\_\_\_ بفنه مسئلة سندهدا ورقارتبين ، \_\_\_\_

معل ، میر نور ، مبارکبود ، جیب ا با د ، و صامراه ، سکفر ، فار ، شهر ا د کوف، حیا بدگاند ، شهر ا د کوف، حیا بدگان کا میر کی کا ند ، بنوعا قل کوف خیر نور بسیطا ر مبای کا کارکنان کی سرگرمیان اس مدیک ظاهر بی که کشر مخالفین بھی ا ن کا انکار نیب کرسکتے ۔ واست الم میر و دین ن میکسار : شہاب الدین جو کمیو ۔ نام مستحد و وین ن میکسار : شہاب الدین جو کمیو ۔ نام مستحد و وین ن

خدة و رئص قرق على مره وليه المت مربية و المستر الله السري على السرية و الله من الشيطن السرية و المسروالله السرية و المسروالله السرية و المسروالله السرية و المسروالله المسروالله المسروالله و المسرورة المسرورة و المسرورة

وفال الله تبارك وتعالى:

دما رُسِدُكُ إِلَّاكَاقَة لِلتَّاسِ بَشِيْ الْكَانِ الْكِنَّ اكْلُنَّ اكْلُنَّ اكْلُنَّ اكْلُنَّ الْكُنْ الْكُنْ شَعِب لاَيعَ لَمُوْنِ وَ وَمُعَودَة سِباء ابت ١٧٥

أبات وردح بالاكى تلاوت اعداد ميرسنونه ومانوره كے بعد فرمايا :ر حزات اِ چندمغوں سے احماعات مجد میں حب مومنوع برگفتاگو اسدام ہے مین : اسلامی انعلامیہ : اس کے سرامل ، موارت ا وربوا زم " توان شاءالہ آج ک اُخری کروی برگفتگو ہوگ -اس طرح بفضلہ تعالیے آج کے ابتماع میں اس مرز برگفتگو کی تمیل بومائے گا درس خری کومی کاعنوان ہے : انقلاب محدی علی ما العلؤة والتسلام كح ببن الانوامى مرحله كالمفانجيد بنى اكرم صلى التذعليد كالمرفي نفيس ابني حيات طيتبهم بيس شرعي حزما وياعتا -ان شار الله العزيز فزائ كي لز ا ودمبیرت التی مل الدّعلیہ وسلم کے حوالہسے ہم آج اُسے پھینے کی کوشش کرں۔' اس من من بيلى بات تويه مان ليجية عبد مين بيرتو الفلاب كي خصوصيت النسيل سے بيان كرناريا موں كدمرانقلاب كى نظرى يهمون يه كد وه جعنرا منياكي بإعلاقائي يا ملى ا ورتومى مدودكا يا يندينين مواكرتا ؛ وہ بھیلنا سے کسی بھی انقلائی نظریر کونہ باسبورٹ کی صرورت مہونی سے نہ وہر عبكه وه ان قيود سے أزاد ميونا سے - اس كے لئے أج كل اكب اصطلاح استعال م ہے۔ منفد برالانفلاب، بین : انفلاب البسیورٹ کونا، اس کا دائرہ وین کر مبدع رقی میں " نقدیر " کا نقظ Export کے معول میں استعمال سونا ہے - بیاں سے مراوبسے کہ دوسرے ممالک بیں بھی وہ انقلاب طہور ندیر سبور المذا بربات، لیمتے کہ برانقلاب کا فا مترہے اور اس کی فطرت کا نقاصا ہے کروہ ہمیلے اور وس پزريس - بلدس تو بهان تك عرض كرون كاكرسى انقلاب كي موحقنياً انقلاب مونے کا حتی شون یں سے کہ وہ کسی ایک جغرافیائی حدیبی محدود موکر درو ما-ملکه بیسیے ا وروسعت پذیر ہو - اگر وہ کسی جغرا فیائی مدود سے اندرمی ودم *وکردہ گ* تراس كے معنى بر ميں سيسسے كدأس ميں مبان منبى منى -اس ميا فلسفريس توتت تسخير منس منى - اس ميس أ فا فيت ا ورعا لمكيرت نبس متى - ملكة اس کے اندر تومی وحکی عوامل اصل میں فیسلہ کُن تھے۔اس میں کوئی ایسا نظریہ کوئی ببغام نهبي تفاجوبين الاتوامى ابمتيت كامايل بوا ورجو تؤمى ا ورحغرا مبائي حدثة مالا ترموکر نوع انسانی کے ا ذان و قلوب میں اپنی مگر بنا سے ان کوسخر کرسے

چندمنالين : يس فروع يسومن كيامتاكر اگرويكال انتلاب ک مثال تو تاریح امنانی بیر مرون ایک بی سے اور وہ سے انغلاب محدی علی مابها العلاة والسلام سعب كفيتيه عي الساني ذندى كامر كون درل كانقا بالإرمرت يركرامتاع لرندكى معتمام مبلوول سي انفلاب أكبا يعي معا شرق ماجئ سیاسی، معانثی، عدالتی و دستوری ا و داکتیسی عزمنیکه تمام و و شعبه بیک سریدل گفته جو التماعيات السانى سيمتعلق ميرس ملكم الغزادى زندهى مبى بوس طور براسك ببيط مي الني منى ، اخلاق بدل گفت ، عقا مر بدل گفت - مبع وشام كي معولات ا وردېن سېن كے طود البقے سب بدل مگئے ۔ مختفرًا يركم البيا انقال ب جو بي دى اىنسانی ذندگی كوائ كُرُت ادرك اماطريس ك مع المعنى عب مم كامل انقلاب (Complete كريكين ده تومرف ابك انقلاب سے اوروہ سے انقلاب محدمی جوائے سے جودہ سوسال قبل مناب محدرسول التُدمى التُدعليه وسلم نے جزيرِه فعاعرب بي برياكيا بقا - ليكن اس سے نیے اُٹر کر دہ انقلات جو کسی مرکسی درجہ میں وانقلاب سکا عنوان بانے کے متق أُنكة بن ان من ودانقلات قابل ذكربي - اكيت انقلاب فرانس -ص كنتيج ميسياس ومعالي مدل كما تفا ملوكيت كا دور فتم سواا ورهموري کے دور کا اُغاز مواساسی طرح وومراانقلاب حس میر نفظ انقلاب کاکسی ورج بیس الملال مزامي - وه مع روسن انقلاب يين بالنوشك انقلاب (Balsh. Revolution) مرك يتج مير معيشت كالورا ومعالي مبرل كي متمام درائع ميدا وارا نفرادى ملكين المن الماماً على مكيت من له لي كم - أ فازمين تووم ال ببين انتها بيندى في كانفرادى ملكيت ككا مل نعى متى مكين مونف بوشفاب وهجها ل ينيع بي وه يسع کرذا آلستمال کی میزی انفزادی ملکیت بوسمی بی مید آیک فنس کے بیس

سائيل عيجس مروه وفرياكارخاف مانا أناسي توبراس كى ذاتى ملكيت عربي مشغم کے باس رہنے کے لئے مکان سے توقه اسس کی ذاتی مکتبت ہوسکتا ہے ،ای طرح اس کے باس گھر لواستمال کا جوسا مان سے ' وہ مجی اس کی ذاتی ملکیسندے را ذرائع بيداوار (Means of Production) جن سے اسمان مزيد بيدا كرما ہے ج وہ اُ مدنی کا ذریعیرنا ما ہے ،کسی فرد کی ملکیت بیں نہیں رہیں گے ملکروہ توری قرماوا ریاست کی ملکینٹ قرار با بئی گے ا درحکومت ان کا انتظام کرسے گی اوران درائع میدا دارسے جویا منت موکی تو مکومت کوسٹش کرے گی کداس کولوری قوم ہی ایک مقرره معیار کے مطابق حمدرسدی کے اصول مرتفتیم کرد با عائے - برمال یا کہ مہت بھی تبدیلی ہے الداسس تبدیل کے احتیارسے بالشو تکیب دلود دوسٹ ہی ہد اكث انقلاب ثقاً - ما مل گفتگوسے كرسياسى سلى پرانفلاب فرانس اودمام سقَّح مرانقلاب روس نقيدنًا القلالِت " فزار ديني مانے كے مستخت ميں - الدان دو مين أب كوبر قدر مشرك نظراك كى كربرانقلامات افي مكون كم مدود نيري ملکہ وسعت پذرر موت انقلاب فرانس کے نتیجہ میں جہر کون کا جوسیاسی نظام ایاد صرت فرانس تک محرونیں ہا ملکہ و نیا کے بہت سے مالک میں جہو تین کے نیام کے ا محركيس ملس اوركامياب موئي - اگرجيه آب كوير عبيب بات نظر آئے كى كرايب میں بعن ممالک نے بادشا سٹ کوسنھال کررکھا ہوا سے نیکن اسکی حیثیت محق أكائشي دزيبائش نوعين كى سے - ورى درخفيفنت ملوكيت كا دورخم بوم كا ساد اب بہرکت بی کا وورسے ساسی طریقیرے دوس کا جوانقلاب تقا اس کے تعلی مرمعلوم کتے انقلابات برامد بوسے - کو وارمنی برجو ممالک موجود میں میراگان ہے کران بیں نصعت کے لگ بعگ عمالک الیبے میوں گے جن برکسی مزکسی شکل میں اس نظريه كاحكرانى موحى مصحب كالمحت مطالعة بين روس من بيلوانقلاب آياتا. انقلاب نرانس اورانقلاب روس محدول المسع بريات يأير ثبوت كويني كمي كركسى بعى حقيقى ووانعى انقلاب بيب بنياوى طود بروسعت يذبررى ك خصوصيت وصلاحت موجود موتی ہے ساکسا ورسیوسے بعی اسس مات کو محصر سینے کرنی اکرمل السُّمليه وسلم كم معاطع مين تواس كل المين وهزورت كي كن مرهما في عيد كرات

الا ابوا انقلاب محن جزيمه فلتحرب كى مذكب محدود ومزم وعاست عبك اكت بوسعه الد مِل مائة - أس المن كرمنورصل الشرعليدوسيم فاتم النبيّين بمي ميس اور أخوالمرسين می ادراب کی دعوت معن ا بل عرب کے لئے چی بلکہ بدری نوع انسانی کے لئے تھی بذائي كالمعمد بعثت كالمجى يرتقاضا تفاكراب مذمرف يدكرعرب كى عد تك القلا بيل فنس نفيس فزايت بلداني حواة طيسته بي يس اس محديث الاقوامي مرطركا الفاز وزاكرستقل طور مراست كى رمنائى فرا دي -

يه بات بعى ذمن نشين كرليجة كدانقلاب محدى على صاحبدالعلوة والسلام ایمل در مقیقت اس و تن مہو گی جب بواے کرہ ارصی بر دین چن اُسی طرح خالب والتصبيب بب اكرم صلى التدعليد كسلم في الصحيح و وهسوسال فبل جزيره نما عرب بير اب در مانا بقا - بركها توصيح مذ ميوكا - كمه محا ذالله مصورًا كامقصد بغثت ناتف ره یا ہے الر رانبی مواہد الفاظ کے استعال میں بڑی احتیاط کی صرورت سے بتدر رس كما حائد كالى الله على برانقلاب محدى كى كيل كامر ملدا بمى التي س منهوم کوعلامها نبال مرحوم نے سس شعریس مرحی خواہد تی سے ظاہر کیا ہے کہ ونت وزمت ہے کہاں اکام البی باتی سے

زر توسید کاات م انھی اتی ہے

ى در توصدے بوراكرة وادمنى جب مك عبركا ننيں اٹھنا اس وقت مك امت مركوم لینان کاسانس بنیں ہے سکتی -اس بر تولازم سے، واجب سے ، فرض سے کم وہ ملائے کلہ اللہ اورا قامت دین کی جدوجہد سنسل مباری رکھے:

رَجَامِ لُهُ وَاللَّهِ كُونَ اللَّهِ حَتَّى مُن اورجها وكرو اللَّهُ كَارُهُ مِي جِهَادِهِ هُوَاجْتَلِكُوْ مِسَادَانُ كَ لِعَتِهَادِكُانِيَ

رك امت مسلم أس والله في تميين مُن لياسي -

سيدا بن بعن تقاديريس يه بات بيان كر حيا بول كر توجد النما توسيد كى دوروس النمام بين-ايك عبد توسيد على انظرى الناد كان مئ عتيده ك نوصير—التُذكو ذات وصفات كمصاعتبا داش سعه أيكيب ما نناا وركسى كو س كاشركك من مصوانا:

اود کمید موسب تولینی الدکے کے میں میں کی مرکوئی اولاد سے اور ا کوئی آسس کا سلطنت میں نٹر کہتے۔ اور مرکوئی کمزوری کی دجہ سے اس کا مدد کا رہے ۔ اور اس کی برائی بیان کرنے رہو۔

ثُل المستهدُ يِلُّه الَّذِ بَحُثُ لَمُهُ كَتَّخِذُ وَلَدُ إِوَّلَتُ وَخَيْكُنُ تَدَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِرُوَّةُ سُكُنُ لِنَّهُ وَلِيْكُ فِي الْمُلْكِرُوَّةُ رَكُنُ لِنَّهُ وَلِيْكُ مِنْسَلِلُهُ لِ وَحَيِّرُ مُ شَكْبِيرُ الْمَ

ادُاک ہے عملی توحید - مرت اللّہ کے ہی بندھ بن جانا :

بَا اَ بِسُهِ کَا لِنَا اللّٰ الْعُسِلْ عُرِیدُ وَ اللّٰ اللّٰ الْعُسْلِا وَ لَا لِلّٰ اللّٰ الْعُسْلِا وَ لَا لِلّٰ اللّٰ ال

دمنبلید السدی علی مسلم و در ای ارب بی اس طرح الام و فرمن کولینا که اتش ک اطاعت است کو این ایس طرح الام و فرمن کولینا که اتش ک اطاعت سے کا ذا دکسی اور کی اطاعت اس بیس شامل مذہوں۔ اس عملی توحید کا اجتماعی سطح متعامنا اس وقت بولا مو کا عب وہ نظام قائم ہو مائے کا جیس ماکم طابق (preme thortix) مرف الدّ کو مانون و فریدت مین کا افا مرف الدّ کو مانون و فریدت مین کا افا مرف الدّ کے دین اور اسکی نشریت کو تو آراتماعی نظام مرف الدّ کے دین اور اسکی نشریت کو تو آراتماعی نظام بین الدّ کو دیا ہے۔ ایس کے دین اور اسکی نشریت کو تو آراتماعی نظام بین عمل توصید بین مالی توصید میں مالی تولید کے دین اور اسکی کو دین اور است محمل طور بر قائم دنا فذہ نین مرب تک مالی سطح برعمل اعتبار سے محمل طور برقائم دنا فذہ نین اس وقت تک بول سمجھے کہ سے

وقتِ فرست کہالگم ہی با نے فرتورد کا اتمام المبی باتی ہے اس موقع پر میں جا ہوں گا کہ قرآن مجد کے فلسفہ ومکت اس موقع پر میں جا ہوں گا کہ قرآن مجد کے فلسفہ ومکت اس اس کی رسالت کو اچھی طرح جان اور پھان ہی کہ معنورصل الدُّملیہ وسلم سے ہیلے جتنے رسول آئے، بلا استثناء اُن سب بیں یہ بند اُن کی رسالت ووا متبارات سے محدود متی ۔ ایک اُن کا فرسے محدود متی ۔ ایک مکانی کا فرسے محدود کروہ اپنی اپنی قوموں کی طرف باکسی مفعوص ملاقہ کی طرف بھی اُن کی کا مطالعہ کھی اُن کی مختلف کا مطالعہ کھی آ ب کو مختلف اس ایسے یہ بات بل جائی جہا کہ وال رسولوں کا ذکر اسی انداز میں طرف اُن کی مختلف اس ایسے یہ بات بل جائی جہا کہ وال رسولوں کا ذکر اسی انداز میں طرف اُن کے مختلف اس ایسے یہ بات بل جائی جہا کہ والی رسولوں کا ذکر اسی انداز میں طرف

ب، لَتَدُ اُدُسَلُنَا مَنْ حُالِك تَوْسِيه "تَمِيْن مِم فَي بِي الْحَالِق كُواسِ كَ قُوم كُلْرٌ" ل مُؤدًا خَدُ وصلِعاً و - موا ورقوم مُثودكى طرف وم في تعيما، أن كم بعالى ملح أرور - والى عاد اخا حسف مودا - و تسطي هذا - وومر يكان ِ مَان زمانی اعتبار **سے مبی محدود متی کرم دسول کی دسالت اس وفت تُک کھ**ے ، ب كداكل رسول نبي أحانا فيالخ عيد بى اكلارول أنافقا ميليكا ووردسالت ر موما نا تف بينى: اب أن والعرسول كوجويداب اور شريعب طع كى اس بيرمنني له فيرس برقرار ركمي مايتي وه أف والى مرابب اورسرنويت كاجزوب مايي ران منسوح موما متس ك - كو يا مكانى اود زمانى دونون اعتبارات رسالت كا مدس اكرم صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے تبل محدود و ريا سے -، ملنا دیا ہے اس کا کا مل محل اور مفوظ ایڈ نسیشن سے قرآ ن مجد -نوع انن وإسيام أخرين ما مل أو رهمية للعلس لهين إيت الى كايد أخرى اوركامل ايركين اكل توكوياك نبوت كامل بوكت -اب آئے تکمیل رسالت کی مانب إرسالت کی تکمیل کے دومظر میں داکی کرمنوا

النوشيرة منزير بناكري

گویایکانی مدودخم مویتی - بیسے کوہ ادمی کے لئے رسالت ہے جناب محد دسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم کی ور آبی بنت بوری نوع انسانی کی طرف موتی ہے - آب کی مفاطب کوئی ایک تقل میں ، کوئی ایک علاقہ منہیں ، کوئی ایک علاقہ منہیں ، کوئی ایک ملک منہیں ، کوئی ایک ملک منہیں ، کوئی ایک مسل منہیں اور کسی ایک دور کے اسان منہیں ملک حضور مسل الله علیہ ولم کی بیت ورسالت کی شان بیسے کے : وکما ائ سکنا کے الا کے افاۃ المنت اس مین فرم دور ہے اس والی نوانی اعتبار سے بھی غیر محدود ہے اس ان نابی منہ اللہ علیہ ولم کم اللہ علیہ ورسالت سے جوفیا من من اور رسول آنے وال نہیں - اب صفور مسلی اللہ علیہ وسلم کا وردر رسالت سے جوفیا من ملک وائم دیے گا -

تكيل وخم نبوّت كامنطقى تفاصل خناب محدرسول الله مسلى الله عليه ولم تما نوع انسانی کے لئے رسول بناکرمعوث کئے گئے میں ا وراً سی کی رسالت ا قیم قیات دائم ا درماری وساری سے - تواس کامنطقی ننیے پیز کلتا ہے کرفائم الانبساء و اً خرا ارسل صلى التُدعليه وسلم حودين الحق وسے كرمنعوث فرمائے كئے مطے اور حرال كوننام نفامها تحيات بإغالب كرنا أبيكا فرمن منسبى قراره ياكيا تفاكه وعوث تبلغ وين اورا فامت وبن كاكام حفورٌ ملى الترعليه وسلم كااس دنيا سع برده فرملنے كے بعدیس مباری دمنالادم ہے'۔ بین اکیسطرف الٹوکا پیغیام شام بنی نوع انسان<sup>ک</sup> اس درجرسي بينياد بناسي كدكراوكول برجبت قائم موحات كروه الشرك ببال يعلا سبيس مذكر سكين كدمم كك تترايغام نهيل بينيا ا ورميراس برسب ننب للديك كرة ارمنى بردين من كوبالعفل خالب وفائم كرنا تجى اس است كى ذهردارى ي-ال کے کرصنوراً کرم مسلی الٹرعلیہ ک*یسلم بنغنس نفیٰ*س اینچ مش*ش کی ایکیٹ حد تک* تکمیل ِ فرما كمراس دار فاني سے رحلت درماكتے - جزيرہ فائے عرب كى مدىك انفلاب كنميل ، دُكَّىٰ تَكِن اَبِ كامسَن نودر مقيقت اُس دقت يا يهُ تكبيل كوينجي كا جب بوسے كراُرهی برالندى كارجم ست بندموكا المدااس شوركا ميرسهادا اروامون كدس

## وقت فرمت ہے کہاں کام اہمی باتی ہے نور توحید کا انسام اہمی باتی سیے

اس ببادسے جہاں تک بنی اکرم صلی السّرعليہ وسلم کا تعلق سے نومعنورگوبالينے زن منسی کے اعتبار سے اس بر ما مواقع کرائی جزیرہ مناتے عرب کی مرتک اللاك كالميل نفس نفيس فرما دي - يا توكوبا آب كي آفاتي، عالمي وداتمي معنت درات کا اوّلین مرمله تغیا جو بیرام واسدایمی بین ا لاقوامی ا ورعالمی سطح بروموشی م بُن ما کام باتی تفاص کا بی اکرم صلی الدُعلب وسلم نے اپنی دنیوی حیات فیسیکی ، دران بفش نغبس *آغا ژفرها کریچراس مشن کوامت کے حوالے فرما و باکہ ا*ب اس ف*لین*یر ل عالى سلح مَيزنكميل ننها ايسے وَمُسْرِيعِ -اب ايب ايب مَيب فرونوع وبنزنک دعوت تبلغ، نہادت على الناس كا فرص نمنيس الخيام و يناسع ا ور ميسے كرة وارمتى برا لند كے ويت كا رل الاكرنا ، با الفاظ ومكري اسلامي انقلاب مد برياكونا اب منها ري فتشدداري سيه-اب جبکہ امولی طور پریہ بات داخلی اسپ جبکہ امولی طور پریہ بات داخلی اسپ میں ایک اندملیہ ولم کُ بیشت ورسالت ا فاقی وعالمی سیے ا ور ثا فیام قیامست محضور می کا دور ِسالد<u>. جا</u>دگ عنابس ماسامول كرميرت مطروك وللا وراماري امتبارس اكباسول ت بی بیان کروول - و تیجیے کہ نی اکرم صلی الند علیہ کسلم بروی کا افا ذمنائد م من الدّ الليه وسلم كى وعوت وتبليغ كا والرّ ومرمت عرب مك محدو دريا - ملكم اسمع ت كانررهى ايك ورحريدى نظراً تى سے - وه يركدا تبدائى وس برس تو وه برسك يُ لَى مُسْرِ سے باہر فدم بنبس ركھا - صنور بورے دس برس نك رعوت ونبليغ كا المسسل مكرمين انجام ويترسع -اس مين اكركوئي استثنى سع توعرف يسبع لركم كاس باس جرميلے لگتے تھے توان میں دعوت وتبلغ کے لئے آپ تشریف لله الماك سنة ال بين عكاظ كا ميله لا با زار ببيث مشهور سع بيدان مبيول ميسب عرابوا تفا -اس میں بریمی ہوتا تھا کرعرب کے کونے کونے سے شعرا ورخطباء الرقع بوت سف و وال عبسيس اورمغليس مبتى تقبير - وبال منتوام كے مابين مقابلے

مواکرتے تھے۔ حنوا کا دفوست و تبلیغ کے لئے ان میلوں میں تشریف ہے مبانا تاریخ طرر پر نا بت ہے ۔ یا بھر آپ اسی مقصر کے لئے ان فا فلوں کی طرحت تشریف لے مباتے مقے جا تنا کو تنا مختلف مزودیات کے لئے محد آتے تھے اور مکر سے باہر بڑاؤ ڈالتے تھے۔ مکر سے مزودیات ندندگی کی چیزیں لیتے اور بھر اپنے اسٹے مستقر کو نا بوط مبا تنے تھے ۔ ہیں و توق کے سابھ کر سکتا ہوں کہ ان مستثنیا ت کے ملاوہ نی اکم ملی الشرط بیہ و کم نے وقوت و تبلیغ کے لئے کا مل دس برس مک مکر سے باہر قدر انہیں نکالا۔ اور حضور کی ساری وعوت و تبلیغ مکر تک می دو در میں ۔

سف طائف : سنلته نبوی مین آب نے جیا اور نبویا شم کے مردار الوطالب كاانتقال موگبا -الوطالب گوخود دولتِ اييانِ سندمحروم دسي للكن الكر صنور سے ب نیا ہمبت منی الندااس مبت کے باعث بی اکرم صلی المترعلیہ والم کو ان کی حمایت مامل متی - اس قبائی نظام ہیں سرداد کی حمایت کے معن یہ تھے کہ بنوہاشم کے دیسے قبیلے کی میشت بناہی آب کومامل منی۔ مینانچر سی وجب کہ الولهب كي سوا حرحفورً كالمعلم كهلا وشمن ا ورمخالف تفائس في نبوي سے لے كر سنگ نبوی تک فریا تنین سال مک قریش کے ایک معامدے کی روسے بنوائٹم کے بیے تعبیر کو ایک گھانی میں محصور کردیا گیا خواہ ان میں سے کوئی ایمان لایام خواہ ندلا یا ہو ۔ شعب بنی ہاشم کی اس معسور شی کے دوران بیاسے فلبلہ کوجن ماکیل معائب سے سابغ بیش آیا ہے وہ اپن مگر بنایت وروناک باب ہے ۔ لین وزی مرعوده گفتگوسے اس کا باه راست کوئی تعلق نہیں ایڈا بیں اسس کا ذکرھیولا تا بول - ابوطالي كى وفات كے جِندى دن بعد آتي كى زوج محرّ مدىدىقة الكرى چعزت م*دیر رمِنی اللّٰدِنْعَا لیُ عنہا معِی النّٰد*کو پیاد*ی مؤکّبیّں۔ حوا مک* نہایت بااثر قبيار سے تعلق رکھنی نفیں -اس طرح صنور تھے ووید دیگارا ورغم کسار بجے بدرگر الله كئة - اس كاسب الم ننجرين كلاكه خا ندان بنى باشم كى جونشت بنابى نليكى سطح براً ب كوماصل متی دوہ باتی نری اب گربا فریش میں کے باتھ کھل کئے جیائی دارالندوه میں منزکین مکر کے مرداروں نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے لئے کا ركا وسشانبين دي لهٰذااب بهي فيسله كن افدام كروبنا حابيت يعن محدمل التطبير

رىلى، كذل كرونا ما يني - يرفيلد موكيا ودابل كمرسة تعلى أميدى موكى تومنومل الدملية كم في مكتب الم مرقدم كالا أكب سنك نبوتي ميں دعوت و تبليغ كم الله مان نشر لب المعرض المعريب أبي كا زادكوده فلام معزت زيرين مارنه رمى الله تعلي عندا في كوسا تقديق - مفرطاتت مبى سيرت كالكي عبيد وناك اب ب - میں یہ کہا کرتا مول کہ ذاتی اعتبا رسے مکتمیں صور مردہ تشدد نہیں ہوا جو مالك بين ايك ون بين موكيا - مكتمين أل ما مرحوزت بلال معزت فبالبرابن ادات اورديگرامحاب دسول دمنی النّد نعاسط عنهم برجوبهماية مظالم برست أن كوعلبري يك براكر ملى الدعليدوم مي من المديد من المديد و والله اعتباري المنت من الك ون یں توکھ گزرا اوراک کوجس ذمہانی کوفٹ ، توہین ، ت**دلیل، تعنمیک رسوائی کے ساتھ** مِمَانَ اذَّبْ سے سا بقة ميشي أيا وس سال و وركة مين اس كى كولى نظير شهي ملتى . بكرا بى فلط مذ موكاكم طائفت كا وه اكب ون لويت وس سال مى دورى بعارى لقا فودصورهل التعليه وسلم كارشاد كم مطابق أب كى حيات طيب كاسخن رُنِ وَلَ الْوِي طَالُفُ عَمّا حِنا يَعِمْ وه أَمدك ويس ميس من ما ف أوس فعان كاربيني ك تنا درخود صور معروح بوت سق اورشكست كى سى كيفيت بدا بولمى منى المرت عائن مدافة رمني الشعنها ف حضور سع دربا منت كي كروك التدكي رسول! بم احد سے بھی ذیا وہ سخت ون آپ کی حیات طیبتہ میں گزراہے۔ توصفور نے وابيب الشاو فرايا تفاكه بال طائف كادن ميري زندگى كاسخت زين دن فا-برحال جوامولی بات مجع عرمن کرنامنی وه برسی کرحنورنے مکرے با مروفوت و بن كے لئے اور مرس بيتى طائف كا نفداً س وفنت فرما ياجب كمة مب آج كے قال كا نسد وكرا ورأب إلى اليان كمرس تعلى مايوس موكت -

سِنُوب کی خوش بھنتی: ازل سے بیزب کی سمت ہیں مربنۃ النمی نیخ
کاسادت مرتوم ہتی - خیا نی حب بھا ہراوال ہرطرف سے داستہ بذرنظ آیا تواللہ
ناگ نے بیڑب کی کھول دی - سلسہ بنوی ہیں جج کے مرتع پر بیزر کیے جید
اسٹناس ایمان سے آئے - اگے سال ج کے محتم پر بارہ میو گئے انہوں نے بعیت
کرل وہیت بعتبہ اولی کے نام سے موسوم ہے - اس سے انکے سال بہترم داورتی

خواتین نے جے موقع پراگی مے وست مہارک پرمجیت کی جو بعیت عقبہ نانیہ کہلاتی ہے ۔ انہوں نے حصور کو میٹرب تشریعیت کے معلیے کی دحوت دی- اسطرہ اللہ تعالیٰ نے بیٹرب کی تعرب کی تعرب

ہجرت کے بعد معیر برس وہ ہیں کہ جس کے اندر وعوت توجید کا دائرہ کم آداد مدینہ کے بعد معیر برس رہا بلکہ بوسے جزیرہ نمائے عرب ہیں اسکی توسیع کے عمل نے بیندائی اور آ ہستہ روس سے برق کی ۔ جبرت سے لے کرصلی عدیر ہیں گئی اپنے جرم ہیں ہیں ہوں ہوں ہوں اور جباز وات موسے ان کی بدولت جزیرہ نمائے وہ جرم ہیں ہیں ہوں اور ایسے جو کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے تعقیدالاً متعادف ہوگیا۔ ولیسے جی کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے لوگ ہرسال مکھ آیا گوئے تھے اور اکٹر کے کا ٹول تکہ بات بہتی کی مذمت کے بہتی ہیں اور اللہ واحد کی عبادت کی وعوت نے بیں ۔ نیکن کم لوگ موسئے تھے جن کوئو بیس میں اور اللہ واحد کی عبادت کی وعوت نے بیں ۔ نیکن کم لوگ موسئے تھے جن کوئو ہوں میں مدینہ میں ماس موگیا اور قربین مکھا ورا ہل ایمان کے مابین برا احد اور اس بیسے معرکے ہوئے تو ان حبالا کی مدولت وعوت توجہ بویسے جزیرہ نماع رسی افعال کے مابین برا احد المحد ال

این قابل غوربات برسے کر پھرت سے لے کرصلے حدیب یہ ہوت ہے میں معنقد مہول ، ان چیس اوں کے روران حضورصلی اللہ علیہ وستی نے منا بنا کو گی اور من میں اللہ علیہ وستی نے منا بنا کو گئی اور من میں اینہ علیہ وستی میں منا ور من میں اینہ عرب کی مدوو دسے با ہر بمبیجا اور من میں اینہ حب ملعے حکیب برموکئی جس می کو بارت حب ملعے حکیب برموکئی جس متعلق میں عرص کر دیا ہوں کر قرآن مجد نے اسے فتح مبین قراد و با ۔ با فتحا کی معنور کی وعوق مرکز مباں جہاں اندرون عرب بھی وی مربین جس کا انتا نہ فرا یا جس کا مربین جس کا تعا نہ فرا یا جس کا مربین ہیں۔ ویاں حضور نے بیرون عرب بھی دعوت و نبلینے کا آغا نہ فرا یا جس کا

تنسيل ذكرمس أمي كوول كا-

ملح مشد دمیریکها تزاست کے منمن میں بربات بیش نظر منی ماہیے کہ کعبری زنت کے باعث عرب میں قرنش ایک فوع کی مسیاوت محد ما مل سے اور عرب ي تب برس قرت منعورم وتف عظ - وي در حنيفت مشركا مذاسخمال نظام ك امل كلىدا دراس كے بيشت بنا ه اور محافظ محق - گويا دعوت توحيد كے سے بيت، سے مایاں وسمن اور مخاصف قرایش می سفے۔ جنائج سندھ میں جب تربیش نے مدیب یے مفام بردسول الٹرمنی الٹ علیہ دسلم سے صلح کرنی ڈگو با ابنوں نے صور کوانک ورجر میں ایک توت کر جنب سے تسلیم (Recognize) کرایا۔اس ك كملح أسى سع بوتى مع كرحس كم مستقل وجود ا ورحينيين كوت بيم كرفها علية . د رب ماسكتاهي كرملى مدسبب كشكل بس اكب عد كسارً ب كو منن ماس مودّى متی جا نی اندرون ملک عرب مسلمانوں کی قوت کوت بیم کرنے کے مجد جاں ایک ماب توصنودمسلی التعلید وسلم نے اپنی توجهات کو ایزرون عورب دعوت وتبلیغے کے ام كوارات زور شورس انجام من بيرم كرفرا يا ولال دومرى ماب برون مك الب المن اس كام كوهارى فرما في كا فيسله فرما با ين كدا ت ك آفانى وعالى بعبت كام كا غاز معي موجات - ملح مدمب ك تعددوسال مك قرابش ادرانك مليفول سے جنگ كاكوئي معامله سينس شيس آيا -امن وامان كى كيفيت رہي حيانجير ان دوسالول میں وعوت اسلامی اتن تیزی سے عرب میں مھیلی کرعرب مباللیں المرابير المرابير المرايا - اس دودان من أب في بعود بول كا معاطر بحى نطابا بيناني سدمك بالكل اوالل مي خيري فتح موكب جوعرب مي بيوديون كالمخرى سين معنوطان كُوه نفا اسل من من من من من كسر بهود كا زورًا ن كا ديرب ا وران كانستط فن موكيا -رئوت وتبلغ کے بین الا توامی مرحلہ کا آغاز ایس میں معنور نے اپنے دعوتی و تبيئ نامہ ہائے مبادک مسے کو حیزِمحا ہ کوام<sup>رہ ک</sup>و فقیر روم 'کسری ِ ایران' عربی*ور*' الناه بمشدا ورأن روسا وعرب كى طرف بييا جوجز مره نارعرب كى سرمدول بر أإرتقا درجهول سفامس وقنت كمساسلام قبول بنبي كيا نفا -ان عي سع معن قبائل قيمروم كما ورمعن كمرى الإن كع باع كزاد سق -سيرت كت مستندكنا برسيس اس كاتذكره ملتاس كررسول التدملي التدملي وسنم فيا نامر بائے مبارک ی ترسیل سے قبل مسمد نبوی میں تمام ما اراز اور فط ارنثا د فرایا وداسس خطبه بیس معنودصلی النّدملیه وسلم نّے اسی مقیقنت کوبان که میری بیشت بوری نوع امنسان کے گئے ہے ۔ تمصیرالندتال نے تمام جہاں دا ول يعة رحت اور دسول بناكرميياسي ، معجولت أبيت قرأني ١٠ وكما أرْسلنك رُحُمَةً لِلمُعْلَمِينُ - مِين في ابتك وعوت تم كك ميش كي مع -ابال مسلماذ إعتها صد وترسع كتم اس وعوت ا وربغيام كوسے كرتمام اطراف عالم بر مييل ما دُا ودا لله كي توحيد كومام كروا وربينيا و مِتَّوياً مني اكرم صلى السَّمليول انی دعوت کے بین الا توامی مرملہ کا افتستناح اس خطید کے ذرافیہ سے مستراا اس خطبہ کا میرے کی کتا ہوں میں حوالہ تو لمنا سعیج - لیکن انتہائی ملا نن کے إوثر معيديد الم فطبر الديد متن كے ساخف ا عال الي مل سكا - ميرى دلتے سے كم اكرم صلى الشعلب تحييم كابرخطيه نهابت الميم خطبه تفا - كمسنس اس كالإرامتن مانا - تامم محب المبرائع كمماع سنة ك علاده احاديث ك جودومرى معتر بي ان ميں سے كسى بيں اس خطب كا بورا متن مل حاسے كا حبيباك معيم" نهج اً مبالاً میں صنور کا مبدائی دور کا ایک خطبه ملا - حس کے منعلق میرا کمان غالب کے من امع في المرت على الرائد وزايا موكاجس كالتذكر وميرت كى كالول بس -وہ ٹیکہ آگ نے اپنی معوت بیش کرنے کے لئے اپنے ما ٹدان مبویاسٹ ہے او کو کھانے برِ مدعو فرایا ۔ بہلی مرتبہ تواکٹ کواپٹی ابٹ بہیش کونے کامونع ہا ملا - مشرکا دنے مابت تسخر میں اڑا دی ۔ ووبارہ اسمیدنے میے دعوت معام کا فرا با اور اسس مونع مرايني وعوت ميش فراك اور فطيه ارث و فزايا- جس بين ه نے توصیر ارسالت اور آخوت برایمان لانے کی دعوت وی اور اسی میں ایک نے مِهان دانوں کے لئے بھی اسپنے دسول میسنے کا تذکرہ فرمایا ۔ مبیدا کہ ہیں نے عرض كرمعامله كمان غالب كى حد مك سے كرير دسى خطير سے خوام النہج البلاف، مرا ہے۔ سک

لكين بنج البلاغه لا سكيمعشعت في البياكوتي والهنيل دياكتب ليعمعلوم كريد وي خطبه سي موصنور من اس وعوت طعام مي ارث و درمايا -منى غور يرعرمن كرتا مول كدائع صع بس جب الي كى تقرير كا ذمن بي مانا با ما رنے کے لیے تغورا ورمطابعہ کر دیا مخت تومیرا ذہن صرب سیے علیالسلام المتفطيرى طرحت منتقل بواجوا فاجل لمين اب مبى موجودسير رجب آنجناع عزت وتبلغ كف كت اسيف وارتن كوتبيعا اورضت كيا توانيس حيد مرايات بواس خطبه می مذکور میں - برای ساوار برای نقیع دبلیغ خطبہ ہے -اس البيالي بارس حليف بن كرد ونيقونم في مغت بالمصمعت نقسم مرور نے ترسے کوئی اجرت نہیں لی سے میں فیجو وعوت من ما کا بینجائی ہے۔ كاكون ملدتم سعد منبس لياسي - السيار كوناكراس وقوت وتبييغ تتع عوم الوكو ن رائے ومول کرنا نٹروج کوروء لوگوں کی مہمان نواز ہوں کا لطعت انھا نا ع كردو : تم نے مفت پایاہے ، مفت تقسیم كروائداسي میں وہ جلر معى سے رب المثل بن ميكا سے اورحس ميں معانی وليم كے وفر كے وفر ممال مين ما الله ما ن ما نند سوست الرموليكين فاخذ كه ما نند مع حزر وموريك معنى م اس کو گزندا و د مزور نہنجے لیکن السیے مٹی کے ما دھو بھی نزبن مانا کہ دومرے ب نفقهان بینیا تیں۔ بیا میں مکت وواناتی کی انتہاتی اونی است موجودہ

اس فطبه نوی علی صاحب العسلوة والسلام کا وه معد حوحفور کی عالمی معبنت سفطات

نسب ویل ہے ہ

۱۳ کی مواس الله کی تنم اجس کے سواکوئی کن الله کا رسول ہو کا الله الله تنہ الله کا رسول ہو کی الله کا رسول ہو کا ایک الله کا رسول ہو کا ایک الله کا رسول ہو کا اور لوری ترجی الله کا دیا ہے اللہ کا طرف عمومًا ۔ "

دَاللَّهُ السَّذِی لاَ السِّه اللَّهُ هُوالِیِ لَرَسُی لُ اللهِ النَّکُوْ خَامِسَهُ "قَ إِلْمَسَالِسَ النَّكُوْ حَامِسَهُ "قَ إِلْمَسَالِسَكَ اللَّهِ حَامَتُهُ "

ديرُ انظير مرّم و اكرماب منظر عينهايت ما مع اوربَرِ ما يُرخطاب ووت الله الله " يس مل مبلت كار ومعبود شكل مي رستنياب عيه ا مناهده ما تعے فرگیادک : بہرمال بناب محدرسول الدّملی الدّعلیہ وہ فی ورد کے دور اللہ ملی الدّعلیہ وہ فی ورد کون کے دور کا با اور اس کے بعد اللہ فی مرد کے افتتاح کے لئے خطوط سخر مرکز کے اور لینے محد اللہ اللہ میں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط سخر مرکز کے اور لینے محد اس اس کے علاق اس کے مالاق میں کا محد معلوم کے مالک ہے ۔ اس معلوم کے ممالک ہو جزیرہ ناک عربے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے علیہ دائرہ تو قرب کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے کے علاقوں کا موجزیہ ناک عربے کے کہ میں موجزیہ ناک عرب کے میں موجزیہ ناک عربے کے مار دور طرف ناتھ ۔

قنیص می و هم کے در بار میں حصرت و دریا کمی نام میمبارک دے رہم ہے گئے ۔ یہ دوسما بی بیل میں کہ دریا کی الد میں الد میں دواہت آئی سے کہ دری صوت نا و در سکو بنی اکر م صلی الد میں دواہت آئی سے کہ دری صوت نا بر منطے اور نہا بت حسین سے معمرت جبر تبل علیا اسلام جب سی الله بن تشکل میں آنے تھے ۔ معمرت عبدالله بن مذا فد تهمی کو تسروم رو میز کسری و کم کملا وا بران کی طرف جبیا گیا ۔

حدت ماطب بن الی بلت عزید مسری طرف بھیجے گئے معراس وقت ایک یم الله ملک مفاج وسلطنت دوما کا باج گزارت عوزید مسرئی طرف بھیجے گئے معراس وقت ایک یم الله دسلطنت دوما کا باج گزارت عوزید مسرئی طرح سلطنت دوما کا باج گزارت المبدکو ما درشاه مسرئی طرح سلطنت دوما کا باج گزارت الاصلات اور ویال کا با درشاه بھی ندمیا عیساتی تھا۔ یہ بات بیش نظر رہے کہ وہ نجا بشی جوابیاں ہے آئے تھے آن کا انتقال موجات کے بلا اس اعتبادے بالکی انفرادی نوعیت کا تھا کہ اس موقع بیرکوئی ، CONVERTION بہیں ہوئی تھی یوئی تھی یوئی الیسا بہیں ہوا کہ آئ کے تمام درمادی اور ویری دعا بالے اسلام

در کل بردید در تنت اسلام کامها طران کی ذات یمب محدود متنا جب ان کے انتقال در در دیدری انتخف در کو طی قواک ہے ان کی نماز خبازہ غاتباء پڑھائی - چنانچرانکے در کانٹی تحت نشن موادہ عیساتی متنا :-

ر مرت سیط این عرب عرف می روسات یام کی طف میری گئے۔ یام جزار بنا ارب الاسری مدود شام میں مارٹ عشانی کے باس بیری گئے۔ شام ہی اس ان معلفت روماکے زیر حکومت مقا وروجاں قیمر کی طرف سے عشانی ما نعان محران ان دوس مجد لیرے کہ شام کی وی لوز کیشن مقی جوانگر بنری دور حکومت میں برسفیر اردی ریاستوں کو ماصل نبی ہے تی مفعیل محل نہیں ہے ان کے علاوہ ہی بعض روسا ارداران کو حفود سلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک ارسال فراتے جن میں سے ایک کا

این است و تعلی : ان امر بات میارکے نینجی سلامین کی مانے محلف

را الل سامنے آتے ہیں ۔ بربات نوٹ بھیے کہ کہ طرف ان باد شاہوں اور کمرانوں کا

را الل ہے جو ذرا عیسائی ہے ۔ ان کے مقابلہ میں بالکل بھی رق عمل سے کسر لے

ار ان کا ۔ دہ مجوسی بقاء مشرک تقاء وہ وہی بنوت اور امور رسالت سے بالکل نابلہ

ادر اواف نفا ۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ نفا کہ وہ الل کتاب ہے ان کے باس تورات

ادر ان واقت نفا ۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ نفا کہ وہ الل کتاب ہے ان کے باس تورات

ادر ان واقت نفا ۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ نفا کہ وہ خود بہت برایان رکھتے ہیں ۔ قبور وہ کے

ادر ان واقع میں سند تو اور بنے سے معلوم موتا ہے کہ وہ خود بہت برایان رکھتے ہیں ۔ قبور وہ کے

ان ان وہن آمیز شکست کی تقی ۔ جس سے جند توسس قبل ہی اس کے اندان وہن آمیز شکست کا ذکر ہے می سورت ،

گرد در در میں بایں افعا فو : افتی تھی ۔ اس شکست کا ذکر ہے می سورت ،

گرد در در میں بایں افعا فو : افتی تھی ۔ اس شکست کا ذکر ہے می سورت ،

گرد در در میں بایں افعا فو : افتی تھی جس سے خدوشیوں کے شاد بانے بجائے کے

انجام میر سال میں بھے ، انس برست سے فہذا قریش مجسیوں کو

ابنا می سرب اور می مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

ابنا می سرب اور می مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

ابنا میر سرب اور میں مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

ابنا میں سرب اور می مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

ابنا میں سرب اور می مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

ابنا میں سرب اور می مسلک سمجھتے تھے ۔ اور قبصروم جی بھدا بل کتاب میں سے

تقاتر وه مسلكاً مسلان ل مع زباده قرب ركمتنا مقيا - اس كية اس مرتع ررا مكرف بغلير بجابش اورابل ايان كوطعة دية كربها يد معاتيون في تهاك كوشكست فانش دى حسب سے مسلمان بھے فلگین وملول ہوتے تھے ۔ وحى الى كى مىنىن كونى: سوره دوم يمي الندنعاط ني جمال رومیول کی مزمیت کی خروشی تعتی ویا رمسلانوں کو پرخومشن خبری میں ماہرشا سنادی تنی که وروی قریب کی سرزمین میں مغلوب موکئے میں ملین دواند غالب اَما بیس کے میز بوسول ہی بیں اور لگے اور مجھیے سب کام الذی تبنة قدرت بي بي -رومبول كے فتح كے دن مسلمان فرمان مول كے": الله غَلِبَتِ الشُّ وُمُرَّةُ فِيتَ أَدُنُ الْأَمُ مِن وَحُسَمٌ يَّمِث بَعُدِ غَلَيهِ مَيْغُلِبُونَ وَلِمُعْتِصِفَعُ سِنِينَ لَمْ يَلْلُو الْأَمْسُومِنْ مَتَبْلُ وَمِنْ لِمُدُدُ وُكِنُ مَسِبِ لِتَّفِيْرَكُ الْمُنْوَمَسِنُوْتَ وَ الْمُنْوَاتِ **عِبِيدِ كَى اسى بِشِيْلُولَى** كَا بنياد برصرت الويج صداق والمساكب ممترك قرمنى سع برمزط ركع لى متى كما اتف مال کے اندر اندر روی غالب سائے تو بی تنہیں ننواونٹ دول گاد، تم مجے سوا ونٹ دوگے - منزوع میں عفرت ابو بحرام نے منرط کی مدت کھ کم رکا تعلى - ليكن سبى اكرم صلى التُدمَ ليهوسلم ك توجه ولا في مرد بصنّع سينبان " ك تغوى مربول بعنى نوسال برمعامده تقهرا - خيال سيم كه اسسَ وفنت تك ابر نوع كى مشرط كى مشرىعيت بس ممانعت ئنبى أنى عنى . مدنى دور بس اس نوع كى ترطير نا مائز قراردی گئی - بهرحال نوسال سے قبل می رومیوں نے ایرانیوں کورلی کا ناك شكست دى مدوني زمام سيحس بي التُدتعاك فيصلمانون كوغروه بدر مس عثيم النان فتح عطا فرائ مقى يسلما فول كے لئے آس وقت دومرى نوشو كاموقع عقا - ايك عزوه بدرك فتح كا دوسرك روميول كي المنبول مرفتح كااد اس طرح يه وعدة اللي بعى لورا محركياكم : وَيَوْمَسِيدٍ بَيَعْنَ عَ الْمُؤْمِدُونَ دَ العین دومی حیدسالول کے اغرا غرد ایرانوں برغالب ایش کے اور وہ البیامونع م کا کەمسلمان تھی اللّٰدی مدویر فرمال وسشادا ن ہوں گے،

قیرک نام صنور کا نامترمبارک بے کوجید بھے جب ومشن کے قرب بھری

ام منورمس الدُعلیہ ولم کانامرمبارک بے کوجید بھے جب ومشن کے قرب بھری

منام پر پنچے جو غسا نیول کا وارا لیکومت تھا تواکن کومیۃ جیلاکہ قیمران دنوں رہ کے اس و تت اس خا ندان کا ترب مارث غسانی تفاحمزت و ورہ نے صنور اللہ مارک اسے دیا کہ اسے تیمر تک بہنیا دیا مابتے - مارث عسانی نے صنوت و ورہ نے مارث و اللہ کے اس بیت المقدس بھیج دیا ۔ جانچ واقع صفور کا نامرمبارک ہے کور بڑیلم رئیے گئے - بہری خوام شاک ہوا اس بیجی دیا ۔ جانچ واقع صفور کا نامرمبارک ہے کور بڑیلم اللہ کے اس بیت المقدس بھیج دیا ۔ جانچ واقع صفور کا نامرمبارک ہے کور بڑیلم کی نفصیل سے دوشنی ڈالوں ۔ تاکہ آب بی نام اس وقت الم کی تا مندہ نفصیل سے دوشنی ڈالوں ۔ تاکہ آب بی نام اس وقت سب سے بڑا علامتی نام نندہ نیم روم سے اور مشرکین کے طرز عمل می ان کااس وقت سب سے بڑا علامتی نام نندہ کی مرئی سند بنشاہ اوران تھا ہی کیا ہے ۔ ا

تَيْسِرُدُوم كَاطُــرِزِعِلَ : حَبَابِ مُحدرِسول النَّدْصَلَى النَّدُعلَيه وَلَم كَانَامِهِ مِارِكَ بَسِتَهِ رَبِيَ إِنْرِجِوزِ كَرُوه خود توراة وانجبل كاما لم تقا للمِدَاخط بطِيطة بِى وه حبان كُبا كربير دى أخرى رسول بيس كرجن كى بعثث كى جارسه بيال بينين كُوتياں موجود بي —— أزده مجى شام كا عيساتى دابيب بى مقاحي سف معزت سلان فارسى رمى اللّه تعالَى فارسى

كوير خرد كومريز كى طرف بعبيانها كدميرا علم بنا ناب كرنب آفرالز السك ظهرًا وت اً گیاہے اور ان کی بعث غرب کے دیجیتان اور معجوروں کے معنق میں مرکی موں مواكرير بات تزعيسا تيول كےخوارش دمبان واحبار مبی مابنتے ہے كہ توی کار المبوركا وتت اب قريب ہے۔ منيعرف اس خيال كا المهار كياك ميں يسميان فاكر إُ تَرَى بَى كَانْلِهِ وَرَسْنَام مِن بِرُكًا و مِعِيدِ الدازه منبِس تقاكدا ل كى بعشت عرب مِن مِ كى '- نبى اكرم مىلى التُدمليد ويلم كا نامهمبادك بيرُحدكرا وراّ مي كوبسيان 'ر نيم كا طرز مل المنية أسير است اندازه بوظب كدوه جابتها نفاكه اگرميري يوري مملكت ايان سه ائد تو گویا ہم احتماعی طورمی (En Bloc) مسلمان موصا بیس کے اوراس طرح میری منگست بھی قائم رہے گ ا درمیری مکومت برقراردھے گی ۔ گذشہ کس آڈی میں سُورۃ نوب کی اُ بیت کے توالہ سے ہیں یہ بات اَ ہے کو تبا چکا ہوں میں طرب فرمسایا مع لق مسلمانوں كى تين مفرطيس ہوتى مفيس - أكب يد اكر تم ايمان ك أو توتم ما سجائى موك انتهار الاك المهارى عرّت وآبروا معزمن متهارى مرف مفوظاور ( Intact ) رہے گ ۔ متبی وہ نمام حقوق مساوی طور برما مل بند جر مجنيت مسلمان مم كوماصل بي - دوامر ع ببكر اگر بيمنظور نهي ايان نہیں لانے تو چیوٹے ماتحت اور ذمی بن کور موا ورجزیہ اداکیا کرو: بعُطرُ الْجَبِنُ بِيَهُ عَكَثَ بَيَدٍ قَ حَسُثُومًا غِنْ دُنَ وَ مَكَلَ فَا نُولَ (aw of the land برصودت اسلام کا موگا - فال کسی کوبزورش مشراسلام لانے برمحبررسیں کیا ماتے کا رتمام فیرسموں کوان کے احوال شخصیہ کا دیمام فیرسموں کوان کے احوال شخصیہ لدرى أزادى موكى حتى كروه افي مذم يج مطابق بومايا ف كاجوط لقبرا فتيار كرنا مايين اس مي اسلامي حكومت كوتى ملا خلت تنيين كري ك ساوزي بركراكرميمي منظور نبي مينويجر مبدان ببسا و- بمارے اور نميات درميان ادا فیمله کرے گ - ان تین کے سواج و متی اور کوئی صورت ، کوئی اور Alternative ہیں ہے ۔

فبیعسس کی اس خوامشس اور کوشش کا ہی ایب تا رینی میں منظرہے کہ اس کے عما مذین سلطنت اور اسس کی رعیت مجبوعی طور پر ایمان ہے آئے اور اسلام کو

مراری بزہب کی حبشین ماصل موملے یجن لوگوں کے بورہب ا ورخاص طور کی تاریخ برطمی ہے، ان کے علم میں ہوگا (Christianity) ر ن حفرت سنے کے قریبا ساڑھے تین سوبرس بعد رومتہ الکبری وموجود وامل کے تُسَبِّنًا وكُسْمُنات وتسطنطين) اودامس كى بورى رعايا في مجوع طوريروه عدا مع) سائيت تبول كربي تقى - المِناكسي نوع كا عنقا دى ياسسياسي مستلدا ورنا زعه ر. امرانهن موا اورکنسٹنائن وفسطنطین ، کی شبنشاہیت مجوں کی تُوں مرفز ار رہی ۔ ى كين ايد طون يورب ليس عيساتيت في فروغ بإيا اوردوسرى طرف شاوره لُهُ إِنَّا إِينَا اللَّهُ رَوْم كُو حِيوزُ كُو استنبول كُو قرار دياً اس كه نام براس كاقسطنطنيه امركها كااوردال سے اس ف اينياف كومكيد اورسنمالي افرلية برفوج منى ك درمساتت كونزوغ دين كى مهات سروع كيس من مي اس كوماط خواه كامياني امل بولَ -- اص تاریخی تناظریس دیکینے توقیصر کا طرز عمل تمجیدیں آ تاہے ۔ بنائجه نأمرٌمبارک کے ذریعے مصنور کو بہجات کینیے کے تعداس کی خواہشس مہوتی کہ س پرری مملکت اسی طرح عیسا تبت کو تبول کرے جیسے قریبا ساڑھے تبن سوال بل يورى معلفنت روم ف عيساتيت كولبك مذمهب اختيار كرليا بخنا ما كم استى حكوت ائم و ما قی رہیے ۔

ا بین اس کے لئے تدبیر کیا ہوج بیستلداس کے سلفے تھا۔ بڑے بڑے ہادری عیسائی علیا رور ارمیں موجود تھے ، تشیبین تے بطری تھے ، بھر شام مارد دامیان مکومت تھے ، کھر فرج کئی اب سب کو کس طرح داختی کیا جائے ہیں کہا کہ تاہوں کہ با دختا ہ بھی تمام السائوں کی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے ۔ سب السائول کی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے ۔ السائول کی طرح کا اس کے بھی دویا تھ ، دوٹا نگیں ہوتی ہیں ، وہ مزار ہا تھاؤہ مائوں دالاتو نہیں ہوتا ۔ وہ بھی ایک عام السان ہی کی طرح کا اسان ہوتا ہے ۔ لیک مائوں دالاتو نہیں ہوتا ۔ وہ بھی ایک عام السان ہی کی طرح کا اسان ہوتا ہے ۔ لیک اسک کو داکوں اور خصوصیت اس میں نہیں ہوتی کہ وہ با دشاہ موتا ہے ۔ لیک اس کی باد شاہ موتا ہے ۔ لیک اس کی باد شاہ ہوتا ہے ۔ لیک اس کی باد شاہ ہوتا ہے ۔ الم داری میں ہوتی ہے ۔ الم داری میں داروں اور امرار د میں میں میں میں میں موتا ہے ۔ الم داری میں دولا میں دے گا۔ اس کی کو مت کو خطرہ لاحق دے گا۔

کھردیر توقف کیا ،ایک تمیر اُس کے ذہن میں آئی ساجے درباروں سے برتمارا دنوں عربوں کا کوئی تجارتی قا فلہ توبیاں بنیں آیا! تبایا گیا کرم فوں کا ایک تار تا فله اس علاقے میں آیا مواہ اور فی الوقت غزہ میں مقیم ہے۔ تیمر نے فراز ميى كرفا فلے كے لوگوں كويروشلم الإلبا - اس قا فلر كے دسس الرسفياں ہے۔ اس دفنت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انبول نے مشدم پر فتح كمرسع متعلاً قبل والى شب كواسلام قبول كيا عمّا - يس ان كا نام اوس ا لفي المدول مول كدات كاشار مبسيل القدر صحابيس موتا عيد

قبصر كا وربار: برقل تيمردوم ف اكبِعالى شان دربارمنفذكيا ا موقع بربيت المقدس ميس اس مح إعيان وعما تدمملكت اورسبيسالارموودي ان کوخیے کیا ۔ پیر مطارقہ مقسیسین ا وراحبارو رمہان کی صفیں لنگوائیں اور دُا، مِن الْرُسْعَيَان كُوالَ مَع مِرامِيون مين بلاياكيا - يبلج تودر بارمين بن اكرم مالة عليه وسلم كانام مبارك يرم كرسنا إكيا عين ما بون كاكر منور كايزار مبارك أب حفزات كوكتاب يس سے بر حركرسنا دول -اس نامر كرامي كامتن ان بناء اورطرى في اين كنا بوك يي ورج كيا حيا ود كمدالله بي نامدمبادك اين ال مالت بين اب بهي قسطنطنير كي عجاتب خانه على موجود مع

تصنورٌ كا نامرٌ مبارك : بن اكرم ملى الشعليه كالم في تحرير كرايا: منوحيمه دروو وبيخط بمحددهلي لثر علیدکولم )کی طرون سے جوالڈکے بنسا دراس کے رسول ہیں ، مرقل کے نام سے جدروم کارٹس اعظم مي - سلامتي مي مراسمن کے لئے میں نے برایت در آبی ، کی بیروی کی - اس کے بعدراے رشيس المنلم!) مين تقيع وموت اسلام کی طرحت ملا تا ہوں اسلام

مِنْ مُحَدِّعَبُدِ اللهِ وَ دَسِسُولِي إلى حَمُ قَلِ عَظِينُ وِالرُّوْمِ وَ سُلَامُرُعُلَى مَنْبُ البَّيْعَ الْعُدُىٰ الْمُابِعِلُ خَالِثُ أدعُوْكَ بِدُعَامِيةِ الْأَسُلَامِ ا "أَسْلَوْ تُسْلِبُونِهُ كُوتُ تَلِكُ اللَّهُ إِحِرِكَ مُرِّثَيِّنَ مُكَانَ وَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِسِّيمُ الْأُرْئِسِيْسِينَ، وَكَالَحُلُ

الكتاب! تَعَالُوا إلى حَكِمُة تول كرم تو توسلامت يه كا. سَوَآيَهِ بَلِيْسَيَا وَبَشِينَكِمُسُوْ د لمكِد ) التَّدلقالط يخيع ومرا احر عطا فرمائے كا اور إگرافي وقبول اُلاَ نَعُبُدُ إِلاِّ اللَّهُ وَلَانِتُهُ ۖ بِهِ شَيْئًا وُلَائِيَّيْذُنُعُضَّنَاُ كرفي صى الوامن كيا د تو مذمرت تو بُعُمْنًا ٱلْهُامِّا مِينَ اكبلامجرم تشهرنكا بلكه ابل ملك كا الله منان توتكا مفتوسوا كناه دىمى بترسادىيدموكا-الشُّهُ مَا وَأَجِالُنَّا مُسَالِمُ وَنَ" اسے اہل کتاب الکیدائیں با ک طرف میش قدمی کرد جو مهارے اور تهادے ابین مساوی ہے ددہ یک بم الڈ کے سواکسی اورک بندگی مذکری اور ذہی ہم آس سن کے ما عذالى حيزكو شركب عقبرايت احدمزى مم مي سي كف الترتعاك کے سواکسی ا و کو لمایٹا ) بروردگا دستیم کرے لیس اگروہ وا ہم کتاب دعوت اسلام كونبول كرف سعه اعرام كري - تودك مسافوا ، تمرانيه كه دوكوا كل ب ماك معامله بي وتم كواه دسوكه مم تود سرمال بي اس دعوت برامرسليم فم كردي والع بيل "

ترده دعوت اسلای کی راه میں سنگ گران نا بن بوستے میں جومی نظام الل کھی ل قائم برناب توده نظام حق محداستدى ست برمى ركاوف بن ما تاہے - ابنام فيائس بان كواكيب بخفر مع جلدي نهايت بلاغث ونفاحت كع مرائد نمودا اس کے بعدنبی اکرم صلی الڈعلیہ کسلم نے مثورہ آ لیے عمران کی آیٹ عمر ۱۲ لیے نار مبارک میں درنے کوائی ہے - اکثر ابل علم کی دلتے ہے کہ قرآن مجد میں ابل آ۔ كونومدى دعوت اوراسلام كابينام دئين كم منت بعى اسالبيت أئے بن ان م اس أيت كا اسلوب نهابيت بليغ ا ورموتر تربنسي منجوان سے جب مليا أمام ورمبان کاایک وفدنی اکرم صلی النّدهلیه وسلم کی خدمت بیں اسلام کی دورت سمجنے کے لئے آیا تف تواس موفع برصنور ربرجودی نازل ہوتی تقی اسی ہی ہ أيت ساركيمي شامل السيداس فغلت اس عملال اس کی نا بٹراور اسکے ممکم ہونے کا امرازہ لگایا ماسکتا ہے ۔ اس ونت میں ماہراً كراس آين مبادكه كحاس صته: ولا يُقْنِينُ بَعُصُنَّا بَعُصْا أَسُ بَامَّا مِنْ دُوْ حنِب الله - سم مي*س سے كوئى النَّد كو چيو در كرُّسيا دركوا بنا دب نر* بنا ييں ، كيفن م<sub>ا</sub> ا کیے عن عرض کرتا مول - اللہ کے سواجن سِتنبوں کورمٹ بنا یا جاتا ہے ان میں رب بھی ہوتے ہیں ، جیسے امنام اور مطا ہر قدرت کی پرستنش ، ا ڈارا درماراکا اورہی نوع کے دومرے عقا نڈے اورسیاسی نوعبت کے رہیں بھی موتے ہں یو حبے معی النّذیکے سوا مخنا رومطلعے مطلق نشیعہ کربیا حاہتے · وسی نشیلم نے وال کاریب ہے ۔ ورحفیفت فرعون وغرو درنے خدانی کا دعوی اس الملایسے کیا تفاكروه بادنناه اورماكم مطلق بي، اسى كة ودا بني رعبب كر رب ادرفاي یہ دراصل سباسی سرک سمعے - آج جراوگ عوام کی مطابق ماکیتن کے نفرہ یے سامی اور میعیا رک بیں وہ اسی سیاسی مثرک ہیں معبّل بیں۔ میکن عظیم اکریّ كواكس كاشعورها صل نبس سے -تبصراورا بُوشفنان مكالمه : اس كه بعدنعرا ورادسنيان ك ما ببن جوم کالمه مجا وه بس ایب کامبی علامه شعبی کی میبرت اَمْنی کی ملدادّ ک برُ حَرَسنا وَں گا۔ اس مکالہ بیغورکریں قرصا من محسوس مخ اے کہ سرقل کے

ادُسِعنیان سے باکل اُسی ا ڈازیس جرح کی جیسے وکل رمجنٹ وجرح کرتے ہیئے دقائن دولاً تل كووا مع كرف كع لئة أس فرع كي موالات كرت مي جنيل SUGGESTIVE QUESTIONS كما ما ناسي يعنى البي سوالات كوزاكم س ي وإيات ے ذریعے ازخود چر**ح کرنے واسے کے موقف کی تا ترمونی میں ماسے ا** ورباش**ا**س نازس کھل کرسائے آجاتے کرسا معین کے نے میں کو بیجان لینا بالک آسان وطئ الرسمنان سے سرقل فے جس گرال کے ساتھ سوالات سے بی اس سے علم ہراہے کہ دوسس یا بیا کا عالم تضا اور میکہ و وجعنور کوئن آخرالزمان کی میٹیت سے یجان می*ا مقا–ایک بات ا و اتبادون - ایسعنیان دمنی انڈننا برعنہ کا ایک ق*ول بنی سے نوایان لانے کے بعد کاسے کہ مناک قسم اُس مکا لمہ سے دوران کئ بارمبر م ما إكديمي حبوط بول دول اس السك كم تبصر كم سؤلات محيد محير تع حبي ارتع تقے اور میں محسوس کررہا تھا کہ میرے یا وّل تلے زمین کھسک رہی ے - البذامیں نے کئ مارسوما کر حبوث بول دوں - سکن میں نے سوما کوسر سائنی کی کہ س کے کہ قریش کا اٹنا بڑا سروار موکر جبوٹ بول دیا سے - بیا سنیہ براس دجرست مبوث بنیس بول سکا -اس باش سے بول کی براک فراحی صوصیت ماسے آت سے کرمے شار ترائیوں کے ما وجودان میں دیداعل انسانی اوصاف وحرد من - مكالمه لا نظر فرمائي -\_\_\_ مرعی نبوت کاخا ندان کیساہے م \_\_\_ بنریف ہے۔ \_\_\_\_اس مَّ ندان میں کسی اورینے میں نبوّت کا دعویٰ کیا تشاع \_\_\_\_اس فاندان ہیں کوئی بادشاہ گزراہے ؟ \_\_\_ جن وگوں نے یہ مذمب فبول کمیاسے ، وہ کمزور لوگ میں \_\_\_ باماحب انرع

--- کر ور لوگ بی -

--- اس كے برو بڑھ رہے ہيں يا گھنے ملتے ہيں ؟ --- كميى تم لوگول كواسى نسبت معوث كا بعى تجرب ، - و مرتبعی عبدوا قرار کی خلات ورزی مبی کر تا ہے ؟ - ایس کک توبنیں کی دلین اب جونیا معابدہ مسلم ہے اس م ونيس وه عهدير قائم رساسي يا نني -- تى لۇكول نىغاس سىكىمى جنگ تېمى كى ج - کیمی ہم غالب آئے اورکیمی وہ۔ ---- وه كبامكسانك ---- كېناسى كراكب فداك عيا دت كروكسى اودكوفدا كا شك ر بنادًا، نباز برهو، بإكدامن اختيار كروي و ورمله شي كرد علامر شبل لکھتے ہیں کہ اس مکالم کے بعد فبھرنے منزم کے ذریع سے

د تم نے اس کومٹرلیٹ السنب بنایا میمبراھیے ما ندانوں میں بدا ہوتے میں ۔ نم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوّت کا دعویٰ انہیں تي اگراليا مؤنا تويس مجنا كديه خا مذاني خيال كا زنسي متم تسايم كم موكراس كففا فران بس كوئى ما دشاه منه عقاء ا كراسيا بوما تومل محبتا کہ اس کو اوٹ بن کی موس سے ۔ تم مانتے موکد اس نے کمبی جبو لني بولا ، وتشغف أومول سع معوط نبل بولنا ، وه فدار كيول كرهبط اندص سکتاہے۔ تم کیے موکد کمرون سے اس کی بروی کی سے وق بيغمبرول كا تدانى بيرومهش غرب بي لوگ موت مي دنم فات م کیاکہ اس کا ذمیب ترتی کرتا ما آھے استیے ذمیب کا بی مال سے کہ بڑھنا ما تاہے ۔ تم سیم کوت ہو کہ اس نے کہی فریب بنیں کیا ، بغیر کہی فریب بنیں کیا ، بغیر کہی فریب بنیں کرتے ہو کہ وہ نما زاور تعویٰ وعفاف ک بغیر کیا ہے ، اگر دیر ہے سے تومیری قدم کا و تک اس کا قبضہ موماً بگا۔ کیے یہ مزود خیال نا مقا کہ ایک بغیر آنے والا ہے کیاں برخیال نا مقا کہ وہ عرب بیں بیدا موگا ۔ اگر می وہاں ماسکت توخود اس کے باوی دھوا یہ برس می فوظ ہے ۔ یہ برقل تیمر روم کا تم مو موکت برس می معوظ ہے ۔

قبصر کی مریختی: اب اصل استمان آمای جرات کا میت الانتران كا يتاركا - اوراس بات كاكرى كديك كيا كج صير في يرانان تاریزناہے - اس مالم کے دوران تعرف مسوس کی کرمنے جیسے تعنگو آھے بره رى سے اور دربا دبول كو اغلازه برنا حاربا ہے كر قيمر كا حبكا واسلام ك ما ہے - اس نسبت سے درباریس موجود بطارفہ اورامیار درمیان کے تنصف اندونی فیظ دخصنی کے باعث میول رہے ہیں اور ممی وغصرسے ال کا انکھیں نرت الكاره موري مي اوراس طريق سے اس ف اسنے عا مروا عيان مكون درائے سیسال درل کے تیور گرف سیسے دیجے تواسے این افتدار کوظوہ بحوس مواا وداس صودت حال سے خومت ذوہ میوکواس نے عربیل کو درمار سا تماديا ورصور كے سفير حصرت وحية كلي كوكسى جواب كے بغرواليس مانے كا المساويا - ورمز قرائن نبان بين كراس كے دل ميں فداميان كى كرن بينى مى تقىٰلين ناج وتخت الفرارومكومت اسكماؤك كى بير ماي بن كيس اور عن كى دوشن كجع كئ - ا قدار ، مكومت ، فليه فياوت وسيادت ا وزكمبروه جيزي اں جوت کوت مرفے میں سے برای رکا ولیں بن مایا کرتی ہیں۔ قرآن عجد يُرِيهِ وكه علما مركم السه مين فرما بالكيا: يعبُرِ منون كالمجنبي فون المركم من و معدد ملى الدعكيد وسلم كواليد بسيانة مي ميداي برس کوہیانتے ہیں ہے لیکن بیجا نا اورسے ما ننا اورسے - میرمعن زبانی اناادرے، ول سے بقین کرنا أورسے - يرتوكئ مرامل ميں - ن قام

## Sabro

## Airconditioning & Refrigeration equipment



Offers a Wide Product Range to Meet Varied

Need



UNIQUE PAKISTANI AIRCONDITIONING EQUIPMENT



HOZZO SATELITE TOWN RAWALPINOL PR (HIGES 843225 843414 Factory 844989 TELEX SEUD SABHOLPY CABLE SABHO RAWALPINOL (PAKISTAN)

ربیت ونزکبراورلوبیع رعوبی ربیت ونزکبراورلوبیع رعوبی مندم مندم سرتب: بردمری نلام سندم

لای کے نکرودعوت کی اساس قرآن مجد بھیا ہے امیر طیم اسلامی نے عد بائے دری فران سی سے اس کام کا ما زکیا - انبی میاس میں فراک عبد ک بار وروعوت كابدتل اوردلنشيس اندازمين ببان مجوا اوربوگوں كےسامنے فرائعن ونيني الدحامع نفوراً يا - ان فراتف دبني كى بجا آورى كے ليے عمل مبروچيدكى بيكا رمير كجيب بدكان خدا المينظيم أمسلامى سے بجرت وبها دا ورترك واختياركى بعث كركے ان كے نن سورن كئے كنظم ملاى كے نام سے بيا فا فلائشكيل يا با ور بغينلبر تعالى بتدريج ادتفاق را مل طے کرتا رومن کی روال ووال رہا ۔ اانکدید مسوس مونے لگا کی مفن تعلیم و تعدّا ور ام دا کہی کی رسکون کیفیبت گرستی رفناً رکے گئے کافی نہیں ، حرکت اور شیمک ش کالمیں می از اس مزوری سے مینائی مبال محسد نعیم صحب نیم تنظیم اسلامی باکستنانی در از کرماه سے اس رئے برمی نت کرسے میں منام امیر تنظیم اسلامی لا جود کی امنانی مرداری کی وجہسے ان کی توجہ کا از کار لامورا ورگردونواح می برموسکا سے گذشتہ ہ بنا بامیر تنظیم اسلامی نے انہیں امیر تنظیم اسلامی لامورکی اصنائی ذمدوار بول سے ارخ کرکے میرون کا میرون کے دوران اسے ارخ کرکے میں دروز مایا ۔ جینائی گذشتہ کا م کے دوران ل مومون بنجاب أورسر صدك اكز مفالات و كو حرانوالد - وزير آلاد-سالكوث المات اسلام أباد ولاولينطى وين ورنيسل آباد و طنان ينتجاع آباد) يركت نقار داحیاب سے طاق نیس مونتی - رفقار کے اجتماعات خصوص بیں باہم مشوک عبداً منده كے نقشر بائے كارمنعين كئے مفتاف مفامات بروعوتى اوراصلاحى مهم كيليے فرربدى كا درمناسب مواتع برخطاب عام إ درسوال وجواب كى نسست كالحى المتمام ین الله نفاطے فعل و کرم سے ان مقامات برکام کی جو کھیے اندا ہوسکی سے - اس ک تعرف للا ان کر یک فروسل مدر ماہد یہ اسکہ سے

جناب ڈاکر عبدانی ق ماحب کو تغویمن کی سے اور جاسے دومستعدرفقا۔
محد اسماق معاصب اور ڈاکر عارف رشید ماحب نائب امرائے تنظیم اسلامی ا
سے ان کے معاون و مدد گاریں - ان حفرات نے گذشتہ ماہ کے دولان لامور میں ا
کسے - اسرہ مان نظام کو از سرزو منظم کیا - مختلف سلح پر اجتماعات کے نظام کود
دفقا ، کے مسابل سے اگائی کی خاط بھی ملا قاتوں کا خصوصی اہمام کیا - اگر چیمتا
پر درس ڈ اُن کی کا فل کا امتہام حادی منا - تاہم جنا ب امیر نظیم اسلامی کی وا
نے بر محسوس کی کو در اس مقامات بر مغید دارددسی فران کا استمام کردیا گر
حدیث بی بی بر مردس ڈ اُن کے لئے معرور محت موری ہے - اللہ تعاملے اس کو تبول

الله تعليه كالمصل وكرم سے كزشت ونون تنظيم اسلام كے زيرانتمام و لاموريس منعقده مغن روزه نرميتي انتماث كدودان رفقك تنظيم اسلاك لابطرعوام مهم كے نخوبرسے كۆرسەتنے - رنسائے تنظیم گردىس كى شكل ميں سنطے اور منلف مقالمات برخنف اندازيس لوگون سے دابطہ فائم كيا اورائيس اس من تشولیش ناک صورت مال کی طرف متوجه کیا ، حب سے ہم ملکی ا ورملی سطح میروو صورتِ مال منیج سے ہماری اُن بداعمالبوں اور مدعمد بوں کابن کاار تکاب ممسد اورا فنمائ سطح بركريسے بيں - وگوں كو توجه ولائى گئى كداسس سے سنجان كى واحدم انابت الحالتيسي - انفرادى سطح برتوبر برسي كدانسان معميت سے رُك ملية اللي بركار مند بوملت - إوراجماعي توب كامظربه بوكاكراس سرزين مي شريعينوا كا دعده إدراكبا حاست واكر فعدا نحوامسة عم الحكا مان اللي كويا وكالطف روندني اسلامی سے اعراض کی روشش مرکراسند شیعے تواس مکس سے وجود کی وجہ جاز ا ور الآ فرعذاب مداوندی سی ننس انس کردے کا - نرین اختماع کے موقعہ م اسلامی اسس پکارکوسے کرلا ہورا ور اسس کے گروونواے میں بھیل گئے بہشر مفاكنتظيم إسلاى كدرفقاراس دابطه عوام كرمهم كي آواب اور مزور بات واتعت مومايتي -اوراس كمعلى تربيت ماسل كولنسك بعدايني اين علاقة ماكر قرمة قرم توم كى اسس منادى كالهمام كرير دشتا بدكريه بانت ولول ميس اور ا منائے وطن مار کا ہ الیٰ مس حصک جائٹس ۔ اللّٰہ تعالمظ کی رحمت کو کارس ا

ریم به بول - اورمنا فقت کی روش جیود کر شربیت اسلامی کے حصاریس محفوظ ومائن بربائی الحمد للدرنقار تنظیم اسلامی نے اطراف واکناف ملک میں اس کا حتی الرسے انتمام کی ہے اور اس کے لئے مزید کوششنیں ماری ہیں - اس منمن میں بعض مقامات سے مومولہ فعیلات کا جمال تذکر و متعلقہ رپورٹس سے اقتیاسات کی شکل میں ورزع ذیل سے -

#### فيصل آباد

يم جزرى ٨٠ وكوفيل أباويس ١٥ رفغائة تنغيم أسلامي في اكب وعوتى اور اصلاحهم ب ظرکت کی در نعقار کو دو حقول میں تعتیم کیا گیا اور قریبًا اانبجے بیگروپ میاں محد دیسف ما حبے تھرسے روا مربوتے - مبر کر وب کے پاس وس بور ڈیتے جن بر فرآن و مدیث سے والے سے مخلف ترغیبی اور ترمیبی تحریب ورج نمیس - ایب دوور قد و کراجی میں قبارت مغری ون نعداد مين بغرمن تغتيبم موجود تفنا - وأكر عبد السنسين منامب اور حباب المبال صبين مك ل نیادت میں برگروپ لمختلف بازاروں موکوں، مارکیٹوں ور دیگر بریجوم مقامات میر لشت كريشت ووو ورفد تعتبم كيا وحسب مزودت مخفر گفتگوا ورومناحت كي مناسب ننا مات بر منقر خطاب مبى كيه اور بيسسله ما زنام وداك معد معد معرى مارى دارا -مباً محدثعيم صاحب فبتر تنظيم إسسامي و حفرري كومنخده متربعيت محاف علاس ميس الرات كے من نصل آباد تشرفين لائت - البول ف رفقات تنظيم اللام منيسل آباد كليك على البّاع بين متركت كي اورفييل ًا با دبيب ٱ مبّيده وعوني مهم كي مصوب بنيري كي- حيّاني نقائة تنظم للام فعيل أبادف ١٥ جورى تاء وخورى ايك مروزه مهم كاامتمام كيا-اس سي ميال ادلىم ماحب ك ميت ميں بعض رفعائے تنظيم اسلامی لامور نے معی منزکت کی - دورو دابلہ باذاله أورجمعة المبادك كواخماع مجعر كمصاوقات بين حسيب عمول وعوتى مهم كمسلت تنكل در بنیرا د فات میں کمچر ترمینی بر دگرام اور باہی افہام تعنیم میں تسبر موسئے - رفقا رنظم سلاى نبيل أبا د ف بعدا ذال ميى وغوت وتنليغ ا ور ذاتى نز نبيت كغرمن سے بر مير كمام اری رکھے میں - چانچہ ۲۸ رجنوری کوفیصل اگیاد میں اور اار فزوری کوفواحی تعسیر مجمرہ يرير وكرام مواحب مين ١٥ رفقات منيسل أبا و فعصرايا-ومرسله: غلام اصغرمدلني)

#### مُلكُاك

۲۵ وسعبر ۲۹ وسعی مخودی ۲۵ و آن اکیدی لا مورش کل پاکستان سطیر بست اجتماع بین میان محدقیم میا وینی دخاد کو بخیر بست اجتماع بین میان محدقیم میا وینی دخاد کو بخیر کی اربط عوام مهم که کا طرفته عمل ا نداز مین کرکے تبلا یا اور تمام دفقار جار و ن "کسل کامشن کرتے رہے ویک و دفقار ماکر لاگوں کو وعوت دیں کہ وہ اپنے اعمال کی جاری تھی کہ ملک کے گوشہ گوش میں دفقار ماکر لاگوں کو وعوت دیں کہ وہ اپنے اعمال کی جاری تھی کہ ملک کے گوشہ گوش میں اور تنبلہ کے حلقہ میں شامل موکوا قامت دین کی اصلام کریں اور میچے معنی میں سلمان بنیں اور تنبلہ کے حلقہ میں شامل موکوا قامت دین کی موروجہ دشروع کریں ۔ اس منی میں میں اور تنبلہ کے حلقہ میں شامل موکوا قامت دین کی موروجہ دشروع کریں ۔ اس منی میں میں میں کو ترکنا میں ماروگوام بنا با اور مرکزے دمان کی موروسے دوا مذہوا ۔ ایک دن قبل حالے کی جو اور اور میں کہ دواں ماکر اشاکہ مات میں مستحق شف ۔ المحد للدکہ امیر تنبلیم اسلامی ملتان خیاب واکد کر دین اور موروز دول کر دول ک

ا عصری نمانڈ باک آبٹ کے سعدمی اداک تئی - امام سعدما حب نے بڑی فراخ افران کا معاملہ فرایا - اور انہوں نے جاءت سے فراغت کے معدما رسے رفیق کارکو خطاب

کے کا دوت دی حس میمولاناستببراحمد نوائی صاحب نے انتہائی مختصر تموسیامی ظاب دمایا - اور توگول کو آملاے احوال کی دعوت وی ۔ شا زیمے بعد رفقاً متنظم مجبر ے <sub>کارڈ ا</sub> تھائے مبرست روا نہ بوسے اورا ملی والی مسید جہاں سے کہ بروگرام فروج كاندا وبي أكرافتتام كيا مس رحنوري جعد كاون تقاح ونكرملتان بين بعي جعد مانار لله بهذا بروگرام ير ناماليا كرميع أمطري سعيد بازار مي رابط عوام ميم كاتفان كا ملتة ا ورط نقيه كار وي ميو- جوكه كل ا فنتباركياكيا مضا - اس طرح ملتان رملوس تَنْيَنْ رِيمِي بهُمْ مَلِانَي مَلِتَ بِمُدِينَّهِ بِيكام ٠٠٠ السَّجِ بِكُ تَمَامُ رَفْقَا رَجُوشُ و روش سے انجام ویکروناں سے وفر تنظیم اسلامی ملنان پینے بے کھانے کے بعدمجر حجم یدئے ننتف مسامد کا انتحاب کریے مختلف بارشیاں نرمنیہ وی گئیں اور انہوں نطخنب نْدەمگىوں بىرماكرنمازچىچەك بىدىمازىيەس كۆنىنىم آسىلامى كى دعونت سىھىنغارىپ كروايا الوم لإيريمي تعسيم كيا - ١٦ رجنورى بروزمفنة جوبحة الس دعوني بروگرام كا أخرى ون نفا-ال ئے آج بھر دورمہم میلال گئ رہیے ۱ بچے کے فریب دفر تنگیم اسلامی ملنان سے تمام فقام بے کارڈ انھائے ہوئے روانہ مونے اور بیاں سے گفند گھر، چوک کیمری انواں مشہر وِكَ دُيرِهِ المُه اوركنية كيه علاقه بير كشن كيا - اس بويسه بروكرام بني رفقام كا نظم منبط ادر لکن فابل دیدیتی ۔ اس طرح تمام لوگوں نے بھی بچانے کام کی تنسین ک اور کئی ایک نے ول بسي كا المهارك و توفع هيه كم التُّد لغلط اس مهم سي كوني فيرمراً مد فروات كا إولوك ك اصلاح بوسكے كى -

رمرتب: شيخ سجيم الدّين،

شجاع أياد

سنجاع ا با داوراس کے نوای علاقہ بین تنظیم اسلامی کی واقع بل اہمی حال ہی

میں بڑی ہے ۔ چندد فقار سنجاع آبادا وراسکی نواجی بستی مجب مراد بور میں مقیم ہیں
ادرائم نظم اسلامی کے ایک اُسروی کی شکل میں منسلک میں ۔گذشتہ ماہ میاں محتقیم میں
ماب یہ نظم اسلامی باکستان بہاں تشریف لائے اور بیاں کے لیے کھی لاتے عمل ملے
مواری کے مطابق ۱۱ ر۱۲ فروری کوشعاع آبادا کی وعمق پروگام ترتیب ویا گیا جمکہ
الحداثہ دب ذیل مورت میں بخیرونو بی انجام میڈر میں ا۔

١٠ : ١ ريدود دبرروز مرات سفاع آيا . تشريب مات - إسر منفاع أبا و محاسط رامان أتفد دور عم مبال سركي ميدة - بدوكرام كام فاز اماط كيري شعاع أبا دس بوارد مَعْ كُنَّاتَ الْمُعْلَكُ مِرِحَ مُنْهِمُ كَلُّتُ كَيَا . (ولان كَتْتَ قَبْلَ فَارْمِعْ مُعْلَفَ مِعَا مات إِد خطاب موتے - بعد منا نہ ععرشا م صعد میں جو برری دھن اللہ مٹر نے اقامت دن کے آ مِي مُغْتَمِرْ خطابِ مِنْ أَمَا إِسامَعِينَ كَيْ تَعْدَا دَتَقَرْ بِيَّا ٢٠٠ كُولِكُ مَعْبُكُ مِتْنِي ويورنا أرعمه تنظیم اسلامی واژمی سے بھی تین رفقا رشرکی میدگرام موتے - بیل نا دمغرب کرنما، مفامات بریا نج خطابات موت - نماز مغرب من سمجورک متعانه شجاع کا دمیں ادا ک مے بیسٹی فرورہ میں می جورری رحت اللہ تشرف خطاب فرا یا ۔سامعین کی نداد از ۲۸۰ متی - بیاں سے فاریع موکر دنفا میس مواد بورک طرمت روانہ بھتے اور دورن زر رنقارا دره غیریم خیال دگون کا کپس نیس تعارف کایگیا -اگلی میچ بروزم بد نماز نخری ه جولرى رهت الله ترصاحب ف درس قران دبا ٠٠٠٠ و مع مع الرادك بی نے اقامتِ مین وانزامن ومعّاصیّنگیم اسلامی کے موضوع برخطاب فرایا -اسی دور كيدوتت سوال وجواب كانشست مى لموئى - رفقام كعلاوه تعربًا ويرساسين) تیس متی داس فطاب کے میرسین غش صاحبے جوکہ میکہ ڈاک میں مطور استنظام بِس نَے نَنْلِم اسلامی بَی نِنُولیِث اَمْنیاری - لِزَنْت ۱۲ نیچے دوپیررِ دَنْقَارِشُجاع اَباد کے روہ دوپیر رِدَنْقَارِشُجاع اَباد کے روہ نوٹ اور کے ان راہا ہے۔ روا نہ بھتے اور ککسننان مسیوشجاع اُ باد نیازِ حجد اداک - نیا زج جدسے نبل سواہک سے دونیے کے بوٹری وحت اللہ تبڑسام نے افامت دین کے مومنوع برسامیر سے مدلل خطاب فرمایاً و معدا دائی نماز مجدیہ وموق بردگرام اختستنام ندبرموا ، دوراناً ا درمسامد يحفظا بات مي منشور تنظيم اسلامي اور دو درفر دا كراهي مي فتباست مغرى آ كياكيا - تام مروكام مي كسي تسم كا ناخ شكوار وا قعد سيشي نهي أيا . ملكه اس يرداً تنظيم المسلام كح ارسيس وكون كم انات المجيم معلوم موقد تحق والتُدتع الدّ م مامی ونامرمو۔

دیرسلہ: سبدہ شق صین - نفتیب سر و شیاع اُلاد) المحدللّ بعن دومرے مقالت بریم، اس طرح کے پروگرام منفق موستے ان شادا العزیز دیاں کی تفسیلات ا کنرہ شارہ میں ملاحظہ فرائیں گئے - الشرقعا لئے ندمت دووت کا ان مفیر کوششوں کو تبول فرائے - 0000000

# نے: ۲۰۲۱۲۱۰ کے است کا است است کا است کار است کا است کار است کا است کار است کا است کار است کا است کا است کا است کار اس

| ين ابنار ميما في البوركا سالان خريار                                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بناچا تها بول مهایت بول برای مجهاه کا<br>شاره رامه م رویه کی وی پی کی فسکل می درج ذیل پتے بر |              |
| ارسال کر دیجے/میری طرف سے سالان زرتعاون کی رقم برانعیم                                       | رننی         |
|                                                                                              | نام .<br>بيت |
|                                                                                              | نورا         |

#### THE ORIGINAL

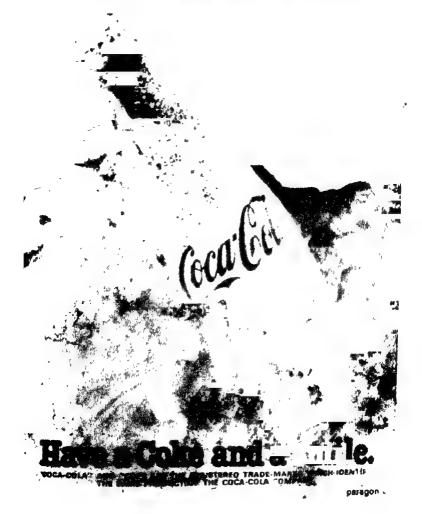

# THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER Sher Urea

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL I RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT, ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURGER SHER USEA
- BAYED MORE THAN US \$ 780,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR PAKIETAN.
- C. CONTRIBUTED AS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN
  THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- 6 BAVED FERTILIZER SUSSIDY WORTH AS. 2000,000,000 IN DUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUSSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS SENEFIT TO THE FARMER

BROADLY SPRAKING WE ARE COMMITTED TO A SETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

DAWOOD CORPORATION LIMITED

Promoter.

# جول ل ولار ؛ بال **و**لا ثيير بسريج بس مرك ، ٹر كير مخ ٢٠٢٠ نظام آلوماركييث بإداى باغ - لا بور فن ٢٠٢٠٨٩١



- OPRODUCTS :- GASKETS-
- **©ENGINES VALVES-**
- O CAMSHAFTS-
- **OHARD CHROME** STEEL SLEEVES-
- **O SHOCK ABSORBERS**
- - کیمسٹ دیس
    - 🛈 شاك ابزاريد

متری بیونژ ز ۱۰ بیسی آ نشون

شيلىغون ،- 201527 - 202467 بل. ایم سی مارکث بادای بات لاسور

يى فرگوسن 240 اور 265-ن والوز كيسكش اوركيم شافش

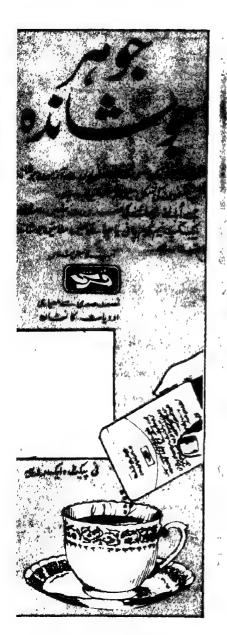



لِلْهُ الْجَمْزَ الْحَمْزَ الْحَيْبُ \_\_ تورخيم ہے بم ظالم ہیں ۔ \_ تونخشخ والاسب تېم گناه گارېس. بم نے تجے سے یہ ملک اٹھا تھا کہ یہاں تیرے کھے کو بلند کریں گے تری کتاب کے احکامات پر عمل کریں گے رتیرے اخری نبی اور رسول صلی الشعلیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں سکے لیکن ہم نے \_\_\_\_اُس عبد کو پامال کر دیا <sup>'</sup> ممن این خواشات اور مال و دولت کواینامعبود مبالیا میں توبیری توفنو عطاکر دیے

| بهگوان سٹابیٹ      | الداع اليك يرميال عبدانواصر |
|--------------------|-----------------------------|
| پران اسار کی لاهور |                             |

#### وَلَاكُونُ الشَّسَمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُوَ وَمِيْتُ الْهِ بِالْدِي وَالْعَكُوبِ اِذْ فُلْسُمُ سِيمَنَا وَأَعَلَفَا امْرَنَ تِعِ: اورا نِهِ الرَّبِينَ عَنَى اورسِ مِنْ الرَّبِي أَنْ إِدِي مُؤَمِّنَ مِّ عَرِيجِهِمْ فَ وَكِيرَ مِنْ اورو



نگایڈیڈ سرار احمد مار اجمن بوکرار جمن رخاکوسعٹیر رخاکوسعٹیر سار جیمفت

#### سالانه زرتعاون ربسته بيرقني نمالك

سعودی عب کونیت او ای ووج انظ انتحده عب ادارات به ۱۳ سعودی دلیا یده می ۱۱ دوسیده یکشانی ایران ترکی ادوان اعد تی انگرادیش عبر ارصد ۱۹ سرسی ایران ۱۰ دارا بیسه با شانی اورمید افزیق استرسطانیان ایال می اعلان دهم و ۱۳ سال دستری از از ایران ایسترسانیز ای میشونید ۱۳ سرسی ایران میشوند ۱۳ سرسی ایران میشونید ۱۳ سرسی ایران میشونی ایران میشونید ایران میشونی ایران ایران میشونی ایران میشونی ایران میشونی ایران ایران ایران میشونی ایران ای

> قهسیل فارد باشارهیشاق مهور در بیند نامه من دون که ب رزینی ۱۳۹ - کند و رای داد و مهر با مستقرب لامور

ر بدر روا مرا المراج به ا

## مثمولات

|      | le a son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣    | عرضِ احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | اقت دار اهمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ii . | المِسْدِي دنشست مبهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,,   | واكر اسراراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| וע   | انقلاب مخذی کابن الاقرامی مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 1  | ڈاکٹر اسسارا ہمد انقلاب محمدی کا بین الا قوامی مرحلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    | الروورم الرواحية المرادي المروي الروورم الرواحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | مسلم سنده : جندام گوننے ۔۔۔۔۔۔۔<br>بنجاب کیارے ؟<br>برگواریمی میرے دل میں تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷   | م مرد، مرام وحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ٠٠٠ ويا برهي ميرك ول يس محا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | سنده کی صورت ِ حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4    | حفرت شخ الهند - ابك معولى سبرى شخصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -,   | . قاری جمیسی انفیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M A  | الاخرام المشكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76   | الاخوا <b>نُ المُسُلمون</b> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ي تريب ين من الماريون بن الماريون الماريون بن الماريون |
|      | مبالب دین منر<br>القلاب کے اجزائے نوکیبی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | رنت ارکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A'A  | افیکارمعاصب بن مرتب: چوبدری عنسلام ممد<br>استهام پکتان مرم اردو داتم سط کا تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ND   | استحکی مکتبان مرمی دو فاتحه ط مرکاتیمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | افرکار وار در ایک می از در در بیشت تا بیشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

باہ روال کے پہلے میفتی میں تنظیم اسلامی سے دقعا رفک سے دور وزد دیک گوشولی اور ہرون مک سے بھی اپنے بار ہوئی سال داجھ میں تنظیم اسلامی سے بھی ہور سیے ہیں ۔ سالی نہ اجھا مات مام مجا معتول کے لئے جہ ہے کہ بھی مفہوم رکھتے ہول، فغواتی جا عتول بالخصوص تحرکویں سے سلے سنگ ہلئے میل موت ہیں ، ان میں سال گذشتہ کی کارکر دگی کا تنقیدی جائزہ لینا بھی مقصد د ہوتا ہے اور آئندہ سال کے سے اباف کا تقریبی ہے جو انہیں ایک بنیان مصوص بنانے کے لئے مذوری ہے اور انفزادی واقع کی در مقصد کی گئن نے برد کھوں بیان مسائل کے علم سے آگہی میں ا منا ذہبی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی میں ا منا ذہبی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی میں ا منا ذہبی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے جو در ان سال بیٹی ہے تھی ہوتا ہے در کا در کا رگر شاہت ہوئے ۔

چارباتول سنے خالی نہیں ہوتی اصدیاز وم می کیے ہم یارواج کاسرمول مثبت نہیں میکرانسان کامل ہو خاتم، ا دى غظم ممسلَّ اللّه عليدوسم، فدا و الى دأ منى كى تعليم كيواتّباع ميسيد في خلوص وافريس مرتن من چارفانوس انشاء النَّدى ارساس لانه احتماع كومنور كويس محمد عمدوننا ، شكروساس افيار وتوردى اورورون مينى وفودا حسابى مارى توعيدين مجاامني سعدولت ياتى بي - أي التدتيى فوشنودى كے طالب يہ عاجز بندے ترى عظمت وكبر الى كے ترائے اُن طيورسے برتنبي الايدسكة جصبحدم فضاؤل مس خيرني تكوسلة إيس - تيرى قدرت وافتيار كى بم كوششم كياكوسي دیں کے جس کی لامحد دویت بر کانت کا ذرہ ورہ گوا ہ سے ترے میں ل وحمال کی فرمانیا مارے تعمیر رونی کی وعول سے وراء اوراء ہیں - اے عارے رب ایم ترسے انعا مات و لیصاب کا توکیا ، اِس اصان کے شکر کاحق می ادا کرنے کے قابل نہیں کہ تو نے سے ایک ختنب وبرگزیده بندے محدمان الدعلیہ دستم کو باری مرایت اورتعلیم کماب و کمست کے سلے مبعوث (د) حس سنه مبان ودل پرسیم صدمات سیدگریمی اینافرنش منصبی کما حقه نجعایا . مذمرف قرآن کیم حسل ند دو نوروبدایت کے سرحیٹے کی ابرالاباد کک پترسے مبندوں کی رسنجائی کے سلتے بورگی شرح ولبع کے ماتاً سمعاكنتقل كيا وراسيغاس ومسند اورسيرت معلره كوطالبان آخرت كيبيت چراغ را ه اور ميناره و. بنا بكر بى نوع انسان كى والمى فوزوند ح كى جنست السائقية عين زمين كى سطى برينا كردك وياجس ك نقوش گم گشتاً کی سسس میں انسانیت ہمیشہ کوشاں وسرگروال رسبے گی۔اے اللہ!اس جمالتعلیل كسية اروال يحرك ورودوس مي عار اسسام مين شاط فرما . رسّب و دالجلال والاكرم المير این اس نعمت خاصد کاشعوردا دراک بھی عطائر اوراس پر تونیق شکروب س کی تعبی ارزانی فرماکه توست میر مایت سے سرفراد کر کے اپنے نیدوں میں سے دین من کی ضدمت کے نئے نبول کیا ہے۔ حقّا کہ تری دات وان نبارا در ترادی تین بهاری می دجد کامحاج نبین، تیری تحیرا در ترسع دین کی انامت این نجات افرد کاسکهست برای این فرورت و احتیاج سید -

ار فرائد کا مقام مصافی - ان کما حوصله استواد کریں - ان کے ذاتی دحذ الی مسائل میں کیسپی لیس ۔ ان کے دامن کمینے کمینے کراسی دسوزی سے آگ کے گراسے میں گرسنے سے انہیں مجابئی جوسٹست فران کے دامن کمینے کمینے کراسی دسوزی سے آگ کے گراسے میں گرسنے سے انہیں مجابئی جوسٹست فران ان کا مسیح ۔

رَى درول بني وخوداصت الله المسترية بن قوا با بعرسب كها نيال بن يهي نشستند اكفتند المحتد الله والمعتمد الله المحتمد بن المعتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتم المعتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد المحتمد

يتان كى جديد كا وبي كماس محلة كالميشر موا و دفوت تباريخ رموع الى القرآن ، علم

ان سربابی کا نفرنسول میں کیے تھیے واسلامی مملک کے حکمران تشریف لات مفت از خردارے ماحظر کیے ۔ آبادی کے لحاف سے سال نول کے اُس سب سے بیٹ ملک کم

دائی بن میں کی سرخی اب کے گانی تو موی کی ہے ، اکل بر خیدی می ہے ، باکتان کادو ت لک ہے اور اس کا خلوص \_\_! سباب وعلل سے قطع نغر\_\_ وقت گذر نے کے ساتھ واقعاً نگول وشیمات سے بالا تا بت بواہے۔ ہماری دارست سے اس کے سیاسی اسماتی ، ثقافتی اور شاید دفائی ہمی ) مراسم روز افزوں میں اور ایک مدمر سے کے نام نیا دلمقافتی طالے بھی دونوں فواسی اکثر دیکھے جاتے ہیں میم اس دوئی کوئیک شکول قرار و ہے ہیں۔ کیول نداسے سی نیک کام

گریمیں کمتب دیمین ما کارمفنسان تام خوابہ ٹند ماری ابی طومت سے محلصا مزوخواست ہے کہ نی الحال مرف اس قدر اجازت دابر ملا جائے کہ بمارسے ال سے کچراب آندہ یاکتا ن کے خرج پر وہاں جاکر مساجد میں تعین ہوں اور بچوں بروں کوفر اُن مجید برجیصنا سکھائیں۔ یہ ہے صریہ غازیمی انشا رائندا معز برمبارک اُبت بریم

ارچ کے آخری مشرب میں بنجابی تا مال سب سے بڑی تنجی کارروائی وسلا ہوئی ۔ المجدیث ہوئی کا میانی کیا موسکتی ہے ۔ البتہ اُن مرتبۂ شہادت برفائز فروائے ۔ مرحو مین سے ساتھ اس سے بڑی کا میانی کیا موسکتی ہے ۔ البتہ اُن کے دو احتین حکومت اور محاشرے کی توجیع ہیں چکومت بنجاب نے برائے الما ما دکا مان کیا ہے۔ مان خوامش سے کریر مرف آغاز ہو ۔ گس میک سومفروش بالحصوص مائم المران اللہ سے میان موسول کیا سے ، عمامی خوامش سے کریر مرف آغاز ہو ۔ گس میک سومفروش بالحصوص مائم المران اللہ بارے میں ان محدیث کو ملا موسول کی اور ایس ہیں ۔ صدیث کر کوئل موسول کی بارے میں اس میک اس میں اس میک کوئل کا کے جوالا ۔ بی میں اور کی موسول کی بار ایس میک سا اور انسوسا کی حادث کی تجاہد کا اس کوئل تو سے کوئل کی موسول کی جائے اس کے موبا کا میک اور ای جائے اور دائی ہوئے کی موسول کی جائے اس کے موبا کے کہا میں اس موبا کی کا روائی ڈالے کی بجائے اس کے موبا کی کیا ایس موبا کی کا روائی ڈالے کی بجائے اس کے موبا کا میکن اس طرح کی دومی اور دائوں سے اس وصول کی موبا کی کوئل کی موبا کی کوئل کی میکن اس طرح کی دومی اور دائوں سے اس وصول کی کوئل کی موبا کی موبا کوئل کی موبا کی موبا کی موبا کوئل کی موبا کی کوئل کی موبا کی موبا کی میان اس موبا کی کوئل کی دومی کی کوئل کی موبا کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی موبا کی کوئل کی کوئ

ے مدی نوجوان اسے فرقہ واریت کارنگ معی دسے سکتے ہیں علمائے کرام اور دینی جاعثوں پر اس ملے میں معباری ذم داری کا بوجو آن بھائے ۔ انہیں اس حقیقت کولوگوں میں عام کرناجا ہے کر نز انتونات کے باوجو د مجد اللہ معارے دین طلع اسی سفاکی کرما شیرضیال میں میں مگر نہیں دیے۔

اً خرمي م ايني أس كر، تشوليش اورا فعطاب كرافليارسي بازنهي ره سكتے جب ابعث پکتان کی حدود میں افغانی طیاروت کی حالیہ کارروائیوں سے بوٹے والاغظیم جانی و مال نقصات نیس، مک ا دوارخاک می بل جا داور حسیت قومی کا بناره نکل جا نامجی سید مرکبا عاری حکومت اکتان کے مسلانوں کہ سیعوصلگی مزولی اور بیٹیرتی کی تربہت دسینے کا فیصلہ کریکی ہیں ! يورشنون سے يكلوامطوب سے كر عرصيت نام عامل كاكتي تمودك كرس كي عرصه بيد ا المرتف يريقنا كريم استعال انگيزي كامقا الجمل سے كرك وكف رسيدين . اور طرز على يدكم تع كے حواب ميں مم افغان ناظم الاموركوا ہے ونترخارج ميں اللب كركے سرزنش كى محارث لاديتے تھے ان تقريبًا بن اغه طلبيول برمون اشأه احد فوراني في بيمل طنزكياكد افغان المم المموركودفر خارج بي مير ب كروكيون نبس وس داجانا كروزروزكى آمدوردت سے جان جيوم تفن بطف ده اید در کسمویس آنے مالانداز تھ ۔ میکن کھیری دنوں سے وزیر عظم پاکستان کے اس واضح اور دوتوك اطلان مع كراج كے بعد كوئى در انداز طيارة مجيج سلامت وائس خواسك كا معاملے كى دنیت کوکسرتریل کردیا ۔ وہ ون اورآج کاون · افغان طبیار وں کی بارسے ملاتوں پریرواز ادرماری پیلسے می دومید دوگئی سے ،اورم بی کر مک مک دیم دم نرکشیدم . کانفومیر ب منت بن اس ۲۰۱، ارج كوتوحدموكى - دن كواراره بع جب مارك مرمقدر صدرملك وزراهم الواج باكستان كحيارون سالادا ورحمدار بالمصطفدا بين معزز مهانون اورش فين ك ودي بقام رس كورس كرا وندرا وليندى الفيد ١٠ المحكرت وكم معن فل مورس مقمين اس دَنت رَی مشکل بردس افغان طیارواسسے آگ بیس رہی تھی ۔ اس روز دوحملوں میں ال طيارواس عدى اعتبارس حوجانى نقصان كيااس كى نظير موجود نهي مع بصداوب وجيت بي که که کیار ماسے میں بنینے کی میں باتیں میں! کاش مجارا وہ تیمتی میراج لو اکا مبارطیارہ اور " سے بند کرفیمی موا باز سوامی کی نفسوال ہم کھانے ہوئے فنا کئے ہونے کی کا اے تری منیکل يراد تمنول سع مقاطع مي كام آناء اوركاش كرعار سالف ١٧١ يكرنيد، يدملن جهيا اور

# اگراب سی جماعیف کوتباه کرناجا میں

تو

ہ ، سس کے اجماعات میں شرک ہونے سے گریز کیمئے۔ نمتلف معروفیات کی آٹر کے کر نشر کت ۔ جینے کے ہب نے تراشیئے ۔

ا مرکسی اجهار میں شرکت کرنی ہی پڑھائے تو دیرسے پہنچنے کی کوسٹسٹس کیجے -

بو - اگراپ کوسی وجرے دیکس اورا جماع کی برونت اطب لمائع نه دی جاسکے تو وقر دار مصرات کوسخت سنسست کئے مدلا پروا واو غیروم دار مشہراہے -

، اجتماعات کے اندر وَمَردا رافسنسدا و ہر کھلے عام کڑی نیفید اور کمتہ جبنی کیجنے ، استطامات پر البیدیوں .

كاظهارك ارتعبوليه

، تعبول رُمِجي كسى قسم كى وَمّد دارى قبول مذيعية ،كسى قسم كاكونى كام سرَّز مذيحية - إل كام كرسنے والوں ير "تقدد منرور كينے .

، اگر پ سے کسی سند بررائے لی جائے تو کلیٹھ اپنا نقطہ نظر بہنش کرنے سے گریز کیجے اور بعد اس اور دن سے بیصرور کہنے کہ اس کام کولیاں جونا چاہئے تھا۔ یون نہیں۔

ہ ۔ اوّل تومالی اعانت محبقی نہ کیجئے اور اگر مجبور اگر نی ہی پٹر مبائے تو کم سے کم دیجئے ۔ گرسہوںت میں اور آ سانیاں زیاد وسے زیادہ **عاصل کینے** ۔

ن دورے کی دات برتنقید کا کسنه بری موقع کمبی انتدے شعبانے دیکئے، ہمیشہ وُ و سروں پر کیجز اُ چیالئے کی کاک میں ملکے رہے کے۔

ه و اتی مفاو کو مهیشدا جناعی مفا دیر ترجیح دیجیے -

اف نہایت ہی سادہ اورزی امولوں پرعملی کردیکے، انتارالیہ ہی کمے کم وقت میں کسی مجھ شکم محرکی کے ارو پودنہایت آسانی سے مجھیر کر رکھ وی گے۔!

اور

اگر آپ کسی اِجَاعِیت کے ساتھ مخلص ہمیں۔ اس کوروز بروز رقی کرتے اور منظم ہوتے دیکھنا چاہتے ہمیں تولٹدان اصولوں ہیں سے کسی ایک کوجمی اپنے پاس نہ کھٹکنے دیکھئے۔ د بشکر یا حنبل اللہ کریں اکٹراسلہ ڈاکٹراسواراحد کے دروس قرآن کاسلہ دوس عنبر الم المحدی ویس عنبر المحدی میں منبر المحدی میں منبر المحدی میں منبر المحدی میں کی تصبیب کے فیروفال المحدی میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی کے انہوں کی کی کی کے انہوں ک

غَهُدُهُ وَنُعْكِدُ عَلَى دَسُوُلِ الْهُ مِن الْهُ عَلَى دَسُوُلِ الْهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن السَّالِ الرّع فِي وَ اللهِ مِن الشَّا الرّع فِي وَ اللّهِ مِن الشَّا الرّع فِي وَ اللّهِ اللّهِ مِن السَّاحِ فِي وَ اللّهِ الرّع فِي وَ اللّهِ الرّع فِي اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّ

دَاكَذِينُ لَا يَدُ مُعَ وَمَنَ مَعَ اللهِ العِلَّا الْحَسَ وَلَا مَيْنُ وَكُلَّ مَيْنَكُومَ كَالْمَا اللهُ الْحَقِّ وَلَا مِينُ فَوْ كَا مَحْتُ وَمَنْ الْعَنْ الْبَيْنُ وَفَى الْمَا اللهُ الْمَعْنَ وَلَا مِينُ فَوْ كَا اللهُ وَمَنْ الْمَعْنَ وَلَا مَيْنُ وَمُوكَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَوْمًا مَنْ اللهُ الْمُعْنَظِينَ عَوْمًا اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَوْمًا مَنْ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَوْمًا اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَوْمًا اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْنَظِينَ عَلَى اللّهُ الل

"اوروه لوگ جوالد کے سائھ کسی اور معبود کوئنیں پیارتے اور رزیں تل کرتے ہیں کسی مان کو جسے اللہ نے محرم معرا پاسیے - مگری کے ساتھ ا اور نہی زنا کرتے ہیں - اور جو کوئی بیام کرے کا وہ اس کی سزایا کرسے گا برمعا باملے گااس کے سے مذاب قیاست کے دن اور سے گا وہ اس میں ہمینڈ ہیش ذلیل وخوار موکر – مولئے اس کے جرات مواا ڈایا لا با اور اس نے اچھے عمل کے توب وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہُل ہوں کو الا معلا ہوں اور نیکیوں سے بدل مے گا اور اللہ توہ جبی مفقرت فرمانے مال سرم فرمانے وال سا ور جزنوب کو تاہے اور عمل الھیے کو تاہے تو دی لیے جوزوب کرتا ہے اللہ کی جاب میں مبیبا کہ نوب کونے کا حق ہے ہے

معرم مامزین اورمعزز ناظرین - ایمی آپ نے سورة الفرقان کے ورمبانی حدیہ عبار آبات کی نا وت سماعت فرمانی اوران کا ترجم بھی سنا - ان میں سے بہلی دوآ یات کا ہائے ہم بہلی تعلقہ میں کفتگو ہاری گذشتہ نشست میں ہوچی ہے - آج بقیہ دوآ یات کا ہائے ہم میں گفتگو کو نی ہے - لیکن چونکہ یہ دو آ بات بہلی دوآ بات سے مراوط میں الدائن مفہون میں ذہن میں نازہ کر لیبا مزوری ہے - آب کو با دہوگا کہ بہلی دوآ یات میں معنمون میں ذہن میں نازہ کر لیبا مزوری ہے - آب کو با دہوگا کہ بہلی دوآ یات میں معنمون میں دائر کے اوصات کے مشن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رسیاتی فرمائی کو اکر الکہا را لیم میں از میں اور تعالیٰ کے اوصات کے مشن میں اللہ تعالیٰ نین جرائم کا نعین کیا گیا جوست بڑے ہے اللہ کا اللہ کو سے باللہ کرائے ہو اللہ کا میں اور ناز کے ساتھ کی اللہ کی سے - بغیر کسی فا فونی جوان کے اللہ کا دو مراکبیرہ گئا وقت ناحق ہے - بغیر کسی فا فونی جوان کے لینا - اور نمیر اکبیرہ گئا وقت ناحق ہے - بغیر کسی فا فونی جوان کے لینا - اور نمیر اکبیرہ گئا وقت کا میں استان کی صان کے لینا - اور نمیر اکبیرہ گئا وقت کا دونا موان ہے ۔

یم نمین نسست می عرمن کردیگا موں کر اصل بیس شرک سے دنسان کا نقطاً بنیا دی طور بر کمجے موما آسے - بھرمایہ انفرادی اضلات کا معاملہ ہویا اختماعی نظام معاملہ و نعیر میں منزک کی بنیا دیر ہوگ وہ کمجے ہوگ -

خشت اول چرل نهد من رکھ تا مزیا می رود دادا کی ادر کی ادر جس مار کر انداز کی ادر جس معاش بین گویا ندت کا دراج ہوجائے اس میں گویا ندت کا دراج موجائے اس میں گویا ندت کا دراج موجائے اس میں گویا ندت کی درگ ایک ماتی ہے دو سرے کی مبان و مال اور اکبر و کا احترام کریں ۔ اور زنا حبس کا تعلق اسان کو آبی ہے دو سرے کی مبان و مال اور اکبر و کا احترام کویں ۔ اور زنا حبس کا تعلق اسان کو ایک منتعن سنداس بنا کر دکھ دیا ہے اور میں سے نیر میں نواز و دو ہودت و الفت ایر تنام جیز خم موکر دہ مبان ہیں سے نیر میں نوکر دہ مبان ہیں ا

نرایا کہ جوکوئی ان جرائم کا مرکمی ہوگا اسے سزا ف کردسے گی: یکن آنا منا داور مزا بی دہ جربر منی دسے گل مجس میں اضا فر موقا دسے گا اور مجر خلود سے بین ہمیش کے سے سزا - تو برنسٹر بعض اعتبارات سے خاصا ما لیس پیدا کرنے والا ہے کہ اگر سی کش سے ان میں سے کسی جرم کا ادر کا ب موام و تو گو یا میصود ہ مال اس کے لئے بری لیوں اُن مول - مالیسسی کے اس اندھیر سے میں اگلی دوا یا ت اسمبدکی ایک کرن بن کرنود ار

فرایا: الامک مندم ہواکہ گنا ہ الزات اشارے ما تدی اور طبی ارتا اشارے ما تدی اور طبی ارتات کی طرح نہیں ہیں کدان کا ظہور لاز گا ہو۔

الزات اشارے ما تدی اور طبی ارتات کی طرح نہیں ہیں کدان کا ظہور لاز گا ہو۔

می الزاب نے آگ میں انگلی دی نو وہ لاز ما جل کر دسیے گل -اب اگراب توب کر اس فرائ جا ہی ۔ اس ایک کا انگلی پر حوالز ہواسے دہ زائل نہیں مونا ، دہ میں دسے گل اس کا تراک کا انگلی پر حوالز ہواسے دہ زائل نہیں مونا ، دہ میں دسے کہ اس کا از ما نہیں ہے کہ اس کا از مراف کا یہ اور نو لازم بنہیں سے کر اس کا از مراف کا ایک اور وہ در صفحت توب کا ماس کا از مراف کا ایک اور وہ در صفحت توب کا ماس نے ۔ توب میں اور توب کا ماس کو تراک کا یہ منام نہا ہے ۔ بیک اور وہ کو اس کا میں اور اس کا قراک کا یہ منام نہا ہے ۔ بیک اس کا میں اور اس کو قراک کا یہ منام نہا ہے ۔ بیک اس کو قراک موب کی میں قراک کا یہ منام نہا ہے ۔ بیک اس کو قراک میں کی میں تراک کا یہ منام نہا ہے ۔ بیک اس کو قراک میں کی کوئ مندار دینا فلط منہوگا ۔

بیے امول طور پر بہمجھ کیے کہ توب کی اہمیت کیاسے الفزادی اعذبارسے ہیں۔ ابرس اسان سے بمجھ بس املے کی کراگرانسان اس معالط میں مبنلا موکر جوخطا سے بربی ہے اس کی مزانو لاز ما مجے بسکشنی پڑے گی نوا کیے خو د فیصلہ کرسے بہل کہ مان پرماہ ہی مستلط ہومبلتے گی اوراسلاح کے لیے جو بمبت اورا را وہ در کارسے والا میں باتی نہیں دھے گا۔

یا خیرا یک بہت ہی دلیسب وا فعرکت احادث میں ملکتے جو مناب نی اکم ملی رہیں استیاری میں استیاری ملی استیاری میں استیاری میں استی استیاری میں میں استیاری میں استیاری

ا كيب ببت برطي عالم كے باس كيا -اوراس نے كہا بس ننا فرسے اسا فول كونتا كرم ہوں ۔ کیا اب بھی میرمی مغفرت کا کوئی داستہ کھلاہے ؟ ۔ اُس جا لم نے کہا کہ ہس تهاری مغفرت کی اب کوئی سبیل نہیں ۔ حضور نے فرما یا کر اس تعفی نے اُس علا معی قبل کردیا کہ میں ننا نوسے قبل نو لیلے می کرمیا موں الوکیوں نرویے کروں اے اس نے ایک اور بڑے مالم کی طرف رحوع کیا ۔اس نے نبایا کر ہنیں ۔التدی مغفرز ورهت كا وروازه كمي بندنيس موتا واكرتم اب بين صبدت ول سے آرب ترالد متهارے گنا و تخبشس وسے گا۔ بھراس عالم نے دمنمائی مبی کی کروسلان ما على ما و وال تمهي بيتر احول طف كانتم التك جب مأحول مي رسي مراس بي شار تم اي اصلاح فركرسكواكرتم اسى مي رسية تو وه تعفى اس ارا د وسع أس مفام كالرا مِیلُ بَرِدُ ا ، مِس کی رسمِٰ ان اس عالم نے کی تھی کہ درمیا ت میں اسس کی موت آگئ جنہ مسلى التُدالدوسم مزملتے بير كرمن فرننتول في اسى دوح فنعن كى منى ال بيراك اخلّات دونمامچا - وه يركه اس كى دُوح كوعذاب ولي فرستنة سے كرمايش التّ داے فریشتے ہے کرما بیں االٹرک طرمندے حکم اُ باکدراسترماب ہو- وہ دُرستہ جس طرد وواملاح احوال کی غرمن سے تنیام کے ارادہ سے میلا تھا ۔ آگراس راستہے کمرہ اُ سے ہووہ طے کرمیاسے نواس کی روح کومنٹ کے فریننے لے کرما میں بعرت وگرا ی روح کوعذاب والے فرشتے ہے کرمائیں - داست ما بناگیا توجس مقام کے ادادہ = شغص ميلا تنفا وه داسته كم يا ماكيا المذاحنت والعه فريشة اس كى رُوح كوك كرزخ أ روارز بوت استفرب سے تو بر کا معاملہ انفزادی اصلاع کے صن میں کہ حب بھی النان مائے، جب ہی ہوش میں اَ مائے - اگرسیے ول سے نوب کو لے تو الله نعالئے نے مند ك أميد دلائى ہے - ايك مديث بي الفاظ أئے بي كرخوا و امس كے كنا موں كا كده أحر متنا لمند يوتب بعي حي توبر كے عوض الله تفالے ان كوسعا من فرما دے كا .ما يهات تومديث ين أني سے وتوب اود مغزت كے من من قرآن مجدى سے زياده افزااً بن اللباً سورة زمرى مراً بن معكم :

ک اے نبی فرفاد پیجی کد اے میکر دہ بھوا جنبوں نے اپنی ما افل میں کمل کیا ہے۔

تُلُ يُعِبَادِي النَّسِوْيُنَ اسُدَ فُوْ إعْلَا الْمُفْسَهِ وَ

الندكى رهمت سے ماليس مزموما و، التدتمام كن وتخشف كالفتبار كفلية

لأتقنطة اميث ممانحكة الله التكالله كغنيسر الله مُنوب جَمِيعًا الماتك مكو اوروه سي عفورورهم كنت الْعَكُمُ مُ السَّى حِيثِ فُوه والاء رحم فراف والا "

وناكے دوسرے مدامب نے انے فلسفة اخلاق میں توسر کے بایسے میں بہت مشوكران ہ اُں ہیں جس کے ماعثِ اِن کا نقط نظر بہت کج موکیاہے مِثلاً – ایک عفیدہ ہیسے کہ الفرت أوم سع جوخطا موكئ منى جب كداً بنين إز التنى طور رجنت بب ركها كما العالم یہ ماس درخت کا بھیل کھانے سے منع کرد بالی تھا گرشیطان کے ورفلانے سے الموں نے اس ورفت کے بھیل کو کھا لیا تھا ، تو برگن ہ گوبارب نسل اوم میں متقل مو را سے ۔ نوع انسانی کا جو بجہ بیدا ہور ہاسے وہ پرانشنی طوربرگن ہ گارمزنا ہے ، وہ نے مرامیر کے کنا و کی گھری کے تراس دنیا میں انتھیں کھول سے مظامر مات ہے كرجال باغلط عفيده موكا ولال اسس ميرمز مدغلطيا ل بونكبي -جينا مخ بجر كفاره مكا مقيده ايجادكياكيا - برنبات فامدعلى الغاسدي واسسك بعكس فرآن مجيدير بْالْسِے كرمغرت اَدْم عليه اسلام سے ملطى صرورم وتى تھتى - ليكن انہوں نے توم كى :

تَعْفِرُ لَنَا وَ تَوْفَحُناكُنُونُ فَتَ مِي الله كي سے اب الرَّوم كو معاف منين فرمائ كاا ورمم مررهم مين فرنائ كاتولاد مام مساره المخالف داوں میں سے سوعائی گے"

مَ فَيَ الظُّلَمُ مَا أَنْفُسُنَا وَانْ لُكُو لَا لِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنَ الحنسِرِ، يُثِ ه رسوس لا الاعمان

و أدم نے كھيكلمات افي رب سے ملقی کے بین ماصل کے ادر ان کلمات کے ذریعے الندسے مب نوبہ

سُورةِ لِعِروبِ فسندمايا: نشكقرا فكم ميرث ترتبه كلت فتاب عكيمًا -رسورة لفزي

ك توالشيف ان كي توب منول مستنده لي "

الرديه المرتب كرتوب كم بارس مين حنود ملى التُرْعليد كوسلم كابرادشًا ومعى كنب احادث

میں موجو دھیے:

اَلْتَا بِ مِوسَى الذَّ نُبِ الذَّ نُبِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

گویا و ۱۵ لیے سے میلید اس نے کبھی گنا مکیائی نہیں تھا - البذااب آس کا کوئی موال نہیں ہے ۔ البذااب آس کا کوئی موال نہیں ہے کہ نسل آ دم گام ہو میدائش طور میر گنا ہ گار مور معاذاللہ - قرآن مجد کا

توقيل برست:

بيت بن الله المَخِيْثُ فَعَلَى مُوالِدُى وه فطرت جس بياس فع فِطُوتَ اللهِ المَخِيْثُ فَعَلَى مُوالِدُى وه فطرت جس بياس فع النَّاسِ عَلَهُ هَا طَلَّى النَّالُ وَبِيداً كِياسِهِ " النَّالُ وَبِيداً كِياسِهِ " النَّالُ وَبِيداً كِياسِهِ "

ہیں نڈ ما یہ سے کہ انسان کے دل میں سپی اور طبقی ندامت موکم میں جو کھے کرا را ہوں معدد کرنا روامول - اسس میں واقعی شیمانی مو - اس مقبقت کونهات نوسوا سے بیان کیا ہے ا فیاں نے اپنے نوعمری کے دور کے اس شعر میں جیے دانے احسود

جُائِی اس آیت بیغور کیے وسنوالی : ایک منت قاب و امک و مکل مکلاً مکائی اس آیت بیغور کیے وسنوالی : ایک مند قاب و امک و مکل مکلاً مکائی اس کے ساتھ ایمان او عمل مائے کا ذکر بھی ہے ۔ تو ہر کے معنی ہیں وطنا ، پیشا ، رجوع کرنا ۔ تو فر ما یا : مک ناک و امک ہے مول کے ۔ ایک ہے والم کے دوم مہوں کے ۔ ایک ہے کا کردہ ہیلے کا فرتھا ، اب ایمان لادہ ہے قووہ بھی کفرسے بلینے اور ایمان لانے کے ایمان تھا اس کا فرصا بار کہ کے ذیل ہیں ا مبائے گا ۔ دو ہر ایم کراگر وہ مسلمان تھا ادر سمان تھا اور ایمان تھا ہے دہ ذاکل ہوگیا تھا ۔ اب جب وہ تو ہر کر دیا ہے تو کو با تحدیلے ایک دو ہے ۔ دو میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک ایک کہ ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا ایمان کر دیا ہے ۔ اس کے دل میں از مرفر ایمان دائل مود ہاسے ۔ مبسا کہ ایک کا کھوں کے دل میں از مرفر کا کھوں کے دل میں از مرفر کا کھوں کو میں اور کھوں کے دل میں از مرفر کا کھوں کے دل میں از مرفر کا کھوں کے دل میں از می کا دو میں اور کھوں کے دل میں کو کھوں کو کھوں کے دل میں کو کھوں کو کھوں کے دل میں کو کھوں کے دل میں کو کھوں کے دل میں کو کھوں کو کھوں کے دل

مديث مي صنورمل الدعليد وسلم في فرا باكروجب كول شخص كنا ه كو المس والما اس کے دل سے کل کواس کے سرمر منٹرلا گاہے پر ندے کے مانند-اب اگردد تور كرة اسع توايمان أمس محه ول بي نوث أنا سع الداحب ايان ول بي بؤلداً تلبى والاايمان اينين والاايمان - تواس كه انزات لازماعل ميمترت مولاً اوروہ درست موماین گے - بی وجہ مے کہ توسمے فررًا تعدامیان اور عمل مال کا ذکر کیا گیا - میر اسس نوب تجدیدایان ا وداعمال صالحے کے مرتب ا ودمقام کا ذکر النافا ماركة مسرمايا: فَأُوْلَيْكُ بَيْبَةِ لُ اللهُ مُسَيًّا يَعْرِهُ حَسَنَتِ مِير البیب وگوں کے نامراممال میں سے النّٰدان کی مُراتبوں کو محوفر ماکوان کی مگرنگیوں اندراج فرما دے گائے یہ ہے اللہ کی گا ویس توب کی عظمت -اس آین کا افتتام سِوْنابِ إن الفاظ ما دكرميد : وَكَانَ الله مُعْفَوُسًا مِنْ حَيْماً ٥٠ اورالله تدب مِي كِيتَ والاً وحم فرملت والاسكاس كي ذات والاصغات بمي منغرت ورحت / شا بنر بدرس الم موجود ميراس للذا اكب مومن كوكعبى ما بوس نهيب ميوناً حاسية وكنا كى منان كے لئے اس كى رحمت و مفقرت كے وروا زسے لوكوں سكے لئے مرونت كے ہوتے ہیں ، بشرطیکہ وہ اس کی جناب میں بورے دوازم وسرالط کے ساتھ اوبرا۔ اللي أب بس اس بات كوميروم إلا: وُمَنُ قابَ وعَمِل صَالِحاً -عمل ما توب ك من طرلازم ہے -انسان توب توب كتارسے اور عمل ومي رسے جريميلے تفاتوران نیں سے - یانواسنے اکب کو وصوکر دبیا ہے میشخف تو مرکرے اور عمل درست کرے تو وہ ہے کہ جواللہ کی جناب بین توب کر ناہے جیسے کہ توب کویے کاحق ہے جا مزلايا . وَمَنْ مَا بَ مِعَمِلَ صَالِحًا خَامَتُهُ يَتُونَ فِي إِلْكَ اللَّهِ مَنَّا بُّاه رًا ج م ف قرأن مجيداوردين إسلام كفلسفه ومكنت كاكيام الم برُ يعِيٰ تُوبِ كَي عَلَمت اس كَى المِسِّت ا وَرحقيقت برغوركيا - السِّنمن مي الركو سوال موتومين ما عزمول -

#### سوال وجواب

سوال : واكر صاحب!آب نے كھركنا وكبيروا بي بنائے من ك معانى آ

ے مکن ہے ۔ کماکسی ا نسان سے الیے گنا ہی مرزدم *وسکتے ہیں جن کی توہی* 

اب: جى نبن - الىاكونى كناه بنيس ہے - اس سے كرياں جوكناه مان كيے لة عنه، وه توسي برسه كن هبر - لبزاان سے برے سی اورگنا ه كاتسوري س موسكة مد بعن مشرك اورفعل ناحق اور زنا - اگران كام معانى سومبر طبكي سان حقیقی و و ا تعی توبه کرے تومعادم مواکه دومرے تمام گناموں کو بھی الله تقالم رك تيم بس من ف كا جونكرالد نعلك الغفورالرمم اع-

والے: واكر ماحب! مم جوروزاد مغروك وكرتے بي عيد معود اولة یں ، غیبت کرتے ہیں اور بہت سے گنا و کرتے رہے ہیں توان کی معافی کی موت

يمنعان كميه نناسية ؟

براب ؛ بغلط نهی زموکه معبوش اورغیبت صغیره گناه بین -اس وفت اس ننگوکا موفع نہیں ہے کہ میں کبیرہ گناموں کی فہرست بیان کروں -البتہ صغیرا گنامو مے منعلق اصولاً ایک بایت ماین تیجئے کہ انسان جب نیک اعمال کرتاہے نومنغا کر

نود بخود و صلة عله ماته بي - قرأن بي بيان مواسم كه: المستَلِيِّ مِنْ هِبْنَ ﴿ الْمُسْبِنِينِ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَكُولُ كُودُورُكُم

چانچ مدیث متربب بس آ تاسے کداسان جب وصو کرناسیے تو و مسفیرہ گنا ہ حوالم تھ ے رزد موئے ہیں وہ دُھل ماتے ہیں - اس طرافیسے وہ اپنے جم کے جب طینو كريس ومنويس وحونام توحوكنا ويمي أس عفوس متعنى بي وه زائل بومام كي -لمسلم مواكم مغره كناه انسان ك نيك اعمال ك طفيل بغر تورك مي معاف مو

ماتے ہیں۔ سوال : ولا كر صاحب إلك تعف أس وقت كسى كما وسع توب كونا سع جب اس بیں گن و کرنے کی سکت نہیں رمبتی یا جب اُسے موت بقتنی نظر آنے لگتی ہے تو

اليضنع ك تورك الدي بس كموسنواتي ؟

جواب: السمن بين جوالفاظ أَتْ بين وه يدين والماكة يعكن عُكْرُ يُعب

کمیوت کے آنارشردع نہیں ہوجائے اس وقت تک تو بہا دروازہ کھلارہا ہے۔
بینی انسان کو ابھی زندگی کی آمبید ہوا دردہ گنا ہوں سے نا تب ہور ہا ہو تو النہ قال
کی یہ رحمت سے اور یہ اسکی شان کری و مغناری ہے کہ اس وقت تک بھی انسان
کے لئے تو بر کی فبولیت کا امکان باتی رہن ہے ۔ البتہ آپ نے سکت کے متعنی بہا تا کہ سے نو اس کے متعلق اصولی طور یہ یہ بات مبان نیمیے کہ اللہ تعالی ب باتا میاں میمی اسان میں اب سکت رہی ہے یا نہیں رہی ہے ۔ بہر مال مولانا مالی مرحوم کا ایک بڑا پیارا شعرہ جو میں آپ کوسنا دیتا ہوں جو اس مضون کو اداکر مرحوم کا ایک بڑا پیارا شعرہ جو میں آپ کوسنا دیتا ہوں جو اس مضون کو اداکر مرحوم کا ایک بڑا پیارا شعرہ جو میں آپ کوسنا دیتا ہوں جو اس مضون کو اداکر

مرکا با ترجیب بارسام و گئے هم نہیں بارسائی میسے نارسائی آویہ نارسائی والی حوبارسائی ہے، اس کا اللہ تعالیے کے بہا ل کوئی اجر نہیں ہے۔ اگرسکت ذہونے کی وجیسے کوئی انسان گنا ہوں سے نائب ہواسے تر یہ بھی میمنی ہے۔ لبکن سکست ہونے نہ ہونے کا حقیقی علم اللہ نعالی ہی کے باس سے

معزات! باع نوب عصفون ربیم نے کائی بایس میں ہیں ۔ قران مجدی ایات کی روشی میں میں اور نب اکرم مسلی انڈ علیہ وسلم کی اما دیث مبارکہ کی روشی میں بھی م مہارایہ سارا سننا سنانا بکا رہو گا اگر ہم اسے معن علی طور مرائی معلو مات کا ایک ذریعہ بنالیں ۔ آج ہمیں برعہد کرکے بہاں سے اٹھٹا میاہی کے خوجو بھی ہما اسے اندر خامیاں ہیں ، جس حس بیلوسے بھی ہم الڈ تعالیٰ کے اعکام کی خلات ورزی کرسے ہن ادلین فرصت ہیں صدق ول کے ساتھ اس سے تو برکری ۔ اللہ نعالیہ ممسب کو اس کی قوفت عطاف رائے ۔

وليض واناانسب الحسم لله دب العلمين

- صرورت رئنت المرائد المرائد

### اسلامی انقلاب: مراحل ، مراج اور لوازم (آخری قسط)

# القلاب محترى كابين الأقوامي مرحله

#### دُاكِ رُاسوار احمد

(رّبّيب وتسويد بشيخ جميل الرممن)

"لمحمد بن عبدالله من المقوس عظيم القبط سلامٌ عليك المابعة فقد قرات كتابل وفهمت ما ذكرت فيه وسات دعو اليه مقد علمت ان نبتيا بقى وكنت اظن ان يخرج من النشام وقد اكرمت رسولات و بعثن اليك بجاريتين لحامكان من القبط عظيم وكسوة واحديث اليك بغلة لم تركيمها والستلام عليك "

ارتبد " محدین میدالند دستی الله علیدوستم ، کے نام عقوش رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے است مسلام علیک کے احد میں مناکز ایک احد میں سند ہمیں نات کے فاصد کی میٹر آنے دالا ہے ، میکن میں میں اس تعاد میں شام میں شہور کریں گے۔ ہمیں سنے آپ کے قاصد کی است میں کا دودور کریاں معین اس میں کا قبطیوں میں دھرکی قوم ، مبت میز ت کی جاتی ہے ،

اور مي اي كسله كرد اورسواى كيدين ربعب بدير المعين الوند يا المسكون والسكوم المسكوم المسكوم المسكوم المسكوم المتحدين الموقت المحتوث ال

" نْجَاشى با وشا وسنش كوأت نے دعوتِ سلمام كاحوضط معيما "اس كے حجاب مي اس نے الفید بھیجا کہ \* میں گوامی وتیا سول کوآٹ خدا کے ستے بینمر چیں "۔ حضرت بنظواً جو*یمیت کر کے صبن سطے گئے گئے۔ کیبی موجو د*تھے ۔ نجانٹی نے ان کے یا تھ درسجیت املام كرلى. ابن اين اين سن روايت كى سبه كرنجاشى نے دستے بييج كوسا مٹے مصاصوب سكے ساتھ بالكو رسالت مي عوم نازك مد معيا الكن جهاز فووب كيا وريسفارت باك موكمى " علَّا مشبلُ في يدروايت طبري كووالي سيكسى سبه - السَّكَ علَّامرُ الكصفة إلى : " عام ارباب سير كمعة بي كرنجاشي نے سوندہ میں وفات پالی "انحفرت ملی التُدعليد تم مدینہ می تشریب رکھتے سے اور پر خرش کرائے نے فائیا نہ اس کے جنا نسے کی ناز طرحاً لكِن يفلون معيمام ي تفري به كص خاشى كى غاز دار أب ني معما دوير نتما ان تین عیسائی با دشا ہوں کے طرز عل کو بیان کرنے کامقصد یہ ہے کہ یہ مات واضح ہودائے کرانہوں نے نہ توشی کرم سٹی النّدہ لیر دیٹم کے قاصدوں کے ساتھ کوئی پرسلوکی سم کی اور نہ چھٹو کے نامرگرامی کی کوئی توبین کی مبلر برقل قیصر روم کے رویّہ ہے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ اِس کے خوابش اورکشش بیتی کرنسی طرح اس کی بیری ملکست اجتماعی طورپ**ی**اسلام کی ویوت قبول ک<sup>ور</sup> ليكن اس كوشش ميں وہ ناكام ہوگيا اور اسپيا قىدار كے تعقیل کی حامل و دلتِ ايمان سے حسوم ری ایران : ایران بی اس وق*ت خسوریدویز بسربرسلطننت مقااور مح* شهنشا بول کی

رہے گا در زموسوں کا دبال دھی، تری گردن پرسوگا ۔

رہ ور ور کاغ درا در سنائی ، بادخا بت کا نشہ کچرای ہوتا ہے کہ عام طور پر برادخاہ مغرور

بری جا اے لیکن ضرو مر دیز بہت زیاد ہ غرور تھا ۔ اس کے دور میں دربا رکو جو علمت توکت

اد جال حاصل ہوا اس سے پہلے ہمی نہیں ہوا ۔ اس کے نام حضور کا نام مبارک سے کر حضرت

مباللہ بن عزیفہ شکھ سے عجم کا طریع یہ تھا کہ ساطین کو خطوط کھے جاتے ہے ان میں با دخاہ کا

مباللہ بن عزیفہ شکھ رہ عجم کا طریع یہ تھا کہ ساطین کو خطوط کھے جاتے ہے ان میں با دخاہ کا

برا بداللہ میرخود حضور کا ام گرامی تھا اور بھرکر کی کا نام تھا ۔ یہ دیکھ کر کسری آگ گولہ ہوگیا ۔

برا بداللہ میرخود حضور کا ام گرامی تھا اور بھرکر کی کا نام تھا ۔ یہ دیکھ کر کسری آگ گولہ ہوگیا ۔

ادر اس نے غین وغضن سے منطوب ہوکہ نہا ہے گت خان نرویہ ختیار کیا ۔ فقی کو نو باشت اس خوات کے مدالت کے ساتھ اس کے گران میں اسے با تھے ہاس کر گران میں اسے با تھے ہاس کی گرفتاری کا خوان جا رکھ کے ساتھ اس نے نبی اکرم می اللہ طیہ وستم کا کر گران می کہ ان گران میں ایک کرفتاری کا خوان جا رکھ کا مدالے میں ان گران می کرفتاری کا خوان جا رکھ کا مدالے میار کا سے بطوا بیا نام کھیا ۔ ایسا کو تا جو اس کے گران کردن کی کو خوان جا رکھ کا مدال کے ساتھ اس نے نبی اکرم میں النہ طیہ وستم کی اللہ طیہ وستم کی اللہ طیہ وستم کو کر گران می کردن کری کو کہ ان گران میں اسے با تھے ہا تھے اس کی کر گران می کردن کری کو کہ ان گران میں اسے با تھے ہا تھے ہا تھے ہا تھے ہیں کر گران میں در کا گو کہ ان گران خوان جا دیا تھا تھا کہ کے ساتھ اس نے نبی اکرم میں الیا ہو تھا کہ کا کہ کو کہ کو کر گران می کردن کری کا تو کہ ان گران میں میں کر گران میں کر گران جا کہ کر گران جا کہ کران جا کہ کران جا کر گران ہو کہ کو کر گران جا کہ کران جا کہ کران جا کہ کران جا تھا تھا کہ کران جا کر گران جا کہ کران جا کر کر گران جا کہ کران جا کر کران جا کہ کران جا کہ کران جا کہ کران جا کر کران جا کر کران جا کر کران جا کہ کران جا کر کر گران جا کر کران جا کر کر کر کر کر ک

نامرمبارك جاك كرفخالا .

. ( ها شيصفى گرنشية ) ......

لع این میں ۱۱، وزند، ایران کی حوست تقی اورا بران کنے ؛ وشاہ بیرے سرب کو آزار فرق ما ما وَ استحق بعد استان المرد کا حسر گروا سنا سف -

ن رورویز کا انجاعی : میں عمل کررا تھا کہ عیسائی با دشا ہوں کے رویۃ کے باکل بیکس ضرورویز نے در در بی انتظام اللہ کا معلیا کے دائر و بی استخاصات انا معاملہ کیا ۔ نامعبائل روی بر رویا ۔ نامعہ بی کہ کہ کہ من من من کو اللہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ کہ کہ من من من کا خصص ہے جس منے میری شائل من البی گستا خی کہ ہے اور حز بی سے است فوراً من من کہ کہ میرے دریا رمیں حافز کو ۔ بی باذائ گور نر کم ن سے اور حز بی تو ایس کے دریا ہی کہ بیار میں کہ دریا ہی کہ میرے دریا ہی کہ دریا ہی کہ بیار سے دریا دریا ہی کہ دریا ہی کہ بیار سے منبات او منہ البی کہ دریا ہی کہ دریا ہیں کہ دریا ہی کہ دریا کہ دریا کہ دریا ہی کہ در

یک نمایال فرق: نبی اکرم متی التر علیه وقم کے دورسعیدی سے اس دورکی دونوں علیم سطنتوں افزیر کر کے دورسعیدی سے اس دورکی دونوں علیم سطنتوں افزیر کر کو کسری سے چھڑے چھاڑ شروع ہوگئی تھی جس نے صفرت البیکر صدّ ابی کی صورت میں انداز میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی کے دونیوں فت میں باقاعدہ جنگوں کی صورت میں ارکر کی جن سے دوائل سے بالک ہے دوفیل کر دیا گیا تھا ۔ ایشیا سے کو جب کا تحدول اسالہ مالہ میں اور اگرچ وہ شمالی افزیقی سے بور سے ملاقے از معرق مراحش ہے دول کو دیا گئی دیا ۔ اور اگرچ وہ شمالی افزیقی سے بور سے ملاقے از معرق مراحش ہو میں کردیا ۔ قدام میں میں میں میں میں میں خلافت عثمانیہ جو لیک افزیق میں میں میں میں میں میں خلافت عثمانیہ کو لیوں نتے ہوا ہے ۔ بیرحال اس کی حکومت خلافت داشدہ میں اور سے مشرق علاقوں اور افزی ہو اے ۔ بیرحال اس کی حکومت خلافت داشدہ میں اور سے سے مشرق علاقوں اور

یر کری کے طلائی کنگن بھی شامل تھے مفرت عرائے مفرت سراقہ کو مسمدنیوی میں بلایا وران سے کدار وہ کام حافر من کواپنا واقعد سنائیں۔اس کے بعد مفرت عرائے ان کے بائیے ول میں کھن بہنا

ایشائے کو چک سے کھی ملا توں میں فائم رہی ۔ میں مجت ہوں کہ بیر برکت تھی اس رویہ کی جاس نے اس کے رکس خلاف اندان نبی کرم صلّی اللہ ملید و تلّم کے نامہ مبارک کے بارے میں اختیا رکیا تھا ۔ اس کے رکس خلاف اندان ا میں کسری کی حکومت قریباً ختم موجی تھی ۔ اور خلافت عثمانی میں یہ بالکل ختم ہوگئی ۔ بیر درگر مادا گیا اور وو پورا ملا قد حوجم لری غلیم فادس کے زیز بھی تھا ۔ اسلامی حکومت کا جزوب گیا ۔ بیر انجام متحا اس گتاف ; رویہ کا جو خسر ورپ ویز نے حضور صلّی اللہ ملید و تلم کے نامہ مبارک کو جاک کرنے کی صورت میں کیا تھا۔ یہ ایک نام عالی ان فرا آتا ہے ۔

رهار فاد منه من فرائے بلک صحائر کرائم کا اس مور پرتزکید فرمایا تھا کہ وہ لوگ جنسی اور قبائی تفاخر کورز جان بنائے رکھے تھے ایک تکھی کے دنداؤں کی طرح باہم مرابط اور بنیان مرصوص بن کے سے تق بسرت مطرّہ علی صاحبہا العمّلاۃ والسّلام کے اسی فرع کے واقعات کو دکھیے کرا یکھی والریطیے بن اسلام کو یہ کھفا پڑا کہ " مساوات انسانی "اخوّت اور حرّبت مرینہایت بلندیا یہ مواحظ تو حفرت مسیح ا کے بہاں میں ملتے ہیں لیکن یہ واقعہ سے کہ ان اصولوں برونیا میں سب سے پہلا ملی معاشرہ قائم فرمایا کر رسمتی المدّ ملیدوستم ) سف -

ر کردید به متعدا می سینے کے لئے بھی گئی محق الیکن چینکی تمام مہات کا بنیا دی وقیقی مقصد الرج بدیم تصاص سینے کے لئے بھی گئی محق الیکن چینکی تمام مہات کا بنیا دی وقیقی مقصد الرات دیں کا نبینے و دعوت محقاجی الرائی الدیس ان کواسلام کی دعوت دی دحا سے اور شرجیل بن عمر دغسانی کو بھی بیاس م کی دعوت دی جائے ۔ اگر دہ تبول کر لے توجیگ کی مزورت نہیں چھنور فوج کے ساتھ میذے امر کھی دور نفس فینیس تشریف لے گئے ۔

نربیل کرتیاری: ادھ مسکمانوں کا نشکر دینہ میں ترتیب بارہا متا ادھ جا ہوں سے سرج بکہ ہے عوم اور سے سال کو گئی گردی کا دور سال نفر سے معلم اور جا سے سال کو دور تیاری سے سرج بکہ ہے معلم اور جا سے معلم اور جا سے سال کا حل کو دور تیاری ایک ہمت برسی نوج کی معرف دور میں اور انتقام کا معاطم موگا اور جا گساری کے فاصلے ہی آ کر مشرفی گیا تاکہ اگر مشانی شکست کھائی اور ان کی مدد کے دور ان کی موجود کی کا علم ہوا تو مشورہ ہوا کہ ان حالات میں کیا طرف اختیار کیا جا اور منتیات کی سال میں کہ سیست بر مراس کی موجود کی کا علم ہوا تو مشورہ ہوا کہ ان حالات میں کیا طرف اختیار کیا جا کہ سال مرف تین مزاد اور کہاں ایک لاکھ ایا میک اور منتیات کی فسیست بن دی ہے ۔ وری حالات میں مقام کو نانہ ہیں مقام کو نانہ ہیں اور منتیات کو رہے کہ کہا تھا کہ کو نانہ ہیں موسست مقام کو نانہ ہیں موسست مقام کو نانہ ہیں اور صورت کی دور کے ایک انتظار کر کہنا جا ہے ۔

مزادكها ل ايك لا كعد إ م تكين موسش ايماني اورشون شهادت سي سفرار يختصر سالت كراكيد الدارج رحمداورموا جفرت زيرين حارث شميدموئ توان ك يعد حفرت حبيق ن ال مالد عفر م تع چیا زاداور مفرت کل شیک مقتقی معالی نظم اپنے یا تعدیں لیا اور وہ بھی شہید بروسکے روزے متعلق روايات مين أماسي كرجب انهول في فكم سنجعالا اورشكران كي فياوت مين أيا توكيد ميت سے اترسے اورسیط خود اسیع گھوٹ کے ٹائگوں بر ٹوار ماری کراس کی کوئیس کٹ گئیں اکوفرز برم بی کرفرار سوسنه کافنیال معبی دار میں ندائے بھر ندائت سید عکری سے و تمنوں کی فرج براً سے بيرسيد- اكيب المتعقلم مواتع ووسرس ما تعمير على متعامل و ومحبي تلم مواتوه الكول مي دبارياً كرم أن ك عيني مي زيس لوس ندمو - ييسورت حال دكيه كرصف عبداللد من روا حرف آك وروكرام اسن الم تقعين ليا . حفرت صعفره فنمو ل سے حور حور مورکر گرسے اور ای حان جان آفرین کریر ، كردى موت سيقبل وونول إنترك ييك سق بعنورسف خواب وكيعا ا ورصحاب كرام كوسا ا كنو كوالنُدتعاك في دوريعا فرمائے بي حن سے وہ حبّت ميں الرق مجررم بي اسى وقت سے آپ کالقب " طلیار" قراد بایا اور وه حعفر طیار سکے نام سے موسوم ہوستے میں اللہ تعاسے عز حفرت عبدالتندين عمر رضى التُدعنها ، حواس عزوه مي شريك متع ، كابيان سے كه ميں في رصات مِنْفُر کی لاش لعدمی خود کھی تھی'اس پر لواروں اور رجھیوں کے نوسے زخم منے لین سب سایہ كى مرف سفة الشِت لركوكى زخم نهيس مقاربه تقي حبيفرطتيا درضى النُّد تعاسل عند حفرت عبدالة بن رواحهمی وا دِنتی عست وسینے موستے شد موسئے۔ دمنوان الڈیملیر ۔

ک صمیح نجاری میں و مزوہ موتد و کے باب میں صدرت سے کو حنگ و تدکی خروجی کے ذریعہ سے صفرا الشّعلی و م کم کو ال رمی تھی ۔ آب نے نے از رُوست وجی فرمایا "اب اللّه کی ایک تلوار بعینی خالد ن دید س مِن سیوف اللّہ نے صلی فول کا علم سے ناتھ میں لیا اور اللّہ تعدلے نے مما فول ( باقی حاشہ انگلے صفح

اس کے دینہ سے بجانکائیں بھی میں وہ کامماب ہوئے اور بہی فتے ہے۔ ۔۔۔۔ ہمی رہے تو دونوں النہ تعالیٰ نے سے مسلالوں رہے ہوئے میں دونوں کے ہرا دل دستے نے مب عملہ کیا تو دافعتا النہ تعالیٰ نے مسلالوں رفتے مدن دونوں تھی۔ یہ ہراول دستہ شکست کھاکر فرار ہوگیا تھا۔ بعد میں دخیری دشن کی پوری فوج نے کیبارگی ما نہ سے مرکز میں المالی تھا حضرت خالد بن ولید سے بہاؤی جانب سے مرکز اورا سے فکر کو سے کہ کو شمنوں کے کھوں سے کالے کے دامن پر مہنے گئے اوراس طرح اپنی فوج کو شمنوں کا کھوں سے کالے کے دامن پر مہنے گئے اوراس طرح اپنی فوج کو شمنوں کا کھوں سے کالے کے دامن پر مہنے گئے اوراس طرح اپنی فوج کو شمنوں کا کھوں سے کالے کے دامن پر مہنے گئے اوراس طرح اپنی فوج کو شمنوں کا کھوں سے کالے کے د

روہ ہوکی اب آئے عزدہ تبوک کا طرف سے لیکن اس بیکھنگوسے قبل میں جا ہوں گا کہ آپ رہ ہی کررستی اللہ ملید دیلم نے بین الاقوام هج بیر وحید کی انقابی دعوت کا بغس فیسیس آغاز فراد ہا اس می مفتور کا ہیلیا اقدام تھا سلامین کو اصلام کی دعوت کی ترسیل نامہ ہائے مسادک جو اس کے ادا فریا سے بیم کے ادائی میں ہوئی سے ان خطوط رہی تھف سلامین کا جو مسلف ردعی

مِواان مي سيمعي حيدام واتعات كامي وكركره بالمحل ران مي سي مساني خاندان موسل ور مقالین خرمیا میں ان مقاء شام عرب سے ب<del>ٹر</del>ے ملاقہ پر دوموں سے زیراٹر حکومت کررہ تھا۔ ر<sup>ک</sup>ا مُس شرجيل بن مروع صفور كم قاصد كوشب كروا تعادان كے تعماص كے الم مادى الدار مي مفور في تن مرار كالشكوشام ك وف روا ذي يس كي تيمين فزوه موتدوا تع مواهس ين برا ت كاكايك الكرفوج س مقالم موا-اس ديك مي حفور مقى الدّرود وتم كم مقركرد وتيو ب مرا کے بعدد گرسے شہد موسلے ۔اس کے بعد معرت خالد بن ولیدسنے نبایت حراکث و شہادت ۔ وفرج كاسقاطركما اورسمانون كاعونشكود شنك فوج كفرف مي أكياضاءات نهايت كارز كسكسا تعربي كرمدينسل آئے . ميرامي ان واقعات كا قدرسيفيل سے وكركريكا مول . غزوة موندكم الزات بمسافول كاتين بزار كالخفرات كرص يجيش وجنبه اوربير ككري اجرأت دنم كمسامقشرمبل كالكي الكونوج مصعالكرايا مقاءاس كانتيجه بذلكنا حبسيميم مقاكه مجابدين اسلام بالإ مباستے اور ایک بھی ب*ے کر* مذما تا بھی ندم نے بنستانی ملیرسا دا عرب ا در مرشرق بسطی یہ دیکھ کرو<sub>ک</sub>وان در رہ گیا کہ ایک احدم ہوک اس مقاطب میں معیم کفا وسل افوں رہے السے نہ اسکے مسلما فول کے عیف اوگ : موے اس سے کمیں زیادہ تعداد میں کفار مقول موسے میرا کی الک کی فوج کے نظر سے تن نزار سى نوج كوبجاسل مبائعي فوجي اهتبارسے بڑسے ا چنبنے كى بات بھى ـ بي چزمتى حس سے عرب ا درعرات کی سرحدوں مرآباد قبائل اور نجدی تبائل کو اسلام کی دعوت توحید سے متناثر کی اور مزارد تعادمي ال قبائل كولك اس مزودك بعدايمان له آئ .

ال سورة انغال كاست علامي كفّرك مقابر مي حبان بج كرم بي يورف والول كے لئا الله مفسيد اور مبني كا وي الله مفسيد اور مبني كا وي الله مفسيد اور مبني كا وي الله كا الله ك

عدا فی این از ده احزاب که طرح عزوهٔ تبول سی معام کے لئے نہا سے سخت امتحان کا موقع مقاسد اب دو احزاب که طرح عزوهٔ تبول سی معام کے لئے نہا سے سخت امتحان کا موقع مقاسد اب افراد دفت کی دو نیم ترین فاتقوں میں سے ایک واقت یعنی سلطنت دوماسے در شی تقا ۔ اب وہ بات نہیں تارک دو نور کی بامی ویک سے اب اور تین یا جاریا دی یا میس کی نسبت رہی ہے اب اسلطنت دوماسے در شی تقام در میں می وقت باقاعده فوجیس تیار سی تقییل دور سے کراک دور کے احتبار سے املی ترین متحقیا دول سے لیس تقییل یوس نے داکھوں کا افکر تیا در اس کی میں موجود تھا اور وہ کسی کررک تھا در اس کی بیٹ نیوں سے در مت برداد ہوئے میں تیار نہیں موجود تھا اور وہ کسی طرف میں موجود تھا اور وہ کسی طرف میں موجود تھا اور وہ کسی طرف میں موجود تھا در اس کا میں موجود تھا در اس کا میں موجود تھا در اس کا در اس کا میں موجود تھا در وہ کسی میں بیٹ ایک طرف میں موجود تھا در اس کا در اس کا میں موجود تھا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کی نیون کی در کی اسلام کی اسلام کی در اس کا در اس کا در اس کا در اس کی در کی اسلام کی در کی دور کی کی در کی

مودت مال سيده دوسري طرف ما كم سيد كرمضوص التعطيد ولم في محابركم كا تاسخت استن الماكم المراسخ الما المرسود اس سيد بيط مجلى نفيره المهمين الماكم المرسود اس سيد بيط مجلى نفيره المهمين المرسود اس سيد بيط مجلى نفيره المهمين المرسود ال

الفاق في سببيل الله كي إلي : محية كهول ترين سفواوي معنت دوما سن مكل كام عددً سيه ، الميذا مازوما مان معى كانى وركارسيد ويناني نبي أكرم مثى الدِّعليه وتلم محاب كائم كوترغيب ور رسيه بي كرالله كى رادي زياده سي زياده الى الفاق معى كرد بنى اكرم مثلى السطير وتلم كى اس زعير يختيم بس ريتادان حق في سروساه ان كافرائم من امني بساط سي فيره كرمه الله حوصما برازاً أم حال مق انبول ن بطرى بلرى تعيين يمن وحفرت البيكيسفة وابنا سادا أنافر نذركددا مكوم عبار دمیردی عرب می بیش ندمن مزد دری کر کے جوکی کمایا لاکرحافرکردنا . ایک ممال فرات مراكب على مي الى سينما اوراس كرمعا وضمي حوكهمور سطيس وه لاكرض مثالة ي من كددي عورتول في است است زيورا ما دكروس وسية -العرض تمام ابل ايمان مين حق ما ى لرووژگى . يەنغىرىم ادرانغا قىلىپىل فى ئىبىل السُّركى تەغىيب منافقول كىمىسىڭ كسوڭ بن گئى سموتع ريج روحاسف ادر انفاق مي المقروك سكمعنى ير تفع كرافيتخص كاسلام التقلق كي مداقت كاسعاد مشتبه بوجانا حيائي منافعتين كيدي يموقع ال كالله كرده حياك كرن في كاسبب بن كيا \_ دوسر سعط ف وه الى ايمان عظ حولوگ مواديول كي درسامان کی تنت کی دحرسے تبوک سے سفر رہانے سے معدود ستھے ۔ حالا نکرال ہی سنے فوامش تنی که ده نبی کرم من الترولمدولم کے ساتھ لکلیں ۔ وہ معمودکی خدمت میں روردکر کہنے گ بمیں مجی آت مے میں آد ماری جائیں قربان موسف کے لئے حافر ہیں ، المجلفین کا بعدا كود كي كرحفوص الشرطيد والمكادل عبراً المقا ...

بِن بِخِسُومة تُوبِ مِن جِهَال ضعفا و اور مرفينول كواس غزوه مِن شركت سے مستنئی قرار ديتے ہوئے تن دي كئي و إلى الئ تعمل الم إيمان محامری تستی کے لئے يہ آئیت مبركر ادل ہوئی ۔

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَّا مِنَا ٱلْقُولْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَو لَوْ الْوَاعِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ فَو لَوْ الْوَاعِيْنَ اللّهُ عِلَيْهِ فَلَو لَوْ الْوَاعِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَو لَوْ الْوَاعِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَوْ لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ الل

تم کوسوارکزسکول توجه دانس سیط سکنے اور

ان کی انگھوں سے انسوغاری تھے کہ انسوس ہم اس جادمیں معتبہ لینے کی مقدرت نہیں کہتے۔ کی ماذ کر چردا دوز جرب اور 9 مع میر شرک مئٹ پرشوا سے تاریخ میرون ور پر دس

بول کی طرف کوچ: العزمن رجب است می بنی اکرم ملی الدولید و تا ف به بزاد مجابدین کے ساتھ ۔ ریزے شام کی طرف کوچ فرمایا اور تبوک کے مقام برقیام فرمایا حوشام اور حزیر و نمائے عرب کا سرحدی ماہدے ۔ اس سفر می دس بزار گھو مسوار آپ کے مجاو ستے ۔ افٹول کی آئی کم بھی کہ ایک ایک ایک اور ف

مناہے۔ ان مفرس دس مرار معرف الب سے مراہ سے ۔ اوجوں ان ای می می لہ ایک ایک ایک ایک ایک رکن کئی اُ دمی باری باری موار سوست ہے۔ دورانِ سفر مبہت مے بیب وغرب واقعات بیش آئے۔

ون كى كى دوسى مين ال كا ذكر معيور را مول ـ

امكان روك ميايه

برحال بربی سیرت کے دوائم واقعات بعنی سلطین درؤساکونامر ہائے مبارکہ کی تریم منگ موتہ اورغز وہ تبوک ، حنہیں میں انقابِ ممدی کی بین الآفام تصدیر ( EXPORT ) کام کا آفاز قرار دیا ہوں بعنی جزیرہ نمائے عرب سے لکل کراب اطراف واکنا ف مالم میں حفوا کی انقل نی دعوت بہنچا نے اور توحید کا فکم کروا ارمنی بربیند کرسنے کا جو کام امریت کے سرد مقا اس کا داستہ حضور میں انڈ علیہ وہتم نے شغس نفیس کھول دیا ۔

حجت الوداع : بنى اكرم من التعليد وسم ف مناهم من العيد في ادا فرما يا يجرت كه به آت كا بي بهل اورآخرى حج سيد اسى سائد السع مجر الوداع كها جا تاسيد واس جها والتي بهل اورآخرى حج سيد اسى سائد السع مجر الوداع كها جا تاسيد وسم موجود مقا و برسول الته ملا وي التي المعرب من المست كرو الدفر ما ديا تعمين المعرب بين مرتب ترب من التي المعرب بين مرتب بي رسي المعرب بين مرتب المعرب بين مرتب بي رسي المعرب بين مرتب المعرب المعرب بين مرتب المعرب بين مرتب المعرب ال

نَلْيُسَلَّغِ الشَّاحِبِ ٱلْعَسَامِيَ

نی رس الد ملیر و کم کے اس ادشاد وفر مان گرامی می گویایہ بات آب سے آپ مغمر سے کہ مین نے برز و من کے میں نے برز و من کے عرب کا من انقلاب کی تعمیل کا دیا ہے میں کا انقلامی موجد میں کا مناز کر دیا ہے میں کا تعدل میں الا توامی موجد سے سے لہذا انقلاب کی عالمی مطبح پڑھیل کی ذمر داری اب تم ارسے کا زموں

حضی مرکا ونیاسے پروہ: اس مجت الوداع کے بعد ۱۱ رسیے الاول النج کی صفور مثل الله علی می ملید دیم کی اس صاحب ونیوی کے اتنی دن ختے ہیں جس کے بعد و اللّٰه مُسَمَّ في الوّفِيْ تِي الْدُعْلَى وَ مَا مَعْ مِنْ مَعْ مَا مَعْ مَا اللّٰهُ مَا في الوّفِيْ الدُعْلَى وَ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مَعْ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ

قائمہ کام خائمہ کام خائمہ کام کے جن برے مجے اطہار ضال کرنا تھا ۔ ہر حال گذشتہ نوجمعوں میں میں سنے سرت مطرّہ علی ساویجا، نصت کو قو والسنل م کے حس نقط کو نظر سے جیندا م گوشتے بیان کے ہیں ، اگر ان نقاریر کے نتیجہ میں آپ حضرات میں اس بہلو سے سرت طیتہ میں غور وفس کرا دراس کے مطالعہ کو ذوق وشوق بید اِ بوجائے تومیرے نزدیے بہمی اکی بڑی کامیابی ہوگی .





# مسئلمنده-چندا گوشے

سندھ کے سنے کو سجھنے اور حل کرنے کے لیے ایر ظیم اسلامی واکمٹراسرادا حمد کی پنجاب سے
اسفے والی واصر کا واز کے روٹل کے طور پر جاک کے دو قری اخبالات نے اپنے اواتی کا لو

یں دوطرے کے خاتمہ دولوں کا اظہار کیا کواچی کے انگریزی روز نامرہ ڈان سنے اپنے شغل
ادار ہے میں دونوں صوبوں کے درمیان بھرا در دوری کو کم کرنے کے لیے ڈاکمٹراسرا احم
کی تجادیزی جا میت کرتے موتے اس دوری کی وجہات پنوکو انگیز گفتگو کی ہے۔ جبکہ لا مور
کے اردور درز نامر انوائے وقت "نے دورہ سندھ سے والی پر امیر محترم کے خطاب جبھ
کو بنیا دبناتے ہوئے اپنے مختصرا دارتی نوٹ میں تجابل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سوال
کیا بھاکہ پنجاب کیا کرتے ہوئے۔ بی ڈاکمٹر صاحب کا مختصر معنون دو تسطوں میں
دوزنا مرفوائے وقت میں شائع ہوا۔

ر رز پنجاب کیا کرے

۲۵ جغرری ۱۹۸۸ کا اسکه ادارتی نوش مین پنجاب کیا کرے؟ کے مغوان سے آب نے میرے ۱۱ جزری در ۱۹۸۸ کا اور استان ای ایک کریہ اور کرتا ہوں اور آپ کا تکریہ اور کرتا ہوں

### نوائے وقت

اوار مهم جادی الاقل عدم اه ، ۲۵ جوری ۱۹۸۰

اگیزهم بھانے علی والی چی کیان واکو امراد اور ان لوگوں کے اصل چروں کو ہے قاب کرنے کے بجائے انی کر جمان بن کر انجی ڈیان عمل صحوح کرنے کے ہوا کا المون نے اسپتا طور پر بہ صوس کیا ہے کہ مندمی موام کے کروہ کی فٹائد ہی جمی کرٹی چاہتے اور یہ جمی ہفتا چاہتے کر اس علی مجاب پا بجاب ہے موام کا کیا تھے دہ نے بر مسائل کا قابل میں اور منطق می جمی والی کر چاہتے محل ہو کر دیے قابل میں اور منطق می جمی کوئی کر چاہتے محل ہو کر دیے دے کہ مجاب چھونے صوبی کے مطابی اور سیاس حقق السی سیاس مفاصد کی غیادی شرائط کا تھین کرنے کے ماتی ماتی سیاس مفاصد کی غیادی شرائط کا تھین کرنے کے ماتی ماتی سیاس مفاصد کی غیادی شرائط کا تھین کرنے کے ماتی ہاسکا قسی بی کی متابی ہے کہ '' مجاب '' ہے کیا ورا سے کیا ہاسکا قسی بی کی متابی ہے کہ '' مجاب '' ہے کیا ورا سے کیا ہاسکہ قسی بی کی متابی ہے کہ '' مجاب '' ہے کیا ورا سے کیا

کیونکہ آب نے خواہ میری ذات کے حوالے سے می ہی الک کے سب سے ایم منظ اور سب معوبی سے ب موب کی ذمیر داریوں اور رویتے کے بارسے میں جس گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ وقت کی ایم فرورت ہے ، اس دقت ہمارا سب سے ایم شلر ہی بسب کے ' پنجا ب کیا گرے ' جس طرح ماضی میں کہ حب یا کتان دنیا گاب سے بڑی مسلم مملکت نفاطک کی سالمیت اور کی بنجا ب کے طرز علی اور رویے سے کہ اِتعلق رہے ہے۔ اسی طرح اب حال اور تقبل میری ملک کی بقاء وسالمیت ادر کی بتی کا نخصار پہلے سے بطرے کر سنج ب بی بی ب

يؤرب بجاب زمرف آبادى اوروسائل كے اعتبادے ملک كاسب سے بڑا صوب سے ملک ماق تنول مست يْعْ بِرُيْمِي اس كِيمِ مَلْيِنْهِينِ مِوسكة واس له الريخاب كا باشعورا وردى فبمطبقه اي دُمَّدوارلول اوالزيم ل ے رہے میں فور دفکر شروع کو دے تواس سے بر موکر حوصلہ افزا داو فوش آئند اِت کیا ہوسکتی ہے۔ ا کے ادار تی نوط میں اٹھائے گئے نکات برا ظبار خیال سے بیلے میں اپنی دات کے والے ے س بیب دغرب کیفیت کا المبادکرنامجی منامستجمیننا ہول جس سے مجھے کا ایسے محبی خفا مجمہ ے برایانے کی مافوش کی صورت میں سابقہ بیش ار ہاہے بیگانے اکا نفط توجی بحرمفرعر میں بہلے سے دود باس من مجورًا تحريب أكبا در زمير مصنى بخالى مندهى البوج الشون ادرمها حركم ين برالك بات به كمي بات كيف ك دب سير ساد سي اين أبيكا في موسك جات ن الدشة رس جون مي مهاجرين تحدروت برحب ميراايك مضمون شائع بوالوجس طرح مهاحرين سف ِ غَيْظ بِيا · ما قانول اورا ضارى مِراسلول كـ ذريع محية تنقيد كانشار بنا با وه يس بي عبانياً بهول - السبير سنوام یاکستان ادر شدسندو کی اشا مث سے بعد مہاجرین ادر تدیم سندهی حضرات دونول کی طرف ے سی طرح کے ردّعل کاسامنا ہے۔ ابھی چندروز تبل سندھ سے آگی۔ لیفلٹ مومول ہوا ہے ب و منوان مي أس رومل كاكتب فدوار ي كرد حناب واكر الرار احمد ماحب الم الماجرات ومداف رکھیں'اب ہم سندھیوں کے ساتھ تنہیں لڑیں گئے۔' کیتن احمد قریشی سِرْرُن الجَن تَخْفُطِ مِنْنُونِ مِهَاجِرِينَ رَحْقِفِي إسنده كَى طيرِتْ مَنْنَاتَع كَعُ مَانِے وليك ر پفلٹ کے ایک بیراگراف کا مطابعہ اہل بنجا ب سے بستے بھی مفنید ان موگا<sup>ں</sup> ي تجال يجاب كالمائندة قرارد مدر خطاب كيا كياب

بیاد جناب ڈاکوما حب اب توم بی جرول کی کی تستی تدمی جماعتوں مجا عست اسلای می میست اسلام کی میں تعریب جماعتوں مجا عست اسلام جمیست علی سے میں میں اسلام سے مالیوں میوکرا لطافت میں ہی جرات قوم مودن کی موجدہ کی اور حیات کی ہے۔ العاف میا میں است خاص سیاسی اقتصادی میں کی دوجودہ مجال کو خاص کے جوال قوار دینے کے دوش اس نے خاص سیاسی اقتصادی میں کا دوجو تی کی بات کی ہے۔ میں ڈورہ کہ اگراملام آباد کے مفتیوں نے اُن کو جم نیم اُلی کی کورکرہ نے دا کا قوار دویا تو جوا با اور کے مفتیوں نے اُن کو جم نیم اُلی کی میں گورہ کے اگراملام آباد کے مفتیوں نے اُن کو جم نیم اُلی کی کریں گے۔ "

برجذبات بيلا موج في سے ملک کے ساسی فی حاشے یعنی وفاقی پاکتان اور نظر بے معنی سلط مکو برخوات اللہ میں ماکن سے الاسکے اللہ کی فی فردی اقد امات کی مجی خرورت ہے۔

بربراں یہ کہ تھو فی معولوں میں بائی جانے والی مادیسی اور سیمینی کے تمام تواب بھی بربرائی یاد ایک نہیں ماس سامے محمول کے حوالے سے بنجاب کوانی وقر مدوار بال یاد اس مسائل کے حوالے سے بنجاب کوانی وقر مراز بال یاد اس میں میں ماری میں میں میں میں میں میں میں انہا بیندی کامظام و تو نہیں کو رسیع میں کا اظہار نیجا بی انقاب نیا تا بار نیجا بیا دیا میں کا اظہار نیجا بی انتہا بیندی کامظام و تو نہیں کو رسیع میں کا اظہار نیجا بی دون ان کا حاد بارہ ہے۔

بی با بسب کیا "کاموال کرے آپ نے سی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے دہ ابی مجگر مل جاہے کہ بیجا بسب کے موام کی اکثریت ٹی الواقع اس استعمال ہیں حقہ دار شہیں البکن اس وقت تو مئر ہدر برش ہے کہ بیجا بس کی نمائندگی کیسے مور ہی اور کون کر رہا ہے ؟ اور وہ جو کو کی مجی ہے اس کے گنا ہوں کی باد کاش میں ہم حال گالی تو پورے بیجا ب کو پٹررسی ہے ۔ اور اس سے اتمات ہی پورسے مدار کہ برش ہورہ ہے ہیں۔ میں نے اپنی کتا ب " استحکام باکستان اور سند سندھ ' میں پورسے شرح و بسط سے اس مسطے پر بجٹ کی ہے ۔ اس کما ایک اقتباس میرے نقط انواکو کھیے میں کما تی

بایاسی توکی میں پنجاب موف اس وقت شائل مو کاسے عب کوئی دومرے لوگ اُسے مرد ع کرکے نقط مرد ع کوئے اُسے مرد ع کے قریب اُسے کہ مرد ع کوئے اُسے مرد ع کے قریب اُسے کے قریب اُسے کے اُسے مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے اُسے کے اُسے کہ مرد ع کے قریب اُسے کے کہ مرد ع کے کہ مرد ع کے کہ کے کہ مرد ع کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

بي وصب كرست نده كي ام آروي كي تخرك بنجاب ميں بالك ناكام موكمي على متحدًّا م سع د نست معادراس سکریمی دسی طاقت کی شودش کی مورت اختیاد کمر کی علی میرانس پند مجڻوکي *آمدر پنجاب بي استقبال کا • شغل سيل* ترجه لار انداز بي مواليکن ۱۹ رگسست<sup>87</sup>، كخترس بامل كرسوا بنجاب مي كوئى عوام تحرك بنبس على اوراك مرتبر يعرب مداك بععن دسی مولتے ی کل شکاسے کا مرکز بن کررہ گئے ۔ اور اگرمیر اس حالیہ ناکا می کے بعید مس معثون نبهت فندسه ادرهقيعت بيندا مزطرز عل كامغام وكيا اوروه لوري خيركم اورتندی کے ساتھ خاص طور رینجاب میں این تنظیم کا منفول کودرست اور نظم کرسنے ک كوشتول مي لكى بوتى بى جام المى كورنبس كها حاسك كالمستقبل قريب مي سجاب كوهم وريت كى كى درول بجالى كے ليے كسى مؤرّرياى تحركى كے ليے أماده كيا جاسكے كا يانبيں! اورجيے كه يسله يعون كياجا حكاب سخاب كايرباسي عبود اورتوم ووطن كي عنيم تر معاطات كم فنمن ميسيف اوراتعلق (INDIFFERENCE) كى روش یاکتان کے ست بی مسلط فی نفسیمی عنر اورضواناک ہے۔ اس سے کرمیس معربدل کے تموام مي اس كى بنادير پنياب سيعلومى اليرسى اور بزلمنى بيدا محدي سيصا وخصوصًا سندهي زاس کارد علی بهت شدیدسیه ...... مزیر اس اس کامبی شدید خطره موجود میهاد اگرینجاب سی طرح حرکت میں ندآیا ذمیس بھیٹو اوراکن کی میدینہ مارٹی کاسندھی حصتہ بھی تو می ساست کے میدان سے نسیائی اختیا رکولیں اور موا ایٹ کے خول میں بدیرو کرمندھے نبه شندم كة تزدحارك مي نه رجائي .اگد خدانخواسته ايساموگيا نواس كه نتاخج ياكت کے تی سبت خوفناک ہوں گے ہا

معره نبيره مبيدة بهيمان بشوادميس والبيرة البيدة البير والبيدة البيدة البيراني

آپ کا برارشا دائی مگر بالکل بجاہیے کہ جمن پر کہد دینے سے کہ بنجاب جھور شے معولیل کے معشٰ دیساسی متوق دے کرحالات کی شکینی کو کم کرے ، مشارحل نہیں موجا تا ۔ انہیں سیاسی کم کی بیادی شرائعد کا عین کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے لیٹے اپنی تجا دینہ کا خاکہ بھی پیش کم چاہئے یہ لیکن میرسے حوالے سے آپ کا پرمطالبہ کم ان کم میرسے تی ہیں آپ کے تجابلِ عارف انہے

"ا ير سندور كى صوبائى خكومت كى نا المي ا ورناكا مى كه اس بين تبوت كه بعداس كا مزيد ايد دن مجى برقرار رمينا غلط سے دلېندا كسے فررًا بطوف كمسك كونفرداج قائم كيا جاست اور كونرى كى فقد داريال فبعما ليف كے لئے صوب سندومي سے تعلق ركھتے والى كسى معروف اور ماذشخەست كواما ده كيا جائے -

۲ ـ اس نخ حقیقت کوسلیم کرتے موسے کرنی اوقت ملی سطح برسم قومیت کا مبذرہ بے حد کرور بڑھ کا سے اور نی الواقع اس کی حکمہ نسلی اور اسانی قومیتوں نے سلے لی ہے ۔ لہذا اصلاح کے ممل کا آ فازاک کی فئی سے نہیں مکہ انہیں مناسب صدیمک نسسیم کرتے موسے ہی ایر نیا دنت کی اساس پرنے صوبول کی تشکیل کے مطاب ت کوشش نظر کھتا ضروری ہے اور اس میں سے میں قومی سطح پراتفاق رائے (2 مدی عدمے عدمی ) کے مصول کو آولین ترجے دی جانی چاہئے جس کے لئے حسب ذیل دومور توں میں سے کوئی سی صورت فیلیا کی جاسکتی ہے :۔

(1) سَّسُنهُ کے امن متعق ملیہ آئین کومرن قادیا نیدں کے متعلق ترمیم کے ساتھ فوراً بحال کردیا جائے ادراس کے تحت مجامعتی بنیاد برِ عبدار حبار انتخابات کرائے مائی جن کے خمن بی روم فرد ادی بر حرف کی کوئی تقسیم حائل نه مجد اس کے بعد آنکہ ہوتی اس کے اندا اندر الیا وستور تا اور کے سے میں مربوری آسیل کے اسکان کی کم ان کم اس کے اندا اندر الیا وستور تا اور کے سے اس کے اسکان کی کم ان کم اس کے اس کی بھی کم ان کم اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال کے اس کے انتقال انتقال سے دیں اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال کے دستور کے معالی انتقال انتقال سے دیں اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال سے دیں اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال سے دیں اس کے دستور کے معالی انتقال انتقال سے دیں اس کے دستور کے معالی انتقال سے دیں اس کے دستور کے دیں کہ دیں کہ دیں کے دستور کے معالی انتقال کے دستور کے دستور کے دیں کے دستور کے معالی کے دستور کے دیں کی کمان کی کے دیں کے دیں

میرسے پیضیالات کوئی نئے نہیں۔ میں سال الاسال سے اپنے خطابات جمعہ میں ، مارنار میٹا تن ، کے اداریوں میں ادراس کے علاقہ دومبرے کئی فرموں سے ان کا اظہار کر را ہوں آپ کوان سے آنفاق یااخلاف کرنے کالوراحق حاصل ہے۔ البتّہ م ۲ جنور کا کے خطاب جمعہ میں پی پوری سیاسی فسٹر کا افوار زکسنے کے جرم کا جمعے بہرحال اعراف سیم میں کی نبیا دریا ہے نے اب ادار تی کا لمول میں گرفت فوائی ہے۔

....گوہا بیھی اُن کے دِل ہیں تھا

المِسْظِيم اللامحص مناب واكوامراداح مصاحب في ما وكذشته الدودات سندعد ك دورے کے بعد بیل ہی خطاب جمعہ میں لاہور کے سامعین کے سلسے اپنا والے والے كردكود مانقاء دليسيك كانول ست سنن والولث منعميران كادروا وراضط لسبغود موس کیا ہوگا اہم اسے سکے فریب ٹریف سامتھ مجھے فوب عباسنتے ہیں کہ وہا سے سے کہیں ر ده است منب ود اغ يركن برا بعد لا وكراست بي المتولي الت كم صورت حال ے تجزیہ کے مذکب تواس و درہ نے النے کے معلومات میں الیہ اکو لُسےا خا ڈنہیں ك بر و التحام يكشال ادرم للرسنده و المعي كتاب مي بيان كرده ال كانتونغ بر كس رف نبديك كاستقام صرولكرني فالحج وعواتب كا جو موانك نفشه وه وكموادر شن کربَیت جمید اس کے مولنا کے اُنے کے اندا زوانے سے کہیں بڑھ کر کی کھے۔ ملک فدادا ۱۱۹۷۱میں دولحنت بوا تولعدازمرگ داویل کرنے میں بیانے حیندر پختورے الكون محك سعيد ولا يكون آج مروسة بمنى المرك واصطي كوس دُاكِرْماحب نے الب ماک نے کو العموم اور ٹیاب والوں کو بالنھوص معنج فرنے یں ایے می کوکے کر تنہیں معیود می انکی نے کوٹے سندا ہے نغانے در ولیٹرے کہ کارواں ك دل سعاد العادا ، الم الف ك يسين بي ب مذبوك اللم، اب كى . دەمعند تالى الله ايف عى وجد مارى ركى بوك بى . واكراصا وب موصوف كخصصيم عدكا يرصته كالهرب كواسى حدثك اخبارات یمی کا الص موسکا جلسی کھیے ام بیٹ مشارسندھ کو بعالیے دیسے مبار مجے ہے۔ باتی تھے دون مر و وال و كرا م صف اس كما حقة المهيت وك الداك الوالي ا داري برقل بمكمعة كيكن كالخيم والكاسن كصفوا بمص المطريق كويتكم ورد (برا و اسے جانے موٹ گھے ہو۔ ﴿ وَالنَّ اسْمَعَ الْمُعَادِ الْمُعَومَدَ كُوا فِي اللَّهِ

Monday, February 23, 1987

#### Sane advice

DR ISRAR AHMAD'S sugstion to the ulema and inllectuals of Punjab to visit nd to study the political situain in the province is both nely and eminently sensible. Well-known religious ader was giving his impressins of a 12-day study tour of nd which appears to have oved instructive for him. In lessing wider contacts bet ween the two provinces, he lamented the fact that despite considerable progress in media communication, the people of Punjab and Sind were not adequately informed of the conditions and thinking of each other. This is largely attributable to the limited interprovincial contact at the populevel Administrators, bureaucrats and policy-makers from Islamabad and Lahore no doubt pay visits to Sind mainly Karachi - but such contacts are primarily of an official nature. When they do get to meet the people, it is more often at the level of prearranged brief meetings with some representatives of the public, the Press. learned bodies and professions or business institutions. These do not really give them a true picture of how the common man in Sind feels, how he perceives various issues and what his grievances are. As for a people-to-people rapport between the two provinces, it is practically next to nil in the sense that there is very little of intermingling and intercommunication at social and cultural levels, which could promote mutual understanding feeling of affinity. Domestic tourism is as good as non-existent and the few nonofficials from Puniab who travel to Sind do so for a limited purpose — for meeting friends and relatives or looking for jobs or business prospects. Political platform often brings party leaders and cadres from other provinces together here in Sind as elsewhere. But such contacts by their very nature and purpose take place on a different wavelength altogether. These generally have to do with broader political issues and offer very little scope for studying the people's problems in depth or in getting acquainted with their thinking and feeling in any meaningful sense. Moreover. whatever interprovincial contacts have been developed are confined to Karachi. The interior of Sind virtually remains an unfamiliar world for the people of Puniab as for those of the rest of the country, including even Karachi. As could be expected, this lack of inter-communication between the two major provinces, Punjab and Sind, has had a stultifying effect on the growth of inter-provincial understanding and ethnic harmony.

One way of overcoming this weakness is to promote closer contacts of Punjab's leaders of opinion with those of Sund If intellectuals. the scholars. ulema, journalists, writers and social leaders of Punjab pay more frequent visits to the towns, villages and countryside of this province, they would gain a better insight into the thinking, beliefs and perceptions of the people here. True, some of the knowledge thus gained might even be hurtful at first but in due course it would help promote a better under standing between the two regions and remove the bitter ness and antipathy that have come to colour their perception of each other. Opinion-makers in Punjab have a crucial role to play in this context. If they dea first-hand to gain knowledge of Sind and try to understand the problems and grievances of the people here in a sympathetic spirit, they will have made a major contribution towards removing the barriers of misunderstanding between the two provinces Armed with this knowledge. writers, scholars and ulema can educate the masses in their own province. The point to em phasise is that if Sind or any other of the smaller provinces feels aggrieved on grounds of the predominance of Punjah in all positions of power, includ ing the bureaucracy and the

armed forces, and considers itself politically and economically disadvantaged or discriminated against, it is for the majority province to try to understand this feeling in relation to its causes and implications—and not to turn away from it in a spirit of indignant rejection. Indeed, if a basically sympathetic and constructive approach is adopted, it will be possible for government leaders, ad-

ministrators and opinionmakers in Punjab to initiate or counsel remedial action where and to the extent necessary. The crucial factor is an assurance of sympathetic understanding of the problems and grievances of the smaller provinces. Given this, a lot of interprovincial misunderstanding on basic political and economic issues is bound gradually to melt away.

## ايك وانست مندانه مشوره

روایی خلطاوری ای وقعانی مراسم نهوست کے برابی جوافهام تغیبم اور قرست کے اصابت بہارے کا باصف بن سکم میں معراندوں مک سر وسیاصت کا شوق سی منقادہ اور بجاب سے جوسد و دسے جند فرسر کاری شخصیتیں سندے کا سفر اختیا دکر تی ہیں ان کے مقاصد بھی منتین ہوتے ہیں۔ اعترا و اقربا دسے ملاقات یا مجرانا دشوں کی تلاش اور کار وباری ہوا تھی جو سیسی تھاریب سندھوں کے جو محد کے میں تھاریب سندھوں کے جو محت کے بیاتی تھاریب سندھوں کے جو محت کے بیاتی تھاریب سندھوں کے جو محت کے اور تھا کہ کاروتی ہیں کئی رابطے کی بیشکل می اپنی نوعیت کے اور قدار کے بیاک کو بی کی بیشکل می اپنی نوعیت کے اور ملک کی تعدر گرائی میں مطابعہ بیان کا موضوع نہیں ہوتی۔ ایک تابع عقیات کو میں ہے کہ جسے کچھ بین انصوبائی موابط تا حال گائم ہو سے ہیں ان کا موضوع نہیں ہوتی۔ ایک تابع عقیات اور اندرون سندھ بنجاب کے دو گول کے لئے میں مال کا اس توقع نتیج ہی ہو مکت این اصوبائی و موسول کے لئے موسول کے لئے موسول کی اور سے میں انہی روابط کے دو سر سے ہوا کہ دو گرائی اور اندرون سندھ بنجاب کے دو گرائی اور اندرون سندھ بنجاب کے دو گرائی اور سالیس جو جندا ملک کے دو سر سے ہوا کہ دو بھی موبول کے لئے میں انہی روابط کے فقدان نے ہیں انصوبائی ہو اور کہ بیال کا موقع نتیج ہی ہو میں انہی روابط کے فقدان نے ہیں انصوبائی میں انسان کا مردونے نتیج ہی ہو میں انسان کی موبول کے اور سے میں انہی روابط کے فقدان نے ہیں انصوبائی میں انسان کی موبول کے اور کی کے اور کی کے اور کی کے موبول کے اور کی کھی وار اسے ۔

From prehistoric times to 1970

# History of Sind at a glance

By Sayid Ghulam Mustafa Shah

Sind takes its name from Sindhu (the name of river Indus). Historically it comprised the whole Indus Valley from Kashmir to the Arabian Sea. Modern Sind, geographically, is bounded by Baluchistan, Khirthar

and Halar mountains on the west, Sibi and Bughti areas on the north, Bhawalpur and Rajasthan on the north-east and east and the Arabian Sea on the south. The entire landmass can be divided into three parts. The central part, which has a rich alluvial soil and through which passes the river Indus; the sandy and desert areas in the east and on the right the mountains extending along the entire border to the Arabian Sea.

Throughout history Sind has more to do with countries on its west than with India (Hind). Hind and Sind were separate territories. Sind had greater contact with Arabia, Iraq, Iran and Afghanistan than with India.

The Indian hold on Sind began from the days of Delhi Sultanate but it remained casual, precarious and uncertain. Greek historians debated whether the Indus was the dividing line between Hind and Sind. The Persian and Arabian travellers and historians and geographers always emphasised that the Indus valley formed the buffer zone between India and western countries. Moen-jo-Daro civilization is a non-Arvan civilization and so different from the civilizations in India.

Sind is an archeological oasis. In the history of Sind there appears to be a vacuum between 2500 to 2000 B.C.; and it is only after that we come to the more reliable and more dependable portion of Sind's history. The history of Sind begins from 520 to 515 B.C. when Darius I sent forces and annexed Sind to the Persian Empire. Two centuries later Sind was visited by Alexander the Great whose marches and solourns through the valley have been recorded by Greek historians. Sehwan is said to have been founded by Alexander the Great. and his return march to Greece took him to Khuzdar and Kharan in Baluchistan.

Sind remained under Greek-Mongolian influence for sometime as is evidenced from the finds of Moen-jo-Daro. For some time the rulers of Sind lived under the suzerainty of Mauryan dynasty. Greek rule was re-established by Bacterian Greek conquest in 195 B.C.

The Greeks were followed by Scythians who were Turks by race.

Later, about 100 B.C. Buddhist in luence worked and prevailed as found from material discovered. Moen-jo-Daro. Scythians had the centre of activity in Bambhore, ar they advanced along the coast the Arabian Sea. The Scythians at Kushans were of Turkish descm and this brought Sind under their luence of Turkish culture. One the great emperors of Kush. dynasty, Kanishka, became if protector of Buddhism which h. spread in Sind from 100 B.C to 1 A.C. One of Kanishka's successor ruled Sind and his coins have befound at Moen-io-Daro.

Turkish influence increased to der the Parthian kings evidence their rule is found in Seiste Kandhar and Sind. At this sta Brahmanism had established foothold in Sind among the ruli classes, but the masses of peor continued to follow Buddhism Ti kish influence got some · 'cendancy under the Huns and th Buddhism received a setback T Huns dominated Persia and Su-Under Naosherwan, Sind was a nexed to the Persian empire. T rise of Sassanid empire in the thi century brought Sind under t sway of Persia.

#### Arabs

In the sixth century Sind becaused independent of Persia. Persian I luence waned after the death Khusrow Pervez. With the weaking of Persia, Chuch the ruler Sind asserted his independent and tried to invade the Makranp vince of Persia. This broughthm contact with the Arab forces Makran.

A period of hostility betwee Arabs and Chuch began and digot worsened the reign of Dahthe son of Chuch. Arabs tried follow the policy of peace and existence but Dahar made it imposible, and Hujjaj bin Yusif. Umavvad Governor of Iraq. w

forced to send Arab forces under Muhammad bin Qassim to chastise Dahar. A police of restraint was followed by pious Caliphate and Ummayads, and only when peaceful efforts failed, had Sind to be conquered and made part of the Um-

mayad empire in 712.

For about 400 years from now on Sind remained an integral part of Ummayad and Abbasid dynasties. provincial Governors were appointed by the Arab Central Governments, and history has recorded some 37 names of these governors. By the end of the 9th century the Saffarids administered Sind for Baghdad. After the weakening of the Central Arab authority, local Arab dynastic rule continued for nearly 130 years which included the Fatamid influence from Egypt. Sultan Mahmood and his son Masood came next. The Sumras of Sind came under Fatamid influence, but they subsequently revolted and established their independent rule in Sind.

Arab rule brought Sind within the orbit of Muslim civilization. Sindhi as a language developed further and Nashh was introduced. Sindhi scholars began to play their part in various Arab and Muslim empires. The evidence of Mansura, the Capital of Arabs in Sind, testifies to the greatness of Arab

administration.

Sumras (1060-1350) were the native sons of Sind and they fraternized with the Arabs. They accepted Islam and grew strong and established independent rule in Sind. Names of 21 Sumra rulers are recorded in history. They ruled Sind for about 300 years. The great Sindhi romantic stories of Doda Sumra and Alauddin inform us of the invasion of Allauddin and the resistance put up by the Sumras. Tharri, Muhammad Tur and Rupah were centres of their activities. This is considered to be the most romantic period in Sind's history which gave birth to patriotic literature and folk songs. In this period lived Qalandar Lal Shahbaz at Sehwan.

The Sumras were followed by Summas (1350-1520) who had accepted Islam in the 8th Century. They called themselves Jams. They made Thatta their capital. The tomb of Jam Nizamuddin, the 17th ruler, at Makli is a great architectural beauty. It was during this period that Sind came in direct contact with Delhi, and Persian became the official language in place of Arabic. This period marks the beginning of Sufistic thought and

teachings in Sind.

Shah Beg Arghun sent his armies and conquered Sibi, a province of Jam Nizamuddin. The Kandhar forces were defeated by a Commander of Jam Nizamuddin (Darya Khan) and Muhammad Beg, the brother of Shah Beg, was killed. Under the impact of Baber's invasion Shah Beg left Kandhar and marched on Sind. Jam Nizamuddin was successed at this time by Jam Feroz, who being a very weak ruler, surrendered; thus Arghun power was established in Sind. The Ar-(1520-1555)ghun dynasty weakened after the death of Mirza Shah Hassan (son of Mirza Shah Beg). It was at this time that Humayun came to Sind and Akbar was born in Umarkote.

At this time lived Shah Abdul Karim of Bhurai, the poet-saint of Sind. He was grand father of Shah Abdul Latif Bhitai. At this time also lived Makhdoom Nooh of Hala. He was the first man to translate the Holy Quran into Persian in the Indo-Pakistan Subcontinent.

On the death of Mirza Shah Hassan, Sind was divided into two parts. The kingdom of Thatta under Mirza Isa Turkhan and kingdom

at Bakhar of Sultan Mahmood Khan. The Turkish rulers (1555-1592) never pulled together well and this facilitated the Portuguese incursions in Sind. The Portuguese sacked Thatta in 1557, burning the city and massacring its population. This invasion increased further hostility among the sons of Mirza Isa in which Mirza Baqi won and he ruled with high handedness and terror. Peace returned to Sind in the reign of Mirza Jani Beg. During his time Mughal Armies marched against Sind and Mirza Jani Beg surrendered to Khan-e-Khanan.

#### Mughals

Sind was thus conquered for Emperor Akbar but it was still administered as a Jagir by Mirza Jani Beg and his son Mirza Ghazi Beg. After his death, Sind passed under the direct control of Mughal Emperor. Nearly 40 governors were appointed during the Mughal period (1592-1773) who served in Sind.

Sind saw a new real change by the second half of the 16th century when Kalhoras established their authority in territories of Dadu Larkana. The Mughal rule was confined to Thatta and its surrounding areas. Kalhoras conquered Thatta, soon after they had consolidated their authority in the north.

During this period (1700-1780) the Kalhoras designed their administrative system on the lines of Mughals and took great interest in architecture and built a number of mosques and monuments at Rohri, Sukkur, Thatta and Schwan.

By the end of the 17th Century Kalhora rule was firmly established and had received Mughal Imperial recognition during the reign of Farrukh Sayair.

Mian Noor Mohammad Kalhora was able to carry Kalhora administration to Thatta and his son Ghulam Shah was one of the most illustrious rulers of that dynasty. He founded Hyderabad.

This is when Shah Abdul Latif Bhitai lived and gave us his poetry. This is the period in which Makhdoom Mohammad Hashim Thattavi Shah built the tomb of Shah Abdul Latif Bhitai. After his death the Kalhora power weakened and us der the leadership of Mir Fateh An Khan Talpur the Baloch tribues to volted against the Kalhoras and defeated Mian Abdul Nabi in the battle of Halani.

The Talpurs of Sind soon captured Karachi, Khairpur and Umerkot. They ruled Sind for ab out 60 years (1782-1843) and on ac count of their tribal dissensions and rivalries made it possible for the British to come in. In the year 1843 Sind was conquered by Sn Charles Napier and the Mirs of Sind were defeated in the battless Miani. Dabo and Kunri. The British began their attack on Sind from their establishments in Bomba and Gujrat and that is why Sindwa annexed to the Bombay Presidency.

The Muslims of Sind, in the he ginning of the 20th Century started their struggle for the sep aration of Sind from the Bomba Presidency. and this demand gained concrete shape in the Round Table Conference of 1931 32 when it became a real issue Moulana Muhammad Ali Johar de manded it and Quaid-1-Azam Muhammad Alı Jinnah includeç the Separation of Sind in his fam ous 14 points. The leaders of Sinc who played their part for the sep aration of Sind at the Round Table Conference were H.R.H. the Age Ghulam Hussair Sir Khan. Hidayatullah and Sir Shah Nawai Bhutto.

It is worth noting that Sind resisted British domination from the very day it was conquered Sind was also a headache for the British imperial authority. Sind gave asylum and passage to Syed Ahmed Breilvi and Shah Ismail in their crusade against Sikhs and they passed through Sind and went to the Frontier Pronvince.

The Sikhs never dared to enter Sind in spite of their power and might in the Punjab.

Sind had to face Martial Law more than a dozen times from the year of its conquest 1843 to 1942. The revolt of Hurs was a phenomenon that the British had always to contend with. There are a number of great men in the history of Sind who played their part in refusing to accept British authority in Sind. They were men like Darya Khan Jakharani, Dil Murad Khoso and Sayyid Inayat Shah and later Maulana Obaidullah Sindhi and Shakh Abdul Majid Sindhi.

Sind was a very small territory in area and in population but in history it had played its part in educational, literary, administrative, political and international spheres out of all proportions to its size. Sindhi scholars, Sufis and administrators have left their mark on history from North Africa to India from the 9th Century to the pre-

cent day.

The British knew the restiveness and recalcitrance and the spirit of revolt of the Muslims of Sind. They could never count on the absolute lovalty and unquestioned legiance of the Muslims of Sind to their rule. They tried to exclude them from all their civil and military affairs. They counted for this on the Sindhi Hindus for civil administration and on the Punjab for their police and army needs. The Muslims of Sind could never accept seduction and collaboration with the British.

As a result of the Round Table Conference and promulgation of the Government of India Act 1935, provincial assembly elections were held and Sind became an autonomous province of India in 1936.

The Muslims of Sind soon organized Muslim League in Sind under the guidance of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah. There took place the famous Muslim League conference in Karachi in 1938 which became a fore-runner for the Muslim League conference at Lahore in 1940 where the Pakistan Resolution was passed. Sind Assembly was the first provincial legislature in India to pass a resolusupporting the idea Pakistan, and this resolution was moved by Mr G.M. Sayed in the Sind Provincial Assembly as President of the Sind Provincial Muslim League.

At the time of independence Sind was the only province of Pakistan which became part of the country geographically as it was. Bengal was divided, the province of Punjab was divided. The Frontier was under the administrative control of Congress Government and was offering resistance to joining Pakistan. and there was ghanistan working against Pakistan. Baluchistan remained an uncommitted territory for some time. Kashmir became a disputed territory. Sind was the only province which joined Pakistan and wholeheartedly.

Sind continued to be a separate province of Pakistan till the year 1955 when by administrative orders it was merged into One Unit of West Pakistan. It created any amount of ill-will and bad blood resulting in many tragedies. The artificial scheme of One Unit had to be abandoned and it was undone, and all the old Provinces of Pakistan were re-established in 1970.



# ورنده كى صورت حال

المرعب النات

سندھ پاکستان بیس مختلف النوع محرومیوں کے احساس کا سیسے بڑا مظہر بن چاہے اورسیاسی ومعاشی سماجی ومعاشرتی ، نسبی وسیانی اور نہذیب و نقافتی جملہ انسام کے نصاوموں کا سیسے بڑا مرکز ہے - ہنداس امرکی شدید منرورت ہے کہ اس کے سائل کا حفیقت لیندار نجزیہ کیا صابتے اور حقیقی اور واقعی شکا بات کے متنقل از الے کی تدابر اختیار کی مایش -

اس محردی کاست گرا ملکگیرسیاسی محرومی اورمعاشی استحصال ادنیادی سبب دونلالهاند

ادر سخصال سیاسی و معانتی نظام ہے جو ہورے ملک بیستنا کھیے ۔ اور حب کے نتیج یں پاکستانی قوم شدید قسم کی افتی نفتیم اور مما ذا کانی کاشکار موگئ ہے -

ماست با دیاسیے بیس کی وجہسے عام سندھی نوجوانوں میں بنیاب کے وسی سامراج"

الدُنراً إدات نظام "سے شدر نفرت يائى ماتى ہے -

جزل صنائ التی مخطان اور نفاذ منز التی صاحب کی مذہبی ٹیپ ٹاپ کے مظام المن سامن کی مذہبی ٹیپ ٹاپ کے مظام اور نفاذ منز العیت کے دعوق کے بیکس بینی دفت نے قوم کو انفرادی اور اختباعی اخلاق کردار ک بینی کی انتہا دمنا فقت تک بینی دبار مسلم نواب کا مذہب و بخریک باب تفا آزادی کے بعیر سرد بڑتا میلا گیا اب اس کی مگر سال قومیتوں اور علا فاتی اور صوبائی عصب تیوں نے ہے ہی ہے ۔ مذہبی فرقد وارت بھر اپنی انتہا کی طرف نیزی سے رواں دواں سے ۔ گویا ہم بحینیت قوم آگ کے ایک گوئی کے ایک کا لیک کنا سے درکا میں ۔

متنتقل علاج اورفوري تدابير

باکتنان کی اسکسس میں اسلام کا ذہبی مذہبی خادران مستعلی علاج کی بقا اور استعلام کے لئے بھی سوائے اس مذہبی مذہبے کے کوئی اور بہا ماموجود نہیں - اس کے لئے مسب ذیل جیزی ناگز برا ورانازی ہیں -ا - ایک ایسا طاقتورانسانی مذہبہ جملے میوانی جبتوں برغالب آمائے اور قوم کے افرا دیس کسی مقصد کے لئے تَن مُن وصن لگا مسنے حتی کہ مبان تک قربان کر دیے امنیا اما وہ اور قوی دائید بیدا کہ دے - ، ابک ایسا ہم گرنظریر وافراد قوم کواکی الیے معنوط ذہنی وفکری دشت بیم نسلک رکے بنیان مرصوص بنا شے حود نگ انسل ا زبان ا ورزمین کے تمام رشتوں برحا وی ہوجا راس طرح قومی کیے جنجی ا ورہم آمنی کا منیا من بن جائے !

ا عام اسسانی سطح میراخلاق کی تعمیر توجومداقت ، امانت ، دباین اورابیا و مهر این اور اینا و در اینا و مهر این است کواز سر نومین و ملاوت اور تومی و ملی زندگ کورشون ،خیانت ، ملاوت الله و با در است با النعانی ،حام داری ، ناما برا قر ما بروری اور وعده خلافی البین تباه من برا دیوں سے باک کردے -

م - ایب ایسانظام عدل احتماعی ( System Of SOCIAL TUSTICE) جو روز در اورطوست اورسر مایدادر ایسان عدل واعتدال اورقسط مایدان اور فی المیدارد اور ایمان کا معجم وحدیث نوازن میدارد سے ا

توکی باکننان کے ناریخی اوروا فعانی بی منظر اور باکتنان میں بسنے والوں اعظیم اکثر بت کی فکری و مذیاتی ساخت، وونوں کے اعتبارسے بدبات بلاخوت تومید ای ماسکتی ہے کہ اس ملک میں برتمام تعلقے عرف ا در صرف دین و ذریب کے ذریعے وراسلام کے حوالے اور ناطے سے بیسے کتے حاب کتے ہیں۔

ماصل کلام پاکستان کے استحکام کا واحد ذریع اسلامی انقلاب ہے -

البَّة فرری طور بہسائل کی گہرائی اور مذبات کی شدت کو کم کرنے کے لیکے ! استعمام کوان کے سباسی حقوق فی اعفو دوٹا دیتے جائیں ۱ س سے سماجی اور حاشی سطح پرظلم درستھمال کاخاتمہ تو نہیں ہوگا کیو بحد موجودہ نظام کے تحت انتحا بات سے بعی مامات یا نیڈ اور مجہ مقدر ملفات می جہرے بدل کرساھنے آئیں گے اور وہ اپنے نامائز

ملک بیں حلداز ملدعام حباعتی منباً ودں مِیعام نتابات کولئے حابی اوان بی اور ال بی اور ال میں اور ال میں اور ال

ا تو بالمرستان كى سالميت اور وفاتى طرز مكومت بينين ركھنے والے تمام سياس رمنما وَ س كے باہمى مشولات اور مذاكرات سے وستورى سنے كامل تلاش كيا حالت الا سائے ية كے اصل وستورك مطابق ايك قوى اسسبل وجوديس أسئے جومتن زعه و فعات كو معروف روايات كے مطابق نند بل كركے -

الگرتمام سیاسی ذیما و و در تربین اس بات براتفاق کری کرانخابان فالنا وستورسا ذی کے لئے ہول تو ارا وار اور غیر طاندا اراز انتخابات کے ذریعے شند لائے ممل کے مطابق ایک وستورسا ذاسمبلی تشکیل وی عاب بے جوا کیب سال بیں سانی اور نقافتی اکا بیوں کے مقائن کو جائے بر کھ کر ملکی وستور لیں ان کے لئے تعقامات فراہم کرے مرکز اور صولوں میں تقتیم کا دا ورا منتیا دات کا تعین کرے ۔ ومتورسازی کے لئے ایک سال کی قرت مقرد کر دی جائے اگرمنتی اسبل اس مدت میں وستور شیار در کرسکے نواسے نور کر دئی وستور بر کے انتخابات کراد ہے جائیں۔

#### بقيه ومواحلِ القلاب

ام سب جینکراس کاتعلق ماری ابن علی زندگی اورم ماری دینی زندگی کی اس فرمرداری سے متعلق سبے جوفرلفیدا قامتِ دین کی مبدّ وجید کی مورت میں بمیں اداکر نی سبے بھ

ا تول تولى المسلمات و آخره عوانا إن المحمد لله دب العلمين! المسلمين والمسلمات و آخره عوانا إن المحمد لله دب العلمين!

ا من ایم مومنوع پرجرم واکرم احب نے چارتفا دریم ایک گفتگوسکل کے انڈرت کے کوشفور بواتا چارتفا در کی اشاعت کاسسسلہ آئدہ اوسے شروع ہوجائے کا (ادارہ)

قادکے تمیدائعداد کے معزت سٹین البندمولانا تمودسن کے معتمد طیردنین کا دمولانا تم دلیات معددائعداد کے موج م دمنفود کے چوسلے صاح زا دسے ہیں۔ الف کے والد ما جد کے لتعا رف کے سے مولانا سید صین احد مدفئے نے اپنی فود ٹوشت سوانخ میات میں مجکور فرمایا ہے وہ نہ مرف یرک فایت کرتا ہے بکر مسیند اس ادر مربع ہے دکھا ہے۔ لہذا اس کا مکس ذلیں ہیں درج کیا جار نا ہے۔

رم موا استعدرصاب الفاری موم ان کا اسلی کام مرسال ما مومون معرت موان کا اسلی کام مرسال ما مومون معرت موان کا است میروام صاحب افرق ی وجد انترالی با فرق کی جراس ما جزاد سے معرف ان کا ان کا اسلی الفیار الا العام دا العام د

مشبعه ستان دابس كيا احداس بهامودكيا كروه منبوي ستان جاكومسب تعليات فالب باشآكا وبالم متطقة تجامدي اورش كريول كى رنبالى فولت ربي حسب بيان روش روث فالب بمركن کے اِس تعاموموں عب مسب مہا اِت منہ دستان ہو بچے وَرشِی خط اگرزِی کو ل چاتھا۔ مگر مرتفتين ادرك دحكر اوريمتى بفواجول فاستان كالرفاركراسة كالمنشش كان كوجرم كإاليسي ولكاس فسف فرميس مايات انجام دي اهدو بوش موكر يامتان معان معام محري بكي دى فى سبت كونسش كى كرير إلى در عندار فتان لا مادها قد دي الدى دالبي خرم دد صاحبادن دفيره اكو دهن مين جوز كرعبله مخيه الدبخ رها فيت ديان بهويخ مخير . و بال مجد وصده كر بعِنْ خَالْسَتَانَ وَكَا لِي، عِلْ مُنْ الرَّمِيبِ السُّرْمَال صاحب كم اخِرْدَارْ في مولاً أسعف الحِنْ صاحب العودنت منهدك بداشت كى بالركابل عاضان كوردا فرد مع على المخل سن يافتان ببرنخ كح يبط سع مب كريس دلاتا ابنا أمعى دل كرموم عوده غدارى ركديا تعاص عصى - آنى دى كورفارى يى برى الاى جولى -اميرالان الشرخال ماحب كداديم ميركا بل واب بوسے اسائ علی استعداد دفیروکی وج سے بڑے علی اورسیاسی مبدوں ہوفا از بوسے ، ج مشن افنانستان سه استبول ايروان الشرماحب عريرة أل معنت موس مع معيم ألياما المايي مومون می منظ بعبده وزیر ختار سفرا فنانستان کے ساتھ فرائف جمده انجام دینے دہے ، بجوام کو بی افا نی سفارت فرق معادت می میشیت مشرخر کب رہے - کابل میں امول نے مختلف میا<sup>ک</sup> اسلاك الماك مى تعنيف ك جركشائ م يكي الله ال كالعالى كالمعالى المعالى الماكان كالناسك معلقين معاشى تكيول بس متباج هي تقدس الموداكر انسارى مهم منك ما بوارسة بحفل فرات دسي الموس ف اختان بس شا و على كرني من وال كريد عما جزاد معانا المدالف ادى ما حبي م وصدددان ک دین بجوری ایم بیری صرات نهایت یا تت دردانای کے سامت انجام دیتے ہے الديجيني صف محك الدروز المدهبويت جارى فرايا جيوت ماحزادت وادره المرهك أتعال مدال بط محكة اولان دون ولمي مقيم لي منصورما صب لا نتمال البيس وكليارمذ الشرسالي ويني منده درماع آين.

قارى عميدانعدارى مولانا عميميات منعودانعدارى مرحوم دمغفورك ويم معجد في بين . جف كاذكر مندرم بالا عبارت سكة تزمي مواسبه - ووي اس سال تك افغات في يون

۵ ان کے نام مندوج ذلی ہیں۔ (۱) حکومت اہئی (۲) اصاص انظاب یا دا قبر فاز دس مجل بیت ہجیت دامی و مستودا اصت اصت و ۵ ، اوّارع الدّول وهمینسد ه

> محرّم المقام مغرّت مولانا فخاكر اسراداحدصاصب وامت فيوضكم! السّل ملسكم ورهمة التُدوركاترُ !

وخلفائت راشدين سفطى صورت اوالمى حقائق كے طور يواسس لنے الحرحل كے لمور برتر اور محبا ديئے تے مكر مجب أج وہ نے ادراجني معلوم بورسيد بي) حبس كى دِحربهارى اسلام علوم ا درمیرت بنی اکرم منی الندملیدوتم ا در حفرات خیرن رضی الندهنم کی اسلام علی زندگی سے نا دافنیت مهامكر وتدمكرو مي آب كي حوج ريولانا الوالكلام أذا ومرجهم اورهمية علاست مبداد رخدونا ومولانا مجابرا حياسة محبرواسلام محود ألمسن صاحب وحفرت سفيح الهنيد حمة التدعليه كامعاله میرے سات بہت ہی ٹوٹٹی وتعمیب کابا حث موا میں عرصے سے پاکستان میں ہول مگر میں سے اس عرصه مي بكت ن كحكمي اخباريا رساسيه ياسنية وارعظ مي مجادياهم حفرت سييخ الهنديانم مک بنیں بیرصا اور ذکسی میس یاکسی شخص کی زبانی اوری خدانات اور مجا بدات سے بارہ میں کھ ت دحالانگریهاں سکے اخبار ول اوردمالوں ٹیں۔ برول فقیرول ادربزم ا ن دین اورمعن گذرسے موستے لوگول سے حالات ، کرا مات ، خدمات بھی بھری مباذب نفرسر خبول سکساتھ د کھینے میں استے ہیں ، مگر حن مردانِ حق سے دینِ مبین کے ارتقا را ور اس کی اصلی روح کو ترنغ رکھتے ہوئے ایک اسلامی انقلاب کے لئے طوفانوں سے مقاطبہ اورشدا کہ اورتید ڈپ كى تكاليك برداشت كيس اولكانام اولكا تذكره احدا كك كارنام آج م مجل بيطي بي واون مغرات مي مخدومنا مجا براهم معزت سينج الهندمولانامحمود لحسن صاحب رحمة التدكيم عمر بي . مفرت مشيخ النيد كا جوستن ( يان سلسام ، ذم ) در جربي كمام (مندوستان كيمهاؤل ی آزاری ماسل کرے اس کی توت سے ما مراسلام اوراسلام محور تول کو اُزاد کراے سلان عرمتوں كامتحده وفاق بنانا اورتام بخرائي كوالوى عدل وانعيا في اورمسان ت بدادری درباری کے نفام کے تحت الکرٹریم دینا میں مکومت اللیدکو عام کرنا مقا ) مگ ہماری بختی مقی کرمفرت سنیخ الہندگی زندگ نے وفا ندکی ۔ اور صفرت البیخ تمام مشن کے دیداً انجام تک ندمینیا سے مفرت شیخ رحمۃ النّد علیرکی وفات کے بعد مذا و بکے مانشین مفرت اللّٰہ مين اصعامت من فعفرت كرودكم كواين كراكي جا اورد عفرت سنخ كركس اا محلص سنه برمبأت كالرحفرت مشيخ كحصقيقي ميخوام كواكم على صورت مي ممكن معا توكم اذكرتز مورت ين معفرت كرير دكرام اورش كاحقيفت وكون تك بهونيادية.

ائع میں اپنے آپ کوبہت خوش نعسیب ممسوس کر را نبوں کر ایک وصے کے بعد معرف مضیح کے حالات ادربعض ان کے فرائے موسکے نکات آپ کے مؤقر ریائے میں پڑوکروٹر در کراس بینتن زمانے میں میں اسی ستبیاں موجودیں جر در محاسبے می باز خوال ای تعقد بندا کی کشدیکرر سے معنی خرعخوال سے حفیت شیخ کی بادا در او کے کا دناموں اور اضائی رائدانی خصالف ایک بہت فیسی احدور دمندان طراقے سے یا وفرما رسے ہیں (این کا راز تواہد روال خیں کشند کا مصداق سے میں ۔

اگرومفرت نیخ البند رحمة التدملیدی سوانح حیات اورصفرت کی آذا دی وان اورای کے بدورن اسلام کے سلسلہ میں اگر حفرات سے بہت کھا ہے ۔ ابنی تحریوں میں صفرت کے شن در پر دگراموں کا بھی ذکر کیا سے گرکسی سوانح نگاد با مصفون نگا دست سن روگراموں کا بھی ذکر کیا سے گرکسی سوانح نگاد با مصفون نگا دست سن روگراموں کے سلسے میں معزت شیخ در کی ایسی مربح اور صاف الفاظ میں رنہیں لکی کہ روگرام کمی وقت اور کہاں کہاں سے روگرام کمی وقت اور کہاں کہاں سے راونہ کی اور اس کے اساب وعلل کیا سے ۔ راونہ کا مال کیا ہے ۔ راونہ کی اقدام کے بعد کا میابی بوئی یا ناکامی اور اس کے اساب وعلل کیا سے ۔ راونہ کی اور اس کے اساب وعلل کیا ہے ۔ راونہ کی ایس کے مغرت شیخ البند کے کون کیا تھا کہمی دیکن اس بری ویک اگری دول کی گراہ کی راور والی کو اجواندان کی لا تبری محفوظ ہیں ، بی بن یا گیا ہے دہنا اس کے در سابھ البند کی شخصیت اسے اصل دیگ میں مطبق نہیں اسک در سابھ نہیں اسک در سابھ نہیں اسکی در سابھ نہیں اسکی در سابھ نہیں اسک در سابھ نہیں سابھ نہیں اسک در سابھ نہیں سا

| یک انهار مینمافت لامورکا سالانه خریدار<br>بناچا تهاموں/جابهتی موں براہ مهر بابی مجھے اہ ۔۔ کا<br>شارہ -/ ۲۵ دولیے کی وی بی کی شکل میں درج ذیل ہتے بر<br>ارسال کر دیجئے /میری طرف سے سالانہ زرتعاون کی رقم نرابیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المن كل الانتجار المن على الانتجار المناطقة        | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ارسال کر دیجیے امیری طرف سے سالانه زر تعاون کی رقم بدر تعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن وره مالانه مريدر                                 | الله                                                                       |
| ارسال کر دیجیے امیری طرف سے سالانه زر تعاون کی رقم بدر تعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومهر ما بی مجھے ماہ کا<br>نکاریہ ہے ویا میں        | بنا چاہما موں/ماہمی موں براہ                                               |
| יייט נוביין בינטקט ביייונטוט טוק הוביק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معل میں درج ذیں ہیںے بر<br>: نن آماوان کی قرین لعب | سنارہ - ۱۳۸۸ روپے ی وی پی ی ع<br>ارسال کر بحترامہ ی حاون سے سالانہ         |
| ` سی اُرڈر/ بنک ڈرافٹ ارسالِ خدمت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وروعاون فارم برريسه                                | مره من رویب ریری طرف می منده مند<br>منی ار در را بنک در افث ارسال خدمت ہے۔ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | ام                                                                         |
| بيم والمرابع المرابع الم |                                                    |                                                                            |

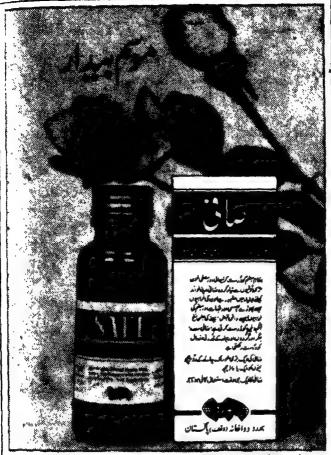

جن براوش المستحون مان جيروشاداب المستحوث المات الميروشاداب

### سرزین مصری عظیم دبنی تحرکیب الرجه از المسیان الرجه از المسیان

معری عظم دینے توکی انوان المسلون کا یہ تعارف - انحوان کے رسنما مبا اللہ عبد اللہ علیہ مقرکے اس کے مسلون کا یہ تعارف نے ایک یا کا عبد اللہ یا کہ مسائل سائل کے اس کو دو موالات کے جواب بیں تحریر کیا - ان وان المسلین کی دعوت کی استیا ندی خصوصیات کیا ہیں ؟ ا - انحوان المسلین کی دعوت کی استیا ندی خصوصیات کیا ہیں ؟ ا - آج کے یہ کے ملے اس میکن رکیوں نہیں ہوئے ؟ اس می رکھنے تا ب بی وقت ؟ اس می رکھنے تا ب بی وقت کا در بین قرائن کا در بین قرائن کے اسے اردوکے قالب میں وقصالے کا در بین قرائن کی در بین قرائن کا در بین کے دور کا در بین کی کا در بین کی کے اس کا دور کے تا در بین وقت کا در بین قرائن کا در بین کی کا در بین کی کا در بین کی کا در بین کی کا در بین کا

قاریمن مین فقی ای ملے ای ای اردو کے قالب میں ڈھانے کا فرجید قراک المیار میں ایک الم میں فرجید قراک المیار میں المیڈی کے مررس مولانا الوعمد الرحمان سنیمیر احمد نورانی نے اداکیا ہے -وا دارہ )

\_\_\_\_\_( ہخسری قسط )\_\_\_\_\_

اب آئیے کہ سوال کے دوسرے رُخ کا جائز لیں کہ وہ کونسی وجوہات تقیں عبنی وجہ سے الإخواب المسلمون کا میالی سے م کنارمز بہوسکے ۔ ؟

جاعت دعوت انی الله کا حرابیند النجام دینے کے سابھ ساستھ نوجوانوں کی دینمائی گرری سیے اور مکام وقت کی خیرخواہی میں بھی کوئی وقیقہ فردگذاشت نہیں کردہی ۔ موجود الوقت صورت مال بیرسے کہ :

معركے علاوہ ويگركتى ممالك بيس اس كوماننے والے اور اس كى يكاربرلبك

کہنے داہد موجود میں البقہ کمچہ تو برطا اور علی الاعلان اس کا ساتھ مے ہیں اور کھی اندو میں اندو کی اندو کی اندو میں اندان میں معاون و میمدر دمیں ۔ یہ ایک طیف شدہ حقیقت ہے کا و متح کمیں اس کا کسی فرد کی شرسے نقابل کرنا میں جم نہیں ہے مزید براں آج بک سمیاں جس قدر مصاتب و کا بیف اور بریٹ نیا بل کرنا میں جس تی ہیں و ہیں آئی میں و ، اس ماہ کی مام جیزی بیں ، وعوت حق ہے کو ایف والوں اور جہا و فی سبیل اللا کے اس ماہ کی مام جیزی بیں ، وعوت حق ہے کہ ایشے والوں اور جہا و فی سبیل اللا کے دامیوں کو ایس مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ناہے ، وجودوت کی حقابیت کا شوت اور قرمین بہلوسے اس ماہ کی سنت تا بزنے کہ قرمین بہلوسے اس ماہ کی سنت تا بزنے کہ جس کسی نے بھی ، جہاں کہیں اس عالم کو مقا ما تو اسے ان مراصل سے گذاد کر جا نہا او کی سنت نا رہن ہیں بیک کی استثنا رہن ہیں ہے )

نی الحال جماعت مالات کے نشیب وفراز کا مطالعه و نتجز برا ورسوچ بجاراد انظا کے دورانیے سے گذررہی سیم بالآخراز مرفرائسے عزم جواں کے سائفہ سفر ماری رہرا دواں مونا سے وان شاواللہ تعالی

ناں ایکینے والوں کو برکینے کاحق بھی پینچیاسے کرنسسف صدی گذرمبلنے کے افزاد مجی الاخواسٹ المسلد ون انفال ہی جاعوں کی طرح کوئی نیتے خبر کا سیابی ماہل نہیں کرسکے بوہ طرحت مریکی اور محسوس کی حاسکے اور انوال کی وعوت اپنی متوقع منز لہے ہت چیھے رہ گئے ہے۔

ہمیں ائترات سے کر براعترامن کسی صریک سجے ہے، دراصل جاعت کی بسیالی کی مختلف وجو ہات بیں مجودرج ذیل بیں ہ

g - جاعت کے اندرونی مالات

ب - ملک دمصر ، کے مفوص اندرونی حالات

<u>ج</u> - اورعالمی سیاسی حالات

جماعت کے اندرون مالات نے مدرج بل کی جماعت کے اندرون مالات نے مدرج بل کی جماعت کے مقاصد کونقضان بیایا:
جمادے بعض اخوان سائمتی سیمنت مذباتی ماقع موئے ، جودعوت جہاد کا ام سنت ہی شنعل جو گئے کید نکہ انہیں بالکل نخریہ نہیں تھا ، پھریہ کے مرست عام اول والی فنان ف

اننی الفاظیس بالیت ماری که می کم ایمی انتظار کی ماست وردنتن نظرسے ما تزہ ایا مات میں ماندہ میں ماندہ میں ماندہ میں میں میں میں انہوں نے کئی اِندا مات میں ماندہ میں انہوں نے کئی اِندا مات میں مندلاً:

اید مجسطری کوشن کردیا گیا جند دیسی جبکیال دوسه ایس اسطرے کی باتوں ہے بنا عن کی شہرت و تبک فامی کوسخت رحیکا لیگا۔ ظامرے کہ اسی حرکات کی وجرسے ہا میں اس طرح کی الا اس اللہ بالگیا ، حالا نکدالیسی واردا نیس جبکی اس میں مرکات کی وجرسے کی است بہ میں نہ بار بر بی جباحت کی مرضی و حمیلان کو وضل محتا ، ایسے شعل المنیوں الم المبارار کی مخالفت کی مشمی فرحباحت کو ابتدائی وورسی بیس سخت نعصان تراشت رنا بڑا بعق ساتھی وشمنوں کی جبا و بر نعاون کیا جس کی وجرسے آزمائش ومشکلات موار تر ویسی ترموگی اور ایر جیز طفی خسارہ کا باعث بنی ، جبیب کرجالی عبدالمام کے نام ورا میں کا مرف کی خاطر اینا آلة کا د بنایا ، انہیں لینے کی حاطر اینا آلة کا د بنایا ، انہیں لینے کے بعد بالا تحرات کا د بنایا ، انہیں لینے کی خاطر اینا آلة کا د بنایا ، انہیں لینے کی خاطر اینا آلة کا د بنایا ، انہیں لینے کے بعد بالا تحرات کا د بنایا ، انہیں لینے کے بعد بالا تحرات کا د بنایا ، انہیں لینے کے بعد بالا تحرات کا د بنایا ، انہیں لینے کے بعد بالا تحرات کا د بنایا ، انہیں ایا ۔

معرکے اندرونی مالات نے مندر حبر ذیل شکاوں بیس مہیں مرکے حالات ؛ نفضان بینا ما ۔

معری فرم طبی ابنی مرزین کی ماندسلامتی و مهولت بینددافع موتی سے امنی رادمن کے ساتھ تو وہ جہا دکولیسک نہیں کہتی الا یکر کوئی حا برکر انہیں مجبود کر رمنی کے ساتھ تو وہ جہا دکولیسک نہیں کہتی الا یک کے دالا ماشا داللہ - رمزیت کا مال توریح کے دو کلہ جہا دکھے ہی گھرانی سے -الا ماشا داللہ - معری سرزمین جزیرہ نما ہے ، دوط و نسسے سمندرمیں گھری محل سے اور

اِن دوط من لی و دن صحر ارسے ، ندا محر سے کونی اللہ سکتاہے اور منہی وہاں سے اور علی میں املتے اور وہاں کے باشندے باسانی ماکم کے نرخے بیں املتے ہیں ادر اس سے ملامی کی کوئی سبیل نہیں باتے -

لِدِی معری فوم تقریبا غِرِمُستَع ہے سوائے ان افزاد کے جومرکاری اجازت اور دن مذی سے مخسیاروں کے حامل بیں اود مکومٹ کو قطعًا یہ مردانشٹ نہیں کہ کوئی فرمسنی محکوراً ن کے لئے خطرے کا موجب بنے - نام مگران معری قوم کا نام السنے بیں لیکن النیں خوب معلوم سے کر ہر کر کھیے نبیں سکتے ۔ بس و کو سہنے ہیں اور صبر کرتے ہیں ۔

دافلی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل معربی تج انہ کو وجددہے ، بلات بر مار اور است مار کی مشکل معربی تج انہ کی اور است مار کی اور است مار کی ایک بنیان ہے اور است مار کی اور است مار کی بنیان ہے اور است مار کی بنیان ہے اور است مار کی بنیان ہے اور میں ایک اور محد مان کی میں کا میں میں کا میں میں کی برزہ "بن کردہ کیا ہے اور مکومت میں اسکی مالی کفالت کرنے لئی تو یہ سرکاری و کی برزہ "بن کردہ کیا ہے" مالا مکداس سے قبل جب بی مجازم ازم ازاد تھا اور عوام الناسس سے مذہبے سے جیات تا قواس نے انگریزی اور فرانسیسی استعار کا وقت مفالم کیا ۔ حب کا میزم حرب و جہا دعد می المثال نظا -

مقری مکومت اور اذم کی خبادت کی مفالفت کے با وجود بعض مصری ملار نے
ہمارا سامن دبا بانی علمارا ورطلبات یا تو دوت وشمنی کا شوت ریاسے یا بھر نیر
با نبداری برتی - اب توصال بر ہے کہ عدائتی کاروائی سے بی قبل ملماراز مرجمول مول باتوں برائٹر کے فتو سے معاور فرما دیتے ہیں اور بہ دوراز مری علمار میں بنہوں نے کئی ق بربھی "اخوان" کا سامتہ تنہیں ویا خواف آرا استوں کے بہا دہمی اخوا نیول براؤٹ باک مم حسب قدر از بری علمار کے قریب مہوت وہ اتنا ہی ہم سے دور موق کے
علم سب اوقات تو الموں نے ہماد سے من لعنین وصا سدین کا کر دار اوا کیا۔

اسی طرح وزادت داخله بی بودا ایک میمه ایسا بھی سے جوشطها رمسا مدکودایا ماری کرنا دمناسے اور میمکمد بیردا کا بورا از سری علما ریپشنمل ہے ، خیدا کہ کوئیرا کراکٹر خطبا دمسا مبرومی کجیر کھنے میں جومکومت کی مرحنی دمنشا موتی سے سبس سنہ ہی عبس کو دیا بیٹ وے تروہ میابیت یا فئۃ بہوسکنا ہے ۔

دافل منشکلات میں وزائ افلاعات ونشر مات کا بھی بہت بڑا دخل ہے ہے ؟ ؟ توسب کومعلوم سے کہ روزنامہ الاہرام ، الہلال ، المفتطعت اور السب سنة وغیره سب کے سب عبسائیوں کی ملکبت بیس ا ور ان کی مکمل احارہ ماری فائم دوائم ہے اسی طرح سینما مسیلیج و داسرا ور ذرائع ابلاغ ابنی کے کنرول میں میں ، حرام ک ساری سنجارت مثلاً شراب وقعی ا ورسود وغیرہ میر ہی حقرات جیائے ہوئے ہیں ،

نان اور بے میاتی میسیلانے والے بہیے بھی ان کے ہی اننادوں بھر باتی وفاکشی کو فرز رہے دہیں ، نام سے بھائے فرز رے دہیں ، نام سے بھائے فرز رے دہیں ، نام سے بھائے فرز رے دہی مکومت کے نیام سے بھائے فرنسی کے درنج والم موکا -

وان مشکلات بین سے پولسیس اور فرج کے محضوص مالات بھی بین ان اوادو کورس ن انگریز نے فائم کیا بلک ماص دنگ بیان کی تربیت بھی کی اکراوی کے بعد ان کہ بھی ہے اوارے ابنی اسی دوشش بربر قرار میں ایر محکے مفامی وقوی اور اسلای نقافت و ترزیع بالکل کیے ہوئے ہیں بعوام اور ان محکول کے درمیان دور اور نفرت کی دیوادی ماکل موجی ہیں - مام پولسیس والا تو انتہائی سخت ممنت اور زے امیر زندگ لیسر کرنا سے جبکہ بڑے افسران عیکشی میں لئت بیت رہے بین عام سابی تو اس فدر معنوک الحال اور ماجند میر بے کاس کیلئے معمولی سے مالی مفاد کی مار نفوی وافلان سے عاری موت موسے کسی فیدی کو من کو ماکوئی بڑا مسلامیں مونا - ایسے ہی افراد کی وجہ سے بھی سخت سٹ کلات کا سا منا کونا بڑا ، حالانکہ پیمالے مونا برائیس میں معمولی باتوں برا انہوں نے بہی بھی سخت میز ایکی سامت میں دیں ۔

اندروتی مشکلات پس عبسائیوں کا باتھ بھی ہے اگر جیم مسر میں ان کی آباری در نہ ہو ایک ان کی سبائیوں کا باتھ بھی ہے اگر جیم مسر میں ان کی سباست بازی اور سازشی کردار کی وجسے سرحکومت ان کی خوشند دی کی خوا بل رہی اور انتخا کی اعزاض و مقاصد کی خاطران سے نواق کی مصر کے نبلی عببا تیوں کے نعلقات با انتر خار می ممالک سے بھی بیں اور یہ ممالک اکثر او تات معرکودهم کاتے و ڈوائے رہتے ہیں ۔ بیعیا گی کی طرفتوں سے اخوانی دعوت کے اٹھے آئے ، مثلاً مخالف نہ پرو بیکنڈ ا، عوای عبدبات کو برا گینی آرکی میں اور یہ بیکنڈ ا، عوای عبدباتی ہیں۔ بیج سال عدلیہ ، فوج اور تجارت بیشد کو کو کی کا جسم کی میں اور یہ افوائی کے معیداتی ہیں۔ بیج سال عدلیہ ، فوج اور تجارت بیشد کو کو کا میں میں اور یہ افوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اخوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ افوائی کی سخت و شمن ہیں اور یہ افوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ افوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ دخوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ خوائی کے سخت و شمن ہیں اور یہ اور یہ کا می سائن موجود ہیں ۔

عالمي حالات كى وضاحت تومرت لفظور ميس بان عالمی ماسونی تحرکب: ك ماسكن سب مسي المم بات نوعالي ماسون تحركب سيع معركه فلسطين لمب جب بهوديون كويم سع واسطريرا أوا منبل معلوم مر كياكه اخوانى مجابرين دومرس فوحيول مصع ببيث مخلف اور نمايان بين وكيونكه اخوان ذندگی اورمنتی سے بھی زبادہ موست کولپندکرسنے۔ البیابھی سواکھ ون میس اکومیوں کے مختفرسے کروب نے ایک ملکہ بوری ہیودی کا مادی کوشکسٹ سے ووجار ک ، میذون برعلاقداخوانیول کے فیصنے میں رہنا تھا بیرمجبور ًا مھری فوج کے میروکرا يرية تا تضاا در بالأخر نوج كومكم مليا تها كه يه علاقة دوباره بهود بون كوواليس كرديا عكّ. منتده مواقع مربهوديون ف برطاكها كرجب كساخوا نى مشرق وسطى مي موجود لي -اسراتیل کے لیے امن وسکون کی کوٹل گئیاتش نہیں ،اسی لینے ماسونی تحریب کے نمائندے ممین معری حکومت سے مطالبہ کرتے ہے میں کہوہ ابنی قوت انحوات کے خلاف سنال كرسا وراس خم كرك دم ك، معا برس ط كريف ا ودا مدا دليني ك لئے يہ بات معرى حکومتی کی مجبوری بن حاتی تفی - خواه حکومت بیرا قدام برضا ورغبت کرے یا مجودی کی وجرسے - ابنوں نے بی کروارا مگر مز حکومت کے زمانے میں اداکیا ، جال عبدالنا حرکے وا حكومت مين بھي ميمي كچيد م بناريا خوا و وه إمرىجبر كا يتصوب كرديا باردس كا ايجنث بناريا اورائع کے بی موریا ہے۔ مکران اس کامرملا اظہار کرنے رہے اوراسے بھانے ک ا بول نے مزودت محسوس بنیں کی -

ما کمی مسیلی کورکی اسی پر حقیقت بھی کسی سے محفی اور لوپٹ بدہ نہیں کہ لولا قیمنہ کرنے آئے نئے اور بیسلیبی حبگیب دو سوسال کے جاری رہیں، بالا خرا نہیں کا صلاح الدین ابّر ہی کے با تقوں زنت آمیز شکست ہوتی ۔اس فوجی شکست سے انگا عند اور بھول ایٹا اور آج کک وہ سلمانوں سے مہرمیان میں اور ہر آئ ن برسر ہیا۔ ہیں ۔ دہ اس محقیقت کو قطعًا نہیں بھولے اور ترکیمی فراموش کو کیس کے کے مسلمانوں کی اصل طاف قنت ان کی دینی اور رہومانی توت ہے اسس گے وہ براسسلامی جہاد کی ما مل تحر کی کے معاطے ہیں سخت صاس ہیں التبتہ قوم برست تحرک سے انہیں کن خطرہ وسردکار نہیں ہوتا۔ وہ اسلامی جہا دکو بھول بھی کیسے مائیں کیو نکوسلالو نے سن می جہا دکے ذریعے ہی مرک ، جنوبی بونان ، جسیا نیہ ، یوگوسلاد براور جن افران نوگر دیا تھا ۔ نمام کافرانہ مکومتیں اسلامی جہا دکی حامل توکویں کی سخت ویٹمن میں ادر خاص طور میمشرق وسلی سسے انتھنے والی توکویں کی ۔

مصریں ان کے مشزی سکول بیں اہم نوالہ وہم پیالہ و وست بیں۔ سفارتی ادارے اکمپنیاں اور تجارتی ادارے بیں جو ہم و دستی وعوست اسلامی کے خلاف پر ویکنڈ دکرنے اور اسک را ہیں دورہے افکانے کا سوچے دستے ہیں ۔ اِنعم ان ملکوں کے سفرار کا نفر نسیس کرتے ہیں اور سفار شات کے دنگ میں حکومت کو احکام جاری کرتے دستے ہیں کہ والن جا نست کور آگ میں حکومت کو احکام جاری کرتے دستے ہیں کہ والن جا نست کور آگ بیں حکومت کو احتام جاری کرتے دستے ہیں کہ والن جا نست کور آگ

میرےبھائی!

جِندمشَّ كلات في من في أب كے سامنے كھول كرد كسدى بين جن سے الاخوال سكو أن دائوت ود جارہے ال مشكلات كامفا بلركرنے كے لئے صبراور حوصلے كى مزوت سے در سرجیزیسے بہلے اللّٰہ كی ففل اور توفیق كى حزودت سے یا بیكہ اللّٰہ نفالے كوئى خلص حرر ناس قوم كونصبيب فرمائے جوفى الواقع مجابد فى سبيل اللّٰد مو -

یرسی حفظفت سے کہ آئے سے قبل اورموجودہ اخوا نبول کو ان حالات کاعلم ہے ،
اوریہ بائن ان سے بوسٹنبد ، نر تحفیں اور ندمی وہ ان حالات سے ڈرنے والے تھے
سب یہ توالد کی مشیت و مرخی ہے جب جاسے حالات کوسا ڈگار بنا ہے اور جب
عاری اُمریدوں کا واحد مرکز آج بھی اللّذرب العزت کی ذات بی
ویا ہے ناموا نتی ۔ بچاری اُمریدوں کا واحد مرکز آج بھی اللّذرب العزت کی ذات بی
ور سر بیٹیا اُس کی مدد کرنا ہے جراً س کے دین کے غلیے کے لیے کمرس لیتے ہیں ۔

والحسدلله ديت العالبين

\*\*\*\*\*\*\*\*



## انقلاب کے اجزائے زکیبی

\_\_\_\_\_ محتديعتوب

سین مراموضوع دومراسیداورده سے انقلاب کے "اجزاکے ترکیبی "، احقر کے خیال ایر ملاسکتا - اورد کہ جہاں ایر ملاسک سے ان اجزاکا ہونا خروری ہے درمذ انقلاب ایس کا لازی تیجہ ہوگا بالکل اسی ایر سے ترکیبی کسی تیجہ ہوگا بالکل اسی من جس میں جمع ہول انقلاب اس کا لازی تیجہ ہوگا بالکل اسی من جس میں جس میں اور ایک مصتبہ ایر کے دیجہ میں جس میں جس میں جس میں جس کے دیجے میں جس کے دیجہ کی جس کے دیجہ کا میں مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مصتبہ ایر کی مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین دور احترائے ترکیبی ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی یہ بین دور اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی میں بین اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیب میں دور اور اور ایک مامل ہوگا ۔ وہ احترائے ترکیبی میں بیال

ا۔ نفرت

اء ماتت

۾ ِ يقين

م . کیٹررشب

دیر شب کومن بیان کی خاطری سے نمر بر کھا گباہے حقیقت بہ سے کہ لیڈرشپ کو دیا ۔
دیا تا مامل ہے۔ اس کے بغیری تمام احزاب کا نیمن بیس کیونکہ ان تمام احزاد کو ایک رُخ دیا ،
دیا تا م جمع کرنا اوران کو ایک تو ت میں برل دیا تمام لیڈرشپ ہی کی ذمتہ والدی ہے اورا دیر اس کے تین احزاء کو تفصیلاً بیان کوستے ہوئے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کا ذکر تھی جلتارہے کا اس بھوا اس بھول ساتھ اس بھول کے اس جنوبر بالکل اخریں بات ہوگا ۔ اب ان بھلیجہ معلیجہ می کچھفسیل گفتگو ا ماس انقلاب کے اس جنوبر بالکل اخریں بات ہوگا ۔ اب ان بھلیجہ معلیجہ می کچھفسیل گفتگو ا الفرت کو بھی جندہ ہے لیکن ہے بہت نہ ور دارا ورکا را کہ ۔ اوراگر اس

انقال میں اس نفرت سے مراد ہے۔ انقلاب ہمیشہ ایس فی معاشرہ سن ان انقلاب ہمیشہ ایس فی معاشرہ سن ان کے رہا ہے مانس کیا ہے۔ انقلاب ہمیشہ ایس فی معاشرہ میں آب کے کہی اسے معاشرہ میں انسانوں کو انسان سمجا جار ام ہوا ور تمام چیزیں ای ابنی جگریوں و بال انقلاب ایک اخروں ہوا ور نام می نظروں تا ہوئی بنی جگریوں ایس محد و داقلیت خطئی کا متاب ہوا ورائی محد و داقلیت خطئی کا متاب ہوا ورائی محد و داقلیت خطئی کا متاب ہوا ورائی معد و کا انسان کی اور خوال اور خوال انسان کی اور خوال کا معاشرہ کی استان کی کو معاشرہ کی معاش

> خواب سے بدارستا ہے درامکوم اگر مجرسلا دی ہے اس کو مکرال کی ساحری

سازش کوطشت اذبام کوے آنہیں احساس دلائے کرانہیں اوٹا جار اسے - انہیں ا کی مونی کے نواف ان ارکی داموں برگھیسٹا جا راسے جو ذلت اورسٹی کی طرف جاتی ہے انہیں یہ بتائے کریں جفیر سین منظم آفلیت میں کبنیت فرد اور صنبیت قرم س تدریر کرری ہے ، ذہیں کوری ہے ۔

بی دیمی تیرے ذرائے کا اوم برخی جوستھے ماضر وموج دسے بزار کرے دیکے احساس زیاں تیرالہو گرا دے فقر کی سان میڑھاکر تچے ملواد کرے

\*\*\*\*\*

## لابورس طفه المسدرس قرآن كااجرار ادر برون لابورتوسيع دعوض بروگرم

كد شنة ماه لاسجيس وس مقامات برمنية وارسلقه المسقد ورس فراً ن حكم كالبراموالله. الدَّمَّك ك فَفْل وكرَضْ نَمَام معاملات مِرهودت مال بهت دوسله افزا سَبِ أرفعات للهمي ن ان کامبالی کے لیے کانی محنت کی سے - انفرادی سطے براحیا ۔ اور عزیز وا فارب کو ال من المركت كي وعوت وي كني واستنها رات ا وم مينيط لم الرك فرديد بوكول كوا وهرم توبركها كيا. مِن مَنَاماتَ يردفعاً ركرونيس كي شكل من تكلے اور نواحی علاقت ميں كششت كوسك نوكوں كو وس قرأن مي سركت كى ترفيب ونستويق ولائى - مديسين في عبى عن كى اورا الحداثدان كشنؤل كے نيتج ميں قرآن مجيدتے بينام كوستھنے اورسميانے كى ميمھليں بارونق بيراور ان بيس مرز كا وكى تعدا و ميس اضا حد مبور باسي - مجيع صد سع لا مرد مي بعض وجو بات كي جم اره جاتی اختماعات کا نظام تفریتا معطل تھا ۔ اِس نظام کو با مفصد نبا نے کی فاطر بھیا روس سے سے سے بردگرام ترتیب دیجے گئے مضے بن کے بنیجیں دفعاریں ایک نافذ برا درانقلا بى منِنْن برِيمام كرف كى ترطب ببد المونى عنى أب الله نَدَانُد كَ لَحَانَعُنْ عِنْ ار وال لطام ووباره قام كروبا كباسي - نعتب معزات نياس كالنحام كالتحام من ک سے انتظم کسلامی لام کے ای اسرار نے رفعاً مرکے ذاتی مساکل اور معاملات ے دانغیت حاسل کرنے کے لئے ان کے کھروں اور کارو بارکی حبکبوں برم کرنجی ملافاتو اسسدمار رکھامیے ، رفعاتے لامور کا توسیع وعوت اور ذاتی تربیت کے لئے بران لاندون ل دورمخننت مقا مات مي تكلي كابروگرام نسبتاً ما نديرُ مياسي - اس سے ليّازمون

مقابات برمن خطابات کے ذریعے برگوں کوا حکامات المبی کی بجا اُکوککے سے متوج کیا۔
فیصل ہ با دیے نوجوان طالب علم رفقا رکی ہمت اور محنت قابل داوسے ، توفیق البی سے
جناب غلام اصغر صدیقی صاحب اور ان کے سابقی اپنی تعلیمی مصر و فیا تکے ساتھ ساتھ ذہت
ود موت وین کے لئے بھی قابل فار کام کر رہے ہیں ان کی گوشش سے میشات کا محدود ہم ہموا می اور و و مری وعوق کتب و لور یح بھی ہوگات کی سینی ہیں ۔ انہوں نے کا کہم کی سینے وار ورس قرآئ کی نشست کا اُم بتام بھی کیا سجا ہے جس کے بعدا نہام و تعمیر کے لئے سوال وجواب کا سلسلہ بھی ہو قاسے ۔ الحمد للند ان مجانسس کے ستر کا کی تعداد وصلہ افزاء ہے۔ اللہ تعالی ان نوجوانوں کی محت کو تبول کرے ۔

سنظم اسلای بن ورنوجوان دفعاً دی سنظم سے والند نعامے فضل وکوم سے والا متحرک سے بیں اور اکٹر او قات توسیع وعوت اور ذانی ترست ک غرض سے اندون ا بیرون شہر گروبس کی شکل میں نکلتے دہے بیس سرکنشنہ ما وانہوں نے بیشا وریں اس سردوزہ وعوتی و تذکیری مہم کا اہتمام کیا اس منصد کے لئے بیشا ورا وردوسرے مقاتا سے میس دفعاً وجع موسے ۔ میاں محد نعیم صاحب فتم تنظیم اسلامی نے بھی اس میں ترک کی ۔ ایک روز اسس وعوتی مہم میں مجر لور کام موا ۔ مغتلف بازاروں سنرکوں رکھ ای نمارنی لٹریجیر - مینیڈ ملبز نفشیم ہوئے اور مناسب مغابات بریخنفرخطابات کے ذرایم رت تاب و اصلاح احمال کا ابتمام کیا گیا ۔ لبکن دو سرے دوز بعنی نخریب لبندعنام کی رقب کر میں امن وامان کی فضا مکدر ہوگئ ۔ ایک منظام مریم کا دھاکہ مواا ور مارپ سیاسی گروہ یا زاروں ہیں محل اُسے ۔ اندریں حالات میں مناسب معلوم موا است بردگرام کو نی الحال ملتزی کر دبا جائے ۔

ر اسلامی متحده منز بعبث محاذیب سنامل ہے اور اسس میں من میں بھی رفقائے الم اسلام المنتف مفامات بَدِانِي ومرواريا ي ا داكريسي بين - فيم تلم سلِلام ماكنتان خا والمديعيم وسب كويميم متحده متراهبت محاذكي معيس عاطه اورمعيس شوري كيركن اورمنيره بن ما دیکے سیکروسی کی حیثیت این اوفات کا کان حصدان مقاصد کے لئے مرف کریا ہے نا ہم لامور عما ولبند می مایٹ وریم فیصل آباوا وروبگر مفامات برمتخد و متر بعین محاذ اجلاس بین مترکت کے ساتھ اکسینے ان مقامات بریھی دِنقاؤِ منظیم اسلامی سے دابطہ اور ان کی تنظیمی در در ان دنی سرگیمیول میں منزکت ورمنِما ئی کاسسسلەماری دکھا ۔علاوہ ازس آ نیے گذ منشنہا ہ ددران می گوات - وزیراً با و سیالکوف اوراسی نواحی علاقدین رفقا واحیاب ، ملا قائن او زننطیمی و دعول معاملات میں سرموقع برمشوره و مدا باین کی خاطرا کمیساردنده ی بروکرم بنا یا ۔موصوعت ۱۲ وفروری علی البسیح لا مورسے دوا نہ مہوسے ۔ مُر مرکے میں ، رنفا مکے تعرول مبر ملاقات کی کوششش کی سکن مانطر شموسکا۔ وزیر آباد ، حناب مس الحق اعوان ما مب ك ا قامت كا وربية بادك كيدرفقا رجع ستعد -انس در ہ کے بعد ا مند ہ روز کے لئے نواحی تعبیسو میررہ میں وعوثی مہم کی تعصیلات طے ک ں - اس کے معد جید مل کے فاسلہ براکب کا وُن کا نبا نوالہ کتے - بہا ، نینطبم الام ر جون رفسا ری ایم معفول نوراد مع - رفقام واحباب جمع عقے - ان سے تنظیم لومی دارت کے مومنوع میرمفید گفتگورسی -اسی روز معد نمازعصر فریبی ففیدمنز انوالی میل ن وتذكيرى مهم كا بروكرام تفا- اس قصبه من تنظيم اسلامى تحسوا ردفقا ربائم ايميليس المبلك بين - دغون مهم كف يقع في بورد - بميززا ور تعار في لفريجير مها تفا - رفعام تقبرك كليون اور با زارول مي كشت كيا - حيد مقامات مير خبايشوس الحق صاحب وست محقر مطاب كرمن مرست النبس اصلاح اعمال كى طرف متوجركم بعد نمازمغوب والمدنيم ساحب كدخطاب عام كالإوكرام مقاحب كعدبدا فهام وتفهيم كع لتصول

ست ہوئی ۔ ۱۳ رفزوری مبح گواٹ کے رفقائے تنظیر کا حمداد نعمی سوا میمان برنظیم اسلامی کے وہر روفقاریب عن کے وقع رواں خااب درازہ فوت صاحب من جنبوں نے اپنی ممہ وقتی فدمات وعوت وا قامت دین کے لئے رتن كى مونى بين - التدنعا كى ان كوجزائے فيروے إن كى محنت وكوسسس سے تجرات او السس كحة أواحى تصبيات إملاع ميس وعوت ونذكيركا اكب مغيرسلسله قائم مواسج ألشت ما م کے دوران می انبول فے محوات اوراً زا دکشمیر کے دفقا رکوسا نفر کے کرسمرس ا بروعون مهم كا امنهام كبا تف مركزات مين تنظيم اسلامي كا با قاعده دفتر قاتم مو كبائه اور سیس برحناب فیمنظم اسلام نے رفقاء سے ملاقات کی اورسنسورہ کے بعد اُ مُداکے الے کام کی تفصیلات طیے فرما بیں اسی روز دوبیر کوملا میروشاں بی رفقا مصالات مول يبال بيال بيال منظم اسلاى كالكسطفة فأتم مواسح ب منظم اسلاي حنورى كويها ن براكب رعوت وليميدس شركت كمصر ليئة نشرلف للسنستف - الحاليان أم خطاب عام کا امنمام کردیا - نواحی علاقہ کے دنعائے منظیم بھی جمع عقے انہوں نے خیا سب ننمس الحق اعوان صاحب كى فيادت بيس اس فقىد كميم مودت بازا روس ميس دعوتى و تذكيرى مهم مرانحام وى -النّدتعاك نے منداصاب كنظيم اسلامى كى رعوت جها درليب كيني كالونين عناب فرمائي - جناب فيم تنطيم في الرودى كوابني دفغارس ملاقات ا در شنوره کے بعدویل مزینظیم للامی کا ایک یا فاعدہ اسرہ فاتم کیا اور وفتر کا بھی انسان فرما ما - اسى دوز بعد نما زعصر سويد مسك نصيمي دمونى وتذكيري لمهم كابرد كرام سمااس نصبين خباب شمس الحن اعوان صاحب كالماني كصرم اورفريس اعزه وافارب بهب م با دبین - ایک معردت مفندر زمیندار گھرانے کا بیمیشم ومیراع تو میں مدا و ندی کے بن ع كام ميں لگ كيا- الله تعلي ف محنت كونبول كيا ا ورفليل غرصه ميں وزيراً باو كرات إدا نواحى ملافة كے بیے شمار نبدكان خدا كے ول خدمت و دعوت رئن كے حذب سے موہ كئے اللهم زوفزد بورس فضبرك مازارون اورمعروت مقامات بيدعوني كام مهوا -حناب شهس الحق صاحب وسس مفامات میخنسرخطاب کمیا - بوگوں کو تر سرا ورا ناب الله ك مقبل ك- النُرتعالي مسے بغاوت اور نا مسنسر ای كے انجب م سے آگا مك ببديب نما زمغرب خباب فيم تنظيم كاخطاب عام ا ورا فنهام وتفنيم كصيح سالة

واب کی تشست کا انتهام مجدا - کس میں نوجوان طلبارا ور ووسرے امبانی بدند رئیس کا اظہار کیا - طکی سطح برانتخابی طراق کا ربا انقلائی مدوج بہت اسلاح احال س کوششوں کا بھر نورمواند مذمحوا ۱۲، فروری کی میں جناب نیم نفسہ بالکوٹ میں دفا سے ملاقات کی - باہم مشورہ سے سیالکوٹ کے نئے نقیب جاتب سالعارفین صاحب تقرم وا اور آئدہ کے لئے نظم اختاعات ال ترمینی وعوتی بردگراموں کا تعتند نزنیب دیا گیا ۔

## وباطرى مس دعوتى وتذكيري مهم

اگرچ دہائی اوراس کے نواحی مقامات پر جیدر نفائے تنظیم اسلامی موجود ہیں ۔ تاہم
بین مرافع کی وجہ سے ناحال وہاں ننظیم اسلامی کی توسیع وعوت کے سسلہ بین فیت
بیت کم مہول سے - رفعاً ومعمول کے اجماعات کے علاوہ تنظیم اسلامی ملتان کے زیراہم ام
مرفق مہموں میں مثر کی بہوتے رہے ہیں - گذشتہ ماہ ملتان اور شماع آبا و کے دعی بیرائی الم
مرفق مہم بیاں کے دفعاً ومثر کی بہوئے - اسی وقت پر طے مہاتھا کہ وہا وی میں بھی ایک موقی
ہروگراموں ویا صابح جس میں ملتان استجاع آبا وار وہ لے والا کے دفعاً ومیمی مثر کے
ہروگراموں ویا صابح جس میں ملتان استجاع آبا واور بوائے والا کے دفعاً ومیمی مثر کے
ہروگراموں ویا صابح جس میں ملتان استجاع آبا واور بوائے اور زندگی کے مبلومی ایک ہی ہی اور است موافع کے دفیا اور آندگی کے مبلومی است کے دوئر اس کے اللہ تعالیات کی دوئر کی حاب کے - بیریودگرام الحمد نینڈ کہ ، ۲ ، مارچ کو موا ۔ جنابہ جم المن میں میں میں مشرکت کے لئے ایک روز قبل میں مع صروری سامان وہا وی بنجے گئے
میز وہ دوئی مہم میں مشرکت کے لئے ایک روز قبل میں مع صروری سامان وہا وی بنجے گئے

ھے ۔اس رعوق مہم کے سئے ایک دو در فقر بڑی عبلت بس تیا رکیا گیا تھا -اس میں اس ان برزوروياكياس كرمادى شامت اعمال كى وجدست مم براسي طنفات بسلط موكئ بن بعوام كا خون حوس مسيع مين - لوك تراب ميع مين ميكن ان بيران تسمد مايس خات طرین ای - انتخاب طران آن سے سنبات کی را ہ بید اکر نے بین نا کام نابت سوائے۔ بذا واحدعلاج ہی سے کہ نغا و اسلام کے سنة انقلا بي حدوثهر کی جاستے حیں کی نبادی زورت انفزادی ا ورافتماعی سطح برتوبرا وراصلاحِ اعمال سے · باہم مشورہ کے ہی۔ لے کیاگی کہ ڈاگری کالج وہاؤی کے بام کیوے کے بنیزدا وردعوتی لٹر بحر کی تقسیم کے ذراعہ لونی مهم کا ا غاز کیا عاب برجیا نیرهم نے وائری کالج تھے میں گبٹ پر دعوی مهم کالم غازک لماسوب سے فارنع طلبا رہے ہما دی ظرف توصری اورمعلومات کے حصول کی فاطر سمارے س اُسكے منفنب مرفی روکے سا سفرسا تھ زبانی كلامی بھی اپنی وعوت كا نعادت كرائے سے - سادھ نونى سے سے حق رو اللہ اس بروكوام كوم لانے ك مديم كلب واد اللہ منظر کرنے ہوئے والیس وفر آئے باقاعدہ مہم نعبے آغازکے سے جس دنفائے قلم سلامی ملتان کا کافی انتظار کرنا بیٹا کیونکر فی بورد اورمیکا فون ان کی تحویل میں تھے۔ برحال سب لوگ فیل از نما ز ظهر مهم کے آنازی حکد پر بہنچے گئے نما زطہر کے بعد سم نے اُراز بِيُمُنْنَا سَدُ لِكَامَةَ ا وراس عا جزو الكاره والقم الحروث من فنياً دمث ميں وسورفقاً ركايہ لافا نیی با قاعده دعوتی مهم کے لئے روان مہوا - رفضاً رکومشاسسب مدِا بات دی گمبین اسخینار لله نی الفلب کی نلفین کی -مفرر بن مقرات کا نعین کیا اور الله تھے نام سے مبرل سنیڈ معمهم كاأنا ذكبا يونبى دفقا مانهائ نظم وضبط كسا تقطبنا نزوع موت تونافري المعبان كى ايك فاصى برى تعداد متوج بموتى -اكب مناسب مفام برجيدرى رحت الله لرصاحب نے تفریری مرصوف نے بھر بورا نداز میں ملت اسلامبہ باکستان کی زوں ال اوراس كاساب برروشنى والت موت اس ك وا مدمل القلاب اسلاى ہ تذکرہ کیا ا دراس سے نیٹے اختماعی مد وہدگی غرص سے تنظیم سی می کے سا تھ بھڑے مل نغاون برزود دیا - نمام روط برکم وسیش نیدره کارنرملینکی کیس اوردگان ن خاصی بر می تعدا دید مالی مقررین می بات کوبردی نوجه ورا نیاک سے سنا ادر ماری دعونت کے کتبات کو بیٹھا ا ورخوشنی خوششی لولیخریمی کیا - چوہری <sup>دمت ا</sup>لڈ برصاحب كعملاوه حبناب مأفظ محدد فنق صاحب راكر مخدطا مرصاحب في يمنى مربورمامع ا ود مدلک خطابات کئے ۔ اکھردنٹہ کو تغریسی تابل ذکرمز احمت کے ماک

تشركي معروف شام امهرامون وربر بيجوم مقامات سع كذرى به دنون مهم قبل برل فل انتما زمغرب اختتام بإبر سوئ - اس ك بعدية فأ فلد واطبى كاكتصلين لاوُں ک حانب رواں مجا جہاں ہو نما زعشا مے بعد جنا ب جومبری رحمت الدّمبر ن حب كے خطاب عام كا امتمام كفيا مستجد كا بال سامعين سے تصر أموا تفا امفرر مرسوف نے سورہ الحج کے آخری رکوع کی روشنی میں فرائق وین کا حامع تصویلین كيا ورنهاب مدلل اور سبس زبان مين كلمة نوحيدك نسز مح فرمائ - تقريبًا إيت وق ع واليسى موتى - نما ذ فجرك بعد بعن اصاب ذاتى ملاقات اور افهام ولفهم يردكرام تفاجينا لخير بهادس معف سينير رفقام واكر محدطا سرخاكواني ما فظ محدر فنت وسه ن بالما مدخا كوان صاحبان نق ير فريه برس انجام دبا تو بح جزل سي ستيندى ما ت مسعد مين ب جويدري رشت التدبير ساحب كاختلاب الا يرمكوام موا -جناب چوبرری صاحب نے بڑی مدلک انداز میں تشبیهاے ک مددسے سامعلی میں اسلام ا دم اکسنان کے لازم ملزوم مونے کو واضح میشیرما با ا ورسماری دبنی و قومی موالغ کے ایک نفیطہ برجمع ہو مانے کو ہماری خوسش قسمنی گرود نا ا ورائس ضمن نبس امکی اوامینی ك ك أرا كرنسة موكر احماعي عدوجيدكون كن ترغيب ونشويق ولاتي - اور تنظیم لای کی بیکا مرکامیمی نذکرد کبیا - بعدا زان احتماعات حمعه کے وفت منتخب اید ع المرق برردا وروعوت لرجيك سائف كام كرف كابروكرام بنا ياك جانج مات مسمد فنکٹ کونسل برا نا لاری آڈہ ، لکڑی مندلی کی مشاحبرکے ساتھ ساتھ واڈی لا مركزى حامع مسجد باغ والى كے باہر معراد روعونى مهم نهايت كاميابي كے ساتھ مِلِا لُ مَن - مَا زَمِعِه ك بعد اسس وعونى مهم كا زَمِنتام مَهوا اور دفقا ما بني اينج هروں کو والسیس سکتے اس دعوتی و نذکبری مهم منب شر کب ملتان ، شجاع اً با دا ور ارمین كراف كمعنت فابل تحسين مع بالعضوص شعاعك دفقا ركا حذبه انتمام الرانبار ود ان م سب ك ي منعل دا منع م

الدُّتُ تَعَالَىٰ سے وُمَاسِمِ كَرُوهِ النِّنِي خَاصِ نَعْنَلَ وَكُوم سے رفقار كا انعَانَ مَانَ وَ الدِّنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ مَهِم مَن مِرِكات سے بھر بوید فا نَدَه ا بھاتے كى تُرْنِ مِنَا فرائے ۔ (ازقلم: وَاکْرُ مُنظور سین) وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِ هِبُ إِذَا عَاهَدُ وَلِ

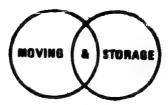

## VANPAC (PAK) INC.

P.O. BOX 6028

8-A, Commercia! Building

Abid Majeed Road, Lahore Cantt. PAKISTAN

CABLES: "VANCARE"

PHONES OFF.: 372532 - 373446 RES.: 372618

### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

ملیسی فزگوسن ژبیر کے مبادل پُرزه جاسکے ہول بل دہ بیر عارق اور ۱۱ نظام آڈادکیٹ!دای باغ لاہور۔ فون: ۲۰۰۹ ۲۰۰۹



### تعارف وتبصر فكتس

استمكام يكشنان نام كتاب :

ئامېمىتى : واكتراساراحم منے کا پتہ :

مركزى الخبن نقدام القرآن بالمسك ، ما ول ما وان - الامور

تیمت مبلد ۱۳۰۱ روپ وْكْرْاسولوا محراحت المحاسب المحاسبة المحاسبة مال ملم ك يثبيت مستحصار ومشرقي يجاب كعدور نده وبهانده موال منع مي ممسلوانش فيدرين ومنظمي تو. وسيوش وفروش سيتحركيب ياكسان كوسلم عوام في مقبور بانے کے بیے مرکزم معنہ بیاتھا، اُن کامبت پاکستان کے ماتر مین فطری ہے قرمری تعقیم کے حساب سے ۲۹ رمضان ه ١٨ و كو إكت في قوم مع السيدي سال مي قدم مكف بأنول ندای نظری لگاؤاور می مذب سے تمت تر کیب یکتان ے اساب داوال، قیام پاکستان سے بعد دُونما ہو نے وائے مالات ادمنتبل مي بيشي آف واسع فعرات اور روش اركا،ت كانهايت مدلل ،فكرا كيزاوند منول كي بيدسوي ك التي كوك والانجزيكي ب وأن كم تجزي كا عام تر الهادة إن ومديث محيرى حيحانة تعليمات بماري مقائق اور معند باكسان طاقها تبال ك ايمان افرود متى الثاديرة عكب. فأكثرها وبسند اسفاس فاعنوا ويجزب وبوال المكام باكسّان ي أن تمام ايم الديرة فرواهل والزاس كا ذكري ب ومؤده دوري كالمك كاترنى وتعمر إدرات والتحام كابعث ال سكتة إلى يشلاً الري برص على فطرى مغرافيا في معدد السي قوم بر الدال معبیت وفره مر یکتان کاشکیل سے موال يُسرِنتُف بي راس كه بقا واستُحكام كا ضام ن عرف احد رب كيبى وال ساوه ب اسلام كا تُوت وريكم. نا سامل سے إسول كافخدوشنق مى دكوسك سے اور

ال بي إبيت مك كه نعاع وترقّى اورَّجيروٌتعويت سك سيا ي شل تُومت عل اورب بناه مندئ الثامد اخلاص مي سيدا کریکتاہے۔

باكستان جن بولتاك وأخل مسأل سعه ووجارس ادر عب اللنسيساس كفات بروني سانشول كمفبوطب تياركي جارب جي، أن سع مبنس نطراتها وات اور فومول ك عودی وزوال کی اریخ لا اسر آسانی بیشی کوئی کرسکتا ہے کہ یکتان کی وصبت اوراس کاوجود سنت خطرے میں ہے . محرة اكثرصاصب في الى اس كتاب بي اسلام تاريخ مع تطف ے پھتان کے مدش متقبل کہ بات کی ہے کروہ لبواسا ك ما في إدرانقاب، فرن توكيك معركون كرسيكا بجدير منت والميائ دين كالوشور النيبه الممر بالى معزيت مجروالف الى دعترالد طيد في دموي صدى المري ي سكايا تعاص ك أبيارى بادموي مدى مي امام الشدشا ومقدف داوى ف تررب مدى م برام فم مغرب سيدا مدشيد بطيرة اور و در مدار مدار من شاع مشرق حسوت ما تمال اور مكتراسام سيالوالامل مودودى اورد ميرطائ حقف ك وه خفهٔ پاکستان میں مزور ارا ورموگا ، اُکِدی منت اسلامیرالکر اُور نوع انسانی اس سے شہائے اور ٹھنڈے سا مے اوراس ك فرحت بخش اور يحول برود فرات معصمتنيد بوكى . كآب شودع سے آخی کم شین اوسنجدہ مباصف سے يُرب يبن علام الآل كم موزول الشعار كم استعال =

اسس مّانت وخبيك مي موز وكلانك ايس سي كينيت بی شال ہوتی ہے جودوں کی سنی دکھ کے سے نهايت مفيد ہے۔

كيَّاب كى كمَّابت وطياحت كامبيار شايت فندب الر كالمرى ماك إطنى ينيت عجم آبك ب-(**حافظ افروغ ح**سن

المتعلقات المعام

## THE ORIGINAL

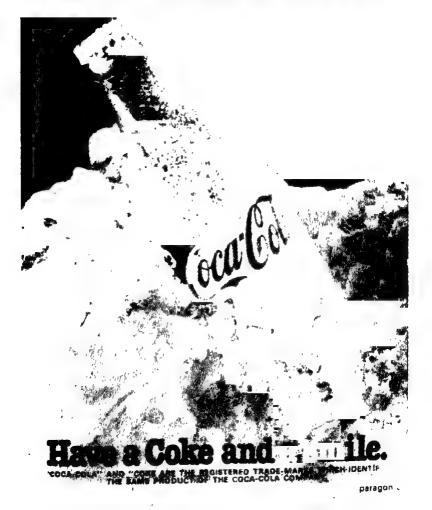

#### مراسله نظار صنت رأت كى آرام سادات كامتفق بونا ضرورى تبي س

#### افكاروا راء

# كياعورت مملك كي مرراه بوكتي الم

مس بے نظیر میں گو کامطالب ہے کہ جلدانتی بات کے ذریعہ افتداران کوسون دیا جائے۔
اس ضمن میں ایم تربی سوال بہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں عورت مربراہ بن جی سی عورت مربراہ بن جی سی عورت کی تنظیم سلامی پاکستان کے امیر و اکٹر اسرارا حمد نے کہا ہے کہ مارش لاء کی طرح برام مجبوری عورت کی مربراہی تو کہا ہے کہ مارش لاء کی طرح برام مجبوری عورت کی مربراہی تبول نہیں کرسکتے یم سب مسلمان میں ادریمیں اسپنے ہم مسلم کوشن میں مل کرسنے کی مربراہی تبول نہیں کرسکتے یم سب مسلمان میں ادریمیں اسپنے ہم مسلم کوشن میں مل کرسنے کی کوشش کرنی جائے ۔

قرائ کیم نے نہایت می بلیغ اندازیں اس منظے کا کی پیش کردیا ہے۔ سورۃ النساد ہم میں ارشاد رہائی ہے " اکر جال مقتی اندازیں اس منظے کا کی دوسے ایک عورت این حاکم مخطط اخلاق ومعا ملات کے نگران ہیں سوچنے کی بات ہے کرد آن کی روسے ایک عورت این خاندان کی سربراہ یا حاکم نہیں بہت تورہ کسی مملکت کی حاکم ایس بربراہ کیے بن سکتی ہے ! اسی آیت بیٹ صلح بولیوں کی بربروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں " اسی طرح دسول اکرم مسل الدعلیہ ویلم کا ارشاد گرای ہے " مرد اپنے بیوی بیٹوں بیگران ہے ادر اپنی رعیت میں اپنے علی بردہ خدا کے سامنے جراب دہ ہے " ابخاری ) خوالغت کے داخل النہائی کی دوش اختیار ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ما جد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ماحد کی دوجہا ۔ ابن ماحد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ماحد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ماحد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ماحد ابواب النکاح با برحی المرا آ ق کی دوجہا ۔ ابن ماحد ابواب النکاح با برحی المرا آ آئی کی دوجہا کی دوجہا کی دوجہا کی دوجہا کے دوجہا کی دوجہ ابواب النکاح با برحی کی دوجہا کی

فازننظم اتمت کا ایک جود ما سانونسید و آسی لئے نمازی امامت کوا مامت صغری کہا گیا ہم مگر تربیت نے بہاں بھی حورت کو مردوں کی نمازی است کا اہل قرار نہیں دیا عورت عورت عود توں کی ن زنوان بڑکی امامت کرسکتی ہے ۔ ( الحلی جلدمت مدی ) السنو الکبری جلدمی صفرا ) نبی اکرم کی ایک مضہور حدیث ہے ۔ مرد المال موشے جب وہ عورت کی اطاعت کرے کی (متدرک حکم حبدہ مراوی) ہم سے کا ایک دوسرافر مال اور بھی زیادہ و ان ج ب وہ وہ تو ، مجعی کا میاب بنیس موسمتی جس نے اپنی ذام اقتقاد عورت کے حوالے کردی ہو " ( بخاری ، کتاب المغازی باب کتاب البنی الی کسری وقعیر تریزی الجاب الفتن باب (بغیر عنوان ) ن ان کتاب المغازی باب کتاب السام حداث کی خوارت موریت کی اس حدیث کی خرج میں امام خوکانی فریاتے ہیں "اس میں دسی سے اس کو موریت مقرب کے سلتے اس کو موریت مقرب کوریت مقرب کرنا جا گزین ہیں ہے اور کسی قوم کے سلتے اس کو موریت مقرب مقرب کرنا جا گزین ہیں ہے اور کسی قوم کے سلتے اس کو موریت مقرب کے مقام فرقول کے اور خوال کے مقام فرقول کی ایس الله وال موری کی ایس موریت کی ایامت کوجا مُرسم معتما ہو یہ (الفعیل فی المعلی والام وال والام وال والام والا

بعن لوگوں کے اس خیال کے بارے میں کرمورت کو خلیف نبائے مبانے میں کو کی حرج نہیں سے کیونکہ وہ دوسرے قابل افراد سے نعادل سے امورسلسنت انجام دسے سکتی ہے۔" عورت اسِلَامَى معاشرے مَن الكِمعَنَّف مولانات بيوملال الدين العرفري صلام ير الحقة بين ؟ الكين برخواه مخواه كي توميدسيكيونك كي شخص كسى ذمّرداريكا الى اس وننت مرّاسيط كنوداس كے اندراس ذردارى كے انطاف كى البت سو ، يوكن خاندانى جا كيرنهن كربنيكسى انتحقاق كے ازخود حاصل مبوجلے ۔ اسى لق على دسنے اس رائے كو درخور النا نهين معاليه ابن عابرين الصمن من ورات بي "ليكن ال كوامام كسفسي منصب رہتعین کرنا باشمی نہیں ہے کیونی روواس کی الب نہیں ہے بعض ناداندل کے اس خیال سے بیکس کراس کوامام مقرد کرنا درست ہے اور مدہ ایا نامب مقرد کرسے گا جو نگر ک منعب يتعتين معيع اس وتت مواسب مب كه المبت يا في طبيخ ا ورناشب موركز ا توكس منعسب يرتعين كم صحيح مونے كے بعد كى ميزيے أو روالمحتار على الدوالمختار مبدرك صاب ٢٩) ا كمِ نِي بِورِي مَّتَ اسِيعَ بِرسِ قِبِيعٍ يأكُروه مُتَم لِيعِ عَلِيم رِّينَ رسَمَا مِوْمَاسِيم - السُّرَقِعَا لَيُ سِنَ مغرت أدم سي كروغرت محمد لك الكوس زياده انبياد كام اس دنيا يسمع اليك ب كرسب مرد عقر النمي كوئي عورت ندمتى مسلما نول كالورئ ارمخ مين كوئي عورت جمبوري طريقي سيعنخب بوكحمسى اسلام مملكت كى مربرا ونهيي بن سكى سبع يرصنيدسلطا خادد ماندن كى فرمانرواتى موروقى بادشا بستايتى ومحرمه فالمرجناح كوصدرايوب كم مقابليس كواكرنا فافدى نظام كوختم كرنا أمرست كاخاتر كرنااور سنع المين ك عدت انتخاب كا تها ال في انتابات مين محترم فاطه حناح كوكع انهس كرنا تقاء باس ممر موصوف ك مسا ك ليرانخابات مين مصله لين برندي نقط الرسع وسيع بمات براعراضات ك

الم سے ادرآج کک اسے غلاتھ تو رکیا جا گاہے۔ جب صن اسلامی دھ اس وقت کالعثم زاری جا میں تھی کہ اس امر کی مشروع میت کی تھی کہ زاری جا میں تھے ، اس امر کی مشروع میت کی تھی کہ خرائی ہے تھے ، اس امر کی مشروع میت کی تھی کہ خرائی ہے تھے ، اس امر کی مشروع میت کی تھی کہ خرائی ہے اور کو انداز میں ایر جا اس کے اور کو تی شور پر استعال کیا جانا تھا۔ مولانا مودودی سے پہنی کا مدرا پڑے میں مواسط اس کے اور کو تی شور پر استعال کیا جانا تھا۔ مولانا مودودی سے پہنی کے مدرا پڑے میں مواسط اس کے اور کو تی مذری نہیں کہ دہ ایک مود سے اور کو تر مہنی کہ دہ ایک عورت سے ا

یهاں اس امرکی وضاحت مزوری ہے کہ گونٹرعاً ایک عورت اسلامی مملکت کی سرمیا ہنہی ں مکتی تا نم دہ مشرین سکتی سیے اور مہت سی مجامی اور معاشرتی اداروں کی ذمیر دار مال اس کو رني ما سكتى بي .وه فلاح ومبيودكى الخبنول في سرياه بن سكتى سبع - وه اسلامي معاشوسيمي رائے شورہ ' تنقید واحت ب احتماد و اظہار ' کالیف وتصنف اور مُردوں کے برابردوس مون ركعنى ب يهال يك كدوه ايئ عدالتين ألا كرسف اورقضا ونفا وقوانين كالتي تعيكيتي بدر المت الياق كافك فعورت كسى إسلامى مولكت كى سررباه نهي بن سكتى عورت سيكسى بريا فَرَت وَلَوْت كَى بَنايرِ نَبِسِ سِعِ مِكِداس كَ نَعْلِى كَرُورُون رَجِّس ايي يَعْيُر ، كَ مِاعْتْ المول في السكو اس بالمِرُال ك قا بل تهي محيدا على دف لكحاسب "منعسب امامت ال دی خص موسکتاسیے سی دین کے اصول وفروغ میں مجتبعدانہ بعیرت رکھتا ہوا کہ سرطرح لَى الْرِيطَة والول كومليش كريك معاملات مين ذرف لكا ه ورصلح وحنك كي تعامير برى ورد داتف مو ورن وه دين وملت كويش اكف والعصائل حل نهس كرسك كار أنها لي برى اورعزم وحوصله كا الك موتاكه كو كي قوّت اس كو اسين فرض كى ا د انْسِي مين ما نع مذمن سطح ارب قدرت برصفات مردول می کے اندر سدا کر فی سید اور وہ می برایک میں نہیں موف مدرد سعيدا فراد من ، على مرسعدالدين تفيا ذاني ح شرح مقاصدي تصعيم بين "رعورت كيوك معب الست كى الم نبسي ہے ) اس ملے كرمورتوں كى مقل اوردىن ( ال كى مبعا فى توت ) ناقص ہے ادران کونیعدد کے متعا مات (عدائشوں) اور جنگ سکے محافروں میرجائے کی اجازت نہیں ہے" (مثرح

تا صدملد ، صرب شرح مواقف جلد ۸ صرا ۱۹ ) ۱۹۹۲ میں مجارے بیکمیش کے مران نے محومت سے سفارش کی تقی کرسی ایس بی ودکمیر الائدوں پر خواتین کو فائز نہ کیا جائے طبقی فقط افوے مرعورت بوعنت سے لے کرزمانہ ایس کک براہ کی بغتہ سے زیادہ وصد کے لئے در دسر انگان ، اعضا دشکنی اعصا بی کروری ، اصمحال ل ملیت ، خرائی کم فعم عضادات مسستی ، فرانت اور خیالات کوم کوزکر سند کی قوت میں کمی ، طبیعت میں چرچران سینے میں ورد اور میں اور ذہبی پراگندگی وغیرہ کا شکادر ہی ہے ۔ (واکو امیل نور)
واکو انس کے سکائی اور پر ونبیر کر سے سکائی میر ونبیر لا بندی کتاب " دی ڈی و کا دلی ان وی بر ان وی بر آزار دلی میں میں ورت کے تو کسی ملاح میں جسمانی اور داعی محنت کا وابر میں ای اسکے ہوتا میں اس اور درسے آیا میں سنجال سکتے ہیں " (واکو رمریت ) ، واکو ونتر کے معابق " ایک تذریر سے میں مضل کے ذما نے میں سنجال سکتے ہیں " (واکو رمریت ) ، واکو ونتر کے معابق " ایک تذریر اس میں عور اور فورونکو اور سمجہ بروجہ کی مسلامی میں معدور اور فورونکو اور سمجہ بروجہ کی مسلامی میں موریت سے کو زما نہ حمل کا اور کری ایک میں ہوتا کہ اس میں موریت سے کو رقا ما حمل کا اور کی میں میں اور وری اور کا کا میں موریت سے کو زما نہ حمل کا اور کری اور کا کا میں موریت سے کہ زما نہ حمل کا اور کی موریت کے لیے اور کی دولات کا ملائی کی موریت کے لیے تو میں کا دائی موریت کے ایک تو میں کا دائی موریت کے لیے تو میں کا دائی کی موریت کے لیے تو میں کی کا دیک کی میاند کا دائی کی موریت کے لیے تو میں کی کا دیک کی میاندی ہے ۔ میں اسلام میں عوریت کے لیے تو میں کا دائی کی موریت کے لیے تو میں کا دی کا دیک کی کا دیک کا دیک کا کا دیک کی کا دیک کی کا دیک کی کا دیک کا دیک کی کا دیک کی کا دیک کی کا دیک کا

اب ایک معمول عمل کا انسان عبی اس بات کونجوبی محجد سکتا ہے کہ ایک ایسان عمل کو میں کر میں کر ایک ایسان عمل کو می زندگی میں براہ اور برسال عدم صلاحیت کا دکر دگی سے طویل دور سے مطب تے میں اور کئی کئی ، ا بابند خاند رہنے میرمجبور سو ، وہ ایک مطنت کا سربراء کیسے بن سکتا ہے ؟ کیا فوجوں کی کمان اس کے کی حاسکتی ہے ؟ کی حاسکتی ہے ؟ کیا اس کا حبیانی ود ماغی قا بلیتوں پر بمہ و تست مجروسہ کیا حاسکتی ہے ؟

عورت کی ہی وہ " ڈس ای لیٹر" کرورہیں ہیں جن کی بار دسی مکومت نے ۱۲۰ ۔

نیادہ طا زموں یا شعبوں کے لیے خواتین کوناموزوں قرار دسے دیاہے ۔ جین کے عظیم رمنہا اور اُر نیادہ طا زموں یا شعبوں کے لیے خواتین کوناموزوں قرار دسے دیاہے ۔ جین کے عظیم رمنہا اور اُر عودتوں کی خصوص جانی مشکلات کیا ہیں " امر کمہ میں خواتین کومتاس شعبوں سے مہا ہا جارہ ہے مودتوں کی خصوص میں مومن کردوں کومس ب نیا جھوا بنی کم عری ، ذمنی نائینگی ، مغربی تعلیم در بہت مذمرب کوانسان کا ایک برائیو یہ معاطر قرار دینے کی پالیسی اسلام کی حکم سوشکرم اور میٹوازم کا عین نافذ کرسے کا اعلان و دیگر الیے لادی نی نظر مایت کے باعث اسلامی عمبور ہو پاکتان کی سرمرا ہی کورد اُنے کی برحال ابل منہیں ہیں گرمیر اضطاری حالات میں اسلام کے لئے ایک عورت کی سرمرا ہی کورد اُنے کی برحال ابل منہیں ہیں گرمیر اضطاری حالات میں اسلام کے لئے ایک عورت کی سرمرا ہی کورد اُنے اُن کی شرم موروث کی سرمرا ہی کورد اُن

### کھیلوں کے بردے میں فحاسشی

مکر محفظ اسلان مسنون بن آب کی نوجه اس عاب مبذول کرانا عابتاموں که اسلام آبادی بریمنش کیلے بریسزیم بنایا گیاہے حس میں بین الاتوامی مقاطعے معفقد موتے رہتے ہیں۔ بہاں برون ملہ سے آئی ہوئی لوکیاں محفر نیکر میں بیڈ منٹن کھیلتی اور آمیل گود کا مظاہرہ کرتی ہیں بروری تفصیل اور کلوز آب کے ساتھ ٹیلی وزن برد کھایا جاتا ہے۔

بند لا سر مجر کے دوز مجے کے وفت ٹی وی بر بین الا توامی کھیدوں کی مفقل فلم دکھ آن جاتی ہے۔ جس میں مختر باس میں بوکیاں دوڑیں لگاتی ہوئی اور ہر وٹر لز پولائلی بول نظراتی ہیں۔ میں بھر عرض کروں کر یہ بروگرام میں جموے مبادک دن نظر ہوتا ہے۔ ادر پر مجر کی مناز کے بعد بین الا توامی گفتیاں وکھائی جاتی ہیں ۔ بے شک کھیلا میں مرد ن موتے ہیں لیکن آخر مرد کا بھی تواکی ستر میوتا ہے میرا خیال سے کہ لوگ اس بات کو بھول کیے ہیں کہ عدیث کے مطابق ناف سے گھٹے تک مرد کا سنز میوتا ہے ۔ اور کوئی اس طرف تو تر بھی بنہیں دلاتا۔

کورہا بیس اہمی مجھلے دنوں بین الانوامی تصیبیں ہوتی ہیں -جونچری تجزئیات کے ماتہ ہارے ٹی وی نے تھی وکھاتی ہیں ۔ جس میں مردول سے علاوہ لوکیاں مختصر ادرناکانی لیکس میں بتراکی تک کرتی وکھائی گئی ہیں ۔

ادر جو بہت بڑا سما ملہ سامنے ہے وہ یہ سے کہ پاکستان میں در اور کہ کے مقابعہ منظم کے تاریاں موری ہوں ہیں ۔ جنائی وہ سب کھی جواب کس ٹی دی ہو دیکھا مباتا ہے ، ممل طور برنظروں کے سامنے موگا ۔ بر کھیلوں کے برقے میں اس توم کے اندر مرکبال در نعاشی کو بھیلانے کی ایک شقم سازش ہے ۔ کیا شرعیت بل کے لئے توکیک بیاے دالے منگا راس طرف بھی کھیے توجہ و سندا میں گئے ۔

والسشكام

مصبائح الايمان

خلعت الرسشيد حناب نغيم صديقي صاحب ومدير ترحجان العشدآن

\_ فليل وال خصوصًا فران کے منضبط ا در مربوط مطا ڈاکٹرارا احد ک نشری (دیٹ یو) تعت ریر پرمبنی ایک ع قران مجيد كي مورتوك اجالي تجرمية ‹ سوره الفاتحب تاسوره الكهف)

مدیہ : ۱۰ روپے

| الكستان كيون بنا كيس بنا           |
|------------------------------------|
| ياكستانكيون فوتا كيسے فوتا         |
| اب نونانو اب نونانو                |
|                                    |
| باكستان كى تاريخ كاحقيقت بسندائ    |
| تجزيه                              |
| اندهيرون مين الميدى ايك كون        |
|                                    |
| لفظ لفظ ميس وطن كي محبت            |
| سطرسطرمينايانى ياشى                |
| عملكابيغام                         |
| 1                                  |
| ال تبالات الم                      |
| منتخشه أورا سند وده سند ماده مأ سب |
|                                    |



## THE ROARING LION OF IGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD MERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- w. PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURBER SHER UREA
- BAVED MORE THAN US \$ 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- c. CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- d SAYED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 3000,000 000 IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHLER CROPS

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





WOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

DAWOOD CORPORATION LIMITED



للهؤال جمزال جينيم ہم عاجز ہیں \_\_\_\_توقوی ہے \_\_\_\_\_قرحم \_\_\_ تبم ظالم ہیں --\_ توتخشّے والا ہے تىم گناەگارىس \_\_\_ ہم نے تچے سے یہ ماک ماٹکا تھا کہ یہاں تیرے کلمے کو مبند کرس سکھ تہ ی کتاب کے احکاما*ت پرعمل کریں گے* ترے اُخری نبی اور رسول صلّی الله علیہ وسلّم کی سنّت کی ہیروی کرس سگے یکن ہم نے ۔۔۔۔اُس عہد کو پامال کر دیا ' م نے اپنی خواہشات اور مال و دولت کواینامعبود بنالیا م تجھے بھول گئے م جسبیت لیکن ترہی*ں فراموش نرکر* 

# همیں آور کی آوفو عطاکر دے

فمارى فطاؤ كوابنى ممتون سے دھانيك

العالى العالى المال المعان الم

### مقابلههآئينه کراچی کی آگ کو مطر کانے میں کس کس کا ۔ کتناکتنا جستہ ہے ہ سقوطِ مشرقی باکتان کے بندرہ برس بعد -سندھ کیول جل رہا ہے ہ بنجانی سندهی شکش بهاجر سیمان تصادم کیون بنگئ ب کیااِسشرمیں کچھ خیر بھی ھے ج ب اسى محروميول انتظامى بعدتد ميرلون ، حكم انون كيم آمرانه طرزعل ابنول کی بہرا بنیں اور غیروں کی سازشوں کا -- بے لاگ تجزیر اصلارح احوال کحے بنے مثبت تجاویز اميرتظيم واكمراسرارا حرسلان النحكام الممتأكسيره کا بی ضورت میں دستیاب ہے ہردر دمند ماکت انی کے بیسے ہیں کتاب کا مطالع صروری ہے ۲۲ اسفات، کیداً نشط کاعن، بیمت مِرون ۱۹۲۷ رہے

ملفے کا بیت ف ۳۹ - کے ماڈل اون لاہور فن :۸۵۲۲۸۳

#### وَلَاكُمُ لِلسِّسَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُوُ وَعَيْضَا فَهَ الَّذِيُّ وَالْعَكَاءُ إِذْ قُلْتُ عُرِيمَنَا وَلَطَعَنا احْرَدَ رجر اورائ اورات اورات کوراس وراس ورا مراس اور کوروائل م ساب ایرات اورای کر مرسی اوران مندی



24 Δ ن المارك ١٠٠٤هم ×1916 0/-الاندرز اون -/٠٥

> فتت داراحمد 159/1

نحنگ اید بیاتر

مافط عاكفسيعث

#### سالانه زرتعاون ربلئے بیرفرنی ممالکہ

اسعودي عرب كويت ووي وول تطر مقده عرب المرات - ٢٥ معودي رال إن ١١٥ رويك إكثال ١ - امريكي والرماي/ - ٠ اروي إكساني ايران تركى اومان عراق بتكليدسين الجزار مصر إرب افراقية اسكند من ين مامك جايان وفره -٩ - ارجي والراء ١٥٠ وا . رغي والربأ . ١٠٠٠

شَمَالَى وَمِنولِي امري كينية الأسريب بيوري ليندوخيره -

سِل ند: ما بنام هميشاق لاجوريونا تينة بنك ليشر اذل اون برارخ ٣٩ - ك ادُّل اون لا جور-مها دياكستان، لا جور

على ٣٦ \_ كما ول ثاون لا تركو ميالي فون ١١٠١٥٨-١١٢١٥٨ سُبِي من الدوادُ ومنزل ، نزو آرام باغ تنامِرو ليانفت كراجي ٢١٩٥٨ طابع: چهرى رستيداحد مطبع بمخترمديريي شامع فاحمراح، لاير

|                                      | سورات                     | عرصِّ احوال                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افتتداراحمد                          |                           | حرص الوال                                                                                                     |
| المشداراحمد                          | امستعان                   | <i>نوش درخشدو بے</i> شع                                                                                       |
| متبول الرجم عنى                      | ىبە جى بود                | ا الرسيارة على المارة الم |
|                                      | نسر بردوسی د ا            | ما وصبيام ـــ نزكيهٰ                                                                                          |
| مولانا سیرازچن علوی                  | س فالموم ببار             | وعيام – ترقير                                                                                                 |
| مولاما <i>حييرا زمن حوى</i>          | , ma , 00                 | الهررئ دنشه                                                                                                   |
| دُاكِرُ السواراص<br>دُاكِرُ السواراص | (['] =                    | البحسيدي دحس                                                                                                  |
| w/                                   | د و اممر مقالات           | مستلسنده                                                                                                      |
| مود مرزایدودکید ۸م                   | الروريم                   | ۱۱) قرمیتی مستله                                                                                              |
| مولانعبالوياب جاجيه                  |                           | ۷۷، سنده منام بنجا<br>مدند                                                                                    |
| A4                                   |                           | محاصرات قرانی دا                                                                                              |
|                                      | يا دكرام                  | محاصرا <i>تِ قرآنی</i> دا<br>نفاذِ نظر مبت اور عا                                                             |
| متبول الرحيمنني                      |                           | • • • • •                                                                                                     |
| 44                                   | ت اور تاریخی سی خطر       | أبن كرمه كي نضلية                                                                                             |
| مولانا اخلا <i>ن حب</i> ین قامی      | 0,000                     | <b>3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.</b>                                                                                |
| 41                                   |                           | افكارمتاسرين _                                                                                                |
|                                      | ا وامدا سنته -            | كبااننخاب نبديلي                                                                                              |
| متبول الريمفتي                       | ا وامداستنه -             |                                                                                                               |
| 46                                   | ال گزششته ی کارکرد گ      | رفتار کار                                                                                                     |
| ć                                    | ال ِگز مشته کی کار کرد که | سالانه امتماع ا ورسا<br>در سب                                                                                 |
| <b>^b</b>                            |                           | المكاروآرام                                                                                                   |

<u>ڈاراحمہ</u>

# عرض احوال

ملّ خدا داد یا کشتان کی موجودہ حکومت اور اس کے اختیار وافتراً گڑ ن جواز کے بارے میں حسن ظن رکھنااینے لئے دشوار پاتے ہوئے بھی ہم اسے ایک امرواتعہ کے تشکیم کرتے ہیں۔ یہ بیئت مقتدرہ توریفریندم اور انتخابات کی لیلااور عُوامی نمائندگی کاسوانگ رچا کر ایوان میں پینچی ہے ' بد تزین آمریت اور ں نسطائی جبر کے ذریعے بھی جو تخت ِ حکومت پر متمکن ہو گیا' یمال تواہے بھی ظرے دیکھنے کی روایت مشحکم نہ ہوسکی۔ مزید بر آں خالص فقهی زاویی نظر تو ی ہے کہ زمام کار کوئی بھی مسلمان سنبھال لے مکسی بھی طرح اقتدار پر قابض ہو ے'اس کی قوت کا مدار کچھ بھی ہو'اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے اختیار کو الملك ي مرضى كا تابع كردي توده بهي جاري كئ " (دلى الامرمنكو مي بو گاجس كى اطاعت فى المعروف كايا بندجمين خود احكم الحاكمين معن كيايے - صدر تاوران کے وزیرِ اعظم کی تا حال کار کر دگی کاریکارڈ دیکھتے ہیں توسوائے مایوس مارے یے کھ نیس بڑتا میکن تقیم وخیر خوابی کے اس مفہوم کو پیش نظرر کھ جس كى صراحت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارباب عل وعقد كي باب ، زمانی ہے اور آپ کے اس قول فیصل سے امیدی روشنی حاصل کرتے ہوئے کہ "التَّ فَلُوْبَ بَهِفِ إِدَّكُمْ "بَيْ أَدُم كَ تَمَام ول رَحْن كى دف انگلیوں کے درمیان ایک می دل بلهكا بنوس اصتعتين کی ما نندیس واسے جس طرحت میانیا ہے میراناہے ... حَتَلُب وَإِحَدِ تُنْهِ

برت کررے ہیں کہ ان کے بعض حالیہ بیانات پر بچھ معروضات پیش کریں۔ ع

### انداز بیال کرچ بت خوب سی ہے!! شاید کرام طائے ترے دل میں میری بات

وزیر اعظم محمد خاں جونیجو کی ذاتی شرافت و نجابت مسلّمہ ہے اور ہم یہ توقع رکھنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ وہ عام معنوں میں سیدہے سادھے مسلمان بھی ہیں۔ انہیں مروراحساس ہو گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں قصرِ حکومت میں پہنچا کر فی الحقیقت ان کے دوش ناتواں پر ایک بھاری ذمہ داری کابوجھ ڈال دیا ہے۔ وہ ایک من بقدار وسعت اِنتیار اس کی عدالت میں مشول ہوں گے اور وہ دن دوز نہیں۔ بس آیا کہ آ يا ..... لندن ميں بى بى كوانٹروبود ية ہوئے شايدوہ بھول محے تھے كەاس كى ديم يو ٹیپاکیاور جگہ بھی تیار ہور ہی ہے۔ وہاں ان کی بات کے اس مفہوم میں کوئی اگر گر حائل نہیں تھا کہ ہم مجوزہ شریعت بل کو پاس نہیں ہونے دیں سے کہ اس سے ایک مخصوص فرقے کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ ہم سی ایک فقہ کوسب لوگوں پر مسلط نمیر كر كيتے۔ وغيره .....ليكن وطن عزيز كى فضاميں داخل ہوتے ہى كرا جى اير بورك انهوں نے اپنی بات کوید کمد کر بزعم خوایش ایک خوبصورت جامد پہنانے کی کوشش د بر بھی مشریعیت بل کو شریعت محمدی کے مطابق بنائیں گے۔ بل کو متنازعہ نہیں ب چاہتے " ۔ تنری آواز کے اور مدینے ....اور درویش کی صدا کیاہے! ۔ ان سطور ۔ راقم کاید منصب نہیں کہ وزیر اعظم سے وضاحت طلب کرے ' یہ کام محترم مفتی ؟ حبین نعیم صاحب اس اخباری بیان کے ذریعے بروقت کر چکے ہیں کہ شریعت محمد گ صاحبها المصلط فآوالسلام كى تعريف سے بھى رجال دين كے علم و كوجِلا بخشى جائے۔ ہم تواس موقع يرجناب جونيجو سے محض دو آسان امتحاني سوالات اکتفاکریں گے جن کے جواب سے شریعت ِمحمدی کامفہوم ہم جیسے عامی لوگوں پر ج آشکار ہوسکتاہے۔ ایک ذاتی نوعیت کااور دوسراان کے منصب کی مناسبت ہے۔ قوی امیدر کھتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کامدعی جمار اوزیر اعظم سے پیچیدہ فقہی مسائل

بریکوں سے نمیں تو دین کے بنیادی حقائق سے ضرور واقف ہوگا۔ بلکہ ایسی باتیں تو ملمان گھرانے میں پیدا ہونے کی سعادت کے ناتے انہیں تھٹی میں پلائی گئی ہوں گی۔ ہم پورے خلوص واخلاص سے انہیں میہ بھی یقین ولاتے ہیں کہ ہمار اارادہ کسی بھی طور طنزوا سہ زاکا نہیں دلول کے بھید جانے والاگواہ ہے کہ ہم پوری در دمندی ہے انہیں ان کی فلاح آخرومی کی طرف متوجہ کررہے ہیں وگرنہ ع

زاتی نوعیت کے سوال کی تمہیدیہ ہے کہ سترو حجاب (اور جنرل محمد ضیاء الحق ماحب کے حوالے سے مروہ جدا صطلاح میں جادر اور چار دیواری ) کے مسائل واحکام ے قطع نظرردے کے خالص قرآنی آداب سے توجناب جونیجو ضرور باخبرہیں۔ وہ بڑ کویک میں اسلامی تہذیب و تدن کے اولین گہوارے سندھ ۔۔۔۔ کے بھی وہی ملاتے سے تعلق رکھتے ہیں للذااس باب میں شریعت محمدی کے خالص غیر فرقہ وارانہ ادکامات بھی انہیں یقیناً معلوم ہول گے۔ ان کے وفد کے بعض معزز اراکین اپنی بیّهات کو جیسے سولہ سنگھار کروا کے محفلوں میں سجاتے رھیے چلئے اس کی ذمتہ داری ے بھی انہیں بری کئے دیتے ہیں ..... اُمُم نَصِیْبُ مِمَّا کَسَبُو الیکن مُرامِولُ وی ک دست درازیوں کا' آنکھوں دیکھنے کے بعدان سے بعدا دب سوال ہے کہوہ دیار غیر یں انی دختر نیک اختر کو کھلے سراور لہراتے بالوں جس طرح بے حجاب ساتھ لئے اور اپنول برایوں سے جیسے بے تکلف مصافحر کراتے رہے اس گاجواز ٹریت محدی کی کس تعبیرے انہیں حاصل ہواتھا؟ جناب وزیر اعظم! اس گتاخی پر ام درویشوں کو آپ جیسے چاہیں عقوب کاسزاوار محمرالیں '' بروا ہے اوب ہوں ' سزا پاہتاہوں "لیکن یا در کھئے داور حشر بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی ار بات کی جوابد ہی کرنی ہوگی کہ عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ منہا کی نام لیوا ہیہ ا ختان توم - "چثیم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی جن کی جھلک " ..... کیوں اور

کسے بے حماب ہوئیں!! جونیج صاحب ہے ان کے منعب کی مناسبت سے ہمار ادو سراسوال خود اپنا زر يه **جواب ركه تا ہے كه "ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت** المدى الناس جس سے آج انسانیت بالعموم اور اللہ کے دین کی بر کات کی پیرموعود ہ تج یہ کاہ بعنی پاکستان بالخصوص دو چار ہے مکسی بھی واقعی اور مثبت تبدیلی کے لئے انقلالی جدوجہد کی سکت رکھنے والے مردانِ کار کی راہ تک رہی ہے۔ بایں مِمانہیں بتاتا ہو گاکہ ملک میں جاری و ساری مالیاتی امور سے متعلق بے شار خالص غیر اسلامی معاملات برمستزاد برائز بوندزی ام المناش لعنت برشر بعت محمدی میں کیا تنازیدے جس میں سوداور جوئے کاقران بخس ہی نہیں ملکی معیشت کے اعتبار سے بھی قباحوں کا ایک سلسلۂ نامسعود مستور ہے۔ م قومی بجیت کی اس نادر سکیم سے نہ جانے کئی بدعنوانیاں وابستہ ہیں۔ بہت سے راز توسربستہ ہیں 'طشت ازبام بات میرے کہ اس ہے ایک طرف تو بے زر ٔ راتوں رات م زر دار ' ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف و زر دار 'اس کوانیازر سیاہ سفید کرنے کے لئے بوں بطور صابون استعمال کر رہے ہیں کہ فرق صاف ظاہرہے۔

عتی تھی جس پر انہوں نے لگ بھگ دس سال مطانق العنان حکمرانی کی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کاللہ سے آج بھی بعید نہیں کہ انہیں توفق ارزانی فرما ہی دے۔ پارلیمینٹ کے مشتر کہ اجلاس میں ان کی تقریر کاہر موضوع تفیصلی بحث کاطالب ہاورہم ان بربات کرناچا نہیں تو ہی نقشہ ہوگا کہ ۔

جس نے چھینی تھی کل ہماری نیند ابتدا پھر وہی کمانی کی

لندایہ کام ہم اراکین پارلیمینٹ اور دانشوران قوم کے سپرد کرتے ہوئے صرف ایک نکتے کی داد پر اکتفاکریں گے۔ ہمیں اپنج جریدے کی صحافت کی تنگ دا مانی کا پاس بھی رکھنا ہے۔ تاہم اس سے پہلے ایک ضمنی بات پرجو پارلیمینٹ میں بھی ضمنا ہی ہوئی 'گفتگو کرتے ہوئے ہم بھی شاید پارلیمانی روایات کالحاظ نہ رکھ سکیں 'پیشگی معذرت طلب کرتے ہیں کہ تھے۔

ر کھیو تالب مجھے اس تلخ نوائی ہے معاف آج پچھ درد میرے دل میں رسوا ہوتا ہے

صدر بانمکین جب خطاب کے لئے روسٹرم کی طرف تشریف کے جارہ سے اس وقت چند معزز اراکین پارلیمینٹ (بینٹ اور قوی اسمبلی) نے اٹھ کر کچھ ترتیب یہ کچھ بے ترقیبی سے بہر حال جمہوری سے خانہ مغرب کے زالے انداز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچھ باتیں کہیں جنمیں ملا مجلالیاجائے تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بم دس سال سے آپ کی تقریریں سن رہے ہیں ذرا باہر نکل کر خود بھی سنیڈ اپنے وزیاعظم کے اعلان لندن کا نوٹس لیجئے جو شریعت بل کو نامنظور کر کے آئے ہیں وزیاعظم کے اعلان لندن کا نوٹس لیجئے جو شریعت بل کو نامنظور کر کے آئے ہیں ہاری مال سے آپ کھی جوابات عنایت کیجئے سے وغیرہ سے صدر صاحب نے اس پر مال اگر آپ قوم اور ملک کے لئے روایات برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے میسے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے میسے سن لیجئے سے بیٹور اس اس اس سے مطابق پہلے میسے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے میسے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے مجھے سن لیجئے سے بیں تو پھر آپ ایکا کے سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے میں سن لیجئے سے بارلیمانی روایات کے مطابق پہلے میں اس اس سے مطابق پہلے میں اس سے بیٹور سے بیکھ کے سن لیجئے سے بیکھ کے بیکھ کو بیکھ کے سن لیجئے سے بیکھ کی سند کی سند کی سند کو بیکھ کی سند کی بیکھ کے بیکھ کی سند کے بیکھ کی سند کی

آب نے یاد دلایا توجمیں یاد آیا کہ جماری خالص اپنی بھی کچھ یارلیمانی روایات

ہیں جو سرور کونین کے نائبین نے قائم کیں۔ وہی شاور وجمان جن کے حضور مریز نعت (بشرط ِ ترنم) من کر آپ آبدیدہ ہوجاتے ہیں 'وہ آقا جس کے کرم ہے آپ کی "بات اب تک بنی جوئی ہے" ان کے بارِ غار " نے خلافت رسول کامنف سنبھا لتے ہی وقت کے ایوان صدر 'لعنی مسجد نبوی میں قوم سے جوافتتاحی خطاب کیادہ یقینا آپ کی نظر سے گزرا ہے۔ ان کے دوسرے ساتھی جو آج بھی **ر**ضہُ اطهر میں قرب و رفاقت کے مزے اُوٹ رہے ہیں' امیرالمومنین' خلیفۃ المسلمین عرا ابن لخطاب 'جن کی حکومت بحرور کے استے حصے پر قائم تھی کہ اس کارقبہ موجورہ یا کستان ۔ سے دسیوں گنابرا تھا جملس شور کی کے روسٹرم لینی مسجد نیبوی کے منبرے صدارتی تقریر فرمانے لگے توایک رکن پارلیمینٹ نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھائے بغیر کھڑے ہو کراعلان کیاتھا کہ '' نہ سٹیں گے ' نہ اطاعت کریں گے ' پہلے ہمیں بتایا جائے کہ وراز قامت امیرالمومنین کاکر آاس ناکافی کیڑے سے کیسے بن گیاجو مال غنیمت میں سے سب کو ہر ابر تقتیم ہوا '' مائے اس جار گرہ کپڑے کی قیمت غالب جو اس کرم ارضی براسی چرخ نیلی فام تلے پارلیمانی روایات میں ایک ورخشاں اور انمٹ روایت کااضافہ چھوڑ گیا۔ ایوان کےاس اجلاس کی کارروائی میں وہ رخنہ کیے گرکیا عمیاتھا۔ اس کی تفصیل سے بھی جزل صاحب لاز ماباخبر ہیں۔ ہم حکیم الامت کی زبانی بس بہ عرض کریں گے کہ ظ۔

> ا بی ملت پرقیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے تر کیب میں قومِ رسولِ ہاشمی

صدر گرامی قدر نے بہت ہے اہم امور کی جانب مجلس ملی اور حکومت کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا۔

و یہ سارے کام اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن میرے خیال میں اہم ترین کام جو صومت انجام دے سکتی ہے وہ نظام اسلام کاعملی نفاذ ہے ہم سے

ارشلاء کے دور میں جو بچھ ہوسکاہم نے کیا۔ اب آپ اس طرف توجہ
دے رہے ہیں۔ بچھ احساس ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ہمیں یہ
کام بندر بچ گرکسی آمل کے بغیر کرناہو گا۔ صدر نے کما کہ نظام اسلام کے
نفاذ کی طرف توجہ دیتے وقت نظام حکومت کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ غیر
اسلامی نظام حکومت کے تحت اسلامی نظام نافذ نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کما
کہ اسلام انتخابات کی مخالفت نہیں کرتا جمہوریت کو ممنوع قرار نہیں
دیتا۔ پارلیمانی نظام حکومت کو غیر اسلامی قرار نہیں دیتا۔ یہ ٹوصرف رہنما
اصول میا کرتا ہے۔ نظام حکومت کے بھی 'نظام معیشت کے بھی 'نظام معاشرت کے بھی 'نظام محدیث ہے جھی 'نظام محاشرت کے بھی 'نظام صوری کی میں ان

جیساکہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں ان جملوں میں بھی معانی کے سمندر بندہیں 'متعددامور کرا نظر ہیں لیکن ہمیں محض ایک تلتے کا حق ادا کرنا ہے اور وہ بھی صرف عبارت محل بالا کے سیاق وسباق میں۔ یعنی یہ کہ آپ نظام حکومت سمیت ہر شعبۂ زندگی ہیں اصولوں کو اپنا گئے۔ انشاء اللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے فور مارشل لاء کے دور میں نظام اسلام کا جتنا کچھ ان سے ہو سکاعملی نفاذ کیا اور مثانہ انہیں کچھ نہ ہوا بلکہ چشم بد دور کسی کو بھی کچھ نہ ہوا۔ خیراً لقرون میں صدود مثانہ انہ میں قدر میں آئی اور مثانہ کو کھی تو کہ ام مجھ نہ ہوا بلکہ چشم بد دور کسی کو بھی پچھ نہ ہوا۔ خیراً لقرون میں صدود مثان ہو گئے ایک خاتون قطع بدی حدی ذو میں آئی اور مثان ہو گئے وقد حضور رسا سنم آم پیش خدمت ہوا تو تو رخ اِنور شدت خضب سے سفار شی وفد حضور رسا سنم آم پیش خدمت ہوا تو تو رخ اِنور شدت خضب سے مرخ ہو گیا تھا ارشاد ہوا

درالترک سسم اگرفاطمه سنت محمد مجی چیدی کرتی نزیس اس کالم کند کاف د تا " لَوُ إِنَّ فَأَطِمَةً بِنُنْتُ مُخْتُدُ مُنْتُ مُعْتُدُ مُنْتُ مُخْتُدُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُ مُنْتُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنَاتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُونُ مُنْتُمُ مُنِمُ مُنْتُمُ مُنْتُولُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُمُ مُنِمُ مُنِتُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنِم

بد کاری کی حد قائم ہونا عملا محالات میں ہے ہے۔ کون عقل کا دشمن چار عینی گواہوں کی موجودگی میں یہ فعل شنیج کرے گا؟ لیکن تاریخ کے صفحات پر وہ واقعات ابد تک کے لئے ثبت ہیں کہ حدوٰ اللہ ؟ احترام دلوں میں رکھنے والوں نے اپنی وقتی لغزشوں کااز خود اعتراف کر کے اصرار کے كەانىيساس كناە سے پاكىكر دياجائے اور نتيجاً رجم كى دەسزاقبول كى جو آئى حسيديد حبوانيسننه نوازوانانيت سوز تهذيب كے نزديك سياندان قابل تصور ہے ایک روایت کے مطابق امیر المومنین عمر کے صاحبہ ادیے ہ شراب نوشی کی خطاسرز د ہو گئی توشفیق باپ نے دراہ اپنے ہاتھ میں لے لیاتھا مبادا کو فرستاده رعائت نه برت جائے اور ہمارے لئے سرمایٹے صد افتار ، "مجرم" كو رو ل كاشار بورا مونے سے پہلے ہى اپنے خالق حقیق سے ملا۔ لیکن وہ برانی باتیں ہیں 'اب توصورت ِحال بدہے کہ اسلامی جمہوریم پاکتار میں سالہاسال سے مار شل لاء جیسی قوت پنافذہ کے تحت حدود آرڈی نینس نافذ ہا، کروڑوں ابنائے وطن بقائمی ہوش وحواس خمسہ دیکھے رہے ہیں کہ کسی کے دشمنوں بھی کچھ نہ ہوا۔ چوری اور ڈاکے کی چیدہ اور شاہ کاروار دائیں جوبولیس کے علم میں ا جاتی ہیں 'سالانہ ہزاروں کی تعداد کوچھوتی ہیں لیکن آج تک نسی کے ہاتھ یا پیرَ چُنگلیا تک نہیں کئی۔ بد کاری ( دعوت و داعیتہ گناہ ند کور نہیں ) کھلے بندوں ہور، ہے اور کسی زانی یا: انبیہ کوایک کنگری بھی نہ ماری گئی بلکہ العیاذ باللہ اب تو حال شا کچھالیاہو گیاہے کہ

#### یں نے مجنوں بپرلٹرکین میں است شک بھایا مقا کہ سسریا و آیا

شراب کتنی پی جاری ہے اس کا ندازہ ان ہزاروں بوتلوں اور سینکروں پیپوں۔ ہی ہوجا تا ہے جو '' کارے '' جاتے ہیں لیکن کم از کم ہمارے علم میں اب تک الیا کو واقعہ نمیں آیا کہ کسی مے نوش کے ہوش کوڑوں سے ٹھکانے گئے ۔ بوں۔ کوڑے برسے ضرور ہیں لیکن دخت ورسے جی بملانے والوں پر شیں۔ پچھ ایساہی حشر نظام اسلام کی دیگر برکات کے عملی نفاذ کا ہوا ہے۔ تفصیل کے لئے تو دفتر رکار ہیں لیکن یہ راز کس پر آشکار شیں کہ نظام زلاۃ و عشر کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ قصاص و دہت کے من نائل کے ساتھ کیا ہی 'سود کے خاتے نے کیا ہمروپ ہوا۔ قصاص و دہت کے من نائل کی کیسی عزت افرائی ہوئی اور قناعت و سادگی کے وعظ نے عمل بھرے 'ناظمین صلوا ہ کی کیسی عزت افرائی ہوئی اور قناعت و سادگی کے وعظ نے عمل کے کیا چھل دکھائے۔ ہمیں ورق سیاہ کرنے سے کیا حاصل! " دیکھتی آئکھوں اور سنتے کانوں " سے کوئی بات پوشیدہ ہے۔ البتہ عبرت پکڑنے والوں کے لئے اللہ کی یہ وعید لرزاد یے والی ہے کہ

تعنود کو اسالاً نفعکو دی سید کرنم کم و د جو کرمے سین اور اس افر میں اپنا یہ اندیشہ بھی ظاہر کر ہی دیں کہ و زیر اعظم بھی شریعت بل کوائی طرح شریعت محری کے مطابق بنائے کارادہ رکھے نظر آتے ہیں جیسے ان کے پیش رو اور پشت پناہ جناب صدیعیت چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر بتدریج نفافر اسلام کر چکے ہیں۔ ہماری آبادی کا مغرب زوہ اباحیت پنداور ملحد وبے دین طبقہ نجانے کیا کیا گیا کھیل ابھی دکھائے گا۔ خوتے بدر ابھائٹ بسیار ۔ اور صدحیف کہ ہمارے منقی اور پر ہین گار صدر مملکت اور سیدھے سا دسمسلان وزیر اعظم چارونا چار ان کے ہاتھوں میں کھیلئے یہ آمادہ ہیں۔

۔ اعتبدالد اتب صرات کی انتخاب فرستوں کی کتابت ہیں شدید معروفیت کی دجہ سے میٹات کے اشاعت میں نافیر بھی موتی اورادالے کو کیوٹر کے ذریعے کتابت کرانے کے کمٹن بخرب سے بھی دوجا ہو ہما پڑا۔ اس نافیراور نمننف انداز کی کتابت سے قاریبن کوجوز حت ہوگی ادارہ اس کے لئے بشیکی معذدت نواہ سے م

\_ ذھ \_\_\_\_

اس کن بیجے کا انگریزی ،عربی ، فارسی ا دراب سندھی زبان میں عبی ترجمہ سن کے حضو ق افنا مت بدا داکھون اس کے حضو ق افنا مت بدا داکھوں سے اس کے حق میں معنوط ہیں بنہ انجمن کے ا

شائع كرده

مركزى جُمْ فُدِّم المِثْ آن اللهُ اللهُ اللهُ

## ٔ خوش در شبیر فی ایشعامی تعمل اود "

مقبول التيم تنت

کی المون و المقین فرائد و المون و الم

الاسلامی الی المسلامی و اکار المسلامی الی الدول المسلامی و اکار المسلامی و الم

يكم البرلل كوجناح إل لاموربين مركزى الخبن خدام الفرآن لامود كمف ذير ہمام سالانہ مخاصراتِ قرامی کی بہل شست میں افتتاحی خطاب کرنے ہوئے امیر طم السلامي ا ورائمن ك صرر موسس داكر امرار احدف علام مروم كوفران سین بیش کرتے ہوئے اس سانح کے موالے سے کہا کہ اس سال ہما رہے مماز م دا ندوه ا ورصدے ک ایک تمیفیت ہیں متروع ہوتے ہیں جس نے لاہنچکوبالخص رابیات ملک کو بالعوم اپنی نبید میں اے رکھا ہے - ہما رسے ملک بین خریکاری اسسله كافي وص سے مبل رہاہے - بیلے صوبرسر مدا ورکسی جذبک بومینان س كى زومىي عقى - ميكن كزستنة سال كاواخريس كرامي بب برى شدت بس ربب کاری کا اُغاز موا-ا ب اببامحسوس بوناہے کرس ہ آما دیے کو بعیت الجد مسيدعام بس جوماد متزده فاسرام اس كاست بماموك باب مبی تخریب کاری کی زدمیس اگیاسے - ویگرسیاسی قومی اور بین الا توامی ساب کے ساتھ ساتھ تخریب کاری اور دہشت گردی کے واتر ہ کا ڈیس وعث نے کا ایب اسم اور برا اسبیب برسید کر حکومت نے ابنی اندرونی با میرونی صلحو ، وبرسے آج کیک کسی مجرم کوعبرتناک سزا نہیں دی - باکسنان کے کیلے وائم مظم لیافت علی خال مرحوم کمے قبل سے اے کراب تک سیاسی قبل کی کسی وارد ت کھتیقات کا میتج عوام کے سامنے نہیں ہا ۔ کوئی ہُتِ ہی معنبوط با اٹراورخفیر مقدان جيزون كودباد بتاسيه -

اسلام نے سورہ مانڈہ میں معاشرے کے امن وسکون کو بربا دکرنے الوں کے لئے الوں کے نیابت عبر نناک برائی بخورزی ہیں -

إِنْهَا حَبُولَ وَ السَّادِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اَدُ بِنَفُو اَمِعِ اَلْاَرُمِ فِ الْمَصَافِ الْمَصَافِ الْمَعِينِ الْمَدَى الْمُدَّمِ الْمَدَى الْمُدَى الْمُدَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لین ہا ماموجودہ نظام انعا ف جوائگریزی استعاد کا در شہوعبرت کُری کے مام بہلوخم کر دنیا ہے عمومًا مزائے موت کے مجرم طویل عرصے تک بیوں بیں بھانسی کا انتظاد کرتے کرتے متقی ا ور بربیز کاربن ملنے بیں اور اُن کو کیکردل بیں اُن کے لئے معمدردی کے جذبات بیما ہو جانے میں بہر محرموں کے خلا دینے اور انتقام کے مذبات تو اُسی وقت ہوتے ہیں جب اُن سے جرم مرزد ہوا بادر مزایس عبرت کا بیلو بھی نب ہی پدا ہوتا ہے جب اُنیں فدری طور پرمزادی بادر مرابر عام دی حاتے ۔

علام مرحوم کی نشخفیت پر فارسی کا به معرع نوب داست آنهے کہ ع خوستن درختنید و لے شعلیسسنعجل بود

برصاون آتی سیجے۔

ہسپتال ہیں جب ہیں عیا دت کے بعثے مامز ہوا توان کی کیفیت کود کھے کہ انہ آنسوسنط ہرکہ سکے روئیں روئیں ہیں ترک اور کہاں ہیں جائی ایک میں ایک بھی ایک نمان ہرا کہ ہم کہ دوئیں روئیں ہیں ترک اور کہاں ہے جائے ہوا کہ دوئیں مال ہیں ہیں ایک زبان ہر جا رہے جہ ہمال حدیث رسول ضل وزیا بین ہی ہے کہ جب اسے کوئی کی مطابق مومن کا معاطر عجیب سے کہ جب اسے کوئی کی مطابق مومن کا معاطر عجیب سے کہ جب اسے کوئی کی معاشر ہے تو وہ اس کی خطاق کی کا کھا رہ بن جائی سے اور جب اسے راصت بہنم ہی سے تو وہ اس کی خطاق کی کا کھا ہے ۔ اور اللہ سے اجر با تاہے ۔ کیس و حاکم تا موں کہ اللہ تعالے اس ما دیے کو ہما ری قومی کوتا ہمیوں کے کھا سے اور جب الے دور اس منز ہیں سے خبر مرائی مدر دائے ۔

جوں مرجعہ سروں کردی ہے۔ برجہ سیار اس خطاب کے بعدامیر تنظیم للامی نے انجبن فدام القرآن کے ناظم مکتبہ ونشرہ اِشاعت اور مامنام مبتنان اور ملکت ِ فرآن کے منبعثگ ایڈ میٹر جناب انتدار المدر

اسانت اوره مې مر بيای ارد مصورات کو دعو ن دی که وه فرارداد تعزیت مبیش کړی -ن ن ره ده ده ده ارد از قار دار تون من مینا

افتذارا حدصاحب نے قرار دا دنور بن بیش کونے سے پیلے ابتدائی کلمات میں اس بات بیر نہا ہے کہ اور رنجی کا اظہار کیا کہ جا کہ ملک ہیں انتظامیا در ایس کو مظلوموں کی دا درسی برا کا دہ کونے کے نشے اب مظاہرہ توٹر بچوٹرا و مہنگام بہت مزودی موگیا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک رمجان ہے۔ ملک وملت کی بہر اور مکومت کے ذمہ دار معزات کو اس بادے میں سنجیدگ سے فور کونا جا ہے کہ توٹر موسے کی وجہ میں کا المی اور نا فرس سناسی کی الم بی اور نا فرس سناسی کی الم بی اور نا فرس سناسی کی وجہ سے کیونکہ شروع بونا ہے۔ اگر بیروکٹ اسی طرح قائم رہی تو بقت اسی میں فرس میں مونا ہے ہاری تو بقت اسی میں مونا ہے ہاری تو بقت کی میں مونا ہے ہاری تو بقت کی میں ماریان افتذار کے کو و فرک المہا دکے لئے دہ گئی ہے اور سے باری لویس میں ماریان افتذار کے کو و فرک المہا دکے لئے دہ گئی ہے اور سے باری لویس میں اور میارد کواری کے معافل کے لئے تو وقت ہی نہیں ملتا۔ ان کلمان کے ساتھ انہوں اور میارد کوباری کے منابی کی صبے ماحرین نے بالا تفائی منظور کیا۔

" مرکزی انجن فعام القرآن کے ذیاعتمام الجابان لامود کابرات مامی تحق الله مرکزی انجن فعام القرآن کے ذیاعتمام الجابان لامود کابرات می المحق الله الله می که بیت الرحن میز فاقی الله و مرکزی ما فوات می مناع برانتهائی فم وقعے کا فلها رکر است اسرالمان استے میں دین کی فاظر ما بیس نجیا ورکز نے والے ملت سلامیہ کو قبیتی ناخ می ساتھ میں میں مورے المول نے ان فر کمی الله کے دیت کو کمی مناس میں مورے المد نے آئیس دین کی داہ میں اپنی ما فراک کا ندران میں ایک کو الله نعا کے اور مبت الفردوس میں ان کے در مات ور مبت الفردوس میں ان کے در مات

یرا بناع مکومت مطالب کراہے کہ دمیشت گردی کے اس المناک اور ظالما برا فادم کے اصل مجرموں کو صلبان مبارگرفتا کرکے تمام صلحتوں کو بالات طاف رکھتے ہوئے سز لعبت اسلامی کے مطابق عبر نناک بائی رہی جاری کا یک سیسلارک سکے اور نا فوشگوار عوامی رہی جاری کا یک سیاسی ماحول کو نفضان پہنچنے کا اندلشیا مجمع کے سیاسی ماحول کو نفضان پہنچنے کا اندلشیا مجمع کے سیاسی ماحول کو نفضان پہنچنے کا اندلشیا مجمع کے سیاسی ماحول کو نفضان پہنچنے کا اندلشیا مجمع کے مسابلی اور تاخیر سے کام بہاؤں کو مقام ایف اف کے موالے اور بائلی جو عبرت انگیزی کے تمام بہاؤں کو ضم کر دیا ہے ، توامس کے انتہا اُس سامرا میں موجود اُس سامرا می نظام ایف اف کے موالے انتہا اُس سامرا می نظام ایف اف کے موالے انتہا اُس سامرا میں نشا کے موالے انتہا اُس سامرا میں کو متم کر دیا ہے ، توامس کے انتہا اُس سامرا میں نشا کے مبا مدموس کے بین و

دین ملقوں میں اس سے پہلے مولانا اسلم قرنشی کے اعنوا ما ورلامتولیں می دوعلمائے کرام کے قتل کی مختبغات کے سیسلے میں بولیس کی سکمل ناکائی کے حوالے سے پہلے ہی کا نی ہے مینی پائی ماتی ہے -

یرا متماع علام احسان اللی ظہر و مولانا میںب الرحل بزواتی اور دگر صزات کے لیس ماندگان سے وتی تعزیب اور ممدروی کا ظہار کرتے ہوئے اس سانچے میں زخی ہونیوا لوں کی ملدا ور مکل محت یانی کے لئے وُعا کوسے ۔"

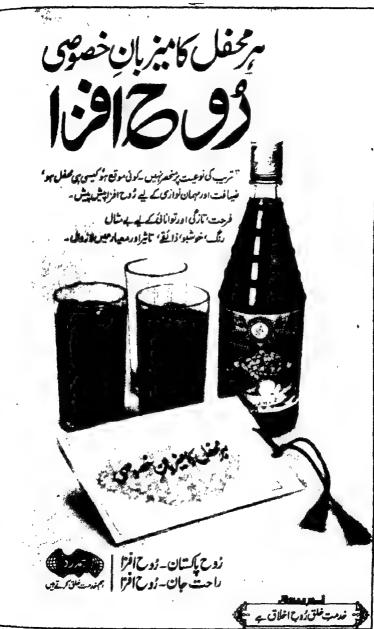

# مادميامر تزكيب نفس كاموسم بهار

#### تور : مولا نا سعىدالرمننص ملومحص

الترتعابي ندحواحكام وفراتقن اوراعمال اصلاح باطن تنزكبيفنس إورصول تقومك کے لیے سا بفدامنوں کی طرح اسبے اخری نبی صلی النّدعلبہ کسلم کی از فرت کوعطاسکتے اُن یں رمنان المبارک کے روزوں اوراس ما و کے دوسرے محصوص اعمال کو بڑی اہمیت ماسل ب- الترنفك في خود فرأن بس مسام رمنان كامفصد تنعبّن كردياسي - بعنى لَعُلَكُ وَ يَتَعَدُّون ب عاكمة مُمَّتَني مِوماتِ والنَّفره - ٨٣)

رمسنان کے روزوں کی فرصینت؛ وراس میسنے کی عظمت کا سبب بھی الٹرجل نشاند، نے اپنی آخری کنا ب بیس مالصراحت بیان فراویا ناکه اس کے بندوں کواس منعدس مہینے بركون سے فیفن باب موسف كالميم طريق بھى معلوم مومات - ارتشا در الى سے -

شُهُرُ سَ مَصَنَانَ السَّدِي مَنْ ومهدنه مع مِن قرآن أُسُرِلَ فِنْبِهِ الفُنُّ إِنَّ هُدَّى " نازل كِياكِيا جوانسانوں كے لئے مرام بدابت سيسا ورانبي واضح تعليمات السهُداى وَالْفُرُ قَانِي لِ مِيشْتَى عِنْ مِولُورُاسِتُ وَكُعِلْ اللهِ السَّالِي السَّارِي السَّامِي السَّارِي السَّارِي السَّامِي السَّامِي السَّامِي السَّالِي السَّامِي السّ والی اور من دباطل کا فرق کھول كردكوفيغ والى من ولنذااب

لِلَّتَأْسِ وَبُبَيْنَتِ مِنَ نَمَنْ شَهِدَ مِنْكُوْ الشَّهِيَ

رسوى ة البقماء أبن ه ١٨٥ جوشمض المسميلي كويلت أس كو لازم سے کہ بورے مینے کے روزے رکھے ۔

رمنان اور قرأن كے اس نصوص نعلق فيہى رمعنان كے ميدنے كو ريغطمن اوفيليت

مطاک ہے اور درحقیقت قرائن مبیری فیلم نمست کا شکراد اکر نے اور اس کا فہم اوہ س میں بعیرت حاصل کرنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اس مجینے کو فاص فرط دباہے ماب شکر گزاری اور بندگ کا تقا مناہے کہم اس مجینے کو لائے مگر اور ممنت کے سابغ قرائن کے پینام کو اپنی روح کی گہراتیوں میں آنا رنے کے سائے استعال کریں ۔

جناب رسول كريم مل الشعلب وسلم في رونسه كواركان إسلام بي شامل كا سعدا ورروزه كى الشرنغال كى بإن جو تدرو قيمت سعباً س كا ندازه وسى فيل كات سع مكن سع جوستنداها ويث سے افذ كتے گئے بين -

- روزہ خاص اللہ نغالے کے لئے ہے اُس کا بدلہ وہ خود خاص انداز سے مرحمت دزمایت گئے ۔
  - روزه دهال ادرسیسے -
  - دوزه داری منه کی بُوالتُدنا ك كومشك سے زياده عبوب وليندے-
- روزدار کورد خاص خوستنیال متیسرا تی میں ایک افطار کے وقعے دوری تا مت کے دان جب وہ اینے اس سے ملے کا اور اپنے دوزہ کا بدلرد کھے گا -
  - و دوزه داد كوجت كما تب فاص دروا ذن اب الريان" سي بلا ما ملت كا -
- دمفان بی اجراورایان کی خاطردوزه رکھنے والے کے جیلدگنا ه دا کالے ، بخش میت مبات ہیں۔
- رمغنان کی تبلی ہی دانت ہیں جنت کے دروادے کھول دستے مبلنے ہیں دوزخ کے وروا ذرے کھول دستے مبلنے ہیں دوزخ کے وروا ذرے میڈوبا جا آئا ہے کے وروا ذرے میڈوبا جا آئا ہے دروا ذرے میڈوبا جا آئا ہے دروا ذرے میڈوبا جا آئا ہے ۔ دروا ذرے میڈوبا جا آئا ہے ہے۔

ان ففائل وبركات كے باقعت بيمي بتونت كابى ارت وسيمكر

- حس شخص نے معدد بول ۱ ور حبوثی بات پر ممل کرنا مز حبور کا انواس کے کا ا یانی میروشنے کی اللہ تعلیالے کو کوئی ماست نہیں ۔ رنجاری )
  - بت معروزه دارون كوروز كالصعن معبوك ياس مبسرات عا وربن

شب بداروں کوشب بداری سے معن دات کا انکھوں میں کافنا ہی ملنا سے - دمین کون فائد و مرتب نہیں موتا -

نوسوال برسي كداليباكيون ؟

ایکشیمفی ون بجرمجوکا پیاسا رہتاہے کات کو گھنٹ وو گھنٹ سے زائد سی آبانین زادع ،سحری ، نتج سبی کا اہمام کرتا سے تو پھر البیاکیوں ہو ناسے کہ اس مذاب الی ک وعید سے ؟

امل بات بر ہے کہ جملہ اعمال کی روح دو تقوی بیسے اور روزہ کی اہمیت کے بیش نظر اسک روح کا معاملہ بھی الیسا ہی اہم سے حکیم الامت مولا نا انزف علی سے میں نظر اسک روح کا معاملہ بھی الیسا ہی اہم سے حکیم الامت معول تقوی ہے۔ تقانوی کے نقول دوزہ کی منتدد حکمتوں ہیں سے ایک محکمت معول تقوی ہے۔

(بیان القرآن صطع مخفر)

تعریٰ ہے کیا بھس کوروڑہ سمیت ہرعمل کی رقع تبلاباگیا ؟ اسس مسلمیں ذرا وو تسطی " برنظر ڈالیں ،

دو تعق ی اصل لمی او قلت کام او کو کیے کیں دابن فارس ایک لسله
ایس ایک حدیث بھی طبور استشها دنقل کی مانی ہے ۔ بہر مال
مفہوم ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کوا جی اعمال کے ذریعہ بجاتا ہے
وہ شفی ہے ۔ حصرت عبدالقدین مسعود درصنی اللہ تعالی عنہ کے لقبول
امجا شخص وہی سے جو تو بر کرنے والا اور تفوی اختیار کرنے والا مو
دہ شخص سے جوجب ہولے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اور جرکام کوے وہ
دہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے۔

ابسیمان الدارانی رحمہ الٹرتعاہے در لمستے ہیں پمنفی وہ لوگ ہوج کے دلول سے الڈنقا کی لینے سنہوات کی مجسٹ کا ل دی ا وربہ یعی توی سے کہ مٹرکس ا ورنغات سے بیٹے کا نام تفویٰ سے ۔

دالقرطبي ج احق ١٦١)

فرب بات وه مصے جو معفرت الی کعب بن کعب رمنی الله تعالی عشر سے منقول سے سروہی

الى بن كعب، جنبى رسول الشد تعالى عليه وسلم فيسب سع برا قارى ارشا وفرا الد قرأن كے شائلین كوان ك طرف رجع كوف كي المقين فرائى -ده الى ن تعب مجيب مين اورسائل مين خليفد را شد ستبدنا عمر فارو ت المم

رصى اللدنعالية مذ- جناب عمرف يوميسا توجباب الى بن كعب في جواب دبا . لے فاروق إلى كركبى الب واسترى عينے كالفاق مواجوكانول مرا

مناب فارون ف فرماما كيول ننبن!

حرن ابي ٻن کعب نے پوجيا الهيے موقع ربراب کيا کہتے ہيں ج معزت عرف كريس ما من سميشاً اور امنيا ط برتنا سمل معزت ال بن كعب في مزما يا - يبي تقوي مع -لانفرلمي اص ۱۲۱ - ۱۹۳)

مویا فارسی کا جمشہورشعرہے۔

درمیان نعردریا تخت سندم کوهٔ بازی گؤئی دامن ترکن بوشیارات كرسى منعنى كويائف يادك باند حركر بي وديا بجسنك كواس سے نقامنا كرنا كر ذرا انے دامن کونز مونے سے بجان - اسی کا نام تفقی ہے کہ منرودندادا ورامودیب مع رن میں اس دنیا میں اس طرع سلامتی کے ساتھ گذرہا نا کہ دامن انسانی اگناہ دعصياب سے معفوظ موس ببي تقوی سے ، ببي ميمبزگارى اورمبي اصل ح ماطن

قرطبى منصله كمن اندازس فزمانته بس

كر وبدخ رومعبلائ كے كاموں ، معنا كل اورمغناكل كوابينے اندرجيح كرليے كا نام تقوی سے رص ۱۷۲)

توكريا روزه ك ذريع الترتعلك اين انسان مخلوق كوابسا بنا نا عاست بن ان کے نلب ونظری الیسی کیفیت ہومائے کہ

دامن مخورس توفر سے وعنو كري -قرمبى دوزه مصنعلقه آبت مين در لعكات تُسَكُّو مُسَكَّمَةُ وَمِن اللَّهُ وَلَكُ

ر کے ایک اس کر

(24 - 42700 12)

ری کے گوننت بوست کے انسان کتے ہیں؟ اس کی کی نہیں، کیکن حقیقا ان کے گوننت بوست کے انسان کتے ہیں؟ اس کی کی نہیں، کیکن حقیقات کتے ہیں؟ اس کی کی نہیں، کیکن حقیقات کتے ہیں؟ بیسوال بڑااہم ہے ۔ وہ فوش فسمت افراد جو موافعات الی کا بیر تو اور میں ان کی تعداد انگیوں ہیں۔
کی حاتی تھے اور ہیں انگلبول برگے جانے والے افراد اصل سرمایہ میں، کہ انسبیا، میں اسلام کی بعثت الیہ وحال کا ری نیازی کے ایک موتی ہے مل الیہ ہو۔
کہ دہاں تجلیات کا نزول ہو۔

ول کی دنیاسنوار تے اور بدلنے ک غرض سے جواعمال انتہائی موٹر ہیں'ان ہیں روزہ سرنہرست سے -

حزت الامام الشاه ولى التدالدهاوى كى معركة الاراءك ب محجة الله السائعة منعلقه حصرى تغييص ملاحظ فرمايت - ناكر معامله زيادة كمركرسا سفى ما يرتر و

السان کے اندرہیمیت اور ملکیت کے عناص موجود ہیں ہیمیت خالب آ ما نے تو ملکیت کا رہست دک جاتا ہے اس کتے اس توت ہیمیت کا خسلب دمغلوب کونے کی بے عدم ورت بھی ۔اس قوت ہیمیت کا خسلب فوراک کے سبب ہوتا ہے ۔ اس کتے اس قوت کو توریخ کے لئے تعلقہ اساب کو کم کونا از کسیس مزود می ہے اور میکام دُنیا کے میرممنرب معامر اور سوسائٹی میں موقا ہے ۔ کھا اَ بِیاج بہیت کے اصافہ کا موز سبب سے اس کے ملاح کے دومودن طران میں - مقدار کو کم کرنا اور عام متاداد قات میں و تفرزیا دہ کرنا ۔

شرائع النبیف و و مرسه طرین کواس سنے اختیاد کیا کہ بیگرال ماریمی نہیں او نفش کی اصلات کے سنے مفید ہمی اس مغید عمل کو شریب الئی نے اختماعی دیگر دی اسمی افزاد کے لئے ایک منا بھرا ور قانون مقرد کردیا ۔ کیونکم سلمان جب کسی علی ہر ایک وفت اورا کی نیا منا بھرا جر قانون مقرد کردیا ۔ کیونکم سلمان جب کسی علی ہر اسماعی طور بیمل کرتے ہیں تراسس کے نیچر میں ہر اور سہولت پیدا مومان سے ۔ بیمید و در سے کو دیمی کرعل میں قرت ماصل ہوتی سے اور احتماعی عمل سے اتفاق ویک جہتی پیدا موتی ہے فیراس سبب سے افراد الئی کا نزول موتا ہے ۔

اليے بى مكن تفاكرنفس روزوں كاحكم دے كراللدنفائے ہركسى كوابّام ك تعيين بيس آزا دھجوٹر دبّالكين أسس سے احتماعی فوائد فنا ہوجائے اسس سے اللہ فاص مہید منفین كرد باكیا اور اس كے لئے نزول قرآن والے میبینسے بڑھ كر كو لً مهید دنتا - رحجہ اللہ البالغہ ج م ص ۱۳۷ تا ۱۲۷ ترتیس)

حعزت شاه صاحب فراتے بی که روزسے کے درمات میں ایک درجہ تو دہ ہے جو مرکس کے لئے کیساں سے اس کو ترک کرنا گوبا اصل مر وعا مرکور ک کرنا ہے ایک ورجہ تو وہ حیا ہے ، بچلادرجہ تو بہت کر مند مرحد تو وہ حیا ہے ، بچلادرجہ تو بہت کر نفس روڈہ رکھے دو سرا درجہ جواصل درجہ سے یہ سے کر مند صرف انسان کھانے ہے اور تعلقات زن شون سے احتراز کرے ملکہ حملہ اعمناء وجوارے کو مرتسم کے ماکھ سے بھائے ۔

ردزو کی کیل کیے مکن ہے ؟ اسک سلمی مفرت الامام الشاہ ول الله الله الله فرمات میں کم ر

رونے ی کمیل دوچیزوں سے ہوتی ہے اکمب توب کر شہوانی اسبعی اور شیط اُ انغال وا قمال سے روزہ دار نرت ہے مردہ بات کے نشور مغل مجائے -اگر کو ذ اسکو کا ل دے یا اس سے لڑا ل حجا گردا کوے توکیہ سے کرمیاں مجے معاف کروم

روزهسته -

یا مدیث میں سے ۔

جستنی مبوط بوان ترک مرکوس قرالله تعالی کواس کی کوئی مزودت نبس که وه خواه مجواه مبوکا بیاسالیے - رعب التوالیا بغرج ۲ می ۱۵۱ – ۱۵۰) اور بچ بوجیس تروومری بات بطری الم سے اور بیلی سے کہیں بطرہ کو۔۔۔کیونکہ اس کے تقامنوں کو بورا کرنا ہے مرتشکل سے اور اس مرحلہ کونیے سے مرکزامی اس نکی اور کیا ل ہے -

انسان فطرت کی کمز دربوں میں بربڑی کمز دری ہے کہ دہ گن ہ ہے لات سے ایک خاص صفا محسوس کر تاہیے ۔ عمل لوائی حبگرہے کی نومت توکہیں آ نہیے بیکن حدد عبل ،غبیت اورالیہے افعال شنیعہ اورا خلاق رذ بلیہ کے ذربعہ انسان اپنی نامرادی کا سامان مرا مرکمہ نارمنزاسے ۔

اسکلماکس دُرخ پرکے ماہا جا نہنا نیے کہ انسان حسن اخلا ٹ کا پیکرین ماتے ادر مرد کھینے والا واقعی اسے طلبعۃ الندسمجھنے لگے ۔

براس طرح ممکن سے کہ انسان روائل سے اسنی آب کو بجائے ۔ قرائ عزین اخلائی الواب کو بطی صراحت سے ذکر کیاسے اور اخلائی الواب الیہ بل کہ ان کو سمجھے اور برنے بغیرانسان عفت کا مقام ماصل بنیں کوسکنا۔

معنورا فنرس صلی اللہ تعالے ملیہ وسلم نے فرایا کوا روز دار ہے بودہ بات نہ کرئ اس ماصل بنیں نوانسان کے وہ جلم گنہ اور اخلائی نقائص جن کا متاب ناس میں آجائے ہیں۔ با دموگا کہ اسلام اور سلم کی تعریب برکاد (دعالم صلی اللہ تعالی علیہ کوسلم نے فرائی کہ :

مسلم ده سے حس کی زبان اور ما تقصه و دسرے مسلمان محفوظ رمیں و ایک کوجنت ایک مدیث میں زبان اور مزم کا ہ کی حفاظت کی صفائت وسینے والے کوجنت کی صفائت دی سے اوکما خال علیہ العسلوة والسلام ایک مدیث میں ارشاد سے کم برات مہرور مزجیب رسود

گوباد و زبان " کی اپنی مگرمٹری ایمیت سے — دوست ا وردشمن بنانے بیرنم ان

بی کلیدی کرداداداکتی سے -الٹد تعلیے نی بے مودگ سے دوک سے بی اور بی کی کی کی کا در ماتی بی نور کا ایک نے دبان کے مرکزا ، کی جو کا ط دی - زبانی بے مودگ بین کا در ماتی بی نور کو با آپ نے زبان کے مرکزا ، کی جو کا ک ، فیبت ، جغیل ، مشود و منگام سمی شام بیں اور بی گنا ہ کلیدی گناہ بی ۔ کا ل سے سعا ملہ اننا بڑھتا ہے کہ آدمی اینے والدین مئی کہ دین ودھرم کے لئے وہال جان بن جا تا ہے کہ مدیث بیں ہے کہ آدمی ود مرسے کے والدین کو گا ان دیا ہے تو السان مراح بیشمن فود ہی الین والدین کو گا ان دیا ہے والدین کی گا کو شت نوبیا اینے دالدین کی گا کو شت نوبیا اینے دالدین کی گا کو شت نوبیا میں جا عقد الی مرید مرمی اس طرح جیسے مردہ کا گوشت نوبیا میں جا فتد الی مرید مرمی سے تو ہو ہو ہا تا ہے ، اس میں جا فتد الی مرید مرمی ہو تا ہے والدین کی شکل میں مزید مراب میں بیا ہے اس میں جا فتد کی اس میں جا فتد کو ال مان بن میاتی ہے ۔

بن بن بن بن بن بن بن با و مرائد وس مزدجر کات اور سسل بگاره کامب منتی می مرائد ور سسل بگاره کامب بنتی سے ۔ الطون کا لئے اور اپنی ایک نز بیت کا ورخ منتین فر ما نا با ہے: الکہ انسان ملال اشیا کھانے بینے اور اپنی البیسے ہی احتراز کونا ناسیجے بلک فرم کی برشکل سے اپنی صافت کوے ۔ وام باسے اکل دستر ب کے لحاظ سے ہوجائے افلات و کرداد کے اعتبار سے ۔ برااور بہت ہی برا سے اور حرام بیں مستلا شعط کی تو دعا تک قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ سسل نامراد بین کا تسکار دہنا ہے اور بالانز بربا دی کے گہرے کوئی میں وهم ام سے گرکد دہ ما نا ہے ۔

اس کے لازم سے کرجب بہت وا تفاق سے زنرگ اور حیات مستفاریر ایک باریجر برگھڑ بال بمیسراً رہی بیب توانسان اپنے دن اور دات کو بڑی افتا سے گذارہ اور اس ندر مجامرہ اور حدوجہد کرے کہ طلال عبدنظراً تے ہی تھا حق کی بخش اس کا مغدر بن حائے ۔ عدیث میں سے کرعبدالفطر کو جانے ہا ا مر رحمت حق اسس طرح برستی سے کر فرشتوں سے ارش و مجو ناہے مجے اپنی خ و تبریائی کی فتم ان مزدودوں کو خوب و ذرکا اور مغفرت سے انہیں سرفزاذ کردں ا اس بروانہ مغفرت کے معمول کے لئے زندگی کی ان ساعتوں کا ایورا اسمانا داتی اصلاح کی فکراز کرس لاذم سے ۔ اللہ تو بین عمل سے نواذ کے استان ٹیلی ویژن رِنشرشدہ ڈاکٹواسوار احمد کے دروسِ قرآن کاسلسلہ

دىسىنبر ال نشستنبرام ماصشِعمل صالح

المرى

بنده مون می شخصیت کے حدوقال دسورہ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں )

--(á)-----

السلام عليكو - غَكَمَلا أونُصُلِي عَلَى رسُولِهِ الكَوِيمَ الما بعد فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِن الشَّيطُنِ السَّرَجِيمَ أَمُّ اللّٰهِ مِن السَّرَجِيمَ أَمُّ اللّٰهِ السَّرَحُمُنِ السَّرَجِيمَ أَمُّ وَاللّٰهِ السَّرَحُمُنِ السَّرَحِيمَ أَمُ اللّٰهِ السَّرَحُمُنِ السَّرَحِيمَ أَمَا وَاللّٰهِ السَّرَحُمُنِ السَّرَحِيمَ وَاللّٰهِ مَن اللّهِ مُن اللّهِ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّ

دستودة العنوقان أيت عيَّه ما ملك)

'' اور وہ لوگ جو عبوف میں مٹرکت گوار ہ بنیں کرتے اور اگر اتفا فائمی لنوکام بہان کا گرز ہوجائے تو دہ وہاں سے ابنا دا من بجاتے ہوئے گڑ<sup>ار</sup> جاتے ہیں -اور وہ جنہیں جب ابنے رب ک آبات کے ذریعے سے تذکیر ا درنعیمت کی مباتی ہے تو دہ اس بھا فدصے اور بہرے ہوکر گر ہنیں گئے۔ اور ده جو کیتے ہیں - اے ہم آررہ ابی مطافر ما ہماری ہولی اوراولاد
سے آنکھوں کی مصندگ اور ہم شغی لوگوں کا مام بنا – بہیں وہ لوگ
کر حنہیں بدیے ہیں دیتے جائیں تے بالا خانے بسبب ان کے مبر کے اور اُن
کا استقبال ہوگا ان میں دعا اور سلام کے ساتھ - رہیں گے وہ اس
میں ہمیشہ ہمیش - بہت ہی اچی ہے وہ مگر مستقل حائے قرار ہونے کے
اعتبار سے مجبی اور تقویلی دیر قبام کے لئے بھی ۔"
میں دور دو میں اور تقویلی دیر قبام کے لئے بھی ۔"

محرّم حامزین اورمعزز ناظرین – سُور و الفرقان کے آخری رکوع کی جن اً بات کی ایمبی اُ ببسلے تلا دن مما فرائی اوران کا ترجیر سی ان ان میں بھر دہی مصنون آیا سے جواس سے بیلے اس رکوع کی تنبیری اُمن سے سے کرا عطوی اُبت کک اُ یا تھا۔ بینی اللہ کے عربہ بندول كے ادمات - وہ اوم ان جوالندكومبت ببنديس - يا د موكاكم اس ركوع کی تمبری سے اُعظویں آیٹ تک جوا دماٹ کا ذکر موکیا ہے۔ حن میں سے بیلا وصعت سے تواضع ۔ وہ لوک جوزئین مرفروتنی کے سا تفطیعے ہیں -ان کی جال مستعجزوا نكسارا ورتواضع كااظهار موتا سيع - نمبرود بخواه مخواه ك محبث توجع سے دامن بچانا ۔ اللہ کے ان مجوب مبدوں سے جب مشتقل مزاج لوگ خواہ توا عجت باذی تیرانزاکنے ہیں تو وہ سلام کہ کرمیدا ، دمانے ہیں - تنبرتین ،مثب کٴ الدي محبوب مندك اني راتن التدكي حمنوريس سجدت ورنبام من كزارتي المدي رى الكَذِي كَيْنِيَةُ وَمِنْ لِرَبِّهِ فِي مُعِبَّدُ (وَرَبِيا مَا ) مَرِمارِرَ، جَنِمْ صَالِمَكُ رمنا که اے دب بعارف عزاب متم سے بیں بکالے - : نمبر النے سازروی بِالْمُفْرِصِ فِي بِحَصَالَمِينَ : وَالْكَذِينِ اللَّهِ الْمُنْكِولُولُهُ الْفُعُولُ لَسُو لَيُسْتِدِ فُواوَكُو يُقُتُّرُوا وَيُكانَ بَيُنَ ذَٰلِكَ قُوا مَاطَ - نَبِرَهِ كِبِرِو كُنِ وَهِ سِي بِحِيْدِرَ اللهِ عَلَى اللهِ حب كا ذكر سُده فنورئ ميس بايس الفاظ مبادكه أنّاسي : كَالَّكُ فَنَ يَخْتَرِبُونُكُ كليرًالإستووالفتواحِنت - وولك جورك سرائي كاموں سے بالفعل مجتنب بہتے ہیں۔ اور ہم كئى مرتبرد كيے ملي بيں كا زرمنے قرارُ جُ كما تر بمب سب سے زياد و اور حيون كے كئا و تين بيں۔ منز كئے، قتل نات اور نا۔ ان عیدادصاف کے ذکر کے بعد ورمیان میں ایک منمی بحث توب کی علت کور کھیت، توب کی ایمیت اور توب کی شرائط کے بالے میں اگری تھی ۔ جس میں مجیل شت یں تفصیل سے گفتگوم وہ کی سے ۔ اب معنون لوط رہا ہے اسی مسلم گفتگو کی طرف بن عبادالرح ل کے اوصات کیا کیا موتے ہیں ۔ جو اکبات ابھی ایپ نے سماعت فرما کی بن ان میں میر حمیہ اوصات استے ہیں ۔

بران بس بھر میں اوصات اُئے بہی ۔ بران بہ بھر میں بان ہوا؛ دا آئٹ بن کا کیشنے کی دیک الناق کی ۔ براء کہ وہ لوگ مجموٹ کو۔اور منبھ کا کیشے کو ارا نہیں کونے ۔ کہ بس مجموٹ کا معالم براء کہ وہ لوگ مجموٹ کی بنیا در پین موریا ہے ، کہ بس کو کی سازشس ہودہ ہے ۔ بررا ہے ، کہیں مجموٹ کی بنیا در لین دین موریا ہے ، کہیں کو تی سازشس ہودہ ہے ۔ کہیں کی جھوٹ کھرہ مارہ جی تواسی مگہوں ریا نہیں ان موجود گا کہ گوارا ہیں۔ کا ہر بات سے کہ مجموث کو ای اس میں از خود آ مباتے گ ۔ جو جوٹ میں ادنی درجہ کی شرکت اور شوطیت گوارہ نہیں کرتے ، وہ جھوٹی گواہی کب دیں گے!!

میں ملے گا موکمی مم مونے والی نمیں سے - لبذا ان کے بیس کوئی وقت فالترانیں ہے کراسے باکارکاموں میں مرت کریں -

عبراوصف يربان مجاكرمب النس ان كارب كالايت كا ذراويد سيفيرت كى مانى سے توده اندھے ہرے موكر بنس ارست : كست يَغِيدُ وُ اعْلَيْهَا صُمّا تَ عُمْنِيا نَّاه اس ميں ايك تعريف بے كفار كي طرف وه يركد انہيں جب آيات الى سناتی ماتی میں توان کا مال برمنز تاہیے کہ میسے وہ ان کی مخالفت بیں ادھارُھا تا میے ہیں - وہ غورمی بنہیں کرتے ، سنتے ہی بنہیں ، ندم ہی بنہیں کرتے - بیلے ہی سے ه ي مي بي كداعترامات دارد كري - بيمعاملدان عادا لرحم كانس مواي اس قدر (VALUE) کواگرم مثبت طورمیعین کری توده کیا موگ اوه بداراً ترا نديرا مان رانيرر ندتر مور تفكر بورغوركيا حائت - انبي كوش حقيقت برين سعداً مائة -انسان ان آيات الله كي كراتيون بس غوط زني كري -چو تھا وصمت انسانی فطرت سے وابنہ سے موسمنی فودنک موگا اور

راسته برزندگی سبر کرد با بوگا که زمااس که نمتنا مولی که اس کے ابل وعلی لها کے داستہ برجیس - وہ می نفوی اوراحسان کی دوش اختیا رکریں - لہذا وہ ا-

رہے دعا کرتے رہے ہیں کہ:

رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِمِنُ أَنُهُ وَاجِنَا وَ ذُرِّمٌ تُبَيِّئَا قُرُّومٌ أَعُينُ -العمام دب المي الني بيولول سعا وراين اولادس أ المحدل كي مفاد كالمعدد فرما " اكيمون كا الحمول كي محتد اك اسى بس بي كراس ك اولاد مى ا اسسلام اورتعوى واحسان كعداسته بيركامزن مود اس كع كعربس بتروتفوى ا مول مو - چانج اس معاطے میں ہانے قریجے زمانہ میں زمادہ دور کی بات بنیں، شاہ ولی الله وصلوی وحمنترا لله علیه کی مثال بھری عظیم ہے -الله تعالی انهيں ما ربينے عطا فرائے ۔ شاہ عيدالقا در ، شاہ عبدالعزيز ، شاہ عبدالغنى ، نأ رفيع الدين رهمهم الدعليم- اوربرها رون نهايت نيك ، نهايت بارساءان بر يع بيغ وه بين بين شاه عبدالفا دراور شاه رفيع الدين ، حببول ني ايروو من ت كادّلين مُرجيكة اوراج ككيتندرين مُرجي وي ليس - نبسريد نه والل

اس كي تبد مزايا ، وَاجْعَلْنَا كِلْمُتَّقِيْدِ ) إِمَا مَاكِ اوروه بهروما بي كم إن كرا مين التقيول كا مام بنا في " أكر حيدًا لفا فرست ميمنون مين متبادر موسكناً ي كريدوماك مباريم سي كرا لله تعلي بين نيك وكون كاامام بناسة ، نبك وول البينسوانات انك وكول ك أكفيل والاناسة - الرمياس كانوان دكسا ہی کول بڑی بات نہیں سے ، تیکن حب سیانی وسیات ہیں بدالفاظ اکرسے ہیں اس ان ان كامنهوم بى كيد دوسراسي - ورحقبغنث ان الفاظ كے ذریعے بیلی مي بات كى فرم الديوري سي است كريم على فعرى طود ميراين الله وعبال كا الماميم -المن کے روزجب لوک اعظیں کے توان کے جمعے ان کی تسلیم کی ارمی مول گیں ان كوا ولا ووافلات ال كع بيه يمي مل أسب مول كم - تركوبا وسي بات ولا اسوب برل کر کمی گئی ہے کہ ہم جن کے امام ہیں، انہیں کے دب متنی نبادے وابسا نہوکہ مارے پیھے آنے والے اہماری آئڈ ونسلیں ونیّا نی وفیّار ٹیرشنمل موں ۔ جیسا کم نى اكرم سن النَّه عليه وسلم في ارشاه فزما با : كَ لِكُ وَلِيْ عِنْ فَكُلُّم وْمُسْتُولُ كُ فرع بتيه - بعن تم مي سے سراكب ك فيت اكب جرواسے كى سے مي بير كرمال حراف والااكب حرواط مؤاسي اور مند بمير كرمان كس ماج بر بون بن توشام كواكركوئ بمبير بابكرى لوه كريز أن تواس سدوميا الله المستول مع توتم مين سع مرشم عن ك ونثيت اكب بروا مع ك عدد الرنفائ مخلون مس سع كليدا فراوتمهار حواله كرديت مين - وه تمهاري بوما المارى اولادسع، وه تمهارسه زيركفالت بب، وهممها معدر تربت

من برنبارا وه گلرسه حس که بلیدین الله نمس بوهیه گاکه تم ندان کی مج من برنعلیم و تربین کا کتنا امتمام کی النبی الله که نیک اور منی بندس نا فرائد کتی محنت کی ایر سیم مغیرم اس ارشا و نبوی کا پیکلک دیرا ج و حسالک و مسئول عن دعیت به - چانچه بر منده مومن کی بیر مکا مونی جا جی گر اے الله ، جو کله ترف مجے مطافر فاسی عب عب کی و مه داری تونے مجھے سونی سے اس کی تو توقیق ہے کہ وہ تقوی و ترکی روش افتیا رکوسے اور می کوالیسے متقبول کا امام بنا: کا جنگ کے اللہ اللہ میں ایک اللہ کا ما

ٱكْفراً ما إُولَلِك يُعِبْنُ وُسِكَ الْعُمْ فَهُ بِمَا حَسَكِ وَأَ-بِرِوه الدك بين جنهي جزاك مورم حنب بي بالامان مبي كيسبب ان كامرك اس أين بين توباعبا والرمن ثما جيطا ورنبابت ابم وصف أكيا: بمنا حسك رُوا يين برود فنبغت بدارسهاس مبركا جرانهوسف التدكى داهيس كبارير ووب مع جوم سوروا لعصر کے ذیل میں بھی بڑھ عیکے ہیں اورسور ق نفان کے دوسر روع يس بين كلم وأحشيد على ما أصا بك وفا سروبت سي كديه مام وصاحد الني وأن یس پیدا موسکے بیں جن میں صبرکا مادہ ہوتھی وہ دینوی لڈانٹ و ترغیبات سے كنا روكت كوسكين كے، مولئے نفس سے امناب كرسكين كے اورسنيطان كے اغواسے زی سکیں گے - بیسب کام اسی وفت مکن مول کے رجب ان میں مبر مارہ مِوگا ﴿ مِهِرُونِهِ مِن بِي مُ راست ما ذَى اورمدا فنت شعارى كا راسته اختياركرف والول كُوْدُ زُما تَسْتُول سِي سابق سِيشِ الكيسي كا ١٠ن دُما تَسْول برصبركرس تَحْدَب بى وه برّدتقوى كى راه بيستنيم رسكين كا درانين استقامت مامل موسكاً. عبيه سورة حُمِّ السجد وكُن آيات ليس م ف يرما مقا: إحت السَّد في قَالُوا ريتناً الله مشيخ استنقامت استويراستقامت ادريرميري ورحقيقت ودي مه که حب کی بنیا دمیانسان دنیای وه روش اختیار کرسکتانه حس کے نتیج مين اس مين دوا وصاف بداموسكة بين من كايدان ذكر موا- اس كا اختسام النالفا فايربو المسهكر : و يُكِنُّونَ يَنِهَا يَحِيَّهُ وَكَسَلِكًا و ان وكول اجت يس استقبال بوكا - وعاد سكا عدا ورسلام كعمات "- اورفا مرات

ے کہ براستعال کرنے والے منت کے فرشتے موں مھے ۔ أك نرايا: خليدين فينهكا واس مين وومين مين دمين كا حبتت ده ملكه المك بارواضل ك بعدول سع تكلف كاكول سوال نبس سع -حُسْنَتُ مُسْتَقَرًا وَمُفَامًا وو ووجنت ببن بي عده مبكسيم سنفل مين كے من بى اور ى ورى دى دى كے فيام كے لئے بى ئے۔ اس ركوع كے درس كى د دمری نشست میں جہتم کا ذکرا با بھٹا۔اب بھاں جبت کا ذکرا یاسے تقابل (CONTRAST) كے مورم يونكر دنيا من مادانعت رب عدد مكم مردول بی ستفل دمنا برست توامس میں انسان کے لئے کوئی دلجسی اورومنان نہیں رمن اور اگر بری سی بری مگر مشوری مدت کے لئے معی ما نام و مسیم مولئ انظم بي النسال تقوو عرم كوك ي بعي ماستة تو تنبرى ( CHANGE ) ك دخرسه ابك نفري موما نيسه وابك ايدو غير موماً ناسع - نوح تم كه الله یس نرایا که دوالیسی بری مگدید کمشنتل ملت قراری مینیت سے توانهای فوفنا کیے ہی ۔ کوئی اگرانکی کھر کے سے مجی اس میں داخل کردماج اسے تواس دورخ کی نمام شد تیس غلطتیس درساری کلفتیس آن دا مدمی عبا ب مرماتی ہں ۔اسس کے برعکس مبتت وہ مگرسے کرویاں مقور کی دہری نہیں۔ تقل آبام موگا لیکن اکس کے حسن میں اس ک رعنا تبوں میں اسکی دلجیسیبیوں میں الى كونى كمى بنين أت كل اورانسان اس سے كىجى كى كفات كا بنين -صزات انہارے ان دروس میں معنا بین کی حوترنیب سم نے افتارک ب- السيس من عمال صالح على سباحث كا مطالعه كويس مين -اس ميلو سے سور à نرقان شے آ نری دکوع میں اعمال صابح کے صنی میں بن اومان

ابان آبائ آبائے اُن کا بیان آج کی نشست میں پیکل موگیاہے یعنی ماسل مطالعہ کے طور پر آگئی کہ اُسس اوری طرح تعمیر کے طور پر بر بات ہمارے سامنے واضح طور پر آگئی کہ اُسس اوری طرح تعمیر برا اسان شخصیت جسے عمومیت ابئی کا مفام حاصل موملٹ ، جسے عباد الرحن میں مارک بلے مارک کے دسا

كيم الله كاما يال علامات كيامي السوكوع كالزيرات بن اكيا بالل

ووس المعنون مي حب ميران شاوالله الكل نشست مي كفتكو بوگ سائع بركيد عرمن كيا گياسيداس كيفن مي اگركوتي سوال با اشكال موتويس ما عرم در.

### سوال وجواب

سوال : واكم ماحب إجوادك فرآن مجيد كوسم وكرنيس برصف كيا وه بي اس آست ك زمره بين أم النه بين كم : وَالسَّنِ فِي َ إِذَّ ا ذُ حَيَّ وُاللَّهِ سَ يَهِ وَلَ وَ يَخْدِيدُو وَا حَلِينُهَا صَمَتًا لَا تَحْمُنِيانًا واس سلسله ومناصة ذايج حِواكِ : ایشناً اس بیس ده دنگ می شامل بین جوفران مجدم یغور نهی کرنے ا مِيسِ سُورَةُ مُحَدِّمْنِ وسَسَرِاما : أُخَلَا يَسَتَدَ بَسُ وَنَ الْفَتْرُلِ ذَ امْ عَلَىٰ فَلُوْبِ أَفَعَالَ كيابه وك قرآن مه تديرينيس كمرف كياان كے قلوب مير نا ليے بوگئے بش؟ المَينَة الْرُكُوتَى " بِارْي مُسْتَعْرِ بِالْكُلِ الْنَ مِيْمِ هِ دِيالِيجِ أَسَى فَحَ مُنَادِي عُمر كَجَدِ نہیں بڑھا وراب وہ مرک اس مدکو پہنچ مبکاسے کراس کے لئے بڑھنا بڑھاً ممكن نبس تواسيك شف معذور بوكا - وه اكرة ان مجيد ناظر وميرهد اله اوراس كا معنبوم كيفرز باستة تواسع اجرونواب ملے كا - بلكه ميں تو بياں كر عوض كرا موں كه اگرکوئی شخف عمری اُس مدکوبینے گیا ہے کہ اب ناظرہ فراً ن سیکھنا بھی اس کیلئے ممكن ننیں سے تو وہ تعف با وصوا و تفلہ رو ہو كر ببيٹه مائے اور قرآن مجبله كى سطرك برانگلی میرتا رسی تواس کومی اجرو ثواب ملتاہے - سکیت اس کے معنی برنہیں ہنیں کہ جونوگ میں صحیحتے ہیں، عور و تد تم کر سکتے ہیں، مہنوں نے بہن سے دنیوی علوم حاصل کے نیں ، فنون سیکھے ہیں اوراب مبی اُن ہیں آئی استعداد مرح دہے کہ وه فرنی زبان سیکھیں، قرآن مجد م میں اوراس میں فکر و تدم کوس السے لگ اگر قرأن مجيد كوسمينے كے لئے محنت نہيں كرتے تواليے لۇك اُس وعد كے مستوب قراروسية مايس كه جواس أين مباركمين أنيسه - والتراعلم مسوال: « دُاكرُ مساحب اِلكِيثُ مَعَى ابني امكاني مديك دين بيرميلت بيه ادّايي بوی بچول کوہی اس کی ترغیب دیاہے لیکن دہ بالغ ہونے اور محد کھنے کے ا وجوداس كى مات نهى مانت توفيا مت كدون الييتمف ميكوتى اوجوموكا

یا دہ بری الذمنہ موکا ب

جاب: بن بى عمل سوال مع محس سے مبت سے لوگوں كو عملاً سالغدرستا ے - اس کا تعلق اصل میں انسان کی نبیت شکھے اوراس بات سے سے کم اُس ك كوششش كس ورحه كى ب إان امور كے متعلق مم كوئى فيعله نبي كركتے ان کوالڈما ناہے کہ اس نے واقعی کننی محنت کی دکتنی کو کشنن کی آیا مرت مرى طور مركتاسي ا وراس ك ابل وعبال بعى لمني وفول بي م يمحسكن كرتے ہی کرمرف واجی سا کہناسٹنا ہے ان کاکوئی خاص فلی ارادہ مارے مانے ين برنبي سعب-اركرابياسية تووه ننفس برم امائ كا - ميراس كالكيسيان ریمی موگاکرم جودُ علتے تنوت میں بیصتے ہیں کر دُنْ تَخْلُعُ دُسُنَّةُ لِكُ مَنْ اِ يَّنْجُنُ كَ الْمُالِدُ الْجُرْرِكَ الْمُرانِينَ مِم السَّفَظِع تعلن كريم نذاً يا اسنيدا بل وعيال بروما قروا لن كمستقالسي رؤسش اختيارى حاتى سع إ بنیں اِن تمام میزون کوسامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا کہ نی الواتع اگر کسم تنفس نے منت و کوشششش ک سع اس کے با وجدد اس کے اہل دھیال نیکج ا ورتفوی کی را ہ بیر نہیں ا رہے تو وہ الند کے باں بری موگا - اسس سے کان برامل ذمرداری این ہے ۔ ووسروں کونصحت کوسکنا ہے ، تلقین کوسکتا رعنب سے سکتاہے ، ووسروں کوراہ مرابت مرے اُنے کا اختبار اُسے ماہا نہیں ہے۔ عَلَیکُوْ اَ نَفْسَیکُمُ لَا لَیصَّنَ کُوْمُ صَلَّ ا ذَا اُحْسَدُ ہُمُّ م پراصل فعدداری نتهاری اپنی حات کی سے انتہارا وہ کھی تہیں بگار تاج الراه موا جبكه تم را ومواجب مردموك ببرمال كوشسش منزط سيد مومرصام

ضرات بم في سورة القرقان كه اس النوى دكرع بين عباد العمل كه م ادما ف كامطالع كيا مجيس مشورى كوشش كونى بيا بين كم مم ال ادما ف كوا الرحل كه نم بين عباد الرحل كه نرسه الرحت وكروا من كرم مجي عباد الرحل كه نرسه مين شامل موجابتي - الله تعالى الساكى توفيق عطا فرائة - ومكاف إلله على الله المديم الله كه الله المحد الله المدين والله كه الله المحد الله المحد الله العلم المعن والمحد المحد المعالم المعن والمحد المعلى المعن والمحد والما وحد العلم المعن والمحد والما وحد العلم المعن والمحد والما والمحد والما المعلى المعن والمحد والمعالم المحد والمحد والم



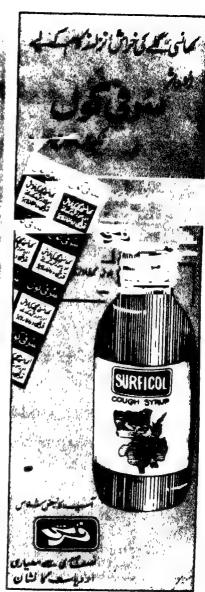

### مستكنه شره\_\_\_ \_\_\_ دواهم معت الات

وطن عزیز کے سلامتی اور استیام کے دوالے سے مشلاسندھ کے بارے بیں
ا برتنغیم اسلامی ڈاکٹر اسسوار احمد کھے مور کے اور فکر کسی سے مخفی بنیں آئ
ایم قدمی مسلے پر ایک شقل کناب کھنے اور دس روز بک اندرو نے سندھ جاکر
المی مندھ کے خیالات و نظر بات سے برا وراست وا نفیت ماصل کونے کے بعد الکے
علی فذم کے طور پر اس سال کے محامزات قرآئن کی دونشستوں بیری اس سنے
کو ذاکرے کا موضوع بنا بالگ - اس سلے کی ایم بات بہے کہ اس فراکس فراکس میں اُن سندھے وانسنوروں کو اہلی نیجاب کے سامنے والے کو
دوت دی گئے جو کسی نکسی موالے سے اسلام یا باکت ناف کے سامنے والوں
اور مجت کا تعلق رکھنے ہیں ۔ نداکرے بیری نقاد پر اور مقالے بیش کرنے والوں
بیری نئے اور کہ لفے سندھی وانسٹوروں کی بھر لوپر نما گندگے موجود متھے ۔ نیجاب
بیری نئے اور کہ لفے سندھی وانسٹوروں میں حباب جمود مرز اا بار و وکیٹ اوراواو،
سے نعلق دکھنے والے وائنٹوروں میں حباب جمود مرز اا بار و وکیٹ اوراواو،
سے نعلق دکھنے والے وائنٹوروں میں حباب جمود مرز اا بار و وکیٹ اوراواو،
سے نعلق دکھنے والے وائنٹوروں میں حباب جمود مرز اا بار و وکیٹ اوراواو،
سے نعلق درکھنے والے وائنٹوروں میں حباب جمود مرز اا بارہ وکیٹ اوراواو،

دُورورَه نذا كوات بير بيش كر مبلغ والديمام مقالول اورتقريون بهشتل مجموعي ربورش انشاء الله ومينات مي شائع كى مبل كد - الم شائد مير مولا ناعبوالولاب م جراور مباب محدوم زرا ايرووكيف كه مقالات بيش فدمت مير - مولانا عبدالویاب جا چرا جمیت علاقے اسلام دفتل الرحن گریب منطع می میر کے میر کوئے منطوع کی میر کالے میر کرئے افزوں نے لینے مقالی میر کرئے افزوں نے لینے مقالی میر کے مسئلے کے اہم ہیلو ڈلے کے نشا فدھی کے ما تقد ما تق قیام باکستان کے حوالے سے جس سوچ اور فکر کا المہار کیاہے وہ اُن کے جماعتی ہیں جنظر کا لازمی فیتھ ہے ۔ باکستان نے اور بانٹے باکستان کے ایسے میں اُن کے طرز فکر سے واضح افتان کے باوجوداً نے کا مقالہ سن وحمق مین کیا جا دیا ہے ۔ ناکہ الم پنا باک کے مالان میں اور بائے پاکستان کے ایسے واضح افتان کے مالان کے حوالے سے اپنے دوائی موقف کوار الم پنا ہے جا کہ موالات و واقعات کی سنگین کا میرے اندازہ ہوسکے ۔ اگر مولانا مومن فرار دار باکستان کے حوالے سے اپنے دوائی موقف کوار الم پنا ہے ہوں نہا ہے دکرتے توسند ہو کے ساتھ کے باہے انہا ہوں نے جن حقالت کا اظہار کیا ہے وہ ذیا وہ غایاں طور میرا المی نیا ہے موقع کے باہے کے ساتھ اور لوگوں کے لئے اُن پرزیادہ سنجیدگ سے خور کرنے کا موقع با تھے درتا ۔

جاب محدد مزرا ایردوکید وه بیلی بنجا بی شخصیت بہی جنبوں نے ۱۳۸۳ کے ناکام تخریک کے بدرسند حرم کر مالات کا مائزہ لیا اور دالیس اکرائل سندھ کے موات بی دائج کا سندھ کے موان بی سندھ کے موان کے سندھ کے موان کے سندھ کے موان کے دستیا بسید - اس شنا فریں اُن کے مفقر مقالے کے ایمیت دویند موان ہے جبرے می انہوں نے معاشی بیلوسے انتہائے ایم کا ت کا اظا طرکیا ہے۔
سے جبرے می انہوں نے معاشی بیلوسے انتہائے ایم کا ت کا اظا طرکیا ہے۔



پاکستان کے علماء دین کے صفول ہیں ڈاکٹر امراد احمد اس اعتبادے منفرد بیں کہ انہوں نے سندھ کی صورت حال کے حوالے سے قومی بچیبتی کے معاطے برتقری ادر تحریری دونوں افران سے تغیبی بحث کی ہے - ان کی کھیے تحریری استحام ایکتان اور تحریری دونوں افران سے تعلیم بی سے ان کی کھیے تحریری استحام ایکتان اور سند سندھ سے کن بی شکل ہیں شائع ہوتی ہیں - محریم واکر مرص میں بیور نجر اکر کر استحام کی حزماتش کی حید بخوشی تبول کرتے ہوئے گئی آپ کے سلسف حاصر موں - اس کتاب کا خمایاں ترین بہار قومیتی مستلہ ہے ہیں مرت اس کے علی بب منظر سے متاثر موں سے دی طور بر بولٹ کی اکا نومی کا طا ب علم ہوں - چنا نجیہ قومیتی مستلے براری دارے اس سے مار موں ویا نجیہ قومیتی مستلے براری دارے اس سے میں مورے کی مظرمے -

میں ڈاکم اسرار احمد کے علاوہ کسی دوسرے نامور مذمی عالم کونیس ماننا ، جامور بدى اورواتيت بيندى كے فرق كواس طرح محسوس كرے حس طرح واكم ما صف اس موموع برمجث كى سے ، فدم بى عالم كى مينىين سے أب نے باكستان كے استحام كا دامد در دوا اسلامی انقلاب " فرارد باسے - جوائی کے خیال کے مطابق معروف مبروی سات الديع مكن نني يامم واكرم معب ببعي نشبم كرت بب كرموجوده بحرال كيفتيت ادر درسیش مسائل معروف جمهوری نظام می کا تقامنا کرتے ہیں - بطور ایک حقیقیت لیند ك أب يرت يم كرت بين كراس وفت بإكستان بين سعم قوميت كا مذب ببت كرود مي بِهِ اوراس مى مگدنى ، نسانى اورعلاقائى مصبينوں نے سے لى سے - آپ مكھ الى " ردست مم اگر پاکستان میں قومیتوں کے مجوسے ہی کے لئے کوئی قابل فہول رستور ادرلا تحد عمل ننا ركوسكين ا ورمير اسني عمل سعابمي اعتباري ففنا كويروان حراماين ادد دست ملى ك جانب بيش قدى كري قريربيت برفى كاميابي بوكى - اس كي بوكس ارُمنها تن اندازیس قومتیتوں کی نعی مطلق ہی برامرار رہا تو باہمی لیے اعتمادی اور تُنت وانتشارى مين امنافه موتاملامات كاي الدوى تدبرك طور مركك كي كشتى كوفوفناك بمبنورس كالمفسك لنقآب كى تجوبزسے كەسخوام كوا ل كحسامى مترن ن الغورلوم وسيِّع بني ، اور است سلط مي موظ مرى خطرات وخدشات منظر أَنْهِ ان سے بالكل خاتف د مہوا ملت - اس لينة كربسودت ويكير حجاند ليشے لله دملت محمستقبل كولاحق بين وه ان سے كئى كمانه يا د وخوفناك بين "باكستاني المام ين تعافى فرق كوت بم كيق م وق أب كلفته بي الم اليد ما لك يا معا منزب

جوختلعت نسانی و تفا فنی اکا بیوں بیشتن میں ان محد لئے توانتی ہے ہے۔ ماری دمہنا بالک تنفس کے ماری رہنے تکے مشا بہ سے ۔ اس کا تعطل خوفناک آپائج جدا کرسکت سے یہ

فوری تذابر کے طور پر ڈاکٹر صاحب کی نذکورہ بال سی ویز مرتزا مزیں - جہاں پیکستعمال مل و تعلق سے - والکٹر صاحب نے کو ک تعصیلی مجشہ نہیں کی -اس لئے اس کے اس کے

واكر معاصب فعايني زبرتنعره تعنيف بين قوى استحكام كعمسالل بدويد ليسندى كابيب وانتمندا ندويراختيارك سيد براكيب اليب ندبى عالم كف لفري عِرْسندهی موا کیب برطی بات سے -ا ورحب البیا عالم لائجیر رسبًا ہو توبہت برسی ابت ہے ۔ تاہم یہ بات مدید ماجی علوم کے کسی روسٹن ٹیال مل لب علم کے ستے نہ تو برای سے اور نعیب عمرانیات کے ماہرین ، افزاد کے ایسے مجوعے کو قومیت تعترر كميست بيں عبن كى زبان اور نَفا منذ بيں كِيسانيت يا كَ مبلىنے اور مواكب منعين علّا بي اكثريث بين أباديون - بالحفوص حبب الذكى ردايات اور تاريخ مين سائجه ہانی جاتے -اس مجدعة افراد كى سوچ بيس بھى اكيا طرح كى سائير موجود ہوتى ہے ا وران بیں مشترکہ مفادکا ایک احسکس میں یا یا ما تا ہے ۔ براحسکس حشوسیت ہے اِس وفنت ابھزناھیے رحبب کسی وجہسے کسی دومری نومبیت کے ساتھ مفا دان م مکراؤ باشکا تئیں بیدا موحابیں یحوئی ملک بانوم ایب سے زیارہ تومتینوں میشتر مرسکتی ہے۔ لیے شما رممالک ۔ الیسے میں جن میں متعدد تومینیں آ ما رمیں - بدسردرتی ننب برتاكدان نوميتول بس كونى مكراه كاصورت بدام و-الرمنغدر نومىنول يرقل ما كك بيس ننام توميتون كوسياست احكومت اورمعات نزتي مين شركت كالموش كبيها ل موفع مبسر بوتو توميني عصبيتين كوتي منفي روب اختيار نهب كهتم وبكدجون جوں ان میں ننبذیبی اور معاننی مفادات کا شتر اک بر مقاصے ان میں انتخاص رہے گافر مذبر ستمكم بوتا عاباً ہے ۔ سوشند مالك يس ترقياتى مضوير نبدى ك در بع اس با كالمتمام كباط بالبيت كرم علاقي مي السيد معاشى منعوب قاتم كته ما بس ك ا کم علانے کے رہنے والے عام طور ہدو وسرے علاقے ہیں نقل مکانی کرکے آباد

کے تا سب کواس طرح سے تلبیٹ نہ کردیں کہ ان ووقو میبنوں کے مابین شکریخی بدار پر بگر ہائے وال نظر الفید کا افتہا تی بجونڈ اسرما بہ والوانہ طریقیہ کا الفتار کریا گیا ہے تعنی کے بین ترق کی ذمہ داری سرما بہ داروں کے سپر دبوتی ۔ جنہوں نے محف دولت کا نے کی عرض سے صنعتیں ایسے علاقے بین نصب کیس جہاں سے انہیں زیا دہ سہدین یا منافع حاصل ہوا ۔ تعقیبل ہیں مبات بغیر عرف ہے کہ اہم 19ء بک سندھ کہ باخدوص کراچی کے گردونواح میں گیا رہ ادب رہیے کی سرما بہ کاری مجن ۔ انی ہی سرمایہ کاری مجن ۔ انی ہی سرمایہ کاری مجن ۔ ان تا ہے بیک سرمایہ کاری مجنی ۔ ان تا ہے بیک نیا تی ہے مقابلے میں تقریبا ایک نیا تی جاس کے مقابلے میں دو سرے دوصوبوں میں کوئ نابل ذکر صنعتی سرمائی کی نہیں موتی ۔ انہیں موتی دو سرے دوصوبوں میں کوئ نابل ذکر صنعتی سرمائی کی نہیں موتی ۔

ا کلے تین سا ہوں میں مجہ اٹوسٹ منٹ بنکوں نے صنعتوں کی تنسیب سے معت زسون ک صورت بس جوسرهٔ به فرایم کیا اسکی محبوی رقم کا ۱۶۹۵ فیصد سنده بس رزیارہ نزکرامی کے گردونواح میں ۲۸۴۲ فبصد تیجاب میں سر۱۲۸ فبصد صوب مرحد یں اور ، وہ فید بوصیتنان کے سنے تھا - کرشل نبک کوٹیریٹ صنعنی اور نجارتی مرابركارى كابرا وسبله مبوناسي بجوروز كارك مواقع يبدا كمرف كابرا ذربعه نيثا ے - ۱۹۸۲ء سے ۵۸ واء کے حارب اوں کے ددران کرامی بیس بک ایروان ل روم موعی المروانس کا ۵۰ نصدسے و د فسدے درمیان رس حبک سیاس مجر یں بہ نٹرح سے فبصد سے ۳۳ فبصد تھی ۔صوبہ سرحد پس بیر نٹرج صرف کا فیصید تى اس غلط كريدشا در زنياتى مكن عملى كى دحر سے پنجاب ا ورصوبر مرمد كے اوگ لاسش دونه كاديس سنده اور بالحفسوص كواحي ميس نفل مكانى كرت يك -اس طرح سده ك صنعت وسخارت كى نرتى كے نتیجے بين سنده كى نبذي حيثيت بدل كئى جب كالسندهي لولي والى أبادى بيس شديدر وعمل مهوا -اسى كا اطهار اكيب سندهي انشوس نے اس طرح کیا کر انہیں سندھ کی الیبی منعنی ترتی نہیں عاسمتے جوان کے تہذیبی لتمق كوفتم كرف - عام مندهى كوبجا الورم شكايت مي كريت بيراحون كى بهبت المال المقامى مخنت كشول كى بجائ غيرسندهى ا فراديس تعتبهم كى كني سب ربير الرائر خلط مكت عملى سيم - يس اسس مكومت كوقوم كامقيقي معدمت كار فرارد ونكا

بزاليبى تمام الاتمنول كوبك خبنن فلم بغركسى معاومذ كمص منسوخ كرشے . حونی منت کشوں کوالاٹ ک گئ جی ۔ بیستلہ ندمین علمامکے ملے کرنے کا ہے ۔ کمراندا لانمنٹ کے ذریعے غیرما مرملکیتی نظام قائم کرنے کا کیا جواز تھا بیمعا ملہسندھی وہ لے طے کرنے کاسے کرمقامی سندھ کاری کب تک ابنی محنت سے بڑھے بڑھے ڈمیزلو لوڈ ھیرول دولت کی وسنے رئیں گے تاکہ وہ اس کے بل بوتے برسندھی عوام کرمای عاجی ا ور انسانی حفیقی سے تحروم کئے رکھیں ۔خیال کیم کر بیسندھ کے مسئلے ل مكل تفصيل نهي مرف معاشى لليوك حيد كات كالمختفر اذكريه برطیسے ا فسوس کی بات ہے کرجہودت کے نعدان ، سرکاری افسروں کی ارشارالا مرام رویے ک بنا برا ورمعیشب کی غلط منعوب نیری کی وج سے تومیتوں کامسند س فدرشدبدموگ منبنا آج سے -اس مورت مال كے سلميانيديں دواليك كرده بن جوامدا د منبل كريسي اورجووا تعيت بيندمون كربجائ نظريد بيندب يع يمعربي - ان بيس اكب دائيس بازوكا نظرياني كروه سي حس مين موزرين لمية كا تعلق مركزى بنجاب سے سے جواہمی تك معردمى مالات سے انكىس ند کے موستے سے ا وراسی نعبودلبیندی پرمعرہے کرسندھی عمام کی شکا تھیں لواک مقائد مع متعادم ہیں اور اس بنا پر توجہ کے قابل نہیں -اسس کا اصرارہے کہ سلام میں نبذیب ، رنگ ونسل کی کوئی تعربی نهیں اور ایک سلمان کسی مجی علاقے یں نقل مکان کوسکتاہے . بروخبال سے کہ بد نذنیبی علقے اسلام سے ایم برائی کو س كےمعروصى سياق دساق سے منقطع كرديتے ميں - نشايد وه بيم صفے سے قاعرين مہا ہے یا ں کا مروحہ نظام ، اسلامی آئیڈ بل کومذب کوسنے کی صلاحبت سے مرمر ارى سيد - كبكن سنده كعلماء كامونف السيكسي تفنا دكا شكارنس مجع فالن برت انگیز خوش سے کدمرکدی بنجاب کے کم اذکم ایک عالم ڈاکٹوا سرارا حدالے اس علط مين ايب روشن خيال رويداينا باسب - ووسرا نظر باتى كروه مجرقومين مستطيك المجانيس مددنين كررااس كاتعلق بايس بازوس سي - يركروه تميونس ماج کے قدمیت کامعفل تعتورمن وعن ایک الیسے معاشرے بین نا فذکرا ما بتا ہے مو كم بونسط معاج منبى سے - يہ براى خوشى الكربات موكى الرباكستان من

ائی بازو کے علم بردار دا قعیت بیندی کا روید افتیاد کوکے تو مبت کے مسکے ا اور نیار ل نظام کے اندر دستے ہوتے سوباتی اور لوکل گورننٹ کے افتیارات بیں رسعے ذریعے مل کونے کی کوشش کویں ۔

ل مود میں تمید احباب ان د نوں کوشش کو اسے میں کہ بھا اے ملک میں خمامت الماذن اورمنتف افرادك ورميان جونظرى اختلافات موجوديي ان كرسمه كسك النش كرب ا وران مي مشترك كات وصونه كرملى استحكام بيدا كرف كسليراك نتشة تاركرس ينوشى كى بات سے كرا كرا سرادا مدصاحب بعى سي طورم كلى سهام كے ليتے لائح عل و موندلنے ميں مصروف بيں - مبرسے احباب كى رستے ميں ملكى استحام اس وقت تک حاصل بنیں ہوسکے کا جب کک ملک کے نظم ونسق میں جالے ى ممل دليسي ننيل ليسك - ينائج معن سباسى نظام مي ننيل النظاى ومعانيكي سى الله مكان جبورى اصولول كم مطابق بنانے كى صرورت سے -اس مات كوس في ای کتاب " آج کا سندھ" میں مختفرا بیل بیان کیا ہے کہ ریاستی ما تن کوی الامکا مأزس موبول ا ورموبول سعمز يراككم شلول ا وراسس سع بمي خيل سطول كميل دا دا عدا فتبارات كوجس مد بك مكن ميوسركارى مكام كى بجائے عوام كے فتر لائدوں کے استوں میں سنتقل کردیا ملتے -مزیر بران معاشی مفور ساداوارو كانتبارت كباذكا زكومبى حى الأمكان فتم كبا فابت ركبسال وسأنل اديسال کے ما مل اصلاے کی بنیا و میسنے منصوبہ سانا وارسے فائم کئے مامیں معوباتی اووفاتی المورسان اداسهان كوفئ مبارت اور مردمهاكرس ا ودان كومرلوط بالتي منعوبول كى ثميل كا ذمردارى متعلقه اصلاع كى منتخب انتقل مثبرة مقامى باستندول كيخوش ولمدارز للال سعدد اكرسه واسى لا كرعمل كواختيار كوسك تمام علاقول كى بيك وفت ترتى لكن - رقى مح نتيج بين وكون بين جومشرك مفاه اوربابي اتخصار بيدا الاً ده جهودی نظام کے ساتھ مل کو پجینی کی وہ نفیا پیدا کردے کا سے کھونوں الن نفرون كى بحشك ذريع ماصل كونا ماستة بي -

اُزی ڈاکٹرامرارا محدمانب اور مجھے کے منتقلین کا شکرگنار ہول کہ اہوں لئے اُسے خطاب کی دعوت دی

## \_\_\_\_(۲)\_\_\_\_ رسندَه بنا پنجاب

مولانا عبدالوابب ماج

آج اس مجلس میں دو آریخی معاہدوں اور ان معاہدوں کی خلاف ورزیوں کاقدرے تغمیل ۔ ذکر کر دن گا۔ معاہدہ اول قرار دا دلا ہوریا نظریہ پاکستان۔ دوم تقسیر کم ب کیتھلق معاہدہ لاء کیشن ۱۹۳۵ء کاسندھ پنجاب انگر کمینٹ ۔

۱۹۳۰ء میں مسلمانان ہندی آرادو قتم کی تضییں – جعیت علامئے ہندی رائے تھی کہ ہندوستان کے تمام ممالک ایسے ڈھیلے ڈھالے اتحاد میں شاڑ ۔ میں سرکر میں میں میں انہاں کے تمام ممالک ایسے ڈھیلے ڈھالے اتحاد میں مثالہ

ہوں جس میں ہندوا کھڑی نے فیلے کا سنظل سند باب کیا گیاہو۔ کا گریم مسلمانوں کا بھی ہی خال اُ لیکن مسلم لیک کی رائے تھی صرف سو اکنٹر برائے ممالکہ ہند کا آپس میں اس ضم کا تعاد ہو۔ اگر آپ زارا لفظی میں نہ الجمیس تو آج کی اصطلاح میں ایسے اتحاد کو کنفیڈریشن سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مسلم لیگ نے ۱۹۲۳ مارچ ۱۹۲۰ء کو لاہور میں جو تاریخی قرار داو پاس کی تھی دہ اسی رائے کا ظہار تھا اور یی نظریہ پاکستان ہے۔ قرار داد کامنن ہے کہ " وہ علاقے جہال مسلمان بلحاظ تعداد اکٹریت میں جی مشاخل

مغربی اور مشرقی ہندوستان کے منطقوں میں' ان کی اس طرح گروپ بندی کی جائے کہ وہ آزاداد، خود مختار مملکتوں کی ایسی صورت اعتبار کرلیں جس میں بلحقہ یونٹیں خود مختار اور مقتدر موں "-- ترویز کر مسلم کی ایسی میں میں اس میں اس کی میں اس کا اس کا اس کا اس

اس کے بعد اپریل ۱۹۴۱ء کو مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بھی تقریبائی قرار دا دوبارہ منظور کی گئی اور اس نظریہ و معاہدہ کے تحت دسمبر ۱۹۴۵ء و جنوری ۱۹۴۴ء میں مسلم لیگ نے مسلمانان ہندگی اکثریت کے دوث حاصل کئے جو کہ ایک لحاظ سے ریفرنڈم تھا۔

نظريه باكتان سے سلاا نحراف

ارباب تظریہ پاکستان نے ووٹ حاصل کر کے اپنی اصل نیت کااس طرح اظہار کیا کہ اپریل ۱۹۹۱ء کو دبلی کونشن میں مسلمانان ہنداور نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے طے شدہ ۱۱٫۱۱ کومنح کر کے ایک نئی قرار دادمنظوری۔ دبلی قرار داد کامٹن ہوں ہے کہ۔

ل کی رہا اطل قادر قانوناقرار داد وہلی کی کوئی حیثیت شیں۔ معاہدہ یانظریہ پاکستان قرار داولاہورہی ۔۔ جس کے خاتمہ کے معنی پاکستان کاخاتمہ ہوگا کیونکہ نظریہ عبنز لدروح کے ہوتا ہے۔

دوسراا نحراف

سدھ اسمبلی نے ۱۹۳۹ء میں دویل یاس کئے۔

ا۔ تین سوایکڑے کم زمین کامالک آئی زمین گردی نہیں رکھ سکتاجب تک گور نمنٹ ہے اس کی نفوری رنہ ہے۔

۲- آج سے قبل جتنی بھی زمینیں گروی کی وجہ سے فروخت ہوئی ہیں یا ابھی بنگ گروی رکھی ہوئی ہیں رہ سب ایسے اسکی الکول کو الیس ہوجائیس گی اور جتناع صدوہ گروی میں رہی ہیں 'اس عرصہ کی اور جتناع صدوہ گروی میں رہی ہیں 'اس عرصہ کی زئی پدائش کا حساب گروی رکھنے والے سے لے کر اصل مالک کو دیا جائے گا'اگروہ حساب قرض سے زائد بنتا ہو۔ اس قتم کا ہل بنجاب اسمبلی نے فالبًا ۱۹۰۰ء میں پاس کیا تھا اور عمل میں آیا۔ سرحد اس نالیا بالے 190ء میں پاس کیا اور ۳۰ متمبر ۱۹۵۲ء تک اس بل کی بنیاد پر صوبہ سرحد میں واپس اندوز مینوں کا تخیینہ ۱۹۵۸ء میں پاس کیا اور ۳۰ متمبر ۱۹۵۲ء تک اس بل کی بنیاد پر صوبہ سرحد میں واپس اندوز مینوں کا تخیینہ ۱۹۵۸ء میں پاس کیا ہوئے۔

سندہ ہیں مسلمان غالب اکفیت ہیں تھے اس لئے آسانی سے بیل پاس ہو گیا۔ یہ امرواقع کے کہ مسلمان اکثریت کے باوجود تعلیم اور معیشت میں چیچے تھے۔ علی اعتبار سے اس لئے کہ اگریزاں نے آزاد ملک سندھ پر قبضہ کر کے اس کوصوبہ تک نہ بنا پابلکہ بمیٹی کاڈوبرش بنادیا۔ کالجاور ایند کی تعلیم کے لئے بمیٹی جاناعام مسلمان کی استطاعت میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ غیور سندھی مسلمان اگریز کی طرح انگریزی ہے بھی پیشر تھے۔ علاء کرام کے قمادی نے بھی اس نظرت ودوری میں اس مدکیا۔ اس کے باوجود سندھی مسلم 'ٹان مسلم کی بنیاد پر ملاز متوں کے آبود کے تامیب سے کوئے سسٹم منظور کرالیا۔ اس تھم کا کوئے سسٹم بنجاب میں بھی تھا۔ سندھی مسلمانوں کوئے سندھی مسلمانوں کوئے سسٹم بنجاب میں بھی تھے۔ بعد میں مسلمانوں کوئے کئے بخوب و غیرہ سے بھی مسلمانوں کوئے آئے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کوئے کے بخوب و غیرہ سے بھی مسلمانوں کوئے آئے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کوئے کئے بخوب و غیرہ سے بھی مسلمانوں کوئے آئے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کوئے کئے بخوب و غیرہ سے بھی مسلمانوں کوئے آئے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کوئے کے بعد میں مسلمانوں کوئے کی کھیل کے بعد میں مسلمانوں کوئے کے بعد میں مسلمانوں کوئے کے بعد میں مسلمانوں کوئے کرائے کے بعد میں مسلمانوں کوئے کوئے کے بعد میں مسلمانوں کے بعد میں مسلمانوں کوئے کے بعد میں کے بعد میں کے بعد میں مسلمانوں کے بعد میں ک

سندھی مسلمانوں نے اپنے تعلیم اوارے قائم کے اور آہستہ آہستہ تعلیم میں خود تعلیل ہوتے گئے۔
مسلمانان سندھی اکثریت دیمائی تھی۔ ان کے معاش کا انحصار ذراحت پر تعا۔ آبیاتی کا تقام برم
مسلمانان سندھی اکثریت دیمائی تھی۔ ان کے معاش کا انحصار ذراحت پر تعا۔ آبیاتی کا تقام برم
مسلمان تعلی سندہ ساہو کاروں ' سود خوروں سے قرض لے کر مفلس سے مفلس تر ہوتے گئے۔ زمین کروی رکھتے تھے ال فرقرض اور سود ورسود میں فروشت ہوجاتی تھیں۔ فہ کورہ بالا دونوں بلوں کوائ پر منظر میں دیکھاجا کے آبان کی اہمیت سمجھیں آ جائے گی۔

یہ دونوں بل پاس ہو کر معلوری کے لئے گور نر جڑل ہند کے پاس سے دفتری کارروائی کے دوران ہی پاکتان بن گیا۔ اب یہ دونوں بل گور نر جڑل مشر محمد علی جناح کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جناح صاحب نے سیلے بل کو تو منظور کیائیکن دوسرے بل کو یہ کمہ کر مسترد کر دیا کہ یہ فر مسترد کر دیا کہ یہ فر مسترد کر دیا کہ یہ فرق قار زمینیں بناہ گیروں کو دی جائیں گی۔ حالاتکہ ہندووں کی مشروکہ جائیداد اور زمینوں میں فرق قار زمینیں ہندووک کی آئی سیس تھیں ان کے اصل مالک مقامی مسلمان سے۔ بسرحال جو چز سندمی مسلمان سے ہیں ان کے اصل کی پاکستان کی برکت سے وہ بھی ان سے چھین کی گئی۔ یہ اقدام قرار دادلا ہور کے سراسر منافی تھا۔ اس کے باوجود سندھ والوں کو کما جاتا ہے کہ ہندوتم کو کما جاتا ہے کہ ہندوتم کو کما جاتا ہے گا کر پاکستان نہ بنیا یانہ ر بھا۔ حالاتکہ سندھیوں کو پاکستان نے کھا یا ہے اور کمارہ ہے!

تيىراا نحراف

یہ ۱۹۴۸ء کے اوائل میں پاکستان سرکار نے سندھ کے دارا لکومت ' بندر گاہ اور مظیم الشان فر کراچی کو سندھ سے الگ کیا۔ سندھ اسمبل نے متفقہ قرار داد میں اس کی مخالفت کی اور اس کو قرار دار لاہور سے غداری قرار دیا گیا۔ اس اتفاق میں برطانوی ممبر بھی شائل تھے۔ جناح صاحب اور لیات علی خان نے ہر اسمبلی میں برطانوی شہریوں کو رکنیت عنایت کی تھی۔ لیکن بندوق کی تالی سے کراچی زبر دستی چین لیا گیا۔ البت یہ وعدہ کیا گیا کہ صوبائی سیکر ٹریٹ 'عملہ کی رہائش گاہیں تغمیر کرنے دفیرہ کے لئے مرکز سندھ کو معاد ضداد اکرے گالیکن اب تک وہ وعدہ وفائد ہوا۔ ،

یہ تو واضح ہے کہ پاکستان اسلامی نظام کے لئے شعیں بناتھا۔ آپ قرار واولا ہور کامطالعہ کریں الی کا بات شیں۔ البتہ جعیت علائے اسلام وغیرہ اس کو شش میں کی ہوئی ہیں کہ اسلای نظام ہانہ ہو۔ خدا ان کو کامیاب کرے۔ بانیان پاکستان کے ذہن میں یہ چیز شمیں تھی۔ باکستان من ہندووں کے غلبہ کاخوف بھی کل ہند سطی رقاء موبائل مندووں کے غلبہ کاخوف بھی کل ہند سطی رقاء موبائل سطی پرخوف کار فرمانسیں تھا۔ صوبہ سرحد جمال ہندونہ ہونے کے برابر سے۔ انہوں نے ریفریوم می محمد الم رافریوں کے نوف قا۔ صوبہ اللہ کی بازی کے دل میں اسلامی نظام کا اونی خیال بھی ہوتا تو ہر کر مندرجہ ذیل اقدامت نے کہ بانیان پاکستان کے ول میں اسلامی نظام کا اونی خیال بھی ہوتا تو ہر کر مندرجہ ذیل اقدامت نے کہ بیات کے دل میں اسلامی نظام کا اونی خیال بھی ہوتا تو ہر کر مندرجہ ذیل اقدامت کرتے۔

١- پاکستان بنے کے بعد جب پاکستانی جھنڈ الرا یا گیااور پر کھانوی پر جم ہونمین جیک آبار اکیاقو جنا

ماحب فرما یا کم بونین جیک کودوباره بلند کرواوراس کوایک دن کے لئے اور اسرانے دو۔ ١- ايك فيرمسلم جو كندر ناته منذل كودس أكست ١٩٥٥ و ياكتان كى دستور ساز اسبلي كاپهلا بيرُ من منا يأكيا-

٣- كرقاد ياني جورى ظفرالله كوملك كالسلاوزير خارجها يأكيا-

م. پاکتانی بری افواج کا ماعد انجیف ایک انگریز جزل کویتا یا گیار مدوید مولی که جناح صاحب ن اكترك ١٩٣ ء من باكتاني افواج كو تتحمير من داعل جون كالحم وياليكن إن افواج ك كما مدر جزل الى نے تھم مانے سے ا تكار كر دياس ا تكار كے صلى جن جار ماہ بعد جزل كريى كو جزل ميسروى كى مر بری افواج کا کماعدر انجیف بنادیا کیا ور ۱۹جنوری ۱۹۵۱ء تک اس منصب پرفائزرہے۔ ۵۔ موالی فوج کاسربراه ایئرمار شل ایل آرائیرے انگریز کوبنا یا کیا۔ محدول مین مک براگریز پاکستان

ک فضا شیر کا مربرا و روا-

١- بحرى فن كاسريراه ايرايد مرل جيفو رد الكريز كومقرر كياكيا-

٥ - مويد بناب كأكور ترسر فرانس مودى جمريز مقرر بوااكست ١٩٢٩ ع تك ربا-٨- مشرقي باكتان كاكورز فريدُ راكب بورن تين سال تك وبال حكومت كرياربا-

٩- موبه سرمدين جارسال تك دوا محريزون كاراج رمايين كنگهم اور دُنداس-

١٠ فيررل كورث كالسلاجيف جسس اورسلاوزير قانون آپ كومعلوم --

مطلب بہے کہ بانیان پاکتان نے ملک کی افواج کامخصوص ذہن بنوا یا ور ملک کےرگ وریشہ یں برطانوی جراقیم کو داخل ہونے کاموقع فراہم کیا۔ اسلامی نظام کے داعی اس طرح نسیس کرتے۔ یہ دہ زایاں میں جو بانیان نظرید کے کھاتے میں ماتی ہیں۔

يوتعاا نحراف

کڑی بیراج ممل موا۔ مدد بیراج ممل مونے والا تعاسده کی بجرز بین شاداب آباد مونے کا رت ترب آرماقا- سنده كوسائل اورعمد، خاب كولقمه ترنظر آرم ته- ان چهزو و ، كو تكنى را أهم موانى مديندى العظمى - اس كنه خانى سياستدانون في مشرقى باكستان كالمفرية ك از کابانہ بناکر مفرلی پاکستان کے صوبوں کی صوبائی حیثیت ختم کرے سب کولا مورے ماتحت کر دیا۔ مالانکہ مشرقی پاکستان کی اعرت آبادی کابمترین حل بینٹ کے ذریعہ بوسکتاتھا۔ ابرسندھ کی من كانعلدالهور من موسف لكا سندهدى ايم اور كليدى اساميان بني بيون سع فيرك كمين -سندھ کے اری جو ہراج کی تحیل کے قطر آس لگائے بیٹے سے کہ سیر ان کو ملیں کی اور زمینداروں کے چیکل سے لکلیں گے اور آزاداور خوشحال زندگی بسر کریں

زمینیں ان کوطیس کی اور زمینداروں سے پھی سے -یں سے در رور رور رور رور سے سے اسکار کی سے اسکار کی سے کہ کئیں۔
کے کران کی آرزو آرزوی رہی۔ سندھ کی زمینیں فوجیوں اور سول المانشین میں ہائی گئیں۔
نیام عام کورسے ہتا یا زمینیں بنائی جود حروں کودی گئی۔ غریب سندھی ان جود حروں کامقابلہ کی میں کرتھ سے در دھ خزے سالاب کی كي كرسكاتها- جن كي تجوريان يحك كي يدي سع بعرى مولى تعيل- ون بون بيف بن سيابك

ايك ترقى يافت ( زون نمبرا ) اور دوسرايس مانده - زون نمبر ايس بماولور دويون وى يى فان ڈورین 'قیمل آباد ڈورین کا ضلع جمنگ ' سر مود باؤورین کے میانوالی اور بھکر کے اصلاع اور پندی وورین کے ایک اور جملم کے اصلاع شامل بیں باقی بور ا بجاب زون نمبر اول میں شامل ہے۔ ہرایک زون کا کوشر مقرر ہے۔ اسی طرح صوبہ سرحد کو یا نی زونوں میں تقسیم کر کے ملازمت اور داخلہ میں ہر ایک کے لئے کوفہ مغرر کیا گیاہے۔ سندھ میں کراچی 'حیدر آباد اور تحمرترتی یافتہ علاقے ہیں اور باتی سنده پس مانده ہے۔ سندھ من بھی بناب اور سرحدی طرح کوشسٹم نافذہے۔ بدالگ بات ہے کہ پس ماندہ علاقیل کے کوشہ رہمی آیا وہ تر پنجابی حضرات جعلی دو میسائل بنواکر قابض موجاتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ پوچھتے ہیں کم وسائل معاش اور ملازمتوں میں علاقہ کی مخصیص منظمیر مقابی برسكونت كى بندش اور آئے موت لوگوں كے اخراج كاشرى جواز ہے؟ جبكه فرمان رسول به الما اللو منون اخوة واقعى سب مسلمان بعائى بعائى بين - ليكن اخوت ايمانى أيك دوسرك كي ضرر كابا حث بن جائز جميل - جمال تك حقوق منزلي إماني ياعلاقاتي كالعلق باس مين زبب القول كا کوئی و خل نمیں ندہب کواستھال کے لئے استعال کرنا یہودیت کاایک شعبہ ہے۔ حضور کریم مل الله عليه وسلم في قومول كي علاقائي حقوق كي لتي جوفراهين جاري كي عقداس برايك كتاب الهور میں شاتع ہوئی ہے طبقات ابن سعد میں ایسے کانی فرامین بُوی کو نُقل کیا گیاہے جن میں آیک علاقہ کے ا رى كوكسى دوسرے علاقه ميں زهن آباد كرتے ، خريد كرتے وغيره كى بند بن ہے علامه ابن كثير ف البداية والنحايد طبح لامورج٥ ص ٣ من حضور كريم كاليك اياني فرمان نقل كياب-" بعداله احمد والى دا وُد" لِسم الله الرَّحمَلُ الرحيم من محد السبِّي

بسول الله الحالمس معنين ان عضاة وج (ارمِن طائعت) وحيده العضد من وحيد يغصل شبيدًا من ذائلت قات أ يجيلد رَّسنن نيابه وان تعدى ذائلت فات الرُّخدةُ فيبلغ به السُتبي مثل الله مليد دستم وان فكذا اموالتي محدونى رويد ان صيدوج و دعنا هده حوم محرم يله م

بین تمام مومنین کو محدرسول الله کافران ہے کہ دج علاقے سے (باہر کا آدی) شکار حمیں کر سکتا در کھاس تک نہیں کاٹ سکتا۔ جو کوئی ایبا کرے مال سکتا در کھاس تک نہیں کاٹ سکتا۔ جو کوئی ایبا کرے مال سکتا در کھاس تک نہیں کاٹ سکتا۔

حفرت فاروق اعظم اس بنیاد پر با انقاق محاب رضوان الله اجمعین عراق عظم اور معری رسینین فائمین می تقدیم است می است رسینین فائمین می تقدیم ند کیس علامه فیلی نعمانی نے الفاروق طبع لاہور ص ۱۵۸ - ۱۵۹ میں فرمایا

علامہ یکی بن آدم نے اپی کتاب الخواج پی متعدد سندوں سے نقل کیاہے کہ قال عسر بن الحطاب لا تشتر و امن عقار ا ھل الذميه و لامن بلاد ھم شيبا

این حفرت عرف نی تحم و یا کدالل دمدے جائیدادیں یا زمینی فریدند کرو۔ یہ خطاب اول کون کوب یہ خطاب اللہ دمدے مراد عراقی شامی اور معری ہیں۔

الم الوعبية في كتاب الأموال مترجم اردوج اص • وامن المعلب كيه

حفرت فاروق اعظم نے قبل او فقع حصرت جریر بن عبداللہ سے وعدہ کیاتھا کہ فقع حراق کے بعد اہاں آپ کو کھے ذین دول گاس طرح ہوا چند سال بعد حضرت فاروق اعظم نے فرما یا جریر ایس دیکھ اہاں کہ آبادی بڑھ گئے ہے۔ میری دائے کہ وہ ذیمن ان کووالیس کر دو۔ حضرت جریر نے ایسا کیا مفرت عرانے اس پر اس کو ۸۰ دینار دیئے۔ حضوراكرم صلى الله طيدوملم في ساسي بنياد پر يمود كوريد كالد اى طرح صفرت قاروق اعظم في ين يمود كو خيبر اور نساري كو مجران سے ساسي بنياد پر ثكال ديا۔ چنانچه طامد شلي ين الفاروق ص ٢١٥ ي فرايا ہے " خرض به تمام امر ماريخي شاد توں سے قطعاً ثابت ہے كہ عيماني اور يمودي بولينكي ضرور توں كى وجہ سے جلاوطن كر ديئ كے تھے " معلامہ سيوطى نے مارئ الخلفاء من ١٩ يس فرايا كه قال الذيف مد حول المدين فرايا كه قال الذيف عمرت عرف كى مجى بالغ (الجنبى) كوريد من (سكونت كے لئے) دا طل مونى كى

اجازت نہیں دیتے تھے۔

انسبسال سائل كى بنيادىيدىت بوي ب-

لأضرو لاضرار فى الاسلام

یعی آسلام میں انفر ادی یا جماعی ضرررسانی جائز نمیں ہے۔ (نماید ابن افیرج ۱۳ میں ۱۸) اوک کہتے ہیں کہ سندھی ہزول ہیں ، فوج میں نمیں آتے۔ کال و کاسل ہیں ، زمین آباد نمیں کر سکتے۔ عیاش ہیں اسٹرے ورتے ہیں ، اس لئے دوسرے علاقے میں نوکری نمیں کرتے۔ اگر

پنجاب میں اس تے بر محس ملاحیتیں ہیں آواس میں پنجاب کا کیا تصورہ ؟۔

عزیرہ اسم ۱۹۳۸ء تک سندھ کے پاس ابنی طافتور فوج تھی۔ لیکن اگریزوں نے ان کی فیرت کو بھانپ لیا تھا۔ اس لئے منصوبہ بٹری سے ان کو فوج سے دور رکھا۔ موجودہ فوج کی ڈبنی تربیت بھی انگریز فوج کے کی تھی۔ اس لئے اگریزوں کے جانشین فوج بزلوں نے بھی سندھیوں سے وہی سلوک دوار کھا۔ کسی نہ کسی بمانہ سے سندھی نوجوانوں کو فوج سے دور رکھا بلکہ سوتلی ماں والاسلوک کیا۔ سندھ جی متعین فوجیوں سے پوچھا جاسکتاہے کہ سندھی فوجی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں ؟ پہلے سندھ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لئے پائی کی سولت سندھی فوجی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں ؟ پہلے سندھ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لئے پائی کی سولت منہ میں اور ہیراج بہنے تی ذمینوں کو آباد کرنے کے لئے پائی کی سولت نہیں جانس میں ان ان ہیں اس لئے ہم ان پر کون سائر می یا ظافی اصول ہے کہ سادہ یا کمزور آدی کا گھر بازیار من چیس کی جائے۔ اس تیم کی ایک کون سائر می یا ظافی اصول ہے کہ سادہ یا کمزور آدی کا گھر بازیار من چیس کی جائے۔ اس تیم کی ایک کوئوں سائر می یا ظافی اس لئے ہم ان پر کوئوں سائر می بیا سائر ہی اس لئے ہم ان پر کی ہیں ہو ہوں سے کہا کی ایک مطر سے کہا کہ علم آدی باہر کوئی جس می بھائے کی کم علم آدی باہر کی حکومت کر نے جی حق بھی بیت ہوں " ۔ کیاان کا بیر استدلال درست تھا؟ علاقے کا کم علم آدی باہر کوئوں کو کوئوں کوئی باہر کی کا کم علم آدی باہر

کا علی تعلیم یافتہ انسان سے زیادہ مفید ہے ' سوائے کس خاص فن اور ہنر کے۔ سفرے محبرانے کی بات بھی فلا ہے۔ بعثودور حکومت میں سندھ کے کافی لوگ اسلام آباد میں چھوٹی موٹی توکری کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں اسلام آباد میں سندھ کا کوئے نمایاں نظر آبا تھا جن ک بڑی تعداد کو ہے 19ء کے بعد تکال دیا گیا۔ سندھی سفرے شنیں محبراتے ' بنجابی افسروں کے ناروا سلوک سے محبراتے ہیں۔

، خاب بن بی بی آرہ کہ سندھو دیش کے حامی فدار ہیں ' ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں ' کیونٹ ہیں۔ میں بوجتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے فدار کون ہیں ؟ قرار دا دلا ہور کی دھیاں کس نے اڑائیں؟ قوموں سے کئے گئے عمدے کون مغرف ہوا؟ اگر سندھ نے قرار داولا ہورکے المحراف میں ہمل کی ہے روانی سندمی غداری اور اگر کی اور ف اتحراف برا تحراف کیا ہے توغداروہ موسے اسدمی ؟سندم آزاد مك تما- أزادر ب كاس كاحق ب- أيك معليه ك تحت أيشي بوئ تف- أكروه معليه باب والول كوراس ميس آ بالومعايده فتم بفي بوسلك فرركاني مدتك فتم بعي بوج كاب بيد معابده الاول كا آپس مع عدم، وحي الى توسيس- مندون ياكيونسول كالين موف كالمعنديكالى ملانوں کومجی دیاجا تاتھا۔ بلک مان تک کماجا آتھا کہ بنگال کے ایک کروڑ ہندومسلمانوں کو استعال رے آخر میں مشرقی پاکستان کواہنا ہندوا شیٹ یا ہندوستان کاصوبہ بنانا چاہیے ہیں۔ مگر جب کسی کے نیادن سے بٹلے دیش بن کمیاتو آج تک احتفایات میں ووالیک کروڑ ہندونظرند آیا 'نہ کا بیند میں 'نہ حزب اندار میں 'نہ حزب اختلاف میں۔ آخروہ کمال عائب ہو گئے؟ سندھ میں بھی کی صور تحال ہے۔ اگر آزادی کامر طله آیاتو حزب اقترار یا حزب اختلاف می مسلمان بی مسلمان بول مے۔ نه بنگله دیش ئى كاموبە بناند سندھ كى كاصوبە بىغ گا- بەسب چاڭ نے كى باتنى جى - اس سے بڑھ كران كى كوكى حقيقت شيس-

یہ بھی کماجاتا ہے کیرتم غلام بن جاؤ گے۔ تم بھوکوں مرجاؤ کے 'بنگالیوں کی طرح 'تسارا پانی

، جاب کے بعد میں ہے ، تم کیے جدا ہو کتے ہو؟ -اول تو سد حری کل آبادی نے علیمد کی کایا قاعدہ فیصلہ سی کیا ہمی تک منظر ہیں کہ شاید ، خواب قراردادالہوری روشی میں نیامعام و کر کے جدائی کی راہ تک نمیں جانے دے گا کر مجاب نے ایسانہ کیا اراس کی زیادہ توقع بھی سیس ہے اور سندھ نے مجبورا آزادی کافیصلہ کیاتومعالمات طے کر کے کسی ے تعاون طلب کریں گے۔ علاوہ ازیں غلام توہیں ہی 'جدد جمد کے ذریعے شاید غلامی سے نجات مل مائ ياظاى من كو تخفيف موجائ - بم و كورب بي كربكله ديش اين نجات دبندول كاغلام نس ہے۔ جمال تک بنگددیش کی طرح مفلس ہو جائے گاسئلہ ہے تواس کے متعلق کی کہے ہے بمتر كرسره ك براً مدى دراً معافق كي تصيل مرتب كرين ومسئله دام بوجائ كايل عيس كولله بلل ، کماد سینٹ اسٹیل مل کاسامان ، شکر محدد م دوئی ، کیڑااور چھلی وغیرہ بر آمات کی ایک مبی نرست ہے جبکددر آمری اشیایں کھ مشیزی ، کاغذ ، دودھ ، ممعن اور ذی کے جانور وغیرہ آجاتے ہیں بدرگاہ کی آمن اس کے علاوہ ہے۔ اس سلسلہ میں منیف راے صاحب کی کتاب " منجاب کا مقدمه" كاليك فقرونقل كرتابول-

" بناب بدائے اس کی ضرورت بھی بدی ہے۔ بنجاب کی شروں کوتر سلاا ورمنے کا ادبیوس بانی ما اس اس که تعدورسے بام روافع بین بنجاب کو بمبل سرحداور سندھ سے بننچی ہے سوئی گیس بوجیان إَنَّ ٢- آج قو بَابِ بِها زكورور الم - أكر سنده ساخه ندر الوجردوسري جيز كوروك كا- كونكه میل بان سمیت ملک کی بچای فیمد صنعت کراچی اور اس کے آس پاس واقع ہے اور کراچی کے استمام در آمات خصومالوبالورتيل بابرے آيا ہے"۔

برمال سے شدہ امرے کہ اگر جدائی ہوئی تو ١٩٥٥ء کے بعد بعنے معزات بھی بابرے آئے اران سب كوسنده سے جانا مو كا۔ وسائل زياده مول اور افراد مناسب تعداد مي مفلى كى بات. مازی سمجھ میں نہیں آئی۔ دریائے سندھ واقعی بنجاب سے گزر کا بھے تکر جدائی کی صورت میں ١٩٣٥ء کے ایکر مینسٹ آسانی سے بوری طرح عمل ہوگا۔ کیونکہ و نجاب کو بھی ہماری ضرورت ہوگی ہلکہ ہم سے زیاد واس کو مصالحت کا شنایاتی ہوگا۔

ا 1900ء کی صدیمتری کی وجہ ہے کہ سندھ میں نقل مکائی یا پلغار ہے 190ء میں بھی ہوئی تھی اور 190ء کی نقل مکائی کوہم مجبوری برخمول کرتے ہیں اور قدی باشندگان سندھ اور نووار دان سندھ نے گائی صلیم کئے ہیں اور اپنے حقیقی مسائل سمجے ہیں۔ پر انے سندھیوں نے کلیم میں کی ہوئی جا سخیداور مینوں کی بات ترک کر دی ہے۔ مینوں کی بات ترک کر دی ہے۔ شے سندھیوں نے دوسری نقل مکائی کا خیال ترک کر دیا ہے۔ ونوں نے محسوس کیا ہے کہ 190ء سے اسائی ہنگاموں تک کئی سندھ سے ہی پکو لوگوں کو اپنے ساتھ ایا اور سندھ کے دونوں طبقوں کے بہت کرنے کے لئے سندھ سے ہی پکو لوگوں کو اپنے ساتھ ایا اور سندھ کے دونوں طبقوں کے بہت میں مجبی مہاجر کو سرزین ، خواب میں اتر نے بی نہ دیا۔ لین اور سندھ کے دونوں طبقوں کے بہت کی مجبی ایک کی مہاجر کو سرزین ، خواب میں اتر نے بی نہ دیا۔ لین المحت اس میں قطعا مجبوری شہیں تھی۔ اور سندھ پر ہوئی ہے۔ اس میں قطعا مجبوری شہیں تھی۔ اس میں قطعا مجبوری شہیں تھی۔ مالھتا استدھ کوا فراد کی میں دورت ہوئی تو ہم عارضی نبایا دوں پر افراد طلب کریں گے جن کو سندھ میں طبیت کر ہے کہ کا فقیار نہ ہو گامٹررہ ایا م سے زیادہ فھرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جس طرح ہو 190ء سے سندھ کوا فراد کی ضرورت ہوئی تو ہم عارضی نبایادوں پر افراد طلب کریں گے جن کو سندھ میں طبیت کرنے کا فقیار نہ ہوگا تھیں۔ جس طرح ہے 190ء سندھ کے مسلمان بخواب و غیرہ ہوئی اجازت نہ ہوگی۔ جس طرح ہے 190ء سندھ کے مسلمان بخواب و غیرہ ہوئی اور زافراد کولے آئے تھے۔

یانی کامعابده ۱۹۳۵ء

اس معاہدہ اور اس کی خلاف ورزی کے ذکر سے پہلے دریائے شدھ کے شرق اور قانونی من معاہدہ اور اس کی خلاف ورزی کے ذکر سے پہلے دریائے شدھ کے شرق اور قانونی من ملاب ہے کہ تدیم الملیت کا ذکر مناسب ہے۔ شرق اور دینوی وستور ہے کہ القدیم بیترک علی اقدم مطلب ہے کہ تدیم زمانے سے موجود پوزیش معتبر اور جمت ہوتی ہے دریائے شدھ کی قدیم زمانے سے مطلق العنان بینے سے پہلے رہار اور ایک شدھ کے پائی استعال کرنے کی عوضد اشتین دی ہیں۔ شریعت کا دومران عدر ساف کر دریائوں کی ملک مناص کی علمی قبل اور اس کا مالک ہے۔ ہوایہ کی کناب الشرعب میں قبر ( ظلبہ ) کو پائی کی ملک مناص کی علمی قرار دیا گیا ہے۔ دریائے شدھ برسب سے پہلے 1948 ویس سلم بیراج بیا اور ۱۹۴۱ ویس کی ملک مناص کی علمی قرار دیا گیا ہے۔ دریائے شدھ برسب سے پہلے 1940 ویس سلم بیراج کا منصوبہ تیا در کیو بیراج کی اجام بی بیراج کا منصوبہ تیا اور کدو بیراج کی اور ایک اور کیو بیراج کی منصوبہ تیا افتان کے کیا فات بی دریائے شدھ براول می شدھ کا ہے۔ دریائے شدھ براول می شدھ کا ہے۔

کیادجود اے ۱۹۱۹ میں بیجاب نے تھی (کالاہات) کے قریب سے دریائے سندھ کا پائی استعال رہے دوریائے سندھ کا پائی استعال رہے کے درخواست دی گئین و اٹسرائے نے اچازت ندی ستم ۱۹۱۹ میں بیجاب کور نمنٹ نے دوبارہ تعلی باجیک منظور کرنے کی درخواست دی گئین و اٹسرائے الد جیسس فود ڈنے یہ استدعائی دوکر دی۔ سیارہ ۱۹۲۵ میں لارڈ ریڈ تک نے بیجاب کی عرضداشت کو نمایت اہم دلاکل ہے در کیا اورصاف کھاکہ دریائے سندھ ' سندھ کی مکیت ہے۔ ۱۹۳۹ میں سندھ بہتی سے الگ ہا کہ جا صوبہ بن کیا۔ استمرا ۱۹۳۱ می کورنر جزال نے پائی کے مسئلہ پر کلکتہ ہا کیورٹ کے جج فی این رائے سرا ای بیرائی میں ایک کمیون قائم کیا۔ صوبہ سندھ کے چیف انجیشرا در صوبہ بنجاب کے چیف انجیشرا در صوبہ بنجاب کے چیف انجیشرا اس کمیش کے ممبر تھے۔

ا مران کے ساتھ دونوں مبران کے استر مران کے ساتھ دونوں مبران کے مران کے ساتھ دونوں مبران کے مرد میں کا مرد میں میں دونوں مبران کے مرد میں کا مر

کہ ۔ " دریائے سندھ کے پانی پر پہلاحق سندھ کا ہے سندھ کے تینوں ہراجوں (اس وقت ایک ہراج کمل ہوچا تقاور دو کامنصوبہ بن حکاتھا) کی ضرورت ہے پانی زیادہ ہوتا س کو بنجاب استعمال کر سکتے لیکن اس کے عوض سندھ کورتم اواکرے گا۔ بنجاب اپنے پانچ دریاؤں میں ہے کسی پر بھی کرتی ہیں گا بیا ٹی کا پروگرام بنائے تواس کے لئے سندھ کور خمنٹ سے منظوری حاصل کرے۔ کیونک ان دریاؤں کے پروگرام سے بھی سندھ متاثر ہوگا"۔

بنجاب کے ایک دانشور صاحب نے لکھا ہے۔ "سندھ کے اہمار ۱۹۲۲ء کے بنگا می اور عارضی تعفیہ کے علاوہ ۱۹۳۵ء کے بنگا می اور عارضی تعفیہ کا بھی اکثروبیٹٹرز کر کرتے ہیں حالاتکہ ۱۹۳۵ء میں کوئی معاہد انسی ہوا تھا۔ کہ اس سال مرکزی حکومت نے پائی کی تقسیم کے سلسط میں آیک مسود، تیں ہوا تھا ہو کہ منظور کرنے ہے الکار کر دیا تھ ایر کہا تھا ہو کہ منامر اسرزیا دتی ہے۔ اس کی کوئی قانونی یا تظامی حیثیت نہیں "۔ اس کی کوئی قانونی یا تظامی حیثیت نہیں "۔

حقیقت یہ ہے کہ پائی کی تقلیم کا یہ معاہدہ دونوں حکومتوں نے منظور کر لیاتھا۔ اس معاہدے کے دوھے ہیں۔ (۱) پائی کی تقلیم (۲) پائی کے عوض رقم جو کہ پنجاب پرواجب الدواہوگ۔

پہلا جمد طے ہو چکا تھا البقہ دوسرے جمعے یعنی ہرجانہ کی رقم کے تغین کا فیصلہ کرنا ہاتی تھا کہ پاکتان بن گیا اور ۱۸ میں صاف تکھا ہو پاکتان بن گیا اور پنجاب سیاہ وسفید کا مالک ہو گیا۔ لیکن معاہدہ کے نظرہ ۱۵ اور ۱۸ میں صاف تکھا ہو ہے کہ "اگر رقم کے معالمہ برا تفاق نہ ہو سکے توجمی پائی کی یہ تقسیم قطعی اور ہم دونوں صوبوں کو منظور ہے البتدر قم کے معالمے میں کسی کو قالث بنا یا جائے گا"۔

رائے کمیش نے بنجاب پر دو کروڑرو پید پانی کے عوض مقرر کیاتھا۔ خود پنجاب تین کروڑو سینا کوتار تعاادر سندھ کامطالبہ چار کروڑ کاتھا۔

ید دانشور صاحب فرماتے ہیں کہ "۱۹۳۵ء معاہدہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی " حالانکہ پاکستان نے کے بعد پنجاب نے ایک دریار سندھ کور نمنٹ سے پوچھے بغیر کی ایس لنک تکالی تو مسٹر م بائم گذررنے دستور سازا تعمیل کو "۱۹۳۵ء سندھ بنجاب انجر منیٹ "کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سخت اعتراض کیا۔ جوابا سفرل کور خمنٹ نے سندھ کور نمنٹ کو (بیام مسر فار دتی چیف سیر ٹری)

دی اولیو نبر ۱۵ (۱۲) ۱۹۔ پی مور خد ۲۱ مارچ ۱۹۵۳ و کلے کر معانی طلب کی اور کلھا کہ آئند واس ایکر بخد نے کافی غرصہ بعدہ بجاب نے کا ور سندھ سے پوشے بغیر منظور کرنے سے کافی غرصہ بعدہ بجاب نے اس معاہدہ سے منظور کرنے سے کافی غرصہ بعدہ بجاب نے اس معاہدہ سے منظور کرنے ساتھ دوا ترون کا کامل حق تسلیم منظور کرنے سے معاہدہ ۱۹۲۵ء کی صریح خلاف ورزی تھی۔ ایڈیا کے ساتھ دوا کر است ہی سندھ کور نمنٹ کیا۔ یہ "معاہدہ کو اس سے ایک ہے ) انڈیا کو تین دریا چھ دیے ہیں بخاب کا نقصان ہیں ہم کی کو دور ہی ہے ور نمنٹ کا وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ رہ ہمی دن کے محرکات ہیں سے ایک ہے ) انڈیا کو تین دریا چھ دیے ہیں بخاب کا نقصان ہیں ہم کی کو دور کا کہ دریائے سندھ دریا ہر تریالاڈیم کا منصوبہ اور فروخت شدہ دریاؤں کو منطع ہو گئے۔ مزید زیادتی کی گئی کہ سندھ دریا ہر تریالاڈیم کا منصوبہ اور فروخت شدہ دریاؤں کو معاہدہ ہیں شامل کر دیے گئے اور سندھ دریا ہر تریالاڈیم کا منصوبہ اور فروخت شدہ دریاؤں کو معاہدہ ہیں شامل کر دیے گئے اور سندھ دالوں سے پوچھا تک نہ کیا۔ معاہدہ میں شامل کر دیے گئے اور سندھ دالوں سے پوچھا تک نہ کیا۔ معاہدہ ہیں شامل کر دیے گئے اور سندھ دالوں سے پوچھا تک نہ کیا۔ معاہدہ ہیں اور فروخت شدہ دریا ہو جواب کو دریائی سندھ سے پانی مہیا کر نا مقدم ہے اور ہیہ کہ ان لنگ ہی نالوں کا جرا کا تقسیم آب ہے کوئی تعلق نہیں۔ شوق سے اپنی مہیا کر نا مقدم ہے اور ہیہ کہ ان لنگ ہی گئے اور سادے کوئی تعلق نہیں۔ شوق سے اپنی مہیا کہ کر دوسروں سے پانی چھیئے کہ کام الوں کے فہم سے بالا ہے۔

پنجاب کے مولوی حفرات فرماتے ہیں کہ پانی جمال سے آرہا ہو پہلے وہاں کاحق بنہ ہے۔ وہ لوگ اپنی حاجت پوری کریں تب یعجوالوں کاحق بنہ ہے۔ اس کے لئے یہ حفرات 'حفرت زبیر" اور اعرابی کے نزاع الماء میں حضور" کے فیصلے کاحوالہ دیتے ہیں۔ حالا تکہ پانی کی تین قشید میں فیصلہ فرما یادہ ای اور دالے کی ملکیت ہونیچ صرف فاضل پانی کی تکاسی ہوتی ہو حضور" نے جس تضید میں فیصلہ فرما یادہ ای مسلم کاتھا۔

(۲) پانی نیج والے کی ملیت ہواور ہے مرف اس کی گزر گاہ ہو۔ ایباقضیہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش ہوا۔ جلیل القدر محابی حضرت محرین مسلمہ کی زمین ہے ایک محض کا برساتی تالہ گزر ما تھا۔ اس پر حضرت محرین مسلمہ مانع ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرما یالو لم احدله معروف اللہ اللہ علی بطائع کی لامہ تبه

لین اگر اس نالے کا گزر تیرے پیٹ پرسے ہو آتو دہاں سے بھی اس کے گزرنے کا علم رہا (کتاب الخراج البیلی ابن آدم ص ۱۳۳)

رس) مشترک نمر بخش زاور اور این والول کاآی جیساا تحقاق مور ایی نمر کے متعلق حفرت امام عبدالله من معود کا فوقی مح مندے ثابت ہواور آئمہ کااس پرا جماع ہے۔ "ا هل الاسفل من الشرب امراء علی اعلام حتی برووا

(كتاب الحراج لابي يوسف ص١٠١)

يني والي اوروالول برحاكم بين جب تك وه بورى طرح ميراب ند بول اور اور والي اس كو خال ندكرين عني قاوى حاديه جلد ٢٥ ص ٢٣٥ مين علام شائ شيخ فرايا ہے۔ منع اصالی الاعلی من السكر فی باطن الشيس المشتق ل حتى يسعى للاسف ل اراضيب عد خاست في بيد ائبس حصنى بروا حكما ن حد د الله جميع اثمة المسندا هيب في المكتب المعتبره لقسول سعود را احسل اسفيل المناس أمواع على احسس ل الاعسلى

تی برووا"

مندرجہ بالاشری دلائل سے ثابت ہوا کہ دریائے سندھ ' سندھ کی ملکت ہے۔ ان سے ہو چھے برکوئی اس میں دفیل نمیں دے سکتا' چاہے پائی ان کی ضرورت سے زائد تی کیوں نہ ہو۔ اگر بالفرض نیزک نہیں ہوئے سے ہوئی ہوئے سی ہوئی ہوئے سی ہوئی ہوئے ہی ہوئے ہی ہی کہ ہی کہ ورک نہیں سکا۔ اس کوروک نہیں سکا۔

پنجاب شری 'اخلاتی اور قانونی تقاضوں کو پس پشت ڈال کر اب تو کالاباغ ڈیم کی منصوبہ بندی کر اے اگر اس پر عمل شروع کیا گیاتو سندھ کے معتدل اور مقبل مزاج بھی آسانی ہے انتہا پندہ ہو میں گرے دیم کی بید منصوبہ بندی سندھی قوم کے متحد کرنے کاموٹر ذریعہ بنے گی اور اب پنجاب کی مرحت کو سندھ والے اپنی اجہا تی موت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور ایسا تیجنے میں خلا بھی شیس مرح سندھ والے اپنی اجہا تی موت سے تیجنے کے لئے کسی بھی اقدام سے شیس بھی کیا ہیں ہے۔ لاز آ بارتی یا شال سے مدد کے طالب ہوں گے۔ مظالم کے طویل سلسلہ کی وجہ سے ذہن تو پہلے ہی ہیں چکا ہی بن چکا ہی ہیں۔ کرچالیس سالہ رفاقت اور دبنی اخوت کی وجہ سے معتدل مزاج حضرات بچھے تذہب میں ہیں۔ لاباغ ڈیم اور سندھ کی کثیر مختابات آباد ہوں میں فوتی جھادئیوں کی تقیر سے تذہب از خود محتم ہوجائے

بنجاب کے سنجیدہ حضرات فرماتے ہیں۔ پوری پنجابی قوم تو ظالم نہیں۔ پنجاب میں بھی کانی لوگ لملوم بیں آپ پوری پنجابی قوم کومور دا لزام کیوں محسراتے ہیں۔

عزیزد! ظلم دو قتم کاہے۔ آیک ظلم تو دنیا کے ہر خطہ میں موجود ہے۔ سوائے کیمونسٹ ممالک کے فلم سرور اور زمیندار کاظلم سردور اور کسان وغیرہ پر اس قتم کاظلم سندھ میں بھی ہے اور یقینا فباب میں ہی ہے اور یقینا فباب میں ہی ہوگا۔ دوسراظلم صرف ہم پر ہورہاہے۔ اس قتم کاظلم بنجاب میں دیکھا تک نہیں 'لینی و در سرے علاقے کے لوگ جملہ آور ہو کر زمینوں 'کارخانوں 'تجارت ' طاذمت اور تمام کلیدی در سرد پر قابض ہوجائیں 'ہم اس ظلم کی چکی میں اسدن پر قابض ہوجائیں 'ہم اس ظلم کی چکی میں اس براج ہوجائیں 'ہم اس ظلم کی چکی میں اس براج ہوگا ہو گائی افراد اس ہردی قوم کے باقی افراد اس برنج براج ہوں تو افراد اس برنج براج ہوں تو افراد اس برخش یا خاموش ہوں تو افرام بوری قوم پر آئے گا۔ ستر قراء کے قتل کی دجہ سے حضور جالیس دن

تک قاتلوں کی قوم پر بدوعاکر تے رہے۔ پوری قوم نے لوگل نہیں کیاتھا۔ البتداس پر خوش یا خاموش مرود تھی۔ البتداس پر خوش یا خاموش مرود تھی۔ اگر برخوم کو خالم کما جا آتھا ، پوری قوم اگر بزنے نفرت کا تلمار کیا جا آتھا ۔ مالا تکہ ہندو ہے زبا پر خاصب پوری قوم اگر برز تو نہیں تھی۔ بخاب کے نام پر غیر نمائندہ حکومتوں اور اواروں نے عبارت میں آخری فقرہ درست کھا ہے کہ! بخاب کے نام پر غیر نمائندہ حکومتوں اور اواروں نے سارے صوبوں کے قوام کا استحصال کیا ہے۔ اس میں بخاب کے عوام بھی شامل میں ' بخاب کے عوام بدنام ہیں۔ اس بدنامی کا اگر کوئی جواز ہے تو ہے کہ بدی کوروکنے کی کوشش نہ کرنا بدی میں شال ہے ۔ "

بنجابی موام نے ون یون کی مخالفت نہیں کی سندھ آس معاہدہ خلاف خاموش رہے۔ سندھ کی شاداب و آباد گنجان آبادی میں فوقی مجھاؤٹیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ کالاباغ ایم کرتر کرتر کرتے ہو صدائے احتجاج بلند نہیں کی سندھ کو پنجاب کی کالونی بنادیا ممیاہ ۔ اس پر پنجابیوں کی مرکز نہیں ٹوئی۔ سندھیوں پر فوجی مظالم کو دکھ کر بھی پنجاب والوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ الی صورت مال میں ہم کیسے پوری پنجابی قوم کو مورد الزام نہ محمد اکرامی ،

### اب کیا ہو ؟

موجودہ تھین صورت حال کا داواہ ارے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا تدارک صرف پنجاب ہی کر سکتا ہے۔ البنۃ ہم اس باب میں ان کومٹورہ دے سکتے ہیں '

ا ..... قرار داد پاکتنان ممل طور پر ۱۹۵۱ء میں خم ہو گئی۔ ۱۹۵۱ء میں پاکتان کے بوے یونٹ کے الگ ہو جائے سے باقی ہوئی کا جواز مل کیا تھا گر بھٹو مرحوم نے باقی صوبوں کو ایک سے جات ( آئین ۲۷۵ء۔ ) میں جگڑلیا۔ ۱۹۵۷ء میں وہ میثاق بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم بغیر کی میثاق کے بندوق کے ذور پر بجاجع ہیں۔ اب جاہئے کہ چاروں صوبوں کے خقیقی نمائندے اکھے بیٹھ کرنیا عمد نامہ تیار کریں اور ملک کی از سر نوٹھکیل کریں۔

٢.... سنده رجنت كي تمام افسر إورجوان خالف سندهي نوجوان بحرتي كية جائي

٣. ...١٩٣٥ء كسنده ونجاب أيكرينث ربورى طرح عمل كياجات

۴.....۱۹۵۵ء کے بعد آئے ہوئے تمام عیر سندھی طازم اور غیر طازم واپس کئے جائیں اور اس عرمہ میں غیر سندھیوں کے لئے کی گئی زمینوں وغیرہ کی الاثمنٹ تمام کی تمام منسوخ کی جائیں

111111

مران نیم کی مقدس آیات اور احاد میٹ نبری آپ کی دینی معلوات میں اصافے اور تبلیغ کے لیے اشاعت کی جاتی ہیں ان کا احترام آپ بر فرض سبعد المنذاجی فات بریر آیات ورج ہیں ان مصمح اسلامی طریقے کے مطابق بے مُرمی سے محفوظ کھیں۔ عاضرات مراني ربود تا دُران العادر مرف لعرب اورعلما عرام العادر مرف لعرب اورعلما عرام

مرکزی انجس خدام القرآن لاہور کی ہاسیس کے ٹھیک ایک برس بعد دسمبر ۱۹۷۳ء میں انجس کے ذریر اہتمام جناح ہال لاہور میں پہلی سالانہ قرآن کانفرنس منعقد ہوئی۔ نومبر 'دسمبر ۱۹۷۳ء کے بیٹاق کے مشتر کہ شارے میں "عرض احوال" کے عنوان کے تحت انجس کے صدر موسس جناب ڈاکٹر اسرار احرین کانفرنس کے انعقاد کا علان کرتے ہوئے توقع ظاہری تھی کہ ب

" پہ کانفرنس انشاء اللہ اس و حوت رجوع الی القرآن کا آیک اہم سنگ میل طابت ہوگی بس کا پیرا جمن خدام القرآن نے اٹھا یا ہے اور پھر خدانے جاباتو سالانہ قرآن کانفرنس کا بید مللہ نہ صرف بید کہ لاہور کی ساتھی و ثقافتی زندگی کا آیک مشقل نشان بن جائے گا۔ بلکہ انشاء اللہ العزیز ملک بھر کی جملہ دیلی سرگر میوں کے جامع عنوان کی حیثیت افتتیار کر لے

كاروماذالك على اللهِ بعز يز إ

اور پھر " بیٹاق" بنوری ۱۷ء کے مشترکہ شارے میں موصوف نے کانفرنس کی کامیابی کا ظہار " نذکر و تبعرو" میں جن الفاظ سے کیا تھاوہ بھی اس قابل ہیں کہ یمال درج نے جائیں آکہ قارئین کو اندازہ ہوکہ وہ ابتداء کیا تھی جس کی بیدانتہ ہے۔

" دیمبر ۱۹۷۳ء میں مرکزی آجمن خدام القرآن لاہور تے ذیر اہتمام پہلی سالانہ قرآن کانفرنس کا انعقاد بہت ہے لوگوں کے لئے آیک نمانت خوش آئند تجر کا موجب پناوراس نے اجمن کاتعارف نہ صرف لاہور کے کونے کونے بلکہ ملک کے دور دراز

كوشوں تك پسنجاد يا!

، ۱۹۵۲ء سے اب تک اللہ کے فضل سے انجن کے زیر اہتمام "قرآن کانفرنس" کے نام سے بید الد اجلاس جنیں بعدازاں " محاضرات قرآنی" کانام دے دیا کیا باقاعد کی سے منعقد ہورہے جیں۔ ان کے انعقاد کا لیک بوامتعمدیہ ہے کہ تمام مکاتب الرکے علائے کرام اور جدید تعلیم یافتہ الل علم حضرات کو اکتفے بیٹے کر ایک دوسرے کے خیالات سننے اور تصفے کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ ہاکہ بعداور دوری کی وہ دیواریں جریز شار ملقول کے در میان اور پھر دیندار حلقول اور جدید تعلیم یافتہ اہل علم کے درمیان قائم چلی آری ہیں انہیں ہٹانے میں مدد طے۔ انجین کے بانی صدر ڈاکٹر اسمرار احمر نے علم کے درمیان قائم چلی آری ہیں انہیں ہٹانے میں مدد طے۔ انجین کے بانی صدر ڈاکٹر اسمرار احمر نے کا طراس کے پہلے سال جن امیدوں 'آر ذودی اور توقعات کا اظمار کیا تھادہ کس حد تک بوری ہوئیں اس کا فیصلہ تو اہل لاہور خود ہی کر سے جس البتدراقم الحروف کے نزدیک اتحاد داتھاتی یا کم از کم ایک دوسرے کے فقطہ نظم کور داشت کرنے کے حوالے سے ہی سی

رود میں ہے۔ خدا تھے کسی طوفاں سے آشناکر دے!! کہ تیرے بحری موجوں میں اضطراب سیں

اور الجمن کے ان سالانہ محاضرات کے آثرات کی مثال توبالکل کی بڑے اور پر سکون آلاب ہیں مجائی گئی کئری کے بتیج میں پیدا ہونے والے ان دائروں کی سے جو چند ٹانیوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور سکون کی مشغل کیفیت ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس سلطے میں باہوی میں جتال ہونے کی کوئی مخبائش نہیں کوئکہ جمود اور بے حسی کی موجودہ کیفیت صدیوں کے ترقیمی عمل کا بتیج ہے۔ اس لئے اس کے خلاف ایک طویل مرت تک نتائج سے برواہ ہو کر مبراور استعقال سے نبرو آزا ہو ہو کر مبراور استعقال سے نبرو آزا ہو سکی خرورت ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ابتدا ہمیں ہماری کوششیں نتائج کے اعتبار سے کمتریا ہے سود محسوس ہوں لیکن آیک وقت آئے ہرافشاء اللہ ان کے نتائج واثرات محاشرے ہر مرتب

ئے ہوئے نظر بھی آئیں سے۔

تَقْنِي مَكُمُ المَّلِيهِمُ مَجِست فا تَحِعب لم جهادِ زندگانی بین بر بین مرون کی شمتبری

اس سال اگرچہ عملاً محاضرات منعقد کرتے کا فیصلہ اُنتائی یا خیر نے تینی مارچ کے بھی دوسرے ٹرے میں کیا گیائیکن اللہ کی نائیدو تھرت سے اتن مخترتاری کے باوجود تین دن کا پروگرام مقررین رسامعین دونوں کی شرکت کے اعتبار سے کامیاب اور بھرپور رہا۔

كم اربل كو محاضرات ك يهل ون قداكر ف كاحنوان " في كتان من نفاذ شريعت اور اس ك ان اننا انشن کو مدارت متوره شریعت محاد کے سینر نائب صدر ار بلوی کتب فکر کے اللہ اننا دراسلای نظریاتی کو سے الرے کا مردن مالم دین اور اسلام نظریاتی کونسل کے رکن مولانامنتی محمد حسین نعیم نے فرائی ۔ ندا کرے کا غازذاكراسراراحرصاحب فسوره ماكده كي محيركوع كى تلاوت سے كيا۔ اور كماكدان فراكرات ں ری انداز سے محض تمرک کے طور پر قرآن محیم کی تلاوت کی بجائے میں نے یہ فیعلہ کیا ہے کہ مرروز کھ منتب آیات کامنموم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں ماکہ قرآن کے ساتھ ر الم تعلق مين اضاف مو - سوره ما كده كافيمنار كوع جوبلا تنسب نفاذ شريعت كاعنوان إ او رقر آن پر بان رکھنے کے باوجود اس کے احکام کو نافذنہ کرنے والوں کے لئے ایک زیر وست مجید کا معمون بن رکھاہے اس کے تاظر میں مفتکو کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹرا سرار احمد صاحب نے وضاحت کہ آج کے ذاکرے کاعنوان و شریعت بل " نہیں ہے بلکہ " عکم بما از ل الله " نعنی الله ی بیجی الله کی بیجی الله بیجی بی بدائت اور شریعت بل تونفاذ شریعت کی بیدائت اور شریعت بی مطابق فیصله کرناجاری گفتگو کاموضوع ہے۔ شریعت بل تونفاذ شریعت کی شفول کی ایک ظاہری صورت ہے اور در حقیقت وہی آج کل مخلف نہ ہی مسالک کے در میان وجہ ا ع ہے۔ مرزشتہ دنول " جنگ " فورم میں مفتکو کے دوران جمی یہ بات تکمر کر سامنے آئی تھی کہ ریت کے نافذ کرنے میں کسی کواختلاف شیں۔ اِختلاف مرف اس بل کی دفعات اور پھے الفاظ کو كيي كرنيس - أزادى - قبل أكرچه أكريز كافتدار بمي مارك قوى جرائم كى سزاك طور مرسلط موا تمالیکن غلامی کاعذر بسرحال مارے پاس موجود تمامراب آزادی کے چالیس سال ارنے کے بعد تونفاذ شریعت کا کام ہماری قوی ذمہ داری بن چکاہے۔ جو لوگ حکومت میں ہیں اور جو المنت بابریں بحثیت مسلمان سب کافرض ہے کہ دورین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان زم کادائیگ می کومای کریں کے وقد قانونی ایمان " نے قطع نظر ضدا کے نازل کروہ قانون عُ مطابق فيملدن كرف والول كم بارك مين قر آن سے تين تھم عابت بي ايك بدكدوه كافر بين «اب يدكه وه ظالم بي تيرك يدكه وه فاس بير وقد في الحكم توحيد كا الهم ترين شعبه - ماكيت مطلقه صرف الله كاذات ك لي مختص ب بقول اقبال سروری زبافظ اس ذات بهمتا کو ہے

حکراں ہے اک وی باتی تان آذری!!!! اسل مل اللہ علم مسلم کا الطاعت ہم اون کے رسول ہونے کی حیثت سے اللہ کے اذن سے کی

جاتی ہے۔ ارشادر ہانی ہے۔

وَمَا آكُرُسُكُناكِمِنْ تَرْسُولُ الْكُرُ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ دسُوم النساء أيت ١٢٠)

ننصر: ا ورم في مبي كونى رسول نبوريي گراس اسط كوالله كم عند اسكن ما يعاري كام ا

نفاذ شریعت کااور شریعت بل کامی می مقعد ہے کہ اس ملک بیں اللہ کا عم اور اس کا عطاکی ہوا اللہ کا عطاکی ہوا اللہ تعلیم اللہ تسلیم کر لیاجائے۔ چونکہ سے ھاری جموی ذمہ واری ہے اس لئے آج کی نشست بیں ' بیس نے شریعت بل کی حمائت یا مخالفت کو معیار نمیں بنا یا اور ان معزز و محرم ہستیوں کو بمی وحوت وی ہے جو شریعت بل سے اختلاف رکھتی ہیں۔ اس سلطے میں سب سے پہلا مقالہ جمیت علائے اسلام (مولانا فضل الرحمٰن کروپ) کے امیر مولانا حامد میاں مظلم العالی کا تقار مولانا ما میں مولانا ما میں ہوتے اس لئے ان میال چونکہ اپنے اور خود عائد کروہ پا بندی کی وجہ سے کمی تقریب میں شریک نمیں ہوتے اس لئے ان کا مقالہ ان کے صاحب الدیا وی مقالہ ان اس کے بات کی اجائے گا۔ مردست اس کا خلاصہ ایم نکات کی مورت میں نئر قار میں ہے۔

(۱) ....جس مخض نے اسلامی نظام کے تام پر حکومت سنبھالی اور اسلام کے نام پر ریفرنڈم کروایاو بیک جنبش قلم اسلام کونافذ کر سکاتھا۔ اب اس نے عوام کی توجہ اپنی طرف سے بٹانے کے لئے سار ک

ذمه داری اسمیلی پروال دی ہے۔

(۲) ...... جارے فوجی حکران اور ان کی قائم کردہ بے اختیار اسمبلیاں اس لئے اسلام نافذ نہیں کر چاہتیں کہ اسلام کانظام ان کی مطلق العنانی کو قائم نہیں رہنے دے گا۔

(٣) .....اسلام نافذ کرنے کاسید صارات بیہ کہ حکومت اینے اس مسلک کا اعلان کرے کا مملکت کا قالان کرے کا مملکت کا قالون فقہ حنی پر بنی ہوگا۔

مست کا فون تعمد کار روز ہو ہے۔ (م) ..... غیر مقلد اور فقہ جعفریہ کے پیرد کاروں کے لئے ان کی اکثریت والی بستیوں میں ان ۔

ر المان المراقب المرا

(۵) ...... فقد حنی میں دور جدید کے تمام معاطات و مسائل حل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کو؟

یہ اس صدی کے اوائل تک خلافت عثانیہ کے طول وعرض میں قانون کے طور پر رائج رہاہے۔ الله حال ہی میں جزل نمیری نے سوڈان میں شرعی توانین کے نفاذ کا اعلان کیا توانیوں نے فقد حتی پر ؟

توانین تافذ کئے حالا نکہ دہاں اکٹریت فقہ ماکھ کے مانے والوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دہاں ۔

ماکھی علاء و تضاق بھی حتی فقہ کے مطابق فیصلے کرنے کے عادی تھے اس لئے انہوں نے نفتہ حتی ہی کوتر

(٢) .....بندوستان كے حنی علاء جديد دور كے مسائل پر بحث و محفظو كر كے ہر معالمے پرائى دا۔ قائم كرتے رہے ہيں اس لئے اختلاف بيدانيس ہو آ اور جديد عمد كے مسائل بھى حل ہوتے ـ: آرے ہیں۔ بدبات الك به ارامديد تعليم يافته طبقداس سے واقف نميں۔

( 2 ) .....قديم دور سے اسلامي حکومتوں ميں بيد اصول جلآ آ رہاہے كہ قاضى اپنے مسلك كے مطابق نبعلہ كرے گاوہ فريقين مقدمہ كے مسلك بامسالك كا پا بندنہ ہوگا۔ ہم آج بھى اس اصول كواختيار كر سكتے ہيں۔

بسیع (۸) .... اسلام کانظام 'ندریجبُّ فذنهیں ہوسکا۔ انگریز کے بنائے ہوئے مجموعہ تعریر ات ہنداور قانون شریعت کالیک سابھ چلناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اسلامی شریعت کی روح فوری انصاف فراہم کر کے معاشرے کو جرم سے پاک کرناہے جبکہ انگریزی قانون کامقعمہ غلام قوم کو آپس کے جھڑوں میں

، (۹) …فقہ حنفی کامدون شدہ قانون ترجمہ کر کے موجودہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اس پر ای طرح عمل کر سکتی ہے جیسے انگریزی قانون پر عمل کر رہی ہے۔ کر سیوں اور طاز متوں کے حوالے سے علاء کر ام قطعاً کسی کے تریف نہیں۔

(۱۰) ہمارالمک صوبائی عصبیت کی لیٹ میں ہے۔ اسلام کانام لینااور اس پر عمل نہ کرناایک بے کشش فریب ہے۔ صوبوں کے احساس محرومی کاملاج اسلامی اصول اقتصادیات اور دیگر توانین اسلام پر اس کر کے تک کیاجا سکتا ہے۔ پر اس کر کے تک کیاجا سکتا ہے۔

(۱۱) ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت اسلام سے ناواقنیت کی وجہ سے غیر اسلامی نظریات سے متاثر ہے۔ اگر انہیں سجھا یاجائے تو مخلص لوگ بات سجھ جاتے ہیں اور اصلاح قبول کرتے ہیں۔ مولانا حام میان نے مقالے جن در حقیقت اپنے ای جماعتی موقف کا اظہار کیا ہے جس کا اعلان جو مارچ کو آئین سنٹ بعیث کا فرنس جی مولانا فضل الرحمٰن کر چکے ہیں۔ اس تھمن جی یہ فقات بھی چی فیار میں اس حمن جی ہے مقائل جو دو الله علیہ کی قیادت ور ہنمائی جی قائم ہونے والی جمعیت علائے دیو بند جی از بتیں پر داشت ہونے والی جمعیت علائے اسلام کے موجودہ شکل اعتبار کرنے تک علائے دیو بند جی از بتیں پر داشت اندلافات رہے ہوں اور انکی تظیموں نے فکلست و رہنے اور تقسیم وانتشار کی کتنی ہی از بتیں پر داشت کی ہوا اور انکی تظیموں نے فکلست و رہنے انسیار نمایہ جاتی وجوہ کی بناپر نفاذ شریعت کی مطالبے کے جواب جی جمعیت علائے اسلام (مولانا فضل الرحمٰن کر وپ) نے افتبار کیا ہے۔ کو مطالبے کے جواب جی جمعیت علائے اسلام (مولانا فضل الرحمٰن کر وپ) نے افتبار کیا ہے۔ کو نظر انداز کرنا کمی کے بس جی ضی مستحسن نظر منہ سی مقسمت کو وجہ نزاع بنا کرعلاء و کتاب جی مستحسن نظر منہ سی اتنا ہو گا۔ انداز کرنا کمی کے بس جی مستحسن نظر منہ سی آئے۔

اس نشست کے دو مقررین بینی مولانا شاہ بدیع الدین راشدی اور مولانا مولانا

اس موقع راقلیت واکثریت کے فقہ کی بات کر کے ہم ان کی ساز شوں کو کامیاب کرنے کاسب رے ہیں۔ قرآن وسنت ساری امت کی مشترک متاع ہے اور اس کو بنیاد بنا کر شریعت کو نافذ کیا جاسکا ے۔ قرآن دست کے مقابلے میں کی خاص نقد کانام کینے کامطلب توبیہ کہ آپ کی نقد قرآن وسنت الاترياس بهايري كولى فيزب والانكه حقيقت يه ب كم تمام فغيبي قرآن وسنت \_ ى باخوين اور مارامشرك سرماييين جب قرآن وسنت ك نفاذ كامر حله آئ كالويم الني رہنمائی قاصل کریں گے۔ ملک کے موجودہ قوانین کاجوالہ دیتے ہوئے مولاناعبدالرحمٰن مدنی نے پی ولیل پین کی کہ جو تکہ جارے ملک میں کسی فرقے کی بنیاد پر الیکٹن میں حصہ لینا منوع ہے اور اعلی ویں بیان کا حدد در اعظم اور و زراء اعلیٰ کی تقریبوں کے سلسلے میں بھی جمی میں شہر دیما کیا کو ان کا تعلق س کتب فکر ہے ہے اس کئے نفاذ سٹر بعیت میں بھی ہمیں ان اختلافات کور کاوٹ سی بنانا جائے۔ انہوں نے شریعت بل کے محرکین کی توجدایک نمایت اہم مسئلے کی طرف دلت موتے کما کہ ابتدا شریعت محادیم سید متفقد ترمیم طے کی تی تعی کہ لمک کابنیادی قانون قرآن وسنت ہوگا اوراس کی تعبیر کے لئے فقهای آراء ہے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق ان الفاظ کو تبدیل کر کے جوتر میم داخل کی مجی ہے اس میں کما گیاہے " قرآن دسنت کی تعبیر مندرجة ذيل اخذ على حاصل كاجائ كي" - الفاظ كاس معمولي ووبدل في فقيرى ماخذ كوقر آن وسنت کی جگہ عاصل ہو گئے ہے۔ اس کی بت سی تاویلیس کی جاسکتی جیں لیکن بسرحال الفاظ کا یہ ردوبدل فالفین کے ہاتھ میں خود ایک ہتھیار فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ سر کاری منجوں ک طرف سے شریعت بل میں واقل کی می ترامیم رتبعرو کرتے ہوئے مولانا مٹی نے کہا کہ ان ترامیم میں اصول اسلام کی جگد اصول احکام کو بنیاد مناکر اس فکری نمائندگی کی جاری ہیں جس کے بانی غلام احر پرویز ہیں۔ اصول اسلام کی بجائے اصول احکام کی بات بھی امت کو متحد کرنے کی بجائے انتشار کی طرف كے جانے والى چيز ہے۔

مولانا عبد الرحس من من کے بعد ڈاکٹر اسرار اجر صاحب نے مولانا فداء الرحل درخواس کو دعوت خطاب دیتے ہوئے کہا کہ میری خواہش توبہ تھی جس طرح اس سے پہلے ان محاضرات میں مولانا مشر الحق افغانی دعیہ مولانا الدعلیہ ، مولانا ابوسف بنوری دحت الله علیہ اور مولانا حافظ کو ندلوی دحت الله علیہ جبی عظیم اور بایر کت شخصیات شرکت فراتی دی ہیں اس طرح اس دفعہ ہم حضرت مولانا عبدالله درخواستی مظلم العالی کو زحت دیتے لیکن ان کی صحت کی وجہ سے میں آبود اصرار بھی مناسب نہیں درخواستی مظلم العالی کو زحت دیتے لیکن ان کی صحت کی وجہ سے میں آبود احرار بھی مناسب نہیں سے مال ہی بین فاقشریت کی مناسب نہیں سے مال تو بولت میں نفاذ شریعت کی میں میں دیکھا۔

کے دوران تعارف ہولہ ہے بین آباج سکان جیسان تھک کارکن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔
مولانا درخواستی نے دواختانی تقاریر کے تباطر میں بڑے دفت آمیزانداز میں علامہ اقبال کا س

ولمئے ناکامی مت ع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس نیاں مالا، انہوں نے کما کہ اس ملک میں نفاذ سرفیت کی داہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا آپس اختلاف ہے۔ ہم عموا شرفیت نافذ کہ کرنے کا مجرم حکر انوں کو محمراتے ہیں لیکن حقیقت میں بخود بھی بہت بڑے ہم مجرم ہیں۔ رسول اللہ ملی الاجائے ہے۔ ہم میں موال کیا جائے گا۔ وائر میں موال کیا جائے گا۔ وائر میں موال کیا جائے گا۔ بے اپنے وائر داختیار میں اپنی ذات پر اپنے اہل و حیال پر اپنے طاز میں اور ما محموں پر مجمی بے اپنی دائر داختیار میں اپنی ذات پر اپنے اہل و حیال پر اپنے طاز میں اور ما محموں پر مجمی مدین کے خود احسالی کے حوالے سے افغالو کو آگر بر حاتے ہوئے کا دار خواستی نے ایمان اور اسلام دونوں کو نفاذ شریعت کے لئے لازم وطروم قرار دیتے ہوئے کہ اسلام کا ظاہری ڈھانچہ تو کسی حدیث پر قرار رکھا ہوا ہے لیکن ایمان کور خصت کر دیا ہے حالا تکہ اسلام کا ظاہری ڈھانچہ تو کسی حدیث پر قرار رکھا ہوا ہے لیکن ایمان کور خصت کر دیا ہے حالا تکہ آن کا ارشاد ہے کہ '

انتم الاعلونان كنتم مومنين تمنى ربائد بو محامر تم ايمان دار بو-

بنيس فرما يا كداكر تم مسلمان مو- ليكن بم آج ولول كوايمان سي خالى كرف والى ساري بماريون ي تكبر الخض عد عنادادر دنيارسي من جلايي- به فقبي مبالك پراختلاف كي باتيس مجي انسيس ل كى ياريون كانتيج بير سيدوقت ان إختلافات كوابعال كانسي أكر بم كاميابي ماصل كرنا النجين توايمان اورا تحاد كے ماتھ غور وفكر اور قدير سے جدوجمد كرنے كى ضرورت ہے۔ اس كے بعداس نصب كے مهمان خصوص الحديث كتب فكر كے جيد عالم اور سندھ كے ايك وعانی اور علمی خانوا دے کے چثم وج اغ مولانا ثانو بدلیج الدین را شدی پیر آف جینڈا خطاب کے لئے اريف لائے مولانا راشدي مابدانه كرداراور مجتدانه ديتي بعيرت كي حال مخصيت بير - انهوں نَا عِن المك محفظ كا انتهائي ولل اور مرتب خطاب من قرآن وصديث كي حوالون سعدين كا اصل ار شریعت کی بنیاد کے بارے میں بحث کی۔ قرآنی آیات اور اجادیث کے مقن اور حوالے ان کی زبان اس طرح ادا ہورے تے جیسے تمام کتبان کے سامنے کھلی رکمی ہوں اور وہ بردھ کر سارہے وں- مولاناراشدی کی تقریر کامر كزی خيال بيد تفاكه الله في حضور برقر آن نازل كيا ورسي يا بي یات مبارکہ میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ وین عمل ہو یا - اس کئے دین کی بنیاد تر آن اور سنت کے سوااور مجم نسیں ہو یکتی ہمارے اسلاف نے اپنے پزان فرس قر آن اورست کی جوتعبری کیس یعنی جوفقهی مرتب کیس دو جمار اسرمایه بین جمان ے رہمائی لیں گے لیکن قانون اسلام کی بنیاد قرآن وسنت کے سواسی اور شے کو تنہیں بنایا ما کیا ۔ سربعب بل مے محرک سینشر مولانا قاضى عباللطيف تقرير كے لئے كمرے موت تووت كائى كرر القاء انبول نے سامعین کے مبر کازیادہ امتحال سی لیا۔ مختصب وقت میں اپی ساری جدوجمد کی المان كم كرد خصت وف قاضى صاحب كمدرج يق كرسب لوك مان بي اوركت بي كد روده نظام طالمانہ ہے موام کے مسائل حل نہیں کر سکتانیکن کوئی اس نظام کو بدلنے پر آمادہ نہیں۔ مران طبقہ تواسلام کی طرف آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اس مشکل صورت حال کے بادجود ہم بنا فن الأكرة ربيل مع كونك يه جارك ايمان كالقاضائ كميماس نظام كويد لن كے لئے جدوجمد

کریں آگر اللہ کادین فالب ہوسکے۔ البتہ ہم اس بات کے مُطَفِّ نہیں گر المام کولا کر ہی چھوڑیں۔ ہمارا کام مزدوری کرناہے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ نمائج مرتب کو اسبب الاسباب کا کام ہے۔ قاشی صاحب نے یہ حقیقت بالکل واضح کر دی کہ ہمارا مقابلہ دینی جماعتوں سے نہیں بلکہ سیکولر جماعتوں سے ہے۔ ہمیں آپس میں از کر اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ دین ہیں اجتباد کی مخبائش ہے لیکن انگوشمالگانے والوں کو اجتباد کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اجتباد وی کریں کے جواس کے اہل ہوں گے۔

میں ہوں ہے۔
مولانا قاضی عبدالطیف صاحب کے خطاب کے بعد ڈاکٹراسرار صاحب نے الکے روز کے روگرام
کے اعلانات کے اور صدر جلسہ مولانا مفتی ہی حسین نعبی صاحب کو صدارتی کلمات کھنے کے لئے
وحوت دی۔ مفتی نعبی صاحب متحدہ محاذ کے جلسوں کی حدارت کرتے کرتے دریا کو کوزے ہیں بنر
کر نے ماہم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے چند نفروں ہیں ساری بحث کو سیفتے ہوئے کہا کہ شریعت ہل پیش
کر نے والوں نے پیا پیش کر کے علاء کرام محمرانوں اور عوام الناس بنیوں کو امتحان ہیں ڈال دیا
ہے۔ علاء کرام کو چاہئے کہ وہ اپنی ڈاتی انااور مسلک کے تشخص سے بالاتر ہو کر نفاذ دین کے لئے
جدو جد کریں۔ اب اسلام کے ساتھ ہمارے تعلق کا امتحان ہے۔ قربانیوں کا وقت آنے والاہ ہم
جرام اساتھ دے گاوہ ہماراد وست ہے اورجد کا وٹ کاسے ہماراکوئی تعلق نہیں خواہ وہ کوئی ہی جمار اساتھ دی ہوں نہ ہو۔ مولانامفتی محمد حسین نعبی صاحب کے خطاب کے ساتھ ہی یہ نشست
رام جماراکتانی قربی کیوں نہ ہو۔ مولانامفتی محمد حسین نعبی صاحب کے خطاب کے ساتھ ہی یہ نشست
رام جماراکتانی قربی کیوں نہ ہو۔ مولانامفتی محمد حسین نعبی صاحب کے خطاب کے ساتھ ہی یہ نشست

جعد تین اپریل کوباغ جناح میں خطاب جمع کے دوران ڈاکٹرامراراح صاحب نے اس نشت میں سامنے آنے والے اختلافات پر جمرہ کرتے ہوئے کہا کہ جیں مولانا حاد مب ال فظر کا انتائی احرام کرتا ہوں بیعت کے مسلے میں اور کئی دکھر علی معاملات میں انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا ایس بہتے ہوئے کہ باوجو دیں ان کی خدمت میں بھدا حرام عرض کروں گا کہ سالہ کہ دستور کی جو جہ باوجو دیں ان کی خدمت میں بھدا حرام عرض کروں گا کہ سالہ کہ خان کا مساملہ کر نامناسب معلوم نہیں ہوتا کہ وقت سات کوبی قانون سازی کہ مطالبہ کر نامناسب معلوم نہیں ہوتا کہ وقت سات کہ دستور میں بھی قرآن وسنت کوبی قانون سازی کہ بنیاد قرار دیا گیا ہے اس میں کسی فقہ کا ذکر شیں۔ البت نفاذ اسلام سے انحراف کے کئی دروازے کھا اختلاف پر اس شدت کے ساتھ ڈٹے رہے تو جمارا انحاد بھی بے متی ہوگا۔ قرآن وسنت سے برا احتمار کی نمارہ کی فقہ کو نافذ کرناور ست ہے۔ کیونکہ تمام فقسی مسالک کی بنیا و بھی قرآن وسنت ہے جرا مراست استفاظ کرتے ہوئے آج کے مسائل کا حل تاش کرنا بھی اس طرح درست ہے جرا مقتی مسالک کی بنیا و بھی قرآن وسنت ہیں بھی ہوئی نے مسلم کی فقہ کو نافذ کرناور ست ہے۔ کیونکہ تمام فقسی مسالک کی بنیا و بھی قرآن وسنت ہے۔ کیونکہ قسی مسلک کی فقی مراسی کی خوالد کی مسلم کی نام اور کی مقام اسلامی بنیا کی مسلم کی میں دسیا کی جاتھ کی اس میں میں اسلامی فقہ دائی میں مسینے کو ترجیعے دوں گا۔

فقہ جرمنی نظام والے ملکوئیں سے کس ملک میں دسیا کیا جب کرتے کے دیں بلاا دا

### ایت کرمیری نفیدت اور اس کا مارچی بیب منظر اس کا مارچی بیب سنظر

----- میلانا فلات حسین قاسمی

صرت میرس علیدات ام کوجب ان کی قوم نے بہت بریش نی الووی آئی کم الہیں فداک عذاب سے ڈراؤ تاکہ یہ نا فرمانی سے باز آئی سے سعزت یونس نے فعت دمذبات بیں آکرا بنی طرف سے جالین ون کی مدّبت بھی مقرد کردی اوریہ بات مشیّت اللی کے فلاف متی ۔ فدا نعاملے کی سنّت یہ ہے کہ وہ نا فرمان بندوں مارامن ہونے بیں مبلدی کو اللہ نا ندوں برمہر بانی کونے بیں مبلدی کو اللہ مدین قدس ہے ۔ مدین قدس ہے ۔

پیمرکوانی مالک کے ارشارہ کوسسمنا با بیٹے، صرت یونٹ کا اتناعفہ ساب بنس تفائے وی آئ کرتم نے اے لونس اِ مرت عذاب مقرر کرکے علطی کی ،

اب خداکے بیٹمبرکوا صاص سواکر مجھے نوم کے سامنے مشرمندگ اُکھانی بڑے گی اوگ کس کے ایر کیسے میغمر بس مرکدان کی بات حجود کی سکل ،

اس احساس ندامت بی به گرست بخلی کھوے موتے ، دریا کے کنامے بینے ، دہاں ایک کشت بینے ، دہاں ایک کشت بینے ، دہاں ایک کشتی تارکھڑی کھی اسس میں بیٹھ گئے قدرت خداد ندی کا کرشمہ میں مواکہ وہ کشتی بھڑا اس ایک کشتی ہوئے ایک کشتی ہوئے کہ ایک کشتی میں ایک کوشتی میں خلام مسالگ کرشتی میں آمیات توسادی کشتی ڈوب مباتی ہے سوال بیدا مواکہ کشتی میں خلام کون ہے ، حرصہ اندازی کی گئی اور اسمیں معزت یونش کا نام بحل آیا ،

حرت ونس وستور کے مطابق دریایں کو د بیسے - خداک طرمنسے ایک مجیل عم بواکدو و کونٹس کو نقمہ بنائے۔

حفزت بونس سے مدت عذاب كى تعبين ميں غلطى مزور موتى مفى ليكن يطفى مى نفس کی خاطر نہیں کی گئی تنی، ملکہ خدا کے نا حرمان مبندوں پر غضتہ تنا ، اور خدا کے ا

غفته مقاءاس لمفة خدا اليني بغير كو الماك بنب كرسكتا مفيا

برمیح ہے کہ اس نے اپنے دسول کے قول کی لاج رکھنے کے لئے اپنے دھ كىسنىت كوننى بدلاء

اس سے معلوم ہوا کہ خوا تعاہے کورجم وکرم اتنا پیا داسے کہ لینے معبول ندو کی ناخوشی کو کوا راکرلی سے مگر رحم و کرم کی اپنی اوائے فاص کونہیں حبور آیا۔ ا ابك بى مورت منى كررت كريم انى ادا وكرم كومى قائم ركع اور الني مقبو بنده کومبی مناتع مذمونے دے ، نے جنائج البیامی موافر آن کریم نے حفرت كم فقته كا عاد محبت معرب استعارب سے كيا اس استعاره ميں سارا وانور كرديا معيل والے - معزت يونس كالفب بركيا، -اس تف بين جم كا ظهاركها وه فداكرىبت يېندىنى — مزمايا

كياكهم اسے يكو انبى كى كے بجراس نے ہیں اندھبرول کے اندر يكارا - لاالتالاً الخ

مُعَاصِبًا فَظَلَبَ أَنْ لَنْ الله الرامن بوكرميلا وراس في يفيل نَفْيِهِ مَعَلَيْهِ فَنَادُى فِي الظُّلُمُاتِ أَنْ كَالِكُ إِلاَّانْتُ سُبْحًا نَكَ إِنَّى كَنْتُ مِن الظَّالِيبِينَ م

دالانيمام ۸۸)

يرانتها كانعلق كابيرا يهي كرخدا تعاسط الكيخاص لفتبسس ابني نبده كوا صورصلى الشطبه وسلم كومزيل ورتذ شريك انفاب صع يكارا اوران دونول اسنا می صنور کی وه فاص مالت باین کی جوفدا کے نزدیک بہت بسند بده منی -ا ما درا وڑھ کرغور وفکر کرتے تھے ، انسان جب سوئجے ومیار کرتا سے توجا<sup>د ا</sup>

لمائع ۔ اس کے فدانگنے اس صفت سے بچارا ۔ ا دمیاں میا درا وڑھنے والے سورة السافات بين معزت يونس كات تعدك بال كرت بوت فزايا . فَالْفَقُهُ الْحُوْثِ وَهُومُ لِنْهُ ﴿ لَا لَهُ لَا كُومِيلَ فَالقَرْبَ لِاللَّهِ الدُّوهِ فْلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ مر منده مقا - بيراگرده تسيح كرني المُستجنَّ لَلَبِثَ فِي لَكُوْمِ والون من سے مذہونا تو تیا مت بكاسى كے بيث ميں بڑارمتا إِلَىٰ يَوْمُ مُنْتُعَنُّونَ و ١٢١١) بجريم في اسع ايد ميثيل ميدانين فُنَيَئُذُ نَاكُهُ مِا لَعَنَ اعِدُهُو سَيِّبُ وْزَافْتُنَا عَسَلَيْهِ والدما اوروهاس وقت بهت كمروا شَكِرَةٌ مِّنْ تَيْسُطِيْن مخناءا وراس ميراكيدبيل والافزت أكاديا-しんイン

بیان کا پرایکس فدر محبت مجرا سے ، تقمہ بنانے کا نسبت مجیلی کی طرت کی اوا ا باہر ڈالنے کی نسبت ابنی طرف کی ، مجیل کے لقمہ بنانے ، کمہ معا ملہ اُذ ماتش کا مقا ، ۳۱ لئے نود پردہ بیں رہے مجیلی کے اندوجی اونس کی عبدتیت نے جوش مادا نواب بیار وگا کا دور متر دع مو گیا اور رب کو لم سائے آگیا ۔

مبت کی را میں فدم فدم بر آزماتشیں آنی بیں اور سر آزمائش کی بے مینی او میں آزمائش کی بے مینی او بے فراری سے مجب افدو نہوتا ہے ۔۔۔ نگرا کی منزل دہ میں آتی ہے کہ عاقت کی اور دہ میں آتی ہے کہ عاقت کی اور دہ می خوب کا دل کیصل حاتا ہے اور دہ ہے فرار ہو کر بیر وُعا کرنے لگنا مین میں میں بیلیا فناں مجنوں کی سن سن کرو ماکرتی متنی بیلیا

عاں جون کی ک ٹیمود ما مرف کی بیاب بس اب کم یا المی تعیس کا درد حب گرکڑے نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ

مجردہ رب کریم مبدا بنے خاص بندوں کو اُ ذما آتن میں ڈالٹا سے نواس مالم میں بھی وہ ابنیں تنہا تنہا تنہا تنہا میں جبور آنا بلک ان کے ساتھ ربنا سے بحضرت موسلی او صرت بارڈن سے کہا و عوں کے باس میراسپیام سے کرما ڈ ، وہ لیسے ،

مَا لَارَسُنَا إِنَّنَا تَعْنَافُ اَنْ تَقْدَمُ اللہ اللہ اللہ اللہ میراسپیام سے کرما ڈ ، وہ لیسے ،

مَا لَارَسُنَا إِنَّنَا تَعْنَافُ اَنْ تَقْدَمُ اللہ اللہ میں اندیشہ سے علیہ تا اور میراسپیار کی میں اندیشہ سے علیہ تا اُداک تیک بڑی کا اور میرکشی اختیار کرے کا ا

گینس کو مجیلی کے میٹ ہیں ڈالا توساتھ تھے ، ابراہیم کو آگ بیں ڈالا توساتھ تے ، مرسیام دربائے بیل میں اُر تے توسا تھ تھے ، عینی سولی کے لئے پھڑھ کے توساتھ تے اگر معمدر رول اللہ مسلی اللہ علیہ وہم احدی حبک میں زخی مبوکر نا دہی گرے توساتھ تھ اگر وہ زندگی کی کھٹن منزلوں میں وم کے ساتھ نہوں توانسان ۔ آبیہ ضعیف المنلقت انسان ۔ آبیہ ضعیف المنلقت النسان ۔ مساتب ومشکلات کی تاب کیسے لاسکتا ہے ۔ شاعرف کہا ۔ میں کیوں کہول کہ نم زندگی گرا ل گذرا

ایک سوال بربد ابوتا سے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو اُن اُن میں کبوں ڈالنا سے ۔ جی و فا داری میں شک وشید کی گفیاتش نہیں ہوتی ان کی وفا واری کارتا ان کی معلمت کی سے ۔ کی سبٹی میں والنے کی صلحت کی سے

بات برسے کرمبی محبوب اپنے عاشق کی وفا داری کوماسدوں پر اودا نمیاد برِ طاہر کرنے کے لئے اپنے مائنق کو اً زمائنش کی بھٹی ہیں ڈا لیا سے ، وہ خود اس پرہمروس کرنا ہے ، لیکن اپنی شان مجو ہی کا اظہا رعشق کی آ ذمائنش کے بغیر کھیے موسکتا ہے ، شاعرنے کمیاہے سے

عشن نے کچرکیے گرسباں چاک اس نے کیبومبی کچرسنوارے میں

عاشق اپناگریا ن طاک کرکے معشوق کے گبیبوسنوار تاہے ااپنی مہنی کو گاڈکر حسن ک اُسٹے ناب و دبا لاہے ،

رده فناری سے سا وهر نقاری ، برانا زکی مسلّہ ، استخصی ، مرفانا زکی مسلّہ ہے ، نفت ہے ، نفت ہے ، نفت ہے ۔ نفت ومونت کا سے فنارو نقار کے درمیان کیسا عجیب رست تنہ ہے ۔ اب اسی موضوع پر خیاب میر تقی کرکا کی شعر سنو ، وہ اپنے رنگ کے بادشاد ہیں ، معبوب کونما طب کرکے کہتے ہیں ۔ سه

مشرمنده مہوگے دیمنے بھی دوامتحسان کو رکھے گاکون تم سے عسسزیز اپنی مبان کو

یعی ماشق صادق گامتان مرود یر بے و مودک امتحال کی آگ میں گودیے۔ ۱۷ کو نکہ لیے اپنی مان سے زیاوہ تم عزیز ہود وہ نمہاری خوامیش کا احرام کیے گاء ۱ در متہا سے لیے اپنی مان قربان کرھے گا۔۔

حفرت ونس كى قوم كون على ، إ

معرَّت يونس رمعزت ميلى سے سات وسال نبل استورى قوم كى دان كيلة

ا اس محلہ نے عذاب الی کی مورت اختیاد کرلی ، دوبائے وجہ میں سبلاب آگیا اورٹ پرنینواء کی مشہور عالم معنبوط نعیل مگر مگر سے بھیٹ فمی اور دشمنوں کے لئے ملک راست معاف ہوگیا۔

ا بل با بل نے لیا ہے شہر کوملا کرخاکستر کرویا ، اکشوری با وشنا ہ نے اسپے محل کو اسپے محل کو اسپے محل کو اسپے م

۔ حمزت مسیح سے دوسوہرس بیلے اس تنہرکا نام ونشان میٹ چکا مثنا احداس کا مبت و قوئ مبی لوگوں کومعلوم مذمننا ہ

مبت و قوع مبی لوگوں کومعلوم مذنعا ، آنار قدیمہ کی کھسدائی میں مگرمگیر علیے اور معیلیے مہوستے سکا بات اورانسانی لائٹیں برا کمرمونی ہیں ، ایک دوز پیزم کار بی می میزات انبیاد هرت اوس کی تعبیلات کی مالات پرگفتگونرا میصند اس میناتگر مایک ما حضی حضرت بونش کی اُ د مائش کا ذکر کیا اور انبین مجیلی الا بی کهرکریا دیا یا حضور ملی الشعلیه و لم مجروک اندریسادی گفت گوشن دیسے سفت اکت باہر می اور میشدادا ۔

## ایت کرمیر کاتجیزیه

برا بن کرمید تین معتول برشتل ہے، ۔۔ بہلاحقہ لاالله الاات ۔۔
ور در من کا اعلان ہے اور یہ وہ معتبت ہے جن برکائنات مالم کی بنیاد قائم ہے۔
کو کا ن فیڈ کھما المحکہ الآللہ اگرا سمان وزین یں مدلت واحد
لَعْسَدَ تَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ کے سواا ور میں مُلِیُنے قران ہیں
کے سواا ور میں مُلِیُنے قران ہیں
کرمین المیں عمران کے میا کہ سے اللہ تعالمے مور س مظیم کارہ ہے
الله مورس معتبر المحتبر اللہ میں اللہ تعالمے مورس مظیم کارہ ہے
الله مورس معتبر کے فیالات ہے،
الله میں کا موسر احستہ ۔۔ مدا نعالے کی تسیم و تقراب ہے۔

آیٹ کا موسرا حستہ ۔۔ سبحانگ ۔۔ خدا توالے کی سبیع و تورکیس ہے۔ جوتمام ملائکہ کی عبادت ہے۔ مرید سے میں میں و رین ار میں

سُتَوَجَّ فَدَّوْسَ مُرَثَّنَا وَدُمْ بِي سِينِ عَلَا كُمْ السَّرِيعِ مَا كُمْ السَّرِيعِ مِن السَّرِيعِ مِ

أيت كم تيرك متران كان كانت النظالمين -

یس بنده کی طرمت سے توب واستنعفا را وراعترافت فضور کا اعلان سیے ا وریاعترا ت مداعلان نمداتعاسے کی نومشنودی ا وردمنا مذی کی واصرمنمانت سیے -

#### كارمعاصرين

جواب آن غزل

# ا انتخاب تبدیلی کا واحد استها نے معیل رہزی

معافرعزز روز نامرُ نوائے وقت سف اپنے مرا پریل کے ادارتی نوٹ میں آمہید تنظیم اسلامی ڈاکٹر امرادا جمد کے ایک اخباری بیان برگرفت کی متی ۔ جس کا جراب ۱۷را پریل کے نولئے وقت بیل مقبول الرمیم مفتی کے قلم سے شاقع موا - بددونوں تحریری ذائے وقت کے شکرے کے ساتھ غرافادیتن ہیں ۔ دادارہ)

#### روزنا مرنوك وتت لام ١٦١ مرايدي ١٩٨٠

والمراسرار احمداور تحريك بإكسان!

تنقیم اسلامی کے بار حویں سالانہ اجلاس سے خطاب رتے ہوئے تنظیم اسلامی پاکستان کے امیر ڈاکٹر اسراق احمد نے کماے کہ جھے جامت اسلامی کی وحوت اور قویک سے كلُ اخْلاف نيس البري عامت كى اختابي سياست ك طرين كارسة اقلق فيس ركمتاء انون في كمأكداس صدى س موست البيركالفيرسب سع يملع مولانالوالكام أزاو نيش كياتما ليكن بعدازال وه تحريك أزادي كي طرف اور ہو گئے۔ واکٹراسرار احمد لے احتمالی سیاست سے افی بزاری کاظمار کیلی مرتبد تعیل کیاده اکثروبیشتراح ایات ہے الى الى كانسار كرت رجين مالا كد كلى وستورك تحت بأكتان من تدلي كاصرف ايك ي داسته كلاسم اور وه الفات كارات - اس كوطان كى التلالي طريق برفی الن کارو کرام آئین کی خلاف درزی ہے۔ ہمید تسی کے کرواکرا اراد صاحب عامت سازی ندکری اسام ى حدر ليس ليكن النيس خوداس بات كاخيال د كمناجاسية كد بب أين الخال ساست كوتريل كاواحدوات قراد وعلبة الماس كواتهل ساست كخوف على الى كرك عالاز كرناهاية- اور محل اتى كالت يرا حلل باست اردنس کر دنا چاہے کہ یہ عامت اسلامی کا **جمالی ہے** 

جمال تک مولانا او الکلام آزاد سے اظمار مجت کا تعلق ے واکٹر صاحب اپنی تقریر و تحریر علی اکثر اس بات کا اظمار كرت رجع بي- بم جانع بي كدوه مولانا كزاد كرب يدار ين اوراب صرف اتى ى كرمال به كد كى روز واكرصاحب مولانا أزاد كروحاني اورساى بالفين مول كا دموی کردیں۔ لیکن المنی حائق ہے چھم واق کارویہ اختیار نيس كرنا چاہئے- انسي بيات كمى ند بحوانى چاہئے كه مولانا الوالكلام ، آزاد في آزاد اسلامي ملكت ك قيام كى مراوز كالفت كى تقى - واكثراسرار احد كي بقل مولانا آزاد أكرجه اس صدى مي حكومت المرب تتي تق لين بعد على اسلام ك معتبل س اوى موكر ده حمد قويد ك فليف رچادک بن محاور اسلام کے نام پر کی علیمہ ملات کے قیام کے مای ندرے۔ ہندہ کا گرس نے اسلام ملکت کے تَيام كَى الالعت من ان كى فعات عنوب قاعده الحال اور مسلمانال كاك معدد طقد موانا أزاد سه مقيدت مندى ك اير قويك باكتبان كا أفردم مك فاللسديا- ان الع حال كو لريشع والع بديموانا آزادے واكرماحب كاكرار مطيعت بسعدى فلاحيول كاوروازه كولي كامركت ين مكاعد واكرمات أربيات كافيل ديمة بن و یا کتان ادر بانیان یا کتان کے والے سے دوق بداکریں اور ملك كي تظروال صدد و أود كواس طرح أول كري جس طرح مك ك إلى سامت دان " سحاني" وانتور اور اويب التي

#### ( ذائے دتت لاہورًا ٢ مائيلي سنالنا)

الراب بل مے اور تی فوف بینوان " وا کواسرار احد اور محرک با کتان " میں آپ نے واکٹواسرار احد کے حالے حدوات کا کتان " میں آپ نے واکٹواسرار احد کے حالے احدوات کا کتان " میں آپ نے واکٹواسرار احد اور اکتان " میں آپ ہے۔
احمر کوان کا ہوا ہی کا ہوا ہے کہ " جب آسمان تقلی ہاست کو تبدیلی کا مور احد آور رہا ہے وواکٹواسا سے کا تبدیلی احداث کا اور احدوات کو انتقال ہاست کے انتقال ہاں بات نظری احمار سے ہو سکتا ہو درست ہو " کی میں کا دو الول بات نظری احمار کی محلت " کے گئے جدوجد کرنے والول بات نظری احمار کی محلت میں آسمین اور جسور سے کہ محل موالول کا کتبا احرام کی آباد واس کے گئے موالے مام مسلمانوں تک کئے جدوجہد کرنے والول کا کتبا احرام کی آباد واس کے ملاء دست مواج کے گئے مواج کے اور اسمیل کے اور اسمانی محلت" شین اور دست مواج کے گئے مواج محدود کے اور اسمیل کے اور اسمانی محلت" شین اور اسمیل کے اور اسمانی محلت" ہے آباد وار مقاصد محدود کے گئے موج محدود کے دوالے اسمان پر محتسل اسمیل کے آباد وار مقاصد محدود کی اور اسمیل کے اور اسمانی محلت" ہے توان اور وار مقاصد محدود کی بعال کے قائم کا اور اسمیل کے اور اسمانی محلت" ہے گئے موج مدد کر کے والے اسمان پر محتسل اسمیل کے آباد وار مقاصد محدود کی بعال کے اور اسمان محلول کے طاق کر اور کی گئے اور اسمان محلول کے طاق میں مجاد یا

موام کے سامی اور معاشی حقوق خصب کر سے اپنی ساوت وساست كوچكافوالاجاكيرداراور سرمايه دارطبقه فنج اور وروكر كى ك تعاون ساور لوث كموث من النيس اينا حصدوار بناكر كذشته واليس برس عيمال برسرافقار ب-ممی اس کا ظاہری چرو فالص فیتی ہو جاتا ہے اور ممی نیم سویلیں۔ وستوراور آئمن ان کے محرکی لونڈی ہے۔ وہ جب اور جس طرح مناسب مجمع بي اے آپ مقاصد كے لئے ورت مرورت رج بین- آپ ی نظری صحت فی الواقع مت وقع أور قابل توجه مجى جاتى أكر أس ملك من احتالات واقعنا تبديلي كاواحد راسته موتيه أكرهن مجيب الرحمن كواس مک کی آگریت کے دوٹ حاصل کرنے کے بعد اقدار نتقل اروامانا افر ٨٥ كا تقات من ساي جامون كوشت نائ تے صول کی فاطر میدان انتاب سے ابر رکنے کا اجتمام ندكيا كيامو مااوراكر أكده اليكن يربعي عنكف جلول بالول ع مك ك فعال ساى منامر كوا تناب من معد لين ے محروم رکھنے کی منصوبہ بندیاں اور کوششیں نہ ہوری ہوتھی۔

نی نسل کو پاکستان کی جالیسی سالد آدرخ کا تجرب تو یک بیا آید که اس محکمت میں آخمین 'وستور' جسوریت' سیاست معدودہ استحصالی ظلام عمل اس کے پیدا کروہ طبقات کے مطاوات کے تعنق اور تسلسل کے ذرائع اور آلات ہیں۔ اور ان کی بحالی اور تعاشیر چواس استحسالی ظلام

کو تبدیل کرنے کے بائد باتک و عوال کے ماتھ ان اتھات عمل اور اس نظام کے سیای اداروں عمل حصد لتی ہی در حقیقت سب اس نظام کی جامادر ترق کا الا کار رخ جس ۔ کیونکہ نظری اور آجی احتبار سے ہمی احتبات من مقومت کی تبدیلی کا "واحد راستہ" میں نظام کی قسی۔ ببر پاکتان عمی ہے تمانا محومت کی جائز تبدیلی کا سب اور داستہ ہی ناب نسی ہوئے۔

دوسری طرف موجوده انتقابات اور استحصالی ظام کے محفظ کے علمبردار "جمهوري ادارے" مظام كي تبديل ك بارے میں است حساس واقع ہوئے میں کہ انہوں نے اپنی مال بوني اورخودا بينها تعول سينت مي پاس كي بولي آمن كي نوس رمیم کواسمبل کے قواعد و ضوابدا ور کیٹیوں کے ماخری حروں کے ذریعے فاکول میں دفن کرویاہے کو تک اس ترمیم میں کس مد تک موجوده نظام کی تبدیلی کی بات کی می تقی اور ایک موبوم ساامان بدا ہوا تھا کہ شاہ اس رمم کے منفور ہونے ادر مرود دو موسى ومائي ك سافى اور معاشى بدوس ير تبديلي كا أغاز ہو۔ ليكن سب في وكي لياكداس طالمانه نكام ئے کیش یافتہ طبقات پر مفتل اسمی اس ترمیم کی راہ میں ر کلوٹ بن تر کنزی ہے۔ آج تک کا تجرب اب بات کا گواہ ے کہ انتقابات کا آئی راستہ کی درہے میں جی تبدیلی کا راسي ات شيس موار اس لي اكر واكثراسرار احمر باكولي ار اسی انتخابی طریق کار کی بات کر آہے تو وہ موام کے ول کی بات كريّا بي تو تك فلام كي تبديل اب وقت كالقاضاين وكل ب-اس همن مي ايك اوراجم الت بهي ايش نظرر بني مايخ ك انتلانی طریق کار کا مطلب لازمان شیں ہے کہ وہ انتلاب فرانس یا افغلاب روس کی طرح خونی افغلاب ی مو- اگراسلام کے اصواوں کے مطابق ایک مظلم جماعت عدم تشدد ک اسلامی اصول کے مطابق خدائی فوجدار بن نمی عن المنو کا فران اوا كرف ك لئ كورى موجات اور جديد ترن ب كوموں كے جرك ظاف موام كى محدہ بسائى قوت ك استعال کے جو برامن رائے حلائش کے بیں ان کو استعال كرس أو قرائول ب مرادر جدد عد كذريع برسرالداد طبقات کو مجبور کیا جاسکاے کہ یادہ راہ راست یہ آ جائی یا حكومت چموز وس - ان جديد تملي ذرائع من مظاهره على جلوس كتفك اور احتماع كوه قمام طريقة شال بين جن ي تشدواور توزيور إواشت كردي كافضرنه إيامالا وادم تشدد کے اصول یا مخت سے کار بندرہے ہوئے مکومت کے مظالم كرسائ وابد قدى كردر به كالتجدال ب كُد كلك كي خاموش اكثيت بالأفر كالماد كام كي ظاف اٹو کری ہوتی ہے دو اور موام کے سال کے سامے کرے ربتائمي فالم تباراورا فسالى كروه كيس س نيرربتادر دنیا کاکوئی جمنوری آئی اور گانون برامن احتماج اور مظامرے

مسلمان کی جاہ اور افاح کے لئے کام کیا۔ فیکن آزادی
ماسل ہونے کے بعد ہم نے ان مسلمان گائدین کو
اچھوت "قرار دے دیا جنوں نے بوجہ مسلم لیک کے
قرار دو موسے اختلاف کیافٹا کیان آزادی کے صول کے
لئے کر اور جدو جدی تھی۔ صرف کی دیس ایک قلیم کل کے
بود ان کے جرد کاروا کی وفاوار پیل اور حب او طفی کو بھی
میا کی دیوہ کی مافوک قرار دیا۔ اس تک تھی تھی کے بھی
میک کو ان سے اس مسائل کے سوا کی قریب نے آج
دیالا دی جاسے کہ قیام پاکستان کے بعد موال ای ایکار میں اور اس ایک کی ایکار کی میں دیا۔ بیدات کو
دیالا دی جاسے کہ قیام پاکستان کے بعد موال ای ایکار میں کی ان دعول ایکار کی ان دعول ایک سرم کی ان دعول کار میں کی ان دعول کی دیار کی دیار کیا۔

ابت " پاکتان اور پانیان پاکتان" کے حالے ہے اس سے کرانے والے سے سیاست دافیل " صفیفیل" والشودی اور دی مطابق کی اس محل کر دار کا مطابق کیا ہا کہ شر جس کر دار کا مطابق کیا ہا ان کا میار اور ان کے ہم خیال آیا ہے کہ مولانا ایوان لکام آزاد مرحوم اور ان کے ہم خیال مسلمان رہنماؤی لیے وہ موسات تھا۔ ابت مسلم کیا ہی میں شامل جا کیوداروں کے حوالے سانوں لے جن فدشات کا دائول کیا تھا تھا کیا گھا کی داروں کے حوالے سانوں لے جن فدشات کا دائول کیا تھا تھا کیا گھا کیا ہے۔

 ر بندی ماند نیس کرا- البت فی عمران اور استعمالی مبنت بر مقتل آمرانه موسی اسیه تحظ کے لئے مقالمات بستر اور قرائین بنائی میں وواس وقت در بحث نیس۔

اسلام کی و جمیت سے حوالے سے بحی وطن مزیز علی مرز علی حضر قوالے جب الیشن اهو بنایک و الم مرز کا اسب میں کیا۔

الم الکی الیشن عم حب المحتوالے کے مب مسلمان میں اور اسلام کی نیا کے اس مسلمان میں اور اسلام کی نیا کے اس مسلمان میں اور اسلام کی نیا کی ملاحیت دیجے جس اس ایر اسلام کی فی میں مرز کا الی جب سے مروان علی مرز کا الی اور یہ آمام کی میں میں مرز کا الی خور کر میں میں مرز کا الی خور کے میں کا استحالی اور قرق بھی میں اور مرز قرق بھی میں کی میں مرز کر میں کی میں کی میں کی مرز کے والل مرفی کی مرز کے والل مرفی کی مرز کی مرز

آپ نے تقییم ملک علی کی مسلم سیاست کے والے دے موانا اور الکام آزار کے سیای کروار کا ڈکرہ کر کے بوت فرایا ہے کہ "ان خوش خال کو پس پشت والے ہوئے موانا آزار ہے المبار حقیدت بحث کی لا العمیر من کا اور وازہ مول کا اور وازہ مول کا اور وازہ بھر کے جی آر پاکستان اور ہاتیان یا کتان کے والے ہے بہ بنتی سیاستدان "حجانی " فراشر اور اوج کرتے ہیں" ۔ بدورست ہے کہ قیام مسلمان ان اور اوج کرتے ہیں" ۔ بدورست ہے کہ قیام مسلمان بندے مسلمان کے والے کے ورمیان ورائی جانی جانی میں اور اوج کی مسلمان کے والے کے ورمیان ورائی جانی جی اور اوج کی اس مسلمان کی میں اور اور کی ورمیان کے دوان کروہوں نے فلام جندوستان میں اگر بری دی میں اور ایک مطابق کے داری کی دی جی کی کی ایک جانی ایک اور ان کے دوان کی دی جی کے ایک سیار آزادی کی وجہ سے کھل کر ایک ایک ایک دی جی کے مطابق کے دیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کے دیا ہوں کیا ہوں کی

ا مولانا ابرالکلام ازاد مرحوم ومعفور نے ، ۱۹۳۰ کے بعد منہ سنان کی سیاست ہیں موردل اداکیا ا مرتنظیم لیام ڈاکٹر اسرارا محداس سے واضح اختلاف رکھتے ہیں اور المعا کر بروتقر بریں اس کا افہاد کرھیے ہیں - بیکن اگن سے اس اختلاف کی دحد ہوئی کی بروتقر بریں اس کا افہاد کرھیے ہیں - بیکن اگن سے اس اختلاف کی دحد ہوئی افعا ف بیس جوا بھول نے مسئل اور البلاغ کے ذریعے برمیغر بہیں جوا بھول نے مسئل اور البلاغ کے ذریعے برمیغر بیل وہ برخد کے دولان المہلال اور البلاغ کے ذریعے برمیغر باک وہ برخد کم مسلما فول میں بیدا کی اور جس کے کوئیے اثرات باک و مرت کر ذریعے برمیقر از الرکھوں میں اُری میں میں بیدا کی اور جس کے کوئیے اثرات باک و مرت کر ذریع

## ہنوا ہے باتیں کرنے والا رائے لی فتین رائے لی فتین



#### نتاكات منالاً اجتماع ورمال كرشته كى كاركردگى سالاً اجتماع ورمال كرشته كى كاركردگى ايت نظرين

مرتب: مچهری فلام محسشه

تنظيم اسلامي كابار موال سالانه اجتماع م تاك ايريل ٨٥ء قر آن أكير مي منعقد موا- الحمدلله رثة مالانداجماع ك فوراً بعداس مالانداجماع في كي جوروكرام ط كيا كيا تعاس ك مطابق ُ کا انعقاد ہوا۔ سالاینہ اجتماعات جماعتی زندگی میں انتهائی اہمیت کے حال ہوتے ہیں۔ اس میں اولاً اق تقور ہویا ہے کہ تنظیم کے وابستگان اپنے پیش نظر مقاصد ان کی اہمیت اور ان کے حصول کے یق کار کاشعوروا دراک از سرنو تا زه کریں۔ خانیاخود احتسابی اور اجھاعی کار کر دگی کے جائزہ کے بعد ندہ کے لئے نقشہ کاربنائیں اور اس رعمل در آ مدے لئے ایک عزم نواور ولولہ مازہ لے کر رخصت بران مقاصد کے حصول کے لئے تنظیم اسلامی کے اس بار ہویں سالانہ اجماع کے موقع پر ملک کے نف مقامات اور بیرون ملک سے تقریباً پانچ صدر فقانے شرکت کی۔ اندرون ملک جن ۲۱ شرول سے عاء تريف لا الان ميس كرا جي ميدر آباد اسكم المتان الشجاع آباد 'واري فيعل آباد 'بوريوالا' نوږه "کوجرانواليه سيالکوث" کانبانواله مترانواکی وزير آباد مخبرات "آزاد کشمير راوليندی الله الله الله الله المن الله الله الله ورسي تقريباً ١٥٠ رفقاء في مدوقت اجماع من أت ك- بيرون ملك سے خاص طور پراجماع ميں تشريف لائےوا لے رفقاء كى تعداد بھي خاصي حوصله اتی - ابوظہبی 'الواسع' ریاض' جدہ اور امریکہ ہے ۵۰ سے زائد رفقاء اجتماع میں شریک ہوئیے۔ اس اجناع كى سب سے اہم چيز إمير تنظيم جناب ذاكثر اسرار احدى تين مفصل اور مدلل تقارير تغيير النظيم اسلامي كي دعوت اور دين كي شعور كلهمن من بنيادي اجميت كي حال بير - يهلي تقرير بيفته جار بُرِي وَ" ايمان اور اسلام كافرق او رحقيقت ولوازم ايمان " كموضوع برنماز مغرب كبعد ے کے کر رات گیارہ بجے تک جاری رہی اور اس کا کچھ حصہ امیر محترم نے اسکی روز نماز تجر کے بعد الراتر المايات "فرائض دين كاجامع تصور اور حقيقت ومراحل جماد " كعوان سے دوسراخطاب ابل کو نماز مغرب کے بعدے لے کر رات ساڑھے دس بجے تک جاری رہا۔ تیسرااور آخری نھب سوموار ۱۲ بریل کو "اسلامی انقلاب کے مراحل سیرت نبوی کی روشنی میں اور موجودہ حالات سُران کا نطبان واجتماد " نماز مغرب سے لے کررات کیارہ بچے تک جاری رہااوراس کا نعتامی للم جما گلے روز نماز فجر کے بعد تک موخر کیا گیا۔

پانچاور چراپریل کودودن صبح آٹھ بجے سے لے کر نماز ظمر تک دفقاء نے تجاویز اور مشور ور کے ساتھ تنظیم کی گذشتہ سال کی کار کر دگی کا تقیدی جائزہ لیا۔ ان دولوں دنوں میں امیر تنظیم ۔ رفقاء کی تمام تفکلو خود سنی اور پھر اجتماع کے آخری دن یعنی سات اپریل کو تقریباؤھائی کھنے کی منصر تقریر میں گذشتہ سال کی کار کر دگی پر اپنا تبعرہ کرنے کے ساتھ ساتھ رفقاء کی تجاویز اور مشور دن پہر اپنی رائے طاہر کی۔

ہم اجتماع کے دوران رحمت الذہ برصاحب اور امیر تنظیم اسلامی کراجی جناب ڈاکٹر تھی الدین۔
درس حدیث بھی دیئے۔ جن کاموضوع "جماعتی زندگی پیس تزکیہ نفس اور اصلاح ذات کی ابھیت
تما۔ را قم الحدوث نے گذشتہ برس کی کار کر دگی کے بار۔
میں جو رپورٹ اجتماع میں چیش کی اس کا ایک خلاصہ بھی سطور ذیل میں قارئین چیشاق کے لئے پیشر خدمت ہے۔ ناکہ انہیں تحریک کی پیش رفت کا کچھا ندازہ ہو سکے۔

سالاندر پورٹ مند منشد سالانداجماع کے اہم فیلے اجماع کے فور ابعد تمام رفقا۔ تنظیم کوایک عشق مراسلہ کے ذریعہ ہا قاعدہ پنچادیئے تھے۔ ان میں ایک اہم فیصلہ تنظیم اسلامی کی تنظ نو كافعات مم في كوشش مدى كد مالياتى نظام كعلاوه اسخ نظام كوبا لكليد نظام ميعت ، م أمرًا و موجود کریں۔ چنانچہ قران و سنت سے ماخوذ الفاظ پر مشتمل نے بیعت فار مزتیار کے کھے اور تمام دفعا: تنظیم اسلامی کواپنی رفاقت کے از سرنو جائزہ کی تلقین کی گئی اور تنظیم اسلامی کے مقاصد اور طریق آ ے فی الجملہ الفاق اور آئندہ مراحل نے دوران جرت وجماد فی سبیل اللہ اور بیعت مع وطاعت المعروف پرانشراح صدري صورت من شع بعت فارم كذريد تجديد بيعت ك لئ كما كيا- يد-کیا گیا کہ آئندہ تنظیم اسلامی کے رفق وہی شار ہوں گئے جو نئے بیعت فارم کے ذریعہ تجدید بیعت لیں تھے۔ یہ بھی طے کیا محیاتھا کہ موجودہ مقامی تنظیموں اور اسرہ جاب کی از سرنو بر تال کر کے حسہ ضرورت نیانظام بنا یاجائے گااور مقامی تظیموں کے قیام میں جلدی شیس کی جائے گی۔ گذشتہ سالا ر المجاع کے موقع پر اندرون ملک ۲۳ مقامی تنظیمیں اور ۱ مقامی اسرہ جات کام کر رہے تھے۔ لاہور پہ پانچ مقامی تنظیمیں تھیں انہیں ایک مقامی تنظیم میں مرغم کر دیا گیا۔ کراچی کی تین مقامی تنظیموں بجائے ایک مقامی تنظیم قائم کر دی گئی۔ اسی طرح حدید آباد اور لطیف آباد کی مقامی تنظیموں کو بجا ویا گیا۔ اسلام آباداور راولپنڈی کی مقامی تظیموں کو قتم کر کے اس وجات میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایس آباد 'گوجر خان ' آزاد کشمیراور بلتستان کی مقامی تظیمیں فتم کر دی کمئیں اور ان مقامات پر موجود ہ رفقاءاب منفرد حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ گوجرانوالہ کی مقامی تنظیم فتم کر کے اولاً دفقاء کو منف حیثیت دی می کیکن اب ان رفتاء کو دواسرہ جات موجرانوالہ اور نندی پوریس تقسیم کیا کیا ہے۔ یک ہے قائم چومقای اسروجات میں ہے حویلی لکھا 'کوہاٹ 'کوکاری اور واہ کینٹ کے اسرہ جات خم چے ہیں۔ کیونکہ وہاں کے رفقاء کانی عرصہ سے غیر متعلق ہو بچے تھے۔ اسروجات سالکوٹ اور شجا آباد قائم بیں اور وہاں کے رفقاء الحمد الله اب نے بوش وجذبہ سے کام کررہے ہیں۔ اس سال -دوران پانچ سنے مقامی اسرہ جات وزیر آباد 'مجرات کانبانوالہ 'محرانی الد ور جلالپور جمال یہ تما

بنات وزیر آباد اوراس کے نواحی علاقہ میں واقع ہیں۔ اس سال کے دوران اہمارے ہمائی جناب سکس لی اور بنے واقع ہیں۔ اس سال کی توسیع و عوت کے علمین میں ان کی فرائی و رخت کو ان میں ان کی اور بنے و اور انتقل فرائی دور محت کو اللہ تعالی ہے اس طرح شرف قبلیت بخشا کہ انہیں کئی آیک ہے لوث اور انتقل فرائے کار مل کے جن کی مساجی سے قرب وجوار کے قصبات اور معروف مقابلت پر شظیم اسلامی کی بستے و موجو کی کے بارہ میں مختفر اشادات آپ بیٹاق کے صفات میں ملاحظہ فروائے رہے ہیں۔ اس کار کردگی کے بارہ میں مختفر اشادات آپ بیٹاق میں آپ کے صفات میں ملاحظہ فروائے رہے ہیں۔ اس کی تغییل تب کے اس وقت اندرون ملک مقامی مقیمیں ہیں۔ بین کراچی کو کئی کو جوان ملک مقامی مقیمیں ہیں۔ بین کراچی کو کئی تعین آمین اسرہ جات میں تقیم اور اور پشاور۔ اسلام آباد اور اور پشاور۔ اسلام آباد اور اور پشاور۔ اسلام آباد اور خلف مقامت کے رفقاء کی تین تمین اسرہ جات میں تقیم اور مقالی اس کے علاوہ رفقا کی آبید معتدبہ تعداد محلف مقامات پر مقان اس کے علاوہ رفقا کی آبید معتدبہ تعداد محلف مقامات پر مقان ایک معتدبہ تعداد محلف مقامات پر مقان کی بیانوالہ معتدبہ تعداد محلف مقامات کے موجود ہے۔ دیگر محلف مقامات پر مقان ایک معتدبہ تعداد محلف مقامات پر مقان کی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بیک معتدبہ تعداد محلف مقامات پر مقان کی ہوئی ہے۔

ان مقائی تنظیموں اور اسرہ جات کی تنظیمی و دعوتی سرگر میوں کی تفصیلات انشاء الله العزیزان کی

بورٹوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مرکز سے رابطہ کے لئے متعین طریق کار کے مطابق ہر
مثابی تنظیم کو اپنی دعوتی و تنظیمی سرگر میوں اور ویگر ضروری معلومات پر مشتمل ایک ماہوار رپو رہ فی امر
فقاء کی انفرادی کارکر دگی سے متعلق ایک سدمائی رپورٹ مرکزی دفتر کوارسال کرنا ہوتی ہے۔ اس
پلوے رابطہ کی کیفیت بہت کرور رہی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ مقامی تنظیموں کے علاوہ
رفقاء سے نجی سطح پر رابطہ کے لئے مرکز سے محطوط کی تربیل کا ایک با قاعدہ نظام قائم ہوچکا ہے اور
الحمد اللہ تمام منفر در فقاء اور اکھڑا سرہ جات کے دفقاء سے خطو کی تربیل کا ایک با قاعدہ دائوات محسوس
ایک مقامات پر رابطہ کے لئے مرکز سے نمائند سے بھی جسے گئے ہیں اور اس کے مفید اثرات محسوس
ایک مقامات پر رابطہ کے لئے مرکز سے نمائند سے بھی جسے گئے ہیں اور اس کے مفید اثرات محسوس

گذشتہ سالانہ اجہاع کے موقع پر جناب امیر محترم نے میاں محر قیم کوقیم سنظیم اسلامی پاکستان مظر فرد یا در بہ تھم دیا کہ موصوف ان کے افکار دنظریات اور ہدایات کے مطابق سنظیم اسلامی کی پیش رفت کے لئے عملی اقد امات کریں چنا نچہ سالانہ اجہاع کے موقع پر ہی موصوف نے پیش نظر عملی اندات کا ایک اجمالی نقشہ رفقا کے سامنے رکھا تھا۔ رفقاء کو ایک چالیس روزہ پروگرام بھی دیا گیا جو کہ بعض آبات کا ایک جمالی نقشہ رفقاء کی تربیت کے معنو بنیادی ہدایات اور اپنے مقصد کے لئے کیسوئی کی خاطر قرآن مجدی بعض آبات کے حفظ اور فروز فروز کری نقیم سامنے اپنے عزم وارادہ کا قلمار تھا۔ اور نوروز کری نقیم ساحب فی الحال چند الم بنیادی ہدایات کو پنجاب اور سرحد پر مرکوز رکھیں۔ کراچی اور سندھ کے دعوتی معاملات کوا میر

تتظيم اسلامى كراحي جناب سراج الحق سيد صياحب إورنائب إمير كراحي جناب مخيار حسين فاروتي صادب ا بی صوابدید کے مطابق فروغ دیں۔ بعد میں دفوجگہ کے تجربات کی روشنی میں مجموعی پروگرام بن سکیر محے۔ میاں محرفتیم صاحب کو تنظیم اسلامی لاہور کی امارت بھی سونپ دی گئی چنا نچے انسوں نے لاہور ہ میں اپنے پروگرام شروع کر کے دوسری جگموں تک وسعت دینے کاپروگرام بنا یاسالانہ اجتماع کے بو حالیس روزہ پروگرام کی تحیل پر آئندہ کے لئے چش نظر لائحہ عمل کے نمایاں خدوخال متعین کئے گئے۔ لاہور میں اس کے مطابق کام شروع کر دیا گیااور اس کی تفصیلات ' تجربات اور مار اراب ارب مشمل ایک مفصل ماہوار رپورٹ تمام مقامی تنظیموں اور اسرہ جات کو اس ہدایت کے ساتھ جمینے ' امتمام كياجا تارم كدرفقاء كم مشوره ك بعدمقامي حالات كى متاسبت سے ضرورى رووبدل ك بعداً پروگرام کواپنے ہاں جاری کریں۔ بعد میں تمام رفقاءاور دیگراحباب ومتعلقین کی آگای' جوش . جذبه اور جمت أفزائي كي خاطر ان سر كرميون كي مفصل رپور خنك كاايك منتقل سلسله بيتاق مين شروع؟ و یا کیا جو کہ اب الحمد الله لاہور کے علاوہ دوسرے مقامات کی سر گرمیوں پر بھی محیط ہو آہے۔ لاہور میر اس لائحہ عمل برعمل در آمدے لئے اولار فقاء کے باہم مسلسل رابطہ اور تیز حرکت کے لئے اسرہ جا نظام کودرست کیا گیا۔ اجماعات او رشب بسریوں کے پروگرام اس طرح ترتیب دیئے گئے کہ تعلیم تربیت اور تزکیه کا ہتمام رہے۔ تبلیغ ودعوت کی خاطرا ندرون وبیرون لاہور کام کرنے کے لئے قالے ترتیب دیے تھے۔ رفقاء ہے اس کے لئے جب او قات فارغ کرنے کو کما گیاتوان کی جانب ہے مد وجوش اور چیش قدمی کااظهار بهت حوصله افزاتھا۔ اندرون لاہور کام کرنے کے لئے ا۵رفقاء۔ مابانہ دو دن اور بیرون لاجور کے لئے ۲۱ رفقاء نے مابانہ تین دن فارغ کئے۔ الحمد اللہ ان اوقات مناسب استعال ہوااور رفقاء توسیع دعوت اور ذاتی میر بہت کے لئے مختلف او قات میں لاہور اور اس کی نواحی بستیوں اور بعض دوسرے مقامات پر گرویس کی شکل میں نکلتے رہے۔ بیر پروگرام بالعوم حصوں پر منقسم ہوتے تھے۔ احلا اصلاح و تربیت کے انقرادی اور اجتماعی پروگرام- لیعنی نواز هرانه - الله تعالى سے مائيدونصرت كي دعائين "تجديد عمد - بعض آيات قرآني كام راجه يعن ال -مقتصيات كوؤىن وقلب مين آمار في كوشش لريج كاجماعي مطالعه سيرت النبي 'صحاب كر اور انقلائي فمخصيتوں كى زند كى كے واقعات كامطالعه - مائياتوسيع وعوت اس يمين رفقاء دو دوچار جار تعداد میں علاقدی کلیوں 'بازاروں اور پر جوم مقامات پراو کوں سے ملتے مختر گفتگومیں اپنی دعوت کرتے اور اس مقصد کے لئے خصوصی طور پرتیار کر دہ کٹریج تقسیم کرتے۔ دعوتی کام کے اختام کر سینئر فق کے خطاب عام کابھی پروگر آم ہوتا۔ اللہ تعالی نے اس عملی حرکت کو ہمارے لئے جن مخلّا ملووں سے موجب خیروبر کت بنایا اس کی تفصیلات آپ تک عشتی مراسلوں اور مثاق کے ذر یہ جسی رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں ان کے احاطہ کی نہ ضرورت ہے نہ مخبائش۔ تاہم یہ عرض کر م ضروری ہے کہ مختلف سطم پر ذمہ داریاں سنبعا لئے کی عملی تربیت اور تجربات ومشاہدات کی روثنیٰ نت نے اور خوب سے خوب ترا ندازا تھیار کرناان پروگر اموں کے دوران ممکن ہوا۔ ان پروگرام کے درمیانی وقفہ میں رفقاء کواپنا ہے حلقہ اڑ میں اُنفرادی اور ذاتی رابطہ کے متعین کام بھی دیے

اوران کی جانج بر آل کافظام بنایا گیا۔

المالات کوروم پاکستان کی مناسبت سے لاہور میں رفقائے تنظیم اسلامی کے ایک خاموش مظاہرہ کاروکرام ترتیب ویا گیا۔ طے یہ ہوا کہ رفقاء کے چھوٹے چھوٹے گروپ کیر تعداد اور منظم انداز بیں مخلف بینرز اور بلے کار ڈاٹھائے ہوئے لاہور کی معروف شاہرا ہوں پر گشت کریں۔ رفقاء کی ڈاٹی تربیت کے علاوہ پیش نظریہ تھا کہ عوام الناس میں سے ملت کے بی خواہ اور در دمند لوگوں کواس ملک کے استحام کی اصل اساس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس کی تیاری میں ہماری تربیت کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے اس پورون لاہور سے ایک سوجیں اور بیرون لاہور سے بہاس رفقاء مرکز میں جمع ہوئے۔ لیکن سوء انفاق سے ملک میں بعض متوارب ساسی گروہوں کی کشاشی کی وجہ سے یوم پاکستان پر حکومت کی جانب سے بچھ پا بندیاں عائد ہو گئیں اور شہر کی فضا میں کشیدگی انتاکو پہنچ گئی۔ ان حالات میں مشورہ کے بعد رسی مناسب معلوم ہوا کہ اس پروگر ام کے صرف شیدگی انتاکو پہنچ گئی۔ ان حالات میں مشورہ کے بعد رسی مناسب معلوم ہوا کہ اس پروگر ام کے صرف تربیتی حصہ پر اکتفا کیا جائے۔ چنا نجیر نقاء صرف مرکز میں جمع رہے۔ ان کے سامنے تنظیم اسلامی کی موجودہ بیش رفت ' چیش آمدہ مسائل اور آئندہ عزائم کی تفصیلات رکھی گئی۔ امیر محترم کی آبایف میں مقامات کا جمامی کیا گیا۔ اس کے موجودہ بیش رفت ' چیش آمدہ مسائل اور آئندہ عزائم کی تفصیل ہیں مقامات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس کے ملاوہ دور مقامات کا جمامی موقع میسر آبا۔ شہر کے تین اہم مقامات پر مکتب علاوہ دور مقامات کے رفقاء کے بہم ربط وضبط کا عمدہ موقع میسر آبا۔ شہر کے تین اہم مقامات پر مشتمل ہینڈ بل اور شظیم اسلامی کا تعارفی کئی کیر تعداد میں تقدیم کیا گیا۔

اس سال عاشورہ محرم پر فرقہ دارانہ فضا کچے کشیدہ ہوگئی۔ جناب امیر محترم کے ایک خطاب جمعہ کوایک فرقہ نے خوب اچھالا اور افوا ہیں پھیلا کر ایک غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حالات قریباد وہاہ مخدد شریب کین اللہ تعالیٰ نے اس علین صورت حال کو ہمارے لئے اس طرح مفیدینا یا کہ دفقاء و محبات جمع رہے۔ دفقائ لاہور کے لئے مسلسل شب بسریوں کا سلسلہ اور بیرون لاہور کے رفقاء کیلئے ہفت روزہ تربیتی پروگرام جاری رہے۔ سب نے مل جل کر کام کیا۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اسلام کے انقلابی فکر اور اس کے عملی تقاضوں پر مفید گفتگو کا سلسلہ بھی قائم رہا۔ اس موقع کا انتہائی اہم ادر مفید پردگرام جناب امیر محترم کارفقاء سے انفرادی ملاقاتوں کا اہتمام تھا۔

اس سال کے دوران کر اچی اور فیمل آباد کی دوعلا قاتی اجتماعات منعقد کرنے کافیملہ ہواتھا۔

ردگرام کے مطابق اکتور کے مہینے میں کر اچی میں اجتماع کے انتظامات کمل ہو چکے تھے لیکن وہاں کے مطابق اکتور کے مہینے میں کر اچی میں اجتماع کر تا پڑا۔ بعد میں یہ فیملہ ہوا کہ فیمل آباد میں مخلا اتنی اجتماع نہ کی علا قاتی اجتماع کہ وجہ ہے اس کو منسورخ کر تا پڑا۔ بعد میں یہ فیملہ ہوا کہ فیمل آباد میں ایک کل محمل اجتماع نہ کی ایک اور دونوں علا قاتی اجتماع کی جنوری منعقد کیا جائے کیکن کر اچی میں طبقاتی فساوات کی باکستان ہو جناع کا انعقاد کی جنوری منعقد کیا جائے گئی گئی ہیں۔ اس کے اہم الدر میں منعقد ہوا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ تک جناق کے ذریعہ بینے چکی ہیں۔ اس کے اہم برگرام یہ ہوئے کہ جناب امیر محترم نے اپنی آلیف "واحدی ماکنان" کا اجتماعی مطالعہ کروا یا اور

اہم مقامات کی تشریح فرمائی اور رفقائے تنظیم چار روز لا مور میں اور ایک روز لاموریے مضافاتی شہوں اور قصبات من قبد اورانابت الى الله ك الح تطف وسيع مكاف يردفقات عظيم اسلامي كي يركي رابط عوام مهم تقى - الحمدالله تربتي نقطه نظرے بھي اس ہے بہت فوائد حاصل ہوئے - رفقاء نے اس تجربه کی روفنی میں اپنے اپنے مقامات برواپس جاکر اس قسم کی دعوتی و تذکیری مهمات کاامتمام کیااوریہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمداللہ اس سے تعلیم اسلامی کاتعارف بڑھ رہاہے اور اس کی دعوت وسعت پزیر

کل پاکتان تریتی اجماع کے بعد جناب امیر عظیم اسلای نے میاں محد نعیم صاحب قیم عظیم اسلای بیسستان کوامیر تنظیم اسلامی لا مورکی اضافی ذمه داری سے فارغ کر کے بیرون لا مور ترجه مر تكو كرف كا علم فرايا- موصوف نے پنجاب اور سرحد كے اكثر مقامات ( كوجرانواله اوزي آباً و' سیالکوث مشجرات ' اسلام آباد ' راولینڈی 'پٹاور ' فیصل آباد ' مکتان ' شجاع آباد ) کارورہ اُ کیا۔ رفقاء واحباب سے ملا قاتیں ہوئیں۔ رفقاء کے اجتماعات خصوصی میں باہم مشورہ کے بعد آئندہ تے نقشہ ہائے کار مجتعین کئے۔ مختلف مقامات ہرو عوتی واصلاحی مهموں کے لئے منصوبہ بندی کی اور مناسب مواقع يرخطاب عام اور سوال وجواب كي نشست كابهي اجتمام بوار



## ANPAC (PAK)

P.O. BOX 6028

8-A, Commercial Building

Abid Majeed Road, Lahore Cantt.P A KISTA N

INC

CABLES, "VANCARE"

. OFF.: 372532 - 373446 PHONES RES. : 372618

حدِيُثِ نبوي.

نن عَبْدِ اللهِ تَبِن عَمِرُولُنَّ حضرت عبدالله بنعرورضى الله متعالى عنهس روایت ہے کدرسول الله صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا، روزوا ورقر آن دونوں بندے کی سفارش کریں الفران يستفعان للعبديقول ے امیناس بندے کی جورن میں روزے رکھے گا اوررات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوائس کا یا کلام لصِّيامُ آىُ رَبِّ إِنَّى مَنَعْتُ كُ قرآن مجدیشے کا بلے گا) روزہ من کرنگا: اے میر لتلعَامَ وَالشَّهَ وَاتِ مِالنَّهَا بِ بروردگار إس في اس بدار كوكماف يي اونس لتَفِعَنِى فِيسِ وَيَقُولُ ی واش بوراکرنے سے روکے رکھا تھا ، تی میسال الح حق مي قبول فرا - ادر قرآن ك كاكد : مي في ا لَقُ لَانُ مَنَعْتُهُ النِّقِ مَرَ رات کوسونے اور آزام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوثدا الليل فَشَقِعْ بِي فِيتِ آج الكحق بيرميري سفارش قبول فرما بنياني روزو أيشقعان اور قرآن دونوں کی سفارش اُس بندہ کے می میں قبول ى مانكى دا دراس كيلت جنت ادرمغزت كافيعله فرما ديامانيكوا ( رُاه البيه قي في شعب الإيمان)

عطی اشتهار رفع میر کی سورن ۲۱۲۹۳ میرنگ رود ، لا مورن ۲۱۲۹۳

كعبن ودي داين كريك ترني رم المالة في الدنا ولها كونبرك قرب مادر م الكرن م سو کئے جب معثور اللہ کے نے منبرے بہتے درجہ ریقدم رکھا تو فرمایا ہم بن جائے سے ب قدم رک تو پرفسایل میں جب تیرے بہت مرکما تو بپرفرایا میں جا پھا ہے فارغ ہوکر نیچے اُڑے تو ہم نے عرض کی کیم نے آئے آئیٹ کو (منبر پر چڑھتے بُرک) ایم است فني ويعظم نهير فني من اب خارت دفراياكس وقت جرل عياس م سُلمنے آئے مقے جب سیع جب ریکن نے قدم رکھا تو انہو<del>ں فرایا بلاک ب</del>رجا۔ رُ و شغر حب نے رمغها ن کا مبارک میشر با پالیو بھی ہش کم مغفرت نه مُونی ، می*ٹ ک*ها آین . برجه وقصرے رجر روم ما توائنوں کہا ہلاک ہوبائے و مختر جسے کا ہے آپ کا ز مُبَارِک م اور وُہ وُرُ و دنہ جھیے ہیں نے کہا آمین جب ہیں تمیر سے منبے برعُ ماتہ ا ہن<del>وں نے</del> کما اہلاک ہو وٹیخر مسیکھ کیا ہے است کے الدین یا ان میں کوئی ایکٹر حاسیے کہنچ ا در بعربی وجنت میں اس کرد افل کر ایس میں کی اسین ۔ داسس مدیث کو ام ماکم نے رقو ایست کیائے اوراس معنی کی مدیت ا بهررة ديكي رايت والم زندى ني بي ن كائي)

خواجب مزمل - لاہور

#### 

اوراسے بارسے رَبّ السابو جربم سے دامطواجس کے اُٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لُنّا وَارْحَمْنا

> ادر بهارى خطاف سے درگذرفرا ، اور بم كرئش دسا در بم ير رقم فرا-اَمْتَ مَنْ لَكَ فَا نَصْرَى فَاعَلَى الْقَوْمِ اِلْكَلْفِرِيْنَ • تربى بهارا كارسا زہے يس كافروں كي مقابط ميں جارى دوفرا-

همیں توبہ کی توفیق عطاکر سے

المارى فطاؤ لكوابنى رغمتون سے دھانپ لے

| بهگوان سٹھیٹ<br>پئر انی امنار کلی لاہور | الاع الحالي نيزميال عبداوامد |
|-----------------------------------------|------------------------------|
|                                         |                              |

## THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- \* PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURBER SHER UREA
- BAVED MORE THAN US \$ 780,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- C CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- F SAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RE. 2000,000,000 IN DUR
  PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE
  FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A SETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

DAWOOD CORPORATION LIMITED



# <u>نگارد آراء</u> صنم کدة بهندسے "إسلامی القلاب کی طلب

مولا نائے مترم اسلام علیکم در ممتراللہ یقیناً الله تعالے نے آپ کومالات کی نبعن سنناسی ا دراس کے بجربے کا خصو ملكه عطا فرما باسى - استحكام باكستان ا ودُسعُلد سندهد كے مبدِ فطری طورسے كسلامى الفلاب كيام كيون اوركيب وكسعة ك معة طلب ننديد برصاتي سب و وعلي الله شالى علمه س تسنیف کے لئے مہلت اور تدنیق میسر فرمائے -آمین -

ك ب ك كيدم فات ماس طورس يسف ببت ولهمي كسا عظ يره اكي سراکات جوبار بار یاد آ تاہے، گرجہ آپ نے اسے ایمی PASSIVE تم کے اسلام گردی سے متعلق فرا کرد باسیے ، مندوستان کی صورتِ مال ہیں فورکیلیامی تریوں کے کارکنوں پر بوری طرح صادق اُ تاہے -

" ليكن يراكب نا قابل ترويد صبعت عيد كراس طبقه ك ايب بمرى اكنزين محسن حيين تمنّا وُں اور ورشنا ار رؤں كے سہالے جى دہى ہے، خود کی کرنے کو تبارنہیں -ان کی خواسٹس خالباً برسے کہ برسا مے کام کونی اور کردے اور خود اپنی اپنی دلجیسیدوں اور سیشہ وارائه معرفیو**ں** بس مگن دبیر، خودانس مذکون اینارکدنا بیشے، مذ قربانی دینی میے، ذكوئ كليف مرواشت كرنى موا درة كسى محنث وسنتقفت كاسامنامة دہ بہت زور مگا بیں گے توکسی ماعت کے لئے راسلام کے لئے) تا تید وتمسین کے مید میلے فربان سے ا داکویں کے اور وہ بھی ای آ مرنیوں کے اغنباد سے اس عمل کے برابر- اللہ اللہ خبرسلا -اس سے اسے برْ صكرندان كى فرندگيون كا وُخ تبديل موكا، نه دليسيدي بيس مي المفيكي

ادرزمی شب دروز کے ستاغل میں کونی فرق داتے سو کا

ا در می دہ کلیف دہ صورت مال ہے جس نے مجے پروشان کرد کھا ہے۔ مورت مال کے بجر نہ اور میں دہ خورت مال کے بجر نہ اور میں ایک کر کے بالیے بیں مبتئ واضح فکراک کے انسوس کہ میزدوستان ہیں ایس فکر دمینے واسے وگ نایا ہی عد تک کمیا ب ہیں وما یکھیتے اللہ فتا لئے ہمائے دما فوں میں روشنی وطام مائے اور دین کی انبیا ہی آ است کا ممام ہم وکوں سے ہے ا

ا بب ك كتابي نوج الوں كے لئے خاصى دليبي كابا وف ميں اوجاب سے واقع سے كابا وف ميں اوجاب سے واقع سے محدیک بینے می محب كك بينے بيں اسے خاصى وير لگن و ماسے بير و افقلائي عمل اركا و إيزدى ميں مات ا

الله سے دعامیے کہ دو آپ تواہے حفظ والمان میں رکھے ۔آئین -آپ کے دورة مند کا اگرستقبل فریب میں کوئی میر دگرام موتومطلع فراتیے کا۔

والشّلام رامنندشا ذ مل *واحدا*رت

فران كابيغام اوركبيسك

ك بى آب كا انطبى كاكبيث وعفلت فرآن "كے نام سے ويجها والله أب كو را، دے ۔ ایک ایک یادرس سن کر ذمن مطنن موجا آے بیکسٹ بیں این لَا بِن بِهَا بَيُول كِي نَفِي مُدِيبٍ كرربي مِين - ان كيسك كوسُن كرديا من بين وديد یں ڈاکر موکرای سندھ میڈیکل کر معی موتی ہیں - انہوں نے ڈاکٹری میدولک ره شردع كرك تبليغ كاكام متردع كياسيه - تبس عياليس نعاتين مرمغيذ ه يسس كم ردام میں شرک موماتی میں - ایک فاترن نے و دفعرد vca اس کام کے لئے تن کر دینے بیں کرعام اوگ بھی آب کے دوس کے کیسٹ ٹیب کرسکیں ۔ اندیسری یا کا در اور ان کے شومردن ران عربی سیکدیے میں اور آب کے کبسٹ میں کم ت ى نوبات سے بچنے كى كوشش كر اسے بي - بي تفعيل بيں نے اسس للے مكس سے رأب رموم مومائ كرآب كه درس ك كبسط كناايم كام الخام درس ا رفة بك خطاب ا ورسان بين ووات يداكردي محكر دكون يدار كرتامي-يرا والدمروم بيت شوق سے ١٦ ميراب كوشفتے مقدا ور ميروكرام بنديونے بيد مت در بده عقد - الله باكستان كامكومت كونيك برات مص كه و وعوام كوامن من عودم ذكري - إسس فريب ملسيمي أو ١٦٧ ورديد يسك فديع معركم أس تم كه در كس من ما يك بين - اول وكون اس تعم كابرو كمام أنا نبيسها وا أراع ومرت ١٥- ١٠ منظ كا - ميريك ما مظلين جيس ومذب كا فنت دان

کم اذکم میرے جیسے انسان کوسنے پر دانب بنیں کریا آ -اس کے محرّم بزرگ میری ول خواہش ہے کہ میری دل میری دل کردر کر دل خواہش ہے کم آپ قرآن اکیٹری میں ان کیسٹ کوخصوص طور بد تنا دکردر کر باکستان میں گھر گھر دائج کو ایش - اللہ ننا لاآپ کو صحت زندگ اور طاقت میں کیسے کہ آپ سالما مال تک مسل اور اللہ کے خوف کا احساس لات کریں آپیں جمرے میر بھی انشا واللہ خصوص وکا کرونگی -

بست رباین سعودی عرب

ماہر دین علیم توجیب فرمامیں \_

قران کالج ہیں برنسبل کی ذمر داری سلنجا لئے کے بیاب ایسے امحاب در موا<sup>ت</sup> معلوب ہیں جود بنی مزان رکھنے کے ساتھ ساتھ درزے ذبل المبتبن کے صامل ہوں ۔ ۔

(i) عربي زبان ميں المجبي دسست ميس رکھنے ہوں۔

(۱۱) اکناکس، برنشبکلسائنس یا بجرگمنین بین ایم اے بابی ایک فوی کی فوگری رکھنے والوا کو نرجیح وی جائے گی-

(iii) کسی کانچ میں تدریس کا کم ومثیق میں الرتج بر رکھتے ہور میں بیونسرونین کا کم از کم بالج س تخریب نشامل ہو۔

موت ، ساسب تجربراورالمبيت ركف والصفرات كم الكست بهد ببيد رالطه فرائيس : المعلن ، فمرسعيد فركيشي، فم اعلى مركزي أنجن ندم الفران لامور ۳۹- ك اول الورو

## قرآن کالبج میر <u>افلے کے بارے میں</u> ایک ایم اعلان

طے شدہ پروگرم کے مطابق قرآن کا لیج میں مدرس کا آغاز اوائل جون سے ہونا تھا۔ لیکن اس دوران ہیں راہی اورٹیا ورکے طلب کی طوف سے متعد خطوط موصول ہوئے ہیں جن پر لین کو تا کا گئی ہے کہ چونکہ کراچی اورٹیا ورمی انسٹر کے اتحا بات اہ جولائی میں متوقع ہیں اہذا قرآن کا لیج میں تدریس کے سلسلے کا آغاز ما و اکنور سے کیا جائے تاکہ ان شہروں کے طلب مجمی اس کا لیج میں در فیل سے محروم نر ہیں۔

ا بس صورت مال کے بین نظرا وربعض دیگر وجوبات کی بنا پرمرکزی نجن قدم القران الا القران الا برمرکزی نجن قدم القران الا بورکی مجب فقدم القران کالی میں قدر سی سلسلے کا آغاز او نیورسٹی کے شیر اول کے مطابق اواکم قررسے کیا جائے گا۔

لَّهٰذَ اب دافلہ بھینے کی آخری ماریخ اس مارچ کی بجائے اس اگست ہوگی۔ زہ : کائ پہیٹر اور افلہ فارم مسل کر کیکئے مرزی آجُرُض م افران لاہوئے موس پیٹارٹر دوائی کے اور اور کا موس کر کیک المعدن : فرسمید قریشی، افلواعلی مرکزی انجسن خدام القرآن الاہور اس عاد مالات

فطرت کے مفاصدی کرتاہیے نگہانی بابندہ صحرائی یا مرد کہستان کا زاد کشمیر کے دور اُف وہ کا وَں محکیل آبادیں شاہیں بچوں کو قرآن اوردیگر علم دغیر بیھانے کے لئے اپنی ایک کال ذین وقت کر کے وادالعلی محلی خوام القوان والسنة کا آفاد کردیا ہے مسجدا ور مراسے کی تعریکے بیلے مرحلے میں ۲ لا کھ ۲۹ ہزار رقب کے منصوب برکام کی کیمیل کے لئے اہل خرسے تعاون کی ابیل ہے ۔

نفادن کرنے والے حعزات نفذرَقهم کے علاوہ سیمنٹ سریا اور دیگرتعمباتی توازم کے علاوہ لائمرمیری کے لئے گتب و فرینی کی فراہمی کے ذکیعے بھی تعاون فرماسکتے ہیں۔ ترسیدلے زروع مہنم صاجزادہ مسید خسین احمد پاسٹی اکاؤٹ سنتے نیشن نیک گومی ہوجہ را لبط س

## الرف يس الثان - بيون مين الثان ،

## احما لحيرا

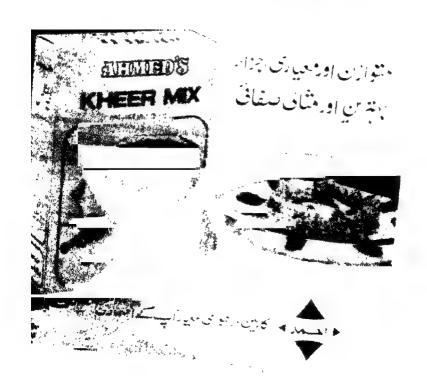







سنده بیر گرایج بینی ۱۵ منظواسکار بلازوکوار فرز کراجی - فرن ۱۳۵۸ حسنده بیر اورز - بلقابل کے - ایم سی ورکش پ نشتر رو دو کرانی فرن ۱ ۲۳۵۸۸۳ / ۲۳۵۸۸۵ ۲۳۰۵



ادرسب مِل كِاللَّه كَا رَكْمُ صَبْوُط كِرِرُوا ورَحْبُوسِ مِنْ وَالو

#### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

ملیسی فزگوسن زیم رکیم اول رُزه جانع بهول میل و بر از ساز قرار نواز ۱۳ نواز ۱۳ نواز ۱۰ ۱۰۹۰۰ دای باغ لامور فون ۱۰۹۶۰ میلادید.



\_ نبی اکرم کی اللاتِ قب او منطب ثان کو -- كوئى ننېرفان كتا . مخصرًا بيي كهاجات كتا بُه كه -" "بعداز فیرا بزرگ تونی قصت مختصر بائے بیے اصل قابل غور مسئد یہ ئے **گ**ر: کیم اسٹی دامن سے کیسے طور پر والب تم میں ب سے کہ اِس پر ہماری مخبئت کا دارو مداریتے س اهَــُهُ مَوْضُوع سِيــَــــر ــ مرسكى مختصه بكين نهايية مؤثر تأييف - تالىمىس فىستم للجحيج اورا كويئيلا كزنعاون عمريه كمعادر

#### THE ORIGINAL



ضرورت معاون برائے مکترمرکزی آنجن قرآع الفران لاہور

مرکزی کمننبرانجمن فقرام الفراً ان لا مہور کے کمننبہ میں کام کرنے کے لیے ابکہ
الیسے تخریک مزاج کے حامل ساتھی کی ضرورت سے چوکسی انتاعنی ادارہ با
کسی ا ہناھے رہمغنت روزہ میں کا م کا اچھا کخربر رکھنا ہو نعلیمی استعداد
کم از کم میٹرک مہونی جائے۔ مرکزی انجن خدام الفران باتنا کی استعداد و استانی سے
مرزم میٹرک مہونی جائے گرزنج وی جائے گرزمن نظر بھیت اور کھر ہی بنیاد پر
گورنمن نظر ہے اسکنیں میں منفرزی جائے گ ۔ فران اکبیٹر می کے موسیل میں (
میں (
) ریائنش اور طعام کا مقررہ انورا جائے گا۔ انگی پر
انتظام ہوسے گا۔

این با تفسی کمی بول تخریر می بی این کمی کواکف درج بون ریاده سے زبادہ ۲۵ رمی کک درن ذیل سین، بر روان کر دیجیے -

مینجر مکتبه مرکزی انجمن حدام افران ۱۳۹ کے اول ماون لا ویا

اس كنا بجين رضان كا بهتيت اور نفيدت برما أبم اندازي روشن دا كا كه بيت اور نفيدت برما أبم كا انهتيت و و فضيدت مبارك بين ذكر و وردا ور كا فرانون مين نوافل ادا كرف كي طريقي مبى بنائے كئے ہيں - صفحان ٢٧٧ - نبيت م وجب - واك فرق ابك رو بير -باری دو به كا پوسٹ كر مرد و دار المقال معلى بير و الم مور - ١٧ - البق ررحا بنبور و - لام مور - ١٧ وَلَا كُولُ الْعَصَدَةُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَعِيثَ أَقَى اللّهِ فِي الْغَكْمُ فِيهِ إِذْ فُلْتُ عُسِمَنَا وَاطْفَا اللّهِ وَلَا تُعَلَّمُ فِي إِذْ فُلْتُ عُسِمَا وَالْعَلَا وَلَا عُمْ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَي



بعد مهم غره غوال المكرم ۱۹۸۵م ون ۱۹۸۵ء غاض و مره علاز زنعادن -ره

> مدیجنگ ایڈیٹر افتراراممد یخ جما اجما یخ جما اجما را مرکز اجماع مافظ عاکف میٹیر مقبرال رحمم مفتی

#### سالانه زرتعاون ربلئے سرفرنی ممالک

اسعودی عرب محریت : دویی دود و تحط مقده عرب المادات ۵۲ سعودی ریال یا- ۱۵ ادوی کی کشانی ایران ترکی اومان عراق منظر دیش : الجزائر مصر و ۱۳ مرکی داری ارد - ادوی پاکستانی یوری : افزیق سخند صغیری اماک عهای و فیره - ۹ مرکی دالرا - ۱۵۰ شفای و ترنی امرک کینیدا از شرعیا نیرزی میشده فیره - ۱۰ مرکی دالرا - ۲۰۰۰ س

> قىسىيل نىد: ابنارھىشاق ئايورون ئىش بىك يىشد اول ئاؤن براپىخ ۲۷ - كے اول كاون لاجور-منا د پاكسستان، ھجور

مرابع : جهرى رسيدا عمد عطبع بعتبعد يربي شاع فاطهاح، لا مرابع

مشمولات

| <b>W</b>                   | عرضِ احوال                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اقت.ا <i>راهد</i>          |                                                           |
| 11                         | الہُرکے دنشست ملا) ۔۔۔۔۔<br>بندہ مومن کی شخصبّت کے ندوخال |
| ,,                         | بندة مومن كى شىخفتېت كے ندوخال                            |
| ط اکٹر <i>امرا دا</i> حسد  |                                                           |
| اطرنت کار الا              | مرحوده مالات بين إسلامي انقلاب كو                         |
| 100                        | ميرت نبوئ كى روئشنى بين                                   |
| واكرامراداحمد              |                                                           |
| r'ı ç                      | مسئلة سنده كاحل: كيا اور كيب                              |
| عبدالكريم عابد             | لا باكتاني سياست اور كسند منده                            |
| محدموسى معطو               | م به ستار سنده ایک تجزیاتی مطالعه                         |
| ستدغلام تعيطفيتناث         | ع - تاریخ سنده میط انزامهٔ نظر                            |
| واكثر عسيب والعالق         | مر د ابک دمناوت                                           |
| محد صنیف سلیمی             | ه- پنجاب کی منسریاد                                       |
| ٥ والے " - ١٥              | و محصنے مانے ہیں مرے دل کے بڑھا نے                        |
| مولانا سعيار <i>ون</i> علو | و مولانامفتى سياح الدين كا كاخيل مرتوم                    |
| ملک وارت خان               | ب - شخ القرآن حفر مولانًا محدطا سرمنج ببري                |
| شنخ جميل الرحن             | ج- منفئور اجمد سطلا مرتوم                                 |
| 44                         | رفنت پرکار                                                |
| ر و فیات                   | صوبة تسرحديب الميتنظيم اسلامي كي دعوتي مص                 |

#### عرض احوال

بیچلے اہ عرض احوال کے زیریں حاشینے میں معذرت کے ساتھ قارئین " میٹاق " کوہنا یا گیاتھا کہ استوں میں کا تب حضرات کی شدید اور پراز منفعت مصروفیت کے باعث ند صرف پرچہ دیر سے تیار ہوا بلکہ رنگ بر کئی گابتوں کا مرقع بھی بنا ہے۔ چند مضامین جدید کمپوزنگ سٹم یعنی نستعلی بذریعہ کمپیوڑ ، میں بھی تیار ہوئے۔ اس مشینی کتابت ہے ہمیں پہلی بار واسط پڑاتھا الذاہمارے اناڑی پن نے بھی فاص کل کھلائے۔ تاہم یہ ضرور ہوا کہ اس جدت کی خوبیال ہم پر آشکار ہوئیں اور محسوس کیا گیا کہ اگر اسی کو پورے طور پر اختیار کیا جائے تواولاً پرچے کے حسن صورت میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ثانیا پہلے سے کمیں زیادہ مواد پڑھنے والوں کو ضخامت کم کر کے بھی پہنچا یاجا سکے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کے کہ اس بار پچھلے شارے کے مقابلے میں زیادہ مضامین مشینی کتابت میں اور انشاء اللہ اگلا کے بیا اور انشاء اللہ اگلا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ یہ وضاحت بھی کر بی دینی جائے کہ "میثاق" کی ضخامت کم کر نے سے بہد فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ یہ وضاحت بھی کر بی دینی جائے کہ "میثاق" کی ضخامت کم کر نے سے بیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ یہ وضاحت بھی کر بی دینی جائے کہ "میثاق" کی ضخامت کم کر نے سے بیا تھیں کاغذاور طباعت وغیرہ کے اخراجات میں ہوگی 'اس سے دوچنداضافی لاگت معینی کتابت بر آتی ہے۔

رہا آخیر کامسکہ تواس باب میں ایک بار پھر ہمیں معذرت ہی طلب کرنی پڑر ہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں زندگی کے معمولات مسلمان معاشرے میں ایک حد تک توہر جگہ ہی متاثر ہوتے ہیں لیکن المبارک میں زندگی کے معمولات مسلمان معاشرے میں ایک حد تک توہر جگہ ہی متاثر ہوتے ہیں لیکن میں۔ ادرارے اور اس کے محل وقوع ۔ لیمن قرآن اکیڈی ۔ میں یہ المثانی کا معمول کے جاتے ہیں۔ اللہ المدین "کے ساتھ بسر کی جاتی ہیں۔ ہمارے میں کے ساتھ بسر کی جاتی ہیں۔ ہمارے ترمین کی المتداء کی سعاوت برادر محرم ترمین کی المتداء کی سعاوت برادر محرم المداراح مصاحب کو حاصل ہوئی۔

اس سعادت بزور بازونیست آنه بخشد خدائے بخشدہ

انہوں نے چار سال پہلے قرآن اکیڈی کی مجد میں ہمت کر کے "موم رمضان" کی طرح" قیام رمضان" کوبھی اس کی حقیق اور مطلوب شکل دینے کاببرااٹھایا۔ عشاء کی نماز کو دوسری مساجد کے وقت سے تھوڑا ساموخر کیاجا آااور پھر شب بھر میں بیس تراوت کیوں پوری کی جاتی تھیں کہ وہ ہر چہار رکعت، سے پہلے ان میں پڑھے جانے والے جزوقر آن کاتر جمہ مع ضروری تشریح بیان کرتے اور ہر سورہ مبارک کے آغازے قبل اس کامجموعی آثر مضامین کا فلاصہ اور عمود بھی بتاتے تھے۔ حاصل اس کابیہ ہو ہاکہ بھر جب بندے رب کے روبرودست بستہ کھڑے تہوکر خوش الحان حافظ سے قر آن مجید کاوہ بی دھر بنتے تو " زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم " والی بات نہ ہوتی بلکہ لطف حضوری حاصل ہو آتا۔ بحول جوں بوں رات بھیکی توں توں حافظ محمد رفیق صاحب کی سریلی آواز میں سوز بر حتاا در مقتدیوں کو تنزیل کاوہ کیف ماتا جس کی ضرورت علامہ اقبال مرحوم نے یوں بیان فرمائی تھی ۔

رے معمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کٹا ہے نہ رازی نہ صاحب کثاف

اس نماز تراوی سے فارغ ہو کر نمازیوں کو سحری کھانے کے لئے گھروں کی طرف با قاعدہ دوڑ لگانی برقی اس لئے کہ وقت بہت ہی شک رہ جا تھا۔ اندازہ لگایا گیا تھا اور ہر طرف سے اس اندازے کی توثیق ہی ہوئی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اس نبج پر قرآن مجید کا ''ختم '' کم از کم زمانہ قریب کی معلوم و مشہور تاریخ میں مبلی بار ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے موسم کے شداکد ' دور جدید کی آسائٹوں ۔ از قسم ابئر کنڈ بینسننگ وغیرہ ۔ سے رضا کارانہ محرومی اور نا قابل اعتماد جسمانی صحت کے باوجود یہ کارنامہ محض اپنے خلوص واخلاص کے بل پر 'پیغام ربانی کولوگوں کے سینوں میں اثار نے کی دھن میں اور اللہ تعالی کے خاص فضل و کرم کی بدولت انجام دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دنوں قرآن کے انجاز ' ڈاکٹر صاحب موصوف کے بیان اور اللہ تعالی کے صفت ر حمانیہ کامظاہرہ سینکڑوں مستقل شرکاء نے بہ چشم سردیکھا۔ کتنام تند ہے رب کریم کابی فرمان

الرحمن ( علم القرن ( خلق الانسان ( علمه البيان (

ڈاکٹرصاحب کایدلگ بھک آیک سو گھنٹوں پر مشمل بیان ریکارڈ ہوااوراس کے آڈیوٹیپ دنیا کے کونے میں پہنچ ہیں۔ اگلے سال پھر قرآن اکیڈی کی مبعد ہی کویہ شرف دوبارہ حاصل ہوالیکن بعدازاں یعنی پچھلے رمضان المبارک ڈاکٹرصاحب کراچی کے احباب کے اصرار کور دنہ کر سکے اور وہان قام آباد کی ایک بڑی مبعد میں ان کاید ماہ مبارک ای ڈھنگ ہے گذرا 'البتۃ اب کی بارنہ ان کی صحت اس مشقت کی متحمل تھی اور نہ وہ پورے مینے ملک میں قیام کاارادہ رکھتے تھے۔ آئم الحمد للذکہ اللہ کے اس بندے کالگایا ہوایہ شجر طیبہ برگ وہار لارہا ہے۔ پچھلے سال ان کے قیام کراچی کے دوران لاہور میں ان کے دفاء اور خوشہ چینوں نے دوجگہ اس رسم کو نبھا یا تھا۔ اس بار تین مقامات پریہ دونت کی اس بارش میں جھیئے پر آمادہ ہوئے وہاں وہاں یہادل اٹریں گے۔

جملہ معترضہ بہت طویل ہو گیا'معذرت آخیر کی تھی۔ چونکہ افطار اور سحری کے در میان سونے یا آرام کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ہو آ تھالنذا باوجود خواہش اور کوشش کے' ادارہ" میثاق" کے متعلقین صلاحیت کار کوغیر معمولی حد تک کم ہونے سے روک نہ سکے سے پنانچہ۔

#### ظه ہوئی آخیر تو پھھ باعث آخیر بھی تھا

#### \* \* \* \* \*

تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب ڈاکٹراسرار احمر صاحب' ان کی جماعت اور ان کی وعوت کے اعوان والصاربت پہلے سے تائید و توثق ربانی کے طفیل اس شعوری فیصلے پر قائم اور مطمئن ہیں کہ "اظهار دين الحق على الدين كله" بطور مسلمان جمارا دين فريضه بي نسيس بلكه پاكستان كراسي بون ك نات حب وطن كابحى اولين تقاضا ب- محترم واكثرصاحب اسي مقال مي جو كثير الاشاعت معاصر روزنامه جنگ میں بالاقساط "میثاق" میں بحساب ابواب اور کتاب کی شکل میں "استحکام بأستان " كے نام سے عليحده بھي شائع ہوااور جس كالتدرون وبيرون ملك دسيع پيانے پرا بلاغ ہواہے ' ہوری شرح و سب ط کے ساتھ ہیا بات واضح کر چکے ہیں کہ بقاء والتحکام پاکشان کاوا حد ذریعہ ملک میں خقق اسلام کاوا قعی نفاذ ہے۔ پھر لطف یہ کہ قیام پاکتان کے محر کات کے بارے میں جتنے مونمہ جتنی بایس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کابھی ابطال کے بغیرانہوں نے منطق اور بربان سے اپناس وعوے کوشک وشبہ سے بہت بلند کر دکھا یا ہے کہ اسباب ومحرکات کاذکر چھڑتا ہے توبات پہنچتی ہیں تَ ہے کہ " پاکستان کامطلب کیا۔ لا الد الاالله " ۔ اس حقیقت کوبھی انہوں نے دواور دو چار کی طرح فابت کیا ہے کہ بحالات موجودہ پاکتان میں حقیقی اسلام کاواقعی نفاذ کسی اور حیلے بمانے سے مَنن نهيں' اس كا واحد ذريعه "اسلامي انقلاب" ہے۔ اس انقلاب كي تقريف ' ضرورت اور طریق کار پر کتاب وسنت کی روشنی میں بالعموم اور ان مراخل سے بالخصوص جواس بجل کے کڑ سے اور صوت ادی عجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعرب کی زمین بلا کرر که دینے میل می بیش آئے 'اپنے مطالعہ کا حاصل بھی وہ گفتگو اور تقاریر میں تو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں لیکن تحریر میں منضبط کرتا العال باقى ہے۔ واكثر صاحب موصوف اى موضوع پر الصفے كاراد ف كے ساتھ اس وقت "اليلد الاسن" میں ہیں۔ الله تعالی انسیں وہاں کی بر کات سے کماحقہ مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس الم موضوع كاحتى اواكرنے كى توني بھى عطافرمائے جولاريب وطن عزيز كے لئے موت و زيست كا منلهب- أمين

ای ذکری نوبت یوں آئی که پرائیویٹ شریعت بل کو پارلیمیٹ نے پاس کرانے کی جومم چند او علک میں قرب جا اسلام کی شاید ہے آئی ہے۔ ہم آگریوں کمیں توج جا نہ کا گھریت جمہوری " سے نفاذ اسلام کی شاید ہے آخری کوشش ہے۔ اس سے پہلے کیے کسے نہ کا گھریتی جمہوری " سے نفاذ اسلام کی شاید ہے آخری کوشش ہے۔ اس سے پہلے کیے کسے

اده بیلی کاکر کاتھا یاصوت بادی عربی زمین جس نے ساری ہلادی ..... حالی

سنرى مواقع بم كنوابيشے بير۔ شار كومحدود بھي ريھيں تووه دوساز كار مواقع توقيل و قال سے ماور اميں بي جو قیام پاکستان کے فور ابعد اور ے 19ء کی " تحریک نظام مصطفیٰ " کے نتیج میں مار شل لاء کی آ مہ <u>ت</u> میسر آئے۔ ان میں سے موخرالذ کر موقع کواس اعتبار سے ہم زیادہ قیمتی سجھتے ہیں کہ رسم دنیا بھی تھی، موقع بھی تھا' دستور بھی تھا۔ احیائے اسلام کے لئے عالمی سطن رایسی حرکت دکھائی دیتی تھی جس ہے فرعی بتکدے کے پروہت لرزاں وترسال فصے۔ براور ہمسایہ ملک ایران نے لگ بھک انمی ونوں اور الیی ہی تحریک کے متیج میں اپنا اداز کااسلامی انقلاب برپاکر کے دکھابھی دیا۔ جارے اپنا ملک میں " يأكتان كامطلب كيابه لا اله الاالله " كا آ ہنك جاري اب تك كي تاريخ ميں بلند ترين تعااور سب ۔ بیوھ کرید کہ اقتدار واختیار کاسرچشمہ بھی حسن انفاق ہے ایک ایسااللہ کا بندہ بن گیاتھا جس کے صوم وصلواة كار چاتواب تك ب وين يندى كار جحان اس وقت زياده بى عيال تعال تكن آئيمى وہ ' کئے بھی وہ 'ختم فسانہ ہو گیا۔ ساڑھے آٹھ سال تک کوس لمن الملک بجاکر انہوں نے " پردہ کر ليا" \_ ابنفاذاسلام كباقى مانده كام كى ذمه دارى جس كوبوراكرنى خاطرانهول فوم ساي صدارت میں یانچ سال کی توسیع " وصول" کی بھی 'جمهوری حکومت کے سرم کیونکہ انہیں آخر کار " سينے ير پھرر كھ كر "ا تخابات كروانے يو كئے تھے۔ تاہم ماحول بايس معنى اب بھى ساز گار ہے كہ نفاذ اسلام کی ہر کوشش کوخاص ان کی آشیروا د حاصل ہے۔ تمائندگان جمہور بھی الا ماشاء اللہ سب کے سب اسلام کے نام پرووٹ لے کر آئے ہیں۔ سوشلزم کے علم برداروں اور لادینیت کے پرچار کوں كواسبلي اور لينث لخ قريب تك نهير سينكف ويا كيااور علاء ورجال دين بعي جس تعدا دمين بارليمين میں پہنچ سمئے ہیں اس کی نظیر سابقہ ایوانوں میں نہیں ملتی۔ لیکن ان سب عوامل کے باوصف بھی شریعت کی بالادستی تا حال ایک ایساخواب ہے جس کی تعبیر دھوندنے سے سیس ملتی۔ نفاذ شریعت کی امیدیں دم توژتی نظر آتی ہیں ظر اب با آرزو کہ خاک شدہ۔ متحدہ شریعت محاذ کی شکل میں اجماعی جدوجہد کی جوایک کوشش کی گئی تھی اس کامل بھی اب تک توخوش آئند نہیں۔

رکیمہ فانی وہ تری تدبیر کی میت نہ ہو اک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے

اس محاذ میں علاوہ دیگر دینی جماعتوں نے جزوی حصوں اور متفرق و محترم علاء کرام کے 'اگر چہ تنظیم اسلامی بھی ای حثیت کے ماوجب شعور کے ساتھ شامل تھی لیکن مجوزہ توت محرکہ " جماعت اسلامی " ہی کو مجما گیا۔ بلکہ نوبت باس جارسید کہ حلقہ دیو بند کے جید علمائے کرام کی طرف ہے پیش کردہ " شریعت بل " کو کرم فرماؤں نے بطور دشام " منصورہ برانڈ اسلام " کانام تک دے ڈالا۔ عالباً حکومت بھی اس خیال میں ہے۔ اور وزیر اعظم کے حثیر مذہبی امور کا تقرر مع توقیت تقرری ہمارے اس مگان کو تقویت دیتی ہے۔ اور وزیر اعظم کے حثیر مذہبی امور کا تقریم ہوتا ہے کہ خاص اس مگان کو تقویت دیتی ہے۔ پیر محمد اشرف صاحب مدخلہ کی نامزدگی تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص جماعت اسلامی ہی کو کھ دیڑنے کے لئے گی گئے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### \* \* \* \* \*

صدحیف که بنظر غائر دیکھنے سے نقشہ بی نظر آتا ہے کہ 💎 🚓 میں الزام اس کو دیتاتھا 'قصور ا پانکل آیا نفاذ شریعت کی مهم اوراس کے لئے کدو کاوش مبارک ومسعود کیکن اس سوال سے کیے بیما چرا یا جائے کہ معاشرے کونفاذ شریعت کی قبولیت کے لئے تیار کرنے کا کام س نے اور کتنا کیا ے؟ - ملک خداداد پاکتان کی وافر نعتوں سے مستفید ہونے اور مسلمانوں جیسے نام رکھنے والے کتنے ی بد بخت نوایسے بھی یہاں دند ناتے پھرتے ہیں جواسلام ہی نہیں خودا للٰداور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ے نام سے ( خاکم بد بن ) بیزار میں اور علی الاعلان اپنی اس نا پاک جسارت کاچر چاہی کرتے ہیں۔ اس تلیل تعداد سے قطع نظر ابنائے وطن کی عظیم اکثریت اسلام کوصرف "فربب" کی حیثیت سے بات اور مانت ہے۔ اس کے " دین " ہونے کا کچھ دھندلاسااندازہ معدودے چندلوگوں کو ہے بھی تو اس عقیدت کی حد تک اور غیروں کے آگے اوعا کے لئے۔ اور سی بھی شمرہ ہے زمانہ قریب میں مولانا اداالكام آزاد علامداقبال اور مولانامودودي رحمهم اللد كعلوم جديده كتاظريس وقيع على كام كا- وكرنداس كے شعورى تصورے ذہن ....الاماشاء الله ....عارى بين - اين نجى معاشرتي اور کار دہاری زندگی پر دین کو حتی الامکان نافذ کر نے والے لوگ اب الکلیوں پر شکنے جائے ہیں۔ اپنے اللہ ے دعدے وعید کر کے یہ وطن مانگنے والے اتن جلد نقض عمد کے مرتکب کیوں کر ہوئے۔ اس کے ابب وعلل اور ذمدداری کی فرد جرم تیار کرنے کے لئے دفتری در کار نمیں چینے کاجگر اور شامیں کا جَسَ بهي جائے۔ البتداتی بات كے بغير آ مے بوصف كوى شيس جابتاكم بادى برحق صلى الله عليه وسلم کُ تَخْیِس کے مطابق اپنی شامت اعمال کے باعث ہم "وہن" یا کاشکار ہو گئے ہیں جس کاعلاج

العنى حنب الدنياو كراهية الموت - ونياس مجتاور موت عزارى خوابش

حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک اور موقع بر موت کو اکثریاد کرتے رہنااور قرآن مجید کی بکثرت الله ت .... سمجھ کر اور عمل کی نیت ہے ۔ کر نابتا یا تھا۔ ا

عوام الناس کامسکد اتنا ٹیرھائیں "الناس علی دین ملو کھم" - وہ تو خواتی نخواتی ہاتک ہی گئے جاتے ہیں لیکن دور طوکیت کے اختتام پر اور بالخصوص موجودہ پرفتن زمان میں "شملو کھم" میں حکومت تو شال ہے ہی۔ ذرائع ابلاغ ادب ودائش فلنفہ و تعلیم "گروت مفادات اور بین الاقوامی جو ٹرقر کے پیر بھی ہاتھی کے ای پاؤں میں آتے ہیں۔ یہ سب مل کر زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا گہوارہ نہ بنے دیا جائے۔ اسلام یمال افزن بار بابی پائ تھی تو چھوٹا بن کر "کلمة الله ھی العلیا "نہ ہو۔ دین حنیف کے دور جدید کی اجتمادی مغروریات سے تطابق کے بہانے موم کی تاک بنانے کی خواہش کس کس روپ میں سامنے آرہی ہے۔ مغروریات سے تطابق کے بہانے موم کی تاک بنانے کی خواہش کس کس روپ میں سامنے آرہی ہے۔ اس جرات رہدانہ کی تو تی تھی کھل کر اور بھی الفاظ و معانی کے طلم کی آڑ میں گاہ گاہ اس جرات رہدانہ کی تو تی فوق کی مور پر پوری تو م کو ہر نوع کی دین اور اخلاقی ہے راہ دو کی طوفانی لہوں راستہ روکنے کی مثبت کو مشرف منفی طور پر پوری تو م کو ہر نوع کی دین اور اخلاقی ہے راہ دو کی طوفانی لہوں کی سے سے سے سے معاشرے کے اس دیمک زدہ ڈھانچ پر شریعت اسلامی کابار ڈال دیا گیاتوا سے تھام کر رکھنا واقعی "من عزم الا مور "ہوگا۔

#### \* \* \* \* \*

سندھ کی صورت حال پر جتنی تشویش کااظهار " بیثاق " کے صفحات پر ہواوہ ہمارے قارئین کے علم جس ہے بلکہ ہم نے قو محض اظهار تشویش پر اکتفاء نہ کیا' حالات کے عمیق تجزیے اور مملہ حل بھی چیش کے ہیں۔ یہ تک ہوا کہ امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر ملک و طب کے بعض " بھی خواہوں " نے پہتیاں بھی کسیں کہ شاید انہیں سندھ فو بیاہو گیاہے۔ لیکن خل قصہ وروسناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ..... وہاں اغواء کی وار دانوں اور آوان کے مطالبوں میں خریت کا کوئی پہلو نمیں رہا۔ لیکن حالیہ دوواقعات جن میں معروف اور کلیدی صنعت کار خاندان کا ہم فرد جناب سلیمان داؤد اور ایک متوسط تا جروصنعت کار جناب عبدالعزیز خوری پر ہاتھ ڈالا گیا' بہت ی پر اسرار اور چو تکار بینے والی حکاجوں کو الم نشرح کرنے کا باعث بیں۔ معلوم ہوا کہ کیر تقر کے بہاڑی سلیمیں دہشت کر دوں کی ایک متوازی حکومت قائم ہے جس کی روح رواں پڑھ بھکھے اور عسکری تربت یافتہ و بھوان ہیں۔ اسلیم کے ذخائر وافر ہیں' تخریب کاری اور گور یلا طرز جنگ کے تربی کیم کر رہ بیں اور ان کارسل ور سائل کانظام بھی اتنام ہو طہے کہ ان پرہاتھ ڈالنا خالہ جی کا کمر نہیں۔

کرتھر کاپیاڑی سلسلہ عظیم ترین اور حساس صنعتی علاقے نوری آباد اور کرا ہی کوباتی ہاندہ ملک سے

ملا نے والی اہم شاہراہ پر ایسے سامیہ فکن ہے کہ وہاں سے کسی بھی دفت شب خون مار کے حالات کو

از موڑ پرلا یا جا سکتا ہے۔ اس میں مورچہ بند نوجوانوں کا نظر حالات کے تیور خود ہی پہانیں۔

الی نظر حالات کے تیور خود ہی پہانیں۔

الی نظر حالات کے تیور خود ہی پہانیں۔

کے ہم آگر عرض کریں کے تو شکا ہے ہوگی۔ برائے خدا حکومت سے در خواست تیجئے کہ

وقت کو ہم آگر عرض کریں کے تو شکا ہے ہوگی۔ برائے خدا حکومت سے در خواست تیجئے کہ

وقت کو ہاتھ سے بالکل ہی نکل جانے نہ دے۔ ذاتی و قار اور انا کا سوال مسائل کے سامی حل میں ہوں

میں آڑے آ آر ہاتو جماری واستال تک بھی نہ ہوگی واستانوں میں .... نعو ذ باللہ میں ذالک

اس اخباری اطلاع سے ذہنی اذیت بھی ہوئی اور روحانی کرب بھی محسوس ہواکہ مشہور محقق مولانا کم ضیف ندوی علیل اور کسمپری کا شکار ہیں۔ اپنے خرچ پر بغرض علاج لندن تک ہو آئے ہیں بین شاید اپنے وسائل کی نارسائی کے باعث افاقے کی صورت نہیں بی۔ ان کے معالج نے عَومت سے اپیل کی ہے کہ۔

گل پینیکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی اب خانہ ہر انداز چن کچھ تو ادھر بھی

مولانا كے بعض نظریات سے اختلاف كى مخوائش ہے ليكن اسلام كے لئے ان كا تحقیق كام اور علم و دانش كے ميدان ميں ان كى كاوشيں اس " خدمت" سے يقينازياده وقيع ميں جو مينا شورى لى نے "فن" كے لئے انجام دس-

ہم بصدیم قلب رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور قارئین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اداری اس دعائیں شریک ہوں کہ وہ انہیں صحت کالمہ عاجلہ عطافرات اور کچھ ایسا انظام کر دے کہ ان کی مشکل آسان بھی ہوجائے اور ان کی خودداری وعزت نفس پر بھی آنج نہ آنے یائے۔

ا مسلم فلمی ادا کاروجس نے عالم شاب میں جو وحوص مجائیں ان میں ایک ہندو سے شاوی بھی شامل میں۔ اس کے نام کالاحقہ "شوری" اس ہندو شوہر کی باقیات میں سے ہے۔ اب برحمانے اور بیچیدہ بارین کا شکار تھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی عنایت خسروانہ کی بدولت سرکاری خرچہ پر علاج کیلئے کندن میں مقیم ہے۔



ہوا سے بابیں کرنے والا ہوا سے بابیں کرنے والا را علی فیان



#### باكتنان لي ويزن پنشر شده د اكثر اسوار احد كه دروس قران كاسلىله

دن مبادر مبادر مبادر مبادر شهر مبادر شمل صالح

المحرى

### بنده مون کی تضیرت کے صروفال (سورة الفرقان کے آخری رکوع کی روشیٰ میں)

السلام علىم منصم ونصل في رسول الكرم و المأوا للمراج المأبعد فاعود ونصل في رسول الكرم و المأبعد فاعود والله التركمان التركم التركم التركم و التركم التركم و التركم التركم و التحديد و التركم و التحديد و التركم و

محرم ناظرين اووطرفه المعين!

یرسورة الغزفان کی آخری آبیت سے اس مورة مبادکہ کے آخری کوع کا بودس ان تشستوں ہیں ہواہے' اس کا اصل معنون توجیلی نشست بیں ختم ہوگیاہے بینی بیر کہ عبادالوجن کے اوما ف کیا ہیں ! سا اوراڈ رہے قران ایک بیری طرح تعبر شدہ اسان تفسیت کے خدوخال کیا ہیں ! بیاعلام اقبال کے الفاظ میں ومروموں 'کے خصائق کیا ہیں! سورۃ الفرقان کی ہے آخری آبیت ہوا بھی آبنے سنی اور اس کاروالی نرجمہ بی ساءت فرایا ، اگر غور کی اصلاح قرمعلوم موکا کہ اس آست میں اور اس میں تھا مرکمہ

ایانیات کے ذیل میں بربات ہمادے سامنے اُبیکی سے کرایان کے تن برمي برطب اجزامي - إيمان بالتدبا توحيد- ايمان بالأخره بإمعاد- ايمان بالتا مِم بِرُح مِلِي بِين كرسورة الغرقان كـ ٱخرى دكوع كِى بِيلِى وواكيات إيبان بالرسيحة كُرِنَ مِينَ - بَا دِمِو كَاكُه فِرَ اللَّهُ مِنْ : سَبُرُكَ اللَّهِ مُحْتِفِ لَ فِي الشَّمَاءُ مِرْوَحُا وَجَعَلَ مِنْهَا سِسَاجًا وَ صَرَرًا مُّنِيرًا ٥ وَهُوَ الْكَذِي كَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَادُ خِلْفَةً تُتِمَنَّ أَمُرَادُ أَمِثْ بَيَنَّتَكُمَ ا وَأَمَادَ شُكُونُمُ أَهُ بِي لَيْنِ ك تقاكدان سب كانتيم كياسع إلىان بالله - سور والغرقان كى ببلياور أخرى الهيت احس كى ميس ف المبى تلاوت كى ان دونون كاتعلق المان بالرسالت سے سے الترتعاك رسواول كوكبول بعيقار إبنوت ورسالت كاغرض وفابيت كياسع اإسوه النسآءك أيث ١٦٥ ميں بيمفنون بيرى ومناحت سے وربطيے واضح الفاظ ميں أيا مع فرما با: رُسُولًا مُنْكِنَتِ رِنْمِ كَ مُنْلَا بِرِبْمِ كَ الْمُكَارِّ كَا كُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَّتُهُ كَبُعُدُ التُّم سُلِّ وككانَ اللهُ عَزِنْ الْحَكِيمُ أَهُ مِم اللَّهِ دسولوں کوبٹنادنت دسینے وا لاا ورخبروارکرنے وا لا بٹاکربھیجنے رسے <sup>تاک</sup>ردسونوں کی ا م<sup>کے</sup> بعد لوگوں کے پاس الند کے بہاں کوئی مذر کوئی جست کا تی مزرہ حات - اوراللدان سع مي زيردست ، غالب بحكمت والائ معلوم موكه دسولول كونسي كالب<sup>ام</sup> مقس مقا اتمام تُحبّ اود فطع عذر تأكروك به مذكه كيس كداسه التد اتنبس مبته نهيس تعا كرتوكيا حانباه إبهب معلوم نهيس مفاكر تحفيكون مصاوصات بسنديس المطنة نہیں تھے کہ تو کن چیزوں سے نا دامن ہوتا سے اِ۔اگرمیداللہ تعالے نے انسان کو اس دنبابیس بهیجا تو آسے سماعت وبصارت اور عقل و شعور اور شکی وبدی کی تیزمین بهت چروں سے مسلح کرکے بھیا - بیسے بنیادی اورا بتدائی حبت جومرانسان بہ

ے - بیکن اتمام مجت تب مو ناسے مب دسول تشرفین لاتے ہیں اسولوں کا دیا ہے ہیں اسولوں کا دیا ہے ہیں اسولوں کا دیا ہے ہیں اسولوں کی دیا ۔ تو لا بھی میش کردیا اور عملاً بھی میش کردیا ۔ سیج بولنے کی ہے تو این اور امانت کی تھین ہے ۔ ویانت اور امانت کی تھین ہے تو این نزدگیوں میں ویانت وامانت کا منونہ میش فر مادیا ہے ۔ عدل وقسط اور نفع کن نمیر میں میں نروا متیا زکے بغیر عدل وانفیا ت کر کے وکھا ہا ہے ۔ اور نفع کی نمیر میں تو اس کے دشمنوں اور لینے اور اور اینے سا تھیوں ہے ، اور نفع کی نمیر میں تو اور کو معاف کر کے دکھا یا ہے ۔ جو وعوت وی اُس کا نمونہ وگوں کے دکھا یا ہے ۔ جو وعوت وی اُس کا نمونہ وگوں کے دکھا یا ہے ۔ جو وعوت وی اُس کا نمونہ وگوں کے دکھا یا ہے ۔ جو وعوت وی اُس کا نمونہ وگوں کے دکھا یا ہے ۔ جو دعوت وی اُس کا نمونہ والی کو در اللہ میں ایک در حد میں بیان فرمائی ۔ بعیریا کہی آپ کو سنا ہے ایک والی ہوں ۔

يى بات سورة الانبياء بين بابي الغاظ مباركه فرمانى كمى : وُمَا أُرْسَكُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ وَ الْمُنْكَ وَ الْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلَهُ مُلِيدُولُم كَا فَاتَى وَ الْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلِيدُولُم كَا فَاتَى وَ الْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُلِكُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُلِكُ لِلْمُنْدُ لِلِنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُلِكُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُ لِلْمُنْدُولُولُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُنْدُولُ لِللْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْدُولُ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنُولُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْل

ما لمى شان كوا ودم بى ما منح الفا لح يس بيان وشدما ياگيا : وُ مُكَا ٱ دُسَلَنْ لَسِسُ إِلَّا ب كومكر تمام لوكول كے لئے بشيرا ورندى بناكر! ك كين برات مان ليجة كرسول مستشر الله تعالى كرف سے بمان ويل اوريتيت بن كرتشريب لا تعييل الذا جہاں دسوبوں کی بعثثت رحمت ہے وہاں عوا نکار کرینے والے میں ان کے لئے ونیا اور امخرت میں ہی حیسے ندموجب عذاب اور موجب سزا بھی سے - رسولول کی امر سے ببلان كے باش كوئى عدر تو تفاكر اسے الله عبر معلوم نہيں تفائم م مانتے نبير سقے كر نبرى رمناكباسع ارسولول كے أف كے ليد عذر ختم موكيا - اب محاسب شد بدري ا اب بكروسمنت آستے كى - بہى وج سے كەمم و يحصة بين كەفراك مجيدىس بار ماراك ذورا الاذكر مواسي عن كى طرف رسولول كومبوث فرما ياكيا ورجب انهول ف ان درولول كانكاركيا ان كى تكذيب كوان كونس كون كر المسك دريد موسكة توالله تعاسك في اسیے دسونوں کوا وراکن میندنوگوں کوجوان دسونوں میرابیات کاستے بھے بجا لیا ، اوران قدموں كوملاك كرديا -سورة الفرقان كى اس انرى ابت ميں ابلوب کو ہیں تنبیمد فرمائی صاری سے کہ برنسمجوکہ ماسے رسول رصلی الدعليہ ولم) اگر تهبن وعوت دے سے بیں تبلیغ کرسے ہیں ، تہا ہے بیجے بیچے مجرسے ہیں ایک ا كيت كم روماكوسيفام ديًا في بينجا يسع بين الكيب انسان تحقيد ول بروستكث لیہے میں تومبرے دیگ کونہا دئ کوئی برواسے - الٹرکومرکز نہاری کوئی میروا نہیں ہے اگرىز بوتاتىيى بكادنات بماست دسول بىمننىنت ىز جھىلى دچونكىمىنت الله بى سے کسی قرم پرعذاب معیمنے سے میلے اُسے متنبہ کردیا جائے ، اُسے خروا رکر دیا جائے جس كيسوره بني امرايل بين فرمايا: أي مَاكُنّا مُعُنِّ بِينَ حَتَّى نَبُعِثَ وَمِسُولًا مِمَالًا بصحنه نهب رستے ہیں حبب نک رمولوں کومبعوث مز فرما دیں یے بعنی رسولوں کی اُم کے ذریعے جب نک انمام عبّت مرمومائے ماس سے بیلے تومیں ہلاک نہیں ک حائين- لنذا بيان في اكرم صلى الدُعليدس كهلوا يا حار إسه كريس في أم ك تہائے دب کا بیغام مینجا دیا ، ننہا ہے سامنے تہاہے دیگ کی رعوت اپنز كردى - محية كب جو بدائيت رباني أي تني أسے قولاً اور عملاً منها الع سام

بیش کردیا - برنمها اسے سی نفع کے لئے کیاگیاسے ورمز میرے دی کو تباری رِدَا نَهِينَ هِي: مُا يُغَبُّوعُ البِكُوْ دُلِيتِ مِي تَبِلِينَ وعوت اس كَتَسْتِهُ كَا كُوْنِروارْكُروما مَلِتَ الرَّمْنِينِ بِكَلْمامْ بِوَيَا: لَوْلاً وُعَا وَكُو - قورشدومِ إن وردعوت وتبليغ كى دمر دادى معى محدميرة موتى -ليكن : فَقَدُ كُذَ بِينَ وَ تم بعثلاميك تم تكذبيب كويكي شعرى زبان مين فعلِ ما منى برجب مقدً كالمناو موماناتے تو اس میں کسی کام کے ہوجانے ہیں قطعیت و متمیت کا معاہرم مید دوباناسے - انگریزی میں PRESENT PERFECT TENSE کا جدمفہوم ہوتا ہے ینی کام مرج کاسے، بات مرم کی سے - تر ہی معنوم موتا سے جب عربی میں نعل ماسى بدُ فَدُ كَا اصَافَر مِهِ مَا سِيحِ مَ بِيَا نَجِهِ فَرَ مَا بِي . فَفَ أَنْ كِلَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَ مِهِما عِيْ بوسابِ عنفريب اس كى بحراك كسع كى: فسُوْفَ مَيْكُوْسِ لِيمَ أَمَّاه لازم وطروم مح الفاظهم عام بول جال مين استعال كرت بي - لين اماك منی کول کے جیسے کوئی جیز جیٹ کورہ ملتے ، چیک کورہ ملتے ۔ توصندمایا: للله حكالًا كُنْ الْمِنْ وَ فَلَكُون كُلُون مِنْ إِنْ الله الله مسوتم في وعوت ربالى كو المسلاديا ليب عنقريب اس كا وبال تم مير لل كوموكورسي كا- تميين اس تكذب ك سزاس كريسي كى -

برآیت مبادکد مزمرف آن لوگول کے بیت اہم سے بوقرآن مجیکا ولین خاطب نے اورجن کے سامنے جناب محدرسول المدّ صلی الله علیہ و م بغیر نفید خان فراکود و ت پہنچا رہے ہے بلکہ ہما ہے لئے بھی ہیت اہم سے - اس لئے کہ جناب محررسول الله صلی الله علیہ و لم میز بوّت کا جواخت تنام واٹمام ہوا ہے، رسالت کی جو بھیل ہوئی ہے اس کا ایک منظر وہ ہے جو بی عرض کر بچا ہوں کہ صور کو نتیت سے بوری نوع انسانی کے لئے -ا دراسی کا دومرام ظر سے ہے کہ آجے ہی کا دور رسالت نا قیام قیا ب عادی ہے ۔ یہ دور بھی جس میں ہم سانس ہے ہے ہیں یہ بی دور رسالت کو دی ہے دعل صاحبہا العملوة والسلام ) - ہرائسان ہو و نیا بیں بیا ہور ہا ہے اور قیامت تک بیدا ہوگا - وہ نبی آخرا از مان می الله علیہ کا مرکز کا اللہ علیہ ہو کا کہ وہ نبی آخرا از مان می الله علیہ کے اس میں وہی شائی ہوگا

ونى اكرم كى دعوت برللبك كمية صور كى تقديق كرس وصور بالمان لاك المن امن وعوت سے مرادوہ تام وگ میں جن کی طرف کسی رسول کو مجسیا گیا ہو ميسے قوم عادیمی محفزت مودعلبدالسلام کی امّتِ وعوت مسيع عفزت سالح علم السلام كى امت وعوت عنى قوم تمود- توجناك محدرسول التدسلي الشرعلبروسم كى امّت دعون سے بوری ندخ انسانی - اور بیغام دبانی کوجس طرح نبی اکر سل الله علیہ وم نے بنفس تغلیب اُن تو کوں کو بہنچا یا جو آئی سے عالمبین اولین سے ۔ ای طرح یہ بہادی ذمہ واری سے کہ سم رفئے ارمنی بریسنے والے سرخف کستا ہیں . صنورت برفر بصندوعوت انجام دبالمكليفين عبل كمر مصيبتي المفاكر-أي كالسوّ بعی میوا 'استہزاہی ہوا' آگ پرتھراؤ بھی ہوا۔ آگ کے داستد میں کانتے ہی بچھاتے گئے 'اُم کی گرون مبارک میں جا در دال کراٹ طرح بل و ما گیا کہ حتم ہے مارك أبل بين في كومويم - أي بوكور اكرك والأكيا- آي كے سنالة مبارك برجك آمبِ مرببجود منتے - اونٹ کی نجاست بھری اوٹھڑی رکھی گئی - طائف کی گلیوں پ أب بتخدول كى اس الودى بايش بوتى كرجد اللهر الوالمان موكيا ا ورصم سينون ا قدس بهدبهم كنعلين شراعت م كيا - برسارى تكليفين أي في في حصيلين مين دين كاسيفام سيجا كرحبت قائم كروى -

ہے کہ اگرچیم خود قرآن کے ماننے والے ہیں اور جناب محدرسول الند صلی ال عليه وسم مع فأم ليوا مين الكن الاماشاء الديم عملاً قد تكذيب كرميد بي ایک مکذیب قومی ہوتی ہے کرکسی نی کے باسے بیں برکہا مائے کہ وہ نبوت کاف ری کردیا ہے ، حبوث گھڑد یا ہے - جیسے ابوجہل اور ابولہب نے حصنورصلی عليه ولم كى مكذيب كى وداكيت كذيب عملى مونى سے كه بطام رز بان سي حنور كونى ا رسول مان ليامات - ليكن أب كا حكام كوتسبم مذكيا مات - مد ورحقيفت كذب على المساح اس كاكي مثال قرأن ميديس سورة الجعمين ألى سع: مُثلُ اللّذِيم حُيِّلُوا السَّوْسُ لَا تُشْوَّلُ مُعَيِّمِلُ مُا حَكَمَثِلِ الْحِمَا رِيحِيْمِلُ اسْفَارًا ا بِنُهِ كَ مَنْكُ الْقُوْمِ اللَّهُ يُنْ كُذَّ بُوالِاللَّهِ اللَّهُ لَا يَكُ دِى الْقَوْمُ القَلْهِينُ عَلَى مِنْ مَثَال ال كَي حِوما مِل تورات بنَاسَعَ كَفَ مِنْ عَلَى - بِهر انبول في اس كم ذمرواری کوا دا نرکیا، امس گدھے کے ما نندسے جس برکنا بوں کا بچھ لدا ہوا ہو اور بہت بڑی ہے مثال اس قوم کی حب نے ایات الہیدی تکذیب کی " وَاللّٰه لا يَهُ لُو بِحَدِ الْفَقِ مُ الظَّلِيرِينِ والرَّاللَّهُ السِّيعُ عَالَمَ لاكُون كو مِوابِت منبينُ اب أبراس أبن مبادكه كان الغاظ بيغور فرلميني: ببنس مُثلُ الفَّوْمِ الَّذِيْنَ كِ مَنْ مُبُوْ إِلِمَا يَتِ اللّهِ -سم سب مَانِت بِين كربيود ف تورات كالله سے کہی نکذیب نہیں کی ۔ توغور طلب مانت پیسے کہ ریکڈیپ کون سی سے اِ۔ وه نكذيب ورحفيفت مكذيب على عبكر تورات كك كذاب التدبيون كا ذباني افرا تموجود سير ليكن أس مجمل شيس مورط - اورظا بربات سيح كرتوراة برا ميان كا دولے کرنے والے اگراس کے احکام برکار مدنیس میں - تورات کے نواہی سے الگر ا متناب ننبی کیامار با - تورات نے جو ذمروار یاں مائد کی بیں اگرانیں اداکرنے سے ہیادتی کی حادمی سے اگن سے اغما من برنا ما دیا ہے تو میاسے زبان سے ہو الرادكرت بون كروه تورات كوالله كى كتاب ملنة بين ليكن خفيفتاً اور عملاً بروته ترائ كى نكريب كے مترادف سے - آج اگريم اسنے گريبا فول ميں حجا نكيس تونظر أَنْ كُاكر بعينه بي معامله ماداس - بن اكوم ملى التّرعليد ولم في بيل بي بي بي مَنْ قرما وبا تقا - برس بيارى مديث عب معنور فارشاد وزمايا ويا على القراد

اے قرآن والوائے جیسے قرآن مجید میں میروونصاری سے خطاب مواسیے آیا خل الکشار لغاظ مع معرب سب العلمين مم مسلم نول سي خطاب فرار مع بي : ليا هل القرآك النَعُنُ النَ الله على فرآن والوا قرآن كوامِنا تكية منه بنالينا - أسع اكي ومبنى سهارا رنبالينا - قرأن كوبس بشت مذوال ومنائة بمكيد مبيط يحصي موناس السازمو كرنم قرآن كومبيط كے يحصے تصنك دو- مكه تها داطرزعمل كيا مونا ماہمة: واتكواه حسب تراكزة تمنش اناءانكيل والتهكارم برصواس مبياك اس کے برصفے کا حق سے ۔ رات کے اوقات میں میمی اور دن کے اوقات میں بھی ا دَافْتنُوْهُ وواسے بعیدلاؤ واسے عام کرود اس کی تبلیغ کرود اس کے نورسے ہمار مرانگ عالم کومنو کرود و کا تعنیق کا است مرانگ عالم کومنو کرود کو کا تعنیق کا است مرانگ عالم کومنو کرود کا دراست موش کا است نهاری دُوخ کوغذا متبسرا*تے ''* وَمَتُهُ سِبُودا دِنْہے' اوراس میں ندتر کر دُغ<sup>ر</sup> وَلُ كرو " وي بات موم ف اس ركوع بس برهى كه: وَالْكَذِ مُبِّتُ إِذًا ذُكِسُ وَا بإيلت وَتَبْعِب وْكُ وْلَحَيْرِيُّ وْ اعْلَيْهَا صُمَّا قَاعَنْيَا نَاه – مَلِكَ مَرَرَّمُو مُوْدُولُ مَرو- أخريس ارت ومنرمايا: لعُكُلُمْ تُعْلِحُون يُن تأكم مُ الله عادُك بس اگرم قرآن مجید کے ساتھ ببطر نے عمل اختیار منبی کرتے جس کا بھم نبی اكرم كى اس مدبت ميس أيام توماييم ذبان سع مانن مول كرب الله كاكلام مع تكين معيّفتاً مم تكذيب كالتكاب كريسيم موت بين - ا وربيلي عملى تكذيب اس معنى ميں اس أين مبادك كے مفاطبين ميں مم بعى شامل بيں: قُلْ مَا يُعْبُوا بِ كُورُ اللِّبِ - ال أَنِي إن يوكون كم كان كعول ديج النبس بيات سناريم كَ مِيرِت دست كوتبادى كوئى بروا نبي سب ملكدام فع ف اگر مجي بھياسے ، مجھ اگرمتر فرما با الم محدر اكر بدقراك ناذل فرايا الم - تومرف اس لمن كدتم مياتام فجت كرنا مقعود ب لبذا مي ف توتبيغ كاحق ا داكركة تم برحبّت فأتم كردى يم الكن ، فَكُذُ كُلُّ الْبِيرُ و - تم حمثلا علي سوءتم في كفر كي دوس المتيادي مع خواه برمھٹلانا۔ نولاً ہویاعملاً ہو۔ تو۔ خسسَیٰ کئے کیگؤٹ لِنرامہًا۔بسِ کما د کھوکہ مبلدمی اس کی مزاتم سے جیٹ کردہے گی -اس کی باواسش نم کو معلَّتی ہے

ل- الدّ تعالى اس الخام برسه ميس بجائے-

آج جو کچھ عرص کیا گیا۔ میے اس کے بالسے میں اگر کوئی سوال یا اشکال ہو تو س کے لئے بیس ما مزہوں ۔

سوال جواب

به رواب : بالكل واضح بات سے كه البيا شخص اپنى دعوت كوبى بدنام كرنا ادراپيا ونت بهى صائع كرناسے - اس كے كرجب بمك كسى داعى كاا بنا كردار ادعوت سے مناسبت و كھنے والا نہيں ہوگا ، اُسك دعوت عبر موثر دہے گی۔ اس ابطے م سكودة لم السجدہ كى اُيات ميں بڑھ جيكے ہيں كہ: وَمَوْثَ إِنْحُسُنُ فَوْلاً بادعا الله وعمل حكالي الله وعمل كارات ميں بڑھ جيكے ہيں كہ: وَمَوْثَ إِنْحُسُنُ فَوْلاً بادعا الله وعمل حكالي الله وعمل حكالي الله حيال التي المشابعين موت وتبليغ المنطب اس كاعمل بھى درست بونا جاسية تب بى اسسى دعوت وتبليغ بار بوگا۔

الت : واکر صاحب! عذاب ا خرت کے بالے ہیں قرآن مجد میں انی وصا دوروگ گناموں کی طرف کیوں مائل موتے ہیں ۔ ؟

#### الین بدا کراے نا دال بیس سے ماعقد ای ہے وہ درور بنی کر قب کے سامنے میکنی مے تفقولی

سوالے : ڈاکر صاحب إرسول الله صلى الله عليه وسلم في جن كا فرول كے ، دين كوميش كيا ور البول في آب كى بات كورة كرديا اور اس دور ميں جو غيمسلموں كوح تى كى دعوت دينے ہيں ،حق كى تبليغ كوتے ہيں اور وہ اس كور ا بيں توحدول كے دور كے كافروں اور اس زمانہ كے منكروں كى سزاميں كي تنا فرق موكا يا دونوں كو ايب سى مزاطع كى - ؟

جواب : میراضال مع کمان و ونول کی منزا کے درمیان لاز مافر قرار م لئے كرمبيوں اوررسولوں كے ذليعے سے جس درج كا اثبام مجت كسى فيرني ا کے ذریوسے مہیں موسکنا ۔ مم لاکھ کوشش کوی منب معیٰ مھا سے دامن کم كوكى دكوتى وصبرٍ روسى ملبئ كا - اوريم وعوت وتبليغ كے بلتے جن سے مخاطد دہ ہماسے دامن کے اس داغ کو ہماری دعوت کور تد کرینے سکے استے جواز کا ذ لیں گے۔ توبہ سپلوکسی مذکسی درجبیں موجود رہے گا۔اسی طرح جومعا ملماً ا ساعة موتائها كدخن كي طرف دسول بصيحيه كلية ا ودا بنول سنه الكاركب الوال كوا كردباكيا نبست ونابودكرد ماكبا توبيهمعا ملرحنودصلى الشعلبه وسلم يرنهوت کے بعد نہیں موا اور منر ہوگا - البنة بہود کا معاملہ اس سے ستنی سے ال ک مليلى ابن مريم معوث موست على عليدالصلاة والسلام - وه دوباده دُنا امتى جناب محمد رسول التدملي التدعلييوم تنذيب لابتس محد اورميران ك یودی اینے کیفر کرواد کو بنیس کے اوران کوعذاب استنبال سے دومارم معنرات امطالعه قرأن عكيم كم نتخب نصاب كالأج ويسس نمراالمكا كاسلسله مادمطالعهم ال نشسلتون بين كريسه بين - اب انشاء التداء درس کا ان ناز کری گے اور سے درسمسلانوں کی عاملی نرندگی کے منعلق سے كه انفراديت مصر بحيد إكلا فدم اجتماعيت كي طرف الممناصح تواجماعيت منا ندانی ورمائلی زندگی سے - اس کے منن میں ان شاء العزیز ہم المل سے سورة التحريم كاسلسله وادمطالع منزوع كرس كے - ••••

## و و ده ما لات میں اسلامی انقلاک طراف کا انقلاب نبوی کی روشنی میں

واكر اسسرادا تدك وطبات معه كاسسله الرحان الرحان

محترم ذا کٹر اسرار احمہ مدخلّہ امیر تنظیم اسلامی نے ۳۱ راگست اور ۲۸ رستمبر ۸۸ء کے خطابات جمعہ میں "کیا پاکستان میں ایر انی طرز کا انقلاب ممکن ہے؟" ادر "كياار انى انقلاب اسلاى انقلاب ب؟"كموضوعات ير الترتيب خطاب فرہا یا تھا۔ یہ دونوں خطاب ماہنامہ میثاق سیس طبع ہو چکے ہیں۔ آخرالذكر نطاب مين يه سواليد نشان سامنة آياتها كداب جمين يد مجمعنا بو كاكه خالص محدي انقلاب کیا ہےاوراس کا طریق کار کیا ہے؟ پنانچہ اس مفوع برامیر محترم کے خطابت جعد کی تعداد نوبن می - جنس کیٹ سے معل کیا میااور "اسلامی القلاب مراحل 'دارج اور لوازم " كعنوان سان كى اشاعت جون ٨٥ء كيتال سے شروع موكر اربل ٨٥ء ك شارے ميں ختم مولى۔ آخرى خطاب م امر محرم كا نقراميه كلمات يه ته كه "اب انشاء الدالعزرا كل جعد جے اس موضوع پر مختکو کرنی ہے کہ موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب برپا كرنے كے لئے كن امور مي حضور كاسب عمل بميں بول كاتوں اختيار كرنا ب ادر کن کن امور میں کن کن پہلوؤں سے بمیں اپ طریق انقلاب میں کولی ترمیم یا تبدلي كرنى بوكى - ظامريات بكراس معالمدين مارے كے ضرورى مو كاكريد ترم یا تبدیلی دین کے کسی اصول کی روشن ہی میں کریں اور سال ہمیں حالات كالمبارك كولى اجتماء كرنامو كاربيه موضوع نمايت ابم بح وكداس كاتعل ارى ائى على دندى كى اس وتدوارى سے سے جونسى بعینہ اقامت دى كى جدد بدكى صورت ين بيس اواكرنى بي- " ... چنانچه عرومبر ١٨٥ م نظاب جوسے امیر محرم فاس موضوع پر خطابات شروع کے جن می سے پالا ظاب کسٹ سے خطل کر کے معمولی مکر اضافہ کے ساتھ بدئی اظرین کیاجارہا 7- (51)

اس مجدد دارالسلام بی جعدی تقاریر کے سلسلہ میں آپ کو یا و ہو گاکہ پہلے تو ہم نے انقدار
ایران کے موضوع پر دوجہ عوب میں گفتگو کی تھی۔ پھر ہم نے اسلامی انقلاب کے مراحل ' مدار اور کو تجھنے کے لئے بیرت مطمرہ حل صاجبها انصت لؤۃ والسّلام کے معروضی مطالعہ ہے گئا آغاز کیا تھا جو اغلب نوجہ عوب تک جاری رہاجس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر م صلی انته علیہ وسلم سے مقدر انقلاب بر پاکیا تواس کے حضور " نے کیا طریقہ اختیار فرما یا! اور حضور گوکن کن مراحل ہے گذر نا پڑا! اس لئے کہ یہ آیک مشور " نے کیا طریقہ اختیار فرما یا! اور حضور گوکن کن مراحل ہے گذر نا پڑا! اس لئے کہ یہ آیک شہر متیں رکھتے ہیں ' جو محبت و عقید سر میں ان کی نگاہ میں حضور " کی اگر مقال مقیل انتہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ' جو محبت و عقید سر میں ان کی نگاہ میں حضور " کی اگر مقال ہے دہ تو ہے ہی کہ اس میں کوئی شبہ نمیں کہ آب تی انسانی کا عظیم و کا مل ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی ( صلی علیہ وسلم ) نے بریا کیا۔

من فی کامکانی کوشش کر چکاہوں کہ سرت مطمرہ علی صابہ العسس لوۃ والشلام کا مطالعہ اور ایک جائزہ اس انداز میں آپ حفرات کے سامنے کھ دوں کہ اسلامی انقلاب کے سرا اور دارج تکور کر سامنے آ جائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں اور اس بات کا پجرا عادہ کر رہا کہ میں نے " فلفہ انقلاب "مجملی سرت مطمرہ علی صاجہ العسس الوۃ والسلام کے مطالعہ ہے۔ میراواحد ذریعہ معلومات صرف اور صرف سرت طبیہ ہے۔ بلکہ میں تو یساں تک کتا ہوا ہور سے نیشن اور اعتمادے کہ تا ہوں کہ اگر کوئی مخمد ہم دو انقلابی عمل کو جھنا جائے کہ دہ کیا ہے، پورے نزدیک کی بھی حقیق اور واقعی انقلاب کے طریق کار کو جانے کا واحد ذریعہ ( NRCE مرف سرت النی ہے علی صابحہ العسس کو فالسلام ۔

میراید و عوی ب نیاد نیس ب بلکدا سے پائیر ثبوت تک پنچانے کے لئے میں متعدد شاہدہ ملکہ ہوں۔

مسلم ہوں۔ آپ غور سیج کہ ایک انسانی زندگی کے وقفہ (LIFE SPAN) میں اور دہ ہی کا برس میں ایک عظیم انقلاب بر پاکر ویٹا تاریخ انسانی میں صرف ایک بی بار ہواہے۔ اور یہ ہوا ہ صلی اللہ علیہ دسلم کے دست مبارک سے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہواور ای فرد کے انقلاب کے تمام مراحل اس فور سے طے پاجائیں کہ لکھو کھام بع میل کے ایک ملک پر ایک بالقالب کے تمام موجود میں ہے۔ حق نظام بالفعل قائم ہوجائے اس کی کوئی اور مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود میں ہے۔ حق حضوات انبیاء ورسل علیم الصلو ف والسلام کی تاریخ میں ہی اس کی کوئی مثال ونظیر نیس ملتی معنوات انبیاء ورسل علیم المصلوف و والسلام کی تاریخ میں ہی اس کی کوئی مثال ونظیر نیس ملتی سے میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ خصوصاً آغاز وہی سے لے کر اس

رطت فرمانے کا جو قرباً ۲۳ سال کام منبق ہے اسے قدیت تغییل سے مرطوار بیان کیا ہے ہاکہ اس مختر طرصہ کی جو ہمہ جت جدد جدت جدد جدت کی روشن میں ہم میہ بات اٹھی طرح جان سکیں کہ ایک فقی اور واقعی اسلامی انقلاب کن کن مراحل اور مدارج سے گذر تا ہے اور اس کے لوازم کیا ہوتے ہیں! نیزیہ کہ جمیس اگر اسلامی انقلاب لانے کی جدد جمد کرنی ہے تواس کے لئے جمیس لاز فااصل بنا کی میرت مطمرہ علی صداحہ الصدلوة والسلام می سے حاصل کرنی ہوگی۔

غور کا مفامی البت آپ حفرات کو یا د ہو گاکہ میں یہ عرض کر چکاہوں کہ دوائتبارات نی کی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ہمارے دور کے حالات میں ایک اہم اور بنیادی فرق ہے جے کسی طور پر نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں گرے غور دفکر اور نمایت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھناہو گاکہ انقلاب محمدی علی صاجب الصلو فق والسطام کی انقلابی جدوجہد کے کن کن مراحل اور امور کو ہمیں جوگ کا تو الور امور کو ہمیں جوگ کا تعالیٰ میں جہوے سامنے رکھ کون سے مراحل ہیں کہ جن کے بارے میں حضور کی سرت مبارک کو من جن المجموع سامنے رکھ کر ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر استشابا طاکر ناہو گا۔ اس مسلم پر گفتگو سے قبل آ سے پہلے اس فرق کو جمیس جو دو انتہارات سے واقع ہوا ہے۔

دوسرافرق : روسری اہم بات یہ ہے کہ نوع انسانی کا جو تم نی ارتقابوا ہے اس کے اعتبار سے بسک بھی ملک میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں 'اور تمام قوت ہوتی ہے ' پھران دونوں کا نمایت منظم ار تکاز ہوتا ہے۔ جبکہ عوام بالکل نہتے ہو سے ہیں۔ توان دونوں کے ہیں۔ توان دونوں کے ماہین فرق دیفادت اتنازیادہ ہو گیا ہے کہ دہ جو سلم تصادم ( CONFLICT) والا سکد ہے یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسلم تصادم کا جو معالمہ ہے دہ نظری اور عملی دونوں متبارات سے قریبانا ممکن کے درجہ تک پہنی چکا ہے۔

ید دونوں تبدیلیاں ایک بنیادی ہیں کدان کو سامنے رکھ کر ہمیں معروضی طور پر غور کر ناہے کداگر ہم اسلامی انقلاب ہر پاکرنے کا تبدادر عزم کرتے ہیں توان تمام را حل میں جن سے نبی اگر م سلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہدا در سعی کوشش مذری آ یا ہمیں بعیب وہی ریقہ افقیار کرناہو گاجو ہمیں سیزت مطہرہ میں ملک ہے یا ہی کدان اصولوں کو پی نظرر کھتے ہوئے ہم رحلہ پرہم ید دیکھیں کہ کس کس پہلو ہے ہماری المحکم کا کا کہ عمل میں محتلف ہوگ۔

ایک ایم گذارش : اس بی قبل کدیس تفتگو آ کے برحادی آپ سے گذارش کروں گاکہ بری اس تفتگو کو سنتے ہوئے آپ فی الحال شعوری طور پر اپنے ملک یا اپنے حالات کو ذہن سے نکال بیخ نے میں تفتگو کو سنتے ہوئے آپ فی الحال شعوری طور پر اپنے ملک ورقدم قدم پر میری تفتگو اور ملک کے تناظر میں گراؤ پردابو گا۔ بلکہ ابھی تک میری تفتگو ہیں ایک عمومیت اور تعمیم ہے کہ ہم فرض کر ہے جین کہ ایک مسلمان ملک ہے جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ چاہان کا اخلاق ن کا کا خاص ملمانوں کی ہے۔ چاہان کا اخلاق ن کا کا خال ت کا کا خال ت کا کا خال ت کا کا بیا محالمہ اور بحیثیت جموعی اسلام سے ان کا عملی تعلق حوصلہ زانسیں ہے بلکہ بری حد تک مایوس کن اور حوصلہ شکن بھی ہے۔ تھریہ کہ وہاں کے حکم ان بھی

میں آپ حفزات کو یاد ولاوں گاکہ ہم نے اس سے قبل نوجمعوں میں خالص معروضی ا نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہومیں انقلابی سراحل کا مطالعہ کیا۔ اس طویل گفتگوم کی ہی موجودہ مسلمان معاشرہ اور طلک کے معاملات کو سرے سے ذیر بحث نہیں لائے۔ حالا تا واقد سیسے کہ اگر چاس وقت ونیا کے فقشہ پر ہو آزاد مسلمان ممالک پائے جاتے ہیں ان میں، والے مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا اسلام پر چند انفرادی عبادات کی صدیک عمل موجود 'بلکہ ا مالکہ میں اسلامی صدود وتعریرات بھی نافذ ہیں لیکن یہ بڑی مطاور میرائن حقیقت ہے کہ کسی ہمی میں مناف ملک میں اسلامی نظام کا مل حیثیت ( ۲۵۲۸۷۲۲۲) میں قائم دنافذ نہیں ہے۔ یہ ہوہ صور مناف (۱۲۵۲۲۲۵۲۲) بھے سامنے کے کر ہم یماں گفتگو کر دے ہیں۔

### انقلاب بوئى كمراحل كاحالات حاضرو برانطباق

ACTIVE RESISTANG ) کامر طلہ .... گنتی اور ترتیب کے انتبارے توب دونوں مرجلے چوتھ اور پانچ یں نبسر کے طور پر بیان ہوتے ہیں جبکہ حقیقت کے اعتبازے مبر محض کامر طلہ پہلے مرحلہ یعنی وعوت کے ساتھ ساتھ شروع ہوجا آہے۔

البت آعے چل کر اس کی نوعیت و کیفیت بدل جاتی ہے۔ آخری مرحلہ مسلّح تصادم یعن (ARMED CONFLICT) آیا اس میں بھی کوئی فرق و تفاوت ہے یا نمیں ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے؟؟۔

ہماری ترتیب: لیکن مجے بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب اس آخری مرطد بینی مسلم تصادم کے بارے میں اپند ہن میں کانی تشویش کئے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں یہ معلوم کرنے میں نہ صرف دلجیسی رکھتے ہیں بلکہ بیتاب ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ اور ایک مسلمان حکومت میں اس مرحلہ کو کس طور پر ملے کیاجائے گا... الذاهی نے سوچا کہ اگر ابتدائی مراصل سے منتکو کا آغاز کروں گاؤشایداحباب اس کے اندر دلیس محسوس ند کریں اور اپنی پوری توجداس طرف مبنول ندكر سكيس جومطلوب ہے چونكدان كاذبان برقومسلح تسادم والے مرحله كا تسلط زیادہ ہے اور دواس کے انطبانی (Apple salam) کو پہلے جانے کے متمی ہیں۔ الندامس ممید فیعلد کیاہے کدیں اب اس سلسلہ بیان میں مکسی ترتیب سے بات شروع کروں چونکہ جو آخری مراحل ہیں قانونی اعتبارے سب ہے بردافرق اننی میں واقع ہوتا ہے۔ ان کے متعلق ہمیں غور کرناہو گاکہ موجودہ حالات میں ان مراحل کو عبور کرنے کی سیل کیا ہوگی....؟ مبر محض ( asseve ) عده عده مع مع كاتوكيا بوكان إا اقدام (Active Resistane) كي صورت كيابوكي؟ آيا كوكى بناوت ہوگى ! حكومت كے خلاف تحلم كالا علان جنك كياجائے كا۔ ! جريد مسلم بغاوت كرنى بوتو ر کمناہو گاکہ آیا شریعت میں اس کی اجازت ہے ...! ااکر ہواس کی شرائط کیا ہیں!!اس لئے کہ یددین کامسئلہ ہے .. جب ہم دین کے لئے کام کرنے چلے ہیں قیمیں اپنے کام کے لئے اجازت دین ہی ہے در کار ہوگ ۔ شریعت میں آگر اس کی سرے سے کوئی شخبائش بی شیں ہے تو معلوم ہوا کہ ۔ بیدوروازہ توبالکل بندہے۔ پر ہمیں بیمی و کھناہو کا کداجازت ہونے کی صورت میں بحالات موجودہ وه ممکن العمل به بھی یانسیں . . ؟؟ میرے نزدیک بیات دوسرے درجہ کی ہے۔

یں مصن ہو ہمیں وین کا تھم معلوم کر ناہو گاکہ آیا مسلم تصادم کے خمن میں جواز کا کول اسلم تصادم کے خمن میں جواز کا کول امکان ہے یانہیں ہے! پھراگر جوازی صورت موجود ہوتو یہ سوال پیداہو گاکداس کے لئے ہالفعل بھی کوئی امکان ہے یانہیں ....!!

ہ ج كى فتگو كا موضوع: من آجان دوستلوں ہى كوائي آج كى تفتكو كاموضوع بنار إموں -اس طرح ایك تكى ترتیب سے بات شروع ہوگى - جھے آج یہ بتانا ہے كہ اگر مسلح بغاوت كى كوكى

صورت ممكن ند مولواس كالقبادل طريق يعني و Acternate Roceduse كياموسكام؟ ك تحت كى قائم شده ملك من قائم شده بورك كالورانظام بدلاجا سك اوراس نظام كوجلان عومت كومثايا جاسك اوراس كى جكدايك كال تبديلي (موسعات المائي جاسيك يعنى نظام اعتبارے بھی اوراس کے جلانے والے باتھوں کے اعتبارے بھی بہتر بلی کامل دھمل ہو۔ موضوع کی تراکت: ان چند تمیدی باتول بی سے آپ کواندازہ ہو کیاہو گا کہ برانازک اور براویچیده مسلمب میکن اس دور می اسلامی انقلاب کے بر پاہونے کی بظاہراحوال کوئی صور ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس مسئلہ کو تندنی ارتقائی روشنی میں مل نہ کر سکیں اور اس کے مبادل طریقه (Albernale Proceduse) کو الماش نه کر سکیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے بھی ہے بری اہمیت کا حامل ہے چوککہ ہمارا اصل ہدف اسلامی نے انقلاب بر پاکر ناہے۔ میں پورے قلب الله تعالى سے يدوعاكرتے موئے كه مجھے حق بات مى كو بجھنے كى توفق عطافرائے اور حق کنے کی بھی ہمت عطافرہائے، اس موضوع پراپنے خیالات پیش کروں گا۔ ساتھ ہی ہیں آپ بمی استدعاکر آبوں کہ آپ بھی میرے لئے مسلسل سی دما سیجئے چونکہ اس متم کے وجیدہ اور ناز مسائل پر تفتگو کرتے ہوئے بسااو قات انسان غیرارادی طور پریا ہے احتیاطی کے باعث آگر کا تخت الفاظ استعال كر جائے توبات جيدگي اختيار كر عكتى ہے۔ لندا ميں آپ حضرات كي دعاؤا متاج ہوں کہ میں بات بھی صیح بیان کر سکوں اور اس کے لئے میری زبان سے الغاظ بھی <del>صیح تکلیر</del> میں مناسب ترین بیرایہ بیان میں یہ ستلہ آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔

ان مسائل پر منتگو کرتے وقت کو یا ہم یہ فرض ( ای کا کررہے ہیں کہ ابتدائی موا
کی معاشرہ میں کھل ہو چے ہیں لینی خالص اسلام کی دعو ت پرایک تحریک اضی۔ اس کواس معا
میں مقبولیت عاصل ہوئی۔ اس بعدہ وہ وہ اس کے بعدہ موری طور پر اس دعوت کو قبال مقبولیت عاصل ہوئی۔ اس بعدہ وہ وہ اس کے بعدہ کا نظام قائم ہوگیا۔ گھریہ کہ ان کی تعدا
اتی معتدبہ ہوگئی کہ دہ تنظیم اب رائج نظام کو چینج کرنے کی پوزیش میں ہے۔ گھریہ کہ تنظیم
کارکوں کی تربیت بھی اس ہوچی ہے کہ ان کے انفرادی کر دار وا ظات اور ان کی سیرت کا
کارکوں کی تربیت بھی الی ہوچی ہے کہ ان کے انفرادی کر دار وا ظات اور ان کی سیرت کا
سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان کے متعلق یہ حن ظن موجود ہے کہ دہ فی الواقع اپنی انفرادی ان کے را سام مملانافذ کر چکے ہیں اور انہوں نے تزکیہ کے مراصل بھی مطے کر لئے بیا
ان کے دل راہ حق میں قرانیاں دینے کے لئے بیتا ہیں ۔۔۔۔۔ تو یہ ہم مراصل بھی مطر کی بات ہوری ہے۔ یہ بات پیش نظر
کہ یہ اس مرحلہ کی بات ہے جو کمی انقل ہی مل کا آخری مرحلہ کی بات ہوری ہے۔ یہ بات پیش فری طور پر عمل کرنے والی بات شیس ہے۔ ہم اس آخری مرحلہ کو صرف علی طور پر سمجھ فور پر سمجھ فور پر سمجھ

الكاسلامى تحركيك اوسان آعيد عن تبل بات كاتنيم كالع من الك بار مر ایس تحریک کے اوفات کوا دیا ہوں جو تشبیع اسلامی انقلاب بریا کرنے کے لئے کسی معاشرہ میں الفی ہو۔ وہ تحریک سمی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہ انتہا ہو۔ وہ محض رائج الوقت نظام کی سمی جزوی اصلاح کے لئے ندائش ہو۔ وہ صرف کسی اجتمالی عمل کے ذریعہ اس نظام کوچلانے والے اتھوں کو بدا تے کے اسلام انتلاب بر پاکرناہوسی معاشره مس على وعلى وونول اعتبارات سے توحيد كے نفاذ وانعقاد كى جدوجمدى اس كامقصود ومطلوب ہو.... پھریہ کہ ایک معتدیہ تعداد میں لوگوں نے اسے شعوری طور پر قبول کیاہو۔ پھریہ کہ وہ منظم ہو يكي بون اور منظم بحي اس درجه من كه " و الشكفو ا و أطبعو ا " كي كيفيت بيدا بو كني بو- جر د موت وتبلغ کے دوران انسول نے مبر کادامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ابو۔ وہ مجمی مطتعل نہ ہوئے ہوں۔ انسوں نے مجم محم کال کاجواب کال سےند دیاہو .... یعنی دوان مراحل سے بدی صد تک مذر يك بول 'جن كامطالعه مبرعض كعنوان كتحت بم ميرت الني على صاحبها الصدارة والسلام كمن دور ك حالات ك همن على كر ي جي بي كه عي اكرم صلى الله عليه وسلم اور صحاب كرام رضوان التدليم اجمعين في تقيل جميلين بين استهز ااور تشخير واشت كياب- وبي جسمانی تعدد جمیلا ب معاشرو فالل ایمان کابایکات کیا ب شعب نی باشم کی تمن ساله جال عسل محصوری سے سابقہ پی آ یا ہے۔ ایمان لاتے والے صعیدوصالح نوجوانوں کوان کے فائدان والول في محرول عن تكالاب ان يرمعيشت كاوائه كلس تكركيا كياب ليكنودان

مب کوجیلتے اور پر داشت کرتے ہوئے توجید کاظم ہاتھ میں لئے توجیدی انتقاب اور توجیدی کام قائم کرنے کے لئے سرد حزل ہازی لگارہ میں ... کسی اونی درجہ میں اس جماعت کے داہشتان میں کھیان باتوں کی کوئی جھک نظر آر رہی ہو۔

تقطة توحييك تفسير ؛ زبان برند توبيد جس كى أيك تبيرا سلاى انقلاب ب ب ساخة آميا-ليكناس وقت موقع نيس ب كه من توحيد كم عملى قاضول كوبيان كرول اوربية تناول كه توحيد انسان ک اجمائ زندگی کے جملہ شعبوں اور کوشوں کو کس طرح اپنی کرفت میں لیتی ہے۔ اس پر میں تفسیل ے مختلف مواقع پر مختلکو ہمی کر چکاہوں اور "اسلام کاانتلابی سنشور" کے عنوان سے عظم اسلامی ک جانب سے آئے سفات کا پیفلٹ بھی لا کھوں کی تعداد میں شائع ہو کر بعض قابل لحاظ وز کر بوے شرول می تقتیم ہوچکا ہے۔ مخقر حور پریہ سمجھ لیجئے کہ توحید کی بنیاد پرجونظام قائم ہو آہے صرف اور سرف وی نظام عدل و قسط کملانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ یہ نظام توحیدی ساجی سطح پر کامل انسانی مساوات قائم كرائے - نسل 'ريك 'زبان ' پيشه 'اور جنس كى بنياد پرند كوئى بلندواعلى مواجند كوئى سمت وبت .. پر مرد و عورت ك مضفاز طوريم حقوق اور فرائض وتعين كريا به - ..... معاثی مطربی نظام ملک کے ہرشری کی اگز بر بنیادی ضرور یات زندگی کی کفالت کاذمددار ریاست کو قرار ریا ہے۔ آجرومتاجر (مزدورو کارخانہ دار) کے درمیان عمل وانصاف اور اخوت کی فضایدا كر آب- جاكيردارى لعنت كاعمل فاتمه كر آب- ... اس ظام توحيد ي ساي ط بر حاكيت مطلقہ صرف اللہ کی ہوتی ہے ... ملک کی پارلیمیٹ یا اسمبلی امر هدر شوری بیسم کا اصول پر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دیگرا تظای وفلاجی امور کے لئے قانون سازی کی مجاز ہوتی ہے۔ لیکن وہ الله ورسول یعنی کتاب وسنت میں بیان کر دو صدود وتعزیرات میں ایک شوشد کے برابر بھی تغیرہ تبدل کی مجاز نہیں ہوتی ... یہ بات بطور جملہ اے معترضہ بیان ہوگی۔ اب آ ہے اصل موضوع كي طرف

اقدام کا مرحم، اس مفرد سے کو ساسے دکو کر محفظو کر رہے تھے کہ ایک اسلائی تحریک مختلف مراحل سے گذر کر اقدام کے مرحلہ کلک آئی تو بحالات موجودہ اقدام کی صورت کیا ہو گل افاہر ہے کہ اقدام کے بغیر نظام نہیں بدلے گا۔ بیٹے دہیں کے قودہ نظام خود بخود تبدیل نہیں ہوگا۔ اس موقع پریہ بات بھی کرہ میں بائدہ لیجئے کہ محض وعظو تھیجت سے بھی ہر گز ہر گز کوئی نظام ہو گا۔ اس موقع پریہ بات ہی کرہ ہوا ہے کہ اس فاسد نظام میں چند نیک مسالح ہا کرداد اور متل تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بخیرانقام ہی جدیل کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نظام کی تبدیل کے لئے اقدام ناگزیر ہے۔ اس کے بخیرانقام بنیں آتا تو جارے دور میں اگر کوئی اسلامی تحریک ابتدائی مراحل سے گذر کر اقدام کے مرحلہ تک پہنے

جائے تو آیک مسلمان معاشرہ اور مسلمان حکرانوں کے خلاف اقدام کی نوعیت اور شکل کیا ہو گی!!....یہ ہے اصل سوال جس پر غور کرنے اور کی تقید تک وینچے کے لئے آج کی مختلو ہوری

ایک علط بات کاازالہ: اس ضمن میں سب ہے پہلے میں یہ حرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض معنات کے ذہنوں میں بویہ بات بینے گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے ہے کوئی مخبائش نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگر چہ جارے یہاں یہ مسئلہ مختلف فید ہے لیکن یہ متفق علیہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا یا بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ اگر آپ اس کو تسلیم کر لیس کے تواس کے معنی تو یہ بوں می کہ دستان وفیاری حکومت بھی ختم نہیں ہوگ ۔ بوفاس وفاجرایک لیس می تواس کا یہ تسلط دائمی ہوگا اور سوائے زبانی وکلای نصیحت کرنے یا خاموش رہنے کہ کوئی عملی اقدام کرنے کا حق واضیار باتی نہیں رہے گا۔ بلکہ اکثر حالات میں تو زبان پر بھی پسرے بخصا دیے جائمیں می کہ تنقید تو کوال سوزی ہور وی اور دمسازی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائمیں می کہ تنقید تو کوال سوزی ہور وی اور دمسازی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائمیں می کہ تنقید تو کوال سوزی ہور وی اور دمسازی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائمیں میں کہ سے کہ دو تسلط باتی رہے گا در کمی ختم نہیں ہوگا۔

حظرت حسين كالقدام الى سلسله من مين بي بهى عرض كر دول كه حضرت حسين رضى الله تعالى عند في والدام فرها يا اور صرف حضرت حسين العوام رضى الله حضرت عبدالله بن زبير بن العوام رضى الله تعالى عند في بهى الدام فرها يا توجم الكه لحد ك لئة بهى بيه باور نهيس كر يحت كدان حضرات مراى كالقدام خلاف شريعت تقاياوه كوئى ناجائز كام كر رب تقد معاذ الله ثم معاذ اله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الل

اجہاوی خطار ہ میں یہ بات بہت پہلے تفصیل سے کہ چکاہوں سانحہ کر بلا کے نام سے میری تقریر مطبوعہ شکل میں موجود ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف رائے کی مخبائش ہے۔ ہم ہے کہیں گے کہ یہ سمادی مسئلہ تھا۔ اگر حضرت حسین ابن ملی اور حضرت عبداللہ ابن زبیررضی اللہ تعالی عنبم فی افتدامات کے توبہ ان حضرات کی اجتمادی خلطی توہو کئی ہے۔ اس میں خطاء کا امکان بھی ہو سکنا ہے لیکن اسے ناجائز کام یاہوس افتدار ہر گزنمیں کماجا سکتا۔ اس کا شائبہ بھی دل میں آگیا توحدالت فداوندی میں لینے کے دیئے بی ۔ یہ معاملہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمررضی اللہ تعالی عنم کی رائے کے متعلق کما جائے گا کہ اگر انہوں نے ان حضرات کو اقدام کرنے سے روکا اور بزید کی بیعت کر لی توبہ ان کی اجتمادی رائے ہے جس میں خطاء کا مکان ہے۔ کی مناف کی حالت کے درمیان میں جمارے سلف وظف کے حالت ربانی کی رائے کہ اگر انہوں کے کہ اگر دین کے اندر ربانی کی رائے کہ گرائر دین کے اندر میان کی رائے کہ اگر دین کے اندر ربانی کی رائے کہ اگر دین کے اندر

نی مسلک: میں تواس ہے بھی آجے کی بات مرض کروں گا کہ ہمارے اس ملک میں ہے اس مسلمانوں کی عظیم ترین اکثریت خنی المسلک ہے۔ امام ابو صنیفدر تم اللہ کاموتف ہی راقدام ہو سکتا ہے اور فروج ہو سکتا ہے۔ البتداس کے لئے شرائط بری کڑی ہیں 'اس میں کوئی ساتھ مام صاحب حمد اللہ کے حالات زندگی ہے معلوم ہو آ ہے کہ انہوں نے مطرت نفس حمتہ اللہ علیہ کی تائید بھی کی تھی اور ان کو مالی اعانت بھی فراہم کی تھی جنہوں نے بنو مباس کی تہ کے خلاف فروج کیا تھا۔ البتہ امام صاحب نور اللہ مرقدہ بنفس نفیس میدان میں نہیں آئے آری کی تمام مستند کی بوس میں ان باتوں کا جبوت موجود ہے میں جو بات واضح کرنا چاہتا واج کہ دخی اور شرعی اخترارے ایسامعالمہ نہیں ہے کہ کی حال میں بھی 'کی صورت میں میاسی فاس وفاج تحران کے خلاف فروج یا بعناوت نہ کی جاسکے۔ البتہ فقما کے اصاف نے اس کے مسرطین بڑی کڑی لگائی ہیں۔

ئ شرائط كريائين: ايك شرط توب به كه حكمرانون كي طرف سے تعلم كھلااور بر ملاكسي ابى بات رہور ہا ہو جو خلاف اسلام ہے۔ مثلاً ہے گھر ميں بيٹ كر كوئى فخص شراب في رہا ہے توبياس كا حالمہ ہو جائے گا۔ ليكن اگر وہ شراب نوشى كى ترویج كر رہا ہو الوگوں كو اس كے استعال كى ہو تشويش دے رہا ہو تو تو معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ ايسے حكمران كو معزول كرنے كے لئے قوت كر نا اور خروج كر نا بالكل جائز اقدام ہو گا۔ دو سرى شرط بيہ كداس نظام كو بدلنے كے لئے جو تعمین ان كى طاقت اور ان كے اثرات اشنے زیادہ ہو چکے ہوں كہ وہ يقين ركھتے ہوں كہ ہم بر پاكر دیں گے۔ ايسانہ ہو كہ تحورى كى حاتم تھادم كا آغاز كر دیں۔ جس كا تقیجہ برگی اور وہ لوگ ختم ہوكر رہ جائيں گے۔ بلکہ صورت بيہ ہوئی چاہئے كہ بحالات ظاہر بيہ اميد برگی اور وہ لوگ ختم ہوكر رہ جائيں گے۔ بلکہ صورت بيہ ہوئی چاہئے كہ بحالات ظاہر بيہ اميد بي ہوئى جائيں كا بدیہ پیش كر دیں اور نظام بوكہ ہم نظام كو بدل سكتے ہیں۔ ايسانہ ہوكہ پچھ لوگ الى جائوں كا جدیہ پیش كر دیں اور نظام بوکہ ہم نظام كو بدل سكتے ہیں۔ ايسانہ ہوكہ پچھ لوگ الى جائوں كا بدیہ پیش كر دیں اور نظام كا بور ہے ہیں۔ ایسانہ ہوكہ پچھ لوگ الى جائوں كا بدیہ پیش كر دیں اور نظام كا بور ہے ہم نظام كو بدل سكتے ہیں۔ ایسانہ ہوكہ پھے لوگ الى جائوں كا بدیہ پیش كر دیں اور نظام كا بور ہو ہے ہوں كہ وہ بی خوالوں دی اور شرعی حیثیت۔

ایک قابل کی افدائشہ ایکن اگلی بات ہے جو میرے نزدیک اہم ترین ہے اور وہ ہے ہے کہ بالفتل یہ صورت پداہوں کی ہے کہ اب حروج وبناوت کا مکان موجود ہے ہی شیں۔ چونکہ صورت حال یہ بن چک ہے کہ اس زمانہ میں "STANDING ARMIES" ( با قامدہ تخاہ دار فوجیس ) شیں بوتی تھیں۔ اگر ہوتی ہی تھیں تو بہت کم .... جبکہ آج کل قریبا بر حکومت کے باس لا کھوں کی تعداد ہمی تربیت یافت اور میں تربیت یافت اور میں بوتی ہیں۔ علی مقداد کا فرق ہوب کا علوا میں ہوتی ہیں۔ علی اس بوتی تھیں۔ عائیا اس دور ہیں جس نوع کا اسلو فرجوں کے باس بوتی تھا قریبا ای نوع کا عوام کے پاس بھی ہوتا تھا۔ اس ہیں مقداد کا فرق تو ہو سکت ہیں۔ تو اس ذری تھواریں ' وبی نیزے ' وبی تیز' وبی ڈھالیں فوج کے پاس بیں تو عوام کے پاس بحر، ہیں۔ تو اس ذری تعداد کا فرق نوجوں کا اسلو ہیں۔ تو اس ذری میں اب بوتی تعرب کا کوئی نہ کوئی ایک سعالمہ موجود تھا۔ لیکن اب جو تھوں کا ربقاموا اسلو کے معالمہ کی نوعیت بالکل برل چک ہے۔ اب سرے سے کوئی نسبت و تناسب موجود ہی شیں ہے۔ حکومت کی معالمہ کی نوعیت بالکل برل چک ہے۔ اب سرے سے کوئی نسبت و تناسب موجود ہی شیں ہے۔ حکومت کی افراز داز نسیں کیا جاسات کی مقالم تربیا اکال نستے ہیں۔ تو یہ فرق و تقاوت اتنا عظیم ہے کہ اس نے گار داز زسیں کیا جاسات کا مقبار سے اب اس کا کوئی امکان شیں ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہی تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہی تو بی خوام تربیا اکال نستے ہیں۔ تو یہ فرق و تقاوت اتنا عظیم ہے۔ شری اختبار سے نسب کا کوئی امکان شیں ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہی تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہی تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہی تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہیں تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب موجود ہیں تعرب ہے۔ شری اختبار سے نسب کا کوئی امکان شیں ہے۔

ایک ائم موال: ان تمام تفیحات کے بعد ہمارے سائے یہ سوال آیا ہے کہ اس چھنے مرطہ کے لئے کیا طریقہ ان تمام تفیحات کے بعد ہمارے سال کے کیا طریقہ افتیار کیا جائے گا! اس کا بدل ( ALTERNATE ) کیا ہوگا ۔ ؟اس سوال کے براہ راست جواب سے قبل ضروری ہے کہ دواہم امور کوانچی طرح سجھ لیاجائے۔

تمنى ارتقاس بداشده دواجم تبديليان

کاددد چیئے ہوئے ہیں۔ لیکن چو تک فوج کا جدید تصوریہ ہے کہ جو فض یا گروہ افتدار میں ہو یا کی طرح اقتدار میں آ جائے توفیج اس کا حکم مانے اس کو تحفظ (Pactaction) وے۔ میں بار ہا کہ چکا بوں کہ مجھے تود کہ ہو آہے جب فریس آئی ہیں کہ است کار مل فوجی مجامرین کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے جَد میں جانیا ہوں کہ مجابدین 'اسلام کے لئے 'حریت کے لئے اور خدانا آشنا بلکہ خداد شمن روی بارست كفاف جنك كررج بير- اس لحاظ ان كاميالي ير فوشي موتى بـ ليكن ساته ىاس ميس د كه كايد پهلوموجود ب كدوه بلاك بوفوالي توسلمان بين- وهايك طومت ك علم کے تحت بنگ کر رہے ہیں ۔ دونوں طرف سے مسلمانوں بی کاخون بمدرہاہے۔ روی فوج ك لك فو كار فل فوج ك مقابله ص كم بى مرب بول ك- دونول طرف سايك دومرب كالم ملان ی باک بورے بیں۔ لندایہ مسلم پیدا ہوا کہ نمیں اکد آیا ایک فاجر و فاس خومت ک مان کے مک کرنے کی ابازت ہے یانس اگر مسلامیہ ہوتا کہ سمی طور پر بھی خروج اور مسلح بغاوت جائز سی و آج ہمارے دوافعانی بھائی کاریل فہوں سے نیرد آزماییں وہ " مجاہرین " کملانے کے باے با فی کماات۔ لندا ہرطک کے ملحدہ ملیحدہ مسائل ہیں اس صورت کے پیش نظر ہمیں پاکستان ے مالات کوایک طرف رکھ کر اصولی طور پر بات مجمنی ہوگی اب سابقہ سلسلہ کلام سے تعلق وزیئے توسی مرض کررہا تھا کہ جمال تمنی ارتقاء نے حکومت کے باتھ میں بہناہ قوت فوج کی شکل مں دے دی ہواں ای تمنی ارتفاء کی بدولت دواہم تبدیلیاں اور بھی آئی میں۔ دی اج المراد اکثرادگ ان تبدیلیوں سے واقف نیس بیں چنا نچہ جب می اسلامی انتلاب کے چینے مرحلہ ك طور برمسلح تسادم كى بات كر آبول اور وه يه بعى جائة بي كه من اور ميرى تنظيم ياكتان من اسلام انقلاب بریا کرے کے لئے کوشاں ہے تودہ چونک جاتے بی کدواکٹراسرار تومسلنی بغاوت کی بات كرراستادرمسلمانول كومسلمانول عاروانا وإبتاب مالاكديه بات نسي ب- جب سيرت مطره سى مساحبها العتسال و والسلام عفلفدانقلاب اخذ ( عصر مل) كياجائ كااور حضور" ک برت مارک کے معروضی مطالعہ ے انقلاب محری کے مراحل دیدارج کے تعین کی کوشش کی مائل والد علد معيد اور آخرى مرحله كے طور يرمسلخ تصادم كاؤكر آئے كا .... على فاس موضوع ببب بھی کمیں تقریر کی ہے توان متباول طریقوں کا پھی ذکر کیا ہے جو تدن کے موجووہ ارتقاف و نیا کو ائيمين من ريس آج اظمار خيال كرر مامون-

رباست اور حکومت کافرق: انسانی تدن کے بقدر جارتاء کے نتیجہ میں سب سے اہم تبدیلی بر ابوئی ہے کہ آج کے دور میں "ریاست" اور "حکومت" دو علیحدہ جنریں تعلیم کی مائی ہے۔ مائی بہد آج سے دوسوسال قبل یہ صورت مال موجود نسی تھی۔ حکومت سی کوہم جانے تھے۔ اور کوئی فخص حکومت کے خلاف کورا

بواا و حراے فوراً باخی گردان کر گردن رونی قرار ہے و یا گیا۔ لیکن یہ صورت حال اس دور میں بدل چک ہے۔ اب یہ معالمہ ختم ہو چکا ہے۔ انسانی قراور انسانی تین کا ہوار تقاء ہوا ہے اس کے تحت اب یہ بات تعلیم کی جاتی ہے کہ "ریاست " ایک بالکل علیحدہ شے ہے اور حکومت صرف ریاست کے معالمات کو چلانے والا ایک انتظامی اوارہ ہے۔ کسی ملک کے رہنے والے و ستوری اور آئی طور پر در حقیقت "ریاست " کے معالم والا ایک انتظامی اوارہ ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے۔ حکومت کی اطاعت تو و بر حقیقت " ریاست " کے ساتھ وابت ہوتی ہے۔ کرتے ہیں لیکن در اصل جس شے کو وفاداری کہ اجا تا ہے وہ " زیاست " کے ساتھ وابت ہوتی ہے۔ اس ریاست کو چلائے والی ایک حکومت ہے جو اس ریاست کا ایک انتظامی اوارہ ہے۔ یہ حکومت بدلتی بھی رہتی ہے۔ آئے کسی کی ہوتی کی ہی مول انتظامی اوارہ ہے۔ یہ حکومت بدلتی بھی رہتی ہے۔ آئے کسی کی ہوتی سے بین کی ۔ پھر بھنو صاحب کہ تو کسی سے بین کی ۔ پھر بھنو صاحب کی تھی ہی ہی ہے بین مال ہے مند اقدار پر جزل ضیاء الحق صاحب مست سال سے مند اقدار پر جزل ضیاء الحق صاحب مست سال سے مند اقدار پر جزل ضیاء الحق صاحب مست سال ہے مند اقدار پر جزل ضیاء الحق صاحب در حقیقت ریاست ہی ملک کے رہنے والوں کی اصل وفاداری ریاست سے بوتی در حقیقت ریاست ہے لندا کسی بھی ملک کے رہنے والوں کی اصل وفاداری ریاست سے بوتی ہے۔ حکومت سے نہیں ہوتی۔

تمان کے ارتقااور فکرانسانی کو سعت کے بیجہ میں دو سری اہم تبدیلی یہ آئی ہے کہ آئ پوری دیا ہیں یہ بات مسلم مجھی جاتی ہے کہ کسی حکومت کو بدلنے کا حق اس ملک کے رہنے والوں کو حاصل ہے۔۔۔ کوئی مارشل اعالیہ نمسٹریز یہ نہیں کہ ملکا کہ یہ کوئی مشقل قشم کی حکومت ہے۔ جو بھی ہے گاہی کے گاکہ یہ وقتی اور عارضی انتظام ہے۔ حالات خراب ہو گئے تھے۔ انتشار ہو گیا تھا۔ خانہ جنگی کا ندیشہ لاحق تھا۔ لنذا فجاد کورو کئے کے لئے یہ فوری نوع کا اقدام بطور فوری ملاج کیا آباہ۔ وقتی طور پر حکومت کے انتظام کو فوج نے شبعالا ہے۔ ہمارااس کو مستقل قائم رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس طریقہ سے کوئی بھی ایساحکران جو جمہوری طریقہ سے بر سرافتدار آ یا ہویہ و حوی نہیں کر سکنا کہ اب اس کی یاس کے خاندان کی اس ملک پر مستقل حکومت رہے گی۔ البتہ جمال ملوکیت اور جو سابت انداز پر چل رہا ہے کہ وہاں خاندان کی اس معالمہ تا حال سابق انداز پر چل رہا ہے کہ وہاں خاندان حکومت کا کوئی علیحدہ تصور موجود نہیں ہے۔ وہاں کوئی سیاس جماعت بنات کی قطمی اجازت نہیں ہے۔ جہاں جماعت بنی اس کامطلب یہ ہے کہ بادشاہ صاحب کوئی سیاس کی کوئی کوشش پیٹی نظر ہے۔ تو وہ نظام چند ممالک میں آئنوز چل رہا ہے اور "اسکے وقتول جائے ہی کوئی کوشش پیٹی نظر ہے۔ تو وہ نظام چند ممالک میں آئنوز چل رہا ہے اور "اسلے وقتول کے جیں یہ لوگ انسی پہنے دور دیوار یں ہیں وہ بہت ہو سی ہی ہونگی ہیں اور گرائی چاہتی جیں اور گرائی چاہتی جیں اور گرائی جائے اور وہ بات ہو کر رہ بات ہوں دور اور اس ہونگی ہیں اور گرائی چاہتی جیں اب کوئی دیر کی بات ہوں کوئی ہونائی ہونائی ہونائے اور وہ بات ہو کر رہ سے ہونگی ہیں اور گرائی جائی ہونائی ہونی کوئی ہونائی ہو

گرجوا پے زوال کے وقت شاہ فاروق نے کی تھی کہ " ونیا میں صرف پانچ باد شاہرہ جائیں کے چار آت کے بور ایک انگریزوں نے باد شاہت کوایک نمائنی آت کے بوں کے اور ایک انگریزوں نے باد شاہت کوایک نمائنی اور آرائٹی علامت ( عصور جو کو کو کو کو کو کو کو کو کی حیثیت سے اپنے یماں ہجاکر رکھا بوا ہے۔ باتی اس کے سوااس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چونکہ روایت پر بتی اس قوم کے مزاح میں دہی ہی ہے لندا دور دایتی طور پر اس کو نباہ رہے ہیں ورنہ ساری دنیا جائتی ہے کہ وہاں اصل اقتدار وافتیار پارلیمینٹ کے باتھ میں ہے۔

اس نقط نظرے یہ بات جان لیج کہ ساری و نیامائی ہے کہ ایک ملک کے رہنے والوں کایہ مسلم حن ہے کہ وہ آئی وہ ستوری طور پر حکومت بدل سکتے ہیں۔ بدت سے قبل نے اجتابات کامطالبہ لے کر کھڑے ہیں ۔ یہ بالکل استفائی صورت حال ہے کہ بنگای حالات سے فاکرہ افحاکر کوئی جزل بحثیت مارشل لاء چیف اید مفریر اقدار پر قبضہ کر لے اور رائے وہندگی کے حق کو معطل ( Suspension ) کر دے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ یہ تعطل ( Suspension ) رہے کہ ناجائز ہے۔ حالات ایسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو طلم ہو گا کہ ہر ملک کے وستور

بازم الدنام المارية والت اليم وعلة بيل - اب لوسم و كالد برطك في وستور (مهمان المارية المركى وقت المك في واقد م الركى وقت المك في بقاء اوراس في سالميت كوكوفي شديد خطره لاحق بوجائة وبنامي حالات كاعلان كياجاسكا ب عوام من مقور ير معطل اور ساقط موسكة بيل النذاس امكان كوفارج از بحث شيس كياجا مكت بيد بالكل خليده مسئله ب كه آيا واقعى بنگاى حالات تعديا نسيس! صورت حال خراب تحى يا نسي اكياب تك وه صورت حال برقرار ب يااصلاح پذير بوجكى ب عبد جدا گانه بحث ب نسي اكياب تك وه صورت حال برقرار ب يااصلاح پذير بوجكى ب عبد جدا گانه بحث ب البت يسلم شده حقيقت ب كه بنگاى حالات اور دارشل لاء ايك عارضى انتظام كي حيثيت ركعة بيل البت يستم شده حقيقت ب كه بنگاى حالات اور دارشل لاء ايك عارضى انتظام كي حيثيت ركعة بيل ال كوكي مستقل نوعيت كى بحى متدن المك ميل آج تك تسليم نبيس كي گئي ب بكدا يس علاات ير جلد از جلد قابو يا كر منابق ميل محت مندانه استان بي ماكندول كو اقتدار سون و يا كر منابق ميل مكندول كو اقتدار سون و يا

یتینا آپ کویہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ قابل سلیم (بروہوں کم اس معلق میں اس وقت سب سے زیادہ قابل سلیم (بروہوں کم معلق میں ہوئی کہ منابع کا میں جمجی جاتی ہوئی کہ میں جار ہم یارٹی کویہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ موجودا لوقت حکومت کو مناب کے لئے اپنی امتحالی معم چلائے۔ اس پردل کھول کر اور تخل تقیدیں کرے۔ رائے مامہ مناب کی کا تم ہوسک و یا بندی ان بارٹی کی قائم ہوسک و یا بندی میں ہوار کرے آک حکومت اس پارٹی کی قائم ہوسک و یا بندی میں ہو تک مرکاری طازم کی سیای پارٹی میں شامل اس کی انتخابی جدوجمد میں شرکت نہیں کر

سے اور انتخاب میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس سکتے کہ دوریاست کے طازم اور کار کن ہیں۔
ریاست کی طرف سے ان کو پچھ افتیارات ملے ہوئے ہیں اگروہ کس سیاسی پارٹی سے عملاوا بستہ ہوں
سے توان کے ہتھ میں ہوا فقیارات ہیں ان کے خلط استعالی کا اخدیشہ ہے۔۔۔۔ باتی رہاووٹ دینے کا
معالمہ! تو یہ حق ان کابر قرار رہے گا۔ اس پر کمیں کوئی قد عن نہیں لگائی جا سکتی۔ عوام کی رائے ت
حومت میں تبدیلی ہوگی اور اس معالمہ میں سرکاری طاز مین میں بلکہ فوجیوں کو بھی حق ہوگا کہ اپنی
پندیدہ یارٹی کوووٹ دیں۔

اس پہلو سے یہ بات جان لیجے کہ تدن کا جوار تنہوا ہے 'اس نے یہ تبادل طریقے
(عسل عصر اللہ علی معلائے میں جبداس سے پہلے یہ صورت نہیں تھی۔ ریاست اور صورت کا تعدد گذشتا۔ اور حکومت کو بدلنے کی حکومت کا تعدد گذشتا۔ اور حکومت کو بدلنے کی کوشش کو بعادت سمجاجا آتھا ۔ جبکہ اب صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ ریاست اور حکومت دو محت من معدد اس میں اور کسی بھی ملک کے باشندوں کو آئی طور پریہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو محت کو محت کو محت کو محت کا محت میں اور کسی بھی ملک کے باشندوں کو آئی طور پریہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو

خاافت داشدہ کے نظام کی نوعیت سیس آج میج جب س تقریر کے متعلق سوچ رہاتھا تو خلافت راشدہ کانظام بھی زیر غور آیا۔ چونکدوہ نظام حکومت جارے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے اس میں کوئی شک شیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے مشن کو آئے بڑھانے والانظام حکومت خلافت راشدہ ہی کاتو ہے۔ لیکن اس احرام و توقیر کے علی الرغم ایک بات جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو محدوثین ( La mutations ) موجود تھیں ایک توبیاس وقت بمیادی طور پر عرب میں المصاريد مركز ) مومائ قائم تقى للذاجمال أيك قبائل نظام بسلے سے موجود ب اس كاندراكر مرف سرداران قبائل ( Chiefs of Trubes ) عد مثوره كرلياجات "ان کی آرا کھ معلوم کر لیاجائے تو مو یام قبیلہ کے فرد ہے مشورہ کاحق اُواہو گیا۔ دوسری مید کہ سرداران کی حیثیت اپنے قبیلہ کے نمائندہ کی ہوتی تھی۔ انداوہاں فرست رائے دہندگان کی تیاری الملا اور ا بناب کے معکور مول لینے کی کوئی ضرورت نسی تھی۔ وہاں قبائل کے سردار اور برے برے فاندانوں کے سربراہ ارباب حل و عقد کملاتے تھے۔ سمی معاملہ میں ان سے مشورہ ہو کیا تو گو: "اصرهم شورى بينهم "كاتقاف يورابوكيا- جبكه موجوده دور مي بيات نيس عل عن- أب نے وی**کھا کہیں دورکے ت**قاضہ کے تحت مارشل لاء چیف ایٹوٹر پر جیسے مطلق العنان کو بھی ریفر مذ<sup>م</sup> ڈرامہ کھیلنا پڑا۔ اس فتم کی کسی صورت حال کا ثبوت آپ کو خلفائے راشدین کے دور میں توسیر مع كار لندايون كمناكداس طرز كاسياى نظام جوخلافت داشده مين قائم تما ، جول كاتول اس دوري مل سكام- ايك مغالطه بيداس من حالات كى تبدلي كيش نظرايك اليانظام بنان

نور کر ناہو گاجس بیں اصول تو ختم نہ ہوں 'اصول وی کے دیں لیکن جمیں تھون کے ارتقا کے ساتھ طریق کار کو ہم آہنگ کر ناہو گا۔

بنبادی انسانی حقوق : ته آن ارتفاء نے اسبات نوبنیادی انسانی حقق بیست ایک حق قرار دیا

نر کرایک مخض اپنی جماعت بنائے اور لوگوں کواپنی بات کا قائل کرے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو

اپنی م خیال بنائے۔ اور وہ یہ کام محلم کھلا اور برطا کرے یہ اس کا آبینی حق ہے۔

زیر زمین جانے کی اسے ضرورت نمیں ہے۔ برامن طریقہ سے برپارٹی کو بر سراققد ار

پرٹی کے خلاف میم اور تحریک چلانے کا حق پوری دنیا میں اب تسلیم کیا جاتا ہے۔

ہرلی کے خلاف میم اور تحریک چلانے کا حق پوری دنیا میں اب تسلیم کیا جاتا ہے۔

ہرلی کے خلاف میں موجد کا کام محماری و مدواری یہ ہے کہ ہم تمدنی ارتفاء اور اس انقلاب کو سامنے رقی جس میں موجد کو کا کام محماری و مدواری یہ ہے کہ ہم تمدنی ارتفاء اور اس انقلاب کو سامنے موجد میں موجد دے کہ حزب اختلاف قائم ہو جب تک وہ پارٹی بخاوت نمیں کرتی 'اور پرامن طور طریق اختیار کرتی ہے۔ کوئی قانون اس کے خلاف نمیں جائے گا۔ وہ پارٹی تملی کا حق رکھتی ہے۔

ایک نظروا شاعت کا حق رکھتی ہے۔ وہ لوگ اس کے خیالات کو قبول کریں 'امیس بھی کرنے داور معظم کو اپنی صواب دید کے مطابق اختیار کرنے مامل ہے۔ وہ اسے عامل کا حق رکھتی ہے۔ اسے اپنی طریق سطیم کو اپنی صواب دید کے مطابق اختیار کرنے مامل ہے۔ وہ اسے عمل کو تی مواب دید کے مطابق اختیار کوئی کا حق رکھتے ہے۔ اسے اپنی طریق سطیم کوئی اور اصطلاح احتیار کرتے مطابق اختیار کوئی کا حق رکھتے ہے۔ اسے اپنی طریق سطیم کے 'کوئی اور اصطلاح احتیار کرتے کے مطابق اختیار کوئی کوئی اور اصطلاح احتیار کرتے کے خوالات کوئی اور اصطلاح احتیار کرتے کوئی کوئی اور اصطلاح کیا گھیا۔

حِن ب- جب سك يه پارٹى بدامنى كى كوئى صوريت پيداند كرے 'جب تك ووفساو يداند كرے ا خانہ جنگی کی صورت پیدانہ کرے اس وقت تک اس کے وہ تمام حقوق مسلمہ بیں جو میں نے ابھی بیان کے میں۔ ان میں سے کوئی حق بھی سلب نسیں کیاجا سکتا۔ اللہ کہ بنگا می صورت حال یاار شل لاء كاعارضى نظام كر عرصد كے لئے ان كومعطل كروے مارىنى شے مارىنى كور جديس بى رے گی وہ تواک استثنائی مالت ہے میں نار ال حالات کی بات کر رہا ہوں جس میں سے تمام حقوق مسلم میں۔ ان میں سے کسی حکومت کو کوئی حق سلب پاساقط کرنے کاحق واختیار حاصل شیں ہے۔ حالات کاویانت دارانہ تجربہ اب اگر کسی طل میں خالص اسلامی نظام برپا کرنے کے لئے ایک جماعت بنی ہے۔ امرچہ معاشرہ میں اسلامی شعائر کی پابندی مثلا نماز 'روزہ' ز کوۃ' ج کی ا مازت ہاس رکولی پابندی شیں ہے۔ حق کہ بعثوصاحب کے دور میں بھی ان شعار سے رو کار کوئی نمیں تھا۔ البتہ یہ فضابری مدتک پیدا ہو عنی تھی کہ بھٹوصاحب کی پارٹی کے اکثر کارکن ان چزوں کانداق اڑانے گئے تھے۔ میں جزل ضاءالحق صاحب کی اس بات سے اتفاق کر آ ہوں کہ آج الى فضابيدا بو كنى ب كه جس من ترغيب وتشويل كاعضر كسي ندكس مد تك موجود ب- ابده بات سی ری ہے کہ کسی فازی پر فعرے چست کے جامی یا کوئی سر کاری افسراس بات پر شراب كدوه اكر كمي فنكشن ياجلس ب نماز ك الحائد كرجائ ووك كياكس عي المحول من جونه وقد تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن سوال بیہ کے کمایس سب پچھ ہے ؟ایک مخص کی رائے ہو سکتی ہے كهية تو يجو بحى نسين ب ' بكد بم ف اور كاغازه ال دياب 'حقيقت كامتبارت يه كهج بحى نسي ب\_ محض تقسنع ب اور حقیقت کے عدم وجود اور تقسنع کے ہونے کے باعث عوام کاندر اسلام سے بدولی پیداہوری ہے کہ مارے شب وروز تووی میں جو سلے تھے۔ بلک بگاڑیس اضافہ ی ہو اچلاجارہا ہے وی سرمایہ وار کی حکومت ، جا گیروار اور زمیندار کی حکومت ، وبی رشوت كالينوين بورم ب دهولي سے بورم ب- بلك خود مريراه ممكت كے بقل اس ك بت برد مے سے میں۔ اسمکنگ کا کاروبار کھلے بندول جورہا ہے سود کالین وین جاری ہے۔ مُنشیت کی اندرونی ویرونی حجارت کیلے عام مور بی ہے۔ بلیک ارکیٹنگ کاوحندامزید زورول یر ہے۔ ذاکم ، چوری او مسار ، قل وغارت کا بازار مرم سے مرم تر ہو آجارہا ہے۔ اغوا اور عصمت درى كواقعات برجة جارب جين علاقائي قويتقول كاحساس مزيدا بحرر باب اور ذرب ك کمیں جلد ہی یہ بہت سے خوفاک عفر توں کاروپ نہ وحال لے ۔ استحصالی اور جابرانہ نظام مضوط عصوط تربونا جار باب والك طرف حالات كاميح تصويريد بدومرى طرف اسلام آدر ت- اسلام آرہا ہے ' کے فلک شکاف فعرے لگائے جارے میں ' بلند بانک وعوے کے جارے میں۔ حالانکہ آج کے اور دس بارہ مال ہے لیل کے معاشرہ کا تقابل کیاجائے تو مان برے کا کہ سرم كوئى تبريلى واقع نيس موكى بلكه بحثيت مجموى حالات روز برز برز برتر برتر موت بل جارب میں میک بھر نے اس معاشرے پراوپر کا بچھ غازہ مل کر اور پچھ طاہری شیب ٹاپ کر کے اسے اسلامی معاشرہ اکد ویا ہے اور ساری ونیامیں اس کاؤ حندور اجیاجارہا ہے۔ توان حالات میں ضروری ہے کہ کوئی کھڑا ہوا وروہ برطابیہ حق بات کے کہ ہمیں اس دھوکے کابردہ چاک کر ناہاور انقلابی طریق کار برعل كرت بوئ اس نظام كويخ وبن سے اكھاڑ كراس كى جگد صحح و كامل اسلامى نظام قائم و نافذكر نا ے۔ ایسے مخص کادی فریشہ ہے کہ وہ لوگوں کواس کی دعوت دے اس کے لئے وہ لوگوں کو جمع کرے 'انہیں منظم کرے 'ان کی تربیت کا انظام کرے ۔ جب تک وہ اس موجود و برقرار ' مناهد کا معنال کے خلاف کوئی (امن عامہ کی صورت حال) کے خلاف کوئی الدام نیں کر آ۔ جب تک وہ زبان سے بغاوت کا حکم نمیں نکالاً اسے یہ کام کرنے کا آئینیو تانونی حق ہے۔ بلکسیاس کا ہے ایمان کے تقاضاہے کہ ابتدائی مراحل کو ملے کرنے کی سعی وجد كرے اور انقلاب لائے كے لئے اقدام كرے۔ ان مراحل ميں اولاد عوت كامر حله ب محراوكوں ک تظیم ہے 'مجران کی تربیت ہے۔ مجراس دوران اس پرجو تکلیف آئے اے جمیلنا ہاس لئے کہ اے این اور اسلام قائم و افذ کر نامے مثلالی فخص کے کاروبار کی کانی وسیع و عریض باط بچمی ہوئی تھی الیکن وہ اگر آج سود کی آمیزش اور آوارگی ہے پاک کرنے کی فکر کر آے تواس کے کاروبار کی بالدلینی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کمی مخص کے محمر میں رشوت کے ذریعے سے اللّر علم ہورہے تے 'آج وہ طے کر آے کہ میں ابر شوت سیں اوں گاتواس کے فاندان کو دونوں وقت سادہ ترین غذائمی شاید بشکل طے۔ اگر کوئی اللہ کابندہ اپنی کمریس مجے میج شری پردہ نافذ کر دے تو مجھے يقين ے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں کوبن کر رہ جائے گااور اس کا پنام اوا قارب اسے دیوانہ اور مجنول كن تكيس شك اس كامقاطعه موجائ كا-عوامي زبان من اس كاحقد ياني بروموجائ كا .... ب س تکلیفین وہ جھیلے 'انسیں برداشت کرے۔ ان میں سے کسی مصیبت پرجوانی کارروائی کے ، Relabate نه كرب- اس من كسي جذبات سے مغلوب نه برامشتعل ند مواكس كو كالى ند دے۔ كوئى ايسا قدام ندكرے كد جس سے إمن كامعالمد در ہم برہم ہو۔ یہ ہےاس دور میں ایک سے مسلمان کی حقیقی تربیت کی کموٹیاں۔ آج کلمہ توحید ورسالت ر سے برار سی بڑے گی مقاطعہ سی ہوگا محروں سے تکالاسی جائے گا۔ مجنوں اور دیوانہ س كماجائ كا- شفراور استهر النس بو كااور جيساكه من كماكر مابول كداس وور من أكر كوئي منم براردانے کی شبع لے کر سڑک پر کہیں بیٹ جائے اور بلند آواز سے کلمہ اداکرے "حق ہو" ت بو " ك نعرك لكائ وموجوده معاشره الي فض كى بدى عزت و توقير كرك كا- ال يعنيا بوا 🖈 كستج كاله اس كى خدمت الني كسعادت مج كاله لكن كوئى فخص كاروبار كوسود سے يأك

ر کھے 'ائم نیکس کی چوری نہ کرے 'رشوت لے ندوے ' گھر میں میجے اسلامی پردہ کو نافذ کرے تو آئے وال کابھاؤ معلوم ہوجائے گا۔ اپنے ہی ریگانے بن جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیاوہ اپنے ہی کھر اور اپنی ہی قربی سوسائٹ میں کوبن کر رہ جائے گا۔ اس کاوہ ندات اڑے گاکہ توب ہی جملی

ماصل مختلوبہ نظا کہ آگر سمی معاشرہ میں انقلاب میر علی صاحب الصب او و والسلام کے لئے مرحلہ وار کام ہورہا ہے۔ دعوت و تبلغ کامر صلہ چل رہا ہے ، تنظیم کامر صلہ چل، ہا ہے ، تربیت کامر صلہ چل رہا ہے ... اس سلسلہ میں جن نگالیف و مصائب سے سابقہ چیں آ رہا ہے انسیں بھیلا جارہا ہے اور آئیدہ بھی جمیلئے کا عزم ہے تو اسلامی انقلاب ہر پاکرنے کے لئے ایک جماعت بنائی جائے گل (اس جماعت کی حیثیت و تھکیل کی نوعیت کے بارے جی بھی انشاء اللہ مفصل کفتگو ہوگی) اب فرض سمجھے کہ یہ جماعت اتنی منفوط اور موثر ہوگئی ہے کہ اقدام کیا جاسکتا ہے تو اس اقدام اور تصادم کے مراحل کے موقع پروہ جماعت کیا کرے گی اس کی نوعیت کیا ہوگی اس مسئلہ تھا در موثر ہوگئی جات شروع ہوئی تھی۔ تو اب میں یہ عرض کر ناچا ہتا ہوں کہ اس کے لئے جمیس تم ن کی مرجود، ارتفاق صورت حال نے کچھ تم باول طریقے دیئے ہیں۔ وہ کیا ہیں ؟ اب اس مسئلہ پر محنقگہ شروع ہوئی تھی۔ آپ میں کو جو سے جی درخواست ہے۔ (جارئ ہے) شروع ہوئی ہے ... آپ سے پوری توجہ سر سکز کرنے کی درخواست ہے۔ (جارئ ہے)



اورسب بِل كِاللَّه كَى رَبَّى مَصْبُوط كَبِيرٌ وا وريميُّو سطيعٌ دَّا يو

#### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

مىسى فزگوسى تركيم الله كارتى مادى مادى باغ لامور فون : ٢٠٠٩٦٠ كارور فون : ٢٠٠٩٦٠ كارور فون : ٢٠٠٩٦٠

# مسئلهند كامل كبااو كسي

مسئلاسنده کا ایمیت کے بیش نظراس شارسه پس مجی اس موموع بردو
ایم مقالات شاتع کیے جارہے ہیں ۔ یہ معفوں مقالحہ ایر بی بین خقد ہوئے
دلا مرکزی انجن خوام القرآن لامور کے سالانہ محافزات ہیں بیش کے گئے تھے
پہلا مقالہ بزرگ محانی اور تجزیر نگار جاب عبدالکریم عابر کے تلم سے جا انہوں
نے مکراؤں کی تعلیوں اور سیاست دانوں کی خود فر شیوں سے عبارت باکستانی سیت
کے اندھیوں کی کو کھ سے جم لینے وللے اساب بہر دوشنی ڈوالتے ہوئے اس سے کا
مل مجی تجریز کیا ہے ۔ ود مر بلے مقالے میں مندھ کے اُ بھرتے ہوئے دانشور صحانی
مل مجی تجریز کیا ہے ۔ ود مر بلے مقالے میں مندھ کے اُ بھرتے ہوئے دانشور صحانی
دان تر کو رکے دو ال مے فکرائی گفت گو کی ہے ۔

معطفا الدیخ سنده سے متعلق و بیر روا الم الم بیل ۸۰ ویس شاقع شدہ سیزغلم اللہ کا سنده سیزغلم اللہ کا سندہ سیزغلم شاہ کے انگریزی مفنون کے ترجے کی بیلی قسط واکر عبرالحالق صاحب کا دوات جی شامل اشاعت جی افظا در کواجی سے جناب محد منیف سلیمی صاحب کا مراسلہ بھی شامل اشاعت جی ادادہ )

#### باکستانی سیاست او مسائر نده مدانگریم مابد

باکستان کے ہر حکم ان نے یہ دعویٰ کیاکہ آس کے دوریں پاکستان مصنبوط ارستی ہوگا ہے۔ آب پاکستان برگوئی آئے بنیں آسکنی کیونک ملک سالمیت اور استیام کے کیے بہت معنبوطی سے گراے ہوئے ہیں۔ سکین اس طرح کی ہر تقین دہائی افزاد ملط ثابت ہوئی اور آج پاکستان اپنی تا دیخ کے بدرین عدم استحام کا تناریخ کے بدرین عدم استحام کا تناریخ ہے۔ اور مجام انظر یا تی سیاسی معاشی معاشری انتشار اور اصنحال خطرہ انتہار اور اصنحال خطرہ

رصورت مالی اس بنا برسے کر جانے میرانوں نے اپنی فات کے استحکام کو ملک کا استحکام سمجھا اور اس برخوش مونے سے کہ بہاری انتظامی مشینری مخالیں کو دبانے کیلئے کی بوری ملاحیت و کھتی سے لیکن ا بنول نے بہیں و بجھا کہ اس طرر کو دبانے کیلئے کی بوری ملاحیت و کھتی سے لیکن ا بنول نے بہی کہ جری مکومت یا تونلا با خرال کے سبب وہ ملک کی جڑوں کو کھو کھلا کر سے جی بہارے عدم استحکام کا میں امیں استحام کا میں امیں استحام کا میں امین اور میں مارشل لا مرکے ڈوند سے میں امین اور میں بار میں اور میں میں صورت مال سے اور میم ملکی استحکام کی بہل امین و رکھنا جائے ہیں تو یہ مزودی سے کہ حکم انوں اور سے اور اقدار اُن توگوں کے در میان مبلد از مبلد نے انتخابات کرانے کے بالے میں سمجو تہ ہو اور اقدار اُن توگوں کے در میان مبلد از مبلد نے انتخابات کرانے کے بالے میں سمجو تہ ہو اور اقدار اُن توگوں کے با تقوں میں موجوم معروف اور سستہ جہوری طراقیوں سے اور اقدار اُن توگوں کے با تقوں میں موجوم معروف اور سستہ جو کہ آئیں اور عوام کو بھی لیتین ہو کہ اصل فیصلہ کُن طاقت کبلے نہیں بلیٹ

پس ملک کے عدم استحام کے لئے بقیناً برطی عدیک مجران ذمہ دار میں لیک عرب اضلا من کے رمینا وَں کی سیاست میں بھی کھی نصور اور ترور مزور سے اس سیاست کی بنیا دم مینشد منا فقت اور لے اُمولی بپر رہی ہے کیسل قلا بازیاں کا رمہی ہے کہ جم جمہ ہو گئی ما و نفت ہے کہ جم علا و گھیرا و کا ایک جمی سوشفر م کا نعرو بند ہوتا ہے اور کہ جم میں جا گھیرا و کا ایک جمی سوشفر م کا نعرو بند مطففا کا سوانگ رویاتے ہیں مگر معبولی بھیا نسی کے بعد شادیا نے بری کرانی راہ ہو میں میں یہ وقت میں مگوبوں بپر فرجی کمشی کی جمایت ہوتی سے دوسرے و ت میں یہی ہوگ میں ایک و قت میں مگوبوں بپر فرجی کمشی کی جمایت ہوتی سے دوسرے و ت میں یہی ہوگ مو بائی خود مماری کے جیسیئین بن کر طاہر مہوتے ہیں اسی طرح امر کی سامراج کی مخالفت کا ملم ملیند کیا جا تا ہے اور میم مسلمت و کھر کراس ملم کر بھینک دیا جا تا ہے اور میم مسلمت و کھر کراس ملم کر بھینک دیا جا تا ہے اور میم مسلمت و کھر کرانی کسی چیز کا جو شری سیاسی عدم استحام کا ذہر گھولا ہے ہوک میں ایست نے بھی ملک میں سیاسی عدم استحام کا ذہر گھولا ہے اور بے اُمولی کی سیاست نے بھی ملک میں سیاسی عدم استحام کا ذہر گھولا ہے اور بے اُمولی کی سیاست نے بھی ملک میں سیاسی عدم استحام کا ذہر گھولا ہے اور بے اُمولی کی سیاست نے بھی ملک میں سیاسی عدم استحام کا ذہر گھولا ہے

ادراس کی وجرسے سیاسی جاعی بی فیصل کون طاقت ماهل کوسکی ہیں بذرائے عام بی ایشین محکم عمل ہیم اور محبت فاتح عالم کی انقلاب انگیز خصوصبات ورکمفیا اسنی ہوسکی ہیں اس لئے ہادے تمام سیاست بہندھنا حرکو بد بات ذہن نشین کو بین جاہے تھے کہ حس طرح فوجی آمرست اور حبلی جہد بیت سیاسی استحکام کے لئے زمر ہے ایسی موقع و پرستی اور ہے اصول اور موقع و پرستی سیاست میں استحکام خم کوکے انتشار بر مصالے ہے جامول اور موقع و پرستی نے ہی مسلم لیگ کافاتم کیا تھنا و دم جاور اسے جامول اور موقع و پرستی نے ہی مسلم لیگ کافاتم کیا تھنا و دم ہو د دیک سے جو ہر سیاسی جاعت میں موجود سے اور اسے جامول در ہے۔

سیاسی استی ام می بهاری محروی کی ایک بولی وجر بیمی سے کہ بہا کے محران اور بها دے حزب اِختلاف کے صیاستدان دونوں ایک بمہدونی محاذا کرائی میں مخرف رہے ہیں۔ اس طرح کی محاذا کرائی حرف بیرونی سامراج کی حرفدت بورا کرتی ہے کہ قرق محتی ہیں اس عراج کی معرفدت بورا کرتی ہے مساسی عنا حرسے درخنہ وسی اور عداوت کا بہاں گئے سامراج ان میں سے ہر رائی کو تھیکیاں دیں اسے کہ وہ عداوت میں گہرے اور بحتہ ہول بمبی بھی میا کہ مناہمت بامعا لحت کو قبول مذکریں، اور بھر مختلف سیاسی جماعتوں کے دمیان مناہمت بامعا لحت کو قبول مذکریں، اور بھر مختلف سیاسی جماعتوں کے دمیان میں اس طرح محران اور و مرسط کی طرح عداوت دیکھ کہ بھی سامراج کو اطبیان سیا اس طرح محران اور و مرسط بھر وہ سامراج کے معیل کو ہی آگے بی مطابق بیں اور میں اس طرح محران اور و موسل کے دیا اور اس کے کھیل کو ہی آگے بی مطابق بیرونی طاقت میں میں میں اس محالے کے میں کو تی آگا وی باسامراج بیرونی قاوں باسامراج اور وہ کو کہ ایک موبی کی میں میں معالمت نہیں کرتے ہیرونی آگا وی باسامراج کے آگے تھیک میا نا کیسند کر لیعتے ہیں۔ اور وہ کو گا گا گا گا گا کے دو مراک کیا ہیں معالمت نہیں کرتے ہیرونی آگا گوں باسامراج کے آگے تھیک میا نا کے سیاس کو کی آگا گوں باسامراج کے آگے تھیک میا نا کیسند کر لیعتے ہیں۔ اور وہ کو گا گا گا گا گا کی بیرونی آگا گوں باسامراج کے آگے تھیک میا نا کیسند کر لیعتے ہیں۔

پاکسٹنان کے سیاسی مدم ہستنگام کی تاریخ بہت بُپائی ہے ا دراس الم ناک تاریخ بہت بُپائی ہے ا دراس الم ناک تاریخ کے برصفی پرمرکزا درصوب کی کششکش میں حرفوں بیں نظراً تی ہے اس کشکش کی وجہسے ہی پہلے تو دستور نہیں بن سکاا ورمیب نبا تو ما دشل لام ک

نظرم کی ایم فیرجم وری اور آمران مرکیری مفاجس نے کیب طرف مشرق پاکستان کے برطے موجہ وری اور آمران مرکیری مفاجس نے مید نے موبوں کی نفسیات کو خلط کیا اور انہیں سیاسی طور پر برراہ بنایا اس لحاظ سے آج سندھ ایک خطرائ نفظ مربہ بنج گیا ہے اور ڈاکٹر اسسرا واحد نے مجمعے فزما باہے کہ پاکستان کی تشمیش کا فیصل سندھ کے بیگ زاروں میں میوکا ۔
فیصل سندھ کے بیگ زاروں میں میوکا ۔

سنده كع بارس بي محران ملقول كى سوج بينظراً تى سے كم ده سنده براك زردست ماردهاد مستط كرك مالات كوتفيك كريس كم أن كاخيال مع كرجر تجربهمنزتى باكستان بين ناكام دما ووسندهين كامباب موسكتاسي اس فقد کے گئے سندھ کی متح کیب ا ورکشخصیات کو امعیا را بھی مباریا سے تاکہ بعدازاں مار د حارط کی کارواتیول کے سفت جواز ا ورحالات بیدا موسکیں مکران گروہ میں أكب نقط نظر بربعبى سيح كمه الكريم مسنده كي عيرمسندهي أبادي كورشوت اوراممه تر مے طور برسند عبوں کے حوالے کو دیں توسندھ بنجاب کی مفام پیت فاتم مرماتی کھیے لوگ اس سے برنکس سوچنے واسلے بھی میں ا ورسمیتے بی کیسیم ا وراکرا ذکر برص كوا ورييسلا كرمكومت كى مبسكى سع ليكن ما لاكيون عبار دون سعا ور ننشد و با فومی کاروا بیول کے ذریق سک سندھ سلحمینے کی بجائے مزیدا لحجہ مالیگا۔ سندھ کے مسلد کامل مرف جاعتی بنیادوں برنتے انتخابات میں واگرسارے ماکسندان میں نی نوکم ازکم مسندھ میں موجود ہم کی کونوٹر کرفوٹر احیاعتی بنیا ووں برسے اننابات كرادية مابتي اس سے سندھ كامسكم محت مناز طريقے سے ملے كرنے كا طرف بيني رفت موسك كى ورمز سنده حونظرياتى طورى إلى تقص كل كيا بعمل طور مربعي موقع ملت بي ماغي موحات من اوراً بي ف سامراج بن كراس علاق كو ا بنى گرفت مين ركھنے كى كوسنسش كى توبركوسنسش زباده و نون تك كامياب ننهن وسكے كا۔ سنده کامسنگر آج بیدا ننس جوایه ایستنان کی پدائش کے ساتھ ہی بیدا ہوا مقاليكن بم ف اس س أ تحيي مياد كرف كى مزودت فحسكس نبيل كى أجس المقاره سال بيك منكسة مين جي سنده توكب يه ميرب مصابين اكب سال مك دورنامه حربت بیر قسط وارشائع موت رسی اوران معناین بین چے سندھ تو کی کی

صورت حال اس محسباسی معاشی تعافی نفسیاتی اسباج علل اس ی جارے

سنفتل اثرانداذی کے امکانات کا تفعیل جائزہ لیا گیا مقااس کے ساتھ ہی ہیں نے

سال بعر کک سندھی معالیوں کے وہ سینکروں خطوط حریت ہیں شاتع کئے جن میں نی

محرومیوں کا گلہ تھا اور سندھ کی ہرشکایت اود سراحیاس کو بیان کیا گیا تھا لیکن

افسوس کہ ہما اسے حکم ان پالیسی سا ذا دارے اپنی الگ ونیا میں رہنتے ہیں ۔ اور اس

دنیا سے ابر دیکھنے کی صرورت محسکس نہیں کرتے اور آگھ نیر کرکے اپنی و گرمیر عیتے ہے

ہیں اگرا مشارہ سال بیلے ان معنا بین اورخطوط کا نوٹس لیا جاتا اور مشت کا روائیا

کی جائیں تو اس کے اچے مثرات آج و کیلے جاسکتے ہے۔

سندص كاسا تقعيب مادف بين آت بيلاظلم بينفاكه بارى سول الدفوى بیوروکرسیسی نے آمرمیٹ کا آفندار فائم کیاا وراس میں سزھرکسی اعتبارسے بھی سر کی نہیں تفا اس کی حیثیت ایک مغلوب اور ملکوم کی تھی تھرا ما نک بم مواکد معنو صاحب کی وجرسے سندھ کے وگوں کے نافقوں میں غیر فطری اندا زسے افتدار آگیا ور دبیا توں کے وڈ پرے ایا لاؤکٹ کرئے کمہ نہ صرف سندھ کے منہوں ملکہ بالسنان كحدمركز اسلام أبادي مجبي وادعينن ديتية نظرانيه للكاس زماني مين سندهم ک ندیم محروم آبادی کے متوسط اورغ رہب ملفہ نے بھی معیشی آنڈا رکے بہتے ہیں۔ درآگ ائى بالس بخصائي مگر حنيد عام لى كر مبك كئة اور بير خيال ننهى كيا كرب طألث بھی سکتی ہے اس لئے وہ جہور بن صوبائی خود می آری شہری عقوق اسلام سر تحر کے سے الگ تقلگ جئے معبوکے نوے نگاتے مست بڑے دہے لیکن جب بہا والدہ لئی ترب طوبانسی کے تخفتے ہر پہنچے گئے اور ان کی بیموت میرسندھی کے دِل کا زخم بن مَی اس زخ کے ایک مرم کا اُنتانام بھی کوئی بنیں تھا مرف مادشنل لام کے کو دفھے ففنا میں مراتے رہے یا مکوشت نے معبلورستی کو دور کرنے کے ملے سندھ میں رد رس ما تنون کو اُنھارا حس میں بیر گاراگروپ کے علاوہ جنے سندھ توکک اوركنفيدرسين والع شامل بين اس مدير في مكن مع سنده بي بيلز بادالى كااثر كم كيا برلكن نومى نقط ونظر اس ف على استحكام كومزيد نقصان بينجا يا اوراج سنرهد كى سياست مذعرف دئبي علاقول المكه تثمرول علاقول الميس بحى المستال كے

نظر ما تی اور رماسی استحام کوغارت کردی ہے اور وزری انتخابات کے بغیراس سیت کے پھٹری برائنے کا کوئی اسکان مہرسے -

سنده كمسئله مرتو تغفيلا كل كاملاس لير مجت بوطي ليكن أجيس اسنے سندھی دوستوں کی فدمت میں بدگذادسٹن کرنا میا بٹنا ہوں کرآ ہے امل مذھ میر بر واضح کمیں کراگرا نہیں جہوئی اساس میرا کیپ نیا سندھ مطاوب ہے تواسس کے سے اُنہیں ایک نی سیاسی میادت بھی بیدا کرنی موگی فذیم طرزی ومیرہ شامی کی فیا دت بین سنده کا مصلا بنین میوسکنا ا در نظر ماتی انتشارین منبلا عفيده ايان اخلاق كردارس عروم متوسط طبقه بهى سنده كوكسى منزل بربني بہنیا سکتا ، اسب سے استحام باکنتان کے نقطہ نظر سے سندھ کے حقوق کی تری الدرئى حمايت كے سامقديس اہل سندھكوان كى ذمر دارياں بھى يا دولانا ما بنائوں ائن ذمه داربوں مے متعور کے بغیرسندھ مہیشد اکی خطرناک عدم استحام کاشکا دے کا جوعدم استحام فیرجہوری ا درا مرانہ مرکوفے پداکیا ہے -اس کا علاج ببر منبی سے کرملا فائی عصبیتوں کی بنیا دہرسیاسی افرا تفری اورا خلاتی ہے داہ دوی معلائی جلتے اس سے پاکسنان مکن سے فتم ہوماتے لیکن مندھ بھی بچ نیں سے کااور اس کے پینے الم ماتین اس سے سندھ کا ور ماکتنان کامفا واسی میں ہے کہ یم کسی متی اور قومی سوج ا درکسی رُومانی ا دراخلاتی فلسعه کوایناتے دکھیں ا ور كوسنن بركرس كد جلدا زميلد سنة انتحا مان ك دربع ابك نتى متنبت اورص مند ساست اس علافے میں نٹروع مو -

ملک استحام کے لئے سب سے بڑی ذمرداری اہل بنجاب برعا مَدمو آل سے کبونکہ وہ آبادی اوروسائل ہراعتبارسے فالب میشیت دکھنے ہیں آن کے لئے نہ نو برصحیح سے کہ وہ جھوٹے صوبول کے محسوسات کی طرف سے ای آئیں کان بندرکھیں اور نہ برصحیح ہوگا کہ وہ علاقاتی نیشندم کے آگے مہتھیا رڈال ویں ممیونکہ اصل مزدرت نسال قرمیتوں کے طرز فکرسے محبوت کی نہیں سے مرف جہدد بن کوعملا ماری وساری کرنے اور نا فذکرنے کی سے اگر جہرویت ہوگی تو قومبیوں کے فلسفے خود بخود سے مال موما بینے ورند ان کے خلاف کا فاری جہاد الى فائده بنين دين گے اور مزان کے ساتھ ما بنت کا طرز عمل ملکے استحکام مطاکر سے کا استحکام دینے والی چیز مرد بہہ کویت اور عوام کے حقیقی نما بندل لوا قذار کی منتقل سے اگر بہروگاتو باکستان کے مستقبل کوخطرہ بنیں آپ کے سامے کے ایک ایک کوئے کوئے عابی گئے اور ایک کوئے کی داستان تاریخ بن ایک برت یا مفتحد کے طور بردہ عابی کے۔

# مسلدسنده-ایجشنبزبانی مطالعه

َسِعُ ٱزادا ذانتخابات ادمصح جبوديت كى سجال ې دەكل سيقبىسىيى بمىندھ يم تۇمىيت كى تحركر كوناقابل تلانى دائسي برجان سيصروك سكت بين رسالميت باكستان كمسلسديس فواكر معاصب يسيزياراتى اورس ب لفر معبوك كر دارايعي بات كى ب اور قوى سياست سعد نفيرك الدى كواكمى مرا لمسيت كم المع سخت نقصال ده اورمن يحود شي تحريك سكم الع تعويت كاباعت قراده ہے ۔ بربات سبت رادسے توگوں کے سلے اھنے کی بات ہوگی کرڈاکٹراسراداحدمبیا با لغ نغ مالم دین ایک ایسی جاعت کی افادیت وانمست ثابت کر راسید حبسیاست سی میکولدازم کالمرزا حيه ليكن سندومير ياكستان كعصوالے سے سورے بس طرح انتباب زائر ہوگئي سبت اورمنفی طاقتول عل دخل اور دبا وحب تیزی سے بشھاسے اس میں اب نہا میپ لیزیار تی ہے میں سے حواس دبا كوقبول كرسنه كصلاحيت ركعتى سبعدا ورمام لوكورك اكترسي مس سي نفير بمثوست حذباتي والبشكي اس سلن اگرسد نویمومی توی دھارسے سے کع کرملاتاً ا ورسنصى شنازم كى عمروارب كمى تويد كل محسيط انتها كى خفرناك بات موكى جي الم متيد ممتازيم اورعبدالحفيظ برزاده ويزوى كوشش مي سي كرايسام و . ميراكي تشويشناك اورالمناك بات سي رايس ا كيسه وصد سے تبدينے مادنى كى قوّت نوفر نے كيلاما قدير ست تحريكوں كى حوصلوا فزا كى ا درسر رستى كرة ہے ۔ اس سلدین فدی نوعیت کامی حل وی سے جود اکٹر صامب نیٹ کیا ہے۔ من مجوعى طور رية اكثر صاحب كي كن ب ستحام ياكستان ب مدين ده و كورسلام او باكتان كى خدمت اور ملاقالى رجاناً كالمم كي حوال سيرايب كالمياب أورخس كوش تعلقه كرتا بول كاب كے بارسے ميں ان تاثرات كے بعداب ميں سندھ ميں اسام مياكستان كى مالميت كے حوالہ سے تعملوكرول كا .

سندو جرب فرسندس باب الاسلام کی فیت رکھتا سے اور ترجی عوام جوم زا جا اسلا قاعیت، مہان نوازی سا دگی اور تو کل جیسی صفات کے حامل رہے ہیں اوراب بھی ایک یک ید صفات ان کے اندر موجود ہیں، فیمتی سے تا دیخ ہیں بہا بار الیے موار پر کھوے ہو۔ ہیں، جہاں ید نوا آ آ ہے کہ مزاج میں جھنجوں میں ، خفتہ، نفرت انعقب ، سیاسی اور اغرام اسلام سے بزاری نوا آرمی ہے اور بنجاب اور الی پنجاب سے اسلامی جوالہ سے رضتہ و تعلق میر ا سے کہ ودی آری ہے ۔ اور نفرت وکد ورت کی حور تھالی پیل ہور ہی ہے یر برحی کھی سندی آ ده جاسي فنهر ول مين روي من المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم والمريم المريم المريم المريم المري أسكر حاصط المريم أنه المريم المري

کیونسط اور نشل طی نظیمول کی طرف سے هجو شر برے اصفری ارکان مفتدوار اور مانا نا نستوں کا نفرنسول اور نشستول کا ایک نفتم ہونے دالاسلسر جا ری ہے جس میں نظریا تی ماحث عوام میں نفوف آزادی اور نقل ب کے لئے حکمت کلیاں اور انقلاب دازادی کی تو کمیں بسکیجودیے جانے ہیں اور مقالے بطر سے جاتے ہیں علمی اور کل طور برزوری ما دیت اور موجس میں کام شروع نہ ہو چکا ہو۔ یاکتان ہی اسلام سے کمی طور برزوری ما دیت اور دیاسے محبت کی برائیاں تو برصوبہ میں بڑے ہیا نے بیر بدا ہوگئی ہیں یمین مندوسی اسلام کے نبیادی عقائدوا یا نیات سے انوان وار تلادی حوار شروع ہوئی ہے وہ سب میشونیاں سے الددہ کسی دو سرے صوبہ میں اس انداز سے موجود نہیں ہے۔

افتبارسے براصوبہ مونے کے سامقرسا تق طاقت کے مرکز کا صوبہ بھی ہے اس لئے اس سسد میں نجاب برزیادہ اور بھاری ذمّر داری طائد سوتی ہے۔ اگر سمجھے سمجھانے اور اپنی ذکرای کی اطائی کے سسد میں بوسے صوبہ کی حالت یہ موجائے تو بھر حالات کی شکینی میں مزیدا فنا ذ موجا تاہیے .

بر به به اسبخنرطور در در در میسی که افزید مورتحال کیونکر مبدا به اوراس کے محرکات کیا ہیں: مرے نزدیک اس کے نبیا دی اسب درج ذیل ہیں :۔

دا) اسلامی نظام تعلیم سے انواف، نظریاتی توسی نظام تعلیم کے درسے ہی بدا ہوتی ہیں . و بیا کی کوئی جی تعلیم سے نظام تعلیم سے انواف ، نظریاتی توسی نظام تعلیم سے درسے ہی بدا ہوتی ہیں . و بیا کی می تعلیم سے نظام تعلیم میں راہتی نظریتی کو بنیا دی تبدیلی کہ استے اسلام کے ہم آسٹیک بنایا جاتا ، اس می نہیں ہوت و رافظ باتی تو ت کا ہونام دری تھا ، طاقت ورافظ باتی می سے سے بیات کی بیڈی کھی خاری دیا ہے اس طرح کے نیصلی اقدا مات نہیں ہوت ۔ تبریمتی سے ماعت کے بیات کی طاقت رنظ باتی اسلام کے بیات کے دیا ہوت کے بیمتی اور دار سے اس طرح کے نیصلی اور دار سے ہے ۔

سنده میں بنجاب کی عددی اکثریت کے علیہ کا خوف قیام باکستان سے بیلے سے بیاک لیڈروں اورصی فیوں کے ذمینوں میں موجود تھا۔ بیرطی محدرات کی سے اس سند میں 1914 میں آخریں " فربا درسندھ "کے نام سے موسے زارص فحات برشمل بوری کتاب تھی تھی۔ حس میں تا بت کیا گیا تھا کہ ماکتان میں شمولسیت کے بعدر مندھ سنجارتی، معاشی اورسیاسی اعتبار سے بنجاب کی کا و فی بن جائے گا۔ یکن میرطی محدرات می صاحب کی ساسی وابسکلیاں برش تی تھا

صیں ۔اس سلے ان کی بات کو اس بس شؤمی و کھی کرمٹر وکیا جاسکتا ہے ۔ یمین اس مستدید مولانا فرمحہ نظامانی مولوی عبدالغفورسیتا کی اورسید میروانگل شاہ جیسے کوگٹری کی ڈندگیال اسلام کے فروغ اور بافل تو تول سے مقابلہ میں گزری ہیں اور حین کاصحافتی میدان میں اسلام سے لئے کام تا دریخ کا حصد بن حکاسے ۔ نبجاب سے اسپیٹر حقوق کے تحقیظ میں اور صوبائی ومت مندھ میں موجود ہیں ان سے خیالات اور دمجانات بھی وہی رسیے ہیں جومام اور پر اس وفدت مندھ میں موجود ہیں ۔

يادره كريرتيام ياكتان سيط كه

' مولانا عبرالغفورسدتائی کیفتے ہیں ؟ پاکستان کی ٹی ستورسا تی بی کے سلے خاکہ تی در لیا گیاہے۔ بس میں مک صوبوں کا فیڈرلیشن ہوگا اور ملک کے ملے ایک وفاتی کہلی ہوگی حب کے دوالیان ہوگ کے ۔ ان دونوں ایوانوں میں ملک کے مغربی مصد کو کیساں نمائندگی دی گئی اور یہ نمائندگی صوبوں کی اَدم شماری فبیادیر دی گئی ہے ۔

متحدہ مبدوستان میں مسلمانوں نے پاکستان کا مطالب اس مقصد کے لیاتھا۔ تاکہ وہ بدواکٹرست کی فلامی سے نجات حاصل کرسکیں اور مبدواکٹر ٹیت مسلمان اقلیت برووٹ کی برری کے بات سے ان برکون مانی ذکر سے لیکن نبیادی اصولوں میٹنی کمیٹی نے پاکستان کے لئے بروستور بنایہ ہے اس میں اکثر میت کا اقلیت بروی محکم انی کوسٹ کا اصول تسلیم کولیا کمیا ہے۔ متحدہ

بندورتان کی صورت میں بندواکٹرست مسلم اللیت بچھمانی کرتی ہے ۔اس طرح وہاں بڑے موج حیو می صوبوں بھرانی کہتنے . یہاں بھی بعینہ اللیت پراکٹرست کے داج کوسلّط کرنے کے انتظا مات کئے جاسے ہیں ہم سنظر میں سے بھینے کے لئے پاکستان کے طیحہ وطن کے تیا کامطالبہ کیا تھا دی مسائل اب ہادسے لئے پاکستان میں پداکٹ جارہے ہیں ہ

(دوزنا مرنواستی مندح ۲۱ دیم با ۱۹۵۷)

مولانا فیرمحدنظا مانی ، مولانا عبدالغفورسیتائی اورسیدسردارا مل شاہ کے اس طرح کے سیکرودل ادارتی نوط بیں جو قیام پاکستان سے کچہ پہلے اور بعد میں شائع ہوستے دسے بیں ۔ اس سے اندازہ مطابقہ کہ سندھ میں بنجاب کی بالادسی اورصوبائی خود منداری کے متعلق حجر ججانات بیروان چڑھے بیں وہ جی ایم سینداور ملک تیمنول کے میں بیدار وہ نہیں بیں ملکہ اس معاملہ میں ندسبی وانسٹورول اورصحافیول کے خیالات بھی کمیسال ہیں ۔ تیمنی سے توی سطح پر سندھ کے ان تیز احساسات کو اورصحافیول میں اتر بھینے کی بجائے اسے ملک تیمنی سے موسوم کی گیا ۔ دوسری طوف عمل حوصور تحال رہی وہ میں فوجی آمریت اورما ٹیل لا درکا تستعلی خا

منده می گذشته برسال کا دوسرایسار اسب حس می سنده کا چیف سیموری ، بره می و اَنَی می اوردوسری ایم کی اوردوسری ایم کلیدی میدی میدی دریده آن می اوردوسری ایم کلیدی میدی میدی ایم کی ایم کلیدی کلیدی

ان کھوں میں اب بھی کنٹردل بنجاب سے والبتدلوگوں کا سے - ان محکموں میں مندھی آبادی کا تناسب اب بھی دس بندرہ فیصد سے ذیا وہ نہیں سے - بالخسوس اہم عبد سے تواب سجی . م فیصد الل بنجاب سے بالا تقول میں میں ۔ یہ مورت حال اسی سے سے سے روز کا دسندھی نوبوان انتہائی تشویش کی لگاہ سے دکھتا سے اس سلسلہ میں احداد وشمار پینی مضامین اور کتابس سنھی زبان میں اکثر شائع مجتی رستی میں

لادینیت اورنیشندم کی طمبر دارول کی بنیاد سی سائل ہیں۔ اس سلنے عام سندھی نوجوان ان کو اپنے تقوق کا جمینی تفور کرنے لگتا ہے۔ اور وہ اخلاص کے ساتھ بیمجینے لگتا ہے کہ ان کے دورُگار اوران کے جلامسائل کا حل ان تحرکوب کی کا میابی سے می والبتہ ہے۔ یقیناً اس صورت حال میں عام نجابی کا کو گی تصور نہیں ہے۔ یہ مرکزی حکومت پرستھ نوکر شاہی کی ایسنی کا حصلہ سے میں نیس بردیال کی صورت میں ایسنی عزید وا قارب کو نوا زمنے کی پالیسی کا حصلہ سے لیکن بہجال اس کا نیتجرد مل کی صورت میں نام سروا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ سے ہے ہے ہے۔ ایک کامشہ بھی سنجیدہ اور غیر شعصبانہ فضا قام کرنے اور اسلام کے بے بھی سمجانے کا احول برقرار رکھنے کے راستے ہیں حائل ہے۔ بنجاب اور سرحدسے کراچی ہیں آ با دموسنے والوں کاسلانہ شرح ہیں اقلیت ہوتے جاسے ہیں وہالی مذھی آ با دی ہیں یہ بردن ہی ہوا حساس شدت اختیار کر رہاہیے کہ کراجی ہیں وہ مجمدی طور براقلیست ہو جارہے ہیں دور جمہوریت کے اسولوں کے تحت کی سیاست ، معینت اور دوسرے شہوں ہیں مارے اقلیت والاسلوک کیا جائے گا۔ اس اصاس ک وجہ سے مہا جزشنیلزم کو بھی فروغ صاس ہو رہاہیے یہ ام مہا جر نیٹ نام سندمی نیٹ لائم کی طرح مذہب سے کا ارتداد کی صورت اختیار نہ کرسے کی میں سے کہ اس کے کہ اس کے کا را اور منہ بو طرفہیں۔

(م) بینیت مجعی ماری ایس بنیا دی کروری پرسے کم مامنگوں کے اعتبار سے مثالیت بنید ( ) واقع موٹے ہی اوراسینے ہی بھا پھوں کے مادی مسائل اور متائق کو بھی نے سے نوبن اورسائق کو بھی کے سے نوبن اورسائق کو بھی کے سے نوبن اورسائک کو بھی اسسے کے سے نوبن کا معمول کے مسلومی اسسے کے مشکلے کو بھی اسسے کے مشکلے کو بھی اسسے مشکل کے مسلومی اسسے کے مشکل کو بھی والے یہ مسلومی مسلومی مسلومی مسلومی اس سے میزادول سنری خاندانوں کے مدرکا روابستہ تھے معمول کے مدرکا روابستہ تھے سى كابميت كونهمم با جاسكاء اگرچ اس دقت يرسكه نهيں سيعة الم چ كم ير ايك نبيا د كامسُله مقا ورمل قائى قدم سيتى كى تحركيب كو اس سندكانى تقويت ماسل موئى - اس سلط مثال سكه طور براس را تعرك تفعيدات بيان كرر الم ميل -

سندھ میں آنگریز کے قبضہ (۲۱م ۱۱۹) کے دقت اس علاقہ کی ساری ذمین سلمانوں کی ملک میں اس بر سلمانوں کی ملکست تھی۔ بہندو ول کے پاس زرعی ذمین ایک ایکٹر تھی بہیں تھی۔ ان پر زمین خدید سنے گئی المؤلم کے قانون میں تبدیل کردی ۔ تاہم انگریز کے دور حکومت میں زراعت میں بر سے سے جاگر دار تھی تھے تو اپنی ذمین خدی است کرنے والے حجو فیے حجو لئے آباد کا دھی ۔ انگریز حکومت کی ابنی ربور ہے کے ذمین حال میں سندھ میں ایک لاکھ شاہیس بزار جوشتیں جھی فیے ذمین دار تھے۔ جن کے مطابق ۲۵ اور میں سندھ میں ایک لاکھ شاہیس بزار جوشتیں جھی ہے ذمین دار تھے۔ جن کے ماس ایک ایکٹر سے میں ایکٹر کے مان دی تھی لیکن اور کا اور کی آئے آئے یہ صورتحال ہوگئی کم

باس ایکسائیٹرسے بیس ایکٹ تک دمین تھی لیکن ۱۹۴۷ تھٹ آتے اُتے یہصورتحال ہوئئ اس طبقہ کی ۵۰ فی صدسیے بھی زائڈ ذہین سندوُوں نبیا ِ ، قرض ، سود درسود اورغلاص الوں کے مجرّمیں اسپنے کھانے میں تبدیل کرچیکا تھا۔

مندھ نیں سلمالوں کی مندو وں کی طرف جوزمین نا جائز طور پر منتقل ہو کا گاتی اسلاع کے صابیح اس کے اعلاد وشار کا گوشوارہ درجی ذیل ہے:

منسلع الماضى السيطون مي المن السيطون مي المنطقة من المنطقة المن المنطقة المنطق

ر مزیرتفصیلات کے سام ملافظ ہوروزا مداوجدکراجی ۳ رحیان ۱۹۵۲ ) مسلمانوں کے واحدروزنامے الوحید کی دوسری اطلاع کے مطابق سندؤوں کی كل متروكه زمين ١١٧ كعد اكثر متى حس مي ٢ لاكد اكير مها حرول كوا وربائخ لاكد اكير زمير المراكز ولي الكو الكوائي والمراكز والكوائي المراكز والكوائي الكوائي الكوائي المراكز والكوائي الكوائي والكوائي والكو

ادی ۱۹۲۷ میں سندھ آمبل سفانقال ادامی کا قانون منفودی جسکے تحت مسلافول کی سخت اللی سادی زمین انہیں بلا معاوضہ دانس بونی تعین اس بل بر موزر حزل کو دسخط کوئی تقی سادی رفی سازی بیا کہ سازی بیا ۔ ایک معاوضہ دانس بونی تعین اس بل بردسخط کوئا تھا اس محصہ ۔ بہرحال اس طرح دیما تی مسلمان جس کا ڈرلید ہی ذراعت تھی وہ (نگریز اور میندو کول کی سازش سے معاشی طور رہیں کررہ گیا ۔ اور تعیام باکستان کے بعد انہیں این زمی اراصی کی دائیں کہ جو امیری مقی وہ انگریز اور رہیں کررہ گیا ۔ اور تعیام باکستان کے بعد انہیں این زمی اراصی کی دائیں کی جو امیری میں دوایک صرف ہی کے دور کی میں دی ہوئی ۔

اسی مارے سنرسی زبان اور بیراج کی زرعی زمینوں کے مسائل ہیں۔ ان جائز مسائل کو سمجھانے اور اٹھانے کے ساتھ تو کی تلے میلیٹ فارم ہو نا چاہئے۔

چونکرسندھ کے مسلم کو بیجیدہ بنانے میں فلط سیاسی اور معاشی پالیسیوں کو جی کل وخل حال ہے۔ اس سلے صورت حال کی بہتری کے ساتے ہیں سیاسی اور معاشی میدان میں بھر لور اقدا ہا کہ کرنے بجزیے کے بعد میری بر دیا نت دارا اور کے کرے بجزیے کے بعد میری بر دیا نت دارا اور کے میں سیاسی طور بر مہیں دومیں سے ایک جزی انتخاب کرنا بوگا ۔ تبیسری کوئی را ہ بہیں میں میں مورت بر سے کہ وفاقی گرینے طاقتی لیمین میں میں میں بالی اور جی است موطاقی مورت بر سے کہ وفاقی گرینے طاقتی کو بیار کی ہیں اور اس سے دیمین اور جی است مورک کے سے مورا ورائ کو بات کر سے دوم میں کوئی اسی پارٹی بہیں مرد دوسرے دوم میں کوئی اسی پارٹی بہیں کردرا ورائاکام میں باکس غیر مواقی کی بات کر سے جو بھوام میں پاکستان اور وفاق کی بات کر سے خوفناک رحجانات میں بالی غیر مواقی میں اور بیں اور دوسرے دوم سے سندھ کے نے خوفناک رحجانات میں بالی غیر مواقی میں اور در داور دوسرے دوم سے سندھ کے نے خوفناک رحجانات میں بالی غیر مواقی میں کہا ہے در زیادہ عوسہ کے صورت کی اسی بارٹی کے سے مورت میں میں کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا میں کہا ہیں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کوئی کے مواقعہ کی مواقعہ کی مورث میں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ ک

اس کے خودرت سے کہ بلا تا نیر ۳ کے ۱۹ کے آئین کے سخت انتخابات کرا کولک نئ سخت کومت کے حوالے کیا جائے ۔ اگرانتخابات کے علی میں تاخیر کی ٹی توسندھ میں عالات محمل طور رپوئنلودل سے باہر موجائیں گے۔ سیلنے بارٹی جوسندھ میں وفاق پاکتان کھے نوجی حکم انوں کے مزائم بی نظرات میں کرسنھی نیشندم کی تحریب کو قوت کے دلیے آسانی سے تحید جاسے کا بلکین اس طرح سے ملک کوان لکا ور فانہ جنگی سے کسی طور بجایا ہمیں جاسکتا ۔ عوام سے تعاون اوران کے اصاب ٹرکت کے بیٹے محص تو تن سے ملک کی سلامتی دشوار بہمیں ترب ترب نامکن ہے ۔

معاشی طور پریمی بریمتر مجھنا ہوگا کہ مسلومی مرداری ملا زمتوں کانہیں ہے۔ ملکم مزدت

ہے کہ اسی معاشی بالدیاں اختیار کی جا میں جرب سے معاشیت کے مختلف شبول ، صنعت حرفت

تجارت اور ملا ذمت دغرہ میں سنصول کی آبادی کی مناصب سے ترکت بھینی ہوستے ۔
سنصی سلان مندو دورا گریز کی سازش سے اگرتیا م باکستان سے پہلے معیشت سے تمام تنا اسمالی میں ہیں ماندہ را تو اس کی سزاموج دہ نسل کو نہیں طنی چاہئے یجود فاق باکستان کا استحکام ہم اس بات سے والبتہ ہے کہ بسما ندہ ملاقوں اور اسانی الایٹول کو فصوص بانگ کے ذریا اس بات سے والبتہ ہے کہ بسما ندہ ملاقوں اور اسانی الایٹول کو فصوص بانگ کے ذریا اگر نست کی بسیری اور سنی بازی کی مربزی کی مربزی کے اس مفصد کے لئے طرح دری ہے کہ سندھی آبادی کو فرندیگ کے دائی ہوئی گرینیگ دی جائے ۔ اس مفصد کے لئے میڈ نسیک کی فرندیگ دی جائے ۔ اس مفصد کے لئے وائی کی مربزی کی موسنوت کادی کی فرندیگ دی جائے ۔ اس مفصد کے سات موائی مائی مائی وائی کی کو مندیک کو دو موسر وائی کریں کو دو میں میں کہ دو کہ شعبہ کے دوائے کی جائے ۔
دو مستوں کار دل کو مستوں کے تیام میں ان کی دو صلم افرائی کریں اور جائی مکن میون خودانہ مولئے ۔ دو مستوں کے مور میں مور نے میں مور نے کے بعد دو کہ کی مور کی کو مائی میں مور کے کے بعد دو کہ کی سال کی دو اندائی کریں اور جائی میں مور نے کے بعد دو کہ کے بعد دو کہ کے دور اندائی کریں کو مسئوں کی جائے ۔ دور اندائی کو مسئوں کی جائے ۔ دور اندائی کی جائے ۔

برکها جاسکنا ہے کرسندی آبادی مزاحاً الرسلری کے سے مناسبت نہیں کھتی - بینیاً اس سسدیں سندی وڈیو نہایت ناال انب ہواہے سکن متوسط طبقے سے اب ایسے مالداداف بدا ہو نے شردع ہو گئے ہی جنہ ہی اگر انٹر طری گئا نے کے لے فعمومی مرا مات الدموا تع دیلے
دی جائی تواس معاطر میں کا فی ہیٹ قدی موسکتی ہے ۔ اس طرح دفتہ دفتہ سنعی آبادی ہی
منت کا رحمی پرا ہو سکتے ہی قربیطتی ہوئی سندی آبادی کی معانی مردریات ہی بوری ہوئی ا ہیں ۔ کزدریاں مواقع دینے ہے ہی دور موتی ہیں ادر صل جنس المجرر ساسے آتی ہیں ۔ مثل قیام ہاکتان ہیں سا فول کی مشکل سے دس بارہ میں تیسی ۔ انہی مسل فول کی مشکل سے دس بارہ میں تیسی ۔ انہی مسل فول کی میں اور میں تعیمی ۔ انہی مسل فول کو ہوا تع واہم کے سکے تو منعت کے سلے ہیں اس کی معامیر ہیں گور ساسے آگئیں .

ان سیاسی اور معاشی اقدامات سے سندھ کامسئد ایک حدیک حل ہوبائے گا - البتہ لفراتی اور فکری عما ذہر الویٹی فرتوں کی شکست کے لئے بھر سے ہم کا نہ برکام مونا طروری ہے یمریکا در ان ہے جندا فرادی سیدیا ہوں گئی جوما صب دل اور ساج افرادی سیدیا ہوں توجہ یہ دور کا طلی دعمی در اور ساج افرادی ہوں توجہ یہ دور کی علی تحریکوں اور اسلام کے تقانوں سے موہ دو آ ہونے کا کا ماشتور رکھنے دار یعبی تواس بھی نفریاتی طور پر سندہ میں اسلام کے تعقاد وفرور شاکھ اور ہوئی ہمال اور اسلام کے تعقاد وفرور شاکھ اور ہوئی اور اور ساتھ کہ تاریخ میں اسلام کے تعقاد کا کام مہیشہ دروش صفیت بوریشین افراد نے کہ کاری کے تاریخ میں اسلام کے تعقاد کا کام مہیشہ دروش صفیت بوریشین افراد نے کہ کاریک کے اور کے میں اسلام کے تعقاد کو کاریک کے کہ کاریخ میں اسلام کے تعقاد کو کاریک کے کاریک کے کہ کاریک کاریک کے کہ کاریک کاریک کے کاریک کاریک کے کہ کاریک کاریک کے کہ کاریک کاریک کاریک کے کاریک کاریک کاریک کاریک کے کہ کاریک کاریک کاریک کے کہ کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کے کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کاریک کی کاریک کی کاریک کاریک

اس کے سامق سامق ایک اور چرخ سے استحکام باکستان کے لئے را ہم وار ہوگی - و ہ دانشور دن محافیوں اور ابل علم کی سطح پر بہن العسوبائی را ابلہ سوگا ۔ اگر بنجاب سے صحابی، دانشورا و ر ابل عم صزات سندھ کے مطالعاتی وورسے کے لئے وقت نکال سکیں اور اس پروگرام کو باقاعدہ ایک شخر کے تکل دی جائے تو اس کے نہایت مغیدا ترات کا مرسوں کے جس سے جہال تو می سطح پر سندھ کی طاق اُل و نہیت اور مسابل کو محجے میں مدد سلے گی وال انتہا کہ سندار رمحانات میں کھے میں واقع ہوگی ۔

آ خرمی پرومن کے بغرنہیں دہ کتا کھنجہدا مرف میں مبتوں ہونے اور مایوس موسنے کی تعلیماً مردت نہیں سبے بخراب حالات میں مجمعے راہ کی نشاندی کرسف اور حالات کوبہر بات کے لئے اخلاص نبیت سکے رائے کوشش جاری رسنی جائے۔ نسانی اکا پیکول اور توموں کی ندگ پر بعین اور توموں کی ندگ پر بعین اور توموں کی ندگ پر بعین اور تاریس ایک ہی شرخ میں قوم میں میں جا دیں ایک ہی شرخ

پربی جائی پیکن اس کی مثال طوفان کے وقتی مملوں اور تندسیاب کی طرح مہوتی ہے ۱۰س کے بعد حدث مورت جائی ہے داس کے بعد حدث مورت حال معمول اور تندسیاب کی طرح مہوتی ہے اس کے بعد کر مرکز معرف میں مورکد کے مدین اور میں آور اور این کا وارش کے ساتھ بچاب سے احتمان شروع ہوہ ہے کہ سنیوں ہے توالی کوئوی اندگی کے مرشع میں برام کی نبیا و رہما تھ سے کہ جلنے کی کوشش کی جائے ۔ اور ان کی سیاسی اور معاشی محدد میں کا ازالہ کیا جائے تو میں جمجہ میں موں کہ اس سے مورت حال میں کا فی تبدیلی واقع مونا شروع ہو

## نا پرنج سنده معطفاترانه نظر در سیفلام معطفاتناه ک

\* \* \* \* \*

سنده کانام "سندهو" سے اخود ہے جس سے دریائے سنده موسوم ہے اور آاریخی طور پراس بنا کشمیر سے ، کر ہند تک پھیلی ہوئی پوری وادی سنده شامل تھی۔ موجودہ سندھ کی جغرافیائی حدود مفرس بیں بلوچستان "صحرائے کیرتخراور ہالار کے سلسلہ کوہ سے "شال میں سسی اور سکیمی ہے "شاا مشرق اور مشرق میں بماولپور اور راجھ ستان سے اور جنوب میں ، کر ہند سے محیط ہیں۔ صوب س رقبے کو تین منطقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ منطقہ وسطی جو دریائے سندھ کی گذرگاہ ہا اور اس پھیلائی ہوئی زر خیز مٹی سے فیض یافتہ ہے "منطقہ شرقی جو ریتلے اور صحرائی علاقوں پر مشتل ہا ا

موہ بخود ڑو کے آثار سے ثابت ہو آ ہے کہ سندھ اس دور میں کچھ عرصہ بونانی منگولیائی اثرات کے تحت رہا۔ اننی دنول میں کچھ دت سندھ کے حکمران ماروی خاندان کے زیر تکین بھی رہے یہاں تک کہ سن ایک سوچیانوے قبل میں میں بلای فق کے بعد بونانیوں کی حکومت یہاں بحال ہوئی۔

### رمی ایک فیصناحت ! رحیم بارخان سے ڈاکٹر عبدالنان کامراسلہ

را درگرامی! انسّلاعلیکم درحمّدانند

ا پہلے ۱۹۹ کے مینا ق میں صفی ۵ ہرایک مضمون میرے نام سے شام ہوا ہے عنوان
ہوا ہے " سندھ کی صورتِ حال " مان صا وق آ با دھی ایک مخرم دوست نے اس بہو کہ اندیں
ہوا نے ان سے کہا " میں نے مندھ کے حالات برکوئی مضمون مینا تن کونہیں جیجا ۔ والمط امراراح حصا
فروری میں مندھ کے دور سے برجارہ ہو تھے ۔ ہیں نے ان سے عرض کیا کہ مندھ کے مشا پڑا ہے
کے مضابین برت طویل ہیں - آ ہے ان پر مندھ کے باسول کا رقیع کی معلوم کرتا ہوئے ہیں توان کا
خلاصہ بنا ہے جو جارص فی ت سے زائد نہ ہو ۔ دور سے پہلے برخلاصہ الجام کم کونفسیم کو اور کہا ت کی ان میں ان کی
تباطہ خیال زیادہ منیدر ہے گا۔ واکو صاحب سے بہام میرے ذر رفتا در اور مہلت جی ایک
مناف کی ۔ ہیں نے واکو صاحب کے مضامین کو ساسے رکھا اور اپنی دانست ہیں ان کی
مناف کی ۔ ہیں نے واکو صاحب کو دوس سے وائد منصوبہ بھی کا کو صاحب کو تھی اور می در انسان کی انگر میں میں منصوبہ بھی کا کام روا ۔ انفاق سے بہتر میر فاکھ صاحب کو دوس بر میں طامی اور محد زم منصوبہ بھی کا کام روا ۔

آج صحیمی نے بیٹاق دلیما توجار صفح کا وہ ضل صدمیرے نام سے موجو دتھا . دلیادولکا درسی کے ساتھ میں نے بیٹاق دلیما درسی کے لئے یہ وضاحت مروری سبے کہ اس ضمون کے خیا لات توصد فی صداورالفاظ و تراکسی میں نے ایک طالب علم کاطرت و تراکسی میں نے ایک طالب علم کاطرت ان کی تخصص کی ہے۔ ان کی تخصص کی ہے۔

عب الحالق

# بنجاب كى فزياد

محد منبث سلبی درایی،

میناف جنوری سی ایک شاره میں محرم صن احمد مدیقی کواجی کامراسکہ

ریا ۔ میرے محرم مجائی کو شا برکسی نے ورغلا باہ اورغلط حقائق مہیا کرتے ہال

مینان کچ پوں ہے کہ آخری مردم شاری کے معابی بنی بی کی آبادی باکستان کی گل

آبادی کا ۲ - ۹ که ن صدیح - اس صاب مرکزی حکومت میں بنجاب کا کو شر ۵۹ ونبعد

مونا جاہئے نفا ۔ مگراسلام آبا وک آبادی کو بھی طاکر کیایی فی صدکور شرختص کیا گیا ہے

برامر بنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ ذیا ونی سے - آئے ہم و کھتے ہیں کر بنجاب کے

وگر نمذت مکموں میں گھتے فی صدکام کردسے میں - داکھ ماحب اگر میں غلط بابی فی سے کام کر لوں نو آخرت میں ماعظ جا ہے۔ کا ورگر میان میرا موکا -

مواق مدینی ما حب نے فسرما یا سے کہ بی آئی کے اب بیجاب انولائن مہولنے ملی سے بیس بی آئی اے کے سیسٹنگس سیکشن کے دیکا دو سے مطابق - بنجا کی بیجیس ن صد کوٹے کے حساب ۱۳۳۳ ملازم مونا جا جیتے ستے - مگر ۸ 19 کام کولسے ہیں - بین ۵ نی صد کے بجائے مون د ۲ وس نی صد کام کورسے ہیں - ۵ ء ، نی صد کم -

کورٹرکے مطابق سندھ بڑی ہے ۱۳۲۰ ملازم ہونا جاہیے سے گر ۲۲۲ ۵ افراد
کام کردسے ہیں۔ بعنی اپنے صف سے ۲ و ۲۰ ۲ فی صد تربا دہ بیں یعنی نی آن کے
ک پوری نفری ۲ ء یہ فی صد کے بجائے ۸ ء ۳۰ فی صد بیں ۔سندھ ویہ کے ۲۰۰۹
کی بجائے ۱۹ افراد کام کر ایسے ہیں ۔ یعنی صوب سندھ کے دیمی اور شہری کوئے
کولاکر ۲۳۳۹ افراد کے بچائے ۵۳۳۲ افراد کام کردسے ہیں۔اس طرح سے
نے کورٹر سے ۲ و ۱۹۸ فی صدر نیا دہ جیں ۔ یکم دسم بر ۱۹۸ واعد تک کے اعداد و تمار

اکی و مناحت کردوں کہ پنجاب کے افزادیں کم دسینیں -/۲۵ نی صد ہوگسس دومیسائل والے بھی ہیں -کیونکہ پنجاب سے دومیسائل ماصل کونا بہت اسان ہے جبکہ دومرے معولوں میں ایسا نہیں سے -

ے ہم الدام اُک کومیتے منتے مقورا پنا نکل ا با ۔ معیا می مدینی صاحب ناران مزمہوں بتول ڈاکٹڑا قبال اح۔

> معری بزم بین را زک بات کهد دی براه اوب مون سسزا میا منامون

۱۱ کا وسے ۳۰ رجونے ۸۶ وا ویک بی آئی اے بیں پنجاب سے ۱۱ م کے بحائے ۲۰۱۹ افزاد مجرتی موسے - بعنی ۲وا نی صد کم -

سندھ شہری سے ۱۲ کے بجائے ۱۵۱ وا در بھرنی ہے یہ ان مدزیادہ۔
اس خط کیفنے کامطلب مرف اپنے معبا بیوں کی فلط منبی و ورکوناہے ۔ بنجاب کے فلا من معافت کی کیفر فنہ مولانیک میل دمی سے ۱۰ و د بنجا ب کو بلیک سیل کیا مبار ہاسے - کوامی کے مربیس والے ہما دے خطوط نہیں جیائے ۔ اُنہے گذارش میں مرورشائع کو دیں ۔

باکسننان اسٹیل طزیس اسس وقت ۲۱۲۲۱۱ افراوگام کودسے ہیں۔جس میں پنجاب سے تغلق رکھتے والیے حرف ۲۲۱۹ افرا دہیں اس طرح اسٹیٹ بنک، بیشنل بنک، بچہ اکب ، بیشنل شنبگ کا دپولیشن ، کواجی شپ یارڈ، مبربن اکیڈی ، غرمنیکر پاکستان ہیں کسی بھی مرکزی حکومت کے مانخت اوالے میں بنجال ۲۵ فی صدسے زیادہ نہیں ہیں - بنجاب کو کھا یا بھی مباریا سے او برنام بی کیا مار اسے - بقول آپ کے بنجاب والے شکایت بھی کویں توکسی سے کی۔

ان پر یہ نفسیا نی طور میر ولمر سے ہوئے بیں کمیز کمران پر قدیم ذمانے سے ہہت سسی

طافیق جلہ کرتی میلی آرمی ہیں - اور سب کچے لوٹ کو لے جاتی رہی ہیں 
ہمارے پیارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزما یا جبام بادی

مسلمہ کا کل پر صف کئے تو نیا شہر بالبتی آ با دکم لیا کم و - کواجی کی آبادی

مسلمہ کا کل پر صف کئے تو نیا شہر بالبتی آ با دکم لیا کہ و - کواجی کی آبادی

وی الکہ جبر اسلانے کو روکنے کے لئے دو مرسے نئم وال میں صنعتیں سکائی جاتیں ۔ شلا دی وہ موسے نئم وال میں صنعتیں سکائی جاتیں ۔ شلا دی وہ وہ کے لئے ذیا وہ وہ موسے در کار ہوگا لیکن دیر با صل ہیں ۔ جب در رہ وہ کا لیکن دیر با صل ہیں ہے ۔

دیر وہ اگر جبر اسس کا م کے لئے ذیا وہ وہ موسے کے تحت جبنے اور ارسے ہیں آئی کے مطابق والم الی والی کومت میں منافعل کر وہ ہے جب بین ان کے مطابق والی دال کومت میں منتقل کر وہ ہے جب بین ان کے مطابق والی دالے کو میں مار بورکیشن کی ایک ،

ایکن کا دباؤ کی موصلے گا۔

میں آبادی کا دباؤ کی موصلے گا۔

محد صنبعت سليمي كواحي

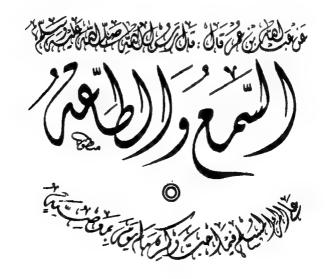

## THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY



THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE.

- W PRODUCED 4.000,000 TONS OF BURBER SHER UREA
- b. SAVED MORE THAN US & 789,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR PAKISTAN
- c CONTRIBUTED RE. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- # BAYED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RE. 2009.000.000 IN DUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES GIVING AN ENORMOUS SENEFIT TO THE FARMER

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A SETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED MAKERS OF SUBBER SHEET URSA



DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTERS OF DUBBER SHER VALA



### و کھنے جاتے ہیں مرے دل سے بڑھانے والے"

#### ایک بالغ نظراورنکه شناس عالبه دین هم مولا دمره مدرسام الارس کا کاشل مصرف بام می مدر الرین کا کاندل

---- مولانامعيدالرحل علوى

پاکتان کی شاہراواعظم ( جی۔ ٹی روز ) پر "نوشہہ " ایک انتمائی اہم شهر برج جغرافیان المبار سوبہ سرحہ کے بیڈ کوار رُصّل بیٹاؤی کھیل ہے "ای تحصیل کالیک گاؤں" نریارت کا 8سا ب " ب سوبہ سرحہ کے بیڈ کوار رُصّل بیٹاؤی کھیل ہے "ای تحصیل کالیک گاؤں" نریارت کا 8ساب کہ ہے۔ جو صوبہ سرحہ کے ایک گرامی قدر شخ طریقت " حفرت رحم کار کا کا " کی آخری آرام کا ہ ہے اس کی اولاد کا کا خیل کملاتی ہے جس کامرکزی طاقہ میں جگہ ہے گو کہ وہ نجیلی بوئی مختلف شہروں اور ویسات وقصبات میں ہے۔ اس عظیم المرتبت شخ طریقت کے خاندان میں ایک وہ بزرگ مالم شعبے ہو ۳۳ را بریل ۱۹۸۵ء کو حسن ابدال کے قریب اپنی کار کے حادثہ میں شہید ہو گئے اور ان کے اعلام تخلوت فرز ندسید معین الدین 'جو کا لج کے استاذ شخصاور گاڑی چلار ہے تھے 'وہ جس موقعہ پنی اللہ کو بیارے ہوگئے۔

مقدور ہو تو خاک سے پوپھوں کہ اے لینم تو نے وہ کنج ہائے گرال مایہ کیا کئے

معین میال 'میرے بہت ہی محرّم بزرگ سید عبدالقدوس قائی کے داماد سے 'وہی مولانا عبدالقدو سید جنبوں نے دیوبندے لے کر اور ثنبیل کالج لاہوراوراسلامیہ کالج پشاور میں ملم کے مول آلیا ہے اور آ نرمیں پاکستان کی شری مدالت کے بچرین کر گرال قدر فدات انجام دے کر ریٹائر ؤ ہوئے۔ مولانا قائمی اور ان کاپورافاندان علم و فضل میں اپنی رواتی مشیت کامالک ہے 'وارالعلوم دیوبنداور اس کے گرامی مرتبت استاذ 'جانشین شخ المند مولانا سید حسین احمد مدنی رحمدالقد تعالی سے دیوبند کی سیف کیا۔ مولانا قائمی کے البت ایک بھائی محرّم قاضی حسین احمد صاحب ایسے ہیں جو دیوبند کی سیفن کی روایات میں اور آج ملک مولانا سیدابوالا علی کی جماعت اسلامی ہے وابستہ ہیں اور آج کی روایات میں اور آج

مفتی سیاح الدین صاحب حرمین شریفین کے سفر کے لئے گھرے آرہے تھے اور اسلام آباد ایئر

پورٹ سے چند محننہ بعد انہوں نے جدہ کے لئے فلائی کر ناتھا جا اُؤنیں ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی اور پر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہونا تعالیکن الله رب العزت نے انہیں شہادت کی موت ے سرفراز فرماکر این جوار میں بلالیااور انہیں اپی رحت فاص ستحق بنالیا۔ مفتی صاحب تحریک آزادی کے مسلمہ رہنماحصرت الامام فی المند مولانامحمود حسن رحمہ اللہ تعالی ( دیوبندی ) کے خادم ماص حضرت مولانامور مرکل سے مزیرداری کابھی تعلق رکھتے ہیں۔ اور الن کے برادر مزیر مولانانا فع كل رحمه الله تعالى 'جوديو بندك نامي ترامي اساتذه ميں سے تھے کی سربر تی ومعیت میں دیو بند کے درسہ میں ملئے ' یہ جنوری ۱۹۳۴ء کی بات ہے کتابوں کی پنجیل کر کے۔۱۹۳ء میں ا میازی مشیت سے دورہ صدیث کا امتحان دیااور کلاس میں اعلی مرتبہ حاصل کر کے اپنے استاذ سے سند صديث اور انعام حاصل كيا- ان كى باقى تعليم النيخ حقيقى ناناسيد مظهر حسين صاحب مولانا قياس كل صاحب اور مولانا قامني عبدالسلام صاحب ( خليفدار شد حفرت حكيم الامت مولانا اشرف ملي

تفانوی ) کے سال ہوگی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اٹک اور پشاور و مردان کے بعض مقامات تیسلیم خرما سرانجام دبي اس اثناء مين ان كي ملاقات سيحسان الهند مولانااحد سعيد د بلوي رحمه الله تعالى مسيحولي ون مے مشوسے منہ بہر انک کے اُس پاری بہاڑیوں سے نکل کر اِس پارے معلے میدانی علاقے میں آ کر خدمت کامیدان فراہم کیا - سب سے پہلے ٹالی پنجاب کے قدیم آریخی تصبہ بھیرہ کارخ کیا 'جھرہ میں بگوی فاندان کے ہونمار فرزند مولاناظمور احمد نقشبندی نے انسیں اپنے مدرسہ کے لئے دعوت دی ہدرسہ جو دار العلوم عزیزیہ کے نام سے اب تک جاری ہے 'اسی خاندان کے بزرگ مولاناعبدالعزيز بگوي كے نام سے منسوب تھا' يد حضرات حضرت شاہ عبدالعور محدث والوي اور حضرت شاہ محمد آخق محدث د ہلوی در حسبها اللہ تعالی کے براہ راست شاگر داور فیض یافتہ تھے 'اس غاندان كالملمي مقام بت بلند تعا- ۱۹۴۲ مير مفتى صاحب ان كي دعوت پر بھيره ميني اور ۱۹۴۰ء تك وبال رب ورمياني حجوماه كامرسد ١٩٢٣ء من مفتى صاحب في مولانا قارى محد طيب رحمد الله تعالی کی دعوت پر دیوبند میں گذارا۔ بھیرو کے قیام کے زمانہ میں درس و تدریس اور افتاء کافرض موصوف نے انجام دیا اور ساتھ ی دہاں کے ملی تبلیقی مجلہ مٹس الاسلام کی ادارت کے فرائض بھی انجام ديئ المكم مس الاسلام كي ادارت كاسلم توجيم و عدالي آن كي بعد بهي ايك مرصه جارى ريا-

مجمیرہ ہے داپسی پر آپ مدرسہ اشاعت العلوم لائل بور ( حال فیصل آباد ) کی انتظامیہ کی دعوت رِ نِعِل آبادِ آمجے یہ اکتور ۱۹۳۷ء کاقصہ ہے اور پھر دم واپسیں تک اس مدرسہ ہے آپ کا تعلق <sup>قائم</sup> ربا۔ ١٩٨٢ء تک توباقاعدہ اور اس کے بعد اسلام آباد معقل ہوجانے کے سب سررسی کا۔ مفق صاحب مرحوم بنیادی طور پر علم کی خاموش وادی کے فرد سے 'ان کے اصل جوہراس میدان میں كلة " ابم اجاى مالات كى بعرى كے لئے انبول في است ك " جماعت اسلاى "كى تنظيم اختيار ک ایا کون کیا؟اس کاتو جھے علم نمیں اور نہ میں نے مجمی ان سے اس موضوع پر بات کی تھی ' ائم یہ امرواقعہ ہے کہ ان کا جماعت ہے باقاعدہ تعلق رہا۔ ای تعلق کے حوالہ سے انہوں نے ۱۹۷۰ء کابنگامہ خیزا بتخاب فیعل آباد کی سیٹ سے لڑاجس میں ان کے علاوہ مولوی محد ضیاء القاسمی (جمعیت علاء اسلام) مسٹر رفق سمگل (جمعیت علاء پاکستان ) بھی تھے لیکن کامیابی کاسرامسٹر مخار رانا کے سربندھاجو چیئر من بھٹو کے جاشار رفیق تھے اور سب سے پہلےوی بھٹوصاحب کے سم کانشانہ بے کوں کہ اپی انتظابی سوچ اور طریق کار کے پیش نظروہ جا گیردار بھٹو کا ساتھ نہ دے سے۔ جماعت اسلامی ۱۹۷۰ء کے انکیش کے سلسلہ میں بہت ہی پرامید مقی اور اس کو یقین تھا کہ اگر اس کی عومت نه بني قوموثر ترين الوزيش وه ضرور موكى - مكر انتخابت ك نتا ريخ ما يمسس كن مد کے حوص ارست کن تکلے ۔ اوراس کے اکثرامیدوار بہت ی کم ووٹ لے سکے جن مين معتى ماحب مرحوم بعي شائل تع الكن اس شكت كان براياكولي اثرنه تعاكيونكه جس، نيا کے وہ فرد تھے 'وہ سلامت تھی اور وہ اس میں پوری طرح منهمک تھے بلکہ انہوں نے ۱۹۸۳ء میں جماعت اسلامی سے وابستہ مدارس کی اجتماعی شنظیم "رابطہ المدارس" قائم کی اور اپنے علقہ کے مدارس کی تعلیم 'نصاب تعلیم اور امتحان وغیره کو بوغور شی اصولول پر منظم کرنے کی سعی کی۔ اس تنظیم کے وہ بانی صدر تھے اور اپنی موت تک اس کے صدر رہے۔ بلکہ اپنے آخری دنوں میں اس حوالہ ہے بہت ی تقریبات میں شرکت کی۔

من نیا والی جی جو نیر فری افر کو مسز بھونے عنایہ خروانہ سے فیج کامرراہ بنایالین انہول فی منز منوب کو جا ہو ہے۔ انہوں کی دمت کو اپنا نعرہ قرار دیا۔ ابرس کی ان کی دمت کو اپنا نعرہ قرار دیا۔ ابرس کی ان کی اسلامی خدمات کا کہ جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ جس طرح بھٹو صاحب نے " موشلام" کا پہوا کیا اس طرح اس شریف انسان نے اسلام کے سلسلہ میں حشر کر دیا اور اب ذر ہے کہ اس کے نتیجہ میں کوئی نی قیامت نہ سر آ پڑے ۔ بسرحال مسز ضیاء الحق نے برسر انتقار آتے ہی اپنے نعرہ اسلام کو پروان چڑھانے کی غرض سے اسلامی نظریاتی کونس 'جس کی داغ میں صدر ایوب خان مرحوم نے ڈالی تھی 'کی از سر نو تشکیل کی۔ اس ذمانہ میں قوی اتحاد کی لیڈر شپ میں صدر ایوب خان مرحوم نے ڈالی تھی 'کی از سر نو تشکیل کی۔ اس ذمانہ میں قوی اتحاد کی لیڈر شپ انہوں نے کی اہم حضرات کو اس کونسل میں شامل کیا جن میں حضرت مولانا سید مجھ یوسف بنوری اور مولانا محمد تھی حکور سامنے آئے مفتی محمود میں سامنے آئے مفتی محمود صدر نے نان می میں مامنے آئے مفتی محمود صدر نے نان کے علی رسوخ کے چیش نظران کے نام کی آئید کی اور جماعت اسلامی 'فیا و تقاقت

می کام آئے . . برحال منتی صاحب کاید کریڈے نے کدانہوں نے خوب کی لگاکر کام کیا۔ ان کی ملی صلاحیتی اس دور میں بحربور طریق سے سامنے آئیں 'وہ آخری وقت تک اس کونسل کے ممبر ر ہے اور ایک دنیااس کی گواہ ہے کہ اس کونسل میں سب سے بڑھ کر تھوس کام مولانا سیاح الدین اور مولا تاتق عثانی کاتھا۔ تقی صاحب کی بہناہ صلاحیتوں کامرحوم کی زبان سے اعتراف خود میں نے سااور بعدمين جب تقى صاحب منصب عدالت يرفائز موكئة تواب كويامفتى صاحب تنمااس قافله يم ایے فخص رہ گئے جو محنت وہمت سے کام کرتے 'کترس عالم کی جیٹیت سے بھراورا نداز سے حصہ لیتے اور خاص طور پر مختلف معاطات کو تھوس تحریری شکل دینے میں اپناا علی کر دارا داکرتے۔ مرچند کہ مفتّی صاحب جماعت اسلامی ہے وابستہ سے میکن اپنے مرکز علی دیو بندے ان کی واستكى لازوال تحى - اورايناصل طقت اين تعلقات كوانهون فيصد بعافى مديرك جماعت اسلامی کے بانی مولا نامودودی کے علمی افکار پردیو بند کے اکابر کی تقید مسلمات بیس سے سے بالخصوص فيخ الاسلام مولاناعانى كيجو احساسات اس سليلي من تصوده أيك حقيقت ب اوراسي وج سے جاعتی ملفوں کے اصاسات میں علاتے دایو بند کے بارسے میں بھے تدبد میں لیکن مفتی صاحب مرحوم نے اپنی سلامتی طِسے کے با وصعف عسسسر مجردونوں انتهاو سي توازن اوراعت مال بيداكري كسعى كى -میں نے ۱۹۲۰ء میں انسیں پہلی مرتبہ دیکھا جب اپنے برادر بزرگ مولانا عزیز الرحمٰن خورشید سمیت مدرسه مربی خیرالمدرس ملتان میں زیر تعلیم تھااس سال دیوبندی حلقہ کے مدارس کی وہ تنظیم قائم بوئی جے وفاق المدارس العرب إكتان كنام سے يادكياجا آئے۔ آج مداري اسلاميدك سندا در نغشلاء مدارس اسلامیه کوجو تعوزی بهت مراعات حاصل بین اس کاکریشٹ ای تنظیم کی طویل مدوجهد كوجاتاب- اس كى ديكماديمى بعدي تظيم المدارس (بريلوى) وفاق المدارس السلف وغيره كي تنظيين معرض وجود مين آئي - مفتى صاحب اس اجلاس مين مدرسه اشاعت العلوم فيصل آباد كمتم مولانا حافظ حكيم عبدالجيد (نابيعا) سميت شريك موئ - وجي بم ان سے طے جو كك وه بحيره ره ي تصروه الله الله وطن إورجس مدرسه من صاحب في ندرس كام كياا سيس اس برس مارے دادامرحوم حفرت الحاج الحافظ غلام ياسين صاحب رحمد الله تعالى في كام كيا تعا اس لئے دونوں میں برا درانہ اور محبانہ مراسم تھائی کے سبدہ بڑی محبت سے چیش آئے اور میم اس وقت ے آخر تک برابر یہ سلما قائم رہا۔ یہ درست ہے کہ جماعت اسلامی کی فرے ہمیں ميشداختلاف دبااوراب بمى ب، بماس معامله ميسمولاناسيد حسين احد منى مولانا حمد على لا مورى

اور مولانا غلام خوث ہزاروی جیسے مزرگول کے نظریات کو درست اور مجم سیجھتے ہیں لیکن مجلس اور ا اج دوالہ سے تعلقات کی دنیابالکل مختلف ہاور اس حوالہ سے ہم نے اشیں بیشدا حرام کی نظر سے ویصالا انہوں نے بزرگانہ شفقت سے کام لیا۔

تواضع 'اکساری 'وجیمی گفتگواور محبت بحرارویدان کی خوبیال تھیں 'علم ان پر ناز کر آاور وہ اوق ا ادق مسائل میں بڑی شجیدگی ہے سائل کو مطمئن کرتے 'افسوس کہ وہ اس طرح دنیا ہے اشھ کے کہ ان کا بوال سال اکلو آفرزند بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی موت ہے سرفراز موت نظار دہ بھی ایسے وقت میں جب وہ ایک مقدس سفر پر رواند ہور ہے تھے 'طاد شمیں موقعہ پر ہی دنیا ہو کے اور دہ بھی ایسے وقت میں جب وہ ایک مقدس سفر پر رواند ہور ہے تھے 'طاد شمیں موقعہ پر ہی دنیا ہو کے اللہ تعالی ان کے ساتھ اپنے خصوصی ہے رخصت ہو تا ہے بی کہ کما جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ اپنے خصوصی کرم کا معالمہ فرمائے گا دنیا میں آنے والے ہر کسی کو جانا ہے لیکن علم کی وادی میں خاموش زندگی کرار کر اس طرح دنیا ہے رخصت ہو تا ہے بینی ہو کہ وانا ہے لیکن علم کی وادی میں خاموش زندگی توقعات وابست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اور ان کے فرزند سعیہ کو اپنی رخمتوں سے نواز ۔ فیم زندہ سعیہ کو اپنی رخمتوں سے نواز ۔ فیم زدہ خاندان اور معصوم بچوں کا خود مر کی و بھیان اور ضامن و کفیل ہو ۔ منافی ہو ۔ منافی کی رخمت سے خوب کی گئی ہی میں ساجھ کیا۔

ی ہو ماحب کمال کتا ہی ہو ماحب کمال حی و ماحب کمال حی و قوم ہے اک فقط ذات رب ذوالجلال

☆

# شخ القران صنرت مولانام طابر بنجري

ولينخال بيشامي

یشن الفراک مولا ما علام التّد خال مرحوم کے بعد شیخ الفراک مولا ما محدطام ر بنی بری ک دملت سے معزت مولا ما حسیرے علی کے دنسبتان توجید کا اک جراغ اور

ئُلْ مِرِكُيا -ڪُلُّ نَفَشِيب ذَائِفَتَهُ الْمُدُمنِ الْمُ مِرِنْعَسْ نَهِ مِنَ كَا ذَائِعَةَ مَكِينَ سِعِ سَكِينَ بِعِفَ صِرَات كَى موت كَا فَيْعِصِ مِرِنْعَسْ نَهِ مُوتَ كَا ذَائِعَةَ مَكِينَ سِعِ - لَكِينَ بِعِفَ صِرَات كَى موت كَا فَيْعِصِ

مك يادرمتى سے - الني لوگول ميں سے ايك واعى نوميد وسنت يشخ القرآن معزت مولاً محد فا ہر بنج بیر ی بھی تھے مرحوم سے اللہ بیں صلع مروال کے گاوں بنج بیریں اید معزز اور باان گھرانے میں بیدا سوئے ۔ آپ حصرت مولا ناحسین علی دوال بجعران والے ، اورمولانًا عبیدائندمسندھی کے شاگرددشبد تھے -آپ سامالہ میں دارالعلوم ولومندسے فارغ موسے باسالیم میں آپ نے مکم مرسمی مولانا عبيدالد سندهي سع قرآن ماك كانفسيرا منبن بايا - وطن واليسي برخيد دسني مدارس میں درسس و تدریس کے بعد اپنے کا وس میں مدرسہ قائم کیا - مولانا مرحوم نے اس وفت توحید وسنت کا علم ملند کیا جب سرحدیس سرک د بیعت اپنے بیسے عروج مریقی اس دوران آپ میکئ بارفا تلانہ چلے بھی ہوتے -الب كويت و سعد فرخى كرك منت طائف ذنده كى كمى يسبو كم علمائے حق انبات كرام ك وودت مون بين -اس من كالبيت ا ورمصبيون يما الباء ی ورا نت ملنی ہے۔ تفول مولا نامحرطیتب کے رصاحبزادہ حصرت شیخ القرآن) غسل کے وقت مولانا کے حبم مرکروہ بھروں کے واغ اور زخموں کے نشان ابھی موجود منے -ان مصیبتوں اور تکالیف کے باوجودمولانا مرحوم نے توحیدوستنت کی انت كا برجم بلندكة دكها - الني اوربركت بهت سع لاك مولاً ما كم خالف مبوت -لیکن مولانا نفیحت بات کینے بیر کسی کی بیرواہ مذکی ۔مولانام حوم بسیت بڑسے منافر مبی سے اور عربی کے بہت احمیر انشار بردار بھی سنے ۔مولانا مرحوم کی اکٹر تعلیٰ عربى زبان بين بي - مولا نامر توم كوزياده تر فكر علائ كوام كى اصلاح كى بوتى متى - آب درما ما كرن - الرعلما رصني موما بيس - توعوام الناس بهي تفيك سو

آب کا اصل مرف توجید و منت کی دعوت و تبلیغ اور شرک و برعت کا ابطال مقا - اس مقصد کے لئے مولا مانے ایک جماعت جمیت انتاعت التوجید والسنت "قام کی - جس کے آپ امیر بھی مقے - ہرسال شعبان اور رمعنان ہیں آپ کے دورۃ تفسیر میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزار وں حضرات بیرکت کرنے منتے سامعین مولا نا آنفرادی انداز کے مشیداتی مقے - آپ کے ملقہ ورس میں بارخ

با بني سوعورتين معى منزكي موتين - أب ف لاكعول شاكر د تمادكة - جوا درون ملک اور میرون ملک توحید وسنت کی خدمت مرانجام سے رہے ہیں ۔ آپ نے تقريبًا بحاس سال تک ترميدوسنت کی فدمنت کی مولا نامرحوم کی جب ڈاکرمہ سے ملا قات ہوئ - نومولا مانے واكر مساسب كو ينج بير إلىنے كى دعوت دى - واك صاحب دسمبرسم المائية مين بني بيرتشريف العركة اوروبا لمولانا مرموم كيا كمرے -اوردرس قرامن دیا ۔ عس كومولانا مرحوم نے بہت ہى لبندكيا - مولا نے دلم اکر مامب کوابیا ذاتی کتب خامند رکھایا ورا بنی جیند کتا بیں بھی تحفید عنا بیت درّما تی - واکٹر صاحبے مولانا مرحوم کوقر اُن اکیڈمی کا ہوراکنے اور قرائن پاکسکولینے انداز میں بیان کرنے کی دعوت دی تجس میرمولانا اپنے مند سائفیوں کے ساتھ ایریل سام ایک ایک فران اکیڈمی تنزلف لائے - اور ما ا بربل كوما مع القرآن أمسى قرآن اكيدى بين خطبة حَبِعه ديا - اورمسلوا وْحمِد برهان - اور مخفر دوره ترجمه قرأن اور قرأني سورنوں كا ابى ربط وتعلق نها مامعبت كے سائف بيان فرمايا -مولا فامرحوم كا كاؤں جھا نگره سے ٢٨ كلوميط دور صوالی صناع مروان کے قرب سے - مولانا کھیر عرصہ سے علیل تھے - وہ ان دِ اسنے معاصرا وسے میجر محدما مد کے باس را ولینیڈی بنی سی -ابم -ابیج مسینال میں زىمرملاج سقے كروم رمارج سطالم كورات ١٠ ج كے قرب دل كا دورة مال ليوا نَا بن مجوا-ا وروه البيني رفين إعلى سه حابط - (إِنَّا لِلله رِي إِنَّا لِلله رِي إِنَّا لِللهُ مِنْ مولانا مرحوم کے دومسرے صاحبزا دے مولا فامحد طبیتب اس کے جانبین سولا فاطبیت صاحب كوالتر نفاسط ف اسن والدمروم كى طرح علم وعمل كى دولت سے نوازام السُّدُنْ الط مولانا محدطببب إورمولانا مرحوم ك شَاكِرُدوں كومولانا كم مشن كوملانے اورفلبتردین کی مبدو چبر کے لیے مبدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ دا فٹم کو التدتعلط في مولا فامرحوم ك جنادي بي متركبت اورمببت كواتضاف كي سعادت نسبب فرمائ - مولاما كے عبار سعيس اسف والے معزات بسوں ، وكوں - كاروں ، ديكنوں - كيداب كار بير ميں وربيدل أسقيقے - خارے بيں وكوں كي تعل سائف بیست در ارکے فربب مفی عبن میں پنجاب ا ورمر مدکے بزاروں علی کرام

مبی شامل مقے ۔ جبی انتھیں قانون فطرت کے مطابق آنسو قل سے ترمیق - نمازِ جنازہ مولانا کے مساجزاد سے مولانا محد طبیت مساحیتے پڑھائی - مولانا کی میت کو گھرسے جنازہ کا ہ تک اور پیرا خری آرا مگا ہ تک تھے منہ لا باگیا ۔ جس راستے سے مولانا کی میت کو گزارا گیا - دونوں طرید دن ہزاروں لوگ مولانا کے آخدی دبلار کے سینے کھرف سینتے ۔ مولانا کو میروناک کرتے موستے - بہ شعرہ میں کھوم میا تھا ۔ یہ

غزالاں تم تو وا ففِ ہو کہو مجنون کے مرنے کی دوا نہ مرگیا اُخرکو دیر اٹے بیکیا گئے رہی

مولا نا مرحوم کی وفات کا ببخلا ب*چ دا* می<sup>زا کا ممکن سیے - مولانا کی نور ما شایمبش با درمیں گی -</sup>

الله نفا مے مرحوم کے درمان بلند فرمائے - اور اُن کے سپما ندگان کو صبحبیل عطا فرمائے - اور اُن کے سپما ندگان کو صبحبیل

اً خریس مولا فاسکے منعلّفنبن سے دینواست سے کرمولا فاکی نفیا نبغت کے ترجی کا مہمّام کریں ۔ ناکر ملما رحفزات کے ساتھ ساتھ ساتھ عوام الناس بھی اُن سے استفادہ کرسکیں ۔ اور مولا ناکے لئے مزید مدند ماریہ بنیں ۔

منصور جمد من الم

کی وفات بر محترم واکثر امرارا حمد کا تعزیتی خطاب بوقع شام الهُدی کرامی ، منعقده ۱۰ مارچ ۸۸۶

مرّب: شيخ جميل الرحمان

بحمدهو نصلي على رسوله الكريم

مضرات وخواتين إ

مجصے آج ایک معذرت سے اپی گفتگو کا آغاز کرناہے۔ جن حفرات کو بھی درس و تدریس یا

اب وتقرير كا كوم مى تجربت وويه بات جائے بي كه كى ورس يا نطاب سے كل مرس يا رریانطیب کو پھونہ کچھوفت اپنو ہن کومرتب کرنے کے لئے در کار ہوتا ہے۔ لیکن آج عفر ناز كے بعد جمعے منمور احمد بنلا مرحوم كا چاتك انقال كى جو خرطى 'اس ف شديد طور ير ميرے ساب کوجعنجوز کرر که ویاب - جس کی بناء پراس وقت تک میری کیفیت میری سے کہ میں اپنے ن کو آج کے درس کے لئے نہ صرف یہ کہ مرتب نمیں کریا یا بلکداس سے پہلے ذہن میں پھی آنابانا بی ودو بھی بھر کررہ میاہ۔ خاص طور رید کیفیتاس کے بھی ہوئی جب یہ بات سامنے آئی کہ "ثام "كى يورى نشست مى بالماحب موجودر بعقد اس سىيداندازه بواكدادىيد رکی کتی ب ثبات ہے جس پر ہم تکمیہ کئے بیٹے ہیں۔ کسی کے اجانک انتقال کی خبر پر کچے و ریے لئے ماب پر صدمه اور ارتعاش محسوس بوتا ہے۔ لیکن یہ بری عارضی ی کیفیت بوتی ہے اور بہت کم الوگ ایسے ہونتے ہیں جواس حقیقت کا وراک کرتے ہوں کہ ہمیں بھی ایک روز موت کامزاچکھنا ، ہمیں بھی ایک وال موت سے طاقات کرنی ہواور بدطاقات و فعد اور اچانک بھی ہو سکتی ب- اس عدم ادراک اور بے شعوری کاسب سے کہ جیے جیے مادہ پر تی کاغلب برحتا جارہا ہے ' نے دیے صدمہ کے اثرات واحساسات کے وقفہ میں کی آتی چلی جاری ہے۔ ورنداس سے پہلے ى كانقال اورده بعى الهانك انقال يرچندون ضرورا عصاب يرصدم كالمر ترار ربتاتها- بوت تاببات چندساعتوں تک محدود موکررہ گئے ہاور میراخیال ہے کہ عام طور پراب اس صدم كاثرات كاعطله چند منول تك رومياج- اس كيعدانسان ايي معروفيات ومشغولات مي ں طرح مگن ہوجا آہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔

مجھے فاص طور پراس کابھی صدمہ ہے کہ اگر چہ میں بھاگ دوڑ کر پہنچا کہ میں ان کی نماز جنازہ میں رکت کر سکول۔ لیکن محروی رہی اس لئے کہ ہمیں اطلاع سیح طور پرنہ پہنچائی جاسکی۔ ہمیں نماز بازہ کاوقت ساڑھے سات ہج شب کادیا گیا تھا جبکہ ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے فور اُبعد یعنی بات ہج کے لگ بھٹ پہنچاتو جنازہ مسجد سے نکلابی تھالندا انداد دور دیا ہے کہ میں پہنچاتو جنازہ مسجد سے نکلابی تھالندا انداد دور دیا کہ میں پہنچاتو جنازہ مسجد سے نکلابی تھالندا انداد دور دیا کہ میں پہنچاتو جنازہ مسجد سے نکلابی تھالندا انداد دیا کہ موقع مل کیا۔

میرااندازہ ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات مرجوم سے واقف ہوں گے شاید چند لوگ ایے بھی دل ہواندازہ ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات مرجوم کے مسلومات کے لئے ضور اس محفی طور پر متعارف نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمام شرکاء کی معلومات کے لئے ضور اس مرحوم کی تخصیت کے قدرے تعمیلی تعارف کے لئے چند کلمات عرض کروں این ہمت ہے اس مام طور پر کراچی میں بوی کیر تعداد میں جو براوری آباد ہے ' بنلا صاحب مرحوم کا اس مام طور پر کراچی میں بوی کیر تعداد میں جو براوری آباد ہے' بنلا صاحب مرحوم کا اس مادری سے تعلق تھا۔ ان کے والد مرحوم لی بھی ذہی اور دین مزاج کے انسان تھے لیکن برقسمتی سے رادری ہے تعلق تھا۔ ان کے والد مرحوم لی بھی ذہی اور دین مزاج کے انسان تھے لیکن برقسمتی سے

وہ ظام احمد پرویز کے خیالات سے کانی متاثرہ و سے تھے۔ اپی جگدانہوں نے ہو ہو سمجھا خلوص سے سمجھا اور انہوں نے پرویز صاحب کے ساتھ جرپور عملی وہ ای تعاون بھی کیا۔ بعد بھی پرویز صاحب کے بعض نجی و داتی معاطات کے باعث ان کاان سے اختلاف ہوا اور ان کا کملی تعلق پرویز صاحب کے ساتھ منقطع ہو کیا لیکن میری معلومات کے مطابق فکر کے لحاظ ہے کوئی تغیر نہیں آیا۔ واللہ الحم منصور احمد بنلام حوم کا بحیان ہی ہیں۔ بہت کی دبنی تحریوں کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ ان کے دبن و فکر پر بھی یاتوا ہے واللہ اجد کے زیر الربائر یاجس احول میں ان کی تعلیم و تربیت اور نشود نماہور ہی تھی اس کے تتجہ میں کچھ اثر پرویزے کا تعا۔ لیکن جسے جسے ان کی عمریز حتی رہی اور ان کی خداداد صلاحیت پروان چرحتی رہی ساتھ ہی ان کا مطالعہ بھی وسیع ہو آر ہا توان کے افکار و نظریات میں ہی اصلاحی ورار تقاء کا عمل جاری رہا ور ان پر پرویزے کے فکر کی صلالت و عمرای مشخف ہوتی جلی گئے۔ اس جار میں حلی روی الا شہداد میں اس بات کاذکر اس کے کر رہا ہوں کہ میں گوائی دینا چاہتا ہوں اس جسے کے مضور بندا مردوم پرویز صاحب کے افکار و نظریات سے کلے قربوں کہ میں گوائی دینا چاہتا ہوں

انہوں نے آئے وی سال قبل ہے اپ لئے بری مرم ہوشی 'بری مخت اور برنے ذرکیر کے ساتھ ہو مشن شروع کیا بواتھ اور یہ تھا کہ علی وعقلی اور سائنلک اسلوب اور اندازے نی سر نے تعلیم یافتہ طبقہ کو ایمان کی اصل حقیقت اور اس کے دئیوی و آخروی تمرات سے والف سر اس سے دئیوی و آخروی تمرات سے والف سر اس سے دئیوی و آخروی تمرات سے والف سر اس سے دنداس مقصد کے لئے انہوں نے برنی عرق ریزی 'بری محنت اور بے تعار کیا بول کے مطالعہ فطرت اور ایمان "کنام سے سالماسال کی کوشوں کے بعد ایک کتاب مرتب کی ۔ لیاس کتاب کی اشاعت سے قبل انہوں نے کتنے ہی علاء سے اس ر نظر طافی کر انی اور بالاخر طباعت واشاعت سے قبل انہوں نے اس کتنے ہی اس کی دیان کی اصلاح کر انی اور بالاخر طباعت واشاعت سے قبل انہوں نے اس کتاب کو میرے جوالے کیا تھا کہ اگر تم اس میں کوئی قلمی پاؤٹواس کی اصلاح کر دو۔ میں سات کو میرے جوالے کیا تھا کہ اگر تم اس میں کوئی تعلیماں بھی آعری تھیں۔ چنا نچہ اس میں کہیں غیر شعوری طور پر پرویز صاحب کے قلم کی پیچہ جملیاں بھی آعری تھیں۔ چنا نچہ اس جمال جمال جوال تھے کو قبول کیا۔ چنا نچہ اس مفور نے بری خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ میری اس اصلاح اور تھیج کو قبول کیا۔ چنا نچہ اس کے معمور احمد مشائع ہوا۔

پیر منصور احدبتلا مرحوم کی بے نفسی کاعالم یہ تھاکد انسوں نے اس کتاب کے کسی اید بیٹن پر

لے ان کانام شخ حافظ محمد احمد بنالا تھا اور ان کا دیلی اور پھر کراچی میں سوت کولے کا براو آ

بی اپنانام شائع کراناپند نیس کیابلدات شائع بھی مرکزی اجمن فدام القرآن لاہود کے ذیر است مرابی مرابی اللہ میں انہوں نے اس کتاب بابنا کا وہا گوارہ نیس کیا۔ میرا ایران مرابی کا سرکت بران کا تقریباً پانچ چدا کو دوید مرف ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کام خالفتاً لوجہ الله انجام دیا۔ نام وغود والی بات اس میں کی طرح شامل تیس تھی۔ اللہ تعالی ان کی اس محت کو قبل فرائے باہ

آب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خلوص دل سے منصور احمد بنلا مرحوم کی مغفرت کے لئے و ما آب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خلوص دل سے منصور احمد بنلا مرحوم کی مغفرت کے لئے و ما آب میں سریک ہو پایا ورنہ آپ حضرات میں سے ولی شریک ہو سکاہو گا۔

#### المستدراك

ان ابتدائی کلمات کے بعد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نمایت الحاح و زاری اور سوزوگداز کے ساتھ بھائی منعور احمد بنلا مرحوم کے لئے دمائے مغفرت کرائی۔ ڈاکٹر صاحب کے جذبات کابید عالم تھاکہ ان کی آنکھیں نم تھیں اور آواز میں انتہائی درو تھا ۔ فاکسار کی بھی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی منعور کی منفرت فرمائے اوران کوائے جوار رحمت میں جگددے۔

محترم ذاكٹرصاحب كى اس تعزق تقرير ميں "مطالعه فطرت اور ايمان" ناى بى بھائى منصور نے اس ميں مزيد بھائى منصور نے اس ميں مزيد اضافے كے اور پھراس پر مختلف علاء ہے نظر ثانى كرائى۔ عالم اسلام كے مثہور عالم وين مولانا سيد ابوالحن على ندوى المعروف "على مياں" سے اس پر نظر ثانى كرائے كے لئے تكسنو ( بھارت ) كے دوسفر كئے۔

على ميال مدفلة تواس كتاب پر سرسرى نظر ذال سكة البسته موصوف ف اپنه معتد خاص جناب مولانا بر بإن الدين صاحب سنبعل (استاذ تغيير و حديث ندوة العلماء) سه اس كابالاستعاب مطالعه كرايا ور پيمران كى سند كے ساتھ اس كانيا اليه يشر "الله كاپيام السانوں كے نام يہ بذريعه يؤلم عليم السلام" نمايت اليه يشر عليم السلام" نمايت

ا اردویس بیر کتاب ۱۹۰ بزار کی تعدادیس اور سندهی مین ۱۰ بزار کی تعدادیس شائع بوکر هد به ملک کے تعدیم یافت کے تعدیم یا کہ اور یونیور سٹیو س کے طلبہ اور پروفیسر صاحبان تک پہنچ چکی ب۔ ( بر )

خوبصورت كيث اپ اور قائل كے ساتھ كى بزاركى تعداد بيں شائع كرائى ابجى
اس كے دوسو نسخى بى برلس ب آئے تھے كہ بھائى منصور احمد بنداد اللہ تعالى كو
پيارے ہوگئے۔ ١٦ رمار چ ٨٤٤ كى شام بيل منصور بھائى نے راقم الحروف ب
لے كياتھا كہ ١٩ رمار چ ٨٤٤ كودہ جمعت ليس محاور اس كاب كو پھيلانے كے
لي بودكر ام بنائي مح كيكن اجل منتى اس پروگر ام پر خندہ تھى۔ خوشى اس پر ب
ك مردوم كى زندگى بيل كتاب كے چند نسخ پريس سے آگئے تھے جس كود كھ كروہ
با انتمانوش تھے۔ اللہم الحفر لدو ارحمه

صاحبانِ ذوق اس کتاب کو پوٹ بکس نمبر ۱۳۵۸۸ کراچی نمبر ۲ ہے ھدیہ طلب کر سکتے ہیں۔

جميل الرحنن



سنده بیرنگ ایجینسی 10 منظواسکار بازه کوار فرز کراجی و نون ۱۹۳۵۸ کورون کراجی و نون ۱۹۳۵۸ کورون بی در کتاب ایم سند و در کتاب کار در در ۱۹۳۵ کار ۱۹۳۵

# وتنبر کرده کا میرطیم المالی کی عوبی معرفیا

### شام السهك بناور

مرنب: ملک وارث خان ربیتا ور،

درس قرآن کے مشہور پروگرام "الحدی" کی کامیابی اور امیر محترم کے مخصوص جاالی انداز بیان نے عوام الناس میں جو بہناہ شہرت حاصل کی۔ اس کے نتیج میں ملک کے مختلف حصوں میں امیر محترم کے دروس قرآنی کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ ان دروس میں لوگوں کی دلچیں اور ذوق و شوق نبعض مقامات پر "شام الحدی " کے نام سے مستقل شکل اختیار کر لی جو کہ فکر قرآنی کے ابلاغ کازرید ٹابت ہوئی۔

اس ضمن میں اہالیان پٹاور کے پر ذور اصرار پر امیر محرّم دیمبر ۱۹۸۱ء میں پہلی مرتبہ پٹاور تشریف لائے اور قرآن کریم کاور س دیا اور اس کے بعد امیر محرّم کاپٹاور کے ساتھ رابط مسلسل رہا۔
امیر محرّم جب بھی پٹاور تشریف لائے رہ اہالیان پٹاور نے بھشان سے اہانہ پروگرام کے لئے وقت نکا لئے کی در خواست کی۔ جبکہ امیر محرّم کی ذاتی رائے اور خوابی بھی بھی رہی ہے۔ لیکن تمام خوابشات اور کو ششوں کے باوجود یہ پروگرام ترتیب نہ دیا جا سکالیکن حال ہی میں جب امیر محرّم افرادری کو متحدہ شریعت محاذ کے جلے میں شرکت کے لئے پٹاور تشریف لائے تو رفقائے پٹاور نے اپنی اس درین خوابی کا پھرا ظمار کیا جے امیر محرّم نے قبول فرما کر ماہانہ در س قرآن کا پروگرام اپنی المدی سے نام محرّم ہے بھی اس محرّم المدی سے بالیکن دورہ لیبیائی وجہ سے یہ پروگرام مقررہ تاریخ پر شروع نہ ہو سکا۔ بعد میں یہ در س قرآن اسل مار چ کا بیکن دورہ لیبیائی وجہ سے یہ پروگرام مقررہ تاریخ پر شروع نہ ہو سکا۔ بعد بہر سن تو آن اس مار مارچ کا بیکن دورہ لیبیائی وجہ سے یہ پروگرام مقررہ تاریخ پر شروع نہ ہو سکا۔ بعد بہر سن تو آن اس مار مارچ کا بوائن اور جدید ترین کمیونی سنتر میں منعقد کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جس کی شریب نوتھ میں شروع کر دیں۔ در س قرآن کا مناب تشیر کے لئے بینراور پو سنر مختلف متامات احتیاریاں شروع کر دیں۔ در س قرآن کی مناب شیر کے لئے بینراور پو سنر مختلف متامات کی اور میرون میں ہینڈ بل وغیرہ تقسیم کے گئے۔ جبکہ اس کے ملادہ تین سود عوت نام کیا در میں۔ در س قرآن کی مناب شیرے کیا اس کے ملادہ تین سود عوت نام

چپوائے گئے اور یہ کارڈ پٹاور کی متاز مخصیتوں 'علائے کرام ' بینور ش اور کالجول کے پرونیم صاحبان کودیے گئے۔

"شام المدى " كے سليل كاپىلاردگرام "حقيقت جماد " كے موضوع برتھا۔ امير محترم اس پروٹرام کے لئے بذریعہ وین تشریف لائے۔ رائے میں اکوڑو خنگ کے مقام پر دار تعلوم خفانیہ تشريف في من مصور عالم وين جناب في الحديث مولانا عبد الحق صاحب وامت بركما نهم اور مولانا سمج الحق صاحب سے مطب کھی وقت وہاں گذارنے کے بعد پیٹاور کے لئے روانہ ہوئے • ٣ ر مارج كورات آغم بج امير عظيم اسلامي بادر جناب اشفال احمد ميرصاحب كم كريتي -اس مارج کی منج کویشاور کے رفقاء سے ملاقات کاوقت طے تھا۔ رفقاء سے ملاقات کے بعد ذاکغ صاحب کسی مریض کی عمیاوت کے لئے مہتمال گئے۔ چندر فقاء نے ۳۱ مارچ کو پلے کار ذاخھ کر شہر میں امیر محترم کے پروگرام کی تشمیری۔ اور باتی رفقاء کیونی سنسرے انظامات کے لئے وہاں سے محت ای دن حزب اسلامی افغانستان مجامدین کے امیر جناب انجینر گلبدین حکست یار صاحب ت طاقات کاونت مقرر تھا۔ موصوف افغانتان کے جماد میں بہت زیادہ مر مرم مل جی ۔ عصر ک وقت امیر محترم چندر فقاء کے ساتھ جناب گلبدین حکت یار کی دعوت پر ورسک کیمپ تشریف ا مے۔ جوپشاورے تقریباً ۲۰ کلومیٹردورورسک ڈیم کے قریب ہے۔ وہاں پرامیر محرّم نے عصری نمار كے بعد افغان مجامرين سے جماد في سيل الله كے موضوع ير نصف محند خطاب كيا اور افغان مجامرين كے جذب ايمان كو جلآ بخش - مجامدين كي تعداد تقريب آئين بزار مقى - خطاب كا خشام برجائ كا بشمام تھا۔ جائے کے بعدول سے پٹاور روانہ ہوئے۔ پٹاور میں خطاب کاوقت بعداز نماز عشاء مقرر تھا۔ عشاء كى نماز كوتت لوك كيونى مغرص آناثروع بوصحة - تقريباً سازه ع آند بجامير محتم من وال بنج كے - تمك فوج امر محرم كانطاب شروع بوار جس من تقريباً سات سوافراد شرك تھے۔ پروگرام میں پٹاور کے علائے کرام نے بھی شرکت کی۔ خطاب بونے دو تھنے تک جاری رہا۔ جس می امیر محتم نے حقیقت جماد پر کافی جامعیت کے ساتھ روشی دالی۔ باہر کتابوں کا شال بھی لگا یا کیا قا۔ جس سے نوگوں نے کافی کا بین خریدیں۔ کمیونٹی سنٹرمیں مردول کے علاوہ چند خواتین بھی تشریف لائمی۔ جن کے لئے اوپر میلری میں بردے کا انظام کیا میاتھا۔ قرآن اکیڈی کے مدس جناب الطاف الرحمٰن بنوي بهي تشريف لائے۔ اور اس دوران ميں بنوں مرائے نورتک ڈيروا ساميل خان اور بشاور میں دوسرے بروگرام کے لئے آریخ مقرر کی منی۔ بشاور کے لئے • ارابریل 'بول سرائ نورتک کے لئے ۱۱ ابر می اور فریرہ اساعیل خان کے لئے ۱۳ رابریل کی باریخیں مقرر کی گئیں بعديس امير محتم اور جناب ميان نعيم صاحب اسي ساتعيون كي بمراه البور ك الخيروان بو - -ادر جدہ سے آئے ہوئے بادر کے رفتی جناب افتار الدین صاحب بھی آپ کے ہمراہ ہوگئے۔

حيدن ، پارنجست

المینظیم للمی کے ورق بینا در نبول ڈرزام بیل خان جہام میرادی کاروراد مرتب: غاذی محسم د قاص

۱۹ ابدیل سے ۱۹ ابریل کک تنظیم اسلامی کا سالان اجماع لا موریس منفلا بوا - اسی موقع بید امیرفتم کا صوبر سرصر کے شہوں بیٹنا ور - بنوں اور ڈیم اسکالی فال کا چارونوں کا بروگرام طے مہوا اور والیسی برایب دن جہم اور ایک دن کرا داو کشیر کے شہر میر لورک کا بھر واری کی بروگرام کا امنا فہ بھی کرلیا گیا ہوں ایک بینے کا بھر واری وی تنظیم اسلامی جناب محد نعیم صاحب اور بروگرام ترتب بائیا - لا مہورسے تیم تنظیم اسلامی جناب محد نعیم صاحب اور اس و مسطفے آباد کے فعال رفین جناب محد اسحاق صاحب بھی شریب سفر سے اس دورے میں جہاں کہیں تنی وابس ما میرمخترم کا خطاب مجوا - ویل مکتب لگانے کی اس دورے میں دادی دافلم میرونے کا فرمن بھی ذمہ داری دا دورے کے اختام میرونے کا فرمن بھی کے بعد میاں نبیم صاحب نے حکم ویا کہ اس سفری دو دا دفلم میرکونے کا فرمن بھی کیے بی داکرتے یونے گا ۔

راتم چونکر اس کوج کا فرد منہن اس سے سخریرکا حق توکیا اوا موگا محف وہ کے فرض اوتعین ادرخ دیکے طور پر بیسطور قلم سے نکل دہی میں - مزید براس چونکدوولان سرزین بیں دور دور مک اس بات کا گمان بھی متر تفاکد اس سفری واستان کھنے ا - مرحلہ بھی آسے گا اس لیتے مذتو کوئی سخریری یا واشنٹ مزنب کی اور تراس ازاف سے دا قعات کوؤ من میں مرتب کیا کہ تکھتے وقت معاون میو - ان اسباب کی وجبہ سے اگر فاریٹن کوشنگی یا ربط ک کی کا اصاس ہوتورا تم کومعذور سمجتے موسے درگذر فرایش -

#### بيثياود

جمد وسس ابریل کومبی سات بجے تنظیم کی ویکن بیں قرآن اکیڈی سے بیٹا ور کے سکت سفر کا آغاز کیا کومبی سات بجے تنظیم کی ویکن بیں قرآن اکیڈی سے بیٹا ور کے سکت سفر کا آغاز کیا کامرہ بیں خاذ مجور کا وائیجی اور کھید میں مناز مبری بنج حادی مبا مع مسجد نمک منڈی بنج کے ۔ جہاں درسس قرآن کا بروگرام مقا۔ امیر مجست م باغ جناح لامج بیں جمد برصانے کے بعد بدر بعیر مبوا تی جہاز رہنا ور بیٹیج عکید مقے۔ بیٹ ورکے نوجوان نفاز ا

•اراریل کے پروگرام کے لئے پشاور کی ایک عظیم الشان جامع معجد من مک منذي كمتولى جناب ماجي عبدالجليل صاحب اور مجدك خطيب قاري فياض الرحمن علوي سابت کی گئی تھی۔ اس معجد میں ایک مدر سه مجمی قائم ہے۔ جس میں در س نظامی کے علاوہ حفظ و تجوید کابھی ا تظام ہے۔ اس مدرسہ کے مستم جناب قاری فیاض الرحن علوی صاحب کوا بغد تعالی نے کانی فوت الحانی سے نوازا ہے۔ ہم اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں جناب حاجی عبدالجلیل صاحب اور چناب قاری صاحب کے بہت شکر گذار ہیں۔ نماز جعد امیر محرم نے مجدد اراسلام جناح باغ البور میں اوالی۔ اور فور ایئر پور شدوانہ ہو گئا ور وہاں سے بیٹاور کی فلائٹ پر تقریباس بجے کے قریب بیٹار مپنج گئے۔ رفقائے پٹاور اپنے مکسر کے ساتھ عصر کے وقت معجد پنینج گئے۔ عصر کی نماز کے بعد چارا فراد پر مشمل قافله میان محمد نعیم صاحب کی سرکر دگی میں پشاور پنچا۔ مغرب کی نماز کے دنت المجم ا ورجناب اشفاق احمد ميرصاحب جامع مجد منى نمك منذى پينج مُحدد جال پر سامعين بيات چیچ کچے تھے۔ نماز مغرب جناب قاری فیاض الرحن علوی کی اقتداء میں اوا کی تمئی۔ نماز کے بعد قارى عبدالعليم صاحب في الاوت قرآن ياك فرمائي - جناب قارى صاحب كاشار ياكتان ك جند مشہور قراء حضرات میں ہوتا ہے۔ آپ اندرون ملک اور بیرون ملک حسن قرات کے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اور کنی بار اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ تلاوت کے بعد جناب امیر محترم کا خطاب شروع بوا۔ اس خطاب كاموضوع " توحيد عملى كے تقاضے " تھا۔ امير محترم نے اس موضون ر کانی جامعیت کے ساتھ اظمار خیال کیا۔ جو تقریباً بونے دو مھنے تک جاری رہا۔ اس میں حاضری

یا آٹھ سو حفرات تک تھی۔ اس اجھاع میں کافی تعداد میں کمامیں اور کیٹ فروخت ہوئے۔ اجھاع میں کافی تعداد میں علاء کرام اور خطیب حضرات نے شرکت کی۔ آخر میں قاری صاحب ساتھ چائے کی عنی اور جناب اشفاق احمد میرصاحب کے گھر کے لئے روانہ ہوئے۔

نوں

مفتركيره ايربل كويشا ورسى مبح سافر هيسات بح بنون كمك ز كا أغاز كبا . بن ورك نين نوجوان رفعاً م عوارث خان صاحب رما فظ محد تقعود رشكيل احمد صاحب معى بهادس قاغلي شامل سوكئ - بنون كا دو دوزه د کرام قرآن اکیدی کے سابن مدرس جناب الطاف الرحل بنوی صاحبے ترتیب بقاادراس بروگرام كوكامياب بناتے كے لئے انہوں نے بھر لاركوسنستيں كيں لد تفالا أن كى مساعى لجميله كورشرف قبولبيت عطا ورام سق ا وروجوع الى الفرآن حب دعوت كا بيرًا البور ف المحا باسيع وه نتيم خيز نابت برو- خم كعاتى مروى باڑی ممرکوں کے سعرسے بعلف اندوز ہوتے ہوئے گیارہ شجے ہم بنوں بہنچے تو لانالطا ف الرحن بنوى ليني دفقا ركے بهراہ م السے منتظر بنے ان سے ویل ملافات كے بعر ان شرى طرف روانه مو كئے- يد كافى برا ما شرب- بنول مي ايك جامع صحد (شيد بابامجد) یں ہارے قیام کا نظام کیا گیاتھا۔ تقریباً سوا بارہ بج ہم وہاں چنچے۔ کھانا کھا یا ور کھانے کے بعد عامع معد حافظ جي (عيد كاه) ك لئے روانہ ہوئے۔ جمال نماز ظمر كے بعدامير محترم في سوره صف كادرس دونشتول ميس كمل كرناتها- بعداز نماز ظهرتقر ببأدو بج امير محترم كادرس شروع بوا- جو قربادو تھنے تک جاری رہا۔ یہ مجد کافی بری اور بت قدیم تھی۔ درس کے اختام پر لوگوں نے لنين خريدير - اور پحرجم ائي قيام گاه پنج كئ - وبال مناز عصراداكر في ك بعد مغرب تك لنَّلف حضرات ہے ملا قانمیں ہوتی رہیں۔ اس مسجد کے خطیب اور امام جناب لطف الرحمٰن صاحب ابعداز نماز نجروًا کٹرصاحب کے درس کا علان کیا۔ مغرب کی نماز اواکرنے کے بعد جناب الط<del>لق</del> ار حن بنوی صاحب کی سربراہی میں سرائے نور تگ کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ جگہ بنول سے ۲۵ کلو منرددر ب- سرائ نورتگ منبے تووہاں کے علائے کرام باہر سڑک پر انتظار میں کھڑے تھے۔ ان علاقات كيعدوبان جائي من جس كالتظام أيك فدل سكول مين كيا كمياتها والتي يين كيعد مائن مجداده سرائے نورنگ میں نماز عشاء ادا کی گئی۔ بعداز نماز عشاء امیر محترم کا خطاب سیرت النی صلم کے انقلالی مراحل کے موضوع پر تھا۔ یہ خطاب تقریباً پونے دو تھنے کک جاری رہا۔ اس

خطاب کو منے کے لئے تقریباد حائی سوافراد موجود تھے۔ اس جگہ بھی کانی کتابیں فروخت بومی۔ انوارما راييل كونماز فجر ك ليدعا مع مسيد شبد ما مي واكرمساحب فداه براب كا سدنكاني بروتوام كعموض ميسوره أل عران كايت ١٠١ نا١٠٨ ك روني برارها تحصيط كاورسس وما اختام درس برناشة كيا- اور پر آرام كرنے كے بعد ظركے كھانے كا تظام قریب کے ایک صاحب بناب نلام رسول صاحب کے مکان پر تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جامع مجد حافظ جی (عید گاه ) کے لئے روانہ ہوئے۔ جمال بر سورہ صف کے دو مرے حصہ کادرس ہوا۔ یہ تقریباد و مصنے جاری رہا۔ انعقام درس پروہاں کے خطیب جناب حاجی عبدالقادر صاحب نے جائے کا تظام کیاتھا۔ جائے کے بعدامیر محترم اپن قیام کا تشریف کے گئے۔ اور چندر فقاء مدمد معراج العلوم چلے گئے۔ امیر محترم بھی مغرب کی نماز کے بعد مدرسہ معراج العلوم تشریف لائے۔ اس مدرسه من مستم جناب صدر الشيد صاحب جمعيت على اسلام كم مشور ربنما عدام محترم ن الما قات كى - اور مخلف سياى وويى موضوعات ير تباولد خيال كيا- مولاناصاحب في كمان كابر تكلف اجتمام كياتها - كمان عفراغت كبعد" إكتان من اسلام انتلاب كيا؟ كول ؟كير کے مومنوع برتقریبًا دو گھفے بک خطاب ماری رہا - ماحزی تفریبًا تین موافراة کے بتی خطابے بد لوگوں نے کیسٹ اور کتابی خریدیں۔ صبح بعداز نماز فجرسوال وجواب کی نشست جامع معجد شمید بابا مں تقریباً کی محند تک جاری رہی۔ اس نشست کے بعد ناشتہ کیا گیا۔ ساڑھے وس بجے بنول بار الیوی ایشن کی وعوت پر امیر محترم نے استحام پاکتان کے موضوع پر خطاب کیا۔ بعد میں مختمر سوال وجواب کی نشست ہوئی۔ آخر میں بار کی طرف سے جائے کا بہمام تھا۔

#### ويرواسكاعيل خان

فیکبارہ نے کر تمیں منٹ پرڈیر واسامیل خان کے لئے روانہ ہوئے۔ جناب بنوی صاحب بنول سے من کو میٹردور آجرز کی کے مقام تک ہمارے ساتھ آئاور وہاں ہم سے رخصت ہوئے۔ ہم فیک سواد و بجہ ڈیر واسامیل خان پنچ۔ ڈیر و سے پانچ کلامیٹر بابر ہمارے رفیق جناب صادق صاحب ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد کھ آگے گئے تو جناب مولانا خلام برول ساحب (مبلغ تحفظ نبوت اور خطیب جامع مسجد جمعد شاہ ) اور ان کے ساتھی موٹر کار پرایک بینرلگاک مرز میمان جناب ذاکر اسرار احمد کو خوش آرید کتے ہیں۔ "کھڑے جس پر تکھاتھا۔ "ہم معزز میمان جناب ذاکر اسرار احمد کو خوش آرید کتے ہیں۔" ان سے ملاقات کے بعد ہم جناب جما تگیر خان اید وہ کیٹ کے مکان پر پنچے۔ جمال ہمارے قیام کا انتظام تھا۔ نماز ظراد اکر نے کے بعد کھانا کھایا۔ اور آرام کے لئے اندر چلے گئے۔ مجعرت اوکی

مام مسبری نماز خفراداک دیس فلام سجانی صاحب سے طاقات موقی ۔ موموف کا تعتب اس شہر سے سے لیکن عرصہ میں سال سے امریکہ ہیں مقبم ہیں ۔ گذشتہ نین سال سے سعودی عرب ہیں گذارے ۔ وہاں سطریح را اگریکٹ کے طور بریکام کو سے بی ۔ وہاں سطریح را اگریکٹ کے طور بریکام کو سے بی حدمتنا نثر ہیں ۔ گذشتہ نین سال سے الم کئے ہوئے ہیں ۔ وہیرہ اسماعیل فان گوئل یو نیورسٹی کے قریب ۱۷ کمال کا قطعہ ادامی الجن فوام الفران کے مقامد کے اللہ وتعن کونا میلیس مشورہ دیا کہ آپ پہلے خود ابتدائی دئی تعلیم قرآن اکریش ماصل کریں الدجر اس میگر یو قرآن اکریش ماصل کریں الدجر اس میگر یو قرآن اکریش ماصل کریں الدجر عن امیر محرم کا خطاب بعد نما ذرار ہونا تھا۔ اس کے امیر محرم میں ماس کری سامی میں ۔ چونکہ امیر محرم کا خطاب بعد نما ذرار ہونا تھا۔ اس کے امیر محرم میں ماحب ، چوبری محمد اسماق میں میں ن ساحب کے میمراہ فرکورہ ویکہ در تیمنے ملے گئے ۔

امیر محترم کا خطاب جامع مسجد جعد شاہ میں بعداز نماز عشاء مقرر تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مولانا خلام رسول صاحب نے ذاکٹر صاحب کا مختر تعادف فرمایا۔ اور ساتھ ہی ختم نبوت کے متعلق چند باتس بیان فرما میں۔ امیر محترم کی تقریر تقریباً ساڑھے نو بج شروع ہوئی۔ جس میں انہوں نے ''فتم نبوت اور اس کے مملی تقاضے '' کے موضوع پر مفصل خطاب کیا۔ جودو تھنے تک جاری رہا۔ شرکاء کی تعداد سات سو تک تھی۔ مسجد کے حلاوہ باہر گلی میں بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ خطاب ختم بون کے بعد کافی تعداد میں تمامی اسلامی کا منشور تقمیم کیا گیا۔ کافی تعداد میں تمامی اور کیٹ فردت ہوئے۔ واپسی پر جناب جما تکمیرخان صاحب کے گھر کھانا کھایا ور امیر محترم نے مختف حلائے فردت ہوئے۔ واپسی پر جناب جما تکمیرخان صاحب کے گھر کھانا کھایا ور امیر محترم نے مختف حلائے دو حصوں میں پٹاور اور جملم کی طرف روانہ کو ام

#### جهلم

زیرہ اسامیل خان سے جملم کافاصلہ کے جارمو کلو میٹر کاہے۔ اس لئے صبح چہ بج ذیرہ اسامیل خان سے کم ہمت کی اور اللہ کانام لے کر سفر کا آغاز کیا۔ پٹاور کے دفقاء نے پٹاور کی طرف کوئی کیا۔ زیرہ اسامیل خان سے روانہ ہوتے ہوئے راستے میں خانقاہ سم اجیہ میں مولانا محمد خان صاحب سے شرف ملا قات کا پروگر ام بھی ملے ہو گیا۔ راستے کی رہنمائی اور مولانا خان محمد سے ملاقات کی فرن سے محمد زام صاحب بھی شریک سفر ہوگئے۔ تقریباً ساڑھے دس بج ہم خانقاہ بہنے تو معلوم ہوا کہ مولانا سازھے دس بج ہم خانقاہ بہنے تو معلوم ہوا کہ مولانا سازے بری مورفیت کے باوجود مولانا خان

محرساحب نے کمال مربانی سے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کاونت نکالا۔ اثنائے مفتکو میں جات ہی آئن۔ تقریبانسف مھنے کی اس روحانی محفل سے لطف اندوز ہونے کے بعد پھر آغاز سفر کیا۔

جویل تعکادیندالی سر کبعد ساز سے تین بیج جملم شرک قریب تصب مخل تنه تبدیال میں ابوظہبی کے رفیق مشاق بیک صاحب کے گھر پہنچ تو یہ جان کر شدید صدمہ ہوا کہ مشاق بیک صاحب رطوب کلب گراؤنڈ کے قریب جلسہ کے سلسلہ میں بجل کے تھمبے کے اوپر بینرلگاتے ہوئے بکا کا جمالا گئنے ہے شدید زخمی ہو گئے اور بہتال میں واخل ہیں۔ گجرات کے امیر جناب مش الحق اموان صاحب کی مقرکہ قیادت میں مشاق بیک صاحب محمد اشرف فاروق صاحب اور دیگر فوجوان رفقا ہ نے جملم کے جلنے کو کامیاب بنانے کے لئے جس جو ش اور جذب سے محنت کی وہ انسی کا حصہ بہت اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ ان کی پر خلوص کو ششوں میں برکت عطافرہ کے اور اپنی جناب میں شرف قبولت سے سرفراز فرمائے۔

امیر محترم منتاق بیک صاحب کے گھر آرام کی غرض ہے رک گئے۔ میاں مجر فیم چود هری محمد اسحاق صاحب اور راقم اس وقت بیک صاحب کی تیار داری کے لئے جہلم مبیتال بہنچ۔ اس وقت وہ بہتر پنیم ہے بہوشی کی مالت میں لینے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے صحت یاب ہوکر ابو ظہبی جا چکے ہیں۔ مغل کہ نہیں اس میں بعد نماز عصر مشتاق بیک صاحب کے چھوٹے بعائی کی تقریب نکاح اس ماو فیہ کی وجہ ہے لتو گل وی گئے۔ محر چو گلہ نماز عصر کے وقت تصبہ کے لوگ اور مسمان کافی تعداد میں موجود تھے اس لئے امیر محترم نے شادی بیاہ کے بارے میں اپنی اصلاحی تحریک کے حوالے ہے سنت نبوی مل مساجم العصلوق والسلام پر روشنی ذالی۔ اس مختصر خطاب کو بہت پند

امیر محترم 'میاں محر نعیم صاحب اور چود هری اسحاق صاحب بعد نماز مغرب مغل بلی طهباں سے جملم تشریف نے آئے اور سب سے پہلے مشاق بیک صاحب کی تیار داری کے لئے ہمپتال گئے۔
امیر محترم نے معالجین سے مشاق صاحب کی صحت کے بارے میں تباولہ خیال بھی کیا۔ پھر ریلوں کلب گراؤنڈ کی قریبی مسجد میں نماز مشاء اواکر کے جلسہ گاہ میں پنچے۔ امیر محترم نے پاکستان میں اسلامی انتقاب کیا کیوں اور کیسے ؟ کے موضوع پر تقریباً دو تھنے خطاب فرمایا آخر میں سامعین کودعوت وی گئی کہ جن حضرات کے ذہن میں پنچے سوالات ہوں وہ شنج بعد نماز فجر گراؤنڈ کے قریب جامعہ اڑیہ اللے حدیث کی محد میں تشریف لائمی۔

بدھ 10 راپریل کوبعد نماز جرجامعد اثریہ میں بعد نماز فجر سوال وجواب کی نشست منعقد ہوئی شرکاء کی زیادہ تعداد جامعہ اثریہ کے طلباء پر مشتل متنی باہر سے بہت کم تعداد میں لوگ تشریف لائے تھے۔ امیر محترم نے لوگوں کے مختلف اشکالات کی وضاحت فرمائی اور سوالوں کے جواب دیئے۔

#### مبربور دأزادسير

آزاد تشمیرے تعلق رکھنے والے ہمارہے ہزرگ و دیرینہ رفیق جناب سید آزاد صاحب مع چند ساتھوں کے رات کوی جملم کے جلسم پہنچ میلے تھے۔ صبح نوبج جملم سےان کے ساتھ میرپور كے لئے روانہ ہو گئے۔ ميرپوريس ہمارے ميزيان جناب داكثرا خترز مان غورى صاحب تھے۔ ساڑھے د س بے ہم ان کے گھر پہنچ سے۔ میرپور میں نماز عصرے لے کر نماز عشاء تک تین مسلسل پروگر ام ہے تھے۔ نماز عمرے بعد فیمل ہپتال کے نزدیک جامع سجد کے سبزہ زار میں شہر کے صاحبان علم و نضل اور دیگر معززین کے ہمراہ گفتگوا ور تبادلہ خیال کی نشست تھی۔ تقریباد و سوافراد کے اس اجھاع ے خطاب کرتے ہوئ ڈاکٹر صاحب نے کمااس وقت کی اہم زین ضرورت یہ ہے کہ ہر شعبہ تعلیم ت تعلق رکھنے والے قابل نوجوان طالب علم عربی زبان اور دیلی علوم سے واقفیت حاصل کریں اور پر دورِ جدید کے باطل نظریات کا بطال اور عمد جدید کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں لوگوں ے سامنے پیش کریں۔ جب تک یہ کام شیں ہو گااسلام کی نشاۃ ثانیہ کا خواب شرمندہ تعبیر شیں ہو سكّا۔ اس ضمن ميں انجمن خدام القرآن كي كوششوں اور قرآن اكيڈمي اور قرآن كالج كے منصوبوں کاتعارف کراتے ہوے امیر محترم نے شرکاء سے اپیل کی کدائی اولاد اور اینے طقد اثر میں سے اہل ادراائق نوجوان طلبہ کواس کام کے لئے تیار کریں۔ جو تعلیم قر آن کواپی زند گیوں کامحور و مقصد بنا لیں۔ نماز مغرب کے بعد جامع معجد گلزار مدینہ میں ڈاکٹراخر ذبان غوری صاحب کے بھائی کی دو بنیوں کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ امیر محرم نے خطبہ نکاح کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ترآن عليم رشته از دواج مين خسلك بون والے نے جوڑے كوجوبدايت را بنمائي فرما آے اس كى بارتقوی ہے۔ ہارے معاشرہ میں شادی بیاہ کی جوہندوانہ رسومات رائج میں وہ متوسط اور نیلے طبتے افراد کے لئے سوہان روح بن مئی میں۔ ان کے خاتمہ کے لئے ایک تحریک کی ضرورت ہے ہم سنت بوئ رعمل براہو کرایے لئے اور دوسرول کے لئے آسانیاں بدا کر سکتے ہیں۔ مجدی نکاح أ عرب بهي ني اكرم ي ايك سنت برعمل هـ

اس تقریب میں میرپور شمرے معززین عکام ، جاوروزیر حضرات سمی معمانوں میں شافل تھے۔ سب اصلاح کے اس عملی طریقے کو بے صدیبند کیا۔ میزبان کی زبانی معلوم ہوا کہ میرپورکی قاریخ مید پہلی تقریب نکاح ہے جو معجد میں سنت نبوی کے مطابق منعقد ہوئی اور لڑکی والوں کی طرف سے فعاف کا اجتمام بھی نہیں کیا گیا۔

دد نماز عشاء مولاناعید الغفور صاحب کے دار العلوم فرقانید کے سالانہ اجلاس کے آخری دن العلام کی محد میں امیر محترم نے پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا کیوں اور کیسے موضوع پر خطاب

مایا۔ میرپور میں یہ امیر محترم کاتمبر اخطاب تھا۔ میرپور کے ان تینوں اجھاعات میں کمتیہ بھی لگا یا گیا بال میری معاونت آزاد تشمیر کے رفقاء نے گی۔

جعرات ۱۱ را پریل کو بعد نماز فجر مجدی سوال جواب کی نشست منعقد ہوئی۔ تقریبات کے ریب افراد نے شرکت کی۔ ای طرح میرپور کے اس آخری پرد کر ام کے ساتھ دورہ کھل ہو گیا میں نوب نوب کے لاہور کے لئے روانہ ہو گئے۔ لاہور سے بٹاور 'پٹاور سے بنول ڈیرہ اسامیل فان اور پھر جملم و برپور سے لئے کر واپس لاہور آنے تک ہمارے ڈرائیور نور محد نے جس محنت اور جا نفسانی سے ماراساتھ ویااس نے سفری صعوبتول کوبت کم کر دیا۔

أتهج إنقلاب نبوي ير النبي منَّةُ مُنيسة كروشني ميں اسلامي انقلاب كي مدوجہدکے رہنمیا خطوط ۔ غارحراك تنهائيون سحليكر مرنية النئ مي اسلامي رياست كتشكيل دراسكي بين الاقوامي توسيع تك اسلامي انقلاب كيمراحل مدارج اورلوازم ما بنام " ميثاقي " مي شاتع شده ومنك خطبات كالجوفه ف مُدام القرآن لا بولي الله المال الأون لا بور

غالِصَ ، يُرِرّ ما ثير ، فرحت تنجش قرنثی کے مشروبات جا<sub>ڳا</sub>شيري صندل الانجي نروري اُورنج ڈرنک

## THE ORIGINAL

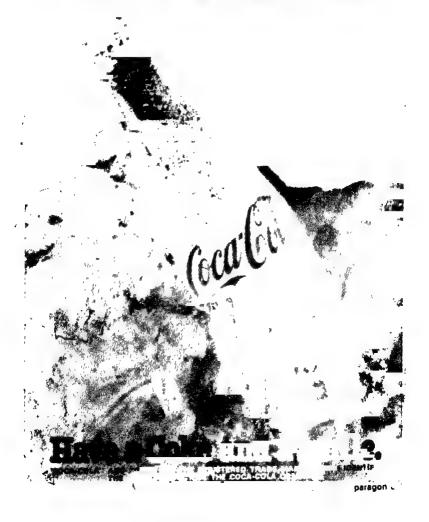



"نقريب كى نوعيت برخص نبيس كونى موقع سۇكىسى بى محفل مو" ضیافت ادرمهمان نوازی کے لیے روح افزاہیش پیش -فرحت تازگی اورتوانانی کے لیے بے مثال رنگ خوشبو زائق تاشراورمعيارميس لازوال-





رُوح پاکستان- رُوح افزا | مردین کردی راحت جان- رُوح افزا | برندین کرتین

رَبِّنَا لَا تُوَاحِدُ فَا إِنَّ فَسِينَا اَوْ اَحْطَانًا وَرَبِّنَا وَلَا حَمِلُكُ وَبَنَا وَلِا حَمَلِكُ المَّكِلِكُمُ اللَّهِ مَلِكُ اللَّهِ مَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ الللْمُ اللل

ا عال رسب اارم عبول جائی ای بیب جائی قران گا موں رہا ہے۔ جائی قران گا موں رہا ہے۔ جائی قران گا موں رہا ہے۔ جائ فران کا موں رہا توجہ نے ڈال میں اور اے ہارے رسب اور ہے ہیں اور اے ہارے رسب ایسا ہوجہ میں ہونات نہیں ہے ۔اک ایسا ہوجہ میں ہے داک میں اور می در موفرا قربی ہوری خلاق کی میں جاری مدد صندا!

الداعل المغير ميا عب الواحد مبكوان طبة بإنااري ٥ لابر

فُلْ هُوالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَانًا مِّزِتُ فَوْقِكُمُ أُومِنُ تَحْسِت اَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِكُمُ أُويَلْبِكُمُ شِيعًا قَرْيُذِيْقِك بعضكة بأس بعض أنظركيف نُصرِّفُ الْآيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ َ ے نئی کہ دیجے کہ انٹرفت درہے *ک*ٹمُ یر نمایے اُویرسے عذاب نازل *کونے* یانٹہا *سے قب مو*ں تلے سے مندا ہے جو دے یامسیں مرد ہوں میر تعتب مے کرے آبس میں کڑا دے اور اس طرح ) تعیم کیا ہ دوسری کی گئی و سے مزا چھائے۔ دیجے کیس کس طرح سے مہیان كرت بن الميتول كوتاكر ووسيجه عالين (الاينام ٥٠) عطهافتتار— جدیدگھڑہوں کی فروخت اور بهدتین سکروس کا مَرْکن الكيم ماركيت الكسلوما من طابع المراكي - لا المراكي - المراكي المراكي - المراكي - المراكي المراكي - ا

## مقابلههاكينه کراچی کی اگر کومٹر کانے میں کس کس کا ۔ کتناکتناجے ہے ب سقوط مشرقی باکتان کے بیندو برس بعد-سندھ کیول مل راہے ہے بنجانی سنر می کشکش \_ بہاجر سٹیان تصادم کیوں بنگئی ہے كيا إسشرمين كچه خيرهي هج بيسى محروميون انتظامى بعد بيرلوي ومحمرانون كية مراخط زعل ابنول کی ہرا بنوں اور فیروں کی ساز شوں کا ۔۔۔ ہے لاگ تجزیہ اصلاح احوال کحے مشبت تجاویز امسينظيم فراكسرارا حكرسلينين کتابی صورت میں دستیاب ہے ہردر دمند اکتانی کے بیے اِس کتاب کا مطالع صروری ہے ١٢٢ صفحات، سفيد آخط كاعن، البمت صرف ١٥/ روي ملنے کا بیت ، ۳۹ - کے ماڈل ماؤن لاہور - فون :۸۵۲۹۸۳



إدَادِّ تحري

شخ جمراً إحمن

موامح يتعبرال حاعلو

مافظ عاكضيع ثمر

مقبول رحيم مفتي

سالانه زرتعاون بركئيبرونی نمالک

معودی عرب کوت دوی وولا تطاعته وعرب المدات ۱۵ سودی رال یا ۱۵ ۱۵ دوی اکتالی ایران ترکی اومان عراق منظور کش الخزامر مصر ۱۹ در می دارماید ۱۰۰ دوی پاکستانی روی افریقه محمد مندی میماک عابان دفیه ۱۹ دری والرا ۱۹۰۰ شغلی وعزی در عرک کیشیدا مرسل موزی میدوی و ۱۴۰۰

> قەسىل دَل. ئابنار ھىنشاق لادور يائا ئىند بىک ئىشدا ئادل ئادى براپىخ ۲۹ سىدان نادى دەر يەدر سەد ياكسىشان، ھەجر

ر المراق المجن من المراق المر

مَب آفن: ١١- واؤدمنزل ، زد آرام باغ شابرو ليانت كراجي المهام

# مشمولات

| س   | * عرض احوال ·                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | · . "جاوت ِشيخ الهندُ شينطيم إسلامي كم"                                                     |
| الم | امتیزنظیم اِسلامی کی زیرِ البیف کتاب کا مقدم                                                |
|     | ماتی زندگی کے بہنیا دی اصول  داراحمد  داکٹر اسراراحمد                                       |
| 49  | موجوده حالات بیں اسلای انقلاب کاطربی کار<br>بیرست نبوی کی روشنی میں دنسط میں)               |
| 41  | منارسداده در مناوسداده مناوسداده مناوسداده مناوسداده مناوسداده مناوسنده اوراستی کام باکستان |
|     | مغبول الرحيم مغتى                                                                           |
| ۸۳  | ن رفت ارکار                                                                                 |



#### اقتدار احمه

ہماراایمان ہے کہ اذن رتی کے بغیریتا بھی نہیں ہتا۔ ملکِ خدا داد میں آج جو کچھ ہورہا ہے .... بلکہ صحح ترالفاظ میں جو کچھ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے 'کین مسئلہ جمروقدر کی فضل فلسفیانہ موشکافیوں میں پڑنے کی بجائے ہمارا انداز فکر سے ہونا چاہئے کہ ہر خیر کو رہ کریم کا فضل کر دانیں اور ہر شرکوا پنے اعمال کی شامت۔ اور طرز عمل سے کہ خیر کو پچانے اور اس کے حصول میں حسب استطاعت کوشاں رہیں اور شرکو بچھے اور اس سے نبچنے کی حتی الامکان کوشش جاری رکھیں۔ کور آگر بی کی ذرمیں آبی جائے تو دوراستے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں 'ہمت جمتے کر کے بال ورپ کو حرکت دے اور نبچنے کی سعی کرے یا آبھیں بند کر کے اس تصور کی عافیت میں بناہ لے کہ خطرہ کر کت دے اور نبچنے کی سعی کرے یا آبھیں بند کر کے اس تصور کی عافیت میں بناہ لے کہ خطرہ کی گیا ہے۔ افسوس کہ بحثیت بجموعی ہماراا نداز کور کے آبھیں بند کر لینے کی صورت کا نماز ہے اور ظاہر ہے کہ سے ذندہ قوموں کا چلن نہیں۔ ہماری عظیم اکثریت اپنے روز مرہ کے مسائل و مشاغل میں فل ہر سے کہ سے دیدہ قوموں کا چلن نہیں۔ ہماری عظیم اکثریت اپنے روز مرہ کے مسائل و مشاغل میں فیار مست ہے کہ ہے۔

#### بر لحظه مری جان <u>مجھے</u> میری خبر کر

دہ لوگ نمایت قلیل بعداد میں پائے جاتے ہیں جنہیں ملک دملت کے مشتنبل کی فکر ہے اور ان میں سے بھی ایسے صاحبان عقل و دانش توافلیوں پر ہی گئے جاسکتے ہیں جو در پیش خدشات و خطرات کامیح ادر اک رکھتے اور ان کا اواسوچ سکتے ہوں 'وگرند اکٹرسو پنے سجھنے والے بھی ان سمتھیوں کو سلجھانے میں خود ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں۔

کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو گر دو پیش عجیب بلکہ میب مناظر ہیں۔ ارباب حل وعقد لاکھ لوریاں
دیں اور ذرائع ابلاغ نظر بندی کے کتنے ہی شعبہ سے دکھائیں 'کون نمیں جانتا کہ ہم من حیث القوم
افلاتی 'دینی 'معاشرتی 'اقتصادی اور سیاسی 'القصہ ہمہ جتی انحطاط کاشکار ہیں۔ ہمارے قومی کر دار
سے بحران نے ہماری اعلیٰ ہی نمیں ادنی قدروں اور اداروں کو بھی ادھیر کر رکھ دیا ہے۔ پستی کا کوئی صد
سے گزرنادیکھے ۔۔۔۔ گلات ہے کہ مج فکری 'خود غرضی اور بدعنوانی ہمارے ملک کی فضار ایسے محیط ہو گئی

ے جیے کر وارض پر ہوا کاغلاف ہو۔ سبت آسان نخریہ ہے کہ اس ساری خرابی کو حکو مد

#### اے باد صباایس ہمہ آور دہ تست

لیکن انصاف کا تقاضاہ کہ برول بنی ہی شمیں درول بنی بھی کی جائے۔ یقیناعوام الناس کی کمزور ا ساج اور حکومت کے مشترک اثرات کی شدزوری کے رحم و کرم پرہے بایں معنیٰ کہ خواہی نخواہی انہ کے رنگ میں وہ اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل و قسط کی میزان جب میدان حشر میر نصب کی جائے گی اس روز اس مقدمے کی کارروائی کا یہ نقشہ قرآن مجیدسے آج بھی حاصل کیا جاسا

چنانچہ اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ہمیں خرابیوں کی ذمیدداری متعلقہ فریقوا بحساب حصۂ رسدی ہی ڈالنی ہے۔ حاشاو کلا ہمیں کسی کی توہین و تذلیل مقصود نہیں 'ایک د کھے سے اٹھانوے کاد حوال ہے۔ سب ہے پہلے فرد کے معاطے کو لیجئے۔ بغیو اینے قرآئی ..... "و کلهم آئیه یو م القیامة فرد!" ..... ہم ہیں ہے ہر مخض کو روز حشر اپنا اپنا اعمال نامہ لے کر پیش ہونا ہے۔ اہل پاکتان ما موالک چیموٹی ہی اقلیت کے بجر اللہ مسلمان ہیں۔ نظری طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اور غیر مشروط اطاعت کے پابند ہیں لیکن کیا ہمارے معمولات زندگی اس پابندی کا کی بھی در بچر میں مظاہرہ کرتے ہیں؟۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کا قیام کفراور اسلام کے مابین حدفاصل ہے۔ لیکن بلا تا ال اور بلاخوف تردید کما جاسکت کے ہزار سجدوں سے کفراور اسلام کے مابین حدفاصل ہے۔ لیکن بلا تا اللہ علیہ سجدہ ہمیں گراں ہی نمیں گذرتا، اللہ ماشاء اللہ ، ہماری دن ، بحر کی معروفیات سے تقریبا خارج ہے۔ ہم ایک حقیقی اسلامی حکومت کے نمیں تو کم از کم خارج ہیں مطابق کی حکومت کے نمیں تو کم از کم مسلمانوں کی حکومت کے نمیں تو کم از کم مسلمانوں کی حکومت کے نریب تنگیں زندگی گذار رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں کی حکومت کے نریب تنگیں زندگی گذار رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں کی حکومت کے نور آباد رکھنے میں حکومت کا کوئی قربان مانع نمیں تو پھر آخر کیوں ایسا ہے۔ کہ طے مسلم کو آباد کرنے اور آباد رکھنے میں عکومت کا کوئی قانوں، کوئی فربان مانع نمیں مرشیہ خواں ہی کہ نمازی نہ رہے

ا قامتِ صلوٰق من جملہ دیگر امور کے ہمارے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی توم کوزمین کے ایک فکڑے پرافتۃ ار عطافرہا یا توسب پر فردا فردالازم آیا کہ۔

اَلَّذِينَ إِنَّ مَّكَمَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَفَامُوا الصَّلُوةَ وَالْمُوا بِالْمُعْرُوفِ الصَّلُوةَ وَالْمَوْرِ وَ الْمَرُ وُا بِالْمُعْرُوفِ وَلَهُ مُوا عَنِ الْمُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ وَ الْمَرُ وَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

ال بیب کہ پھلے چالیس سالوں میں ہم میں سے کتنے لوگوں کوان تقاضوں کا حساس ہوا۔ اور کی معالمہ محض مشتے نموند از خروارے ہورند دین کے معالمے میں کسی بھی پہلوے اپناجائزہ لےلیں '

معلوم ہوگاکہ آوے کا آوا بگراہواہے۔

بظاہرِ احوال "اسلام" کے نقاضوں سے ہمارایہ مجرانہ تخافل دلوں کے "ایمان" سے خالی ہو جانے کے باعث ہے۔ ہماری متاعِ ایمان پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے والا اس زمانے کاسب سے برا شرک "مادہ پرستی" ہے "ہی اس دور کاد تبال ہے۔ جس نے ہمیں سیّب لاسباب کی بجائے اسباب پر مجروسہ رکھنے اور تکیہ کرنے کا ایساعادی بنادیا ہے کہ ع

#### چھٹی نہیں ہے مونہ کویہ کافر لکی ہوئی

الغرض صورت حال تاایں دم یہ ہے کہ افراد قوم دولتِ ایمان سے محروم 'انمالِ صالحہ سے تی دامن اورائے دینی فرائض کے شعور سے بھی عاری ہیں اور اس پر قیامت سے کہ سے

> وائے ناکای متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساسِ زیاں جاتا رہا

امحابِ ثروت ال مست 'رجالِ دین حال مست اور غریب غرباء کمال مست ہیں۔ الّاماشاء اللہ کسی

کو یہ فکرلاحق نہیں کہ ہم تاہی ویر بادی کی کس دلدل میں دھنتے چلے جارہے ہیں۔

\* \* \* \* \*

قرمی فکر کومیج نیجرڈا لیے اور حملی رہنمائی دیے بیس ڈرائع ابلاغ کا ہو حصہ ہاس کی اہمیت پر ذور بالخصیل حاصل ہے۔ دور جدید میں ان کی ماشیر کی گرائی دہ چند ہوگی۔ ابلاغ کے نئے نئے اندازاور ی کے سائنسی ارتقاء نے زمین کی طنابیں تھینج کر رکھ دی ہیں۔ فکر و نظر کے نئے زاویئے اور عملی سائل کے مازہ تبازہ حل آ مافانا ڈنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے نشر ہوجاتے ہیں۔ ہمارے ہم من ذرائع ابلاغ کی اس بلغار کے آگے کئی پہلوؤں سے عاجز و بے بس ہیں۔ غیروں کے حملوں کا اماع کرنے کی بات کیسے سوچیں جب اپنوں کی طرف میں گاہ کی طرف دیکھوں سے ماہ قات ہو گئی طرف ایک میں گاہ کی طرف ایک علی ہوگئی سے بی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

۔ طرف اپنہاں "نظریّہ پاکستان" یعنی اسلام کے لئے تحقیق وتطبیق کا کام نہ ہونے کے برابر ہے اسے فلری سطح برخلاء کا پیدا ہو جاتا گزیر ہے اور "جائے فالی را دیوی گیرد" ونیاجہان کے باطل ریات مغربی پریس کے ذریعے ذہنوں کو مخر کر رہے ہیں۔ الحاد 'اباحیت اور تجدد کا سیلاب ہماری ان اور نوجوان نسل کو بہائے لئے جارہا ہے۔ دوسری طرف کمکی سطح پر موثر ترین ذریعہ ابلاغ یعنی ٹیلی ان اور نوجوان نسل کو بہائے لئے جارہا ہے۔ دوسری طرف کمکی سطح پر موثر ترین ذریعہ ابلاغ یعنی ٹیلی ان اللی اور فساؤ عملی کاجس بیانے پر ٹیلی دیون سبب بن انتظار خیالی اور فساؤ عملی کاجس بیانے پر ٹیلی دیون سبب براہے اسے بیان کرنے کے لئے خاصی ہی مضبوط قدر تیا ظہار در کارہے۔ نام نماد نہی پروگر ام نافذ پری کے لئے جی اور اس بات کا اہتمام صاف نظر آتا ہے کہ گ

#### کھنہ مجے خدا کرے کو ٹی

سیق کے نت شے اسلوب اور اکریزی فلموں کی بحرمار ہماری رہی سمی اخلاقی قدروں کی دھیاں بھیر میں اور ڈرامے ..... العیا ذ باللّٰہ بنیادی اسلامی بلکہ مشرقی معاشرت کا آروبود بھیر نے میں ب کامیابی حاصل کر بی چکے ہیں۔ اختلاطِ مردوزن ' نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ میل ب ' اپنے معاملات عشق و محبت کا بباک اعلان اور اس پر والدین کی خوشنودی ' لباس کی ب کی ' انداز کی بے جابی اور دیواری " کی پالی ان کا صرف ایک پہلوییں۔ اسلامی بلکہ انگردے کا کیاؤ کر خود دو پے کی تحقیر کا طریقہ بیا اختیار کیا گیا ہے کہ اے کسی چار جماعت بڑھی . دو پہر کے دائے کسی چار جماعت بڑھی . دو پہر کے کوالی خاتون کے سریرد کھایا جاتا ترام ہے۔ دو پٹ یا چادر کا استعال کی خاتون کے ان

؛ رزھ ' جاتل ' قلاش یامعاشرے کے اونیٰ ترین طبقے سے متعلق ہونے کی علامت کے طور پر استعمال ہو رہاہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ٹملی دیژن کے حکومتی اوارے سے پچھ کمناصد ابصحر اہے۔ اس بربس ہے کہ ۔

> یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں کے مری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھہ کو زباں اور

ریڈیو کاسمعی ذریع ابلاغ بھی حکومت کے اننی کارپردا زوں اور دانشوروں کے رحم و کرم پر ب جن کی "روشنی طبع" ٹیلی ویژن پرگل کھلارہی ہے۔ الندانتیج کے اعتبار سے یہ" رام ملائی جوڑی" ہے سوائے اس کے کہ بھری سولت حاصل نہ ہونے کے باعث اس کی ہلاکت آفرجی کو اہل نظر " تیامت سے فقے سے کم دیکھتے ہیں" ......

ہمارااصل فکوہ تیرے اور نبتا معروف طبقات میں ذیادہ مور دربید ابلاغ بینی اخبارات و جرا کہ سے ہان میں ہے ۔۔۔۔ معدودے چند کے استناء کے ساتھ۔۔۔۔ سب کے سب نجی اداروں اور فضیات سے افقیار وتقرف میں ہیں۔ ان میں ہے اکثر کے ذریعے ہماری اقداری کھال ہیں ادھوری جا دربی ہو دہ نہ نہ ہوتے ہوئی ہماری گذارش ہے کہ خداراا پنے کاروباری مفادات پر دین و فدہب کے رہے سے بھرم کو قربان نہ ہونے دیجے آپ تو آزاد روی اور بے حیائی پھیلانے کے معاطے میں ٹیلی ویژن کے بھی کان کررہے ہیں۔ آپ کے صفحات کا اگل ہواز ہر تو دنوں 'ہفتوں 'مینوں خوردو کلال کی رگوں میں سرائت کر تارہتا ہے۔ فضب ضداکا' اپنی ایسی ہمہ کی براخری کے بوجود آپ کو احساس نہیں ہونا کہ طک وقوم کے سرپر خطرات کے ضداکا ' اپنی ایسی ہمہ کی براخری کے باوجود آپ کو احساس نہیں ہونا کہ طک وقوم کے سرپر خطرات کے سے کیے کیے بادل منڈلار ہے ہیں۔ کیاان خطرات کے مقابلے کے لئے اہل وطن کو ایسے ہی تیار کیا جانا ہے ؟۔۔

راقم الحروف کومشرق بعیدے لے کر مغرب بعید تک متعدد خو شعال و ترقی یافتہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ماہناموں اور ہفت روزوں کا توذکر نہیں البتہ روزناموں کے بارے میں وہ پورے اعماد کے ساتھ کہ سکتا ہے کہ ایسے رنگ پر تنظے اور چمیل چھیلے اخبارات صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں جوروزانہ چار برے صفحات پر دگوں کی قوس و قرح بھیرتے ہوں اور کوئی دن جاتا ہو

کہ از کیں اور خواجمن کی دکھش و چنیدہ تصویر س ان صفات کو حرین نہ کر س محصوص یاد گاری
یشن بزرگان و بن اور شعائر دبئی کے بارے جس بھی شائع ہوتے ہیں لیکن "اساطیرالاولین" اور
تیزک "کے طور پروگرنہ قائل دشک اور لاائق اتباع توان حضرات وخواجمن کی نہ دیاں ہیں جن کے
ان معمولات کی تفصیل ' پہندونا پہند کے معیار اور مختلف ذاویوں سے جاذب نظر رتھیں تصاویر کے
تیز شائع کی جاتی ہیں جو فتون لطیفہ و شریفہ کے میدان عی نظریتہ پاکستان کے بالقائل صف آراء
ہے ساری نئی نسل کے ناچنت ذہول پراس طرح جو نقوش شبت کئے جارہ ہیں ان کی موجودگی میں
ویش کی مداکون سے گاکہ ۔

آ تخد کو بتانا ہوں نقدر امم کیا ہے شمیر و ساں اول ' طاؤس و رباب آخر

رتی صفات پر ہر طرح کے رطب ویابی کو جگد دی جاری ہے۔ و موٹی بیہ کہ پاکتان ایک نظریاتی است ہے کہ بن ہر کہ و مہ کو اذن عام ہے کہ جو تی بن آئ کھ وے۔ اپی ذخلی اپنا راگ ... " دانشورول " کو اجازت ہے کہ ہر سرعام نظریۃ پاکتان بی نقب لگائیں اور پذیرائی انمی کی ارشات کی ہوتی ہے۔ دو سری طرف کی بات سائے لائی ضرور جاتی ہے لیکن نبت و تناسب کے بارے پاڑااول الذکری طرف ہی جھکلہ ..... ہم الکان و دیران اخبار ات و جرا کہ سے نصب و خیر ای کے عمیق جذب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اپنی روش پر خور فرائیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کی برت و کر دارکی تقیر میں بہت ہم کر دار اداکر سکتے ہیں۔ انہیں بہت سوچ سمجھ کر اب ایسا طرز عمل برت و کر دارکی تقیر میں بہت ہم کر دار اداکر سکتے ہیں۔ انہیں بہت سوچ سمجھ کر اب ایسا طرز عمل برت کو در دارکی تقیر میں بہت ہم کہ دار اداکر سکتے ہیں۔ انہیں بہت سوچ سمجھ کر اب ایسا طرز عمل کے دور نداس ذبی واطائی " تخریب کاری "

\* \* \* \* \*

اس دفد بجث کے اعلان اور "بجث آیا 'بجث آیا ' دوڑنا " کی ہاہا کار کے بعداس میں ترمیم اور سائی تجاویر داند اللہ سے توی کر دار کاوہ دیوالیہ بن خاصائی الم نشرح ہواجس کارونا ہم رور ب سائی تجاویر داند کا میں میں جس میں چھر جھکیاں دکھانا میں۔ بجث اور ترامیم کے حسن دہتے پر تبعرہ اس وقت ہمارا موضوع نمیں محض چھر جھکیاں دکھانا فردے۔

جئے ...... بجٹ تجاویز کے مدورجہ اخفاء کے باوجود تقریباً پوری کی پوری بات اخبار ات تک میں شائع ہو مخی اور متاثر ہونے والی اشیاءِ صرف بازارے خائب ہو محکئیں۔

ہے .....اضافی نیکسوں سے ذیر بار آنے والے لوگ بنیان مرصوص بن کر سرکوں پرنکل آئے (کاش اس طرح کا کوئی مظاہرہ ہماری مسلمان قوم نے بھی کسی منکر کے خلاف بھی کیا ہو آئک منی عن المنکر جس کے ایمان کے لوازم میں سے ہے)

ﷺ حکومتی اخراجات میں کی اور سادگی کا دھنڈوراایسے پیٹا کیا کہ اچتے اچھوں کے کان پک کے لیکن اس مهم کاحاصل کیاہو گااس کےبارے میں اندازے بہت مخدوش ہیں۔

جئے ..... عوامی نمائندوں نے بھی اپنے طور پر اخراجات میں کی اور سادگی کا بھر پور "مظاہرہ" کیا۔ پنجاب اسمبلی میں حزب اقتدار کی ایک نمایاں خاتون رکن کا فوٹو اس حال میں اخبار میں شائع ہوا کہ اجلاس میں شرکت کے لئے رکشاپر سوار ہور ہی ہیں لیکن اسکھے ہی روز اسی اخبار نے خبر دی کہ وہی محترم خاتون آج" مرسڈیز" میں سوار ہو کر اسمبلی پہنچ ہیں۔

ہے ۔ ہے کے خمارے کو کم کرنے کے لئے ٹیکس گذاروں کی دیں مروزنے کا اعلان کیا گیااد ظا کہ اس کے لئے رشوت کے وروازے بند کرنے ضروری ہیں کہ اہل غرض اس ذریعے سے سرکاری واجبات بچاتے ہیں۔ چنانچہ ٹیکس چوروں کے علاوہ محاصل وصول کرنے والے سرکاری کارندوں کے لئے بھی رشوت اور بدعنوانی پر کڑی سزاؤں کی وعید سنائی جارہی ہے اور اس سلسلے میں عنقریب قوانین میں ضروری ترامیم کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔

سی سب باتیں کس بات کی غمازی کرتی ہیں۔ تاجروں اور دکانداروں کا اخلاقی اقلاس نیکس دہندگان کے لئے واجبات کی ادائیگ سے نیچنے کے لئے آسان راستوں کا کھلاہوتا سرکاری کارندوں کی صدے بردھی ہوئی ہوس جلب زر عکومتی اواروں کی شاہ خرچی اور ریا کاری اور عوام النّاس کایہ تاثر کہ ان کی جیبوں سے نظے ہوئے نیکس اللّے تلاّوں میں اڑا ویئے جاتے ہیں۔ یہ سب ایک عزمن مرض کی وہ علامات ہیں جو دنوں کے نمیں سالوں کے منفی اثرات کا مظہر ہیں اور عقومت کو شدید کرنے سے کی وہ علامات ہیں جو دنوں کے نمیں سالوں کے منفی اثرات کا مظہر ہیں اور عقومت کو شدید کرنے ہیں۔



' منہیج العب لاٹ نبوی کے بعد — نظیم اسلامی کی مطر بعات میں ایکادیے القد داخیا ہ



--- ايك منيم البعنب حس ميں

اميرتنظيم اسلاى د اكتراسواراحد صاحب كيمن بم تغرير بي مثلاً

- مريد حندن شيخ الهندام مولانا الوالكلام أزاد ادر
- مسئلة انتخاب وبعيت الممالهن
- اوراسس موضوع پر مامار مین کامامع تصور" اور اسس موضوع پر محاصرات فین کی موداد

اور دُاک ٹرصاً حب کے درج ذیل خطامات شامل میں :

- جهب وبالفت رأن
- التزام مجاعت اورسئله بعيت
- و ان کے نام پڑا مٹنے والی تحریکات اورعلما وکرام کے فدشات

مزبید برآن مولانا الوالکلام آزا دم توم اور داکشر اسسرا را حدا وران کی دبنی تخریک باریس مولانا سعیداحد اکبرا دی مرتوم کی اً او یعض گیرایم مضاین می کتاب کی زینت بیس -مگ بگ چه صدمنعات پژش به کتاب نشا الله اگریت مششر کے پیم به خدی مرتب کا مجات گی-

... نے قیمت ۔/هم روبیے

#### بسماللدالرحن الرحيم

زر نظر کتاب راقم الحروف کی چند تحریرول اور تقریرول کاجموعہ ہے جو ۱۹۸۵ میں شاکع کے دوران اکثرو بیشتر ماہنامہ 'بیٹاق' اور بعض مجلّہ 'حکمت قرآن' میں شاکع ہوئیں۔
ان کی وہ قدر مشترک' جوان کی کتابی صورت میں نالیفٹ کا سبب بنی ' بہت کہ ان میں علاء کرام ہالخصوص منتسبین حضرت شخ المند مولانامحمود حسن رحمته الله علیہ سے خطاب اور عرض و معروض مجی ہے۔
اور ان میں سے بعض حضرات کے اعتراضات کا جواب اور فلکوک و شبهات کا از الہ مجی۔

یہ بحث دواسمایب شروع ہوئی نے

ایک بید کدراقم فی ایک پرانی تحریر جو "میثاق" کی متبرداکتور ۲۵ء کی مشترک اشاعت میں "مولانالیو الکلام آزاد 'جمیت علاء بند 'اور حضرت فیخ المند مولانا محود حسن" " کے عنوان سے شائع بوئی تھی بطور فقر مکرر ' جنوری ۱۸۹ء کے پر ہے میں دوبارہ شائع کر دی۔

جس پر طزوطعن سے بحرے ہوئے دو خطوط کروڑ پکا (ضلع ملتان) کے مولانا للہ بخش ملکانی کے مولانا للہ بخش ملکانی کے مولانا للہ بخش ملکانی صاحب کے موصول ہوئے جن بیس متحد باند انداز کے سوالات بھی تھے۔
میں 'اپنی دعوت و تحریف کی مصلحوں کے پیش نظر 'طعن و طنز سے صرف نظر کرتے ہوئے ازالہ شبہات کی موزوں اور مناسب صورت کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا کہ ان کی ایک تیزو تکر تحریف اہنامہ آلئے ہوگئی۔
ان کی ایک تیج میں 'مجورا راقم کو بھی وضاحتی جواب " جٹاق " میں شائع کرنا پڑا۔
جس کے نتیج میں 'مجورا راقم کو بھی وضاحتی جواب " جٹاق " میں شائع کرنا پڑا۔

--- میں شاکت فرادیں..... یا کم از کم ہمیں اپنے قار کمن کے پنے فراہم کر دیں ماکہ ہم ان کی خدمت میں 'جات ' کامہ شارہ ارسال کر سکیں . . لیکن بھر "اے بسا آرزد کہ خاک شدہ! " )

.....О.....

و در سرے ویہ کہ ان ہی دنوں لاہور میں ایک الی نوجوان مخصیت ابحر کر سامنے آئی جس نے مولانا میں احسن اصلاحی کو اپنا 'استاذ' قرار دے کر' حدر جم کے معمن میں جمال مولانا اصلاحی کی رائے کی انتہا ہوئی تھی وہاں سے آغاز فرماتے ہوئے شریعت اسلامی کے بورے ڈھانچے کو در جم پر جم اور تہدوبالا کرنے کا بیراا ٹھالیا۔

اور چونکہ یہ نوجوان زبان و قلم کی استعدادات سے بخوبی مسلم تھا 'لندا دیکھتے ہی دیکھتے لاہور کے دین پیندنوجوانوں میں اس کا کیک حلقہ اڑپیدا ہو گیا۔

جمال تک مولانااصلاحی کا تعلق ہے ' رجم کے طعمٰن میں اُن کی عظیم غلطی اور بعض دوسرے معاملات میں ان کے شذوذ کے ساتھ ساتھ ان کی دینی وعلمی خدمات بھی نمایت شاندار جیں جن کا نکار ممکن نہیں '

جن میں سرفرست توبلاشہ خدمت قرآن کے ضمن میں ان کی عمر بحری مساع ہیں جن کے ذریعے انہوں نے لقم قرآن ' اسالیب قرآن ' اور تغییر القرآن بالقرآن کے ضمن میں اپنے استاذ وا مام مولانا حمید الدین فرائی آکے کام کو آئے بردھایا'

مرای رسسس

انہوں نے شریعت اسلامی کے بعض اہم مسائل 'بالخصوص عاکمی توانین کے طمن میں مغربی رجانات کی ذمت و مخالفت اور احکام شرعی کی حفاظت و مدافعت کے سلسے میں جو موثر شدمات سرانجام دیں ان کالوہام محض مانتاہے۔

چنانچہ' اس کے بادجود کہ بعض دوسرے حوادث دواقعات کی بنا پر مولانا سے راقم الحردف کالمناجانا۲۷ء سے بندتھا'

اور 'حدّرج ' كبار يد من ان كارائ كابنار توراقم ف ١٩٨٢ عين ان ك جله تعنان ك جله تعنان ك جله تعنان ك جله تعنان ك كالل تعنان ك كالل انقطاع كالعلان عام محى كر دياتها ' (شائع شده محكمت قرآن ' بابت جولائى و المست ١٩٨٣)

تاہم.....راقم کویہ اندیشہ نمیں تھا کہ مولانا کی اس غلطی کی بنیاد پر کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتاہے۔ کن سے متذکرہ بالانوجوان کے طرز عمل سے راقم کویہ عقبہ ہوا کہ ایک عظیم فتنہ مروع ہوا چاہتا ہے جس کی مرکولی وو کریہ کشتن روزاول " کے معداق ابتداءی میں لازی ہے۔

ن چنانچراقم نے پی بالای مدتک اس کی کوشش کی۔ ر، اور الحداللہ کداس کے فاطر خواہ نتائج بھی ہر آمد ہوئے۔

(اس معالمے میں داقم کے احسامات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکا ہے کہ اس نوجوان کے ماتھ ور بط منبط بوصائے اور اس کے ماتھ ایک تھیں سلمے میں نسلک ہو جائے کی بنا پر راقم نے اپنے آیک دریت مررست اور تنظیم اسلامی کے طقیم مستشار بن میں شامل شخصیت مولانا سیدوصی مقمر عدی سے بھی تعلق تعلق کر لیا۔)

اس کے ساتھ می راقم کویہ احساس بھی ہوا کہ ماضی قریب میں قرآن کے نام پر اشخے والی تحریحوں سے اسی طرح فضح جنم لیتے رہے ہیں۔ اور خالباً ہی سبب کہ یط "سنگ فعایا تعاکد سریاد آیا!" ...... کے معدات علاءِ اور خالباً ہی سبب کہ یط "سنگ فعایا تعاکد سریاد آیا!" ...... کے معدات علاءِ

اور عالبًا يى سبب كه ظ "سنك فها ياتها كه سرياد آيا! " ..... كه معدال علاء كرام خدمت وين كى تحريكون اور بالخدم قر آن ك نام پراشخ والى دعوتول ك بارب من "انديشهاك دورودراز" من جناله وجات بن!

 اس میں میں یملی مسئلہ بھی راقم کے سائے آن کمڑ آبوا کہ اس صورت حال کا سدّاب کیے کیاجاسکا ہے .....اور

خود راقم الحروف اور اس كى دعوت وتحريك كواس انجام برسے بيخ كے لئے كيا اقدامات كرنے جائيس اور كونى احتياطيس لمحوظ ركمنى جائيس؟

- چانچدرمضان المبارک ۱۳۰۳ هے جمعة الوداع میں راقم نے اس موضوع پرایک مفصل تقریر کی جو میثات ، بابت ستمبر ۸۸ میں شائع ہوئی۔
  - o اس پرجمال بعض اکابر کابحیثیت مجموعی موافق و مائیدی ردعمل سامنے آیا میسے و
- مولاناسعيداحداكبرآبادي مرحوم ومنفور "سابق صدر شعبه معارف اسلاميد مسلم يونورش على مرحو "وسابق صدر في الهند" اكيدى "ديوبند"
- ر ...... مولانا اخلاق حيين قامى مدظله ممتم و ينخ التفسير ، جامعه
  - و المعدنية الامور و المعدنية الامور و المعدنية الامور و المعدنية الامور و المعدنية المعدنية المور و المعدنية ال

وبال معاصر "الخير" ملتان اور "ميتات" كرا جي في الغائد مم بعي شروع كردي-

جى پرددوقت اور قال الله شروع ہو گیا۔

جوان معزات كى جائب نے قامال جارى ہے البتراقم نے ۸۵۔ ١٨ كم من مرورى

وضاحتوں كي بعدا في جائب يحث معظم كروى تمى۔

آئم ......... اب لك بحك دو سال بعداس معدمة كا پوراريكار ذعاء كرام والمحرص منتسبين معزرت في الند كى خدمت على فدى حوالے كے لئے كيا مورت على حاضر ہے۔

مورت على حاضر ہے۔

الكرچ ہميں شرّت كے ساتھ احماس ہے كہ علاء حق اس كے حمال المراس المورس المورس المورس المورس كورائي من الله والمورس كورائي والمورس كورائي المورس كورائي كورائي المورس كورائي كورا

\_\_\_\_\_(Y)\_\_\_\_\_

كُوْ نُوَّالَقُ ابِينُ لِلْعِشُهُدَاءُ بِالْقَسِّطِ وَلِأَيْكُرُ مُنْكُمُ شَنَانُ قُوْمٍ عَلَى

ن منظيم اسلامي كي تأسيس بالفعل تولدي 1940ء ش مولي تحي-

الْأَتَعُدِلُوْا وَعُدِلُوْا مَا عُولُوْا مَن هُوَاتُوكِ لِلتَّقُولَى

لین اس کے قیام کے فیلے کا اعلان راقم الحروف نے جولائی سم 19 او میں مسلم بائی اسکول لا بور میں منعقدہ آئیس روزہ قرآئی تربیت گاہ کے آخری دن اپنی احقائی تقریر میں کیا تھا۔ (یہ تقریر فی الوت و سراف تکنیم کیا تھا۔ دیا تھا ، دیک اللہ میں مود ہالبت آئیدہ اس کامین مورث علم ، دیک )

ا دش بخیر اس تهیت گاه کی افتتاحی تقریب کے ممان خصوص می التفسیر مولانا احد علی لاہوری کے التفسیر مولانا احد علی لاہوری کے فرز عارجندو خانسالر شدمولاناعید الله افور تقے۔

...... (ال ترّب كارداند مى مطارع آجائة المحلية كدوب داقم ف البيّ احتمال بهانك عن موانام وموف تصاجع ادب داحرام بد على كما كما يح یراوریزدگ موانا جیبیب الله کے قائد جرت کر جائے اوری اور خور و موانا جیدا لله کے التحال فرا جیدا لله کی التحال فراجائے کے اللہ بندے قد التحال فراجائے کے الاسلہ بندے قد التحال فراجائے کے اللہ التحال کے التحال کا معرف پڑھتے ہوئے کہ گا اللہ خورف کے بارے شراقبال کا یہ معرف پڑھتے ہوئے کہ گا اللہ فائے کہ کا اللہ فرایا کہ بحدا للہ فرایا کہ بحدا للہ فدمت قرآن کا یہ سللہ جاری ہے کا۔

باذ آمدم برسرمطب .......اس کے بعد مینان کی اکورٹر نورٹائی کی مشترک اشاعت میں راقم کی ایک طویل تحریر شائع ہوئی جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ "تنظیم اسلامی" کے عنوان سے وین کی جس خدمت کا پیرااٹھانا مقصود ہے امت مسلم کی چودہ سوسالہ تاریخ کے پس منظراور معاصر دیلی تحریکوں اور تنظیموں کے تناظر میں اس کا موقف و مقام کیا ہے۔ (یہ تحریجی منذکرہ بالا کاب میں بلاد مقدمہ شال ہے!)

چنانچاپیاس تحریر میں راقم نے امت مسلمہ کی چودہ سوسالہ تاریخ کے دوران عردی اورزوال کے خلف ادوار کامخفر جائزہ بھی پیش کیا.....

اور "موجودہ ہمہ جتی احیائی عمل" اور اس میں شامل تحریکوں اور تعظیموں کے بارے میں اپنی دائے ہمی پیش کی۔

راقم کے نزدیک اس "ہمہ جتی احیائی عمل" کے تین نمایاں منفرد اور متاز کو شے بس ہ

۔ ......ایک خالص قوی ولمی تحریکیں جن کااصل موضوع ہے جماد حریت و استخلاص دیار مسلمین این مسلم ممالک کی سیاسی غلامی کا خاتمہ اور آزادی کا حصول ۔ حصول ۔

۔ ......دوسر نے، علاء کرام کی مسامی جن کااصل بدف ہے تھیج عقائد و اعمال انعلیم کتاب وسیّح عقائد و اعمال انعلیم کتاب وسنّت 'حفاظت دین وشریعت .....اورباطل فرقوں کاابطال اور جدید فتوں کااستیمال۔

ت .....تیرتند: مثبت احیال و تجدیدی مساعی جن کامعین مقصود باسلام ی نشاهٔ واند اورغلم دین حق ۱۰ الفاظ دیگر الله کی زمین پر الله کی حکومت کاقیام!

اور بہنیوں گوسٹ بل میں کو اور یٹجلد ساعی بجیشیت مجری سل میں است محمد ملی الد علیہ و تم کی ناریخ کے العن ثان و لینی دوم سے بزار

#### سال) کی تجدیدی مساعی کے سنہری سیسلے کا ا

راقم کے نزدیک ' برعظیم پاک دہندی بیسویں صدی عیسوی کی مسلمان تحریکوں میں سے ' تحریک پاکستان ' کوشٹراؤل سے تعلق رکھتی ہے ' جبکہ علاء کرام کی جملہ جمعیتیں ' اور اوار سے اور بالخصوص تبلیغی جماعت کا تعلق دو سرے کوشے ہے ہے ' جبکہ تیسر سے سلسلے کے وائ اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور کو حاصل ہے!

.....O.....

'الف ٹانی' کے تجدیدی کارنامے کانقطہ آغاز اور گیار ہویں صدی ہجری کے مجدّرِ اعظم توبلاشک وشبہ شیخ احمد سرہندی ہیں ۔۔۔ کیکن ان کے ہم عصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی علمی خد مات بھی یقیناً قابل تحسین ہیں۔

ای طَرح ہارہویں صدی ہجری کے مُجدّد اعظم توبلاشائیہ ریب وشک امام المندشاہ دل الله دہلوی میں لیکن شخ نجد محمد ابن عبد الوہاب می اصلاحی کوششیں بھی یقینا قابل تعریف ہیں۔

○ ای طرح تیر ہویں صدی جری کے اصل مجدد تو مجامد کبیر سیدا حمد بریلوی ہیں 'آنم ان کے نائب و معاون شاہ اساعیل شہید ہمی ان کے ساتھ برابر کے شریک اور سھیم ہیں!

چود موس صدی بجری کے بارے ہیں راقم کا یہ گمان رفتہ رفتہ یقین کے در ہے تک پہنچ گیاہے کہ اس کے مجدد وحید حضرت شخ المند مولانا محدود حسن دیوبندگ ہیں ....
(اگرچہ بعض دوسرے اصحاب دعوت وعزیمت کے علاوہ ایک ع "بر ہمن زادہ رمز آشنائے روم و تیمریز است "کی تی تصویر اور ع "اگرچہ سرنہ تراشد قلندری واند" کا مصداق اتم اور واڑھی منڈاعاش احمد مرسل و پروائہ احمد سرہندی " یعن علامہ اقبال مرحوم و منفور کی مسامی بھی حدور جدد دور س اور از بس تیجہ خیزیں!)

حتی کہ علاء کی می وضع قطع بھی نہ رکھاتھا بلکہ بقول خود "گلیم زہداور روائے رندی" دونوں کو بیک وقت زیب تن کرنے کے "جرم" کامر تکب تھا..... اور عجیب انفاق ہے کہ اس کانام بھی احمد ہی تھا "اگرچہ وہ مشہوریا اپنی کنیت سے ہوایا تخلص سے بعنی "ابوالکلام آزاد"

### ی بهارے ماضیٔ قریب کی تاریخ کا نهایت اہم دا نعیہ ہے ۔ جس برمعاصران حثیمک نے انتہائی دہیر سروہ ڈال دیا ہے!

یکن - "بیکن - "بیرخدا که عارف و سالک به کس نه گفت

در جرتم کہ بادہ فردش از کیا شنید!" کے مصداق اس 'راز' کی بعنگ پروفیسر پوسف سلیم چشتی مرحوم ومغفور کی زبانی راقم الحروف کے کان میں پڑگئی۔

اگرچہان کی بیان کر دہ روایت میں زمانی ومکانی ہرنوع کے سقم تھے۔ آہم بھی سقم تحقیق و تغتیش کاسب بن گئے۔

اوراس طرخ مسلم اندیای مامنی قریب ی تاریخ کاایک آنهم لیکن هم شده باب روشنی میس
 آئیا۔

ادراس مختیق د تفتیش کے اضافی ثمرے کے طور پر 'راقم الحروف پر حضرت شیخ المند ہی عظمت بہ تمام و کمال منکشف ہو گئی۔

٥ كُلِلْدِ الْجِدِ !

بر مرفال اب اس بات کے سامنے آجانے کے بعد ہراس فضی پر جو حضرت شخ الند" سے کسی بھی درجہ میں قلبی تعلق یانسبت عقیدت رکھتا ہولاز مہے کہ وہ : سے اولا اس واقعہ کی اپنے طور پر مزید تحقیق کرے اور اگر اسے در سعت

بإئة

..............

- مولانالوالكلام آزاد كان بدائش ۱۸۸۸ء -
- > ۱۹۱۲ء می تویس برس کی مریس اندوں نے الملال عاری کیا۔
- ن الملال " كے مضامين كانقله اسكه " جے اس كى علامت وعوان قرار و يا جاسكا ہے
  - أدعوت رجوع إلى القرأن عما!
- اس کی دعوت کادوسرااہم تکت تعاجماد و قال فی بیل الله اوراس کی تمید کے طور پر امرالمعروف و نبی عن المنکو'!
- ابوالكلام كى اس دعوت كى توشق وتصويب اور تعريف و هيمن حضرت شخ المند في الناد الفاظ كه وريع فرمائى كه "اس نوجوان في جميس بمارا بحولا بواسيق ياد ولا ديا هما " (داقم الحروف كو صرت شخ الند "كاس مشهر قبل كى سند مولانا محر يسف وى " كالناند ماسل بو كا تحمي !)
- ۱۹۱۳ء یس مولانا آزاد نے ایک جانب قرآن کے میل ومعلم تیار کرنے کے لئے کلتہ
   یس 'دارالارشاد' قائم کیا' اور دوئٹری جانب آقامتِ دین اور اعلاءِ کلت اللہ کے
- لَيْعُ جِرْبِ اللهُ 'قَائم كَي جَس كَي اساس 'بيعت 'براستواركَي!
   ١٩١٥ عين انهول نے خود (گويائي جمله مبايعين سميت) حضرت شخ الهند" ہے۔
   بيعت كرلى!
- اور مولاناسعیداحدا کبر آبادی مرحوم کے قول کے مطابق ای مال حضرت شخ الند"
   نے ان کے بارے میں اپنے جذبات اس شعر کے ذریعے طاہر فرمائے کہ ۔
   کامل اس طبقہ زباد ہے اٹھا نہ کوئی
  - کھے ہوئے تو کی رندان قدح خوار ہوئے! مولاناموصوف پیدائش طور پر حددرجہ ذبین وفطین ملکہ نابغیر عمر توشیق ہے۔
- اں پر مشزاد 'انتیں متعدد مسلمان ممالک کے حالات کا چشم سرمشاہدہ کرنے کا موقع لماتھا۔
- مزید بر آن 'انهول نے مغربی فکرو فلند ..... اور خاص طور پر سیاسیات و عمرانیات جدیده کامجی گرامطالعه کیاتھا۔
  - · چنانچهانمیں خوب معلوم تھاکہ،
- · ....فالونت برعظیم پاک وہندیں کی عمری تحریک کاکوئی امکان نیں!
- م .....کی دوسرے مسلمان ملک عدد کامی کوئی سوال نہیں جو یااب کوئی احدث اور کو اللہ کوئی اللہ کوئی اللہ کوئی اللہ کوئی اللہ کوئی اللہ کوئی اللہ کا اللہ مسلمانان بدی مدد کے لئے نہیں آسکا!

کسی الکراب استظام وطن کی جدد مددو یافلبراسلام اورا قامت دین کسی المرا قامی کین موای تحریکوں کے ذریعے می ہوسکیں ہے!

الذا ان کامفوره بیر تفاکه حضرت شیخ المند" مندوستان ی می ره کر عوامی تحریک بریا کریں۔

کین افسوس که اس وقت حضرت شیخ المند" نے اپنے ان مشیروں کی رائے پر عمل کیا جو دینی علم میں توبرت وسترس رکھتے تھے لیکن ان کا ہاتھ حالات جدیدہ کی نبض پرنہ تھا! اور اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ ؛

ا کو حربیرون بند نام نماد مسلمان امراء وسلاطین نے غدّاری کی اور ایک طرف شریف حسین والئ مگر نے تعزت شخ البند کو گر فقار کر کے گویا چاندی کی طشتری میں سجا کر انگریزوں کے سامنے پیش کر دیا جنوں نے انہیں بندوستان کی کسی جیل میں نہیں بلکہ مالنامی نظر بند کیا!

..... (راقم كنزديك علامه اقبال مرحوم كليد شعربة تمام وكمال صادق آماي حدد في النداكي الماكي كد

ے ساتبال کے اس سے ہے لالے کی ااک تیز. ایے غزل مرا کہ جمن سے کلال دو!"

ی کی سلوک افغانستان میں امیر کابل کے ہاتھوں حضرت مختخ المند "کے سفیراور معتد خصوصی مولاناعبیداللہ سندھی مرحوم کے ساتھ ہونے والا تھا کہ انہیں بروقت اطلاع مل می اور وہ روس کی جانب فرار ہو گئے!

ر ادهراندرون ملک ریشی رومالوں کے راز کے افشاء پر علماءِ کرام اور خادمان دین متین فی دو اور خادمان دین متین نے ق نوتو کے "من از سرنو جلوہ دھم دارورسن را!" کے مصدات پکڑ دھکڑ' قیدوبند اور تعذیب واہما کے شخیاب رقم کئے لیکن چونکہ ملک میں کوئی عوامی تحریک موجود نہ تھی لئذانہ زمین پر کوئی ال چل پر یاہوئی نہ نضاء میں کوئی ارتعاش پیدا ہوا!

ن ۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ الند اسری سے رہائی پاکر وار دہند ہوئے توانسوں نے کمال ضعف ونقابت اور شدّت مرض وعلالت کے باوجود چھ ماہ کے مختفرسے عرصے میں نین اہم کام سمرانجام دیئے :

ایگ داین تمام تر توجهات کو مدایت که ای تمام تر توجهات کو در مترشدین کو بدایت که ای تمام تر توجهات کو خدمت قرآن پرمرکوز کردیں۔ جس کامظهراتم آپ کاخطبهٔ دیوبندے! (بروایت حضرت مولانا مفتی محمد شفع کا

...........درسی افته می اور جدید تعلیم .....اور قومی و بی اور دی و ذہبی تریکوں کی اور دی و ذہبی تریکوں کے اپنین فصل و بعد کو کم کرنے کی کوشش ..... جس کاسب سے پر امظر آپ کاسنر علی گڑھاور تأمیس جامعہ ملیہ ہے!

تیرے ، علم جماد بلند کرنے کے لئے ایک عوای تحریک کے آغاذ کے لئے کی صاحب وعوت وعزیمت اور حامل فعم وبھیرت بالحقوص موجودہ زمانے کے ساسی و عمرانی ظروف واحوال سے کماحقۂ واقف مخص کے ہاتھ پر بیعت کی تجویزاوراس کے لئے مولانا ابو الکلام آزاد کی تعیین!..... جس کے همن میں حضرت شیخ المد" کے اضطرار واصرار کامظران کامی قول ہے کہ "میری چار پائی شیج پر لے جائی جائے آکہ میں خود بیعت کر لوں "اس لئے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کئے رخصت ہونا نہیں جاتا" وروایت با المعنی م

ن تسسس اگرچداصلاً مثیت خداوندی اور ظاہر ابعض علماء کی جانب سے فوری طور پر اختلاف اور بعد ازاں با قاعدہ مخالفت کی بناء پر شخ المند کی بہت تجویز تا کام ہوگئی۔

ال آم ....... به ثابت مو گیا که جمال علم و فضل اور تقوی و تدین کے میدان میں حضرت شخ المند کی جانشین کاشرف حاصل ہے مولانا حسین احمد مذی مولانا انور شاہ کاست میری گر اور مولانا شہرا حمد عثانی و غیر ہم کو .....وہاں دعوت و تحریک کے میدان میں حضرت شخ المند سے اصل خلیفہ مجازتے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفی ا

.....О.....

ہ جہاں تک مولانا آزاد کی ۲۱۔ ۱۹۲۰ء کے بعد کی زندگی کا تعلق ہے تواکر میدوہ اصلار اقم کاموضوع نہیں ہے۔

تامم دلائل وشوابر عجوبات طلبر موتى عدديد كدد

علاءِ کرام کی عمومی مخالفت .....جس کا آغاز توجعن غیر دیوبندی علاء کی جانب سے ہواتھ الیکن بعدازاں اس میں بہت سے دیوبندی علاء حتی کہ حضرت شیخ المند " کے بعض الماندہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ .... سے بددل ہو کر انہوں نے ' بیعت 'کی شمینہ شرعی اساس پر ایک خالص دینی تحریک کاخیال دل سے نکال دیا۔

ادر آگرچہ اپی رواتی و ضعد اری کے تحت انہوں نے جعیت علاء کے جلسوں میں اکثر دبینتر فاموش سامع و ناظر کی حیثیت سے شرکت جاری رکھی آنم اپنے اصل میدان عمل کے اعتبار سے انہوں نے:

اولاً............ تحریک خلافت کے ذریعے ایک ملی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔
 اور اس کے بعد مستقل طور پر جماو حرتت واستخلاص دهن کو اپنا اصل موضوع ہنا کر ایدین بیشنل کا نگرس کے پلیٹ فارم کو اختیار کر لیا۔

ب جس پروہ ع ''وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے! "کی سی شان کے ساتھ آخر دم تک قائم رہے!

.. (اس همن ميں بطور تحديث نعت ايك واقعه كاذ كر مناسب ہے۔ آج ےلگ بھک جار سال قبل زندگی میں پہلی بار حدر آباد دکن جانا جواتوواں درس قرآن اورخطابات عام كيبيون مجانس كيملاه وإكي خطاب مولامًا الوائكل م أزاد التي يطي 6 می منعقدہ بلے میں بھی ہوا جس میں وہاں کے احباب کے بقول حدر آباد کے تمام مسلمان ارباب فكرونظرا درامحاب علم ودانش جمع تقعه اس موقع يرجب داقم نے بير كات بیان کیا کہ "مولانا آزاد مرحوم کی زندگ کے وودور بالکل مختلف اور متما نزیتے ایک ١٩٢٠- ١٩٢٠ء تك كادور جواصلا تسلسل تفاتحريك شهيدين كا اور دوسطرا ١٩٢١ء كے بعد كادور جو حضيتناً تعلق ركمتاتها ١٨٥٥ء كى جنگ آزادى سے! " واكا جانب توصدر جلسہ نے جو برانے کا محربی رہنمااور تحریک آزادی کے صف اقل کے کار کنوں میں سے تھے۔ اور آزادی کے بعد بھارت کے متعدد صوبوں کے گور نررہ میکے تے اور اب ضعیف و نحیف ہی نہیں علیل وصاحب فراش بھی ہیں' بوے رقت آمیز اندازاور بمراكى مونى آواز من فرمايا- "مولانا! آپ نے توبت ي يراني ياديں مازه كر وس اور برانے زخموں کو ہرا کر دیا! " ... اور دوسری جانب ایک صاحب نے جو مثانیہ اینورٹ کے شعبہ ساسات کی صدارت سے رہائر ہوے تے فرایا کہ "میں نے در جنول طلب کو تحریک آزادی بند کے مختلف کوشوں اور یا لخصوص مولانا ایوالکلام آزاد کی شخصیت دسیاست کے موضوع برلی ایج ڈی کرادی لیکن واقعہ بیہ ہے کہ خود مجھے مولانا مرحوم كى سيرت و مخصيت كايونم آج عاصل بواب وواس يقل فا! "؟

.....O.....

بہر طرح بارہویں صدی ہجری کے مجدد اِعظم شاہ ولی اللہ دہاوی کی عظمت و جلالت اور خصوصاً جامعیت کبریٰ کامظہران کی تصانیف ہیں۔
اس طرح چود ہویں صدی کے مجدد شخ المند مولانا تحود حسن کی عظمت و جامعیت کے
مظہر کامل ان کے عظیم تلاخہ ہیں۔
اگر شخ المند "کی تجویز کامیاب ہو جاتی تو کم از کم اس " جماعت شنخ الهر سے مالک کے اس شیرازہ قائم رہتا اور اب اس کا ندازہ بھد حسرت و یاس بی کیا جاسکا ہے کہ اس

#### مورت من اس جماعت كي قوت و شوكت كس قدر موتى!

- لیکن افسوس کے حفرت بیٹے البندگی تجویزی بالای کے باعث ان کے انتقال کے بعد رفتہ رفتہ پر سٹیرازہ بھوڑ امیلاگیا۔
- تاہم....... جس طرح امام المدائد كويد كشف ہوا تھاكد "ميں قائم بالر مال ہوں اور اللہ تعالى جس خير كاارادہ فرما تا ہے اس كے لئے مجھے بطور آلد استعال فرما تا ہے "
- ن بالكل اى طرح .....واقعديد ب كدي الند كي بعد كم از كم برعظيم باك ومندى صد تك جو خير بعي طابر موا اس مين ان ك تلاخه كاحمد نما يال نظر آيا ب
  - ٥ چنانچە:
- ۔ ..... فالص جمادِ حربت و استخلاص وطن کے میدان میں اعدین نیشل کا گرس کے پلیٹ کا گرس کے پلیٹ کا گرس کے پلیٹ فارم سے مولانالبوالکلام آزاد مرحوم اور جمعیت علاء مند کے پلیٹ فارم سے مولانا حسین احمد مدنی اور بے شار علاءِ کرام نے جو کر دار اداکیاوہ نمایت آبناک ہے۔

(اگرچہ بعد میں کا محرس اور مسلم لیگ کے سائی تعادم اور مسلم انڈیا کے مستقبل کے بارے میں انتظاف رائے کے مستقبل کے بارے میں انتظاف رائے اور اس کے همن میں پیدا ہونے والی تخی نے ان حفرات کے کردار کی معقب کو مسلمانان ہند کی عقیم اکثریت کی نگاہوں سے اوجمل کردیاور وہ متازے ہمی میں میں میں میں انتظام کرتے ہیا میں کا اور دہ متازے ہمی کے انتظام کرتے ہیا میں کا اور دہ متازے ہمیں کی حیثیت اختیاد کرتے ہیا میں کا اور دہ اور کا میں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا اور دہ متازے ہمیں کی حیثیت اختیاد کرتے ہیا میں کا اور دہ اور کا میں کا اور دہ کا کہ میں کا دیا کہ کا اور دہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کر کے کا کہ کا ک

ای طرح مسلمانان ہندی قوی تحریک اور اس کے نتیج میں پاکستان کے قیام کے ضمن میں نہایت عظیم اور فیصلہ کن خدمات سرانجام دیں حضرت شیخ المنڈ کے دوسرے معتمد علیہ رفتی اور شاگر دعلامہ شبیراحمہ عثانی "اور ان کے رفقاء نے 'جن کے ذریعے جماعت شیخ المند" کا پیوند تحریک یا کستان میں لگ کیا۔

.....اس طرح خالص على خدمات كے ميدان ميں كار بائے نماياں سرانجام ديئے بہتى وقت مولاناسيد انور شا و كاست ميرى مادران كے تلاندہ نے جن كي ايك آبناك مثال مولاناسيد محربوسف بنوري تق!

رہمولاناعبیداللہ سندھی مرحوم تودہ خود توریشی رومالوں کی تحریک کی علی مالان کے بعد طویل عرصے تک جلاوطن رہے "آہم ان کے دوشاگر دول یعنی مولانا عبد الحجی فاروتی" اور مولانا احمد علی لاہوری" نے ارض لاہور میں قرآن کی انتظافی دعوت "کے شیمر طیبتہ کی مختم ریزی اور آبیاری کے ضمن میں نمایاں کر دارادا کیا۔

ا چنانچد لا ہور ش راقم کی وحوت قرآنی کو جو پذیرائی حاصل ہوئی اس کا
ایک اہم سب یہ بھی ہے کہ یمان کی فضائی خواجہ حبدالتی فاروقی اور مولانا احر علی
لا ہوری کے دروس قرآن کے اثرات موجود تھ ۔ اور اگرچہ راقم نے خواجہ صاحب کو قود کھا تک فیس معنوت ابوری کی زرت بھی صرف آیک ہار ہوئی اور کسی قربی
را بطے کی سعادت حاصل نس ہوئی آئیم راقم کا گمان خالب ہے کہ اگر اے نسی قاس
کی قرآئی تحریک کو بلا شائبہ رہے و فلک ان ددنوں بزرگوں سے نسبت اولی تا حاصل
کی قرآئی تحریک کو بلا شائبہ رہے وقت ان ددنوں بزرگوں سے نسبت اولی تا حاصل

ایک بدک جامع میر خعراء من آباد 'جس پس را آم کی د عوب قر آئی کافرداابتدائی دان پر کسور این کافرداابتدائی دان با در جام در مال بحک اس د عرب کافلاله بودی شدت کے ماتھ باند بود رہاور جان گاور در اتح آمدون کی شرید د شواد ہیں کے بادجود لا بود کے کونے کے بود آرائع آمدون کی شرید د شواد ہیں کے بادجود لا بود کے کونے کو اس کانسک خیاد موالا با بود گئی ہود کی اس کی برے کی معلوم بواکداس کار کما بواکدا اس کی برک محلوم بواکداس کی برک کار کما بواکا اور در سے بی شرکت کے کہ اسک محلوم بواکدا ہود کی برک محلوم بواکدا ہود کی برک محلوم بواکدا ہود کی برک محلوم بواکدا ہود کی جو کے بدا فاقل کے کہ " میں اقام سے وین اور اطلام کھندا فلدی جدور کے بیا تھی برجو سے کہ انتقالا کے کہ " میں اقام سے وین اور اطلام کھندا فلدی جدور کے ایس کے آپ کیا تھی برجو سے آبان ویل !" اس لئے کہ اس وقت تک میں لے تعلیم اسلامی کے قیام کافیم لئے میں کیا تھا 'کہا ہے کہ بیعت کافیال دل میں آئے ..... کیا باعد کی بھی تھیل کی میں جدازاں محفرت الا بود کی سے شرح اس واکد ویک تھی تھیل کی شرح اور اس کا میں مواجد کی بھی تھیل کی تھیل کی اور جداد موالد کا بود ہوائی مواجد کی بھی تھیل کی تو جرون کا بود ہوائی مواجد کی بھی تھیل کی توجہ سے معلوم بودا کہ افرون سے مواجد اس واکد ویک تھیل کی توجہ کی تھیل کی توجہ مواجد کی بھی تھیل کی توجہ سے تھی اس کا کیا بھیل کی جو اتھا وہ بھی اس کیا ہو گیا گیا ہو گیا

اسلام کی نشآہ ٹادیہ کی مثبت و عوت .....اور دین حق کے غلبہ وا قامت کی راست ترکیک کے میدان میں جو خلامولانالوالکلام آزاد مرحوم کی بددلی اوربیائی کے باعث

.....O....

پیدا ہوا تھااہے قدرت نے مولاناسید ابوالاعلی مودودی مرحوم ومغفور کے ذریعے پر کرایا۔

جہوں نے مولانا آزاد مرحم کے انقال موقف کے لگ بھگ نودس سال بعدی اپنی
 دعوت و تحریک کے لئے ابتدائی اور تمیدی کام شروع کر دیا۔ اور " حزب اللہ ' کے
 دفاتے کے تقریباً ہیں سال بعد ' جماعت اسلامی ' کے نام سے ایک نیا قافلہ تفکیل
 دیا!

و و آگرچد....ندراه راست حعرت شخ الند یم تلید یا مسترشد سے ند باضابط طور بر تبھی مولانالبوالکلام آزاد مرحوم سے نسلک رہے تھے۔

ا ہم حقیقت وی ہے جومولانا اخلاق حلین قاسی مظلم نے بیان فرمائی کہوہ تھے علاءِ دیو بندی کے تربیت یافتد اس لئے ان کی صحافق زندگی کی ابتداء اور تصنیف و آلیف کے شغل کا آغاز جمعیت علاء ہند کے آر کن روزنامہ المجمعیت ، ہی کی اوارت سے وابستگی کی صورت میں ہواتھا۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ "الملال" اور "البلاغ "والے ابوالکلام کی دعوت ہے" بے حد متاثر تھے 'اور انہوں نے ان کے قرآنی فکر اور جماد فی سبیل اللہ سے متعلق نظریات سے بحرپور استفادہ کیاتھا۔

(اس ملیطی اگرچہ بیات تو نمایت افسوس نال ہے کہ خود انہوں نے کمی اس حقیقت کابر طلا اعتراف نیس کیا ۔ آنہم دو مواقع برغالاً کسی کیف کے عالم میں بوالفاظان کے قلم سے فیک گئے ان سے یہ حقیقت بوری طرح آشکار ہو جاتی ہے بعنی ۔ ایک ہیں۔ وہ الفاظ جن کے ذریعے انہوں نے یہ احتراف کیا کہ اس دوریس جس فیض سے اسلام کی نشاق تانیہ کی سب سے ذیادہ امیدیں وابستہ تھیں وہ مولانا آزاد تھ ' اور می جس اس سے کہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں "م حوم ' قرار دیا جس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مولانا آزاد کی ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء تک کی دعوت اور تحریک کے ساتھ ان کی ظری اور جذبیاتی وابستگی کس در جہ کی تھی اور اس سے دعوت اور تحریک کے ساتھ ان کی ظری اور جذبیاتی وابستگی کس در جہ کی تھی اور اس سے الی کی بیائی کا نہیں کس قدر صدمہ ہواتھ!!)

راقم کے نزدیک مولانامودودی مرحوم کی سب سے بڑی کمزوری ان کی 'انتاپ ندی' تھی۔ جس نے ایک مختر سے دور کے سوا'ان کی پوری زندگی کو 'تعنادات' کامر تع اور رجعتوں کی داستان بنا کر رکھ دیا ..... اور بالا خریمی انتماپ ندی ان کی ناکامی کا اصل سبب بی! اگرچہ فوری تائیج کے اعتبارے کی ان کی سب سے بدی 'خوبی' اور ابتدائی کامپایوں کا 'راز' بن گئ .....اس کے کہ جو کوئی ایک باران کا گرویدہ بوادہ قطعی اور مستقل طور پر بقیہ تمام اکا پر احت سے ذھنا و قلب منقطع اور دوسری تمام دینی تحریکوں اور مظیموں سے گھنٹ بیزار ہو کررہ گیا.....

اوراس طرح ' جاعت بندی' کائشن مرحله آسان بو کیا!

ن ان کی اس و انتابیندی کااتین مظهریه تعاکد انهوان و متحده تومیت کونمایت شده در می این کی است می اور کانگری مسلمانون اور جمعیت علاء بنداوراس کی قیاوت برنمایت جار حاندی نمین حدور جدول آزار تنقیدین کین -

اس سے بیا تو ضرور ہوا کر .... ایک جانب 'مسلمانان ہندگی قوی تحریک کو تقویت حاصل ہوئی اور ..... دو تری خود انہیں نمایت وسیع طقے میں پزیرائی نعیب ہوئی۔ ہوئی۔

کین جعیت علاء ہندے وابسة علاء کرام اور خاص طور پرمولاناحسین احد مذی کے

عقیدت مندول کا کثرد بیشتر طقدان سے شدید بیزار مو گیا۔

اوردوررس نتائج اوردر پامواقب کے اعتبارے یی چیزان کے قدموں کی ذنج راوران کی تاکامی کاسب سے پواسبسین گئی!

اس کے پھری عرصے بعد .....انہوں نے اسلم قویت کو بھی اکر ہوائ کا ہم پہر
قرار دے دیا اور اس کے ساتھ کی مفاہت یا تعاون کو احماد کیے، قرار دیے
ہوئے اسلمانان ہندی قوی ترک کی مغر حارے کٹ کر الاحمادی کے
ہوئے اسلمانان ہندی قوی ترک کی مغر حارے کٹ کر الاحمال اصولی اسلامی
انقلالی دعوت و تحریک کی بنیا ور کھ دی۔ اور ان سطور کاعاج و ناچ راقم
مولانامر حوم کی ...... ذاتی و خص کو تاہوں اسلامی علی و کری لزخوں اور اس کے باوسف کہ اجماع اور ان کا
ان کی علیم کی کو تمی سال سے زائد گذر چھالی ۔ آج بھی اس دائے کامال ہے کہ
اس کی علیم کی کو تمی سال سے زائد گذر چھالی ۔ آج بھی اس دائے کامال ہے کہ
طریق کار یعمل ہیں ااور گویا منه ای توت ور سالت یو قائم اور انقلالی ا

اور اس طرح اس نے اس دعوت و تحریک کے تشکسل کو جاری رکھا جس کے بیسویں مدی عیسوی کے داعی اول تھے ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء تک کے مولانال والكلام آزاد مرحوم ومغفور!

كى وجهب كه متعددا بهم المخاص جو يهله مولانا آزاد سے بیعت اور محرب الله میں شریک تھے' جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے جسے مستری محم صدیق" اور ملک نعرالله خال عزيرمرحم!

لیکن افسوس کہ آیے ہیں رو کے مانداس تحریک کابد دور ثانی مجی ع "خوش در خشيدوك شعلم متعلى بود! " كاصدال كال ابت بوا .... اور

تقتيم منداور قيام پاكستان كموقع برحالات كى ايك طابرى اورسطى تبديلى متأثر بو كرمولانامودودي في ماعى اور صدحد كارخ ايك قوى وسياى تحيك اورا تخالى طريقه كاركى جانب مورو يا\_

اسموضوع برراقم كواس وقت زياده تغييل مسجان كاضرورت اس لئے نسيب

.. اولا اس كاصل دلچي اسلام كى نشأة دائيد اور غلبردين حق كى اس اصل اصولی و انتظالی تحریک سے ہے جس کے دو منفصل ادوار کا ذکر اور ہوا ہے ....نہ کہ مولانامودودی کے اس سے الیل یا ابعد کے افکار ونظریات یا پالیسی ادر حكمت عملى سے!

وانيًا اس اصولي اسلامي انتلافي موقف عصمولا يامووودي كا نحواف يا انقلاب حال کے موضوع پرداقم کی ایک مفتل آلیف " تحریک بھاعت اسلای: ایک مطالعہ" کے نام سے موجود ہے۔

ورندواقعدید ہے که مولانامودودی مرحوم کی علمی وظری قلابازیوں .....اور جماعت اسلامی کی بالسیوں کے معتمد خزاتشاوات کی واستان بہت طویل ہے۔

لین جیے کہ اس سے قبل عرض کیاجاچکاہے 'راقم کی اصل دلچیں ان موضوعات ب نہیں ہے۔ بلکہ اسے انسوس اور تشویش صرف اس برہے کہ

اسلام كي اصولي افتالي دعوت اور غليردين حلى كي منهاج نبوت ورسالت والى O

ع "أك وكمناج اع تما "ندر إ! "كي معدال بن كي O

فُو احْسُرَتا و يُا أَسفًا!

| •                                                                                                                                                                                                     | ٥ اوراى ظلاكوير كرن            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ک نشاً قر ثانیه "کی دعوت و تحریک اور " غلبدوا قامت دین "                                                                                                                                              | ر اور براوراست «املام          |
| ر قرار رکھنے کی کوشش کامظمرے وعظیم اسلامی                                                                                                                                                             | ي مدود كرتبال ك                |
| ر کر کر روست کا میں اور بوقعت بھی است<br>نیمانمایت حقیر بھی ہے اور بوقعت بھی                                                                                                                          | ن جدا قری نسبت. سرقان <b>ه</b> |
| بي ماي يول کي در سبور کي اور در در اور اور کاري م                                                                                                                                                     | ن بور ان بست ده                |
| واوراپ آریخی پس مظرے اختبارے نمایت اہم بھی ہے                                                                                                                                                         |                                |
| کور در ا <b>ف</b> اد را اس                                                                                                                                                                            | اور تقلیم جمی!<br>دخیره دفت    |
| مصحوا لاہر حص جانباہے<br>سریم کا جب میں                                                                                                                                                               | ن چنانجدرالم سےوالنیت          |
| ے کے بھی ڈوجھے اور شعبے ہیں<br>میں ماہ میں میں اور میں میں اور میں ا                                                          | · كەراقىم لى دغوت و خريك       |
| عوت د جوع الى القرآن " جس كيلية مركزى المجن خدام                                                                                                                                                      | ٠," ڪيا                        |
| ئى اقرآن اكيدى القير بوئى-                                                                                                                                                                            | القرآن لا بور 'قائم بود        |
| دين حق مي غلبه وا قامت يا بالفاظ ديكر اسلامي انقلاب                                                                                                                                                   | ن سسسددوس                      |
| ی مربی<br>دین حق کے ظبہ واقامت یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب'<br>ن کے لئے مستقیم اسلامی' قائم ہوئی اور اس کی تفلیمی اساس                                                                               | کیلئے حرکت وجہاد 'جر           |
| ت المعروف ' راستوار مولی '                                                                                                                                                                            | 'بيعت جهاد وسمع وطاء           |
| ر آنی کاتعلق ہے اس کبارے میں کچھ عرض کر ناتخصیل                                                                                                                                                       | جهال تكراقم كي دعوت            |
| •                                                                                                                                                                                                     | حاصل م                         |
| کے همن میں تصنیف و آلیف کی مقدار کم رہی 'لیکن درس و<br>رہو کیسٹول کے ذریعے اس کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں                                                                                           | c ای کئے کہ 'اگرجداس           |
| یو کیپشدں کے ذریعے اس کاح حادثا کے کونے کونے میں                                                                                                                                                      | خطاب اور آنانواور ويُر         |
|                                                                                                                                                                                                       | -6                             |
| ں سالہ مسامی کے نتیج میں قر آن کے نوجوان واعیوں اور                                                                                                                                                   | ر رون پر آن کیم راکیم          |
| . 6                                                                                                                                                                                                   | وأزرك المحاجر                  |
| یار ہو ہی ہے۔<br>ں دخطابات کے ذریعے قرآن کے جس فہم و فکری اشاعت ہو<br>سے فقت سے میں میں کے سے اور فید میں میں اسام                                                                                    | المراكب الحراك المراكب         |
| ن و مقابات کے دریے مران کے جس موسری اس موسری میں اس موسری اس کے بھری اس میں اس موسری اس میں اس موسری اس میں اس<br>اس موسری میں میں میں میں میں موسری میں موسری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | اور اعمر نند که آن درد (       |
| برکے نغیریا کویں کے مینڈک کے انڈنمیں ہے۔<br>بر کے نغیریا کویں کے مینڈک کے انڈنمیں ہوں م                                                                                                               | ری ہے وہ سی ایک لیے            |
| منبعوں سے چوشے والے سوتوں کا "قران السعدام"                                                                                                                                                           | •                              |
| قال ما العالم                                                                                       | موجود ہے جینی و                |
| ت فيخ المند مولانامحمود حسن ديو بندي "اور فيخ الاسلام علامه شبي<br>المامان                                                                                                                            | نایگ تعز                       |
| العلم'-<br>العلم -                                                                                                                                                                                    | احمد عثاني كا رسوخ في          |
| ؟ ﴾ -<br>مذا كثر محرا قبال مرحوم اور ذا كثرر فيع الدين مرحوم كى جديد فلسفه<br>إت واقتصاديات كے ضمن ميں تقيدي بسيرت!                                                                                   | ن سیسددومرس                    |
| ات واقتصادیات کے ممن میں تقیدی بھیرت!                                                                                                                                                                 | وسائنس أورجد يدسياسيا          |

| تيرت ، مولانا ابوالكلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالاعلى مودودى            | 0   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| مرحوم كاجذبه حركت وعمل اور تصور جهاد في مبيل الله! "اور                   |     |
| مسين جويته مولانا حيد الدين فرائ اور مولانا مين احسن اصلاحي كاتعق و       | 0   |
| تَعَرُّ قَرْ آن كالسلوب ومنهاج!                                           |     |
| (الحمد فقد كراقم اس" وعوت معرج الى القرآن " اور اس كے "منظرو يكن نظر " كے |     |
| بادے می تضیاد کھر چکاہے جس کی اشاحت 'جالق' اور 'حکمت قر آن 'می او ہو یکی  |     |
| ب اب افتا والذيت جلد كالي صورت على مي وجائك .                             |     |
| اورالحدالله كه ع " شادم از زندگی خاش كه كارے كردم! " ي عصدال              | 0   |
| راقم كورورا المينان حاصل بي كداس في حيات دغوى كيابي سال " وعوت            | 0   |
| الى القران " اور و تحريك تعليم وتعلم قران كى جس جدد يد م صرف كاس          |     |
| ے اعلیٰ اور ارفع کام اور کوئی نہیں!                                       |     |
| اور راقم کو خوف ہے تو مرف اس کا کہ کہیں اس میں نفس اور شیطان کی وسوسہ     | 0   |
| اندازیوں کے باعث ریااور سمعد کاوخل ندہو گیاہو۔                            |     |
| ورندرجااور استبيشار كے لئے تونى اكرم صلى الله عليه وسلم كے يد دوار شادات  | 0   |
| کفایت کرتے ہیں کہ                                                         | Ŭ   |
|                                                                           | 0   |
|                                                                           | · · |
| 0                                                                         |     |
|                                                                           |     |

البنته جال تک تحریک و تنظیم کاتعلق برا آم کویر طااعتراف که اس کی بارا ساله
 ساعی کا حاصل کم از کم بظا براحوال بت کم بایی

چنانچا اے خوب معلوم ہے کہ اس کا اصل سبب یی ہے کہ اقامت دین کے باندو بالانسب العین اور " اظھار دین الحق علی الدین کله" یا بالفاظ دیگر اسلامی افعال " کی جال اسل جدد جمد "بالخصوص اس کی قیادت ور جمائی کے لئے جو کم از کم استعدادات اور صلاحیتی در کار جی وہ ان ہے بھی تھی دست ہے!
 کو یا مطلم وی ہے جو مولانا حرت موہانی کے اس شعر جی بیان ہوا کہ ء

، 'غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا جائیں مری جمتوں کی گہتی' مرے شوق کی بلندی! ' مار فق کرمانت کے جان تک اقر کا تعلق سرموالم 'شدّ

مرف اس فرق بح سائقہ کہ جمال تک راقم کا تعلق ہے معالمہ 'شوق' کا نسی'
 فالعن احساس فرض' کا ہے!

و چنانچ ......ی احساس فرض تعاجس کے تحت راقم نے عمر عزیز کے پورے وی سال ' تحریک جماعت اسلامی کی نذر کے اور اس عرصے کے دوران ایک ادنی کار کن کی حیثیت سے لیکن نمایت فعال انداز میں کام کیا۔

پرجباس سے ابوس ہو کر علیحدگی اختیاری تو آٹھ پرس اس انظار میں ہر کئے کہ جماعت سے علیحدہ ہونے والے بزرگ علاء میں سے کوئی صاحب عزیمیت وہمت نیا قافلہ تھکیل دے تو راقم اس میں ایک ادنی کارکن کی حیثیت سے شامل ہو کر اپنے فرض سے عمدہ بر آ ہو سکے!

ا ورجب اس جانب سے بھی ابوی کاسامناہ واتو مجور آخود اس کانٹول بھری وادی میں قدم رکھنے کے فیصلے کے ساتھ دوبارہ وار دلا ہور ہوا!

اور پورے دس برس صرف 'قرآن کی انقلابی دعوت 'کی نشرواشاعت کا کام کیا' (سات سال خالص انفرادی حیثیت میں اور تین سال 'مرکزی انجمن خدام القرآن لا مور 'کے ذیر عنوان )

اور بالاخر جب ١٩٧٣ء ميس مورم تنظيم كالعلان كيااور مارج ١٩٧٥ء ميس ع "مورا هم المج جاده پياپر كاروال إمارا!" كم معداق بتظيم اسلامي كنام سايك نيا قافله ترتيب ديا.... بهي ميت تنظيم كي من من ترى فيعله نهيس كيا بكه اساس خيال سے موقر ركھاكه كوئى بزرگ شخصيت بھي شامل ہو تواس كي صوابد بد كمطابق اقدام كياجائي!

اور دو ڈھائی سال کے لاحاصل انتظار کے بعد تنظیمی ڈھانچے کی اساس کے طور پر 'بیعتِ سمع وطاعت فی المعروف' کے اس اصول کو اختیار کرنے کا اعلان کر دیا جو راقم کے نز دیک اسلامی اجتماعیت کی واحد منصوص ومسنون بنیادہے!

ال طرح "الحمدالله كر" استدار الزمان كهيته يوم خلق الله السموات و الارض "كوائد غلبوا قامت دين كي جدوجدك عظيى و مائي ميت جو معين استوار موكل ميت جو معين استوار موكل -

.....O.....

- - ا ولا اسابی بساعق اور تهی دامنی کابوراشعور واوراک حاصل ب
- و فائياده سلف صالحين اور علاء ربانيين ك طق سے ذبيًّا و قلبًا مسلك ب منفصل اور "مسيت عد انسي !
- الناس کے کرونظر میں نہ تکی ہے 'نہ افراط تغرید ..... چنا نچ اس کے اوجود کہ اس کے دیں اللہ کا تابانا صلا علامہ اقبال اور تبعًا مولانا آزا داور مولانا مودودی کے الرب مبنی ہے 'اس کی قلبی مجت و عقیدت کارشتہ اصلاً حضرت شخ المند" اور تبعًا مولانا مدنی "اور علامہ عثانی" کے ساتھ ہے .... اور ان دونوں شخ خرالذ کر بزرگوں کے خمن میں بھی راقم اپنے باطن میں ایک مجیب قران کی لذت و حلادت محسوس کرتاہے 'کہ اگر اصابت فکر و نظر کے خمن میں راقم زیادہ قائل ہے علامہ عثانی" کا ..... و تعقول و قراضع اور عزیمت و استقامت کے خمن میں زیادہ معرف ہے مولانامدنی گا!
- مزیدر آن ' ......اس کنزدیک مسلمانوں کاغیر مسلموں کے ساتھ سی متحدہ قومیت میں شامل ہونا صلا تو ناہم سی وقتی اور فوری دفاعی تدبیر کے طور پراس کا استعال ہر گز حرام نہیں ہے ' ربی مسلمانوں کی دنیوی فلاح و بہود کیلئے کی جانے والی ' قوی ' مسامی تووہ تو راقم کے نزدیک احیائے لمت کے وسیع پروگرام کا ایک جزو لائنگ ہیں ..... اگرچہ خالص ظلب اسلام اور اقامت دین کے لئے انتھے والی مشید شد تجدیدی مسامی کوان دونوں سے بالاتر ہوکر خالص اصولی ' انقلائی خطوط پر استوار ہونا تجدیدی مسامی کوان دونوں سے بالاتر ہوکر خالص اصولی ' انقلائی خطوط پر استوار ہونا

ر رابعًا:اسےنہ کوئی غرور لاحق ہےنہ زعم ..... بلکہ وہ شدیدا حتیاج محسوس کر آہے علاء د آبانین یا کھوم منتسبین معنرت شخ الندس کی مررستی اور تعاون کی !

- و چنانچاس کے حسول کی کوشش کی مظہرہاس کتاب کی الف واشاعت!!
  - o معرقعل افتد 'زےعروشرف!"

(واضح رے کریے تحریر سرزین حرم پرییں تک سرو تھی ہوسکی تھی اور اس سے آخری الفاظ ۲۷ رمضان المبارک ۲۰۰۱ھ مطابق ۲۴ رکی ۱۹۸۰ء کو کمد کرمہ زاوا ند شرفها میں منبط تحریریس آئے تھے۔ اس کلباتی حصروالیسی پر کھھا کمیاہے۔ )

ن اسوقت بوري دنيايس اسلام اور مسلمان جس حال بس بين دواظهر من العمس-یعنی یدکد ..... اگرچدبظاہر مسلمان ممالک ی عظیم اکثریت مغربی سامراج کی غلامی سے نجات عاصل کر چکی ہے (چنانچداس دنت ہواین او کے کل ۱۵۹ ممبر ممالک میں سے من کی تعداد مسلمان ممالک پر مشمل ہے!)

کی ایک جانب .... یہ تمام مسلمان ملک جِدید ٹیکنالوی اور خاص طور پر اسلحہ کے

لئے بالکلید دوسرول کے دست گراور سی ندسی سرباور کے فتراک کے تنجیر موف مح ملاوا اکثروبیشتراجم دست و کربال بی-

ن تو دوسر عانب. بيسس "اسلام وران نوى "بكو الاسلام غريبًا

وسَيَعُو دُكُا بَدُاً "كَى كَال تَصُورِ ہے۔ ن اور اس كے بارے مِيں لگ بحك ايك صدى قبل كے بيدا شعار آج بحى صدفى صد درست بیں کہ ۔

> ُ کا کوئی مد سے گذرہ دیکھے کر نے اہما دیکھے!

> > ن اور ت

اے خامیہ خاصان رسل وقت دعا ہے ات یہ تک آ کے عجب وقت بڑا ہے وہ دیں جو بدی ثان سے لکلا تھا وطن سے يردلي هي وه آج غريب الغرا ب!

ن اس لئے کہ ان نام نماد مسلمان ممالک میں قیادت وسیادت کی باگ ڈور اور حکومت و است کی زمام کار کورے بوروٹین لوگوں کے جانے کے بعدان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے جو صرف چڑی کی رنگت کے سواذ بن و فکر اور تهذیب و تدن براعتبارے خالص «بوروپين» بين!

ن اہل تشج تو پھر بھی فخر کے ساتھ سراو نیخا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے واحد اکثری ملک مں اپ نظریات کے مطابق ' اسلامی انقلاب 'بریاکر دیااور اس سے قطع نظر کہ یہ انقلاب عارضی ثابت ہوآ ہے یا پائدار ، کم از کم فی الوقت ایک وسیع وعریض ملک،

این عقا کداورایی فقه کی غیر مشروط بالا دستی بالفعل قائم کر دی۔ ن پوری سی دنیا کے لئے تو

والله تبسنه كام في ممل كومباليا

مم محوِ الرُّ حب من كاروان رسيع!

ن کے مصداق واقعتا (وب مرنے کامقام ہے کہ ان کے در جنوں اکثری ممالک میں سے موائ ایک سعودی عرب کے اکسی ایک جگہ بھی شریعت اسلامی کی فیصلہ کن بالا دی قائم نہیں!

اور خود سعودی عرب میں بھی اگر چدد اضلی طور پر نظام عبادات کے سرکاری سطیر قیام و اہتمام 'اور شریعت اسلامی کی جزوی تنفیذ و ترویج کی بر کات نظر آتی ہیں .....

تاہم ایک متعبد بادشاہت اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے اسے پوری بیرونی دنیا کے لئے نفرت و حقارت کامِرف و رستہزاء کاموضوع بناکر رکھ دیا ہے۔ لئے نفرت و حقارت کامِرف اور متسخروا ستہزاء کاموضوع بناکر رکھ دیا ہے۔

گویا آج پوری سی دنیا نم از کم قومی واجتماعی آور ملی و ملکی سطح پر شمادت حق کی بجائے شمادت زور پر عمل پیرا ہے..... اور نوع انسانی کواسلام کی دعوت دینے اور اس پر حجت جانگ ن کے ساز برعمل ایت مصرف ایسان میں اور نوع انسانی کواسلام کی دعوت دینے اور اس پر حجت

قائم کرنے کی بجائے عملی اعتبار سے خود اسلام سے نفرت اور بیزاری کا ظہار کر رہی سرا

اد طربر عظیم ہند کی تقتیم ہے ۱۹۴۷ء میں وقت کی جوعظیم ترین مسلمان مملکت وجود میں آئی تقی وہ پندرہ سولہ سال قبل ایک عظیم حادثے ہے دوچار ہو گئی 'جس نے نہ صرف میہ کہ اسے دولخت کر دیا بلکہ ایک نمایت شرمناک فکست اور ذلت آمیز نریت کا کٹک کاٹیکہ پوری امت مسلمہ کی چیثانی پرلگادیا۔

تیجهٔ آج وہ اندیشہ واقعہ کی صورت اختیار کر کے سامنے آگیاہے 'جس کااظمار اب سے لگ بھگ نصف صدی قبل کچھ مخلصان ملت نے کیا تھا... یعنی یہ کہ مسلمانان بر عظیم تین حصول میں تقسیم ہو کر ضعیف وغیر مور ہوگئے ہیں!

> ادرُ نوبت بایں جارسید'کہ آئے دن بھارت کاکوئی نہ کوئی علاقہ ط " ہو کیا اند آب ارزاں مسلماں کالو! "

کانعشہ پیش کر آرہتاہے 'لیکن بنگلہ دیش کے دس کروڑ اور بیچ کھیچے پاکستان کے نو کروڑ اور بیچ کھیچے پاکستان کے نو کروڑ مسلمان چند ایک اخباری مضامین و بیانات ..... اور ایک آدھ چھوٹے موٹے مظاہرے کے سوااور کچھ نہیں کر سکتے!

🕠 رہایہ بچانھچا پاکتان!....... تودیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ خوفاک

ترین جابی کی جانب پڑھ رہاہے .....اور " کُنتُمْ عَلَیٰ شَفَا کُفْرَ وَ سِنَ النَّارِ" کا کامل مصداق بن چکاہے۔ اور اگر جلد ہی مشیت وقدرت خداوندی کا کوئی خصوصی اور معجزانہ ظہور نہ ہوا.....اور یہاں اسلامی انقلاب نہ آیا

و خدابی بمتر جانا ہے کہ اس کے چار کلزے ہوں مے یا یا نج!

بهرصورت

<u>تما!</u>

بھارت میں مسلم دشمنی ہی نہیں باضابطہ مسلم کشی کی تیزو تند لمر..... اور پاکستان میں نسلی کسانی اور علاقائی عصبیوں کے برصے ہوئے طوفان کے پیش نظرید اندیشہ اور خطرہ موہوم نہیں کو اقعی اور حقیق ہے کہ برعظیم پاک وہند میں ع خطرہ موہوم نہیں کو اقعی اور حقیق ہے کہ برعظیم پاک وہند میں ع موہ جرم ضعیفی کی سزامرگ مفاجات! " کاوہ اٹل قانون قدرت نافذنہ ہوجائے جو آج سے ٹھیک یا نچ سورس قبل سیمین میں ہوا

ع " حذراب چیره دستان سخت میں فطرت کی تعزیزیں! "

اس موضوع پرالممدللله که داقم کی دو کتابیں شائع ہو کر منظرعام پر آچکی بیں لینی "استحکام پاکستان " اور "استحکام پاکستان اور مسئله سندیه" نبذا س مقام پر کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے!)

----( **/** )

ان حالات میں ضرورت تواس امری ہے کہ طبقہ علاء میں سے کوئی عظیم شخصیت ایس ابھر کر سامنے آئے جو مجد والف ثانی شخخ احمد سرہندی آمام الهند شاہ ولی الله وہلوی اور مجاہد کبیر سید احمد بریلوی کی سی عظمت و جلالت نہ سسی کم از کم شخخ الهند محمود حسن دیوبندی کی سی جامعیت دوسعت کی تو حامل ہو.......جو

اولاً. ... . ڪ

"كريابول جمع پر جگر لخت لخت كو!"

کے مصداق ' جماعت شخ الهند'' کے باقیات الصالحات کو جمع کرے اور اس کی منتشر لڑیوں کواز سرنوایک مضبوط رسی کی صورت میں بٹ دے!

ٹانیا ۔۔۔۔۔ ان جملہ دینی عناصر کو جمع کرنے کی کوشش کرے جو جمعیت علاء ہند کے اس ان جملہ دینی عناصر کو جمع کرتے ہو

(واضح رے کہ اس وقت مسلمانان ہند کے اس مشترک دین وسامی اتحاد سنہ صرف مولانا احمد رضاحال صاحب برطوی کے فرزندی باہررہ گئے تھے 'باقی جملہ قابل ذکر حنی اور اہل صدے علاءاس اتحاد میں شامل تھے )

ن اس لئے کہ اس کے بغیر پاکتان میں کسی اسلامی انقلاب کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترا دف ہے!

آهم جب تک کوئی الی صاحب ہمت وعزیمت شخصیت سامنے نہیں آتی ا

ان سطور کاعاجزو تاجزرا آم ابنی بساط بھر کوشش کر آرہے گاکہ غلبہ اسلام اور اقامت دین کی اس راست تحریک نے تسلسل کو قائم رکھے جس سے اس صدی کے دائی اول متع مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور دائی تانی تعے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور دائی تانی تعے مولانا ابوالا علی مودودی مرحوم اور ساجھ اللہ سے مولانا ابوالا علی مودودی مرحوم اور دائی تابم است سے اعتبار سے آمال نمایاں اور محسوس کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ' تاہم اسے اللہ نے توقی عطافر مائی کہ اس نے :

دروس قرآن اور خطابات عام 'اوران کی آڈیواور ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے وسیع پیانے پر نشرواشاعت کے ذریعے 'نہ صرف میہ کہ دین اور فرائض دین کا جامع اور ہمہ کیر تصور بہت بڑے طلقے میں عام کیا' بلکہ مطالعہ قرآن کے ایک ختخب نصاب کے ذریعے اس کانمایت مضبوط و معکم تعلق قرآن حکیم کے ساتھ استوار کر دیا سے۔

مزید برآن 'انقلاب اسلامی کے اساس لوازم اور تدریجی مراحل کو وضاحت کے ساتھ اس ساتھ معین کیا ..... اور اس کا گرارشتہ سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اس طرح قائم کر دیا کہ "لایصلح اخر هذه الاسة الابما صلح به او لها "کی حقیقت روز روشن کی طرح عیال ہوگئ۔

اور .... ثم الحمد لله .... كدوه اس پر پورى طرح راضى ب كداگر اس معاشر اور قوم كا كابر واصاغر تا بوادنيات محاصل نه بهوتووه يى دو كام كر تا بوادنيات رخصت به وجائه!

ن آہم ... پاکتان کے علاء حقائی اور صلحاء ربانی کی خدمت میں بید کتاب "سُنْ انصاری الی الله! "کی صداکے ساتھ چیش ہے 'مباداوہ بیہ کمیں کہ تم تے ہمیں کہ میں کہ تم تے ہمیں کہ میں اور اور ای نہیں!

ورنه "وَما النصر الآمن عند الله" كم طابق نعرت توالكليد الله ي كام ا

( **b**)-----

#### o اس کتاب میں اس مقدمے کے بعد

- ر باباول ایک تمیدی دیشیت رکھتاہے ، جس میں ایک خط قاری حید انصاری صاحب کاشائل ہے اور ایک تحویر و ایک تحویر و ایک تحویر و ایک تحویر و ایک تحویر کا در ایک تحویر
  - بابدوم كى ديثيت اس بورى كتاب كے بنى واساس اور بنيادى ہے۔
- ر اس میں اولاً راقم کی وہ تحریر شامل ہے جس میں ۲۱۔ ۱۹۲۰ء کے امات البند کے مسئلے سے متعلق واقعات کی پوری محتج تیں ہوگئے ہیں۔ محتیق بھی آجم بی ہے اور حضرت شیخ البند کی عظمت کے بارے میں راقم کے ناشرات بھی بیان ہو گئے ہیں۔
  - 🔾 کھردو آئدی خطوط مراد آباد (بھارت) کے مولانا فقار احمد فریدی صاحب کے ہیں۔
  - 🔾 مجرراقم کی تحریر پرمولانالله بخش ملکانوی کے اعتراضات اوران کے قعمن میں راقم کی وضاحت ہے۔
- اور آخریس محترم محیم محمود احدیر کاتی کی تحریر ہے جس میں بعض واقعات اور اقوال کی روایت پر تحقیدی محمو فت کی محتی ہے۔
   کئی ہے جس کے هم میں ضرور کی وضاحت ان کے مقالے پر " جیاق" کے اوار تی نوٹ میں موجود ہے۔
- تبراباب "فرائض دینی کا جامع تصور" کے موضوع پر قرآن اکیڈی ' ماؤل ٹاؤن ' لا بور میں منعقدہ چے روزہ محاضرات کی روزاد پر مشتمل ہے۔ جس سے دین کا جامع تصور بھی سامنے آ جا آ ہے اور فرائض دین کا انتقائی تصور بھی۔ بھی۔
- چوتھاباب راقم کی دو تقریروں پر مشتل ہے 'جواوا خر مارچ ۸۸ء میں جناح ہال 'لاہور 'میں مرکزی الجمن خدام القرآن لاہور کے چینے سالانہ محاضرات قرآنی میں کی گئیں۔ جن میں اسلامی انتقاب کی جدوجہد کے دولاز می اجزاء تفصیلاز پر بحث آئے ہیں بینی آیک جماد بالقرآن اور دوسرے التزام جماعت ولزوم ہیں۔!
  - 🔾 واضح رہے کہ ۱۹۱۴ء آ ۱۹۲۰ء مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی دعوت و تحریک کے بھی می دواسای اجرا متے!
    - ن بانچوي باب كامل موضوع مولاناسداحداكم آبادى مرحوم ومغفوراوران كى بعض آراءيي-
- چتا نچداس میں اولامولانا اکبر آبادی مرحوم کالیک مختر موانی فاکدورج بجوموصوف کے خویش پروفیسر میر اسلم صاحب نے تحریر کیا۔ اور متذکرہ بالا محاضرات قرآنی میں پڑھ کر سنایا۔
- پھر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے دو انفرویو ہیں۔ جن میں انہوں نے راقم الحروف کے بارے میں اپنی رائے وضاحت کے ساتھ چیش کی ہے۔ جس کے لئے راقم ان کا شکر گذار بھی ہے اور ان کے لئے دعا گو بھی ۔ البت اس گفتگو میں بعض دو سری تحریج ل اور محف میں اور محف میں میں مولانا اور مولانا محمد منظور نعمانی ( اکھنو ) کے جو تردیدی یاوضاحتی خطوط موسول ہوئے وہ ہمی شامل کر دیے گئے ہیں۔
- واضح رہے کہ اس کتاب کے باب چارم میں شائل راقم کی دونوں تقریروں کے دوران مولانا معیدا حمد اکبر آبادی مرحوم بھی موجود تھے۔ کہلی میں بحثیت صدر مجلس اور دوسری میں بحثیت شرک دسانم ا

- ر) باب عثم مے اس كتاب كادوسرى اہم بحث كا آغاز مو آئے۔
- ( ؟ اس بین اولاً "قرآن کے نام پراٹھنے والی تحریکات اور ان کے بارے بین علاء کرام کے فدشات " کے موض ع سے راقم کی آیک مفصل تقریر شال ہے جور مضان ۱۳۰۳ اور کے جمعت الوداع کو مجد وار السلام ' باغ جناح ' لاہور میں گئی تھی۔
- پیت ہے معروف علاء کرام اور بعض دی جرائد کو تبعرے اور اظہار رائے کے لئے بیجا گیاتھا' لنذا اس باب میں اس کے بعد جار جید علاء کرام اور دو ہفت روزہ جرائد کے تبعرے شامل ہیں جو '' جات ''کی نومبر اور دعمبر ۸۲م کی اشامتوں میں شائع ہوئے۔
- ن اور آخر میں ان تبعروں کے همن میں راقم کی وضاحتیں ہیں جو ومبر ۱۸۵ء اور جنوری ۸۵ء کے " میثاق" میں شائع بوئی تھیں۔
- ، باب ہفتم مولانا طلاق حسین قامی ( دیلی ) کی ایک تحریر سے شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے " جماعت فی المند" " کی اسطلاح استعال فرائی اور ایک جانب اقم کو پکھ نصبحتیں کیں اور دوسری جانب علاء دیو بند کورا آر کی آئیداور سربرستی کامشورہ دیا۔
- ر) اس کے بعد راقم کی ایک طویل تحریر ہے جو " بیٹاق" فروری ۸۵ء میں شائع ہوئی تھی اور جس میں راقم ۔ " جماعت شخ الند" " کے همن میں اپنے آثرات واحساسات کا تصداً اُوکر کیا ہے۔
- () آخر میں مولانا محیر منظور نعمانی (لکھنو) کی آبایف کاایک طویل اقتباس ہے جس میں مسلم انڈیا کی ۲۰ ویس صدر عیسوی کے ابتدائی چالیس سال کی آریخ کے بعض اہم واقعات اور اس دور کے بعض اعظم رجال کاؤ کرہے۔
- ر بب بھتم میں کی سلمہ معنون آگے ہوجتا ہے لیکن اس میں گفتگو اصلاً مولانا محد بوسف لد حیانوی مدر " "بینات " کرا می کے اعتراضات کے حوالے سے ہے۔
- اس میں " بیٹاق" مارچ ۸۵ء کا " تذکرہ و تبعرہ " من وعن اور تعبر ۸۵ء کے " تذکرہ و تبعرہ " کے چیا چیدہ جھے شامل ہیں۔ اس باب کے آخر میں ہفت روزہ " حرمت " اسلام آباد میں شائع شدہ ایک مضمون ایک منامل ہے۔
  شامل ہے۔
- باب نم اصلاً راقم ك ٢٨ رأست ٨٥ و خطاب جدير مشمل جدد "يثاق" ومر ٨٥ من شائع مواقا
- اس کے علاوہ اس میں "محل خطاء میں عورت کی نصف دیت کا سبئلہ" کے موضوع پر راقم کی آیک تحریر شامل۔ جواولاً روزنامہ "نوائے وقت" اور پھر "میثاق" رئیسر ۹۸م میں شائع ہوئی تھی۔
- ر اس کتاب میں ان دونوں کی اشاعت سے مقعود سے کہ فقبی مسائل کے همن میں راقم کافقط نظروضاحت ۔ سامنے آ مائے۔
- ار بابدہم میں کھے "مترقات" پرمشمل ہے جن کی حیثیت اس کتاب میں "منیموں" کی ہے ۔ الا میں حسب ذیل چیزیں شال ہیں
- ن (۱) آبداظهار دین کے همن میں امام المندشاہ دلی الله دالویؓ کی دضاحت (ماخوذ از ۱۳ زالہ الملفا "ترجمه المواللكور كلصنوى)
- ( ) (ب) "لا يصنلح آخر هذه الاحدة الابماصلح به اوّ لها " كممن ش دونمايت الم تحقيق محلوط ( ح ) " علاء كرب الحيس عيد " كوموان عيم مولانا محروة كريا مراه باكتان سيّ اتحاد كي ايك مجتموز د -

والی تحریر۔

( ) ماجى عبدالوا مدمر حوم ومغور كاسوائى فاكد ،جوابى ذات بين اس دورى جملد دي تحريكون كى چلتى كار قى آ آرىخ تصاور مير به الله برزيروسي بيت كرفوال بيل فض !

(م) مولاناسد منایت الله شاه بخاری دخلری ایک تقریر جس می موصوف نے راقم الحروف کے بارے میں اظہار خال فرمایے۔

راقم ان تمام خطرات كاند دل سے شكريد اداكر ما ہے جن كى تحريريں، مضمون كى مناسبت سے كتاب من شامل كى تى بيں۔

خاکسار امرار احمد عفی عنه لامور.....۲۱رجون ۱۹۸۷ء

ألمح إنقلاب سبوي سير النبي سن الملية كي روشني مين اسلامي انقلاب كي حبروجهدكے رمنمب خطوط غارحراك تنهائيون سےلكر مرينة الني مين اسلامي رياست كتشكيل اوراسي بين الاقوامي توسيع تك اسلامی انقلاب کے مراحل مدارج اور لوازم ماینامه میناتی میص شاتع شده قيمت: - ١١٨ رفي

# ہواہے باتیں کرنے والا رائے لی قایس کے الا



پاکستان نی ویژن پرنشرشده داکنتواسوارا حد که دروس قرآن کاسلسله

دن سینبر ۱۱

مانسی نیرس کی کے بنیادی اصول

مانسی زندگی کے بنیادی اصول

(سورة الد حدیم کی روشنی میں)

سورة الد حدیم کی روشنی میں

سرا)

بِسُواللهِ السَّرَ فِن السَّرَ حِينَ وَ اللهِ اللهُ لَكَ تَبُتَغِيْ اللهُ لَكَ تَبُتَغِيْ اللهُ لَكَ تَبُتَغِيْ اللهُ لَكَ تَبُتَغِيْ مَرُصًا احْلُ اللهُ لَكَ تَبُتَغِيْ مَرُصًا احْلُ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ مُؤْلِكُمْ وَ اللهُ المُؤلِبُمُ وَاللّهُ المُؤلِبُمُ وَ اللهُ المُؤلِبُمُ وَ اللهُ المُؤلِبُ وَ اللهُ المُؤلِبُ وَ اللهُ المُؤلِبُ وَ اللهُ اللّهُ المُؤلِبُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

"اے نی! (صلی اللہ علیہ دسلم) آپ کیدل حرام کرتے ہیں وہ چرجواللہ نے آپ کے اللہ کے لئے حال فر اللہ علیہ وہ کی جدیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ۔ اور اللہ بخشے والد حم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تماری قسموں کو کولئے کے لئے طریقہ معین کر دیاہ اور اللہ جی تمار ایٹ پا اور مدد گارہ اور وہ سب پکھ جانے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ "

محترم حاضر بن اور معزز ناظرین -سورة تحریم کی ابتدا لی و آیات اور ان کاتر جمدایمی آپ نے ساعت فرمایا ....سورة تحریم افعائیسوی پارے کی آخری سورة ہے - اور مطالعہ قرآن محیم کے جس ختب نصاب کاورس ان مجانس جس سلسلہ وار مور ہاہے اس كايميت مجموعى سياد موال درس بهاور تيرب عصابين مباحث عمل كاتيمرادرس ب- اس متخب نصاب كريميت محال درس بها ورسي كرجن درس كا جم مطالعه كر يحكم بين ان كدر ميان جومعنى ربا و تعلق اور منطقي ترتيب سيلس كواپيزين عن آزه كر ليج-

اس خخب نعساب کاپسلاحصہ چار جامع اسباق پر مقتمل تھا۔ جس بی انسان کی کامیابی اور فوز و قلاح کے چاروں لوازم یعنی ایمان ، عمل صارح ، توامی بالحق اور توامی بالصبر کابیان تھا ..... دوسرے مصد بی چندا ہے۔ مقالت شامل تصدوخاص طور پر ایمان کے مباحث سے متعلق ہیں۔ تیسرے مصد بیں اعمال صالح کی بحث ہے جو حاری ہے۔

ظاہریات ہے کہ انسانی اعمال میں سب ہے پہلے افزادی سیرت و کر دار کا معللہ ذیر بحث آبا چاہئے۔ چنا نچہ

پہلے دو اسپاق میں افزادی سیرت و کر داری ہے متعلق چھ اہم پہلو سامنے آئے ہیں اولین ورس میں جو سورہ
مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی در میانی سترہ ہم مضمون آیات پر مشتم تھائی میں قرآن نے
تھیرو سیرت کیلئے جو بنیاویں فراہم کی ہیں اور تقیر خودی کا جو پردگرام دیاہے 'اس کا بیان ہا اور سورہ فرقان کے
آخری رکوع پر مشتم دو سراسیق جو ہم نے پچھلی نفست میں شم کیا تھا۔ اس میں بدیات تعارب سامنے آئی تنی کہ
آئی کھل طور پر تقیر شدہ بندہ و موس کی شخصیت کے کیا خدو خال ہونے چاہئیں! یعنی قرآن مجید کا انسان مطاب
ایک کھل طور پر تقیر شدہ بندہ و موس کی شخصیت کے کیا خدو خال ہونے چاہئیں! یعنی قرآن مجید کا انسان مطاب
کیا ہے! نے علامہ اقبال مرد موس سے تعہیر کرتے ہیں۔ اب ہم افزادیت سے ابتیاعیت کی طرف بڑھ رب
ہیں۔ ابنا عیت کی پہلی منزل خاندان اور عالمی نظام ہے۔ اس سے آگ معاشرہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ خاندان
کی بنیادر شیخ از دواج سے چرتی ہے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے در میان شوہراور بیوی کا تعلق ایک خاندان کی طرب نظار منظر نظام ہے۔

چونکہ اجھاعیت کااولین قدم ہی ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں نمایت شرح و بسط اور نمایت تفصیل کے ساتھ عائلی نظام سے متعلق مباحث آئے ہیں۔ شوہریوی کر شتے کے متعلق معالمات اور نکاح اور طلاق کے احکام و مسائل کےبارے میں تفصیل ہوا یات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقو میں کی رکوع اس بحث پر مشتمل ہیں۔ ہم سورہ التساء میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں اس موضوع پر محتکو آئی ہے۔

فاری کے اس مشہور شعر کے معداق کدے

خشت اول جون نمد معمار مج آثر ياي رود ديوار مج

چونکہ فاندان انسانی معاشرے کااورانسائی تمذیب و تھان کا بنیادی پھرے ای پرریاست ، ملت اور ابتماعیت کے تمام تصورات کی تقییر ہیں گوئی کئی یا تیج دہ جائے تو فاہرات کی تقییر ہیں گوئی کئی یا تیج دہ جائے تو فاہرات ہے کہ پھروہ کئی آخر تک جائے گی۔ جزاور بنیاد ہیں ضعف رہ جائے توبہ ضعف معاشرے کی تمام سطوں پر ظہور کرے گالنذاقر آن مجید فاندان کے اس اوارے کو نمایت مستحکم کرناچاہتاہے اور اسے نمایت مستح بنیادوں پر استوار کرناچاہتاہے آکہ اس جی نہ کوئی عدم توازن رہے اور نہ ہی کوئی اور فیج بچو کئے تھا و تعدی ہواور نہ ہی ضعف د کرناچاہتاہے آکہ اس جی نہ کوئی عدم توازن رہے اور نہ ہی کوئی اور فیج بچو کئے تھا و تعدی ہواور نہ ہی ضعف د اسلامالی۔

قرآن کریم کے افحائیہ میں پارے کے آخر جل ہیں موضوع پر سورہ تحریم اور سورہ طلاق کی صورت میں دو نمایت حسین دھیل سور توں کاجو زاجارے سامنے آبا ہے۔ طاہرات ہے بیٹی سور توں لینی سورہ ابقو 'سورہ نمای رفتے ہیں دو تعربی سائلی نمگی کے معاملات پر بحث کی گئی ہیں ہوائی سے محدود وقت میں گفتگو نمیں ہو سکی۔ البست سورہ تحریم جس کامطالعہ آج کی اس نشست سے شروع ہورہا ہے کی ہرآئے۔ پر قدرے تضیل سے خور اور گفتگو کریں کے لیکن اس مطالعہ اور خور سے قبل میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چاہتا ہوں جس سے انشاء اللہ آپ کو فہم قرآن کے لئے رہنمائی ملے گی اور قرآن مجید کی آبات اور سور توں میں جو باہمی ربط اور تقم ہے اس کے بارے میں آبکو ایک بھیرے باطنی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں آکٹر ویشتر سور تیں جو ژون کی شکل میں ہیں۔ اب جوڑے ہو نے کی نبست کا تقاضا ہے کہ موضوع زیر بحث کے دو پہلو ہونے چاہئیں۔ آبک ہی مشاہت بھی ہواور دوسرا پہلو دوسری سورے میں آبکہ ویک قرآن مجید کی ایک پہلواگر ایک سورے میں آبا ہے تواس کا دوسرارخ اور دوسرا پہلو دوسری سورے میں آبا ہے تواس کا دوسرارخ اور دوسرا پہلو دوسری سورے میں آبا ہے تواس کا دوسرارخ اور دوسرا پہلو دوسری سورے میں آبا ہے۔ بیتی ان وبالوں اور بلاؤں سے بناہ کے لئو اللہ دوسری اور ہوتی ہیں۔ اور تعوذ کا دوسرارخ صورة النائی میں آبیا ہے۔ بیتی ان وبالوں اور بلاؤں سے بناہ کے اللہ ہو دوسوں اور بمکادوں سے بناہ کے لئے اللہ ہے دعا کر ناجو شیطان اور اس کی صلبی و معنوی اولاد انسان کے دل و دسوس اور بمکادوں سے بناہ کے لئے اللہ ہے دعا کر ناجو شیطان اور اس کی صلبی و معنوی اولاد انسان کے دل و دسوس میں بیدا کرتی ہوں وطلاق اور سورہ تحریم میں سامنے آتے ہیں۔

اس کواچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان سورتوں کا بنیادی اور مرکزی مضمون کیاہے!۔ خاندان کے جذبات کالحاظ ر کھنا ور ایک دوسرے کے احساسات کا یاس کرنا نبیادی قدر ہے۔ جس گھر میں شوہراور بیوی کے ایمن سد کیفیت نس بے توبوں بھے کہ زبر دستی اور مارے باندھے کا کیک رشتہ ہے جو قائم ہے۔ اس رشتہ میں جو جاثنی اور باہمی مجت والفت در كارب وه موجود نسيس في أوايها محراس د نيايس جنم كانموندين جاتاب - الغرض عاللي زندگي بين دو ردیے میں جن میں انسان انتا تک چلاجا آہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ شوہراور بوی کے در میان عدم موافقت ہے۔ دونوں کے مراجوں میں کوئی ایسابعد ہے کہ باہم موافقت سیس ہو پارہی۔ اس کی انتفاظلاق ہے۔ یہ مضمون سورہ طلاق من آبائے سورۃ تحریم اور سورہ طلاق میں مشاہت و کھے کہ دونوں کے آغاز میں یراہ راست ہی اکرم ملی الله عليه وسلم سے خطاب كيا كيا ہے البتہ سورہ طلاق كے شروع ميں طلاق كاذكر ہے۔ محرج تك مى اكرم صلى الله عليه وسلم كى حيات طيب مي طلاق كاكونى واقعه مواى ضي النداشروع مي وخطاب حضور سے بيكن فورا بعدى إذا طَلَقْهُم النِّسَاءَ في آخر آيت تك بع كاصيغه آئيا- يعنى دراصل بدبات حضور كو خاطب كرك آب كي وماطت سے مسلمانوں سے کی جاری ہے کہ اے مسلمانو! اگر تمارے یماں کوئی استم کی صورت حال پی آ جائے كەطلاق نا كزير موجائے تويدوش اختيار كرد 'ياس كے تواعدو ضوابد جيں 'ياس كي شرائداو آداب جي-بيبات تمنى اعتبار سيدى ابهم ب كربعض معاشرون اور بعض خدا مب فطلاق كوعاتى زندكى سفارج كر دیا ہے۔ جبکہ اسلام کافقام پرامتوازن اور معتدل ہے۔ اسلام کے عائل نظام میں ایک طرف توطلاق کو طال چروں می سے سب سے زیادہ اپندیدہ اور مسعوص چر کما کیا ہے اور ساتھ بی پیوی کی اپندیدہ عادوں سے مرف نظر كرنے كا تلقين كى كئ ہے ۔ أيك حديث شريف جے امام مسلم نے اپن مجع ميں معزت ابو بريرة سے

روابت كياب من في اكرم صلى الله عليه وسلم في بلود اعتاه فرمايا

عن الى حرمية رصى الله عنه خال: قال رسول الله صلى الله عنه خال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله عنه أمن من من منه الله حكر ٥ ونها خُدُفاً وضِى مِنْهَا المِحْرَ»

حعنرت ابوسررُمُّ اسے روایت سے کرفر مایا رسول النّرصلی النّدعلیر کو کم سے موکنُ مون اپنی بیوی سے اس کی کمی نالپسندہ عادت کی وجہ سے نفرت نبیں کرتا بلکہ اُس کی دومری اچھی عاد توں کی وجہ سے اُس سے راحنی رمبّاہے ۔

دوسری طرف عائلی زندگی جی ایبایی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کا معالمہ حداحتدال سے بوج جائے۔ شوہرا ہی ہوی کی رضاح کی جی اس حد تک چلاجائے کہ شریعت کے احکام ٹوٹے لکیں۔ مثلاً کوئی فضح ا بی ہیوی کوخوش اور راضی کرنے کے لئے باس کی کوئی فرائش پوری کرنے کے لئے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو طال فحمرالے۔ فاہریات ہے کہ اس بات کاتوسرے کوئی امکان نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے نہیں تقامعا واللہ ثم معاؤ اللہ البہ حکور کر تھتا طیبہ جس ایک واقعہ ایسا پیش آگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ واقعہ ایسا پیش آگی جس میں حضور اللہ واللہ ایسا پیش آگی جس میں حضور نے اسکی تعظیہ دسلم نے اپنی بعض از و اج مطمرات کی دلجوئی طوظ رحمی ۔ اگر چہ یہ اپنی جگہ لیند میدا و مطلوب ہے حضور نے اسکی ترخیب کی اسکان اور جان اور جان اور کہ اس کی ترخیب کر میں ہو جاتھ اللہ واللہ کے جس کے ہم اور عمل احتمال مقیار کرنے والے ہیں اور جان اور کہ کر و یا تعاور یہ ان کے واقع والم اللہ کو شریعت کا محتملہ علی ہو جاتھ کی اور دن کے گوشت کی حرمت بی اسرائیل کی شریعت جس کی گوشت کی حرمت بی اسرائیل کی شریعت جس مستقل ہوگئی۔

'جی کے ذاتی ذوق کے معالمہ کو شریعت کا جزو متالیا گیا ور اور ن کے گوشت کی حرمت بی اسرائیل کی شریعت جس مستقل ہوگئی۔

'جی کے ذاتی ذوق کے معالمہ کو شریعت کا جزو متالیا گیا ور اور ن کے گوشت کی حرمت بی اسرائیل کی شریعت جس

مِ تَعْجِس فاص واقعد كاحواله ديا باس واقعد كالعاديث من تفعيل سي ميان ب- يمال اس واقعد كي طرف

محن اشارہ ہے۔ احادی صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ،
عمری نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے سب ازواج مطمرات رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھریف لے
جاتے۔ ازواج مطمرات کو آپ کے ساتھ جو مجت اور جو تعلق خاطر تھا اس کے پیش نظر ہرزوجہ محترمہ کی ہی تمنا
اور کوشش ہوتی تھی کہ حضور کی توجہات کا مرکز ہنا اور زیادہ سے زیادہ وقت اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہار کوشش ہوتی تھی کہ حضور کی توجہات کا مرکز ہنا اور زیادہ سے ذیادہ وقت اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہار کر مصحب میں دہتے کا موقع نصیب ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معالی معالی مساوی دقت دیتے تھے۔ ایک روز حضور کو حضرت ذینب بنت مجسش کے یہاں معمول سے زیادہ دیر گئی ۔ ہوا ہے کہ ان کے یہاں کیس سے ہدیے تہ شہد آپ ایا ہوا تھا اور حضور کو کو شرح نیس کا کہ اس کو تھا ہو گئی ہو تھا ہو کہ تو تھا ہو کہ تھا ہو کہ ہو گئی روز تک کی معمول ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضور کو کے یہاں شمویا چھوڑ دیر تاکہ ٹھری کے ہاں شہویا چھوڑ دیر تاکہ ٹھری کہ آپ ان کے جمارے میں تشریف کے جان میں بھر ہوں تھوڑ دیر تاکہ کہ آپ ان کے جمارے میں تشریف کے جان میں بھر ہوں ہوں کہ جانی کہ تاب ان کہ کے یہاں شمول ہوا۔ تو تو ہو حضور سے تیس کہ کے یہاں شمول ہوا۔ تو ہوں ہوں ہوں کے یہولوں من فیا تھا جس میں بھر بہا تا ہوں ہوں ہوں ہوں کے یہاں شمول ہوا۔ تو ہوں ہوں ہوں کے یہاں شمول ہوا۔ تو ہوں ہوں ہوں کہ ہوتی کہ ایا تھی تاب کی تو تھوڑ اور جو کھوڑ کی کہ آپ کی متعدد ازواج مطمرات کو بھی اس بیس شرک کر لیا اور ہم کھالی کہ تا تعمور ہوآ ہوں ہو تھی دورائوں جو کھوڑ اوراج مطمرات کو بھی اس بیس شرک کر لیا اور ہم کھالی کہ تات تعمور ہوت ہو تھی دورائی میں دورائی مطمرات نے بیات کی تو آپ نے کہ کہ کہ تاب کی تو آپ کی کہ کو کہ کر ان اوراج مطمرات کو بھی اس بیس شرک کر ایا تھوں کے کہ کی تعدد دا زواج مطمرات کو بھی اس بیس شرک کر لیا اور ہم کھالی کہ تات میں ہوت ہوت کی اس بیس شرک کر ایا اور جو کہ کہ کو کی کہ کی تعدد دا زواج مطمرات کے بیات کی تو آپ سے کہ کہ کر گئی کی گئی کہ کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کہ گئی کہ گئی کہ گئی کہ گئی کہ گئی کر گئی

چونکہ ہمارے دین میں نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کویہ مقام حاصل ہے کہ اگر آپ ہے کوئی معمولی بات بھی ظہر میں آ جائے تو وہ قانون کی حثیت ہے اختیار کر جاتی ہے۔ اب آپ نے چونکہ اپنی ازداج مطهرات کی خوشنودی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طال کر دہ ایک شے اپنے اوپر حرام کی تھی اس لئے یہ خطرہ پیدا ہم وسکاتھا کہ امت اس شے کہ بیشہ کے لئے حرام یا کم از کم حددر جہ کروہ سجھنے گئے یاامت کے لوگ یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی موئی چڑا ہے اوپر حرام کر لینے کی دین میں اجازت ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرماکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کام پر ٹوک دیا۔

اس ٹوکنے سے بیات بھی دائٹ جموئی کہ حلال وحرام اور جائز وناجائز کے صدود مقرر کرنے کے مطلق اور قطعی اختیارات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی بھی آگر کسی شے کو حلال یا حرام قرار ویتا ہے قوصرف اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا شارہ ہو۔ خواہ وہ اشارہ قرآن مجید میں ہوا ہو چاتھ وہ اشارہ وحی خفی کے طور پر کیا گیا ہو۔

اس سورہ مبارکہ پر تدری کرنے ہے ہیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب ایک ذراسی بات پر حضور کو نہ مرف فوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی عمی بلک اس کا ایک سورۃ میں ذکر کر کے اس کوا بدالا بادیک کے کر آن مجید ش محفوظ کر دیا گیا تواس سے تعلقی طور پر یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ میں اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اعمال احکام اور جدایات پر قرآن مجید میں کوئی کر دئت یا صلاح سوجود نسیں ہے وہ سراسر حق ہیں اور اللہ تعالی خشاد مرصی کے مطابق ہیں

ان كاتباع بم يرلازم ب- اسبات عست كي عجيت وفرضيت يوري طرح واضح بوجاتى ب-

آیت کے اس حصد میں حضور اکو آسلی دی جاری ہے کہ آپ نے اپنی پیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال پر کو حرام قرار دینے کا بو کام کیا ہے وہ کوئی گناہ نہ تعالیکن آپ کے منصب کی اہم ترین ذمہ دار ہوں کے اعتبار سے مناسب نہ تعالیٰ ذالد ند فیصر فیوک کر اصلاح کی طرف متوجہ کرنے پر اکتفافرہا یا ساس مقام پر شمبر کر ذرا سیاب پر غور فرما کیجئے کہ جب نی آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی از دائ کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنی است پر غور فرما کیجئے کہ جب نی آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی از دائے کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنی حرام قرار دیے پر اس شدوید کے ساتھ ٹوک و یا گیا ہے توان لوگوں کا آخرت میں کتا بحت اور شدید مواخذہ و گاجوا بی پیویوں کو خوش رکھنے کے لئے حرام کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر اس کا مسلمل و مستقبل ارتکاب کرتے جب

جے ہیں -

مورہ تخریم کی ابتدائی دو آیات میں ہماری سامنے خاندانی وعائلی زندگی کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات آ فی کہ پودیوں کی رضاجوئی اور ان کی خوشنو دی حاصل کرنا 'ان کے ساتھ نری 'محبت 'مودت 'الفت اور ان کے بذبات کا پاس اور لحاظ رکھنامہ تمام چیزیں اصلاً مطلوب ہیں 'پندیدہ ہیں۔ لیکن ایک خاص حد تک ۔ ایسانہ ہو کہ لہیں میہ جذبہ حدا عتدال سے تجاوز کر جائے اور شریعت کے احکام ٹوٹے شروع ہوجائمیں۔ لنڈاایک بندہ مومن کو پیشہ اور ہروقت اعتدال کی روش افتیار کرنی جاہئے اور اس معالمہ میں ہوشیار اور چوکس رہنا جائے۔ اب آج بو

#### بحر عرض كياكيا باس سلسليس كوئي سوال بوتوهي حاضر بول-

#### سوال وجواب

موال۔ ڈاکٹر صاحب! عام طور پر دیکھا گیاہے کہ والدین کے گھرے کے کر شوہروں کے گھروں تک ور توں کے حقق اوانس کے جاتے۔ اس صورت حال کو کیے تبدیل کیاجا سکتاہے؟

جواب۔ بت مناسب سوال ہے اور صحی مشاہدہ پر منی ہے۔ ہمارے معاشرے میں واقعنا عورت بحت مظلام ہے۔ اس کوہمارے دین نے جو قانونی تشخص عطاکیا ہے اور اسے جو حقوق دیے ہیں۔ اکثرہ بیشترہ اس معاسلے میں کو تاہی کرتے ہیں۔ اب صورت حال کی اصلاح کے لئے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اپنا قبی ' ق بنی ارخمی تعلق وین کے ساتھ مضبوط ہو۔ ہمارا اللہ پر 'اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیق ایمان ہماور ہماس بات پر کامل یقین رکھتے ہوں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہی سے جاور اس پر عمل کرناہم پر واجب ہم ' فرض ہے۔ اگر شمیں کریں کے تو ہمارا آخرت میں گرا تحاسہ ہو گا۔ اگر دل میں یہ یقین موجود ہے اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہی سے اگر دل میں یہ یقین موجود ہے اور اس کے رسول میں اللہ کی طرف اور زمین میں بھی یہ انشراح اور اطمینان موجود ہے کہ جو نظام زندگی اپنی تمام جزیات کے ساتھ ہمیں اللہ کی طرف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے طاہورتی مبنی ہر حق اور جنی پر عمل نظام ہے۔ اس میں ہمارے گئے خیر اس میں اللہ کی ہمارے اور اس میں ہمارے گئے بر کات ہیں۔ جب قطرو نظر اور قطب وڈ بمن میں ہمارے گئی اور کی کاور سے اس میں مارے گئی کا تھین فراد یا ہمان کو ہر مخص اپنے آپ اور اکرنے کی قطر کرے گا اور کئی ہماری کے بین حقوق کو او اکر نے کے لئے دل سے آمادہ دے گا دور اپنی ان حقوق پر قانع رہے گاجو شریعت اسلی نے معین کر رکھ ہیں۔

آج ہم نے فائدانی زندگی میں فراط و تفریط کی جود وائتهائی پیدا ہو سکتی ہیں ان کو بچھ سورہ طلاق کے حوالے اور پکھ سورہ خلاق کے حوالے اور پکھ سورہ تحریم کی ابتدائی دو آیات کے حوالے سے سمجھا۔ اصل چزفوازن اور اعتدال ہے۔ اگر خاندانی زندگی میں ہون ان اور موازن پیدا ہوجائے گا۔ عدم اوازن پیدا ہوجائے گا۔ چربیہ فرح اور عدم آوازن پورے ماشرے کو متاثر کرے گا اور بگاڑ کا سبب بن جائے گالنذا خاندانی نظام کے متعلق ہمارے دین کی جو بنیادی تعیمات ہیں ہمیں ان کو ایچی طرح سمجھ کر اپنے اپنے گھروں میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی جو بنیاد کی جائے

#### \* \* \* \* \* \* \*

قرائ کیم کی مقدس آیات اوراحاد بیث نبوی آپ کی دین معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لیے اناعت کی جاتی ہیں مان کا احترام آپ برفرض ہے۔ المذاجی حفات برید آیات ورج ہیں ان کوسیح اسلامی طرلیقے کے مطابق بے محرمتی سے محفوظ کھیں۔ سرمحفل کامبربان خصوی دو حافزا میافت اورمهان نوازی کے لیے روح افزاد ا فرحت آزك اورتوا كالفيك ليسهمثلا منك خوشبوا فلائق كالماعدم

روح باستان ـ زوح افزا راحت مان ـ زوح افزا

مدرت خلق رُدب اخلاق ہے

ADARTS

HMD-8/87

# موجوده مالات بسامی انقلاک طرانی کا اِنقلابِ نبوی کاردشنی میں

# افدام اورت تصادم كامتبادل

آج کی متردن دنیا میں باشندگان ملک کایہ حق تسلیم کیاجا آہے کہ وہ اپنی دائے عکومت کو بدل سکتے ہیں ہر ملک کے آئین و دستور میں ایک واضح شق موجود ہوتی ہے۔ جس کے مطابق حکومت کی تبدیلی کے لئے ایک مقررہ مدت کے بعد ملک میں انتخابات ہوتے ہیں جن کے نتیج میں عوام کی تبدیلی کے لئے ایک مقررہ مدت کے بعد ملک میں انتخابات ہوتے ہیں جن کے نتیج میں عوام کی اکثریت کے نزدیک ہر سرافتدار حکومت نا قابل قبول جماعت اقتدار چھوڑ دیتی ہے۔ اور اگر عوام کی اکثریت کے نزدیک ہر سرافتدار حکومت نا قابل قبول ہوتو کسیاتی پارٹی کے زیر قیاوت وہ انتخابی مدت سے قبل ملک میں انترائی کو آئی انتخاب کا مطالبہ کر سے ہوتو کسی سیا ہی پارٹی کے ذیر قیاوت وہ انتخابی مدت کے ہر طرقی کا مطالبہ ہوتا ہے ۔... کو یا عوام ان مظاہروں کا مقدر اپنی نا اخراز اور حکومت کی ہر طرقی کا مطالبہ ہوتا ہے .... کو یا عوام ان مظاہروں کا یہ طریق کار مظاہروں کا یہ طریق کار مسلم طور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اے اسلامی انقلاب کے لئے مسلم صور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اے اسلامی انقلاب کے لئے مسلم صور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اے اسلامی انقلاب کے لئے مسلم صور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اے اسلامی انقلاب کے لئے مسلم صور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اے اسلامی انقلاب کے لئے مسلم صور پر تاپیندیدہ حکومت کی تبدیلی کے لئے استعمال کر سیج ہیں۔

تقربا چنیس سال سے سامیری سوچی مجھی رائے ہے کہ پاکستان میں حقیقی اسلامی نظام انتخابات کر رائے ہے کہ پاکستان میں حقیقی اسلامی نظام انتخاب کا طریقہ یائے انتخاب کا مطالبہ حکومت بدلنے کے لئے تو کار آمدہ۔ اس طریقے سے صرف ہاتھ بدلے جاسکتے ہیں 'کوئی ٹی پارٹی پر سرافقدار آسکتی ہے۔ دہ پارٹی حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں مغید اصلاحات بھی کر سکتی ہے لیکن اس راستے سے نظام کی تبدیلی کا دا صدر استہ صرف انتخاب ہے کہ کتان میں قدیدی بنیاد واساس کی تبدیلی نظام اگر تا تم ہوسکتا ہے تو انتخابی طریق کار پر عمل کرنے سے تی ہوسکتا ہے۔ انتخابات

کاراسة اس کام کے لئے غیر مفیدی نہیں بلکہ معز بھی ہے۔ چھٹیں برس قبل جماعت اسلام نے جو دراصل انقلابي طريق كارك مطابق جدوجمد كرنے كے لئے بنائي مى تقى انتخابي راست كوا فتيار كرايا تھااس وقت میں نے کوشش کی کہ جماعت اس ن<u>صلے پر</u>نظر ہانی کرے اور امتخابات میں حصہ لینے کے طريقة كوچمور كرايخ سابقة طريقى كاطرف رجوع كرك .... مين في جماعت مين رجتي بوك ایک مفصل بیان تحریر کر کے جماعت کے ارباب حل وعقد کے سامنے پیش کیا۔ لیکن میں جماعت کے ذمہ دار حضرات اور اس کی عظیم ترین اکثریت کو اپنے دلائل سے مطمئن نہ کر سکا۔ اس کئے مجھے اور میرے کچے ہم خیال احباب کوباول ناخواستہ جماعت سے علیحدگی افتیار کرنی پڑی .... جماعت ے وابستگی کے دوران ہی میں بفضلہ تعالی اس متجریر پہنچ کمیاتھا کہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان کامنع وسرچشمد قرآن مجید فرقان حمید بالذا ضرورت اس بات کی ہے کد ایک زبردست تحریک ایس اٹھے جوایک طرف جدید سوسائی کے اعلیٰ طبقات کے ذہین عناصر کے قرونظر میں ایسا انقلاب بریاکرے جوانسی اوتئت والحاد کے اندھروں سے نکال کر توحید خالص کی روشنی میں لے آئے 'ان کے دلوں میں ایمان ویقین رائح کرے اور ان کو خدا پرسی کی دولت سے مالا مال كرے .....دوسرى طرف يہ تحريك عوامى سطى دروس قرآن كے ذريعہ سے عوام الناس ميس ايمان كى مع كوفروزان كرے باكداسلام كى نشأة تائيد كاكام انجام پاسكے ..... الحمد لله يس جب اس متجد تك منجازيس فالعتاً الله برنوكل كرتي موئيك وقت دونون سطحون يركام كا آغاز كر ديا ....اس کام کی بدولت اللہ تعالی جھے پر غور و فکر کی نئی راہیں کھولٹار ہااور موجودہ دور میں اسلامی انقلاب کے طریق کار کے دھند لے سے خاک ذہن وشعور میں ابھرتے رہے۔ اسی دوران جھے سیرت مطمرہ ک بالاستعاب مطالعه كاموقع لماجس كے نتيج ميں نه صرف ميں نے فلف اُنقلاب كو سمجما بلك الله كے فضل سے مجھے یہ رینمائی اور یہ فیضان بھی لها کہ سیرت مطهرہ میں اسلامی انقلاب کے آخری دو مراحل یعنی اقدام اورمسكخ تصادم كى تطبق موجوده دوريس كس طرح بوگى - ميرے نز ديك اب اسلامي انقلاب كا لامسترصرف یہ ہے کہ اگرائیب ایسی تنظیم دجود ہیں آئے جو پہلے میارم اصل – وعوث تنظيم تزمين ورمسم من سع كذر عي ميوتووه دا تج الوفت نظ مادم اس کوچلانے والے انظامی اوارے (بعنی حکومت) کے مقابلہ میں امریالمعروف و نمی عن المنکر كے فریضہ كى ادائيكى كے لئے كمركس لے اور جان ہمنيلى پر ركھ كر كمڑى موجائے صرف زبانى و كلامى بات كرنے كے بجائے على الاعلان يد كے كداب فلال فلال مكر كام ہم مر كر شيس مونے ويں کے۔ یہ کام اب جاری لاشوں پر ہوگا۔ پھراس پردٹ جائے اور ہرنوع کی مانی وجانی قربانی چیش کرنے ے دریغ نہ کرے .... البته اس اقدام میں اس بات کا انتزام ولحاظ ضروری ہو گاکہ اہنی منکرات کو

پہنچ کیا جائے جو تمام مسالک کے مانے والوں کے نزدیک مسلم ہوں کسی مسئلہ جی اگر کسی کی شاذ رائے ہو کہ وہ مسئلہ جی اگر کسی کی شاذ رائے ہو کہ وہ مسئلہ جو تھا ہریات ہے کہ اس پر تو تمام مسالک کے لوگوں کو جمع نہیں کیا جاسکا اور نہ رائے ہو کہ جو نہیں کیا جاسک اور کے نزدیک مسئلہ اور کو کہ مسئلہ اور کو مسئلہ کے نزدیک مسئلہ ہو جو برت کے مطور پر بے حیاتی عمریا فی تعمیل اور یوم استقلال کے اجتاعات کے سارے طور طریقے عورت کی بطور اشتمار تشہر اور یوم پاکستان اور یوم استقلال کے مواقع پر فوج کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حضرت محد کی معنوی نوجوان بیٹیوں کی سڑکوں پر مردول کے ماتھ بینہ مان کر پر ٹیسب وہ خلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کرے در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کرے در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کرے در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کرے در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کو کے در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمام نہ ہی مکات کی کر در میان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تمان کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بارے میں تعمیل کوئی اختلاف شریعت امور ہیں جن کے مشکر ہونے کے بار

## موجودهما لات ميساقدام كى صوت

.....جس معاشره میں نبی اکرم کی بعثت ہوئی تھی' وہ جملہ

اعتبارات سے خالص کافرانہ ومشر کانہ معاشرہ تھاجبکہ اب ہمیں جس معاشرہ سے سابقہ در پیش ہوا قانونا مسلمانوں کامعاشرہ ہے اور ہمارے حکران بھی قانونا مسلمان ہیں لنذاانقلاب محدی کے مراحل میں ہے آخری مرحلے بینی مسلم تصادم کے بارے میں ہمیں اجتماد واستباط سے کام لینا ہو گا اور اس مرحلہ کواقدام کے مرحلہ سے جوڑنا ہو گااس کی عملی صورت کے بارے میں میری پخترائے ہے کہ موجودہ دور میں اسما می انقلابی جماعت منکرات بینی خلاف شریعت کاموں کے خلاف مظاہروں ک زریعے اقدام کا آغاذ کرے گی۔ تو ٹی ارتقاء نے ان مظاہروں کی بہت سی صورتوں سے دنیا روشاس کرایا ہے جن میں پکٹنگ بینی و حرنا ار کر بیٹھنا 'احتجابی طور پر حکومت کو یا عوام کو کس کا سے روکنے کے لئے گھیراؤو غیرہ کر ناہمی شامل ہے۔ بالفاظ دیگر پر امن ذرائع سے کاروبار حکومہ اور شہری ذندگی کے معمولات میں خلل ڈالبنامظاہرے کامقصد ہے۔

#### اقدام كى لازمى مشدائط

البته اس مدقع بران شرائط کااعادہ ضروری ہے جن کواس اقدام مظاہروں اور دیگر احتجابی طور طریقوں کواختیار کرنے کی صورت میں کمحوظر کھنالازم ہے۔۔۔۔۔یعن طرف ہے ہاتھ بالکل نہیں اٹھانا ہے۔ کسی قتم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے۔ میں بڑی تفسیل۔ دور کی مثالیں چیش کر چکاہوں۔ قریبابارہ تیرہ برس تک کمہ کرمہ میں مبر تھن ( ISS/VE) RES/STANCE ) کابھ معالمہ رہاہے کہ ہرقتم کے جوروستم اور ظلم وتشدد کو صحابہ کرام رضواا علیم اجمعین نے جس پامردی سے برواشت کیا ہے اپی طرف سے جوانی کارروائی تورکنار مرافعت تك خيس كى۔ وي طرفه عمل اس اقدام ليني مظاہروں ، محيراؤ وغيره ئے معاملہ ميں اس انقلابي جماعت کو افتیار کرنا ہو گا۔ یہ نہیں کہ احتجاجی جلوس توہم نے نکالا تھالیکن وڑ پھوڑ کوئی اور کر ميا .... بيات غلط ب- أكرالي القلاني جماعت كاثرات التي تمين بي كدوه عوام كورامن رك سے اور نہ اس کے پاس ایسے کار کن ہیں جو عوام کو کنٹرول کر سکیں اور ہر نوع کی بدامنی کو قابو میں ر کو سکیں توالی صورت میں مظاہروں کا اس تنظیم کو حق نہیں ہے۔ اس اقدام کامرحلہ اس وقت آئے گا کہ جب اس انتلابی جماعت کوائی امکانی حد تک بیراندازہ اور معلومات حاصل ہوں کہ هارے اپنے زیر اثر اور ہارے تربیت یافتہ لوگ استے ہیں کہ دہ پرامن طریق پر سزکوں پر آسکتے ہیں اور مظاہرے کر کتے ہیں اور ان کی اخلاقی ساکھ اتنی مضبوط ہے کہ ان کے مظاہروں کے ووران بدامنی کا کوئی حادثہ نہیں ہو گا۔ ان کواس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شریبندوں کاایک MOB ) بناکر میدان میں آئیں۔ اور آگر چند شریندلوگ بدامنی پر اتری آئیں تو ان کی تنظیمی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ ان اشرار کی گر دنیں وہ دیو چیں اس کے بجائے کہ حکومت کی انظامیہ کو آن کی گر دنیں دبو چنے کی ضرورت پیش آئے 'وہ خود ان پر قابو یا کر انہیں حکومت کے حوالے کریں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ تخریب کار عناصر ہیں جواس پرامن اور عدم تشدد کی اسلامی تحریک کوسیونا ڈاور در ہم برہم کرنے کے آھے ہیں....اس انقلانی تنظیم کے تربیت یافتہ جلوس نہ بسول کو چلائیں گے نہ نیون سائول اور ٹرلفک سکنلوں کو توڑیں نے نہ ہی وہ کسی فجی یا سر كارى الماك كونقصان ينيائي على ال جلوسول اور مظاهرول كامطالبه بير مو كاكه فلال فلال کام شریعت کی روسے منکر ہیں ' حرام ہیں ' ہم ان کو کسی حال میں نہیں ہونے دیں ہے۔ حکومت مر فاركرے و مظاہرين كوئى مزاحت نبيس كرے ہے۔ لائنى چارج كريس تواسے جميليں مے۔ آنومیس کے شل بر مائے قرر داشت کریں گے۔ حتی کہ کولیاں بر مائے قوفوشی فوشی اپن جانوں كانذرانه چيش كريں گے۔ ليكن نه يہي ہيں كے اور نه اپ موقف كوچموڑيں كے۔

انكيفلط فهمى كازاله

سیمی دب انقلالی طریق کاری بات کر آبوں توجین معزات کویہ غلط فنی

لاحق ہو جاتی ہے کہ میں عکومت وقت کے خلاف بغاوت اور مسلح تصادم کی بات کر آبوں بعض
معزات دانستہ یہ غلط فنی پیدا کرتے ہیں حالانکہ میں انی متعدد تقریروں میں یہ بات واضح کر چکاہوں
کہ انقلالی طریق کار کامطلب لا نما یہ ضمیں ہے کہ مسلح بغاوت اور تصادم ہو سی موجودہ دور میں یہ
ایت قریباً خارج از بحث ہے چونکہ اولاً تو سابقہ ایک ایسے معاشرے اور ایک ایس حکومت ہے جو
قانونا مسلم انوں پر مشمل ہے تانیا یہ کہ حکومت کے پاس با قاعدہ تربیت یافت اور جدید اسلح سے لیس

ن جموجود ہے جبکہ عوام الناس نہتے ہیں اندااان دونوں اعتبارات سے فی ذانہ مسلم تصادم اور بغاوت
کراستے ۔۔۔ معدوم کے درج میں آتے ہیں چنا نچداب ہمیں سرت نبوی صلی الشعلیدوسلم
کی روشتی میں وہ طراحقہ اختیار کرنا ہوگا جس دور حبد دیکے تمدنی ارتفاء نے لوگوں کو دافت کرائے ہے
آج عوام عدم تشدد کے اصول پر برامن اور منظم مظاہروں کے ذریعے اپنے عزم اور اپنی قوت کا
اظہار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں قرآن وحدیث سے جور ہنمائی کمتی ہے اے میں "جمادعن المنکر بالید" سے تعبیر کرتا ہوں۔

# قران سے رمہمائی

نی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عکیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن مکیم کے عاب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ زندگی کے عاب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ زندگی کے علقا دوار میں ، جیسے جیسے انسانی وہ تہن اور تہن کا ارتفاء ہوگا ، بھی قرآن انسان کی انگی پڑ کر لے علقا دوار میں ، جیسے جیسے انسانی وہ تہن اور تہن کا ارتفاء ہوگا ، بھی قرآن انسان کی انگی پڑ کر لے علی گا در ہر مر طلہ پر بید ہوا ہے وہ اس مطالعہ قرآن کے دوران آیک مرتبہ اچانک میراؤ ہمن اس مرتب کی جن میں اس پر انتمائی ذور ہے۔ میں نہید کر قرآن مجید کی ان آیات کی آیک فرست مرتب کی جن میں اس پر انتمائی ذور ہے۔ موت کا حکم استے ذور شور کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں نہیں طے گا۔ آپ کو ادع الی سبیل ربحت کا حکم استے ذور شور کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں نہیں طے گا۔ آپ کو ادع الی سبیل ربک بیا لے کہ استانوں کے لئے حکم طے گئی نہیں۔ دہاں قربی نے کا حکم آیا ہے صرف حضور "کے قرآن مجید ہیں عام مسلمانوں کے لئے حکم طے گئی نہیں۔ دہاں قربی خواہ لیک میں آیت " ۔ البت کے بایہا الرسول بلغ سا انول البیک میں ربک۔ وہ تو نی کا کر آن مجید ہیں امرا کم روف وئی عن المنکی پر بہت کی آیات ہیں آیت " ۔ البت قرآن مجید ہیں امرا کم روف وئی عن المنکی پر بہت کی آیات ہیں آیت " ۔ البت قرآن مجید ہیں امرا کم روف وئی عن المنکی پر بہت کی آیات ہیں

### اس کام کی خودالڈ کی طف دنسبت

یماں پر معروف کے تین شعبے بیان ہوئے عدل 'احسان اور صلہ رحی بیہ معروف کے تین شعب بیں۔ پھر فواحش کی 'نامعقول کامول کی اور سر کھی کی ممانعت بیان ہوئی۔ بیہ مظرات کے تین شعبہ ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالی اس کام کی اپنی طرف نسبت فرمارہاہے کہ وہ خود معروف کا تھم دیتا اور بدی سے روکتے۔

#### قرأن مجيدك دومرس مقامات

اب آیے دوسری آیات کی طرف ..... حضرت لقمان کی نفیحتوں میں اس کابرے شدود سے بیان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصائح کاقر آن مجید میں ذکر فراکر ان کودوام عطافرادیا ہے۔ ان نصائح میں یہی ہے

يَبَنَى اَقِمِ الصَّلَوةَ وَ لَمُرْ بِالْقَرَّوْفِ "ال مير عاد يه مناز قائم ركه اور يكي كاعم داور بدى صدوك اور اور يكي كاعم دع من يوجم لكليف و السبر على منا الكلم وي من يوجم لكليف و السبك إلى الكلم وي من يوجم لكليف و السبك إلى المناز من الكلم وي من يواشت كر السبك الكلم وي من يواشت كر السبك الكلم وي الكلم وي

مبركر 'اس لئے يه كام يدي مت كے كامول مي ہے "-

سورة الاعراف كى آيت نمبر ١٥٥ من بى اكرم كى جمال بست ى شائيس بيان بوكى بين وبال يد بعى ب يأمُر هُمْ بِالْكُوْرُ وَ وَ يَنْهُ هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ - خود حضور كايد فرض منعى م كدوة معروف كا تحكم دية بين اور بدى سدوكة بين -

#### بنى امرائيل برنقيدي

بن اسرائیل پر ایک فرد قرار داد جرم توده ہجو سورہ بقرہ کے رکوع پانچ سے چل کر رکوع د س پر ختم ہوتی ہے۔ حرید را س مختلف مقامات پر ان پرجو تقیدیں ہوئی ہیں ان میں بیان فرما یا گیاہ کہ وہ اللہ تعالی کے غضب کے ستحق اس لئے بھی ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔۔۔۔ ان آیات میں یہ بات نوٹ بیج گاکہ پورا دور نمی عن المذکر پر ہے۔ لینی بدی کونہ روکنا اور اس فریفنہ کوڑک کر دیتا نیادہ ہزاجرم ہا مبالم مروف کو چھوڑ دینے کے مقابلہ میں۔۔۔ اس لئے کہ مکر ات ہی وہ شے ہے دس معاشرہ میں فساد متعدی ہوجاتا ہے۔ اور پھیلا چلا جس معاشرہ میں فساد متعدی ہوجاتا ہے۔ اور پھیلا چلا جات ہو را دور احول انتاخراب ہوجاتا ہے کہ اس میں امر المعروف بیاڑ ہوجاتا ہے۔ چنا نچے سورہ ما کہ وہ ساتھ فرمایا

" کول نہیں منع کرتے ان کے درویش (صوفیا) اور علماء ان کو مناه کی بات کنے ے اور حرام کھانے۔ بت بی برے عمل بين جوده كرربي بين-" لَو لَا يُنْهِهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَ حُبَارُ عَنْ قُولِهِمُ الْإِنْمُ وَا كُلِهِمُ السُّحْتُ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يُصْنَعُونُ ۞ ای سوره کی آیت ۷۹می فرمایا۔

« به احبان واحبار وه لوگ بین که جب ان کے یہاں منکر پر عمل ہور ہاتھا تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے کیای بری روش تھی جس پروہ چل رہے تھے الذاب بھی برابر کے مجرم میں اور پاداش میں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ "

كَانُو الْا بَتَنَا هُونَ عَنْ مُنْكِرِ فَعُلُومٌ لَنْسَ مَا كَانُوا بَفْعَلُونَ 0

#### امعاب سبت كا دا قعه

<u> سورہ اعراف میں (آیت نمبر ۱۲۳ ہے لے کر ۱۲۱ تک</u>) یبود کے اس قبیلہ کاذکر ہے جس کا پیشہای گیری تھا۔ سبت (ہفتہ) کادن ان کے ہاں صرف اللہ کی عبادت کے لئے مختص تھااور اس دن ان برمچیلی کاشکار کرناحرام تھا۔ ان لوگوں کو تھم عدولی اور نافرمانی کی عادت تھی لنذا اللہ کی طرف سے يہ آزمائش آئی كم مفتد كون مجمليال كنارے ير آكرسط آب يرخوب اله كيليال كرتى تمين ادر باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ ان او گول سے صبر نہ ہو سکا۔ صریح تھم اللی کے خلاف حیلے كرف كك - مفتد ايك ون يهل (جعد كون ) كنارول يردريا كاياني كاث كرحوض بنالية اور جب مجھلیاں ہفتہ کے دن ان کے بنائے ہوئے حوضوں میں آ جاتیں تو نکاس کاراستہ بند کر دیتے اور ام كلے دن اتوار كوجاكر كارلات - ماكداس حليد كى بناير بفت كوشكار كرنے كا الزام ان برند آئے - اس حلہ سازی اور مکاری کے مغمن میں اس قبیلہ کے لوگ تین حصول میں تقسیم ہو تھئے۔ ایک تو یمی حیلہ سازلوگ تضم دو دھڑلے کے ساتھ اس گناہ میں ملوث تھے۔ دوسرے لوگ وہ تھے جواگر چہ اس حیلیہ سازی اور نافرمانی میں شریک نہیں تھے لیکن ان کواس سے روکتے بھی نہیں تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جوان لوگوں کواللہ تعالی کے حکم کو توڑنے سے اور اس حیلہ سازی سے منع کرتے تھے۔ یعنی نمی عن المنكر كافريضه مسلسل اواكرت رج تعد اورورمياني فتم كاوك اس موخرالذكر كروه سي كت کہ تم ان لوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہوجن کوانلہ چاہتاہے کہ ہلاک کرے یاان کوعذاب دے تووہ جوابين كته- قالو امعذرة الى ربكم و لعلهم يتقون ..... "وه كت كر (بم اس كت تھیجت کرتے ہیں کہ) تمہارے رب کے حضور میں معذرت پیش کر سکیں اور اس لئے بھی کہ شاید ده لوگ تقوی کی روش پر آجائیں ' نافرمانی اور سر کشی سے باز آجائیں " .....ان تینوں گروہوں کاذکر

كرك فراياك أخَيْنَا الَّذِينَ يَهْوَنْ عَنِ السُّوءِ - "جم فعداب يجايان وجود كتق اس برے کام سے " ..... لین در حقیقت وہ لوگ نجات کے متی بنتے ہیں جو لوگول کو بدی ہے روکنے کافریف انجام دیے رہے ہیں۔ بری سے صرف خود رکے رہنانجات کے لئے کفایت نیں کرے گا۔ جولوگوں کوبدی سے روکتے نسین ہیں وہ بھی ان لوگوں کے اندگر دانے جاتے ہیں جوبدی میں ملوث ہیں۔ چونکہ گندم کے ساتھ تھن بھی پس جاتا ہے۔ اس لئے جوروکتے شیں وہ آن لوگوں ك سات برابر ك جرم بي جوبدى كار تكاب كررب بي- اصل بين بجنوا في بي جوبدى ے روکنے والے ہیں۔ اس بات کونی اکرم نے ایک انتائی بلیج تمثیل سے تجھایا ہے۔ کہ "ایک جماز مين كوروك عرشد يرسوارين مي كوروك في بي بين على منول بين بين- ياني عرشد يراسنورك مياب يني والول كوجب بانى لينابو آب تبوه اور آت بي- ابجولوك عرشه رمقيم بينان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پائی بر تنوں سے چھل بھی جا آا ہو گا۔ عرشہ والے ان لوگوں کے اوپر آنے جانے پر ناک بھوں چڑھاتے ہوں مے .... نیچ والوں نے سوچا کہ اوپرسے پانی لانے کے کام کو چھوڑو ہم ان کو کوں ناراض کریں۔ ہم تو نیچ جماز کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں ' سیس پانی لے لیاکریں مے اب اگر اور والے ان یچ والوں کا ہاتھ نسی پاڑ لیتے توجماز ڈوب گااور صرف نیچوا لے بی سیس ڈویس کے بلکہ اور والے بھی ڈویس کے " ۔ کو یاجولوگ غلط کام اور بدی ے روکتے نمیں ہیں انجام کار کے اعتبار سے وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جو بدی ش خود ملوث ہیں .... اس مثال سے بھی واضح ہوا کہ امر المعروف کے ساتھ اصل میں نمی عن المنکر بی وہ شے ہے جوانسان کو نجات کاحق دار بناتی ہے۔

## امت لمركبلته إمكام وبإبات

اب آبیج قرآن مجیدی دیمیس کدام بالمعروف وئی عن المنکر کے همن می امت مسلمه کوکیا بدایات اور احکام مے بیں! سوره آل عمران میں ارشاد ربائی ہے

> كُنْتُمْ خَيْرَ ٱلَّـةٍ ٱخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَاْمُرُّوْنَ بِالْمُؤُوْفِ وَنَنْهُوْنَ عَنِ الْنَكْرُونُتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ

د تموہ بھترین امت ہوجے ہمنے نکالاہ پوری نوع انسانی کیلئے۔ بین الاقوای سطی پر تماری ذمدداری ہیے کہ تم نوگول کو تکی کا تھم دوادر بدی سے روکواور تم اللہ پر اپنا ایمان پختر کھو۔ "

بحثیت امت یی تمهاری اجماعی دیونی ہے۔ دوسری آیت وہ ہے کہ جس می اس صورت حال

ی طرف رہنمائی فرمائی می ہے کہ جب امت خود مریض ہو می ہو۔ جب خوداے اصلاح کی ضرورت ہوتواہی صورت حال میں کیا کیا جائے۔!!اس کا حل سورہ ال عمران کی آیت نمبرہ ایس چیش کیا گیا

"اور چائے کہ رہے تم میں آیک جماعت الی جو بلاتی رہے نیک کاموں کی طرف اور عظم کرتی رہے اچھے کاموں کااور منع کریں پر ائی ہے اور وہی پنچے اپنی مراد کو" (ترجمہ وَلَنْكُنُ مِنْكُمْ أَمَّةً يُّذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمُرُوفِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْنُكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْقُلِحُونَ ۞ الشُّكِرِ لَوَ النِّكَ هُمُ الْقُلِحُونَ ۞

#### نوة توبه كي أيات ساستدلال

سورہ توبہ کی آبت نمبر ۱۱۱۲سلطے کی بدی عظیم اور بدی دکش آبت ہے۔ اس آبت مبارکہ من فاہری وباطنی اوصاف بیان کئے گئے ہیں جوالک بنڈ مومن کی سیرت و کر دار میں در کار ہیں۔ ان من تین تین اوصاف کے تین سیٹ ( SETS ) ہیں ایک طرف ان چھاوصاف کا بیان ہے جو ہونے کے اعتبار سے ایک بندہ مومن پر جواجماعی ذمدداریاں عاکد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کے لئے جو ادصاف جمع کر دیئے ادصاف جمع کر دیئے کے ایک آیت میں نواوصاف جمع کر دیئے گئے ارشاد باری تعالی ہے۔

اَلنَّائِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحُمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّا كِعُونَ السَّجِدُونَ

" (بیمومنین جنموں نے جنت کے عوض اپنی جان اور اپنامال اللہ کے اتھ بچہ دیاہے) اللہ کی طرف بار بلٹنے والے ہیں عمادت گذار ہیں اس کاشکرا داکر نے والے 'اس کی ٹناکر نے والے ہیں اس (کے دین) کی خاطر زمین ہیں گر دش کر نیوالے ہیں 'اس کے حضور میں رکوع کرنے والے ہیں۔ کیدہ کرنے والے ہیں۔ "

یہ چھاوصاف وہ ہیں جو انفرادی ہیں ایک بندہ مومن کے اپنے گئے۔ یہ گویا تربیت و تزکیہ کے مراحل ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جنہیں میں علامہ اقبال کے اس مصرع کے حوالے سے بیان کر آ
ہول کہ

ع .... بانشهٔ درویشی درسازود مادم زن

بينشه درولين كياب التَّا شِبُون العُبدُون الطَّيدُون السَّنا نُحُون الرَّا المُعَنَّ فَ السَّجِدُونَ ..... بي جِه اوساف أكر حاصل بوكة توعلاما فا الكَيْنِ وَلا بِتَى يَعْتَدُوكَ السَّاجِدُونَ ..... بي جِه اوساف أكر حاصل بوكة توعلاما فا الكَيْنِ وَلا بِتَى يَعْتَدُو كُنَّد البِكَياكُرنا بِ!!

ع .... چول پخته شوی خودرابر سلطنت جم زن

اوراس آیت مبار که کی روے اگلاقدم کیابو گا! وہ ہوگا

"نیکی کا علم وینے والے ہیں۔ بدی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپس (اے نبی ان) مومنین کوشارت شاذیجئے۔ " الْأَيِرُوْنَ بِالْعَرُوْفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنَكَرِوَ الْحَفِظُونَ لِحُدُّوْ دِاللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُوسِنِيْنَ

امرالمعروف اور نئی عن المنکو کے لئے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے کہ اللہ کی صدود کو توڑنے نہیں دیں گے۔ منکرات کو ہم کسی طور پر پر داشت نہیں کریں گے۔ ان تین آخری اوصاف میں کلید ہے اس مسللہ کی کہ ایک مسلمان حکومت میں اسلامی نظام کے قیام اور نفاذ کے لئے جو انقلانی جماعت میدان میں آئے گی وہ اس بنیا دیر آئے گی کہ صرف امر بالمعروف 'نئی عن المنکر اور تحفظ حدود اللہ کے لئے پر امن اور عدم تشد دیر بنی مظاہرے کرے گی ، تھیراؤ کرے گی ۔ دھر بنامار کر بیٹے گی اور ترک موالات کے تمام طور طریقے اختیار کرے گی۔

## ب ننات اورابل ایمان کی دمش کاتعابل

ای سورہ توبہ کی آیت نمبرے۱۷اور آیت نمبراے میں الل نفاق اور الل ایمان کی روش اور طرز عمل نقال چیش کیا گیا ہے۔ منافقین کے دویہ کے متعلق فرمایا۔

"منافق مرد اور منافق مورتی ایک دومرے سے میں مب کی ایک می دوش ہے۔ یہ معاشرہ علی بری باتوں اور برے کاموں کو تردیج دیتے ہیں ان کی ترفیب اَلْنَقِقُونَ وَالْنَقِتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ () يُأْمُرُونَ بِالْنَكَرِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْعُرُوفِ (الْحُ)

دیے ہیں اور خیر اور نکی کے کاموں کے فروغ کورو کتے ہیں"

أع آیت نمبرا عص الل ایمان کے طرزعمل کے لئے فرمایاکہ

"اور مومن مرد اور مومن عورتم أيب دوسرے كے رفق اور مدد كار بوت بي بھلے اور نيك كاموں كا حكم ديتے بيں اور برائى سے دركتے ہيں۔" وَالْوَّرِنُوْنَ وَالْوُرِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْعُرُونِ وَيُهُونَعَنِ الْنَّكْرِ....

اب ذرااس بات پر خور یجیجاس وقت تمام مسلم معاشروں میں جولوگ مندافتدار پر برا جمان ماور جن کے قبضے میں ملک کافظام تعلیم ذرائع اعلام وابلاغ اور مملکت کے سارے وسائل ہیں وہ ن خصوصیات کے حال ہیں۔ وہ فاقی کے علمبردار ہیں 'ب پردگی اور بے حیائی کے مبلغ ہیں۔ ہر کا کی اجت کو حدود اور پا بھریوں کی اباجیت کو ماخذوا لے اور اس کے پر چارک ہیں۔ ہی طبقہ ہے جو شریعت کی صدود اور پا بھریوں ترزے پیوڑنے کے لئے نمایت منظم طور پر مسلم معاشروں میں معروف عمل ہے۔ اجماعی ذندگی کے تمام شجوان کی ترک آذیوں کی جوالان گاہ بند ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں! قانونا مسلمان ..... ن سرورہ توب کی آیت نمبر کا میں انسیس منافقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مسلم معاشرہ کیلئے کھلے نمار کی مسلم معاشرہ کیلئے کھلے نول 'مکروں اور غیر مسلموں سے کمیس ذیادہ خطرناک عضران منافقین کا ہوتا ہے۔ یہ بیشہ شرک سانپ کارول اداکرتے ہیں۔

مورہ جی کی آیت نمبرام میں تکن فی الأرض بینی اللہ کی طرف سے حکومت لمنے کے بعد الل مان کے بغیادی فرائن میان فرائے گئے۔ مان کے بغیادی فرائن میان فرائے گئے۔

" مالوگ جنس بم زهن ص مكن واقدار صافرائي توم نماز قائم كرف اورز كوة اوا الَّذِيْنَ إِنَّ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الشَّلُوةَ وَ أَتُواالزَّ كُوةَ وَ أَمُرُوا کرنے کاظام قائم کریں مے اور نیلی کا تھم دیں مے اور پر ائی ہے روکیس کے " بِالْمُرُونِ فِي فَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ ....

یہ آبت مبارکہ ایک اسلامی حکومت کے بنیادی واسای فرائض کے تعین کے لئے نص تعلی کے مقام کی حال آبت ہے۔

#### منكربى المل فسادم وتلسب

نی عن المنکر کیبارے علی سورہ ہود کی آیت نمبر ۱۱۱ پر بھی غور کر لیجے

اد بیم کور بدان قومول میں جوتم سے بیلے گزر کی بیں السبے المن چرموجود سے جولوگوں

کو ذیبن میں صا و بر با کرنے سے روکتے ؟ البیہ لوگ نملے بھی تو بہت کم بن کویم فیم

ان قوموں میں سے بچالیا ، ورز خلا لم لوگ تو اپنی مزوں کے بیجے پڑے سے جن کے

سامان انہیں فراوائی کے سامقر ہیے گئے تفاؤدہ مجرم بن کوسے ، تیرارب اسائیبن کے

سامان انہیں فراوائی کے سامقر ہیے گئے تفاؤدہ مجرم بن کوسے ، تیرارب اسائیبن کے

اس آیت میں سابقہ رسولوں کی امتوں کا بیان ہے کہ جب رسولوں کی امتیں بگرتی ہیں اور دین ک

تعلیمات کو قبول کرنے ہے افکار کرتی ہیں توالی امتوں کو ہلاک کیاجا آے اور مرف ان تھوڑے

ہے لوگوں کو بچالیاجا آ ہے جو بنی عن الفساد کافریغہ انجام دیے رہے تھے۔

#### التدكى طرف سے رمناتی

یس نے قرآن کیم کے مخلف مقامات ہے جو متعدد آیات آپ کو سائی ہیں اس سے بیات المطرمن المشسس کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ "امر بالمعروف و نبی عن المنکر "ہجارے دین کے اندر کس قدر اور کننی عظیم اہمیت کی حال شے ہے ۔ ان آیات پر غور و فکر اور استحضار کے نتیجہ میں جھے بیر ہنمائی کی کہ جب امت محمد ہیں دین کے احیاء اور دین کو بتام و کمال قائم و نافذ کرنے کا مسئلہ آئے گالور پورے فامدو استحصالی فظام کو بخوی سے اکھاڑ کر توحید کی نیادوں پر پورے فظام کو استد ہو گا کہ آیک منظم اور تربیت یافتہ استوار کرنے کا مرحلہ آئے گالو ور حقیقت اقدام کا یمی داستہ ہو گا کہ آیک منظم اور تربیت یافتہ اسلامی افقاب امر المعروف و نبی عن المنگر اور تحفظ صود اللہ کے لئے پر امن مظاہروں اور ان تام طریقوں ہے محکوات کو دو کے اور معروفات کی ترق کرے۔ محرات کو دو کے اور ان کان کا تحقیق کرے اور حدود اللہ کو نافذ کرے۔ بناوت کا کوئی داستہ نہیں۔ کمی حکومت کے طاف

کڑے ہوکر اعلان بغاوت کرنے اور قوم کو خانہ جنگی میں جا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے
کہ حکومت کی طالب وہ انقلابی جماعت ہوگی نہیں۔ حقیقی اسلامی جماعت بھی بھی افتدار کی طالب

ملمان ہی حکران میں نہیں آتی۔ اس کا تو صرف یہ مطالبہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور
مسلمان ہی حکران میں تو وین کو صحیح شمل میں قائم و تافذ کر داور اس کے خلاف جو چھے ہے اے ختم

کرد۔ نہیں کرتے تو چر ہم میدان میں موجود ہیں۔ چر ہمارے سینے حاضر ہیں 'کولیاں چلاؤ۔ چھر

ہم حاضر ہیں 'الا ضیاں بر ساؤ۔ چھر ہم حاضر ہیں کہ دارور س کے حرب ہم پر آنہ اواس ابتلااور

انتحان میں ڈٹر بہتاہے 'چیچے نہیں آئتا ہے 'کمڑے رہائے۔ یہ حکم کیا تھا کہ تمہیں د چکتے ان اگاروں

برلٹا یا جارہا ہو تو ایف جو کہ مرم اور سنگلات زمین پر جہیں جو ابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے ۔ ....

برلٹا یا جارہا ہو تو اف نہ کرو۔ ہاتھ مث اٹھاؤ۔ حمیس جو ابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے ۔ ....

بریش کی میں خوجودہ دور میں اسلامی انقلاب کا محم راست ہے۔ اس کو میں "مبرمحض" اور "پر

بیش کی میں میں دورہ میں اسلامی انقلاب کا محم راست ہے۔ اس کو میں "مبرمحض" اور "پر

کی برے نزدیک موجودہ دور میں اسلامی انقلاب کا محم راست ہے۔ اس کو میں "مبرمحض" اور "پر

کی برے نزدیک موجودہ دور میں اسلامی انقلاب کا محم راست ہے۔ اس کو میں "مبرمحض" اور "پر

## اما دىث ىنرىفا در درنصنه نهى عن المنكر

قرآن کی طرح احادے درسول میں بھی اس مسئلے پر دہنمائی کاوافر سامان موجود ہے۔ میچ مسلم اللہ علیہ وہنگی خدمت ہیں۔ ان پرجب آپ فور کریں گے تو آپ پر منکشف ہو گا کہ رسول اللہ فاللہ علیہ وسلم ہمیں کال رہنمائی دے گئے ہیں ہمیں اند جروں میں ٹھوکریں کھانے کے لئے انہ مورک میں محانے کے لئے انہ مورک میں کان و ذمان کے فرق کو طو ظرکھ کر حضور کے ان ار شاوات سے محامل نیش تراب الشہرایت ورہنمائی مستنبط اور افذکی جاستی ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ ماری نیش تراب کر مانیت مطلوب ہو مرف کھانا کمانا پیش نظر ہو 'بچوں کی پرورش اور ان کو اعلی تعلیم دلانا ی کی مورد بن گیا ہو تو یہ ماری موجوع کے ماری می ساتھ۔ اگر ان کا مقدر دی گیا ہو تو تھی موجوع کے ماری میں اند علیہ وسلم کی دفاواری ہوں کہ کہ ۔ میں اند علیہ وسلم کی دفاواری اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاواری آمان کام یہ جمال کی ہے کیا لوٹ و تھی تیرے ہیں ان اند علیہ وسلم کی دفاواری آمان کام اس کام سے ان کی موجوع کام موجوع کی میں دفتھ کی دوروں جو تھی دوروں میں اند علیہ وسلم کی دفاواری آمان کام اند علیہ وسلم کے ذورا یا۔ ان کی میں دختر اور اس کے دسول صلی اند علیہ وسلم کی دفاواری آمان کام اند علیہ وسلم کے ذورا یا۔ ان کی دفاواری آمان کام اند علیہ وسلم کی دفاواری آمان کام کی دوروں میں دفتھ کی دوروں جو تھی دوروں کی دوروں کی اند کام میں دوروں کی د

مَن رأى منكم منكراً فليُغيَّره بيدموان لَّ يستطع فبلسانم وان لَّ يستطع فبقليم و ذلك اضعف الايمان

" بوکوئی تم میں ہے رائی کودیکھے قاس پرلازم ہے کہ دوا سے اپنیا تھ لیمنی طاقت سے برل دے۔ اگر دواس کی استطاعت ندر کھتا ہو توا بی زبان سے اسے پرا کھے ادر اس برلنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت ندر کھتا ہو تواسے دل سے برا جانے اس پر دلی کرب محسوس کرے۔ اور سے ایمان کا کمزور ترین در جہ ہے ....."

ای مدیث کی دوسری روایت کے آخری محرے میں بیالفاظ آئے ہیں۔

واليس وراءذلك من الإيمان حبّة خردل

"ان تَمْن مالتوں مَیں سے اگر کوئی بھی نہیں ہے تواپیا فخص جان لے کہ اس فخص کے دل میں دائی کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔"

يد آخرى كلزا آب كودوسرى مديث يل يحى لے كاجس كي تو منے وتشريكي آ كے كرول كا-اب فاص طور پرد کھیے کہ اس مدیث میں امر المعروف کاسرے سے ذکر بی نہیں کیا گیا۔ عم: نہیں دیا <u>گیا..... وہ</u> تھما بی جکہ قرآن مجید میں ہے'اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔ البتہاس حدیث م ساراذ کرنمی عن المنکر کاہے۔ پھرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کااسلوبہ ديك فراياك ....من راى منكم منكر أطّيغة وبيده جوفني مجي تم من سي مكر كود كم ال لازم ب واجب ، فرض ب كرا ب القر يدروك اس طاقت روك يمال " بعر ك فعل امرك سائد كله فاور كله لام آياب- يمال لام 'لام امرب 'جودجوب' ماكيداوران كے لئے آنا ہے۔ پراس سے قبل كلم 'فائ سے اس من حريد زور بيدا ہو كيا .... آ كے بحال فليغيرية كاعمل جارى ربي كا- فراياو ان إيستطع فبلساند أكر طاقت روك كاستطاء ندر كلما بوتوزبان سے روك كے توسى كرالله كے بندو! باز آجاؤ اس راست برمت جاؤ - يدح كاراستى ، يدانلدى نافرانى كاراستى يدشيطان كاراستى ، يدطاغوت كاراستى - زا ے کے۔ وان لم یستطع - اگر بیر بھی نمیں کر سکتا۔ اتا بھی دم نمیں 'اتنی بھی استطاعت نا ے۔ یازبانوں پر آ کوال دیے گئے ہیں توقیقلبہ - دل میں بدی کے ظاف شدید نفرت تورکھ اس بردل من محمن أوركه ..... "و ذاتك اضعف الايمان "اوربي يعي ول يراجاتا ول: رائيل يركب محوس كراايان كاكرورتن درجه- عربى زبان من اضعف ' SUPPERLATIVE DEGREE ' ب اس ع آکے کا کی سوال نس ب- اگرا شى فرت مىندر بولىكان ى كيا- پروى بات بوكى جوطامدا قبال نے كى ب ك

وائے ناکای متاع کارواں جاتا رہا کاروال کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا جب احساس مجی محتم ہو کمیاتو جان کیجئے کہ دل والاحقیق ایمان مجی رخصت ہوا۔

اس مدیث کے منہوم کے منہوں میں البتہ ایک احتیاط پیش نظرر کھنی اشد ضروری ہے۔ لوگ عام طور پر غور نہیں کرتے۔ اس مدیث میں جو تین مدارج بیان کئے گئے ہیں وہ اس اعتبارے نہیں ہیں کہ جو فض در میانی درجہ ش ہے وہ وہیں رہے۔ بلکہ ایسے ہم مسلمان پر لازم ہے کہ مسلمال کوشش کرے کہ اگر آج طاقت حاصل نہیں ہے کہ مشر کو طاقت ہے۔ دو کہ اس سے کہ مشر کو طاقت ہے۔ دو کہ سات ہے دو کہ اس سے کہ مشر کو طاقت ہے۔ دو کہ سات ہے۔ دو کہ مشر کو کا است ہے۔ دو کہ سات ہے۔ دو کہ مشر کو است ہے۔ دو کہ سات ہے۔ دو کہ سے کہ سات ہے۔ دو کہ ہے۔ دو کہ سات ہے۔ دو کہ ہے۔ دو کہ ہے۔ دو کہ ہے۔ دو

ہو مداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پکیر خاکی میں جاں پیدا کرے

اگر آپ نمی عن المنکر اعلی اور بلند ترین سطی پر کرنا چاہے ہیں قووہ طاقت کے ساتھ ہے۔ اگر مات اسلامی عن المنکر اعلی اور بلند ترین سطی پر کرنا چاہے ہیں قووہ طاقت کے ساتھ ہے۔ اگر درجہ میں ہو چاری کہ منکر ات کے خلاف درجہ میں ہو چاری کہ منکر ات کے خلاف منظم اور پرامن طور پر طاقت کا مظاہرہ کیا جاری قوبسر حال اس وقت تک زبان سے منکر کو منکر کہنا اور اس کے خلاف زبان سے جماد کر نالازم ہے۔ اگر اس کا بھی امکان نمیں ہے تو دل سے نفرت کرنا لازم ہے۔ اگر اس کا بھی امکان نمیں ہے تو دل سے نفرت کرنا دائرہ ہے۔ لیکن یہ نمیں ہونا چاہے کہ انسان کچی منزل پر قائع ہو کر بیٹے جائے چو نکہ بیروہ نازک ترین منام ہے کہ اگر ذرای بھی چوک ہو گئی اور کمی منکر کے خلاف دل میں نفرت کر امیت اور کرب کے جذبات پدائسیں ہوئے قائمان کے لا لے پر جائیں گے۔ یہ تو وہ آخری صد ہے کہ جس سے باہر لام نظمت کی انسان ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اگر کوئی مختص ایمان کی مزور زین صد کے ساتھ فیک لگائے جیشا ہوا ہے قوطا ہم یات ہے کہ اس صدے فکل جائے میں آگھ نہیکنے دیا وہ فاجہ یات ہے کہ اس صدے فکل جائے میں آگھ نہیکنے سے زیادہ کا دقید در میان میں نمیں آئے گا۔

#### لازمي نقاضب

اس صدیث مبارکہ کے اسلوب پر خور و تذیر سے بدلازی تقاضامائے آیا ہے کہ مظر کو مٹانا اسے را کہنا اور فرض ہے۔ سب سے نجلے را کہنا اور اس سے نفرت کرنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ سب سے نجلے رج پر ہر گز قانع نہیں ہونا چاہئے۔ بلکدلازم ہے کہ وہ طاقت حاصل کرنے اور جمعیت فراہم کرنے کے لئے دل وجان سے کوشش کی جائے۔ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ منکرات کو مثانے اور بدلنے کے لئے اپنی جانبی تک دینے کے لئے آ مادہ ہوں۔ جب تک طاقت حاصل نہ ہو زبان سے بھی مکر کو لئے اپنی جانبی تک دینے کے لئے آ مادہ ہوں۔ جب تک طاقت حاصل نہ ہو زبان سے بھی مکر کو

مكر كينے كاعمل جارى رہے۔ صاحبان اقدار كوزم وكرم طور پراس طرف متوجه كياجا آرہے۔ اس ور ان دل ميں متكرات كے خلاف نفرت پردان پڑھتى رہے آكہ جب ان كوطاقت وقوت كے ساتھ بدلنے كامر حله آئے توجدیات میں متكرات كے خلاف جوش و خروش كاطوفان موجران ہو البانه ہوكہ كوئى مسلمان ماحول كے رنگ ميں رنگاجائے۔ البانہ ہوكہ دل كی نفرت كم ہوا در بجرم احول اس پر مجمع اجائے۔ البانہ ہوكہ در ہاتھا آج دہ خود اس ميں ملوث ہو حائے۔

علاء نی اسرائیلی ای روش کا تذکرہ حدث میں لمائے۔ ارشاد رسالت آب کا مغموم یہ کریں و کے عالموں کاسب سے بواجرم ہی یہ تھا کہ جبان کے امراء نے غلا کام کرنے شروع کئو ابتداء میں تو علاء نے ان کوٹو کا کہ شریعت کی روسے یہ برااور غلط کام ہے لیکن ان کے ساتھ مجلی تعلق بھی قائم رکھا۔ ان کے ساتھ محانا پینا ترک نمیں کیا۔ ان امراء کے دستر فوان کی لذتیں ان کو سیخ محینے کر بلاتی رہیں۔ نتیج یہ ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعدوہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے 'در حقیقت جب تک انسان ایسے لوگوں کے ساتھ مقاطعہ کی روش افتیار نہ کرے۔ جس کا قرار دعائے توت میں ہم روزانہ کرتے ہیں 'نہلہ و نتر ک من یفجو ک '' اے اللہ جو بھی تیرانافرمان ہو گااور عب کا وفاس ہو گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے 'اے ہم چھوڑ دیں گے 'اس کے ساتھ ہم دل عبت کا کوئی رشتہ استوار نمیں کریں گے '۔ اس وقت تک نمی عن المذیکر کافریضہ انجام نہیں پاسکے عبت کا کوئی رشتہ استوار نمیں کریں گے '۔ اس وقت تک نمی عن المذیکر کافریضہ انجام نہیں پاسکے گا ایک اور صدیث میں خاس کے ساتھ جا

معیح مسلم کی دوسری مدیث کے راوی حضرت عبدالله ابن مسعود فی بین ان کی عظمت کااندازه اس بات سے لگالیج کدوہ فقہ جے آج ہم فقہ حنی کے نام سے جانتے ہیں سلف میں فقہ ابن مسعود کملاتی معی ۔ اس لئے کہ اس کے اصل بانی حضرت عبدالله اُبن مسعود فی تحیہ کہ اس کے کہ اس کے اصل بانی حضرت عبدالله اُبن مسعود فی تحیہ اس مدیث میں نی تقا۔ وہ کوفہ میں آباد ہوگئے تھے۔ ان فی کے مسئلہ کو نمایت تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا عن المنکر کے فریضہ کی انجام دبی کے مسئلہ کو نمایت تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا

اَنَّرُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال بَمَامِنْ نَتَى بُعْتُهُ اللَّهِ فِي أَمَّةَ قِبلى
الآكان له من امّته حواريَّون واصحابُ يأخذُون بِسُنَّتِهِ ويقتدون
بامره ثم الْفَاحْلُفُ مِن بَعدهِمَ خُلُونَ يَقُولُون مَالاً يُقْعلون ويفعلونَ مَالا يؤُمُرون ثُنُ جاهدهُم بيده فَهُو مؤُمنٌ ومن جاهدهم بلسانه فهو ہو من 'وَمَن جَا هَدَ هُمْ بِقُلِهِ فَهُوَ مُوْمِن 'لَيْسَ وَرَا وَ فَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ

در لي

در سول الله عن فرايا كم الله تعالى في محوب بلك كى امت من كوئى بي ايسانيس بيجا

جس كي بعداس كى امت ميں اس كي حواريوں اور اصحاب فياسكى سنت كو قائم نہ كيابو

اور اس كے احكام كى بيروى نہ كى ہو۔ پھر ان كے جائيں ايب لوگ بن جاتے ہيں جن

اور اس كے احكام كى بيروى نہ كى ہو۔ پھر ان كے جائيں ايب لوگ بن جاتے ہيں جن

ك قبل اور فعل ميں تضاو ہو آہے اور وہ ايب كام كرتے ہيں جن كا نہيں تم منيں ديا كيا بي جوان كے خلاف بي جوان كے خلاف دل سے جماد كر سے وہ مومن ہے 'جوان كے خلاف زبان سے جماد كر سے وہ مومن ہے محمود كر ايسى كي اي ان نہيں بير اسم كے وہ مومن ہے کہ اس كے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كے اور مومن ہے گوراس كے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كے وہ مومن ہے گوراس كے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كے وہ مومن ہے گوراس كے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كے وہ مومن ہے گوراس كے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كوران ہے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كوران ہے بعدر الى كے دانے كے برابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كوران ہے بعدر الى كے درابر بھى ايمان نہيں ميں اسم كوران ہے بعدر الى كے درابر بھى ايمان نہيں اسم كوران ہے بعدر الى كے درابر بھى ايمان نہيں اسم كام

مویااییا پیشہ ہوتا رہا ہے کہ نی اور اس کے حوار بین اور اصحاب کے انقال کے بعد رفتہ رفتہ انحطاط 'استحطال اور ذوال شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یمال تین ادوار ہیں جن کو حضور سے خیر آئرون سے تعبیر فرما یا ہے بعد اور آپ کے صحابہ کا ذمانہ۔ تابعین کا ذمانہ اور پھر تیج تابعین کا ذمانہ اور کے گذر نے کے بعد انحطاط واضحال اور ذوال کی صورت شروع ہوتی ہے۔ بعد میں آندا لیے ادوار کے گذر نے کے بعد انحطاط واضحال اور ذوال کی صورت شروع ہوتی ہے۔ بعد میں آندا ہو تا تھا۔ کمہ پھر رہے ہیں کر پھر رہے ہیں۔ زبان پر اسلام کی آفرار ہے 'اس کی مداح سرائی ہے 'عمل میں اسلام اور اس کے شعائر سے بعناوت ہے سرکشی ہے 'امراض ہے 'ورگر دانی ہے۔ پھر ان کے افعال واعمال ایسے ہوتے تھے جن کا کوئی تھم 'جن کی کوئی سندان کے دین میں موجود نمیں ہوتی تھی۔

صدیث کے آخریم ایمان کے جودر جات بیان کئے گئے ہیں ان سے اس ناظف طبقہ کے خلاف اقدام سے جوعمونا منداقتدار پر مشمکن ہو تا ہے نمایت گراتعلق ہاں حصہ ہے ہمیں اقدام کے لئے ہاہت در ہنمائی ملتی ہے۔ دل سے جماد کامغموم یہ ہے کہ منکرات اور ان کے فروغ کو دکھ کر ایک بندہ مومن دل کی ہے کلی ہیں ہتا ہوجائے 'وہ ہروقت کڑھے 'اس کی نیندیں حزام ہوجائیں۔ وہ اپنی ہباب پر بے قرار اور مضطرب رہے۔ اس کے دل میں نفرت پروان چڑھتی رہا اور اس کاول اس دقت کی جلد آمد کے لئے بہتین رہے کہ جس وقت وہ ایک منظم اسلامی انتظابی جماعت کے ساتھ بل کر نبی عن المنکر کے لئے میدان میں آسکے اور اپ جسم وجان اور مال ومنال کی قربانی کا نذر انہ بیش کرستے۔ یا اگر اس میں صلاحیت وہ وہ دود کھڑا ہواور الی انتظابی جماعت قائم کؤنے نہی کی میں وہد کو دود کھڑا ہواور الی انتظابی جماعت قائم کؤنے نہیں کرستے۔ یا اگر اس میں صلاحیت وہ وہ دود کھڑا ہواور الی انتظابی جماعت قائم کؤنے نہیں کرستے۔ یا اگر اس میں صلاحیت وہ دود کھڑا ہواور الی انتظابی جماعت قائم کؤنے نہیں کہ میں دجمد کرے۔

اس مدیث کا آخری حصد جس کاحوالہ میں حضرت سعید الحسف وری فی والی مدیث میں بی دے چکاہوں ' نمایت لرزادینے والا ہے۔ اس کوس کر دن کا جین اور رات کا آرام حرام ہوجانا چاہئے۔ اس لئے کہ ایسے فض کے ایمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرملرہ ہیں جس کارل بھی مشرات اور ان کے فروغ کو دیکھ کر بے قرار 'مضلم اور بیکل نہیں ہوتا۔

ایسے فض کے بارے میں کوئین کے مفتی اعظم حضرت محمد کافتونی ہیں ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔

و کیسی و رَاءَ دٰلِک مِنَ الْإِیمَاں حَبَّهٔ صُولُال م "اور جان او کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانہ کے برابر بھی موجود نہیں ہے۔"

اب ذراغور فرمائی که آخرت میں وہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہوں محے جواس دنیا میں قانونا مسلمان اور حربی ایک تقاور مندافتدار پر پیٹے منکرات کو قروغ دے رہے تھے۔ ان معیان ایمان کا کیا حال ہو گاجو ذرائع ابلاغ پر قابض تھے اور ان کو منکرات کی نشروا شاعت کے لئے استعال کر رہے تھے۔ وہ لوگ کس حالت اور عالم میں ہول کے جو محکرانی کے بل ہوتے پر منکرات کی سربر خی کر رہے تھے اور ایسامول اور ایسی فضا پداکرنے کے باعث بن رہے تھے جس میں معروفات سک رہے تھے اور منکرات کے فروغ کے باعث بن رہے تھے جس میں معروفات سک رہے تھے اور منکرات کے فروغ کے باعث معاشرہ سنڈاس بن رہا تھا .....

## اسلامی انقلاکے لئے اقدام کے شن میں رمنائی

میں نے مسلم شریف کی جو دور دایتیں آپ کے سامنے تشریح دوقتی کے ساتھ بیان کی ہیں 'انہیں سامنے رکھئے۔ میرے نزدیک ان دونوں احادیث کو ہمارے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے کلید کی حیثیت حاصل ہے ابدراستہ یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک میں دین کو اس کی کامل شکل میں قائم ونافذ کر نے کے لئے کوئی تحریک اٹھے۔ اس تحریک کے وابستگان خود اپنی افغراد کی ذیر گیوں پر دین کو نافذ کر پہلے ہوں۔ تربیت اور تزکیہ کے مراحل طے کر چکے ہوں۔ انہوں نے حرام کو بالفعل ترک کیا ہواور سنت کو انہوں نے عمال اختیار کیا ہو۔ پھریہ لوگ منظم ہوئے ہوں۔ بنیان مرصوص بن چکے ہوں ' سے کسی شظیم کے ساتھ حرکت کسی شظیم کے ساتھ شلک ہو کے ہوں۔ بنیان مرصوص بن چکے ہوں ' سے وطاعت کے عادی ہو چکے ہوں … قواب یہ لوگ امر کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہوں ' سے وطاعت کے عادی ہو چکے ہوں … قواب یہ لوگ امر کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہوں ' سے وطاعت کے عادی ہو چکے ہوں … قواب یہ لوگ امر کے کہم مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے باتھ کر ہیں گے! کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے بہر مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے بہر مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے بہر مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے اس کو کہ ہم مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے کہ ہم مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے کہ ہم مشکرات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجنے کہ اپنے مطالبات منوانے کے کھر

لئے پرامن طور پر قوت کا مظاہرہ کرنا اب دنیا ہیں ہر ملک کے رہنے والوں کا تسلیم شدہ حق ہے اگر اس حقوق کے حصول اور بھالی کینے ورنگائی کے خلاف یا کچھ ویگر قومی مسائل کے حل کے لئے مظاہرے کئے جاسکتے ہیں کہ کہناگا اور تھیراؤ کیا جاسکتا ہے تو دین نے جن کامول کو مشکرات قرار دیا ہے ان کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں کئے جاسکتے! ان کو چینے کیوں نہیں کیا جاسکا! لیکن میں مظاہرے پر امن ہوں گے۔ کمیں فسار نہیں ہوگائی قومی دولت کا کوئی فعیاع نہیں ہوگا۔ تو می دولت کا کوئی فعیاع نہیں ہوگا۔ اس تنظیم کے وابستگان ساری تکلیفیس اپنے اور چسیلئے کے لئے تیار ہوں گے۔ ساری معیبتیں خود پر واشت کریں گے بی جان ہمیلی پر لئے کر میدان میں تعلیم کے اگر حکومت وقت کولیاں چلائے گ

### ایران کی مثال

### عاسل کل

اس ساری منتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک منظم انقلابی جماعت راہ حق میں جان دینے کے اس ساری منتگو کا حاصل ہوجاتی ہے کہ جب ایک منظم انقلابی جماعت حاصل ہوجاتی ہو جاتی کہ گھرا ہے کہ کا اور ختم کر دینا آسان نہیں رہتا۔ الی جماعت کو بعناوت کا اعلان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہوتی نہ ہوتی ہے کہ ع موتی نہ ہمیار اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کاحال یہ ہوتا ہے کہ ع '' جب وقت شمادت آتا ہے دل سینوں میں رقصال ہوتے ہیں '' کوئی طاقت ایسے جانباز دں اور سرفروشوں کاراستہ نہیں روک سکتی۔

### مكنه دوسرك نت انجي

اس طریق کار سے تین مکنہ نتائج فکل سکتے ہیں۔ ایک مید کہ حکومت اگر ان مظاہروں کے متبہ میں پسپائی اختیار کرے۔ یعنی مکرات کو ختم کرناشروع کر دے توہمیں اور کیاچا ہے ایک مکر کے بعد دوسرامکر 'دوسرے کے بعد تیسرامکر۔ اگر ہم ایک ایک کر کے مکرات کو ختم کر اتے جلے جائمیں تو اسلامی انقلاب آجائے گا۔ تید بلی بر پاہوجائے گا۔ لیکن جب تک نظام ممل طور پر اسلامی نہیں ہوگا یہ جدوجہ دجاری رہے گی۔

دوسرابید کہ حکومت وقت اے اپنی بقاء 'اپنی انااور اپنے مفادات کے تحفظ کا مسکہ بنا لے اور طاقت ہے اس اسلامی تحریک کو کیلئے کی کوشش کرے .... اس موقع پر ذرا تحمر کر حکومت وقت 'کی ماہیت و بیٹ کو سجھے لیجئے کہ وہ کیا ہوتی ہے .... ! ہر حکومت کسی نہ کسی طبقہ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کے کسی طاقتور طبقہ کے مفادات کی محافظ بن کر بیٹی ہوتی ہے 'اسلام کانظام عدل وقسط ان طبقات کے لئے پیغام موت لے کر آتا ہے۔ الذا حکومت وقت کسی ایسی تحریک کو ٹھنڈے بیٹوں ہر داشت نہیں کرتی جس کے کامیاب ہونے کے نتیجہ میں سرمایہ وارانہ اور جاگیر دارانہ استحصالی نظام ختم ہوجائے اور اسلام کاعاد النہ ومضعانہ نظام قائم دنافذ ہوجائے ... المذاوہ ریاست کی پولیس اور فوج کواس تحریک کو کیلئے کے لئے بے در لیغ استعال کرے گی۔ الاشمیاں ہر سیس گی 'آنسو کیس کے شیل چینکے جائیں گئے۔ گر فقاریاں ہوں گی۔ اور وہاں ہوں گی۔ دارور سن کے مراحل آئیں گئے۔ گر فقاریاں ہوں گی۔ دارور سن کے مراحل آئیں گئے۔ گر فقاریاں ہوں گی۔ دارور سن کے مراحل آئیں گئے۔ گر فقاریاں میں تعنی مخبائش ہوگی! فقدی ہے میدان میں ڈٹنی کرخیائش ہوگی! فقدی ہے میدان میں ڈٹنی کو کیائش ہوگی! فقدی ہوئے گئے گوئوں میں تعنی مخبائش ہوگی! فقدی ہے میدان میں ڈٹنی کو کیائش ہوگی! فرید کو کیائس ہوئے گیاں کو کیائس ہوئی گائوں کو کھائسیاں دے گیا۔ کتوں پر انتھی کو کیائس ہوئی گائوں کو کھائسیاں دے گیا۔ کنوں نے صرو فاہت قدی کا ثبوت دیا تو میں پورے واثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ گار کوں نے صرو فاہت قدی کا ثبوت دیا تو میں پورے واثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ

بالا رپایس اور فرج جواب دے دے گی کہ بیہ مظاہرین ہمارے ہی ہم ندہب اور ہم وطن ہیں۔
ہمارے ہی اعزاوا قرباہیں۔ بیدلوگ اپنی کی ذاتی غرض کے لئے میدان میں ضمیں آئے ہیں ہلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے نفاذ کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ چش کرنے کے لئے نظے ہیں تو آخر ہم کہ سبت کان کو اپنی کو لیوں سے بھونے چلے جائیں!! بتیجہ بید نظلے گا کہ حکومت کا تختالت جائے گاور تحریک کامیابی ہے ہمکنار ہوگی تھے۔ جیسا کہ میں ایران کی مثال بیان کر چکا ہوں کہ شہنشاہ ایران جیسے آمر مطلق کو بھی ایسی صورت حال جی بحرت و یاس ملک کو چھوڑ کر فرار ہونا پڑا ۔.... قا ایران جیسے آمر مطلق کو بھی ایسی صورت حال جی بحرت و یاس ملک کو چھوڑ کر فرار ہونا پڑا ۔.... قا تحریک کو کیلئے میں کامیاب ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے اس راہ جی جانیں کہ حکومت وقت اس قریاں ہر گز ضائع نہیں ہوں گی 'وہ اللہ تعالیٰ کے یمال ابر عظیم اور فوز کبیرے نوازے جائیں گے بدان ایر اس مرزوشوں کے خون اور ہڑیوں کی کھاد سے ادا اللہ اللہ جانی کے جوانا خوتی استحصالی اور جا برانہ نظام کو لاکارے جو جہد یا برجیکو تی نئی انساء اللہ جانہ کی اور اس طرح وہ وقت آکر رہے گاجس کی خبرا اصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ گادر اس طرح وہ وقت آکر رہے گاجس کی خبرا اصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ فرائی علیہ جس بڑیوں کی حیات طیبہ میں جزیرہ فرائی جو بر برغالب ہواتھا۔

اقول قولى هذا واستغفرا لله لي ولكم ولسِاس المسلمين والمسلمات -

را معدی کو در نفاذ تظام معتطعی ترکید سکے دوران بب بھٹو کی مکومت نے جزوی طور میر لا می اورت میں مارش لاء لگایا تواس کے دوران برصورت مال بیش آئ کہ دونوں شہروں میں مقردی کورہ مارشل لاء مکام نے فوج کو عوام برگولیا میلانے کا حکم دینے سے انکار کر دبا اور اینے عمرہ سے سنعنی دیدیا ۔ حکومت اور بی این اے کے نما مُند گان میں مصالحی گفت گو کے آغاذ کی ایک وجربی متوت مال بھی تھی ۔ یہ دوسری بات ہے کہ مقتید ایران کے برعکس نکلا۔ دوسری متوت مال بھی تھی ۔ یہ دوسری بات ہے کہ مقتید ایران کے برعکس نکلا۔ دوسری بات ہے کہ مقتید ایران کے برعکس نکلا۔ دوسری بات ہے

### بقيه: عرض إحوال

اس کاعلاج صرف اس وقت شافی ثابت ہو سکتاہے جب لوگوں کی اقدار خیرو شرکو بدلاجائے 'کی مصنوعی عمل اور محض زور بیان سے نہیں بلکہ رجوع الی اللہ کی ایک عمو می تحریک چلا کر اور عملی مثالیں نائم کر کے جو لاز آوپر سے بنچے کی طرف آنی چاہئیں۔ ورنہ سوچنے کی بات سے ہے کہ رشوت اور بدعوانی پر پہلے بھی توسز ائیں ہی مقرر تھیں 'انعامات کا اعلان تو بھی بھی نہیں کیا گیا۔ سزاؤں کی شدت بدعوانی پر پہلے بھی توسز ائیں ہی مقرر تھیں 'انعامات کا علان تو بھی بھی نہیں کیا گیا۔ سزاؤں کی شدت برحضے سے اب بک کے تجربات کی روشنی میں جو نتیجہ متوقع ہوہ صرف سے ہوگا کہ خطرات میں اضافے کے ساتھ رشوت کو "زرخ بالاکن کہ ارزانی ہنوز" کانمایت ہی "مناسب" عذر میسر آ جائے گا۔ فاعت برو ایا اولی الا بصار

#### \* \* \* \* \*

یہ سطور در دی وہ چند ٹیسسیں ہیں جو ماحول کی اہتری دیکھنے والے ہرصاحب دل پاکستانی کو لہور لا آن ہیں ورنہ اگر قرار واقعی تجربیہ کیاجائے توجگر لخت گخت کوجمع کرنا ممکن ہی نہ رہے۔ رہے وہ لوگ جنہیں دین کے حوالے سے اس ملک خدا داد کی فکر لاحق ہے سوان کی سوامشکل ہے۔ " لا کنڈنگو اورن وین کے حوالے سے اس ملک خدا داد کی فکر لاحق ہے سوان کی سوامشکل ہے۔ " لا کنڈنگو اورن وی کے اللہ " اور " کو لا کا یکٹیکٹو اورن گر گوج اللہ بھی خدائی تسلیاں اگر امید کی کرنیں نہ بنیں تو وہ مایوس کے اتصادانہ حیاروں میں ڈوب کر کم ہوجائیں ۔۔۔۔ ساتھیو! مشعلوں کو تیز کرو۔ تہیں رجوح الی القرآن کے ذریعے تجدیدِ عمد 'توبداور تجدیدِ ایمان کی تحریک بریا کرنی ہے۔

کی تمهارے اپنے لئے اور تمهارے بھائی بہنوں کے لئے راوِ فلاح و نجات اور تمهارے وطن کی بقاء وسلامتی کاوا صد جوازہے۔ فیزیت جال 'راحت تن اور صحت دامان اس جدوجہ دیں لگادو۔ اللہ کی نصرت کاوعدہ تمهارے ساتھ ہے آجم ہے۔

كرجيت محيح توكيا كهنا 'لاے بھی توبازی ات نهيں

\* \* \* \* \* \* \* \*

### ما حزات قرانی منبول الرجیم منتی

# مستدرهان استرم باكسان

گذشت برس امیر محظیم اسلای واکواسرار احیر صاحب کی آلیف "استحکام پاکستان" کے طویل آن تواس پر در بست ہے لوگوں کواحساس ہواکہ اس کتاب میں "استحکام پاکستان" کے طویل المعیاد منعوب یعنی "اسلامی انقلاب" کی ضرورت تو طابت کی گئے ہے لیکن وہ فوری علاج ہے واکا کر صاحب بی تقریروں 'خطبوں ' بیانات اور انٹرویوز میں بڑی تفصیل ہے بیان کرتے ہیں ' کاباب کسی صاحب بی تقریری کی حاضرات قرآئی کاعنوان بھی بی کتاب تھی اس لئے اکثر مقررین اور مقالہ نگار حطرات نے اپنے انداز میں اس کی ک نشاندی بھی کی کتاب تھی اس لئے اکثر مقررین اور مقالہ نگار حطرات نے اپنے انداز میں اس کی ک نشاندی بھی کی تھی۔ اندرون سندھ کا دورہ کرنے کاموقع ملا۔ دورے ہوائی آکر اور مئی ۱۹۸ کو مسئلہ سندھ کے دورہ کے والی آکر اور مئی الماء کو مسئلہ سندھ کے موضوع پر خطبہ بحث میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیاوہ تحریری شکل میں دوزنامہ جنگ کے جملہ ایڈیشنوں اور جاتی میں شائع ہوئے اور ہوں کسی حد تک اس کی کا ازالہ ہو گیا ہو "استحکام بی سال نومبر میں واکٹر امرار احیر صاحب حرم کی میں بیٹھ کر " پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا؟ پکستان میں اسلامی انقلاب کیا؟ پکستان میں اسلامی انقلاب کیا؟ کیں اور کیے ؟ "کی آلیف کارا دو لے کر سعودی عرب تشریف لے عیکھ کر کرا ہی کے فسادات اور سعدہ کی میں بیٹھ کر " پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا؟ کیں اور کیے ؟ "کی آلیف کمل ہو جگی تھی۔

کیں اور کیے ؟ "کی آلیف کارا دو لے کر سعودی عرب تشریف کے عیکھ کر کرا ہی کے فسادات اور سعدہ کی خصوش طالات نے ان کے ذہن وقلم کواس درجہ متاثر کیا کہ جب والیس آگی تالیف کمل ہو جگی تھی۔

مزدہ اور استحکام پاکستان "کی آلیف کمل ہو جگی تھی۔

اس سال مخاضرات قرآنی کے آخری دو دنوں کا موضوع اس آزہ کتاب کے حوالے سے "ملد سندہ اور استحکام پاکستان" تعابیہ دواپریل کی نشست کی صدارت آگرچہ دیر "تعبیر" جناب صلاح الدین کو کرنائتی لیکن جبوہ اپنے میزیان جناب عاصم الحداد کے جراہ جناح ہال میں پنچ توزاکٹراسرار صاحب نے جناب عاصم الحداد کی غیر متوقع آ مدے فاکدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کری صدارت پر بٹھا کر جناب صلاح الدین کو مقررین کی صف میں بھی شامل کر دیا۔ جناب عاصم الحداد

چونکد عربی زبان وادب محیمی ام بی اس کے پروفیسر حافظ احمہ یار صاحب نے " خدمت قرآن کے میدان " کے موضوع پر اپنا مقالہ ان کی صدارت میں پیش کیا۔ "رسم قرآنی " صافظ احمد یار صاحب کی خصوصی دلچین کامیدان ہے اس لئے انہوں نے اپنے مقالے میں مختلف بلاد اسلامید میں "رسم عناني " كَ رَكُ والرَّام كي مَاريخ پر روشني والي - حافظ صاحب خاس همن مين حكومت یا کتان کے سائل اور غفلت کی نشاندہی کرتے ہوئے تا یا کہ جماری حکومت نے قرآن کے اشاعتی . اداروں کے نام اس مضمون کاسر کلر توجاری کر دیاہے کہ اشاعت قرآن میں رسم عثانی کی پابندی کی جائے۔ لیکن میں بتانے کا کوئی اہتمام وا تظام نمیں کیا گیا کہ "رسم عثانی " یا " خط عثانی " کیا ہے۔ م دفیسر حافظ احمد بار صاحب کے مقالے کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے محاضرات میں رسی تلاوت قرآن کے بجائے موضوع کی مناسبت سے سورہ توبہ کی درج ذیل آیات کی تلاوت کے ساتھ ان کارجمهاور مختر تشریح بیان کی۔

ان بس سے بعض کسے بی بی جرال نے الدسے عبری نفاکدا گراس نے اليفننل مصمم كونوازا توم فرت کوس گے اورصالح بن کودہس گے۔ المرجب التدنى استي ففل سعائن كودولت مندكره ماتو وه مخل راير أشقا ودلين فهدس البيه بعرب كدأ نبي اس كى برواة كم نبيس م نیتم بینکلاکدان کی اس بدعهدی کی وجرس جوانبول فيالله كيسائق

وَصِنْهُ وَمِنْ عَلَىٰ اللهُ لَسَيْنُ أنسنامِنُ ضَيْلِهِ لنَصِّكَ دَّتَنَ وكنتكو نُنْ مِنَ الصُّلِحِينُ فَكُمُنَّا أَشَهِ وُمِّنْ فَصَنْبِلِهِ بخيلُوابِ وَتُوكُّوا قَاهُ وَ مُعُرِّضُونَ ۞ فَأَعُقَبَهُ مُ إِفَالَمَّ فِئْتَكُوْبِهِمُ إلْك يُؤمِ يُلْقَوْنَكُ بِعِكَآ أَخُلُفُواللَّهُ مَا وَعَدُ وُكُ وَبِيمَا كَانْتُوْا ىڭذىئۇنىن 0 كى اوراس مجوس كى وجرسے جووہ بركتے رسيع والندف ان كے داوں

محصارة حجودے كا -دشورة توسيد أبيث هدتايي اہل پاکستان کی موجودہ اخلاقی اور دینی کیفیات کے حوالے سے ان آیات کی روشنی میں مختلو

میں نفاق بھادیا جواس کے حضور اُن کی سیشی کے دن مکران کا

الدّی کیا ورگرفت کے بیٹے میں جار قری کوارکونفات کی ملک جے کری ہے قومتوں
کانے معارف میں تقسیم توقی کائل شدیانلاق ہوان اس کا طابق کی ہے کہ ہم اللہ کے
سرد دامل اس ایک سب تعقی کے مظہریں۔ اور ان سب کا طابق کی ہے کہ ہم اللہ کے
سرا فرادی اور اجماعی دونوں علی قب ہو کا ملاک ماتھ کے کے حد کواستوار کریں فراس
کے قاضوں کو پورا کرنے کے لئے اسلای انقلب کی جدود کریں۔ اجماعی قب کی قولت کی شرط
اسلای نظام کا عملاناس ملک میں وہ کم ہونا ہے اپنی کورکد ارشات کے بعد ڈاکٹر ماحب نے در یحمیر
جناب موسلاح الدین کو "استحام پاکستان " کے موضوع پر مقالہ چٹی کرنے کی دعوت دی۔
جناب صلاح الدین نے مدم ملکت کی ذریع ملارت منعقد ہو گالے انجر صحاف کے ماتھ کھنگو کا
المائوں اور استحام باکستان شریع میں شہینہ پارٹی کے حدا متحق کے ماتھ کھنگو کا
المائوں اور استحام باکستان کی ذریع ملارت کے عدد ہائے محتی کے ماتھ کھنگو کا
المائوں اور استحام باکستان کی فریع منت ہیں شبیلیز پارٹی کے حدا قداریس
المائوں کی موقت " کامی ایک گ ب کے معاملت میں شبیلیز پارٹی کے حدا قداریس
جاعت اسلامی کے ترج بات کو بروز کام موجودہ مادشل لام

می جمہوریت کے فروغ کے لئے وطن عزیز می جرفرع کے جلوسوں پر کھل پابندی لگانے کی تجریزاپ اوارتی کالمول میں پیش کر چکے ہیں۔ ساس جماعتوں کو پیٹیز پارٹی اور سندھ کی دوسری بہت ی تحقیموں کامقابلہ سابی میدان میں کرنے کامشورہ دینے کی بجائے وقائو فاصد ضیاء الحق اور ان کے مارشل لاء کو اپنی وانست میں ان مخالف پاکتان تحقیموں اور جماعتوں کو " قانونی ذرائع" سے مارشل لاء کو اپنی وانست میں ان مخالف پاکتان تحقیموں اور جماعتوں کو " قانونی ذرائع" سے نیست و نابود کرنے کامشورہ دیتے رہے ہیں۔ صدر ضیاء الحق اور جماع مطاح الدین کے سابی خیالات میں العوم چرت اکیز " توارد " پایاجا آ ہے

"استخام پاکتان اور مسلد سندھ" کے اس دوروزہ سینار میں جناب صلاح الدین ۔ نشن تقریریں کیں اور موضوع زیر بحث کے اکثر پہلوؤں پرنہ صرف کمل کر اظمار خیال کیا بلکہ دیر مقررین کے بیش کئے ہوئے نکات کاجواب بھی دینے کی کوشش کی۔ ۱۲ر اپریل کے "مجیر" میں انہوں نے اپنے خصوصی کالم تجریہ میں ان محاضرات کی تفصیلی دوداد بھی شامل کی جس میں ان کی تقریرون کا فلامہ بھی شامل ہے۔

ملکے بہت سے سابسی وغیر ایسی عنام کی طرح جن بالمسلام الدین کیلئے بھی میدلنہ با آئی سابی سے ذیارہ نفسیاتی مسئلہ کی سیاست عمل وہ جبت کے دار اوا کرنے کا موقع نیس و عالج اس کے وہ کی ملاحیت بسر حال وہ رکھتی ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی اور

ملم ایک میں جوہری طور پر کوئی فرق حمیں لیکن شاید ذوالفقار علی بعثومرحوم کی پر کشش فخصیت ان ے عوای نعروں اور سیاس انداز نے پیپلز پارٹی کی سیاست میں جوعوامی رنگ بعرد یا ہے ہمارے مریان اس سے فائف ہیں۔ محاضرات میں خطاب کرنےوالے سندهی اور پنجابی وانشوروں نے بالعموم پیپلز ارنی کی حب الو منی اور وفاق پاکتان کے حوالے سے اس کی سیاست کے مثبت بہلو کی نشاندی کی لیں جناب صلاح الدین بوجوہ اس سے اتفاق نہ کر سکے۔ اس اجلاس میں ملک کے ایپ ناز محافی اور بررگ دانشور جناب عبدالکریم عابد نے مسلد سندھ کے عنوان سے اپنامخصراور پر مغزمقالہ پیش کمیا جو كذشة اشاعت ميں شامل تھا۔ عابد صاحب كے مقالے كے بعد جناب صلاح الدين نے دوبارہ بطور صدر مجلس امیر تنظیم اسلای واکٹراسرار احدی بازہ بالیف "مسلد شدھ اور استحام پاکستان" کے العيس المهارضال كيا - النهول ف اس كاوش اوركوشش مير تاكم صاحب كوسارك با ووست موت اس كاب كو سندر كى موجوده صورت حال كے بارے من كائيد كب قرار ديا۔ البت كتاب ك ٹائیٹل اسپین اور سندھ کی مشاہت کے حوالے برمشمل انتساب اور اس کے بعض مندرجات سے بدا ہونے والے مایوس کن تاثرات سے انسیں انقاق نمیں تھا۔ بقول ان کے "الل قلم کی سے زمدداری ہے کہ وہ بدترین صورت حال اور تھین ترین ، مران میں بھی قوت عمل کو معطل اور ستنبل راعتاد کومتزازل ند ہونے دیں مارے اسلاف کاطریق کاری رہاہے۔ ۋاکٹر صاحب تو پنتی ایمان کے اس در بے برفائز ہیں کدوہ یہ کر مجی اپنااعماد بحال رکھ سکتے ہیں کہ "اللہ تعالی مردے میں ہمی جان وال ویے پر قادر ہے۔ "محرعام مسلمان اور کتاب کابر قاری اس کیفیت ایان سے مکنار نمیں ہے۔ اس نے پاکستان کوایک بار "مردہ" سجو لیاتو پھراس کے دوبارہ جی المنے راس کا عود قائم ندرہ سکے گا....." (بحوالہ تحبیر ۱ ارابر بل ۱۹۸۷ء)

جد سار اپریل کو محافرات کی تیمری اور آخری بحربی رفتست کی صدارت تحریک پاکتان کے متاز کار کن اور بزرگ صحافی 'روز نامد پاسپان ڈھاکہ کے ایم یٹر میاں ظفیر احمد نے گی۔ اس افست میں محمود مرزاایڈ ووکیٹ 'مولانا عبد الوہاب چاچ اور جناب محمد موکی بحثون مقالے چیش کے جبکہ جناب صلاح الدین 'جناب فور محمد پٹھان اور جناب سراج منبر نقار ہر کیس۔ جناب محمود مرزا اید ووکیٹ اور مولانا چاچ کے مقالات تو ماہ مئی کے ''جناق '' بھی شائع ہو چکے ہیں اور جناب موکی بحثو کا مقالہ گذشتہ ماہ شائل اشاعت تھا۔ جناب موکی بحثوا کر چہ مفال میں موجود تھے لیکن انداز بیان پر پوری طرح قادر شہونے کی وجہ سے ان کا مقالہ شظیم کے رفتی جناب مخار احمد فاروتی نے اپنی کر جدار آواز میں پڑھ کر سانے ہوئے کی دبان سے کہی سندھیوں کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں اور ان کے پس منظر کاذ کر سننے کے بعد جب جناب بھی سندھیوں کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں اور ان کے پس منظر کاذ کر سننے کے بعد جب جناب

ملاح الدين خطاب كرف تشريف لائ توانسين زمينول كے معالمے اور متروك جائيداوول أ بارے میں سندھیوں کی شکا یات کو حقیق تعلیم کے بغیر کوئی جارہ کارنظرت آ یالیکن اس کے ساتھ ، انہوں نے اس کاذکر کرنے والے دانشوروں کو خاموش رہنے کامشورہ دیا کیونکسان کے زریک احساس محرومی کی لے بدھانے سے بید مسئلہ حل ہونے کی بجائے ہاتھ سے نکل جانے کازیادہ امکار ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ خود حقوق کے معاملے کوبالک نظرانداز کر کے محض اسلام اور پاکتار اور وحدت لمی کے نعرے لگالگا کر موجودہ اتحصالی نظام کے مفادیا فته طبقوں کے ہم زبان بلکہ تر جمار بن چکے ہیں۔ جواپیے اقد ار اور مغادات کے تحفظ کے لئے موقع ب موقع اسلام اور پاکستان کی دہاؤ دیتا رہتا ہے۔ جناب ملاح الدین نے گذشتہ پالیس برس میں سندھی مسلمانوں کو ملنے وال مراعات ' فائدوں اور محرومیوں اور شکانیوں کا بیکنس شیٹ پیش کرتے ہوئے بتیجہ میہ نکالا کہ اس وقت محردمیوں اور فنکووں سے زیادہ اظہار تشکر کی ضرورت ہے اور کفران نعمت کا کوئی جواز نہیں بنا\_ جناب محمود مرزاا پڈووگیٹ کے مقالے کے حوالے سے کوا ہی میں ار کاز دولت وصنعت ک بھی فطری اور جائز قرار دیتے ہوئے وہ صنعتوں اور سرمائے کو ملک سے تمام صوبوں میں پھیلانے ک تجویزاور مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہے بھی اتفاق نہ کر عظمے بلکدانہوں نے تجویہ فکاروں کوہا؟ سے آگر بسے والوں کی دیکر خدمات کوپیش نظرر کھنے کامشورہ دیا۔ انکاکہنا تھا کہ مشرقی یاکستان کی طرر سنده میں بھی ہندواقلیت اور بھارت احساس محروی کی لمر کواٹھار ہے ہیں ورنہ در حقیقت توراوی چین بى لكمتاب ـ درى تحبير نے يورى د اسوزى اور در د مندى سے الى سندھ كو تكلدديشن كے حشر سے سبل سکھنے کا معورہ ویا اور بتایا کہ اب بگال مسلمان مجد نبوی کے ستونوں سے لیٹ لیٹ کر اپی "خودكش" براظهار ندامت كرتے اور بهتر معتقبل كے لئے وعاكمي مانكتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ ملاح الدين صاحب كاس خطاب كيعدمولاناعبدا لوباب جاج تا متالم بيش كياجس مين ان کے بہت سے نکات کاجواب اور سندھ کی عموی سوچ کااظمار پہلے سے موجود تھا۔ مولانا عبدالوب عاج جمعت العُلمائي سلام (فضل الرحن كروپ) ضلع سكم تع سيرش بزل بين- انهوں نے ا پے مقالے میں بانی پاکتان اور وفاق پاکتان کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ مرکزی حکومت سے اہل سندھ کی عموم ماہوی کا بھترین مظر تھی۔ اگر چدان کے انداز بیان کی تلخی کاسبان کا جماعتی پی منظر بھی تھالیکن اس پس منظر کو پیش منظر میں آنے کا حوصلہ ان حالات اور محرومیوں نے دیاجن کازالہ مقصود ہے۔ راقم کے ساتھ ایک مختلومی مولانا جاج نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ان کے موقف اور کنفیڈریشن والول کے موقف میں کوئی فرق نمیں۔ لیکن دواس بات کے بھی قائل سے کہ ابھی اس کاامکان باتی ہے کہ جمہوریت کی ممل بحالی سے علاقی مافات اور اصلاح احوال کی صورت

نل عتی ہے۔ گویاان کے نودیک ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اس میں بیر حقیقت بھی پیش نظرر ہنی چاہے کہ جمعیت علائے اسلام (فضل الرحمٰن گروپ) کی مرزی قیادت نے کسی قوی پلیف فارم سے بھی ایسے موقف کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن اس کے نتیج میں سندہ کی جمعیت العلم کے اسلام جو بسرحال ہنجاب کی نسبت زیادہ موٹر اور منظم ہے اندو فی تحوثر کی اشکار نظر آتی ہے جمعیت علائے سندھ اور سندھ ساگر پارٹی کے نام سے اس کے دوانتما پند روز کا شکار نظر آتی ہے جمعیت علائے سندھ اور سندھ ساگر پارٹی کے نام سے اس کے دوانتما پند روز کا دور سرکرم عمل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قوی پریس میں ان کی سرگر میوں کا ذکر نہ کی دور دیں حالات کے جس رخ کی نشاندی کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ کھی کم خطرناک نہیں ۔ کی دور دیں حالات کے جس رخ کی نشاندی کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ کھی کم خطرناک نہیں ۔

### ناخدا مست ِطرب ابل سفیۂ میہوسش مرمیدا مُداموا طوفاں سے خداخ کرسے

مولاناجاج کے بعد واکٹر صاحب اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سندھ کے سابق ناظم جناب نور محد پھان کود عوت خطاب دی۔ نور محمد پھان سندھ کے آریخی قصبے شکار پور کے رہنے والے ہیں۔ ١٨٠ ے ۸۰ تک اپ تعلی کیریئر کے دوران اسلامی جعیت طلب سے دابست رہے۔ ۲۷سے ۸۸ تک دو برس صوبہ سندے کی نظامت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے حوالے رہیں۔ سندھی طلبہ میں اسلام یے لئے کام کرنے والوں میں آپ کا مقام نمایاں ہے۔ آج کل سندھ فرینڈز فورم کرائے گی کے کنو ینئر اور سنده لطیف اونی مجلس کے جزل سکرٹری ہیں۔ دور طالب علی میں اسلامی جعیت طلب کے سندھی رسالے " شاگرد " کے اید یٹررہ اور آج کل کراچی سے نکلنے والے احمریزی ابناے " یوتیورسل میسیج " کے نائب در ہیں۔ اسلای جعید طلب سے بحرور اور فعال وابنگی اور جئے سندھ کے ساتھ تھراؤی وجہ سے انسیں اپنے تعلیم کیر پیزاور پیرعملی زندگی میں خاصا نصان بھی برداشت کرنا برا۔ مرب محرومیاں اور نقصان توبسرحال اس راہ کے لوازم میں سے بیں اسلام جمیت طلبہ سے ان کی وابنتل کے متعلق ان کے اس تعارف کے بعد جناب نور محریثمان نے ا بخطاب کا آغازان الغاظ سے کیا کہ اگر چدیں ایک سندھی ہوں لیکن میراجو تعارف آپ نے سنا اس کے حوالے سے مجھے سندھ میں سرزمین سندھ کاغدار سمجھاجا آب اور جب میں آپ کے سامنے الل سندھ کے مسائل و معاملات کو پیش کروں گاتو آپ جھے پاکستان کاغدار کمیں گے۔ اس کی وجہ یب کہ ہم رویانیت پندی کوترک کرے معاملات و حقائق کوان کے اصل روپ میں ویکھنے کے مادی میں رہے۔ جب مشرقی پاکتان میں حوق کی تحریک اینے عروج بر مقی تو پنجاب کے بت الات محافی الن بروائ بروان بیندی کے حوالے سے محیت کاز حزم بمارے تھے اور آب لوگ

اسس داد دے رہے تھے جیے اہمی آپ نے جناب صلاح الدین کوداد سے توازا ہے۔ ان کا کمناتھا كمنده كاستدربان جع خرج اورجردون فلائع سعل نبي موسكة - اس كعمل كے لئ الل بنجاب كو تلافى ماقات كي لئ تيار بونا جائد مارشل لاء ك حمد من فدى حكومت ني بجالي آباد کاروں کی تنظیموں کومنظم کروا یااور انہیں اسلی بھی فراہم کیا۔ جس کے نتیج میں سندھیوں میں شدیدر دعمل بیدا ہوا ہے جناب جوزئی کی جماعت بیشنل پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب صنیف راے کی كتاب سامعين كود كھاتے ہوئے تور محمد پھان نے كما كدجى ايم سيد كے خلاف توالل و خاب اور الل دین طبقوں کے بیانات اور فتوے شائع ہوتے رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے اقتباسات بھی جماب مچماپ کر تقتیم کئے جاتے ہیں لیکن پنجاب کے جی ایم سیدیعنی جناب منیف رامے نے اپنی کّاب " پنجاب کامقدمه " میں جس طرح راجہ پورس اور رنجیت سنگھ کو پنجاب کاہیرو قرار دیا ہے اس کا نوٹس کسی نے سی لیا۔ نور محمیمان نے قوی معاملات وسائل کے بارے میں قوی بریس کی ب حس اور روا سیت پندی کا محکوم بھی کیا۔ انہوں نے کما کہ ہمارے اخبارات میں اندن اور امریکہ ک مسائل پر توبت کچر چیتا ہے لیکن کفھ کوٹ 'محوکی 'کشمیو ر اور شکار بور کے مسائل نظر نیں آتے۔ اسلامی جمعیت طلب صوبہ شدھ کاسابق ناظم کمدر باتھا کہ پاکستان اور اسلام کو آپس میں ظام ملط نيس كرنا چائية - جب ياكتان نيس تعاتب بعي الل سنده مسلمان تعاور أكر كل خدا نواسة پاکتان باقی نہ رہا تب بھی ہم مسلمان رہیں مے۔ اس لئے سندھ کے مسئلے کو كفر كے فتوون اور في بجتی کے درس اور وعظ دے کر حل کرنے کی بجائے اس کے مسائل کاحقیق حل حلاش کرکے سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ آکہ پاکستان سندھیوں کے لئے ایک قابل قبول حقیقت بن جائے۔ اور مجر پیٹان کا کمناتھا کہ سندھ صدیوں سے پیار ااور محبت کی سرزمین ہے لیکن آج وہاں سے درد' د کھ اور تکلیف کی لہریں اٹھ رہی جیں ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے شکر محزار ہیں کہ انہوں نے المارے در د کو مجھا ور محسوس کیا وراسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ابن ایک محفظ کی تقریمیں جناب نور محر بیمان نے بوے جذباتی انداز میں جناب صلاح الدین کی رومان پسندی پر تقید کی ان کے بت سے نکات کاجواب ویااور ہوں محاضرات کی بدنشست بدی متل مناظر می شکل اختیار کر گئی۔ جناب نور محرسيمان كاكمناتهاكم پيلزيارتي عنه منده عيريكار ااور كنفيدريش والول سب كوايك على لاتفى سے ہانكنے كى روش ترك كر ديني چائے۔ اس ملك ميں صدر ضياء الحق اور جناب ملاح الدين كعلاده اور لوگ بحى پاكستان اور اسلام سے محبت ركتے ہيں۔ اب وقت كى ضرورت م كمك کے ساس مسئلے کو حل کرنے کے لئے سیاسی راہ اختیار کی جائے آکد اسلامی انقلاب کے آنے تک یہ ملک باتی رہے جناب نور محد بڑھان کے خطاب کے بعد در تھیر جناب ملاح الدین ووبارہ مائیک کے

مائے تشریف لاے اور چند تھرول میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کما کہ میرا اختلاف مرف ان کو کہ میرا اختلاف مرف ان لوگوں سے جو پاکستان توڑدو کی بات کرتے ہیں خواہ وہ سند می بول بلو چی ہول بنان بور یا بخالی۔ میرا تعصب مرف یا کستان کا تعصب ہے۔

رات اگرچہ کانی بیت یکی تھی لیکن سامعین جناب سراج منے کی تقریر ول پذیر کے منظر تھے۔ والرامادب نيمي بغيركى تعادفى جطم كالسيسائيك كماعة آفك دعوت دى- يول مى ان کی شخصیت الل لاہور کے لئے بالعوم اور کاخرات قرآنی کے سامعین کے لئے بالحصوص تعارف ك عماج نسيس سراج منيرف النيخ مرصع خطاب من باكتان كى بنياد اور الله كى تقدير من أس ملك كمتام ومرتب كى وضاحت كرت موت كماكدجس طرح مديد يا في بزار بمائول كانيس ايك قوم كا لك تماائي طرح باكتان جار بمايول كانس أيك قوم كالمك عدم عالى سياست من باكتان اى وراث كالمن جعمدينة الرسول كارياست كواس وقت كى سياسيات عالم معى ماصل مولى تقى-مدينة الرسول من قائم موف والى پلى اسلاى رياست اور اسلاى جموريه پاكتان كورميان چه بانس الى مشترك بين جودنياكى كسى بحى دورياستون ميس مجمى مشترك نسيل پائى تمئيس- يهلى بات ميد كمه مُلكت مين ك قيام ع يسل كفار كمد ف مملكت مديد ك قيام كى بحرود مخالفت كى جبك قيام ياكتان ے پہلے کفار ہند نے اس کے قیام کی بحرور کالفت کی۔ دوسری بات یہ کہ جب دید کی مملکت قائم مونی تو بچے مسلمان مکہ سے جرت کر کے مدید میں آگئے اور بچے مکہ میں بی رہ محاس طرح قیام پاکتان کوقت کچے مسلمان بجرت کرکے پاکتان آگئے اور کچھ مندوستان میں رہ گئے تیمری بات یہ کہ قیام مملکت کے بعد جس طرح مملکت مینہ کوختم کرنے کے لئے باہرے جارحیت کی مٹی ای طرح ممكنت باكتان كونيست ونابود كرنے كے لئے بھى باہرے جارحيت كى كئے۔ چوتھى بات يہ كم جس طرح مملكت مديد كونتسان پنجانے كے لئے خالفين فياندروني اختلافات كو موادى اى طرح پاکتان کے اندر بھی فنے پیدا کرنے کی کوششیں جاری بیں پانچیں بات یہ کہ مطالبہ حقق کا یی مئدمهاجرین وانساد مدید کے ورمیان کواکرنے کی کوششس کی کی دو آج پاکتان میں مسل بن كر كرات جمني اور آخرى بات يدكم مكلت مديد كقيام كوتت بحى ونيا كالمن اس وقت كى دویزی طاقتی ایران وروم کی باہی آویوشوں کے مقیعے می خت خطرے می تعااور ایست مدید کوزمہ داری سونی گئی تھی کہووان رونوں کے اثرات سے بچتے ہوئے بین الاقوای امن کے استحکام ك ليّ أيك الى دنيا كاتيام عل من الاستدوع الم انسانيت كوامن ملامتي اخوت اور بعائي جارب المكنار كردے۔ اور آج پاكتان بھي اسلام كى مصلحت كلي كے خوالے سے اس مقام ومرتب كا مال ہے۔ جنب سراج منر کا کمنافاکہ آج ہم فے مدھے آفوالوں کی باتی اس لئے میں

ی کدو سندهی بیراور بم بخبل بیر بالداس کے تی بیر کدو بھی ای دسیل ملی الد علید الله کار در حقی بیری دو مدر ایمان کی بنیار میرو کار بین جس کے بیم بیرا وروہ بھی ای خوا کو الله الله کا کلد بر حقی بیری و دارے ایمان کی بنیار ہے۔ اگریہ بنیاد قائم رکمی جائے و سائل کے حل کے لئے مکالے کی ضرورت اور ایمیت ان الله ضمی کیا جاسکت کے ملاقات کے ملاقات کی مقرب سے بیدا کی جار مسلمان ایک ہو گئے تواک ہویں صدی اسلام کی صدی ہوں۔ کیونکہ سراید داری اور کیون میں کی مورت میں دنیا کی قلام و میود کا ضامی میں سکما

جنا سراج منیر کے خطاب کے بعد صدر مجل میاں ظفیر احد نے جمی اپنے طویل صدارتی خطاب سے سامعین کے مبر کا استحان لیاجس میں وہ بسر حال کامیاب و سرخرہ ہوئے صدر مجل نے تحریک پاکستان اور تحریک بنگاردیش میں اپنے تجریات کی روشنی میں یہ جانب کی کہ حاری بقاء مرف پاکستانی بن کر دینے میں ہے جم بنجانی بلوچ پیمان اور سند حمی بن کر ذیدہ نسیل وہ کے

اگرچہ غراکرے اور مباحثے سے بحرور اس طویل اجلاس کے ساتھ جناح ہال میں تمن روزہ عاضرات قرآنی کارد کرام اے اختام کو پنج کیا۔ لیکن قرآن اکیڈی می عظیم اسلامی کے سالانہ اجماع مس سنده سے تشریف لائے ہوئے سندھی دانشور پردفیسراسراراحر علوی صاحب کے خطاب کا ذكرنه كياجائ قيدروداد كامكلدى كى- يروفيسراسراراحد على صاحب سند كے على قعيد شار ہور کے دہنے والے میں اور گور نمنٹ کالج وائی بور میں سندھی زبان وا دب کے استاد ہیں۔ فرور ی على ذاكر اسرائها تمدم احيك دوره سنده كدوران شكار بورهى ذاكرماحب كاتيام اورسوال دواب ك نست کااہتمام بھی انسی کی رہائش کا پر تھا۔ پروفسر صاحب کانام تواکرچہ تیرے روز کے مقردین کی فرست می شامل تھالیکن وقت کی کی وجہان کے خطاب کے پروگرام کو کاخرات ے مقعل قرآن اکیڈی می منعقد ہونے والے تنظیم اسلای کے اجماع می معقل کر دیا گیا۔ مدفرصاحب کا ار اگرچ رائے شدھوں میں کیا جاتا ہے۔ لین ان کے ام کے ساتھ علی کا لاحدا کومعرات کے لئے پیٹان کن بن جاتا ہے۔ اس کائی معر کے ہیں ہے کہ ان کے جدا م مادنتم الله على وحت الله عليه ١١٥٠ اجري من افغانستان ك شرجال آباد ي جرت كرك منده ، تحريف لائے اور پر سے مورے سمع کی آبادی عل آج کل جن او کول کو پراناسد هی تسليم کيا جاتا ہے ان میں اکثر معرات کے ناموں کے لاتھ اور قبیلوں کے نام اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہان کے آبادا جداد کرشتہ بزار سال کی آری می کی وقت آکر سمده می آباد ہو اور عريس كعورب سندك ذين اورسد كباسيول فالسر التلوارد ياكرانس الخاود الارانس الخاوطن إد

بی نہ آیاس تا ظریس اکثر پرانے سندھی اور نے سندھی بعنی ۲۷ کے مماجریہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کداب مالات میں کیا تبدیلی واقع ہوگئ ہے کہ پالیس برس گزرنے کے بعد بھی فئے آنے والوں اور قدیم باشندوں کے در میان بھائی جارے اور محبت کی وہ فضایروان شیں چڑھ سکی جو سرزین سده كافاصاتى - جاليس برس قبل آكر بسفوالول كى بات والكري سوبرس قبل وجاب اور برمغير ے مخلف حصول سے آگر لیے والے آباد کاروں کے خلاف بھی نفرت کے جذبات جاگ اشمے ہں۔ یہ توایک ایسامستلہ ہے جس کاحل محرانوں 'سیاسی قائدین اور قوم کوعلمی وفکری قیادت فراہم كرف والعاء ونضلاء اور دانشور حعزات سبكي مشتركه ذمه داري بهم- ذكر چل رباتها سندمي وانثور پروفیسرا مرار احمد علوی کے خطاب کا جنہیں ڈاکٹرصاحب نے یہ کمہ کر دعوت خطاب دی کہ دہ سکد سندھ پر محاضرات کے دوران ہونے والی منتلویر تبمرہ کویں ۔ علوی صاحب نے کما کدان کاضرات میں پچھلو گول نے ہمارے حل کی بات کی اور پچھ لوگوں نے حسب روایت ہمارے زخول بر نمك چيركا- انهول نے كماك سنده نه جى ايم سيديا جيسنده والول ك نعرول كى وجدے پاكستان ے الگ ہو گااورنہ ہی اسلام اور یا کستان کے نام پر نعرے بازی سے پاکستان کے ساتھ جزار ہے گا۔ سنده کی نارانمنگی اور علیحدگی پیندی کار حجان تھوس سیای اور معاشی اسباب وعوامل کی مسلسل کار فرمائی کا نتجہے۔ نداکرے میں شامل سندھی مقررین میں سے کوئی بھی کمیونٹ لادین یا علیحدگی پیند نہیں تمااس کے باوجود آپ نے ان کی گفتگو کے تیور دیکھ لئے ہیں۔ بیسب لوگ توہندو کے ایجنٹ نمیں تص صرف حالات کی تنگینی نے ان کے لیموں میں تلخی کا زہر گھول دیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے بارے م بھی ہم نے حالات کو بهترینا نے کے بجائے ہندو پر الزام تراشی کے ذریعے کام نکا لنے کی کوشش کی اور متیجہ دیکھ لیا۔ اب چروہی دلیلیں دہرائی جارہی ہیں۔ پروفیسر علوی نے ۵۰ کے انتخابی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کما کہ ۹۵ ہز سندھی آبادی والے علاقوں سے جی ایم سیداور پیرعلی محمر راشدی جیسے لوگول کی صانتیں صبط ہو گئی تھیں۔ اہل وطن کو سوچنا چاہئے کہ آج حالات میں کیا تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ کدلوگ جی ایم سیدی طرف و کھنے لگے ہیں۔ مسلد سندھ بلکد مسلد پاکستان کاحل بتاتے ہوئے ملوی صاحب نے کما کہ آئین حقوق اور سائ عمل کی بحالی کے ساتھ ساتھ پانی کی تقتیم اور پر مع لکھے نرجوانوں کی میروز گاری جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیک نیتی اور افلاص عمل کے ساتھ آئین سیاس معاشی اور معاشرتی محاذوں پر ہمہ گیراور ہمہ جسی اصلاح اور حقوق كى عملى يحيل كے كام كا آغاز كر دياجائ تواس مسلك كاحل يحمد مشكل نبيس - انتاب ندنوجوانوں كى سرگر میال خود بخود دم توز جائیں گی۔ کیونکہ سندھی مسلمانوں کوایے ند بب اور عقا مدے بیاہ لَّهُ وَجِهِ إِلَا الْمِ



## رفتاركار

# "تنظیم سلامی کے مرکزی دفتر کی سرگرمیاں ادر ماہ صبیام کے خصوصی پر دگرام

تنظیم اسلامی کے مرکزی و فترمیں با قاعدہ طور پر شعبہ رابطہ قائم کیا گیا ہے جس کے مقاصد حسب فیل ہیں۔

ا....رفقاء كامركزے مضبوط رابطه-

٢ ... رفقاء كي سوچ ، تجاويز ، مشورون اور شكايات سے آگاه رہنا۔

س رفقاء كوفكرونظرى توانائى بم پنجانے كاكام ـ

س رفقاء کوان کے عمد کی مسلس یاو دہانی کرانا (صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین **ایک** دوسرے کوسورہ والعصر کے ذریعے یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ )

٥ .... رفقاء كى كيفيات اور دعوتى وتنظيمي سركر ميول كأسلسل جائزه لينا ـ

۲..... رفقاء کو عملی میدان میں پیش آمدہ مشکلات کو حل کرنا اور مدایات کے ذریعے حرکت میر رکھنا۔

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ مندر جہ بالامقاصد کاحصول آگر کماحقہ نہیں تو کسی حد تک ضرور ہوا ہے۔
منفر در فقاء سے خصوصی طور پر رابطہ کا خلاء محسوس کیا جارہا تھا جس کو اللہ کے فضل سے پر کرنے کو
بھرپور کوشش کی گئے ہے۔ اکثر فقاء نے اس مرکزی رابطہ کو اپنی دیرینہ خوابش کی بھیل قرار دیا۔
بر جسر فقاء نے خطوط کے فوری جوابات دیئے جبکہ بر ۴۰ نے دو یا تین خطوط کے بعد جواب دیا او
ساتھ ہی تا خیر پر ندامت کا اظہار کیا ہے۔ بیا حساس ندامت بھی اس راہ کافیتی سرمایہ ہے کہ اس۔
بوتے ہوئے امید کا بودا مرجما نے نہیں پا آ۔ تھی فیمد رفقاء ایسے بھی جی جی کہ بنوں نے بالکا
جواب نہیں دیا اور اکثر بیت ان میں ایسے رفقاء کی ہے جن کا پی مقامی تنظیم اور اسرہ سے بھی کوئی راب

متحریک رہے کا کوئی پردگرام نمیں ہے۔ احسابی رپورٹ کے ذریعے اسیں متحرک اور فعال رہے کا ایک راستہ دکھایا گیاہے۔

چالیس فیصد رفقاء نے باقاعدگی ہے اس سلطے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے بہت مثبت اور مفید نتائج بر آمد ہوئے ہیں نیز ہید کہ رفقاء کی نمازوں میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ متعدد رفقاء کی ای فیصد نمازیں تجبیراوئی کے ساتھ ادا ہوئی شروع ہوگئی ہیں۔ اکثر رفقاء طاوت قرآن سے محروم سے کین مسلسل التماس سے اب طاوت قرآن ان کے معمولات کا جزولا نیفک بن چکا ہے۔ مطالعہ حدیث اور مطالعہ دینی لیٹر پچرے اکثر رفقاء الاتعلق اور نابلد ہے۔ المحد نلا کہ اس رابطہ کے ذریعے ان کا اور مطالعہ دینی لیٹر پچرے اکثر رفقاء الاتعلق اور نابلد ہے۔ المحد نلا کہ اس رابطہ کے ذریعے ان کا احتسانی رپورٹ ہیجے والے سر فیصد رفقاء مطالعہ حدیث کا اجتمام کرتے ہیں اور دینی لٹر پچرا قاعد گی احتسانی رپورٹ ہیجے والے سر فیصد رفقاء مطالعہ حدیث کا اجتمام کرتے ہیں اور دینی لٹر پچرا قاعد گی سے پڑھتے ہیں قرآن کا پچھ حصد مفظ کرنے پر بطور خاص زور دیا گیا اور یہ حقیقت ول میں آبار نے کی کوشش کی مجمئی کہ اللہ تعالی نے قرآن کو نور قرار دیا ہے۔ اس در خواست کی پذیرائی انجمی تک حوصلہ افراء نہیں ہائی اور نوامی بالے موسل کوشش جاری مطلوب ہے المحد للہ کہ بید نتائج بر آمد مصالی کی رفقاء نوامی بالصبر پر ہٹے ہوئا ہی مطلوب ہے المحد للہ کہ بید نتائج بر آمد مسالی ہے جو توامی بالحق و توامی بالصبر پر ہٹے ہو تا ہوار دیا کہ اس کا دریعے و مستی و تسامل کی مطلوب ہے المحد للہ کہ بید نتائج بر آمد مصالی کی کیشر قداد کی شرکت سے ملاب ہے۔ اس کا جو تا میں منظور دفقاء اور ان کے ہمراہ مہمرین محمول کی کیشر قداد کی شرکت سے ملاب۔

منفردر نقاء میں جو حضرات اپنے حالات اور مسائل کی وجد سے شظیم سے لا تعلق ہو پچکے تھے اس یا دوہائی سے انہیں بھولا ہوا سبق یاد آیا اور بہت سے حضرات نے شظیمی وابستگی اور مقاصد سے ہم آہنگی کا بھین دلاتے ہوئے نیا بیعت فارم باصرار طلب فرما یا اور تجدید بیعت کی ہے۔ اب ان حضرات کامرکز سے مضبوط رابط ہے۔

ماوصیام سے قبل آمیر شخصیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مرکزی دفتر کڑھی شاہویں لاہور کے دفتاء کے اضاع سے خطاب کرتے ہوئے فرما یاتھا کہ ماوصیام جشن نزول قرآن کامبارک میں میں ہے۔ لندائس میں صیام رمضان 'قیام اللیل اور صرف نفل عبادات کے اضافہ پری اکتفائیں کر لینا چاہئے بلکہ فریضہ اقامت دین کی راہ ہموار کرنے کے لئے دعوت رجوع الی القرآن کامتاسب اہتمام ضروری ہے۔ اس مہم کا آغاز ہمیں خود اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ ماہ صیام سے کبل میرے کتا ہوگا۔ ماہ صیام سے کبل میرے کتا ہوگا۔ ماہ صیام کیا جا ہے امیر

عترم کے اس پیغام کا کیسٹ مقامی تظیموں اور اس و جات کو فور آار سال کر دیا کیاساتھ ہی ساتھ مرکز کی جانب سے بذریعہ خطوط اس کی ضرورت وا بھیت کا حساس دانا یاجا آرہا وراس کی ترغیب و تشویق اور تنقین و تاکید کا خاطر خوا و اجتمام کیا گیا۔ رفقائے تنظیم میں خطوط کو در یعے ان خیالات کی یاد دہانی اور غیب و تشویق بار آور اور نتیجہ خیز جابت ہوئی۔ منفر در فقاء نے اپ اپ مقامات پر حسب استطاعت توسیع دعوت کی مهم چلائی اور افطار پارٹیوں کو عوامی رابطہ کا ذریعہ بنایا۔ مقامی اسرہ جات اور تنظیموں نے اس ماہ مبارک کو اپنی سرگرمیوں کا خصوصی ہوف بنا کر رجوع الی القرآن اور نظام بندگی رب کی خصوصی مهم چلائی۔ ان مقاصد کے چیش نظر افطار پارٹیاں رفقاء کی اقامت گاہوں میں منعقد کی تنئیں اور حاضرین کو تقاریر ' دروس قرآن اور لٹر پچرکے ذریعے رجوع الی القرآن' بندگی منعقد کی تنئیں اور حاضرین کو تقاریر ' دروس قرآن اور لٹر پچرکے ذریعے رجوع الی القرآن' بندگی رب 'شہادت علی الناس اور اقامت وین کی دعوت پیش کی گئی۔ جمال ممکن ہو سکا تنظیم اسلامی اور اس کے منشور کو بھی متعارف کر ایا گیا۔

اسرہ شجاع آبادان ہدایات پرعمل در آمد میں پیش پیش رہاجس کے نقیب جناب سیدعاشق حسین شاہ بخاری صاحب کو اللہ تعالی نے تنظیم و تحریک کی خصوصی صلاحیتوں سے نواز اہوا ہے۔ ان کی جسمانی معذوری اور ان کی انتقک کوشش کو دیکھ کر ہم جیسے صحت مندونوا تا کے سرندامت سے جمک جانے جائے ہیں اور ہمیں اپنی ترجیحات کا زسر نوجائزہ لینا جائے۔

رفقاء نے انفرادی طور پر بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ آیک دو مقامات پر اجتماعی شب بیداری کا بھی اور اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں پشاور کے رفقاء نے افطار پارٹیاں رفقاء کے گھروں میں منعقد کیں اور دین کی دعوت پیش کرنے کے علاوہ قرآن مجید کے حقوق نای کتا بچہ بڑی تعداد میں تقسیم کیا۔ اس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے رفقاء نے اپنے نفیاء کی قیادت میں افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا۔ دین ونظیمی دعوت گفتگو ، تقریر ، لٹر پچراور کیسٹوں کے ذریعے پیش کی۔ ڈسکہ اور اس کے گردونواح کے رفقاء نے بھی متعدد افطار پارٹیوں کے ذریعے توسیع دعوت کا کام کیا۔ رفیق محترم محمد اشرف صاحب اس سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں انہوں نے گاؤں کی معجدوں میں افطار پارٹیاں منعقد کیں اور تقاریر کے ذریعے دین کی دعوت پیش کی۔

فیصل آباد میں ڈاکٹر عبدالسیع صاحب کی قیادت میں اس ماہ کافی موڑ مہم چلائی گئی۔ اور افطا، پارٹیوں کور فقاء نے ذوق وشوق سے اپنے گھروں میں منعقد کیا اور درس قرآن 'تقریر 'لڑ پچر کے ذریعے لوگوں کوفرائنٹ دیٹی سے آگاہ کیا۔ رفقاء نے مساجد میں بھی جہاں ممکن ہو۔ کا فطار پارٹیاں منعقد کیں اور خصوصی طور پر صبح یا نماز عصر کے بعد کتا بچہ "قرآن مجید کے مسلمانوں پر حقوق پڑھا گیا۔ اور دروس قرآن کے سلسلے بھی شروع کئے گئے۔ رفقاء نے اکثر مقامات پر چار کتا بچوں کا

خصوصی سیت بھی مفت او گوں میں تقسیم کیا۔

سمجرات اور وزیر آباد کے رفقاء نے بھی پڑی تعداد میں افطار پارٹیاں منعقد کیں اور سمس الحق اعوان وعبدالرحمٰن غوث صاحبان کی قیادت میں کافی بھرپور مہم چلائی اور چار کتابوں کے سیٹ تقسیم کئے۔ سیالکوٹ میں شمس العارفین صاحب اور ان کے رفقاء نے مل کر افطار پارٹیوں کو تر تیب دیاور کتا بچے بھی مفت تقسیم کئے۔

موجرانوالہ کے رفقاء نے بھی اس دعوتی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیااور محمد یعقوب صاحب کی میں نوٹ میں نوٹ کی کوشش کی۔ قیادت میں نوٹ میع دعوت کی کوشش کی۔

ندی پور کے اسرے میں جناب محد صالح صاحب نے رفقاء کے ساتھ مل کر اس دین فکر کو آگے برھایا۔ برھایا۔

کانبانوالہ اور مترانوالی کے رفقاء نے بھی عباس علی چیمہ اور محمہ علی چیمہ صاحبان کی تیاوت میں تنظیمی مقاصد کواسی نبج پر آ گے بڑھا یا۔ اور کافی لوگوں میں لٹریچر تقسیم کیا۔

لاہور کے رفقاء نے اپ نصاء کی ذیر قیادت اپناپ علاقوں اسی نیج اور ان ہی خطوط پر خاصا موثر کام کیا۔ چار کتابوں کے سیٹ سینکٹروں کی تعداد میں مفت تقسیم کئے گئے۔ رفقاء کے گھروں کے علاوہ معجدوں میں بھی افطار پارٹیوں کا اہتمام کر کے دعوت دین چیش کی گئی۔ مرکز گڑھی شاہو قرآن اکیڈی اور شاہدرہ کے علاقوں میں (تین جگہ) نزجمنند القرآن کا پروگرام پوری رات پر مشتل تراوی میں پیش کیا گیاجو کہ اپنی نوعیت کا انوکھا اور بے نظیر پروگرام ہے۔ نقباء اور باصلاحیت رفقاء نے اپنے محلوں کی مساجد میں دروس قرآن کے سلسلے قائم کئے۔

لاہور میں مرکزی ہدایات کے مطابق بحربور وعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں قریباً ۱۵۰ افراد شریک ہوئے جن میں رفقاء تنظیم اسلامی ملتان بھی شامل تھے۔ رفیق محترم جناب ڈاکٹر محمہ طاہر فاکوائی صاحب نے حاضرین سے مفصل و مدلل خطاب ففر ما یا۔ جو کہ بہت پہند کیا گیا۔ قبل ازیں امیر محترم بھی ۱۲رمئی کو شجاع آباد میں خطاب عام فرما چکے تھے۔ للذا مقامی رفقاء نے اس کے اثرات کو جمع کرنے سے سے سے معترب کے سرید محت کی۔ جس کے متیجہ میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سنظیم اسلامی سے حلقہ کو وسعت نصیب ہوئی۔

الله كالا كه لا كه شكر به كه تنظيم اسلاى ملتان مين بهى أبيم تنظيم اسلاى ملتان جناب واكثر محمد طاهر خاكوانى صاحب اوران كه دست راست جناب محمد سعيد بهند صاحب كي مساعى سے كهي حركت عود كر آئى ہے۔ وہاں بھى متعدد افطار پارٹيوں كا امتمام كيا كيا اور دعوت دين پيش كى گئى۔ منظيم اسلامى سحمر بھى بغضل تعالى متحرك ہوئى ہے۔ اور متعامى امير جناب نجيب صديقى صاحب سختا

ناه صیام میں صیام رمضان اور قیام اللیل کے ساتھ ساتھ ہفتدوار شب بیداری جیسے مفید پردگرام تربید دیئے۔ جن میں امیر محرّم کے مجوزہ تفکی لڑیج کا جنائی مطالعہ ہوا اور اس پر بغرض تغییم اظمار خیال اور خداکرہ بھی ہو تارہا۔ سطیم اسلامی سکھر کے بزرگ رفیق جناب محمد دین صاحب کے تین صاحب اللہ تعالیٰ مار کان نے جو کہ کتاب اللہ کے حافظ ہیں تمین مختلف مساجد میں قرآن مجید بلامعاوضہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے۔

تنظیم اسلامی وہاڑی نے بھی اہ صیام میں مفید پردگرام ترتیب دینے وڈیو کیسٹ کے ذریعہ اپنی رعوت پیش کی گئی۔ نے رفقاء کی شمولیت کے بعد اجتماعات عمومی میں شرکاء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہا اور لوگ مقامی لا تبریری سے بذریعہ کیسٹ و کتب استفادہ کر رہے ہیں۔ جمعتہ الوداع ۲؍ رمضان البارک کو مرکز کی ہوایات کے مطابق مختلف شہوں میں یوم نفاذ شریعت منایا گیا جلسے کئے گئے اور جلوس نکال کرانے خوبات کا ظہار کیا گیا۔

( برتين ، داكترمنظور حسين ، محمدغوري صديقي)





سنده بیرنگ ایجینسی 10 منظور اسکوار با زوکوار فرزکراجی- ون ۱۲۳۳۵۸ خالد شرید رز - بلقابل کے - ایم سی ورکث پ نشتر و فوکرا چی فرن : ۳۸۸۵۸/۲۳۵۸۸۷ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَكُرَّرِيَّيْنِنَا فَرَّةَ اعْبُرِ لَلْبِعَلْنَالِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ه ہمیں ہماری اولا دا وربیولوں (کی طرف) سے أنكصول كى تصنتْدك عطا فرما ا در ہمیں برہمیز گا رول کا امام بب تجسگوان مسترث میرانی انار کلی لامیو

وَاذَانَحَ ذَرَبُّكَ مِنُ كَبَادُمُ مِنُ ظُهُوُ دِهِمُ ذُرِّيْتَهُمُ وَ اَنْشُهَا كُلُهُ هُمُعَالَى نُفُسِهِمُ جُ ٱلسُتُ بُرِتِكُمُ الْأُوامِلُ جَ نسُدُنَا أَنْ تَفُولُوا يَوْمَ الْقِيْكَةِ اتَّاكِتَا عَنُ لِللَّهُ وَ الامراف ، را ے نبی لوگوں کو باردولاؤ وہ وفت جبکہ منہارے رب نے بنياً دم كى ئىشتىزل سى ان كى نسل كون كالانصالور انبىي خود ان کے او برگوا ہ بنانے ہوئے بوجیا تھار کیا بئی تمہار ارب نہیں مہوں ۔ انہوں نے کسامنرور آب ہی ہارسے رس ہیں۔ ہم اس بر گواہی دیننے ہیں۔ یہ ہم نے اس بیے کیاکہ کہیں نم فیامت کے روزب ندکه دوکه م نواس بانت سے بے نجر تھے۔ 4 ا ہے مسلمالوٰ! غور نو کرو۔ کیا نم نے آج زما نہ کے حبلن کوا بیا رت نونہیں بنالیا ؟ اگرالبام توجيركبانم مسلمان ہو؟ کیا اینے نیئر مسلمان کہلوانے سے رہتے کا نان بھی تسلیم رے گا۔ کہ نم اس کے مسلم تھے۔ ا مصمسلمالو إ اس كے بليے نبون فراہم كرد -

1011 10 10 10 10 10 10 NO

امم اطلاعی امریح کیندیدا متحده عرب امارات اور سعودی عب میں مہنامی میں قص اور مامنا محکمت قرائ میں ان زندان می دون اور گیمت کی مالی است است اور کی مالیک

Dr. Khurshid A. Malik

810, 73rd Street Downers Grove, ILL.60516 Ph 312-969-6755, 312-969-6756 امربكه

Anwar-ul-Haq Qureshi 323 - Rusholme Rd., Apt. 1809 Toronto Ont. M6H 2Z2 Canda. كناذا

Mr. S. M. Nasimuddin P. O. BOX 294 Abu-Dhabi Ph: 554057, 559181, 325747 متحده عرب امارات

Mr. M. Asghar Habib P. O. BOX NO. 167, CC720 Jeddah 21411 Saudi Arabia Ph. 6721490

سعودی *عرب* جدّه

Mr. Azimuddin Ahmed Khan P. O. BOX NO. 20249, Riyadh - 11455 رماض

Ph: 4544496 - 4462865

Mr. Ghulam Mustafa P. O. Box No. 2464 Al-Wasai Riyadh - 11451 الواسع

کراچے میں بیٹاقت کاسالانہ زر تعاونے ملا واؤد مسندل نرداً دام باغ شاہراہ لیا نت میں بھی جع کر ایا عاسکتاہے



## THE ORIGINAL



Have a Coke and a ile

paragon



# THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENBURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE.

- e. PRODUCED 4,000,000 TONS OF BUBBER SHER UREA.
- b SAVED MORE THAN US \$ 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR PAKISTAN
- CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- d SAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 3000,000,000 IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE'ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED MAKERS OF BURDEN SHER UREA

DAWOOD CORPORATION LIMITED



بدليتي وفويرجس سازش كإج بوياتها ، أتش يرتنان فارست جوش انتقام في استنا وروضت بناوا وه اج بعي قاتل فليعُمَّا في الوكوكوفي وزنجوسي فيركوم كم محتة بي على رتعني وكل معرص صفرت بين مجى قاتكين عنان وكل سازمش ے حالت کو جمعے کے لیے فنهما درمحتقاسة تاريخي كمت بون

مینافی کے سالانہ خربار صرا عربافی کے اندرون پاکتان کے تمام میتاقعے کے اندرون پاکتان کے تمام سالان خریدادوں کے خریداری نمبر تبدیل ہوگئے ہیں ۔ باورکم اپنا نیا خب بداری نمبر مثیا قصے کے لفافے سے ہوئے کے لیا نیا خب بداری نمبر مثیا قصے کے لفافے سے

00.10



مَلَاكُمُنَافِسَكَةَ اللهِ عَلَيْكُوَ وَمِيْتَ اقْرَهُ الَّذِي وَالْفَكَذِيرِ إِذْ فُلْتُدُسِيمَنَا وَأَطَفَنا احْرَلَ ترجد اورائ اوليت كفن كوادراس من من وكرو والمن من المراجعة من المناز أرا الأركي كر مها في اول احسن ك



44 A AIM.L ۵/-، الدرزواون مره

سالانه زرتعاون بلئے بیرفرنی ممالکہ

استودي عرب كويت دويني دولي تطر متحده عرب المدات - 2 استودي ديل إي كا ادويه إكتابي ٩ امريخي دارمايه/ ١٠٠ اروپ ياکستاني ایران ترکی او ان عراق بنگله دسش انجزار مصر يرب افريقي الكندُ عنوي المالك جايان وفيره -

٩٠٠ري والراء ١٥٠ شانى وحولى امرى كينيدا أشريها نيوزي بيندوخرو-الله ومجي والرباء ووا

مسايف: ابنارميشاق لامرياكية بك بيشة اول اون برايخ ٣٦ . محد ور أرا رول و بور- مها ( الكسستان) الاجور

٢٣٠٤ سكاذل سشاون كهمتور

رجنگ ایڈ میاٹر فت داراحمد إذاؤكوك لنجمرأ اليمن بافط عاكف ميعثد غبول رحيم مفتى

سَبِ اسْ : ١١- دا وُ ومنزل ، ز د آرام باع ننام و بيانت كراجي ١١٦٥٨ طابع: چهرى رسنيدامد مطبع بحتربدرس شام فالمفاح، لايك

# مشهركك

|          | 🜣 عرض اتوال 📗 📗 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> | اقت دارا قمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 -     | × الهدلى دنشست ۱۲۲) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11       | عاکی زندگی سے بنیا دی اصول دسورہ کتی بم کی ریشنی میں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 0.1 1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41       | الراحرارا المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | چهنق فلیغ راشدی میرت پرام خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | اراهد<br>خران وستنت کی روشنی میں انقلابی تربیت وزکمیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | المام الحران و سنت في روستي بين العلابي ربيت وتزكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | بسلسلەموجودە مالات بېس اسلامى انقىلاب كاطرىقى كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | المراب المعنى المعرفي المعرفي المراب المعربين ال |
| 44       | و نغاذِ مشربیت سے موضوع پر ایک اہم مغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | مولانا ستد ما مرمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44       | پ رفستارکار پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ومتخده عرب اما دانت میں دسس دن ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 16/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## عرض احوال

اس شارے کو پیش کرتے ہوئے اطمینان سامحسوس ہوتا ہے کہ ماہ زمضان المبارک کے معمولات نے "میثاق" کی اشاعت میں جوبے قاعدگی پیدا کر دی تھی وہ اب ختم ہوگئی۔ فالحمد للله علی ذالک -

ہارے آس پاس حالات جس طرح روز بروز بدسے بدتر ہوتے جارہ ہیں اس پر جتنی ہی کا تقریق ظاہری جائے ہے۔ یوں کماجائے توہر گزمبالغدنہ ہوگا کہ ہم بیس دانتوں میں زبال کی طرم انتوں میں زبال کی طرم انتوں میں زبال کی طرم انتوں میں زبال کی موجود گی ہے۔ انکار ممکن نہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہ تھا۔ تاہم خود کر دہ غلطیوں کی فرست ہی بہت طویل ہے اور سرفرست و برعدی ہے جوہم نے اپنے اللہ سے کی اور پوری ڈھٹائی سے کرتے چلے آرہ ہیں۔ اس موضوع برعدی ہے ہماناس وقت غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہماری سوی پوری شرح و بسط کے ساتھ باد مرید کہتے کہناس وقت غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہماری سوی پوری شرح و بسط کے ساتھ باد تو اُن کی ساتھ باد کے ساتھ باد کہنے ہوتا ہے۔ ان سطور کے ذریعے توہم اہل دھن کے اس کرب میں شرک ہوتا چا تھ بار ہے ہیں جو کر اپی میں حالیہ خوف اور صدور جہ مملک دھاکوں سے ایک لمری طرح ملک کے ایک کو سے دو سرے کو نے تک پھیل گیا ہے۔ ان اندوہ ناک تخریجی کار دوائیوں کی تفاصیل 'اور انسداد اُن ہیں ہوتا ہے کہ آگر چہ کسنے والی زبانیں اٹکان کا شکار نہیں ہوئیں ' سننے والوں کے کا کہنے ہیں۔ لیکن ناافسانی ہوگی آگر جناب صدر مملک کے ارشادات کوداد نہ دی جائے۔ وہ کو اُنتر متعلق شخصیت نہیں ہیں ' عوامی ' جہوری ' مسلم لگی تکومت یقین دلاتی نہیں جمتی کہ میں افتداراس کے ہم تھ میں ہے۔ اس کے اصرار کو تسلیم کئی گئی ہی کہ ۔

مدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائے قشیں ہیں یقین ہوا' ہم کو اعتبار آیا

لكن الل نظرد كيورب بي كه جناب جزل محرضياء الحق صاحب اقتدار كي حمل سے ايے لكے بيشے إ

### المستقماف چھنے بھی نہیں 'سامنے آتے بھی نہیں

انهوں نے کرا چی میں دھاکوں کے ایک آ دھ دن بعدی وہیں بیہ صراحت فرمائی کہ لوگ چار دھاکوں کو روتے ہیں 'یماں تو ابھی ایک سوچون (۱۵۴) دھاکے ہوں گے اور سے کہ میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ ان تخریجی کارروائیوں کا تدارک کیاجا سے .... لیجئے قصہ کو آ ہ ہوا۔ ہم نے سوچاتھا کہ ھاکم سے کریں کے فریاد کیکن وہ تو خود اللہ دین کے چراغ کی تلاش میں ہے۔ یہ الف لیلائی چراغ کی تلاش میں ہے۔ یہ الف لیلائی چراغ کی تلاش میں ہے۔ یہ الف لیلائی چراغ کی تلاش میں ایک ہوں کے جشن ہوں دس سال میں ان کے ہاتھ نہ آسکا تواب کیا خاک آئے گا۔ گویا اب شہر شہر مرگ انوں کے جشن ہوں گے۔ موت کاویے بھی ایک دن معین ہے۔ اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔ وہ ستم کر میرے مرنے یہ ہی راضی توہوا۔

صدر مملکت کی توحیثیت ہی اور ہے ' حکومت کے کسی بھی ذمہ دار فرد کی طرف ہے الیں کیسی بات

کا اس سیاتی و سباق میں کما جانا شقاوت قلبی کی انتہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ "موتمر عالم اسلامی" ہے

" خادم اسلام" کا خطاب پانے کے بعد جزل صاحب دھوئے گئے ہیں ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔

انہوں نے اللہ تعالی کے حضور جوا بدہی کے احساس ہے بھی ہاتھ دھو لئے ہیں۔ پاکستان کے شہری جو

حکومتی محصولات کے ہل من مزید سے جال بلب ہیں اور جن کی تسلیں بھی " کوچہ سود خوراں " میں

گردی رکھی جاچکی ہیں 'اپنے جان و مال اور عزت و آبر دکی سلامتی کی صرف و عائمیں ہی مانگ سکتے ہیں

گردی رکھی جاچکی ہیں 'اپنے جان و مال اور عزت و آبر دکی سلامتی کی صرف و عائمیں ہی مانگ سکتے ہیں
کونکہ یہاں تواب ایسا کوئی اوار و باتی نہیں رہاجس ہے آس لگائی جاسکے ۔

کس طرف دیکھوں' کماں جاؤں' کے آواز دول اے جوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے ایک ایک ایک ایک ایک

حالات جس ست سفر کر رہے جی وہ یقیناً فلاح و بہود کی شیں خزی فی الدنیا و الاخرة کی ہے۔ اسلام سے ناطہ توڈ کر ہم اپنے منتشر اجراء کوجوڑنے کاکوئی مصالحہ ایجاد نہ کر پائیں گے۔ ہم گذشتہ چالیس سال سے اللہ تعالیٰ کے غضب کودعوت دے رہے ہیں۔ یہ تواس کا کرم 'اس کی کی خاص مصلحت کاظہور اور اس کی تقویم کا حساب ہے کہ ہمیں اب تک بھی توبہ اور رجوع الى الله كاموقع ميسر بي ليكن آثار كهما ايسية بي كه شايديد جمارى قسمت من نسيس- بم الله كا اطاعت كل ك " دارالسلام " مين داخل نه بوئ تو پراس سے كيافرق بر آ ہے كه يمال بسيانيك تاریخ دہرائی جائے یاسم فقد و بخارائی یااس خطے کے نقشے میں ایک اور لبتان ابھر آئے۔ اخبارات ایمی سرخیوں سے بعرے رہے ہیں کہ کراتی کو بیروت اور پاکتان کولبنان بنا یا جارہا ہے اور یہ مرخیاں ان بیانات سے لی جاتی میں جو سیاس اور زہی جماعتوں (باشٹناء حکومتی مسلم لیگ) کے زعماء سے منسوب ہوتے ہیں .... اندیشے کی یہ گرمی کراچی میں تو آگ لگای چک ہے۔ کوئی دن جا آے کہ اس كى پش دوسرے علاقوں كوممى ليك ميں لے لے گى۔ عوام الناس "بيروت بنے "كى اصطلاح ك مضمرات سے شاید بوری طرح آگاہ نہیں۔ وہ مهم جوئی کا کوئی بازیجہ اطفال نہیں' آتش و آبن کی بارش سے دلدل بن چکاہے۔ کہ جواتراد صنتا چلا گیا۔ اس خاکسار نے وس سال پہلے ہیروت بر صرف سال ڈیڑھ سال کی خانہ جنگی کے اثرات دیکھے تھے۔ شمر کے وہ " پوش" علاقے جنہیں آئے خانے کہاجا آباتہ بجانتماا وروہ کاروباری مراکز جہاں کروڑوں کالین دین ہو آاور کھوے سے کھواچھلتاتھا 'ایسے عبرت نگاہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے کہ ان سڑکوں پر سے گذرتے بھی ہول آنا ، جنہیں اس علاقے سے گزرنے کے لئے عرب امن فوج نے صاف کر کے جگہ جگہ جو کیاں بناکر محفوظ کرر کھاتھا۔ خاكسارچونكه " آباد " بيروت كومجي چند سال يهله د كيمچا تعالنذا خانه ويراني كا يجموا ندازه كر سكاورنه وہاں توعالم بید تھا کہ عمارت کی عظمت بر کھنڈر کی گواہی بھی کافی نہ تھی۔ گذشتہ د ںسابوں میں اس شہر اور ملك براور كيا كوند كرر كيابوكا- جارى شامت اعمال ايباروز بدند د كهائ كونكدام واقعديه كم بم ايس تن آسان ان خيول كوجيل كاب نسي ركت .... اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن .... آمن-

### \* \* \* \* \*

ہمارے قارئین کی اکثریت ڈاکٹرشیر بمادر پٹی صاحب مدظلہ سے غائبانہ تعارف رکھتی ہے۔ ان کے عنایت تاہے جن میں " میٹاق" کے مشمولات پر تائیدی ' وضاحتی اور ( بھی کبھار ) تعیدی بھی ' تبعرے ہوتے ہیں۔ یوے احزام واکرام سے شائع کئے جاتے رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں رہنے والے ان معدودے چند بزرگوں میں سے ایک ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے آج بھی رشتہ مجت و

عقیدت پیس نسلک ہیں اور ان سے حسن ظن کی نسبت رکھنے پر نادم نمیں۔ آن کل ضعف پیری کے باعث انہ ب آباد سے اپنی میڈیکل پر پیٹس چھوڑ کر بیٹاور ہیں دخر نیک اخر کے باس مقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت 'سلامتی اور طویل زندگی عطافرائے ٹاکہ ہم ان کے دخیرہ معلومات اور صائب معلوروں سے مستنفید ہوتے رہیں۔ اس ماہ کے بعد دیگر سے ان کے دوگر ای ناسے موصول ہوئے۔ اس التفات خصوص کی تقریب ڈاکٹر اس اور جے صاحب کی آزہ تالیف کاوہ مقدمہ ہو چھیلے شار سے مسئائع ہوا۔ اور جس میں مولانا آزاد کے ذکر کی معزاب شائن کی یا دوں کا آر چیزد یا تھا۔ پہلے خطیس انہوں نے اس خاسار کو مخاطب کر کے اس کے انداز تحریر کی ستائش کی شی ۔ اس کی رسید میں توصد افزائی کے حساب میں وصول کر خطیس انہوں نے اس خاس کی ہوائش شکر ہے کے ساتھ حوصلہ افزائی کے حساب میں وصول کر کی ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس خطور ذیل میں من وعن شائع کیا جارہا ہے۔ اس پر اگر پھر کے کہنے شنے کی گھائش ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس خط کے کتوب الیہ بی کے ذمے ہوگی۔ جن سے ڈاکٹر پی صاحب خصوصی وقعت ہیں۔ ان کی کرم فرمائیوں میں سے اس عنایت کو یراور محترم ڈاکٹر انسرار احمر صاحب خصوصی وقعت ہیں۔ ان کی کرم فرمائیوں میں سے اس عنایت کو یراور محترم ڈاکٹر انسرار احمر صاحب خصوصی وقعت ہیں۔ ان کی گرم فرمائیوں میں سے اس عنایت کو یراور محترم ڈاکٹر انسرار احمر صاحب خصوصی وقعت ہیں کہ اپی قیمتی اور نا پاب کتب بشمول "البلاغ" اور "الملال" کے فاکلوں کا " ماہید خویش" انہوں نے ان کے میرور کر دیا ہے۔

مح**رى** ذادعنايته السلام عليكم

ماہ جولائی کا " بیثاق" طاجس کے مطالعہ دل بے حد خوشنور ہوا۔ کتاب۔ " جماعت بیخ الند" سے عظیم اسلامی تک"۔ کامقدمہ پڑھا۔ جو آپ کی تحریرات کاشاہکار ہے 'اور حرم کی خوشبوے معطر۔

آپ نے میرے محبوب معبقری صفات کی عظمت کی تعمدیق فرمادی۔ وہ حقیقتاً برصغیریاک وہندی میسویں صدی کے داعی اول قرآن وجہاد تھے۔ ان کے اس مقام کو آپ نے مان کر 'حق بہ حق دار رسید کا کام سرانجام رے دیا۔ جزاک اللہ۔

۱۹۲۱ء سے بعدان کی آزادی وطن کی تحریک میں شمولت 'پس پائی یابد دلی کا تیجہ نہ تھی۔ بلک ان کی مومنانہ فراست کی وجہ سے محاذ جگ کی تبدیلی کے مترادف تھی 'اور عین جگ میں بھی محاذ کی تبدیلی کی اجازت نوتر آن نے مجمع دی۔ اور اس تبدیلی کے لئے انہوں نے معاصر علماء سے 'تفکو بھی کی۔ لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا موائے حضرت بھے الہٰ ند '' کے۔ اس کاذکر مولانا نے تر جمان القرآن جلد دوم صفحہ ۵۵ کے عاشیہ میں ان الفاظ میں

کی " ...... ۱۹۱۳ وی بات ہے۔ کہ بھے خیال ہوا کہ ہندوستان کے علاء و مشاکح کو مزائم و مقامد پر اوجہ راؤں۔ راؤں۔ مکن ہے چندا محلب دشده عمل لگل آئیں۔ چنانچے شن ناس کی کوشش کی۔ لیکن آیک تما فضیت کو استنا کی کردینے کے بعد "سب کا مطلقہ جواب تما کہ یدد عوت ایک فتشہے۔ " اِنْدَنُ لِلُ وَلاَ تَنْقَبَّى " مستنا کی محصیت مولانا محدود سن ربیدی کی تحقی جواب رحت التی کے حوار میں پنچ بھی ہے "

کودہ تحریک آزادی وطن کی جماعت ..... کامحرس بین شامل ہو گئے۔ لیکن اپنے عزم و بنیادی مقعد ' رعرت قرآن وجہاد 'سے عافل نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی یادر ہے کہ ان کاسط سے نظر بھل آزادی ہندوستان ہی نہ تھا' بلکہ ان کے پیش نظر اسلامی ممالک کی آزادی تھی۔ اور یہ معلوم رہے کہ ہندوستان کی آزادی کے فور ابعد سباسلامی ممالک آزاد ہوگئے۔

بات ہورہی مقی ان کی وعوت قرآن کی۔ وہ کا محرس کی سیاسی تحریک کی محما ممی ہیں رہے محر بنیادی مقصد سے زرہ بحر بھی عافل شیں رہے۔ جیل کے اندر یا باہر' ترجمہ و تغییر قرآن میں مشغول رہے۔ حالا تکہ سیاسی شور شوں میں علی کام کرنے کے لئے مناسب جعیت خاطر میسر نہیں آ کتی۔ لیکن وہ اس کام میں برابر (۱۹۲۰ء سے بعد وہ مرحوم نہیں ہوئے) گلے رہے۔ جب انہوں نے تر جمان القرآن کی دوسری جلد محتم کر لی۔ تواسی وقت کا گرس کا جلاس ہور ہاتھا۔ اس محمامی میں انہوں نے اس جلد کی تقدیم لکفی۔ جوان الفاظ برختم ہوئی۔ الوال کلام الوال کلام

"موتی محر\_ کامحرس کیمپ" لکھنوس ار ار بل ۱۹۳۷ء

اور بیات بھی ایت ہو چکی ہے۔ کہ انہوں نے اس کے بعد تر جمان القرآن جلد سوم اور تغییر "البیان" اور مقدمة تقدد تدی مقدمہ تغییر کلما۔ جس پران کی ذعر کی کا تعقیم ہوا۔ کو یا نجام ذعر کی تک وہ اپنے مقصد ذعر کی ... وعوت قرآن و جماد میں لگے رہے۔

آپ نے تحریر فرایا۔ کہ آپ کو دعوت قرآن کے لئے لاہور کی فضاء مولانا عبیداللہ سندھی کے دو شاکر دوں۔ مولانا عبیداللہ سندھی کے دو شاکر دوں۔ مولانا عبدالنی فاروتی اور مولانا احمد علی لاہوری مرحوم کی تیار کردہ بلی۔ واقعی بید دونوں اصحاب اس سلسلے میں عزت واحرام کے مستحق ہیں۔ لیکن اس حمن میں مولانا آزاد آ کے دو عزیز شاکر دوں۔ پسران مولانا عبدالقادر تصوری کا فکر آپ نسیس کر سکے۔ مولانا عبدالقادر تصوری کی علی وجابت اور سیاس مرتبت آرئ کے مفاور تعنیف۔ مفات پر منتبد ہے اور جو تعلق مولانا آزاد کو اس خاندان سے تھا۔ اس کاذکر انہوں نے اپنی مشہور تعنیف۔ فرکرہ۔ میں مجمی کیا ہے۔

وه لکھتے ہیں " ڈاک ملی اور اخبارات سے معلوم ہوا کہ عزیزی مولوی عی الدین احمد لی۔ اے۔ کو قسور

میں حادثی کے بعد کر فار کیا گیا۔ شاید نظر بندی کا معالمہ پیش آئے۔ ان تمام ایام جلاد طنی میں (رائی 1917ء) یہ پہلادن ہے کہ اس واقعہ کے سننے سے دل کو معنطراور دماغ کورا گندہ پا آبوں۔ عزیزی موصوف بئر ان کاپورا خاندان اسپے خصائص ایمانی وجوش اسلای واجار لندوفی اللہ کے اعتبار سے عبد سلف کے واقعات کوزند کرنے والا ہے اور علی الحقوص اس عزیز کے طلب صادق اور استعماد کامل سے تواجی چند در چندامیدیں وابت تھیں۔ افروس فتنہ حوادث نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ جھے اس سے کب انکار تھا۔ کہ میرے پاؤں میں ایک کے بدلے دس زنجیری ڈال دی جائیں۔ لیکن دو سرول کو اس میں کیول شرک کیا جاتا ہے۔ بظاہر عزیز موسوف کا اس کے سواکوئی جرم نہیں کہ جھے خانماں خراب سے رسم وراہ رکھتے ہیں۔ سجان اللہ ابنی آشنا پروری اور دوست اس کے سواکوئی جرم نہیں کہ جھے خانماں خراب سے رسم وراہ رکھتے ہیں۔ سجان اللہ ابنی آشنا پروری اور دوست نوازی بھی قابل تماشا ہے۔ جب تک کوئی اینا دشمن نہ بن جائے ہمارادوست ہی نہیں ہوسکا "

اس خاندان (مولانا عبدالقادر قصوری کے دوفرزندان) کے دوافراد مولوی مجمع علی مرحوم ایم-ا-سنشب اور مولوی محی الدین احمہ با۔ اے ۔ نے نضاء لاہور کو درس قرآن کی آواز سے معمور رکھا۔

مولوی محر علی نے ۱۹۵۰ء میں باغ جناح میں ہراتوار بعد نماز عصر درس قرآن شروع کیا۔ ان دنول نین د میل معبد (معبد دارالالسلام) کی مجدا کی چعوٹا ساچ برتہ تھا۔ نیچ فرش نداو پر سابیہ۔ نہ سردی اگری 'دھ ب وبارش میں سرچھپانے کی کوئی جگہ تھی۔ لیکن مولوی محر علی صاحب کے عالمانہ انداز کی کشش تھی۔ کہ شہر کہ کونے سے فہیدہ و سنجیدہ اصحاب ' درس میں کھھ بے چلے آتے۔ جنوری ۱۹۵۸ء میں مولانا قصوری اللہ و کونے سے فہیدہ و سنجیدہ اصحاب ' درس میں کھھ بے چلے آتے۔ جنوری ۱۹۵۸ء میں مولانا قصوری اللہ و پیارے ہوگئے۔ آپ کے برادرا کبرمولوی محی الدین احمد قصوری نے درس کی خدمات اپنے ذب لیارے ہوگئے۔ آپ کے برادرا کبرمولوی محی الدین احمد قصوری نے درس کی خدمات اپنے ذب لیار اللہ موری کے برادرا کبرمولوی کی الدین احمد قصوری نے درس کی خدمات اللہ موری کے انہاں موسی کی فرائی پھر مال ہیں جمال سے اب اختلاج قلب کی شدید سے درس قرآنی بھی شامل ہیں جمال سے اب خطبات جمعدہ سے درس قرآنی بھی شامل ہیں جمال سے اب خطبات جمعدہ سے درس جمید۔ رہ جیں۔

آپ نے اس مضمون میں مولانا آزاد "کی ایک تحریر کااد حور اساحوالہ دیا۔ جس سے قارئین پور الطف نہیں المحاسکتے۔ چونکہ یہ گفتار محبوب ہے اس کی بلاغت و معنیت کے اظہار کے لئے اسے کھل تحریر کئے دیتا ہوں۔ بحوالہ موج کوثر ''مرفخص کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اور الیابھی ہوتا ہے۔ کہ ایک دوسرے سے کی قدر متفاد اور مختلف ہوں۔ خود میں گلیم زہد اور قبائے رندی کوایک ہی وقت اوڑ میے 'پہننے کا مجرم ہوں۔ لہل اس سے برھ کر اور کیا محافت ہو محتی ہے۔ کہ ہم اپنے ایک دوست سے جوسلوک سے خانہ کی چھت پر کریں۔ اس کا سختی اے سجادہ وخانقاہ رمجی سمجھیں "

اس دراز سخنی کی معافی چاہتا ہوں۔ ط

#### لذي يود حكايت ورازتر كفتم

میری دعاہے کہ خدا آپ کواس مشن (جو میرے مجبوب کامشن تھا) دعوت قرآن اور تحریک جماد میں کامیاب کرے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد للّهِ ربّ العُلمين امير مراج گرائ تيربوگا ... دعا کاطلب

والسلام شيرمهادر خال جي

\* \* \* \* \*

اس شارے میں محترم مولانا حامد میاں کاوہ مقالہ شائع کیاجار ہاہے جوان کے صاحبزاد بے خالیہ عاضرات قرآنی میں پڑھ کر سایاتھا بعد میں مولانا نے ایک تحریر اور ارسال فرمائی جیے اس مقالے کا تھملہ بھی قرار دیاجا سکتا ہے۔ مو خرالذکر تحریر میں محترم مولانا نے بعض نکات پر امیر شظیم اسلامی ' ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے موقف پر اعتراض بھی کیا ہے۔ ارادہ ہے کہ اس تحریر کو محترم ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کے ساتھ بی شائع کیا جائے جواگر ممکن ہوا تو انشاء اللہ شارے میں بی شامل کر دی جائے گئی ۔۔۔



بليوكرس صدقرس فلي الوالكُلُّامُ الْمُ الْمُهِالْمِتُ كَيُولُ رَبِي سَكِي إِ و حرب الله اوردار الارشاد فالم كوف كي معرب بناف والأحقري و فت كالرس كي مذكون الله ا جيائے دين اورا جيائے علمي تخ کيون سے علمار کي بزالمني كيون إ کیاآقامت دین کی مدومی دہارے دینی سے العن میں شامل ہے! حنرت شيخ الهند كيكيا حدثيل الحراكس دنياس رُخست الدلي إ بارِكُوام البِ مِنْ هنتُ حيدٌ موما مِن تو استلامی المت لاب کے منزل دورنیں ا لدى معركة الأرائخو يرول اورخطبات كم علاوه موتدفع اسلام موق اسعيد حد اكبر يادى ، فاكر الوسسان شابجهان لورى ، مولانا افتخارا حد فريدى ، مهاجركابل قارى حميدانعدارى، پُروفىيسرمحرالمَ، مولانامحيشينلورني ني مولانا اخلاق سيبن فامي دَبوي، چولانا محدزكري مولاناسستده فايتنا كقرفتاله نجارى اوروكرنا موطما ديمهم اورا الم معسفرات كالخورون بيشق بالخاجرات برارا حمر ئے مبسوط مقت ہے کے ساتنی امت ۱۵۹ صفحات (نيزرن وتيت ـ/ ١٠٠ رويه ميناق اور مكت فران كمستقل ويارد لكويكاب ٢٥ فيعدرها يت رمين مرايد بدر برمرود اک بیش کا مائے گی ۔ واک حسندی ا دارس سک دستے ہوگا ۔ کآب مدود تعدادیں شائع کو گئے ہے۔ اپنی کا نیے ملد حاصل کر لیج ہے۔ ایس کا انتظار کرنا پڑھ کے ! لقرآن لامبورا للبط ماول اؤن لامبور

اکتان ٹیلی ویژن پرنشرشدہ داک ٹواسوار احمد کے دروس قرآن کاسلس درس منبر اا مباحث عمل صالح عاً بلی زندگی کے بنیا دی اصول (سورة التحسريم كي روشني مي) اَعُوُ ذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجُمُ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ

وَاذُا سَرَالنَّبَيُّ الِي بُعُضِ ٱزُواجِهِ خَدِيُثَاتْ فَلَمَّا نْبَآتُ بِهِ وَ اَظُهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ

عُنْ بَعُضَ

فَكُمْ نَبّاً هَابِهِ قَالَتُ مَنُ أَنْبَا كَ هَٰذَا مَ قَالَ نَتَاٰنِي الْعَلِمُ الْخَبِيرُ ۞ إِنَّ تَتُو بُأَ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ تُلُو بُكُماكَ وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْدِفَاِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلِلُهُ وَ جِبْرِ يُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْكُلْإِكَةُ بِعُدُذَٰلِكَ ظَهِيُرُ ۞ عَمَلِي رَبُّهُ ٓ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ اَنُ يُبُدِلُهُ ٓ اَزُوَ اجَّا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتٍ مُّؤُمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَّفِبْتٍ غَيِدْتٍ لَيَاتٍ عَبِدْتٍ لَكِيْلَةٍ عَبِدْتٍ لَكَارًا ۞ سره تحريم آيات ٢٠٠٠٥٠٠

"اورجبنی (صلی الله علیه وسلم) ناکیبات ای آیک بیوی سے رازمین کی تھی۔ پھر جب اس بیوی نے (کمی اور بر) وہ راز ظاہر کر دیا 'اوراللہ نے نبی (صلی الله علیه وسلم) کواس (افشائراز) کی اطلاع دے دی اوجی (صلی الله علیہ وسلم) نے اس بر کسی حد تک (اس بوی کو) خبردار کیااور کسی حد تک اس ے در گذر کیا۔ پرجبنی (صلی الله علیه وسلم) نے اسے (افشائے رازی) یہ بات بنائی تواس نے بوجھا۔ آپ کواس کی خبر کس نے دی؟ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کما " مجھے اس نے خرری جو سب کھے جانتا ہے اور خوب باخبرہ " -اگرتم دونوں الله كى طرف رجوع كرونوسى تهمارے لئے زيباہے ، تمهارے دل تو خداکی طرف مائل ہی ہیں اور اگرتم اس کے خلاف ایکا کروگی تواس کا حامی اللہ ہے اور جربل اور تمام نیو کار مسلمان اور حزید برآن فرشتے بھی اس کے مدد گار ہیں۔ بت مكن ہے كدوه جهيس طلاق دے چھوڑے تواس كابرور د گارتمهارے بدلے میں تم ہے بہتر ہویاں اس کو دے دے۔ اطاعت شعار 'مومنہ ' فرمانبردار ' توبہ كرنےوالياں معادت گذار 'رياض كرنےوالياں 'شوہر آشنااور كنوارياں - "

ان آیات میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کی تفصیلات میں جانے کی چندال ضرورت نہیں 'کیونکہ یہ آیات اپنے مفہوم و مدعا کوخود واضح کر رہی ہیں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی را زی بات اپنی از واج مطمرات میں سے کسی ایک سے کسی۔ اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمادی کہ یہ بات کسی اور کونہ ہنائ جس سے کسی اور کونہ ہنائ جائے۔ ان زوجہ محترمہ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں شنے کسی دوسری زوجہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس افتا ہے را ذکی خبردے دی۔ اس

ساتھ جارے تعلق کالیک ہی پہلوہے "کہ آپ اللہ کے بی اور رسول ہیں اور ہم امتی ہیں ا آپ ہمارے آقابین ہم آپ کے غلام بین اور تو کوئی رشتہ اور نبت نمیں ہے۔ ليكن محابه كرام اور محابيات كامعامله بت مختلف تعار محابة من عد كوكى حضور كالهابحي ہے۔ اب چیا ہونے کے اعتبار سے وہ بدا ہے ' حضور مجتبع ہیں۔ مجتبع کارشتہ بسرطال جمولا ہے۔ اب اگر کمیں حضرت حمزہ اور حضرت عباس اپن اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور كے ساتھ كوئى ايباطرز عمل اختيار كر ليتے جو يزاا ہے چھوٹے كے ساتھ اختيار كر ماہة حضورا کی حیثیت رسالت مجروح ہو سکتی تھی۔ لنذا آگاہ کر دیا گیا ' متغبہ کر دیا گیا کہ " وَاعُلَمُوا اَنَّ فِيكُمُ رَسُولَ الله "...المِي طرح جان ركوكم تمارك ما بین صرف محمد نسین بین بلکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لنذا آپ کی اس حیثیت کو ہمیشہ پیش نظرر کھو۔اسی بات کااطلاق از داج مطمرات میں ہو گا کہ بیوی ہونے ی حیثیت سے ان کی طرف سے ناز کابھی اظہار ہوجائے گا۔ لنذان کوبھی متنبہ کر دیا گیا کہ تعیک ہاے عائشہ کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہریں۔ اے حفصہ رمز افیک ہے کہ محمد صلی الله علیہ وسلم تمهارے شوہریں لیکن ہردم یہ بات ویش نظررہ کہ میا اللہ ک ر شول بھی ہیں۔

بیبتنازک مقام ہے حضور کے احرام اور اوب کو کسی درجہ میں بھی ضعف پہنچے ہا اسکا
ہو تو اس کے بارے میں بھیشہ سخت ترین حبیہ نظر آئے گی۔ جیسے سورہ حجرات میں ہے کہ
"اُن عَبَطُ اَعَالُکُم وَاُنتُم لَا تَشْعُرُون " " کسی تمارے اعمال اکارت نہ ہو
جائیں اور تم کو خبر تک نہ ہو ..... "اگر معالمے کی یہ خاص صورت پیش نظر نہ ہو تو پھرا زوان
مطمرات ہے کچھ سوئے عن کی کیفیت پیدا ہو عتی ہے۔ لیکن یہ حقائق جو میں نے بیان کئیں اگر دنظر رہیں تو پھر کوئی ایسی صورت پیدائیں ہوگی۔

زیر بحث معاملہ دوازواج مطرات کے در میان پیش آیا۔ ایک نے نی کا بتایا ہواراز دوسری پر ظاہر کر دیا۔ اب دونوں کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ "اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں

ته کرو اظمار ندامت کرواور الله سے استعفار کروتو یمی تمهارے حل میں بهترہے۔ کیونکہ "فَقَدُ صَعَتُ عُلُو بَكُماً" تسارے ول توائل موعی كے ميں لين ولوں من توبيد کفیت ہے، ی پیمانی اور ندامت کے جذبات توہیں، " .....لیکن بااوقات اسامو آ ہے کہ سی کو کوئی مان ہوتا ہے۔ وہی بات جے میں نے ناز سے تعبیر کیا ہے۔ اس ناز کی وجہ سے ندامت اور پھیانی کے الفاظ زبان بر سیس آرہے 'طبعیت پھیاری ہے تو گویا ترغیب کامیر نايت النظائداز كوراياكيا "فَعَدُ صَغَتُ قُلُو المُكَا" جِيهم كى كت ين كم زراجت كرو 'اصل ميدان توتم سركري يكي جو- كشن منزل توتم في طح كرلى ب- اب تموزی ی کسرره گئی ہے ہمت ند ہارو۔ حوصلہ سے کام لے کراس مرحلہ سے بھی گذر جاؤ ..... اس مقام پر بعض مفسرین کو سخت مغالطه ہوا ہے۔ انہوں نے " صُغَتُ" کامفہوم كى شے سے انحراف مجاب حالانكدىيد لفظ كسى شے كى طرف جھكنے اور ماكل ہونے كامفهوم ركمتاب شاه عبدالقاور" في يسال " صُغَتْ" كارجم "جك جانا" كياب - آيت كاسلوب بعى مى بتار إ ب ك " اكرتم الله كى جناب مي توبه كروتوتمهار دل توائل موبى يك یں 'جک بی مجلے ہیں ....زراس یہ بچکیاہٹ جوشوہراور بیوی کے نفسیاتی تعلق کی وجہ مائل ہے اس ججب كودور كرواوراني خطاكا عتراف كرو- الله عيمياس كے لئے استغفار كروني ملى الله عليه وسلم سي بعي معذرت كروكه بهم سے خطابوني ہے۔

اس همن میں بیات بھی جان لینی چاہئے کہ قرآن مجید کے الفاظیں آگر بظاہر در ہی کاپہلو
ہو بختی کا سلوب ہو تو دیکھنا ہے ہو گا کہ خطاب کن سے ہے! ببااو قات شفقت اور محبت ہی ہوتی
ہو بختی کا سلوب ہو تو دیکھنا ہرا نداز تختی کا نقیار کیاجا آہے۔ ایک شفیق والدا پنے نیچ کی
تربیت کے لئے بعض او قات بختی اور در شتی کا نداز افتیار کر آئے لیکن کیا ہے گمان ہو سکتا ہے کہ
باب کادل اپنے نیچ کی محبت سے خالی ہے۔ البتر یہاں ایک بات سے جان لیجئے کہ ع

جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں 'ان کی چھوٹی سیبات پر بھی جب گرفت ہوتی ہے توبظاہراندازا

بواسخت ہو آہے۔ عربی کالیک مقولہ ہے کہ "حسنات الابرار سَیفات المقر بین"
عام لوگوں کے لئے جو کام بوی نیکی کاسمجھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہی کام اللہ تعالی کے
مقربین اولیاء اور محبوب بندول کے لئے تقیم قرار پائے۔ ان کے مرتبہ کے اعتبارے قابل
گرفت شار ہوجائے۔ لنذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے اعتبارے ہو آ ہے ہی اسلوب ہم
قرآن مجید کے بعض مقامات پر دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ خطاب میں بھی بظاہر پھر تختی کا
اظہار ہور ماہے۔ جسے

عَبَسَ وَتَوَلَّى إِنْ جَاءَهُ الْاَعْلَى أَ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ عَبَسَ وَتَوَلَّى إِنْ جَاءَهُ الْاَعْلَى أَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكُنَى أَمَا مَنْ لَكُ لَكُنْ أَمَّا مَنْ لِلْهِ الْمُنْ لَكُ تَصَدَّلَى هُ الْمُنْ لَكُ تَصَدَّلَى هُ اللَّهِ الْمُنْ لَكُ تَصَدَّلَى هُ اللَّهِ الْمُنْ لَكُ تَصَدَّلَى هُ اللَّهِ الْمُنْ لَكُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ لَلْهُ الْمُنْ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ لَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَم

" ترش روہوااور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ ااور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھااس کے پاس آگیا۔ تمہیں کیا خبر' شایدوہ سدھر جائے یا تھیسے پر دھیان دے اور نصبحت کرنااس کے لئے نافع ہو۔ ؟ جو محض بے پروائی برتا ہے اس کی طرف توتم توجہ کرتے ہو"

بظاہراس اسلوب میں کچھ بختی ہے۔ لیکن در حقیقت اس انداز میں محبت 'شغقت اور عنایت پنماں ہے۔ حضور میں کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے گرفت کا انداز نظر آتا ہے۔ جبکہ بزی معمولی بات ہے اور عام لوگوں کے لئے غلطی بھی نمیں ہے لیکن رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے اس پر بھی روک ٹوک ہوری ہے اور بظاہرا نداز سخت نظر آرہا ہے .....اسی اصول کا ہم یماں بھی اطلاق کریں گے کہ ازواج مطمرات سے فرایا جارہا ہے کہ تم اپنا مقام اور مرتبہ پہان بھی اطلاق کریں گے کہ ازواج مطمرات میں خواتین کے لئے قیامت تک تممارا طرز عمل بخواتین نے لئے قیامت تک تممارا طرز عمل بدا اعلی معیاری اور آئیڈیل ہوتا ہا ہے۔ اس میں نمونے کا طرز عمل ہو گا۔ لئذا تممارا طرز عمل بدا اعلی 'معیاری اور آئیڈیل ہوتا ہا ہے۔ اس میں ذراس کی کسی پہلو سے بھی ہوتہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلوامت کی خواتین کے لئے بڑی بڑی بڑی بڑی ہوتا ہا کے سامات الفاظ میں بظاہر پچھ بختی ہے لیکن اس سے ازواج مطمرات شک کا سبب بن جائے اس لئے یمال الفاظ میں بظاہر پچھ بختی ہے لیکن اس سے ازواج مطمرات شک

#### بارے میں کوئی معمول ساسوئے عن مجی دل میں ہر کزیدائسیں ہونا چاہے۔

آ کے کروی تدید کا نداز چل رہا ہے جس میں ازواج مطرات کی سرت و کر دار کی آیک جھک بھی سامنے آئی ہے کہ تمہارے اندر جوید اوصاف جیں کہ تم اطاعت شعار ہو 'ایماندار ہو' فرہ کرنے والیاں ہو' نہدو قناعت افتیار کرنے والیاں ہو' ان پر تمہیں ناز نہیں ہونا چاہئے۔۔۔۔۔۔ تم بین ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ تم بین نہ مجمو کہ اللہ تم جیسی یا تم ہے بہتر خواتین اپنے نی کے لئے ازواج کے طور پر فراہم نہیں کر سکا۔ اگر کہیں تمہیں بالفرض زعم ہو گیا ہے اپنے اسلام وائمان پر' اپنی نیکیوں اور عبادات گذاریوں پر۔۔۔۔ اگر اس کا پھو بھی امکان ہے تونی اور احسان پر' اپنی نیکیوں اور عبادات گذاریوں پر۔۔۔۔ اگر اس کا پھو بھی امکان ہے توبان او کہ اگر نہی تم سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیں تواند ان کو تم جیسی بلکہ تم ہے بھی بہتر اور خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے بھی بہتر اور خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے بھی بہتر اور خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے بھی بہتر اور خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے بھی اور کو کہ خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے بھی بہتر اور خوان کو کہ خوان کو کہ جیسی بلکہ تم ہے کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

ہوں اور ابکارے کواری خواتین مراد ہیں۔ حضور کے حبالہ عقد میں اکثر خواتین شوہر آئذ تعین الدی کا تجربہ پہلے ہوچکاہو تعین لافاان کاذکر بھی بیال کر دیا گیاچونکہ ایک خاتون کو جے متابل زندگی کا تجربہ پہلے ہوچکاہو بعض پہلووک ہے اس کی رفاقت شوہر کے لئے آسانی کاموجب بن جاتی ہے ۔۔۔۔۔ رہا ابکاریعن کواریوں کامعاملہ توہر مخض کے لئے کسی خاتون کا بیوی کی حیثیت سے یہ نمایت پندیدہ دمنہ سے ہیں۔

ان بین آیات بین آیک خاص واقعہ کے حوالہ سے ازواج مطرات سے خطاب کیا گیاہے جس نے یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے ازدواجی زندگی بین آگر چہ باہمی محبت والفت 'شفقت و مودت ' ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ حسن معاشرت اور نری کا سلوک مطلوب ہے لیکن ایدانہ ہو کہ اس کے نتیجہ بین یویوں بین شوخی کا نداز حدا عقدال سے تجاوز کر جائے۔ اور '' الرِّ جَالُ قَوَّا مُون عَبلی النِّسِکاءِ '' کا صول مجروح ہوجائے تو اس کے اثرات سارے خاندانی ذندگی کی بنیاد ہے۔ کیونکہ آگر خاندان کا دارہ کمزور ہوجائے تواس کے اثرات سارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے اس اصول کو ایک واقعے کے حوالے سے ذہن نشین محاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے اس اصول کو ایک واقعے کے حوالے سے ذہن نشین کروا یا گیا ہے۔

سوال..... ڈاکٹر صاحب! اللہ تعالی جس کا پشت پناہ اور مدد گار ہو جائے اس کو مزید سماروں کی کیاضرورت ہے؟

جواب بت عمده سوال ہے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لئے اس حقیقت کو پیش

نظر کھے کہ اگر چہ اللہ تعالی درائع اور وسائل کامخاج نہیں ہے لیکن اس نے اس تخلیق کائنات

کے لئے اپنی جو سنت اور اپنا جو قانون رکھا ہے وہ یمی ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لئے سبب اور ذریعہ بنادیا ہے۔ جیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لے رکھا ہے لیکن اس کے لئے ذریعہ حفاظ کو بنایا۔ وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو یا ہے اس طرح یہ سلما قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس طرح اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ بغیر کسی ذریعہ کو استعمال کے اپنے کسی بندے کی پشت پنای از خود فرمائے۔ لیکن ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مومن بندوں کو مدد اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے بنچاتا ہے۔ غروہ بدر میں فرشتوں کانزول ہوا۔ اس طمن میں بڑا عمدہ شعر ہے۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے بڑی نفرت کو اثر سطتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اور سطتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تواگر چداللہ تعالی کواپی نفرت پنچانے کے لئے فرشتوں کی ضرورت نمیں ہے۔ لیکن اگروہ سے طریقہ افتیار فرما آ ہے تو اس میں ہم کوئی کلام نمیں کر سکتے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے وہ "القدیر" بھی ہے اور "فَعَالٌ لَمَا يُرِ يُدً" القدير" بھی ہے اور "فَعَالٌ لَمَا يُرِ يُدُ" بھی ہے اور "فَعَالٌ لَمَا يُر يُدُ" بھی ہے اور شعرت جریل کی مدد مقام طائکہ کی مدد اور مومنین صالحین کی مدد یہ کو یا اللہ تعالی بھی ہے درائع ہیں۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

اہنامہ منیانی کا رون باکستان کے نمام مالا ہزورار معرا کے نمام مالا ہزورار معرا کے نمام مالا ہزورار معرا کے نما کے نور دراری نمبر نبدیل ہوگئے بہرے۔ براو کرم ایسٹ نیا خریداری نمبر منیان کے لغافے سے لاملے کر لیجئے ۔۔۔۔

اهَبُ لَنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَكُرِّ فَرَةَ اَعُبُنِ كَلُجَعَلُنَا لِلْمُتَّقِيْنَ | حَامًا ( الغرقان : سم > ) ہمیں ہماری اُ ولا دا وربیولوں (کی طرف) سے أنكهول كي مفندك عطا فرما ا ورہمیں برہمیز گا رول کا امام بب سشريث براني اناركلي لامركو

منتال علياع حضرت على

خطاب جعه، واكثراسراراحمد ٥ ترتيب وتسويد، فينجميل الرحمٰن

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی عرصہ دراز سے خواہ شم کہ جو تھے خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ جے تنظیموں کر عراور عثمان رضی اللہ عنہ کا سیرت مبارکہ جے تنظیموں افری ایک اجمین کے زیر اجتمام موصوف کو حضرات ابو بکر 'عمراور عثمان رضی اللہ عنہ احمدین کی سیرتوں پر خطاب کرنے کا موقع طاتق آب نے ختھ میں انجمن کوبر طاکہ دیا کہ اگر انہوں نے جو تنظیمیں آجمین انہوں نے جو تنظیمیں آجمین ہی خیر فعال ہو جی 'اور غالباً آئندہ سکی الموری نور عالم آئندہ سکی علی نورت ہی نہ آئی۔ اسی طرح جار پانچ سال قبل رہے الاول کے مہینے میں خالت دیا ہال کر اچی میں سنی کونسل کے زیر اجتمام طے ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سیرصا جانے کے جلسوں کے سلسلے کی کر اچی میں من کونسل کے زیر اجتمام طے ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سیرصا جانے کے خلسوں کے سلسلے کی کوئی جانے ہیں دھی میں منظرت علی کے خلسوں کے سلسلے کی علی دھی میں منظرت علی کے نوشنام میں منظرت علی کے نوشنا کی دوجہ سے بیرو کر ام بھی پارٹی تھیل میں نوش کے کیاں ڈاکٹر صاحب کی اچا تھی۔ انگل میں کا تاہی کی دوجہ سے بیرو کر ام بھی پارٹی تھیل میں نوش کی کوئی کا کر میا کہ کا کر اس کی دھی ہوا کہ ڈاکٹر میا دیے گا۔

میاره جون کوانجن فکر اسلامی جنگ کے زیراہتمام سیرت فاروق اعظم پر ڈاکٹرصاحب کے خطاب نے ان کی دیرینہ خواہ فر کہ محیل کے لئے مہمیز کا کام کیا۔ جامع دارالسلام باغ جناح میں ۱۱ راور ۱۹ رجون کے دوخطبات جعیص مقام سد بقیت اور مقام شادت کا مفصل بیان ہوا۔ اور جعہ ۲۹ رجون کو اس سلسلے کے میرے خطاب جو جی بات خلیفہ چارم سیدناعلی موا۔ اور جعہ ۲۹ رجون کو اس سلسلے کے میرے خطاب جو جی بات خلیفہ چارم سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی سیرت تک پینچی۔ " جات کی دور تھیں ہوا۔ اور محت سے ان خیوں خطابات اور دکھر تاریخی کتب کی مدوے حضرت علی کی سیرت کا کہ نمایت دکھی مرفع تیار کیا ہے۔ جس میں صدّ بقیت اور شعارت کا میب میں صدّ بقیت اور معترت علی کی سیرت کا کہ بی سنت آئے ہیں۔ محترم شیخ جیل الرحمٰن صاحب کی کوشوں کا میاب وعلی بھی سنت آئے ہیں۔ محترم شیخ جیل الرحمٰن صاحب کی کاوشوں کا شمر الاقسالم نفر آئے میں۔ محترم شیخ جیل الرحمٰن صاحب کی کاوشوں کا شمر الاقسالم نفر آئے میں۔ محترم شیخ جیل الرحمٰن صاحب کی کاوشوں کا شمر الاقسالم نفر آئے میں۔ محترم شیخ جیل الرحمٰن ماحب مستونہ کے بعد

صرات - - - بم برروز برنماز من سورهٔ فاتحد كى الاوت كساته بدوما فاقتح بي كسرا هُدِ المُسْتَقِيم و ما فاقتح بي كسرا هُدِ السِّراطَ الدِّينَ المُعَنَّ عَلَيْهُمْ " (الاستُقَامَ من سيدها راس

د کھا'ان لوگوں کاراستہ جن پر تونے انعام فرمایا'' سوال سے ہے کہ وہ لوگ کون جیں جن پر اللہ کاانعام جوا۔ اس سوال کاجواب ڈھویڈنے کے لئے جمیس کمیں دور جانے کی ضرورت قسیں۔ قرآن نے خور اس کاجواب دیاہے۔ سور مُنساء میں ارشاورت العلمین ہے۔

وَمَنُ يُطِعِ اللّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيْةِ وَالصَّلْحِينَ وَحَسَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِينَ وَحَسَنَ الوَّلْكِ رَفِيْقاً وَالصَّلْحِينَ وَحَسَنَ الوَّلْكِ رَفِيقاً وَلاَ النَّاوِرَ مَلْ اللهِ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ اور مَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلاَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنانعام یافتہ بندوں کو چار گروہوں میں تقیم کر دیاہے۔ ب ب بندمقام انہیاء کرام کا ہے۔ اس میں کسی کی کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمتِ باللہ کے تحت جے چاہا س مقام پر سرفراز فرمادیا۔ اس کے بعداال ایمان کے تین درجے متعین کئے گئے ہیں۔ جن کے نام قرآن نے متدیقین 'شمداء اور صالحین بیان کئے ہیں۔ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت میں ترقی کرتے ان مقامات کو حاصل کر سکتاہے۔

# مقام صديقيت اورمرتئبة ادت

آج آگرچہ میری گفتگو کا اصل موضوع تو حفرت علی رضی اللہ عنہ کی سرت مبار کہ ہے الیمن ان کے مقام اور مرتبے کو بھنے کے لئے صدّ یقیت اور شمادت کے مفہوم کو بھنا بہت ضروری ہے۔ ازروئ قرآن انبیاء کے بعد انسانوں میں بلند ترین مراجب صدّیقین اور شمداء کے ہیں اور ان میں بھی مقام صدّ یقیت مرتبهُ شمادت سے بلند ترہے۔ ان دونوں مراجب کے ابین جو فرق ہے اس کا تعلق در حقیقت ایک حراجی فرق ہے ہے بلغہ نفسیات کی اصطلاح میں حراجی ساخت کے اعتبار سے انسانوں کو دو حصور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بھر نوگ وہ کہ XTROVERT میں موتے ہیں بینی وہ اوگ جن کی توجہ خارج کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اردوش اس کے لئے برول بین کی اصطلاح وضع کی گئے ہے 'اور جگھ خارج کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اردوش اس کے لئے برول بین کی اصطلاح وضع کی گئے ہے 'اور جگھ

دروں بین کمد کتے ہیں۔ کچھانسانوں کے حراجوں میں یہ فرق دفناوت بہت نمایاں نظر آئے گااور کمیں یہ فرق بہت معمولی نوعیت کابو آہے۔

## مزاج اورافتا وطبع كالمنسرق

پہلی بنیادی بات یہ جان لیجے کہ انسانیت کا علی جوہر دونوں مواجوں کے افراد میں موجود ہوتا ہے لیکن مزاج اور افقادِ طبع کے اس فرق کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں دو مختف ستوں میں ظمور کرتی ہیں۔ ید دو رخ کیا ہیں ان کو بچھے۔ ذہین و فطین دونوں ہوں گے۔ لیکن ایک کی ذہانت و فطانت خارج کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی۔ اس فرق کی وجہ زیادہ متوجہ ہوگی۔ اس فرق کی وجہ سے ایسامحسوس ہوگا کہ ایک کو خفائت ہے کوئی مناسبت نہیں 'وہ خارج اور مظاہر کی دنیاتی میں گمن ہے۔ جاریا محسوس ہوگا کہ ایک کو خفائق ہے کوئی مناسبت نہیں 'وہ خارج اور مظاہر کی دنیاتی میں گمن ہے۔ جاریا محس من قائق پر توجہ ات کو میر ترکز کئے بیشا ہے۔ دو سرابنیادی فرق سے ہوگا کہ حسّاس تو دونوں ہول کے 'لیکن ایک حسّاس تو دونوں ہول کے 'لیکن ایک حسّاس ہوگا اپنی عزت نفس کے بارے میں کہ کوئی میری تو ہیں کو تھی کر گیا! کمی نے میری عزت نفس کو خفیس تو نہیں پہنچا دی جبکہ اس حسّاست کا ظہور دو سرے میں اس طرح ہوگا کہ جھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہی! میں خاس دل تو نہیں دیکھ کے کہ کار دوہ ترب اشھ گا۔ بقول امیر جبنائی۔

تخ ط کی پہ تزیتے ہیں ہم آمیر سارے جمال کا درد ہمارے جگر میں ہے

دوسرے کواپنے درد کا حساس توخوب ہور ہاہے ، لیکن دوسروں کے درد کا حساس نمیں ہور ہا۔ اپنی ذات کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے گویاع

#### "ا پني حسن كاديوانه بنا پر آمول ميں"

اس کی نگاہ دد سروں کے احساسات کی بہ نسبت اپنی ذات کی طرف زیادہ ہے۔ حساس دونوں ہوں کے ۔۔۔۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک کے حراج میں خلق خدا کے لئے شفقت 'رحمت' رافت ہوگی جبکہ دوسرے کے مزاج میں شدت خی اور غصہ ہوگا۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ ایک کے فورو آکر کا انداز عکمانہ اور فلسفیانہ ہوگا اس کے قوائے ذہنی زیادہ چات دیجہ ہوگ کے۔ للذااس کی سوچ مرتب ہوگی اور کس نتیجہ پر پہنچے گی۔ دوسرے کے قوائے عملیہ زیادہ چات دیجہ بند ہوں گے 'وہ متحرک وفعال از اس سے ہوگا۔۔۔ دوسرے کے قوائے عملیہ ذیادہ چات دیجہ بند ہوں گے 'وہ متحرک وفعال از اس سے مرتب ہوگا۔۔۔

آخری بات یہ ہے کہ شجاعت دونوں میں ہوگی کیونکہ یہ بنیادی انسانی اوصاف میں سے ایک اعلی در مفہ ہوا تہ ہیں۔ بین ہوں در مفہ ہوں کہ انسانی بنیادی جوہردونوں میں مشتر کہ طور پر ہوتے ہیں۔ بین ہوں تو انسان مخل مح پر رہے گا۔ اوپر نہ انحہ سے گا ..... یعن صالحیت سے درجہ شادت اور صدّ بقبّت کی طرف ترقی نہ کا یاں نظر آئے گا۔ ایک شجاعت طاہروباہر ہوگی 'نمایاں نظر آئے گا۔ ایک شجاعت طرف ترقی نہ کی ہوات گاہروباہر ہوگی 'نمایاں نظر آئے گا۔ ایک شجاعت کی جھی رہے گی 'کہی وقت آگیا تو ظاہر ہوجائے گا۔

اوهرکے سارے اوصاف جمع کر لیجنا اور اُدھرے سارے اوصاف جمع کر لیجنا ایک حراج صدیقین کا ہے ' ایک حراج شداء کا ہے۔ مختم طور پر صحابہ کرام میں سے ایک طرف رکھے حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عثان فئی کو۔ یہ میں مردول کاؤکر کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کا معالمہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خاتون ہیں دو سرے یہ کہ ہم مسلمانوں کی بیری کو آئی ہے کہ ان کی سیرت معالمہ یہ ہے کہ ایک عورت ابو بحرام کے اس معلومات بیان کی جاتی ہیں۔ میرے نز دیک مردول میں جس مقام پر حضرت ابو بحرام جی الصد بقد الکبری میں اس طرح خوا تمن میں سے حضرت خدیج معلومات ہیں ہیں۔ محاب میں اور صحابیات میں بید دونوں ہیا کھی متوانی مختصیتیں ہیں۔

صحابہ کو ذہن میں رکھے۔ حضرت ابو بھر اور حضرت عمان ذوالنورین ورجہ صدیقین کے نمایاں وی افراد میں سے ہیں اور اور حرلے لیجے حضرت حمرا اسانی جو بران چاروں اصحاب رضی اللہ تعالی عنما کو۔ درجہ شداء میں بید دونوں حضرات نمایاں ترین ہیں ..... بنیادی انسانی جو بران چاروں اصحاب رضی اللہ تعالی عنم میں موجود ہے "لیکن فرق طاحظہ کیجئے۔ حضرات حمزہ وعمر کی اس طرف توجہ بی شہیں ہوئی کہ خور کریں کہ جتاب جھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ درہ جیں! .... مکہ کی چھوٹی می بہتی ہے "وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دن رات آپ اس و صن بیں ہیں گھر گھر میں کھائش ہور بی بیکن ان دونوں کی کوئی توجہ بی اس جانب شہیں ہے۔ پھر یہ کہ دونوں نمایت شجاع ہیں فنون حرب میں ان کانمایاں مقام ہے۔ ایک کامشغلہ ہے سیرو شکار۔ حضرت اسلیل علیہ استمام کی مخصیت کی کوئی جملک اگر آپ نے صحابہ کرام میں دیکھنی ہو تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عند ہیں۔ اور ایک کے طور پر استمال شیں کر دہا۔ عکاظ کے میلے جب ہوتے ہے توان میں حضرت عمر ہا تا عدہ اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے ، چینے دے کر کشتیاں لارتے تھے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی شخصیت کی اگر کوئی مظاہرہ کیا کرتے تھی ، چینے دے کر کشتیاں لارتے تھے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی شخصیت کی اگر کوئی جو تک کے سان کہ سے معابہ کرام میں دیکھنی ہو تو وہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند میں نظر آگے گی

دخرے موسی استے مشافل میں گون ہیں۔ بھی سوجانی نہیں کہ کھہ میں ہو کھائی ہوری کی وہی انی چیزوں

کی طرف ہے اسپے مشافل میں گون ہیں۔ بھی سوجانی نہیں کہ کھہ میں ہو کھائی ہوری ہے تو یہ معالمہ کیا

ہے! یہ وعوت کیا ہے! اس کے دلائل کیا ہیں! اسے تبول کریں یار دکریں! یہ دونوں کا مزاح ہے۔ بکی

وجہ ہے کہ دونوں معزات جنہاتی طور پر متاثر ہوئے اور جنہاتی انداز میں اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کے

ایمان لانے کے واقعات استے مشہور ہیں کہ یماں اعادے کی حاجت نہیں۔ جبکہ معزت ابو بکر اور
معزت عان رضی اللہ تعالی عنما ، دونوں نمایت سلیم الفطرت منایت نرم طبیعت اوگوں کے حق میں

نمایت رجیم شنیق اوگوں کے کام آنے والے اور شرک سے پہلے ہی سے اجتناب کرنے والے۔ نہ

سیکات ان آئی ذخری میں نہ محرات ان کی زخری میں نہ شرک ان کی ذخری میں نہ بہت پرسی ان کی

زندگی میں نہ ان کی طبیعتوں میں مختی اور نہ غصہ مو یا دونوں بزرگوں میں نور فطرت پہلے سے موجود تھانور

وتی کی جوات نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر نور کائی فور کا معالمہ ہو کہا۔ سونا تو پہلے سے تھانکی خام قان کین خام تھال ہو کیا۔ سونا تو پہلے سے تھانکین خام تھال میں بڑ کر ذرخالعس بن گیا۔ یہ ہیں صدیقین کی دواعلیٰ ترین مثالیں۔

عزاجوں کے فرق کاجو تقابل میں نے اختصار کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے بیان کیاہے 'اس سے جھے امریک کے سامنے بیان کیاہے 'اس سے جھے امید ہے کہ آپکو سامنے بھی اس کے عزاجوں اور سیرت و کر دار کے بارے میں آپک بالمنی بھیرت حاصل بوئی ہوگی۔

حضرت جزو اور حضرت عرفی می افغالیت تقی اجب به دونوں حضرات ۱ سنبوی هی ایمان لائے تو اس دفت مسلمان د بهوئ تھی مجھ چھپ کر عبادت کر رہے تھے۔ کمیں حضور کانام نہیں لے علت کمیں اپنان کا اظهار نہیں کر سکتے 'کین ان دونوں کے ایمان لائے صورت حال بدل گئے۔ مسلمانوں کے اندرا عناد پیدا ہو کیاان کا حوصلہ برد کیااب مکہ کی گلیوں میں نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ بیت اللہ کے محن میں آکر بر ملائماز بھی اواکی جاری ہے۔ یہ ساری صورت حال جو بدلی ہے تواس میں ن دونوں کے ایمان لائے کو فیصلہ کن د فل حاصل تھا۔

#### ' شهادت اور کاپررسالت

اصل موضوع کی طرف آنے ہے پہلے تین بنیادی امور کو سمجھ لیجنے۔ پہلی بات یہ کہ شہید 'شاہد' ننہادت اور شہداد کے افعا فاقران مجیم میں گرشت استعال ہوئے ہیں اور کار رسالت کے ساتھ ان کا ہوا محمرا تعلق ہے۔ امرچہ ہم عام طور پریہ مجھے ہیں جواللہ کی راہ میں قتل ہو کیاوہ شہید ہے۔ لیکن قرآن مجید میں

روسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر مرتبہ شادت حاصل کر نالیک الگ معاطمہ ہے۔ جو مخف مرا جا شہید ہواور اللہ کی راہ میں قتل ہی ہوجائے تودہ نور علی نور ہے ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک فخص مزا جا شہید ہے ، لیکن اے طبعی موت نصیب ہو۔ ایک ایسا شخص جو کارِ رسالت کی ادائیگی میں نمایت ہات و چو بند ہے۔ جہلے دین میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و باز و بنا ہوا ہے۔ بڑی جرائے و ہمت کے ساتھ دین کے کام میں لگاہوا ہے۔ اس کی شجاعت کا مظاہرہ ہور ہا ہے۔ پوری قیت کے ساتھ اس نے دین کے کام کی لگاہوا ہے۔ اس کی شجاعت کا مظاہرہ ہور ہا ہے۔ پوری قیت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے بو حمایا ہے۔ گویایہ حراجاتو شداء میں ہے۔ چاہے اے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانانھیب ہویانہ ہو۔ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالدا بن ولیدر ضی اللہ تعالی عندے کئی جنگیں اللہ یہ اس کے بارے میں میں تھا۔ رہا حضرت عثان کا اسما سلہ اس کے بارے میں عمل میں تھا۔ رہا حضرت عثان کی اسما سلہ اس کے بارے میں عمل میں کا تحالی مند تحالی مند تحالی اللہ تعالی نوائی میں شمادت کی موت بھی عطافر ائی تواس طرح بھی ان میں دونور جمع ہو گئے۔ ان کی دوائورین اصلاً اس اسما سلہ بھوری کے۔ ان کی دوائورین اصلاً اس کے کہ بھی اگر میں کو دوائورین اصلاً سرائی میں دونور جمع ہو گئے۔ ان کو دوائورین اصلاً سرائی کی تور میں اللہ تعدمیں آئیں ، لیکن آپ کا دوائورین اصلاً بی دوائورین اصلاً بیا دوائورین اصلاً بی دوائورین وائی میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند مزا جا صدیق دوائورین ہو با مصله بی تور دوائورین ہونا ہوں کے بعدہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعدمی آئی میں خرا جا صدیق کو دوائورین کی تور وائورین کی دوائورین کی بات میں بھی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند مزا جا صدیق

نے ان کو طبعی موت آئی۔ حاصل کلام کے طور پریہ بات نوٹ کر لیج کہ کار رسالت اور تبلغ دین کے ساتھ لفظ شراوت کو محری مناسبت ہے۔ ایک منتقر و مگر متو از ن مزاج

تیری بات سے کہ شافہ ستیاں الی بھی ہیں جن ہیں درول بنی اور برول بنی کی صلاحیتیں کمال توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جدید علم نفسیات کی اصطلاح میں الی ہستیوں کو ۔ AMB1۔

و معرف کی بوتی ہے اپنی عزت نفس کا بھی بررااحیاس بھی کال ہوتا ہے۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں طرح کی بوتی ہے اپنی عزت نفس کا بھی بررااحیاس بھی کال ہوتا ہے۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں طرح کی جمع ہوجاتی ہے وہ شجاعت بھی جو قوت ارادی کی شکل میں اندر ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ لیسی الشدید بالصرعت انما الشدید الذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ لیسی الشدید بالصرعت انما الشدید الذی کی خوال میں جو قوت ارادی کی تو بھاڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ اصل بہوان دہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے "اور دہ شجاعت بھی جو فاہر وہا ہم ہو۔ جس کا شاہرہ لوگ سری آ تھوں ہے کرتے ہیں۔ ای طرح ان کی قوجہ فارج کی طرف بھی ہوتی ہے اور ہا طمن کی طرف بھی۔ یہ حراج آپ کو بہت شاؤ در برت مشکل ہے ہے گا۔

نبى اكرم كاا متيازي مقام

وہ کہتا ہے کہ آرئ ان بی مرف اور صرف محر (صلی الله علیہ وسلم) انبانی زندگی کے دونوں میں کامیاب ترین شخصیت ہیں۔ لیک میدان ذہب کا ہے 'اخلاق کا ہے 'حن معالمات کا ہے۔ عبادت و تقویٰ کا ہے۔ خیر کا ہے۔ اور دوسرامیدان سیاست کا ہے 'ترن کا ہے ' حکومت کا ہے ' ریاست کا ہے ' بیک وصلح کا ہے ' عمل وافعاف کا ہے 'تحویر ات و و دو کا ہے۔ آج کے دور میں انسانی زندگی کے دو علیمہ علیمہ میدان سمجے جاتے ہیں ایک انفرادی زندگی جس کا تعلق نہ ہاست اور اس کے جملہ شعبوں سے ہے۔ ڈاکٹر بارٹ کے اس ایک جملہ شعبوں سے ہے۔ ڈاکٹر بارٹ کے اس ایک جملے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا مطالعہ کتناوسی ہے اور اس میں اظہار حقیقت بارٹ کے اس ایک جملے سازہ ازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا مطالعہ کتناوسی ہے اور اس میں اظہار حقیقت کی کتنی جرات ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود دینا کے عظیم ترین اشخاص میں سر فرست لارہا ہے جناب مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کر ای کو۔ میں اس کی ذہانت اور دیانت کو خراج تحسین پیش کے بخیر نہیں رہ سکا کہ اس نے نہ صرف حضور کی شان کا ملیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک حاصل کیا بلکہ اس کا فیمار کرنے میں مجمی کسی بخل سے کام نہیں لیا۔

# ُصِدِّيقًانِبتيًا اوررَسُولَانبِتيًا"

بار حفرت ابراہیم بیٹے منے ملہ محرمہ تشریف لائے ہیں لیکن بیٹالکلاہوا ہے شکار کے لئے ..... کی دن منظر ہے مریدیا آیا بھی معرب می عیفام چھوڑ کر بغیر ملے والیں چلے کئے ہیں۔ ایسے یی حضرت حمزہ من خط بارے میں آیا ہے کہ تیرو کمان اور کوار لے کر نکل گئے اور صحرا کے اندر کئی گئی دن شکار میں مشخول بیں۔ بیان کاذوق تھا۔ بیات میں عرض کرچکاہوں کہ مغموم کے اعتبار سے کارِ رسالت کی مناسبت بیں۔ بیان کاذوق تھا۔ بیات میں عرض کرچکاہوں کہ مغموم کے اعتبار سے کارِ رسالت کی مناسبت لفظِ شہادت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت موئی اور حضرت اساعیل آ اپنے حراج کے افتبار سے شمداء کی صف میں آتے ہیں لنذاان کاذکر " رُسُولًا نِبَیاً کے الفاظ ہے ہوا۔

سیں بہات نوٹ کر لیج کہ نبوت در سالت جو منعم علیم کے مراتب کابلند ترین رتبہ اور درجہ ہے' وہ خواتمن کے لئے نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے صرف مردوں کے لئے رکھی ہے۔ خواتمن کے لئے اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت ہے چتانچہ معرت مریم کے لئے قرآن میں میں لفظ آیا ہے کہ و اُستہ صدیقة معرت عیسیٰ کی والع صدیقہ تھیں۔

# مغِيلِ على مُضَّلَّى

اب آئے حضرت علی صنی اللہ تعالی عدی ذات گرای کی طرف - ان می حضراج کی ساخت ان ان کی طبیعت اوران کی سیرت کے عناصر ترکیبی کو بھے اوران کی عظمت کو پچانے - آج کی اس تقریر کے لئے اخبار میں جو اشتمار شائع کرایا گیا ہے اس کو دکھ کر بہت ہے لوگ چو کئے بھول گے - میں نے اخباری اطلاع کا عنوان " ست بل " ۔ ن می علی مرتفیٰ " کیموں ب نایا یا یہ لفظ تو حضرت علی اخباری اطلاع کا عنوان " ست بل سی سی استعال ضمیں کیا ۔ یہ تم کمال سے لے آئے! حضرات ایم لفظ میں کے عالی عقیدت مندوں نے بھی استعال ضمیں کیا ۔ یہ تم کمال سے لے آئے! حضرات ایم لفظ میں نے اس مدیث کو امام احمد ابن ضبل " بی مندمیں لائے ہیں اس کے علاوہ متدرک حاکم 'کال ابن عدی اور مشکوۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے ۔ فود اہل تشیع کی متند کتاب نیج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کایہ قول قربیا نہی الفاظ کے ماتھ موجود ہے ۔ مو یاس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں شغل ہیں ۔ میں وہ بات بیان کر راہوں جس میں کوئی انتظاف وافتراق شمیں ہے ہیں۔

النَّصَارُى عَنَىٰ ٱنْوُلُومُ بِالْمُنْوِلَةِ الَّذِي لَيُسَتُ لَهُ ثُمُّ قَالُ يُهُلِكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبُّ تَقُرِظُ يُقَرِّ ظُنِي بِمَا لَيُسَنَ فِيَّ وَ مُبْغِضُ نَعُمِلُهُ شَنَالِي عَلَى أَنُ يُبَهِنَّي وَمِ وَالاَحْدِ)

" حضرت على كيت بيس كه جه سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا تمهار سا إندر حضرت عبى والسلم كرماته ايك مشابهت يائى جاتى بكدان سيدود فيغض ركماحتى كدان ك والدہ پر (بد کاری کی) تہت لگائی اور نساری نے ان سے انتہائی محبت کی حتی کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیاجوان کامقام نہیں۔ حضرت علی کتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دوافراد ہلاک ہوئے ایک میری محبت میں افراط کرنے والا کہ مجھ میں وہ او**صاف منوائے جو مجھ میں نہیں** اور ایک جھے سے بغض رکھنے والا کہ وہ میری دشنی میں یمال تک بڑھ جائے کہ جھے پر بہتان

وہ کیامثال ہے! وہ کیامثابت ہے! کس پہلوے حفرت علی مستسبل علیسی میں حضور فراتے ہیں کہ جس طرح یہود نے حضرت علامی علبال امے انتمائی بغض رکھا یمال تک کہ انہوں نے ان کی والدہ پر (بد کاری کی) تہت نگائی کے اس طرح پچولوگ حضرت علی سے بغض رکھیں مے دوسری انتها کے متعلق حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که نصاری نے ان سے انتہائی محبت کی اور انسیں اس منزل اور مرتبہ تک پہنچا دیاجوان " کامقام نسیں ہے " مرادیہ ہے کہ عیسائیوں نے حفرت سنی علیفر مام کواللہ کاصلی بیٹاینادیا۔ ووانسی استعارہ کے طور پراللہ کابیٹانس کتے۔ ای لئےوہ ابن کے بجائے ولد کالفظ استعال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اُنا ہم خلافہ میں سے ہیں۔ خدائی میں

ئ سیج کل بیودی عموماً بهت مختاط بین اس بهتان کابر ملااور علی الاعلان اظهار سین کرتے کونکہ اس وقت دنیا میں امریکہ اور برطانیہ نیز دوسری عیسائی حکومتوں کے سارے ہی سے توان كاوجود باقى ہے . كىكن الى فطرت سے مجبور موكر وہ النے بغض كے اظهار سے باز بھى نسيس رہ كتے۔ چندسال بہلے انہوں نے امريك ميں حضرت عبيائي تحى 'اورده دبال چلى ... انهول في اس كانام بى « Son or MAN " انسان كا بينا" ركما- ابانسان كابيناكنے كامطلب كيابوا إحضرت مريم كى شادى توبونى نسيس- عيسائى ان کو کنواری مانتے ہیں۔ اب "انسان کا بیٹا" کینے کے معنی توب ہوئے کہ حضرت عبیسے" کسی انسان کے نطفہ ہے ہیں. ... نتیجہ کیا لکلا! اس کودہ قلم دیمھنے والے پر چھوڑ دية بي ،

شرک ہیں۔ ذات باری تعالی کے ساتھ کمی کواس طرح شرک فھمرالین شرک عرباں ترین اور بدترین شک جسر الین شرک عربان تا ا شکل ہے۔ عیسائی اس گھناؤنے جرم کے مرتکب ہوئے ....

حضور کے اس ارشاد کی وضاحت ہیں خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔ کہ میرے بارے ہیں بھی دواشخاص بلاک ہوں گے ..... یعنی ہلاکت ' بربادی تباق اور مثلا ات کی انتا کو پہنچ جائیں ارے ہیں بھی دواشخاص بلاک ہو گاجو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا۔ اور میرے اندر وہ اوصاف منوائے گاجو میرے اندر نہیں ہیں "۔ ووسراوہ فخص بلاک ہو گا۔! جو جھے سے عداوت ' دشمنی ' عناو رکھے گا اور میری دشمنی اسے یہاں تک پہنچائے گی کدوہ جھے پر بستان لگائے گا۔ جھے سے وہ جرائم منسوب کرے گا جن سے اللہ نے بھی پاک صاف رکھاہے ... یہ ہوہ حدیث جس کے دوالہ سے میں نے اپنی آجی کی گھٹو کا عنوان د منسیل عیسی علی مرتضی ہیں افذ کیا ہے۔

# مرسيت كالبيز منظر

اب حضور صلی الله علیه وسلم کے اس قبل مبارک کی شرح اور اس کی وہ توضیح جو حضرت علی رضی الله تعالی عندنے فرمائی دونوں کو آریخ کے تناظر میں رکھ کر دیکھ کیجئے۔

### ىبائى فىتىن

ایک انتماوہ ہے جس کا بانی عبداللہ ابن سباہ یہ فض علاقہ یمن کارہنے والا ایک یمودی عالم تھا۔
جسنے حضرت عنان رضی اللہ تعالی عند کے بالکل ابتدائی دور خلافت میں اسلام تبول کیا تھا ..... بعد کے واقعات سے عابت ہو گیا کہ اس کا تبول اسلام ایک سوسے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ وہ اسلام میں واقعات سے عابت ہو گیا کہ اس کا تبول اسلام ایک سوسے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ وہ اسلام میں واضح اس کی بنیادوں کو مندم کر ناچا ہتا تھا' دوسری طرف اس کی اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف وافتراق پیدا کر کے ان کی وصدت کو پارہ پارہ کر دے اور دھر کی اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف وافتراق پیدا کر کے ان کی وصدت کو پارہ پارہ کر دے اور دھر کی اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف وافتراق پیدا کر کے ان کی وصدت کو پارہ پارہ کر دے اور دھر

ک جو کیفیت پر اہو گئی تھی اس کے آگے بند ہاند سعے۔ اسلام کوجو قوت و شوکت حاصل ہور ہی ہے اے پاش پاش کر دے۔ خلافت فاروتی کے قریباً دس سالوں میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کادائر ہ اتی تیزی ہے وسع ہوا کہ دوہ دی مملکوں روم وفارس کے پیشتر علاقے اسلام کے زیر افتدار آئی۔ ہوسیوں کی سازش کے مقیمہ میں فاروق اعظم حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ شمید کر دیئے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عمر فی سازش کے اتحاد میں نقب کیا تھا کہ حضرت عمر کی سازش کے احداد میں نقب کی جائے گی۔ ان کے حوصلے پت ہوجائیں گے اور اسلام کی فقوعات کی پلغار رک جائے گی۔ کین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھال کر حالات پر پوری طرح قابو پالیا۔ داخلی استحکام میں نہ کوئی رخنہ آیانہ کوئی خلل واقع ہوا۔ مغتوجہ علاقوں میں چند شورشیں اور بغاوتی اضی ان کو معرف نے دکر کہ اللہ واقع ہوا۔ مغتوجہ علاق میں چند شورشیں اور بغاوتی اضی ان کو جو علاقہ عمد فاروق میں فتح ہو فوات کا دائرہ وسیع تر ہونے گا۔ ختی کہ فارس (ایران) کا جو علاقہ عمد فاروق میں فتح ہو فوات کا دائرہ وسیع تر ہونے گا۔ ختی کہ فارس (ایران) کا معلی پٹیرے گوئی کے مطابق خلافت عثمانی میں کرئی کی سطوت اور سلطنت کے پر شچھ اڑنے کا کام پایہ حکیل کو پنجے گیا۔ اس دوران مغتوجہ ممالک کے بشار لوگ اسلام کو دین حق اوروسیار نجات جان کر اور سیح کہ راسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن پڑھ الیے بھی تھے جنہوں نے منافقانہ طور پر اسلام تبول کیا تھا۔ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے کہ موقع ملتے ہی کوئی شورش اور فت کھڑا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنجائیں گے۔

### ابن سبا وربولوس: ایک عجیب مماثلت

اس تاظریں عبداللہ ابن سباآ کے بڑھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ چتناساز فی ذہن میہودی توہ کا
ہوادر اس کام ہیں جو بے پناہ ممارت اس قوم کو حاصل ہے اس کا کوئی دوسری قوم مقابلہ نہیں کر
عتی۔ سازشی منصوبہ بندی میں اس قوم کو کمال حاصل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت میسیا میں
جو دین حق لے کر تشریف لائے تھے وہ خالص دین توحید تھا۔ انہوں نے بیود کے ان فاسد مقائد '
بدعات اور اعمال بد پر شدید تقیدیں فرائیں جوان کے دنیا پرست علماء نے دین خالص کے چشمہ صافی
میں دین بی کے نام سے داخل کر دی تھیں۔ یبود اس کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کے عالموں '
چیواؤں اور عوام نے حضرت عید اللہ میں مقدمہ چھاکر انہیں صلیب کے ذریعہ
شریعت کے مطابق مرتداور واجب القنل محمراکر اپنی عدالت میں مقدمہ چھاکر انہیں صلیب کے ذریعہ

ے سزائے موت دینے کافیعلم صادر کر دیا۔ پھراس دفت کی بھر افتدار روی مکومت کے گور زے فيعله سع ففاذكي منظوري مجى حاصل كرلى اور اسية نزويك حضرت ستيح كوصليب يرج حواكر دم لياجك ترآن مجیداورا مادیث صعیحد کے مطابق حضرت عیلے م کوجسمانی طور پر آسان پر اشالیا کیااور قامت کے قریب دوبارہ اس دنیامی تشریف لائیں گے۔ اور ان بی کے باتھوں مبود ہوں کا قل عام ہو گا۔ وواس کلی خاتے کے عذاب کامرو چکمیں مے جورسولوں کاا ٹکار کرنےوالی قوموں کے لئے اللہ تعالى نے مقدر كرركماب .... يهودانى دانست من معزت بينى كومليب يرجز مواكر به فكر موسكة يت کہ انہوں نے علمی وعملی توحید خالص کے چشمہ صافی کو نیست ونابو و کر دیا ہے۔ لیکن حضرت مہیم کے مخلص اور صادق العمد حواريوں نے انتهائي نامساعد حالات ميں بھي آل جناب كى لائي ہوئي مدايت كى وعوت وتبلیخ کاسلسلہ جاری رکھااور ان کی مخلصانہ جدوجہدبرگ وبار لانے لگی اور دعوت حق کے غلبہ کے آ اور موید ابونے لکے تو مود بول میں معلمی کچ گئی۔ دین خالص کی مقبولیت اور اس کی توسیع کاراستد رو کئے کے لئے ساؤل نام کا ایک مشہور یہودی عالم جو دین عیسوی کا انتہائی دعمٰن تھااور وہ اس کی شدید ترين مخالفت مين چيش چيش رمتانها ، مجي عيسائيت قبول كرفي والون يرخود بحي مظالم كر آاور دوسرول ہے ہمی کرا آتھا۔ اس نے دیکھا کہ شدید مخالفت اور مظالم کے باوجود دین عیسوی پھیل رہاہے تواس نے پیترابدلااوراینایک من محرت مکاشف یامشابده این کاعلان کر کے عیسائیت تبول کرلی۔ اس نولوكول كويتا ياكد حفرت ميسيم في السماسفد من مجعام بدلن كي محل بدايت كى ب

ا ساول (پولوس) نے ایک جمع عام میں ڈرامائی انداز میں اعلان کیا کہ " میں عیسائیت اور عیسائیت اور عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کے دمشق جارہاتھا۔ راستہ میں آیک منزل میں آسان سے زمین تک آیک نور ظاہر ہوا اور آسمان ہی ہے بسوع میج کی آواز مجھے سائی دی کہ "اے ماؤل تو جھے کیوں ستا آہے"۔ اور انہوں نے جھے ایمان لا نے اور اپنے دین کی خدمت اور منادی کرنے کی ہواہت دی اور وصیت فرمائی۔ میں یہ مجبود کھے کران پر ایمان لے آیا ہوں اور اب من نے کہ دین کی خدمت اور منادی کے لئے وقف کر دیا ہے ..... حضرت علیات آلی کو بروصادق الایمان خواریوں نے پال کے اس مکا شفہ کو تیل کر نے ہے افراری کے افرار کر دیا۔ اور ان عقائد کی بھی کھذیب کی جواس نے گر لئے تھے۔ انتی حواریوں کے باقیات مالی اور منادی کے بھوت سے حضرت سلیمان فارسی دست اللہ علی باب ہوئے تھے۔ چند حواریوں نے پال کی باتیں تیول کر لیں جس کے باعث دین می میٹ ہو کر روم کیا (مرتب) ،

چنانچداب میرانام پولوس ہوگا۔ میں مکار فخص اب عیسائی دنیا بیس بینٹ (ولی) پولوس یا بینٹ پال کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ میرے نقط نظر سے اسے شیطان پال کمنامناسب ہے۔

اس میں عریاں تزمین اور بدترین شرک شامل کر ویا۔ یہ پال ہی ہے جس نے حضرت میں کو خدا کا ہا قاعدہ اس میں عریاں تزمین اور بدترین شرک شامل کر ویا۔ یہ پال ہی ہے جس نے حضرت میں کو خدا کا ہا قاعدہ صلی بیٹا قرار دیا 'ان کو الوہیت میں شرک فحمرا یا اور روح القدس کو جس سے بعض فرقے حضرت مریم اور بعض حضرت جرکیل مراد لیتے ہیں 'اقالیم شلاشہ میں شامل کر کے تشلیف کا عقیدہ گوڑا …اس پال نے شریعت موسوی کو منسوخ قرار دیا جبکہ حضرت عیسیٰ کامیہ قول موجودہ انا جیل میں اب ہمی موجودہ کہ '' یہ نیال نے کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہ بھی '' یہ نہ جھنا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ ''اس پال نے کفارہ کا حقیدہ ایجاد کیا۔ یہ بھی اس کی خرافات ہے کہ جو بھی حضرت میٹ پر اس کے عقیدے کے مطابق ایمان لائے گا۔ اس کے گناہ اس کے گناہ میں نے خواد کیا گوری کو ند نہیں پنچائیں گے کو نکہ اپنج بندوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے ہیں کہ موجودہ خدا نے بنا بیٹا صلیب پر چڑھوا دیا۔ منصف حزاج عیسائی محققین پر ملااعتراف کرتے ہیں کہ موجودہ عیسائیت کا کوئی تعلق حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے یہ خالص پال کی گھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مناس ہو یہ دین سے نہیں ہے یہ خالص پال کی گھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مدالہ ۔ یہ مذالہ اس کی کھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مذالہ ۔ یہ مذالہ اس کی کھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مذالہ اس کی کھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مذالہ ۔ یہ مذالہ اس کی کھڑی ہوئی مذالہ اس کی کھڑی ہوئی مذالہ ۔ یہ مذالہ کی کھڑی ہوئی مذالہ ہوئی کو کھڑی ہوئی مذالہ اس کی کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کو کہ کہ کی کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کہ کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئ

عبداللہ ابن سہای سازش پال (پولوس) کی سازش ہے کم نہیں تھی۔ پال نے سے وین عیسوی میں جو تحریف و تخریب کی تھی اس سے عبداللہ ابن سبا کے سازشی ذبن نے یہ سبق لیا کہ توحیہ فالعس کی حال امت کو محراہ کرنے 'راہ حق ہے بٹانے اور غیر ضروری مسائل میں الجمعانے کا آسان راستہ یہ ہوال امت کی نظر میں جو مقدّس اور محبوب ترین مخصیتیں ہول ان کے متعلق محبت و عقیدت میں غلواور افراط کے جذبات کو ابھارا جائے۔ ان میں ہے بعض کو بعض پر غیر ضروری نصیلت ویئے کا حربہ استعال کر کے اختلاف وافراق پیدا کیا جائے ۔ ان میں ہے بعض کو بعض پر غیر ضروری نصیلت ویئے کا حربہ استعال کر کے اختلاف وافراق پیدا کیا جائے ۔ ان میں ہوئی شرور میں جبکہ وہ منافقائہ طور پر اسلام لا چکا تھا اس نے مینہ ہی میں اس کام کی ابتدا کر دی لیکن اس نے اپنی ذبات ہے گئی وقت اندازہ لگالیا کہ یہاں ہی نہیں بلکہ پورے جاز میں اس کی دال گلنے والی نسیں ہے۔ اس علاقہ میں دبی شعور نمایت محرا میاں میں جا سے اور دین کے ایسے پر سبان موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کے نہم مقاصد میں کامیا بی کا کوئی امکان نہیں۔ لذا اس نے مفتو حد علاقوں کے اہم شہوں کا دورہ شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا معلم میں جان میں جمال بہت کے ایس ایسی خوادر سے معتور دارے معتور نمایت کی اسلام کی حقائی نیت اور صدق دل ہے ایمان لائے تھے 'وہاں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی مجی تھی جو اسلامی مطمئن ہو کر صدق دل ہے ایمان لائے تھے 'وہاں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی مجی تھی جو اسلامی مطمئن ہو کر صدق دل ہے ایمان لائے تھے 'وہاں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی مجی تھی جو اسلامی

انقلابی طوفانی پیغار اور توسیع ہے مرحوب ہوکر مسلمان ہوئے تھاور ایمان ان کے دلول میں اُٹرانہ تھا ، وہ کسی مناسب موقع کی طاش میں تھے۔ ابن سیانے ایسے ہی لوگوں میں ہے اپن وہاں کوئی فخص چن کر خفیہ طور پر اپنے ساتھ طانا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شام میں کوشش کی لیکن وہاں کوئی فخص اس کے جما نسے میں نہیں آیا۔ پھر اس نے معم 'بھروا ور خاص طور پر کوف کو اپنی توجہات کامرکز بنایا۔ ان مقامات پر اسے اپنے ڈھنگ کے بچھ منافق اور بچھ جابل اور ناز بیت یافتہ لوگ ل گئے۔ ایسے سید معے ساد معے لوگ بھی خاصی تعداد میں اس کی باتوں سے متاثر ہوکر اس کے ساتھ شامل ہو گئے جن سید معے ساد معے لوگ بھی خاصی تعداد میں اس کی باتوں سے متاثر ہوکر اس کے ساتھ شامل ہو گئے جن مندانہ می میں اس کے مدد گار بن گئے۔

## ابنِ سبائی مکنیک

یہ ساری ریشہ دوانیاں یہ یہود زادہ بڑی رازداری ' ہوشیاری ' افغااور کروفریب سے اس طرح
انجام دے رہاتھا جس طرح ہمارے دور میں زیر ذہین سبونا ژکی خفیہ تحریکیں چلتی ہیں۔ وہ خود اور اس
کرتے ہی ساتھی خفیہ طور پر مختلف شہوں میں جاتے آتے رہے۔ کوفہ کے ممال کی مصرص اور مصر کے
ممال کی کوفہ میں برائیاں کرتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ ممال اپنا اختیارات سے ناجائز فائدے
افعار ہے ہیں ' پر تعیش زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ پھریہ خرابیاں خلیفہ وقت حضرت عثمان آئے کھاتے
میں ڈالی جاتی تھیں۔ چودہ سور س پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے۔ نداخبارات 'ندریڈیو' نہ ٹیلی ویژین' نہ
میں ڈالی جاتی تھیں۔ چودہ سور س پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے۔ نداخبارات 'ندریڈیو' نہ ٹیلی ویژین' نہ
ڈاک کا معقول انتظام ۔ لوگوں کے پاس دوسرے شہول کے طالت معلوم کرنے کے ذرائع مفقود
تھے۔ آج اس ترتی یافتہ دور میں جبکہ ذرائع ابلاغ' وسائل معلومات وسیع تر ہو چکے ہیں ' اکٹو و پیشترلا ہور
میں جسے شہر میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں میچ فیر نہیں پہنچتی۔ اس میں دسیوں افسانے شامل ہو

براس عیار یمودی نفر بہی اور سیاس محاذ ایک ساتھ کھول رکھے تھے۔ کمیں وہ یہ شوشہ چھوڑ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افغل ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ حضرت عینی تو دنیا ہیں والی آئیں اور حضور انہ آئیں۔ وہ قرآن جمید کی اس آیت سے استدلال کرتا کہ اِنَّ الَّذِی فَرَض عَلَیْک اللّهُ اَنْ لَوَ اللّهُ اَنْ لَوَ اللّهُ اَنْ لَوَ اللّهُ اَنْ لَوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم جمیعیا تھے کو قرآن کا وہ چھرلانے والا ہے تھے کو پہلی جگہ۔ " تمام حققہ من و متاقران الله علیہ متاقران کا وہ چھرلانے والا ہے تھے کو پہلی جگہ۔ " تمام حققہ من و متاقران

مغرول نے یمان راقی کے اللہ معادِ سے ہجرت کے بعد حضور کا بطور فاتی کمہ واپس اوٹنا مراد لیا ہے۔ اس میں وفات کے بعد حضور کے اس دنیا میں دوبارہ واپس آنے کا ادنی سااشارہ بھی موجور نہیں۔ جب اس میں وفات کے بعد حضور کے اس دنیا میں دوبارہ واپس آنے کا ادنی سااشارہ بھی موجور نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے زیر اثر نادانوں اور ناتربیت یافتہ لوگوں نے قرآنی تعلیم کے بکر فلاف اس کی بات مان کی ہے تواس نے مجبت و عقیدت کا درخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عدی طرف بھیرنے کے لئے اپنے عالی موالیوں کو یہ پی پڑھائی کہ ہرنی کا ایک وصی ہوتا ہے جو نبی کا خصوصی قرابت داراور تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ جس کو نبی خاص وصیتیں اور اہم و خفیہ ہوا یات رہتا ہے لنداعلی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء ہیں علی رضی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء ہیں علی رضی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء ہیں۔ خلافت کے حقیق حقد ارعلیٰ ہیں پہلے دوخلفاء بھی خاص رضی اللہ عنہ بھی اس طرح خاتم الاوصیاء ہیں۔ خلافت کے حقیق حقد ارعلیٰ ہیں پہلے دوخلفاء بھی خاص رضی اللہ عنہ بھی اس طرح خاتم الاوصیاء ہیں۔ خلافت کے حقیق حقد ارعلیٰ ہیں پہلے دوخلفاء بھی خاص

پھراس نے خلیفہ مالٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان طعن دراز کرنی شروع کی اور اس نے اہم شہروں میں اپنے داعی اور ایجنٹ پھیلا دیئے جوبہ پراپیکنڈہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان من اور شروف ادکی ہے خفیہ کو معزول کر کے حضرت عثمان میں نہ خوبہ تحریک رنگ لائی اور ۱۸ اذکی الحجہ ۲۵ ہے کو سبائیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی ذوالنورین "انتائی مظلومانہ خریک رنگ لائی اور ۱۸ اذکی الحجہ ۲۵ ہے کو سبائیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی ذوالنورین "انتائی مظلومانہ طریق پر شہید کر دیئے گئے۔ انہوں " نے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جملہ وسائل رکھنے کے باوجود اپنی جان کے تعفظ کے لئے ان باغیوں اور منافقوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی اس لئے کہ ان سبائیوں کے باس کلم عظیم ہے کہ دھال موجود تھی۔

#### مبت میں غلو: سائی ساز کششس کا شاخسانہ

اب تک میں نے اس میوو زادے عبداللہ ابن سہاکی اُن سازشوں اور رہیے دوانیوں کاذکر کیا ہے جو
اللہ کے دین کے اس دشن نے مسلمانوں میں اختلاف وافتراق پیدا کرنے کے لئے کی تغییر اس نے
عسراتی کے لوگوں میں جو طویل عرصہ تک کسریٰ کے ماتحت رہے تھے اور ایران کے اصل باشندوں
میں ہے جو لوگ اسلام لے آئے تھے 'ان کے اندرخاص طور پر کام کرک ان کی مجت و عقیدت کارخ
بری عیاری اور میوشیاری سے معرت علی کی طرف چھردیا۔ ان لوگوں میں چونکہ صدیوں سے شخصیت
بری عیاری اور میوشیاری سے معرت علی کی طرف چھردیا۔ ان لوگوں میں چونکہ صدیوں سے شخصیت
بری میں رہی بی تھی اور یہ خاندانی بادشاہت و حکومت کے خوکر تھے اندا عبداللہ ابن سباکواس کام میں
خاطرخواہ کامیابی ہوئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کما کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں ان کے قالب
میں روح خداوندی ہے۔ حضرت علی نے جب مدینة اللہ می کوچھوڑ کر کوفہ کو دار الخلاف بنالیا تو یہ علاقہ
میں روح خداوندی ہے۔ حضرت علی نے جب مدینة اللہ می کوچھوڑ کر کوفہ کو دار الخلاف بنالیا تو یہ علاقہ
اس کر وہ کی سرگرمیوں کے لئے زیادہ موزوں ثابت ہوا۔

#### حضرت على فأكالعت أم

له ماسنيه الطي صفح ميرالما عظر فراتب .

تعانی صند نے امیر المومنین کی حیثیت سے اس بدترین شرک کی جو بدترین سرا ہونی چاہیے تھی وہ نافذی۔ بید شرک ہی ضیں بلکہ تعلم کھلاار تداو تھا کیونگہ وہ صب مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔ خود کو مسلمان کتے ہوئے کسی انسان کو خدامان لینے سے برا ارتداو اور کون ساہو گا۔ بعض روایات کے مطابق ان جلائے جانے والوں میں عبداللہ ابن سباشامل ضیں تھا۔

# ابنِ سباكي شخصيت !

اب تک کی میری گفتگو سے بیات آپ حفزات پرواضح ہوگئی ہوگی کہ عبدا نامدابن سبانها ہے خالی اور کشریبودی تفااور اس نے اسلام کو اس طرح نقصان پنچانے کے لئے اسلام کالبادہ اوڑھ لیا تھا جیسے پولوس نے۔ اس نے حفزت علی کو '' خدا'' بنادیا۔ آج بھی چند فرقے حفزت علی گی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے ملک کے آغافیوں کے علاوہ شام اور لبنان میں '' نام کا کیک فرقہ حفزت علی ہو کر آج بھی خدامات ہے۔

عبداللدابن سپا کے بارے میں آج کل ایک گروہ کے بعض حفزات نے یہ کمناشروع کر ویا ہے کہ تاریخ میں اس نام کی کوئی حقیق شخصیت موجود نہیں تھی۔ یہ توافسانوی اور مفروضہ شخصیت ہے۔ حالانکہ اس شخص کے تذکر سے پہلی صدی ججری کی بے شار متند کتابوں میں کھرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت کے نزدیک احادیث کی معتبر ترین کتاب سیح بخاری ہے اس طرح اہل سنت کے نزدیک احادیث کی معتبر ترین کتاب سیح بخاری ہے اور اہل تشیع کے بال احادیث کے راویوں کے بارے میں "اساء کتاب " الجامع الکانی " ہے۔ اور اہل تشیع کے بال احادیث کے راویوں کے بارے میں "اساء الرجال" کی سب سے زیادہ قابل اعتاد کتاب " رجال کشی " ہے۔ ابو عمرالکشی کی اس کتاب کا پورا نام "معرفت اخبار الرجال" سے ہاں کتاب میں حضرت زین العابدین " حضرت بعضر المجانی الرجال" کو مدت جعفر

لَ اللَّ تَشْيِحِيَى مَتَندَكَابِ "رَجَالَ كُنِي " مِينِ يِرَى سَدَكَ سَاتِهَ حَعْرَتَ مَحْمُ اللَّهُ يَ بِيرُوايتُ نَقَلَى عِهِ كَمَ إِنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ سَبِا يُدُعِى النَّبُوَّ أَ وَيُزَعُمُ أَنَّ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَليهِ السَّكَامِ هُوَ اللَّهِ (مُرْب)

رساسبه سیحه گذشنه)

الل تشی کی متند کتاب "رجال کئی" میں ایک روایت معزت باقر سے کہ معزت علی سی ایک روایت معزت باقر سے کہ معزت علی سے آئی میں ولوادیا۔ الفاظ علی سے آئی میں اور الفاظ میں قال علی تُو بُوا قَالُوا لا نُرْجِع نُمُ قَدُ فَهُم فِي النّار مرتب)

صادق رحمهم الله تعالی علیم اجمعین کے متعدد اقوال موجود ہیں جس بی اس فخص عبدالله ابن سبا کاز کر ہے .... رجال کشی بیں حضرت جعفرصادق کا یہ قول اساد کے ساتھ موجود ہے کہ " خدا ابن سبا پر الحت کر ہے۔ اس نے حضرت علی کے متعلق ربو بیت کا دعویٰ کیا' خدا کی هم امیرالمومنین الله کے بندے تھے۔ بلاکت ہواس پر جو ہم پر جموث باند حتاب اور لوگ ہمارے بارے بیں وہ بچھ کہتے ہیں جو ہم بندے تھے۔ ہم بارگاہ اللی میں ان لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ "اس رجال کشی میں حضرت زین العابدین رحمت الله علیہ ہے روایت ہے۔ " جس نے حضرت علی پر افتراکیا اس پر الله لعنت کرے میں جب عبدالله ابن سباکو یاد کر آبوں تو میرے رو تھئے کھڑے ہوجا تے ہیں۔ بلاشہد اس نے ایک بہت بوا دعویٰ کیا۔ الله اس پر لعنت کرے۔ " خود اپنی متند و معتبر کتاب کی روایات کے باوجود عبدالله ابن سباکی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ چودہ صدیوں کے بعد افسانوی اور فرضی شخصیت کو قریباً تیرہ پر کر بایا کہ کی جو لوگ جسان تے کر ہے جھٹا اس طرح تودہ اپنے نہ بسب کی بنیاد کو متمدم کر رہے ہیں۔

عبدالله ابن سبااوراس کے پیرو کارول نے جس فتنے کی بنیادر کمی 'حضرت علیؒ اوران کے الل بیت کی تردیداور پرزور تردید کے بعد بھی اس فتنہ کا دروازہ بند نہیں ہوااور اس کے مضر نتائج اور عمراہ کن عقائد آحال موجود جیں جن کاخمیازہ امت صدیوں ہے بھکتتی چلی آری ہے۔

#### دوسسري انهما: نعوارج

جنگ صفین جی تحکیم قبول کر لینے کا ایک شدیدر دعمل یہ ہوا کہ حفرت علی کے لشکری ایک معتدیہ اور قابل کھا فا تعداد اس مسئلہ پر آپ کی مخالفت کے اعتبار سے دو سری انتا تک پہنی اور خوارج 'کملائی جب تحکم بنانے کا مطالبہ ہوا تو دونوں لشکروں ہیں ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اس کے ناکام ہو جانے اور صفین ہے کوفی دالیں آنے کے بعدان خوارج نے حفرت علی پر کفر کا فتوی لگایا۔ معاذاللہ فی معاذاللہ اللہ کفر کفر نہ باشد انہیں کا فرقرار دیا۔ کا فرہو گئے تو مرتد ہو گئے۔ اب تو بہ کریں 'تجدید ایمان کریں۔ ورنہ ارتداد کے باعث و اجب لفتل ہیں ۔۔۔۔ ان کاموقف کیا تعالیہ کہ آپ نے تحکیم کی تاب تو بہ کریں تاب کو کا قبل کے سال کی ایک تاب کو کی حکم دینے کا کیوں تعدل کی ! بان الم کری جانے کی تاب کو کی تاب کو کی تاب کو کا آپ کو اس پر یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ پر حق ہیں۔ آپ کا زنہیں۔ آپ کا تاب مرت واقع اور بین بات کو متازع تسلیم کر لیا کہ آپ کی خلافت نزاعی ہے۔ خوارج ان

احتراضات کی بنیاد پر حضرت علی پرار تداد کابستان لگاکر آپ سے توبداور تجدیدایمان کامطالبہ کرتے تھے۔ حضرت علی پرے ملے اللبع صلح جواور زم حراج کے الک تھے آپ کو خون ریزی قطعی پندنسیں تھی۔ آپ نے آخری مدیک کوشش کی کہ خوارج اپنی صلالت اور ممراہ سے توب کر لیس اور باز آ جائیں۔ حضرت على رضى الله تعالى عند ان كے ساتھ كفت وشنيد اور افسام وتفيم كى انتمائى كوشش کی۔ بست سے سرپر آوروہ لوگوں کوبار باران کے پاس بھیجا۔ ان کے قائدین کوبلا کر خود بھی انسیں خوب سجمایا۔ جبوہ این موقف سے النے کے لئے بالکل تیار سیں ہوئے تو یمال تک فرمایا کہ اگر تم اس عقیدے برتائم رہوبہ باطل نظریہ اپنے تک رکھوتب بھی میں تممارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ تم سے کوئی تعرض نمیں کروں گابشر طیکہ تم بدامنی اور غارت کری کاار تکاب نہ کرو۔ اگر فتنہ و فساد پھيلاؤ كو تھر جھے تمارے خلاف اقدام كرنا پڑے گا ... كيكن بيدلوگ اشخ بھرے ہوئے تھ اور اپنے نظریات میں اپنے بختہ تھے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کے خلاف اقدامات کاسلسلہ شروع کر ویا۔ ابتدایہ جھاباورشب خوں مارتے اور فرار ہوجاتے۔ دوبدوبا قاعدہ جنگ سے گریز کرتے۔ لیکن بالاخرنمروان كے مقام ير دونوں فكر باقاعدہ مقابلے كے لئے آئے سائے آگئے۔ اس وتت بمی حفرت علی فیدی کوشش کی کہ جنگ کی نوبت ند آئے 'ان کے ساتھ مصالحت ہوجائے۔ انہیں سمجما ویاجائے۔ آپ نے آخری تدبیریہ افتیار کی کہ حضرت ابو موٹ اشعری کو سفید جعندادے کرایک طرف کھڑا کر دیا وراعلان کر دیا کہ جوہمی اس جسنڈے تے آجائے گااس کے لئے امان ہے۔ وہ کویا غیرجانبدار ہو کیا'نہ اد حررہانہ اد حررہا۔ آپ کی اس تدبیرے کافی لوگ خوارج کے لفکرے نکل كراد حريط مينا يربعي خوارج كے لفكر ميں قريباً ساڑھے چار ہزار افراد باتى رہ مينا۔ پھرجب دوبدو جنگ ہوئی ہے تو نوافراد کے سواسب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس مبادری سے اثرے ہیں کہ ان کی شجاعت کے تذکرے آروخ کے اوراق میں ثبت ہوگئے۔ مفالطہ ہوا ہے توا تاشدید ہوا ہے۔ تھاتو مغالطد 'لیکن کتناشدید که وه سجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور حضرت علی اور ان کے ساتھی ناحق پر ہیں۔ انہوں نے اپنے اس باطل نظریہ اور عقیدہ کی خاطر اپنی جانیں دے دیں جوان کے اذبان وقلوب <u>میں بیٹے کیاتھا...</u> یہ بات جان لیجئے کہ نظریئے اور عقیدے کی محبت خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہوانسان کو جان کی بازی لگانے اور قربان کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے ... بسرحال دور علوی ہی میں خوارج نے ایک با قاعدہ فرقہ کی صورت افتیار کر لی تقی۔ ان کے علیمدہ عقائد تھے۔ ان کے بارے میں یہ بڑے شدید تھے۔ بنوعباس کی خلافت کے آغاز تک ان کی ترک آزیاں ' سورشیں بغاوتی جاری رہیں۔ اغلبا

#### عباى خليفه ابوجعفر منعور فيان كابور اقلع قع كيار

## خوارج کے ہاتھوں حضرت علی فرکی سنسہا دت

ورحقیقت جنگ صفین کے فورا بعدی تین فارجیوں نے خفیہ طور بر طے کیا کہ جب تک تین اشخاص حضرت على" ، حضرت معاوية "اور حضرت عمروابن العاص" صغير ستى پر موجود بين ونيائے اسلام كو فاند جنكى سے نجات نيس ال سكتى۔ چنانچد يد متنول بيك وقت ان متنول كو قتل كرنے بر تيار ہو كئے۔ آرج اوروقت طے ہو گیا۔ ابن ملجم کے اتھوں کوفد میں حضرت علی نے جام شمادت نوش کیا۔ اس شقی اور بد بخت سے ایک خوبصورت خارجی عورت نے معم کی کامیابی کے بعد شادی کاوعدہ کیاتھا .....ای روز دمشق میں نماز فجری کے دوران حضرت معاویہ پر وار اوچھا پڑاوہ پچ گئے۔ حملہ آور کر نمار ہو کر تل كياكيا۔ عمروابن العام اس مع كوخود المست كمائے نسي آئے تھے۔ ان كے دحوكہ ميں وہ صاحب شهيد ہوئے جوان کی مجکہ امامت كررہے تھے۔ عبدالرحمٰن ابن ملجم نے زہر آلود مخفرے حضرت علی پراس وقت دار کیاجب آپ فجری نماز پر حدار ہے تھے سر عجدہ میں تعااور دل راز ونیاز النی می معروف تعال سرر کاری زخم آیا۔ زندگی کی امیدند رہی۔ حضرات حسین رضی الله تعالی عنما کو نهایت مفیدنصائح کیس اوراس روز بین ۴۰ ررمضان المبارک ۴۰ مده جعدی شب کوفضل و کمال 'رشدو برايت اور تعوى وطمارت كايد آفآب بعيد ك لئ غروب موكيا. .. اتالله و انا اليدراجعون .... ابن سلجہ کر فار ہو کیاتھا آپ نےوصیت کی کداکر میں فئے کیاتو خودی اس سے نمالوں گا۔ اگر میری موت داقع ہوجائے توقصاص میں اسے قتل کر دیاجائے اور اس کی نغش کی کوئی ہے حرمتی نہ کی جائے۔ ايب تقابل

اب آپ حفرات و کھیے کہ ایک انتہایہ ہے کہ خوارج نے طیفہ راشد 'امیرالمومنین حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کو مرقد قرار وے کر واجب القتل محمرایا اور ان کے ایک شق نے آخر کار اس بطل جلیل کو شہید کر ڈالا گویا پی دانست بھی ان ' کو قبل کی سزادے دی۔ اور دوسری انتہار عبداللہ ابن سبا اور اس کی معنوی ذریت پنجی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیا اور اس کفر ' شرک اور اول کی معنوی ذریت پنجی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیا اور اس کفر ' شرک اور اطل عقیدے کی خاطر اپنی جائیں دے دیں۔ اب آپ سوچنے کہ کسی اور سحائی ہے بارے بیں ان دو انتہاں کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آئے گا۔

# موجوده دوربي غلو كيمنطاسر

یس نے یہ جوانتائیں بیان کیں ان کے بانی مبانی وہ میں جو دائر واسلام سے باہر ہیں۔ اب ان انتہاؤں کے شاخسانوں اور باطل اثرات کا دائر ہ اسلام کے اندر جائز ہلیجئے۔

#### محبت بي عن لو

میں اہل تشیع کا ذکر کرتا نہیں چاہتا 'اہامت معصومہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس کتا ہوں کہ سنیوں کا جو حال ہے اس پر غور کیجئے۔ کیا ہمارے عوام الناس بلکہ خواص کے بھی قابل اعتنا حمہ کی زبانوں پر " علی مشکل کشا" اور " یاعلی مدد " پڑھا ہوا ہے کہ نہیں! یہ کیا ہے ؟ یہ سب ایک اعتبار سے سائیت کے عقیدے کا ظہور ہے کہ نہیں! یہ ای کے اثرات ہیں کہ نہیں! آپ غور سیجے کہ کوئی " یا محر" میں کتا۔ " محر مشکل کشا" کی زبان پر نہیں آپا ۔.. کوئی سنی سوچ کہ کیا حضرت علی مناب محمد " اور " محر مشکل کشا" کی دبان پر نہیں آپا۔ کوئی سنی سوچ کہ کیا حضرت علی ہوا ہے۔ گرکیا آج تک " یا محر مدد " اور " محر مشکل کشا" بھی سنا گا۔ اس کے طغرے گروں میں لگانے گا۔ محر کیا آج تک " یا محر مدد " اور " محر مشکل کشا" بھی سنا ہوئی ۔ یہ اللہ کی خصوصی حفاظت ہے! نہیں یہ گرتا نی جنا ہے محر مسلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ہوئی ۔ یہ اللہ کی خصوصی حفاظت ہے کہ اس طرح شرک اس کے آخری نی سے ساتھ منسوب نہیں ہوا۔

## بغض وعداوت بب غلو

ای طریقہ ہے آگر آپ دوسری انتماکودیکنا چاہیں کے بعنی حضرت علی گی عدادت اور و علی کو جس کاخوارج نے ارتکاب کیاتھا توہم سنتیوں میں بھی ایک طبقہ موجود ہا اور یہ اجھے خاصے پڑھے لکھوں پر مشمل ہے جوایک روعمل کاشکار ہو کر حضرت علی کے جارے میں کہتا ہے کہ وہ خلافت کے امیدوار تنے یا کسی وجہ ہے حضرت عثمان کی شمادت میں ان گابھی ہاتھ تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بر برتمتی سے ماری صفول میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ ناصبی کملاتے ہیں۔ یہ طبقہ خلافت نی امیہ ہے چلا اور صفول میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ ناصبی کملاتے ہیں۔ یہ طبقہ خلافت نی امیہ ہے چلا اور وہ بھی کہا مر رہے ہیں جو خوارج اور عبداللہ ابن سباتے کیا اور وہ بھی کہار صحابہ میں ہے کہ کو ہیں ہم کر دیا جائے 'ان گی میں سے کسی کو ہیں ہم کر دیا جائے اور وہ بھی کہار صحابہ میں سے کسی کو ہیں ہم کر دیا جائے ان شمی اینہ علیہ وسلم

ی دات اقدس پر ...... یہ محابہ کون ہیں! کی وجناب جمد کی تربیت کاشابکار ہیں۔ حضور کی دعوت کو استان میں متحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اللہ متحابہ کرام ہیں رضوان اللہ ..... ورخت اپنے کاس نے کہا جا گئے ہیں ہے جناب میں محابہ ہی سے قریح نے جا کیں محابہ ہی سے قریم نے جناب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی سکول کی ایک عام کلاس میں جاتے ہیں اور اگر کلاس کا تجہا جمائے کامیابی کاسراکس کے سربر باند هیں کے! استاد کے سربر باند هیں کے! استاد کے سربر باند هیں کے استاد کے سربر باند هیں کے دائر استاد کو سے تو معاملہ در حقیقت ہے کہ مط

#### "ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں"

کوئی چاہ حضرت ابو بھر و عمر اور عمان کی سیرت کو واغدار کرے چاہ علی کی سیرت کو واغدار کرے ،

بات قالیک بی ہے۔ چاروں اس درخت کے پھل ہیں۔ چاہ ادھرے تیم پھا دو چاہ اور عرب نید ہو شیاری اور پھالی دو۔ وہ تیر پنج گاحضرت محمر صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات بر۔ بال ہی مکر و فریب نید ہو شیاری اور پھالی ہے ، یہ ذبانت و فطانت ہے کہ اگر براہ راست حضور کی ذات کوہ ف بنائیں کے قیقینا فون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ بربری انہی ترکیب عبداللہ ابن سبالور اس کے ساتھیوں نے سوچی کہ ذرا نیچ اتر کر صحابہ کی جائیں گی۔ یہ بربری انہی ترکیب عبداللہ ابن سبالور اس کے ساتھیوں نے سوچی کہ ذرا نیچ اتر کر صحابہ کی ہیں ہے کام کر آہے کہ چاہے حضرت ابو برا اور حضرت عمر کی بریت پر مملہ کرے چاہوہ عثمان اور علی کی سیرت کو داغدار کرے۔ بات تو حضور کی داغدار کرے۔ بات تو حضور کی ذات پر مملہ کو داغدار کرے۔ بات تو حضور کی ذات پر مملہ کرے گا۔ ان کی بینچ گی۔ لذا خود کو سنی کے والا جو مخص بھی ان حضرات کرام میں وہ الزام تراخی کرے گا میرے نزدیک اسے سنی کہ ذات پر مملہ کرے گا۔ ان کے بارے میں وہ الزام تراخی کرے گا میرے نزدیک اسے سنی کہ ذات کو تعمین کہ دھنوں کا۔ مسلہ کے اس پہلوگی ابھیت کی میرے نزدیک اسے سنی کہ اللہ علیہ جا ہم میں ہوں کا۔ مسلہ کے اس پہلوگی ابھیت کی مضاور صدیت کا ایک حصد سنا کر آ ہے وہ وہ وہ وہ اللہ تھی ہوں ہی بی مضور صدیت کا ایک حصد سنا کر آ ہے وہ دو صور سے خورا یہ دو مدیث ہے جو عمر آخط بات جمد میں جی بڑ می جاتی ہوں کا۔ یہ دو مدیث ہے جو عمر آخط بات جمد میں جی بڑ می جاتی ہوں ہوں نے فرمایا۔

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فن احبهم فقد فبحى احبهم و من اذاهم فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذ

"میرے محابہ" کیارے میں اللہ ہے ڈرو "ان کو میرے بعد نشانہ نہ ہناؤ۔ بس جس فخص نے ان کو میرے معانی بغض رکھا ان کو میرے معانی بغض رکھا ان کو مجبوب جانالور جس فخص نے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجمعے تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی آور جس نے اللہ کی تکلیف دی آور جس نے اللہ کی تکلیف دی آور جس نے تکلیف دی آور ہے تکلیف ہے تکلیف دی آور ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تک

محضرت على كامزج اورمقام

اب آیاس طویل بحث کی طرف جو یس نے "حزاج" کے بارے یس البتدامیں کی ہے۔ آپ بھی جانتا چاہج ہوں گے کہ میں نے جو "حزاج" بیان کئے ہیں میں انیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کوکس مقام پر سمجھٹ ہوں۔ اب آپ توجہ سے میری بات سنیے انشاء اللہ پوری بحث کا سرا آپ کے اتھ میں آجائے گا۔ میرے نزدیک سحابہ کرام " میں " AMBIVERT " شخصیت حضرت علی " کی ہے۔ جامع الصفات شخصیت جن کے اندروہ دونوں رنگ موجود ہیں صدیدیت کا بھی شماوت کا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا آیک عس جامعیت کے ساتھ آپ کو حضرت علی " میں نظر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا آیک عس جامعیت کے ساتھ آپ کو حضرت علی " میں نظر آگے گا۔

## تثيرٍ فندا ك منسجاعت

حضرت علی میں کمال درجہ کی شجاعت اور بہادری ہے اور صرف چپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ظاہر وہاہر ہے۔ حضرت الو بکر یقینا بہت شجاع ہے۔ اس خطبہ کے الفاظ کو یاد کیجے جو حضرت علی نے صدیق آ کبر کیا نقال پر دیا تھا۔ کہ '' اے ابا بکر 'اہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تم ہے۔ وہ تم ہے جو بدر کی شب مجمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر پرادے رہے تھے اور اللہ نے اپنے بیارے رسول کی غار اور اثنائے سفر جمرت کی رفاقت کے لئے تہیں منتخب فرمایا تھا۔ ' اگرچہ حضرت ابو بکر ' کی غار اور اثنائے سفر جمرت کی رفاقت کے لئے تہیں متحب فرمایا تھا۔ ' اگرچہ حضرت ابو بکر ' کی شجاعت کا ظہور نہیں ہوا۔ آں جناب ' کا کسی پہلوان سے مقابلہ کا کوئی ذکر سیرت کی کتابوں میں نہیں ملا ۔ ارادہ اور عزم کی بات اور ہے کہ جب آپ ' کے بیٹے عبدالر حمٰن نے جو غروہ بدر تک ایمان نہیں لائے بعد میں ایمان نہیں نہر میں آپ میری تلوار کی ذد

مِن آ محے تصلیکن میں نے آپ کالحاظ کیااور اپناہاتھ روک لیا۔ جواب میں ابو بکر فرماتے ہیں۔ "بيغ" تم فياس لئ كياكه تم باطل ك لخ الرب تعد خداى فتم اكر تم ميرى دويس آجات تو میں تمیں مجمی نہ چھوڑ تا "۔ اس عزیمیت 'اس قوت ارادی اس استقامت اور اس شجاعت کے جوہر کا اظماراس وقت ہواجب معزت عمرفاروق اور دوسرے اکابر محابہ نے آپ سے مندخلافت ير بيفنے ع بعد كما تماك ما نعين فركوا في علاف في الوقت محاذنه كمولئ جونك مسلمانون كي بيشترا فواج فتنم ارتداد کی سرکوبی میں مصروف تنمیں جو بڑے پیانے پر عرب کے بعض علاقوں میں پھیل کیا تھا تواس پیکیر عزيت نے كماتھا كەخداكى فتم اگر مجھے يديقين ہوكە كئے ميرى لاش كونوچ كھوٹ ڈاليس مے تب بھي میں ان مانعین رکوا ق کے خلاف اقدام سے باز نہیں آوں گااور ان کوجب تک نہیں چھوڑوں گا کہ اگر وہ حضور ؓ کے زمانے میں ٹر کوا نہ میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے تواب بھی رہی نہ دیں۔ کسی نے میراساتھ نہ ویاتو پی اکیلاجماد کروں گا۔ لیکن اے چپی ہوئی شجاعت کماجائے گا۔ بیہ اس طرح ظاہر نہیں ہوئی جیسے میدان جنگ میں حضرت حمزہ کی شجاعت اور حضرت عمر کی بہادری کا ظہور ہوا۔ حضرت عمر کی وہ بات یاد کیجیج جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت کی۔ آپ نے پہلے کعبہ کاطواف کیااور پھراعلان کیا کہ میں مدینہ ہجرت کر رہاہوں 'جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اس کوروئے ' آئے اور میراراستہ روک لے۔ سب کے سب مشرک دم بخود رو گئے۔ بیہ بات حفرت ابو برق میں آپ کونظر نمیں آئے گی۔ میں بیان ایکیات اور بھی عوم کردوں ملکن خداما ميرى بات كوغلط مفروم مي مد اليحية كا - يهات ني اكرم صلى الشعليه وسلم مين بعي آپ كوكسي نہیں طے گی۔ حضور ؓ نے کسی ہے دو بدو مقابلہ کیااور جنگ کی! کمیں ہے اس کاریکارڈ! کیکن ملاریب و شبر سارى نوع انسانى ميس ا هجع سب ، ياده بهادريس جناب محر صلى الشعليه وسلم- أكر شجاعت كونى اعلیٰ وصف ہے اوریقیبتا ہے توکیاوہ سب سے بردھ کر حضور میں نہیں ہوگی! ہے یقیبتا ہے اور اس کاظمور ایک موقع بر ہواہمی ہے۔ وہ موقع ہے غروہ حنین کاجب ایک عام بھکدڑ کچ منی لوگ منتشر ہو گئے۔ حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے علم اپنے دست مبارک میں لیا وربیہ رجز پڑھااور زندگی میں شاید کہلی ہار

 موكى موتى إلى موتى منامروبامر هجاعت وعفرت على رضى الله تعالى عندى هجاعت مرف جمي موئی نہیں ظاہروباہر شماعت ہے۔ نمایال شجاعت ہے۔ وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر موری ہے جب کہ شيبه ابن رسيدا وروليد ابن عتبه ابن رسيديد وونول حفرت على كاتمول واصل جنم موت\_ عمر آب کی توارنے پیل کی طرح چک چک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلادیا۔ غورہ احدہے کہ جس میں حضرت مصعب ابن عمير رضى الله تعالى عنه كے شهيد ہونے كے بعد حضرت على في بروركر ان اللہ ك ہاتھ سے علم سنبعالا اور ب جگری کے ساتھ لڑے اور چند صحابیوں کے ساتھ مل کر مشرکین کارخ پھیر دیاجو حضور کی طرف بلغار کی کوشش کر رہے تھے۔ پھرای شجاعت کاظمور ہواہے ۵ھے میں غروہ احزاب کے موقع پر ..... چند کفار مجمی مجمی محوروں پر سوار خندق میں محس کر حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعه حمله آورول می عمروین عبدود بھی شامل تھاپورے عرب میں باناہوا بہت براہملوان۔ اس وقت اس ک عرنوے برس کی تھی لیکن بورے عرب میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے مقابلہ کی جرائت کر سکتاہے! اس نے مبارزت طلب کی اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی جومیرا دوبدو مقابلہ کرے! اس وقت حضرت على مقابله كے لئے آ محروصے وہ بنااور بولاتم ميرامقابله كرنے آئے ہو! نام كيا ہے!اس نے برااستہذائی اندازا فقیار کیااور کما کہ میری عادت رہی ہے جب میراکسی سے مقابلہ ہوتا ہے تواس کی تین خواہشوں میں سے ایک ضرور بوری کر تاہوں۔ بولوتماری کیاخواہش ہے! حضرت علی ف فرمایا كه ميرى ادلين خوابش ب كه تم ايمان لے آؤ۔ اس نے كماكداس كاكوئي سوال نبير۔ حضرت على ا بولے کہ میری دوسری خواہش بد ہے کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ہسااور بولا 'بدیزولی کا كام من كرون إيد مجمى نهيس بوسكا- حضرت على في فرما ياتو بحر تيسرى خوامش ب كد أؤمقابله كروتاكه میں تمہیں قتل کر دوں۔ بید معنرت علی کی ذہانت و فطانت کابھی مظرے کہ آں جناب ہے پہلے <sub>اس</sub> کو حکمت کے ساتھ وعوت حق دی چروعوت مقابلہ۔ لیکن اس بدبخت کے نعیب میں ایمان کی سعادت نسی تھی۔ وہ بھونچکارہ گیایہ پلی بار ہواہے کہ میرے منر پر کوئی جھے قتل کرنے کی دھمکی دے۔ پھروہ برہم ہو کر محورث سے کود پڑا۔ تحوری دیر تک شجاعانہ مقابلہ کے بعد حضرت علی کی تکوار نے اس کو واصل جنم كرديا- غوقة نيبر كے موقع ير حفرت على حضور صلى الله عليه وسلم كے همر كاب تھے۔ يهال موداول كسات قلع تعمد جها توقع مو ك أخرى قلعه قوص زياده سخت ابات موار يمل حصرت ابو بكر" اوران كے بعد حضرت عمر" اس كى تىخىر كے لئے مامور ہوئے ليكن كامياني نسيں ہوئي۔ حضور" نے

زبایا کہ کل ایک ایسے بمادر کو عُکم دول گاجو خدا کا اور رسول کا مجبوب ہے۔ اور اس قلعہ کی فتح اس کے مرکی زینت ہے۔

کے مقدر ہے۔ صبح بوئی تو برجان شار متنی تھا کہ کاش اس فخروشرف کا تا جاس کے مرکی زینت ہے۔

د منور نے دفعت حضرت علی کو پکارا۔ وہ آشوب چٹم میں جٹلاتھ۔ حضور نے ان کی آ کھوں پر لعاب

د بن لگایاجس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ پھر علم مرحت فرمایا۔ اس قلعہ کا سردار مرحب نامی یہودی

قاجو نون حرب میں یکناویکانہ شار ہو تا تھا۔ جشر کے لحاظ ہے بھی برائح موجیم تھا۔ حضرت علی نے بوجیما

حضور کیا میں قلعہ والوں کو قبل کر دول! حضور نے اس موقع پر وہ تاریخی جملے فرمائے کہ نمیں علی پہلے

اسلام پیش کرو ان کو سجواؤ کیونکہ تماری کو ششوں سے اگر ایک فخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمارے

لئے سرخ او نوں سے بھری ہوئی وادی سے بمتر ہے۔ اس صدیث شریف کے آخری حصہ کے الفاظ یہ

یں۔ '' لاک تیکہ دی اللہ محلی اندر جزیر حتابوا مبارزت کے لئے نگا۔

خوش کے ساتھ یہ محکبرانہ رجزیر حتابوا مبارزت کے لئے نگا۔

| مرحب | حببرابي | علمت   | قد        |
|------|---------|--------|-----------|
| مجرب |         | السلاح | شا کی     |
| تلهب | افبلت   |        | اذاالحروب |

خبر جھے جانا ہے کہ میں مرحب ہوں جب میرے سامنے جنگ کی آگ بحر کتی ہے مسلح ہوث " بهادر اور تجرب کار بول

فاتخ خيبرن جواب مين بدرجز برما-

انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریههٔ المنظرا او فیهم بالصاع کیسل السندرا

میں وہ ہوں جس کانام میری ال نے حیدرر کھاہے جما ڈی کے شیری طرح سیب اور ڈر اوکا میں دشمنوں کو نمایت سرعت سے قتل کر تاہوں

اور جمبیت کر ایک بی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد آپ انے قلعہ پر مملہ کیااور جرت انگیز شاعرت کا کام علی اس کے بعد آپ ان نے قلعہ پر مملہ کیااور جرت انگیز شاعرت کا مطاہرہ کرتے ہوئے اس کو فتح کر لیا۔ غورہ حنین میں ثابت قدم رہنے والوں میں معزت علی اللہ میں شامل تھے۔

#### تنعروا دب اقرفصاحت وبلاغت

جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے اسے توسمندر میں خوط لگانای پڑتا ہے۔ جو هخس زندگی میں کوئی او نچا مقام حاصل کرناچاہتا ہے اسے راتوں کوجا گناہی پڑتا ہے۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت نہ کرے وہ محض اپنی عمر کوضائع کر بیٹمتا ہے ایک محال شے کی طلب میں "

#### تقرير ونعطابت

شاعری کے علاوہ تقریر و خطابت میں بھی حضرت علی کو خدا دا و ملکہ حاصل تھا۔ مشکل سے مشکل مسائل اور موضوعات پی فی البدید تقاریر فرماتے تھے جو نمایت خطیباند 'دلل اور موثر ہوتی تھیں۔ آپ فی مسائل اور موضوعات کے خطبات 'اشعار اور حکیماند اقوال نج البلاغد کے نام سے چار جلدوں میں آج بھی موجود ہیں۔ ان ( اِ آن شغر ہی، بد )

# موجود حالات من إسلامي القلاك المن كالم القي كا انقلاب نبوي كى روشنى ميں واكثر اسسادا تد كے نطبات عبد كاسسه سين تيب تربية: شيخ جيل الرحان \_\_\_\_\_

# قران مُنت كي روي بانقلابي ترسّب وتزكيبه

حعزات گذشتہ خطاب میں ہم کتاب اللہ اور سنت و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انقلاب کے آئری مرسلے یعنی مسلّم تصادم اور دور جدید میں اس کے تبادل اقدام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر بچے ہیں اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی حکومتوں کے خلاف اقدام کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے ہم اس نتیج پر بہنچ بچے ہیں کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت تربیت و تنظیم کے مرحلوں سے گذر نے اور مناسب عوامی جماعت حاصل ہونے کے بعدا قدّ الدی کی حریف یا حریف بیا لید "کے اسلامی فرق اللہ کی حریف یا حریف بیا لید "کے اسلامی فریف کو اداکر نے کے لئے حکومت کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کے ان تمام مروج و معروف طریقوں کو استعمال کرے گی جنہیں متمدن دنیا کے عوام اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ مظاہرے اور احتجاج انتمائی منظم اور پرامن ہوں کے ان میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو دے دیں میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو دے دیں میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو دے دیں میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو دے دیں میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو دے دیں میں تمام اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کی یا بندی کی جائے گی۔ مظاہرین اپنی جانیں تو

اب ہم ان بنیادی شرائلا اور لازی خصوصیات وصفات پر بحث کریں گے جو ایک جماعت کو انقلابی جماعت بناتی ہیں اور اسے اقدام کے مرحلے تک پہنچنے کے قابل بناتی ہیں۔

# حزالتي أوائم كي صفات

دور جدیدی اصطلاح میں جس جماعت کوہم اسلامی انقلابی جماعت کے نام سے پکارتے جس قرآن اسے حرب اللہ لیے اللہ کی یارٹی یا اللہ کی جماعت کا خطاب دیتا ہے قرآن مجید میں "حزب اللہ" کی اصطلاح دومقامات پر استعال ہوئی ہے۔ ایک سورہ ما کدہ میں اور دوسرے سورہ مجادلہ میں۔ سورہ ما کدہ میں حزب اللہ کی صفات بیان کی حمی جس۔

لِللهُ بِقَوْمٍ تَحِيَّهُمُ وَعُيَّوُنَهُ الْأَلْقِ مِنْكُمُ عَنُ دِبُنِهِ فَسَوْفَ يُأْقِى اللهُ بِقَوْمٍ تَحِيَّهُمُ وَعُيَّوُنَهُ الْأَلْقِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَةٍ عَلَى اللهُ بِقَوْمٍ تَحِيَّهُمُ وَكُلَّ عِلْمُونَ لَوْمَةً لَا لَهُ وَلاَ عَلَوْفُونَ لَوْمَةً لَا لَهُ وَلاَ عَلَافُونَ لَوْمَةً لَا لَهُ وَلاَ عَلَاهُونَ لَوْمَةً لَا لَهُ وَلاَ عَلَاهُ وَاللهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

"ا الله الداور بهت الوگ الي پيداكر دے كابوالله كو مجوب بول ك پر جائے ) الله اور بهت الوگ الي پيداكر دے كابوالله كو مجوب بول ك اور الله ان كو محبوب بوگا ،جو مومنوں پر زم اور كفار پر سخت بول كے ،جوالله ك راہ ميں جدوجمد كريں كے اور كى طامت كرنے والى كى طامت ت نہ ڈريں كے ۔ يہ الله كافعال ب ، جے جاہتا ہے عطاكر آئے ۔ الله وسيع ذرائع كامالك ہورسب كو جانا ہے۔

تمهارے دفتی توحقیقت میں صرف الله اور الله کارسول اور وہ اہل ایمان میں جو نماز قائم کرتے ہیں ' زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے محکتے والے ہیں۔ اور جو الله ایمان کو اپنار فتی بنالے اسے معلوم ہوکہ '' اللہ کی

جماعت می مقالب دینوالی ہے۔ (سورہ ماکدہ۔ آیت ۵۳ ماکد)
اصل مسئلہ ان صفات کی حال جماعت کی تیاری ہے۔ کیونکہ آیی جماعت وجود میں
آئے گی تب اقدام کامرحلہ آئے گا۔ اگر انتقابی جماعت ان خصوصیات کی حال د بوئی اور
اس نے اقدام کر دیاتواس کے اقدام کے نتیج میں ایک بنگامہ ہو گائیک وقتی ی شورش بیا ہوگی ،
کوئی مثبت اوریائیدار تبدیلی وجود میں نہیں آئے گی۔

# انقلابي جماعت كي ترسبت ورز كتيه

الله ك آخرى رسول حفرت محر ملى الله عليه وسلم في اليي زندى من أيك انقلابي جماعت تیار کی اور اس کے ذریعے ایک کامل وا کمل انقلاب بریا کر کے دکھایا 'اس لئے جماعت کی تیاری و تفکیل کے معمن میں بھی رہنمائی کااصل اور بنیادی منبع قرآن وسنت رسول اور سیرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عى ب- بردور من ايك اسلامي انقلابي جماعت اور تحريك كواس سرچشمہ نیف ہے رہنمائی حاصل کرنا بڑے گی۔ آگرچہ جماعت کی تیاری کاپہلامرحلہ انقلافی دعوت کی تبلیخ واشاعت دوسرامرحله دعوت برلبیک کهنے والوں کی تنظیم اور تیسرامرحله ان کو تربیت اور تزکید ہے لیکن چونکہ ہماری گفتگو کا آغاز ہی انقلاب کے آخری مرطع یعنی تصاوم اقدام سے ہوا ہاس لئے یمال بھی تفتگوالٹی تربیت سے ہی چلے گی یعنی پہلے ہم جماعت کم تربیت اور تزکیے کے موضوع بر مفتلو کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ فیصلہ کرناہو گاکہ آ اس وقت ہمارے معاشرے میں دی تزکید اور تربیت کے جو تصورات اور طریقے رائج ہیں 'ال ے کام چل جائے گا یامن وعن تزکیہ اور تربیت کادبی نظام اختیار کرناہو گاہو محرر سول الا صلى المدعليه وسلم في افتيار فرمايا - ايك جمله بي توبيه سجد ليجة كه ميرى فكر اور ميرى سوج حاصل یہ ہے کہ اس معاملہ میں سرموفرق نہیں ہوگا۔ ہمیں بالکل وہی نظام اختیار کرنا ہوگا جناب محدر سول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار فرما يا تعال اليكن اس الجمال سے كام نهي چے گابلکہ جمعے بتانا ہو گا کہ ہمارے ہاں تزکیہ وتربیت کاجو خانقانی نظام رائج ہے وہ انقلابی کا کے لئے مغید ہے یامعز دراصل وہ بالکل ایک مخالف سمت میں لے جانے والانظام ہے۔

انتلابی راه پر پیش قدی کے لئے لوگوں کو تیار ہی شیں کر آ۔ اگر چہ بیل نے نمایت سخت بات
کمدوی ہے۔ لیکن فدار اس ہے بینہ سجو لیجئے کہ بیل فانقائی نظام کو خیر ہے فالی مجمتا ہوں۔
اس بیل خیر ہے ' بھلائی ہے لیکن یہ خیراور بھلائی انقلاب کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔
اسلامی انقلاب لانے اور اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے جو صفات مطلوب ہیں ' فانقائی نظام وہ صفات پیدا ہوتی ہے ' روحانیت پیدا ہوتی ہو مفات پیدا نہیں کر آ۔ اس نظام کے ذریعہ سے لٹھیت پیدا ہوتی ہے ' روحانیت پیدا ہوتی ہے ' انسان کو کشف بھی ہونے لگا ہے۔ لیکن اسلامی انقلاب کے لئے جو جوش جماد ' ذوق شماد سے اور انقلابی جذبہ در کارہے ' وہ بھی پیدا نہیں ہوسکا۔

## تخريب شهيدين كى مثال

ماضی قریب کی تاریخ میں سیدا حمد بریلوی شهید اور شاہ اساعیل شهید نے پی تحریک میں تربیت از کید کے اس نظام کواز سرنوا فتیار کیاجو جناب محمد صلی الله علیه وسلم نے افتیار فرمایا تھا۔ میں اپنایہ تاثر بار بابیان کر چکاہوں کہ جماعتی شکل میں تقوی " تدین ' خلوص واخلاص اور جوش جمادو ذوق شِمادت کا تناعظیم سرمایہ جمعے دور صحابہ کے بعد اسلامی تاریخ میں کمیں اور نظر نہیں آیا۔

## الفلالي اورخانقابى ترسبت كافرق

ویکھے ایک انقلابی وعوت و تبلیخ اور خانقای یا فرجی و عوت و تبلیغ میں زمین و آسان کافرق

ہے۔ فرجی تبلیغ کی نما یاں ترین مثال عیسائیوں کی تبلیغ ہے۔ یہ نمایاں ترین مثال اس لئے ہے

کہ موجودہ عیسائیت میں قانون ہے ہی نہیں۔ اس میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں۔ المذااس میں فظام والی بات کمال ہے آئے گی! یہ صرف ایک عقیدہ ہے یا اس میں پچھ اخلاق تعلیمات بیں۔ چنانچہ عیسائیت کی تبلیغ کامطلب ہے ایک عقیدہ کی تبلیغ میں۔ اس کے لئے عیسائیت کی میشرن 'مبتغین اور محنقیں کور محتوال میں پنچ میشرن 'مبتغین اور جنوبی افریقہ اور جنوبی افریقہ کے کھنے جنگلت میں گئے ہیں۔ آدم خور قبائل تک رسائی حاصل جیں 'افریقہ اور جنوبی افریقہ کے کھنے جنگلت میں گئے ہیں۔ آدم خور قبائل تک رسائی حاصل

کہ ہے۔ عیسائی مبلغ بی جان جو کھوں میں ڈال کر ایس ایس جگموں تک پنچ ہیں کہ جمال کی نمر بانسان کاقدم اس سے پہلے شیں پنچاتھا۔ سرد ممالک سے آئے ہوئے سلعین نے خود ہمارے ملک میں تحراور سندھ کے ریگر ارول میں بیٹھ کر سخت ترین کری کور داشت کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے سامنے کوئی نظام قائم کر ناشیں تھا۔ اس لئے وہ صرف اپنے عقیدے کی تبلغ کر کے رہ مسئے کوئی تعلیم ہائی کر سکے۔ اس کی مثال ایسے تی ہے جینے ایک بیل ہوتی ہے ' جو زمین پر پھیلے گی اسے جو زمین پر بھیلے گی اسے در خت کی مطرح اور افعناتی نہیں ہے۔ خربوزے کی تیل ہو 'کدوکی نقل ہووہ زمین پر بی پھیلے گی اسے در خت کی طرح اور افعناتی نہیں ہے۔

اس کے مقابلے میں انقلائی تبلیغ کی مثال کمیونرم کی تبلیغ ہے۔ یہ نے نظریات کی نشرہ اشاعت ہے نے خیالات کاپر چار ہے۔ اس میں لوگوں کوہم خیال بناناہے ' سار کسسزم کو اشاعت ہے نے خیالات کاپر چار ہے۔ اس میں لوگوں کوہم خیال بناناہے۔ اس تبلیغ ان کے ذہن و فکر میں آبار ناہے ' انہیں نے نظریے کا علمبردار اور پر چارک بنانا ہے۔ اس تبلیغ کا مقصود و ہدف انقلاب ہے۔ پر انے نظام کو توڑ کر نے نظام کو تائم کر تا ہے۔ ان دونوں تبلیغوں کے فرق اور نوعیت کو ذہن میں رکھے انقلابی تبلیغ ور خت کی طرح اوپر المحتی ہے۔ اور خانقائی تربیت و تزکیہ اور خانقائی تربیت و تزکیہ میں اس کے ذہیں تا کا فرق کے میں۔ اور ایرائے ترکیبی باہم بہت کھی مل کے ہیں۔ اور ایرائے ترکیبی باہم بہت کھی مل کے ہیں۔

# انقلابی ترسیت کے بین ایم احزار

اسلامی انقلاب کی جدوجمدے قطع نظر کس بھی انقلابی جدوجمد کے لئے انقلابی جماعت کو تیار کرتے ہوئے اس کی تربیت میں تین امور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم یمال ان تینوں اجزاء کاتفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔

### نظير كاشوا درمبت

انقلالى تربيت مين المم ترين شے انقلابی نظريه كوز ہنوں ميں آبار نااور اسے ہردم بازہ ركھنا ب جتنی اس نظرید کے ساتھ محبت وابنتگی اور ہم آئٹلی گھری ہوتی چلی جائے گی اتناہی جذبہ زیادہ برمعے گا۔ کسی وجہ سے وہ محبت 'وابسکی اور ہم آ بھی کم ہو گئی یاذ بن میں اس پر کوئی کر دوغبار آهيا اواس نبت ، انقلالي جذب بهي سرديرُ جائ گا- لنذا انقلالي تربيت مي مقدم ترين شے بیہ کہ شعور کی سطیرانقلابی نظریہ کو ہازہ اور مضبوط رکھاجائے ہاکہ شعور پراس کی گرفت وصلی ندہونے پائے۔ کیونکہ اگر انقلالی نظریہ سے ذہنی اور شعوری محبت میں کی آگئی یارشند كمزور يرحميانوموياسارى انقلابى تربيت اور انقلابي عمل كى بنياد دُھ جائے گى۔ پس مقدم كام بيد ب كه انقلابي نظريه ذبن وشعور كي سطح يرمضبوطي سحائه مرقزارس اور فكرونظرين اس كي محراكي اور کیرائی بوستی چلی جائے جس قدر بصیرت کے ساتھ انقلابی نظریہ پریفین . حتا چلاجائے گا اس قدراس نظریہ کے لئے قربانی کاجذبہ بوهتا چلاجائے گا۔ یمی بات سورہ یوسف میں نمی اکرم صلى الله عليه وسلم سے كملوائي عنى م كم قُلُ الله م سَنبَيلي الدُعُوا إلى الله منتَ على بَصِيْرُةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي لَوسُبُحْنَ اللَّهِ وَمَاكَانَا مِنَ الْشُرِكِينَ ٥ المُعْيَكِم و بیجتے کہ "میراراستد توب ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا آبول میں خود بھی بوری روشن میں ابنا راسته دیکھر ہاہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہاور شرک کرنے والوں سے میراکوئی

### صبرواستقامت اورفرماني

انقلابی تزکید اور تربیت کادوسرااہم جزو صبروثبات اور استقامت ہے۔ انقلابی نظریہ کی نشرو اشاعت اور دعوت و تبلیغ میں اہتلاوشدا کہ مصائب ومشکلات اور تکالیف اور مظالم سے ضرور نیرد آزماہونا پڑتا ہے۔ جان دینے کے مرحلے بھی آتے ہیں فقروفاقہ کی نویت بھی آتی ہے۔ خود قرآن کافرمان ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے بغیر کامیابی سے ہمکنار نمیں کیاجائے گا۔

اسبات کوذہن نشین کر لیج کہ انسان کے حیوانی داعیات بی اس کی کم زوری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ بھوک بر داشت نہیں کر سکتے تو کسی اعلیٰ مقعد کے لئے سرفروشی کیے کریں گے۔ اگر آپ راتوں کو جاگ نہیں کتے توا پنا علیٰ مقعد کے لئے جدوجمد میں اپنی نیندیں کیے رام کریں گے۔ اگر آپ ال ودولت کی مجت بلکہ ہوس اپنو دل سے نہیں نکال بھینکتے تو کسی و تا کہ بہوس اپنو دل سے نہیں نکال بھینکتے تو کسی و تا کہ بہوس اپنو دل سے نہیں نکال بھینکتے تو کسی و تا بلکہ ہوت ایک نظریہ سے فکراؤ ہوتا ہے۔ کشاکش اور کھی ہوتی ہے تو صرف تشدد نہیں ہوتا بلکہ ترغیبات (TEMPTATIONS) کے جال بھی پھینکے جاتے ہیں۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران قریش کی طرف سے بیشکش کی گئی گئی۔

" آپ بارشاہ بنا چاہیں تو کوہم بادشاہت کے عادی شیس میں لیکن

ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں آگر آپ کو مال و دولت در کارہے تواشارہ کر دیجئے ہم آپ کے قدموں میں سیم و ذرکے ڈھیرلگا دیں گے۔ آگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تواشارہ سیجئے جس گھرانے میں آپ کی شادی کرادیں کے لیکن اس میں آپ کی شادی کرادیں کے لیکن اس دعوت ہا تا جائے جولے کر آپ کھڑے ہوگئے ہیں "

بيه معامله حضور صلی الله عليه وسلم کے ساتھ تنبا آپ اللہ کے رسول تنے اور اللہ کی طرف ے نوع انسانی کی ہوایت کے لئے مامور تھے حضور کے بارے میں قریش کی ان ترفیبات سے کوئی اثر لینے کا سان و ممان مجی ہمارے لئے حبط ایمان واعمال کاسب بن سکتا ہے۔ لیکن ان ترغیبات سے دین کی دعوت پیش کرنے والے ہر فخص کو سابقہ پیش آئے گا کیونکہ جب حق و باطل کے درمیان کشاکش و کھکش کارن برتاہے توباطل کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک کوتوژلیاجائے۔ بینہ ہوسکے تو کسی ند کسی طریقہ سے غیر جانب وار کر لیاجائے آگدوہ اس کی آنکموں میں آنکمیں ڈال کر کمڑانہ ہواور حق کی اعانت اور تقویت کاباعث نہ ہے اس لئے حق كاساتھ دينے والوں كے لئے يہ ترغيبات بھي ہوں كي ان كوطرح طرح كوالي بمي ديئے جائيں گے۔ اگر اہل حق كے دلوں سے مال و دولت اور لذات دنيوى كى محبت كھرج كمرج كرنه نكالى مى بوئى بوتوية خطره كاوه مقام ثابت بوسكتى بجال سے باطل حق كى جدوجمد يرشب خون مار سكتا جب تك انقلابي يار في كے مرركن ميں يه وصف نہيں مو كاكه نفس كے سادے تقاضوں كے مقابلے ميں انقلاب كى آرزو، تمنا اور خوامش بالاتر ہوجائے۔ نفس کا کوئی تقاضااس کے راستہ میں آ کر رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس وقت تک وہ میج انتظابی كاركن نهيس بن سكتابه بقول حضرت اقبال \_

فام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنمار تو یہ شکل اس کے بغیر ممکن نمیں ہے کہ انسان نفس کے تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرے۔

#### اً كه انقلابي جدد جد كراسته من النس كى كوئى خوابش آ زے نه آسكے-

#### مضبوط فوتت ارادي

انقلابی تزکیہ و تربیت کا تیسرااہم جزعزم اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ جب کشاکش اور کشکش کے دوران تکلیفیں اور مصببتیں آتی ہیں تواس وقت مضبوط قوت ارادی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دوپہلوہیں ایک یہ کہ اپنے نفس کے نقاضوں کے مقابلے میں انسان قوی ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کسی بڑی سے بڑی مصببت اور ابتلا میں اس کی ہمت جواب نہ دے مصائب کے مقابلہ میں انسان آ ہنی دیوار بن جائے اور کوہ جمالیہ کی طرح قائم رہے۔

## انقلابي تربيت وتزكيه اور سنت نبوي

اب دیکھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انقلابی جماعت کاجو تزکیہ اور تربیت فرمائی اس میں یہ چیزیں کس طرح سموئی ہوئی ہیں۔!

#### قرآن سے تعلق

سب سے پہلی چیز قرآن مجید کے ساتھ کامل شعوری تعلق ہے۔ بدشمتی سے ہمارے معاشرے میں کامل شعوری تعلق کی جگہ تلاوت قرآن نے لے لی ہے بلاشبہ تلاوت قرآن رفاب کا کام ہے اور یقینا س سے ایک طرح کی روحانیت بھی پیدا ہو جائے گی 'لیکن جو چیز انقلاب کے لئے ضروری ہے وہ قرآن کے فکر 'حکمت اور فلفہ کے ساتھ شعوری ہم آ ہتگی انقلاب کے لئے ضروری ہے وہ قرآن کے فکر کامل شعوری ہم آ سکی معاصمہ نے آپ کے ذبن و شعور پر کامل ہے۔ اگر قرآن کے فطری استدلال اور بدی معاصمہ نے آپ کا پہلاقدم بھی نمیں اٹھے گا۔ تلط حاصل نمیں کرلیا تو انقلابی تزکیہ اور تربیت کی طرف آپ کا پہلاقدم بھی نمیں اٹھے گا۔ کیونکہ اسلامی انقلاب کا اصل نظریہ توحید ہے اور اس نظریہ کا بنیادی لڑ پچر قرآن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انقلابی جاعوں میں انقلابی نظریہ پر مشتمل لڑ پچرکی ہوی اہمیت ہوتی آپ دیکھتے ہیں کہ انقلابی جاعوں میں انقلابی نظریہ پر مشتمل لڑ پچرکی ہوتی اہمیت ہوتی

ب- مفتدوار اجماعي مطالعد اور ذاكرول كالهتمام كياجانا ب- انقلاني لريرك مطالعد

عزم وارادے اور انقلابی داعیے کو تازہ کیاجاتا ہے۔ روس کے انقلاب پر غور کیجئے۔ یہ کیے آیا ایہ اس صورت میں آیا کہ جولوگ اس کولانے والے تے یعنی کمیونٹ انقلابی پارٹی کی جو اعلی لیڈر شپ تھی اور فعال کار بن تھان کے اذہان وقلوب پر مارکسٹ فلاسفی کی پوری گرفت تھی اور کارل مارکس کی کتاب " واس کیپٹل" کو ان کے نزدیک ایک مقدس کتاب کی حثیت حاصل تھی اور وہ اس کتاب کو انقلابی نظر سیئے کے بنیادی واساسی لٹریج کے طور پر حزر حان بنائے ہوئے تھے۔

اس فرق کواتھی طرح سجھ لیجئے کہ محض تلاوت قرآن سے جوہر کات حاصل ہوں گی وہ انقلابی ہر کات نہیں ہوں گی۔ ان کی ہدولت ایک خانقائی نظام کی طرف پیش قدی شروع ہو جائے گی۔ انقلابی اسلامی تربیت کے لئے قرآن مجید کے فکر وفلہ فد کے ساتھ شعور کی سطح پر زیادہ سے زیادہ ربط و تعلق بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور لازم ہے کہ بیہ ربط و تعلق بنوحتا چلا جائے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کی کیفیت اس کی گرائی اور گیرائی میں اضافہ ہو آچلا جائے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے۔ انسان کوا پناندر قرآن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انشراح صدر پیدا ہوتا ہوا محسوس ہونے گئے۔ اس محسوس ہو کہ میرے ذہن کی ساری گرہیں کھل رہی ہیں۔ ہوا محسوس ہونے گئے۔ اس محسوس ہو کہ میرے دہن کی ساری گرہیں کھل رہی ہیں۔ میسے جسے وہ انقلا بی جدوجمد آگے بڑھے میرے سازے عقدے یہاں حل ہورہ ہے ہیں۔ جسے جسے وہ انقلا بی جدوجمد آگے بڑھے مسلوم ہو کہ مجمعے ہر مرحلہ کے لئے ہوا ہت اور رہنمائی یساں سے مل رہی ہے۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ اس نوع اور اس درجہ کا تعلق نہیں ہوگاؤ سجھے لیجئے کہ اسلامی انقلا بی تربیت کی اولین کی ضرورت کاحق اوانہیں ہوا۔

#### نماز تهجداور قرآن

انقلابی تربیت کے لئے سب سے پہلے اور سب سے کڑی مشقت اللہ تعالی نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے کرائی۔ کیانزول وحی سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اخلاقی اعتبار سے کوئی کی تھی؟ آپ وحی آنے سے پہلے بھی انسانیت کی معراج پر تھے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کاجو تصور کیاجا سکتاہے اس پر تو

نی اگر م صلی الله علیه و سلم پیلے ہے فائز تھے۔ معاذ الله کیا آپ کے دل کے اندر کوئی غبار تھا!

کوئی میل تھا! نیت میں کوئی بجی تھی! جس کے لئے یہ مشعت آپ پر فرض کی گئی تھی۔ ہم

زیادہ سے زیادہ نیک 'پارسا 'سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان کاجو تصور کر سکتے ہیں آپ اس ہے بھی لا کھوں ور جے بلند تھے۔ اس پس منظر کوذ بن میں رکھئے اور سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ جب انقلابی عمل کا آغاز ہور ہا ہے تو حضور سے ایس سخت مشعت کر ائی جارہی ہے جس کا تھم سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے فرمایا!

آنے فرمایا۔ إِنَّا سَنُلِقِیُ عَلَیْکَ فَوُلا تَقِیلا ﴿ ....ا نِی اِس مِیں کوئی شک نیں کہ آپ انسانیت کی معراج پرفائز ہیں لیکن "ہم عنقریب آپ پرایک بھاری بات کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں " ..... وہ بھاری ذمہ داری کیا تھی اِس کاذَ کر سور و مدتر میں آتا ہے۔ نَا مِیْنُا الْلَٰدُیْرِ ﴿ وَ قُولُ اِنْ اِنْ وَ ﴿ وَ وَ اِنْ اِنْکَ وَکُبِیْنَ ﴾

"اے لحاف میں لیٹ کر لیٹنے والے! کھڑے ہوجاؤ 'اُور لوگوں کواس انجام سے خبردار کرو جسسے ان کو آخرت میں دوچار ہوناہے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو" تحبیر کے معنی مرف الله اکبر کمتا نہیں ہے بلکہ الله کی کبریائی کواس ذبین پر بالفعل قائم کرناہے ..... تحبیر رب کی اس ابتدائی اصطلاح کی توضیحات 'اقامت دین 'اظہار دین الحق 'اعلامے کلمتہ الله وغیرہ بیں ارائی تکبیررب کی عملی جدوجمد کو تول تعل یعن بھاری ہو جھ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تيام الليل يعملي شرح

الله نے خود موره حرال کی آخری آیت میں نی اکرم صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام

رضوان الله علیم اجمعین کی راتوں کی عبادت کی کیفیت و کست کاذکر فرماکر اسے قیامت تک کے مطابق میں سے ایک ہے۔ ارشار کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ ارشار ربانی ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعُلُمُ انْتُكَ تَقَوُمُ اَدُنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الْيَلِ وَنِصُفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَالِفُهُ كُمِّنَ الَّذِينُ مَعَكُ اللَّهِ وَلَا يَكُلُ وَلَيْكُولُ وَنِصُفُهُ

"اے نی! آپ کے رب کوخوب معلوم ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں وہ بھی دو تمائی رات اور آ دھی رات اور تمائی رات کے قریب ہماری جناب میں کھڑے رہے ہیں " .....

یماں پوری رات کے قیام کا ذکر شیں ہے 'لیکن بعض احادیث سے معلوم ہو ہ ہے کہ بعض صحابہ گی پوری پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی۔ پھر حضور گامعالمہ یماں تک پنچا ہے کہ آخری دور میں بھی آپ اول کو اللہ کے حضور کھڑے رہے اور بسالو قات بہ قیام اتناطویل ہو تا تھا کہ آپ اتن مشقت ہو تا تھا کہ آپ آپ اتن مشقت کیوں جھیل رہے ہیں! آپ کی مغفرت کی تو اللہ تعالی ضانت دے چکا ہے ' تو آپ جواب میں فرماتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

حضرت عبداللد ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات انہیں شوق ہوااور دہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ اس شب حضور کے ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت فرمائی ....... جست قر آن مجید کی ایک منزل کہاجاتا ہے اور جو سواچھ پاروں کے لگ بھگ ہے۔ ..... حضرت عبداللہ ابن عباس کستے ہیں کہ سی صورت حال دیکھ کر کئی مرتبہ میراجی چاہا کہ میں نبیت توثر کر چلاجاؤں۔

#### قيام الليل مين تلاوت قرآن كي حكمت

غور سیجئے کہ اگر طویل تلاوت قر آن دن کے اوقات میں ہوتی تب بھی بہت مبارک ہوتی لیکن قر آن مجید نے رات کو کھڑے ہونے کی دو حکمت بیان کی ہیں۔ ایک حکمت کے لئے کا۔ إِنَّ لَکُ فِي النَّهَارِ سَبْعُنَا طُو يُلاُ " دن كا وقات مِن تو آپ كي طويل مشؤلت اور بھاك دورُر ہتى ہے ..... " وعوت و بلنے كاكام آپ كودن بى مِن توكر ناہو آب لاذا دن مِن طویل قیام اور تلاوت ہے ہے كام متاثر ہوگا۔ دو سرى حكمت ہے كہ إِنَّ نَاشِئَة اللّٰهِ عِي اَشْدَة وَ كُلُّ وَ اَقُومُ وَ قِيلاً " ورحقیقت رات كالمُمنانس پر قابو پانے اللّٰهٰ هِي اَشْدَة وَ كُلُّ وَ اَقُومُ مِ قِيلاً " ورحقیقت رات كالمُمنانس پر قابو پانے كے لئے بہت كار كر اور قر آن تُحيك پڑھنے كے لئے زیادہ موزوں ہے "۔ نفس كو كہلے مِن سب عندیادہ موثر رات كاجا كنا ہے اور پھر رات كی تنائی اور سكون میں قر آن كوا بی شخصیت كے اند ر جذب كرنے كاكام بھی بری خوش اسلونی ہے ہو سكت ہو سكت ہے۔

قرآن مجید کواپناندر جذب کرنے کے لئے تھم آیا و رُتلِ القران کو تیکا کہ رات کے قیام میں قرآن کی ٹھسر ٹھسر کر تلاوت سیجئے۔

لیکن صحابہ کرام اور ہارے در میان اس معالمہ میں اس اعتبارے فرق واقع ہوجا آہے کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں بازل ہور ہاتھ الند ابغیر سمجھے تلاوت کرنے کا اس دور میں تصور تھا ہی نہیں۔ بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا تصور اس وقت پیدا ہوا جب اسلام عرب سے باہر لکلا۔ اس لئے اب شعور کی سطح پر قرآن کو جذب کرنے کے لئے عربی زبان کو سیکھنا بھی بنیادی اہمیت کا کام بن گیا ہے۔ چونکہ قرآن کو بیان میں بازل ہور ہاتھ اس لئے یہ محم قرآن کو ان کے شعور 'ان کے فہم 'ان کے پورے وجود کے اندر اور ان کے اعصاب کے ریشہ ریشہ میں رجانے اور بسانے کا پہلا تھم تھا۔ اگر چہ سورہ حرال کی ابتدائی آیات میں واحد کا صیغہ استعال ہوا ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کے پہلے جھے وَ طَائِفُة قَرِنَ الَّذِیْنَ اللّٰہ اِسْ ہوں مبارکہ کی آخری آیت کے پہلے جھے وَ طَائِفُة قَرِنَ الّٰذِیْنَ اللّٰہ اِسْ ہوں ہو آپ کے ساتھی جھی ای مشقت میں گئے ہوئے تھے کے ونکہ یہ اسلامی انقلانی تربیت کا پہلاقد م تھا اور ہے۔

## فرض نمازا درسسران

تربیت کے اعظے قدم کے طور پر سورہ محکبوت میں تلاوت قران کے ساتھ اقامت مسلوۃ کا تھمرد یا کیا۔

اَتُلُ مَا اُوْجِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ اَقِمِ الصَّلَوْةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوٰةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوٰةَ ﴿ إِنَّ الصَّلُوٰةَ كُرُ اللَّمِ الْكُواُ كُبُرُ ۗ وَاللَّهُ كُنُ كُو اللَّمِ اللَّمِ الْكُواُ كُبُرُ ۗ وَاللَّهُ يَعُلُهُ مَا تَصُنَعُونَ ٥ وَاللَّهُ يَعُلُهُ مَا تَصُنَعُونَ ٥

"اے نی تلاوت کرواس کتابی جو آپ کی طرف وی کے ذریعے بھیجی گئی سے اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکنے والی ہاور سے بعلی بدی شے ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو"

اب بهال دیکھنے کہ جس طرح قران مجید کاذ کر سورہ مزمل میں ہے اس اطرح اس آیت میں بھی ہور ہا ہے لیکن اس کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم بھی آگیا۔ نبوت کے ابتدائی دوریس صرف رات کی نماز تھی اب پورے دن ورات کی نماز کانظام شروع کاجار ہاہے۔ نماز بذات خود ذکر کی ایک نمایت جامع اور نهایت موثر شکل ہے۔ نماز میں قران کا پڑھنالازم ہے سورہ فاتحد جو نماز كالب لباب بي ..... حضور صلى الله عليه وسلم في ال القران اساس القران اور بست سے ناموں سے موسوم فرما یا ہے ' ............ جرر کعت میں پڑھی جاتی ہے اس سے نظریہ جارے وجود کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوناشروع ہوجا آہے ہم اللہ کے سامنے دست بسة كمرت بين- بمالله كرسامن جمك رب بين بم الله كرسامن سجده ريز بورب بير. الله كى تعظيم اورا ين تذلل اور مجزك اظهاركى يدايك عملى شكل ب- اجم بات يدب كهجال ہمارے اعضاء سے خضوع وخشوع بندگی اور مجرو تذلل کا ظمار ہور باہے وہاں ہماری زبان سے بھی اس کی الوہیت 'اس کی عظمت 'اس کے جلال 'اس کی برائی اور کبریائی کااقرار جورہاہ اس نظام نے ہمارے دن کے اوقات کو اٹی گرفت کے اندر لے لیا ہے۔ جو مخض نماز با جماعت كاپابند بوجائے كاس كاپورانظام الاوقات نمازك ساتھ بندھ جائے كاوہ جبكى کو وقت دے گاتو کیے گافلاں نماز کے بعد ملوں گاکسی سے ملاقات کاوعدہ کرے گاتونماز کے اوقات ذبن میں کھ کر کرے گا۔ الغرض انسان شعوری طور برنماز با جماعت کی اہمیت سمجمتا ہوتواس کے معمولات کانظام نماز کے ساتھ جکڑاجا آہے۔

بیبات نوث کر لیجے کہ اس آیت میں قران اور نماز کوجع کیا گیا ہے اور بید دونوں ذکر کی اہم رین اور جامع ترین شکلیں ہیں۔ قران نے مورہ تحب کی نویں آیت میں خود اپنے آپ کو "الذکر" قرار دیا ہے۔ اِنَّا عَمَّنُ نَزَّلُنا اللّهِ کُر کُو اِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ "اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہ بان ہیں "عربی ذبان میں ال کابالکل دی مفہوم ہوتا ہے جو اگریزی ذبان میں دی۔ The Man می اور ایک ہے " اور ایک ہے " The Man"

و کافرق داقع ہو گیا۔ یعنی ذکر کافرق داقع ہو گیا۔ یعنی ذکر کافرق داقع ہو گیا۔ یعنی ذکر کی خاص اور بلند ترین صورت اور مکمل ترین صورت قرآن مجید ہے۔

اب آپ دیمیس جو ب جو سلمانوں کی تعدا د بڑھ رہی ہے نماز پنجگاند پر زور بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ ابتدائی مشعت کو جمیلنا سب کے بس کی بات نہیں۔ کی انقلابی جماعت کا جو ابتدائی " NUCLEUS " ابتدائی " NUCLEUS " ابتدائی " مرکز و محور تیار کیا جا آ ہے جو جماعت کا مغزاور عطر ہو آ ہے اور صد در جہ وفادار افراد پر مشمل ہو آ ہے اس کے لئے جو شدید مشقت در کار ہے وہ بعد میں عام شال ہونے والے حضرات کے لئے جاری نہیں رہ عتی۔ ہی وجہ ہے کہ اب تر تیب بدل رہی ہے معراج کے واقعہ کے بعد اانہوی میں سورہ اسراء نازل ہوئی ہے گویا س وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود عوت دیتے ہوئے گیارہ برس بیت کے ہیں اور آپ کی انقلابی جماعت کا ایک ورعوت دیتے ہوئے گیارہ برس بیت کے تیل اور آپ کی انقلابی جماعت کا ایک سورہ اسراء میں ارشاد ربانی ہے۔ تیل ہوچکا ہے اس لئے اب تر تیب بدل گئی۔ سورہ اسراء میں ارشاد ربانی ہے۔

أَتِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوْكِ الشَّكَسِ إِلَى غَسَقِ النَّلِ وَ تُرُانَ الْفَجُرِ لِلَّا مَشُهُودًا ٥ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُودًا ٥

" نماز قائم کروزوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قران کابھی التزام کرو۔ کیونکہ فجر کاقران مشہود ہوتاہے "۔

ظر عصر مغرب عشاء میں قرآن کی قرات طویل نسیں ہوتی۔ ان میں سے دونمازیں

## تهجد کی نوعیت کا تسه ق

اگلی آیت میں قیام لیل کی طویل اور کڑی مشقت کو نقل کے درجہ میں لے آیا گیا یعنی
وُسِنَ الّیٰلِ فَنَهَجُد بِهٖ نَافِلَةُ لَکُ "اور دات میں بطور نقل نماز تجد کا اہتمام کیا کرو
اس قرآن کے ساتھ "ہمارے ہاں عربی سے ناوا تفیت اور پچھ دیگر اسباب کی وجہ سے تجد میں
بھی ایک فرق واقع ہو گیا ہے در حقیقت یہ " عنی انتقالِ
ایمیت کامسکہ ہے۔ فَنَهَ جَدُ بِه کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ اس کا حق اواکر نے
میں کی واقع ہوری ہے۔ تجد کی آٹھ رکھتیں ہم ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ جو ہمیں
یاد ہیں پڑھ کر سجھتے ہیں کہ تجد کا حق اواہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے طویل اور اورو فالف کو
اپنے معمولات میں شامل کر رکھا ہے۔ اس طرح فتہ جد به کا حق اوائیس ہوا۔ اس میں
دیس میمولات میں شامل کر رکھا ہے۔ اس طرح فتہ جد به کا حق اوائیس ہوا۔ اس میں
کی طویل قرات نہ ہوری ہو اس وقت تک یہ وہ تجد شہیں ہے جو جناب محمر سول اللہ کا تبحد
کی طویل قرات نہ ہوری ہو اس وقت تک یہ وہ تجد شہیں ہے جو جناب محمر سول اللہ کا تبحد
ہے اور نہ یہ وہ تنجد ہے جو اسلامی انقلاب کے لئے تیار کرے گا۔ یہ تنجد انسان کے اندر ایک

#### نازجمعه

اب تک ہم نے سورہ مزمل مورہ معکبوت اور سورہ اسراء کی چند آیات کے حوالہ سے دو اہلی سہمیں۔ ایک بید کو قرآن مجید کوشعوری طور پر ذہنوں میں آبار نے کے لئے ابتداء میں رات کے قیام کی مشقت کا ابتمام کروا یا گیا اور پھرا قامتِ صلوٰۃ کا مشقل نظام عطا کیا گیا۔ اس کے بعد بورے پیانے پر تذکیر بالقرآن کے لئے نماز جمعہ کا متم بالثان نظام قام کیا گیا۔ بید رر حقیقت اسلامی انقلائی جماعت کا ہفتہ واراجماع ہے۔ یہ قوہماری کو تری ب کہ ہم نے اسے ایک رسم کی شکل دے دی ہے۔ بیقول علامہ اقبال ۔

ره حمی رسیم اذال روح بلالی نه ربی فلفه ره عمیا تلقین غزالی نه ربی

خطبہ جمعہ کیا ہے! جمعہ کے خطبہ میں رسول القہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے! مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان صلی الله حسم وسلم قرآن کی خلاوت فرمات تھے اور الفرآن و مد تر الفاس "حضور صلی القہ علیہ وسلم قرآن کی خلاوت فرمات تھے اور اس کی آیات ہے لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے 'یاد دہائی کر ات تھے '' - - - گویا خطبہ جمعہ کی اصل غایت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انقلابی نظریہ سے غافل ہور ہے ہیں 'معروفیات کی دجہ اپنامقعمد یاد نہیں رہا ہے یا ہے مقصد سے قلبی وروحانی وابیع کی کھی کمزور پڑر ہی ہے تواس کی نامقعمد یاد نہیں رہا ہے یا اپنے مقصد سے قلبی وروحانی وابیع کی کھی کمزور پڑر ہی ہے تواس کی نام کر سے دہائی کا مدوبست کیا جائے۔ کوئی نائب رسول 'ممبررسول پر ابور کر وہ کا کہ انقلابی گر نامی کی اس جماعت کا بحیثیت مجموعی ذہنی وشعوری رابطہ کمزور نہ پڑے بلکہ آزہ ہو تارہ سے ساتھ اس جماعت کا بحیثیت مجموعی ذہنی وشعوری رابطہ کمزور نہ پڑے بلکہ آزہ ہو تارہ سے ساتھ اس جماعت کا بحیثیت مجموعی ذہنی وشعوری رابطہ کمزور نہ پڑے بلکہ آزہ ہو تارہ سے ساتھ اس جماعت کا بحیثیت مجموعی ذہنی وشعوری رابطہ کمزور نہ پڑے بلکہ آزہ ہو تارہ سے ساتھ اس جماعت کا بحیثیت محمول کی بیدا ہوتی چلی جائے۔

موم یعنی روزے کی عبادت عرب میں سرے سے بھی ہی نہیں۔ ملاق کی مجری ہوئی شکلیں ان کے اِل تمیں ' جج بھی تھا 'وقوف عرفات بھی تھامغا ور مروہ کے در میان سعی بھی تھی ' طواف بمی تعا۔ صدقہ خیرات اور جانوروں کی قربانی کارواج بھی تعا۔ بیرسب پچھ تعالین صوم بالكل سيس تعا- صوم كالفظ وه أيك خاص كام اور منهوم ومعنى كے لئے استعال كرتے تھے۔ عرب جن گھوڑوں کو جنگوں میں استعال کیا کرتے تھے تربیت کے لئے ان کھوڑوں سے مشقت كراتے تھان كو بھوكايا سار كھتے تھے۔ ان كے مند برايك توبراچ حادياكرتے تھے۔ اس عمل کووہ صوم کتے تھے اور جس محوڑے پر بیٹمل کیاجائے اسے صائم کتے تھے کہ بیر روزے سے ہے۔ یہ عمل دواس لئے کرتے تھے کہ اگر محورًا بحوک اور پیاس کوجھیل نہیں سکے گاتو ہمارا ساتھ کیے دے گا! اگریہ بھوک بیاس کی وجہ سے چھوڑ کیاتواس پر جوسوار ہے اس کی جان تو شدید خطرہ میں بڑم تی۔ مویدیہ کہ گرم ہوااور لو کے موسم میں عرب اپنے محوروں کولے کر میدان میں کمڑے ہوتے تھے 'وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے سروں پر ڈھاٹے باندھ کر اور كيرت وغيره لپيث كر كمرت موت تق ليكن محورول كامنه سيدهاان تجييرول كي طرف ركھتے تے تاکدان کے اندر لواور باد صرصر کے تھیٹروں کوبر داشت کرنے کی عادت بر سکے اور ایبانہ ہو کہ مجمی گرم لو کے تھیٹر سے ان کارخ چمیرویں۔ جانالوی سمت تھالیکن گھوڑاان تھیٹروں ک وجدے کوئی اوررخ افتیار کر گیا یامطلوبدرخ پربزھنے سے ا نکار کر گیا۔ عرب سے گھوڑوں کوجوبہ ساری مشقت 'ورزش 'ٹرینگ کراتے تھاسے وہ صوم کتے تھے۔ ہارے دین نے صوم کوایک قاعدہ اور ضابطہ کے تحت لا کر اسے عبادت کے طور پر ہم پر فرض کر دیا کہ بھوک یاس کی مختی برداشت کرنے اور نفس کے شہوانی جذبے کوایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص دفت تک قابو میں رکھنے کی مشق ہوجائے۔ بدبات پیش نظرر ہے کہ کی دور میں ہر ممین میں تین دن کے روزے فرض تھے۔ منی دور میں رمضان کے پورے ممینہ کے روزے فرض كتر حجمتي ( جاری ہے )

تورد: مولانا سبّد حامد میاں \_\_\_\_ امرجمعیت علمائے اسسلام دمولانا فضل الرحسسلن گروپ، دزیرنظرمقالدارپرلیے ، ۸ءکے محاصرات ِ فرائی ، کی ہیلی نشست بیں بڑھاگیا،

آمکل نظام سریست کے نفا ذکامطالب خمنف عنوانات سے موریا ہے۔ اوراسی
کو تصورت نظر نہیں اُرسی کی نکھ اُسان اور واضح طریق جھوٹ کوالیب مطالب کرنے والول
کو لمیے واست بر ڈالا گیا ہے ۔ سیدھا سادہ واست نویہ عنا کرس نے لیومی نظام کے
ام بر مکومت سینھالی بھر ایک عوصہ سے بعد ریفر نڈم اسلام ہی کے نام بر کوایا جے
سلطان ونت کے اختیا دات ماصل ہے اور آج بھی ہیں وہی بیب منبین قلم آرڈ د
نا فذکر سکت مقاکہ عدلیہ منزیون کے مطابق فیصلے دیا کرے ۔ لیکن اس شخصیت نے
بینتر ابدلکریہ ذمہ دادی قوی سسبی برڈ الدی واراب لوگوں کا درخ ابن طرت سے مطابق کراسی کی طرف کردیا ۔ اُسٹی اور گئا دیا کہ اُسٹی اُسٹی کا منا کے نام کی کا دیا کہ عالم کے نام کی کا دیا کہ کا کہ کا دیا کو کا دیا کہ کا دیا کی کا دیا کہ کا د

اسی اصل وجرا کیست توانگریزگ ذمنی خلای ہے کہ اپنی عقل ال اصل وجب مجرت ختید کے مق پی ہستعال کرنے سے قاص بیں اور آبیے ہرہے کر ہسلامی قوائین ونظام کے نفاذ کے ہوئی اڈوں کی معلن العنائل متابع موگ امذا اسلام کا صرف نام ہی ہی مباستے اور اسکی عط کردہ دامت ورحمت کولیس میڑہ جہا رکھا مباسے ، ورمذا مسلامی آوائیں ہو وجڑا ہوں برما وی مجل کے مجرکہ میزان پرکار، نہیں کہ سکتے کم ان پریمن کوئی اور ما دی جو -

یی حال جاری مقند اسبل کای وه جامی سے کریم ہی قانون ساز اسبعلی ادارہ رہیں -ہم حوسناسی سمبیں قانون بنادیں -اسلام قانون کا وجود ہمیں حسب دلخواہ قانون بنانے سے روکے کا لیڈا اسے مذائے دو،

تربائے عکد کے ان مالت کا ضلامہ سے بو ان نظام اسلام ہیں، محران اعلیٰ اور ان کی ترتیب وادہ ہے اختیار شور کی اور پھر سے طاقت اسمبلیاں کچے اپنی خواہش اور کچیے مبنع قرت جو فوج کے انقلابی افراد پیشمل ہے کا آئے کہ جلاا آر ہے۔ آپ کہیں کے کہ ایجے ابلی کے کہ ایجے اب پیر سیدھا داستہ جن کے ذریعیہ اسلام کا نظام عدل نفاذ پر سرو کے کہا ہے ؟ تواسکا جواب بر ہے کہ ہیں اپنے بیاں مکومت کے مسلک کا اعلان کو نا ہوگا کہ مملکت کا قالون فقہ حفی بر مبنی ہوگا رجیسے کہ سودی عرب میں حکومت کا اعلان بر ہے کہ وہ فقہ صنبی بہ جان جواد مکومت ابران کا اعلان یہ ہے کہ اس کا مسلک نفذ جو خری ہے۔

بہاں برسوال مؤسکتا ہے کہ شیر حمزات کا مسلک کیا ہوکا کیون کہ وہ ، جیسے نعتر معفری کا مطالبہ کر شید ہیں ہے تو نعتر معفری کا مطالبہ کر شید ہیں ہے تو اولی ال کے شید مجتر کوان کے مسلک کے مطابق فیصلہ و بنے کا مجاز مکومٹ قدار ویدے گی ۔ مکومٹ قدار ویدے گی ۔

میرسوال موکاکرابل مدیث کاکیا بوگاکیونکد وه کسی امام کے بیروکارنبین و و میر مفال ان کی آبادی جوگ و بال ن و میر مفال ان کی آبادی جوگ و بال ن کے کسی بیندکروه عالم کوان کے میں بید کے کسی بیندکروه عالم کوان کے میں بور ۔ بدا لیسے اشکالات بنبس میں جو مل مذہو سکتے ہوں ۔

مجھے ایک عزیر دوست نے بتلایا کہ مزل نمیری نے اپنے بیاں جب شرعی توانین کے نفاذ کا اعلان کیا تو امنوں نے نفۃ صفی برمینی قوالمین نا فذکے وہاں کے کام سے انبوں نے دریا فت کیا کہ بیال کی اکر بیٹ ما کی حفزات بیٹ سک ہے ، مالکی ملی رضنی مسلک پر کھیے فیصلے وستے ہیں اور اسے کیوں ترجیح دستے بیں انبول نے کہا کہ بیاں کے علاد مسلک ضفی لیفھیلول کے عادی بیں اور اسے اس سے ترجیح دیتے میں کہ اس میں موجودہ دعیسوی مدی کے اوائل کس تمام نے پیش آنے والے مسائل کامل موجود ہے ۔ کیو بحدید تو ایمن ساس میں معب تک خلاصت متا نیر ترکید دی ہے ماری سے میں د

بران کی گفتگو کا خلاصر می دیم ریجایه که اسکے بعد سے ابتک تمام نے بیش گئے
والے مسائل برسمین شہر دیاک کے علاہ فتوے مرتب کرتے ہے ہیں بیشینی وجہ وار
ہے یا بنیں ؟ اس برگفتگو موئی مفتی محد شغیع صاحب مرحوم نے بیان دیا کہ ورت
مفتی محمود صاحب مرحوم نے بیان دیا کہ درست نہیں اور دلیل واضح ک اس برمفتی
محد شفیع صاحب نے اپنے فتو لے سے دجرع کا اعلان فرنادیا۔

عتی کری سیامی علیا رفتے ہمی بعض سیاسی امور بریحبٹ کی اور ننوے شئے یا رہائی نظام ما تزج يا ناماتز ؟ ياريمانى نظام من عدرت وزير اعظم موسكتى ب يانس ؟ اس برحفرت مولانا استرف على صاحب مقا في رحمة التُدعليد في بحث فرما تي جوان ك فيادى كى جلد نيم مي سب -مقعدير سب كداكر حيد عوام وانف بنرمول التقانون داں حصرات نے توجہ مذوی موانیکن علما مرکوام مید بدوور کے حالات ومسائل مربر امرنظر رکھے ہوئے بیں اوران سائل کومل کرتے میے مادھے ہیں ۔اگر آج بہ قانون ماری كيامائ - تومارے ياس ائع تك كے مسائل كامل موجودے - برصفر كے على مكا طريق بدو إہے بجائے اس محے كرسراكي مجتبد مون كا وعوى كرتا اوراخلاف يدام واالجمى علمارنے برط لقیدا بنا لیاکہ میش اکدہ مسئلہ برگفتگو کرے ایک رائے قائم کر ل ماتے ، میرے اسی فابل تدردوست نے محب سے سوال کیا کہ کیا ایب ریاست میں دو مسلك مل سكت بير مثلاً كوئى جي يا قامنى ت نعى مسلك كالبيروكاريج توده مطاويا مائے کا ما قامنی رہے گاا وراگر قامن رہے گا تو اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ ہے گا یا معی کے مسلک کے مطابق ؟ میں نے کہا کہ فدم دورسے بروستورمطا اُر اسے کس ا کم مکومت بین که فامنی شاخی بھی رہے ہیں مالکی بھی رہے ہیں اور سیطے ہے کودہ مّرى يا مّرى على عليد كم مسلك كے يا مذن موں كے مبكر ابنے مسلك كى رُوسے منبعہ دیں گے - انہیں مثال کے طور برمی نے یمسک مبلایا کر اگر کسی منفی مرد نے عورت کی كنامة اكب طلاق ديرى بعنى بجائة لغظ طلاق كاس ف كوئى ايسا لغظ استعال كيا

جس کے دونوں منے ہوسکتے ہوں ، لیکن اس کی مراد طلاق ہی تقی ۔ تواہیں صورت ہیں اکر اصلی مورت ہیں اگر اصلی ہوں تو نکاح دوبارہ کر ہیں ۔ لیکن اس میں اگر راضی ہوں تو نکاح دوبارہ کر ہیں ۔ لیکن اگر کسی طرح بر تفنیہ المیے قاضی د جج ، کے سلسے میٹن کر دیا گیا جو شا فنی مسلک کا تقا اور تو ہم کہ کہ تم ایسے مسلک کے مطابق یہ فیصلہ دید بیا کہ دوبارہ نکاح کی مزودت بنیں اور تو ہم کہ کہ کہ تم دونوں شافی ہوں سے کہا کہ تم روزوں شافی ہوں سے کہا کہ تم روزوں شافی ہوں اور قامی دفتی ان کے مسلک کے مطابق فیصلہ نہیں دے گا ۔ وہ حنی قالون سے منعلہ دیگا اور قامی دونوں شافی ہوں اور قامی دوروں ہوگا ہوں کے مسلک کو بالا تعاق مرحی درجا علیہ کے مسلک پر فرقیت مصل رہے گا ۔ اس امول کے تحت ہر دودر ہیں سرصلک کے جج بلا افتلات و نواع کا مرکز اس میں گریا میں مراد نقر ہر رہا ہے وہ دننی ہوا یکی دشا منی ہویا منبی ،

یکستان بیں صرورۃ اُن میاروں اُ تمہ کرام کے ماننے والوں کے علاوہ بھی فقہ حجفریہ ماننے والوں کے علاوہ بھی فقہ حجفریہ ماننے والوں کو اور کسی بھی فقہ کے مرماننے والے طبقہ کو اُن کے البیس کے سیشیں اُ مدہ مسائل مل کرنے کے لئے ان کا قامنی دیا ماسکنا ہے بیمودن برسولا تو مزہوگا۔ یہ برائیویٹ لادا کیہ طبقہ باگردہ کا قانون موگا۔

بعن حفرات بی بیس مادہ دوے علاء بھی منا میں یہ کہتے ہیں کر نظام سٹر بیت تدریجًا بفوڈ اکو کے لا با حاست - حالا نکہ یہ بات بالکل ہی خلط ہے -اسلامی نظام ایک مکمل منا بعل میات ہے ، جب وہ آئے گا تو ہر شغب زندگی میا نزا نداز ہوگا۔ اگر آدھا نہا کہ لا باکل تو وہ ان قو این کی موجودگی ہیں نہیں جیے گا ادھی شین کی موجودگی ہیں نہیں جیے گا ادھی شین کی مائز کی مواور آدھی منین کی مائز کی مواور آدھی میں اور سائز کی تو کیا انہیں جو ڈکو میلا یا سکتا ہے بجس طرح بیمکن نہیں اسی طرح تا نون سٹرے تا فون انگریز بلکہ تعریرات سند کا جمع سونا ممکن نہیں ہو وہ قرائیں جی انگریز وں نے اپنی غلام قوم کے لئے اس عزمن سے بلکے تھے کہ ان ہیں جو انگریز وں نے اپنی غلام قوم کے لئے اس عزمن سے بلکے تھے کہ ان ہیں جب طرح تا فوق ہی کے نام بڑیک نے مام پڑیک کے نام بڑی وہ میں عدل وابعنا وزی کے نام پڑیک کے نام بڑی اور واد داد رسی میں عدل وابعنا وزی کے نام پڑیک کے نام بڑی وڈا ہی فیصلہ ہرگز نہ ہونے یا ہے جبکہ اسلام کے قرائین ہیں میں ایک خوانین ہیں کی سالت کے خاص کے قرائین ہیں کے نام بڑی کی ماسکین فرڈ امی فیصلہ ہرگز نہ ہونے یا ہے جبکہ اسلام کے قرائین ہیں کے نام بڑی نی میں عدل حام نین ہیں کی کے نام بڑی کے ماسکین فرڈ امی فیصلہ ہرگز نہ ہونے یا ہے جبکہ اسلام کے قرائین ہیں کی خاص کے قرائین ہیں کی کے نام بڑی کے ماسکین فرڈ امی فیصلہ ہرگز نہ ہونے یا ہے جبکہ اسلام کے قرائین ہیں

ذری دا درسی ا درانعیات ولانا عدلیرکی ذمرداری سے - اسی سے امن ہوتا ہے جرائم ختم ہومائے ہیں -

اسى ما و رمارت ) جناب عكيم الميرعلى قرينني صاحب ملاقات بوتى البول نے سعودی مکومت میں اسلامی فوانین کی روسے فوری وا درسی کی ایک تازہ شال دى كررات مار خيد ايك فل موا الورضى دسس ني قال كونفاص مي عومت نے قتل کر دیا کو بااس مجرم کوجرم کے بعد مرف جھے گھنے زندہ رسا تھا۔ انگریزی دوری یا دکارنعز برات برمادے قانون دانوں نے تنفیدی نظر بی دال ورنداسيس انيس خاميان مي خاميان نظراً نين - بهارے بيان يه روايت بل بری ہے کہ مرا نگریزی چیزکو تنقیدسے بالاسمجما ما تاہے کھیع معرفبل مک تفاق میں اطبیشنری کے لئے ماہوار الاؤنس اور حبلوں میں قیدیوں کے لئے برمیرالاؤنس ك طود يراتى مى رقم محفوص بقى حبشنى الكريزنے اپنے دوريس منتف ك تقى-الرق وزم مفائد میں میلامات تواسے مارنا بیشنا گالیاں دینا برانہس محما ما با - کیونکہ انگریزکے تا نون کی روسے اسس کی رعایا کا ہر فردغلام تعیا اور لیے عز-وى روستن آج يك مارى م - سكن اسلام مين وه اصولاً اس كے برعكس اس ون الك ماع "ت مع جبتك اس برجرم ثابت منهومائ واورجرم ثابت موطل کے بیدوہ فقط اس مجرم کی مزا کامستی ہے مذکر گا لی گلوچ باکسی بھی بیجرمتی کا ز جب امولاً اسلام کے قوابین اورموجودہ قوابین بیں بعد المشرفین موگیا توب كيبيه بوسكناسج كموجوده انكريزى قوابين كواسلامى قوابين كحسا بقرجو ووالجا اسلامى نظام بس بيت سے مصارف بيت المال كے ذمرموت بي المعذور ا فراد کے وظالفت میں کہ بے دوڑگا رمیو کے افراد کا انتظام میں اس کے ذمر ہوتے ہیں ۔ اسلامی نظام میں غرب رشنة دار کے مصارف امير رسنة دار کے فرمروالدیتے ماتے ہیں - نیزسلمانوں میں ہمیشرانغاق فیسبیل الله کا مذبررا سے -اوران یں مندوؤں کی برنسبت فریے کرنے کی بہت عادت ہے برعادت لاشوری طور برمودوتی ہے ۔ عرصہ سے اس کا صمح استعال متروک سے اس کتے لوگ اینے ہی اور مين وعشرت يس امنا فد پرخرج كرف لله يبيريكي ملك كيمرس وين اوارك

افسوس بسب کیمسلانوں کی اسس فطری موروثی صلاحیت سے اگرجیہ
پاکستان بیں با لیل کام نہیں لیا گیا عتیٰ کہ اب معاشرہ کی حالت اورا زاز نکری
برل گیا ہے اکثریت مرف اپنی ذات کی پجادی بن کررہ گئی ہے انگریز کے باکروہ
انکم ٹیکسٹ بغرہ سے جوفا مُرہ مکرمت کو بنتیا ہے ا در بعر مکومت سے عوام کمہ آیا
ہے اس سے کہیں ذیادہ فا مُدہ اس سورت میں ہوسکت تھا کیمسلانوں کی نظری
صلاحیت کو اجا گر کر لیا جانا - اسلام میں انکم شکس نہیں ہے لیکن دفاع کے لئے
میکس لگایا جاسکتا ہے - بیت المال کے ذرائع آلدنی اور بہت ہیں -جن برسلولی میرمت میں میں۔

مجے بنین سے کداگرا تی جی اسلام کا سمّی نظام نا فذالعمل موجائے تہ ہمادا ملک مثالی متری کویے گا - محل نظام سے میری مراد ہر ہے کدا نگریزی نا فرن کے بجائے اسلامی قانون کی کن بدل کے ترجم ان ہی مجسٹر میٹوں اوز مجوں کو مہیا کردیئے مائیس کہ نیصلے اس کے مطابق موں اسی طرح نوج کے متعلق جو فوج میں راتج نانو سے اسے جس اسلامی دور کے قوانین کے معلب بن سبت دیا جائے انگریز کے ترتیب دادہ قر نین مے بجائے اسلامی قرانین کے ملی بی بوتراجم کے دربعہ فوج کو مہاکتے میا بیس کوری کے دربعہ فوج کو مہاکتے میا بیس کوری کا درائے میں ان ہی قوانین کے ابلام میں - کے ابلام میں -

ہائے مک میں جوصوبائ عصبیت کی موا وّں کے بیسٹ میں سے معف لسلام كانام بينا ورعمل مذكونا قوانين عارى مذكرنا اب اكيب يحكشش فريب مروكات سے بہ بادِ سموم مذ تھم کے گ - البّتہ اسلامی اصول اقتصاد بات اور قدائین ہم عمل سے روک سکتاہے - اس کی روسے کوئی صوب احساس محرومی میں سبتلا س رے گا۔ طا مظہو اسلامی منشور' بان اب ہی لمبی موگئی ہے اور آب برجی کھے ككيوب اوركبي كرية خروباب يرمع كدأب كعسامن اسلام كابتره سوساله وم ہے۔ اس طویل تدین عرصہ میں مختلف آب وموا ، مختلف معامقرت اور مختلف الول دالے صوبے توکیا ملک کے مکب پیجارے احدمسان عیسایتوں سے بڑی سیریا ورسے یں حتی کہ اسلام کے زمن کردہ ا حکام سے غفلت میں مبتلا ، دکرستعی مزا ہوئے۔ إنتَ الله لَايُعِلِيِّ مَا بِفُومِ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ إِذًا أَسُ ادَاللَّهُ مُ بِنَفُومٌ سُوعٌ صَلاَّ مَسَرَدٌ كُنَّ وَانْبِول فَ فُرْلِعِبْدِ جِهِا وَمِنْ الجِهاد مُامِنِ " كَ بِاوْجُ كُوتَا بِي كَ اوْر أَعِدُّ وَالْكُمْ مَااسْتَطَعْتُ وَمِنْ نَوْقِينِ مد در جنقیبری تو کمز در بوگیهٔ -۱ در کمز دری فطرت کی نظری قابل مزاجم عجي أبك ذمردار ديبا نرو المسرك الني ابك سأتنسدان عزيز كاوا تعربنالم كرانهول نے مهرورى كے سامنے كاكيڈيڈ ميذ إئل كا فارمولاميش كيا مگرو فغلت كى ندر موكّيا اكريم غبر مل عاتمو ل بي فا حاكز عد مكت اعمّا و مزر كفت توسم مجى المحاول مرمبيمي أج ال كي مم بله موسكف عقر -

ذوال کا معت اسلام برعمل مرکر ناسے مذکد اسلام بیں نے سناسے کرفوج بس اُج بھی وہ دست جس نے سلطان ٹیپور حمۃ اللہ علیہ کو شہد کیا نفا واسی طرح اسے اسے اسلان کی اس ندموم ہرکت کو اپنے لئے باعث فی قرار دیتا ہے مرحوم کے لیک اس اور تلوار کو مفتوح و مغلوب سے چیپنا مواسامان مانتا سے اور اسکی نمائش اس ور تلوار کو مفتوح و مغلوب سے چیپنا مواسامان مانتا سے اور اسکی نمائش اس طرح کرنا ہے میسے وہ آج بھی لونین حیک کے ساید تلے کھراسے وہ آج میں لونین حیک کے ساید تلے کھراسے وہ آج

اسے مرحوم کی اس بھوار کو چھ منا چاہیے مقا اور اسے اپنا نشان خاص بنانا جاہیے ہے اگر ہر بات سے سے تو مکومت کا فرمن ہے کہ وہ انہیں اپنی تا دیخ سے باخر کرے اور انٹی اپنی تا دیخ سے باخر کرے اور انگریز کی ذہنی غلامی سے سیات ولائے ۔ میربات ہا رہی قوم کے لئے باعث ذات سے کہ وہ جالیس سال بعد بھی اپنی تا دیخ سے جاہل رہیں ۔

مستشرفین جن کا کام ہی اسلام سے نفرت دلاناہے طرح طرح کے اعترامنات
کرتے رہتے ہیں۔ مجے سے اسلام میں باندویں کے دواج کے بالے میں بہت ہوگوں نے
بوجیا لیکن اس کی حقیقت سمجے لینی جلستے کی وراصل سے فائر وہ ہمائے جنگ قیدیوں کو
کی صورت میں عمل پذیر موزاسے - ورنہ نہیں ۔ بعنی اگر وہ ہمائے جنگ قیدیوں کو
باندی اور فلام بنا میں توہم بھی بنا میں گے اوراگر وہ انہیں صرف قیدی بنا کر کھیں
توہمیں حق نہیں کہ ہم ال کے قبدیوں کو غلام بنا میں ، ہم بھی انہیں قیدی ہی بنا
کردکھیں گے -

سیے زمانہ ہیں ہر وستورمفاکر مبتی تبدیوں کا بار بجائے اس کے کرم ون مکومت
برداشت کرے اور وہ بھی قبد ہیں وقت گذاری انہیں ببلک ہیں تقسیم کردیا جا ان سے مختلف کام لیتے دہتے تھے گھروں ہیں دہنے کو عگر دیتے تھے کھانا لیک سب سب مالک کے ذمہ ہوتا تھا اس طرح شاہی فزا نہ پران کا بار در پڑتا تھا دنیا کے ہر ملک ہیں ہی طرفقہ تھا ، لیکن اسلام نے جب بھیلنا سڑوع کیا تو یورب کا کہ کے علاقے زیر کھیں آگئے اور فیدی اور باندی غلام فیرسلم ہی بفتے دہے اس لیک اب اگر بیرب والول نے بر شہرت دینی شروع کی ہے کہ اسلام میں باندی ا ور فلام بنا کا قا مدہ سادی دنیا ہم کا وست مرب رمنی الدیمن جوروی کہلاتے اسی طرح روم بول نے انہیں خلام بنایا تھا ۔

اسلام افراج کوچادیں آورضو مٹاعبہ شکی کی صورتوں ہیں نقصان ہی گھانا پڑا سے اور انہیں منکا لٹ الاسیب - قدیوں کو اُزاد کرائے جو امکام تبلاتے گئے ستے ان بیمل کرتے ہوئے مٰلام بنائے کے بجائے قیدی ہی رکھاگیا اور لینے تبدیوں کوچیڑانے کے لئے تبا دلے ہیں دیاگیا ۔ سنتشرفین کے اعظامتے ہوئے اور بھی بہت سے اعترا منات ہیں لیکن اگر شفر نا کر دیکھا ماستے تو وہ سب اسی تسم کے ہیں کہ خفائق کو مسنے کہ کے مرت ایک نختہ کو اعظاما گیا اور اسے ہری شکل دیکر ہرف تنقید بنایا گیاہے ۔

گذبشتہ چیسالہ عرصہ میں کمیونسٹ نظام کے داعی اور سوشلسٹ قسم کے لوگوں
سے طاقا تیں دہیں ۔ لیکن ہیں نے انہیں اسلامی نظام سے نا واقف بایا ۔ جوا با وہ
اسلامی نظام کولیند کرکے ہی جاتے دہے ہیں ہمائے مکر انوں کی نسمت ہی کی بات سے
در مزوہ اسے علی جامہ بہنا سکتے ہیں ، اور اس ہیں عقل بھی کمیونزم وسوشلزم سے
زیادہ خوبیاں ہیں ، اور ملک کی برقسمتی کا یہ منظر بھی اکیب کے سامنے سے کم سیک
اسلام میا مہنی ہے اور منان اقتدار بربستط طبقہ اس کے نفاذ کے ضلاف ہے اور
مطلب کے لئے اسلام کا نام لبوا ۔ مزمعلوم النی مکیا میو۔

اسی دوطان میرے پائس ایک وکیل اسے انہوں نے کہا کراسلام میں طرففیکے ۔ توانین کہال ہیں ؟

اس کا جواب اگروہ عفل کا مثبت استعمال کرنے توشا پرخودہی دے سکتے تھے کہ سکامتی استعمال کرنے توشا پرخودہی دے سکتے تھے کہ سلامتی اورامی کے لئے حب خالیے اور ان بیامل ماعث اجریمی ہوگا : تو انین سب اسلام کے مطابق ہوں گے اور ان بیامل باعث اجریمی ہوگا :

اسلام کافام لیستے ہی اس کے خلاف با بٹی کوٹوالٹا مبائز نہیں سے البیے اتخاص کا پر فرمن سے کہ وہ اسے کسی عالم سے ملکرمل کرہے اورابینے ایبان کا تحفظ کرے ۔

اسی دوران ایک عالی دماغ ببررسے ملاقات بوئی ان کاخیال بر تھاکاسلام اس مکومت نہیں ہے۔ کیونکداسسلام میں مقننہ نہیں ہوتی -

غرمن بہن سی بانس اپنے ذہن سے ناتما م مطالعہ اودا بل علم سے رخوع نر کرنے کے باعث پدا ہوماتی ہیں - بہ قابل علاج ہیں -جوخلعی ہیں وہ اصلاح تبول کرتے ہیں - سکمل جواب سے ان کی تشفی ہوماتی ہے -

میری ان گذارشات کا ملامه به مرد کن سلامی نظام مخانون تبدیل موگانما کادیبان دوده قانون کی مگرفته حفی میرمزنب قانون بذرید تراجم فور الایا مایئے -اس کے ایژات امن وسکون کے علاوہ اقتصادیات ومعاشیات واخلاقیا

نورام نب مين نگھ -

- سرشعفر بوبوده انگریزی فلامار قانون کی دوسے اینے آیکو باعرت تابت کوے برده ، عرف تابت کوے برده ، عرف تابی کی دوسے باعرت اسلام کی نظریس اسکے قانون کی دوسے باعرت اسلام کی نظریس اسکے قانون کی دوسے باعرت اسلام کی نازن موبول سے بوٹ مکرعلا قول تک کوان کے مقوق دلا تاسع باس کا فرس نن ذون ندی ایم نزین مزورت ہے ۔
- یر فاون مکل ترین مالت بین موجود سے بیموجود و انگریزی فانون سے بہت دیادہ مکن سے دیا د
- اس فاون کی دُوسے میرانوں کے دمر رعایا کوم طرح کی سہونت بہنیا با فرض ہوتا ہے جب مبتہ نگر بڑکے متر دکہ نظر برمکومن کی دُوسے جواس نے برصغیریں اختیاد کے دکھا حکومت عوام کو لوٹن سعیے اور اس کے پیش نظر صرف اپنا خوالڈ مجرے کھنا ہوتا ہے ۔
   سوتا ہے دہ اس قیم کے قانون بناتی رستی ہے ۔
  - استمبل منتذر منی سید میکن وه الیست توانین وصنع کرے گی جس سے اسلامی امور ن کو تفویت ہو ۔
- اس تانون کے نفاذسے مذمی تنازعات ختم موجا بیں گے فرقہ وارب مرضے
   کے خدشات توبات باطار بیں -

أكله المستعالب وهوولى التسوفيتي ه

#### بقب مثيل عيسة على مرتضا رط

میں کتنے صحیح میں اور کتنے موضوع بلکہ باطل نظریات سے مملو ہیں اس سوال کو نظرانداز کر و پیجئے۔ اللہ تعالٰ نے ب تعالٰ نے جن کوفراست مومنانہ وی ہوہ سونے اور پیتل کی اس آمیزش میں سے زر خالص لکال لاتے بیں۔ البتہ کسی نے بیات صحیح کسی ہے کہ ان خطبات نے ہزاروں اور لا کھوں اہل تشیع کوذاکر 'واعظاور خطیب بناویا ہے۔ (جاری ہے)

## <u> رفت ایرکار</u>

# متحده سيرامارات من دن دن

بون ١٩٨٤ء من تظیم اسلامی کے قیم برائے ہرونی ممالک جناب قم سعید قرئی صاحب بی معیت میں وہ جات سعید نے متحدہ معیت میں وہ جات سعید نے متحدہ عرب امارات کا کیے مختصر دورہ کیا۔ اس کی دودا دیدیہ قاد تمن سے واقعاتی ترسیب اور اثرات جناب قرسعید قریش صاحب کے میں جنسیس خاکسار نے محف الفاظ فاجامہ بہنا ہے۔ زیب داستاں کے لئے شاید بچر تعوثری بہت حاشیہ آرائی بھی ہوئی ہوئیکن مبالغے اورافراط وتفریط حتی الامکان اجتباب کیا گیا ہے ۔ انتذا احمد القدار احمد سالندے اورافراط وتفریط

امیر تنظیم اسلای جناب ڈائٹر اسرار احمد صاحب کا پہلا وعوتی دورہ کرم ارضی کی دوسری جانب .... یعنی امریکہ .... کا تھا۔ اس کو سال ہا سال بیت گئے ہیں اور اس کے بعدوہ شالی امریکہ 'پورپ 'شالی افریقہ اور مشرق وسطی کے ان گنت سفر کر چکے ہیں لیکن شاید ہمارے آذہ قار کین کو ان ہیرونی دوروں کی تقریب آغاز کا علم نہ ہو۔ امیر محترم پاکستان میں درس اور دعوت رجوع الی القرآن میں ہمہ وقت معروف رہ اور انسیں اندازہ نہ ہو۔ کا کہ ان کے دروس و خطابات کے آڈیو کیسٹ نجانے کن کن رابطوں اور واسطوں کے ذریعے اردویو لئے یا جھنے والے لوگوں کے پاس دنیا کے کیسٹ نجانے کن کن رابطوں اور واسطوں کے ذریعے اردویو لئے یا جھنے والے لوگوں کے پاس دنیا کے کیسٹ نجانے کن گن رابطوں اور واسطوں کے ذریعے سرامریکہ سے بہت پہلے ان کی آواز دہاں پنجی اور کئے سے دور در از گوشوں میں پنج رہے ہیں۔ ان کے سفر امریکہ سے بہت پہلے ان کی آواز دہاں کا پہلا سفر امریکہ ایسے بی لوگوں کے اصرار 'اہتمام اور صرفے پر ہوتا جاتا ہوں سالیہ کو مسخر کر چکی تھی۔ اور ان کا پہلا سفر امریکہ ایسے بی لوگوں کے اصرار 'اہتمام اور صرفے پر بواقی اجواس قائل کی بات سامنے بیٹھ کر سفتے اور سمجھنے سمجھانے کے مشاق تھے۔

اس سے بھی دلچپ واقعہ بیہ سے کہ پڑوی ملک بھارت سے جو محض چالیس برس پہلے ہماراانا وطن تھا'امیر محرّم کو پہلی دعوت "براستہ امریکہ "موصول ہوئی تھی۔ یعنی عظمت رفتہ کے نشان 'حیدر آباد دکن کے جو عبقری اب امریکہ و کینیڈا میں جائے ہیں انہوں نے اس " آواز دوست " کے کیسٹ اپ "پہماندہ " اعز ہوا قربا کو بجوائے تو وہاں بھی اشتیاق پیدا ہوااور ہوں امیر محرّم کو باوجود ہزار رکاوٹوں کاب تک متعدد بار بھارت بھی جاتا پڑا ہے۔ یہ تمید بیان کر کے بتاتا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی کے فعنل سے امیر محترم کی قرآنی و عوت بلامبالف و نیا بحر بی اردو بولنے یا بیجھنے والے گروں میں پہنچ چکی ہے۔ بول کماجائے تو نظانہ ہو گا کہ جمال بیرونی ممالک میں مقیم ہمارے پھر بھائی "گواہے لوگ "کی حلاش کے لئے یہاں سے فنکاروں کو بلاتے اور ان کی پذیرائی کرتے ہیں ' وہاں بہت سے فکر مند لوگ اپنے قلوب کے مبتل کی غرض سے تجدید عمد۔ قب اور تجدید ایمان کے اس ننظے کو بھی استعال کر رہ ہیں جوامیر عظیم اسلامی کا کوئی "مدری ننظ " تو نہیں البتہ عطائیوں نے جس کے پہر ٹرکیبِ استعال کا طیر بگاڑ دیا تھا۔

شالی امریکہ میں مِن جملہ دیگر رجالِ دین کے کام کے 'امیر محرّم کی اب تک کی محنت کا حاصل یہ تو مخرور رہا ہے کہ جن کہ جوے لا کھوں مسلمان جو گرے پڑے طبقات ہے بھی مخطق شیں بلکہ اعلیٰ صلاحیتوں اور بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں ان ہیں ہے بہت سوں کوا پی اور اپنی آگلی نسلوں کی فلاح آخروی کا بھی خیال ستانے لگاہے۔ آبم ان کی مشکلات بہت متنوع اور پیچیدہ ہیں اور اللہ بی جانے وہ اس فکر میں کب تک تھلتے رہیں گے۔ عجب نہیں کہ س

آب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے!

کے فلنے کی طرف انہیں مراجعت کرنی پڑے۔ تاہم ہم ہے جو پچوہن پڑاان کے لئے کرتے رہیں گے (ان سطور کی تحریر کے وقت امیر محترم امریکہ میں ہی اپنی سی کر رہے ہیں) اور ہماری دعائیں تو ہمرحال ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک طرح ہے اُس معاشرے کا حصہ بن بچلے ہیں اور اُن میں ہے جس کسی نے ایسان اور روایات کی پونچی سنبھال کر وطن الوف میں آ کر پناہ لینے کی کوشش کی اس کی کوشش کا سانجہ لوگوں ہے بوشیدہ نہیں 'اس کی کوشش کا سانجہ لوگوں ہے بوشیدہ نہیں 'ایسے لوگوں کی عظیم اکثریت کو واپس جاتے ہی ہی۔

البتہ مشرق وسطیٰ میں مقیم پاکتانی اور بھارتی مسلمانوں کا معالمہ بالکل مختف ہے۔ وہ نہ وہاں مستقل قیام کر سے جین نہ اُس معاشرے میں ان کا انجذاب ممکن ہے۔ انہیں دیر سویر بسرحال واپس آنا ہے اور سیال سونے کے سوتے جوں جوں خنگ ہور ہے جیں یاعلاقے کے سیاسی حالات جینے جینے مخدوش ہوتے جارہے جین تون تون ان کی واپس کی رفتار بھی روز افزول ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے مخصوص حالات کیا عث چنداور امور ہماری وعوت کی پذیرائی اور اثر انگیزی میں محدومعاون ہور ہے جین جن میں کاروں کریڈیواور شیپ ریکارڈر سے "مسلح" ہونے اور فاصلوں کو ملے کرتے ہوئے شیپ من کھنے کی کاروں کے ریڈیواور شیپ ریکارڈر سے "مسلح" ہونے اور فاصلوں کو ملے کرتے ہوئے شیپ من کھنے کی

سولت جیسی چھوٹی باتیں ہمی شامل ہیں۔ اور اس طرح کے اہم عوامل ہمی کہ وطن سے دوری انہیں وہاں کے حالات کے بارے میں جبتو اور عالمی ذرائع ابلاغ پر انحصار کی بدولت زیادہ باخبر اور بہت اگر مند رکعت ہے۔ یا بید کہ ان ممالک میں فرقہ واریت اور ندہی گروہ بندیوں کا عدم وجود 'اور مجدول کی پیشانیوں کا بغیر کسی «لیبل " کے ہوناان کے اگر کو بہت می پابندیوں سے آزاد کر ویتا ہے۔ یابیہ کہ وہاں شرک کے جملہ جلی ظواہر کی غیر موجودگی پاکتان اور بھارت کے "کافر ہندی" کے ذہن کو قر آئی دوت کے لئے زیادہ کھول دیت ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

تقی کھے ایسی ہی بات کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب ادارات میں مقیم پڑھے لکھے اور نیم تعلیم یافتہ کین در دمند پاکتانی اور بھارتی مسلمانوں میں امیر محترم کی دعوت کو قوقع سے بڑھ کر پذیرائی ملی۔ ضرورت تھی کہ دہاں اثرات کو سمیٹنے اور انہیں سمجے رخ پر ڈالنے کی شعوری کوشش کی جائے اور جمیں بلا اس بیا عتراف کرنا ہے کہ اس کوشش میں تنظیم اسلامی کے مرکز سے بڑی ہی کو آئی ہوئی۔ آنا آنکہ لگ بھگ سواسال پہلے قمر سعید قریشی صاحب کو قیم پر ائے ہیرون ملک ہنا کر یہ ذمہ داری سونی می کہ ہماری دعوت سے متاثر اور متحرک ہوجانے والے ساتھیوں سے شخصی رابطہ استوار کریں۔ اس لئے کہ انہیں بمرصورت اپنے ملکوں کی طرف واپس ہونا ہے۔ چنانچہ پاکستان چنچے والے ساتھی یہاں آگر ہماری مفوں کو مضبوط کریں محاور اس سے بھی پہلے ان کے ذریعے ہماری کام کو پاکستان میں موجود ان کے مفوں کو مضبوط کریں محاور اس سے بھی پہلے ان کے ذریعے ہماری کام کو پاکستان میں موجود ان کے اعزہ واقع ہائیں تقارف حاصل ہو گا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے سب سے پہلے خطوط کاذر بعد استعال کیا وریساں مرکز میں رفقاء نے ان کابی فقی مجھم خود دیکھا ہے کہ بھ

مر ہوئی جی ا درگھرسے کان بررکھ کر قلم انگلے "
الحمد للد کدان کی محت رنگ لائی اور بہت جلد وہ اپنی کوئی ہوئی بھیڑوں کو طاش کرنے اور انہیں آیک کے شکل دینے جی کا مراب ہو گئے۔ اور اس عمل کاسب سے عمدہ نمونہ متحدہ عرب امارات میں دیکھنے کو طل وہل کا مرکم آخر ارز ہمار سے محرم رفیق نسیم الدین میں حب کی ذافی کوئے نششنوں مصلے ہوا جن میک ہمارا پیٹیام کبیسٹوں کے ذریعے بینچیا مقا۔ دہ بچھلے سال گیر گھار کر امیر محترم کو دس بارہ ووز کے لئے تعدہ عرب امارات لے گئے اور وہاں مقامی رفتاء کے مثالی تعاون سے جنیں وہ بھی کیسٹ شنا کر "شیشے میں آر" کی حقے۔ وروس مقامی رفتاء کے مثالی تعاون وہ بھی کیسٹ شنا کر "شیشے میں آر" کی حقے۔ وروس دونی کی ماضری بلامبالغہ دن دونی قرآن کی محمل تسلسل اور با قاعدگی ہے ایک بھراور محفلیں منعقد کمیں جن کی حاضری بلامبالغہ دن دونی

رات چوگنی ہوتی گئ اور جن کی مثال وہاں کی ثقافتی تقاریب بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالی نے

امیر تحرم لیاس جان قرد شعب کو شرف قبولیت بخشاا و ابوظهبی میں تنظیم کے دفقاء کا آیک جاندار طقه بنیان مرصوص بن کیا۔ آس اہم سنگ میل کے بارے میں تضیلات قارئین " بیتات " بہت پہلے پارہ پھی ہیاں کے دفقاء سے دابطے میں کی نہ آنے دی۔ فاہر پھی ہیاں کے دفقاء سے دابطے میں کی نہ آنے دی۔ فاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفق سے می ممکن ہواجس کی ان کے لئے ہم سب کو دعاکر فی چاہئے۔ ان کی محت کا آیک مظہر سال رواں کے سالانہ اجتماع منعقدہ لا ہور میں بھی دیکھنے کو ملا کہ متعدد رفقاء متحدہ عرب کا آیک مظہر سال رواں کے سالانہ اجتماع منعقدہ لا ہور میں بھی دیکھنے کو ملا کہ متعدد رفقاء متحدہ عرب کارزر کو صرف کر کے آئے تھے۔ آنے والے اپنے چھے رہ جانے والوں کا یہ نقاضا بھی ساتھ لائے تھے کہ کیر صرف کر کے آئے میں کہ مرکز " یاران تیز گام " ہمیں " کویالڈ جرس کارواں " نہ رہنے دیں۔ پھوایا انظام کر کے آئیں کہ مرکز سے ہمیں کمک بہنچ اور امیر محتم کا تربیت یافتہ کوئی معلم و مدرس آ کے ہمارے سبق کی دہرائی کرا جائے۔ چنانچہ اولین میسر موقع پر قمر سعید قریش صاحب عزیزم عافظ عاکف سعید کو ساتھر لے کر عازم بوظہبی ہوئے۔

ہمارے محرّم رفیق قرسعید قربی معاحب ہرگز محتاج تعارف نہیں ہیں' کچھ کر حمّی و سطور بالا ہیں فاکسار نے غیرارادی طور پر پوری کر دی ہے۔ وہا پی ہمہ جت صلاحیتوں کے اوصف اللہ کی جناب ہے ذور بیان کے عطبے سے محروم ہیں۔ ہماری وعوت' طریق کار اور اہداف کا شعور انہیں کما حقہ حاصل ہے۔ امیر محرّم کے فکر سے ہم آہتی کے معالمے ہیں بھی ان کی حیثیت منفرد ہے۔ لیکن گفتگو اور بالخصوص کی اجہاع سے خطاب کے دور ان ان کی روانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ الفاظ محسل بالخصوص کی اجہاع سے خطاب کے دور ان ان کی روانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ الفاظ محسل بالخصوص کی اجہاع ہیں بھی ان کی مصلحت ہوگی۔ اور بیہ مصلحت تو معلوم ہوی گئی کہ انہیں والد یعنی والمرار احرصاحب کی میراث میں سے وافر حصہ عطافر ما یا ہے۔ المحمد نلہ کہ دہ جدید وقد یم دونوں علوم میں ضرورت کی صدیحک دسترس رکھتے ہیں۔ اپنے کان کی آیک مزمن بھاری کی وجہ سے جس کے باعث انہیں خود آئی آواز کانوں میں گو جی اور بدحواس کرتی محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ محسوس خود ایس کے دین کا کام کم شاتھ وی اور خطابات سے انصاف کر بھی سیس کے یانہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق اس کے دین کا کام کرتی وی اور جواس کرتی مصاحب نے گمرے تا ترک کے اعمق انوں کے لئے سسس کا انتظام کربی دی ہوتی ہوتی اور دیا۔ سے کرنے والوں کے لئے سسس کا انتظام کربی دی ہے۔ قرسعید قربیش صاحب نے گمرے تا ترک کے ماتھ بھایا کہ دور دیاں اور دیا۔ سے ماتھ بھایا کہ دور دیاں اور دیا۔ سے انتظام کربی دی ہور دیاں اور دیا۔ سے انتظام کربی دی ہور دیاں اور دیا۔ سے انتظام کربی دی ہور دیاں اور دیا۔ سے انتظام کربی دی دور دیاں اور دیادہ

انس اطمینان ہے کہ وہ امارات کے رفقاء کی ضرورت کو بھرپور انداز میں پوراکر کے آئے ہیں۔ اور انشاء اللہ ان کاس دورے سے مطلوبہ نتائج بر آمہ ہو کر دہیں گے۔

اللہ کو بن کے لئے گھر سے لکلا ہوا دوافراد پر مشتمل بید وقد کرا ہی ہوتا ہوا دس جون کی سپر
ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی افرے پر اترا تو وہاں متعدد رفقاء استقبال کے لئے موجود تھے۔ جن
دوستوں کے نام حافظے بیں محفوظ رہ سکے ان بیل ٹیم الدین 'سرفراز چیمہ ' عمران بٹ ' فالد ' شاہد '
آصف رضوی ' محمد حسن الجم ' اشرف فاروق اور حافظ حنیف ڈار صاحبان شامل ہیں۔ نماز عمر
ایر پورٹ پری دوستوں کے ساتھ اداکر کے یہ قافلہ جمیت کے دفتر پنچا ' مغرب کا وقت ہو گیا تقاللذا
ایر پورٹ پری دوستوں کے ساتھ اداکر کے یہ قافلہ جمیت کے دفتر پنچا ' مغرب کا وقت ہو گیا تقاللذا
ایر تنظیم چورفقینا کوئی سای کام کرنے کے لئے اکشے شمیں ہوئے ' '' جمعیت خدام القرآن ' کے نام سے
اپنی شغیم چلار ہے ہیں جس پر انسدادی قوانین کا اطلاق شمیں ہوتا ) نماز سے فراغت کے بعد نملی فون پر
راس الحنید کے دفتی حناب اقبال ملک صاحب سے بات ہو گئے۔ دوئی کے دفقاء سے بھی اس وقت
مرف ٹیلی فوئی رابطہ کافی ہو جاتا کیکن ہر دو طرف تھی آگ برابر گلی ہوئی۔ چنا نچہ دہ حضرات عشاء کے بعد
مقصدیت کارشتہ شاید دوسرے سب رشتوں سے مضبوط اور کام کی دھن فالباً دوسری سب دلچ پیوں
سے زیادہ پر لطف ہوتی ہے۔ سونے کے لینتے لینتے رات کے ساڑ سے گیارہ زیم گئے (فاہر ہے کہ کارٹ کو اللہ ہو کہ کے دفات تھا)۔
سے زیادہ پر لطف ہوتی ہے۔ سونے کے لینتے لینتے رات کے ساڑ سے گیارہ زیم گئے (فاہر ہے کہ کارٹ کا آس دونید ڈیئے شہول اور کام کی دھن فالباً دوسری سب دلچ پیوں

اار جون : گزشتہ شب نیندی کی کے باعث سل باقی تھی الذافجر کے بعد کچے مزید آرام کاموقع نکال لیا
گیا۔ پھر احباب تشریف لاتے رہے۔ قمر حسن صاحب سے بھی نشست رہی۔ ویسے دن کی
معروفیات ..... جواکھرصور تول میں نظم و صبط کی پابند طازمتوں پر مشتل ہیں .... ہوت تکال کر
ساتھیوں کی آمد متوقع نہ تھی دو پسریارہ بجے لندن سے بھائی افسر صدیقی کافین آگیا انہوں نے شاید یہ
محسوس کیا ہو کہ ان کے یہ پاکستانی ساتھی ان سے قریب تر آگئے ہیں للذا تبادلہ خیال نسبت آسان ہو
گا۔ تنظیم اسلامی کی دعوت قرآنی امیر محترم کی زبانی اللہ کی ذھین پرنج کی طرح کر رہی ہے۔ جمال جمال
دلوں کی مٹی زر خیز ہوئی اور ایمان کی نمی بھی میسر آگئ دہاں وہاں انشاء اللہ ضرور پرگ دیار لائے گی۔ یہ
نصل بمار لوٹے کو ہم میں سے کون موجود ہو گاس کی خبراتی آیک علیم و خبیر ذات کو ہے جس کی رضا کے

حصول کے لئے یہ مختم ریزی کی جاری ہے .......... ظمر کی نماز سے پہلے ایک ساتھی مشاق بیگ کی عیادت کے لئے وقت نکل آیا جو چندروز قبل ہی چیشی گزار کر پاکستان سے واپس ہوئے تھان کی علالت کاسب بھی یہی دیوا تکی تھی کہ اپنے آبائی شہر مجرات میں چیٹیوں کے دوران " فرزانوں " کی طرح کار دنیا سنوار نے اور کل محلے والوں پر اپنی امارت کار عب گانشنے کی بجائے وہ امیر تنظیم کے دورے کے سلسلے میں پوسٹر لگاتے رہے اوراس کام میں بجلی کے ایک تھمبے سے چار سوچالیس وولٹ بجلی کا شاک لے بیٹے۔ میں پوسٹر لگاتے رہے اوراس کام میں بجلی کے ایک تھمبے سے چار سوچالیس وولٹ بجلی کا شاک لے بیٹے۔ وہاں بھی کئی دن صاحب فراش رہے تھے۔

بعد ظهر عزیرم عاکف سعید توشام کے پروگراموں کے لئے اپنی تیاری میں مشغول ہو مجے اور قمر سعید قریبی صاحب کو موقع مل کیا کہ رفقاء کے ساتھ ملا قاتوں میں کام کا جائزہ لے سکیں اور رفتار کار کو پروھانے کی تجاویز پر غور کریں۔ مغرب سے عشاء تک عزیرم عاکف سعید نے ساٹھ سامعین کے سامنے سورہ جج کے آخری رکوع کے نصف اول پر گفتگو کی۔ از دل ریزد بردل خیزد کا نقشہ جمادیا۔ عشاء کے بعد محترم سائتی نیم الدین صاحب کے مکان پر اٹھائیس رفقائے تنظیم جمع ہوئے اور تنظیم کی قرار واد تاسیس کا مطالعہ کیا۔ مشکل مقامات اور اہم تر نکات کی تشریح یہ ممان رفقاء کرتے رہے۔ آگ کہ تذکیر کے مقاصداتھی طرح یورے ہوں۔

۱۱ رجون: نافتے کے بعد ممانوں اور میزبانوں میں مختف علی "تغینی اور سیای موضوعات پر مختلو کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک اقبال صاحب کو " حاضر ناظر" کے سکے پر کھی البھوں تھی۔ المحدللہ کہ جادلہ خیال کے بعد انہیں اعتدال کی راہ پر انشراح صدر حاصل ہو گیا۔ وہ جعہ کاون تعالماً ارفق محترم نیم الدین صاحب ساڑھے گیارہ بج قبل دو پسری تیار ہو کر آ گئے۔ نماز جعہ کی اوائیگی کے لئے پاکستان مرکزی مجد کو ہنتی کیا گیا۔ اس مجد میں حافظ منیف ڈار صاحب امیر محترم کے دروس و خطابات کے کیسٹوں کی مدد سے بست خوب درس اور خطبات جمعدد سر سے بیں۔ اللّٰهم زوفرد دو پسرے کھانے کیسٹوں کی مدد سے بست خوب درس اور خطبات جمعدد سر سے بیں۔ اللّٰهم زوفرد دو پسرے کھانے کے لئے کوئی چالیس کلو میٹر کا فاصلہ ملے کرنا پڑا۔ وعوت طعام میں خلوص کی خوشبو کے ساتھ تکلف کا لئے کوئی چالیس کلو میٹر کا فاصلہ ملے کرنا پڑا۔ وعوت طعام میں خلوص کی خوشبو کے ساتھ تکلف کا مصالحہ بمی خاصاتھا۔ والیس کے بردگرام سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عزیرم عاکف سعیدایک "لیکھوار" کے ساتھ انداز موسی شام کے بردگرام سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عزیرم عاکف سعیدایک "لیکھوار" کے ساتھ اندازہ مو گیا تھا کہ عزیرم عاکف سعیدایک "لیکھوار" کے ساتھ انداز

مرائي بات سامعين كول ودماغ ميس آرت مي بفضله بهت كامياب رب تعين انج معمول كى واردياكياكه مغرب عصاءتك عموى نشست رباور عشاء كابعد كاوتت رفقائ تعظيم كالخ وقف ہو ...... آج بعد نمار مغرب انہوں نے سورہ جے کے آخری رکوع کانعف آخر کمل کیا۔ ماضري مين دس ياني كاضافه عي تعام عشاء ك بعدسوره فقى آخرى آيات كي روشني مي ساتميول كو اسلامی جماعت کے رفقاء کے اوصاف سے روشناس کرایا گیا۔ آج کی اس خصوصی نشست میں بھی رفقاء کی حاضری پہلے سے پانچ زیادہ تھی۔ اس میں قمر سعید قریش صاحب کی طرف سے اذن عام کا علان ہوا کہ رفقاء ان محفلوں سے نج رہنے والے وقت میں بھی جب جابیں انفرادی طور پر یا گروپ بنا کر ممانوں کوطا قات کاشرف بخش سکتے ہیں۔ موضوع گفتگور بھی تخصیص کی کوئی یا بندی عائدند کی می۔ ١٣ر جون وطلاقاتوں كاسلسله جارى رہا۔ امير محترم سے بھى لا جور من بذريعه ثملى فون بات ہو منى اور انہيں یاں کے معمولات سے آگاہ کر دیا گیا۔ حیدر آباد (دکن) کے رہنےوالے ہمارے رفتی معدی علی خان صاحب ای روز وطن سے واپس ڈیوٹی کے لئے بیٹیے تھے 'ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عصر کے بعد سيم الدين صاحب ي خصوصي نشست ري و متحده عرب المرات مي تعظيم كاميري - ان ي تنظيى امور اور رفقاء كى تعليم وتربيت اور نظم كى لاى مين برون كى تدابير يرسير حاصل منظلو جوكى اور محسوس كياكياكه جس نوع كذاتى رابط كے لئے مركز سيد دوحفرات تشريف لائے مين اس كى افاد مت زيادہ ے زیادہ واضح ہوتی جاری ہے۔ بعد مغرب عموی محفل میں "فرائض دینی کاجامع تصور" کے موضوع رامیر محترم کے درس کاپلاویڈیود کمنے پر چالیس منٹ صرف کئے مکے اور باتی ساراوقت سوال وجواب یں گزرا۔ عزیزم عاکف سعید کے جوابات سے ان کی فکری پھٹی پوری طرح متر فح تھی۔ موسم ساتھ نہ دینے براوحار کھائے بیٹا تھا لیکن محفن اور حبس کے باوجود حاضری بڑھ کر ۸۵/۸۰ کک پہنچ گئی۔ خصوص مجلس میں رفتاء کوسور قرائدہ کی آیات ۵۲ مالاک کادرس دیا کیا۔ حاضرین کی تعداد میں آگر میشی ئىس توكى بىمى ئىيس يائى مى-

ار جون در فقاء سے انفرادی طاقاتوں میں وقت کا بھترین مصرف بدستور ہو آرہا۔ دو پسر کے کھانے پر سرفراز چیمہ صاحب ندعو کرر کھاتھا۔۔۔۔۔۔ بعد نماز مغرب عموی نشست میں "فرائض دینی کا جامع تصور " کے دو سرے جھے کی ویڈیو دیکھی مٹی اور حسب سابق سوال وجواب کا سلسلہ رہا۔ رفقاء کی خصوصی نشست میں عزیرم عاکف سعید نے سورہ نور کے آخری رکوع کی روشنی میں تقم کی اہمیت کا سبق

ار جون ؛

- نوبج من کار کی اینو کنڈ سندگ کی آغوش عافیت میں یہ دونوں مممان ایک میزیان ساتھی قرحن کے ہمراہ دوئی کے لئے روانہ ہوئے اور گیارہ بجے دوپر منزل کو جالیا۔ عزیرم عاکف سعید کو تو قر سعید صاحب نے یوسف عاکف سعید کو تو قر سعید صاحب نے یوسف صاحب کو ساتھ یہ وقت بہت مفید گفتگو میں گزارا۔ انہیں قوی امید ہے کہ اللہ تعالی یوسف صاحب کو دوئی میں دین کے کام کے لئے قبول فرمالیں مے قریباً جہ بج شام ابو ظہبی واپسی ہوئی۔ شام کی عمومی نفست میں محمد کام کے لئے قبول فرمالیں می قبیری عام ابو ظہبی واپسی ہوئی۔ شام کی عمومی نفست میں محمد موضوع پر امیر محمد میں حقیقت جماد کے موضوع پر امیر محمد میں حقیقت جماد کے موضوع پر امیر محمد میں حقیقت جماد کے موضوع پر امیر محمد میں کو فرائع کی کا جامع قصور کے قدمن میں حقیقت جماد کے موضوع پر امیر محمد میں کا میں معمول کے مطابق بحر پور چل رہی تھی عزیر م عاکف سعید نے دو سرے (تنظیمی) منتف نعساب ماضری معمول کے مطابق بحر پور چل رہی تھی عزیر م عاکف سعید نے دو سرے (تنظیمی) منتف نعساب سے قرآن مجید کے ان مقامات کاور س دیا جن میں " نبوی " کی ہلاکت آفر بی اور وی اجتماعات میں آ داب مجلس کا بیان ہے۔

۱۱۱ جون: جول جول بول دن گزر سر رفقاء سے طاقاتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت کلئے لگااور وہاں وقت کا اس سے بہتر معرف ہو بھی کیاسکاتھا۔ مغرب کے بعد کے پردگرام میں گزشتہ شام کے موضوع بینی حقیقت جہاد کادوسرااور آخری مصر بھری کیسٹ کے ذریعے کھل کیا گیااور اس کے پس منظر میں مخلف دینی جماعتوں کے کام پر ....... بلا تنقیص اور بغیر " تنابز بالا لقاب " تجزیاتی گفتگو کی مئی۔ مقصد چونکہ سچااور انداز بلاگ تھا لہٰ ذااللہ کے فضل سے نہ کوئی کج بحثی ہوئی نہ تنخی نے موضوع کی روح کو چونکہ سچااور انداز بلاگ تھا لہٰ ذااللہ کے فضل سے نہ کوئی کج بحثی ہوئی نہ تنظیم کی روح کو بر حزاکیا حالا فکہ حاضری پہلے معمول سے بھی ذیادہ تھی۔ دوسرے اجتماع میں رفقاء کو سور ق شعراء کی متعلقہ آیات کی روشنی میں امیر کی ذمہ دار یوں سے آگاہ کیا گیا۔ اسلامی جماعت میں امیر کور مامورین جماعت میں امیر اور مامورین دونوں کواس کاواضع شعور حاصل ہو۔

ار جون بشام كرناميم كاتو حسب معمول دوستول كى رفاقت سے بى مكن ہوا۔ مغرب كے بعد عموى فشست ميں مزيدم عاكف سعيد كاخطاب عام تعاجے ليكير كانام دينازيادہ موزدل ہے۔ موضوع دين اور نشست ميں سورہ فذہب كافرق اور توميع واشاعت اسلام ميں تلوار كاحمد تعا۔ رفقاء كے لئے خصوصى نشست ميں سورہ

امراف كى المات الماكار بنمائي من عن المنكر كى ابيت اور سوره توبكى آيت نبر ٢٠٠٠ - قُلُ إِنْ كَانَ الْهَا وَكُمْ وَ الْبُعَا الْهُ وَ الْمُوالِّهُ وَ الْمُوالِّهُ وَ الْمُوالِّهُ وَ الْمُوالِّهُ وَ الْمُوالُّهُ وَ الْمُوالُّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

"اے نبی کہ دوکہ آگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بور تمہارے بھائی اور تمہاری بویاں اور تمہارے دو بور تمہارے دو تمہارے وار تمہارے دو تمہارے وار تمہارے دو تمریخ کے اور تمہارے دو تمریخ کے اندین بات کا تم کو خوف ہے اور تمہارے دو تمریخ کو پندین تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راویس جمادے عزیز تربین قاتظار کر دیمال تک کہ اللہ اپنافیصلہ تمہارے سامنے لے آئے "اور اللہ فاس لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا"۔

ے اخذ کر کے ایک ترازونصب کر دی گئی جس میں آیک طرف دنیاو مافیما کی آٹھ آلائٹوں اور دوسری طرف تین وفاداریوں (بشرط استواری) کو ڈال کر ہر مخص کو اپنے دل کے قامنی سے سوال کرناہے کہ کون سائل اجملائے۔ علامہ اقبال کے شعر س

بیه مال و دوات دنیا' بیه رشته و پوند بتان ویم و گمال' لا الله الا الله

ے ہمی خوت مددلی می ........ ابوظمبی میں ایئر فورس کے پاکستانی عملے نے ان دونوں حضرات کے امراز میں ایک عشائیہ تر سیب دیا تھا۔ مدعو کین کی فرست خاص طویل تھی لیکن امارات کی ایک ریاست شارقہ میں بنگامی حالات کا اعلان ہو گیا تھا اور سب افواج کو تیار رہنے کا تھم ٹی چکا تھا 'الذاعشائیہ میں رونق حسب وقع نہ ہو سکی۔

۸۱ر جون: عموی نشست میں عزیرم عاکف سعید نے قر مغرب کے تیل کے آگے بندیاند صف کے لئے کام کی ضرورت پر ایک بیکچود یا اور ضمنا المجمن خدّام القرآن اور تنظیم اسلامی کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کام کی ضرورت پر ایک بیکچود یا تھا۔ چنانچہ کی جوجاد بالقرآن پر بین ہے۔ عشاء کے بعد کے خصوصی اجتماعات کاسلسلہ اخترام کو پہنچ چیاتھا۔ چنانچہ اس فراغت میں قرحن صاحب کہاں دعوت طعام زیادہ پر لعف دی۔

١٩ر جون: نماز جعرياكتان مركزي مجريس اداي كي- دويسر كاكمانا مافظ منيف وارصاحب كمال تما جن كے دروس و خطبات جعد كاذكر اس مجد كے حوالے سے يسلے آ چكا ہے۔ كمانے ميں مجت ك ساتھ لکلف کی بھی خاصی آمیزش تھی .... عصر کے بعد امارات میں موجود رفقائے تنظیم اسلامی کا اجتاع عموی تھا۔ حاضری اور ذوق وشوق کے سابقہ ریکار ڈ کے پیش نظر توقع تھی کہ کوئی ساتھی بیچےرہ جانے والول مين نه مو كاليكن يو تكه بنكامي حالات كاعلان موج كاتعالندا المازمتول كي مجموريول كم باعث بت كم رفقاءاس میں پینچ شکے۔ مغرب ماعشاء مشاورت کی مجلس تھی جس میں رفقاء کی طرف سے بہت مفید تجاويز سامنے آئمي۔ آئميده لائحه عمل ملے كرتے ہوئے انشاء اللہ ان تجاويز سے استفاده كياجائے گا۔ عشاء كے بعد جارے رفق يلين صاحب نے اپنے إل تمام مهمان وميزيان ساتھيوں كو كھانے يرجم كيا تھا۔ رواجی تکلف واہتمام کے ساتھ کھانے کے علاوہ رفقاء کوب تکلف منشکو کابھی موقع طا۔ ۲۰ رجون: ان حفرات کے قیام متحدہ عرب امارات کا آخری دن تھا۔ لنذا کچھ محومنے پرنے کا بروگرام بنالیا میا۔ صبح "العین " جانے کاارا دہ ہوا۔ شیم الدین ' سرفراز ' ریاض ' حسن الجم اور حافظ **منیف صاحبان همراه تھے۔ ہلکہ " بنی یاس " تک تواشرف فاروق صاحب بھی ساتھ رہے جمال سب** لوگوں کو آمف رضوی صاحب کے ہاں ناشتہ کرناتھا۔ وہاں سے اشرف فاروق صاحب توالی ہوگئ لیکن ان کی کی بوری کرنے کے لئے خود آمف رضوی صاحب ساتھ ہو لئے ... ... "عین الفائضية "سميت متعدد مقامات كي سيركي جنهيس اس قابل بنانے كے لئے روپيہ بلامبالغہ ياني ك طرح بہایا کیا ہے۔ بقول حضرت اقبال فطرت کے مقاصد کی تکسانی مرد سمسننانی کے علاوہ بندہ صحرائی کے بھی ذمدہے لیکن یمال بندہ صحرائی نے صحرائی کو چنستان میں تبدیل کر لیاہے ......دوہر كا كھانا اى علاقے بيں ذاكر طارق صاحب كے بال كھاكر بھاك دوڑ كے سواجار بجے سے پر ابو ظہبى واپسى موئی۔ عصری نماز " چیکان " مونے کے بعد ایر بورث کے لاؤنج میں بی اداکی اور پھر یہ ایک اور ایک عیاره کا قافلہ رات کے نوبے کرا جی ایئر بورث پر تھا۔

# منقل خريدار صرا توجه فرمائي

ن خطوک بت کرتے وقت اسپے خوبداری نمبر کا حواله صرور نخر بر فرائی تر سالانزر رِ نعا ون روائر کرتے وقت بھی نو بداری نمبر کا حواله صروری ہے۔

ن زرِ نعا ون کسی واتی نام کی بجائے اپنام "منیاق" یا کمننم مرکزی الجسس خدم الغران لا ہور" کے نام روانہ کیئے ۔

ن ابخن یا سنلیم اسلامی کی ا انتیں ملیدہ وراف یامنی روری مورن میں روائد کریں۔ ان روم کو کمنیری رقوم میں فنا مل ذکیا جائے۔

Dr. Khurshid A. Malik

810, 73rd Street Downers Grove, ILL.60516 Ph: 312-969-6755, 312-969-6756

Anwar-ul-Hag Qureshi

323 - Rusholme Rd., Apt. 1809 Toronto Ont. M6H 2Z2 Canda.

كناذا

Mr. S. M. Nasimuddin

P. O. BOX 294 Abu-Dhabi Ph: 554057, 559181, 325747

Mr. M. Asghar Habib

P. O. BOX NO. 167, CC720 Jeddah 21411 Saudi Arabia

Ph. 6721490

Mr. Azimuddin Ahmed Khen

P. O. BOX NO. 20249, Riyadh - 11455

Ph: 4544496 - 4462865

Mr. Ghulam Mustafa

P. O. Box No. 2464 Al-Wasai Riyadh - 11451

Ph:

الواسع

كرامي مين ميتأق كاسالانز زرتعاون علا داؤدمن زل نردارام ماغ شامراه سافت مي مجي جع كرا يا ماسكناسي

مقابلهعاتيينه كراجي كي الكروم كان مي كركر كالسكتاكتا جديه سقوط مشرقی باکسان کے بندر مرس بعد سندھ کبول مبل را ہے ہ بنجابی سندهی شکش \_ بہاجر سیان تصادم کیوں بنکی ہے کیااِسشرمیں کچھ خیر جی ھے ہ سياسى محروميون انتظامى بصتد بيراوين محكم إنون كيمية مراخط زعمل ابنون کی بہر مابنوں اورغیروں کی سازشوں کا -- بے لاگ تجزیہ اصلارح احوال كحسط مثيت تجاوين امرينظيم واكرابسرارا حرسلانيان النحكام اوممت المساره کمانی صورت میں دستیاب ہے ہرور دمندہاکتانی کے یعے ہاں کتاب کا مطالع صروری ہے ١٢٢ صفات، سنيداً فنظ كاعن ، تبمن صرف ١٥/ روي ملنے کا بیت د ، ۳۷- کے ماڈل ماؤن لامور رفون به ۸۵۲۹۸۸

# THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENBURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- W. PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURBER SHER UREA.
- b SAVED MORE THAN US \$ 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- C. CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- 6 SAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 2000,000,000 IN OUR
  PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE
  FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENGRMOUS SENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHUR CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED MAKERS OF BURBER SHEET URBA

DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTERS OF SUBSER SHER UREA



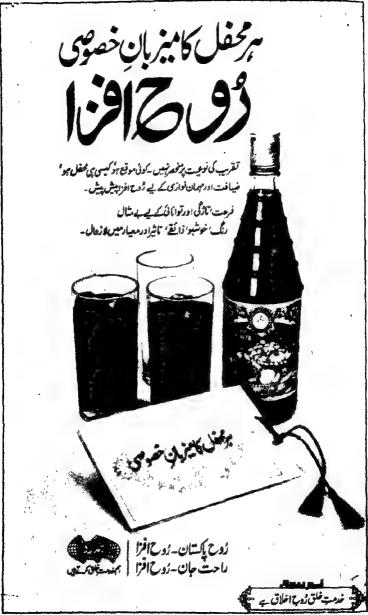

# ہواہے باتیں کرنے والا مراسی ایسی کے دالا راسی فنین



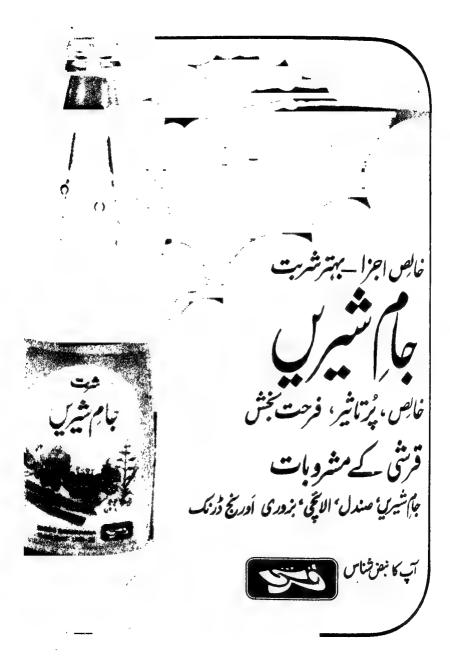

## THE ORIGINAL

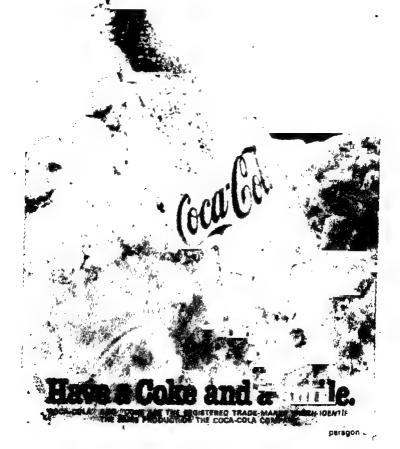

## تصانيف داكرالترار حمد

| The state of the s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اكل اشاعت عام مربعة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| مسلمانوں پرقرآن مجید کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 |
| راو خجات (مورة الصركي دوستني مين) 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00 |
| قرآن تعیم کی سُور نول کا اجمالی تجزیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| مطالعُ قر أُن يحيم كامنتنب نصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| قرآن اور این عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| وعوت الحالثد 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| رسُول کال الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| نى اكرم المنظق كانتصابعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3:00 |
| نبى اكرم المالكات سے بارے تعلق كى بنيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| معرلت النبي المفاقيقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| مشبييه خطلوم د حضرت عثمان ذو النوريخ) 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00 |
| سائخة كر بلا (شهادت ميزن كاصل پرنظر) 400 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00 |
| اسلام کی نشاق شاشیب دو کرنے کا اصل کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| اللام مي مورت كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5:00 |
| مخطرست صوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| عيدالاضح اورفلسفرقرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| اسلام اورپاکشان 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| استحكام يكستان 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| مؤمراقبال اورتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| شادی باه کشمن می ایک اصلای تحرکیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| اسلام کامعاشی نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| دعومت درجرع الى الفرآك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı    |



ا درسب بِل كالله كى رىم صبوط كريوا ورعيوست دا يو

### Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

میسی فزگوسن زیم کے براول زِرہ جائے ہول سل ویر

S ناك: طارق الوز سارنفام أولاكيث دامى باغ المرر فون: ٢٠٠٩٦٠

برقتم کے بال بیرنگز کے مراکز



سنده بریگ ایجینی 10 منظور سکوائر بازه کوار فرز کرا چی دون ۱۳۳۵۸ کورن بازه کوار فرز کرا چی دون ۲۳۳۵۸ کورن بازه کورن بازه کورن بازه کورن بازه کورن بازه کورن بازه کار چی در کار بازه کار چی در کار بازه کار پر ۲۳۵۸ کار ۲۳۰۵ کار ۲۳۵ کار ۲۳۰۵ کار ۲۳۰۵



نونے: ۸۵۲۹۸۳ منبان : ۱۱- داورمنزل ، زد آرام باغ شابر ایانت کرامی ۱۸۵۳۱۲ طابع : چهری رسشیداحمد مطبع بحبیبهدریس شام فاطبخاح، لائم مشمولات

| عرض احوال سو                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| اقت دارا معد                                                                | /        |
| الهُدئ دنشت نب ۱۱ – ۱۱                                                      | <b>V</b> |
| ر<br>تزییت اولاد اور والدین کی ذمیره ار مان                                 |          |
| واكثرا سسدارا تمد                                                           |          |
| مننبل عبسك معلى ﴿ تصلع كَ فَصَالَ لَ وَمِنَا قَبِ مِسِهِ ١٩                 | V        |
| فيوتف خليفة راشدك ميرت برائم خطاب كالخرى قسط                                |          |
| والراحمد                                                                    |          |
| تتربعيت بل يا ففتر حنفي!                                                    |          |
| نفا ذِسْرُنِیت کے موضُوع برامہم مفالے کا ٹکملہ                              |          |
| مولاما ستبدها مدمهاك مدخلكه                                                 |          |
| يا در فت نگال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | V        |
| مولانا محت مدحنبيت ندوى مرتحوم ومغفور                                       |          |
| سولانا محرسعبدالمرض علوي                                                    | V        |
| محسن انتخاب معدت معدث بن عمير<br>معلم قرآن ، حفزت معدث بن عمير<br>طالب باشي |          |
| معلم فرا <i>ن الفرت مصعب بن عمير</i><br>                                    |          |
| ا<br>مالب باشی سدر                                                          |          |
|                                                                             |          |
| امیز شظیم اسسلامی کا مالیب، دورهٔ امریحیر                                   |          |
| افكاروآرار ٨٥                                                               |          |
| ا کے اروا رام<br>i) مراداً با در بھارت) سے ایک مکنوُب                       |          |
| ii) '' عمل' وعظ کا تربیوناہے"                                               |          |
| (1)                                                                         |          |

.



۱۲ راگست کو پاکستان شمی کیلنڈر کے حساب ہے بھی چالیس سال کی عمر پوری کر کے اکتالیسویں سال میں داخل ہوگیا۔ " عید آزادی " کے دھوم دھڑک 'وھول آئے ' " فی نغوں " کے شور اور دشنیوں کی چکاچ ندھی عام لوگوں کو تواس طرف دھیان دینے کاموقع نہیں دیا گیا آئم کھک کے سوچنے آجھنے والے طبقات کے سامنے بیخ سعدی کابی شعر فار بارایک سوالیہ نشان کی فکل میں ابحر آر ہاکہ ۔ جھنے والے طبقات کے سامنے بیخ سعدی کابی شعر فار بارایک سوالیہ نشان کی فکل میں ابحر آر ہاکہ ۔ چمل سال عمر عزیزت گذشت

چل سال عمر عزیزت گذشت حراج تو از حال طغلی مجحثت

پالیس سال کی عمر کاانسان کی شعوری ذری سے ایک خاص تعلق ہے اور قرآن کریم کے فلف ڈاریخ کی روشیٰ میں قوموں کی داستان عروج و زوال میں بھی من و سال کے اس بیانے کوایک خصوصی مقام حاصل ہوا۔ بہت می دو سری اقوام بھی جن کاؤکر ہماری کتاب داست میں ملتاہے شاید اس موقع پر خاص مرحلوں سے گذری ہوں لیکن بی اسرائیل کے بارے میں ہمیں تعین سے ہتایا گیاہ کہ اپنے نبی حضرت موک (علی نبینا و علید السلام) کو تکاساہوا ب دینے کے بعد اور نتیج کے طور پر اللہ تعالی کی طرف سے چالیس سال کی دشت نور دی کی خدائی تعریر بھت کر اس کے ہوش شمکانے آئے اور صحرائے میں اک سختیاں جمیل کری اس کی توصلہ پیدا ہوا تھا۔

آج الدار المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

سونی کی تھی۔ اور کی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں صفرت موک اور ان کی قوم کاذکر جس تھے۔ اور کی وجہ ہے کہ اللہ کی اور قوم یا گروہ کے احوال سے جمیں کیاجاسکا۔ یمال اس پوری بحث کا عادہ ممکن نہیں جو واکر صاحب موصوف نے اولاً روزنامہ " بھگ " کے تمام ایڈ یشنوں کوریے بالا قساط وسیع تراخبار بین طقے تک پنچائی کی کہ کتابی شکل میں عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ "استحکام بالا قساط وسیع تراخبار بین طقے تک پنچائی کی کہ کتابی شکل میں عمدہ کیا اور اس پر بس نہ کی متراد پاکستان " کے صوان سے خاصی بیدی تعداد میں اسے شائع اور تعدیم کیا اور اس پر بستراد کی متراد میں اس کے بارے میں عام بحث اور اتفاق و اختلاف کے اظمار کا موقع دینے کے لئے بول اور اللہ تعالی میں کہا۔ مقصود اس ساری تک ودو سے یہ تعاکہ اہل وطن خواب خفلت سے بیدار بول کا اہتمام بھی کیا ۔۔۔۔ مقصود اس ساری تک ودو سے یہ تعاکہ اہل وطن خواب خفلت سے بیدار بول اور اللہ تعالی ہے جس تعمل حداور روگر دانی کے مرتکب ہو چکے ہیں اس کا کفار اتو یہ تجہدے میر اور اصلاح احوال کے مملی آغاز سے کریں تواس کی رحت سے بعید نہیں کہ بے مقصد سے کے صوال تیب میں سال ہی آغاز سے کریں تواس کی کہ مغربی بیانوں کے عادی ہمارے دانشور ان کی سے بعد خواب بیلے ہو چکی ہے۔۔ اور اصلاح احوال کے مملی میں ان سی کر دی گئی .... یہاں تک کہ مغربی بیانوں کے عادی ہمارے دانشور ان قوم کے چالیس سال بھی اس ماہ پورے ہوگئے۔۔

اخبارات وجرائد نے اس موقع پر بہت ہے۔ رشے اور نوے شائع کے جن بی کھنے والوں نوطن کے حال زار پر آنسو بماکر ول کی بھڑاس نکا لئے کی سعی کی ہے لیکن اس حمن جس موقر و و زنامہ "نوا کے وقت" نے اشاعت ۱۹ راگست جس اپنے مستقل کھنے والے ایک صاحب کی جو تحریر "پاکستان کے دور ابتلا کا خاتمہ اور دور عروج کا آغاز" کے عنوان سے شائع کی ہے اس کا ذکر دگھی سے خالی نہ ہوگا۔ فاضل مقالہ نگار نے ابتداء جس اس بحث کا کو یا ظامہ پیش کیا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آری نی فاضل مقالہ نگار نے ابتداء جس اس بحل کے سلط میں شرح و بسط کے ساتھ ڈیڑھ سال قبل کی تھی ' (یہ اسرائیل کے ذکورہ بالا اہم ترین باب کے سلط میں شرح و بسط کے ساتھ ڈیڑھ سال قبل کی تھی ' (یہ منطق کی شی کم ہوتی جس ہوتی ہو ہی تھی۔ تور استدلال کا یہ ہے کہ غلامی کے اثرات سے گو خلاص کر انے میں نی اسرائیل کو چالیس سال گے اور اس کے بعدان کا دور عروج شروع ہو گیا تھا۔ اور چونکہ ہمیں بھی غلامی کے جوئے ہے کردن چیڑائے چالیس سال ہو گئے ہیں لاڈا آج سے ہماراہمی دور عرون شروع ہو گیا تھا۔ اور چونک شروع ہو آب ہے۔ سبحان اللہ و الحد للہ علی ذالک کون بد بخت اس آر دو کو دل می شروع ہو آب ۔ سبحان اللہ و الحد للہ علی ذالک کون بد بخت اس آر دو کودل می شروع ہو آب ۔ سبحان اللہ و الحد للہ علی ذالک کون بد بخت اس آر دو کودل می

روان تلین چرهدہاہ کہ ماری چکو لے لی مشی ساحل مرادے جا گھ۔ ملک قوم کا کوئی دسمن ہو کا دور مروج کے آغاز اور اس کی بمار کملی آئھوں دیکھنے کا خواہش مندنہ ہولیکن کاش ہمارے حالات اور نی اسرائیل کے بنجطنے کے انداز میں کوئی مماثلت پائی جاتی۔ کاش ہم نے خوش فنیوں کے نشے میں مست دینے کی بجائے حقیقت پندی کا ہوش مندانہ رویہ اپنا یا ہوتا۔

کیاس تجاور حدورجہ ناگوار مواز نے پربات کرنے کی ضرورت ہے کہ بی اسرائیل کی نی نسل نے تو اپنے آباء کی کو تا ہیوں اور فلط کار ہوں سے رجوع کر کے اصلاح احوال کا ہیرہ اٹھا یا تھا۔ ہماری نئی نسل نے کیا کیا۔ یماں توصورت حال ہالک ہے تھیں ہے۔ اخلاتی 'دینی اور سیاسی انحطاط کا جو عمل آزادی کے متصلی ہود شروع ہوا تھا اس کی محمیر تا ہر نے دن کے ساتھ بڑھتی جاری ہے۔ کردار کا جوان کے متصلی ہود شروع ہوا تھا اس کی محمیر تا ہر نے دن کے ساتھ بڑھتی جاری ہے۔ کردار کا جوان کے ماتھ بڑھتی جاری ہے۔ کردار کا جوان کی اور سب سے بڑی کرائی اور میرائی میں روز پروز وسعت افتیار کردہاہے۔ مرض کی علامات شدید ہیں اور سب سے بڑی باری ہیں کہ ۔

کر وہ مرض جس کو آسان سجمیں کے جو طبیب اس کو بنیان سجمیں بند بند بند بند

استوار کھتے ہیں وہ واقفان حال اور خود مولانا ہے بھی پوشیدہ نہیں۔ لیکن حسرت آتی ہے کہ ما کراکس کا بیہ ہے کہ ب

#### زاہرِ بھی نظر نے بچے کافر جانا اور کافر یہ سجمتا ہے سلمان ہوں میں

مولانا حامد میال مدخلہ کابیہ فرمانا سر آنکھوں پر کہ دارالعلوم دیو بند اور مدرسہ قاسم العلوم ملان جی درجنوں کی تعداد جیں ایسے رجشر موجود ہیں جن جیں مسائل کو حل کر کے دکھایا گیا ہے۔ وہ یقینا علم و آئی کا ہیں قیست ذخیرہ ہیں اور ان سے استفادے کو ہم لان ''اقول '' پر فرقیت دیتے ہیں لیکن دوہا تیں قابل خور ہیں۔ کہلی ہی کہ کیا اس امکان کو یکسرد دکیاجا سکتا ہے کہ محولہ بالار جشروں جی کوئی مسئلہ شامل ہونے سے دہ کیا ہوا در دوسری ہید کہ اس واقعاتی حقیقت کی موجودگی ہیں کہ صدیوں پر محیط ہمارے اس نوانے میں (جو بدشتی سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا) شریعت اسلامیہ عملی سے ذیادہ نظری مباحث کا موضوع رہی ہے قبلی ہوں جبکہ ذمانہ قیامت کی جال چل دہا ہے۔ ان مسائل کو دیگر '' جدید '' جدید '' جدید نورائع سے (جن کے پرجوش و سرکرم و کلاء سے ہمارے دانشوروں کی صفیص اٹی پڑی ہیں) حل کرنے کی فرائع سے (جن کے پرجوش و سرکرم و کلاء سے ہمارے دانشوروں کی صفیص اٹی پڑی ہیں) حل کرنے کی طرف بھائے ڈاکٹر اسراراحم صاحب اگر قر آن و سنت سے براہ راست استنباط کاذکر کرتے ہیں قوان پر ضلا است جو رہنود خلط ہونے کا الزام بڑنامولانا حامد میاں جیسے نقتہ بزرگوں کے مرتبے سے فرونز ہے جن کی طرف ور برخود خلط ہونے کا الزام بڑنامولانا حامد میاں جیسے نقتہ بزرگوں کے مرتبے سے فرونز ہے جن کی طرف میں ہیں ہیں۔

ربی میہ بات کہ ڈاکٹر صاحب کامقصد خدا نخواستہ بیانہ ہو کہ فقد حنق کے نفاذ کانام نہ لیاجائے قواگر چہ س" خدا نخواستہ" نے ع

#### اك تيرمير عيني من اداكم المائمات

ہم به وضاحت ہم پرواجب بے کہ ڈاکٹرصاحب اور ان کی تنظیم کامقصود اسلام ہے۔ فالع اسلام اور ملاف سے ہم ارادشتہ ہوڑنے والا اسلام ۔ یہ کسی بھی راستے آئے ، ہمیں منظور ہے اور حنی فقہ کے رستے ہما آئے تو اہلاً وسملاً ۔ اخبارات کی فائلیں گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے یہ کماتھا کہ ملک راواد پاکستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر می تر طرز عمل یہ ہوگا کہ فقہ حنی کو " پہلک لاء" کا راواد پاکستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر می تر طرز عمل یہ ہوگا کہ فقہ حنی کو " پہلک لاء" کا جدد یاجائے اور دوسرے سالک کو " پرستل لاء" سے زیادہ حیثیت حاصل نہ ہواور یہ بھی کہ ہمارے

سلمان بھائی اپ شناختی کارڈیر چنیدہ فتنی مسلک کا ندراج کرائیں ٹاکہ پرسٹل لاء کے مختف معلمات انسیس من پند فیلے لینے کی نارواسولت میسر نہ رہے۔ اخبارات بی کی فائلیں اس سم طریقی کی بھی راہ ہیں کہ اس رائے پر اہل تشیخ اور اہل مدیث حضرات نے تووا ویلا کیائین حنی ملتوں سے ہمایت ہیں اُور ہیں کہ اس رائے پر اہل تشیخ اور اہل مدیث حضرات نے تووا ویلا کیائین حنی صورت واقعہ یہ ہے کہ ہر اُور ہیں اور ففاذ شریعت کے مطالبے کے ردعمل ہیں آج بر سرز ہین صورت واقعہ یہ ہے کہ ہر نہ والاچ کی وہوشیار میشاہ ہے۔ اس بات کو توشاید گوار اگر لے کہ یماں سیکولر راج آجائے لیکن یہ خور نہیں کہ اس کے اپنے مسلک کو ذرائجی نظر انداز کیاجائے۔ اس کیفیت ہیں نفاذ شریعت کی مسلمت کے تحت تعوری ہی روا واری و کھائے پر خود فقہ حنی والوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کر دن زدنی قرار کے تحت تعوری ہی کہتے ہیں کہ یہ بے نگ ونام ہے "کاسافقٹ جمتا ہے۔ مولانا ہے ہم بھداوب کے جائیں تو "دووہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے نگ ونام ہے "کاسافقٹ جمتا ہے۔ مولانا ہے ہم بھداوب میں کریں گوری ہونا چاہئے کہ اپنے شالس و توا تراور اہل وطن کی بڑی اکثریت کے اجاع کو جاعث فقہ حنی میں نام بھی ہونا چاہئے کہ اپنے شالس و توا تراور اہل وطن کی بڑی اکثریت کے اجاع کے باعث فقہ حنی میں نام بھی ہونا چاہئے کہ اپنے شالس و توا تراور اہل وطن کی بڑی اکثریت کے اجاع کے باعث فقہ حنی کے بیان جم بھی تھے دفتہ قرار دی جائے گی۔

اس ضمن میں معاطے کا کیا اور پہلوالبت وامن کی ہوش ووائش ہے۔ ایک چھوٹے مونہ کی اس یہات پر مولانا عالم میال ید خلہ جیسے بزرگ اور زیر کے علائے دین کو ضرور غور فرمانا چاہئے۔ ایسا کیوں ہو کہ ہمارے بعض قابل احترام بزرگان وین اپنی سوج میں توا سے حساس ہیں کہ دین و شریعت کا کوئی بورایک مخصوص فقہ کے کمل نفوذ نے بغیران کے لئے قابل تحل نہیں لیکن عمل میں روا واری کا بیاما م کہ کہ سیاس سفران لوگوں کی رفاقت میں طے ہورہا ہے جنہیں فقہ تو کیا 'وین و فہ ہب ہے ہی کوئی علاقہ و و کار نہیں۔ خود مولانا کی جمیعت ایم آر ڈی میں کیاان لوگوں کی همنو ا بلکہ سرخیل نہیں جن کی قابل و کار نہیں۔ خود مولانا کی جمیعت ایم آر ڈی میں بیٹا 'کب کا ترک اسلام کیا ''سے معنون طرز افتتیار رکھا ہے۔ ملک کے سیاس استحکام اور وافعل امن و سلامتی کے لئے سانے کے آئین کی بھالی کے رکھا ہے۔ ملک کے سیاس استحکام اور وافعل امن و سلامتی کے لئے سانے م کے آئین کی بھالی کے رکھا ہے۔ ملک کے سیاس استحکام اور وافعل امن و سلامتی کے لئے سانے م کے آئین کی بھالی کے رکھا ہے۔ ملک کے سیاس استحکام اور وافعل امن و سلامتی کے لئے سانے م کے آئین کی بھالی کے رکھا ہوں کا میں موالانا آسانی کے ساتھ یہ کی خوان سازی کیا ہوں کا ہو کہنے میں کہ ساتھ میال کو کہنے میں کہ ساتھ اس کی کا جو کئید متقفنہ میں جوڑا کی خوان میں کہا کہ میں ہو کول کر سکتے ہیں کہ ساتھ اور مولانا مفتی محدود "کے مرتب کردہ رجھ وں پر مرتھدیت ہو جوٹ کی در مولانا مفتی عزیرا لرحل " اور مولانا مفتی محدود "کے مرتب کردہ رجھ وں پر مرتھدیت قبید کی دور مولانا مفتی عزیرا لرحل " اور مولانا مفتی محدود "کے مرتب کردہ رجھ وں پر مرتصور کے گاؤی کیا گاؤی

<sup>· \$ \$ \$ \$ \$ \$</sup> 

" جات " من وصله الداللام آزاد كبار على واكثر شربه ادر في صاحب كا زات به مشتل محرا الرائي صاحب كا زات به مشتل محرا الدائية مندرجه ولا مشتل محرا الدائية مندرجه ولا مشتل محرا الدائية الدائية المرائية الم

" كتابى كايال ريس م جلى دى تعيى كداس كاج مقدمه " جاتى " مى شائع بوكياتا اس كاج مقدمه " جاتى " مى شائع بوكياتا اس كابار عن محترم وكرم واكثر شربها در خال في كانكتوب موصول بوا-

ڈاکٹرصاحب موصوف مولاناابوالکلام آزاد مرحوم کے عاشق صادق اور انتمائی مقیدت ندہیں۔

انہوں نے جمال مولانا آزاد کی زعری کے ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء تک کے دور کے ضمن میں راقم کے موقف کی صدفی صد آئید کی ہے۔ جہال ان کی بعد کی زغرگی کے بارے میں ان بی خیالات کا اظہار فرمایا ہے جو مولانا آزاد کے دوسرے مفرط عقیدت مند مثلاً ڈاکٹر ابو سلمان شاہجمان بوری کرتے ہیں۔

انقال سے چندی ماہ ویشترروزنامہ لوائے وقت لاہور نے اپنے اوار تی کالموں میں راقم پر مولانا آزاد سے "اظمار محبت" اور "اظمار مقیدت" پرشدید تقید کی تقی ۔

قارئین کی دلچیں کے لئے اس کتاب کے "حرف آخر" کے طور پر یہ دونوں تحریب شائع کی جاری ہیں۔ آثر "کے طور پر یہ دونوں تحریب شائع کی جاری ہیں۔ آگر معاد نظر ہائے نظر کا فوری تقابل سامنے آجائے۔ اس لئے کہ یہ آیک نمایت عمد مثال ہاس حقیقت کی کہ محبت اور مقیدت کی گاہ کو خوبی بی خوبی نظر آئی ہے جبکہ نفرت وعداوت کی آگھ کے لئے کسی خوبی کا مشاجدہ ممکن نہیں ہوتا۔

دعاہے کہ اب جبکہ مولانا مرحوم کے انقال کو بھی تمیں پرس ہونے کو آئے مسلمانان پاکستان ان کے بارے میں نسف صدی قبل کے سیاس اختلافات کو نظرانداز کرتے ہوئے متوازن اور عادلانہ رائے قائم کر سکیں!

اس همن مي مولانامروم كم الديت مندول سے صرف اتى گذارش ب كدراقم فيد

مجی نیس کماکد ۱۹۲۰ء کے بعد مولانا کاقر آن محیم سے شخف فتم ہو گیا قا۔ یابد کہ ان کا سیاس موقف کی بددیا نقی پر جی تھا .....راقم کاموقف صرف بیہ کے مولانانے ۱۳۔ ۱۹۱۳ء کے بعدود من "حزب الله " کے موان سے جس بحد گیراسلامی تحریک کا آغاز کیا تھا ۱۹۲۰ء کے بعدود است کش ہوگئے۔ رہے باتی امور تودہ راقم کاموضوع بی بی نہیں!

ڈاکٹرنی صاحب کے خط کاایک نمایت مغید پہلویہ ہے کہ اس کے ذریعے ارض لاہور ہیں وعوت قرآنی کے ایک اہم لیکن بھولے ہرے سلط کاذکر ضبط تحریر.....اوراس کتاب کے ذریعے ذریر اشاعت آگیا۔ ارض لاہور ہیں راقم کی دعوت قرآنی کامرکز آگر پہلے دس سالوں کے دوران مجد خطراء سمن آباد ہیں رہاجس کاسٹک بنیاد مولانا جمہ علی لاہوری نے رکھاتھاتو اس کے بعد سے اب پورے دس سال ہو گئے ہیں کہ اس کا خطاب جمد مجد دارالسلام باغ جناح لاہور ہیں ہورہا ہے جہاں مولانا عبدالقادر تصوری نے جلیل القدر صاحبزادگان درس قرآن دیتے رہے۔ "

#### \* \* \* \* \*

قاریتن کے لئے بیا اطلاع بھینا باعث رخی ہوگی کدا دینر فیم اسلامی ڈاکوام ارافہ ما ماہب ایجل شدید مطالب کے باعث صاحب فرائن ہیں ۔ مورم ڈاکوہ احب سالاء است کو بین روز کے لئے کیا جی تشریف ہے گئے تھے جہاں اُ نہیں شام اُلہدی کے احتیاع سے خطاب کوٹا تھا ۔ فیمن و باس اجا بکسان کی کمرا در دام بی طائب من شدید و باس اجا بکسان کی کمرا در دام بی طائب من شدید و باس اجا بیسے میں کہ بیٹھنے کے احتیاع سے خطاب کوٹا تھا ۔ ور داس و بھی شدہ بردگوام منسوخ کورنے بڑے جمعہ ۱۸ اگست معذور کروہا ۔ چینا کی کواجی کے کئی طرف شدہ بردگوام منسوخ کورنے بڑے جمعہ ۱۸ اگست کوئی موز کر دیا گیا ہے ۔ مرض کی شدت کا دہی عالم ہے ۔ ایم س کے ذریعے کواجی سے لام ہو نشاخ کردیا گیا ہے ۔ مرض کی شدت کا دہی عالم ہے ۔ ایم س کے دریورٹ سے معلوم مجا کہ دیڑھی کہ کا ایک مہر و تشویشناک مدیک اپنی مگدسے سرک گیا ہے ۔ ڈاکٹر فاضی عبدالرزا ق کا ایک مہر و تشویشناک مدیک اپنی مگدسے سرک گیا ہے ۔ ڈاکٹر فاضی عبدالرزا ق کے بین ۔ فادیوں کے کوا میر شنطیم کا علاج کم را دونوں میں دونوں مست ہے ۔ دا دادہ )

يهود في هيرصب دانتي وه ميرجس سازش كاني برياتها ، أتش يرتنان فارست جوش انتقام نه استناور ورخت بنادا ره ای بھی قاتل خلیفترانی اوگو گوفیر زخوسی کی قبر کوتر کی مجھتے ہیں لى ترخلي فو كي طرح مصر يتحسيري بحي قالمين عثمان يزكي سازمنش برالشهدار كون بي اورك بديم ظلوم كون؟ ناد کیے حافق کوسیمنے کے لیے كردومامع اور مختصر كر عام فهم اور محقاعة تاريخي كت بون ك مطالع المحالية : پاکستان کی ویژن پرنشرشده داکنتر ایندار احد کے دروس قرآن کا سلند میست نبور ۱۹ میست نبور ۱۹ میست نبور ۱۹ مربیت اولاد اور دالدین کی ترمزاریال مربیت اولاد اور دالدین کی ترمزاریال

(سُوس لاً التحريم كى دوشنى ميس)

\_\_\_\_(\mathbb{\psi})\_\_\_\_

اَعُودُ مِاللّهِ مِنَ الشَّبَطْن الدَّحِيْمِ - لِيُسجِ اللّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْةِ

اِ اَبِهُ كَاللّهِ مِنَ الشَّبَطْن الدَّحِيْمِ - لِيُسجِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْةِ

اَ يَهُ كُودُ مِنْ النَّاسُ فَ الْحِجَاسُ اللّهُ عَلَيْهُا مُلاَعُكُ وَ عَلَيْهُا مُلاَعِكُ وَ عَلاَ ظَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مُلاَعُلُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهُا مُلاَعِلُ وَ مَن اللّهُ عَلَيْهُا مُلَاعِلُ وَ مَن اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

للہ کے عکم کی نافر انی نہیں کرتے اور جو عکم بھی انہیں دیاجا آہے اسے بجالاتے ہیں۔ (اس نت کراجائے گاکہ) اے کافرو' آج معذر تیں چیش نہ کرو 'تہیں توریبائی بدلہ دیاجارہاہے اعل تمنے کے ہوں۔ "

نیس منے لئے ہیں۔ " نرم سامعین اور معزز ناظرین

ورہ تریم کی چھٹی اور سانویں آیت کی الاوت اور ترجمداہمی آپ نے سنا.....ان میں سے پہلی میں ایک مسلمان خاندان کے سریراہ کی ذمہ داری مثبت انداز میں امر کے صیغے میں بیان کی جاری میں

وَالَّذِيْنَ يَقُوُّلُوُنَ رَبَّنَا هَبُ لَناَ مِنُ اَزُوُاجِنا وَ ذُرِّيَّتِنا قُرَّةَ اَغُيُنٍ وَ الجَعَلْتَا لِلْمُتَّقِّينَ إِمَاماً

"جو دھائیں ما گاکرتے ہیں کہ "اے ہمارے رب" ہمیں اپنی بیوبوں اور اپنی اولاد سے آگھوں کی معدد ک وے اور ہم کو پر بیز گاروں کا مام بنا۔ " (سورة فرقان آیت۔ ۵۲)

اب یکی مضمون اس آیت میں اپنی منطق انتا کو پی رہا ہے بین آیک مسلمان کی ذمد داری صرف آئی نمیں ہے کہ وہ اسپنا اہل و میال کے نان نفقہ کا اہتمام کرے 'انہیں کھلائے ہلائے 'ان کے رہن سن کی ضرور تیں پوری کرے۔ یہ قرجبلی طور پر جرانسان کر آہا ایک خاندان کے سرپر او کے مومن ہونے کا نتیجہ یہ لکتا ہا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں ہے جن کو بطور امانت اس کے حوالے کیا ہے ان کے محم محتوق کی ادائی کی گر کرے ..... اس امانت کا حق اس طرح اوا ہو گا کہ اِن کی بھترے بھتر دبنی تربیت کی کوشش کرے ناکہ وہ محج رخ پر پروان چرمیں۔ مومن و مسلم اور متل و محس ہو کہ اسپر اس خاندان کا سربر اوا بی ذمد داری

#### و بييت ايك مسلمان ادانسيس كرمها-

اس طرف متوجد کرنے کے لئے قرآن مجید کا انداز بوافطی ہے۔ حمید کا آغاز بائیاً الّذِینَ الدَیْوَا قُوا اَنْفُسَکُم "اے الل ایمان بچاؤاہ آپ کو " ۔ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید مل انتوا قو ا اَنْفُسَکُم "اے الل ایمان بچاؤاہ آپ کو اس وقت برقض بحول جائے گاکہ تیاست کایی قشہ کھیچا گیا ہے کہ اس روز برایک کواٹی ظریزی ہوگی اس وقت برقض بحول جائے گاکہ کون میرابیا ہے اور کون میرابی ہے! سورہ عبس میں آنا ہے فاذا بحاث نو میرابیا ہے اور کون میرابی ہے! سورہ عبس میں آنا ہے فاذا بحاث نو المنتائجة آپ یکو می کو المنتائجة آپ یکو کارجب وہ کان برے کر دیے والی آواز بلند ہوگی .... اس روز آدمی المنافی اورائی بال اورائی بال اورائی بیری اورائی اولادے ہوا گیا۔ "

اور سوره معارج من فرها يأكما كه

وَلاَ يَسْنَلُ حَمِيْمُ حَمِيْهُ ۞ تُبَطَّرُ وَ نَهُمُ يَوَدُّ الْجُوْمُ لَوْ يَفْتَذِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيْدُ بِبَنِيُهِ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيُهِ۞ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُوْرِيُهِ۞ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعَامُ كَيْجَيْهِ۞

"اور کوئی جگری دوست اپن جگری دوست کونه پوجھے گامالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں جگری دوست کونہ پوجھے گامالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گئی جگری ہوں کے عذاب سے نیچنے کے لئے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو ، اپنی بعائی کو اور اپنے تحریب ترین خاندان کو جواسے پناہ دینے والا تھا 'اور دوئے ذہین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اے نجامے دلا و عد۔ " سورہ معارج (آیات اس میا)

ای کئے یمال خرمایا جارہاہے کہ بچاؤاپنے آپ کوادر اس کے بعد اپنے قریب ترین افراد یعن الل فاند 'جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے کو اس آگ سے بچانے کی ہدایت کی جاری جس کا ایند جس انسان اور پھر ہوں گے۔

چاہے اس لئے اے فری نمازوقت پر اواکر نے کاعادی شیں بنار ہے۔ آپ کاول چاہتا ہے کہ وہ ہوتا رہے۔ اب آگر آپ کی اس بے جاشفقت و محبت کے بتیج میں وہ بچہ بعد میں نماز کا پابند نہ ہو سکاتو آپ خود سوچنے کہ آپ نے اس کے حق میں کتنے کا نے بو دیے ہیں۔ اس کی تربیت اس طرح کس تباہی کر برور تی ہے اور اس کی زعمی عاقب کے اعتبار سے کس خمار سے کی راہ پر گام ان ہو رہی ہے۔ ای طرح آگر اپنی ہیویوں کے ساتھ لاڈ بیار اس حد کو پہنچ کیا ہے کہ اللہ کے احکام میں خلل بیدا ہو رہا ہے والی صورو اللہ ٹوٹ رہی ہیں 'اللہ کا تقوی نگاہوں سے او محل ہو رہا ہے اس سے دل عافل ہو رہا ہے تو اپنی طرح یہ بات جان لیجے کہ آپ کی طرف سے آپ کی یہ مجتنبہ آپ کے حق میں نافع ہے ندان کے حق میں بلکہ یہ دونوں کے لئے عداوت ہے۔

اس حقیقت کوواض کرنے کے لئے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمایت جامع قاعدہ کلیہ ارشاد فرمادیاہے۔ کلکم راح و کلکم مسئول عن دعیتہ تم میں ہے ہوئی کا حیثیت ایک چروا ہے ہوئی اور گلہ بان ان مویشیوں کی حفاظت کا دمدداراور حیثیت ایک چروا ہا اور گلہ بان ان مویشیوں کی حفاظت کا دمدداراور مسئول ہوتا ہے جواس کے چارج میں دیے تھے ہیں اور اس میں ہے اگر کوئی جانور گم ہو گیا یا حادثہ کا شکار ہو گیا یا حادثہ کا گنا تصد اور دخل ہے۔ ہو گیا تواس جروا ہے کا محاسبہ ہو گا کہ اس جانور کی گم شدگی میں اس کی غفلت کا کتا تحصہ اور دخل ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہرائے ان کے حوالے اپنی محلوق میں سے پکھا فراد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی دفتر میں افراد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی دفتر میں افراد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی دفتر میں افراد کر دیتے ہیں۔ اگر مندر بنا حیثیت کے نتا ہے ۔ اپ خواس کے ایمی والیمان ان کی سیرت و کر دار کے بارے میں فکر مندر بنا حیات کہ یہ چیزی سی چورٹ پر دہیں چونکہ وہ ذمہ دار ہے 'مسئول ہے ۔ اور جو خاندان کا سربراہ ہا سر تو مید مند فیصدر است آتا ہے کہ وہ ہو کی اور بچل کے لئے ذمہ دار اور مسئول ہے۔ اور جو خاندان کا سربراہ ہا سرتو میں مند فیصدر است آتا ہے کہ وہ ہو کی اور بچل کے لئے ذمہ دار اور مسئول ہے۔

بعض روا یات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کی قریب ترین خواتین کولے کر بیٹے تھے اور ایک ایک کانام لے کر آپ تھیسے فراتے تھے۔ مثلًا پی گخت جگر نور عین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عبدا سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔

"اے فاطمہ! محمد کی گخت جگر محمد کی نورچٹم! اپنے آپ کو آگ ہے بچانے کی فکر کر د۔ اس لئے کہ اللہ کے یہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئیا عتیار حاصل نہیں ہے۔ " حضرت صفیہ" سے فرما یا۔ "اے مغیہ" الشے رسول کی چو پھی "اپ آپ کو آٹ ہے بچانے کی ظر کرواس لئے کہ الشے یہاں تسارے بارے میں جھے کوئی افتیار حاصل نمیں ہے"

تویہ صفور کا نداز متوجہ کرنے کا انذارال خبردار کرنے کا انزیب کا انہیب کا۔ یہ بہشت رول ہر سلمان گھرانے کے سریراہ کا جے اسے اپناال وعیال کے همن میں اداکرنے کے لئے گرمند رہنا چاہئے۔

اب دیکھے کہ بوالطیف اور بلیخ اندازافتیار فرمایا کہ اس آگ ہے بچانے کی گلر کرو کہ جس کی شدت

کاایک عالم تو یہ ہے کہ اس کاائید بھن ہوں گے انسان اور پھر۔ پھروں کاذکر قرآن مجید جس کی مقامات

پر آیا ہے۔ انسان جب جتم جس جمونے جائیں گے تو کو یادہ اس کاائید بھن ہوں گے۔ فور طلب بات یہ

ہر سکتا ہے کہ بھروں کے ذکر جس کیا حکست ہے! فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاذکر اس افتبارے بھی

ہر سکتا ہے کہ اس آگ کی شدت و حرارت کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو ککڑیوں سے

ہوائی جاتی ہے اور ایک آگ وہ ہے جو پھروں سے بطے گی ..... پھرکے کو کلوں سے کسی ذمانہ جن جو آگ

بلاکر تی تھی 'اس کی حرارت کاذر انصور کیجے اور اس سے بھی آگے جائیے کہ اصل پھر جس آگ کا

ایند ھن بن رہے ہوں 'اس کی شدی اور تیزی اور شدت کا کیاعالم ہو گا! ..... اس کا ایک مطلب یہ بھی

ہوسکت ہے کہ چو ذکہ بت عموا پھروں سے تراشے جائے ہیں اور انہیں معبود سجو جاتا ہے۔ ان سے حاجت روائی کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں

اس لئے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے سیب بھو جھو بھی جمونک دیئے جائیں گے۔ آگ دان کی حسرت جس مورد اس اس کے دیئیں بم معبود سجھ بیٹھے تھوہ بھی جمونک دیئے جائیں گے۔ آگ دان کی حسرت جس مورد سے بیں۔ ان کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے سیب جھو جھو بھی جمونک دیئے جائیں گے۔ آگ دان کی حسرت جس مورد سے بیں۔ ان کے مشرکوں کے سیب جو بھو جو بھی جمونک دیئے جائیں گے۔ آگ دان کی حسرت جس مورد سے بیں۔ ان کے مشرکوں کے ساتھ بھروں کے بیات جو بھی جمونک دیئے جائیں گے۔ آگ دان کی حسرت جس مورد سے بیں۔ ان کے دینوں بھی معبود سے بیں۔

آگے فرمایی ..... "اس جنم پروہ فرشتے امور ہیں جو پڑے سخت دل ہیں تدخو ہیں " ...... غور کیجے کہ

یہ الفاظ کیوں آئے! بہت ہی لطیف انداز ہے کہ آج تم پڑی حبت 'شفقت اور لاڈیپار کی وجہ ہے اپنی

ادلاد کوبگاڑر ہے ہولیکن نتجہ کے طور پروہ کن کے حوالے ہوں گے! ان کے حوالہ ہوں گے جو جنم کے

کارندے اور دارد نے ہیں۔ اور ان کے دلول میں کوئی ٹری اور محبت نہیں ہے۔ تمہاری سے چہتی اولاد

کتی ہی فریاد کرے ان فرشتوں کے دل بسیوجیں گے نہیں۔ ان کے دل میں دھم اور دافت کا جذبہ

رکھائی نہیں جمیا۔ وہ بڑے سخت دل اور متی تھی کرتے ہیں جس کا نہیں تھم ماتا ہے۔ "

اور وہی کے کرتے ہیں جس کا انہیں تھم ماتا ہے۔ "

ان آیات سے فرھنوں پرایمان کے بارے میں مجمی رہمائی ملتی ہے آپ جانے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان مارے ایمانیات کا لازی حصہ ہے۔ دنیا میں دیویوں اور دیوآؤں کے تصورات در حقیقت "فرشتوں برایمان "کی جڑی ہوئی شکل میں ہے۔ اس میں غلطی بیہ ہوئی کہ فرشتوں کوبا افتیار سجولیا ميا۔ قرآن مجيدواضح كرآ ہے كه أكر چدملا ككه أيك نورى علوق بي اوران كارتب بهت بلند بے ليكن وه با اختیار علوق سیں۔ ای بات کویال ان الفاظ مبارکہ سے واضح کیا گیا کہ کا یعصون الله کا اَسُرٌ هُمُ وَ كِفَعَلُونَ مَا يُورُ مَرُونَ ۞ جبيد هيقت سامن بوكي وابان كويارنا بيكار 'ان سے دعا كرنالا حاصل 'ان كو يوجنا بے فائدہ . . . لنذا الله كوپكاروا للہ سے دعا كرو' اللہ سے مدد مانکو۔ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعہ سے چاہے آپ کی ضرورت بوری کر دے۔ کسی انسان کے دل میں ڈال وے 'کی فرشتہ کو مامور کر دے 'میاس کا ختیار مطلق ہے۔ فرشتے اس اعتبارے ایک مجبور اور ناچار مخلوق میں کہ وہ اپنے ارادہ اور افتتیار سے مجھ کر ہی شمیں سکتے۔ اس کی بڑی بیاری وضاحت سورہ مریم میں آئی ہے۔ متعلقہ آیت کے بین السطور معلوم ہوتاہے کہ نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جريل سے محکوه كياكدا ، جريل إ آپ وتقد وتقد ت آتے بي بمين انظار رہتا ہے۔ حضور كوتر آن مجید کا شتیاق رہتا تھا اور آپ کی خواہش متی کہ وی جلدی جلدی آئے۔ اس شکوہ کا حضرت جرل الله تعالى في الله والله وكا نَتَنَزَّلُ إلاَّ بِالْمِر رَبَّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيُدِيْنَا وَمَا خُلْفُنا وَما بَيْنَ ذُلِكُ وَما كَانَ رُبُّكَ نُسِيّاً ۞ كَيْن زول وي من وقد كى بمول كباعث نسي بو آبكداللدى حكمت بالفدى وجد بوات-

اگلی آیت می نقشہ کمینچاکیا کہ جب الزیبارے مجڑے ہوئے یداؤ کے اور بیارے جنم میں جمو نکے جائیں گاس وقت وہ معذر تمیں کریں گے 'و ہائیاں دیں گے 'جی ویکار کریں گے توان کو جواب دیا جائے گا یَائیماً الَّذِینُ کَفُرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمِ الم اے ناظیر و ج آج بہائے مت بناو معذر تبین مراشو 'اب اس کا کجیے حاصل نہیں ۔ اِنتما عَبُرُونُ مَا کُندُ تَعْمَلُونُ آ حَمیس بدلے میں وہی کھ دیا جارہا ہے جو تم کرتے تھے 'یہ تمہارے اپنا عمالی ہیں۔ تعْمَلُونُ آ حَمیس بدلے میں وہی کھ دیا جارہا ہے جو تم کرتے تھے 'یہ تمہارے اپنا المال بیں فرق صرف یہ ہے کہ دنیا عمل ان عمل لذت تھی ' سرور تھا۔ وہاں تمہاری بدا عمالیاں نوق صرف یہ ہے کہ دنیا عمل ان عمل ان عمل لذت تھی ' سرور تھا۔ وہاں تمہاری بدا عمالیاں نوق صرف یہ ہے کہ دنیا عمل ان عمل ان عمل لذت تھی ' سرور تھا۔ وہاں تمہاری جرائی تم پر نمایاں نوام ہے تمہیں دوج ار ہونا تھا وہ تم پر واضح نہیں ہونا تھا۔ تم نے نا جی خواہشا ج

نس کی این افعال پر ۲۰۸۲ تم کرر کمی تھی اب دہ اتر تی ہے الندااس کی حقیق دواقعی تخی کامزاہ دو تم یمال چو جو تم یمال چوں جو آج تمارے سامنے آگئے ہیں۔ یہ تمارے دی اعمال چوں جو آج تمارے سامنے آگئے ہیں۔ یہ تمارے این انجام بدسے ہم سب کو بچائے۔ این تعالی اس انجام بدسے ہم سب کو بچائے۔ آمین

اب آج و کچه عرض کیا گیاہے اس کے ضمن میں کوئی سوال یا شکال ہو توہیں حاضر ہوں۔

### سوال وجواب

سوال..... ڈاکٹرصاحب! نیک اور صالح اولاد قیامت کے روز کس حد تک اپنے والدین کی شفاعت کر سکے گی۔ ؟

جواب ۔ بقینا نیک اور صالح اولاد اس دنیا کی زندگی کے دور ان بھی اپ والدین کے حق میں بہترین صدقہ جارہہ ہے کہ ان کے اعمال کا جواجر و ٹواب ہاس میں سے ان کے والدین کو بھی حصہ ملتا رہے گااور آخرت میں بھی یقیناوہ اپ والدین کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔ شفاعت کے باب میں دو چزیں جیں۔ جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے۔ ایک توبہ کہ جس کو اجازت لیے گی وہ شفاعت کر سکے گا'از خود اپنے افتیار سے نہیں۔ دو سرے یہ کہ جس کے حق میں اجازت لیے گی اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ یہ دونوں شرطوں کے ساتھ شفاعت ہو شفاعت کر سکے گا۔ یہ دونوں شرطیں اپنے ذہن میں رکھے ان دونوں شرطوں کے ساتھ شفاعت بو گی۔ اب رہایہ سوال کہ اس شفاعت سے کسی کو کس صد تک فائدہ پنچے گاتو یہ اللہ تعالیٰ بی کے علم میں ہے۔ مزید پر آن نیک اور صالح اولاد کی اپ والدین کے حق میں شفاعت کے متعلق یہ اصولی بات بھی پش نظرر ہے کہ اسی صالح اولاد کی اپ والدین کے حق میں شفاعت کے متعلق یہ اصولی بات بھی جی شفاعت کے متعلق یہ اصولی بات بھی میں والدین کا حصہ بھی شاطی ہو۔

سوال.... ڈاکٹرصاحب! بعض والدین خود گمراہ ہوتے ہیں جس کااٹر اولا دیر بھی پڑتاہے تواولا دکیا سزامیں برابر کی نشریک ہوگی؟

جواب .... الله تعالى خانسان كوايك آزاد مرضى ازاد شعور اور آزاد اختيار بمى ديا بجوماحول اور دراشت كے جفتے اثرات بين ان سے بالاتر ہے اس لئے برفرد الى جگه الدواب دہ ہو گاليكن غلط ماحول اور للنظر تابيت كا الله تعالى كى شان غفارى كے طفيل كي هدند كچھ الاؤنس ضرور ملے گا۔

سوال ..... ڈاکٹر صاحب! اگر اولاد حمراہ ہے اور والدین کی تلقین و تعیمت کے باوجود دین کی پیروی نہیں کرتی و کمیلاں باپ کوچی اس کی مزالے گی؟

جواب ..... بت عمده سوال ہے۔ دیکھے اگر والدین نے اولاد کی مجے تربیت کی اپنی امکانی حد تک سمی کی ہے لیکن اس کے باوجود اولاد غلارخ پر چلی گئی۔ تواس صورت میں والدین ؛ کی الذمہ بول گے۔ اور چونکہ کسی انسان کو جامل شیں ہے اس لئے کوئی انسان کو حاصل شیں ہے اس لئے کوئی انسان بھی آخری درجہ میں کسی کے بارے میں ذمتہ دار شیں ہوگا۔ البتہ کسی اولاد کے جرئے میں اگر والدین کی توان کو گئی دخل ہے اور انہوں نے اپنی ذمتہ داریوں اور فرائض کو سمج طور پرادانہیں کیاتو یقیدنا والدین ذمتہ دار ہیں اور ان کو اپنی اولاد کے غلط اعمال کی سزاکا کوئی حصہ بھکتنا پڑے گا۔

واخردعوالماكالحمدلله ركبالعلمين جمعيمه





منده بیرگ ایجینسی 10 منظورات کاربایزوکوار فرزکراجی-نون ۱۹۳۵۸ خالد طوید رز - بلقابل کے-ایم سی ورکن پنشتر وطی ایج فرن د ۲۳۵۸۸۳ / ۲۳۹۵۷ ۵۹۵۷۷

# مغمل علياع حضرت على الم

خطاب جعه، والنزامراراحد • ترتیب وتسوید؛ هی جمیل الرحمٰن \_\_\_\_\_ رگذشنه سے پیوست)\_\_\_\_

# سيرت وكر دار

#### زمدوقناعت

اگریہ کما جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت علی مرتفنی کی ذات پر وہ زبد ختم ہو گیا جس کا تیکر کال جناب محرصلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھپن سے بھیس جبیس برس کی عمر تک حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور کا پر تواور عکس آپ کی شخصیت میں پیدا ہونالازی تھا۔ لندا آپ کی ذندگی میں دنیوی عیش و آرام کا کیا سوال! حضرت فاطمہ الزہرہ کے ساتھ رشتہ از دواج قائم ہواتوالگ مکان میں دہنے گئے اس گھر بلوز ندگی کی آسائٹوں کا ندازہ اس سے لگا با جاسکتا ہے کہ حضور ہے آپ کی ذرہ فروخت کر کے گھر گر ہت کے لئے جو سامان خرید کر دیا تھا عمر بحراس میں کوئی اضافہ نہ ہوسکا۔ حضرت فاطمہ کی ہوتوں میں چکی چینے جینے گئے پڑ گئے تھے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی گئے۔ جگر اور آپ نے خل کر حضور سے ایک کنیزیا غلام دینے کی درخواست کی۔ سرور عالم سے نہا کہ کیا ہیں تم کواس سے بہتر چیزنہ بتادوں! پھر آپ نے تلقین فرمائی کہ تم دونوں ہر نماذ کے بعد دس بار سجان اللہ وس بر تم اور دس بار اللہ البر پڑھ لیا کر واور جب رات کو سود تو سے میں نے اس بعد دس بار سجان اللہ وس سے میں کیا کہ میں کیا کہ می شرک نہیں کہا کہ کا میں میں کیا کہ می ترک نہیں کہا کہ سے جس کا سے تشیع کو بھی ترک نہیں کیا کہ می ترک نہیں کیا کہ کیا جس میں بھی نہیں! فرمایا کہ '' باں صفین میں بھی نہیں نورایا کہ '' باں صفین میں بھی نہیں! فرمایا کہ '' باں صفین میں بھی نہیں اس نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نورایا کہ '' باں صفین میں بھی نہیں!

معاش کی بیر حالت بھی کہ ہفتوں گریں وحوال نہیں افستا تعا بموک کی شدت ستاتی تو پیٹ پر پھر

بانده لیتے منداحدابن حنبل میں روایت ہے کدایک مرجبہ بعوک کی شدت میں محرسے نگا ایک ضعیفہ كؤكي سے بانى بعررى تقى اس كے متعلق خيال آياكد ابناباغ سنيجنا عابتى جاس كے ياس جاكر اجرت طے کی پریانی تعینے اور باغ تک پنچاتے رہے یماں تک کہ ہاتھوں میں آ بلے پڑ گئے اجرت میں مفی بحر کھجوریں ملیں۔ حضرت فاطمہ کو ساتھ کے کربارگاہ نبوت میں حاضر ہو۔ ، حضور نے تمام كيفيت من كرخوشنودي كالظمار فرمايااور كماني ميس ساته ديار عمد فاروقي مي جب آپ كاوظيفه مقرر ہواتو آپ اپی ضروریات کے بقدر رکھ کر باقی سارامال اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے ایام خلافت میں بھی زبدیں کوئی فرق سیس آیاموٹاچھوٹالباس اور رو کھاپیکا کھانا آپ اے لئے دنیا کی بری نعت تھی۔ مند احد می کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مهمان شریک طعام تصانهوں نے معمول اور سادہ کھاناد کھ کر كماامير المومنين بيت المال مين الله ك ففن سے مال واسباب كى كافى ستات ہے۔ آپ شے جواب من فرمایا" طیفه وقت کومسلمانوں کے مال میں صرف اتناحق ہے کہ سادی کے ساتھ خود کھائے اور ا بينالل وعيال كو كملائة بقيه سارا ال خلق خدا كے لئے ہے۔ " دور خلافت ميں جب تك مديند ميں قیام رہا آپ کی رہائش اینے سابقہ مٹی اور گارے سے بنے ہوئے حجرے میں رہی۔ جب دار الخلاف کوف نتقل کیانودارالا مارت میں قیام کی بجائے ایک میدان میں سادہ خیمه لگوا کر اس میں قیام کیااور فرما یا کہ عمر رصى التعرعة في عيشه محلات كو تقارت كى نكاه سه ديكماب مجهة بهي اس كى حاجت نسيل مير لئے میدان میں خیمہ کانی ہے" محرخیمہ رنہ کوئی دربان تھانہ کوئی حاجب۔ خلیفہ وقت ایک معمولی غريب كى طرح زندگي بسركرتے تھے فياضى اور وا وو دہش كاب عالم تقاكد دور خلافت ميں آپ عموا بیت المال کاسارالال تقتیم کر کے جھا ڑو چھیردیا کرتے اور پھردور کعت نماز شکرانے کے ادافرماتے ماک وہ قیامت میں ان کے زبر قناعت 'امانت ودیانت کی شاہرین جائے۔ ازالہ الحفامی شاہ ولی اللہ تے ابو عمرابن عبدالبر مح حواله سے لکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ منبر برخطبہ دیتے ہوے فرمایا "میری تلوار کون خرید اے! واللہ اگر میرے پاس تھد کی قیت ہوتی (جس کی مجھے اشد ضرورت ہے) تواس کوفروخت نہ کر ہا" ایک شخص نے کھڑے ہو کر کما" امیرالمومنین میں آپ" کو تهري قبت بطور قرض ديتابول"

صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سورة الدہری سے آیت و یُطُعِمُون الطَّعَامَ عَلی مُسِبِّهِ سِسْكِیْناً وَ يَتِیْاً وَ اَسِيْراً ۞ حضرت عل مَدند انفاق وایاری سائش كے طور پر نازل بونی ایک دفعہ آپ نے دات بھر ایک بانغ کو سیٹی کر حردوری میں تھوڑے سے جو حاصل کے۔ میجان کا
ایک تہائی حصہ پہوا کر حریرہ پکوانے کا انتظام کیا ابھی تیاری ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدالگائی 'آپ نے
نہ سب حریرہ اٹھا کر اسے دے دیا بھر بقیہ شک کہ کوائے کا انتظام کیا لیکن جیسے ہی تیار ہوا آیک مسکین
نیم نے دست سوال بڑھا یا آپ نے نیداس کی تفرد کر دیا۔ اب جو تیسرا حصہ بچاتھاوہ پکنے کے بعد ایک مشرک قیدی کے سوال بڑھا یا آپ نے نیداس کی تفرد کر دیا۔ اب جو تیسرا حصہ بچاتھاوہ پکنے کے بعد ایک مشرک قیدی کے سوال بڑاس کو دے دیا گیا اور بیدا لللہ کا بندہ رات بھر کی مشقت سے کمائی ہوئی پونچی اللہ
کی دانہ میں دے کر خود بھی اور اس نے اہل عمیال بھی دن بھر فاقہ سے رہے۔ آپ نے پاس دندی دولت نہ تھی لیکن دل ان بخی تھا کہ کوئی سائل بھی آپ نے کے درسے خالی ہے تیس گیا

### سادگی اور تواضع

حضرت علی کے تمام سرت نگاروں نے تکھا ہے کہ سادگی اور قراضع آپ کی وستار فضیلت کا نوش نماطرہ تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت و حرووری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ لوگ مسائل پوچھے آتے قو آپ کو بھی جوتے ٹائے بھی اونٹ چراتے اور بھی ذہیں کھودتے پاتے۔ مزاج میں سادگی کاید عالم تھا کہ فرش فاک پر بے تکلف سوجاتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈھونڈتے ہوئے معجد میں تشریف لائے قو دیکھا کہ آپ ذمین پر بے تکلفی سے سور ہے ہیں چاور جم غبار آلود ہو گیا ہے سرور عالم نے اپ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدن صاف کیا اور نمایت مجت بھرے لیجہ میں فرمایا '' با جبس یا آبا کہ بیٹو کی مضوری عطاء کر دہ یہ کنیت آپ کو اتن عزیز تھی کہ جب کرئی آپ کو '' یا اباتر اب '' کہہ کر مخاطب کر آلو نوشی کے مارے چرہ دکی افتا اور ہو نول پر جمم کی لمر آبو جا آباتی ۔ عمد خلافت میں بھی ہے سے چالتو آپ کو دکھ کر کھڑا ہو جا آبو منع فرماتے کہ اس میں والی کے لئے فتندا ور مومن کے فض پیچے پیچے چالتو آپ کو دکھ کر کھڑا ہو جا آبو منع فرماتے کہ اس میں والی کے لئے فتندا ور مومن کے لئے ذلت ہے۔

### احساسِ بندگی اور تقولیٰ

 طویل رین موقع طاقعاس کے ظافت ہے پہلے ریاضت اور نقلی عبادات ہے بداا نماک تھا آپ کی نماز میں خوج و خضوع کی یہ طالت ہوتی تھی کہ دور ان نماز بیدی طرح لرزتے تھے سیرت کی متند کابوں میں یہ جیب واقعہ ملائے کہ ایک جنگ میں آپ کے جم میں ایک تیر بوست ہو گیا آپ کا تہم مبارک پھرکی طرح ٹیموس تھا۔ لوگوں نے تیر کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ نمیں نکا سکا۔ آپ نے نے فرما یا کہ میں لکل نماز شروع کر قابوں اس حالت میں نکا لئے کی کوشش کر وروایت میں آبا ہے کہ نماز میں آپ کا جم انتاز م پر گیا کہ تیر آسانی ہے نکل آیا اور آپ کو تکلیف کا حساس تک ند ہوا۔

### علم وفضل اور حكمت

آپ کے متعلق جامع ترفری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد ملائے کہ آنا مدینا العلم و علی بابکا۔ آگرچدام ترفری اور چندد گر محدثین نے اس کی اسناد کو ضعیف بتایا ہے کین موضوع کسی نے قرار نہیں دیا۔ اسلام کے علوم و معارف کاسر چشمہ قرآن جمید ہے آپ نے اس سرچشمہ سے پوری طرح برابی حاصل کی۔ آپ نہ صرف حافظ و قاری قرآن تھے۔ بلکہ علوم قرآنی سے آپ کو خصوصی شخف تھا۔ بالحضوص آیات کے شان نزول کے علم میں آپ گری دلجج ہیں رکھتے تھے۔ بہائے قصوصی شخف تھا۔ بالحضوص آیات کے شان نزول کے علم میں آپ گری دلجج ہیں رکھتے تھے۔ بہائے آپ کا شار مفرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتا ہے۔ صحابہ میں اس کمال میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے سوااور کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید کے مسائل کے استباط اور اجتماد میں آپ کو ید طول عباس کے سوااور کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید کے مسائل کے استباط اور اجتماد میں آپ کو ید طول قرآن کے حفاظ اور علاء کو جمع کر کے خوارج کے چند سریر آور درہ افراد کی موجود کی میں ان سے دریافت فرایا کہ اگر میال ہو کہ جن سے کہ نا کہ جن کے بند سریر تو درہ افراد کی موجود کی میں انتقاف ہو جائے تو تھم بنا تا جائز ہو گا یا نہیں! حفاظ و علاء نے آپ کی گا تکہ کہ خوارج ایک کہ ایک کہ ایک گر کہ بات اپنی جگہ درست ہے لیمن خوارج ایستدلال واستراط باطل و دسلال و دست ہو گارے کہ کہ حق ہے لیمن کا سردلال واستراط باطل و دسلال سے دھول کے دست ہے لیمن خوارج اسے کی مائن کے دست ہو گاری ہو کہ کا سردلال واستراط باطل و دسلال سے دھول کا میک کی استدلال و استراط باطل و دھالالت ہے۔

حضرت علی نے بھین ہی سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کر لی تھی چنا نچہ مشہور ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو نزولی ترتیب سے مجی مرتب کیاتھا۔ والله اعلم۔ بعض دوسرے اسحابہ ٹی طرح آپ کانام ہی کا تبان وی میں شال ہے۔ حریدیہ کہ حضور کے جو مکاتب و فراین لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ اے وست مبارک سے بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے صدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے تحریر کیا تھا۔

### ایک غلط بات کی تروید

آپ کے متعلق آپ کے دور خلافت ہی جی لوگوں کا خیال تھا اور ایک گروہ نے توا ہے اپنے عقائد کا مستقل جزوبنار کھا ہے کہ حضور " نے آپ کو ظاہری علوم کے علاوہ چند بالحنی علوم کی تعلیم بھی دی تھی۔ بیہ علوم سینہ بسینہ حضرت حسن " سے کے کر حضرت حسن عکری" تک پنچ۔ اب یہ علوم اہام مہدی کے پاس ہیں جواس کر دہ کے عقیدے کے مطابق ذیدہ ہیں گر کی عاد ہیں پوشیدہ ہیں قیامت کے مہدی کے پاس ہیں جواس کر دہ کے عقیدے کے مطابق ذیدہ ہیں گر کی عاد ہیں پوشیدہ ہیں قیامت کے قراب کو مسکن سے لکھیں گے اور ان علوم باطنیہ سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ حالا نکہ میح بخداری میں حدیث ہے کہ " حضرت علی " کے شاکر دول نے آپ " سے پوچھا کہ قرآن کے سوا پھوا ور بھی آب کے پاس ہیں جو جان کو (جبم کے اندر) پیدا کر آپ ہیں جو جان کو (جبم کے اندر) پیدا کر آپ ہیں جو جان کو راب کے علاوہ چند حدیثیں بھی میرے پاس ہیں جو ہیں بیان کر آر ہتا دولت خدا جس کو چاہے دے (اس کے علاوہ چند حدیثیں بھی میرے پاس ہیں جو ہیں بیان کر آر ہتا ہوں) کی ناد چنا سے خلا بات کی ٹردید خود حضرت علی " سے خابت ہے۔

# عدل وانصاف اوريَّفقُه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذبان فيض تر جمان سے متعدد صحابه كرام م ك خصوصى مناقب بيان ہوئے ہيں آپ حفزات نے جعد كے خطب الىٰ ہيں سناہو كامار سے خطيب فلفائ راشدين م الله متعلق حفور م ك فرمائ ہوئان مناقب كو بيان كرتے ہيں كه اَرْحَمُ اللهِ يَا بَتَنِي اَبُو بَكُر ميرى امت ميں مامت كے حق ہيں سب سے ذياده رحيم و شفق ابو بكر ہيں۔ و اَسُدَّ هُم فِي اللهِ عُمَر و اَسُدَّ هُم فِي اللهِ عُمر و اللهِ عُمر و اللهِ عُمر مين الله ك احكام كے بارے ميں سب سے ذياده سخت ميں سب سے ديا دار عثمان ہيں " و شديد عمر ہيں۔ " و اَ كُثر هُم حَيَاءٌ عُمان امت ميں سب سے حيا دار عثمان ہيں " و اَ اَفْضَا هُمْ عَلَى "داور امت ميں سب بي بمتر فيعلد كرنے والے على ہيں " رضى الله تعالى عنم المحمد عنور الله تعالى عنم سب بين چنا ني حضور الله مين هن اوقات قضاكى خدمت حضرت على جي ميرد فرماتے ہے۔

#### تين ميں عهدة قضا

جناني جب الليمن في الله م قول كياتوني اكرم صلى الله عليه وسلم في وال ك عمده تعناك ك آپی کومقرر فرمایا۔ حعزت علی نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ وہاں نے نے مقدمات پیش ہوں کے اور مجمعے قضا کا تجربہ اور علم نہیں۔ لیکن رسول کی نگاہ جوہر شناس آپ کی خفیہ صلاحیتوں کو جانتی تھی لنذا حضور انے ان کو تسلی دی که "الله تعالی تمهارے دل کو ثبات واستقلال بخشے گا'تمهاری زبان کو حق بات کمنے کی سعاوت عطافرمائے گااور میج فیصلے کرنے میں تمهاری نفرت فرمائے گا۔ "اس تلی کے علاوہ حضور "نے آپ کو قضاو فصل و مقدمات کے لئے بدایات بھی دیں۔ مثلاً حضور "نے فرمایا۔ علی جب تم دو آومیوں کا جھڑا چکانے لگو تواسے فیصلہ کواس وفت تک روے رکھو جب تک دونول فریقول کے بیان کواور ضروری شماد تول کونہ من لو۔ اور حقیقت معلوم کرنے کے لئے ان سے خوب جرح ند کر او- عضرت علی فرماتے میں کہ نی اکرم کی تلی اور تعلیمات کے بعد پھر جھے مقدمات ے فیملوں میں مجمی تذبذب شیں موا۔ یمن کے قیام کے دوران آپ نے بعض عجیب و غریب مقدمات کافیصلدائی فراست سے فرمایا۔ ان فیصلوں میں سے بعض کو ججة الوداع کے موقع بر حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت مي بطور ايل پيش كيا كيا- حضور في حضرت على حك فيط كوس كرتبهم فرمايا اوران کور قرار رکھا۔ حفرت علی کے فصلے جو نکہ قانون شریعت می نظار کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے ابل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون بھی کر لیاتھا۔ لیکن سبائیوں نے ان میں بھی تحریف کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نے اس کے ایک حصہ کو اس دور میں جعلی قرار دے دیا تھا البتہ آن جناب " ك بعض ميح فيعلول سام ابو صنية في النا المستباط كياب-

تمام اصحابہ کرام اس بات کو تشلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت علی کو مقدمات است است است کو تعلی کے مقدمات کے فیملوں اور قضاء کی خصوصی ملاحیت عطافر الی ہے حضرت عمر فرایا کرتے تھے " ہم ہیں مقدمات کے فیملوں اور قضاء کی خصوصی ملاحیت عطافر الی ہے حضرت عمر آن کے سب سے برے قاری ابی ابی ابی کویٹ بیں اس طرح فقیہد الامت حضرت عبد الله ابن مسعود کا قول ہے کہ تمام صحابہ کما کرتے تھے دینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیملہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ برے برے صحابہ یمان تک کہ حضرت عمر اور حضرت عائد اور حض

رجوع کرنا پڑ آفا۔ منداح آکی روایت ہے کہ دور قاروتی میں ایک مجنون زانیہ حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ نے اس پر صد جاری کرنے کاارادہ کیا۔ حضرت علی نے فرما یا کہ یہ مکن نہیں چونکہ بحون حدود شری سے متنی ہیں حضرت عمر نے اپناارادہ بدل دیا۔ اس منداین حنبل میں ہے کہ کسی نے دعفرت عائشہ سے دریافت کیا کہ وضو کے بعد کتنے دن تک موزوں پرمسے کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ذمایا کہ علی سے معلوم کرو۔ کیونکہ وہ سفریس حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرما یا کہ مان تین دن رات اور مقیم ایک دن ایک رات سے معلوم کرو۔ کیونکہ وہ سفریس حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرما یا کہ مسافر تین دن رات اور مقیم ایک دن ایک رات سے مسلم کر سکتا ہے۔

جس زمانہ میں آپ کا حضرت معاویہ سے اختلاف چل رہاتھا اس زمانے میں بھی ایک وقعہ حضرت معاویہ فی ایک وقعہ حضرت معاویہ نے خطائیں معاویہ نے خطائیں کی ایک مسئلہ دریافت کیا آپ نے مسئل اور مسئلہ کاجواب بھجوا دیا۔ جس کے مطابق حضرت معاویہ نے عمل کیا۔

### تخل اور خوف ِخدا

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یہ متفق علیہ صدف ہے لیس الشدید بالصرعة انما الشدید الذی بیلک نفسه عند الغضب "قوی (پہلوان) وہ نہیں ہے جومقابل کو بیکاڑ لے بلکہ (حقیقی) قوی اور پہلوان وہ ہے جو غصہ اور غیض کی حالت بیل اپنے نفس کو قابو بیل بیکاڑ مسلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی کامل هیل سیرت علی دخی الله تعالی عند میں نظر آتی ہے ۔.. آپ کو معلوم ہو گاکہ کی محض کی ذاتی توہین و ذلیل کی جو خدموم حرکتیں دنیا ہیں رائح میں ان بیل دو نمایت گوناؤنی ہیں ایک سیکرکی کو مال بمن کی گالی دی جائے اور ایک بہکراس کے مند پر مول دیا جائے ان حرکتوں پر کم دورے کم دور محض بھی غصہ ہے مغلوب ہو کر کا نینے گلا ہے اس کے موس ہو آب کے مائے ہو گاکہ کی قوی محض کے جذبات کا کیاعالم ہو گا؟ آخر الذکر والے کی تکابو ایک دائد کر ایک دائد معزب کا ایک دائد میں کہ مورت کا ایک دائد معزب کی جائے اس کے جذبات کا کیاعالم ہو گا؟ آخر الذکر معزب کی جی از کیا تا ہوا ہے کہ ایک خوہ میں آس جناب نے ایک کافر دشرن کو بچھاڑ کیا تا میں وہ نے کہ گوارے اس کا سرقام کر دیں کہ اس نے نیچے لیئے لیئے آپ دیر تھوک دیا۔ آپ اس توہین و ذکیل پر دافروخت ہونے کی بجائے اس کو چھوڑ کر الگ کمزے کے مدیر تھوک دیا۔ آپ اس توہین و ذکیل پر دافروخت ہونے کی بجائے اس کو چھوڑ کر الگ کمڑے

جو محاوہ مغلوب بھی جران و پریٹان اٹھ کھڑا ہوا اس نے آپ سے دریا اج کیا کہ میں نے توبہ سمجے کر کہ جھے تو تقل ہونای ہونا ہے ہوا اس ان اللہ تھی لیکن آپ نے نے جے چھوڑ دیا۔ آپ نے نے اے جواب دیا کہ میری تم سے کوئی ذاتی دشمی شمیں تھی میں تی سیل اللہ تم سے از رہا تھا اور اس لئے حمیس قتل کرنا چاہتا تھا لیکن جب تم نے میرے مند پر تھو کا تواس کے روعمل میں تمہمارے خلاف میرے دل میں شمید عیض و غضب پیدا ہوا۔ ساتھ بی جھے اللہ کا خوف آیا کہ آگر اس موقع پر حمیس قتل کروں گاتو ہو سکتا ہے کہ تمہار اید قتل اللہ کے نز دیک اس کی راہ میں قتل شار نہ ہو بلکہ میرے ذاتی غصہ کے انتقام میں شار ہواس لئے میں نے تم کو قتل کرنے ہے ہاتھ روک لیا۔ یہ سن کروہ کا فرمشرک آپ نے کہا تھ پر مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بداسلام ہو گیا۔ یہ ہے تخل خشیت الئی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تی مشرف بدار سیار اللہ تھا ہو گیا۔ یہ ہو تکا میں مشرف بدار اللہ تھا ہو تھا ہو تھی شجاعت کا عملی نمونہ جو ہمیں حضرت علی تعلی شعرت میں نظر آتا ہے۔

## شابكاررسالت

غلام احمد پرویز صاحب نے حضرت عمر کی سیرت کاعنوان "شاہکار رسالت " رکھاہے۔ لیکن میری رائے میں سید لفظ حضرت علی کی شخصیت کے لئے زیادہ موزوں ہے کیونکہ بالکل ابتدائی عمر ہے ہی آپ " کو حضور" کی تربیت میں پرورش پانے کاموقع طائجرائیان لانے کے بعد سے بجرت تک اور ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ " ہے نکاح تک آپ " حضور" کے گھر میں ان کے ساتھ رہے۔

کی دور میں حضرت علی ہے متعلق صرف چندوا تھات روایات میں آتے ہیں کو تکہ اس وقت آپ اللہ عربہ میں جمونی تھی لیکن نوعیت کے اعتبارے یہ واقعات کائی اہم ہیں۔ پہلاوا قعہ تیرہ ہرس کی عمر میں پیش آیا بہت چھوٹی تھی لیکن نوعیت کے اعتبارے یہ واقعات کائی اہم ہیں۔ پہلاوا قعہ تیرہ ہرس کی عمر میں کی دعوت دیں۔ اس کے جواب میں بنوباشم میں سے کھڑا ہوا تو کون! ایک تیرہ سالہ بچ علی ابن الی کا دعوت دیں۔ اس موقع پر ان کی زبان سے جو جملے فکلے وہ تاریخی جملے ہیں۔ ذراچھم تصورے دیکھے کہ رسول ماللہ اس موقع پر ان کی زبان سے جو جملے فکلے وہ تاریخی جملے ہیں۔ ذراچھم تصورے کان پرجوں تک نسیں اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اپنے فائدان کو اللہ کی طرف بلارہ ہیں اور کسی متعفیں کے کان پرجوں تک نسیں ربھی ہے۔ کو ابوں۔ اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ اگرچہ میری آنکھیں دول گا" اور تمام لوگ قعہ دکاکر دلوں میں شاید ہے کہ وی تھی کہ ہی ہیں جو دنیا کی تاریخ کارخ بدلنے کے لئے کہ ہی ہیں جو دنیا کی تاریخ کارخ بدلنے کے لئے کہ ہی ہیں جو دنیا کی تاریخ کارخ بدلنے کے لئے

کڑے ہوئے ہیں اور یہ تیمو ممالہ بچہ ہے جوان کی مدداور اعانت کے لئے خود کو پیش کر رہاہے۔
دو سرااہم واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وہ ایانتیں جو آپ کے پاس تھیں حضرت علی کے سپرد کیں اور ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے ہدایت فرمائی اس وقت حضرت علی کی عمرائیس تئیس برس کی ہوگی۔ رات بھریا ہردشمنانِ خدااور رسول کامحاصرہ رہا۔ اس خطرہ کی صاحت ملی کی عمرائیس تئیس بھی یہ نوجوان نمایت سکون واطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ یہ بھی آپ کی خفیہ شہاعت کا ایک مظر ہے۔ حضرت علی کی شخصیت کے جو ہرمہ نی دور میں طاہر ہوئے جن کا ایک ا جمالی فشہ عن آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ کی اور مہنی دور میں آپ کی عمر کے معاملہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

کی دور میں جو حضرات حضور کے ہم عمر تھے وہ اول روز ہے آپ کے دست وبازو ہے ہوئے تھے دھزت ابو بکر ایمان لاتنی وعوت تبلغ میں لگ مجے عشرہ و مبشرہ میں ہے چھے حضرات ' حضرت ابو بکر اللہ دخت و منظرت ابو بکر اللہ دخت و مبلغ ہے دامن ہے آکر وابستہ ہوئے۔ انہی میں عثمان غی ' وطلعہ ' زبیر ' عبدالر حمان ابن عوف ' ابو عبیدہ ابن الجراح ' اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنم المحد منظم ہیں ہے سب لوگ کون ہیں۔ یہ قریش کے چوٹی کے گھر انوں کے موتی اور ہیرہ ہیں یہ احسمین شامل ہیں ہے سب لوگ کون ہیں۔ یہ قریش کے چوٹی کے گھر انوں کے موتی اور ہیرے ہیں یہ کی دور کی وہ سعید روحیں ہیں۔ جن کو اللہ تعالی نے عفل سلیم اور نور فطرت عطافرہا یا تھا جو نور وحی ہے گئی دور کی وہ سعید روحیں ہیں۔ جن کو اللہ تعالی نے عفل سلیم اور نور فطرت عطافرہا یا تھا جو نور وحی ہے جگھا گیا اور انہوں نے دعوت ایمان پرلیک کما اور راہ حق میں نمایت مہیب مظالم ہر واشت کئے۔

# صحائباً کی ایک درجه بندی

اس موقع پرایک ضمی بات اور بھی سجھ لیجئے۔ عام طور پر عمر کے لحاظ سے صحابہ کرام کو صغار صحابہ اور کبار صحابہ ، دودر جول میں تقلیم کیاجا آہے۔ لیکن ان میں در حقیقت ایک در میانی نسل بھی تھی۔ کبار صحابہ ، تو وہ ہیں جو حضور ہ کے ہم عمر تھے۔ ان میں حضرات ابو بکر عمر عثمان ' تزرہ ' طلب میں دمن ' مارہ نو وہ ہیں جو میں حضور ' عسب مدالو حضور نا میں میں عوف ' یاسر اور سعید ابن زیدو غیرہ شامل ہیں۔ یہ کمی دور میں حضور ' زیر ' عسب مدالو حضور نا میں اس عوف ' یاسر اور سعید ابن زیدو غیرہ شامل ہیں۔ یہ کا فرق کے دست باذو ہے اس سے اگلی نسل وہ ہے جو آئ حصور سے میں ہی کرم سے میں سال چھوٹ ہیں۔ ان رکھتی ہے۔ حضرت علی ' نی اکرم سے میں سال چھوٹ ہیں۔ ان کے علاوہ اس نسل میں اور کون صحابہ ہیں! حضرت سعد ابن وقاص '

بیں۔ حضرت خباب ابن ارت بیں حضرت صهر بیب رفوی بیں حضرت بال بیں حضرت ممار اسلامی میں حضرت بال بیں حضرت عمار اسلامی و غیرہ هم ۔ صحابیات بیل بین عرض حضرت خدیجہ الکبری اللہ بیں۔ ممکن ہے چند اور صحابیات بیل ہوں۔ امکلی نسل میں حضور کی چار صاحیزادیاں حضرت زینب " مصرت رقیہ" مصرت ام کلوم" اور حضرت فاطمہ " بیں۔ حضرت فاطمہ " بیں۔ حضرت فاطمہ " بیں۔ وہ نسل ہے جو آغاز وی کے وقت الز کبر میں تھی یا حدود جوانی کو چھور ہی تھی۔ آپ کوان کا کوئی کارنامہ کی دور میں نظر شمیں آئے گا۔ اس دور میں شعر عمل معلی مصرت عمر " اور حضرت عمر" کامل جائے گا۔

تیسری نسل میں وہ محابہ کرام شار ہوں مے جنہوں نے ہجرت کے بعد میند النبی میں ہوش سنبھالا۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر 'حضرت عبداللہ ابن عباس 'حضرت اسامہ ابن زید 'حضرت عبداللہ ابن زہیر 'حضرت حسن اور حضرت حسین وغیر هم شامل ہیں۔

# صحابہ کرام کے باہمی تعلقات

جس طرح ہرانسانی معاشرے میں اختلافات بیشہ موجود رہے ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ ای طرح صحابہ کرام کے در میان اختلافات ایک آریخی حقیقت ہیں۔ ان کاا نکار ممکن نہیں۔ لیکن ان کے در میان اس بغض دعداوت اور دشمنی کا کوئی وجود نہیں تعاجس کو بنیاد بناکر ابن سبانے امت مسلم کو تفرقہ اور انتشار سے دو چار کر دیا۔ تاریخ کی کتابیں اور تذکر سے ان واقعات سے بحرے پڑے ہیں جو ان تعلقات کی فطری نوعیت بعنی ان کے در میان الفت و مودّت اور اختلاف دونوں کی نوعیتوں کو دائنے کرتے ہیں۔

غووہ تبوک کے موقع پر حضور انے حضرت علی کواپنائب کی حثیت سے مدینہ میں رہنے کا تکم دیا۔ گریہ بات حضرت علی کے مزاج سے بعید تھی کہ وہ شرکت جہاد سے محروی کو گوارا کرلیں۔ پھر پھر منافقین نے طعنہ زنی بھی کی۔ چنانچہ آپ نے نہیدہ ہو کر فکوہ کے انداز میں حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے تعلیں 'داد شجاعت دیں۔ اور میں عور توں 'بو زموں اور مریضوں کی دکھے بھال کے لئے مدینہ میں رہ جاؤں! حضرت سعد ابن وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کی اس شکوہ آمیز التجابر حضور ان فرمایا کہ ''اے علی! میرے ساتھ تمہار اوبی مقام 'مرتبہ اور تعلق 

#### نيابت عمر

آریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پرو مثلم تشریف لے گئے قولم یہ بین اپنانٹ حضرت علی ہی کوبناکر گئے۔ ذراسو چنوسی۔ کوئی حکران ایک طویل سفر پر جاتے ہوئے اپنی جگہ کسی ایسے ہفض کو بٹھائے گاجس پر اسے اعتاد نہ ہو۔ مدینہ سے بیت المقدس کے فاصلے اور اُس دور میں اونٹ کے سفری و قار سے اندازہ لگا یا جاسکت ہے کہ حضرت عمر کی مدینہ سے غیر حاضری کوئی چند روز کی بات نہ تھی۔ اور پھر سفری صورت بھی یہ تھی کہ ایک منزل تک حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوتے تو نظام پیل چاتا اور ایک منزل میں غلام سوار ہو آ تو خلیفتد المسلمین عمر ابن الخطاب اونٹ کی تکیل تھام کر پیدل چلتے تھے۔ گو یا عملاً پیدل چلنے کی رفتار سے سفر مے ہور ہاتھا۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر نے اس وقت حضرت عمر نے اس وقت حضرت عمر نے اسوار سول پر عمل کرتے ہوئے حضرت نگلی کو اپنانائب مقرر اس کی مقرب میں جمتا ہوں کہ حضرت عرضی سے اسوار سول پر عمل کرتے ہوئے حضرت نگلی کو اپنانائب مقرر اس

حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جس تیزی کے ساتھ فقصات کادائرہ وسیع ہو ا ہزرااس کا اندازہ تو کیجئے۔ طلب کے طلب اقلیم اسلامی میں آ رہے ہیں۔ ان میں بری بری آبادیاں اس برے بری آبادیاں اس بری بری آبادیاں اور بری استعال کیا ہے۔

الموان معرف عرف کے الفاظ آرخ کے صفحات پر شبت ہیں کہ لو لا علی ملک عَمر آگر علی نہوت تو عرف ہلاک ہوجاتا فاروق اعظم نے یہ کیوں کما! اس لئے کہ آپ پر امیرالمومنین حلیفة المسلمین کی حیثیت سے اور بست می دوسری ذمدداریاں تھیں۔ جن میں خاص طور پر فوجوں کا انتظام و المسلمین کی حیثیت سے اور بست می دوسری ذمدداریاں تھیں۔ جن میں خاص طور پر فوجوں کا انتظام و المسلمین کی حیثیت سے اور بست می دوسری ذمدداریاں تھیں۔ جن میں خاص طور پر فوجوں کا انتظام و المسلمین کی حیثیت سے اور بست می دوسری ذمدداریاں تھیں۔ اور ترسل کے انتظامات ، پھر ' CRISIS اور تشویش ناک صورت حال پر قابو پانے کی تدابیر بر غور و اُلر اور از اس کورو بعمل لانے کے انتظامات ۔ ان امور کی انجام دی بین آپ اظال و بیجال رہے تھے۔ الذا استحکام ، نظم اور وافلی انتظام کی طرف توجہ دینے کا آپ اوند وقت ملاتھانہ موقع ..... آپ نے یہ سارا کام حصرت علی کے ذمید کر رکھاتھا کو یا حصرت علی چیف سیکرٹری تھے حصرت علی کے ذمید کر رکھاتھا کو یا حصرت علی چیف سیکرٹری تھے حصرت علی کی فتم و فراست کے رہیں میں جانے بھی حکومت کے انتظامی تھکے قائم ہوئے ان میں سے اکثر حصرت علی کی فتم و فراست کے رہیں منت بس۔

عرب میں الگ الگ محکموں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اکثر محکے حضر علی شنے قائم کے ہیں۔ تمام مفتو چلڈ ممالک کی پیداوار اور ذرائع نقل و حمل کے کوائف جمع کرائے۔ الغرض انتظامی امور حضرت علی کے زیر ہوایت اور زیر محمرانی انجام یائے تھے۔

# حضرت على كي نظر ميں حضرت عمر " كامقام

مرزمین عراق پر پیش قدی کا آغاز اگر چه دور صدیقی بین ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فیے مند خلافت پر رونق افروز ہونے کے بعد عراق کی مهم کی بخیل کو اولین کاموں کی فہرست بین شامل کیا اور اس محاذ پر آزہ فوج برار اور نہ کی۔ لیکن ایک موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو بخت بزیمیت ہوئی اور نو بزار فوج بین سے چھ بزار مجالہ اس معرکہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو جب اس فکست کی خبر کی توان کو بڑا صدمه اور رنج ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزہ کمک لے کر میں خود محاذ جنگ پر جاؤس لیکن حضرت علی نے ان کا کورو کا اور یہ فرمایا کہ چھی اس وقت تک چیسی ہے۔ جب تک اس کا دھرا (رقی ) اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہ ب اس وقت آپ کا کا مقام چھی کے دھرے کا ہے۔ امت مسلمہ کی چھی اس وقت تک چلے گی جب تک اس وقت آپ کا کامقام چھی کے دھرے عمر نے حضرت علی نے مشورے کو قبول کیا اور خود محاذ جنگ پر جائے کی جب تک اس وقت آپ کا کو افواج کی جو گئی ہو ہوگی کے مشورے کو قبول کیا اور خود محاذ جنگ پر جائے کی جب تک پر جائے کی جب نے حضرت علی ہو وہ کو افواج کا سیا سالار بنا کر نئی فوجوں کے ساتھ ایر ان کی سرحدوں پر بھیجا۔ اس واقعہ سے محمرت علی میں اندازہ لگا لیجئے کہ ان حضرات میں کتا قابی تعلق تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ دور رس میں حضرت عرفر کا کیا مقام تھا۔

#### بنتِ علی سے نکاح

### حضرت ابو بکرہ کے ساتھ معاملہ

البت ہم ہے انتے ہیں حضرت علی کو بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر سے پھے شکایت رہی ہے اور یہ فکایت بہ بنیاد نہ تھی۔ ایک شکایت ہے تھی کہ ضلا کا فیصلہ کرتے میں انہیں شریک نہیں کیا گیا۔ لیکن اس فیصلہ میں محتوب کاد خل نہیں تھا۔ امرواقع بہ ہے کہ حضورا کی وفات کی خبر مشہور ہوتے ہی انصار کی کافی بڑی تعداد نے نقیفہ نی ساعدہ میں جمع ہو کہ خضورا کی وفات کی خبر مشہور ہوتے ہی انصار کی کافی بڑی تعداد نے نقیفہ نی ساعدہ میں جمع ہو کہ خلافت کی بحث چیڑ دی اور حضرت سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنائے کی تجویز چیش کر دی۔ چند مها جرین بھی وہاں چہ گئے تھے اور بحث و تحیص شروع ہوگئی تھی۔ آپ خود اندازہ کر سے میں کہ اس موقع پر اگر ایک مرتبہ غلافیملہ ہو جا آتواس کو محیح کر ان کے لئے خون کی ندیاں بھی بہہ جا تیں گر اس کو محیح کر نامکن نہ ہونا۔ اس نازک مرسلے پر جیسے ہی ہیہ خبر ملی 'بید دونوں حضرات ' وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکڑ نے نہ دہوں الکر حضرت ابو بکڑ گئے۔ من القر کیشی " تو سار اجمع دم بخود دبنی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کا قبل مبارک سنایا کہ آلا کُھنّد مِن القر کیشی " تو سار اجمع دم بخود رہ کیا کہ دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنالولیکن حضرت عراق اور حضرت ابو عبیدہ آبان الجراح کانام تجویز کیا کہ ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنالولیکن حضرت عراق ذبان سے بچھ کے بغیر آ سے بڑ حصر ابو بکر "کا کہا تھ

تعے حضرت ابو بکر کی بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر ضنے اپنی مومنانہ فراست کو کام میں لاکر امت کو برے نے حضرت ابو بکر کی بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی گے دورے فقنے ہے بچالیا۔ مگر حضرت علی گئے سامنے معالمے کی پوری تفصیلات نہیں تعیس۔ چنا نچہ کچھ عرصہ کے بعد جبان دونوں مضرات کی تنمائی میں گفتگو ہوئی اور حضرت ابو بکر شنے بوری صورتِ حال حال حضرت علی کے سامنے رکھی توان کادل صاف ہو گیا۔ طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر شنے ایک دن ظمری نماز کے بعد حضرت علی شی طرف سے عذر خوانی کی اور حضرت علی شن نے شاندار الفاظ میں حضرت ابو بکر شکے فضل و شرف کا اعتراف کیا اور ان شکے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی تھی دور صدیقی میں ابو بکر شکے دست وہا ذو ہے دے۔

حضرت ابو بھر اور حضرت فاطمہ میں بھی شکر رنجی ہوگی۔ حضرت فاطمہ اس بات کی قائل تھیں کہ وراہت میں بجھے باغ فدک لمنا چاہئے۔ حضرت ابو بھر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ انا معشر الانبیاء لا مورت ساتر کنا فھو صدفة للذا انہوں انے دخرر سول کی یہ خواہش پوری کرنے سے معذرت کرلی جس پر حضرت فاطمہ از نجیدہ خاطر ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے حضرت فاطمہ کی وفات سے قبل حضرت ابو بھر نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ یہ حقائق ہیں انسانوں میں اس قتم کی باہمی رنجش کا پیدا ہو جانا کوئی بعیداز قیاس بات نہیں۔ سورہ جھر میں ارشادر بانی ہے کہ ہم جب اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے۔ توان کے دلول میں چور خجشیں ہوں گیں ہم انہیں نکل دیں گے۔ وہ ان کے دلول میں چور خجشیں ہوں گیں ہم انہیں نکل دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بین کر آ منے سامنے تخوں پر بیٹھے ہوں گے۔ "حضرت علی کا ہوئی ہوئی ہو تھاں کہ بارے میں نازل ہوئی ہوئی ہو تا ہد ہم کوئی تصاویہ (رضی اللہ عنہ ) کے بارے میں نازل ہوئی ہوئی ہے ہمارے دلول میں اور خجش ان کی طبیعت اور ان کی سیرت و کر دار کا نقشہ جو ہمارے سامنے آ تا ہو تی رہم یا کئی کہ مستقل بعض کوئی کہ دورت ایک سیرت و کر دار کا نقشہ جو ہمارے سامنے آ تا ہو تی رہم یا کئی کہ مستقل بعض کوئی کہ دورت ایک میں دورت کا معاذ اللہ ہم کوئی تصور تک نہیں کر سکتے۔ دورس ہے کئی مستقل و تھنی وعداوت کا معاذ اللہ ہم کوئی تصور تک نہیں کر سکتے۔

### حضرت معاوية كاليك ماثر

مولانامعین الدین ندوی مرحوم نائی کتاب " خلفائراشدین" " می معزت معاویه کوربار خلافت کاایک عجیب واقعه بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار میں معزت معاویہ" نے ضرار "وه (حفرت على ) بلند حوصله اور قوى تف وفيمله كن بات كت تف عادلانه فعل كرت تھے۔ ان کے برجانب علم کاچشمہ محوثاتھا۔ ان کے تمام اطراف سے حکمت نیکی تمی رناکی ولفري اور شادابي سے وحشت كرتے اور رات اور رات كى وحشت ناكى سے انس ركھتے تھے۔ بزے رونے والے اور بت زیادہ غور وفکر کرنے والے تھے۔ چھوٹالیاس اور موٹاجھوٹا کھاٹا پند قا۔ ہم میں بالکل ماری طرح رہتے تے .... جب ہم ان سے سوال کرتے تے تووہ مارا جواب دیتے تھے۔ اور جب ہم ان سے انظار کی درخواست کرتے تھے توہ ہمار اانظار کرتے تھے۔ بادجودیہ کہ اپنی خوش خلتی ہے ہم کو وہ اپنے قریب کر لیتے تھے۔ وہ اور خود ہم سے قریب ہوجاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود خداکی قتم ان کی سعیت ہم ان سے مفتلونیں کر سکتے نتھے۔ وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے۔ غرپوں کومقرب بناتے تھے۔ قوی کواس کے باطن میں حرص وطمع کاموقع نہیں دیتے تھے۔ ان کےانصاف سے ضعیف ناامد نہیں ہویا تھا۔ میں شمادت دیتاہوں کہ میں نے ان کو بعض معرکوں میں دیکھا کہ رات گذر چکی ہے۔ ستارے ڈوب میکے ہیں اور وہ اپنی ڈاڑھی پکڑے ہوئے ایسے مضطرب ہیں جیسے مار گزیدہ مفطرب ہو آہاوراس حالت میں وہ غمزوہ آ دمی کی طرح رور ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دنیا مجھ کوفریب نہ دے دوسرے کودے۔ توجھ نے چھیڑ جھاڑ کرتی ہے یامیری مشتاق ہوتی ہے۔ افسوس افسوس میں نے تھھ کو تمن طلاقیں دے دی ہیں جس سے رحمت نہیں ہو سکتی۔ تیری عمركم 'اور تيرامقعد حقيرب ' آه زاد راه كم اور سفر دور دراز كاب راسته وحشت خيز

ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عندرو پڑے اور فرمایا ''اللہ تعالیٰ ابوالحن (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ) پررحم کرے۔ خدا کی حتم وہ ایسے ہی ہے۔ ''

### اصحاب رسول میں حضرت علی کامقام

ہاراعقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنہیں جناب محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی

تعلیم اور تزکید و تربیت برا اوراست فیض باب ہونے کی سعادت نصیب ہوگی انمیا و سل کے بعد پوری

نسل انسانی میں من حیث الجمافت افغنیات مطلقہ کے حال ہیں۔ ان کی عبت برتوا کھان ہے 'ان گی

تعظیم و تو تیر در اصل نی اکر م صلی اللہ علیہ و سلم کی تعظیم و تو تیر ہے اور ان سے بغض وعداوت اور ان کی تحقیر و تو ہین در حقیقت حضور سے بغض وعداوت اور حضور کی تحقیر و تو ہین ہے۔ ان کے اہین بروی فغیلت کے بہت سے پہلو ہو کتے ہیں لیکن متعین طور پر فضیلت کی تر تیب سے ہے کہ تمام صحابہ میں ایک اضائی در جہ فغیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو۔ پھر ان ٹی برایک حرید درجہ فغیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو۔ پھر ان ٹی ایک حرید درجہ فغیلت عاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو۔ پھر ان ٹی افسیلت تر تیب فلافت کے عضرات اصحاب بیر کو مشیلت کے حال سے حضرات عشرہ ہشرہ ہو۔ کو مشیلت تر تیب فلافت کے اور ان میں فغیلت مطلقہ حاصل ہے حضرات خلفا ہو اربحہ کو ..... پھر ان میں فضیلت تر تیب فلافت کے مطابق ہے بعن رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں حضرت ابو بمر صدیق میں پھر درجہ ہے حضرت عمل فاروق کا۔ پھر مقام ہے حضرت عمل کا۔ اور پھر مرتب ہے حضرت علی مقام ہے حضرت عمل کا۔ اور پھر مرتب ہے حضرت علی مقام کے حضرت عمل کا۔ اور پھر مرتب ہے حضرت علی مقام کے حضرت عمل کا۔ اور پھر مرتب ہے حضرت علی مقام کا۔ پھر مقام ہے حضرت عمل کا۔ اور پھر مرتب ہے حضرت علی مقام کی کا۔

اباً گر کوئی حضرت علی پرزبان طعن دراز کر آہے توسوچنے کہ اس کی ذرکھال کھال پڑے گ- کیا حضرت علی سے بعد صحابہ کرام کی جماعت اس دریدہ دہنی ہے محفوظ روسے گی!!!

### حرف آخر

ار الگ ای بعدنداس وقت کل سی اورند شاید قیامت تک کسی کنافن تدییرے کمل سکے لین اجي طرح سجم ليج كدمعاذا لله ، ثم معاذ الله ، ثم معاذ الله اس كاكوني الزام حضرت على كي ذات يرضين ہے۔ اگر کی کابد خیال ہے کہ بدان کی کو آئی تھی یاان کی عدم صلاحیت تھی۔ یا المیت کی کی تھی تو رامل ده باریخ کونهیں جانتا' وہ حقائق کونهیں جانیا۔

اقل قبل هذا و استغفر الله في ولكم السائر المسلين و المسلات

لنهج إنقلاب نبوئ سير النبي من الملية كي روشني مين اسلامي انقلاب كي مدوجهدكے رمنی خطوط غارحراك تنهائيون سي ليكر مینیت النی میں اسلامی رہاست کی شکیل وراسی بین الاقوامی توسیع تک اسلامی انقلاب کے مراحل مدارج اور لوازم ما بنام " مِثانت " مي شاتع شده الميظيم إراحد

دنیوزرین ) القرآن لائرولی ماول می و نسب لامور

بليوكر صدقرم فيبوق مِي منم كدة بتدين احيائے اسلام ككوت شون راكيك م اريخي دشاور الوالكُوم أم الهب كيون مربن سكه - ؟ و من الله اور دارالارضاد قام كوف ك مصنصوب بناف والاعبقري فت كالكرس كي مذكون كالكرس احیائے دین اورا حیائے علمی تخریوں سے علما رکی بزطنی کیوں ؟ كياقامت دين كى حدوم بهارك دينى سندائعن مين شامل ب صرت في المنداكياكيا حدثيل الحراس ونياس رضعت بوالح ؟ ا برگرام اب بھی متحد ' ہوجائیں تو السلامي المت لاب ك منزل دُورنيس! د اک سرار احمد کی معرکة الآرانخ يرون اورخطبات علاوه مورخ اسلام هيد حد اكبرًا بأدى ، فاكثر الجرسلان شابجهان بورى ، مولانا افتخارا حد فريدى ، مهاجركابل تارى جميدانعدارى، برونىيسرمداكم بمولانامحة نيطورنها ني مولانا اخلاق سين فاسي دَ لوي إيمولانا فسيرهن يستانك أفخارى اوروكرنا مورها وكرم اورا في مل معزات كي تعريون برشق مايغ مراح الراحد عمبوط مقت مے ساتھ خامت ۱۵۹ صفحات (نوزیاك) و قیمت را ۱۸ روید وسيّنافت اور حكمت فراك يكستقل فرياره لكويان ب٥١ فيعدرها يت رمية بر٣ بيد فرايور برار واكريش كا مائ كار واكر حسيدي ادارسه سك دست بوكا -کتاب محدود تعدادیں شائع کی گئی ہے۔ اپنی کالیے مبد عاصل کر لیجے ہے۔ الیسانہ ہوکہ آپ کو دوسسے رایڈ پیشن کا انتظار کرنا ہوسے!

مكتنبهم كزى المجمن خدام الفراك لامبور الميس ما ول اون لامبور

# نفاذ شویعت کاسیک هاراسته منزلعیت بل با فقیر حنفی ؟

موجودہ شریعت بل کی شق نمبر مہاہیہ ہے ، "مسلمہ فقهاء اسلام کی تشریحات"

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمہ فقہ اء اسلام تو بہت ہیں جیسے ترفہ کی شریف میں جا بجاسفیان اور کی سفیان بن عینید اشعبد ابن مبارک اسحاق وغیرہ کاذکر ہے۔ ترفدی کے علاوہ اور کتابوں میں شام کے مکول اور اوزاعی امھر کے لیت اور ان جیسے بیب وں انجابر امکے اقوال و تحقیقات کاذکر ہان کے علاوہ تابعین اور تی تابعین میں ایسے حضرات کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حاکم نیسا بوری نے اپنی ابیہ ناز کتاب دو معرف علوم الحدیث الحدیث میں یکجاذکر کرنے کی کوشش کی ہے حاکم اوری نے بی ایس کا بی ان کاذکر باعث برکت ہوں اس سال پیدائش ۵۰ میں جو سطرین ابل کتاب میں سطرین ابل محمول نی سطرین ابل واسط چار مطرین ابل واسط چار سطرین ابل فور بیشر سطرین ابل واسط چار سطرین ابل فور بیشر سطرین ابل واسط چار سطرین ابل فراسان افیس سطرین ابل واسط چار سطرین ابل فراسان افیس سطرین ابل واسط جاری کے کی سے ساز سے سال میں سطرین ابل واسط سال کے کوری ساز سے ساز سے کے سوکے قریب علماء شخہیں۔

یماں ذیل میں میں آیک بات کی طرف توجہ دلا آجلوں کہ صرف کوفہ کے علاء کی 27 سطریں بنتی میں اور پوری دنیا کے علاء کی اااسطریں۔ اس طرح صرف کوفہ کے علاء کی تعداد ۳۳۳ بنتی ہے یک چیز علم صدیث نقتہ 'اصول صدیث وفقہ اور علم قرآت کے اعتبارے پوری دنیا میں فد ہسائل کوفہ کے غلبہ کاسب رہی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے 'لا احصی ما دخلت الکو وند یعنی کوفہ جتی دفع گیاہوں اس کا شار نہیں۔ قرات راویت حفع آج تک پوری دنیا میں رائج ہے ہے کوفہ بی کہ اور امام عظم ابو حنیف المنعمان کی بھی۔ قرات سبعہ متواترہ میں سے تین قاری صرف کوفہ کے ہیں اور قرات عشرہ متواترہ کے قاربوں میں چار صرف کوفہ کے ہیں۔ علاء کوفہ کی اس کشت سے ان حراور علی سے اور قرات عشرہ متواترہ کے قراب میں چار صرف کوفہ کے ہیں۔ علاء کوفہ کی اس کشت سے ان

کاعلم مدیث علم تغیر اور علم فقہ میں تفق ویلندر تبہ ہو ما فاہر ہور ہاہے نیز علاوہ مدیث وفقہ کے لغنہ
اور مرف و نویس علاء کوفہ اور علم ایھرہ کے ذاکر ات اور آراء الگ مسلم چلی آری ہیں۔ ای لئے
قاموس وغیرہ کتب لغت ہیں بھی کوفہ کو قبتہ الاسلام کھتے ہیں کوفہ کاس لقب سے کتب لغت تک
ھی ذکر کیاجا ناہدی اہم بات ہے۔ اور صاحب قاموس قو مسلکا بھی شافعی ہیں بس اس ذیلی بات
میں ختم کر آبوں ۔۔۔۔ اور ساحب آپ کے سامنے بدبات رکھنی چاہتا ہوں کہ شریعت با
کوفہ کورہ شق نمبر ہم کی روسے جب کوئی قانون ساز کونسل ایک سرے سے تمام قوانین کاجائزہ لینا شرور
کو علاور مشتر ہو سے گانون سازی کرے گی تووہ ان فہ کورہ الصدر علاء میں سے کسی تحقیر
ر چلے گا؟ اس کونسل میں شریک ہر فرد کو اختیار ہو گا کہ وہ ان میں سے کسی بھی ایک کی مرجوح و متروک
ر چلے گا؟ اس کونسل میں شریک ہر فرد کو اختیار ہو گا کہ وہ ان میں سے کسی بھی ایک کی مرجوح و متروک
مستد بھی حل نہ ہو سکے گاخصوصا اس دور میں جبہہ تقوے سے لوگ خالی ہیں اور مجمب (خود پندی
مستد بھی حل نہ ہو سکے گاخصوصا اس دور میں جبہہ تقوے سے لوگ خالی ہیں اور مجمب (خود پندی
مام ہے۔ خوض اس طرز پر کام کرنا ہے سود بلکہ معز ہو گا کیونکہ مدتوں پہلے ابتداء دور آبھیں و آبھیں میں یہ ہوچکا ہے اور ہر مسئلہ پر بحث و تھی سے اور علمی ندا کرے ہو جکے ہیں اس کو میں حاکم کی ات

عبدالوارث بن سعید مکد محرمہ پنچ توانہیں حرید و فروخت کے معاملات میں ایک مسلہ پیش آئم ، وہاں ابو صنیف ''ابن ابی لیل اور ابن شبرمہ'' آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے توابو صنیفہ '' ہے رجور' کیا کہ ایک محض نے کوئی چیز فروخت کی اور ساتھ ہی شرط بھی لگادی (مثلاً کسی نے قلم پیچا ببیکن بھے کہا کہ ایک منافی یہ شرط لگادی کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں استعمال کروں گا) امام ابو صنیفہ '' نے جواب د ، کہ بچ بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل ہے۔

عبدالوارث کمتے ہیں کہ پھر میں ابن البی لیب لی حیات کیاس کیاان سے یمی مسئلہ ہو چھاانہوں۔ ا جواب دیا کہ بھے (سودا) جائز ہے اور شرط باطل ہے 'پھر میں ابن شبرمہ" کے پاس گیاان سے یمی مسئلہ دریافت کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھے بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔ میں نے کما کہ سجان اللہ آپ عراق کے تمن فقیعہ ہیں اور ایک ہی مسئلہ میں "بیس میں اتنا فتلاف! تومیں ابو حذیقہ" کے پاس سمیانس میں بات سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں نے کیا جواب دیالیکن۔

حد تنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسملم نهى عن بيع و شرط

مجھے عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے
انہوں نے اپنے دادات یہ روایت بیان
کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علید وسلم نے تجاور شرط سے منع فرمایا ہے۔

#### لذائع بمى باطل اور شرط بمى باطل-

ا کر میں ابن افی لیائی کے پاس کیا جمیں میں نے بیا تا یا آنہوں نے جواب، ماکہ جمیے جمیں بیاد کہ اور سے کہا کہ ا رونوں نے کیا کہا گئی و

جحے ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے اور انہوں نے معزت عائشہ سے میہ رواعت سنائی ہے کہ جھے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے عکم فرمایا کہ میں بریرہ کو خرید کر آزاد حدثی هشام بن عروة عن ایبه عن عائشه قالت امرنی رسول الله صلی الله علیہ ورسلم ان اشتری بریرة فاعتقها-

كر دول (باوجوديك ان ك الك في الله كمناني ايك شرط الكائي تعي)

الذائع توجائز باور شرط بالحل ب-

پر میں ابن شرقہ کے پاس میاانس ساری بات سائی انہوں نے کما کہ جھے نہیں معلوم کہ ان دونوں نے کیا کما ہے میکن :

جھے مسعور بن کدام نے محارب بن دار سے انہوں نے معرت جابر سے سیر روایت بیان کی ہے کہ میں نے (سفر میں) جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اونٹنی فروخت حدثنى سىعربن كدام عن محارب بن دثار عن جابرقال بعت من النبى صلى الله عليه وسلم ناقة و شرط لى حملانها الى المدينه -

کی تھی اور آپ نے اس پر میند منورہ تک سنرکی شرط منظور فرمائی تھی۔ لہٰذا تیج بھی جائز اور شرط بھی جائز ہے۔ معرفتہ علوم الحدیث میں.

معرفته علوم الحديث من ۱۲۸

اس طرح ایک اور مثال بھی ملاحظہ فرمالیں۔ جو بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں۔ یہی ابن شہرمہ (قاضی کوفہ) فرماتے ہیں کہ مجھے سے ابوالزناد (قاضی مدینہ منورہ واستاد امام مالک ) نے اس ستلد میں گفتگو کی کہ مدی کے پاس ایک ہی گواہ ہوتواس سے دوسرے گواہ کے نہ ملنے کی صورت میں بجائے گواہ کے قدم کھلوالی جائے (اور بہی ان کااور اہل مدینہ کامسلک تھا) میں نے انہیں جواب دیا کہ قرآن پاک میں مدی کے پاس دو گواہ نہ ہونے کی صورت میں یہ تھم ہے کہ پھر دو عور تیں برا کہ قرآن پاک میں مدی کے پاس دو گواہ نہ ہونے کی صورت میں یہ تھم ہے کہ پھر دو عور تیں برا۔ اور طومل عبارت افتصار فرمائی گئی

فَرَحُلُ ۚ وَالْمَرَأَتُنِ مِكَنَ نَرْضَوْنَ مِنَ السَّهَدَآءِ انْ تَضِلَّ إِحْدَا هُمَا فَتُذَ رِّكُرَ إِحْلاً هُمَا الْآخُرِي انْ تَضِلَّ إِحْدَا هُمَا فَتُذَ رِّكُرَ إِحْلاً هُمَا الْآخُرِي

غرض اس طرح علاء بلاد تک میں بھی سب مسائل پر گفتگو ہو چکی ہےا ب اگر کوئی کمیٹی یاپور ڈیم کام شروع کرے گاتو تیرہ سوسال پیچھے لوٹنے کے متراد ف ہو گااور کم علمی اور تقویٰ کے فقدان کی وجہ ہے دین کا تھیل بناناہو کاخپرالقرون میں زکورہ بالاطریق پر نمایت بے نفسی کے ساتھ قرآن پاک ادر احادیث کی روشن میں علاء میں بہت بحث وتحص ہوتی رہی ہے۔ بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن میں ایک شہر کے علاء کاایک موتف تھااور دوسرے شہر کے علاء کادوسرا موتف تھا۔ مثلاوہ مسائل کہ جن میں علاء مدینہ اور علاء کوفیہ کا اختلاف تھا ( کیونکہ رفتہ رفتہ ایک ایک شہر کے علاء آپس میں گفتگو كر كے ايك ايك موقف ير منفق ہوتے چلے گئے تھے امام بخاري مراف ميں اس قتم كاليك مستقل باب رکھاہے جس کاعنوان ہما اجمع علبه الحرسان ) چنانچا سے مسائل پراہم بحثیں كتابون كي شكل مين آئين آئمه حديث وفقه ني كتابين لكهين امام محدٌ ني " لناب الحجد على ا هل المدينه "ككسي پرام شافق" نے "كتاب الام" ككسي في پربعد كے دور ميں امام بيهي نے نے الم شافق كى مائيد من "سنن الدرئ لكسي تواس برام ابن التركماني في " الجو هر النفي" لکھی۔ "الحو هر النقى" - يمقى إلى چيال بوئى كه آج تك اس كے ساتھ متقالگى بوئى چلى آرى ہے۔ اب اس سميت طبع ہوتی ہے۔ امام ابو يوسف نے " اختلاف الى حنيفه و ابن ابی بسلی ﴿ الله وونول استادول کے اختلاف پر تکھی ( ۔ امام ابو یوسف اور امام محمد تیع تابعین میں بیں) - امام ابو یوسف کی بیر تصنیف اس فتم کے اندازی پہلی معروف تصنیف ہے چرامام طحاوی نے صحابہ کرام البعین اور جمتدین کے اختلاف پر مفصل کتاب لکھی۔ ابن ندیم نے لکھاہے کہ میں نے ان کی اس تصنیف کے اس اجزاء دیکھے ہیں۔ ان کے بعد اس موضوع پر ابن منذر اور ابن نصر نے كتابين لكصين پرامام ابن جرير طبري في ايك ضخيم كتاب كسي سيد كام دوسري اور تيسري صدى میں ہوا۔ پھراس کے بعدابن عبدالبر ؓ مالکی نے اس موضوع پر لکھا۔ اس کا متیجہ سے ہوا کہ پوری دنیا صرف چار ملکوں پر قائم رہ می بلکہ صرف تین پر آمی بھرچوٹھی صدی میں حنبلی مسلک بھی نمایاں موناشروع مواريه اختلاف الل تقوى كاتعاس في چيده چيده سينكرول علماء كى ايك ايك بات ير كفتكو تتجہ خیزر ہی اور دنیائے اسلام سینکلووں مسالک ہے ہٹ کر صرف چار پر آتی ممی۔ اس وقت ہے کے کرایک ہزار سے زیادہ سال تک اسلامی حکومتیں ان ہی توانین پر چلتی رہیں۔ اور چونکہ اس طویل ترین دور میں علم اور قانونی فیصلے اور فتوے سب شرعی ہوتے رہے اور علم ہی علم دین کو کما جا آ تھا اس لے بلام الغدید کما جاسکتا ہے کہ فقاحفی مسلک ہی کی ایک ایک بات کی آئید آج تک ایک کروڑ علاء

ورنہ لا کھوں علاء کرتے آئے ہیں کروڑوں علاء واولیاء اور اربول مسلمان اس پر عمل پیرارہ ہیں اور حکومتیں چلتی رہی ہیں للذا آج فقہ حنی اور اس پر جنی قانون وہ ہے جے امت مسلمہ کی اتی ہوی تعداد کی مائیہ حاصل ہے۔ آپ حضرات کی یعنی شریعت بل کی نہ کورہ شق لانے والوں کی خواہش یہ ہم کدوہ و خیرہ تواکیک طرف لیٹ کرر کھ و یاجائے اور یہ بور وجو آج کی نفس پرست حکومت اپند علاء پر مشتمل کر کے بناوے وین کے تمام معاملات میں سیاہ وسفید کی مالک بن بیٹے اور از سر نوابو صنیفہ 'ابن ابی لیالی' ابن شبرمہ 'ابن ابی الزناد' رحمہ اللہ کے دور کی طرح ہر مسئلہ کو ادھیز کر سیفہ 'ابن ابی لیالی' ابن شبرمہ 'ابن ابی الزناد' رحمہ اللہ کے دور کی طرح ہر مسئلہ کو ادھیز کر بیاط خن در از کی جائے اور سرکاری علاء کے بورڈ کو مختار کل اور شرعی مقدس امور کا منبع قرار دیاجات ہو گا اسے دیاجات ہو گا اسے دیاجی کو دین میں یہ ڈرامہ اور مسخرہ بین نہ چل سکے گا۔ رجم زناء کی حدہ یائیس عورت کی شادت 'عورت کی دیت پر ہرخود پہند ہمہ دانی کا دعویٰ کر کے قلم کی جولائی دکھائی شرعی مسائل پر کی شادت 'عورت کی دیت پر ہرخود پہند ہمہ دانی کا دعویٰ کر کے قلم کی جولائی دکھائی شرعی مسائل پر اس طرح کا تماشا پھر گئے گا بحب رقص شتر کا منظر سامنے آئے گا آنا شور ہے گا کہ کان بڑی آواز کی دے گی۔ ان بڑی آواز کی د

● ممکن ہے شریعت بل والوں کے ذہن میں یہ ہوکہ ہم چاروں اماموں میں ہے جس کے ہمی مسلک میں آسانی نظر آئے گی افقیار کرلیں گے۔ چاروں کی فصیو ی کوسائے رکھ کر ان میں ہے آسان رکیزیں لے کر جدید فقہ تیار کرلیں گے۔ لیکن الیاکر ناسب آئمہ کے سبعین کے نزدیک جائز نہیں ہے علاء نے اس کانام نمافینی رکھا ہے۔ یہ ممنوع ہے۔ اگر آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے تواسے اتباع جو اسلام المواء بدعتی شار کئے گئے ہیں۔ اتباع حق نہیں کہ اجائے گا اہل اہواء بدعتی شار کئے گئے ہیں۔ آپ اس باطل اور غلط بنیاد پر جو عمارت بنائیں گے وہ غلط ہوگی۔ اسے وہی علاء صبحے کہ سکیس ہوں۔ رہن کو دنیا کے عوض بیجنے پر راضی ہوں۔ '

اگر مسلمانوں کو بیہ سبزماغ دکھا یاجائے کہ اس طرح کی شریعت آج کے نقاضوں پر پوری اثر سکے گی توبیر بھی خام خیالی سے زیادہ مجھ نہیں کیونکہ مسالک توچاروں ہی پرانے ہیں۔ اگر نئے دور تک وئی مسلک حادی ہوسکتا ہے تووہ حنفی ہی ہے۔

ہم سجھتے ہیں کہ میہ سب دین سے بھاگئے کی صورتیں ہیں نہ کہ دین پرعمل کی۔ اس طرح کی تدابیر سے جو معرض وجود میں آئے گاوہ چھوٹادین اکبری ہو گاسود اور جوا جائز قرار دیا جائے گا۔ وغیرہ دنیہ دیہ

● آج کل حامیان شریعت بل به بھی کمہ رہے ہیں کہ علماء کے بائیس نکات دین کے نفاذ کے کئی میں (اور بعض لوگ تو حضرت مفتی کفایت القد صاحب کا گریز کافر کے دور کا ۲۵ء کا فتوی بھی اس اپنے ناقص شریعت بل کے لئے مسلمان ملک میں دلیل کے طور پر اٹھا کر لے آئے ہیں

لاحول و لا قوة الا بالله ) اوراجى من بير مضمون لكوبى رباتها كدمتى كايتاق مؤهول بوااس من بهى عجيب باتس لكسى بي-

اس میں مقبول الرحیم مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ المند " سے کے کر اب تک ہماری جعیت نے نفاذ فقہ حنی کو اپناموقف نہیں بنا یا علامہ عثانی " نے بائیس نکات کو موقف ٹھرا یا تھا انہوں نے فقہ حنی کو موقف نہیں بنا یا تو آپ لوگ کیوں اے اپناموقف بنار ہے ہیں۔ لیکن یہ دلیل بے وزن ہاس کے جواب میں کما جاسکتا ہے کہ علامہ عثانی شنے بائیس نکات کو کیوں موقف بنا یا تھا جبادان کے اسلاف نے ایکس نکات کی بھی بات نہیں کی تھی اصل بات تو یہ ہے کہ علامہ عثانی وفی یہ تکہ دان کے اسلاف نے ایکس نکات شریعت سے نفاذ کے لئے تی تجویز کئے تھے اور نفاذ قانون شریعت اس کے سواکس صورت نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ مرتب کو شری احکام کے تراجم مہیا کر دیئے جائیں اور حرتب شدہ احکام فقہ کے سوالور ہیں تھی کہ ماں اس لئے آج کی صورت حال میں فقہ حنی کے نفاذ کا انکار شریعت کے نفاذ

یزیہ بھی غور کریں کہ علامہ عثانی جن کی ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں گذری
پاکستان بننے کے بعد اپنے دینی جذبات بروئے کار نہیں لا سکے اس عظیم صدمہ پر ان کے آنہو ہیں۔
ویکھنے والے تو آج تک زندہ ہیں۔ اگرچہ مولانا عرض محریہ ممولانا عبدالواحد صاحب ' خطیب گوجرانوالہ کی وفات ہوگئی جوان کے براہ راست شاگر دیتے گر مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ کی طرح ان صفرات کے ساتھ والے علاء ہفضہ لہ تعالی موجود ہیں۔ غرض علاء کی خواہش وامنگ اور اجز کر آنے والے تباہ حال مسلمان عوام کی ولی تمناتو یہ تھی کہ پاکستان میں اسلامی توانین ہوں گے لیکن خواص کے افکار اور ہی تھے نہ ہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا چینانچہ آزادی کے بعد جو حکومت واحد خواص کے افکار اور ہی تھے نہ ہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا چینا ہے آزادی کے بعد جو حکومت واحد خواص کے افکار اور ہی جائے منزل راہندو) وزیر خارجہ ظفر اللہ خال ( تاد یانی ) افواج کے سب سربراہ انگریز ( عیسائی یالاند ہب ) جزل میسروی 'جزل گرین سرفرانس موڈی میشرقی پاکستان کا انگریز گورز فریڈ میلور راک بورن صوبہ سرحد میں کنگھ اور ڈنڈاس ( انگریز اور عیسائی ) گورز رہے۔ علامہ کاتو یہ راک بورن صوبہ سرحد میں کنگھ میں اور ڈنڈاس ( انگریز اور عیسائی ) گورز رہے۔ علامہ کاتو یہ حال ہواکہ ع

بس خون ٹیک بڑانگہ اِ تظار سے

بالاخر کچھ تبدیلی آئی لیافت علی خال کے دور میں مولانا کا کچھ بس چلا توشیرازہ جمع کیااور علماء کو ۲۲ نکات پر متفق کیا۔ اسکے کچھ ہی عوصہ معیرا دیمروس ء کوعلامہ صاحب دفات پاگئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ رہتے تو قانون اسلامی کے نفاذ کے لئے اس کے سواوہ اور کیا کرتے کہ قانون کے لئے حنیٰ کتب کاترجمہ کرانے اور عدلیہ کواس پر چلانے کی کوشش کرتے قابل عمل شکل ہی ہے ہیں جوان کا اگلاقدم ہو آوہ ہم اٹھارہ ہیں۔ نیزان ۲۲ نکات میں اور نفاذ فقہ حنی وفقہ جعفری اور غیر مقلدوں کے لئے ان کے عالم کوان کا جمان کینے میں تعارض کیا ہے بلکہ آپ کا اس ایکے قدم سے رو کنا نفاذ اسلام کورو کنا ہے بلکہ بالفاظ دیگر ۲۲ نگات ہے انحراف بھی۔ مینار پاکستان پر یہ اعلان تواب ہوا ہے میں توزاتی طور پر اس کے لئے سے عوض کر آرہا میں ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب سے عرض کر آرہا میں توزاتی طور پر اس کے لئے سے عوض کر آرہا ہیں۔

میثاق کای پرچه میں مقبول الرحیم صاحب مفتی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ۱۰، اپریل کے جعد کے خطاب کے میں جعلے نقل کئے ہیں۔

"قرآن و سنت سے براہ راست استنباط کرتے ہوئے آج کے مسائل کا حل تلاش کرناہمی ای طرح درست ہے 'جس طرح کسی فقعی مسلک کی فقہ کونافذ کرنا درست ہے "۔

اگر ڈاکٹر صاحب نے سامنے آج کے حالات میں ایسے حل طلب مسائل ہیں کو جن کاحل فقہ میں موجود نہیں تووہ ان کی نشاندہ بی کریں جا بجابدارس میں علماء اور مفتی حضرات موجود ہیں ان سے رجوع فرمائیں جھے بھی بتلائمیں اور اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ فقہ حنفی کے نفاذ کانام نہ سیاجائے اور ہر مسکلہ میں چاہے وہ پہلے سے حل شدہ موجود ہو۔ اب بلاوجہ بھی اجتماد کی اجازت کو عام کیا جائے تو یہ غلط ہے اور ضلالت ہے میں اس کا شدید مخالف ہوں یہ دین کے لئے سم قائل ہے۔ یہ انداز فکر اور سوچ ہر خود غلط لوگوں بی کی ہو عتی ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں مولانامفتی عزیزالر حمٰن صاحب ہی کے حل کر دو ۳۹ ہزار فتوے ہیں۔ یہ دارالعلوم کے پہلے مفتی تھان کے بعدے اب تک کی تعداد معلوم نہیں مولانامفتی محمود صاحب کے حل کر دہ مسائل کے تمیں کے قریب رجس قاسم العلوم ملتان میں موجود ہیں۔ ان سب کارناموں پرانگریزی قانون نے پردہ ڈالر معلے معلوم ہو آہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جوبات کی ہوہ اپنار دگر دلوگوں سے متاثر ہوکر کی ہوگی۔ ہر حال اس سے انہیں رجوع کر نالازم ہے۔ اگر چدوہ غیر مقلد ہیں مگر میری نہ کورہ بالآشری پرغور کرنا چاہئے۔ و اللّه مُنہدی مَنْ بِسَامُ الی غیر مسلمد دغیر مقلد ہیں مگر میری نہ کورہ بالآشری پرغور کرنا چاہئے۔ و اللّه مُنہدی مَنْ بِسَامُ الی

XXXXXXXX

قران تحیم کی مقدس آیات اوراحادیث نبری آپ کی دینی معلوات میں اضافے اور تبلیغ کے لیے اشاعت کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ برفرض ہے۔ البذاج ن فات بریہ آیات ورج ہیں ان کو صحح اسلامی طریقے کے مطابق بے محرمان سے محفوظ کھیں۔

رَيْبَاهُبُ لِنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَمُزَرِيِّينِ فَرَّةَ اعْبُنِ وَلَجْعَلْنَالِلُمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ٥ د الفرقان : سمى ) ہیں ہماری اولاد اور بیولول (کی طرف) سے أنكصول كي مُصنتُدك عطا فرما ا ورہمیں برہیز گارول کا امام بن فیے مالعب دالواحد تعب وان مسترث بيراني انار كلي لاميو

#### یادِ ر**فتگاں**

# "اک دُھوب تھی جوسا تھ گئی آ فناب ہے" مولانا محر حنیف ندوی

\_\_\_\_\_مولانامجمر سعيدالرحمٰن علوي

احقر ۱۹۷۳ء میں لاہور ختقل ہوا 'وہ دن اور آج کادن 'اس شہرنے کمبل کی طرح جھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور آنے کا بنیادی سب تو میرے مضوم و محترم مولانا عبسبد القد انور سننے جن کی خواہش کے احترام نے جھے اس شہر کا باس بننے پر مجبور کیا اور میں اپنے والدیزر گوارے اجازت لے کر یماں چلا آیا۔ مولانا کی خدمت میں دس برس کی کامل حاضری رہی 'انہوں نے محبت عبیار اور شفقت و مروت کے وہ جام پلائے کہ آج ان کے دنیاے اٹھ جانے کے بعد بھی ان کا کیف میری ذندگی کا سراہی ہے۔ فیاصر آکہ بعض یونے لوگوں نے آخری دنوں ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ میں فاہری طور پر ان سے جدا ہو گیا گو کہ میری روح اور میرے قلب کارشتہ عقیدت الحمد للدان سے برابر قائم رہا۔

ان کے بعداس شہری جن علمی 'دین اور روحانی شخصیتوں نے جھے بے حد متاثر کیا ان میں ایک مولانا محمد حنیف ندوی مرحوم تھے جو جولائی ۱۹۸۷ء کی ایک ایسی آریج کو دنیا سے رخصت ہوگئے کہ میں لاہور سے بہت دور اس حرمال نصیب شرمیں تھا 'جس کانام کراچی ہے اور جوایک عرصہ سے بربادی کے جنم میں جل رہا ہے۔

اپے مرحوم دوست نعمت اللہ قادری شہید کے دولت کدے پر دحید آباد میں صبح کی نماز کے بعد ایک اخبار کی ورق گر دانی کرتے ہوئے ایک مختفر می خبر نظرے گزری 'جو مولانا کی وفات کے متعلق تھی۔ دل پکڑ کر بیٹھ گیا 'میرے دسائل ایسے نہ تھے کہ جہاز کامنگا سفراختیار کر کے لاہور پنچا اور اپ مخدوم و محترم بزرگ کا آخری دیدار کر سکا مزید دکھ آس بات کاہوا کہ ایک ایسافحض حسر نے لا بر جسنے فیل بر توجیب فیل لبلاو اور علمی دا دبی شہر میں نصف صدی سے ذا کد عرصہ بحر پور زندگی گزار کر اس جہان سے منہ موڑا وہ دو معذور بچوں کو چھوڑ کر رخصت ہوا 'اس کا جنازہ کر ایہ ہے مکان سے اٹھا اور وہ کوئی ایسا اثاثہ چھوڑ کر سیس مراکہ اس کے ستم رسیدہ الل خلنہ اس سے بچھ استفادہ کر سکیں۔ قومی اخبارات نے اس کی موت

کی خبر کے لئے اپنے اخبار کی ایک آ دھ سطر وقف کرنا گوار اکر لی ..... بید بھی احسان ہے ورند تو مادام نور جمال صاحبہ کے لئے جلی سرخیاں لگائی سکی کہ وہ بم کے دھاکہ والے دن بوہری بازار ہیں ہی تھیں ..... بردا کرم ہواکہ وہ بچ سکیں ورند اس قوم کو بتیسی کا داغ بر داشت کرنا پڑتا کہ ان کی " ملکمہ" رخصت ہو جاتی۔

میں اپنے دو عزیزوں حافظ محمد معاویہ اور قمر الحق سمیت تھوڑی دیر قبل صدر کر اچی کے علاقہ سے لکل کر پرانی نمائش پرواقع ہفت روزہ ''ختم نبوت '' کے دفترے ہوتا ' گور و مندر کی مجدمیں پہنچا۔

محب کرای موانا محمد طیب
کانٹیری کے یہاں نماز عمرادالی ، چائے کہا لیاں ہاتھ بیں تھیں کہ دھا کے کی آواز آئی ، زیادہ توجہ نہ
ہوئی۔ دہاں سے نکل کر حفرت الشیخ موانا محمد یوسف بنوری کے حزار پر حاضری دے کر موانا سر
ہوئی۔ دہاں سے نکل کر حفرت الشیخ موانا محمد یوسف بنوری کے حزار پر حاضری دے کر موانا سر
ہوں گرمفرب وعشائی نمازیں یوسٹی مجہ چور گئی ناظم آباد کے چیش امام محترم سعید بخاری صاحب کے
میں گرمفرب وعشائی نمازیں یوسٹی مجہ چور گئی ناظم آباد کے چیش امام محترم سعید بخاری صاحب کے
ہاں پر حمیں جو درویش منش انسان ہیں۔ ان کے ساتھ گھر صدر کے علاقہ بیں جاکر اس قیامت کے
ہاں کو دیکھا بریشانی کا ایک عالم تھا، چار سوشور محشر، ہم سوچ رہے تھے کہ انسانیت کے علم دار دنیا
سے کمال رخصت ہوگئے ، ایکی در ندگی ایکی وحشت مور پر بہت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ علی موجودگ

میں بھی بعض بدیخت د کانوں اور مکانوں سے سامان لوٹے میں معروف تھے ۔ ۔ اگلے دنوں میں صوب
مادہ بھی گزر کیا کہی حاکم کے کان پر جوں تک نہ رینگ کہ شرم تواہل شرم کے لئے ہے۔ اس ماحول
مادہ بھی گزر گیا کہی حاکم کے کان پر جوں تک نہ رینگ کہ شرم تواہل شرم کے لئے ہے۔ اس ماحول
مادہ بھی گزر گیا کہی حاکم کے کان پر جوں تک نہ رینگ کہ شرم تواہل شرم کے لئے ہے۔ اس ماحول
مادہ بھی گزر میا کہی حاکم کے کان پر جوں تک نہ رینگ کہ شرم تواہل شرم کے لئے ہے۔ اس ماحول
مادہ بھی گزر میا کہی حاکم کے کان پر جوں موانا محمد طاسین اور ڈاکٹر ابو سلمان صاحب سے موانا نہوں کو تھور کی گئی کہ شرم تواہل شرم کے لئے ہے۔ اس ماحول

مولانائی زندگی پر نکھنے کا دا عیر پیدا ہوا بعض دوستوں نے نوا ہش بھی ظاہر کی ' سوچامیر سے جیسا کم علم کا کیا کھے گا۔ اس میں ٹیک نہیں کہ مولانا علم و معرفت کی دنیا کے عظیم انسان تھے ' قدرت نے انہیں بہتا ہوں ملاحیتوں اور خوبیوں سے مزین کر کے اس دنیا میں بھیجا ' وہ انسانیت کی اعلیٰ ترین اقدار کے حال تھے 'ان کا آئینہ قلب صاف تھا' وہ مومنوں والی زندگی جے اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو مے کا رسے نام سداا للہ کا۔

#### لیکن جھے یقین ہے کہ اس اوت ہے گزیدہ دنیا کے شریف لوگ منیف ندوی کوخوب یاد رسمیں کے اوران کے علمی کارنامول سے برابراستفادہ کرتے رہیں گے۔

کلب روڈ پر واقع اوارہ فافت اسلامیہ اور مولانا کے گھر کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر ان کی عالم بین بیٹھنے کا تفاق ہوا۔ وہ کئی مرتبہ میری مجد بین بھی تشریف لائے ایک آ دھ مرتبہ میری افتدا میں جمعد کی نماز بھی اواکی اور اپنی عظمت و محبت کے پیش نظر تقریر کی تعریف فرمائی اس کے علاوہ چند مرتبہ لاہور کے معروف طبیب محترم محمیم محمد شریف مجرانوی کے دولت کدہ پر مجلس میں 'جمال بطور خاص ڈاکٹرر شید احمہ جالند ھری جسے درویش منش عالم باعمل بھی موجود ہوتے ۔ ان مجالس میں علم و دائش کے کتنے موتی ہمارے دامن نے سمیٹے 'کسے کسے لطائف ان ہزرگوں کی ذبان سے سے اخلا یا و مراوت کے کتنے موتی ہمارے دامن نے سمیٹے 'کسے کسے لطائف ان ہزرگوں کی ذبان سے سے اخلا یا و مراوت کے کتنے سبق ملے ۔ ۔ آ ہی کہ یہ ہاتھی یاد آتی ہیں تودل سی یارہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ ایسے پر اگندہ طبح لوگ اب دنیا جس لوث کر نہیں آئیں گے۔

ا پنے محترم دوست محر آخی بھٹی صاحب کی رفاقت میں تومولا نام حوم سے لا تعداد طاقاتیں ہو کمیں جن کی داستان لکمتامیرے بس میں شماید بھٹی صاحب ہمت کر سکیں۔

ایک موقعہ پر بھٹی صاحب نے جمعے بردی ابھی بیں ڈال دیااور کما کہ مولانا کی تعلیی خدمات کو خراج خسین پیش کرنے کی غرض ہے ایک محفل کا انعقاد ہونے والا ہے جس کا مہمان خصوصی اس وقت کے وزیر تعلیم ڈاکٹر محمر افضل کو ہوناتھا۔ میرے لئے تھم بیر تقا کہ مولانا کی ''تغییر قرآن '' پر مضمون لکھوں۔ جس میں ضمنا دوسری تمایوں کا تذکرہ مجمی آجائے۔ احقر نے مولانا کی تغییر کاساتو تعجب ہوا' پو چھاوہ کمال ہے ؟ تو کما کہ میرے پاس تنہیں' وہیں قریب بیٹھے مولانا ہے بو چھاتو فرما یا میرے پاس تنہیں' اب شہر بحر کی لا بر بریوں کی خاک چھائی 'بعض افراد ہے بو چھا' ہر جگہ جواب نفی ہیں' آخر ہ خاب بی ندر شی لا بریر بی کی لا بر بریوں کی خاک چھائی 'بعض افراد ہے بو چھا' ہر جگہ جواب نفی ہیں' آخر ہ خاب بی ندر شی لا بریر بی کی لا بریر بی کی خرن در ملک عبد الروف صاحب ہے رابطہ ہواتو میری جیرت کی انتمانہ رہی کہ ملک صاحب اس تغییر کے پانیٹو کے کر ان کی اصلاح اور بارد گر اشاعت کے نظم میں مشخول ہے ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے معلومات فراہم کی بی بیعض یارے مستعلم دیے

جن کی کوشش سے بیس نے وہ مضمون کھل کیا جو بعض دانشوروں کی عادت "ضیاع وقت" کے عبد اس مجلس میں پڑھانہ جاسکا ہے۔ آہم اب اوارہ کے پرچہ "المعارف" بیں طویل انظار کے بعداس مر پھیا ہے کہ بس چھپ گیا ہے وہ مضمون توالمعارف بیں آپ پرھ لیں 'مختفراا تا سمجھ لیس کہ مولا نا کی وہ تغییر یا تغییر کا نوازہ تغییر کی فرائن 'وقت تر آن فہنی اور قلم پر گرفت کا نوازہ ہوتا ہے ہیں 'جن سے ان کے علم کی مجرائی 'وقت قرآن فہنی اور قلم پر گرفت کا نوازہ ہوتا ہے ہیں نواز کی تغییر تر جمان القرآن کے ناکمل رہنے کا اتم کرتے ہیں ان کے لئے یہ نسخ شفا ہے اور قرآن کے الفاظ میں فیان کم ' بھی بھیا و ابل فیطن کی کا مصداق! ملک عبدالروف صاحب جلد سے جلد اس کو شائع کرنے کا عزم رکھتے تھے 'انہوں نے احتر سے فرائش کر ہے ایک مقدمہ نما تحریر بھی تکھوائی 'لیکن افسوس کہ بعض حوادث کے سب مولا ناکی زندگی میں فرائش کر ہے ایک مقدمہ نما تحریر بھی تکھوائی 'لیکن افسوس کہ بعض حوادث کے سب مولا ناکی زندگی میں ہوگا میں مفرکرا چی سے واپسی پرجس نے انہیں فون کیاتو بست افسوس کرنے لیے اور اس

اس تغییر میں مولانانے جتنے جامع نوٹ لکھے ہیں 'وہ انہیں کا حصہ تھا' دراصل وہ قر آن کے بہت عظیم طالب علم سے 'لاہور کے بھرپور علمی دور میں اسلامیہ کالج کی معجد میں ان کے خطبہ جعد درس قرآن کے بینی گواہ آج بھی موجود ہیں 'جو حزے لے کران کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔

عرم كاظماركياكداب اخيرند موكى آكد جلدت جلدمولاناكى روح كى خوشى كاسلمان فراجم موسكي-

درس قرآن کے حوالہ سے میں نے اب تک لاہور کے گلی کوچوں میں پرانے بزرگوں کے حوالے سے تین حضرات کانام ہر جگہ سنااور بڑے احرام سے 'ایک مولانا احمد علی لاہوری ' دوسرے مولانا غلام مرشد تیسرے مولانا ندوی کا!

قرآن کے ساتھ حدیث کے ذخیرے پر بھی ان کی نظر گھری تھی اور جناب رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی محی عقیدت میں ان کی روح ڈوئی ہوئی تھی۔

فلند و کلام جیے مشکل اور و پیده موضوعات ان کے سامنے ہاتھ باند ھے نظر آتے توفقہ و تصوف کے متضاد دھاروں کو جوڑنے کا انہیں خوب فن آتا تھا۔ اپنے وقت کے بسترین اساقذہ کے ہاتھوں میں اور دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنوجیے مثالی مدرسے میں ان کی تعلیم و تربیت کھل ہوئی۔

پھرانہوں نے جدید فلنے کو بمجمااور اس کولی گئے مگر ڈ کارنہ لی۔ جدید ذہن کی الجعنوں کو سمجمانفسیات کو جانا اور ان سب چیزوں کے بعدوہ اس مقام پر نظر آئے کہ قدیم وجدید ونیا کے شہوار ان

#### كسلام كرف كلے اوران سے كسب فين كرنے ميں فخومسوس كرتے۔

مولانا نے جعیت الل حدیث کے مثالی و معیاری دور میں ہفت روزہ "الا عقدام" کی ادارت کا فرض سرانجام دیا۔ اس زمانہ میں ان کے قلم سے جہال وقتی مسائل پر عظیم نوٹ نطلے وہاں بعض ایسے مضامین بالا قساط انہوں نے لکھے کہ انہیں پڑھ کر روح کو بالیدگی نعیب ہوتی ہے۔ ایسے مقالات میں دو مقامین بالا قساط انہوں نے لکھے کہ انہیں پڑھ کر روح کو بالیدگی نعیب ہوتی ہے۔ ایسے مقالات میں دوشنی میں مقالے میرے علم میں ہیں۔ ایک تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طعیب پر ہے جس کا عنوان ہے "چرہ نبوت قرآن کی روشنی میں ہیں۔ ایک تو تعنیہ میں موانا ابوالکلام آزاد کی خواہش تھی کہ قرآن کی روشنی میں سیرت رسول میرے ممل کرے "رسول سیرت رسول میرے ممل کرے "رسول میرت محل کرے "رسول رحت" کے نام سے چھا یا' مولانا آزاد کے سیرٹری اجمل صاحب کی اس موضوع پر ایک صفیم کیا ب

مولاناعبدالماجدوریا آبادی کی اس موضوع پر نقاریر کاایک سلسلہ چمپاہے ' مولاناندوی نے ۵۰ سے زائد اقساط اس پر تکمیس ' اللہ کرے کہ دو جلد کتابی شکل میں چمپ جائیں توان لوگوں کی آتکمیس کمل جائیں گروا بنی روا بنی بدسسنتیوں سے مولانا جیسے لوگوں کا بمان تولئے کی جسارت کرتے اور ان کے جذبہ حب رسول کی فعی کرتے ہیں۔

ایک دوسرامقاله حضور اقدس می کی ختم نبوت پر تھا..... یعن "ختم نبوت نے ذاویوں سے " سجان الله 'کیامقاله ہاس کا یک ایک نقط سچائی کامظمرہاوراس سے جمال اس کلیدی مسئلہ پر بحربور روشنی پرتی ہول جدید فلنے کا مار امواانسان ایک اذت و خوشی محسوس کر آ ہے۔ مولانا کی زندگی بیس بیہ مقالہ ایک مرتبہ کتابی شکل میں چہیا 'جواب بازار میں نہیں ہے۔ مولانا نے اپنا ذاتی نسخہ خصوصی عنایت سے اس احتر کو عنایت فرمایا نیکن میں نے مناسب بیسمجھا کہ اس کی فوٹو کائی لے کر اصل مولانا کووالیس کر دول چنا نچہ میں نے ایسانی کیاوہ کائی میرے یاس محفوظ ہے۔

مولاناکی تصنیفی اور تالیفی زندگی کی داستان بهت طویل ہے 'انہیں قر آن وحدیث ہے جو دلچی تھی دہ روز روشن کی طرح داختے ہے ان کے بعدان کی دلچیدیوں کامر کز ججنة الاسلام امام غزالی کی ذات گرای تھی 'غزائی کے حوالہ سے ان کی کتابیں اہل علم میں جتنی مقبول ہیں اس کا ندازہ اس سے ممکن ہے کہ چند سال قبل بیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مذنی ۔ ۔ اللہ تعالیٰ کے فرزند گرای مولانا سید اسعد لاہوں جند سال قبل بیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مذنی ۔ ۔ اللہ تعالیٰ کے فرزند گرای مولانا سید اسعد لاہوں تشریف لائے توانموں نے مولانا کی کتابوں سے متعلق گری دلچین کا اظہار کیا اور اس خواہش کا شدت

ے ذکر کیا کہ وہ کتابیں جھے فراہم کی جائیں۔ اٹھاق کی بات سے ہے کہ ان دنوں وہ کتابیں ساری کی ساری ا یا کشرخود اس ادارہ بین سموجود نہ تھیں جو انہیں شائع کرنے والاتھا۔ مولانا کے میزبانوں نے جیسے کیے ور کتابیں فراہم کیس تو مولانا اسعد کی خوشی دیدنی تھی 'انہوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ عالاً اس سے تبر وہ ان کامطالعہ کر چکے تھے۔

ایک عرصہ کے بعد مولانا ندوی کی مجلس میں اس واقعہ کا کسی نبست ہے ذکر آ یا توانسوں نے کسی تم کے ب جا فخرو تعلی کا اظمار کرنے کے بجائے آپ خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا جس نے اپ مارا بندوں میں ان کتابوں کو مقبول بنایا۔ ہاں اتنا ضروری فرما یا کہ مولانا کی اس خواہش کو مجھ تک پہنچا یا جاتا ا میں بھید خوشی اپنے نیخے انہیں چیش کر دیتا کہ دور کے مہمان 'استے بوے باپ کے بیٹے اور خود بحر صاحب علم وفعل انسان کاہم بریواحق ہے۔

امام غرالی کے علاوہ میخ ابن سیسید کیلسوف بندشاہ ولی اللہ امام ابوالحن اشعری جیسے اکابر امت ان کی عقید قوں کامر کزیتے اور انہیں کی نسبت کے مولانا نے نمایت بیش قیت علمی جواہر پارے مرتب کر کے اس امت کی بھڑی کاسامان فراہم کیا۔

شرق پور ضلع شیخوپورہ کا ایک معروف قصبہ وہاں کے قابل احرام بزرگ حضرت میاں شیر مجر صاحب نقشندی مجددی کی زیارت وطا قات کو مولانا سید انور شاہ کا تغیری مولانا احر علی الاہوری اور علامہ اقبال جیسے لوگ جاتے۔ میاں صاحب نے مولانا انور شاہ کو دیو بند کے چار نوری وجودوں میں سے ایک وجود قرار دیا۔۔۔۔۔۔ میاں صاحب کے ایک مداح اور ان کے شرکے صاحب نظر اور مجاہد اہل قلم ملک حت علی جامعی نے مولانا ابو الکلام آزاد کی ناتھمل تغییر مولانا سے ممل کرنے کی خواہش کی تھی اور پیغام محب علی جامعی نے مولانا ابو الکلام آزاد کی ناتھمل تغییر مولانا سے ممل کرنے کی خواہش کی تھی اور پیغام مجوایا تھا کہ آپ ہر طرح سے اس کے اہل ہیں۔۔۔۔۔۔۔ میں نادہ ہو گئے پر افسوس کہ دور کیا ہیں الیوں ہو میلا ایسا ہونہ سکا۔ کیاتو مولانا نے وہی جواران کی اپنی تفییری کاوش جیسا کہ جس درجہ میں آبادہ ہو گئے پر افسوس کہ اب عملاا ایسا ہونہ سکا۔ بسرطور ان کی اپنی تفییری کاوش جیسا کہ جس نے عرض کیا بلائوشان عجت کے لئے عظیم سرمایہ ہوا وہ جو لیک میں موایہ ہوا دور جلا میں درجہ میں القرآن "کمیں" مطالعہ قرآن "ایک صاحب قلم کے بقول کی تعدیق کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا نے قرآن کے حالی سے کہ اس بی

مولانا نے قرآن میں معلق ان تمام مباحث و مسائل پر محققاند اظمار خیال کیا ہے جن سے ند مرف قرآن منی میں خصوصیت سے مدد ملتی ہے بلکداس کتاب بدگی کی عظمت پھر کھر کر کار دنظر کے سامنے آ جاتی ہے۔ حرویر آل اس سے قرآن کے علوم و معارف اور دعوت واسلوب کی معجمود طرازیوں پر بھی تفصیل سے روشنی پڑتی ہے اس کتاب میں مولانا نے "زر کشی کی البریان " اور "سیو ملی " کی "الاتقان " کے ان تمام جوا ہر ریزول کو اپنے مخصوص کلفتہ اور البریان " اور "سیو ملی " کی "الاتقان " کے ان تمام جوا ہر ریزول کو اپنے مخصوص کلفتہ اور طیب انداز میں جع کر دیا ہے۔ اور مستشرقین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا تعلی بخش حواب بھی دیا ہے جو قلب و ذہن میں شکوک و شہمات ابھار نے کاموجب ہو کتے ہیں۔ غرض اور جو آئی گلر و تصور کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا کمنا چاہئے جس میں وہ ساری بحثیں اور مضامین سمٹ آئے ہیں جن کی دور حاضر کو ضرور ت ہے۔ م

"اسان القرآن" کی دو جلدیں آپکی ہیں تیمری مولانا مرتب کر رہے تھے کہ انہیں قرآن نازل کرنےوالے کی طرف سے بلاوا آگیا۔ اور دواس دنیاسے منہ موڈ کر چل ہے ... اغلب اس کا کل پانچ جلدیں ہوتیں۔ یہ کتاب در حقیقت قرآن کواپیالفت ہے جمے مولانا حروف جبی کے اعتبارے مرتب کر رہے تھے ایسی لغت جس سے منشاء رہانی واضح ہو کر سامنے آئے۔ احقر نے خدام الدین ا اشاعت ۱۱ مارچ ۱۹۸۳ء میں اس کی پہلی جلد پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھاتھا۔

موانا چونکہ اس حقیقت ہے آشاہیں کہ عمر نبوت کے استحضاد 'عربی زبان پر کامل عبور
اور قرآن سے بدرجہ غایت محبت کے بغیر قرآن فہی ممکن نہیں اس لئے وہ دل ود ماغ کی تمام
وسعتوں کے ساتھ اس میدان ہیں اترے ہیں 'انہوں نے حضور ختمی مرتبت صلی الدعلیہ وسلم
کی سیرت کو کھڑال اور پوری طرح عربی پر عبور حاصل کیا اور یا لا خرقرآن سے اپنی محبت کا جبوت
اس طرح دیا کہ بس اب اس کے ہو کر رہ مجے وہ اس بات کو قطعی سلیم نہیں کرتے کہ ایک
فضی چند تراجم کو سامنے رکھ کریا منتشرقین کی تعربی ان والس کا م الی کے اتفاہ سمندر
کتے ہیں کہ قرآن سے پہلے غیر قرآئی صنم خانوں کو بھر مٹائیں اور اس کلام الی کے اتفاہ سمندر
میں اس طرح خوطہ ذنی کریں کہ آپ کی روح میں وہ رہے بس جائے تب قرآن اپنے خوانے
آپ پرواکرے گا۔ "

اس كتاب كى بنوز دوجلدى بى سائے أسى بين بيساكد عرض كياتيسرى جلد مولانامرتب كرد ،

کرانمیں بادوا آگیا در ہوں ہے جلد ناکھل رہ گئی ........ادارہ نقافت اسلامیہ جس کے آخری وقت میں مولانا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور جس میں انہوں نے اپنی عمر عزیز کا بداحصہ گزار کر تھوس علمی کام کیا اس پر وہاں مولانا کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کا خلاقی فرض عائد ہو آہے 'وہاں اس پر یہ بھی لازم ہے کہ دوہ مولانا کے ان او حور سے علمی کاموں کی بحیل کا اجتمام کرے ...... یہ تو کما جاسکا ہے کہ مولوی مدن والی بات شاید نہ ہو سکے لیمن ایک بنیاد سامنے موجود ہے اس کی روشتی میں کی در جہ میں کام ضرور ممکن ہو اس طرح یہ علمی کام کھل ہو جائے گاور ادارہ کی نیک نامی کاباعث ہے گا۔

 "مسله اجتماد" ان کی ایک اہم کتاب ہے دیمنے میں چھوٹی می کیان معانی کو وسعت کے اعتبار ب بست بری ... گویافارسی محاورہ کے مطابق "بقامت کمتر بقسیت بمتر" کامعداق ! اجتماد کاسلسلہ دور رسالت سے جاری ہے اور اسے اصولاً میں قیامت تک جاری رہنا ہے کیونکہ اس کامقصد جدید المجنوں کے مل کی سعی و تدہیر ہے۔ انسانیت اس وقت دوش بوا پر واقعی سوار ہے اور اس نبست سے اُمّت مسلمہ کو برے چینے در فیش ہیں جمتدانہ بصیرت کے حال لوگ ان گھاٹھوں کو سرکرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے لئے راستہ کی مشکلات آسان فرمادہ ہے ہیں کہ ان کا وعدہ ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا نِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلْنَا

اجتماد کے مسئلہ میں افراط و تفرید کی گرم ہازاری ہے۔ ایک طبقہ قدیم ذخیروں کوئی ہردر دکی دوآ جھتا ہے ادر سے خیال نہیں کر آکہ قدیم ذخیرے بلاشہ بڑے مقدس ہیں اور ان کے مدّون کرنےوالے فی الواقعی ہمارے محن تھے لیکن جو حالات ان کے دور میں نہ تھان کا حل ان کے ذخیروں میں کمال ہوگا؟ مرحوم اقبال کی شاعرانه عظمت مسلم الیک اجتماد و تجدید کی دنیا ایسی نمیس جس پر برکسی کوفائز کیاجا کاس معامله بیس ام انده و نام شافعی امام مالک امام احمد ابن اتبسید افزالی شاه ولی الله اور فلی الله اور فلی معامله بیسی فرد حسن (رحمه الله تعالی) جیسے لوگوں کائی نام لیاجا سکتا ہے۔ مولانا نموی کا حسان ہے رانموں نے افراط تفریط سے اپند وامن کو بچاکر اس معاملہ بیس مجھ مجھ مینمائی کی۔ ہردور میں اجتماد کی رورت پر زور دیا اس کی حدود متعین کیس اید کام جوکر کتے ہیں ان کاتعارف کرایا۔

ان اصولی اور بنیادی کتابوں کے علاوہ شخصیات کے حوالہ سے انہوں نے جو لکھااس کی ایک الگ استان ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان کی سب سے زیادہ توجہ غرالی کی طرف ہے جس کی واستان بہرت کو موصوف نے اردو کا جامہ پہنا کر "سر گزشت غرالی " کانام دیا اور اور اپنے ایک طویل مقدمہ ہیرت کو موصوف نے اردو کا جامہ پہنا کر "سر گزشت غرالی " کانام دیا اور اور اپنے ایک طویل مقدمہ سے اسے مزین کر کے راہ جق کے مسافروں کے لئے ایک " کائیڈ بک " فراہم کی ۔ غرالی اپنے دور کے بوے آ دمی سے ایک عظیم درس گاہ کے وائس چائسلر سے فلند و منطق اور کلام و بیان کی بحثیں ان کا مقصد زندگی تھیں ۔ لیکن ان کی روح میں ایسے کا نئے بوست سے جو کسی بل چین نہ لینے دیتے " آخر نہوں نے مادیت کے تمام طور طریقوں کو خیرباد کہا۔ شاہوں اور وزراء کی ہم نشینی ترک کی ' پلازا نما طبقوں کی وخیرباد کہا۔ شاہوں اور وزراء کی ہم نشینی ترک کی ' پلازا نما طبقوں کی وخیرباد کہا۔ شاہوں اور وزراء کی ہم نشینی ترک کی ' پلازا نما طبقوں کی جہائے ستم رسیدہ طبقات کو اپنی دعوت و تبلیغ کامرکزینا یافقہ کی در شت کی اور تقسوف کی آزاد طبقوں کی بجائے ستم رسیدہ طبقات کو اپنی دعوت و تبلیغ کامرکزینا یافقہ کی در شت کی اور تقسوف کی آزاد دنیا کو صدود میں لاکر ان کے بہمی طاب کی تدبیر کی پھر غرالی " جہالاسلام " قرار پائے اور ان کانفواتا عام ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ ہوا کہ آج صدیوں بعدان کامر مابیہ علی است کے لئے سرمابیہ علی است کے لئے سرمابیہ علی است کے لئے سرمابیہ علی است کی است کے لئے سرمابیہ کے سرمابیہ علی است کے لئے سرمابیہ علی است کے لئے سرمابیہ کے سرمابیہ کو سرمابیہ کی کامر کر بیا ہوا کہ آج کے سرمابیہ کی کو سرمابیہ کی مقدم کر سند کی کر سرمابیہ کو سرمابیہ کی کر سرمابیہ کی کو سرمابیہ کی کر سرمابیہ کو سرمابی کامر کر سرمابیہ کی کر سرمابیہ کی کر سرمابیہ کو سرمابی کر سرمابیہ کی کر سرمابیہ کر سرمابی کو سرمابیہ کر سرمابیہ کی کر سرمابیہ کی کر سرمابیہ کی کر سرمابی ک

مولانانے تعلیماتِ غوالی 'افکارِ غوالی وغیرہ میں ایسے انداز سے غوالی کی تعلیم وافکار کانچوڑ پیش کیا ۔ ، 'کہ جس کے مطالعہ سے روحانی سکون وبالیدگی میسر آتی ہے اور انسان نخوت وغرور کی دنیاسے لکل کر شریعت اسلامیہ کا یا بند ہوجا آہے۔

آج کی مسلم دنیا کے کلای اعتبارے دوبرے محس ہیں امام مازیدی اور امام اشعری ۔ اشعری کال

چالیس پر سامترال اور جهبیت کے اند جرول کا شکار رہ کر صراطم متنتیم پر آئے تواللہ تعالی کی منابت اور اس کی بخشی ہوئی بھیرت و فراست نیز ماضی کے تلا تجریات کو سامنے رکھ کر کلای مسائل میں احت کی رہنائی کا فرض "مقالات الاسلامیین" کی شکل میں انجام دیا۔ مولانا المحترم نے اس وقع علمی کتاب کو آسان ار دو کا جامہ پسناکر آج کے دور کی ضرور توں کے مطابق بنادیا۔ مولانا نے ترجم میں کمسا بنا اداز بالک اختیار نہیں کیا بلکہ تر جمانی و تغییم کی وہ راہ اختیار کی ہے جو آج کے دور میں مفید شابت ہو کے دور میں مفید شابت ہو

بعض کم ظرفوں کی طرح وہ چاہتے تواس کتاب کو تصنیفی طور پراپی طرف منسوب کر سکتے تھے اور اچھا کہ اسلام پوسالکھا قاری بھی اصل تک نہ پہنچ سکتالیکن مرحوم نے جس چشمہ فیض سے اکتساب فیض کیا اس کا کھلے دل سے اعتراف کیاان کے احسان کو تسلیم کیاا در اشعری کوسامنے رکھ کر ایک علمی ارمغان تیار کر دیا جس سے قدیم وجدید فتنہ سامانیوں کی جزیں کھو کھلی ہو کر رہ جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ ہمارے قدیم علمی محسنوں میں امام ابن 'تیمیه ' ابن رشد اور شاہ ولی الغد کی مخصیتیں بڑی محترم ہیں ان بزرگوں نے اپنے انداز سے بڑا وقع کام کیا ہے۔ ابن تیمیه علم کا ب کراں سمندر ہیں اییاسمندر جس کی محمول نہیں۔ انہوں نے جوش جنوں میں عزیمت کی مخصن راہ افقیار کی 'اپنے دور کے فقنہ پرور لوگوں کی تقید کا تو شکار رہے ہیں 'اب تک بعض نا نہجا ران کے متعلق کز بحر بی زبان استعال کرتے ہیں۔ اپنی موج کے حوالہ سے ابن تیمیه کو جیل یا تراکا کاموقعہ طااور اس طرح کہ انہوں نے جیل کی تاریک وادی میں علمی خزسینے مرتب کے اور کتنے ہی طلبہ کو اس عرصہ میں ان سے استفادہ کاموقع طا۔ حتی کہ ابن تیمیمه کاجنازہ جیل سے انجازہ جیل کی تاریک وادی میں علمی خزسینے مرتب کے اور کتنے ہی طلبہ کو اس عرصہ میں ان اور امراز شک کرتے تھے ابن رشد فلف کی آدی ہے معقمدان کا بیہ تعاکہ ابل باطل کے خلاف اس خوالہ سے دفاعی مورچہ قائم کیا جائے۔ مقصد اور نیت نیک ہو تو آدمی کو احترام نصیب ہو جاتا ہے۔ شاہ دفرا اللہ 'دور زوال میں پیدا ہوئے لیکن شبلی کے بقول سب چھلوں کو مات دے گئا نہوں نے قرآن ' دفرا اللہ 'دور زوال میں پیدا ہوئے لیکن شبلی کے بقول سب چھلوں کو مات دے گئا نہوں نے قرآن ' منت نقہ ' کلام ' تاریخ اور جمی موضوعات پر قلم افعایا تین سو سال کے بعد بھی عرب و جم کی سنت نقہ ' کلام ' تاریخ اور جمی موضوعات پر قلم افعایا تین سو سال کے بعد بھی عرب و جم کی منت خوالہ علم و بھیرت تو دل کی گرائیوں سے شاہ صاحب کا انہ ہو ایک تو اور کی گرائیوں سے شاہ صاحب کو اپنا جدا تھے تیں جبکہ کے فطرت بھی ان کی وجا بت علمی کے سامنے گئا اور ان کا نام صاحب کو اپنا جدا تھی جبکھتے ہیں جبکہ کے فطرت بھی ان کی وجا بت علمی کے سامنے گئی اور ان کا نام صاحب کو اپنا جدا تھی جو تھیں۔

ترام سے لینے پر مجبور میں۔ مولانانے ان تین بزرگوں کے حوالے سے لکمااور بہت خوب لکما۔ شاہ ل الله كم معامله من ميري در خواست يرانهول في فرما ياكه بست كيحه لكفيخ كاعزم ب كداس دور ك تحوہ بس اور انبی کی تعلیمات اپنا کر آج کے سیاسی اور معاشی مسائل کاحل ممکن ہے۔ پروگرام یہ تعاکد انسان القرآن "كى كميل كے بعداس طرف توجه بوگى ليكن افسوس ط

## آں قدح و آں ساقی نماند

وور حاضر کے عبقری دماغ انسانوں میں وہ مولا ناابو الکلام آزاد سے سب سے زیادہ متاثر اور ان کے راح تھے۔ ان کے علم وفعنل بی کے نسیس ان کی سیاس سوچ اور فکر کے بھی محدود دنیا میں ایک عرصدرہ ر خدمت كرنےواليا الكلام سے زياد وائيس اس ابوالكلام سے مخيدت تھى جوانسانيت كانجات بنده بن کرافق برابحرا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم نے وہی بدسلوکیاں کیں جوابتدای سے ایسے عظیم و گوں کامقدر رہیں لیکن مولانا کے بعول ..... ابوالکلام کی عظمت کارازاس میں ہے کہ اس نے ہر تلخی رواشت کر کے بھی ایے مقصدے مندنہ موڑا۔ ابوالکلام کافکار بری جان سے شار ہمارے کرم فرما ا كثرابوسلمان شاہ جهان بوري ...... جن كاوقيع على ذخيره سال گذشته كے كرا جي كے بنگاموں ميں نذر آتش ہوجمیا ' نے گذشتہ سال اس موقعہ پر مولا تلے ان کے کر اید کے مکان میں احقر سمیت طاقات لی جب مولانا عی علالت شدیده کے سبب دفترند آرہے تھے اور ان کی سعادت مند بچی انسی برطانیہ لے جانے کی فکر میں تھی ..... ڈاکٹر صاحب نے مولانات درخواست کی کہ ابوالکلام کے افکار میں آج كدور كمائل كامل ي؟

بدایک سوچ ہادراس سوچ کوعملی جامد آپ ہی کاللم بہناسکتاہے ....... مرحوم نے کما کداس یں کوئی شک شیں کہ ابوالکلام کی تدبیر کاری ہمارے و کھوں کا مداوا ہے آپ وعاکریں کہ صحت کی محت میسر آجائے تومیں اس کام کوفرض سجے کر اُداکروں گا۔ مولاناعبیدالله شندمی کے بقول انسانی آر ذووں کلیے حال ہے کہ وہ بست ذیادہ اور طویل ہیں لیکن عمراتی ہی مختر ..... بتیجہ سامنے ہے کہ ع

# بزارون خوابشين ايي كهبرخوابش بهدم نكل

مولانا المرحوم غيرت وخود دارى اور استغناد توكل كالجسمة تنع انهول نے خودى كے جموئے واعظول کی طرح مجمی کسی آستاند پر ہاتھ ند پھیلایا۔ شدیدعلالت کے دور میں بھی ان سے ملاقات ہوتی توان کے چرے پر سکون کی پر چھائیاں ہوتیں اور گفتگویش و قار اور غیرت۔ اس کاسب براہبوت میہ ہے کہ ان کی بچی انہیں پر طانبہ لے گئی۔ تشخیص ہوئی لیکن حالات ایسے نہ تشخیص ہوئی لیکن حالات ایسے نہ تشخیص ہوئی لیک ہو نہ تشخیص ہوئی لیک ہو نہ تشخیص ہوئی لیک ہو کہ ہوگئی ہو سکتان ہوئی پر ہے جب ہمارے صوبہ کے شریف وزیر اعلیٰ نہ معلوم کس کس قلم اسٹار اور گلو کارہ کے لئے! بر حست بن کر انہیں باہر علاج کو بجوار ہے تشخیص کین ان کی نظر نہ پڑی تواس درویش پر جو کوچہ علم تھاسا فریج نہیں اس داستہ کا مسید تھا۔

ائی دنوں اس ادارہ کی "سیرت کیسٹ" کے حوالہ سے ایک تقریب ہوئی ، جس کی لا ہریری کا مولانا نے اپنے خون جگر سے سینیا اس تقریب میں لا ہور بھر کی اعلیٰ ترین شخصیات تھیں ، بھڑ کیلے لباس میں لا تعداد مستورات "سیرت رسول" کا عملی مظاہرہ کر رہی تھیں ' ملک کاما کم میمان خصوصی تعالیکور کی نے خبر ندلی کہ ادارہ کاؤی ڈائر یکٹر کمال ہے ؟ اور اس مجلس سے غیر حاضر کیوں ؟

مولانا ایک زمانہ میں "اسلامی نظریاتی کونسل" کے رکن بھی رہے لیکن انہوں نے حاکموں کی خواہش کانہیں اسلام کی روایات کا بھیٹ لحاظر کھا ور جب ملک میں شرعی عدالتوں کا شور کو نجاتو مولانا کھر نقل اور چیر کرم شاہ کے ساتھ مولانا کانام تھا۔ جس نہ ہی جماعت سے مولانا کی واجی نی نسبت تھی اس کے ایک نوجوان لیکن ابحرتے ہوئے لیڈر نے ضیاء الحق صاحب کو اپنی دوستی کے حوالہ سے باور کرایا کہ مولانا کا تواسلام وایمان بھی محل نظر ہے اور ہی کہ ہماری جماعت سے ان کا کی تعلق؟

پردی عزیزد فتریس مولانا سے طارو گفت تک اپنی صفائیاں ویتار ہا کہ یس نے کوئی بات نہیں کی مولانا کاس پرجو تبعرہ تعاوہ یہ تھا کہ "اسے کہتے ہیں دروغ پر روئ تو" اور فرما یا کہ مجھے اس کا قطعا صدمہ نہیں بلکہ ایک طرح کی خوشی ہے کہ اس ماحول میں پھننے سے بچ کیا ورنہ خدمت علم کا مقد س فرض معرض خطر میں پڑجا آ 'چونکہ آپ کی وج سے میری دلچہی کا سامان قائم رہاہے اس لئے آپ تو میر سے من ہیں۔ اور ہیں آپ کا شکر گذار ہوں۔

ایے دیدہ بینار کھنے والے بے غرض بلوث اور خادم انسانیت وعلم افراد اب کمال پیدا ہوں

کے میرے قلب پران کی دنیاہے رخصتی کا آنا اثر ہے کہ اس کا اظمار میرے لئے مکن نہیں 'میں کس سے اظہار تعربت کروں 'کہ میں خود مستحق تعربت ہوں ........ آج رونا اس بات کا ہے کہ پردا نگان علم کی رخصتی کی لائن گلی ہوئی ہے دنیاہے عبقری دماغ اٹھ رہے ہیں 'چھوٹے قد کا ٹھ کے لوگ اس دنیا پر چھارہے ہیں۔ یقینا قیامت ومحشر کی گھڑی قریب ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے کہ قیامت اچھوں پر نہیں بروں پر قائم ہوگ ۔

الله تعالی جمارے مولاناکی روح کوتسکین نعیب فرمائے.....ان کی خطاؤں سے در گذر فرمائے ان کے اہل خانہ ومتعلقین اور اہل عقیدت کو صبروسکون کی دولت نعیب ہو........ آمین ثم آمین-

#### 

# بقيه: رفتاركار

دن بھی فلائٹ کے انتظار میں محذرااور ہم بجائے ۲۱ رجولائی کی شب کے ۲۲ رجولائی کو مج ساڑھے سات ہے (فریانہ ۴ محفے کی آخیرے) روانہ ہوئے۔ والہی پرچونکہ دین میں شالد اور کھنے کی بجت ہو گئی آرہ ہج دوپہر کراچی آ مدہوئی۔ محترم سید سراج الحق اور پی آئی اے کے دوست علوی صاحب ایئر پورٹ پر موجود تھے۔ جعد کی شام اور رات گئے تک مختلف حضرات سے طاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ اگلے روز یعنی ۲۵ رجولائی کو مبح ساڑھے آٹھ ہج کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گئے ۔۔۔ اور پھر وی سلسلہ روز وشب سے مبارک ہیں بندول کی زندگی کے وہ لمحات جواللہ کی توفق سے اس کے دین کی خدمت میں صرف ہوں۔

#### \*\*

، ہنام "منیانی" کے اندرونے باکستان کے تمام سالا ہز فر برار صفراً کے خریراری نمبر تنبرلی ہمرگئے بیس ربراہ کرم ایست نیا خرداری نمبر منیاف کے لفافے سے لاطے کر لیمجے ۔۔۔۔ معام ان مصرف مصعر بن عمير معام ان مصرف مصعر بن عمير سام

عمیری اشم کے فرزندمصعت مسرف بنوعبدالدار کے دانان رعنا ہی کی امر دنہیں تھے بكه في الحقيقت سالى مكتبيل ان صبيبا خومرد ، سجيدا ا دينوش ويش نوموان كو ئي نهبي تعا-والدین کوانشرتعالی نے تموّل اور آسودہ مالی کی فعمتوں سے نوازا تھا۔ ایمفوں نے اسپے فرند كراب ادونم سے بلاتعا مصعب كرجوان حس مورت ورفطافت بيدى انهايت جين امتراج تقى - وه اعلى سے اعلى دينى كرسے ينستے اورعدہ سے عدہ خوشو يات استعال كتے تھے جس كى سے كزرتے دہ كى ملك ما تى تتى - ان كے ايك بوڑسے كى متيت دورو مودم مك بوتى تى تواس رمانى مى أيسن طير تم متقور م تى تقى . يادك من زر چى عضرى حوالا موال تقاءميان قد كه بينرم وازك نوحوال اين وقت كالميشر حصد ايني تزئين دارائش اورخ لصورت دلغوں كو بنانها ورسواني يرصرف كرتے تھے بكتي اسى خورونی اورخوش وشی کے ماوصف و نہایت پاکٹرہ سیرت ادراخلاق کے ماہل تھے جب مردر کائنات مل مترمليد سلم في دعوت من كالأغاز فرايا تومصعت كي يك درمهاف ال دواغ في استفوراً قبول كربيا ورستاني حق ان دنول برسي رمعوست دور سے كزرب تص مشكين في البين ظلم وتتم سعة توحيد عاشيدا سُيون كا مبنيا ووعبر كرركها تما ادرجت عالم من متعديد وسم البين حبد حان شارون تحديم اه حصرت القرم بن للالقم

له معرت معدي المخرة مُربُ يه ہے.

مصعب من عميري المتحرب عيرمات بن عبدالداري تصفي فويا بالنجوي فشت مي ال كا لذكر أن المسادا كالمصادرة على بهو كوشر بول السروارية ألى مديد الم

# كے مكان ميں نيا وگزين تھے۔

اسی گرامنوب زاندی فرج ان مصعب دید ان دحمت عالم می منزولیه دسلم کی مدیر ترکیم کی مدیر ترکیم کی مدیر ترکیم کی مدیر ترکیم کا مدیر

P

سروع بتروع بین حضرت مصعر نے انبااسلام کم دالوں سے پوشیدہ دکاال میں دوصلمیں مقیں ایک تو بیک دھائی مشان ال کوجوال سے وشکر میں میں ایک تو بیک دھائی مشان ال کوجوال سے وشکر مصل کر لیتے تھے جس سے دہ مظلوم دینی ہمائیوں کی دست گیری کرسکتے تھے ایکی عشق اور مشک جبیائے بنہیں جینے ایک ناکلید بردار کھیم خال بن طلحہ نے احوامی مشترف براسلام نہیں ہوئے مائیوں کی دست گیری کرسکتے تھے ایکی عشق ادر دوسر سے ایک ناکلید بردار کھیم خال بن طلحہ نے اوجوامی مشترف براسلام نہیں ہوئے تھے ) انہیں کہیں رہ واحد کی عباوت کرتے دیمیے دیا ہوں نے فورا ان کی دالدہ اور دوسر سے اہل فالدن سے ماکر کہا کہ :۔

ردتم قرمصعب برعان مجرکے موادروہ محرکے دین کو آویزہ گوش ببائے بھراہے ؟
حفرت مصعب برعان مجرکے موادروہ محرکے دین کو آویزہ گوش ببائے بھراہے ؟
کی مصعب سان کی والبانہ محبت ، بے بنا ہ نفرت بیں تبدیل موکئی ۔ انہوں نے بہتے تو انہیں خوب زود کوب کیا اور بھر رسیوں سے مبکو کر قدیر نہائی میں جوبل وہا مصعب دین تی سے منہ مورکر معبروالدہ اور دو مرسے عزیزوں کی عجبت اور شفقت کا مرجع بن سکتے سے لین بادہ تو حدیث انہیں کیو اسیا مست کردیا تھا کہ عیش واحت سے محروی اور قدید دند کی مصبت اور شفقت کا مرجع بن اور قدید دند کی مصبت نے دائیں میں بیا مست کردیا تھا کہ عیش واحت سے محروی اور قدید دند کی مصبت نے دائیں میں بیاں مورد کی اور مواد کی مصبت کی مورد نے کور میں کورد کی مصبت کی طرف ہورت کرنے کی احداث کی مصبت کی مورد کی مصبت کی مورد کی مصبت کی مورد کی میں اور مورد کی دوران اور مواد نے وائین کا محت میں قافلہ فی الفور ہورت کی امرازت دے دی ۔ حیانی بارہ موردوں اور موازین کا محت میں قافلہ فی الفور ہورت کی امرازت دے دی ۔ حیانی بارہ موردوں اور موازین کا محت میں قافلہ فی الفور ہورت کی امرازت دے دی ۔ حیانی بارہ موردوں اور موازین کا محت میں قافلہ فی الفور ہورت

كياده موكيا ـ راوي مي سب سد يدغريب الطني المنياد كمدف واسه ان المكثان اسلام بي حفرت مصعب بن عمير مي شامل مقدم موقع بأكر است ذندان الم سے معباگ بھلے اور اس فافلہ کے ساتھ معبش جا بینیے۔ امبی ال مهاحرین الی الترکومیش ين تمن ي مبينة كُرْسي تقد كمانبول في قرلش كُنَّهُ كيم ملاك بوجائد ( يا دسول اكرم من الترملية وعم كى من الغت ترك كرويين ) كي خبرسنى . علامران سعد اورملاذري كا بان مصر كريخبر الن كرسب مها برين كمر كى طرف واليس مو كيم البيّر ابن اسحاق مسف كمعاب كربعض مها جري ومي عقرب رہے - مبرصورت حفرت مصعب ال معاب بن شامل مقي حنبول في مكر مراحبت كي يتهرك قريب منهج كرمعادم مواكه بيخر مانكل به ببیاد متنی "نام مامنوں نے صبش کی طرف طیننا مناسب نہ سمبیا اوران میں سے سرا کیہ عائد قرنشي مي سني كسى كا ان ماصل كر كانتهر من داخل موكما يحضرت مصعب نے باختات روایت نُعنُر من الحارث من كلده يا الوعزيز من عمركي بنياه ماصل كى مبشر سے ان اصحاب کے مراحبت فر لمنے کے معد قرمش کی ستم ارائیوں میں اورشدست بدار مو كئ بنيائي صنوم نصير مرابت فرائى كرحس طلوم مسلال سيبن بيست ومعبش كالمطر ہرت کرمائے۔اب کی بار ۸ سے زیادہ مردول اور 1 ایا ۲۰ خواتین فے مبتی کی اہ لى معنرت مصعب اس قافل مق مي مي شامل تعد- اس مرتب ال كع معالى الوالروي فن عمر فع من ال كاسامة ديا مشركين قريش فيدان محد داست يس طرح كى ركاديمي الي لكن يرسبكسي لذكسي طرح مبتن ميني بيل كامياب موسك بحضرت مصعب ايكمت تك جبش مي غرب الوطني كي زندگي مسركرت رجع ا در بيم مكر دانس تشريعين سه كه ارباتيم نه ان كه سال مراجعت ك تصريح منيس كالكين قرائن سيمعدم موما سع كه وه مجرت مدين ستين حادسال بيدمبش سر كروالين آسا ورايي وقت كالبشر حصد بياء أواد لأكار اقدس مي گزار في مگے يك

له مبعن ارباب میرنده عفرت مصعیصین عمیری دومری بجرت مبشرکا ذکرنهی کمیالیکن این شهام گفا بهایجا ت که الدست دمری بجرت معیشه کے مباس کی فهرست می حفرت مصعیری من عمرکا نام واضح طود پُرُدج کیآ

حفرت مَقَد يَ مِنْ صِداس حال مِن كُمَّد والبِن آئے كُرغ مِب الطبي نے ال كُ مُنا ا در نوش ایشی کوخواف خیال نبا دیا تھا اب ابسیدہ ا در موٹے حجو مے کیڑے جی میں کئی ہو ند مكے موست منے ، ان كے زيب بدن موتے تھے جبم كى زم و نا ذك كھال موتى اور كھار دى موكئ متى يبرو ست كي تعاادر دنگ برگ خزال رسيده كي طرح بيلاي گياتعاليكاس مروح آكاه كى شان استقامت وغرميت مي ذرة مرام فرق نرآ ما سما و وه اين آقاد مولا كى مدمت وروبدونقركى دندگى كوميش وتنعم كى بزاد زندگيول برترج في سق سعفرت معدوث ايكيے ك دربار نبوت بيں اس شاك سے مماضر و كے كدال كے حجم مركوئی کٹرا ایسانہ تعابیس میں میرندنہ تکے مول اور معیر میکٹرسے بھی سخت موٹے اور کھردرے متے سرورعا فم انہس اس مالت میں دیم وکر آ مدیدہ مو گئے۔ ایک ورموقع بروہ بس نبوى بي اس طرح مامز موسے كرمتروشى كے يدمعولى كيرا معى ميتسرية تعاجبهم كو ایک کھال کے کوٹے سے با مزحد رکھا تھا اور اس کھال میں مبی ما بجا پو ندیکے موسے تقديراكيكيا دين والأمنظر تعاكر وصبحكمي رسيم كصواكسي ساس سعاتات نه تعاآج وه ايك بوسيره كعال بي منوسس تعالى مدورعالم ملى مشرعيد ومما ورصحا بكراتم راہ تی کے اس نماسے مسافر کو اس مجیب مابس ، میں دیکی کرٹرپ اسٹے محفود کے سىدى موكرفرايا: -

در حیدسال پیپمی نے س نوجان کودیما تعاکرساف کمری اس سے بڑھ کرنا ذر نمت کا بروردہ ، نوش رُد ، خوش ویشاک ، اور اسودہ مال کوئی نہیں تعالی ن اج ادلتہ اور اللہ کے دسول کی محبت براس نے اپنے تمام مین آرام کو قربان کردیا ہے اور کوئنات سے شغف نے اس کو دنیوی لذات وراسب را حت سے بے نیا ذکر دیا ہے۔ "

حصرت مصعب كي كرسى مذبرُ انيّادا دراخلاص في الدّين في انتهي رحمتِ عالم صلى أ مليه وسلم كامرج شِففتت بناوياتعا أورد ما و وسالتُ مي انتهي دوشراختصاص ماصل موكيا تا الهول في صفورك صحبت المهرسين وبني المعايا وه مرسية وق وشوق سے إدى اكرم سے دین كی تعیم مصل كرتے اور قرآن كی جو سورة نازل موتى اسے فوراً حفظ كر ليتے تھے۔ بهال كم كركي عوم دوروه ايك عالم دين اورفقيد سمنے مبلف تكے جعنوی فرسینے درمو كمنے ہے جي صحابہ كرام على تومبلو فرج مس ترميت دى حصارت مصعب ميں ان بي سے ايك تھے۔

**(** 

ومول ارم مسل الشرعليد وعدم ابرسول سے معمول تعاكد آيام سے بين دائري وم كے منتف قابل کے باس مباکرانہیں وحوات توحید دینے سے دیکی مشرکین قرنش پنے نحالفاً شھکنڈوں سےان وگوں کوخی کی طرف ائل نرمونے دینے شخصیر شار نبیتے ہے مرسم ج مِن المُرتعالى في ايك عميب مودت بعلاكى معنود تبيغ كهد كرت ويدا لي خيول كى باس منى گفتن مي بيرب سے كسے موسل كيرسعيدالفطرت وك قيام يزير سے -ية بدخور ج كے حيدادى سقے - يالوگ ميودكة وبادر بعض ومرسے وال كى مرولت " نبي اخراز ال اور" وين الراميم" كما مام سي كلية الأشنام بي مقع يحصور في ب ال كاسل من الله الله الله ومدانيت اورخطست بيان كي تووه مبت متا تر بوئ اس کے بعد حب آی نے قرآن کرم کی حید آیات کی تلاوت فرائی توان کے دل بالکل سی بگهل مگفته - انهول فعه ایک ومرسے کی طرف دیمیما اور کمدا ، مد واندر به و وسی نبی س بن كا مذكره سروقت بيودك زبان برسه، وكميناميدوكبس مم سي تبول حق بن سقت ندہے مبائیں۔ " بیکہ کرسیاسی وقت کائٹ خہا دت بڑے کرمشرف براسادہ سو کئے۔ خزرج ك ان خوش بخت متيول كا قبول اسلام كويا انفدار ي مسج سعاد ل كاطلوع تعا والترك يمقدس سنسع جب دوارت المان اس مال موكر سترب الب كك توامنول فع وبال تندمي سع وين في كاتبيغ متروع كردى اور يراغ سع يراغ طبل مكار خيائي الكيسال سلى نوت بي ماره معلان (دس خررمي اور دوادسي موركوبين ك زيارت كه يعيد كمر بيني يصنوركوان كه أشف كامال معلوم مواتو ايد ايد استان كم باس تشرفيد عد كم المهول فراه كر معنور كه قدم في ادر أب كى بعيت معاشرت

موئے۔ دائیں کے دقت ان اصحاب نے صنور سے النجا کی کر انہیں قرآن میر صلف الدون کو ابنی کے دقت ان اصحاب نے صنور نے اس ایم کام کے بیے حضرت مصعب بن عمر کو فتی نے ایک مقدم کے لیے بیٹر ب عمر کو فتی اور مسافل کی منطبی و تعلیم کے لیے بیٹر ب عمر کو ما ایس کے جو ما ہیں۔ ابنا دو منوص کا یہ سی حرص اللہ ہے آتا و مولا کا صکم یا تھے ہی کسی عذرا در آتا تل کے بغیرا سلام کا بہلا داعی بن کر فور اگر شرب مدان سرگیا۔

معنرت مصعرب بن عمير فه يثرب بيراني ذمه دارلول كونهايت احسى طرليته سے نبالاً: ان كىسادى، ياكبازى، أكسار، شيرس مقالى ادر مندا خلاقى ف چيك چيك وگول كدول یس گر کرنا متروع کردیا - ان کامعول تعاکرانی تیام گاه (حصرت استفری دراره میکا) ىر وگوں كو ملات اور انہيں دين كى باتوں كى تقييم ديتے۔ اس كے ملاوہ وہ اكثر اوس اور نزرج كيحتف معلول وركمور كامير مكات اوروكول كوالسي ملبغ ادراحس الماز میں اسلام کی دعوت دیتے کہ وہ لامحالہ اس سے متماثر موجات ہے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تعاكدا دهراد مرمات وقت كنده بركم بل كالك معيد اسا مكوا الشكا ليق سق عو ا کی طرف سے بول کے کانوں سے انکا ہوتا تھا ۔ تقوائے ہی عرصد میں وہ وگ ل توحبا دراتغات كامركزبن كشفا دران كى تبليغى مساعى سدا بل شرب حرق وروق واثرة الله میں داخل موسف مگے۔ ان میں اوس اور خزرج محے بڑے بڑے روسا مبی شا ف تھے اوس میں سے صربت معترین معار اوراسیکرین صفیرالکتا سُبا ورخزرج میں سے صفرت سنگ بن عبادہ ، الوالو سُلِ الفسارى ، اور سعدم بنے دى اثر اصحاب كے تبول اسلام سے پٹر بسی اسلام کو مڑی وسعت صاصل موئی۔ وعوست وتبیغ کے ساعد كسا تقد محصرت مصعب عافل المان يثرب كت مظيم اورتعيليم سع معيى غافل زرس ا كم المرت توانهول في مرود اكرم صلى التُرعليه وسم كى المازت سے (محصرت معكر بن نعثیمه کے مکان میر ) باجا عب اناز مبعد کی نباه والی ورود سری طرف ومسم انصار کولری منت سے دین تعلیم دی اس طرح حیدا و کے افرا فرر شرب کی گل کی اور کو چے کو چے میں

ندائه واحداد درول المرصل للرعيد وعماه ذكر فيرموف كا

حدت معدی کی ال کوجب بعی کے آنے کی خبر ہوئی قراس نے انہیں باہمیا۔
جب واس کے پاس پہنے قراس نے انہیں ہے مداخت المامت کی ور رورو کران سے
کہا کہ بیٹے اس نئے دین کو حجوار دو اکر تمہا سے بیے میری آغوش محبت میروا موجائے
حفرت مصدی نے نے حواب دیا۔ وہ ال میں نے اللہ کے لیڈیدہ دین کو برضاؤٹیت
تبول کیا ہے، اسے سرگز نہیں جبوٹر سکتا۔ " اب ال وسمکیوں پر اتر آئی اور کہا کہ تمہارا
علاج دہی سے جرتمہا سے معرف ملب نے سے بیلے کیا گیا تھا۔

مفرت معدث في مع حرات كاس مرامة واب إ ٠٠

ر ال الماتوش نردسی میرے دین سے بھیر سکتی ہے ، یاد دکھ اگر اب سی توجی ایڈا دینے کا ادادہ کیا توہی اسے قبل کرددل کا ۔ " اب اکن کی مال بے بس موکر بے تحاشا دونے لگی حضرت مصعب نے لسے نہایت نری سے سمایا ۔ ر ال ازراہ خیر خوامی تھیں متورہ دتیا ہوں کرا تشرادرا تشر کے رسول پرایان نے آؤ، تمہاری معلمانی اسی ہیں ہے ۔ "

ِ نَیْنَ کَفُروشُرک ال کُرگھٹی میں بڑا ہوا تھا ۔اس نے کھا : مدکواکب درخشندہ کی میم میں سرگر نیرادی قبول منہیں کردں گی معامیری کا

سے دورموما ۔ ا

حدرت معند بنا مرائد المرائد ا

9

ہجرت کے بدرمی صفرت مصعب برابر دعوت وتبین اوردع طدة مذکرین شغول اسے ۔۔۔۔ سفا مدہجری میں غزوہ مرر کے موقع میدمدہ ال بین سوتیرہ لغوی قدی

یں سے ایک سے حبول فیابی استعامت وعرمیت اور افلام انیاد کے انسٹانوش معنی آدیخ برشت کیے اور جنیں "اصحاب مدہ کا عظیم شان لقب مرحمت موا۔ تی واطل کیاس معرکہ اول میں اسنیں بغصوصی مشرف می ماصل مواکر مرور مالم " نے اسنیں مهاجرین کا سب سے مرا عکم عنایت فرایا ۔

ستد بحرى مي سبك مديني آئى قراس مي بعي صنور ندم مرادي كالترف محقر مصدب كور الله مي معنور ندم مرادي كالترف محقر مصدب كور علا و دول كرم الما من من الدول كور الله و ا

ور روسی گرده نے کہا ور حصنور کے بعد مبنے سے کیا ماصل ؟ " اور یہ کہ کر حصور اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کر حصور اللہ کا اللہ

م تیسارگرده ده تما جرمعنو کرد صدار بناکر مفاطت کرد با تھا . بیصرف جوده مانیاز دن برمشتل تھا -

حفرت مصعب بن عمد تمهادت كے حربانی ابت قدم مجابرین كے دومرس كروهايں شامل عقد وان كاسينه علم وين كامخران تعا - رسول الترصلي الترمليد وسم كي شهادت كى خبرشنى توزبان مرب اختيارية است حادى موكئ و .

وَمَا عُحُبُ مَّ مُنْ كُاكُا مَ سُسُولٌ قَدُ اور مُحَدِّوا يك دمول مِي ان سيبط مع مُم مول خَلَتُ مَبِ ثُنَ قَبُلِهِ الدَّ سُسُلُ مُ مُحَدِّم مِنْ اللهِ الدَّر مَسِلُ مُلِنَ ) موده آلي عمول ) المنظمة المنظم

اس كے ساتھ ہى الفول فے ملندا وانسے لغرو لگا يا : .
د مين سول الله كا عكم منر محول نہيں موسف دول كا . "

له علامرشل مفريرة النبي بين مكها بعد كم "معمعت صومت بين دسول كريم ملى الشرعليدوسلم

يكهكوايك إتذين تمشيرومنها ودومسي مي كمكه بي كفادبر ومش بيست بمثركن كيمشهويشهوا دابن قبيتر فيعزه كرنواركا وادكيا اوران كا دابنا اعتدشهد كروالا حضري يعسب ففولاً بيتي إتري ملم تعام ليا - ابن قميد في دومرا بالتومي تهد كرديا - العنول ف كِيْرِ مِوسْدُ أَذْوُول كاملتُه بنا كُر علم كوسيف سيحيًّا مِيا - تُويا مَتْرِيْرُدُكُا تَعَا كَرْجِب بَك مانس س سانس سے مرجم اسلام کو سر عول ندم سف دیں گے۔ مدیخت ابن تمسین اسے نجالا کران پرنیزے کا بک بیدا شخیل وارکی ای ای وسٹ کر معنزے معدد کے ای علم وعنق سے معہود مقتل سینے ہیں مه کئی اور دہ اسینے نمائی حقیقی سے مباسطے ہوشی دہ گرسے ال کے معانی ابوالروم بن عمیرف ا کر برد کرمکم سنیال بیا درار ای ختم موف ک اس کوتفاد موسی تی تجاعث اداکرتے دہے ۔ جنگ کے بعدائ عمر وسرنگوں کیے بغر مدمیہ لائے۔ جسترنش ميلان حبكس والبن سيد كف اورسلمان اسي شهدا مى تجهز وكفين كى لمرون متوم يوسك توامنول نے دكھاكہ كمر كے يوان دعنا معمد من جيرو كے بل كرے مستغاك فتحك بي علطال بس مرورِ عالم مل مترعليه وسم كوال كالمهادت سے سخت صدور بنجا الهاس بكرملم وعمل كى المنس كع قريب كعرف مركف ادريات الادت فرتانی ۱۰

مِنَ الْمُكُومِنِيُنَ دِجَالُ صَدَّدُوامًا عَاهَدُ وَاللَّهُ مُعَلَيْهِ \* فَدِنْهُمُ مَّنْ قَصَلَى غَبَهُ دَمِنِ لَهُمُ مَّنْ يَنْسَظِرُ مِنْ وَمُا حِبَدُهُ اللَّهِ مَعْلَيْدِهِ وَمُا حِدَّهُوا شَهُ بِهِ عُلاَ \*

ود مومنین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ انتفوں نے انتفر سے جوعہدکیا اسے سے کردکھایا۔ تعیض ال میں اپنی مست فیدی کرمیے ہی اور معیف امعی انتظار کردسے ہی اول سینے اوا دہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ک

<sup>(</sup> بقیعات مِسْ فرگزشته ) سے شابستے دہ تبدیم کے تویف بھر کی کرصنور تھریم کے ہم نے جو مورد داتھ ، بیان کی ہے دہ طبقات ابن معدسے اخوذ ہے۔ کے میم نبادی میں معزت انس بی مالک سے بیان کی ہے دہ طبقات ابن معدسے ماخوذ ہے۔

اس كدبد آب في المريم مركوفرايا ...
د مي ف كدس تباك مي الحياضا لكن دركي التا الكي المركة الكي دركي الديم الكي المركة الكي المركة الكي المركة ا

بمراب فصرت مست كالمنين كاحكم ديا -اسشهيرواوي كاجا دراتني

 حبوق متى كه اس سهر دُحانيا جا آ قريا و لكن جائة ادريا و ل متوريك جائة و مردونه مردونه مردونه مردونه الأخر حف و افر الأخر حف و المردود المردود

سفارت صعدب کا ادی شهر صحاب پر مفارت جمد انسنت بحبش (مرور عالم کی مدیمي اوبس) سے مرقی تنی ان سے ایک خورد سال بحي زمین اپني يا دگار حبوري

**(4)** 

عبارها بن مون کے سلسے ( بر کلف ) کا ا آیا وال کو ابتدائے سلام کا ذافی ادائی۔

بید در مصوب بن جمیر محد سے مہتر تے وہ شہدیم شا ودایک میا در کے موا ان کو

کفن سیر نہ موا .... بہیں شاید دنیا ہی میں سبعتیں ہے دی گئیں ۔ " یہ کر دونے گے

ادر کھی ناجوڑ دیا گئی اور دوایا ت سے میں معلوم مواہد کرمعا بر کرام کے دومیان جب

کمی معزت مصعب کا ذکر آجا آتھا تو دہ بنم کرائے ہو جاتے تھے اور ان کی ذبان سے

اس مردی کے بے سلام اور معفرت کی دعا نکلتی تھی ۔

اس مردی کے بے سلام اور معفرت کی دعا نکلتی تھی ۔

رمنی افٹر تعالے عندہ

#### ww



غالِص ، يُرِّ ما ثير ؛ فرحت بخش قرشی کے مشروبات جام شیری مندل الاعجی بزوری اَدر بخ ڈرنک

# مُودِادِسَفنَ المبرطبيم كاحاليدورة رامركبير

جولائی عدم کابیشتر حصد امیر تنظیم اسلامی جناب دا کنراسرار احیر صاحب فرقیم تنظیم برائے بیرونی ممالک جناب قرسعید قراشی صاحب کے ساتھ امریکہ میں گذارا۔ اس دورے کی مخت ، داد قرسویہ صاحب کی نافی تذر قارئم ن ہے ..... (ادارہ)

اثل سام کاوطن اور ہماری نئی نسل کے خواہوں کی جند ......امریکہ ..... سات آخو سال پہلے تک امر سطح اسلامی کے لئے ہمی ایسانی اجنی ولیں تعاجیباہم جس سے اکار کے لئے آج تک ہے۔ ریاست ہائے حقوہ امریکہ کی ماریخ پرانی نہیں ' چند ہی صدیاں گذری ہیں کہ کرہ ارض پر اس کی سوجودگی دریافت ہوئی اور پھر پورپ سے بھوڈوں کے قافے جن جی دیوالیہ کاروباری 'مفرور طوم ' معاشر سے کو محکو اسے ہوئے لوگ اور جرائم پیشہ فاندان زیادہ اور مع جو کم تھے 'اس وسیع دعریف پر اعظم کارخ کرنے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان نووار و نوگوں نے جن جن جی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے اور بورپ کے کونے کوئی تمذیب و نقافت کی نمائندگی کرنے والے شال تھے " ریڈ انڈ بنز " کی مختر مقابی آبادی کو ٹھکا نے اگر اسپ موان کی موجد بی آنی نہیں کہ حقوق انسانی اور حریت و نقشے پر ایک نئی قوم کالیک نیاوطن وجود جس آیا۔ پھر یہ بات بھی پرانی نہیں کہ حقوق انسانی اور حریت و انسانوں کے ریڈ ایک کی بوترین شکل کی موجد بی۔ افریقہ سے انسوں نے انسانوں کے ریڈ اور کی سنوار نے کے افرادی قوت کالیے فالماند انتظام سالماسال وہاں رائج رہا۔ اب لوپ کی وہ زنجیرس و متروک ہو کئی ہیں وہ ان اور متاح دنیا کی افراط کا سمراجال آج بھی دنیا بھر سے ذہیں و فیلین اور می میں اسے بیان درا کی درا ہے اس کی دنیا بھر سے ذہیں و فیلین اور می کے لئے افرادی قوت کالیے فالماند انتظام سالماسال وہاں رائج رہا۔ آب لوپ کی وہ زنجیرس و متروک ہو انسانی دولولے سے سرشاد لوگوں کو مسلسل زیر دام لارہا ہے۔ بر صغیریاک وہ ندیجی اس سے بیاند رہ میں وہ دولولے سے سرشاد لوگوں کو مسلسل زیر دام لارہا ہے۔ بر صغیریاک وہ دیو جسے دہیں و فیلین اور

سکا۔ یمان سے جوہر قابل کے دھا گے۔ بندھا س طرف کو تحقیا ھا گیا۔ ویلے چا کیس سالوں ہے۔
عمل جاری و ساری ہے لیکن ایک مرسطے پرا ہے ایک میمیز کی کہ با یدوشاید۔ سوط حدید آباد و کن کے بعد
ہند کے مثالی گوارہ علم و فن یعنی عثانہ یہ نیورش سے فارخ التحسیل اعلیٰ تعلیم یافت نوجوانوں نے بالحسوم
اور بھارت کی جامعات سے قابل قدر فنی ڈگر یاں حاصل کرنے والے مسلمانوں نے بالعوم جب اپنے
گزادر کسب محاش کے دروازے کے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھے تو .... " ملک خداتک نیست۔
پائے گدالتک نیست " سے ہوئے کال کورے ہوئے۔ ان جس سے اکٹر تو براہ راست اس نی دنیا
ہیں آ لگے اور بچوا ہے بھی تے جنہوں نے قسمت آزمانے اور ملک خداداد کوا بی صلاحیتوں سے نواز نے
میں آ لگے اور بچوا ہے بھی تے جنہوں نے قسمت آزمانے اور ملک خداداد کوا بی صلاحیتوں سے نواز نے
میں آ لگے اور بچوا ہے بھی تے جنہوں نے قسمت آزمانے اور ملک خداداد کوا بی صلاحیتوں سے نواز نے
میں آپسلے پاکستان کارخ کیالیمن بہاں بھی حالات سازگار نہ پائے تو جادہ پیائی پھران کا بھی مقدر
ممری۔

یوں ایک ایک کر کے لاکھوں ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان امریکہ جاپنچ اور وہیں کے ہورہے۔ بہت سے تو اپنا تشخص کھو کر خواہی نخواہی اس تہذیب و تہزن کا حصہ بن چکے ہیں لیکن ہمارے ایسے
بھائیوں کی جسی وہاں کی نہیں جنہیں اپنی ذات سے زیادہ اگل نسل کی فکر ہے۔ وہ نہیں چاہیے کہ مادہ
پرستی کی اس چکاج ندھی ان کی اولادیں حم ہو کر رہ جائیں۔ حیلوں بمانوں سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے
بیوں کو یاد دلانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ ۔

> مجگہ ول لگانے کی ونیا نیس ہے یہ مبرت کی جا ہے تماثا نیس ہے

لیکن اللہ تعالی نے انسان کی نظر کو خوگر محسوسات بنا کریں توامعان میں ڈالا ہے۔ طالب آخرت مسلمانوں کے لئے دہاں کاماحول روز پروز مسوم ترہو تاجارہائے تاہم آزادی وخوشحالی کے اسراللہ کے اس بندوں کی بے لیے دین ہے کہ جائے ماعمان توبہت دلکشس ود نفریب ہے لیکن پائے رفتن میں سونے کی بھاری ذبحی ہے۔ مشکل یہ بھی توہ کہ ڈالر آج تک کھراہے۔ "زر کم عیار" نہیں ہوا۔ دور کی بات نہیں کہ سواج اردویے کاہو تا تھا ب ساڑھے سڑو کا ہے .....

امریکہ میں آبادیامقیم پاکستانی اور بھارتی مسلمانوں کی عظیم اکھیت اپنے اپنے میدان میں اعلیٰ ترین تطلبی قابیت یافتی ممازت کے مامل اوگوں پر مشتمل ہے۔ کی وجہہے کہ وہاں دین کے نام پر برطانہ کی طرح فرقہ وارانہ فیلیت نے دواج نسیں یا یا مکستھیدہ تکراور عمد حزاج نے فروخ یا یا ہے۔ مقامی طور پ

بى وقا مخلف تنظيس على اور ساجى سطى وين كاكام كرتى دى جي اوربابر يمي ايساق اوكول كى سرج کو قبول عام حاصل ہواجواسلام کے پیغام کو دور جدید کے نقاضوں سے ہم آ ہٹک رکھنے کی صلاحیت ے نوازے محے ہیں۔ امیر عظیم اسلامی جناب واکٹراسرار احد صاحب نے بھی چھیلے سات آٹھ سالوں مِن تقريباً برسال ايك بار ( بلكه ايك دفعه توسال من دوچكر مو كئے تھے ) امريكه اور كينيذا كادوره كياہے-ان دوروں کے آغاز کی تقریب ہمارے قار کون بار ہا بڑھ کیے ہیں لنذا تحرار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس سال کی قابل ذکر بات یہ تھی کہ امیر محترم اپنے طور پر بھی اور تنظیم کے بزرگ رفقاہ کے مثورے کے تحت بھی 'یے فیصلہ کے بیٹھے تھے کہ وہاں وقت لگاناتا کج کے اعتبارے چندال سود مند نہیں را۔ ان کے انتقائی فکری محمریزی تووہاں موچکی ہے۔ ابوہ لوگ خود دوسروں کو جگانے کا کام کریں ہواس اذان کو س کر خود فراموشی کے خواب سے بیدار ہو بچکے ہیں۔ امیر محترم کی محنت نے متعدد ساتمیوں کے دلوں میں ایمان کی جوت جا آئی ہے اور ان میں سے بعض نے دین کے لئے ایار وقرمانی کی منزد مثالیں ہمی قائم کیں۔ چندایک تو "دور درشن" سے غیر مطمئن ہو کر بور یابسترلیف واپس پاکتان آ مجے کہ قافلے میں شریک ہو کراس کی انتلابی جدوجہ دیس عملاً شریک ہوں ۔ لیکن یہاں آے تو دنیای بدلی ہوئی پائی۔ چدرہ ہیں سال یا ذا کد امریکہ یا کینیڈا میں رہنے کے بعدوہ یہ بمول میکے تھے کہ معمول کے کام کرانے کے لئے بھی خوشار 'سفارش اور رشوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسیس یاوندرہا تما كدوروغ كوئي وصوك اور سواتك كيفيراناحق حاصل كرناتة كالسع محفوظ ركمنابعي نامكن ب وه فراموش کر بیٹے تھے کدا نی جان ومال اور عرت و آبروکی حفاظت یمال خود کی جاتی ہے ' حکومت پر تکمیہ كرنافاش فلطى ب- الهيسيدومم بعى لاحق موكياتها كمشرف انسانيت مشرق كم مكينول كابعى حق ب اوريد مغالطه بمي كم غذا اور ادويد مي طاوث ' باتول مي مناوث ' كل كويول كي نجاست اور قلوب كي تاوت کو آزادی کی نعت فاب تک نیست وابو د کر دیامو گا۔ چنا نجد بے کسی اور ا جاری کی دیواروں ے سر کر اکر انہیں داہی جاتے ہی بن او تین خراب جو ہوچکی تھیں ایسے دوستوں کے جذب اور خلوص نےامیر محترم کے لئے توقعیناتوٹ آخرت فراہم کر دیاہے لیکن تنظیم کی دعوت کواس سے ضاطر خواه فا كده ند جواجس كااولين بدف ياكتان اور الل ياكتان بس- امريك من المارك ساتميول كويد الرى بات معلوم تقى لنذاوه تومبر كي بيشع تف كين ايك اور ست تقاضا آ ناشروع موااور باوجود كى بار مدر پی کرنے کا نموں نے ایسا نداز افتیار کیا کہ ع

### اس بيبن جائے والى كسين أعندب

آگے بڑھنے ہے پہلے عرض کر دول کہ تیم برائے ہوئی ممالک کے طور پر تقرری کے بعد بچھلے سال
میں بھی دورہ امریکہ میں امیر محرّم کے ہمر کاب تھا اور اس کے بعد ہے میراشا کی امریکہ میں رفقائے تنظیم
اسلامی ہے بذرایعہ خطو کتابت بھی خاصائی جاندار رابطہ موجود تھا ور جیسا کہ عرض کیا چکاہے 'اس پر اکتفا
کارا دہ تھا۔ اس رابطے ہے پہلے کی صورت حال ہمارے کام کے اعتبار سے فیر تسلی بخش تھی ہا ہیں منی
کہ ہمارے اور ان ساتھیوں کے در میان تعارف کا دامد ذرایعہ امیر محرّم کی ذات اور ان کی یا دواشت
تھی۔ امریکہ میں مختف مقامت پر متعدد مجالس میں جمال ہزاروں سامھین ہے ان کا واسطہ پڑتا وہیں
سیکٹروں اپنے ساتھیوں سے بھی تعارف ہو جاتا تھا جو آگے بڑھ کر قدم سے قدم ملانے کے خواہاں
ہوتے۔ امریکہ کے قیام کے دور ان توامیر محرّم کے ذہن میں ان کے نقوش تا ذہ رہے لیکن پاکستان
موسے۔ امریکہ کے قیام کے دور ان توامیر محرّم کے ذہن میں ان کے نقوش تا ذہ رہے لیکن پاکستان
والی کے بعد انہیں یمال کی دنیاان کی یاد سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ پھر حال سے ہوتا کہ کسی کی صورت
آگھوں میں پھرتی ہے تواس کا عام اور مقام عاصوم اور کوئی نام یاد آتا ہے تو ذہن کی سکرین سے اس کی طل معددم۔ اس عموی حالت سے استشامعدود سے چدر فقاء کو حاصل تھا جنہیں ۔

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی ذوسرا نس ، ہوتا

کامقام میسرے..... الحدوللہ کدیے خدمت ناچنے کے سرد ہوئی کہ تعلق برقرار رہے اور بار بار تجدید کی ضرورت محسوس ندہو۔ ای باحث اس بار بھی جھے امیر محترم کی معیت نصیب ہوئی۔

اس دورہ کی دھوت کی اہ قبل پر ادرم عمراحمد کی طرف ہے موصول ہوئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اسنا " بین اسلا کہ سوسائل آف نار تھ امریکہ کے سالانہ کونش جو سائل کا اراکیے فور نیاض منعقد ہو رہاتھا اواکٹر اسرار اجر صاحب ضرور شرکت فرائس۔ ان سے معذرت کی گئی لیکن ادھر سے اصرار ہوست گیا۔ یہاں تک کہ رمضان المہارک جس ان کی طرف سے جو ذاتی نوعیت کا خط موصول ہوا اس جس حس طلب کا وہ جادو تھا تھے ہجا طور پریہ حق پہنچا تھا کہ سرچ دہ کے بولے۔ اننی دنوں ٹور تو (کینیڈا) جس تنظیم اسلامی کے اجر پر ادرم ڈاکٹر جدالفتاح کی طرف سے کمک کی طلب ہمی آگی۔ ان کی مقالی مسلم سالامی کے اجر پر ادرم ڈاکٹر جدالفتاح کی طرف سے کمک کی طلب ہمی آگی۔ ان کی مقالی مقدم سے مسلم کے امریکہ کے ایم کر لیاتھا کہ اب موطوعة موسوری تکھیے کہ اجر محترم کو ذھت دیں آگی ان کے کام کے اثرات کو تھا مینا جاسکے۔ سوطوعة موسوری تکھیے کہ اجر محترم کو ذھت دیں آگی ان کے کام کے اثرات کو تھا مینا جاسکے۔ سوطوعة موسوری تکھیے کہ اجر محترم کو ذھت دیں آگی ان کے کام کے اثرات کو تھا مینا جاسکے۔ سوطوعة موسوری تکھیے کہ اجر محترم کو ذھت دیں آگی ان کے کام کے اثرات کو تھا میں کار

كرابروكرام بنا إكماكه معمل عصع كموات كالك فقردوره ترتيب وساليابات

آ کے بیڈھے سے پہلے ہوا درم حمواحیہ کاتفارف کر اون اخروری کھتا ہوں۔ اگرچہ و کھلے سنوامریکہ کی رواہوں کہ ہمارے بدیمائی بوطن اور اوجن کا دواوجن ان کا کو کر آجا ہے گئی تجمید طاق ہت کے طور پر حرض کر دواہوں کہ ہمارے بدیمائی بوطن افسطینی جیں اور اب اردن جس آباد جیں۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق اخوان المسلمون ہے ہیں۔ کا سطینی جی کام کمی طرف سے جو رہا ہو' وہ بلا کسی تعسب کے ہراول دیتے جی شال ہوتے ہیں۔ ان دنوں کیلیفور نیا کی آئیک متفامی ہونے ور شی میں الیم پر کی انجینٹرنگ جی ڈاکٹرے کر رہے ہیں۔ نمایت ہی اعلی کر دار کے صالح اور سلجے ہوئے نہوان جیں۔ اللہ تعالی ایجان دعمل جی حرید ترق دے۔ آجن سال کا دار کے صالح اور سلجے ہوئے نہوان جی ۔ اللہ تعالی طور پری نمیں بلکہ پورے شائی امریکہ جی معروف عمل ہے۔ امریکہ اور کینیڈ اجمی جمال باک تعالی کی جماحت اسلامی اور دیار عرب کی اخوان المسلمون سے دابست لوگ موجود جیں وہاں دوان انہوں نے اس نام سے اپنے آپ کو منظم اور محرک رکھا ہوا ہے۔ بچھ حرمہ پہلے تک اس کا نام دیا گیا۔ اس کا معدد دفتر ریاست انڈیا ایک سے۔ اس جدیل اس میں وسیح رقب ہو تھی اور محرک رکھا ہوا ہے۔ اس کا معدد دفتر ریاست انڈیا ناہی وسیح رقب ہو تھی اور مرکز معل ہو ۔

۲۸ رجون کوامیر محرم اور راقم الحروف ساؤھ گیارہ بجے دن کی فلائٹ کرا تی روانہ ہوئے برادرم واحد علی رضوی بھی مشاورت کے اجلاس سے فارغ ہو کر ساتھ ہو لئے تھے۔ کرا جی ایئر پورٹ پر سراج المحق سید صاحب استقبال کے لئے موجود تھ ، تیام بھی اننی کے مکان پر ہاجو ہو ظوں کی اشتماری زبان جی لا ہور سے باہر امیر محرم کا دوسرا گھر ہے (آگے آگے اور کئی گھروں کا ذکر آئے گا) قربی مہر جی نماز صعرکے لئے گئے تورفتی گرامی قاضی عبد القادر صاحب بھی وہیں پنچ ہوئے تھے۔ نماز مفرب کے بعد آج کل ہوئی کے آئے تورفتی گرامی قاضی عبد القادر صاحب بھی وہیں پنچ ہوئے تھے۔ نماز "سرت نبوی آئے نہ قرآنی جی " شام المدی " کا پر گرام تھا جمال امیر محرم نے "سرت نبوی آئے نہ قرآنی جی " کے موان کے تحت فطاب کیا۔ بال بحرابوا تھا گرچ بجوم کی وہ سابقہ سے سرت نبوی آئے تی اور بلامبالا کینے تورفتی جگ نہوں کی جگہ نہ ہوتی تھی۔ فلہ وہوبات دو تھیں " پروگرام کے انعقاد جی پیچلے کی ماہ کی ہے قاصل کا در ماہ کے فیر بھنے کی ماہ کی ہے قاصل کا در ماہ سے فیر بھنے کی ماہ کی ہے قاصل کا در ماہ سے خبر بھنے سے صالات کا اثر۔ واللہ اعلم بالصواب حیار آباد سے جناب سرفراز اور ماہ نات ماہ ہے۔ خبر القادر (امیر تھیم اسلای حیار آباد) ہی۔

روكرام إن فربيع ماره بع شب ك جالدا من مشاه من الرع موكر محر وفي كسباره را يك تهد الكروز (٢٩م جون) ون بحركرا مي كرفاء كاناتا بدحاريا- بعالى مرالوا مدعامم قاصى عبدالقادر عبدالخالق كالرقجيل اورطارق المن رونق يزم رب- رات كوسائد ع كياره ب طارق امين صاحب عي ايترورث كانواك يو يك بارخ بدل يكي تقى- " چيك ان" اور چیکنگ کے مراحل سے گزر کر لاؤنج تک رسائی ہوئی۔ بی آئی اے کی پرواز بی کے ۲۰ عدفی کے وقت ير ١٣٠ بون كى مع دوئ كر بيس من يراين ير كول اور دوئ ، قابره اور ييرس ركة بوئ بميساى سپرسوا چار بجے ہے۔ ایف۔ کے این ورث غویارک جاآ آرا۔ (یہ علیمہ و بات ہے کہ یا کتان میں اس وتت كيم جولائي كي مج كاذب كاوتت تها) - الميكريشن يرمعمول سے زياد ورش تھا۔ موسم كرماك تعلیلات او کوں کو دور ونز دیک سے تھینج کریمال لے آتی ہیں لیکن بسرحال بشمول عشم متعلقہ امر کی عملے کی رواجی شائنتی اور مستعدی نے کرانی کا حساس نہ ہونے دیا۔ پھر بھی باہر تکلتے تکلتے ساڑھے یا نج زع مح جبكه بميس ياخ بج الل فلائث يكزني تحى جو ظاهر ب كه "مس" بوكى - باهريرا درم الطاف احمد رفق تنظیم اسلای موجود تھے جنوں نے ہاری اگل منزل کے میزبان برادرم ڈاکٹر خورشید کمک کو ایر بورث سے بی شکا کو فین پر ہماری " فارسائی " کی اطلاع دے دی آکد انسیں وہاں بریشانی ند مواور میں اپنے محر (نیں۔ غوارک میں امیر محتم کے تیرے محر) لے محے۔ دن کی فیر معمول طوالت فامير محترم كے جسماني ظام الاوقات كودر بم يرجم كرديا تحاجواس محرك آرام وسكون ف بحال کیانے نماز مغرب کے بعد واکٹر خورشید ملک ماحب کافون موصول ہو گیا کہ شکا کو کے لئے ٥٥٥ء کی برواز پکڑلیں چانچہ ہم پھر بھائی الطاف احد کی گاڑی میں تھے جس نے گفتہ بحری مسافت مے کر کے ہمیں نیوارک ایرپورٹ پہنچا یا۔ ذراس ما خیر ہوجاتی توہم اس فلائٹ کو بھی نہ پکڑ <del>کت</del>ے۔ شکا کوابیز پورٹ پر واكثر خورشيد مكك اورسيد ميرمحر في إتحول باتع لياليكن واكثر صاحب كم مخصوص امركي انداز كموسع و عریض دولت فانے ( شکاکویس امیر محترم کے چوتھ کمر اور امریک میں ان کے اکلوتے "مجرے") تك بنجالك بمك واليس ميل كافاصله في كرنے كيعدى ممكن قعار جرب مي وار و موت تورات كا أبك بجرماتفايه

کی جولائی کی صبح ناشتے میں ڈاکٹر طور بھی شریک تھ۔ ناشتے عرافت کے بعد ہم نظر تک آرام کیاجس سے اللان بڑی مدیک دور ہوئی اور ہم خود کو جات چریز محسوس کرنے گے۔ ظرے بعد ذاکخ موان الاقات کے لئے تشریف السیع تحریک اسلای کے مقامی مطف وابت ہیں۔ پکو دم بعد حین صاحب بھی آ گئے اور پھر تھی ماسلای کے مقامی رفتاء جمع ہوتے گئے۔ نماز مغرب الکر طور کے ہاں اوا کی۔ انہوں نے رات کے کھانے کا اجتمام بھی کیا تھا۔ پر تکلف ضیافت اور ان کی محبت پر اظہار سپاس کے بعد حجرے کو والیسی ہوئی۔ الحظے روز دن کا اول وقت بیس آرام کیا اور دو پر پونے دو ہے نار تھ ویٹ ایر ان کر خور بھی ہمراہ شے۔ وہاں ایر وائنز کے ذریعے سان فرانسکو کے لئے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر طور بھی ہمراہ شے۔ وہاں ایر ورث پر رادر م سرودی نے استقبال کیان کے ساتھ جاکر سانا کلاراکی مجد نور بھی مغرب کی نمازا وا کی جمال سال محرشہ بھی امیر محرشم نے درس قرآن دیا تھا۔ مجد بی بھی منابی احب عمراحمد ، پرویز چود حری اور حیاء اللہ صاحبان سے طاقات بھی ہو گئی اور آئندہ پروگرام کی تفسیلات بھی طے پا گئیں۔ پود حری اور حیاء اللہ صاحبان سے طاقات بھی ہو گئی اور آئندہ پروگرام کی تفسیلات بھی طے پا گئیں۔ پہلے تین دن "اسنا" کے کونش میں شرکت کرناتھی۔

"اسنا" کی یہ تقریب اس سوسائٹی کی جنوبی ساحلی ذون کی پانچ یں گرمائی (سمر) کانفرنس تھی اور ڈسٹر کٹ سائٹا کلارا ہیں کہ سبب کمیونٹی سفر ہیں منعقد ہوئی۔ ایک وسیج قطعہ زمین پر واقع محارات کو آراستہ کیا گیاتھا ورا نظامات ہرا عقبارے مثالی تھے۔ پر وگرام پورے "ویک اینڈ" بعین جعہ کی نمازے اقوار کی شام تک تھیلے ہوئے تھا ور ہفتے اور اقوار کے روز صبح نوب بجے عشاہ تک (سوائے دو پسر کے کھانے اور نمازوں کے وقعے کے اسلسل جاری رہے۔ کھانا شرکاء کے لئے واجبی قیت پر اور محمانوں کے لئے دعوت شیراز۔ خواتین کے علیمہ اجلاس ہوئے وقت کی کی کے باعث محض ایک آدھ نشتہ کہ شرک رکھی گئی۔

کونش کابا قاعدہ آغاز جمد ۱۳ جوائی کے خطبہ جمدہ یں ہونا تھاجو امیر محرم کی ذمہ داری تھی۔
نماز جمد اجتماع گاہ کے ایک ہال میں اداکی گئی جو حاضرین سے کھیا کھیج بحر اہوا تھا۔ امیر محرم نے خطبہ جمدہ میں "حکمت واحکام جمد" کو بربان اگریزی موضوع بنا یا اورلگ بھگ ۳۵ منٹ خطاب کیا۔ سامعین بالخصوص عرب نوجوان جمد تن گوش رہے۔ ان کے لئے اس خطبہ میں بہت می ہتیں بئی تھیں۔ بہت سوں نے کہلی ہار میں اور ول میں ارتی محسوس کیں۔ خواتین کے لئے علیمہ باپر دہ انظام تھا۔ اس روز امیر محرم کے حقیق بینی فاروق عامر طنے کے لئے آگے جو ایک مقامی ہونورش میں انجینر جمل کی تعلیم حاصل کر رہے جس۔ ۱۹ مرحول کی کوئماز فحر میم فوری میں اداکی بعیدی توری کی مقامی ہونے در گا میں مادیس صاحب حاصل کر رہے جس۔ ۱۹ مرحول کی کوئماز فحر میم فوری میں اداکی بھیدی توری کی کوئی مادی مادیس صاحب

سے سوال وجواب کی نشست رہی ناشتہ سے علی "اسنا" کے ایک مقامی حمدہ دار براورم اخمیاز احر صاحب بعی الا قات سے لئے تشریف لائے۔ آج کے سیشن جی ڈاکٹر صاحب کابروگرام سے برساڑ مے تین بج تھا جس میں ڈاکٹر صاحب کے ذمدان کا معروف موضوع "قرآن مجید کے مسلمانوں یر حقوق " تما- يه خطاب مي امريزي زبان مي تما- خطاب تقريباتك منشر جاري ربا- شركاء فنايت توجہ سے سنا ور ان کے چرے کے آثرات بتارہے تھے کہ مقرر کی تحریمانی اپنااثر د کھار ہی سے۔ حاضری دو ارْ حالی سوتھی۔ بیس یر "اسنا" کے موجودہ صدر ڈاکٹراحمہ ذکی اور " نیٹ " بینی نار تھ امریکن اسلامک ٹرسٹ کے جزل سیرٹری سے بھی الاقات ہوئی۔ ۵رجوالی کوامیر محترم کاڈاکٹر چنخ اور ایس سوؤانی کے جراه ایک پینل فراکرے کابروگرام تھا۔ فراکرہ کاموضوع " حالات حاضرہ قرآن مجید کی روشن میں " تھا۔ اس بردگرام کاافتتاح امیر محترم کی مختر محرج مع تقریرے ہوا۔ بعد میں ڈاکٹرا دریس صاحب نے اس تبمرہ کے ساتھ تقریر سے اجتناب کیا کہ ڈاکٹراسرار صاحب کے استے پر مغزاور جامع خطاب کے بعد ان کے پاس کننے کو کچے نمیں رہا۔ اس پروگرام میں خواتین بھی شامل تھیں اور ان کی طرف سے دلچیپ سوالات آئے بیشتر سوالات امریک کے غیر مسلم احول میں زبائش سے متعلق تھے۔ زیادہ تر سوالات امیر محرم سے بی کئے گئے تھے جن کے انہوں نے نمایت مدلل اور تسلی بخش جوابات دیئے۔ منتکومس تموزی ی نوک جمونک بھی ہوئی وہ اس طرح کہ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹرا دریس صاحب نے بدی سخت بلكه فتوے كى زبان استعمال كرتے ہوئے فرمايا كه اس طرح كے محاشرہ ميں وعوت كا كام كئے بغير معاشرت حرام بالامرمحرم فيدوضاحت ضروري مجى كدكسي اسلامى ملك يسبعى اكرزندكى اعامت دین کی جدوجدے خالی ہے تووال مجی زندگی اتنی می حرام ہے ..... نماز مغرب کے ساتھ ہی کانفرنس اعتمام كو ينجى - كيكن كل مقامى دوست بمارى ربائش كاه يرتشريف لائداورسوال وجواب كي نشست جلتي ری۔

جیسا کہ بیں پہلے عرض کر چکاہوں اس دورہ کے عمرک یہاں کے ایک مقامی دوست پرادر عمراحمد بیسا کہ بیں پہلے عرف کر چکاہوں اس دورہ کے عمرک یہاں کے ایک مقامی دوست پرادر عمراحمد بین اور ان کا پہلے ی سے شدید نقاضاتھا کہ ہم کانفرنس بیل شرکت کے بعد دہاں حرید آیک ہفتہ مجد نور بین درس قرآن کے لئے رکیس۔ چنا نچہ اس جولائی کی شام سے بی اس پردگرام کا قاعدہ آغاز ہوگیا۔ پہلے درس کاموضوئ "سورة الحدید" کی اولین نو آیات تھیں۔ یہ خطاب ڈیز ہو گھنٹہ تک جاری رہا۔ چوکلہ "ویک اینڈ" نہ

تمالذا فواجمن کوشال کر کے حاضری ایک سو کے لگ بھک تھی۔ حاضرین بمت انھاک ہے درس من رہے تھے۔ خصوصا عرب طلبہ جوہادجو داردونہ تھنے کے گوش پر آواز تھاس لئے کہ واکٹر صاحب کے درس میں قرآن کریم کے مخلف مقامات ہے آیات اور حوالہ جات کے لئے احادیث تو عربی زبان میں بی تھیں جن سے وہ ازخو و مطلب پارہے تھے۔ حرید پر آل امیر محتزم کی تعقیل میں انگریزی اصطلاحات کا استعال بھی بکٹرت ہوتا ہے۔ اور جوال کے پہلے پر بھیم عثانی صاحب کے ہمراہ سان فرانسکو چلے کے۔ موصوف کانی عرصہ سے وہال میم اور اب سنجیدگ سے والی کے خواہش مند ہیں ..... شام کا درس سورة الحدید کی آیات (۱۳ آوا) پر مشتل تھا۔ ورس نمایت پر مغزاور واعیانہ تھا۔ سامیمن کی ورپی دینی تھی آگرچہ درس کچی آخر ہے افضام کو پہنچالین لوگ انعاک سے سنتے رہے اور آخری کے سنب سے موال وجواب کی نشست بھی لمتوی کرنی پڑی۔ ۸رجوال کی پوراون گھر پری گذرا۔ ان دنوں سبب سے موال وجواب کی نشست بھی لمتوی کرنی پڑی۔ ۸رجوال کی پوراون گھر پری گذرا۔ ان دنوں اور جس طرح کے کھلے احول میں وہاں ریاستے انتمائی خفیہ راز ٹیلی ویون پر پراہ داست عوام کے سامنے آرہ ہے تھوہ کم از کم یماں تونا قابل تصور ہے۔ یماں کا قواوا آدم تی ٹرالاہ کہ ع

اس روز سے باتی وروس بزبان اگریزی تھے۔ ہی سب تھا کہ عرب شرکاء کی حاض واضح طور پر بڑھی ہوئی تھی۔ درس کاموضوع "آبیر " تھا۔ شرکاء کے چروں سے یہ آثرواضح طور پر ابحرر ہاتھا کہ شکی کے اس جامع تصور سے وہ ہیں مرتبہ آشناہوئے ہیں۔ 9رجوالئی کے درس کے دوران الاہور کے ایک فوجوان انہم آکرم قاضی سے تعارف ہوا جو کہ جیرے پر انے شاسار طائر ڈر بلوے ٹیل کیسو نیکیشن انجیئر جناب محداکرم قاضی کے فرز نداور " جات " کے پرانے خریدار ہیں۔ فنیم قاضی صاحب یمال سان فرانسکو بار یا بیں واقع شیغور ڈاپینورش بین زیر تعلیم ہیں جمال وہ ٹیل مواصلات میں فی اسی ڈی کر کر رہے ہیں۔ ان کے اصرار پر ہم پہلے پر بوغورش کی جمال محنثہ 'ڈیڑھ محنث کر ہے چودہ ' پندرہ افراد سے سوال وجواب کی نشست ری ۔ ہیں پر ایک پاکتانی دوست کر ش کل فراز صاحب ہی تعارف سے سوال وجواب کی نشست ری ۔ ہیں پر ایک پاکتانی آرمی میں نمایت شاندار معنف کی جمیل کے ہیں جمان کی ساسی بھیرت اور معلون عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو ہر کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو ہر کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو ہر کا کور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو بر کا کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو بر کا کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو بر کا کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو بر کا کا ور معلونات عامد سے بہت مناثر ہوئے۔ اس نشست کے بعد ایک سعودی بھائی فیسل کے ہاں دو بر کا کا کیا جمل کہ ہم کا کیا ہم میں کو ایک میں کہ کا کے بھر کیا کہ میں ڈور کو کا کہ بھر کا کہ ہم کیا کیا ہوئی سے بھر کیا بھر کیا کہ بھر کیا کہ کی کو کا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

کھانا ملے تھا۔ چنانچران کے ہاں پنچ۔ اس دعوت میں برادر قیمل کی روایق سعودی معمان نوازی اور افغاص و محبت کے علاوہ ایک منفرد بات بید تھی کہ جارے علاوہ جو سات مدعو کین تھے وہ سات مخلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ شام کے درس کا موضوع "سورة الج" کی آخری دو آیات تھیں۔ مالک سے تعلق رکھتے تھے۔ شام کے درس کا موضوع "مورة الج" کی آخری دو آیات تھیں۔ ماضرین کی تعداد حسب سابق ربی۔

ار جولائی کو خطبہ جھد کا موضوع " سورة العصر" تمی خطاب بزبان انگریزی کیا گیا۔ یہ تقریر محبولات بہت کا میاب رہی۔ دوسرے وسر کر شرکت ہے بھی کائی لوگ آئے تھاور مبحد میں آل دھرنے کو جگد نہ تھی۔ لوگوں کے سامنے ایمان ، عمل صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے بڑے جامع انداز میں واضح سورتے شام کے درس کا موضوع "امت مسلمہ کا ماضی حال اور سنقبل" تھا۔ یہ خطاب بھی انگریزی میں تھا۔ موضوع پر سرحاصل گفتگو کے بعدان لوگوں کو جو واقعی کھی کرنے کی نیت رکھے کی گئی ہی تھا۔ موضوع پر سرحاصل گفتگو کے بعدان لوگوں کو جو واقعی کھی کرنے کی نیت رکھے لیکن کھی تحقیقات ذہنی کے اسپر بول "قیام گاہ پر آنے کی کھی دعوت وی گئی جمال ہماری امیدے نہادہ لوگ تقریف لائے۔ یہ محفل تقریباً ڈیڑھ ہجے شب تک جی رہی اار جولائی کو صبح محم کرنل گل فراز صاحب تقریف لائے۔ یہ محفل تقریباً ڈیڑھ ہجے شب تک جی رہی اار جولائی کو صبح محم کرنل گل فراز کیا جات سے تو نکہ بھی دوستوں کو طاقات کا وقت دے رکھاتھا لندا میں توشر کت نہ کرسالا استحام کا موضوع کے قائم کی خوال ہو اکر مصاحب نے کھل کر گفتگو گی۔ مادر پور آزاد مراب وارانہ نظام کی لائے اور نبیاد کی اس وضوع پر ڈاکٹر صاحب نے کھل کر گفتگو گی۔ مادر پور آزاد مراب وارانہ نظام کی لائے دور میاں واضح طور پر لوگوں کے سامنے آئیں۔

سافا کارامی قیام کایہ مارا آخری دن تھا۔ نماز ظراول وقت اداکر کے ایئر پورٹ کارخ
کیا۔ شکاکو کاارادہ تھا۔ وہاں ہے جائے ہوئے ہم کرہ ارض کے مختلف حصول ہے تعلق رکھنے
دالے اپنے ہمائیوں کی محبت کے نشنے ہے سرشار تھے جن میں کسی ہے ہمی ہماراخون کارشتہ
خسیں کسانی بگا گھت ہمی معدود ہے چند ہے تھی ورز نیلی علاقائی اور سایی فاصلے بظاہر ہمیں
مختیم ہی کرتے تھے۔ ہاں ایک درو کارشتہ تھا۔ ورومشترک۔ دین خیف کی "خربت" کا
درد سیاک آرزو کا ساجھا تھا۔ اللہ کے کلے کو " ھی العلیا" وکھنے کی آرزو سیاک
دمن میں حصہ داری تھی۔ فلاح اخروی اور رضائے اللی کے حصول کی وحن۔ انہوں نے

ہمیں سر ایکھوں پر بھا پاتواس لئے نعیں کہ ہم دنوی وجاہت رکھے پاکی ہیت مقدرہ کے نمائندے ہے ہم درویشوں سے انسین کیا بلا۔ کونسافا کدہ حاصل ہوا۔ ہم نے انسین رسلے نفوں کی لور پاں نمیں اللہ تعالی کی خت و عیریں سائی تھیں۔ انڈار کے کوڑے یہ سائے تھے۔ انڈائذ دنیا سے کنارہ کر کے دین کے لئے ترک وافقیار کی دعوت دی تھی ..... اس کے بادجود انہوں نے دلوں کے دروازے ہمارے لئے واکٹے تواسی بات سے ابوی کے بیابال میں مجمی انہوں نے دلوں کے دروازے ہمارے لئے واکٹے تواسی بات سے ابوی کے بیابال میں مجمی کمیں مدید کی کھیاں چھتی ہیں۔ یماں کے قیام کے دوران ممانی کے جو حرے ہم نے برادرم محمد علی سرودی کے باں لو نے ان کاؤ کر کئے بغیر آگے ہو ہے گئی گھر ہمارے دوا لے کر گئے۔ لئے پاکستان جانے کا بانہ پر گرام موفر کیا اور کھرجاتے ہوئے ان کو ہمارے دوا لے کر گئے۔ مرف کو نمیں بلکہ میزبانی کے لئے اپنے ہمانے بحزیرہ رشید کو بھی۔ اس معفور نوجوان نے ممانوں کی خدمت کا حق اواکر دیا۔ اللہ تعالی نے است سنے کی صلاحیت سے تو محروم رکھائین میں مربوری کر دی ہے۔ باوجود اس معفوری کے عزیزی رشید نے کر یکھوٹین کر کی ہے۔ انڈہ تعالی اے اور دوسرے سب دوستوں کو دین اور دنیا کی حشات سے نوازے۔

شکا کوایر پورٹ پر ڈاکٹر خورشید ملک پا کیزہ مسکر اہٹ لیوں پر سجائے حسب معمول ہمارے لئے باذہ پمبلائے ہوئے تھے۔ خلوص و محبت کا یہ پیکرروز اول سے امیر محترم اور ان کے رفتاء کامستقل میزبان ہے۔ یورولوتی کا ماہر اور معروف سرجن ہے لیکن اس کی پیشہ ورانہ مشغولیت امیر محترم کے قیام کے دوران ٹانوی ہوجاتی ہے۔ لگ بھگ ہیں سال امریکہ میں گذار نے کیاوجود ڈاکٹر صاحب پی شناخت سے ہاتھ و حونے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ امریکی شمریت حاصل کر ناان کے لئے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ تا حال برار سے تعلق کے ناتے ہمارتی شہری ہیں۔ بھی سوچاتو پاکستانی شہریت حاصل کرنے کا ضرور سوچاہ اگر چہ برباں کا حال و کھ کروہ ع

## اراده باندهتامون موچهامون تورد عامول

کی کیفیت میں جماہیں۔ شکا کو کے نواح میں ان کاوسیع ، خوبصورت اور آراست و پیراستہ کھر امیر محترم اور ان کے متعلقین کو بیٹ اور شالی امریک میں ان کھر کو جہادی و میں اور شالی اس کھر کو شادہ آبادر کے اور ڈاکٹر ملک کو جند میں بزار ممنابع فیمکانہ مطافرائے۔

شكاكويس بهاري معروفيت كي نوعيت وعولى سهزياده تفيي تقى - كام كاجائزه ليهاور أكنده كيك تداہیر اختیار کرناوغیرہ ۱۴ زمیملائی کونماز فجر میں مقامی تنکیمی رفقاء اور دوسرے دوست تشریف لے آئے۔ مقای تنقیم اور انجمن خدام القرآن شکا کو کے معاملات بر مختلو ہوتی ری۔ شام کومسلم کیونی سننر دیا کویں ڈاکٹر صاحب کاپروگرام بھی ملے تھا۔ موضوع تھا " پاکتان کے موجود ، مسائل اور ان کا حل" - لوكول نے اس پروكرام ميں بحربور شركت كى اور كرى دلجين ظاہرى - چونكه واكثر صاحب معروف معنوں میں سیاست دان نہیں ہیں النذاان کے بااگ تجزیہ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ روكرام مين حاضري سوادوسو كلك بحك محقى ١١٠ جولائي كادن تقريري معروفيت سے خالي تعاجس كا فائده اشاتے ہوئے مختلف لوگ ملاقات کے لئے تشریف لاتے رہے۔ ۱۴ رجولائی کاسار ادن محریری مزارااوروبی سهری خرول می کراچ می المناک د حاکول کی خریف می آئی۔ شام کوبعداز نماز مغرب دفقائے تنظیم اسلامی شکا کو کا جماع بھی طے تعاجورات کئے تک جاری رہااس میں مختلف امور زیر بحث آئے ۱۵ رجولائی کی منج ایک مقامی دوست عباس پر مانی کے ہمراہ ڈاؤن ٹاؤن یعنی قلب شہر سکے اور کھا ایھی اننی کے إل تناول کیا۔ بعد دوپر مراجعت ہوئی۔ شام کوئی انجمن خدام القرآن دیا کو کاسالانہ وز بھی ایم ی می طع تھا۔ ماضری مناسب تھی موقع کے لحاظ سے امیر محترم نے "حکمت قرآن" کے موضوع پر کوئی کچاس منٹ خطاب فرما یا اور انجمن کے ارا کین کوایک عزم نو کے تحت اس و موت قرآنی کوشالی امریکه کی سطیر منظم کرنے کی دعوت دی۔

۱۱ جولائی سے گذشتہ شب ڈاکٹر عبدالفتاح صاحب فن پر کفتگو ہو گئی تھی اور وہ حسب پروگرام بدھ کی رات کوئی ڈیٹرائٹ پنج بچے تھے۔ ہم بھی میں میں موائی فلائٹ سے ڈیٹرائٹ روانہ ہو گئے۔ ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ پر حیور آباد دکن سے تعلق رکھنوا لے دومقائی معزات سید محر تقی اور جامعہ عانب (دکن) کے ایک ریٹائز ڈپر دفیسر تھرا اللہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ غالباڈا کڑ عبدالفتاح صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ کالباڈا کڑ عبدالفتاح صاحب بھی تشریف لائے تھے لیکن کسی اور ٹرمیٹل پر چلے جانے کے سب ملا قات نہ ہو کی۔ چنا نچہ ہم صاحب بھی تشریف لائے تھے لیکن کسی اور ٹرمیٹل پر چلے جانے کے سب ملا قات نہ ہو کی۔ چنا نچہ ہم سید محر تقی صاحب کے ہمراہ ڈیٹرائٹ میں اپنے میزبان ڈاکٹر دفیع اللہ انصاری صاحب کے گرکی دار ف سید مجمد تقی صاحب کے ہمراہ ڈیٹرائٹ میں اپنے میزبان ڈاکٹر مستنصر میر سے بھی رابطہ ہو گیا اور وہ مصر کے وقت تشریف لے آئے۔ موصوف کا تعلق لا ہور سے ہے۔ نمایت ڈین وقعائین ٹوجوان ہیں۔ کور نمنٹ کا لجمل ہو سے قائم غور کے تھے لیکن انہوں نے تعلیم و تعلم

ی کو ترج دی۔ ای دوران قرآن کریم سے بھی رب العزت سے رفہت عطافرادی۔ مولانا اصلاحی ماحبے موصوف نے کھ مرصد استفادہ کیا۔ بعد میں علوم اسلامیہ کی مخصیل کے ملسلہ میں این آربر بینورٹی سے اسلامک مدور میں لیا بچ ڈی کیا۔ ان کے مقالے کاعوان "مولانا فرای کانقم تر آن " تما ـ مال ي من ان كي ايك كماب "Cohesence or Quean منصده شودير آئي بهاور يك دراصل ملاقات كازرىعدى -شام كاكهانااكي مقاى دوست جناب رشيدلودهي صاحب كيال ط تھا۔ چنا نچہ ہم واکثر مستنصر صاحب کو بھی ہمراہ لے محقے۔ محفل خوب ری عام بولائی کوسہ روزہ روگرام کا آغاز محریث دیران کے اسلاک سنری طے تھا۔ یمال بھی پہل خطبہ جعدے ہوئی۔ يهال بعى امير محترم في سوره العصر كوموضوع بنايا- خطاب بزبان الكريزي تعار تمام شركاء نهايت اوجد اور دلچیں سے سفتے رہے۔ خواتین کوشائل کر کے حاضری قرباً سواد وسو کلگ بھگ تھی۔ واضح رہے کہ اس بروگرام میں ٹورنؤی تنظیم کے بیشترر فقاء معابل خانہ تشریف لائے تھے۔ مقای خواتین کی بھی بمربور شركت متى خور دونوش كالهتمام مركزي ميس كيا كياتعال ثور نؤكر فقاء في ذا كثرصاحب كى كتابون اور آ ڈیواور وڈیو کیسٹ کے مخلف عنوانات کے کت سال بھی نگار کھے تھے۔ بیر تین دن مرکز میں اتنی محما عمى رى كدميل كاسال بندها بواقعا مغرب ماعشاء كي نشست كاموضوع "معمت قرآن" تقا-ڈاکٹرصاحب نے قرآن اور مدیث کے حوالہ جات سے قرآن کی عظمت اجاگر کی۔ حاضرین کے دلوں کو گر ما یا اور انسی**ن ایک ولولد تا زه دیا۔ اس نشست میں حاضری ا**ژ هائی سوکے لگ بھگ تھی۔ ۱۸رجولائی کو بت ى بحريور بروگرام تفا۔ اس ميں ذاكٹر صاحب كو قربانچ و محفظ خطاب كرنا برا۔ وقت كى تقسيم بجواس طرحی می که نماز ظر کے بعد ڈیٹھ مھٹے کے خطاب کے بعد سوال وجواب کی نشست ہوئی۔ بعد ازاں نماز معرب ويرد محند قبل ايك نشست بوئي - عصر مخرب وقدر با مغرب معشاهر ويرد محندك ایک نشست ری ۔ ان تمام نشتول کابنیادی موضوع "اقامت دین اتحاد واکرصاحب فرآن و مدیث کی روشن میں اینانقلہ نظر نمایت مال انداز میں پیش کیا۔ نماز مغرب سے قبل طائف سے واکثر شجاعت على برنى صاحب بمى تشريف في المراح الله كالماذ فجراجماع كاه ي من اواك كل بعد من رفقائے تنظیم اسلای ٹورنؤے تظیمی امور پر مفکلو کاسلسلہ ناشتہ تک جاری رہا۔ دس بجے ان مقامی حفرات سے سوال وجواب کی نشست ملے تھی جوا قامت دین کے کام میں ساتھ دینے کو توتیار ہوں لیکن کے افکالات رکتے ہوں۔ یہ نشست قرباً درو کفئے تک جاری رہی۔ جس کے بتیم میں نو (۹) حضرات نے سیم میں شمولیت کے لئے امیر محترم کیا تھ پر بیعت کی اور است می حضرات نے الجمن خدا م القرآن کی سطح پر کام کرنے کاعزم کیا ..... نماز ظر کے بعد تقریر کاموضوع "جماد" تھا۔ بعد میں عموی سوال وجواب کی نشست ہوئی جو قرباً معر تک جاری رہی۔ نماز کے فوراً بعد بذریعہ کار ہم ڈاکٹر شجاعت برنی اور ڈاکٹر خور شید ملک صاحب کی معیت میں شکا گوروانہ ہوئے یمال ہم اپنے معزز میزبان ڈاکٹر نیج اللہ انسان نوازی کا شکریہ ادانہ کریں تو کفران نعت ہوگا۔ موصوف نے ہمار اہر طرح سے خیال کرنے بیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر اور ایک بست می معروف جزل سرجن ہیں۔ اس کیاوجود نمایت ملیم الملیج اور من کے لوجود نمایت ملیم الملیج اور من کے لوجود نمایت کی دواج ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا آب نمونہ اور ک

کی عملی تغییر اوجود پر تکلف فاطر لواضع سے ہمیں زیر بار کے جانے کے تحب ل اور تشکر کے جذبات کے تخت بو کھلائے سے ج

۴۰ر جوال کی کاون بھی مختف حضرات سے طاقات میں گذرا۔ اسی دوران میں آو کھ دریا کے لئے سید پیر محد کے ہمراہ ذاون ناون جا گیا جبکہ امیر محرم کی نشست سید عرفان احمد صاحب کے ساتھ ری سید پیر محد کے ہمراہ ذاون ناون جا گیا جبکہ امیر محرم کی نشست سید عرفان احمد صاحب کے ساتھ ری دور کا فران اور کیلیفورنیا کے در میان سفر میں احساس ہوا کہ بھا اللہ تنظیم کا تعارف فاصابوچکا ہے آیک ڈاکنر بست شملی فون موصول ہوئے جن میں جو وہ دو سرے لوگوں کو پڑھنے کے لئے پیش کر رہے تھے۔ بست شملی فون موصول ہوئے جن میں ڈاکٹر صاحب کوان کے علاقے میں آنے کی پر ذور دعوت تھی۔ بست شملی فون موصول ہوئے جن میں ڈاکٹر صاحب کوان کے علاقے میں آنے کی پر ذور دعوت تھی۔ کے متلاثی ہے جبکہ دولت ایجان اس موقع پر شدت سے احساس ہوا کہ ہمارے پاس افرادی قبت کا اٹا یہ براقی لائے رہے۔ ان کے متلاثی کے دوران می نماز خمراور روائی کا وقت آ پہنچا۔ لنذا ہم ۱۹۳۵ کی فلائٹ سے نیویارک کے کے دوان ایف کے دوران می نماز خمراور روائی کا وقت آ پہنچا۔ لنذا ہم ۱۳۵۵ کی فلائٹ سے نیویارک کے کے دوان ایف کے دوران می فلائٹ ہوگھ کی دوست میں کی فلائٹ ہی میں مولی ہوئی ہے کہ موساسی فیر سے کے دوران میں مولی ہوئی ہے کہ موساسی فیر سے کہ موساسی فیر کی بیور ڈاک کی نماز دیا ہو مواز ان کی آل اے کے مقالی مستنظ سین نے ہمیں چیک ان کر کیور ڈاک میں کارڈاس ہوا ہے کے ماتھ حطافرا دیے کہ دو جماز کی آلہ پر ہمیں مطلع کر دیں گے۔ نیویارک میل کارڈاس ہوا ہے کے ماتھ حطافرا دیے کہ دو جماز کی آلہ پر ہمیں مطلع کر دیں گے۔ نیویارک میل برادر ما اطاف احمد بھی جمارہ ان کی قیام گاہ پر چلے گئے۔ اگلا برادر ما اطاف احمد بھی جمارہ ان کی تعارف کی قیام گاہ پر چلے گئے۔ اگلا برادر ما اطاف احمد بھی جمارہ ان کی تعارف کی تعارف کی بھی جو گاہ جو کی جو گائی کے دوران کی تعارف کرور کی گئی کے۔ ان کی تعارف کی

# مراد آباد (بھارت) سے ایک مکتوب

حصزت محترم واكنز مهاصب وام محدهم عصرت عرام دا مرض عب والم عبد م مات والله و مجاعت شیخ البند ، مرتب فرما كرشا نع فرمادي - جنا كم الله -اس ہزائے میں اسلامی ڈندگی کے نظام کومیلا نے کے لئے صرت میروم، حسرت شاہ دى الندره، صاحبرا د كان منهبدين عرصرت نالولوي محضرت كنگوي ، مصرت مياي، ا ورحصرت عامى صاحرت كے ذريعي عن نعالے نے صربت شيخ البند كوعظا فرمايا-ال ك ذربيع جوكام لبنا عق اسس بيس مولامًا الوالكلام كابط احترب - معنى علماء كام ك اخذ ت كى بنا برصرت يشخ المند في جومولانًا الوالكلُّام كوامام المبندك منصب برلكانا ما مين عض ، خامونتى اختبار فرمائى - ماك كى تنها يُول على دويى أكر لاتے عظے ۔ افتران ملت كودُوركونا اور درس قران كاسسله بطون اور كون بي مِلانًا - مولانًا أَنْ الْمُنْ فَعَاص كَام كورندك معركيا وفران كي سيا بين سلم للك ك گالیاں ،علی گڑھ دنیورٹی کے طلبار کے بیغر، خاح صاحب کی طرق شو بوائے کا خطاب، سب كو تحييلة رہے ۔ تعتبم كے ليد حب شخ عبد الله ولّى ما صربوت نومولانا فانسه فراما بقاكرتهس ذوناخ ماديج إس مانام إسية نفا جيامسرب ملوں کے دورے سے والیسی میکر جی مشہرے توجاح صاحب کی فررمیمی حاضری دی۔ تسيم ك بدعلى كره دينيورس معية أغيار تبس نهم كرنا ما معت عف أس بيايا -مامد ملیک بیرود اکر ذاکر سین فال کا این اس براگایا جہاں سے آ نبی بیوب مدى كے مردمومن محد على جورو كے ساتھ نكان برا عقا - وزارت كے دوريس مب طلبار على كُرْه ف اب فقرول كى حوف مادى تواسع جبيا اورمعات كيا - نقسم ك بعلاماً اند کے ذرائف کو انجام دیتے دسیع ۔ وآل کی ما مع معجد میں مجوس بیس مزاد کچوں اور عور تو ل کے لئے جد برری مرد استارسالار احرار کے ساتھ سرکاری گودام سے وال میاول وھو

له مراديم أمت مسلم كى تاريخ كا دومرا بزاررساله دور والف ثانى إ

كر لائے اور النب فاقوں كى موت سے مجايا -

حمزت سینسنے الاسلام مولانا مدتی جم مها جردین سینے الحدیث مولانا محد زکریا کا ند حلوسی، کی شیخ طرفقت حفزت اقدس کا ند حدید، معنرت مفتی اعظم مولانا کافی الله حفزت محاجراسلام مولانا حفظ الرجل رقم مولانا احد سعید، مولانا محدمیان - سینیخ الاسلام مولانا محد بوسعت می نواب محمود علی خان الیے مغراسی تحاسلے کو الے کو ملت می مثب میتر کی نبیا وسلامتی کی دا و نکالے وسعے -

مولانا ا زاد نے سلے بی مراد ا باد خلافت کا نفرنس میں تکی فرندگی کا عدم اندو کا فارسولا کا ندھی جی کو مطاحت رما با ۔ تعتبیم کے وقت گردنیگ کا فارمولا مرطا نوی والا کوعطا و با با ۔ قرآن باک کی فدمت کی کہانی مشہور خطاط منشی عبدالفیوم مراد ا بادی سنا باکرتے تنے ۔ کن بت وطباعت کا کام انہوں نے ہی انجام دیا تھا ۔ پیلا ایڈریشن مدینہ بریسیں بجنور اور دومرا لا مور بس طبع مجدا ۔ فرندگی معرکی رفین اطبعہ محر مرکے آفری سانسوں میں احمد نگر ظلے کی قبد سے جیٹی کے کو انگر بزوں سے محلنا برواشت نہیں کا دہ غم اُن کی ذندگی کوایک فرخ بن گیا تھا ۔

و اندیا و نزفر فی م کلینے میں ملبی اسی منصب کو انجام دیا ۔ بیٹیل، برشوتم داسس، منبیل، کا ندھی جی اور جوام رلال نہرو کو بھی منبیل بخشا ، محبس احرار کی تشکیل کا ادر کشکیل کا ادر کشکیل کا ندھی جی بکا دُیال کو فا و یا نبت سے بچانے میں اخرار کا بڑا حصتہ سے بعب بیشنے عبد اللہ نے ولیونی فی نوا حرار نے ابنا کوئی حق نہیں ما نگا ۔ بیسب امام البند کی ولیونی اور منصب می کوانجام دھنے سے ۔ اور وہ خفیہ سخر برجواب تیس سال ہو کی بیٹ نئے ہوگ سینے البند کی کھی البند کی میں مناز اللہ ۔ بیٹ نئے ہوگ سینے البند کے امام البند می کھیلیں، جس کا اظہار عاصور ملیہ کی نبیاد

حفرت سے المندی ہوال میں میں این در دکا ملاع اسکولوں اکا کموں سے
یا نے کی ذیادہ اُسیدکا ظہار فرمایا تھا۔ واکم اسرار احمد صاحب جس ولیوٹی کو انجام
دے رہے میں اُس میں سینٹے المند کی کھلنے دائی میریاں کا دفر ماہیں -

حدث شاہ ولی الدوملوی کی بجہ الدالبالغ کا ایک ارت وارسال مدمت سے اگر مناسب میں تومینات یا مکتب قرآن میں دے ویجے گا۔ فدا کو حرا م

شخ البند كى زيادت محج نعبيب مومائ - اكرموك تومنعودا حدم وم كاكتب وانسانوں کے نام اسلام کا بیعام ، مجھے ارسال فراویں - اسٹی تخیص کرکے میدی میں ٹا تع کواؤں تاکہ کا لوں کھے گئے جنت بن سکے ۔

اس و قت مزورت ہے کہ عالم ہلام کا مر فرو لیے گذاموں سے توب کو کے فلا

سے رحم کی درخواست کرے

# عدافي انصاف كالمطاله

فَنَاهِ وَلَى اللَّهِ مَعَدٌ كُنْ دَهُلُويُ وَهِلْتُهُ مِنْ كُمَّا خودغرض انسانون كي اغراص بيستى حبب اجتماعي تسكل اختيار كرك ملك كامن وامان، بانت ندكان ملك كاطمينان ازاد کاروبار، خوشحالی ازادی رائے وغیرہ حقوق انسانبت ا ورحفوق منهرتن مو فواكه والنه لك توجيره دست، ظالم و ما برطا فت كانهم كر ديناحن وصدافت كا تعامنه اورعدل في انصا ف كامطالبه برد كالي كيونكريه جيره دست اظالم ومباير طاننت سادے انسانوں دنوع انسسان، کے لئے ٰبالخعوں اس ملکے نظام کے لئے جوایک جیم کی حیثیت رکھتا ہے رطان مبسامر*ض سیج*الیی درد سرس ایب ممدوانسا. کا فیصلہ میں ہوگا کہ اس کا ارکشین کر دیا جائے، ورہنسارا مك موت كے گھاٹ اُنزمائے گا - ليول امراكي فن برست کا خلاتی اور مذہبی فرص ہوگا کہ اس سرطان کو بروسے اکما و معینکنے کے نئے مان کی بازی لگادے -

رمُحيَّة الله السالفة ص ١٥٤ ٢)

HELP FIGHT DOWRY

#### DOWRY STOP ASSOCIATION PAKISTAN

Chief Organizer
ZAHID SAEED GULL

Secretary: M. MANZOOR AHMAD Jordan

Ref. No 003/da/MM/J



Moszzem Colony Sialkot Road GUJRANWALA - ( Pakisten ). Phone No

Dated 31st July 1987

## واجب الاحرام ذاكراسرار احمصاحب

السلام عليم ورحمته الله وبركامة!

امید کر آبوں بغضل تعالی بخیرہت ہوں گے۔ آپ نے اپنے گھریں شادیاں جس اسلامی طریقے سے کیں 'اولاد کواور عوام کوجس سادہ طریقے پر گامزن کیا۔ ایسوی ایشن کواس پر فخرہ۔ یقینا آپ ایک باعمل عالم ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ باتوں کے محل قوہر کوئی بنالیتا ہے عمل وعظ کاثم ہوتا ہے۔ جیز توڑا یسوی ایشن اپنی اولاد کی سادہ اور اسلامی طریقے پر شادیاں کرنے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔

آپ کے منہ سے نظے ہوئ الفاظ عوام کو بھولے شیں کہ " کچو لوگ کر جست کی لیں اور اللہ کی امر " آپ کے منہ کے سارے شادی بیاہ کی تقریبات اور رسوات ولواز مات کے طور مار کے "امر " اور "اغلال " کے خلاف جماد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں " - ہم اٹھ کھڑے ہیں۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ دی ویگر امور پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ اور آپ جیے دیگر علاء کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ اور آپ جیے دیگر علاء کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ سے ہرممکن تعاون کی امید کرتے ہیں۔ مع تحیات و اقبلو الاحترام ضرورت ہے۔ آپ سے ہرممکن تعاون کی امید کرتے ہیں۔ مع تحیات و اقبلو الاحترام آپ کا خیراندیش سیکرٹری چیز قرابیوی ایمن انجینٹرا ہے۔ منظور احمد سیکرٹری چیز قرابیوی ایمن

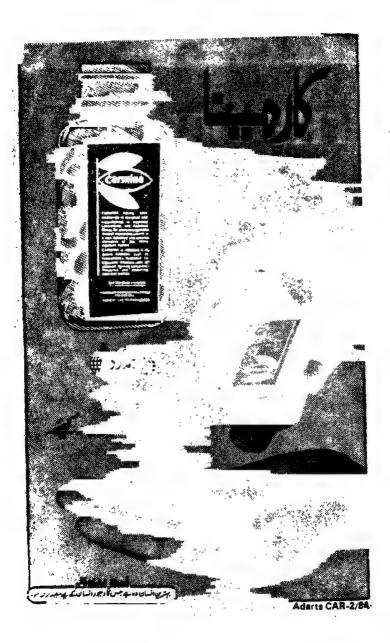

## THE ORIGINAL



## THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENSURING SETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY. DURING THIS TIME WE'VE:

- . PRODUCED 4.009.000 TONE OF BURRER SHIR URSA.
- MAYED MORE THAN US & 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- c. CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE MATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARDS. DUTIES AND TAXES.
- SAYED PERTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 2000,000,000 IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO BUESIDIZE PERTILIZER PRICES, GIVING AM ENGRADUS BENEFIT TO THE FARMER.

SROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETJER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHUR CROPS.

WE FREL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR . KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



DAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

DAWOOD CORPORATION LIMITED DISTRIBUTION OF SUBMER SHEET UREA



# ہواے باتیں کرنے دالا



# تازه، فالص اور توانانی سے جب لور میاک میں عبد ہے میں سامہ مراور دیسی تحملی



**چُونائلِنْڈ ڈیپری فار ص**َّوْدِکِائِمِٹِ ا**لْمِیٹُڈُ** (تَاشَم شُسُدہ ۱۸۸۰)لِاصُور ۲۲- نیاقت علی پازک ۲ ۔بیڈن روڈ ۔لاصور ، پاکستان ، فون : ۴۸ ۱۲۷۵ -۱۲۷۵۳





اورسب بل كالندى رىم مفيوط كرهوا ورميوسط ثابو

## Seiko

**BRAKE + CLUTCH LINING** 

میسی فزگوسن ژبیر کرمرادل پُرزه جایجی بول بل در بیر هیسی فرگوسی ژبیر کرد برادنام آراد کیش ادامی باغ لا بوروفان: ۲۰۰۹۰۰ SEIKO

## دافلہ برائے بی کے کاکس فیال کے البج الاکور

ای سلیس اس مرکزی انجن خدام القوآن ان کوک زیر شام آفق کی کم ام سے ایک نی تعلی کے ام سے ایک نی تعلی کے ام سے ایک ان تعلی کے ام سے ایک ان تعلی کے ام سے کا باغ اللہ ان ان دورا جا ایف ایس کی بسر طب کو داخد دیا جا ایک در ان ان کی مناب کو اخترا ہے معابق بی لیے معابق بی لیے کے انتقال کی باقاعد فی بی سیال دور ترجیل دور ترجیل کا عدال ترجیل میں انتقال کی باقاعد فی ترجیل دی تعلیم کے انتقال کی مناب کا مناب کی مناب

محان قربول وه می درخواست دے سکتے ہیں ۔ افلہ کیلئے درخواستیں صول کرنے کی آخری اربح ۵ استمبری۸ رہے

برین لائر کطلب مسلم المسلم المسلم مرد المسلم المران لائر کام المران المرکز مرد المرد المر

## وَلاَكُمُكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمِيثَ اقْرِيلُ فِي فَانْعَكُوْبِدِ إِذْ قُلْتُ مُ سِيَعُنَا وَإِلَا عَلَا الرَّ تع ادرائ ادالت فن كادراس على من أن مراد كروات م عداد أن الرك من اداد من



4 .

وتت إراحمه ادَادِي

سالانه زرتعاون ربلئے بیرونی ممالک شخ جمراً إحمل سودى عرب كويت دوى دوغ قطر متحده عرب المرات - ١٥ سعودى ريال يا ٠ ١ موسع إكساني ایران ترکی اومان عواق بنگله دست انجزا ر مصر-يرب افرلقيه مكند منيدين بنامك جايان وغيره -

فافظ عاكفسيعث

ينجنگ ايد مياتر

على مرتي والربأي و والع شَالَى وَجُولَى مريحيا كينيرا أشريبيا نبوزي ميندُوخِرو -من ميل في: ابنام ميشاق لاجورية أنيذ منك ميند الألا أون برايخ م الله وسيك ماول أون لاجور مها الإكسستان، الاجور

٩ ، رنجي (الربايه ١٠٠ ا. وسيعه باكستاني

٩٠ مري والرياء ١٥٠

مركزى الخمن حنت إم القرآن لابور بس ع مسادل سشاؤن که کسود

نونے: ۸۵۲۶۹۳ فری سب فن: ۱۱- واؤدمنزل ، نزد آرام باغ شاہرو بیافت کراچی ۱۹۵۸ طابع: چهرى رسنيدا مد مطبع بحتيمدريس شامع فاطرف الأركد

# مثمولات

| <b></b> . |                                                   | *عرض احوال                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ī         | اقتداراتمد                                        | ,                                                                         |
| 9         | مرداری                                            | مستحملا * شرلعیت بل کاالمتیا دراس کی ذ                                    |
| •         | د اکر اسرار احمد<br>داکر اسرار احمد               |                                                                           |
| ۳۳-       |                                                   | ★ البُّكُ (نشت نمبر ٢٩) -<br>تربَّرُ النَّصُومُّا كادين بين مقام          |
|           | الأمران والمعادد                                  | نوتبر النصورة كادين ميس مقام                                              |
|           | واكرا مرادا حمد                                   | - ( 1000 Lat 1                                                            |
| 44m-      |                                                   | لمرست قلال پاکسان → يوم است قلال پاکسان → معربيرعبد اوراجها عي توبه کا دن |
|           | واكثرا مراراحر                                    | ميدير بهداورا به ي وبه ورق                                                |
|           |                                                   | ★ افكاروآرار                                                              |
| 77        | مولانا الطاف الرحمل بنوي                          |                                                                           |
|           | لمُّاكرٌ شيربها درخان يِي<br>مولانا عبدا لنخارحسن |                                                                           |
|           | الما جر حار ق                                     |                                                                           |

## عرضاحوال

ایک عی صف می کمرے ہو مے محمود وا یاز

سارازور سمع وطاعت پر منی اس فولادی نقم وضبط پر تعاجوان افراد کو بنیان مرصوص بنانے کاباعث ہوئی۔
ای سکتکش کے دوران اس جماعت میں درجہ بندی ہوئی '''کاڈر '' ازخود متعین ہو سے اور ان سخت مقامات سے گذر کر بی اس گروہ حق شناس کو نظام باطل پر آخری هلکه بولنے کااذن طا- دشن کے بائے چو بیس میدان میں نہ فمسر سے اور انتقاب کمل ہو گیا۔ جاء الحق وذبی الباطل رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے اس منہ بانقلاب کو آتیام قیامت سنت ابتد اور جمت بالغدی حیثیت حاصل رہے گی .....

مله اس امّیازی طرف اشاره به حوان سطور کامرک بندوال کالم من انقلابی کروه ی تفکیل من ذکور

آج بھی انسانوں کے کسی گروہ کو کم تر درج تک کے انتقاب برپا کرنے کے لئے کچھ ایے ہی مراحل ہے گفترہ بڑتا ہے لئین پاکتان بیں دین کے کچھ نادان دوست اسلامی انتقاب کے لئے مسلمانوں کو اس محنت شاقہ میں ڈالنے کے روا دار نہیں۔ "میڈایزی" نخصام کے جارہ بیں اور الیے "ایل علم" ایک ڈھو عرو برار طح بیں جواللہ کے دین کے لئے جدوجہد کاجذبہ بیدار رکھنے والوں کو "دست برنا اہل بیارت کند۔ سوئے اور آکہ تارت کند" کی مشخصانہ اور ممنابھری لوری دے کر سلادی منابع بیں۔ برامود انائی دیمنائی کے اس سوءِ استعال کا مثلاً

عقل عمیّارے توجیس بدل لتی ہے

اردو کے ایک مقامی روزناہے میں "دبستان شیلی" ہے وابنتی کے دمی "بعض اہلِ علم" کے بر می المجنس اہلِ علم" کے بر می مولیا ہے کہ اسلام کا غلب برخم خویش اکلو تے تر جمان نے اور ستمبر کو اپنے کالم میں اس بات سے توانقاق کیا ہے کہ اسلام کا خلب میں وہ پڑے ہی ملک عزیز میں کسی انتقاب ہے ہو سکتا ہے (اگرچہ "ہی" یا "بھی" کے تکلف میں وہ پڑے ہی نہیں) لیکن اس کالانحد علی انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بریس مردہ کر جان فشانم رواست ہی چاہتا ہے جدید دل چی جا ہتا ہے کہ بریس مردہ کر جان فشانم رواست ہی چاہتا ہے جدید دل چی جا ہتا ہے کہ در سیار کی سے کا کا کہ علی کا پہلا تکت ہے کہ د

" دیوبنداور نعده کی طرح بهال ایک ایک در سکاه قائم ہوجس کی بنیاد علم و محتیق کے ان اصولوں پر دکھی جائے جواسلام کی پہلی صدی جی بھارے اکا ہر ائمہ کے چیش نظررے اور جنسیں اس زانے جی دبستان شیل ' کے بعض افری سے مالے کی ایک افری ایک ایک مرتبہ کا رزعه کیا ہے کا داس در سکاه سے علاء کی ایک ایک جماعت حدود جس آ کے جودین جس جند اند بھیرت کی حال ہو"

ان سطور کے خاکسار راقم کووہ تبحرِ علی تو میسر نہیں کہ اس فاضلانہ مشورے کا مادجب تجزید کر سکے لیکن رجال دین کی توجہ کے لئے اس میں جملی چندر موز کی طرف اشارہ کے بغیر چارہ نہیں۔ دیو بنداور ندوہ

ال اس پُراز مسرت خبر پر جان بھی نثار کر دی جائے تورواہے۔

ایک می طرح کی دودر سکایی تھیں یاان میں یا یں معنی کچو فرق وتفاوت تھا کہ اول الذکر سلف کی روایات کی امانت اور فلفہ و محکمت دبنی کے متنداور سکّہ بند سرمائے کو بینے ہے لگائے چھی ری اور جانی الذکر نے علی کڑھ کی اعتدال ہے متجاوز "روشیٰ طبع "کو ایک حد تک لگام دینے کی کوشش کے علاوہ محض عربی زبان وا و ب اور تدوین و تر تیب آری نے میدان میں ترک آزی دکھانے پر تقریباً کشفا کیا ۔" اس پی منظر میں ان کی علم و حمیت کی بنیاد کی بار کی میدان میں ترک آزی دکھانے پر تقریباً کشفا کیا ۔" اس پی منظر میں ان کی علم و حمیت کی بنیاد کی سرمائی کیے قرار وی جا سکتی ہے۔ اور یہ کہ " اس ذمائے کے درستان شیل کے بعض اہل علم " بول یا کسی اور مدر سرفر کے فوشہ چیں علاء ' مابعد کے کل سرمائی علمی ہے صرف نظر کرتے ہوئے اسلام کی صرف پہلی صدی کے ہمارے اکا ہر انحہ سے استفادہ کر کے دین کی جو مجمدانہ بھیرت وہ حاصل فرائیں ہے ' وہ اجتمادی بھیرت نے شکونے چھوٹے گی 'گل جی کھلائے گی یا اسلامی انتظاب ہر پاکرنے کے عمل میں علائے حق کا تعاون بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی جو ہمارے انتظاب ہر پاکرنے کے عمل میں علائے حق کا تعاون بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی جو ہمارے نزدیک اس راہ میں نشان منزل پانے کے لئے شرط لازم ہے۔

دوسرے تکے میں فاضل مضمون نگار " خدام " کا ایک اور کالم کھڑا کرتے ہیں جو اہل علم کو ہل و ور میں قال میں معروف چھوڑ کر الگ سے خدمت دین کا کام کرے گا۔ انقلابی عمل تو جدوجد کے دور میں فاص وعام سب قوق کو کھا کرنے گانتا میں ہے۔ انہیں تقیم کرنے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ شاید یہ کہ دین کے خدام کے لئے محرم کالم نویس کو تیسرے گئے میں جو " بالغ نظراور مخلص" قیادت در کار ہو اہل علم کی دخل در معقولات سے محفوظ و مامون رہ اور یک سوئی سے قرآن و سنت کی ایک الیم باری و قطرانقلاب کی تغیر کرے جس میں "نقل" کی ضرورت کم ہواور " عقل" کا ستعال زیادہ ۔ جو ان ان انکہ دین کی مسلسل و متواتر کا وش و تحقیق کی کم محتاج ہو جنہوں نے قرآن کریم پر غور و قطراور سنت کو ان ان کہ دین کی مسلسل و متواتر کا وش و تحقیق کی کم محتاج ہو جنہوں نے قرآن کریم پر غور و قطراور سنت کو متعین شکل دینے میں زندگیاں کھیائی ہیں اور دور جالمیت کے شعراء نے اس کلام کی موشکافیوں سے متعین شکل دینے میں زندگیاں کھیائی ہیں اور دور جالمیت کے شعراء نے اس کلام کی موشکافیوں سے دیادہ استفادہ کرے جس سے "بعض اہل علم" پر اعجاز قرآنی کے عقد سے بہتے طور پر کھلتے ہیں۔ رہی "اسپنے ترسیب دینے ہوئے نصابات " سے ان کی بیزاری تووہ یقینا جائز در واہوگی اگر ایسے نصابات سول اللہ تو کی خرض سے صرف اور صرف قرآن مجید کے متن ہی سے اخذنہ کے گئے ہوں۔ ورنہ محقف مواقع و

ت تغییلی مطالع کے لئے دیکھنے "حکت قرآن" شاره ماہ ستمبر ۸۵ء میں محترم ذا کنزا سرار احمد صاحب کے دود قع مقالات۔

معالح کی مناسبت سے قرآن کریم کی آنوں اور سور توں کا متاب توبادی اعظم اور ان کے جلیل القدر صحابہ سے بھی ابت ہے۔

تیرے گئے اور خاتمہ کلام کے بین السفوری وہ اصل بنگاہے مستور ہیں جنہوں نے فاضل کالم نگار اور ان کے قبیلے کاخواب وخور حرام کیا ہوا ہے۔ پہلے نزلہ سمع وطاعت کی بیعت پر گر آئے حالانکہ اللہ کے کلے کو بلند کرنے کی جدوجہ دمیں سمع وطاعت کی بیعت وہ مبارک لیکن متروک سنت ہے جس کے اِجراء کی ہمت کرنے والدا جرعظیم پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بشارت کے مطابق کی ایک بھی مردہ سنت کا حیاء کرنے والے سے مرجہ شمادت کا وعدہ ہے۔

اور ہاں! اسلامی انتقاب کی جدوجہد کے لئے شور کی کی پابندیوں سے بالاتر "مامور من اللہ دائی" کی کوئی
الی سختیم بھی جو اپنے آپ کو" فرجی نقم و صبط" میں باندھنے کی کوشش کر رہی ہو، "بعض اہل علم"

کے لئے اسی کڑوی کوئی ہے جو کسی طور نگل نہیں جا سکتی اگر چہ اس دوران پلیں کے بنچ سے کتابی پائی

بر کیا ہے۔ احمر اض پرائے احمر اض کی بات الگ ہے۔ جو لوگ سجھنے کے خواہش مند ہوں ان کے
لئے اس وضاحت میں کوئی الجھاؤنہ ہو گا کہ اگر چہ نیوت ور سالت کا دروازہ بند ہوجانے کے بعد ہر کلہ کو
کواسلام کا دامی ہونا چاہئے آہم جے اللہ تعالی اپنی دینی ذمہ دار ہوں کا کما حقہ شعور صطافر ہا دے اس کی
سوامشکل ہے۔ وہ تو پا بند ہو جو آئے کہ دین کی دعوت دینوا لے اور اعلائے کلے الحق کے کئے کوشال
کی شمام اسے جھائی نہو خود دامی من کر

اغد کمراہواور "من انساری الی الله" کی پکار لگائے۔ جس دامی کو بھی توخق کی بیدارزانی ہوجائے اس کلیے عمل الله کے تھم کی بجا آوری میں ہی توہو گا۔ بیداللہ اور اس کے دسول کا مربی توہے جس کی تھیل پر وہ کمربستہ ہوا ہے۔ اس معن میں ہر دامی "مامور من الله" ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم کسی دامی کے حاشیہ خیال میں بھی اپنے ہارے میں پایاجا آ ہو تواس بد بخت کا شار اور حشر مرزا غلام احمد علیہ ماطیہ کے مائی بندوں کے ساتھ ہوگا۔

دامی کوشوریٰ کی یا بندیوں کے تحت لانے کاشوق جمبوری تماشے کے اس دور میں بست عام ہے۔ ا جعے بعلے دا بلویدالوگ چھوت کی اس باری سے محفوظ ندرہ سکے۔ حالا نکدسید حمی بات یہ ہے کہ ایک داعی کیار برلیک کنے والے لوگ پہلے سے اور از خود اس کے ادارے باتنظیم کے باغوں بلک وابستان میں سے بھی سی بوتے۔ وہ و حوت الی اللہ کے کام میں جس داعی کو اپنا تعاون چیش کرتے ہیں ان کا اعماد كسي رسى اخسار كاماجت مندنسي ربتاء اس كباته مي اتحدد وياي بالفعل اس حقيقت كي علامت بن جاتا ہے کہ اس کے خلوص وا خلاص اور فیم و فراست پر انہیں شعوری طور پر انشراح صدر ماصل ہے۔ پرسم وطاحت فی المعروف کی بیعت کے اضافی عمد ویکان کے بعد شوری کا و مولک رجانا ر کھاوے کے لئے تو ہو سکتا ہے ، موثر نہیں ہو آ۔ کون نہیں جانتا کہ داعیوں کی اٹھائی ہوئی دی تحریکوں مں اگر شورائیت اور انتخاب امیروفیرو کے قواعدوضوا ملائے بھی جاتے ہی توعملاوہ وانتخی کے دانتوں کی حثیت ہی کے مال ہیں۔ کمانے کے نہیں ' دکھانے کے بریکس اس کے اگر کوئی جماعت 'ادارہ یا جمن کھے لوگوں کی مشترک اجماعی کوششوں سے دجود میں آئی ہویا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہے اس ملک خداداد میں یا کسی اور خطر ارضی میں دین کوافتذار حاصل ہوجائے جو ظاہرہے کہ کسی سے باپ کی ما گیرنمیں ' سب اہل وطن کا مشترک ورشہ ہو گا توالی صورت میں شورائیت ایک دستوری اور عملی ضرورت ينسي انص قرآنى ہے۔ انتقائي تحريكوں كااصولى طرزعمل تووى ہونا ہے جواور ميان ہوچكا آہم ایک نا قابل تردید هیقت بدہمی ہے کدان میں شورائیت کاعدم وجود کم از کم اس دور اُر آشوب میں تو آمریت کاردب ہر گزنمیں دھار سکبا۔ کسی اجھاعیت کو 'جو جددجد کے مرحلے سے گزرری مواور جس من " فتوحات " اور كسي مجي طرح كي " يافت " كادور دور نشان نه مليامو ' كوني داعي يا مير بغير حقيقي دواتعی (بمقابلدر سی و قانونی ) شورائیت کے دوگام بھی چل کر تود کھائے۔

رہاکس تظیم کافئی تھم ومنبطی بندهامونا ..... توکون عمندہا کی ہوش وحواش بدد عویٰ کرے گاک

کوئی سیای جماعت بھی تھم وضبط کے بغیراہے مقاصد کی منول تک رسائی عاصل کر علق ہے۔

( حکومتی مسلم لیگ کوئی الحال ذہن سے نکال دیجے کدوہ سرے سے جماعت ہے، نہیں )۔ اسلامی

انتلابی تحریک کے نقاضے توسع وطاعت ہے کم کسی ڈسپلن سے پورے نہیں ہو تکتے۔ اسے اگر فوجی نظم و

ضبط کانام دیا جائے تو بھی حق اوانسیں ہوتا۔ اپنی ڈفلی بجائے اور اپنے راگ الاپنے والے لوگوں کا مجمع

ایک میلے کاساں تو پیدا کر سکلے ،کسی انتلابی تحریک کے خدو خال سے ذرائجی مشاہد نہیں رکھتا۔

مید مید مید مید

یحید ماہ ہم نے برا در محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد کی طالت کی جردے کر قارئین مین ق کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ الحمد للد کہ اب وہ معذوری کی قیدسے آزاد موسکتے ہیں۔ ڈاکٹر ساب کی طرف سے ادارہ آئ سب محترم دوستوں اور بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ اواکر تا ہے جنہوں نے خصوصی دھا وُں میں انہیں یا در کھا۔ اور ان کرم فرما وُل کا بالنصوص سیاس گزار سے جنہوں نے تشریف لاکرا صال آ اور خطوط کے ذریعے وکالتا مزاج بُرسی کا حق اواکیا خطوط میں سے جند کو اس بنا برشا مل افتا واک اور برائوں کے امراض کے دار اُن میں افادہ مام کے بہر مھی ہیں۔ باتی مکتوب نگاردل سے گذارش کی کہ انہی الفاظ کو ازراؤ کرم رسیم جسیں۔ لا ہور کے معالمیں خصوصی اور برائوں کے امراض کے امرد اکر وں کے امراض کے امرد اگر وں سے شری مور کی معالمی کیا اس کا ذکر ذکر الاجی ناشکری ہوگی ہم ان سب کے خس محن اور انتفات سے ڈاکٹر میا حب کا طلاح کیا اس کا ذکر ذکر الاجی ناشکری ہوگی ہم ان سب کے اصال مذہ ہیں۔ باخصوص سرحن قاضی عبد الرزائ معاصب اور نیورو فراسیشن ماکٹر منور حیا ست کے جن کی عنایات بے صدوحیا ب رہیں۔

واکم صاحب محترم کی محت ابھی اور سے طور رکال نہیں ہوئی ہے اور بھاری کے اثرات ابھی باقی ہیں ابندا محتیاجی دعا برقرائیں ہوئی ہے اور بھاری کے اثرات ابھی باقی ہیں ابندا محتیاتی دعا برقرائیں ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں سے کا ایک ہمراور بردگرام بنالیا ہے جس کی تفسیل اس مراسلے سے عیاں ہے جو انہوں سے صحت یابی کے ان کار دیمیتے ہی ابنے ساتھیوں کو لکھا اور مہیں بھی اشاعت سے لئے دیا کہ اُن سے تعلق خاطر رکھنے والا ہمض اس کا من طب ہے۔ اُس مراسلہ کا عکس اوار ہے کی طرف سے دعا ول کی قائمید مزید کے ساتھ صفی ۱۹ پرشائع کمیا جار ہے:

## منم لعبیب بال کاالممیم اور اسس کی ذمیه داری شامراراحد

قلب اور ذہن اس تصور سے لرزہ براندام ہیں 'اور زبان وقلم اس اندیشے کے اظمار میں شدیدرنج وغم اور صدمہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان ہیں شریعت بل کا جو حشر ہوااور تا حال ہور ہاہے وہ کمیں کسی عمومی عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری تنبیہ بلکہ اتمام حجّت کی حیثیت اختیار نہ کر لے ..... اس لئے کہ کسی مسلمان قوم کے سامنے شریعتِ خداوندی کی غیر مشروط بالادستی کو عملا قبول کر لینے کی اس قدر صاف اور سادہ 'اور خالص اور بلاگ دعوت سے اعراض وا نکار عام مادہ برست انسانوں کے نزدیک توشاید کوئی اہم اور غیر معمولی واقعہ نہ ہو'لیکن وہ حقیقت برست انسانوں کے نزدیک توشاید کوئی اہم اور غیر معمولی واقعہ نہ ہو'لیکن وہ حقیقت برست انسانوں کے نزدیک توشاید کوئی اہم اور غیر معمولی واقعہ نہ ہو'لیکن وہ حقیقت برست انسانوں کے نزدیک توشاید کوئی اہم اور غیر معمولی واقعہ نہ ہو'لیکن وہ حقیقت بین کہ ''دیک توشاید کوئی اس مصداتی ایک عظیم حادثہ فاجعہ سے ایک جو بالی خطیم حادثہ فاجعہ سے کی طرح تم نہیں ہے! (ترجمہ .... یہ بہت بردی باتوں میں سے ایک ہے!)

#### \*\*\*

ہرباشعور مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی وعوت تاریخ انسانی کے آغاز سے لے کر اب سے چودہ سوہر س قبل تک اولوالعزم نبیوں اور رسولوں اور ان کے جلیل القدر صحابہ اور حواریوں کا کام رہاہے .... اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اختام پذیر ہوجائے کے بعد سے سے ذمہ داری تمام مسلمانوں پر بالعوم اور علاء دین پر بالخصوص عائد ہوتی ہے جنہیں آنحضور "نے انبیاء کے وارث بالعوم اور علاء دین پر بالخصوص عائد ہوتی ہے جنہیں آنحضور "نے انبیاء کے وارث

ان میں سے پہلے جوڑے کافریق اول موجودہ نیشنل اسمبلی ''سینیٹ اور مرکزی کومت پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا فریق صرف ایک شخصیت یعنی صدر تملکت پر مشتمل ہے جو کہنے کو توفر دوا حدیں لیکن واقعہ میں 'اس خاص قوم کے مانند جس کا لیک فرد سوالا کھ کے برابر ہوتا ہے 'تن تنمامقدم الذکر پورے فریق پر بھاری ہیں!

ان میں سے 'ظاہر بات ہے کہ 'شریعت بل کے ضمن میں نا حال جولیت و لعل ہوا اور نا خیر و تعویق کے حرب آ زمائے گئے ان کی ذمہ داری گئیۃ فریق اول پر عاکد ہوتی ہے ۔.... اور آئندہ بھی اگر یہ بل صریحار د ہو کر ر دی کی ٹوکری کے حوالے ہو گیا یا اسے مثلہ کر کے بالکل غیر مؤر صورت میں منظور کیا گیاتو اس کی ذمہ داری بھی اسی فریق پر آئے گی ..... اس لئے کہ اصلاً اور عملاً ان بی کے سامنے اس بل کی صورت میں سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کی آخری آیت میں وار د شدہ سوال آیک نگی توار کے مان د کھڑا ہے کہ:

## بتوں سے تھھ کو امیدیں' خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے؟

لیکن داقعہ یہ ہے کہ اس جوڑے میں سے اس المیے کی اصل ذمہ داری سورہ نور میں دارد شدہ الفاظ مبارکہ "اُلَّذِی تَوَلَّی کِبُرَہ" ترجمہ "وہ مخف جس فارد شدہ الفاظ مبارکہ "اُلَّذِی تَولَی کِبُرہ " کے مصداق اس شخصیت کے سرہے جس نے اس کاسب سے برداوبال اپنے سرلیا! "کے مصداق اس شخصیت کے سرہے جس نے مارشل لاء کی صورت میں ابتداءً محاسبہ اور تطبیر کے نام پر اور بعدا ذال سُحلیت اُ

بلکہ ستم بالائے ستم ہید کہ عوام کونفاذِ شریعت کے لئے ارکان اسمبلی کا تھیراؤ کرنے کی تلقین فرماکر ان لوگوں کی راہ میں مزید کانئے بچھادیئے جو موجودہ نیم جمہوری نظام ہی کے ذریعے نفاذِ شریعت کے لئے کوشاں ہیں .....اس لئے کہ اس سے عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کی نگاموں میں ان کا کر دار مشکوک ہو گیا اور اُس کے نز دیک ان کی بہت بڑے طبقے کی نگاموں میں ان کا کر دار مشکوک ہو گیا اور اُس کے نز دیک ان کی بات '' ہزما سرز وائس 'کی حیثیت اختیار کر گئی!

#### \*\*\*

اس المیئے کے ذمہ داروں کا دوسرااہم جوڑا نہ ہی تظیموں اور نیم دینی و نیم سیاس جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اس جوڑے کے فریق اول کی حیثیت ان جماعتوں اور جمعیتوں کو حاصل ہے جنہوں نے شریعت بل کی براہ راست اور تعلم کھلا مخالفت کی اور فریق افی ان جماعتوں اور جمعیتوں اور تظیموں اور اداروں پر مشتمل ہے جنہوں نے دو سینیٹر حضرات کے پیش کردہ نجی بل کو نہ صرف سے کہ "افتیار '

(۳) ..... پھراس کومنظور کرانے کی جدوجہد کے لئے جومتحدہ شریعت محاذ وجود میں آیاوہ بھی خالص تحیر سیاسی اور غیر فرقہ وارانہ تھا۔ اور اس میں ملک میں غالب اور فیصلہ کن اکثریت رکھنےوالے اہل سنت کے جملہ مکاتب فکر کی بھرپور نمائندگی موجود تھی۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ کسی قطعا غیر سیاسی اور خالص دینی پلیٹ فارم پراتنی دینی قوتوں کا اجتماع ایک بہت طویل عرصے کے بعدد کھنے میں آیاتھا۔

ليكن اس سب كے باوصف اس بل كاجو حشر ہواوہ ميد كه :

(۱)... دوسال سے زائد عرصے سے وہ اس بینٹ کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہواہے جس کے اراکین کی اکثریت کی رکنیت صرف اس امر کی مرہون منت ہے کہ وہ اس شخصیت کے منظور نظر تھے جس نے کچھ ہی عرصہ قبل اسلام اور دین وشریعت کے نام پر ریفرنڈم کاڈ حونگ رچایاتھا!

(۲) ..... حکومتِ وقت کے ذمہ دارترین حضرات کی جانب سے بارباریہ فیصلہ کن اعلان ہو چکا ہے کہ بل ہر گز منظور شیں کیا جائے گا۔ بلکہ برسراقتدار لوگوں نے شریعت اسلامی کی ایسی فیصلہ کن صورت میں تنفیذ کی تحریک سے خاکف ہو کر اپنی اس جزوی قدم کو بھی راستے ہی میں روک لیا ہے جو دستور کے نویں ترمیمی بل کی صورت میں 'خلطی 'سے اٹھ گیاتھا!

مزید بر آل یہ سیکولر ذہن اور نظریات کی حامل جماعتوں اور زعماء کا تو کمناہی کیا' بہت ہے تام نماد 'اسلام پند' طبقوں اور رہنماؤں' حتی کہ بعض خالص ندہبی جماعتوں اور تنظیموں تک نے اس کی شدید مخالفت کی۔

ان حالات میں واقعہ یہ ہے ناطقہ سر بگریباں ہے کہ کیا کیے اور خامہ انگشت بدنداں ہے کہ کیالکھے کہ معاذ اللہ

> یہ ۋرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی خطر ہے نگاہ! نہ نہ نگ نہ

اب آیئے اس سوال کی جانب کہ اس المیے کاذمددار کونہے؟ اس ضمن میں بھی اس حقیقت کے ادراک وشعور اور اس کے اظہار واعتراف پر لرزہ طاری ہوتاہے کہ اگر اس کی ذمہ داری چندا فرادیا قوم کے کسی ایک مخصوص طبقے پر عائد ہوتی تومعالمہ اتناخو فٹاک نہ ہوتا اس لئے کہ ہے

فطرت افراد سے اغماض بھی کرلتی ہے!

لین افسوس کریمال معاملہ ہے کہ یہ ذمہ داری کم وہیں پوری کی پوری قوم اور اس کے جملہ طبقات پر عائد ہوتی ہے ... اور یمی معاملہ زیادہ پریٹان کن اور قابلِ صدر ہے 'اس لئے کہ بعقل اقبال قدرت خداوندی ط

نمیں کرتی مجمی ملت کے گناہوں کومعاف!

ذمه داری کی اس بحث میں قوم کے ان طبقات کاذکر تو تضییع وقت اور قلم و قرطاس کے زیاں کے متراوف ہو گاجو تھلم کھلا سیکولر سیاست کے علمبردار ہیں 'اور اپنی تا بھی میں پاکتان کو بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرن ایک عام ملک سیجھے ہیں اور ان کازیادہ سے زیادہ مبلغ فکر دنیا کی دوسری فلاحی ریاستوں کی طرح کی فلاحی ریاست کاقیام ہے 'یا بحض سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہیں 'اور جنگ اقتدار سے زاکدنہ انہیں دین و فد ہب کے تقاضوں سے کوئی سرور کار ہے 'نہ ملک و قوم کی فلاح و بہود سے کوئی تعلق ایس ایس جماعتوں اور اس قتم کے رہنماؤں اور رعیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا و عیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے اگر شریعت بل کی مخالفت ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے آگر شریعت بل کی مخالف کیا ہوئی توانہیں دوش یا الزام دینا عبیموں کی جانب ہے آگر شریعت بل کی خوالف کے سریا کی جانب ہے آگر شریعت بل کی خوالف کی توانہ کی توانہ کی توانہ کی جانب ہے آگر شریعت بل کی خوالف کی توانہ کی

ہمارے نزدیک اس المیے کی اصل ذمہ داری چار طبقات پرعائد ہوتی ہے جو دُودو و کے دو جو ژوں پر مشتمل ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ان دونوں جو ژوں میں سے بظاہر احوال زیادہ ذمہ داری ایک ایک فریق پر عائد ہوتی ہے ' جبکہ فی الحقیقت ذمہ داری کا زیادہ بو جمہ ہر جو ژے کے دو سرے فریق پر ہے۔

قرار دیاہے ..... پر قرآن کا برصے والا کون مسلمان ہو گاجواس حقیقت سے واقف نه مو که ای د عوت چی صاعرام اور روگر دانی کی یا داش میں پوری پوری قوم اور بردی بری آبادیاں نیست ونابود کر دی میس اس لئے کہ قوم نوع سے لے کر آل فرعون تک متعد د قوموں کی عبر تناک داستانیں قر آن مجید میں بار بار دہرائی حمیٰ ہیں۔ اگرچه په محجے ہے کہ جناب ختمی مرتبت صلی الله علیہ وسلم برختم نبوت کے بعد 'اب قَانُونِ قُرْآنِي "وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا" (سوره بي اسرائیل) ترجمه.....اور ہم عذاب نہیں بیجیجر ہے جب تک کسی رسول کومبعوث نہ فرمادیں " کے مطابق ، قوم نوح یاعاد و ثمود وغیرہ کی قتم کاعذاب استیصال جس سے بوری کی بوری قوم اور تمام امت کونیست و تابود اور نسسیاً منستیا کرد یاجائے کسی قوم پر نہیں آئے گا (سوائے بیود کے کہ دہمستی سزاتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گئے تھے لیکن ان کی سزاکی تنفیذ آنجناب کی دوبارہ آمد تک کے لئے مؤخر کر دی گئے ہے! ) نام نهاد مسلمان قوموں ادر امتوں کے لئے تودہ سنت اللی اب بھی جاری ہے جس کے تحت بنی اسرائیل پر دوبار شدید ترین عذاب آیا (ایک بار کلدانیوں کے اتموں اور ایک باررومیوں کے اتھوں! ) اور خود مسلمانوں بربھی عالنگیر پیانے بریہ عذاب دوہی مرتبہ آیا (پہلی مرتبہ آباری وحشیوں کے ہاتھوں اور دوسرى مرتبه يوريى مسيحيو سكم اتعول!) .....اور خامه كرارزه براندام ب اس اندیشے کے اظہار سے کہ ایک محدود پیانے پر ملت اسلامیہ یا کستان پر بھی ایک مرتبہ تویہ عذاب اے میں سقوط مشرقی یا کتان کے موقع بر آ چکا ہے اور ووسری بار کے ا ارشدت ك ساته ظاهر بورب بي اور صاف محسوس بور باب كه م آگ ہے' اولادِ ابراہیم ہے' نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحال مقصور ہے؟ واتعدید ہے کہ شاعر کے اس خیال کے مصداق کہ

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جنم کی بہت کی تدبیر لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا!

اس عذاب کے لئے مسلمانان پاکتان نے تو پورے چالیس سال سے ایری چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا اور تحریک پاکتان کے دوران اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی عذاب اللی کومسلسل دعوت دے رہی تھی لیکن رحمتِ خداوندی ڈھیل دیئے جاری تھی لیکن اب ... فائم بدہن ... یول محسوس ہو رہا ہے کہ جسے "اَجُلُ مُّسَسَّیٌ " یعنی وقت معین سرپر آن پہنچا ہے اور اس کے ضمن میں آخری اتمام ججت اور قطع عذر شریعت بل کے المیے کے ذریعے ہورہا ہے۔ اللہ سے دعاہے کہ یہ اندازہ غلط ثابت ہواور قدرت ہمیں پھے مزید مسلت دے دے ' وَ مَا ذَلِکَ عَلَى اللّٰهِ بِعَن يُهٰ اللّٰهِ بِعَن يُن اللّٰہ بِعَن يُن اللّٰهِ بِعَن يُن اللّٰہ بِعَن يُن اللّٰهِ بِعَن يُن اللّٰہ الل

## \*\*

## غور كامقام ہے كه .. ...

- (۱) ..... یہ بل دوایسے حفرات نے پیش کیا جوالک جانب مسلّمہ حیثیت اور مرتبے کے عالم دین ہیں۔ اور دوسری جانب ایک مقتدر قومی و دستوری ادارے یعنی سینٹ کے رکن ہیں۔
- (۲) پھر اس میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلاا ششناء بالادی کامطالبہ تھا' صرف اس صراحت کے ساتھ کتاب وسنت کی مشروط اور بلاا ششناء بالادی کامطالبہ تھا' صرف اس صراحت کے ساتھ کوئی صحابہ کرام شماور خلفائے راشدین اور اہل بیت عظام وائمۂ مجتدین کی آویل و توضیح اور اجتماد و اسنباط کے دائرے کے اندراندر ہوگی۔ اس کے علاوہ نہ اس کے ساتھ کوئی سیاس مئلہ خسلک تھانہ کسی بھی نوع کی فرقہ واریت!

( ADOPT ) کر لیابلکہ اس کو منظور کرانے کی جدد جمد کے لئے اپنے آپ کو '' متحدہ شریعت محاذ ''کی صورت میں منظم بھی کر لیا۔

ان میں ہے بھی پچشم سرتو ہی نظر آ بائے کہ شریعت بل کے کھٹائی میں پڑنے کی ذمہ داری کا اصل ہو جو فریق اول یعنی بل کے مخالفین کے کندھوں پر ہے ..... لیکن چھم حقیقت بین پچھاور دیکھتی ہے اور اسے معالمہ کے

مي الزام ان كوديتاتها ، تصور اينانكل آيا!

والانظر آبہ ۔۔۔ آہم اس مسلہ پر تو گفتگو بعد میں ہوگی 'آیئے کہ پہلے فریق مخالف کا جائزہ لیں! کاجائزہ لے لیں!

ان میں ہے بھی اہل تشیع کے بارے میں ہمیں کچھ عرض نہیں کرنا ہے 'اولاً اس لئے کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کے مسئلے کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے 'جس کا مظہراتم ہیہ ہے کہ خود انہوں نے زکوۃ کے مسئلے کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے 'جس کا مظہراتم ہیہ ہے کہ خود انہوں نے زکوۃ کے معاطم میں اپنے آپ کو اہل سنت ہے بالکل علیحدہ کر لیا۔۔ اور ثالث اس لئے کہ آگر چہ وہ نی پھی ذمیر میں میں ہوئے تاہم انہوں نے شریعت بل کی مخالفت میں ہمی زیادہ سرگر می نہیں و کھائی۔۔ اور بیا بااس لئے کہ مجوزہ شریعت بل میں کتاب و سنت کی تعبیرو تاویل کے ضمن میں جمال صحابہ کر امم اور خلفائے راشدین کا عمومی ذکر ہے (جن میں لاز فاجملہ اہل بیت اطمار اور حضرت علی بھی موجود ہے۔ رضی اللہ عشم بیت عظام کاذکر خصوصی طور پر اور جدا گانہ انداز میں بھی موجود ہے۔ رضی اللہ عشم وارضاہم اجمعین!

#### \*\*\*

اہل سنت کی جن تنظیموں نے شریعت بل کی مخالفت میں فعال کر دارا داکیاوہ تین ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کامولا نافضل الرحمٰن گروپ 'جمعیت اہل حدیث کاعلامہ احسان اللی ظمیر مرحوم ومغفور کے نام سے معنون گروپ 'اور جمعیت علماء پاکستان بحیثیت مجموعی۔

جہاں تک راقم الحروف سمجھ سکاہے اور اس میں خطا کاامکان بسرحال موجو د ہے ' ان تمام جمعیتوں کی جانب سے شریعت بل کی مخالفت اصلاً اور ابتدارُخالص سیاس بنیادوں بر تھی ..... اگر چہ بعد میں ان میں سے بعض نے اپنے اختلاف کے لئے ایک نه بناد بمی خالصته وفع جت کے لئے بطور و حال اختیار کرلی - واللہ اعلم!! ان حفرات کے ساس موقف کے بارے میں راقم الحروف کی رائے کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اگر اس وقت کچھ عرض کیاجائے توشایدا سے بخن سازی قرار د ياجائه لهذارا قم يهال اليخاس بيان كامتعلقه حصه درج كر رما به جواك تنظيم اسلامی کی متحدہ شریعت محاذ میں شمولیت کے موقع پر جاری کیا تھا اور جو ماہنامہ " مِثال " كي اشاعت بابت نومبر١٩٨٧ء مِن جمي شائع هوا تعااور روزنامه " جنك " نے بھی اسے ازراہ کرم من وعن بطور مضمون شائع کر دیا تھا۔ و کھو کھذا " إس متحده شريعت محاذ مين وه تمام اجم ندجى عناصر جمع مين جنهول في صدر ضیاءالحق کی سابقہ خالص مارشل لائی حکومت کے دوران حکومت اورایم آر ڈی کے بین بین روش اختیار کی تھی اور پھر صدر صاحب کے ترمیم کر دہ دستور کے تحت منعقد ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں دھے بھی لیاتھا، جیسے جماعت اسلامی بحثیت مجموعی مجمعیت علماء اسلام کامولانا درخواستی گروپ مجمعیت الل مدیث کامیاں نظل حق مروب اور بر لموی کمتب فکر کے بعض مقتدر اور مسلمہ حثیبت کے مامل علاء کر ام ان اہم جماعتوں کے ساتھ ساتھ بعض دوسری چموٹی وی عظیمیں اور انجمنیں مجی اس متحدہ محاذ میں شامل ہو گئی ہیں جن میں سے ایک

اس کے القابل بعض دوسرے دنی طقیاس شریعت بل اور متحدہ شریعت محاذ کی مخالفت و تکے کی چوٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سے جعیت علاء اسلام کا مولانا فضل الرحمٰن کر وپ تواہم آر ڈی کافعال اور مؤثر جزوے ، جعیت الل مدیث کے علامہ احسان النی ظمیر کروپ کو بھی ایک نسبت ایم آر ڈی سے حاصل رہی ہے اس لئے کہ علامہ صاحب موصوف تحریک استقلال کے ناطے ایم آر ڈی میں اس لئے کہ علامہ صاحب موصوف تحریک استقلال کے ناطے ایم آر ڈی میں

تظیم اسلای میں ہے!

اوراال مدیث بررگول اور دوستول کی جانب سے شدیدرد عمل کے اندیشے کے باوجود راقم الحروف یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ اس معالمے میں کم از کم ان کا روتیہ تو بعینہ وہتی ہے جس پر قرآن مجید نے ان الفاظ میں تیمرہ فرمایا تھا کہ "وارمُو ا بِکَا اَنْوَلُت مُصَلِّد قَالِلًا مُعَكُم و لا تَکُونُوا اُوّلُ کَانِورِ بِهِ" (سورہ بقرہ رکوع ہ) ترجمہ "اور مانواس چیز کوجو میں نے اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے نازل فرمائی ہے جو تسارے پاس موجود ہے... اور تم ہی اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ!"

لیکن افسوس کہ جمال سیچ عشق کامعاملہ توبیہ ہوتاہے کہ ع میں کوچۂ رقیب میں بھی سرکے بل گیا! وہال شخصی 'گروہی اور سیاسی تعصیب کا نتیجہ بیہ نکلتاہے کہ ع میں ہوا کافر تووہ کافر مسلماں ہو گیا!

جمال تک فقیر حنی کاتعلق ہے 'خود راقم الحروف اس رائے کااظمار جولائی ۲۸ء
میں (مولانافضل الرحمٰن کے اعلان سے آٹھ ماہ قبل) ڈکنے کی چوٹ کر چکاتھا کہ
جس نبج اور طریق ہے شریعت بل کے مجوزین پاکتان میں شریعت اسلامی کے نفاذ ک
لئے کوشاں ہیں اس کاتقاضا ہے کہ یہ ڈواعلان دوٹوک انداز میں کئے جائیں کہ اولا
سیب پاکتان ایک سنی اسلامی ریاست ہے اور ٹانیا ۔... یماں کا قانون مکی
ر کا کا سنی اسلامی ریاست ہے اور ٹانیا ۔... یماں کا قانون مکی
میا لک کے لوگوں کو احوالِ شیخصید ( PERSONAL LAW)
میا لک کے لوگوں کو احوالِ شیخصید ( PERSONAL LAW)

ائرے سے باہر ہے نہ ہی 'معاذا للہ 'کتاب وسنت اور فقہ حنی میں کوئی تباین یا تضاو نبت ہے!

اس ضمن میں بیات برایے مخص کے انچی طرح سمجے لینے کی ہے جو اسلام کے لئے ماتھ خلوص واخلاص کارشتہ رکھتا ہواور پاکتان میں اسلام کے الفعل قیام کے لئے لوشاں ہو کہ اگر بیماں مختلف مسالک کے لوگ بیہ روش اختیار کئے رہیں کہ اسلام آئے تو ہمارے مسلک کی صورت میں آئے ورنہ ہمیں سیکولر نظام ہی بسر وچشم قبول ہے قاس ملک میں اسلام بھی قائم نہ ہوسکے گا۔ اس کے بر عکس بر حنفی کی صورت میں 'خواہ فقیہ حنفی کی صورت میں 'خواہ فقیہ حنفی کی صورت میں 'خواہ نقیہ خواہ فقیہ حنفی کی صورت میں 'خواہ شافعی 'مالکی یاصبلی فقہ کی صورت میں 'خواہ کتاب و سنت سے غیر مقلدانہ استخراج و شنباط کی صورت میں 'اور ہراہال صدیث کی سوچ بیہ ہونی چاہئے کہ شریعت اسلامی کا شنباط کی صورت بیں 'اور ہراہال صدیث کی سوچ بیہ ہونی چاہئے کہ شریعت اسلامی کا فرا بہر صورت بالا ہونا چاہئے خواہ ان کے اپنے مسلک کے مطابق 'خواہ کی معین فقہ کے التزام کی صورت میں!اے کاش کہ ایسا ہوجائے!!

## \*\*\*

اوراب آیئے اس داستان کے المناک ترین باب کی طرف۔

جیساکہ اس سے پہلے عرض کیاجاچکاہے شریعت بل کے المیے کی اصل ذمہ داری بل کے مخالفوں پر نہیں بلکہ خود متحدہ شریعت محاذ اور اس میں شامل جماعتوں اور فظیموں پر ہے۔ اس لئے کہ یہ اصلاان ہی کی کم کوشی اور کم ہمتی کا نتیجہ ہے کہ ایک جانب حکومت شریعت بل کو پورے اطمینان کے ساتھ طاق نسیان پر دھرے نجنت بیٹھی ہاور دوسری جانب بل کے مجوزین ومویدین اس حال میں ہیں کہ س

پھرتے ہیں میر خواہ کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزتِ سادات بھی گئی!

یادش بخیر ' جگرے درج ذیل شعر کے مصداق ' متحدہ شریعت محاذ کا اٹھان نہایت شاندار اور پر جلال ویر ہید تھا کہ کوشی پر ' بسرحال ہوا یہ کہ ان تینوں فعال اور وقیع نرجی قوتوں میں سے کسی کو بھی شریعت بل کی حمایت پر آمادہ نہ کیاجا سکا!

اس ضمن میں راقم الحروف نے اپنی بے بضاعتی کے باوجود دو اللہ قاتیں مولاناسید حارمیاں مظلم 'سے کیں 'اور وہ کسی حد تک زم اور آمادہ بھی ہو سے تھے لیکن اس كے بعد جب مولانا فضل الرحمٰن سے ملا قات ہوئي توا ندازہ ہوا كہ بيہ جواں سال وحمر م خون شخصیت اپنی رائے میں بہت پخته اور مؤقف میں بہت سخت ہے 'للذا مایوی کا سامناہوا۔ علامہ احسان اللی ظہیر مرحوم سے بھی صرف فون پر دوبار منعملو ہوسکی ' انہوں نے راقم کے محولہ بالابیان کونمایت متوازن قرار دیااور مبار کباد دی اور راقم کو ممان تھا کہ انہیں موقف بدلنے یر آ مادہ کیاجاسکتاہے لیکن افسوس کہ مجمی ان کے اور مجی میرے ہیرونی سفر ملاقات اور تفصیلی مفتکو کی راہ میں سد آئن ہے رہے۔ مولانا نورانی میاں بالقابہ سے ملاقات اور عنفتگو کی ہمت راقم اپنی بے بضاعتی اور و ناکسی ' کے پیش نظرنه کر سکا ... بسرحال اس ضمن میں جماری آخری بناہ گاہ تو یک الفاظ مباركه بين كه "ماشاءَالله كان و مالع يشأ لحر يكُن" یعنی جواللہ نے چاہاوہ ہو گیااور جواس نے نہ چاہاوہ ہوہی نہ سکتاتھا! ۔ تاہم اپنی تمام تر ببضاعتی اور ان حضرات کی تمام تر جلالت قدر کے باوصف سے کھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ شریعت بل کے خالص دینی مسئلے پر اپنے سای موُقف کو فوقیت دے کر ان حضرات نے ایک بزی اخروی جوابد ہی کابوجھا ہے سرلے لیاہے ..... واللہ اعلم!!

جماں تک نہ ہی اختلافات کی بنیاد پر شریعت بل کی مخالفت کا تعلی ہے تواس ک اول تو کوئی اساس تقی ہی نہیں ..... اس لئے کہ اولاً خود بل کے مجوزین نے اس کو

رف آخر قرار نہیں دیا تھا بلکہ باہمی مشورے سے ترمیم اور حک واضافے کادروا زہ کھلا رکھا تھا' چنانچہ متحدہ شریعت محاذ نے بھی جب اسے اپنا یا تواس میں اسلامی نظریاتی استعمار کی متحدہ شریعت محاد نے بھی جب اسے اپنا یا تواس میں اسلامی نظریاتی

کونسل اور بعض دیگر علاء کرام کے مشوروں کی روشنی میں متعدد ترامیم کر دی

تھیں..... اور اس کے بعد بھی محاذ کی جانب سے مسلسل اعلان ہوتا رہا کہ جن دنی معتقد کو اس کی کئی اعتراض ہووہ بیان فرمائیں 'ہم غور کرنے کے لئے تیار ہیں..... چنا نچہ خودراقم کے محولہ بالابیان کا اعترام بھی ان الفاظ برہواتھا کہ:

" دوسرے بید کہ بیہ شریعت بل اپنی موجودہ ترجیم شدہ صورت میں بھی " حرف انحر 'نسیں ہے۔ اس میں باہمی مشورے سے حرید ترامیم بھی کی جاسمتی ہیں۔ خود راقم کی ذاتی رائے بعض معالمات میں کسی قدر مختلف ہے (جوجیات کی اشاعت بات اگست ۸۹ء میں تفسیلا بیان ہو چک ہے) کیکن جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا جات کہ دین کے تقاضے اور لمت کے مصالح انفرادی آراء سے بالاتر ہیں۔ بقول نقال ۔۔

قبائل ہول کمت کی وحدت میں سم کہ ہو نام اسلامیں کا بلند! ضرورت اس امرک ہے کہ کھلے دل کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ اور باہمی افہام وتغییم کی فضامیں کسر انکسار کے اصول پر متنقہ مُوْتف افسار کیا جائے۔

الله تعالى ہم سب کو نیر کی توقیق مطافرہ ئے۔ آمین قم آمین!!

مزید بر آں اس نظم ن میں "مقلدین ایعیٰ حنی المسلک حفرات کے لئے پھر بھی پچھ قبل و قال کی گنجائش تھی اس لئے کہ اس بل میں حنی فقہ کاذکر نہیں ہے۔
چنا نچہ ۲ ر مارچ ۸۵ء کے جلسہ لاہور میں بالآخر مولانا فضل الرحمٰن کو ہمی نعرہ لگاتے بی اور مولانا نور انی میاں کے دست راست محترم مولانا عبدالستار خال نیازی نے بھی بعض مواقع پر (مثلا جنگ فورم میں) ہی موقف اختیار کیا (اگر چہ مولانا نور انی میاں بعض مواقع پر (مثلا جنگ فورم میں) ہی موقف اختیار کیا (اگر چہ مولانا نور انی میاں بالقابہ کی جانب سے کم از کم میری یا د داشت کی صد تک بیہ بات سامنے نہیں آئی!)

القابہ کی جانب سے کم از کم میری یا د داشت کی صد تک بیہ بات سامنے نہیں آئی!)

کے لئے سرے سے کوئی شخبائش ہی موجود نہیں تھی۔ سوائے ایک دو الفاظ کے جن کو ان کے مسلمہ حیثیت اور علمی وجا ہت کے حال علماء کے مشور سے بدل دیا گیا تھا

شاط رہے ہیں 'ربی جعیت علاء پاکستان جس کے قائد اعلیٰ مولانانورانی میاں ہیں تووہ آگر چہ ایم آر ڈی میں تو کبھی شامل نہیں ہوئی' آہم اس کا سایس موقف وہی ہے جوایم آر ڈی کا ہے۔

اس معاملے میں راقم الحروف اور تنظیم اسلامی کاموُقف بعض معزات کے لئے حیرانی کاباعث ہوا ہے لنذااس کی قدرے وضاحت لازمی ہے۔

ایس معاملات میں راقم کاموقف بالکل وہی ہے جوائیم آرڈی کا یامولانانورانی میاں کا یاعلامہ احسان النی ظمیر صاحب کا ہے۔ چنانچہ راقم کے نزویک اولاوہ ریفریؤم جس کی اساس پر ضاء الحق صاحب صدر ہے ہوئے جس ' پاکستان کی حالیس سالہ وستوری آریخ کا سب سے بوافراؤتھا' ٹانیافیاء الحق صاحب کو گوئی حق حاصل نہ تھا کہ موء کے متفق علیہ وستور میں من مانی ترامیم کر دیں ' ناایا آس ترمیم شدہ وستور کے تحت منعقد ہونے والے غیر جماعتی استحابات اور ان کا نتیج میں قائم ہونے والی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو کوئی وستوری اور انعالمک کی سلامتی اور سالمیت کا تقاضا ہی ہے افراز جلدا سے عام انتخابات جماعتی نبیادوں پر منعقد کئے جائمیں جن میں کی یارٹی کے حصہ لینے پر کوئی یا بندی نہ ہو۔

تین دوسری جانب راقم الحروف اور تنظیم اسلای کے نزویک شریعت کی بالا

رستی کامسکد مرشے سے بالاتر ہے اور اس معاطے میں عمل کست اسامول پر

مونا چاہئے کہ " کے کنظر و ا اللی سن قال و ایکن انظر و ا اللی

ماقال " یعنی " بی نہ دیمیو کہ کہنے والا کون ہے بلکہ یہ دیمیو کہ وہ کیار کا

ہاقال " یعنی " بی نہ دیمیو کہ کہنے والا کون ہے بلکہ یہ دیمیو کہ وہ کیار کا

ہاتال سندا شریعت اسلامی کی بالادسی کے مسئلے پر جملہ مسلمانان پاکستان کو بالحاظ مسلک و مشرب سایی مسائل کے ضمن میں اپنے اختلاف رائے کو برقرار رکھتے

ہوئاکی بلیٹ فار مر چع ہوجانا جاہئے .... بالکل ایسے جیسے ایم آر وی میں شامل جیانچہ خود راقم الحروف نے اب ہی جود چند نگات بر جمعتم ہوگئی تھیں! .....

چنانچہ خود راقم الحروف نے اب سے لگ بھگ جی ماق قبل ایک "متحدہ فرجی محاذ" ہے نکہ اس یا تعمیل وضاحت اربالی یا " تحفظ شریعت محاذ" جو نکہ اس

کے تبیل ہی کی نمیں بلک اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ انداراقم اپنے جمیع رفقاء کار سست اس میں شرکت کو اپنے حق میں موجب سعادت سمجھتا ہے۔ اور ان بزرگ علاء وزعماء کاشکریا واکر آئے جنہوں نے راقم الحروف اور تنظیم اسلامی کو اس مبارک کام میں شرکت کا بل سمجھا ور اس کی دعوت دی۔

ساته بی جم مولاناسید حاد میال دفلد اور مولانافضل الرحمٰن صاحب مولانا
نورانی میاں بالقاب اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور علامه احسان النی تلمیراور
ان کے دفقاء واجبات ہے بھی پرزور استدعاکر تے ہیں کہ وہ بھی اپنے سابی موقف
کو پر قرار رکھتے ہوئے شریعت اسلامی کی بالا دستی کی اس اجتماعی جدوجہ دمیں شریک
ہوں اور سے ثابت کر دیں کہ جملہ اسلامیان پاکستان دین حق کی اتقامت اور
شریعت اسلامی کے نفاذ کے معاطم میں شفق و متن جی انشاء اللہ العورزو واس انجار
اور قربانی براللہ کی جانب سے اج عظیم کے متنی ہوں کے!

زریک شربیت بل اور شربیت محاذ کیارے میں بہت سے ساسی معاملات
کی سوجھ بوجھ رکھنے والے حضرات کی رائے ہے ہے کہ بیہ سب صدر ضاءالحق
صاحب کاسای کھیل ہے۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ بعض آ ادر وقرائن سے اس کی آئید
ہمی ہوتی ہے لیکن راقم کے نزویک اولاتوالی تمام باتمی طن وخمین کے درجے میں
آتی ہیں جبکہ نفاذ شربیت کا معاملہ حتمی اور بیٹینی طور پرہم سب کافرض ہے .... ان اور وزاد کی وقت وہ کتنے تی ہوئے نظر آتے ہوں 'حقیقت میں کوئی اجمیت نمیں
رکھتے .... اصل اجمیت کا حاص مسئلہ ملک ولمت کا ہے۔ اشخاص کا معاملہ تو ہے ہے
کہ جے۔

جوتمانسی ہے 'جوہند ہوگا 'ئی ہے اک حرف محراند! البتد دین اور شریعت کی جانب اٹھا ہوا ' ہرقدم .....اور اس کے قسمن میں کی جانے والی ہر کوشش امر ہوجائے گی! چٹانچے نفاذ شریعت علی صاحب الصلل ق والسلام کے قسمن میں تواکر ہمیں آٹھول دکھتے کھی تگنی پڑے توہمیں اس کے لئے بھی تیار رہنا جائے!"

لیکن اب اس پر سوائے کف افسوس ملنے کے اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ 'خواہ اسے ان جماعتوں کے قائدین کی ضدر چمول کر لیاجائے 'خواہ محاذی شامل زعماء کی کم یمی انجام کا مارا ہوا دل ہلاک عشرت ِ آغاز بھی ہے! اس کئے کہ ...

○ اولاً یه ایک نمایت وسیع القاعده ( ВРОЛЕ BASED ) اتحاد تعااوراس میں ملک کی فیصلہ کن حد تک غالب اکثریت یعنی اہل تسنّن کے جملہ مکاتب فکر کی بھربور نمائندگی موجود تھی۔ چنانچہ دیو ہندی مسلک کے حامل لوگوں میں سے تھانوی حلقہ تو پورے کا پورا اس میں شامل تھا جو تلیا ً و ذبناً خالص مسلم لیکی ہے ، پھر جمعیت علماء اسلام کے مولانا درخواسی گروپ کی صورت میں منی حلقے کی ہی تقریباتمام کی تمام بزرگ شخصیات اس میں شریک تھیں ' جن میں پنجاب سے مولانا عبداللہ ورخواتی مدخلہ اور سرحد سے مولانا عبدالحق مدخلہ ك اساء كرامي نمايان بين ' پهرجمعيت ابل حديث كاجو كروپ اس ميں شامل تھااس میں اہل صدیث کی قدیمی اور بزرگ قیادت تقریباً کل کی کل شامل تھی مزید بر آل مولانا عبدالقادررويدي كي قيادت ميس جماعت ابل حديث اور مولانا عبدالرحمٰن سلفي كي قیادت میں جماعت غربائے اہل مدیث بھی کل کی کل شامل تھیں۔ پھر کم از کم پنجاب کی صد تک بریلوی کمتب فکر کی اعلی ترین شخصیتیں جیسے مولانامفتی محمد حسین نعیمی مفتی عبدالقيوم خان 'مولاناعبدالقيوم ہزاروی 'مفتی عبداللطیف خال اور مفتی غلام سرور قادری راولینڈی کے قاضی اسرارالحق سمیت اس میں شریک تھے .... پھر جماعت اسلامی اینے بورے لاؤ کشکر اور جملہ ذرائع و وسائل کے ساتھ اس کی روح روال تقى راقم خودا بي ذات اور تنظيم اسلامي كوكسي شار قطار ميں نہيں گر دانتا' تا جم ابني باط کے مطابق ملک میرسطی رسطیم بھی محاذ میں شامل رہی اور محاذ کے مرکزی دفتر سمیت دوسرے متعدد مقامات برمحاذ کے دفاتر تنظیم ہی کے دفتروں میں قائم رہے مزيدبر آن مجلس احراراسلام اورسوا واعظم ابل سنت كےعلاوہ خاكساروں كابھى سب ے زیادہ نمایاں اور فعال گروپ اس میں شامل تھا!

چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ متحدہ شریعت محاذی صورت میں بہت عرصے کے بعدا نتمائی بحربور نمائندگی کا حامل خالص دینی اتحاد وجود میں آیا تھا۔ اور الگ بھگ پیشند جمیاستھ برس بعدوہ فضا دوبارہ پرا ہوئی تھی جو ۲۰ - ۱۹۱۹ء میں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم کی صورت میں ظہور میں آئی تھی۔

تانیا اس محاذ نے دیکھتے ہی دیکھتے عوامی سطح پر بھی مثالی جوش وخروش پیدا کر دیا تھااور حکومت اور اس کے کارپروازوں کو بھی سر اسبیمه کر دیا تھا۔

چنانچداسلام آباد میں اسمبلی کی عمارت کے سامنے دو نمایت شاندار اور آریخی نوعیت کے حامل مظاہرے ہوئے۔

محاذ کے قائدین اور زعماء نے ملک گیردورے کئے اور جلسے منعقد ہوئے "

بناور میں قاریخی جلسه بوااور پورے صوبہ سرصد میں جوش و خروش کی تیزو تندلسر دور گئی۔ اور کو هستان کے علاقے میں ایک بردامظاہرہ ہوا۔

اس طرح کوئد میں بھی کامیاب جلسہ بواجوبارش کے باوجود جاری رہا!

فیصل آباد 'ملتان اور سر گودھا میں بھی بڑے جلنے ہوئے اور پاکستانی پنجاب کے مغربی جھے میں بھی چوش وخروش کی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو سرحد میں تھی!

مزید بر آل اندرون سنده سکھر 'نواب شاہ 'حیدر آباد اور میرپور خاص و غیرہ میں بھی کامیاب طبیے ہوئے۔

لاہوراور کراچی میں علاء کرام کے نمایت شاندار کونشن منعقد ہوئے۔ الغرض.....ا کبرالہ آبادی کے اس مصرع کے مطابق کہ ہے۔ '' اسباب کرے جع' خدابی کا ہے یکام''

اللہ کے فضل دکر م اور تائیدہِ نصرت ہے ایک بھرپور عوامی تحریک کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔

کی وجہ ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آگیااور تھلبل مج گئی۔ چنانچہ متعدد وزراء نے محاذ کے زعماء وقائدین سے رابطہ قائم کیااور مصالحت کی کوشش کی ... یمال تک که ۳ر مئی ۱۹۸۷ء کواسلام آباد میں وزارت امور ند بی کے دفتر میں جو قذاکرات ہوئے ان کے نتیج میں سے نئے بیت سمه شدہ وزیر حاجی سیف اللہ خال صاحب اس حد تک آبادہ ہو گئے کہ اگر کسی طرح ملک کے جمہوری وفاقی ڈھانچ کو تحفظ دے دیاجائے تو پورے کا پور اثر بیت بل قابل قبول ہوگا۔

کیکن پھر کیاہوا؟

كياكسى كى نظريدلگ كنى؟

یا کوئی درون خانۂ خویش سازش ہو گئی اور طے" اس کمر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے " والامعالمہ ہو گیا؟

ياپس پرده كوئى بيرونى مار ملاديئے گئے؟

والقداعلم كه سبب كيابوا لليكن متيجه بيه فكلاكه:

علامه اقبال كان الهامي اشعار كمصداق كه

یا و سعتِ افلاک میں تجبیرِ مسلسل یا خاک کی آخوش میں تبیع و مناجات دہ مسلکِ مردان خود آگاہ خداست یہ خرب ملا و جمادات و ناآمات

ياتو٢٧, رمضان السَّارك كاحتمى الثي ميثم تعاب

جہاد و قبال کی ہاتیں تھیں اور جانیں دے دینے کاعز م مقم اور شہادت کی موت کی آر زوئیں اور دعائیں تھیں۔

اسمبلیوں اور دوسرے سر کاری ا داروں ہے استعفوں کی دھمکیاں تھیں۔ اسمبلی اور سکریٹریٹ کے تھیراؤ کے عزائم تھے۔

سرکاری واجبات کی اوائیگی بند کرنے کی دھمکی تھی ' اور بین الاقوامی سطح پر علاء کرام اور مفتیان عظام سے جماد کے فتوے حاصل کرنے کی ہاتیں تھیں!

یار مضان المبارک کی آ دے قبل ہی حکومت کو سبز جعنڈی دکھادی منی کہ ہمارا

اسمبلیوں وغیرہ سے مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے! گویاجو یکھاب تک میایا آئندہ کریں گےدہ محض

> ص " لهو گرم رکھنے کاہاک بہانہ! " ط "بہ بیں تفاوت رواز کباست آبہ کجا! "

اب یہ توالقد بی کو معلوم ہے کہ پس پر دہ ہوا گیا ہے ؟ اور بیٹ '' کون معثوق ہے
اس پر دہ زنگاری میں؟ '' لیکن نتیجہ بہر حال یہ نکلا ہے کہ ایک طرف حکومت
نجنت ہو گئی اور اس کے بعض کارپروازوں نے محاذ پر پھبتیاں چست کرنی بھی شروع
کر دیں اور کو تووہ حال تھ کہ وزراء محاذ کے قائدین کے گر دمنڈلا تے رہتے تھ' کہا
یہ کہ بی ''س نمی پر سد کہ بھیا کہ سنی ؟ '' اور دو سری طرف عوامی جذبہ سرد پڑ
گیا ہے ' کارکنوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں اور وہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ۔
کامل بن گئے ہیں کہ ب

آئے عشاق' گئے وعدہ فردا لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ نیا لے کر

محانات قالدین و زعمااورای میں شامل رفقاء واحباب برانه مانیں تو بیہ عرض کرنے کی اجازت چاہتاہوں کہ اس معاطعے میں ہم سب سورۂ اعراف کے ان الفاظ مبار کہ میں وارد مثال پرصد فیصد پورے اترت ہیں کہ

"الدى السنه اسبا و كو سنسا كو فعنه بها والكِنه الحكد إلى الأرض "يعن " جهم المجتوان الأرض "يعن " جهم المجتوان الأرض "يعن " جهم المجتوان الأرض العن المحتوان كل بدولت المعام مقام رفيع عطافها ولية اليكن وه (بد بخت اور كم بمت) تو زمن مي كابور با! "

قصہ مختصریہ کہ اس وقت شریعت بل اور متحدہ شریعت محاذ دونوں ع "میں بول اپنی فلکست کی آواز!" کی مجسم تصویر ہیں اور شریعت بل بزبانِ حال اپنے بُوّزوں اور مؤیّدوں کے لئے نوصہ خوال ہے کہ ۔ من از بیگانگال ہر گز نہ تالم کہ آبا من ہر چہ کرد آل آشنا کرد! اور بل کے سیکولر مزاج مخالفین اور علاء کرام سے بیزاری رکھنے والے لوگوں کو اقبال کے ان الفاظ میں پھبتی چست کرنے کاموقع مل گیاہے کہ ۔ اُس معرکے کا انجام معلوم جس معرکے کا ملا ہو غازی!

الغرض المية شريعت بل كى ذمددارى كے معاطع ميں ايك فردكى حيثيت سے "آلذى وتى لبكرة" كے معداق كامل ميں جناب مدر پاكتان بالقاب اور "وَاكِنَة اَخُلَدَ إِنَى اللّا رُضِ "كے معداق كامل ميں جم سب شركاء وزعماء "وَاكِنَة اَخُلَدَ إِنَى اللّا رُضِ "كے معداق كامل ميں جم سب شركاء وزعماء متحدہ شريعت محاذ اوران دنوں راقم كے كانوں ميں به شهو كرى الهامى احسان اللى ظمير مرحوم و مغفور كے "جنگ فورم" ميں كے ہوئے آخرى الهامى كلمات كه "اگر بمجى بيد متحدہ شريعت محاذ و اقعت ايكي ميشن كے لئے سركول پر آياتو كلمات كه "اگر بمجى بيد متحدہ شريعت محاذ و اقعت ايكي ميشن كے لئے سركول پر آياتو سب سے آ مے احسان اللي ظمير ہوگا "كويا انہيں يقين تھا كہ بيد سارى شورا شورى صرف نورا کشتى كى نوعیت كی ہے!

#### \*\*

جمال تک راقم الحروف اور تنظیم اسلامی کاتعلق ہے ' ہماری متحدہ شریعت محاذیب شرکت بھی اس تصریح کے ساتھ ہوئی تھی کہ ب

ہارے نزدیک اصل اہمیت قانون کی نسیں ' نظام کی ہے اور صرف قانون اسلامی کے نفاذ سے جملہ مطلوب نتائج ماصل نہ ہو سکیں کے بلک ان کے حصول کے انتخاصات کا کامل نظام عدل وقسل رائج کرنا ہو گا اور اجتاعی زندگی کے معاشرتی ' معاشی اور سایسی کوشوں میں شریعت حقد کے اصل مقاصد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا ۔ اور یہ صرف ایک کامل اسلامی انقلاب بی کے ذریعے ممکن ہے۔ چنانچہ ہم ابی اصل توائ کیاں تو اس کے مقدمات ولوازم کی تعمیل یا بالفائل و کیر انتقلاب

اسلامی کی "تمیدای کوشش می صرف کررہے ہیں .... آہم اس دوران می قرآنی اصول "تعاوُنُو اعلی البرّ و التّفُوی" کے مطابق نفاذِ شریعت کی ہرکوشش می بحرور تعاون کریں گے۔ اس لئے کہ مارے چی نظر آنحضور صلی الله علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی ہے "که" اقاسة حدّ من حدو د الله خیر من مطر اربعان ایلة "معن" الله کی صود میں سے ایک مد کا جراء بھی مالیس روزی بارش نے زیادہ بایر کت ہے!"

"میری سوچی سمجی رائے جوجی اسے قبل بھی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں

یہ ہے کہ محاذ میں شرک جملہ جماعتوں کے نمائندوں کوئی الفور استعفاء دے دیا

چاہئے۔ یہ محاذ کے زعماء کے اب تک کے بیانات کا منطق اور اخلاقی تقاضا بھی ہے

اور اس کے بغیر شریعت بل کے ضمن میں کسی مُوثر عوامی تحریک کے آغاز کا بالفعل

کوئی امکان نمیں ہے اور میرے نزدیک استعفوں کے بالفعل پیش کرنے

میں جتنی آخیر ہوگی اتنای عوامی تحریک اور محاذ سے باہر دیلی جماعتوں کی اس میں
شمولیت کا امکان معدوم ہو آجا ہا جائے گا۔ "

اس کے بعد تنظیم اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس مشاورت منعقدہ ۲۵ر جون

۱۸۶ میں حسب ذیل قرار داد پاس کی عنی جو محاذ کے چوٹی کے ذمہ داروں کو پہنچادی سمی۔

و سنظیم اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس مشاورت کاید اجلاس اس اختلافی نوش کی توثیق کرتے ہوئے جوامیر شنظیم اسلامی ڈاکٹراسرار احمر صاحب نے متحدہ شریعت محاذ پاکستان کی مرکزی مجلس شورئ کے اجلاس منعقدہ کر ایج کہ جون ۸۸ ہون ۵۸ کی کارروائی کے معمن میں نوٹ کرا یاہے ' حریدیہ فیصلہ کر آہے کہ:

ا جب تک متحدہ محاذ میں شامل جماعتوں کے سینٹر اور قومی وصوبائی اسمبلیوں کے ارکان بالفعل استعفاء نہ دیں ' شنظیم اسلامی محاذ کے کسی پروٹرام میں مملا گے ارکان بالفعل استعفاء نہ دیں ' شنظیم اسلامی محاذ کے کسی پروٹرام میں مملا شریک نہ ہو۔ بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے پرائیویٹ شریعت بل اور متحدہ شریعت محاذ

کی مائید پر اکتفاکرے۔ البتہ جب بیہ مرحلہ بالفعل آ جائے تو جملہ پر قسراموں میں بھر بور حصہ لیاجائے۔

ا۔ اُئر کسی مرحلے پرید محسوس ہو کہ متحدہ شریعت محاذ کو انتخابی اتحا، کی صورت وی جارت ہے تا تنظیم اسلامی اس سے فوری طور اور علی الاحلان ملیحد گی اختمار کر ...

اب دیمنایہ ہے کہ مندرجہ بالاقرار وا دیمی نہ کور دومر طول میں سے پہلے کون ساسنے آنہ ہے 'اللہ سے دعا ہے کہ مقدم الذکر مرحلہ بی پہلے آجا ہے اور محاذ ہے ''بون ہے جادہ پیا پھر کاروال ہمارا! '' کے انداز میں دوبارہ سرئر مرحمل ہوجائے۔ ''اور محاذ میں شامل جملہ جماعتیں اور تنظیمیں اجتمابی راستے کو بھیشہ کے لئے نیریاد کہ کر انقلابی لائحہ عمل اختیار کرتے ہوئے اسلام کے نظام عمل وقبط کے قیام اور شریعت اسلامی کی غیبہ مشروط اور بلااستثناء ترویج و تنفیذ کے لئے ایک پریشر گروپ کی حیثیت اسلامی کی غیبہ مشروط اور بلااستثناء ترویج و تنفیذ کے لئے ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام مرد نے کے لئے نیان مرصوص کی صورت اختیار کرلیں۔

اً رابیا ہوجائے تو کیا عجب کے محاذ کایا اقدام اللہ کی جناب میں "معدر ہ الی استکند" اور اس کے طفیل استکند" اور "کو به تعضو می " موسی عذاب کے اول چھٹ جائیں "اس لئے پاک سے کردو چیش سے الحضوالے عمومی عذاب کے اول چھٹ جائیں "اس لئے

کہ اہمی در توبہ بند شیں ہوا... اور آاحال صورت وہی ہے کہ ۔ چمن کے مالی اگر بنا کیس موافق اپنا شعار اب بھی چمنیں آ کتی ہے پلٹ کر چمن سے روشمی بمار اب بھی

اور .. .

فنائ بدر پیرا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر کا از کتے ہیں گردول سے قطار اندر قطار اب بھی اللّهۃ اغفرلنا ذنو بنا و اسرافنا فی اسرنا و ثبت اقداسنا و انصرنا علی القوم الکفرین و الفاسقین و الظالمین برحمتک یا ارحم الرحمین!



ِرِينَاهَبُ لِنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَهُرَرِيِّنِنَا وَيُرِينَاهِ لِنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَهُرَرِيِّنِنَا اَفْرَةَ اَعُيُنٍ وَلَجْعَلْنَالِلُمُتَّقِيبُنَ إِمَامًا ٥ ہیں ہماری اولاد اور بیولوں (کی طرف) سے ر انکھوں کی تھنڈک عطافرما اوربہیں برہیز گاروں کا مام سن فیے مالعب دالواحد تعبيكوان سشرف بيراني اناركلي لابتو

#### پاکستان ٹیلی ویژن پزنشرشدہ ڈاکٹر اسوارا حمد کے دروس قرآن کاسلسنہ

غمده ويضلى على دسوله الكرديم فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم درم مالله الكفان اليحم

مدق التلافظيم "اے ایمان والو! توبہ کرواللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ امید ہے کہ تمہارا موریت تیزیں میٹ کے بیاب میں حوالہ میں انداز میں ماطل

پرور د گارتم سے تمہاری براٹیوں کو دور فرمادے گااور حمیسان باغات میں واخل

لرے گاجن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ برگر مرسوا نہ کرے گانہ اپنے نبی کو اور نہ ان کے ساتھی اہل ایمان کو ان کانور دوڑ تا ہوا ہو گاان کے سامنے بھی ان کے دائی جانب بھی اور وہ بیہ کسر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پرورد گار! ہمارے لئے ہمارے اس نور کو پورا فرمادے اور ہماری خطاؤں سے در گزر فرما۔ یقینا تجھے ہرشے پرقدرت اور ہر کام پرا فتیار حاصل ہے اے در گزر فرما۔ یقینا تجھے ہرشے پرقدرت اور ہر کام پرا فتیار حاصل ہے اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار اور منافقین سے جماد کیجے اور ان پر بخی کیجے اور ان کا ٹھکانا جہتم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے "

#### محترم حاضرين اور معزز ناظرين!

یہ سور قالتحریم کی آیات نمبر آٹھ اور نوبیں 'جن کی ابھی آپ نے تلاوت ساعت فرمائی اور ترجمہ بھی سنا۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو توبہ کا تھم دے رہ بیں۔ بایوں کمہ لیاجائے کہ توبہ کی ترغیب دے رہ بیں۔ لیکن توبہ وہ ہوجو خالص توبہ ہوج خلوص دل سے کی گئی ہو۔ جو سجے معنی میں توبہ ہو۔ حسن اتفاق سے ہمارے اس سلسلا در س میں سورہ تحریم سے پہلے جو در س نمبراا تعاوہ سور قالفرقان کے آخری رکوع پر مشمل تھا۔ اس میں توبہ کے موضوع پر بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ توبہ کافلفہ کیا ہے! توبہ کی عظمت کیا ہے! توبہ کی عظمت کیا ہے! ہمارے دین کی حکمت میں اس کامقام کیا ہے! پھریہ کہ توبہ کے صبحے ہونے کے لئے شرائط کیا ہے! بھریہ کہ توبہ کے میں ہونے کے لئے شرائط کیا ہے! بیارے دین کی حکمت میں اس کامقام کیا ہے! پھریہ کہ توبہ کے صبحے ہونے کے لئے شرائط کیا ہے! بیارے دین کی حکمت میں اس کامقام کیا ہے! پھریہ کہ توبہ کے میں جب بیارے دین کی حکمت میں سے بھریہ کہ توبہ کے بیابیں! یہ تمام امور نریم نوٹ کے بیں۔

اُس موقع پر آیات قرآنیا اور احادیث نبویه دونوں کے حوالوں سے توبہ کی عظمت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبہ کیارے میں چند بنیادی باتیں عرض کی جاچکی ہیں۔ اِس موقع کی مناسبت سے میں ایک حدیث کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عندسے مردی ہے۔ اس کی ایک تو متفق علیہ روایت ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس کی ایک تو متفق علیہ روایت ہے جو صرف مسلم شریف میں ہے۔ اس میں نی دونوں میں موجود ہے۔ ایک ذر اتفصیلی روایت ہے جو صرف مسلم شریف میں ہے۔ اس میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمانے کے کے کہ اللہ تعالی کو اپنے کس بندے کی توبہ سے کتنی خوثی ہوتی ہے 'ایک تثبیہ سے کام لیا۔ آپ نے فرما یا کہ ذر اتصور کروایک ایسے قضم کا جو کسی لق و دق صحرامیں تناسفر کر رہا ہے۔ ایک او مثنی ہے 'اس پر اس کا ذا در او ہے'

راش ہے ' یانی ہے۔ وہ تحوری دیر ستانے کے لئے کسی درخت کے سامیہ تلے بیٹھتا ہے۔ ادننی بھی یاس ہی کھڑی ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسی اثناء میں اونٹنی غائب ہوجاتی ہے۔ پر جب اس کی آنکھ تھلتی ہے تووہ دیوانہ وار اونٹنی کی تلاش میں ادھرووڑ ماا دھر بھا گتا ہے۔ اس کے اضطراب اور بیتانی کا آپ خور تصور کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ انٹنی ہی در حقیقت اس کے لے وسلد حیات ہے ' ذریعۂ زندگی ہے۔ وہی اس کی سواری ہے 'اسی پر اس کا کھانا اور پانی ے۔ وہ ہرچمار طرف بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹے جاتا ہے گویا موت کا انظار كرنے لكتا ہے۔ اس حالت ميں اچانك وہ ريكتا ہے كه اونمني تو ياس بى موجود ہے۔ سامنے کھڑی ہے۔ س پروہ اپنی خوشی کی شدت کے باعث ایسابو کھلاا ٹھتا ہے کہ کمناتویہ چاہتا ہے کہ "اے اللہ تومیرارب ہے میں تیرا بندہ ہوں" ۔ لیکن فرط جذبات سے اس کی زبان لا کھڑاتی ب اور اس سے الفاظ نکلتے ہیں " اے پرور د گار! میں تیرار ب ہوں تومیرا بندہ ہے" ۔ تصور تیجئے کہ اونٹنی دوبارہ یا لینے براس فحض کی فرط مسرت کا کیاعالم ہے! نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم یہ تثبیہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گنگار بندے کی توبہ سے '۔ احادیث میں توبہ کی جوعظمت بیان ہوئی اور ان میں جس شدومہ ك ساتة ترغيب كابهلوآ ياس سامن ركه اور پراس آيت كود يكي كه تمام مسلمانون س خواه وه كى زمان ومكان سے تعلق ركھتے مول خطاب فرما ياجار ہاہے۔ كَاتِهَا الَّذِيْنَ المنولُوا مُو البوا إلى الله تَوْبَةً نَصُوحًا "اسايمان والواتوبر كروالله كي جناب من خالص توبه - "

میں توبہ کے ضمن میں دو مزیدا حادیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک میں نی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود روزانہ ستر ستراور سوسوبار اللہ کی جناب میں توبہ اور
استعفار کر آبوں۔ یہ روایت سیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے
اس کے الفاظ سے ہیں کو اللّٰهِ اِنّی اَسْتَغُفُر اللّٰه وَاندُوب اِلْیُه فِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن سَبْعِیْن کُرُۃ "اللّٰه کو اللّٰه وَاندُی جناب اللّٰه مِن سَبْعِیْن کُرُۃ "اللّٰہ کو ایس روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ اللّٰہ کی جناب میں استعفار بھی کر آبوں " سے دوسری روایت سیح مسلم میں ہے جس کی روسے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰہ اللّ

وَاسْتَغْفِرُوا "اكُولُو!الله كَاجِناب مِين توبه كرواور استغفار كرو" وَاتَّى ٱلَّوْتُ فِي يَوُم مِلْقَهُمَرَةِ "اس لِيِّ كه مِن خود روزانه سوم تبه توبه كرما مول " ..... سوال پدا ہو آ ہے کہ نبی اکرم کی توبہ کے کیامعنی میں؟ حضور سے کس مناہ کے ارتکاب کا سوال بى پيدائيس ہويا ... انجياء عليم اسلام معموم ہوتے ہيں۔ لنذااجي طرح جان ليج كه توبہ کے معنی میں رجوع کرنا ' پلٹنا ' لوٹنا۔ اس کے کم سے کم چار درجے آگر آپ ذہن میں ر تھیں سے توبات واضح ہوجائے گی۔ ایک مخص وہ ہے جو کفرے توبہ کر تا ہے اور اسلام میں آیا ہے۔ ایمان لانابھی ایک نوع کی توب ہے۔ جیسے ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بڑھ آئ مِن إِلَّا مَنْ نَابَ وَ امْنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ووسرى توبه بحكى مسلمان فخص كى جومعصیت سے توبہ کرتا ہے 'گناہ کوچھوڑ رہا ہے۔ گناہ سے رجوع کر رہا ہے اللہ تعالی کی فرمانبرداری اور اطاعت کی طرف۔ تیسری ہوگی ابرار کی 'کیو کاروں کی۔ یعنی ایک صالح اور نیک فخص کی کسی وقت قلبی کیفیت الی ہوگی کہ معرفتِ اللی کے معاملے میں اس کے ول بر کچھ ویز کے لئے غفلت کار دہ سایڑ گیا۔ وہ محض غفلت ہے 'کسی معصیت کاار تکاب نہیں ہوا۔ محض بیا حساس ہوا کہ کچے دریے کے لئے میرے قلب پر غفلت کا مجاب طاری رہاہے۔ اب وه غفلت سے رجوع کر رہاہے استحضان الله في القلب كي جانب - الله كوزكر كي طرف ' ول میں اللہ کی یاد کو مستحضر کرنے کے لئے۔ یہ بھی توبہ ہے ، اور ایک آخری توب اور ہاور وہ توبہ ہے مقربین بار گاہ اللی کی توبہ ۔ یعنی ان کے تعلق مع اللہ میں جو شدت رہتی ہے۔ ان کے قلب کاجومضبوط تعلق اور رابطہ اللہ کے ساتھ استوار رہتا ہے۔ اس کی شدت میں اگر تہھی کوئی کمی محسوس ہوئی تواس حساسیت کے باعث وہ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اور رجوئ كرتے بيں اپنے تعلق مع الله كى اسى سابقه شدت كى طرف سيے وہ كيفيت جس كو مقربين بعنى انبيام عليهم الصلوة والسلام كي توبه من شاركياجا سكتاب كهجب ان نفوس قدسيه کو پہمحسوس ہو کہ مسی مصروفیت کے باعث ان کے تعلق معاللہ کی شدت میں ذراسی بھی کمی ہو ائی ہے تودہ سے بھی توبہ کررہے ہیں 'رجوع فرمار ہے ہیں

استاظرين آپ يج كوئى صاحب ايان ايانس بجواس عم ياس تغيب كا الله تُو بَةً تَصُوحاً الله الله تُو بَةً تَصُوحاً الله

فالع توبه کون سی موعی ؟اس کے متعلق میں عرض کر چکاموں کہ کم از کم تمن شرطیں پوری بوں تووہ خالص توبہ ہوگی۔ اگر حقوق اللہ کے طمن میں کو آئی ہوئی ہے توشد بدیشیانی ہو جمعم ارادہ ہو کر میں آئندہ اس کاار تکاب نہیں کروں گااور اس گناہ کے کام کوفی الواقع انسان چھوڑ دے۔ اور اگر حقوق العباد كامعالمہ ہے تو حريد ايك شرط ہوگى كه ياتواس هخص ہے جس ک حق تلفی کی ہے 'معافی حاصل کرے یا ہے کی عمل سے اس کے نقصان کی تلافی کرے۔ اس فالص توبه كامقام اور مرجه كيام؛ اسه اس آيت ميس آم يان فرما يا عسلي رَبُكُمَ أَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيَاتِكُمُ عَلِي رَبَان مِن عَسْى اور لَعَلَ كالغاظعام طور برتو" شاید" کے معنی میں آتے ہیں۔ لیکن کلام اللہ یعنی قرآن مجید میں جب بیالفاظ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو کر وار د ہوتے ہیں تو شاہانہ انداز کلام کی روسے اس کے معنی ہوتے بن " اوراميد ع كاس من بارت كالله والعدار جمد و كاكد " اميد عكد الله تعالى تم ع تسارى برائيول كودور فرماد كا" - و كيد خِلكُهُ جَنَّتِ عَجْرى مِنُ عُمْاً الْأَمْدِر "اور حميس ان باغات من داخل فرمائ كاجن كدامن مين نديال بستى ہوں گی " ۔ آگے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے روز کہ جس دن سب کے لئے رسوائی ، ہوگ۔ اس رسوائی سے نیچ ہوئے ہول مے صرف اللہ کے انبیاء ان کے پیرو کار اور سب سے بڑھ کر النبی الخاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان: بَوْمَ لَهُيُزى اللهُ النِّيِّ وَالَّذِينَ المَنُوا مَعَدُ - آمَّ فرايا نُؤرُهُمُ يَسَعَى بَيْنَ اُبدِ هِمْ وَبا كَيَانِهِمْ - "ان كانور ان ك سامن اور ان كى دابني طرف دورًا مو كا" يبات جان كيخ كدانسان كايمان كامل ومقام اس كاقلب ب- ايمان حقيقت یں ایک روشن ہے 'ایک نور ہے۔ یہ بات ہم سورہ نور کی آیت نور کے حوالے سے پہلے انچی طرح سجے بھی چکے ہیں۔ اس قلب میں جونور ایمان ہے 'میدان حشر میں وہ ظاہر ہوجائے گااور اس کی روشنی انسان کے سامنے بڑے گی .... اس طرح انسان کے جونیک اعمال میں ان میں بھی ایک نورانیت ہے۔ جیسے ہربدی اور ہربرے فعل میں ایک ظالمانیت کاپہلوہ و آہے اس میں آركي بوتى إب البتداس دنيايس ان كاظهور سيس بوآ - ميدان حشريس ان كاظهور بوكا-ای طرح نیک کاموں کو کمانے والاعام طور برانسان کادابناہا تھ ہو آ ہے اندا میدان حشر میں

انسان کے نیک اعمال کانور اس کے داہن جانب نمایاں ہوگا نَوْرُ کھٹم کیشلی کین آید برد و بانگیارد "دور آمو گان کانوران کے آگے اوران کی داہنی طرف... اوروہ كدرب مول مع كراً علامار درب! (اكر مار عنور من كه كى روعى بهات) مارك كَ تَوْمَارِ عَنُورُ كُويُورا كُرُوكِ اور بِم كومعاف فرمادے " بَقُولُونَ رُبُّناً كَيْمُ لَما نَوُ رَنَا وَاغْفِرْ لَنا نِي اكرم صلى الله عليه وسلم فارشاد فرمايا ب كه برفخص كواس ك مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے میدانِ حشر میں یہ نور ملے گا۔ ایمان کے بھی مدارج و مراتب بس - ایک ایمان حفرت ابو بمر صدیق کا ہے۔ یا پھر حفرت عمر 'حفرت عثان 'حفرت علی کا ایمان ہےرضی اللہ تعالی عنهم۔ اور ہماشا کاایمان ہے۔ اگر ہمیں ایمان کی ذراسی رمتی بھی میسر ہوتووہ مجی ہارے لئے بت بری کامیابی ہے۔ کمال صاحبہ کرام یک کانور ایمان ! اور کمال ہارا ا بمان! . . . حضور صلی الله علیه وسلمُ نے فرما یا که اس روز میدان حشر میں لوگوں کوجونور ملے گا تو کسی کانور اتناہوگا کہ جیسے مدینہ میں ہواور اس کی روشنی صنعا ( یمن کے دارالحکومت ) تک پنچ جائے اور کسی کانور بس اس قدر ہو گا کہ اس کے قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے۔ جن کواس روز انتانور بھی مل جائے وہ بدے نعیب والے اور کامیاب و کامران لوگ شار ہول گے چونکہ وہ اس کشن اور سخت مرحلہ ہے گذر جائیں محے جس سے آگے ان کی منزل مرادیعی جنت ہے۔ اگر میں تشبیہ دوں تواس کم نور کی حیثیت گویااس ٹاریج کی روشنی کی ہی ہوگی جس کو لے کر انسان کسی مگذنڈی پر چل تولیتا ہے۔ پس اس تشمن مرحلہ کے لئے فرہا یا کہ وہ لوگ د ما كررب بول كے كدا بار بار بارب ا مار فريس ماري كو ابيول كيا عشيو كى ره كن ب توتوجار اس نور كالتمام فراوك ربَّنا أيُّم كنا نُور كا عُفِركنا ور ہماری کو آئیوں سے در گذر فرما۔ ہمیں بخش دے۔ یہ ہمارے گناہ میں جن کی وجہ سے ہماری نورا نیت میں کی رہ منی ہے۔ تواینے خالص خرانہ فغل اتواہے خصوصی افتیار سے اس کی اور تقصير كى اللفى فرادك اس كئ كم إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَنَى فَدِيْرُ "يقينا تجم ہرشے کا ختیار حاصل ہے۔"

اس کے بعداگل آیت میں خطاب ہے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بظاہریہ آیت اس سورت کے مضامین سے غیر متعلق سی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی تک ساری باتیں حضور "ک

گھ والوں سے متعلق تھیں۔ اہل ایمان سے متعلق تھیں۔ مسلمانوں کے عائلی نظام سے متعلق تھیں۔ لیکن یمال بیہ بات فرمائی گئی کہ اے نبی! (صلی الله علیہ وسلم) آپ کفار اور منافقین ے جاد کیج اور ان بر بخی کیجے۔ و اعمالط عَلْهُ ط وہ آپ کی زمی ہے 'آپ کی مروت سے 'آپ کی شفقت سے اور آپ کی رحمتِ عموی سے غلط فائدہ اٹھانے نہ پائیں۔ وہ تو غفلت اور سختی کے مستوجب ہو چکے ہیں۔ ان کاٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا یہ آیت بعبندانی الفاظ کے ساتھ بغیرایک شوشہ کے فرق کے سورہ توبہ میں بھی وارد ہوئی ہے۔ سورة توب کی يہ ٢٥وس آيت ہے۔ اس سورة كے مضاهن سےاس آيت كا ربط سمجھ لیجئے ' بردالطیف ربط ہے۔ اس سے پہلے سابقد نشستوں میں جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وراصل اس سورہ مبارکہ کاجوم کزی مضمون ( AXIS) ہے 'وہ سے ہے کہ نری 'شفقت ' ر اجوئی 'کسی کے جذبات کالحاظ اور پاس کرنایہ فی نفسید توبت اچھی باتیں ہیں 'بہت مطلوب اور پندیدہ باتیں ہیں لیکن اگر ان میں حداعتدال سے تجاوز ہوجائے توبہ چیز مختلف پہلوؤں سے خرابیاں پیدا ہونے کاسب بن سکتی ہے۔ اولاد کے ساتھ بے جالاڈ پیار ہو۔ بے جانری کا معاملہ ہوتواس کے براہ اور آوارہ ہوجانے کا خطرہ ہے۔ وہاں بھی نرمی مطلوب توہے لیکن ایک حد تک۔ اس طرح جب انسان اپنے نفس کے معاملہ میں نرمی کر آیا ہے تو خرابی کا ندیشہ لاحق ہوجا تا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ چونکہ ہمارا دین ' دین فطرت ہے للندااس میں بارے اور اپنے نفس کے حقوق بھی معین کئے گئے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے و اِنّ لَفُسِكَ عَلَيْكَ حَمًّا - "اورب شك تمارك نفس كابعى تم يرحق ب" - اس ير بعامی پندیده نمیں ہے۔ ہمارے دین میں رہانیت جائز نمیں ہے۔ لا رَ هُبَائِیّهُ فی الإستركاء مارے دين ميں نفس کشي كى اجازت شيس بيك ضبط نفس كى هدابت ب کہ آپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو۔ لیکن نفس کو بالکل کچل ڈالنالیندیدہ نمیں ہے۔ اس کے تقاضوں کو صحت منداور جائز و حلال ہے بورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس نفس کے اندر جو تقاضے ہیں وہ تدن کے مختلف پہلووں کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ لنذااس پر بھی نرمی کرو لین اگر یہ زی کمیں مداعتدال سے تجاوز کر جائے گی تومعصیت کی طرف لے جائے گی۔ اس کی باگیس تفام کر اور تھینچ کر بھی رکھو ۔ اسی طرح کامعاملہ ہے کفار اور منافقین کا۔ ان

کبارے میں کوئی نری تممارے دل میں نہ ہو۔ اہل ایمان کی جوشان قرآن مجید میں ایک بے زائد مقام پر آئی ہے دہ ہے اُسِدّائه علی الْکُفّارِ مُرکعا ہُ بَنہُ ہُ "وہ کفار کے حق میں نمایت ہفتہ ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دو سرے کے لئے نمایت رحیم و شفق ہوتے ہیں "کفار کے لئے تختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ کمیں مسلکانوں کے جمد ملی میں انگلی نہ دھنیا سکیں۔ وہ مسلمانوں کو خرم چارانہ سمجھ بینے ہیں۔ اس تناظر میں نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کا معالمہ دیکھئے کہ آپ سرا پار حمت و شفقت ہیں۔ آپ کی یہ شان خود اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ آپ سرا پار حمت و شفقت ہیں۔ آپ کی یہ شان خود اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ آپ میں رافت ور حمت کامعالمہ کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا ہے۔ لہٰذا بااو قات اس کے کفار 'مثر کین اور منافقین نا جائز فائدہ اٹھا جاتے تھے۔ چنا نچر روکا گیا۔ آپائیا النہ کی کفار 'مثر کین اور منافقین نا جائز فائدہ اٹھا جاتے تھے۔ چنا نچر روکا گیا۔ آپائیا النہ کی کفار 'مثر کین اور منافقین نا جائز فائدہ اٹھا جاتے تھے۔ چنا نچر روکا گیا۔ آپائیا النہ کی کفار 'مثر کین اور منافقین نا جائز فائدہ اٹھا جاتے تھے۔ چنا نچر روکا گیا۔ آپائیا النہ کی اللہ کوئی مرکزی خیال ہاں کے منافقہ یہ آ یت اللہ کوئی مرکز طرب اس کو میاتہ یہ اس کو میار کہ کاجو مرکزی خیال ہاں کے منافقہ یہ آ یت کہی مرکوط ہے۔ آگر چربظا ہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سورت کے بیاق و سباق ہے اس کا کوئی ضاح تعلق نمیں ہے۔

آجان دو آیات کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اب اگر اس ضمن میں کوئی اشکال یاسوال ہو تومیں حاضر ہوں ۔

#### سوال وجواب

سوال ڈاکٹرصاحب! کیا کفار کے ساتھ نرمی برتنے سے ان کواسلام کی طرف راغب کرنے میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی؟

جواب یہ بہت عمدہ سوال ہے اصل میں ہر چیز کا ایک محل اور مقام ہوتا ہے۔ ہم جس سورت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے بھی آخری دور کی ہے۔ یعنی جب کہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لگ بھگ ہیں ہرس ہیت چھے ہیں۔ اس دقت تک در حقیقت معین طور پر یہ بات سامنے آچکی تھی کہ جن لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی استعداد تھی وہ قبول کر چھے۔ اب وہی لوگ رہ گئے تھے کہ جن کے دل بالکل

پھر ہو چکے تھا در جن کے بارے میں حق کو تیول کرنے کی کوئی توقع نمیں تھی۔ جیسا کہ آپ سورہ بھرہ کے بیٹے اللّٰہ علی مگلؤ بہم و علیٰ سرہ بھرہ کو کائی سیم عید میں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خَمَّمُ اللّٰهُ عَلَی مُلُو بہم و علیٰ اَبْصارِ هِمْ عِلْسَوهُ ۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب خَمِر کی کوئی امید باتی نمیں رہ جاتی للذاختی کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال .. واكثرصاحب!منافق كى بيجان كياب؟

جواب ميدبات جان ليجيِّ كه منافق كاكوئي عليحده قانوني تشخص نهيس بويا- قانوني اعتبار ے کی انسان کےبارے میں دوہی فیطیے ہو سکتے ہیں یادہ کا فرہے یادہ مسلم ہے۔ جو مخص قانونی مسلمان ہے ہوسکتا ہے کہ اپنی دلی کیفیات 'اپنی نیت اور ارادہ کے انتہارات ہےوہ اصلامنافق ہو۔ لیکن کسی کے نفاق کافیصلہ ہم نہیں کر کتے۔ البتہ نبی اکرم کے زمانہ کے منافقین کاعلم الله تعالیٰ نے حضور کو دے دیا تھااور حضور کے بھی اس بات کوعام نہیں کیا تھا۔ صرف راز داری کی ماکید کے ساتھ چند منافقین کے نام ایک صحابی گوہنادیئے تھے۔ لیکن ہم کسی معین منحف کے بارے میں بیہ نہیں کمد سکتے کہ وہ منافق ہے۔ البتہ نبی اکرم نے نفاق کی پہچان بتادی ے۔ نفاق ایک مرض ہے ہو سکتاہے کہ وہ مختلف درجوں میں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ یہ ضروری شیں کہ جس میں اس مرض کی کوئی علامت ظاہر ہو۔ اے لازمی منافق قرار ویا جائے۔ ہاں جس کی کوان میں سے کوئی علامت اپنا ندر محسوس ہوا سے شعوری طور پر دور كرنى فكركرنى جائية اس مرض كى ابتدائى علامات كے متعلق حضور نے فرماياك الله المنافى ثلات منافق كي تمن شائيال بيريد كدجب بولاكم جموث بولاك ، جبوعده كرتا ہے خلاف ورزى كرتا ہے اور جباس كے پاس امانت ركھوائى جاتى ہے اس ميس خيانت كر تا ہے۔ ايك دوسرى صديث ميں ان تين نشانيوں كے علاوہ ايك چوتقى نشانى يه بيان فرمائى كه جب سے تنازم اور اختلاف ہوتا ہے۔ تو پہٹ پڑتا ہے۔ اور گالی گلوچ پر اثر آتا ہے۔ یہ نفاق کی علامات ہیں لیکن پھر اچھی طرح جان لیجئے کہ ہم حضور " کے دور کے بعد کسی شخص کو معین طور بر منافق نمیں کمد سکتے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ خضور کے دور کے منافقین کاعلم الله تعالی نے وحی کے ذریعہ سے آپ کو وے ویا تعالیکن آپ سفاس کورازر کھااوراس کا اعلان نهیں فرما یا کہ فلاں فلاں منافق ہیں۔

حفزات! آج ہم نے سورہ تحریم کی جودو آیات پڑھیں اور ساتھ ہی ہم نے سابقہ آیات کا ان دو آیات نے جو معنوی ربط ہے اس پر بھی ایک نگاہ بازگشت ڈال لی تواس طرح ہمارے سامنے یہ اصول آیا کہ گھر پلوزندگی میں ایک مسلمان کوخود اپنے نفس کے ساتھ اور اپناال و عیال کے ساتھ کیا میچ طرز عمل اختیار کرنا جائے۔ القد تعالی ہمیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنا جائے۔ القد تعالی ہمیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنا جائے۔ اللہ تا الحمد اللہ رب العلم بن ۔

# مرقتم کے بال بیرنگز کے مراکز



سنده بیر گلیبنی 10 منظور اسکوار بلازه کوار فرز کراجی- ون ۱۳۳۵۰ خالد شوید رز - بلقابل کے- ایم سی ورکت پنشتر و و کرا چی فرف ۱ ۳۵۸۸۳ / ۲۳۲۹۵۷ ۵۹۵

تذكره وتبصره

## رم است قال البيان معربه عهداوراجماعی توبه کادن

امیر نظیم اسلای و اکرا مراراح رصاحب نے جمد ۱۱ راکست ، ۶۸ کو مسجد دارانسلام لامور میں یوم استقلال پاکستان کو اپنے خطاب جمعہ کا موضوع بنا تے ہوئے اندرون ملک امن و امان کی ناگفتہ برصورت حال اور ملک کو در پیش مختلف المنوع خطرات کا ایک بھر لوپر جائزہ پیش کیا تھا۔ اور یوم استقلال کو یوم تجدیج بعد قرار دیتے موتے بڑے یوٹر انداز میں حاضری کے جذیج کل کو ملکارا تھا۔ اس ایم نسطاب کو محترم شیخ جیل الرحمان نے قائمین مثیاق کے بیے بٹیب سے صفو قرطاس برستقل کیا ہے۔ ۱۰ دارہ )

آج کہ ار اُکست ہے ہمارا پہلا ہوم استقلال ۱۴ راگست کے 19 و تمالند آئٹسی وعیسوی تخویم کے اعتبار سے کل ۱۳ راگست کو ہماری آزادی کے چالیس سال پورے ہو گئے۔ گویاس ہوم استقلال کے موقع پر ہم ایک آزاد وخود مختار مملکت وریاست کی حیثیت سے اکتالیسویں ہرس میں قدم رکھ چکے ہیں۔

چالیس برس کے معاملہ کا تذکرہ اس سے قبل کی بار میری بعض تقریر وں اور تحریر ول میں آ چکا ہے اور آج سے تقریباً سوا سال قبل قمری حساب سے جب ۲۷ رمضان المبارک آجادہ میں پاکستان کی آزادی کے چالیس سال پریے ہو گئے تھے اور پاکستان نے اکتالیسویں سال میں قدم رکھ دیاتھات کا آج بیا گئے ایک سالہ حالات دواقعات کا تجریبہ میں نے پاکستان کے چالیس سالہ حالات دواقعات کا تجریبہ میں کیاتھا۔

عاليسوس برس كي ابميت

میں اپنی کتاب "الحکام پاکتان" میں چالیویں سال کی اہمت پر ایک متعقل باب لکھ چکا ہوں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ازروئے قرآن انسانی زندگی میں چالیس سال کی عمر کی ایک خصوصی اجمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک نبوت کا سلطہ جاری تعالقا کرو پیشرانہاء علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ چند مستنیاں ہی مثلاً حضرت بینی اور حضرت عینی علیہ السلام کو چالیس برس سے پہلے نبوت کا آج پہنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے چند اور ہتیاں بھی ہوں لیکن یہ ایک موف بات ہے کہ استثنی سے قاعدہ کلیہ ٹوٹانمیں بلکہ اور مؤکد ہو جا آ ہے۔ چنا نچہ حدیث میں بھی آغاز وہی کے باب میں چالیس برس می کا ذکر آیا ہے۔ فکلاً بُلغ اربعین سنة حبب البعد الحلا و کان غیلو بغار حرال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر کو پہنچ تو آپ کو خلوت گزی مجب ہوگئ اور آپ غار حرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی جاکر عبادت کیا کہ جاکہ اور آپ تار حرامی جاکر عبادت کیا کرتے تھے۔ بہتے تنت فیر مرامی کیا نے ابتدائی آیا۔ بہت کا تیا مرامی کیا ہے ابتدائی آیا۔ بہت کا تیا مرامی کیا کیا ہے ابتدائی آیا۔ بہت کا تیا مرامی کیا کے ابتدائی آیا۔ بہت کیا کہ کو جائے کیا گئے ابتدائی آیا۔ بہت کا ترامی کیا کے ابتدائی آیا۔ بہت کا کر ابت آپ کیا گئے کہ کیا کہ کیا تھے ابتدائی آیا۔ بہت کا تیا مرامی کیا کے ابتدائی آیا گئے کیا کہ کا تیا مرامی کیا کے ابتدائی آیا کہ کو تاری کی کیا کے ابتدائی آیا کہ کیا کے ابتدائی آیا گئے کے ابتدائی آیا کہ کیا گئے ابتدائی آیا کہ کر ابتدائی آیا کہ کیا کے ابتدائی آیا کہ کر ابتدائی آیا کہ کیا کے ابتدائی آیا کہ کر ابتدائی کے ابتدائی آیا کہ کیا کے ابتدائی کیا کہ کر ابتدائی کیا کیا کہ کر ابتدائی کیا کہ کر ابت

#### انفرادى سطح يرنفسياتى پختلى

#### چىل سال عمر عزيزت كذشت مزاج تواز حال طِفلى تحشت

اور ابیابی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چالیس برس کی عمرے بہت پہلے نفسیاتی اور شعوری اعتبارے پہلے اور البحال اللہ کا الکی اللہ کا الکی اور بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حکم الا کئی حکم الکی سے تحت اکثریت کے معاملہ کو کلیہ کی شکل دی جاتی ہے اور وہ میں ہے کہ چالیس برس کی عمر میں انسان نفسیاتی اور شعوری اعتبارے پھٹکی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔

قرمول کے باب میں جالیس برس کی اہمیت

قرآن مجید میں قوموں کی زندگی کے اعتبار سے بنی اسرائیل کی آریخ میں چالیس برس کے معامله کاذکر آیا ہے کہ معرے بحفاظت نکل آنے اور صحرا بینامیں داخل ہونے کے بعد ارض مقدس کوجهادو قمال کے ذریعہ فیچ کرنے کے تھم پر جب بنی اسرائیل نے بردلی د کھائی اور عفرت مویٰ کو کورا جواب دے دیا کہ فاڈ ھٹ اُنٹ کو رکینک فَفا ینلا لِنَا هُ الرُّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُونَى إِيسَ تَمْ جَاوَا ورتمهارارب جائے اور تم دونوں لڑوہم تو ييں بيٹے ہیں۔ " توان کو چاليس برس کی صحرانور دی کی سزادی گئی۔ اس کاذکر آگے کرول گا۔ یہاں اتنا سمجھ لیجنے کہ بنی اسرائیل کی ہدیفیت مصریں ، و دُھائی سوبرس کی غلامی کی زندگی بسر کرنے کے باعث ان پر طاری ہو گئی تھی حالا نکہ وہ معرمیں متعدد معجزات کا پچشم سرمشاہدہ کر م تعدر آپ ذرااندازه کیج که مطرت موی کوالند تعالی نے نوم عرات ( نسبع آبات) کے ساتھ فرعون کی طرف جیجاتھ جوہنی اسرائیل دکھ چکے تھے۔ مثلاً عصاء کامعجرہ 'بدیفیا کا معجزه پمرتموڑے تموزے و تفے سے اہل مصریر جو عذاب آئے اور وہ حضرت موسیٰ کی دعاؤل ے ملتے رہے۔ تونی اسرائیل ان آیاتوالی کومصری میں دیکھ چکے تھے۔ اس سے آھے بڑھ كر معجون كاده نياسلسله بجرد معرب نكلته وتت يشروع بوتاب كد حفرت موى ك عصا کی ایک ضرب سے سمندر مجے در با اور اس طرح اللہ تعالی ان کے نکلنے کاسامان فراہم کر رہا ے۔ اور جبوہ دوسرے کنارے پر بحفاظت پہنچ جاتے ہیں توان کاوشمن فرعون معدایے لكر كے اہمی جسمندر میں ہے كما للہ كے تھم سے سمندر كا پانى جودوچ انوں كى مانند كمراقعال جا آہے اور ان کادشمن ان کی آتھوں کے سامنے غرق ہوجا آہے۔ پھرید کہ اس عصاکی ضرب

سالی چنان سے بارہ چشے پھوٹ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ صحرابین ان کوباد لوں اور ابر کاسایہ و جارہا ہے۔ ان کے لئے لق ووق صحرابین من و سلویٰ کی غذا پہنچائی جارہی ہے۔ بہاڑان ۔ سروں بر معلیٰ بیا ہیں ہے۔ بہ سارے معجز ت انہوں نے مصرے بحق ے بعد د بہتے ہیں۔ آا کے باوجود کم ہمتی اور برد کی ان پر مسلط ہو چکی تھی۔ ان کی باطنی شخصیت میں صدیوں کی غلای کے باعث ضعف آگیا تھا۔ جسے انسان اندر سے بود ااور کھو کھلا ہو جائے اعصاب زمیلے پر جائیں اور ہمت جواب دے جائے ہیں وچ ہے کہ جب وقت آیا کہ اب آواور اللہ کی راہ بین کی جائیں اور ہمت جواب دے جائے ہیں وچ ہے کہ جب وقت آیا کہ اب آواور اللہ کی راہ بین کی جائوں کا معلام ہو کرو اللہ کی داوری کا مظام ہو کرو اللہ کی داوی سے کہ دویا وہ اب دے دیا در حضرت موک سے راہ میں جنگ کرو تو میں بیان کر چکاہوں کہ انہوں نے کور اجواب دے دیا در حضرت موک سے کہ دویا فاڈ ھَبُ اُنْ وَ رَوْتَکَ فَعَا لِلاَ اِنَّا لَمْهَا مَا قَاعِدُونَ وہ معجرات کے اسے نوگر ہو گئے تھے کہ دہ چاہ جے تھے کہ ارض مقد س بھی ان کے جماو و قبال کے بغیر مفتوح ہو جائے اور دہ شنڈے ٹھنڈے فیر موجائیں۔

ان کی اس کم ہمتی 'بردلی پر اللہ تعالی نے اسیں جو سزادی وہ سزاہی تھی اور علاج ہمی تھا۔

سزاان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس موقع پر بودے پن کامظاہرہ کیا کہ ارضِ مقد س جے ان

کودیئے جانے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا ان پر چالیس سال کے لئے حرام کر دی مخی اور

فرادیا گیا کہ اب یہ چالیس پر س ای صحرا جس بھٹنے اور اسی زمین جس سرمار تے پھر س کے۔

فرادیا گیا کہ اب یہ چالیس پر س ای صحرا جس بھٹنے اور اسی زمین جس سراہوئی لیکن اکو

میں علاج مضمرتھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض او قات قوموں کوجو سزائیں دی جاتی ہیں وہ

سزائیں بھی ان کے لئے خیر کا پہلور کھتی ہیں۔ جس نے اس کے متعلق بعض آیات آپ کوبار

ہرائیں بھی ان کے لئے خیر کا پہلور کھتی ہیں۔ جس نے اس کے متعلق بعض آیات آپ کوبار

ہرائیں بھی ان کے لئے خیر کا پہلور کھتی ہیں۔ جس نے اس کے متعلق بعض آیات آپ کوبار

ہرائیں بھی ان کے لئے خیر کا پہلور کھتی ہیں۔ جس نے اس کے متعلق بعض آیات آپ کوبار

پہلے چھوٹے چھوٹے غذا ہوں کا عزاج گھائیں کے شاید کہ یہ لوث آئیں۔ " تو در حقیقت

مرست ہوگئے 'تو ہو چھوٹاعذا ب نتیجہ کے اعتبار سے ان کے لئے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ ب

اد قات یہ چموٹے عذاب چونکہ قوموں کو جگانے اور ہوشیار کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو شابہ ہوجاتے ہیں آپریش کے کہ جوایک جراح یاسرجن مریض کی محلائی کے لئے کر آہے۔ للنَّا وَلَنَٰذِ بُقَنَّهُمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْاَدْيٰ دُوُنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْاَكْبَر لَعَّلَهُمُ ر معول کے بموجبوہ لوگ جو حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ تھاور جنہوں نے تال سے انکار کیاتھا'ان کے لئے توبہ صحرانوردی عذاب کی ایک صورت متمی۔ لیکن اس سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لئے شاندار مستقبل رکھ دیا تھااور وہ میہ کہ ان کی جو آئندہ نسل روان چرهی 'اس نے صحرای وہ صعوبتیں جھیلیں جو صحراکی زندگی کالازمہ ہوتی ہیں۔ شہری اور تنن زندگی میں چاہان سان ساس طور برغلام ہو ع جاہے غریب ہو ، پھر بھی اسے تمنی زندگی کی و کھ نہ کچھ آسائش حاصل ہوتی ہیں۔ برصغیر میں انگریز کی سیاسی غلامی کے دور میں تعدنی سولتوں سے سب بی مستفید ہوتے تھے۔ پھر آپ اپنے یمال شہری زندگی میں دیکھیں گے کہ غریب سے غریب آ دمی کے گھر میں بجل کا تقمہ دوش ہے۔ اب جواس کاعادی ہو گیا ہو تووہ رات کے گھیا ندھرے میں کسی جنگل میں جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کاعادی ہی نہیں۔ للذابی اسرائیل کو مصریمی جو تدنی سہولتیں حاصل تحمیں جاہے ذات کے ساتھ تھیں۔ ان سے جبوہ محروم کر دیئے گئے اور انہوں نے صحراکی سختیاں جمیلیں توجوا کل نسل دبال يردان چراهي توه جفائش اور بابمت بوكر الفي - وي چاليس برس كامعالمه ب جمال یہ دونوں ہاتیں یعنی انفرادی اور اجتماعی پیعنت جباں جَرْ جاتی ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کی قسمت عالیس برس کے بعد بدلی ہے تودہ اس اعتبارے کہ جونسل صحرامیں پیدا ہوئی اور بروان چڑمی جبده چاليس برس ميں اپني يوري قوت وشدت كو پينچ كئي تواس نسل ميں جوش وولوله تعالنذاوه آمادهُ جماد و قبال تقى \_ چنانچه حضرت موى عليه السلام كيجو خليفه اور جائشين تع 'جن كانام حفرت بوشع ابن نون تعاله بعض حعزات کے نز دیک دہ نبی تھے البتہ ان کی نبوت کا کوئی تطعی ثبوت موجود شیں ہے۔ سورہ کمف میں حضرت موسی کے واقعے میں جس نوجوان کاؤ کر ہے یہ دی ہیں کہ جواس سفر میں ایک رفتی و خادم کی حیثیت ہے حضرت موسی کے ساتھ تھے جس م الله تعالى ف حفرت موسى كو حفرت خفرك پاس بعيجاتها - بسرمال توبيد حفرت يوشع ابن نون میں جو حضرت موسل کے بعدان کے جانشین بے میں 'ان کی زیر قیادت بی اسرائیل ک

. معرامیں چالیس سال پروان چڑھنے والی نسل نے اللہ کی راہ میں جماد کیا ' قبال کیاا ور فلسطین کو فتح کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان کے عمد ذرّین کا آغاز فرمادیا۔

## اينة قومي وملى حالات كاليك حقيقت ببندانه جائزه

#### مهيب خطرات كاسيلاب

ہم میں ہے کون نہیں جانا کہ داخلی طور پر بھی ہمارے ملک کے حالات بڑی تیزی ہے گڑ رہے ہیں اور خارج میں بھی ہماری سرحدوں پر صیب خطرات منڈلار ہے ہیں۔ گویاہم گونا گوں اطراف ہے مسیب و تباہ کن خطرات کے سیلاب کی زدمیں ہیں۔ میرے نزدیک بیرونی صورتِ حال پاکتان کے لئے جس قدر ناموافق اور تثویش ناک آج ہو چکی ہے پاکتان کی آری نے کے چالیس سالہ دور میں بھی اتنی ناموافق اور مخدوش نہ تھی۔ ہمارے اردگر د حالات بڑی تیزی کے ساتھ گڑتے چلے جارہے ہیں۔ میں موجودہ تثویش ناک صورتِ حال کے تین اہم بہلو

آج مج جب میں آج کی تقریر کے نکات پر سوچ رہاتھاتو میرے سامنے قرآن مکیم کی دد

آیات آئیں۔ ایک سورة الرعدی اور ایک سورة الانبسآئی۔ بدونوں سورتیں کی بی اور کی ورے آخری حصہ میں ان کانزول ہوا ہے۔ اور ان میں اصلاقریش مکہ کوخطاب کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے چیلنج کیاتھا کہ تم ہمارے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی مخالفت میں بری چوٹی کازور لگارہے ہواور اس بلدامین اور اس سرزمین حرم کے اندر تم نے اہل ایمان ے ساتھ ظلم و تعدی کاجومعاملہ کیا ہے اور کر رہے ہووہ ہمارے علم میں ہے۔ ہم نے تماری ری درازی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات تم نہیں دیمہ رہے ، تم کواس کاشعور حاصل نہیں ہور ہا ك تمِهار ع رو كيرابتدري تك بوربا ج- أوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نُأَنَّى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِتْ اَلْمُدَرُا فِهَا بِي الفاظ موره رعد مِن آئ مِن اور اَفَلَا يَرَوُنَ اَنَّا نُإِلَى الْهُ رَضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطُرًا فِهَا ﴿ يِوَالْفَاظُ مُورَةُ انْبِيارِكُ مِين - مَضْمُون أَيك بى ہاں کارجمدیہ ہے کہ "کیایہ (مشرکین) دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کونک کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے گرد جاروں طرف ہے۔ ابھی مکہ کے اندر توبیہ بردی خرمستیاں کر رہے ہیں ' غرور کی انتهاء کو پنچ نظر آرہے ہیں۔ اللہ کی پکڑے بے فکر اور نچنت دکھائی دے رہے ہیں تیکن ان کویدی نمیں کدان کے گرد محیراتک بورباہے۔ چونک توحیداور اسلام کی دعوت رفتہ رفتہ آس یاس کے قبائل میں نفوذ کر رہی تھی۔ اور طاہریات ہے کہ کمہ کے اطراف میں جو قبائل آباد تھے'ان میں اگر اسلام کی دعوت نفوذ کر رہی ہے تو کو یا مشرکین و کفار قریش کے گرد اسلام كالكيراتك بوما جلا جار باب- چنانجديد كيفيت چندسالول كيعد فتحكم كموقع ير بخام و کمال ظاہر ہوئی ہے۔ میں پہلے کسی تقریر میں عرض کر چکاہوں کہ بجرت کے بعد نبی اکر م صلی الله عليه وسلم نے مکہ و مدینہ کے ماجین آباد قبائل کے ساتھ با قاعدہ معاہدے کئے اور ان معاہدوں ك نتيج مي ياتوانسي ا بناحليف (سائعي) بناليا يا كم از كم غير جانب دار ضرور كرايا- يي وج ہے کہ قریش جن کی سیادت 'جن کی قوت کابورے عرب پر سبقہ ، بناشے کی طرح بیٹے گئے اور جب رسول الله صلی الله علیه وسلم وس بزار قدوسیوں کے جلومیں رمضان ۸ھ میں فتح کمه ك لئة تشريف لائة توقريش مي حراحت كايارانه تعااوروه بابى كعالم مين دم بخود الل ایمان کوفاتھانہ طور پر مکہ کرمہ میں داخل ہوتے اور حرم شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک و صاف ہوتے دیمے رہے۔

حالات كي عليني

سورة رعد آور سورة انجیاء کی آیات کاجو حصہ میں نے آپ کو سایا ہے وہ جب میر سامنے آئیں تو کووہ کفار قریش سے متعلق تعیں لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تار کے دیار کہ اللہ تار کہ تار

#### بيروني خطرات

میں آئے چند چزیں نوٹ کر کے لا یابوں ہاکہ کم وقت میں ایک ترتیب کے ساتھ میں زیادہ باتم آئی میں آئے چند چزیں نوٹ کر کے لا یابوں ہاکہ کم وقت میں ایک ترتیب کے ساتھ میں زیادہ باتم آپ کے سامنے رکھ سکوں ۔ سب سے پہلا معالمہ بھارت کا ہے۔ مجھے یہ کہنے کر ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر فخص یہ بات جانا ہے کہ وہ ہمارا پیدائش دشمن ہے ہے ایک تان وہ ملک ہے عداوت 'دخمنی اور بغض پیدائش طور پر طا ہے۔ پاکستان قائم ہی ہوا ہے بھارت اگر چہ پاکستان سے رقبہ 'آبادی' وسائل 'تعلیم 'فنون کے اعتبارے کی گناہوا ہے۔ اس کی فوجی قوت اور صلاحیت شروع ہی ہو سائل 'تعلیم 'فنون کے اعتبارے کئی گناہوا ہے۔ اس کی فوجی قوت اور صلاحیت شروع ہی ہے پاکستان سے جموعی طور پر دس گناہے بھی زیادہ رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جرآت 'ان ک ہمت 'ان کے جوشی جماد اور شوتی شمادت سے بھارت اول روز سے خانف رہا ہے حالانکہ باکستان نمایت بے سروسامانی کی حالت میں قائم ہواتھا۔ آہم قیام کے وقت ہی سے پاکستان بات ہے سروسامانی کی حالت میں قائم ہواتھا۔ آہم قیام کے وقت ہی سے پاکستان

بھارت کے اعصاب پر سوار رہاہے۔ پھر ان کھرا ور ۱۵ء کی جنگ سے بھارت کو اندازہ ہو گیا کہ
وہ محض طاقت کے ذرایعہ سے باکتان کو نقصان اور ضعف ضیں پہنچا سکا۔ یبود کی طرح ہنود
بھی براسازشی ذہن رکھتے ہیں۔ چنا نچہ بھارت نے سازشوں کا محاذ کھول دیا۔ جس کے نتیجہ
میں دسمبرا ۱۹ء میں حادثہ سقوط مشرتی پاکستان رونماہوا۔ قوی د کی اعتبار سے بیہ ہمارے لئے براا
ہی جا تکاہ سانحہ تھا۔ اس حادثہ سے جہال دو قوی نظریہ کو سخت دھچکالگاجس کی بنیاد پر ہندوستان
کی تقسیم عمل میں آئی تھی 'وہاں مشرتی پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے مغربی پاکستان سے برااتھا
ہم سے الگ ہوگیا۔ بھارت نے اس حادثہ پرخوشی سے خوب بغلیں بھائیں۔ اندراگاندھی نے
ماف صاف کہ بھی دیا کہ ہم نے دو تومیتوں کے نظر نے کو خلیج بنگال میں غربی کر دیا ۔۔۔۔۔۔
بمارت کو خوشی تھی کہ ایک طرف اس کی سازش کا میاب ہوئی پاکستان دولخت ہو گیا اور دوسری
طرف یہ ہوا کہ مشرتی اور مغربی پاکستان کی صورت میں دواطراف سے اس کا جو گھراؤ تھاجس
کے باعث اس پر جو ایک نفیاتی اور اعصابی خوف سوار رہتا تھا 'وہ ختم ہو گیا۔ اس اعتبار سے دہ
کے سوہو گیا۔ یہ پہلواس کی قوت اور اس کی جرائت میں 'اضافہ کا سبب بن گیا اور اب اس کا حوصلہ (سب بن گیا اور اب اس کا حوصلہ (سب بن گیا اور اب اس کا حوصلہ (سب بن گیا اور اب اس کا جو کھا ہے۔

پھریہ بات بار ہاہ ار سامنے آئی رہی ہے 'پاک وہند کے اخبارات بھی ہی اس پر تجریخ آتے رہے ہیں کہ بھارت بھی جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے ملک کو نہا بت مفلس اور اپنے عوام کو بہت ہی بہتی بھی رکھ کر اپنے الی و سائل کو ایک نہا یت مضبوط نوجی توّت بنانے پر لگا یہ ہے۔ کی وجہ ہے کہ بھارت اور پاکتان کے عوام کے معاثی خوشحالی اور معیار زندگی بیس زمین و آسان کا فرق ہے۔ صرف بھارت کے مسلمان ہی نہیں بلکہ بحیثیت جموعی بھارت کے مسلمان ہی نہیں بلکہ بحیثیت جموعی بھارت کے عوام کے صالات معاثی خوش حالی کے اعتبار سے برے ایتر ہیں۔ وہاں سے پاکتان آنے والے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے ہندواور سکھ ہوں 'بر ملا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکتان آپ نکوش حال ملک ہے اور اس کے مقابلہ میں بھارت ایک مفلس ملک ہے۔ ان کے بید آئیات ان کے بید آئرات اخبارات میں آتے رہے ہیں کہ و ا ھی کہ کا بار ڈر کر اس کرنے کے بعد انہیں یہ گوس ہوت ہوں ہو آئی فرق اور اسلحہ کی طاقت کو محر بھارتی حکومت اپنے ملک کے عوام کو غریب رکھ کر اپنی فوتی اور اسلحہ کی طاقت کو کے بہر بھارتی حکومت اپنے ملک کے عوام کو غریب رکھ کر اپنی فوتی اور اسلحہ کی طاقت کو کہ بر بھارتی حکومت اپنے ملک کے عوام کو غریب رکھ کر اپنی فوتی اور اسلحہ کی طاقت کو

برحانے پر کمرستہ ربی ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے تو بھارت علاقہ کی چھوٹی ( MINI)

ہر پاور شار ہو آتھا لیکن میرے نز دیک اب وہ علاقہ کی سپر پاور بن چکا ہے اب آپ عالمی صحافت
میں ' MINI' کا لفظ اس کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ بھارت کے لئے اب علاقائی

( RIGIONAL ) سپر پاور کالفظ استعمال ہو تا ہے۔ الفاظ کی تبدیلی در حقیقت یونہی نہیں ہوجاتی۔ اس کی پشت پر حقائق ہوتے ہیں۔

#### سيرياورز كاروبيه

بجريه بات بھی دنیا کے سامنے ہے کہ دنیا کی دومشہور ترین سپر یاورز بھارت کی طرف ووستی کا ہاتھ برحانے اور اس کی مدد کرنے میں آیک دوسرے سے آگے بازی لے جانے کی فکر میں ہتی ہیں۔ یہ معاملات تو تربیا بر صغیریاک وہندی آزادی کے وقت سے چلے آرہے ہیں۔ کا ہے ایک طرف سے اور گاہے دوسری طرف ناز و نخرے ہوتے ہیں۔ مکلے شکوے ہوتے بي - پيرمن جاتے بيں اور منالئے جاتے ہيں - ليكن حاليہ جواہم تبديلياں آئي بيں ان كونوث يجيئ جو كچه كشمير عيد آباد 'جونا كرم 'نيال ' بعونان اور كوامس بعارتى جارحيت في كل كلائة مين وه داستان توبه براني موسى - مشرقى ياكستان براس كي جار حيت اور يلغار كاحاد شد بھی خاصابرانا ہو گیا۔ اس پر سولہ سال بیت بھی۔ لیکن حال بی میں سری لنکامیں جو پچھ ہوا ہے اس بربوری دنیای آئکمیس کمل جانی جا بختیس- بیاس ملک کااندرونی معامله تعاکداس میں ایک اقلیت یعنی آمل قوم ایس بھی آباد ہے جس کے ہم نسل لوگ بھارت کے صوبہ آمل ناڈو میں اکثریت میں آباد ہیں۔ عرصہ سے وہ سری لنکامیں اپی ایک الگ آزاد وخود مختار مملکت قائم كرنے كے لئے زور لگار ہے ہيں يہ كھٹش كافى عرصہ قبل سے مسلح تصادم كى صورت اختيار كئے مو يقى ان باغيانه مركر ميول كو بعارت كى يورى مدد حاصل عنى - سرى انكاكى حكومت كافى دریسے بدی ہمت وجرات کے ساتھ اس کی حراحت کر رہی تھی۔ بلکہ چند ماہ قبل سری لنکا کے وزیر خارجہ 'جو اتفاق مسلمان مجی ہیں ' کے میانات بردھ کر بری خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کهاتھا کہ بھارت اگر ہمارے اندرونی معاملات میں دخل جاری ر کھنا چاہتا ہے اور ہارے یمال کی آمل آبادی کی مبینہ تکالف کی وجہ سے بے چینی اور ان کے ساتھ ہدروی کا اظماركر تاب تواين يمال كى اقليتول يعنى سكمول اورمسلمانول ك ساته جو يحم مور باب يسك

ان کو تحفظ دینے کی فکر کرے۔ ان کی مشکلات اور مصیبتوں کا داوا کرے۔

ككن اس وقت صرف الي مفادات كود يمتى بين اس كايد بهت ي نمايان واقعد سامني آيا ہے کہ بھارت نے سری انکاکی حکومت بر معلوم شیس کتناد باؤ ڈالا ہے اور دھمکیاں دی ہیں اور سریاورز نے خفیہ طریق پر سری اٹکا کو کتنا مجبور کیا ہے کہ وہ داخلی امن کے لئے معارتی فوج کو ا پنطک میں آنے کی اجازت دے۔ متیجہ یہ نکلا کہ اب سری انکا کے آزاد وخود مختار ملک میں بھارت کی فوجیس پہنچ چک جیں اور وہاں واعلی طور برامن قائم کرنے کے لئے بھارتی فوج نے عارج لے لیا ہے۔ سری لنکار فوز برکول میں بھیج دی حق ہے۔ اگرچہ سری لنکامیں غالب اكثريت ركف ولى سنهالى قوم اس صورت حال مربر بم سبع او روه اس بيه احتجات كررسي ب جو فساوات کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ لیکن آب جو ہوچکا سوہوچکا۔ پہلے بھارتی حکومت ہوائی جمازوں کے ذریع سے آمل باغیوں کوخوراک کے بیکٹ پہنچاتی ری ہے۔ ظاہرات ہے کہ اس بمانے ان کو ہتھیار بھی پہنچ رہے ہول گے۔ سری لٹکا کے وسائل سے بھارت کی اس کارروائی کو نمیں روک سکا اور واویلا کرتا رہالیکن پوری دنیا میں ہے کسی نے بھارت کی اس ب جامداخلت ير آوازنس المائي كه يركيابور باب ايد درحقيقت راجيو كاندهي كي حكومت كي طرف سے ایک ' FEELER من تعاجو بوری دنیا کے لئے چھوڑا کیا تھا۔ اس پر بوری دنیا خاموش ری توسری لنکاکی حکومت کے لئے اس کے سواکیا جارہ کاررہ کیا تھا کہوہ "اسم معمومة" کے نام سے بھارت کے دباؤ کو چارو تا چار تسلیم کر لے اور اس کی فوجوں کو سری اٹکا کی صدود میں "قیام امن" کے نام سے داخل ہونے کی "اجازت" دے دے۔ بیاس لئے ہواکہ سری انکااور بھارت کے مابین فوتی طاقت اور وسائل کے اعتبار سے کوئی نبست و تناسب ہے ہی سیں۔ کمال مری انکااور کمال بھارت! ایوں سیمئے کہ "باتھی کے سامنے ایک چوزا" کی مثال ہے چنانچہ اب سری انکامیں انڈین آرمی جس طرح پہنچ چکی ہے تو آب اس سے اندازہ کیجئے کہ اس علاقہ کے حالات میں بیک دم کتنی دور رس اور خطرناک تبدیلی آعمی ہے ....

بھارت کے عزائم

دھاکہ کے ایک مشہور و معروف اخبار نے لکھا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی حکمتِ عملی بھارت نے چکا قبائل کی بھار دیش (سابقہ مشرقی پاکستان) کے لئے افتیار کی جارہی ہے۔ بھارت نے چکا قبائل کی

طرف ہے بگلہ دیش میں جو بے چنی اور گزیز پیدائی ہوئی ہے توابیانظر آ رہاہے کہ اس بمانے بھارت بگلہ دیش میں بھی فوتی مدافلت کے لئے راہ بموار کر رہاہے اور بھارتی اخبار حکومت کو شہ دے رہے ہیں کہ سری لنکا کے انداز پر ہی چکما قبائل کی مشکلات کا حل ہو سکے گا.....گو، بھارت کی جارحیت کادوسرانشانہ کسی وقت اور کسی بمانے بگلہ دیش بن سکتاہے۔

اس پورے تناظر میں دیکھنے کہ بھارت کا تیسرامتوقع شکار صاف نظر آ جا آ ہے۔ اس کے اس نے اربوں روپے خرج کر کے جو EXERCISE کی ہے۔ پاکستانی سرصدوں کے ساتھ بردے بیانے پر فوتی مشقیں کی ہیں وہ کی منصوبہ کے بغیر تو نہیں کی ہوں گیں! فخلف ساتھ بردے بیانے پر فوتی مشقیں کی ہیں وہ کی منصوبہ کے بغیر تو نہیں کی ہوں گیں! فخلف اطلاعات کے مطابق بھارت ضلع تحریار کر عیدر آباد اور شخصر ڈویڈن کو ساسف رکھ کر اپنی پوری جنگی حکمت عملی ( STRATEGY ) باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی جرنیات و تفصیلات ( STRATEGY ) باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی جزئیات و تفصیلات ( STRATEGY ) کے ساتھ بناچکا ہے۔ بنے نے آئی بردی رقم جو خرج کی ہے وہ ایسے بی نہیں کی ہے۔ اس نے اپنی فوتی مشقیں کھل کر کے اپنی فوجوں کو ٹی الوقت بنالیا ہے۔ لیکن آگر اندرون سندھ خاص طور پر تحریار کر کے اندر فسادات بوں اور بدامنی کی صورت پردا ہو جائے جہاں بندووس کی ایک خاصی بڑی تعداد آباد ہے تو وہ ہی معاملہ وہاں ہو گاجو قرباً سولہ سترہ سال عمل مشرقی پاکستان جس ہوچکا ہے اور جس کے آثاد سری معاملہ وہاں ہو گاجو قرباً سولہ سترہ سال عمل مشرقی پاکستان جس ہوچکا ہے اور جس کے آثاد سری کی ایک مار حیت پر انگی نہیں اٹھا نے گا۔ کہ قرائن سے نظر آرہا ہے تو دنیاکی کوئی سپر یاور بھارت نے جارحیت کا اقدام کیا جیسا کہ قرائن سے نظر آرہا ہے تو دنیاکی کوئی سپر یاور بھارت کی تھی جارحیت پر انگی نہیں اٹھا نے گا۔

#### امريكه كي باليسي

امریکہ نے اس دور پی بھی جبکہ بظاہر ہماری اس کے ساتھ بڑی دوستی ہے 'بڑی گاڑھی چھن رہی ہے 'اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ساتھ بی وقفہ وقفہ سے بار ہااس کی طرف سے یہ اعلان ہو آرہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی تصادم ہوا تو ہر گزامریکہ پاکستان کی کوئی دونسیں کرے گا۔ یعنی اگر تصادم کامر حلہ آبی جائے تواس وقت ہم امریکہ کو کوئی الزام اور کوئی دوش بھی نہیں دے سکیں سے اس لئے کہ اس نے اپنی اس پالیسی کوبارہا کوئی دوش بھی نہیں دے سکیں سے اس لئے کہ اس نے اپنی اس پالیسی کوبارہا کوئی دوش بھی نہیں دے سکیں سے اس لئے کہ اس نے اپنی اس پالیسی کوبارہا

#### بمارت کی جارحیت کے میرف

ایک طرف تویہ صورت حال ہے۔ دوسری طرف ہمارت کے عزائم کو جان لیجے کہ اب کا ہف کا ہوف ( TARGET ) پاکستان کا نتائی شائی علاقہ اور جنوئی علاقہ ہوگا۔ در میان کے حصہ کو دہ اس مرتبہ چموڑ رہا ہے۔ اس لئے کہ پہلی جو دو جنگیں ہوئی ہیں وہ بنجاب کہ میان جو دو جنگیں ہوئی ہیں وہ بنجاب کہ میان دو ت کے نقطہ نظر ہے اس وقت میں لڑی گئی ہیں۔ لیکن ہمارت کے نقطہ نظر ہے اس وقت خود شہر لئی لئراف ان اطراف ہے جارحیت کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ وہ سکھوں کو ایسا موقع نہیں دے گا کہ وہ اس کی پیٹھ کے اندر خنج کھونپ سکیں۔ جیسے کہ مشرقی پاکستان میں ہمارت کی طرف ہے بھیج ہوئے ایجنٹوں اور بنگلہ قومیت کے انتمالیند عناصر نے پاکستانی فوج کی ہورت حال کے پیدا ہونے کا شدید اندیکہ ہے۔ وہاں وہ صرف اپنی دفاعی پوزیشن کو مغبوط مورت حال کے پیدا ہونے کا شدید اندیکہ ہے۔ وہاں وہ صرف اپنی دفاعی پوزیشن کو مغبوط رکھے گااور اس نے جو فوجی مشقیں کی تھیں اس سے اس کی یہ حکمت عملی ظام ہوگئی تھی کہ اب رکھے گااور اس نے جو فوجی مشقیں کی تھیں اس سے اس کی یہ حکمت عملی ظام ہوگئی تھی کہ اب اس کے جو اصل ہوف کا کہ وہ اٹھی یا اور سیاجین کے ایک بہت بڑے رقب ہو ۔ شال میں اس نے ہواں می تبدیوں ہے۔ شال میں اس نے جو اصل ہوف کا کہ وہ اٹھی یا اور سیاجین کے ایک بہت بڑے رقبہ ہو تبدیہ کر لیا۔

#### ساچين کي اہميت

ساجین کی جنگی نقط نظر ہے جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ یقینا آپ حفرات کے علم میں ہو
گی۔ میں صرف آپ کو ایک اہم بات کی طرف اور توجہ دلادوں کہ اس کا جوڑ ملا ہے وا خان کے
ساتھ ۔ وا خان کا علاقہ افغانستان با قاعدہ بہت پہلے روس کو دے چکا ہے۔ اس نے اپنی فوجوں
کو افغانستان میں دا خل ہونے کے بعد فوری طور پر جو قیمت وصول کی تھی وہ وا خان کا مستقل قبضہ
لے لیما تھا اور یہ وا خان ایک خنجر کے مائد پاکستان کے شالی علاقے چڑال اور گلکت وغیرہ کے
علاقے کے سرپر ایک باریک سی ٹی ہے۔ بہت او نجاعلاقہ ہے۔ وہاں روس کے نمایت مضبوط
مور چے بن چکے ہیں۔ لندا اس جانب سے روس اور ادھر سیاچین کی جانب سے بھارت کے
مور چے بن چکے ہیں۔ لندا اس جانب سے روس اور ادھر سیاچین کی جانب سے بھارت کے
ساجراہ ریشم نرخہ میں آ گئی ہے اور دونوں کے لئے اس کو مشکل نمیں رہے گاتو طاہر
میں میں میں میں میں میں اگر وہ سرنگ ہی قابل استعال نمیں ہوگی تو ہمارے جین کے
بات ہے کہ کسی کڑے وقت میں آگر وہ سرنگ ہی قابل استعال نمیں ہوگی تو ہمارے جین کے

ساتھ کتنی ہی دوستی اور عمرے تعلقات وروابد ہوں وہ اس شاہراہ کے کث جانے کے بعد ہماری کوئی مور مدد شین کر سکے گا۔ یہ تو میں نے ان عقین خطرات کی نشان دہی کی ہے جو بھارت کی جانب سے ہمارے شال اور جنوب سے ہمارے سردل پر معلق ہیں۔ اب آیئے ایک دوسرے اہم خطرہ کی طرف۔

#### مغربی سرحد کے مخدوش حالات

دوسرااہم خطرہ جمیں اپنی مغربی سرحد یعنی روس اور افغانستان کی جانب ہے ہے۔ میں اپنی تُعْتَلُومِيں وس اور كابل دونوں كو يكجا ( BRACKET ) كر رہا ہوں ۔ كابل ميں جو بھى كھ تلی حکومت رہی ہے۔ وہ شروع سے ہمیں دھمکیاں دیتی چلی آرہی ہے کہ افغان مهاجرین کے ساتھ جو تعاون اور اعانت ہے اس سے دست کش ہو جاؤورنہ اس کی بھاری قبت اوا کرنی برے گی۔ کابل حکومت نے روس کی مدد سے اپنے منصوبے برعمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے اب جو کچھ ہورہا ہے وہ اب صرف سبو یا ڑ ( SABOTAGE ) ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرف ان کی افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ جو جنگ ہے اسے اس نے یا کتان کی سرحدوں کے اندر و تعلیل دیا ہے۔ آزاد قبائلی علاقوں میں افغانستان کا پیبہ اور روی اسلحب تحاشه اندازمی آچکاہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہو گاکہ خیبرایجنسی میں صرف ایک سڑک بنانے کے مسلد بروہاں شدید قتم کابنگامداور خون ریزی ہوچکی ہے۔ اس کے بعدیار اچنار کے اندر زبروست بظامه بوچکا ہے۔ یاراچنار کامعالمہ چونکہ خاص اجمیت والا ہے تواس کے متعلق میں بعد میں بھی کچھ عرض کروں گا ۔ پھر میں کچھ دن قبل آپ کو بنا چکا ہوں کہ جنولی وزیر ستان میں بھی بہت ہے لوگ کابل ہے بہت سابیبہ اور اسلحہ لے کر آئے ہیں لیکن وہاں کے علماء نے وہاں جر کہ بلایا ہے اور وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کورو کیس۔ اگر وہ بازنہ أئيس توان كامقاطعه كرين - ليكن كحونيس كهاجاسكا كه علاء اور جركه كي كوششون كاكوكي يائيدار بتيجه فكله كايانيس! يايه محض عارضي سامعالمه مو كاچونكه جب ايك طرف مالي مفاوات كاسعالمه بواور دوسري طرف نفرقول كنجى خوب أبيارى بوچكى بو توعلاءى كوششيس بعى غير مؤثر ہو جاتی ہیں۔ چنا نچہ حقیقت یہ ہے کہ افغانتان کی جنگ کابل اور روسی حکومت نے بالفعل ياكتان كى مرصدول كاندر د تحكيل دى ب- يد توت يرونى خطرات - اب معامله ب

#### اندرون سوماژ کا۔ اس کوبھی چھی طرح سجو لیجئے۔ اندرونی تخریب کاری

سال دوسال ہے پاکتان کے متعدد و قابل لحاظ شہوں میں اندرونی تخریب کاری اور سبو یا ژ کاجو خو فتاک سلسلہ چل رہا ہوا سط بھی ہے اور بلاوا سط بھی۔ عام طور پر ہم بلا واسط تخریب کاری کو تجھے اور جانے ہیں۔ جسے لاہور جی ریلوے اسٹیش اور بس اسٹینڈ پر دھا کہ ہو گیا۔ کراچی کا بہت خو فتاک اور جاہ کن دھا کہ اس سبو یا ژ کی بڑی نما یاں مثال ہے۔ اس ہے پہلے صوبہ سر صد میں جو دھا کے ہور ہے تھے 'پل اڑائے جار ہے تھے 'پٹاور اور مردان کے رائے میں ریلوے پل کئی بار بال بال بچ ہیں ای طرح کئی بار ریلوے ٹرین بھی اس مردان کے رائے میں ریلوے پل کئی بار بال بال بچ ہیں۔ پھر پنڈی کادھا کہ ہے جس ہے بڑی جائی گئی ہیں۔ پھر پنڈی کادھا کہ ہے جس ہے بڑی جائی چی ہیں۔ پھر پنڈی کادھا کہ ہے جس ہے بڑی جائی چی ہیں۔ پھر پنڈی کادھا کہ ہے جس ہور ہے ہیں۔ پھر ان کے اور ہمارے سر صدی بھائیوں کا لوگ افغان مہاجر ہیں جائی ہوں افغان سر صد کا باشندہ ہے اور کون افغان کی سام بر ہے اور کون اس بھی میں افغانستان کا تخریب کار ہے۔ لنذاان کے لئے کوئی روک نمیں ہوں جوہ جسے چاہیں یہ آسانی ملک کے مختف حصوں جس آ اور جاسے جی ہیں۔

اس بلاواسلہ تخریب کاری کے ہولناک ننائج پوری قوم کے سامنے ہیں اخبارات میں شہ سُر خیوں اور جاہ کاری کی تصویروں کے ذریعہ سے خبریں آئے دن چھپی رہتی ہیں ریڈ یواور ٹی مُری ہیں۔ بہارے سیاست دانوں اور دوسرے ذکا کے ہمر دانہ بیانات کے ساتھ ساتھ تلخی آمیز تقیدی بیانات بھی آتے رہتے ہیں۔ اور تواور خود ہمارے صدر مملکت بالقابہ نے حال ہی میں ایک اخباری بیان میں ان دھماکوں اور تخری سرگر میوں کے متعلق فرادیا ہے کہ قوم کو ایک سوچون (۱۵۴) دھماکوں کے لئے تیار رہنا جائے۔ اہمی محالمہ بہت آگے برھے گاگویا ۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا ۔آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آگرچہ یہ بات صدر صاحب کو زیب نہیں دی ۔ کی عکومت کے سربراہ کواس طرح کی بات
کہنی نہیں چاہئے۔ چیزا شخاص کی حفاظت پر فرانہ عامہ کا کروڈ ہاروپیہ سالانہ فرچ ہوجا آپ
لیکن معلوم ہو آہے کہ اس ملک کے عام آدمی کی جان کی کوئی قدر وقیت ملک کے بر سرافتدار
طبقے کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی فاک وخون کا کھیل کھیلا جارہا ہے'اس
کے روک تھام اور سدباب کی کوئی مٹانت دینے کے لئے حکومت تیار نہیں ہے۔ نام ہم حضرت
عمرفاروق کا لیتے ہیں جن کافرمان تو یہ ہے کہ اگر دجلہ وفرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک
اور بیاس سے مرجائے تو قیامت کے دن عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یمال انسان مررہے ہیں
اور بیاس سے مرجائے تو قیامت کے دن عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یمال انسان مررہے ہیں
سینٹروں کی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے

اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخی ہورہے ہیں 'وہ بھی ہیں جو پوری زندگی کے لئے معذور ہو گئے ہیں کروڑ ہا کروڑ کامالی نقصان ہو چکا ہے لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے اور آئندہ امن کی صانت دینے کے لئے کوئی تار ضیں۔

جھے اس وقت صدر جمال ناصریاد آرہے ہیں۔ ۱۷ءی عرب اور اسرائیل کی جنگ میں جو
علی ہوا سو ہوا۔ لیکن صدر ناصر نے پوری جرأت کے ساتھ فکست کی ذمہ داری کوتبول کیا اور
استعفاد ینے کے لئے بالکل تیار ہوگئے۔ بسرطال کسی بھی سربر اہ مملکت کواس طرح کی بات کمنا
درست نہیں ہے جس نوع کی بات ہمارے صدر صاحب نے کی۔ بلکہ اگر وہ اس انداز میں بات
کرتے توزیادہ مناسب ہونا کہ ہمیں اپنی آزادی اور خود مخاری کو بر قرار رکھنے کے لئے ہرنوع کی
قربانی دبنی پڑے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور ہم اپنے افغان مماجر بھائیوں کا ساتھ نہیں
چھوڑیں کے جائے ہمیں اس کے لئے کتنی ہی قیت دبنی بڑے۔

بسرحال اب بک توجی نے بلاواسطہ سبوتا ڑاور تخریب کاربوں کے حتمن میں چند اصولی باتیں عرض کی ہیں لیکن پاکستان میں بالواسطہ تھلم کھلا بھی اور زیر زمین بھی پورے نظم اور منصوبوں کے ساتھ جو تخریب کام ہورہا ہے وہ اس بلاواسطہ تخریب کاری سے کمیں زیادہ خوفاک ہے۔

باراچنار کامسئلہ۔

اس میسب سے سلے میں یارا چنار کی مثال دیتا ہوں وہاں معالمہ کیاتھا؟ وہاں جو بھی تسادم موااس میں پہلی سط عنی قبائلی۔ اور قبائلی زند کیوں میں ایسامو جایا کر تاہے۔ بلوچستان اور سده کے مخلف قبائل کے درمیان بھی کبنی مجمی تصادم ہوتے رہے ہیں۔ یول سمھجیئے کہ یہ توقائل زندگی کے لوازم میں سے ہے۔ چنانچہ وہاں بھی دوقبیلوں کے مابین تصادم کامعالمہ تما۔ پھراس بردوسری تهدیہ چڑھ گئی کہ اس میں اتفاق سے ایک قبیلہ شیعہ ہے اور ایک سنی۔ اب مسلد نے شیعد سی چیقلش کاروپ دھار لیا۔ تیسری تهداس پرید چرمی کدایک قبیلہ جو طوری قبیلہ کملا آ ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں بھی آباد ہے۔ اب بد طوری قبله افغانستان کی طرفت یا کستان میں تخری کاروائیوں کا سبب بناہے اور اس نے تصادم کو خوب ہوادی ہے۔ یاراچنار کی علاقائی ہوزیش کے بارے میں ایک صاحب نے بدی اچھی مثال ایک مضمون میں دی ہے کہ جیسے بند مفی ہوتی ہے توا گوشاعلاوہ نمایاں نظر آ باہے۔ یاراچتار کا علاقداس طریقہ سے کھلے اگوشے کے مائندافغانستان کے اندر محساہوا ہے۔ بلکہ اس کی تین المراف شال جنوب ادم وسائفات كاندرواقع بي اوراس كاحمد بير- اس طورى فبيله ك افغانی علاقه سے تحق دہاں کی صوب ایسے ہیں ، جمال افغان مجامرین افغان اور روی مشتر کہ فوجوں ے برسر پیار ہیں۔ اور ان مجابدین کی جو سلائی کی لائن ہے وہ اس طوری قبیلہ کے سرحدی علاقوس سے بو کر گزرتی ہے۔ للندا افغانستان ناس علاقد کوچنا وروباں قبائل خاصمت کو بوا دے کر دو قبیلوں کوباہم ازوا دیا۔ جارے سال بعض لوگوں نے بدی غلطی کی ہے اور کو یاوہ می دشنول کے اتمول شعوی وغیر شعوری طور پر کھیل میے بیں کدانہوں نے فرقہ وارانہ فساد کا رنگ دے دیا حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے به فرقدوارانہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نبیاد کے اعتبارے تو قبائل فاصمت كاشا خساند بالبتدافغانستان فياس كارخ تخريب كارى كى طرف بری ہوشیاری سے موزویا ہے۔ بیاس کامظرے اور اس پہلو کونمایاں کیاجانا جا ہے تھا۔ اس كواكيب فرقد وارانه تصادم قرار ويناور هنيقت واقعاتى اعتبار سيمي ورست نهيس باورياكتان کے موجودہ دا فعلی حالات کے اختبار سے بھی ایک خوفتاک غلطی ہے۔

کرا چی کی صورت حال۔

كرايى كى موجوده دا على بدامنى كامعالمه بت خوفاك صورت افتيار كرچكاب- ويية پورے صوبہ سندھ کامسکلہ برا بیجیدہ اور تشویش ناک ہے۔ اس کے متعلق میں بعد میں تعور اس کھے عرض کروں گا۔ کراچی کامسلہ یہ ہے کہ وہاں عام آبادی میں اکٹریت مماجرین اور اردو بو لنے والوں کی ہے۔ پر کرا جی میں آبادی کاجو پھیلاؤ ہوا ہے تونواحی بستیاں کرا جی کاجزوین عمی ہیں۔ ان مضافاتی بستیوں میں اکٹرو پیشتر ہندوستان سے ہے ہوئے بها جر آما دہیں ادر بنجاب سے نقل مانی والے لوگوں کی مجی الی خاصی تعدادان بتیوی بادی چند مخصوص بستیال مرحد سطّانی والوں پر مشمل ہیں۔ کرا جی میں صورت واقعہ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ پٹھانوں کے اتم میں ہے۔ خاص طور پر منی بسیں تو نوے پچھیانوے فیصد اننی کے التھ میں ہیں۔ فیکٹریوں ' ملوں میں کام کرنے والوں میں بھی پٹھانوں کی اکثریت ہو گئی ہے۔ پٹھانوں میں زیادہ ترجنوبی وزیرستان کےوزیری قبائل کے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کرا جی میں ٹریفک کاسئلہ روز بروز پیچیدہ سے بیچیدہ تر ہوآ جارہا ہے اندرون شرکو بیرونی علاقول سے ملانے والے رائے جو چدر سالوں میں کافی کشادہ متعور کئے جاتے تھے اب تک دروں ( 8077LE NECKS \_\_\_\_\_) کی شکل افتیار کر گئے ہیں۔ یہ علاقے لیافت آباد 'فیڈرل بی اریا' کولی مار ' ناظم آباد ' اور کی ' نی کراجی ' کورکی ' فیمل کالونی ' مسعود آباد ' ملیر کالونی سے لاندهمي اور اب بن قاسم تك محيل محتر بي ان بي بڑى بڑى آ بادياں ملكه آبادياں كيا برتب ايك إدار شر ہے۔ ان سب کے لئے ٹریک انی چند راستوں سے ہو کر گزر آ ہے جو اب ( \* 80TTLE NECKS ) بن چکے ہیں۔ ابند اان علاقوں میں ٹرفف کے ماد اات روزانه کامعمول بن مجے ہیں۔ حادثات میں ڈرائیوروں کی بروابی کابھی یقینا بہت براد طر ہو آہے۔ چوکلہ طک میں قانون کی برواہ اب س کورہ گئے ہے! کوئی چار مسکر سیس کوئی جواب طلبی نمیں ، چہار سو شوت کابازار کرم ہے۔ مجربیہ کدا کٹرٹرانسپورٹ کےاصل مالکان بولیس والے بیں اور اکٹر پولیس پنجاب کی ہے۔ لہذا حادثہ کے ذمہ دار کوسز انہیں ملتی۔ چنا نچہ محضر ان ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے جو کھیا و اور تناؤ ( FRICTION ) LE PRICTION اے برونی طاقتوں کی طرف سے EXPLOIT' کیا گیا \_\_\_\_\_ اب صورت حال اردوبولنے والوں اور پشتو بولنے والوں کے اجن نفرت اور پر تصادم کاسب بن

گئے۔ میں نےبار بار کماہے کہ سات آٹھ ماہ قبل ایک خوفاک انداز میں اس تصادم کا بو
آ ناز ہوا تھاوہ صرف اندرونی معالمہ نہیں تھااس میں یقینا ہرونی قونوں کا ہاتھ تھاوہ ہرونی تخریب
کاری تھی۔ جس طریقے سے وہاں فائر تک ہوئی ہے۔ اور جس طرح وہاں لوگ قتل کے کے
ہیں جکہ جگہ آگ لگائی گئ 'لوگوں کو زندہ جلا یا گیاہے۔ پھر معصوم ننے بچوں کو اٹھااٹھا کر
ہیں جگہ آگ میں جمو فکا گیاہے۔ یہ اندرونی معالمہ نہیں ہوسکا۔ یہ پاکستان کالوگل پٹھان
س بدر حمی ار در ندگی کامظامرہ کر سکتاہے نہ اس تسم کی بربریت کی حرکت کر اچی میں ہینے
الے مہا جرین کر کتے ہیں۔ میری یہ لئے اس تصادم کے آغاز کہارے میں ہے الیکن اس
کے بعد جو بچھ ہوا ہے ادر مسلسل ہورہا ہے وہ جواب آں غزل اور عمل اور اس کارد عمل اور پھر
س روعمل کے جوابی ردعمل کا شاخسانہ ہیں۔ ظاہریات ہے کہ تصادم کا آغاز جس وحثیانہ
س روعمل کے جوابی ردعمل کا شاخسانہ ہیں۔ ظاہریات ہے کہ تصادم کا آغاز جس وحثیانہ
داز میں ہوا اور عرصہ سے نفرتوں کے جوزی جو بے جارہے تھا بان کو پروے کار آنے کا پورا

عبورت حال كالتجزيير

سیمیں ملک میں بدامنی 'سیونا ڈاور تخریب کاری کے سب سے بڑے اور اہم مظاہر۔ اس میں افغان اور روی لابی (2088) نمایاں طور پر سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے فی الوقت شال بعید اور جنوب بعید کو اپنا اہم ترین ٹار گٹ بنایا ہوا ہے۔ محارت کی زیادہ تر توجمات بھی انٹی اطراف کی طرف مرکوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں کی دشمنی اور اشرار سے بچائے۔ میں نے چاہا کہ موجودہ صورت حال کومیں نے جس طور پر سجما ہا ہے اشرار سے بچائے۔ میں نے چاہا کہ موجودہ صورت حال کومیں نے جس طور پر سجما ہا ہے اللہ ایک سامنے رکھ دول۔ میری سوچ کا نابانا چوکلہ قرآن مجیدی پر ہنی ہے۔ لنذا جب بھی لوئی تشویش ناک صورتمال سامنے آتی ہے 'غیر شعوری طور پر کمیں نہ کمیں سے قرآن مجید کے لفاظ اس طریقہ سے ابمرکر میرے ذہن کی سطح پر آجاتے ہیں اور ہوں محسوس ہونا ہے کہ می لفاظ اس طریقہ سے ابمرکر میرے ذہن کی سطح پر آجاتے ہیں اور ہوں محسوس ہونا ہے کہ می لفاظ اس طریقہ سے ابھر کر میرے ذہن کی سطح پر آجاتے ہیں اور ہوں محسوس ہونا ہے کہ می ابھا است "

لیج اور جائزو لے لیج کہ جاری شامت اعمال اور اللہ سے عمد فکنی کی پاواش میں جس پر جمعے اسم کی جو اش میں جس پر جمعے آھے کہ عرض کرنا ہے۔ وشمنوں کی طرف سے کس طرح جارا تھیں اور کس طرح ان کی ساز شوں کی وجہ سے جارا ملک اندرونی طور پر جولناک تخریب کاریوں کی ذو میں ہے!!

امریکنه کاروبیه ـ

اس تاظر میں امریکہ کے رو بر اور طرز عمل پرایک اور زاو برے بھی غور کر لیجئے۔ اس کی طے شدہ اور اعلان کر دہ پالیسی ہے کہ وہ بھارت کی طرف س جار حیت کی صورت میں ہماری کوئی مدد سیس کرے کا بلکہ وہ بھارت کو بار ہایقین وہائی کروا چکاہے کہ اس نے ہماری موجوده حکومت سے بید مفاہمت کی ہوئی ہے کہ امریکہ کااسلحہ مجمی بھارت کے خلاف استعال نمیں ہو گا' وہ پاکستان کوروس اور افغانستان کی جارحیت سے بچانے کے لئے اسلحہ دے رہا ہے۔ یہ امریک کی ملے شدہ اور واضح پالیسی ہے۔ اس پراے الزام دینا بے سود ہے۔ ہمیں سوچناجا ہے کہ کہ ہماس کے اوجوداس کی جمولی کا ندر بیں توبید ماری حماقت ہے اور ماری خارجہ یالیسی کے نقص اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ فی الوقت وہی صورت حال نظر آرہی ہج جوچند سال قبل مسٹر تسنجری آم کے بعد نظر آتی تھی۔ مسٹر آرماکوس کی اس وقت پاکستان آمداور پاکتان کی امداد روک وینے کے سلسلہ میں امریکہ اور پاکتان کے مابین کشیدگی کا پیدا مونا خاصى تشويش ناك صورت حال بجبو كسى وقت بعى خوفتاك عتى إلى وه خوفناك تبديلي كيا آسكتى إلى الماسك محمدي كوشش كرني جائي وامني كواه عتى إن و فوفاك تبديلي كيا آسمق إلى العام محفى كوشش كرني جائد واصلى كواه ہے کہ سپر یاورز کے اہین ہن الاقوامی حالات کے مطابق "سودا" طے ہوجا یا کر آ ہے۔ چھوٹے ممالک جوان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ انہیں کرنی کے طور پر استعال کیاجا آے مفادات کی باطر چھوٹی طاقتیں مرول کے طور پر استعال ہواکرتی ہیں۔ یہ چھوٹی طاقتیں اس خوش فنی میں رہتی ہیں کہ فلال سیر یاور ہازی دوست ہاور فلال ہاری ساتھی ہے۔ ٢٧٠ میں ہارے معری بھائی سبق سکے مجے ہیں کہ روس در حقیقت ہمار اساتھی نہیں ہے' اس نے مین آڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دیاتھا۔ ہارے ساتھ سی معالمہ امریکہ ۲۵ءاور اے میں کر

چکاہے اور اس وقت محسوس ایساہو آہے کہ جس تیزی کے ساتھ خلیج کے حالات جورنگ افتیار كررب بي اس من امريك بهت بي قدى وكعار باب اليامسوس بوتاب كدامريك ادروس ( UNDER STANDING ) ہو چکی ہے 'اندرون خانہ کے مابین کوئی مفاہمت ( كوكى " يالثا كانفرنس " موچكى ب- درون خاند كوئى بندر بانث عمل بس آچكى بوا للداعلم-ہم یقین سے کھ کمد نمیں سکتے لیکن حالات کارٹے یہ بتارہاہے کہ شاید امریکہ نے خلیج کے علاقے میں اپنے مفاوات کے تحفظ کے پیش نظر افغانستان میں روس کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے۔ اس لئے امریک نے اکتان بر محارت کی طرف سے لگائے ہوئے اس الزام کی آڑ لے کر کہ پاکستان آئم بم ہنارہاہے پاکستان کو مطنوالی ایراد کے سلسلہ کو معطل کر دیاہے۔ حالانکدید الزام كوئى نيا لزام نسيس بي تين جارسال عصلسل كاياجار باب - أكراس ميس كحوصداقت ب توكيا مريك جي ملك كويدبات يهل سے معلوم نس تقى اور اگر اس ميس كوئى صداقت نسيس ے تو کیاوہ امریک کے علم سے خارج بات ہوگی! صاف ظاہرے کہ بیر محض حیلہ جوئی اور بماند سازی ہے کہ یاکتان اپنے پانٹس ( PLANTS ) کومعائنہ عام کے لئے کول دے۔ يه سب كي محض د كعاد ، كلي كياجار با ب اورايي پاليسي من جو تبديلي ( TURN ) لاني مقعود ہےاس کے لئے وجہ جواز فراہم کرنے کے لئے بید ڈرامہ کھیلا جار ہاہے درنہ اگر اس الزام میں کوئی حقیقت ہے تووہ نداس سے پہلے امریکہ سے بوشیدہ ہوگی ادر ند أج ہو سكتى ہے۔ مارے اندرونی حالات کے متعلق احریکہ جتنا جانا ہے اس کا عشر عشیر بھی پاکستانی عوام نہیں جانے .... صاف ظاہرے کہ یاکتان یک طرفہ طور پرایے PLANTS کے معائد عام کوکیے گوارا کرے گا! آخر بھارت سے مطالبہ کول شیس کیاجا آک وہ بھی اپنے بانش کومعائد کے لئے کھول دے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر امریکہ اور روس کے مابین جو خفیہ مفاہمت ہو چکی ہے یہ اس کامظرے واللہ اعلم۔ اس طرح خلیج میں جس طرح امریک کی چرو دستیاں بردر ری بی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روس کی طرف سے اس کے یاس کوئی نہ کوئی صانت موجود ہے کہ وہ اس میں کوئی و طل اندازی نمیں کرے گااور طاہریات ہے کہ روس سیہ ضانت کسی معاوضے کے بغیر دینے والانسیں ہے۔ کوئی بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے بغیر منانت نهیں دیاروس کوہم کیادوش دیں ....!

## اندرون ملك حالات كي تنكيني

دا علی تشویش ناک صورت حال کے اختبار ہے اس وقت صرف دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ویسے میں ان مسائل پر بڑی تفصیل ہے اپنی دو کتابوں "استحکام پاکستان" اور "انتحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ" میں حالات کا تجزیہ پیش کر چکابوں۔ میں فی الوقت دواہم باتوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر ناچاہتا ہوں۔

#### نظريه بإكستان مين ضعف

پہلی بات یہ کہ مسلم تومیت کاوہ تصور جو پاکتان کے دجود میں آنے کی بنیاد ' یا سبب بنا تھا آج وہ تصور پاکتان میں جس حال کو پہنچ چکا ہے وہ اظہر من الفسس ہے عصبیتوں کے بہت کے طوفان اٹھ بھی جیں۔ پہلے بھی اس عصبیت کافتنہ بختو نستان کے نعرے کی صورت میں صوبہ سرحد میں سر افحا آئے تھا۔ پھر اس فقنے نے بلوچتان میں عظیم تر بلوچتان ' صوبہ سرحد میں سر افحا آئے تھا۔ پھر اس فقنے نے بلوچتان میں عظیم تر بلوچتان ' لیکن اب ایک آئش فشاں پہاڑ کی مائند مصبیت کے اس فقنے اور عفریت کاسب سے بردا مرکز صوبہ سندہ بن چکا ہے۔ اس وقت ہمارے لئے اندیشر کی سب سے بری جگہ صوبہ سندھ ہے دائم عصبیت کے اس فقنے اور عفریت کاسب سے بردا مرکز صوبہ سندھ ہے دائم عصبیت کے اس فقنے اور عفریت کاسب سے بردا مرکز صوبہ سندھ ہے دائم عصبیت کے اس فقنے اور اپنی گئب '' استحکام عصبیت کے ساتھ پروان چڑمی جس کہ شاید و باید میں نے اپنی کتاب '' استحکام یا کتان '' میں پروفیسر مرزا محمر میں بوست ہے ؟

#### ر كدا مواريقين ابصعرائي كمال مم شد

وہ یقین کی کیفیت جس کے ساتھ امید ہوتی ہے 'ولو لے اور امتیں ہوتی ہیں وہ اب کمان و تخین کے صحرابیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکتان جب بنا تھا تو کتنا ہوش و ولولہ تھا۔ عوامی سطح ایک طرف ہونیہ تھا کہ دیلی کے لال قلعہ پر ہمار اجمعنڈ اجلد امرائے گا۔ دو سری طرف عوامی سطح پر یہ جذبہ بھی موجزن تھا کہ ہم سارے تعیشات تج دیں کے سارے عیش و آرام چھوڑ دیں گے۔ جذبہ بھی موجزن تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ہم محت کریں کے بڑی ساتھ رہیں گے۔ میل تو جذبہ بھی تھا کہ یہ طک کے۔ ملک کو معظم بنائیں گے ۔ پاکتان کے قیام میں یہ جذبہ بھی تھا کہ یہ طک

· PAN- ISLAMISM ، يعنى اسلامى ممالك كوسيع رّا تحاد كايش فيمسب كا-آج کے اس اجماع میں یقنینا چندا ہے لوگ بھی ہوں کے جن کو یاد ہو گاکہ گاند ھی جی نے کس طرح قائد اعظم سے مکلاتے ہوئے ہوچھا تھا کہ "آپ کے پاکتان کا مطلب PAN- ISLAMISM تونيس ب اس لئے كريہ بندوك كے لئے كابوس تفاكه مسلمان صرف مهندوستان بي مين نهيل بي - مسلمان توايك بهت بدي عالمي برا دري يجده كرة ارض كے ايك وسيع رقبے ير تھيلى موئى ہے۔ كمال اعدد نيشيا اور طائشيا اور كمال موريطاني ....! مسلم ممالك كاليك مسلسل سلسله بهاس لئے كه درميان ميں جوعلاقے آ ماتيسان مسجمال مسلمان اقليت من بهي بين توه اقليت نظراندازي ماسنوالي اقليت نسير ہے۔ آج بھارت میں کم و بیش پدرہ کروڑ مسلمان میں۔ چند دن قبل جب میں بیرون ملک دورے پر تعالودال جھے بھارت کے دو مسلمانوں سے تفکو کاموقع طا۔ ایک وانشوروں میں شار ہوتے ہیں اور ایک سیاس مخصیتوں میں۔ ایک کا تعلق بمار سے اور دوسرے کا تعلق بوبی ے ہے۔ دونوں کامحریس آئی سے مسلک بین اس کامحریس سے جس کی بانی ومائی اندرا كاندمى تميس ان دونول كاكتاب تعاكد بعارت بي يندره كروز شيس بلك اثماره كروز مسلمان ہیں۔ سرکیف پین اسلام مندو کے لئے سب سے بدا ہوا تھا۔ بعارت جو لکہ شروع ہی سے جنوبی وسطی ایشیاکی سریاور بنے کے خواب دی کھر ہاہے۔ وہ اس علاقے پر بالادسی جاہتا ہے۔ لنذااسے خوب معلوم ہے اس کے اس خواب کے شرمند کہ تعبیر ہونے میں سب سے بدی ا ر کاوٹ یا کستان ہے۔

اس اعتبارے غور یجئے کہ آئ ہمارا حال کیا ہے! اب مسلم قومیت کے نعرے میں کوئی جاذبیت نہیں رہی۔ وہ کو کھلانظر آن لگاہے۔ اندرا گاند می کاقول میں آپ کو ساچکاہوں ہو اس نے سقیط مشرتی پاکستان کے بعد کماتھا کہ ہم نے دو قوی نظریے اور خاص طور پر مسلم قومیت کے نظریے کو خلا ابت کر دیا۔ اندرا گاند می کی بات کو چھوڑ ہے اے قویہ کمنای تھا۔ لیکن یاد سیحے کہ سقیط مشرقی پاکستان کے بعد ڈاکٹر کمال حسین نے جو بگلہ دیش کے پہلے وزیر خارجہ بنے کماتھا کہ اگرچہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں آبادی کے اعتبار سے بگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ۔۔۔۔۔ (میں نہیں کہ سکتا کہ حقیقت کے اعتبار سے ان کا

یہ دعویٰ مجمح تعایافلد) اس کے باوجود ہم یہ پہند نہیں کریں مے کہ بٹلے دیش کومسلم ملکوں میر شار كياجائ - انهول في مرف إكتان سے التي نميں د موئے تھے بلكه كم از كم ذاكر كمال ك قل کی مدتک یا جولوگ اس وقت بر سرافتدار تھان کی سوچ کی مدتک انہوں نے "مسلم تومیت " سے بھی استعفیٰ دے دیاتھا آ ہم مجھے یقین ہے کہ وہاں کے عوام کی عظیم اکثریت کی یہ سوچېر گزنتيں ہو سکتی۔

#### علاقائى عصبيول كاعفريت

دوسری بات سے کہ آج سے قرباسولہ سترہ سال قبل جو حالات مشرقی پاکستان کے سقوط كاسب بے تھے كم وہيں وى حالات اس وقت كے پاكتان ميں نظر آرہے ہيں۔ علاقائي عميوں كى وجد سے مسلم قوميت كے قلعد ميں روز بروز فئے نئے شكاف پيدا ہورہ ہيں۔ علاقائی عمبیوں کے عفریت کی گرفت روز بروز مضبوط سے مضبوط ہوتی نظر آرہی ہے ہم عرصے ہے تی ایم سیدی میرزہ سرائی پر ماتم کناں تھے کہ وہ تھلم کھلا کہ درہے تھے کہ ہمار اقوی ہیرو راجدوابرب- محمين قاسم رحمته الله عليه كوانهول في الواور اليراقرار دياتها ورصرف زباني كلامى نهيس بلكدان كے لنزيج ميں جا بجابيہ باتيس كمي كئي بيں اور بيد لنزيج بہت بزے بيانے اور منظم طور پرقدیم سند صور کی نئ نسل میں پھیلا یا جارہاہے۔ اس میں صرف سند می قومیت ہی کا پر چار نىيى بى ملكەاسلام يربمى بوے فالماندانداز سے حلے كئے جارہے ہيں۔ ليكن اب نوبت يمال تک پہنچ منی ہے کہ پنجاب میں بھی ایک فخص کو پید کننے کی جرات ہوئی کہ " ہمارااصل ہیرو رنجیت عظم ہے۔ اور محمود غرنوی سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک سب کثیرے تھے " ۔ اناللہ وانا الدراجعون- طر '' اس کمر کو آگ لگ کی کمر کے چراغے "

ہاری بے حسی

تمنی بنیت وسی سال سے سندھ میں موجود پاکستان ہی سیں اسلام دسمن عناصر جس طرح بی فكرى ممراميون كايرجار كرتے أرب بين وہ كوئى ذھكى چھپى بات نميں ہے۔ ليكن ہمارى بحسى كاعالم بيه كدنه بمار اخبارات ورسائل في اس برزه سرائي كاكوئي نونس ليا ورنكى بھی دور کے برسم اقتدار طبقے نے۔ بلکہ اس دوسرے طویل ترین مارشل لاء کے دور میں توجی ایم سیدی خوب پذیرائی ہوئی۔ اس طرح ان کو اپنے پاکتان اور اسلام دیمن نظریات کے پرچا
کی کھلی چھی مل گئی۔ اور نوبت باس جارسید کہ اب ان پر ہاتھ ڈالنا'ان پر مقدمہ چلانا کو
ہمالیہ کی کسی چوٹی کو سرکر نے سے زیادہ جان جو کھوں کا معاملہ بن گیا ہے۔ حکومت ان ک
طلاف کوئی اقدام کرنے سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ اسے یہ خطرہ اور اندیشہ لاحق ہے کہ ایسے
کسی اقدام سے سندھ میں بدامنی کا ایساخو فناک آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ بوکسی وقت بھی
خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے جس کے باعث بھارت کوفوجی داخلت کا بمانہ ہاتھ آسکہ
ہے۔ ان تمام باتوں کوجو حصرات تفصیل سے بجھنا چاہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ میرک
کتاب "استحکام پاکتان اور مسکلہ سندھ" کا مطالعہ کریں۔ میرے تجزیوں میں کوئی غلطی
پائیں تو جھے دلائل کے ساتھ مطلع کریں۔ ایسے حضرات بجھے اپنی دائے اور تجزیوں پر نظر ٹائی

#### سندھ کی صورت حال۔ بیچ در بیچ خرابیاں

کرا جی میں ۱۹۰۰ کے قرباوسط میں جو حالات رونماہوئے تھان پر جھے جو شدید صدمہ ہوا
تھا' اسے میرا دل جانتا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کو بتا دول کہ اب کرا چی کے
معاملات بڑے دگر گول ہو چکے جی مسائل اسے بچے در بچے جیں کہ جیسے ایک بچ ( ایک محالے کی
ہوتا ہے جو ہر حرکت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس لئے کہ اس میں چکر کھانے کی
صلاحیت ہے۔ آپ اسے ذرا دبائیں کے تو وہ آگے بڑھے گا۔ وہ ای میں جمر کھانے کی
خرابی ذریعہ سے اندر گھتا چلاجا آہے۔ اس طریقہ سے آپ نے
اصطلاح سن ہوگی۔ جس کا مفہوم ہے ایک چیز کا دائرہ میں گھومناگر دش کرنا۔ ایک خرابی
دوسری خرابی کوجنم دیتی ہے۔ پھروہ خرابی من یہ خوابی کو پیدا کرتی چلی جاتی ہے کہ مالات
اور شدید بنا دیتی ہے۔ پیرہ خرابی می کو کھی ہے توسندھ ناص طور پر کرا جی کے حالات
کو دیکھ لیجئے اوران کا سخریک کو لیجئے۔

اس کی دومثالیں آپ کودے دوں بیس مے فریبادوسال پہلے جب اندرون سندھ کچے علاقوں کا دورہ کیا تھاتو میری گھو کی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کانام ماسراللہ رکھا ہے۔

معمریں سفیدریش ہیں۔ تحریک پاکتان کے بزے پرجوش اور فعال کار کن رہے ہیں۔ اب ا پسے بہت سے لوگ مایوس ہو کر کونے کھدروں میں بیٹھ مجئے ہیں۔ اب انسیس تمغوں کالالج وے کر ڈھو تدنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ لیکن ظاہریات ہے کہ کوئی بھی مخلص آ دمی تمغول ك لا لج مين آ كے آنا پند نيس كرے گا۔ وہ لوگ تو مايوس ہو كر كوشہ نشين ہو كے ايسے اوگوں کو تلاش کرنے کے لئے کسی دوسرے متوثر ذریعہ کی ضرورت ہے۔ بسرحال بدبات برسبيل تذكره درميان مين آعي- ذكر جور بإتفاما شراللدر كماصاحب كا- جوقديم سندهى میں۔ انہوں نے ایک بات مجھے بتائی جس سے اس نوع کے دائرے ( VICIOUS CIRCLE ) كاتقور مير عسامغ آيا- انبول في تاياك وهركي من ايك بت بدا کھاد بنانے کا کارخانہ لگا۔ جس میں اغلباً سعودی عرب کابھی سرمایہ ہے۔ اس کار خانہ میں تمام مزدور ( ABOUR ) مقامی سندھیوں میں سے لئے گئے۔ لیکن پھر وہاں ٹریڈ بونینزی کارروائی شروع ہوئی اور اس نے جلد ہی سندھی اور غیر سندھی کی کھکش کا رخ اختیار کر لیا س لئے کہ انظامی تطمیر زیادہ تریئے سندھی (مماجرین ) اور پنجاب کےلوگ تھے۔ سندھی مزدوروں نے ہڑ آل کر دی اور کارخانہ بند ہو گیا۔ کارخانہ میں بہت بدی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی ، جس میں کافی حصہ بیرونی سرمایہ کاشام ہے۔ انظامیہ کو کارخانہ جلانے کے لئے مجورا یہ کرنا بڑا کہ انہوں نے پنجاب سے لیبر بلالی۔ اس کے متیبہ میں وہال جوسمی نیشناسٹ تھے انہوں نے اس کو بطور ولیل خوب استعال ( EXPL 017 ) کیا کہ دیکھوان لوگول كاحال يه ب كديد كارخاند سنده من لكات مين توان كے لئے مرد ورجمي منجاب سے ك كر آتے ہيں۔ بيروزروش والى حقيقت ہے۔ اباس كي نفي كون كرے گا! كماجائے گاكه کارخانہ میں جاکر د کھے لو کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں 9 کیامقامی سندھی کر رہے ہیں یا منجالی مزدور لگے ہوئے ہیں! کس کو غرض بردی ہے کہ وہ صحیح حالات معلوم کرے۔ اس نوع کے واقعات کونفرتیں پیدا کرنے کے لئے م EXPLOIT کیا میااور اس طرح عصبیوں کے عفریت نے جب سراٹھایا تواس کے متیجہ میں ایک خرابی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تمسری خرابی پروان چرهتی چلی جاری ہے۔

دوسری مثال کراچی کی ہے یاد کیجئے وہاں قریاا کی ڈیڑھ ماہ قبل کیا ہوا**تھا! جس کے نتیجہ می**ں

رباں کے حالات روز ہروز گرتے چلے محاور آحال قابو میں نسیس آتے ہیں۔ کراچی کے قریباً نصف حصہ پر کرفیو نافذ ہے۔ شری زندگی مفلوج ہو کر رہ مئی ہے۔ کروڑوں روپ کے کاروبار کاروزانہ نقصان ہورہاہ۔ اس خوفناک صورت حال کی ابتداء کے متعلق آپ نے اخبارات میں بر هاہو گا۔ لیکن اخباروں میں بوری تفصیل نمیں آتی۔ اس بگاڑی شروعات کے متعلق میرے علم کی حد تک بدبات ہے۔ کہ وہاں کی ایک منجان اور اہم بہتی کی مقامی آبادی اور پولیس کے مابین تصادم سے صورت مرکزی۔ یہ بھی خبرس ملی ہیں، کہ بولیس نے لوث مار کی اوراس نے بڑی بے در دی کے ساتھ فائرنگ کی اور لوگوں کو قتل کیا۔ یہ بات وہاں کے لوگ برملا بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں واللہ اعلم۔ لیکن بیرا بی جکہ حقیقت ہے کہ کراچی کی بولیس میں پنجابیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لنذاہو کیارہاہے! فرض کیجئے سس كوئى ساسى مظاہرہ ياكوئى بنگامہ ہوتا ہا اور بوليس اس پر قابو پانے اور اسے فرو كرنے ك ے وہاں پہنچتی ہے۔ اب اس مجمع کے اندر کچھ تخریب کاربھی موجود ہیں۔ انہوں نے نشانہ لیا اور دوچار پولیس والے مار دیتے فالانکدوہاں پولیس آئی تھی نظم ونسق کو بھال رکھنے کے لئے۔ <sup>ای</sup>ن جب مجمع میں ہے ان چند مخصوص تخریب کاروں نے جن کامقصد ہی عوام اور پولیس میں تسادم کراناتھاپولیس کےخلاف اقدام کیااور فائزنگ کھول دی تو ظاہریات ہے کہ اس کا متیجہ بولس كي طرف عدر دعمل كي سودت مين ظاهر موكا اور يجرز وعمل كا ابك لامتنا ي اسر موع ہوجائے گااور یہ بنگامے عوام VERSES (بمقابلہ پولیس رخ اختیار کرلیس کے۔ اور چونکہ جیسا کہ واقعہ ہے کہ بولیس میں زیادہ نغری پنجابیوں کی ہے اور عوام کی اکثریت مهاجرين يرمشمل بالندابزي عيارى سے تخري عناصرى جانب سے پنجابي مهاجر تصادم كارتك دے دیاجاتا ہے۔ چنانچہ فی الوقت کرا جی میں صورت حال بدین منی ہے کہ وہاں کی مهاجر آبادی کی عظیم اکثریت کی نفرتول اور عصبیتول کارخ بری چالای سے پنجابیول کے خلاف موڑ دیا کیاہے۔

پر آندرون سندھ ان پنجابی آباد کاروں کے خلاف قربہآمیں سال سے تحریک موجوو ہے۔ جنہوں نے وہاں محنت سے ان بنجرز مینوں کوزر خیز بنایا۔ جن کے لئے مختلف ڈیمول کے ذریعہ سے پانی فراہم کرنے کا انظام ہوا۔ ان زمینوں کی تقسیم میں یقیناً پچھ نا انصافی ہوئی ہے اس کے زمدداروقت کے حکران رہے ہیں لیکن اس کو با قاعدہ پنجاب کے خلاف مقدمہ بناکر پنجابیوں کوی نظرتوں اور عصبیتوں کلدف بنالیا گیاہاس سلسلہ میں حال ہی میں قتل کے چندواقعات بھی ہوئے ہیں 'اس کے اثرات اندر ہی اندر سلگ رہے ہیں۔

صورت حال کی تشخیص

اس نمایت تشویش ناک صورت حال کی تشخیص یجیج تواسے دینوی نقط نظرے ان ب تدبیریوں کا متیجہ قرار دیاجائے گاجو ہر دورکی وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے سرز د ہوئی تھیں لیکن اگراس کی تشخیص قرآن مجید کی روشنی میں کی جائے اور آپ میرامعالمہ توجائے ہیں کہ میرا رہماء میرار مبر توقر آن مجید بی ہے۔ قرآن مجید سے تشفیص کیجئے توبد دراصل اس وعدے کی خلاف ورزى كى سزا بجوہم نے اجماع طور يرا للد سے كياتھا۔ قرآن مجيد ميں الله كايہ قانوني بیان ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کامر قانون ائل ہے۔ سورہ توبہ میں صراحت سے آیا ہے کہ وَ مِنْهُمْ مَنْ غَهَدَ اللَّهُ لَيْنَ اثْنَا مِنَ فَضَّلِهِ لَنَصَدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِعِينَ ۞ "مسلمانون مِن ٢ كولوك تع جنون إلا الله على عالم الله ہمیں آینے فضل سے نوازے گا۔ ہمیں غنی کر دے گا' ہمیں دولت مند کر دے گاتوہم لازماً صدقہ کریں گے ، خیرات کریں گے اور ہم بڑے نیکو کار اور صالح بن جائیں گے۔ ، آگے ارشاد بوتاجٍ- فَنَا الْمُهُمُّ بِنُ فَضِّلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتَوَلَّوُا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ اورجب الله فان كواي ففل عطاكيا ان كوغنى كرديا - تووه بكل براتر آء اباس مال و دولت کو جواللہ نے اپنے فضل خاص سے ان کو عطاکی تقی بینت بینت کر اور سنبھال سنبعال کررکہ رہے ہیں اور اپنے عمدے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی برواہ تک نہیں ہے۔ پس اس دعدہ خلافی اور عمد تکنی کی وجہ سے جوانہوں نے اللہ سے کی اور اس جموث کی وجہ سے وہ بولتے رہے اللہ کی طرف سے اس کویہ سزالمی کدان کے دلوں میں یوم القیامہ تک کے لئے فَالْ وْالْ دِياكِيا- فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا رِي ثَلُوْبِهِمُ إِلَى يَوْم يَلْقُونَهُ بِمُا ٱلْحَلْفُوا الله مَا وُعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ ۗ ۞ "..... آخرت مِل منافقين كوجومزا الله على آپ كومعلوم م كدوه يد م كد إنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّارَ كِ اللَّهُ عَلَى مِنَ النَّار .....منافق و أك كسب عن في طبق من بول عدد ليكن ونيامين ان كويد سزالى

كەنفاق ان كەدلول بىل يىداكرد ياكىيا عمد كىكنى كى سزا

معلوم ہوا کہ اللہ سے کئے گئے وعدے کی خلاف درزی عمد فکنی اور کذب بیانی پراس دنیا مي نقرسزايد ملتى ہے كه كرايے لوگوں كے دلول ميں نفاق پيداكر وياجا آہے۔ يه نفاق ہےجو مارے يمال ووصورتوں ميں طاہر موا۔ ايك اخلاق كاديواليه ين عجوبورى شدت عمارى قوم برمسلط ہے۔ ہمارے بنیادی اخلاق کاسرمایہ تباہ ہو کیا ہے۔ ویانت 'شرافت 'امانت ' صداقت کی اقدار کاجنازہ نکل چکا۔ رشوت کامعالمدیہ ہوچکاہے کہ پہلے صرف ممتراور بنچ کے طبة كابل كارلياكرت تعد ابايك بترد كاروباري شكل مي رشوتون ك سودك ہوتے ہیں 'حتی کہ وہ لوگ جو حکومت کے اعلیٰ ترین مناصب پر بطور ملازم فائز ہیں اور بعض وہ لوگ جن کاشار ملک کی نمایت ممتاز اور نمایاں سیاس فخصیتوں میں ہو آہے کروڑوں روپے کی ر شوت کے لین دین میں طوف یائے گئے ہیں۔ ملک کے اخبارات و جرا کد میں ہمی تذکرے آ ے دن شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جمع سے زیادہ توان چیزوں سے دہ لوگ واقف ہول کے جو باقاعدگی سے اخبار وجرا کد کامطالعہ کرتے رہے ہیں۔ وہ حضرات اس بات کوخوب جانے ہیں چونکہ بہت سے واقعات کے توبوے متاز لوگوں کے ناموں کے ساتھ اخبارات ورسائل میں تذكرے آئے ہيں۔ كم از كم أيك واقعہ كاؤكر كر ديا ہوں۔ آپ كومعلوم ہے كه كرا جي بيس بیروئن اور اسمکل شدہ نمایت مملک بتھیاروں پر قبضہ کرنے کے لئے سراب کوٹھ پر آپریش ہواتھاتواس کے متعلق بعد میں اخبارات نے صاف ماف طور پر لکھاتھا کہ اس آپریشن کے پورے منعوب کاعلم حکومت سندھ کے صرف چار ذکر دار ترین اشخاص کو تھا ۔ لیکن اسس منسرب كاتفسيلات والس ناجائز كاروبار كرف والول كويسل سے معلوم موكى تحيى -چنانچوانبول نے نمایت تیزی کے ساتھ غیر قانونی مال کابت کثیر حصہ وہاں سے معل کرویا تھا۔ نتیجہ یہ لکلا کہ آپریشن بری طرح ناکام ہوا۔ اس رازے آج تک بردہ نمیں اٹھ سکا کہ مخرى كرن والاكون تعا! حالاتك وه ان جار ذمه دارول من على كوئى ايك بى موسكا ب-کرا چی میں بیہ بات زبان زوعام ہے کہ کروڑوں کی رشوت لے کر اس ناجائز کاروبار کے کر آ د حرباً الوكول في مماجرين كي ستيول يرجو قيامت مغرى دهائي اس كي بعيانك واقعات س كر اخت سے سخت دل سے بھی خون کے آنسو برد نظے۔ یہ ہمارے اخلاق کا مال ہے جو ہمارے

لئے انتائی جاہ کن ہے۔ کسی قوم کے زندہ رہنے کے لئے وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلم ' بنیادی انسانی اخلاق کا کھونہ کھ سرمایدلازم ہے۔ بدنہ ہوتواس قوم کاسفینہ ڈوب کر رہتاہے۔ وہ قوم آج نہ ڈوبی وکل ڈوبے گی آگر اس کے اندر عدل نہیں 'انصاف نہیں 'اصول پہندی نہیں ' انسانی ہدر دی نمیں 'حقد ار کوحق پنجانے کلادہ نمیں 'فرض شناس نہیں 'اپنی ذمہ داریوں کوادا كرنے كا حساس نيس ، واس قوم كى كيفيت ريت يربنائ موئ محل كى سى جو مواك ايك معمولی تھیڑے سے بھر کررہ جاتا ہے۔ یہ صورت حال ہے جس سے قومی معلی ہم دوجار ہیں۔ دوسری طرف نفاق وافتراق ہاس سے پوری قوم دوجار ہے۔ ار دومیں نفاق کالفظ باہمی افتراق کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ قوی سطح پر 'بیا انتشار 'بیاہی نفرتیں 'بید کدورتیں 'بید عداوتیں اور خانہ جنگی دراصل عذاب کی وہ صورت ہے جس کاسورہ انعام میں ذکر کیا گیا ہے فرايا- قُلُ هُوَ الْقَادِلُ عَلَى أَنُ تُتَعَتُ عَلَيْكُهُ عَذَابًا مِنُ فَوْقِكُهُ أَوْ بِنْ عَنْتِ ٱرْجُلِكُمْ ٱوْ كَلْبَسَكُمْ نِسْبَعًا وَ يُذُبُقَ بَعْضَكُمُ بَأْس بَعْضِ ط- "اے بی ان سے کد دیجے کہ اللہ اس پر قاور ہے کہ تم پر تسارے اوپرے کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہارے قد موں کیلے سے کوئی عذاب نکال دے اور یا تمہیں گروہوں ، میں تقسیم کر دے اور چکھادے تم میں ہے بعض کو بعض کی قوت اور لڑائی کامزا۔ " یہاں اللہ تعالی نے تین قسموں کے عذاب کاذکر کیا ہے۔ ایک عذاب اوپر سے آتا ہے۔ بداوپر کاعذاب کیاہے! جیزاور طوفانی آندھیاں 'آسانی بجلی کا گرنا۔ کثرت سے بارشوں کا ہونا۔ یابارش کا رك جانا اور قط كي صورت حال پيدا موجانا وغيره وغيره - اورايك عذاب وه بجوقد مول تلے سے آیا ہے مثلاً زار لے 'سیلاب ' آتش فشاں کا پہٹ جانا۔ سائیکون یعنی سمندری طوفانوں کاساحل بریلغار کر ناوغیرہ وغیرہ ۔ اور تیسری قشم کاعذاب وہ ہے جس کی زومیں اس وتت ہم فی الواقع آئے ہوئے ہیں۔ اور اس عذاب کی طرف سے آپ کی توجہ مبذول کرانے ك لئ من في آيت آپ كوسائى بينى يدك توم كروبول من تقسيم موجائ اور باجم دست و گریبان ہوجائے۔ گروہول میں تقلیم کی بہت می سطحیں ہیں۔ بینذہی سطح پر بھی ہو عتى ب وقد واريت كي مع ربعي بي تقتيم مو على ب- بي كروبي تقتيم وبائست وموب واریت ' 'نسلیت اسانیت کی بنیادول پر بھی ہو عق ہے۔ اللہ کی نافرمانعوں کی پاداش میں

ان گروہوں کا ایک دوسرے سے متصادم ہو جانا اور قوت کا بدریغ استعال ہونا عذاب خداوہ ہو کی بدترین شکل ہے۔ اللہ کونہ اوپر سے اور نہ نیچ سے کسی عذاب کو بیمیجنے کی ضرورت ہے۔ مخلف گروہ آپس ہی ہیں دست و گریبان ہوجائیں۔ یہ عذاب کی وہ صورت ہے جو ہم پر پورے طور پر مسلط ہے۔ اس وقت کراچی 'جو عروس البلاد کملا آئے وہاں امن و سکون تہہ وہالا ہو چکا ہے۔ پورے شریر خوف کی کیفیت طاری ہے۔ کسی کو چین میسر نہیں۔ ایک طرف وہالا ہو چکا ہے۔ پورے شریب مسلح! ور خوش تصادم کے واقعات کی بحربار ہے دوسری طرف ہرونی میں مختلف گروہوں میں مسلح! ور خوش تصادم کے واقعات کی بحربار ہے دوسری طرف بیرونی تخریب کاریوں کا خطرہ مسلط ہے۔ یہ صورت حال ہر محبّ وطن کے لئے انتمائی تشویش بیرونی تھی۔

اب ذراب جائزہ بھی کے لیجئے کہ وہ عمد شکنی کون سی تھی جس کے ہم بحیثیت قوم مرتکب بوئے۔ وہ کیا کفران نعت تھا جس کاہم سے صدور ہوا۔

سورہ ابراہیم میں فرایا گیا۔ اُپن سَکَرُ مُثُم لَازِ لَدَ اَنگُهُ وَ اَلَیْنَ اَلْفَرَیْ اَلَیْ اَلَیْنَ اَلَٰکُو اُلَیْنَ اَلَٰکُو اُلَیْنَ اَلَٰکِ اَلَٰکُ اَلٰکِ اَلْکُ اَلٰکِ اِلْکُ اَلٰمُ اَلٰکُ اَلٰکُ اور ولول سے سرشار قوم اس میں آباد تھی۔ جولوگ منظم محارت کے علاقوں سے سرشار قوم اس میں آباد تھی۔ جولوگ منظم محارت کے علاقوں سے آئے تھے وہ مستنبل کے بڑے سانے خواب لے کر آئے تھے کہ پاکتان میں ایک نیانظام ہوگا۔ وہاں ایک نئی دنیابسائیں گے۔ بقول قائد اعظم مرحوم کہ ا

"جم عد حاضر میں پوری دنیا کے لئے اسلام کے اصول حربت واخوت و مساوات کا پاکستان میں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے روشنی کا بینار ( LIGHT HOUSE ) بنائیں گے۔ دنیا کی قویم نظام عدل اجتماعی کی حلاش میں بحث رہی ہیں اور نموکریں کھارہی ہیں۔ جمارے پاس محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاکر دو وہ امانت ہے جو انسان کے عدل وقبط کے نظام انفرادی واجتماعی کی صفات دیتا ہے۔ اب ہم کوشش کریں

#### کے کہ اس امانت سے خود بھی متمتع ہوں اور دنیا کے سامنے بھی اسے پیش کرس۔ است

لین اس کے بعد جب ہم نے ناشکری کی ' کفران نعمت کی روش افتیار کی 'ہم نے حقیر سے دنیادی عیش و آرام اور ترقی کے عوض اپناس عمد کوفراموش کر دیا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا گموارہ بنائیں گے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ۔ وَ لَا تَشُرَّوُ ا بِالنِیْ عَنَالَ کی محصود وقیت کو مجمو ' جانو پچانو وقید وقیت کو مجمو ' جانو پچانو پچانو اور ان کاحق اواکرہ۔ اس طریقہ سے ہم نے آزاد و خود مخار پاکستان جیسی بری نعمت کی صرف یہ قید یہ ان کاحق اواکرہ۔ اس طریقہ سے ہم نے آزاد و خود مخار پاکستان جیسی بری نعمت کی صرف یہ قید یہ ان کا کی کہ دنیا کی بچھ سولتیں حاصل کر لیس ' بچھ جائیدادیں بنالیس ' بچھ کار خانے اور فیکریاں لگائیں۔ دنیوی ترقی ہوجائے۔ ہمارے یہاں چک دمی نظر آئے۔ دنیوی ہیش فیکٹریاں لگائیں۔ دنیوی ترقی ہوجائے۔ ہمارے یہاں چک دمی نظر آئے۔ دنیوی ہیش انتا نینچ آگیا ' جب ہماری منزل مقصود نگاہوں سے او محل ہوگئی تو ہم پر اللہ کا یہ قانون لاگوہو آئے۔ آئی کَدُرُمُ إِنَّ عَدُ اِنِی لَشَدِ یُدُو اُ۔ " اگر تم کفران نعمت کرو ہے تو پھر میراعذا ب بھی بہت شخت ہے۔ "

آجہم کفران نعمت کی پاداش میں دوطرفہ عذاب فداوندی کے حصار میں ہیں۔ دوطرفہ عذاب کو پھر سمجھ لیجئے۔ میں نے عرض کیاتھا کہ بھارت بھی دوطرفہ یعنی شال بعیداور جنوب کی جانب ہے ہمیں نرفہ میں لینے کے منصوبے بنارہا ہے اور روس اور افغانستان کی کئے بہی حکومت بھی ہمیں شال و جنوب سے اپنے گھیرے میں لینے کی تدبیریں کر رہی ہے! سی طرح ہماری بدعمدی 'وعدہ خلائی اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی کاعذاب بھی ہم پر دوطرفہ آیا ہے۔ ایک بدعمدی 'وعدہ خلائی اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی کاعذاب بھی ہم پر دوطرفہ آیا ہے۔ ایک وہی جس کاذکر میں پہلے کر چکاہوں یعنی اخلاق کادیوالہ۔ جے حدیث میں نفاق عملی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریوہ سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اید المنافی ثلاث خان اللہ منافی میں۔ جب ہولے جموث ہولے اور جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اسے امین بنایا جائے خیانت کرے۔ " یمال تک صبحے بخاری اور صبح مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ۔

رِان صلَّىٰ وَ صَامَ وَ زَعمَ انه مسلمِ- "عامِحه نماز پرهتابو روزے رکھتا اورابيخ تنيس مسلمان مجمتابواور بورايقين ركمتابوك ميس مسلمان بول- "جسيس بحليد ن نشانیاں میں نوود منافق ہے دوسری صدیث حضرت عبداللہ ابن عمرا بن العام رضی اللہ تعالیٰ ناسے مروی ہے اور وہ اور بھی ارزا دینے والی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے - حضور باتے ہیں۔ " اربع من کن فید کان منا فقا خالصا ۔ " عار چرس ی بیں کہ اگر کسی مخف میں وہ چاروں یائی جائیں تووہ خالص منافق ہے۔ "ان میں سے تین تو ی میں جو پہلی صدیث میں آپ نے بیان فرائیں اور چوتھی ہے کہ "اذا خاصم ضجر" بعنی کمیں اختلاف ہوجائے تو آ ہے ہے باہر ہوجائے 'کالم گلوج پراتر آئے 'فورانخجراور آلموار ں آئیں۔ ہارے سال سی کچے ہورہاہے۔ کسی کوئی جھڑا ہوا۔ یا کسی سی منی بس سے ئى حادثە بواتويىي نىيى كەصرف اس كوجلاد ياجائے۔ بلكە جىب تك سات آٹھ لىيىس 'بىت موٹر کاریں اور اسکوٹرزنہ جلادیئے جائیں ٹھنڈک نہیں پڑتی۔ یہ سب کیاہے! آپ سے برہوجانا میدف برنا ہے۔ جذبات كاطوفان اتنى شدت سے المحتاہے كه آدمى اس كے باتھوں ہونابن کر رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جس میں بیہ چار خصلتیں میں خالص اور کٹرمنافق ہے۔ اور اگر کسی میں ایک خصلت ہے تواس کے اندراس درجہ میں نفاق دجود ہے 'جب تک دہ اپنی اس خصلت و کیفیت سے خود کو پاک نمیں کر لیتا۔ ایک طرف یہ ملاتی زوال ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں وعدہ خلافی اور عمد شکنی کی سزا کے طوریر راب خداوندی کی ایک شکل ہے۔

اوراس کفران نعمت کی دو سری سزا 'جس کاحوالہ میں پہلے دے چکا ہوں 'مختلف نوٹ کی میتوں اور باہم تصادم کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ کہ ہم ہی میں سے بعض کے ہاتھ ہیں اور فن کی مولی ہو کھیل جارہی ہے اس کے کر دار کون ہیں۔ ہم ہی میں سے کھولوگ ہیں ہوا بخون کے ہوئی ہو کھیل جارہی ہے اس کے کر دار کون ہیں۔ ہم ہی میں سے کھولوگ ہیں ہوا بخول کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ مختلف نوعیت کے بید مذاب ہیں ن کی گر دفت میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے ہوے دکھ کے ساتھ عرص کر با پڑتا ہے کہ س خوفناک صورت حال کا صحیح ہے اوراک و شعور نہ ہمارے ہر سرافتدار طبقے کو ہے 'نہ دانش روں کو 'نہ اخبارات و جرائد کو حتی کہ نہ ہمارے علائے کرام کو۔ الاما شاء اللہ۔ قریبا یہ تمام

قطبقان معاملات کو محض بنگامی نوعیت کوافعات سمجور ہے ہیں اور کوئی ٹھوس قدم انھائی کا بھائے اکٹرو بیشر محض وعظو فصیحت پر بھنی چند بیانات دینے یافساد زدہ علاقوں بیس مختلف انوائ کا احدادی سامان پینچا کر معلمتن ہیں کہوہ قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان واقعات و حالات کے اسباب و علل کی جڑیں بہت گری ہیں۔ جس بیس ہم ترین سبب کا میں قدرے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالی سے کئے ہوئے اس اجتماعی عمد کی خلاف ورزی کہ۔ " پاکستان کامطلب کیا۔ لاالہ الااللہ " ہم نے سلطنت خدادار میں اسلامی نظام کے قیام و نظاذ کے لئے پیش قدمی کی بجائے ان چالیس سالوں میں انفرادی و اجتماعی دونوں سطوں پر پہائی اختیار کئے رکھی ہے۔ جس کے نتائے ہمارے سامنے ہیں اور قوی سطح پر ہمارا حال سے کہ فران ہوا ہو تھی گر ہمارا حال سے کہ فران اور اس میں گر ابی چاہئے۔

### صیح علاج اور کرنے کے اصل کام

سوال بیہ ہے کہ اس حولناک 'میپ اور خطرناک صورت حال سے بیخے کی شکل کیا ہے! بیاؤ کاراستہ کون ساہے!! آپ حضرات نے ہماری تنظیم اسلامی کا کوئی نہ کوئی کتا بچہ ضرور دیکھا ہو گا۔ ہم تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کے تعارف کے لئے ایک عبارت استعال کرتے ہیں وہ ہے۔ " تجدید ایمان ۔ توب تجدید عمد۔ " آج ہم ار اگست کو یوم استقلال کے ضمن میں اخبارات میں بڑے بڑے کو گول کے کئی پیغامات آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے۔ اس طمن میں میرااحساس یہ ہے کہ۔

"آج کادن در صفیقت تجدید عمد کادن ہے۔" ہمارے نزدیک تجدید عمدی کانام توبہ ہے 'اور یی تجدید ایمان کی بنیاد ہے۔ آج سب سے اہم ضرورت اس کی ہے کہ ہم قومی سطح پر پھراپنے یقین کو آزہ کریں۔ پھراپنے عزم کو آزہ کریں۔ پھر باری تعالیٰ کی جناب میں توبہ کریں۔ پھر پلٹیں۔ پھر دجو تاکریں۔ ط

کبھی مجولی ہوئی منزل تھی اد آئی ہے راہی کو

جمی بھی نیوں اتا غالب ہو جاتا ہے کہ انسان اعلی وارفع مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے۔
یکن اگر نیزر کے ماتے ہروقت جاگ جائیں۔ انہیں اپی غلطیوں کاشعور واور اک ہو جائے 'وہ ظوص وا خلاص کے ساتھ اللہ کی جناب ہیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ چی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ چی توبہ کریں تو اللہ اور سیچ دل کے ساتھ پھیمان ہونے والوں کے لئے اس کی رحمت کا دامن ہوا کشارہ اور وسیع ہے۔ و اللہ یعید گذہ منفورہ مین ہوئے والوں ہے کے حضرت یونس علیہ السلام کی علیموں کے اجتماعی توبہ کہ قرآن مجید میں آگور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی فرم نے اجتماعی توبہ کی تھی اور اس اجتماعی توبہ کا نتیجہ کیالگا! پوری انسانی تاریخ میں پہلی باریہ ہوا کہ مذاب اللہ کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اجتماعی توبہ کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مدان اللہ کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اجتماعی توبہ کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید میدافزا پیغام ہے۔ اس واقعہ میں ہماری لئے میدافزا پیغام ہے۔ ۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ اُر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگ اُر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج کادن دراصل جشن منانے کادن نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک نوع کا یوم آشکر ہے۔ جیسے میں نے قربادس روز قبل عیدالا منی کے موقع پر اپنی تقریر میں عرض کیا تھا ہمار ہے بال "عیدین" کا تصور کیا ہے! دونوں شکرانے کےدن ہیں۔ ہم اگر اپنی آزادی کا کوئی دن میں اور وہ بھی یوم تشکر ہے اور یوم تشکر ان دو آیات کے حوالے ہے و کسن

يَّنُكُرُ فَاللَّا يَسُكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنُ كَفَرَ فَانَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَبِيدٌ اور كَنْ شَكَرُهُ لَازْ يُدَنَّكُمُ وَلَنْ كَفَرَهُ إِنَّ عَذَابِي كَشَدِبُدُ اس كوالي آپ آچ كارج كويم تَفكر كي ديثيت سيجيس اوراس مي الناعد

اوآزه کریں 'اور تجدیدا بحان کی جانب توجددیں توبیہ صور کام جو کرنے کاہے۔

### جهاعی توبه کی ضرورت

اسبات کواچی طرح سمجھ لیجئے کہ قوی سطیر ہم جس عمد تھنی کے مرتکب ہوئے ہیں اس کا معالمہ اجتماعی نوعیت کامے۔ انفرادی توبہ بھی لازم ہے اگر کوئی حرام خوری ہورہی ہے اس سے ہے وامن کو پاک کرناہے۔ اگر دین سے روگر وانی ہے 'اس پر اللہ سے استغفار کر کے اپ رو آیے کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم نے کسی سنت نہوی علی صابحها الصلا ،
و السلام کادامن چمور کر مغربی سنوں کوائی معاشرت میں 'اپی تہذیب میں 'اپی وضع قطع میں اور اپنی نشست و بر خاست میں اور اپنی ترن میں افتیار کر رکھا ہے توان تمام چیزوں کو ترک کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضوطی ہے گزنا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک شم یاد آرہا ہے۔ اگر چہ اس میں ایک غیر اقتہ لفظ ہے جس میں پھو ترمیم کر رہا ہوں 'لیکن شم برایا را ہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم فراتے ہیں۔ ۔

تنذیبِ نو کے موننہ پر وہ تمپٹر رسید کر جو اس 'نجبیٹ چیز' کا حلیہ بگاڑ دے۔ واقعہ بیہ کہ جب تک ہم بیروبیا فتیار نہیں کریں گے ہماری اصلاح ممکن نہیں۔ ہم تو انجی تک اس تریش ہی کویوں بیان کیا ہے۔ انجی تک اس ترزیب کے چکر جس ہیں۔ علامہ اقبال نے ہماری اس روش ہی کویوں بیان کیا ہے۔

و صنع میں تم ہو نساریٰ تو تدن میں ہنود۔!

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرائیں یہود۔!

اس طرح ابلیس کی مجلس شور کی نامی نظم میں بالواسطہ طور پر علامہ مرحوم نے اپنا جو پیغام دیا
ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی سے ہماری کیفیت کی نقشہ کشی کے۔۔۔

جانتا ہوں میں بیہ امّنت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمانیہ داری بندہ مومن کا دیں جانتا ہوں میں کہ مشرق کیاندمیری رات میں بے بیرانِ حرم کی آسیں

ایمان 'الله کی جناب میں توبہ کرواور یہ توبہ خالص توبہ ہو۔ خلوص دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ ہو۔ اور خالص توبہ فی الاصل ۔ یہ ہے کہ غلط اور معصیت کے کاموں پر دلی پشیمانی ہو' اس پر الله کے حضور میں اظہار ندامت ہوا در یہ عزم صمیم ہو کہ آئندہ اس معصیت 'اس برائی 'اس گناہ اس بدی کے پاس بھی نہیں پھٹیں گے۔ یہ ہوگی انفرادی توبہ ۔ اجماعی توبہ کیسے ہوگی! اس کی واحد صورت یہ ہوگی کہ ہم فی الفور اپنے اس عمد کے ابغاء کی کوشش شروع کر بین جس کی خلاف ورزی کی پاداش میں ہم پر عذاب اللی مسلط ہے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہوگا دیں جس کی خلاف ورزی کی پاداش میں ہم پر عذاب اللی مسلط ہے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ ہم وقت ضائع کے بغیراس ملک میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں 'اس نظام عدل وقسط کانفاذ کریں جو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رسول کی وساطت سے عطافرہا یا ہے۔ گو یابالفاظ دیگر ہمیں اس مملکت خداداد پاکستان میں 'اسلامی انقلاب 'لانا ہو گا۔ اس کے بغیر اجماعی توبہ کے کوئی معنی نہیں ہیں

#### اپی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشی

ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ ہمارا وطن بھی اسلام ہے .... پاکستان اسلام کے نام پر اور اسلام کے علم پر اور اسلام کے علم نفاذ کے لئے قائم ہواہے۔ ہماری قویت اسلام ہے۔ ہمیں اسلام کے حوالے سے اپنا قبلہ درست کر ناہو گا۔ جب تک یہ نہیں ہو گاہماری کوئی چول بھی فٹ نہیں بیٹھے گی اور نمیں ہوگا۔ ہمیں انفرادیت سے بات شروع کر کے ساتھ ہی ساتھ اجتماعیت یعنی اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگا۔

رہایہ سوال کہ اسلامی انقلاب کیے آئے گا! تو یمان اس کی تفصیل کاموقع نہیں۔ اس مسئلہ پر سالها سال کے غور و گلر کا حاصل میں بار ہاتفسیلا بھی اور اجمالاً بھی آپ حضرات کے سامنے چی کر چکا ہوں۔ " مسبب انقلاب نبوی" کے نام سے میری وہ کتاب بھی شائع ہو چی سے جوان وس تقاریر پر مشمل ہے جو ہیں نے اسلامی انقلاب کے موضوع پر معجد دار الاسلام میں کتھیں۔ مخصرا ہے کہ جمیں اسلامی انقلاب کے معاطم میں سیرت تی کی جانب رجوع کر ناہو میں کی تھیں۔ مخصرا ہے کہ جمیں اسلامی انقلاب کے معاطم میں سیرت تی کی جانب رجوع کر ناہو

بمصطفیٰ برسال خویش را که دین جمه اوست اگر باو نه رسیدی تمام بوبهی ست

ہمیں قو خود کو پنچانا ہے جناب محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ للذاہمیں انقلاب کاطریقہ بھی ان سے سیکمناہوگا۔ ہم اگر کارل ارکس الینن سے یا افزے تھے سے انقلاب کے طریقے سیکمیں گے اور ان کے طور طریقے افتیار کریں مجے قوہم اپنی منزل خود کھوٹی کر دیں گے۔ ہمیں توسیرت ہی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی کہ جناب محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے افقال بر پاکیا! کیے کا یا پیٹ دی! اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافران ہے کہ لا بصلح الحر ھذہ الاسة الا بما صلح بھا و لما "اس امت کے آخری حصہ کی اصلاح نہیں ہوسکے گی مگر صرف اس طریقہ پرجس سے پہلے جھے کی اصلاح ہوئی تھی "

#### لمحةفكري

اب آگے آپ کا کام ہے ' غور و فکر آپ کو کرنا ہے۔ ایک ایک فخص کے لئے یہ ایک لوئ فکریہ ہے۔ افراد الگ الگ رو کر کوئی مُوثر کام نہیں کر سکتے اس بات کو گرہ میں باندہ لیجئے۔ قوموں کامعالمہ اجتماعی تو بہ اور اجتماعی سعی وجہد ہے ہے ہو آ ہے انفرادی ہے نہیں۔ ذرا پیچے لوٹیے جمال سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جب نی اسرائیل کو قمال کا تھم ملااس وقت از روے قرآن حضرت موک کے ساتھ ' حضرت ہارون ' حضرت یوشع ابن نون ' اور ایک اور ساتھی یعنی کم از کم چارا لیے اشخاص موجود تھے۔ جو تھم النی کی تھیل میں فلسطین کی فتح کے لئے شن من قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ لیکن بقیہ ، پوری پوری قوم چونکہ آبادہ نہیں تھی 'اس فناعِدُونَ کَ الندائقلاب پایہ بھیل کونہ پہنچ سکا۔ اور قوم کے اس کورے جواب اور اجماع بردلی کے اظہار پر ان کو سزا دے دی گئی۔ فَلِنَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ اَرُ بَعِيْنَ سَنَهُ بردلی کے اظہار پر ان کو سزا دے دی گئی۔ فیکناً مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ اَرُ بَعِیْنَ سَنَهُ من اس عرصہ بے دوران وہ اس محرامیں بعظیے پھرس گے۔ آپ فور کیجئے کہ دو جلیل القدر پنیر موجود ہے۔ دوجاں شار بھی ساتھ تھے۔ لین اس طور پر انقلاب نہیں آیا کر آ۔ یہ عظیم کام چند افراد کے کرنے سے نہیں ہو آ جب تک جمعیت نہ ہو .... جب تک امت مسلمہ پاکستان کی ایک قابل ذکر تعداد اس کام کے لئے کمرست نہ ہوجائے جب تک کہ دو منظم ہو کر سمع و طاعت کے اسلامی اصولوں پر اس کام میں زندگیاں کھپانے کاہیرانہ اٹھا لے یہ کام ممکن نہیں۔ پھر اس اجتماعیت میں شریک ہر فرد جب تک آغاز کار اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کرے گا۔ اپنے وجود پر جب تک اسلام کے اوامر دنوانی کو جاری نہیں کرے گا۔ اپنے بہت کے اسلام کا پابند نہیں کرے گاس و دبین اور اپنے دوسرے جبلی داعیات اور نقاضوں کو اسلام کا پابند نہیں کرے گاس و تت تک یہ کام نہیں ہوگا۔

آج کے دن کے متعلق اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ جشن منانے کاون نسیس ہے بلکہ اللہ کی جناب میں شکرا داکرنے کادن ہے کہ اس نے ہمیں ملک دیا۔ اب بھی اللہ کے فضل و کرم ے بت بردا ملک ہے۔ اس میں بے شار قدرتی وسائل موجود ہیں اور اس کے عوام کے اندر یری قبی ( POTENTIALITIES ) ہیں۔ یمال وہ کاشت کار موجود ہیں جو پوری دنیا ے اپنی صلاحیتوں کالوہامنوا میکے ہیں۔ ہمارے کاشت کاروں نے یا کتان ہی میں شیس اخریک اور کینیڈا میں جاکر اپنی ممارت کے شاندار مظاہرے کئے ہیں۔ آپ کی فوج ونیا کی بمترین فرحوں میں شار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں سائنس اور نیکنالوی کے اعتبارے بھی زیادہ یجے نیس کھاہے۔ چونکہ میراامریکہ کی بار جانا ہوا ہے میں نے دیکھاہے کہ آج ہمارے ملک ك بمترين د ماغ امريك ك كوف كوف على موجود جير - حال ي من اسلامك سوسائل آف نارتد امریکا ( ١٥٠٨٨ ) کی دعوت پر امریک کے ایک اہم مقام سانا کلارا جانے کا جمعے اتفاق ہوا تھا۔ وہاں جھے تنا یا گیا ہے کہ روس نے جن علاقوں کو خاص طور پر میزائلی حملوں کے لے ٹار گٹ بنا یابواہاور نقتوں برسرخ ڈاٹ لکر کے بیں آکد آگر بھی جنگ کی نوبت آ جائے توجس علاق وسب سے پہلے ہوف بنا یاجانا مقصود ہے وہ کی علاقہ ہے جمال کمپیوٹر سے متعلق آج كل كى جواعل ترين عينالوى به اس كى بدى بدى فيكريان على رى بي اوران فيكرون میں کثر تعداد میں پاکستانی نوجوان سائنس دان کام کر رہے ہیں۔ الغرض امریک میں آنے

والے پاکتان کے ہونمار وباصلاحیت تعلیم یافتہ جوانوں نے ہرمیدان میں اپنی صلاحیتوں کے جمندے کا دے ہوں۔ جمندے کا دُے ہیں۔

یہ ساری صلاحیتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ لیکن ہاہمی اختلافات ' ہاہمی تصادم 'نفرتیں '' نم ہمی عداوتیں ' سیاسی رقابتیں بیدوہ چنریں ہیں جواللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی نفی کرتی چلی جاری ہیں۔ اس صورت حال کلداداکیاہے!

ع "علاج اسكاوى آب نشاط الكيزب ساتى!"

یعن اس کے لئے صحیح انسانی جذبہ در کار ہے۔ اس لئے کہ انسانی جذب میں بری توت ہوتی ے۔ انسانی جذبہ آاریج کو فکست دے رہا ہے۔ جغر انبے سے اڑجا آے وہ بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھاتا ہے۔ اس سے معرب صادر ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لئے حقیقی جذبہ وز کارہے۔ اس انسانی جذب کے ساتھ اسلامی جذب مل جائے تو نور علی نور اور "سوفيرساكم" والامعامله موجائ كاراندى راهين دوق شمادت وه جذبه بكهجس ے زیادہ طاقت جذبے کا تصور ممکن نہیں۔ می نے اپنی کتاب "اعتمام پاکتان" میں تعميل سے اپنا تجويه سامنے رکھاہے كه حقيق انساني جذب بھي ہمارے يمال نه نسل كي بنياد بربيدا موسكتام، نه وه جارب يهال السان كي بنياد بريدا بوسكتام، رباكي قبائلي ياصوبائي عصبيت كا معاملہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تو توڑنے والی چیز ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح جان کیجئے کہ ہمارے یمال خالص وطن کے نام رہمی بید جذب بیدار شیں ہوگا۔ پاکستان کاتصور پیش کرنے والاوطنيت يريدي كارى ضرب لكاچكا بيراجيي ضرب بجوعلام اقبال فوطنيت ك نظریے کےبت کے اور لگائی ہے۔ وطن کےبارے میں ان کاار شاد تویہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں برا سب سے وطن ہے جو پیربن اس کا ہے وہ ذہب کا کفن ہے

#### حقیق اسلامی جذبه در کارہے!

ليكن اب صرف نعرول سے بات نميں بنے كى۔ نعرے والا جذبہ اس وتت مغير تحاجب ہندوے براہ راست مقابلہ تھا۔ آج ہماری نئی نسل کوہندو کی ذہنیت کا پیدی نسیں ہے۔ اس کوہندوؤں کے عزائم کا ندازہ ہے ہی شیں۔ بلکہ سرحدیارے بذریعہ ٹیلی دیون اور ریڈیو محبتوں کے زحرے بہدرہے ہیں۔ پھرادا کاروں اور ادا کارائیں کے طائفوں کے ذریعے سے محبت والفت کے پیامات آرہے ہیں۔ ایوان صدر س ان کی بار آوری اور بربرائی موری ہے۔ ان کو محفوں بر محیط انٹرویو دیئے جاتے رہے ہیں۔ پھر کر کٹ کا تھیل ہے جو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ بظاہر بوے دوستانہ ماحول میں کھیلا جا آہے۔ توبظاہر احوال کو یا بھارت کی جانب ےمسلسل بریم کی گنگابدری ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کوکیے معلوم ہو کہ بھارت ك كياع ائم بي كياراد ي بي الشريع بيرى برباديون كم معور ي سانون من النوا وہ جذبہ جو تحریک پاکستان کے دوران قوی بنیاد پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج محض قومیت کی بنیاد پر نسیں 'حقیق اسلام کی بنیاد پر بیدار ہو سکتااور ابھر سکتاہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی خیر مطلوب ہے۔امل فیملہ کن بات تاسی کے مَاشَاءَ الله کَانَ وَمَا كُمْ يَشَاءَ كُمْ يَكُنُ ﴿ "جوالله عابتا ہو والے اور جووہ نیس عابتادہ نیس ہوآ۔ "سید می سید می بات ہے کہ پوری کائنات اس کے تبغد قدرت میں ہے۔ یمال پد تک جنبی نمیں کر سکا اگر اس کا ا ذن نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کسی خیر کارا دہ رکھتا ہے توہماری قوم کے اندر انشاءا مللہ وہ مذبه ابحرے گااور اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی جو بر صغیر کی امت مسلم نے دیکھاتھا۔ ہمیں سوچنا چاہے کہ ہم ان خوابوں کے امین میں جو جنوب سے شال اور مشرق سے مغرب تک ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھے تھے۔ احیاء اسلام کاخواب۔ اس برصغیریاک وہندہیں اسلام کی عظمت گذشتہ کی بازگشت کاخواب مندوستان کے مسلمانوں نے قیام یا کستان کے لئے جو قربانیاں دی تھیں اور آج بھی جارت کا مسلمان نظریہ پاکستان کی آئید و حمایت کے "جرم" میں جس بسیانہ تشدد کا شکار ہے اور وہاں مسلمان کے خون سے جو آئے دن ہولی تھیل جاری ہے اس کابار آج ہارے کا ندھوں برہے۔ آج بھارت میں مسلمان جس طرح پس رہاہاس کی ذمدداری جمیں محسوس کرنی جائے آج پاکتان بنوانے کا نقام محارت میں

ہندودہاں کے مسلمانوں سے لے رہاہے۔ انداان کے خون ناحق کی ذمدداری جھے ہو' آپ پر
اور ہماری قوم کے ایک ایک فرد برسے اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر صحح اسلامی امثک ولولہ اور جذبہ بیدار ہو جائے۔ خاص طور پر اس نسل کے اندر جو یماں پیدا ہوئی یماں پلی برحی ۔ اس نے کم از کم سیاسی آزادی کے ماحول میں سائس لیاہے۔ اس میں امثلیں موجود بین لیکن وہ ولولے غلامدف کی طرف مز مے بیں لیکن وہ ولولے غلامدف کی طرف مز مے بیں لیکن وہ ولولے غلامدف کی طرف مز مے بیں۔ ولوسے موجود بین لیکن وہ ولولے غلامدف کی طرف مز مے بیں۔ ع

#### آه وه تيريم كش جس كانه مو كوئي بدف

ورنہ آج آپ دیکھئے کہ سندھی نوجوان لتنی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کررہاہے لیکن کررہا بسندمى نيشلزم اورسندموديش كے لئے۔ آج بحى كراجى كاندر لينوا لے مماجرين کی جواد میزنسل ہے یان میں جوبوڑ مے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر نظریہ یا کتان پریقین رکھنے اوراس سے محبت کرنے والااور کوئی شیس ہوسکا۔ میں دعویٰ سے کمہ سکتا ہوں کہ پاکتان ك قيام ك بنيادى مقاصد ك لئان سے زيادہ جذب ر كھندالا آج بحى اور كوئى نسي بـ لیکنان کی نی نسل یعنی اشار وانیس برس سے لے کر تمیں برس تک کی نوجوان نسل کا ایک بردا حصه نظریه پاکتان سے ذہنا وستبردار ہوچکا ہے۔ آپ کوعلم ہو کا کدوہاں دو تحریمیں ہیں ، ان كےبارے ميں ميں تفسيل سے لكم چكاموں - ايك تحريك ايم - آئى - ئى ہے - مروه تحریک نسبتاً کمزور ہے۔ اس کاوائرہ اثر بہت محدود ہے لیکن اس نے بر ملایہ ضرور کہاہے کہ "جم اسلام اور پاکتان ان دونول کے مصار ( FRAME WORK ) کے اندر اندر اپنے حقوق کی جنگ الزناچاہے ہیں۔ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہئیں لیکن ہم نہ اسلام کے بافی ہیںنہ پاکتان کے " ۔ لیکن ایم ۔ کیو۔ ایم (مماجر قومی محاذ) کی تحریک جس نے زیادہ برے پانے پر مماجرین کے نوجوانوں کو متأثر کیا ہے اور انسی ایک بزی قوت منایا ہے ' یہ تحریک ان دونول چیزوں یعنی اسلام اور یاکتان کے ساتھ کسی تعلق کااظمار شیں کرتی بلکه ان کے ساته بالعوم اس كارويد استهز ااور تشخر كاي- جووبال مورباب- يه صورت حال بت خوفاک ہے۔ میں باتیں آپ کواس لئے نمیں تارہا کہ آپ کے اندر مایوی اور بدولی مو .... می ایوس نمیں ' بدول نمیں۔ میں اب بھی بہتری کی امید ہی نمیں بلکداس پریفین رکھتا ہوں۔

مرے سامنے بر مغرواک وہندی چار سوسال کی تاریخ ہے۔ تجدیدواحیات وین کی جتنی جدوجدان چارسويرس مساس يرصغيرهي بوئى بيادر عالم اسلام مي كمين نسي بوئى . حفرت مجدو الف عالى ، فيخ عبدالحق محدث والوى رحمها الله عليه ، يه دونول حفرات كيار بوي صدى كے محددين بين- كرامام الندشاه ولى الله والوى رحمه الله جيسامفكر؟ عمرانیات کاعظیم ماہر 'جدید دور کافاتح 'وہ بھی اس برصغیر میں پیدا ہوا۔ پھر شمیدین کی تحریک جس کے ہم امین ہیں کدان کامقدس اور پاک خون ہمارے خطہ بالا کوٹ کی وادی میں جذب ہواہے۔ دریائے کھاری موجیس اس سے رسمین ہوئی تھیں۔ یہ کوئی از منہ قدیم کی بات نہیں -- ١٨٣١ء من يه تحريك بالاكوث من كح ابغل كي غداري كي وجد ع بظاهرنا كام مولى -بظاہراس کئے کمدرہاہوں کہ دینوی نقطہ نظرے جاہے یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی لیکن آخرت میں ان شهیدوں کامقام انشاءالله مقام علیین میں ہو گا۔ آخرت میں یہ سرخرو ہوں کے اور اللہ تعالی کے خاص فعنل و کرم سے نوازے جائیں گے۔ اس تحریک کو کُل ایک سو چھپن سال مخزرے ہیں۔ اتنا خالص اور اتنا پاک اسلامی جماد دور صحابہ کرام " کے بعد پوری اسلامی آریخ میں نظر شیں آیا۔ جتنا شہیدین کی اس تحریک میں ہمیں ملتاہے۔ خالص اقامت دین کے لئے تنظیم 'بیت کی بنیاد پر تنظیم 'اس پر متزادیہ که محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی زند میں کا عکس ہمیں اس تحریک کے وابت ان میں نظر آتا ہے۔ پھر اس دور کے عظيم سرماميه يرنظروا لئئة اس دور ميس حعنرت شيخ الهند مولا نامحمود حسن ديو بندي رحمته القدعلييه جیسی شخصیت اس بر صغیر میں پیدا ہوئی۔ جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ ۱۹ اویں صدی ہجری کے سب سے برے مورد وہ ہیں۔ برقمتی سے پاکتان کے اکثر لوگ حفزت فیخ الندائی تخصیت سے نادانف ہیں مجراس دور میں علامدا قبال مرحوم جیسی نالفہ شخصیت اس بر صغیر میں پیدا ہوئی جن کی ملی واسلام بدی خوانی میں ایک ولولہ اٹھیز آھیراور ملت اسلامیہ کے لئے ایمان افروز پیغام موجود ہے۔ چرای دور ش ۱۹۱۲ء سے لے کر ۱۹۲۰ء تک مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے دعوت رجوع الى القرآن اور جمادتى مبيل الله كاصور يمو تكاور غلغلم بلند كيا۔ بجرمولانا ابوالاعلى مودودي مرحوم كى برياكى موئي جماعت اسلامي كى تحريك اور مولانا محمد الياس رحمه الله کی تبلیق جماعت کی تحریک کید دونوں عظیم تحریکیں بھی ای بر مغیریاک دہندے

ع "اپنی خودی پیچان اوغافل انسان"

توہماری د نیوی او م خروی مجڑی بن سکتی اور سنور سکتی ہے۔

#### ہارے کئے قرآن کاپیام

قرآن مجید میں سورہ جی آخری آیت میں فرمایا کیا ہے و جاھد کو ا فی اللّٰهِ حَتَّ جِهَادِهِ هُوَا جُمَّاكُمُ الله كاراه میں جماد كرو جيساك جماد كاحق ہے۔ اپنانعيب پر فخركروالله فحرك المام من ديوانه زونه و

پھر در حقیقت سے صرف ہو جو ہی شمیں ہے بلکہ بہت بدا شرف ہے ' بہت بردااعز از ہے جواللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافرہا یا ہے۔ البتداس کاہمیں صحیح شعور ہونا چاہئے۔

آپ کومعلوم ہے کہ تمام دنیا میں بہت سے محکوم مسلم ممالک میں آزادی کی تحریکیں چلیں لیکن کمیں جلیں لیکن کمیں جلیل لیکن کمیں بھی ہندوستان کا چیپ چیسان محرک ہائیں معرب کے منظم ہندوستان کا چیپ چیپاس نعرے سے گونج رہاتھا کہ پاکستان کامطلب کیا۔ لاالله الله

اس رصغیرمی تحریک قیام پاکتان چلی توصرف اسلام کے نام برجلی۔ بداس بات کی علامت

ے کہ مشیت ایزدی بی اس خطہ ارض کو کسی اعلیٰ تر مقصد کے لئے نتخب کر لیا گیاہے۔ واقعہ یہ کے کہ زمنی حالات کو جب میں ویکتا ہوں تو ایوس کے اند حیارے آجاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیئت 'آریخ کا چار سوسالوں کا یہ پس منظر' وہ عظیم شخصیتیں جو برصغیر میں ہوئیں 'وہ تحریکیں جو یساں پر پاہوئیں 'ان کا دائر ہ اثر 'ان سب کو دیکتا ہوں تو امید ہوتی ہے کہ شاید مایوس کے ان اند هیاروں سے کوئی میے روش طلوع ہوجائے جیسا کہ طامہ اقبال مرحوم نے کما تھا کہ ۔

دلیل می روش ہے ستاروں کی تک تابی

افق سے آفآب ابحرا کیا دور کراں خوابی
اس خیال ہے بھی دل کی ڈھارس بند متی ہے کہ اس وقت ابوی کے جو بھی اند میارے ہیں '
شایدہ اس آیت کامسداق بن جائیں کہ وَ لَیْذِ یُقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْاَدُیٰ دُونَ الْعَذَابِ الْاَ کُبَرِ لَعَلَمُهُم یَرُجِعُونَ ۞ شاید کہ ہم جاگ جائیں۔ شاید کہ ہم بوش میں آجائیں اس خواہش کو دعاکی شکل میں چیش کر رہا ہوں۔

پروردگار! ہمیں توفق عطافرہا کہ ہم جاگیں ' ہوش میں آئیں ' تونے ہمیں
پاکتان کی صورت میں جو نعت غیر متوقع اور غیر مترقبہ عطافرہائی تھی 'ہم اس کاحق
اواکریں 'اس کاشکر کر سکیں۔ اس کاحق ہم پہپان سکیں۔ پروردگار! ہمیں
ہمت عطافرہا کہ ہم کمر کس لیس کہ اس سرزمین میں تیرے دین کابول بالاکریں
گے۔ وہ نظام عدل وقساجو تونے ہمیں جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی
وساطت سے عطافرہا ہے 'اس کو پاکتان میں نافذ کریں گے۔ اسلامی انقلاب
برپاکریں گے۔ علاقائی عمبیتوں قومیتوں اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہوکر'
فرقہ واریت سے بلند تر ہوکر صرف مسلمان کی حیثیت سے بنان مرصوص بن کر
پاکتان میں تیرے دین کابول بالاکرنے کے لئے تن من دھن نگادیں گے۔
فرقہ واریت سے بلند تر ہوکر صرف مسلمان کی حیثیت سے بنان مرصوص بن کر
پاکتان میں تیرے دین کابول بالاکرنے کے لئے تن من دھن نگادیں گے۔
باکتان میں تیرے دین کابول بالاکرنے کے لئے تن من دھن نگادیں گے۔
اللہ تعالیٰ میجے ' آپ کواور ہم پاکتائی مسلمان کواس کی توفق عطافرہا ہے۔ آئین۔
بان کرتی کسیمیٹ الدّ عکھ آئیت التّواب الرّحیہ العَدیم کے۔
و ثبت عکینا آینگ آئیت التّواب الرّحیہ الرّحیہ کے۔

#### THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS. AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL! RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT. ENSURING BETTER AND HEALTHIER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- MI PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURBER SHER UREA.
- b SAVED MORE THAN US & 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR PAKISTAN
- C CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- d. <u>SAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RS. 3000,000,000</u> IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES. GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER QUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIER CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN



H

DAWOOD HERCULES CHEMICALS, LIMITED MAKERS OF BUBBER SHER UREA

DAWOOD CORPORATION LIMITED



#### . افڪار واراء

### مكتوب كرامي مولانا الطاف الرحن بنوى منظلاً ، بنون

مولانا الطاف الرحمن بنوی ہمارے ملتے میں تعارف کے حماج نمیں کہ ان کی علی کا وشیں ہمارے ملتے میں تعارف کے حماج نمیں کہ ان کی علی کا وشیں ہمارے جراک کری زینت بنی رہا۔ مولانا متداول علوم دینی کے فاضل ایک عرصہ ان سے استفادہ کا موقع میں رہا۔ مورم واکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف اورائنی کی درس و تدریس میں منسمک ہیں۔ محترم واکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے ان کی آزہ کتاب کا بدیہ وصول پانے پرچور سیدانسوں نے عنایت کی وہ نذر قارمین ہے۔ (ادارہ)

محترم و کرم جناب ڈاکٹرصاحب زیدت معالیہ السلام علیکم ورحمتہ اللہ ویر کانتہ

کتاب "سبع انقلاب نبوی" موصول ہوئی۔ ذرہ نوازی اور شفقت کا تمد دل سے شکریہ اداکر تا ہوں 'اللہ تعالیٰ علم وعمل میں پر کات در پر کات سے نوازے اور اپنی رضاو خوشنودی سے مشرف فرماوے۔ گو جزدی اور غیر منفیط طور پریہ اکثر تقاریر میری مسموعہ تھیں لیکن با قاعدہ تر تیب و تضمیل کے ساتھ جواس مجموعے میں پر بیں تونیالطف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف ہے آپ کو جزائے فیر عطافر اور کہ آپ نے مطالعہ سیرت کے ایک ایسے نے رنگ ڈھنگ سے لوگوں کو آگاہ و شناسا کیا جس کی طرف اور حوظ مطالعہ سیرت کے ایک ایسے نے رنگ ڈھنگ سے لوگوں کو آگاہ و شناسا کیا جس کی طرف اور حوظ مطالعہ سیرت مدت العمر اکثریت کی نگاہ المحناسسة عدا تھا۔

الله تعالیٰ آپ کے عزائم ومقاصدی پخیل کا متکفل ہو۔ اور ہمیں بھی کسی درجے میں آپ کا تعاون کرنے کی توفق عطافر ماوے۔ آمین ثم آمین۔ ان الطاف الرحمٰن بنوی۔

### محتوب گرامی داکس شیر بها درخان بنی، لیثاور

محرسي سلامت باصحت كامل باشد

کل بی ستمبر کا " میثاق" ملاحسب عادت فورا ورق گردانی شروع کردی - تو آپ کی بیاری کا چوکھنانظر پڑا۔ دھیکالگاور آپ سے قلبی تعلق نے اس کواضطراب کی صورت دے دی۔ کیا

کموں اس عمر میں ذراس پریشانی بھی قابل بر داشت نہیں۔ اضطراری طور پر مخلصانہ دعا کے لئے ہاتھ بلند ہو گئے۔ خدا آپ کواس اذبت سے فوری طور پر نجات دے۔ آمین۔ کچھ عرصہ ہوتا ہے۔ عرض کی تھی۔ کام کی ذیادتی کو کم کریں اور زندگی کی موم بتی کو دونوں اطراف۔ وماغی وجسمانی۔ سے بیک وقت نہ جلائمیں

> ت عمر عزیز قابل سوزه گداز نیست این رشته رامسوز "که چندین دراز نیست

لکین میں نے محسوس کیا ہے۔ کہ کچھ عرصہ سے آپ نے اپنے مثن کی گرانباری میں بست اضافہ کر لیا ہے۔ اور پرانی اور نئی دنیا کے دوروں میں زیادتی فرمادی۔ جو ہذات خود ہی کرشکن تھے۔ لیکن اس عمر میں نگر "چوجہل آمہ خرد رینے دیروبال " تو خاص کر۔ خدا آپ کو صحت عاجلہ و کا ملہ عطافرمائے۔ اور اپنے مشن میں کامیاب کرے آمین۔ آپ کی صحت کے لئے ہروقت دعاکر آر ہول گا۔ والسلام

دعا گوود عاجو شیر نهادری (پیاور)

### مكتوب گرامى مولانا عبدالغفار حس منطلهٔ منصل آباد

عزیز محرّم حفظ الله تعالی وعافاه و اُرشده الی مافیه صلاح الدیناو فلاح الأخره السام علیم ورحمته الله و بر کانه 'وو روز ہوئے ستبر کا '' بیٹال '' ملا ' اس میں آپ کی علالت کی خبر پڑھ کر انتہائی افسوس ہوا 'کل صبح محرّم عم مکرم ڈاکٹر محمد عثمان صاحب فون پر معلوم ہوا کہ اب قدرے تکلیف میں افاقہ ہے ' الله تعالی جلد صحت و توانائی سے نوازے ' معلوم ہوا کہ اب قدرے تکلیف میں افاقہ ہے ' الله تعالی جلد صحت و توانائی سے نوازے '

بنظر صحت آئندہ اسفار واشغال میں تخفیف مناسب ہوگی '''اِنَّ لِنَفُسِکَ علبک حدُ '' پیش نظررہے۔ اخوان واحباب وعزیزان کو دعلوسلام۔ والسلام

عيدالغفار حسن (فيمل آباد)

### ہوات باتیں کرہ والا مرابع لی فاتین رابع لی فاتین



نام بھی اجھا۔ کام بھی اجھا صوفی سوپ ہے سہے اچھا



انجلی اور کم حمن ج و طلائی کے لیے بہترین صابن



صوفی سوب ایندهمیکل اندسسر مزدرائیوی المیشد تار، خونی سوب ۱۵ مین ناس در الا در ایمان دن نیر: ۲۲۵۲۷- ۵۲۵۲۳



## تازه، فالص اور توانائی سیمب راور میاک بیسی عور ® منتهن اور دبیسی تحسیلی



**یُونائیند ڈیبری فار عی** اپایُریٹ، کھیٹڈ (قاشم نشکدہ ۱۸۸۰) لاصور ۲۲- لیاقت علی پارک ۲ ۔بیڈن روڈ ۔لاصور ، پاکستان ، فون : ۱۸ ۱۸ - ۳۱۲۷





Adarts CAR-4/84

### اميزظيم اسلامي، واكثر إسراراحمد كاايك كفلاخط

بسسوالله التحيير والله والتركي التركيد والله والمراكبة الله والمراكبة المراكبة المراكب

ا پ كى علم يى جوكران سطوركانا چيزدا قم گذشت بائيس سال

ارمن لا بورس قرآن کی دعوت و عکمت کی نشروا شاعت میں اپنے بہترین اوقات اور بیشر ترانا ئیاں مرف کر رہاہے۔ قرآن کی اس خدمت کا ایک نقد میلہ جو مجے ساتھ ساتھ

ایر روان میں رک روز مسلم روان میں است میں اسال بر متی میں اسال بر متی میں کا درائے۔ ملا رہا ہے وہ یہ کہ میری قران کے ساتھ ذہن مناسبت میں اسل بر متی میں کا درائے۔

نسخَ شُغارا وصَّحِفَة بَوَايِتٌ مِوكَ رِلِقَيْنِ مِعِى وَزِرْوِزِ رَجْعَتَا **حِلَاكِيا -** فالحدد لله على ذا لِلث آپ كے علم ميں يرمبى موگاكہ ميں گذرشتہ تقریبًا ایک ماہ سے صاحبِ فراش ہوں ۔

آپ کے علم میں بیعبی ہوگا کہ میں کذرستہ تفریبا ایک ناہ سے صاحب واس ہوں۔ اس دوران میں الحداثة که مجمد بنی اکرم سکے اس فزبان کا انکشاف کیرری شدّت کے ساتھ ہوا

کرموت سے پہلے زنر گی اورمرض سے پہلے محت کوفنیت مبانو! میں میں مصر میں کیا تھا کا سر فعنل کی میر سرصوب کی مصوریت

ان مالات میں جبکہ اللہ تعالے کے نصل و کرم سے صحت کی صورت نظر آدہی ہے۔ میں نے توسے لاً علم اللہ فیصلہ کیا ہے کہ زندہ ولان لاجور کے سامنے میں ایک بار پھر اپنے عمر معرکے مطالعہ قرآن کا پخواسیٹ کردوں ، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے ۔۔۔۔ کم

بنزوممت دمانيت :

ا - جعد ۲۵ بستر سے سجد دارالت الله باغ جناح بیں مرجمبہ کوسا فیصے گیارہ سے ایک بجے دو بہر کس محقیقت ایمان سے موضوع پرخطاب ہوگا - بیکم اذکم اُ محد خطاب ہوں سے من سے عوانات بھی درج کئے جارہ سے ہیں -

بن مے مواہات ہی درج سے جا ہے ہیں۔ ۷۔ میفتہ ۲۷ ستر سے قرآن اکیڈمی ۲۷ ۔ کے مادل ٹا وُن لاہور میں ہر ہفتے کو نماز مغرب

کے فرر ابدس و مرید کا سسلے وارورس ہوگا ۔ جومسلمانوں سے خطاب کے من آیں لو کہ سے فرا بدرس میں اِن مشک آغا للله قران میں اِن مشک آغا للله است یا درس میں اِن مشک آغا للله است استوں میں مکل ہوسکے گا! ۔ (اس کے اجزامی تفصیل میں اس ہمینڈ بل

میں درج کی مباری ہے!)

آپ کو منصام دون سے کہ ان پردگراموں میں مدادمت اور بابندی وقت سے کہ ان پردگراموں میں مدادمت اور بابندی وقت سے معلق ساتھ منزکت فرما ہے ایک موقع مندمت کے لئے منتخب فرما ہے ! مط

بن في وي مدمن عط مب رواد ند گدارا -"
" شامال مب رعب مر بنواد ند گدارا -"

خاکسار: ا**سسسرارا جمد منی ن**ه

١٣٦- كے، ماول اون الايور

٤١٩٨٤ بسنتمبر١٩٨٤

وَلَا كُولُهُ مَا مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِهْ فِي اللَّهِ عِي وَالْفَكُوبِ إِذْ فُلْتُ عُسِيمَنَا وَأَخْفَ الالَّهِ ، تعدادنا خدرات كفن كالمستون وركال مع يكرف الأركار مع أدران متك



44 11 ربع الاقرل PIC.A /18A4 ئالار زرماون -/٠٥

منحنگالڈ

سالانه زرتعاون ركيئي ممالكه

اسودى عرب محرية وري دوي دوي اقطر مقده عرب المادات - ١٥٥ سودى دايل يا- ( ١١٥ دوي إكتاني ٩ - امري والرمار ١٠٠ اروب باكستاني ايالت تركي اوان عراق، بْكُلْرِيشْ الْجُزَارَ الْعَرَ يوب افريق المئدُّ من يون ما كم الإن دهرو -شاني وخوني امري كينيرا الشربيا اليوزي فينغا فيرو -٩ - امريخي والراء ١٥٠ -

۱۱۰ مرکی والرمآ را ۲۰۰۰ م

قەسىل نەپ: بابنى مىيشىڭ كەبور يەنىنىد بىك بىيند دارل تاۋن بزاپىخ. ۲۹ - كى دارل تاۋن لاجرد- مجاد دې كسسستان، كەجور

١٣٠٤ كا الله كاون الاحتور

متب ون الدواد دمنزل ، زد آرام بأغ تنابرو الانت راخي المراه طايع: چهرى رسشيدامد مطبع بحبربيري شاع فاطرف الأكو

# منمولات

| <b>Y</b>               | • عرض احوال                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| اقتداداحد              |                                                                          |
| 11                     | • البطل (نفست نبریس)                                                     |
| ,,                     | عورت كااخلانى وروحانى تشخص                                               |
| ڈاکٹراسوارا <b>ح</b> د |                                                                          |
| M                      | اک بندهٔ عصی کی اور آمنی ماراتین<br>میان ظیرا تدکی خدمت میں چند گزار شات |
| 11                     | مهاد بظفراحمد کی فدمت میں جندگزار شاہ :                                  |
| لأاكثراسواواحمد        |                                                                          |
| 74                     | "اسلامی انقلاب کے المیط کا تجزیہ۔                                        |
| مشيخ جيل الوجئن        |                                                                          |
| WV                     | مسلم سيرت رسو <b>ل اور معيت</b><br>«حياة العجابه» كا ايك باب             |
| 11                     | «حاة العجابه» كا ايك باب                                                 |
| انامجمليوسف كاندهلوي   | مال                                                                      |
| ره مديوست ومدوي        | معود<br>عشق رسول کامفہم اوراس کے تقاض                                    |
| 04                     |                                                                          |
| ابوالمظهوالحسيني       | مر بخرم مایر :                                                           |
| 40                     | کنوم برایت  سادِس الاسلام حضرت خباب بن ارت  مسسد                         |
|                        | سادِس الأسلام <i>حصرت حياب بن</i> ارت<br>م                               |
| طالبالهاشمي            |                                                                          |
| 44                     | • أزادى اوراحتياب                                                        |
| انورمحمدبيطان          | ن<br>وبر من                                                              |
| ^۵                     | • افكاروآرار                                                             |

### عرض احوال

ران ونوں معجد دارالسلام باغ جناح لاجور میں نمازیوں کے مظیم اجتاعات جعد میں محترم ڈاکٹراسرار احمد صاحب ایمان 'اس کے مفہوم اور اقسام دلوازم پرسلسلہ دار نمایت مفید اور پڑ مغزیکچردے رہے ہیں۔ انہیں جب مجھی مرتب کر کے شائع کیا جاسکا 'انشاءا ملنداس اہم ترین موضوع برایک ایس وقع کتاب وجود می آجائے گی جومسلمانوں کے لئے بالعموم اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے ہالخصوص کرہ کشا ثابت ہو گی کیونکہ اس میں بحث کو محض علمی صدور میں مقید نسیں رکھا کیا ہے بلکہ خالص عملی پہلوؤں پر بھی رہنمائی میسر ہوگ ۔ ایمان جارے دین کی اساس بی نمیں موجودہ زوال پزیر اسلامی معاشرے کاالمیر اور اصل مسلم بھی ہے۔ حقیق ایمان کا عدم دجود جماري كل انفرادي اور اجتماعي بياريون بادار دسبب اور مجمح منهوم مين اس كاولول مين جا گزین ہوجاناتی دنوی و اُخروی فلاح کی کلید ہے۔ الله تعالیٰ ڈاکٹر صاحب موصوف کو صحت و سلامتی سے نوازے رکھے کہ وہ ان مباحث کو ہلا کسی فتعل کے بورا کر سکیں۔ ان سطور کے صغير قرطاس پر منتقل ہونے تک موضوع محولہ بالا پر چار خطبات ہو پچکے ہیں اور توقع ہے کہ مزید چار یا یا نج کیچروں میں بات بوری ہوگ ۔ فاہر ہے کہ ذاکٹر صاحب کابور اوقت اس انتظام میں لگا ہے۔ لیکن چھلے جعداصل خطبے کے اختام پر انہوں نے جلے دل سے یہ کر ایک معنی بحث کادروازہ کھول دیاہے کہ کرکٹ کے معرکوں کے لئے چھٹی کادن مخصوص کرناضروری ہے تو ہفتاداری تعطیل پھرسے اتوار کوی قرار دی جائے آگہ جمعہ کانقدس یوں سریازار پامال نہ ہو۔ واقعديد ب كد بظام رتوا توارى جكه جعد كوچمش قرار دياجانا "بهت بدا" اسلام اقدام "مجمأكيا تمالیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ تبدیلی کی خیرر الج نہیں ہوئی۔ یہ دن ہفتہ بحری نجی ضروریات کی بخیل ' ذاتی مشاغل کی تسکین ' ساجی میل جول ' خاندانی اور شادی بیاه کی تقاریب اور میلے خیلوں کی نذر ہونا شروع ہو گیا اور پورے ماہ اکتور پر تھیلے ہوئے ورلڈ کپ کر کٹ میجوں

نے تو النیای ڈیو دی جس میں اہم ترین جوڑ جعہ کے دن ہی کے لئے مخصوص کے جاتے رہے ہیں۔ چنا نچہ لوگ عجب مشکل میں کر فار ہیں 'جعہ کاحق اداکر ناکجا 'محض مسنون خطب سنے اور ور کعت پڑھنے کے لئے بھی مجد کارخ کرتے ہیں تو دل ان دلچ پیوں میں اٹکار ہتا ہے اور وقفے کے دوران متفرق مشاغل میں ذراانهاک ہوجائے تو جعہ فوت۔ جس کیارے میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدوں سے عام لوگ بھی بے خرشیں۔ اس صورت حال نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیاہے کہ "اسلامی چھٹی "سے تو وہ " غیر اسلامی " چھٹی ہی بملی تھی۔

جارے دین میں شریعت موسوی کی طرح کا کوئی " یوم سبت" نمیں جس میں کار جمال کی درازی حرام ہو' نداختام ہفتر آرام یاسرو تفریعن "ویک ایند" کاکوئی تصور موجود ہے جس كاالتزام ضروريات ويني مين شامل مو- قدغن بي توصرف اتني كه جعدى اذان (اذان اولی یا خطبے کی اذان۔ اس کے تعین میں اختلاف ہے " تاہم مل جل کر ایک فیطے پر پہنچا جاسکا ہے) سے لے کر فرض نماز کے اختتام تک کاروبار دنیوی کی ہرقتم حرام ہے۔ اس سے پہلے صبح کے وقت جعہ کے لئے ذہنی تیاری اور بعد دوپسرے رات تک اللہ کاذکر دلوں میں جاری و ساری رہنا چاہئے جوہا تھ پیروں کو کام سے نہیں روکتا۔ ویے بھی ذکر اللی سے توہمارا کوئی بھی لمحه خالی نه ہوناچاہئے..... جو دم غافل سودم کافر..... چنانچہ اگر ہفتہ وارچیمٹی کسی اور دن ہواور نماز جعدی ادائیگی کے لئے مناسب وقعہ پانصف یوم کی رخصت دے دی جائے ..... جیسا کہ پہلے معمول تھا ۔ تو جمعے کے احترام کی مٹی ایسے (نعوذ باللہ) بلیدنہ ہوجیسے ان ونوں ہورہی ہے۔ ہمارے چند جاننے والوں نے پیٹانیوں سے عرق انفعال کے قطرے یو تجھتے ہوئے (کہ وہ بھی گروہ عاشقال میں شامل تھے) بتایا کہ لاہور کے بچاس بزار "فرزندان اسلام" نے قذانی سٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے در میان "معرکہ کفرواسلام" و کھتے ہوئے بالكل فراموش كر دياتها كه جمعه كى دوپير كوئى نماز بھى پردھى جاتى ہے اور بيد كه عصر كابھى ايك وقت معین ہے۔ نماز کاجونام نماد وقفہ کیا گیاتھاوہ خوانچہ فروشوں کی مربانی سے پیپ یوجامیں لگا بلك بهت سول ني توارسائي كم باعث فاقي مين عافيت مجى كدستيديم مين جمال مل وهرني كى جگه نه نقی ابیضنے کی مخبائش پر کمال سے پائیں گے۔ رہی سبی سرایک اور دلچیپ "ایونٹ"

نے پوری کر وی۔ اپھی من کالج کے کم من شزادوں کی کر کٹ ٹیم کو بین الا توامی شہرت کے مایہ ناز کر کٹروں نے کھلایا (بلکہ بہلایا)۔ ایسے دککش منظر کو نگا ہوں سے اوجھل کرنے کا تحمل کون ہوسکاتھا "اب دیکھنے کوجن کے آنکھیں ترستیاں ہیں " ......... ہمیں کر کٹ کے کھیل کی ضرورت اور افادیت سے انکار بھی ہو تو کیا۔ جب بچشم سردیکھنے ہیں کہ بید ملک و قوم کے مستقبل کے لئے آئی اہمیت افتیار کر گیا ہے کہ حکومت سمیت پوری قوم (اللما شاء اللہ) اس کی دھن میں مست ہے تویہ ورخواست کرنے کوجی چاہتا ہے کہ آئندہ چھٹی اتوار کی رکھ لیجئے کی دھن میں مشاغل سے جعد کی نماز کی حرمت بھی متاثر نہ ہواور ایسے "اہم" مواقع کے لئے ماضرین وناظرین کی مطلوبہ تعداد بھی فراہم ہوجایا کرے۔

₩<sup>₹</sup> 1- **Å** .

لیکن اگر جمعہ کوہفتہ داری تعطیل کادن قرار دینے میں مصلحت سے تھی کہ چونکہ چھ دن کام کرنے کے بعد ایک دن کا آرام جدید دنیا کے اعصاب شکن حالات کار میں

#### هر رسم دنیابھی ہے 'موقع بھی ہے دستور بھی ہے

تو كيوں نه اس سے دين كابھي ايك نقاضا پورا ہوجائے۔ اور بيد كه چھٹى جعد بى كو ہو تونہ صرف. كان دور كرنے كاوقت مل جاتا ہے بلكہ "فاسْعَوْ اللّٰهِ بِسُرِ اللّٰهِ" كاحق اواكرنے كا اہتمام بھى كياجا سكتا ہے۔ تو پھر حكومت اور عوام دونوں سے ہمارى درد مندانه استدعاہے كه خدار ااس كے نقدس كابھى خيال كيجئے۔

افسوس کہ آج کر ارض پر کوئی خطہ ایساموجود نہیں جے صحیح معنوں ہیں اسلامی ملک کماجا
سکے۔ لیکن مسلمانوں کے ملک اور مسلمان حکومتیں تو بھر اللہ در جنوں ہیں۔ متعدد ایسے
ممالک ہم نے خود دیکھے ہیں جہاں ہفتہ واری تعطیل جمعہ کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم
سعودی عرب کے احوال اپنے قارئین کے سامنے رکھیں گے جہاں ہماری آ مدوفت زیادہ
ری ۔ وہاں خوش حالی وفارغ البالی اور تفریحات کے وسائل و مواقع یماں سے وہ چند ہیں۔
نفہال ان کاتوی کھیل ہے اور اس کاذوتی وشوق بھی کر کٹ کے سلسلے میں ہماری وارفتگی سے
ہر مرز کم نہیں۔ ساتی میل جول ، تقریبات اور میلوں کارواج دہاں بھی موجود ہے لیکن
ہر مرز کم نہیں۔ ساتی میل جول ، تقریبات اور میلوں کارواج دہاں بھی موجود ہے لیکن
کیاجال جو نماز جعد نے دراہی تعافل پر آجا آبو۔ جعد کوقت (خطبے اور نماز کاوقت وہاں شہر
کیمام مساجد ہیں ایک ہی ہوتا ہے ) سرکیس اور گھیاں سنسان ہوجاتی ہیں۔ لگ بھگ ایک

من پہلے ہی ہے اگریزی محاورے کے مطابق تمام راستے مجدوں کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ وہاں اس منظر کاتصور یعی نہیں کیاجاسکا جو یمال ہر ہفتے خون کے آنورلا آہے۔ موسم کرما ہیں جعد کو عین نماز کے وقت لا جور کی مضور و معروف نہر پر ہزاروں نیم عریاں نوجوان نمانے کاشوق پورا کرتے ہیں جبکہ اس کے کنارے متعدد بری مساجد سے نماز کی قرائت ان کے کانوں ہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ سردیوں میں باغ جناح کی مجد دارالسلام اور اس سے ملحق باغیجو ں میں ایک طرف لوگ جھے کی نماز کے لئے مف بندی کرتے نظر آتے ہیں توروسری طرف سو بچاس کر کے اندر اندر ہمارے عاقل وہ لغ بچ کر کٹ کے کھیل میں معروف پائے جاتے ہیں۔

جعد شعائز اسلامی میں سے ایک ہے۔ اس کے احرام کا حق اداکر ناہم سب کافرض ہے اور
اس دن کو ہفتہ دار تعطیل قرار رہنا فی الحقیقت اس سلط کی کڑی تھی۔ چنا نچہ ہم حکومت سے
مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ خود بھی اس بات کا اہتمام کرے اور عامتہ المسلمین کو
بھی اس کی ترخیب دے کہ جعد کے احرام کا کم از کم وہ معیار یماں بھی پر قرار رہے جو سعودی
عرب میں ہرجگہ دیکھا جا سکتا ہے۔

#### \* \* \* \* \*

ادھریہ اللّے تلّے ہیں اور مشرق کی سرصہ پارے ایی خبریں ہمارے اینے اخبارات کی شہر سرخیاں بن رہی ہیں کہ عرصے سے روزانہ دس بارہ ریل گاڑیاں سامان حرب و ضرب لے کر راجستھان ' پنجاب اور کشمیر کی سرصدات کے رخ رواں دواں ہیں۔ چھاؤٹیاں بن رہی ہیں ' ہنگامی بنیا دول پر ہوائی پٹیوں کی تعمیر جاری ہے اور فوج کے ڈویژن کے ڈویژن نعتل کئے جارہ ہیں۔ ''کیا کسی کو پھر کسی کا امتحال مقصود ہے " یا یہ سب پچھ کسی پکسک کی تیاری ہے؟ خبروں کے متن توبہ تک پر بے لگاتے ہیں کہ اس ٹومبر میں پاکستان پر حملہ ہوگا۔ پیش قدمی کا اصل زور براستہ کشمیر ہمارے شالی علاقوں اور راجہ تصان کی طرف سے سندھ کے زیریں جھے برصادق آباد اور رحیم یار خال تک ہوگاجی ہیں کہ اس شعوب ہی منصوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں کے مضوط رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں کے مضوط رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں کے مضوط رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں کے مضوط رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں کے مضوط رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمنوں ہویاد بہر

م ، جنوری میں ہو یا فروری میں 'اس سال ہویا اگلے یا پر اس سے بھی ا گلے برس ' ہندد کی سرشت سے بعید شیں کہ اس نے آج تک ہمارے وجود کودل سے قبول نہیں کیا (اور ہم سے زمانے میں بنینے کی سی کوئی بات ماحال سرزو ضیس ہوئی ) ۔ ہمارے ستار العیوب اور غقار الذنوب رب كريم نبار بابمين اس عيار مرجحه كاترنوالد بنے سے بچايا ہے۔ ہارے اعمال كى شامت ستوطِ مشرقی پاکستان کی رسوائی کانوباعث موئی لیکن المبور کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارت کی افواج قاہرہ کے قدم کس نے من من بھر کے کر دیئے تھے؟۔ اس کی رحت ے امیدایی جکه 'خود جمارے لچمن کیامیں ؟ .....اے ہم وطن بھائیو! اب بھی ہوش میں آؤ' خدائے واحد کے بندے بنو 'ایک رسول کے اتباع کوزندگی کاشعار بنالو 'ایک کتاب ہدایت کو ا پے شب وروز کاوطیفه اور وطیره سمجو - سی وحدت فکروعمل تمهیں بنیان مرصوص بنا سکت ہے جس سے دشمن نے فکر لی تواہای سر پھوڑے گا۔ اور اے ارباب حکومت اہم ہر کر تمارے حریف و مدمقابل نمیس محض حق نصیحت او اکرتے ہیں۔ تم نے اگر فوجی سازوسامان پر تکمیہ کیاتو یہ بت کزور سارا ثابت ہو گا کہ دشمن کی قوت کئی گناہے۔ اللہ کی جناب میں اجتماعی توبہ کرو' اس کے نام کو کبریائی اور اس کے کلے کوعملاً بلندی ہے ہم کنار کرو ، قوم کے لئے اس کی طرف رجوع کے اسباب بیدا کرو۔ نہ خود اسوولعب میں ڈوب رہونہ قوم کو غرق کرو۔ قوم کی زبوں حالی حدے تجاوز کر چکی ہے' یانی اب تو سرمے گذر رہاہے۔ تخریب کاری میں "بیرونی ہاتھ " کی جھلک تہیں نظر آئی ہوگی ' بدعنوانی 'رشوت ' غبن اور چوری ڈاکے میں کس کا د خل ہے جن کی چو نکادینے والی خبروں سے ملکی اخبار بھرے ہوتے ہیں۔ نیُ نسل کو تھلونے دے کر کون بملارہاہے۔ جس مخص کوتم نے خود مبلغ اسلام کما (اگرچہ یہ سوال ابھی تحقیق طلب ہے کہ وہ ایجا محر کے "اسلام" کا پیرو کار ہے یا محر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا) اس کے سامنے مجرے کی برم آرائی کس نے کی اور پھراسے جوازی سند کس کی اسمبلی نے دی۔ ع یانی اور فحاشی کوون دونی رات چوگنی ترتی کون دے رہاہے۔ ج س 'افیون اور میروئن کا سرطان س كے دور ميں جسد طمت ميں جزيكر رہاہے؟ - اپنے عمدے اپنے ہى ياس ركھو، تماری کرسیاں مہیں مبارک ! تم بی اللہ کے قانون کوارض یاک میں نافذ کر دو۔ تم بی قوم کے مختلف علا قائی اور لسانی محروہوں کی شکا یات کا زالہ کر کے ان کا عمّاد حاصل کر لو۔ تم

خود ہی اپنے بکل میں سے گندی مجھلیاں نکال باہر کرو۔ اللہ کے عطاکر دہ لا محدود وسائل اور قوم کی مسلمہ صلاحیتوں سے استفادہ کرو۔ کابئہ گدائی بھینک دو عزت ووقار سے جیناسیکھو اور پھر دیکھوا للہ تعالیٰ کی نصرت کیے تمہاری دست گیری کرتی ہے۔ اور ہم جیسے ناقد بھی کیسے متہیس سر آنکھول پر پٹھاتے ہیں۔

#### اے کاش ایساُہوجائے! کاش اللہ جمیں اس کی تعنق عطافرمائے اے کاش ایساُہوجائے! کاش اللہ جمیں اس کی تعنق عطافرمائے

جناب احمد دیدات کو پچھلے دنوں عیسائی مبلغ جی سواگرٹ سے "کیا بائبل الله کا کلام ہے" کے موضوع پر بحث کے بعد عرف عام حاصل ہوا۔ حال بی میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ یہاں انسیں عوام کی طرف سے تو پذیرائی ملنی بی متمی محومت نے مجمی قدر افزائی کی۔ لیکن یہ دیکھناباتی ہے کہ ان کے بعض انکشافات نے متعلقہ لوگوں کی آنکمیں بھی کھولی ہیں یانسیں۔ سنتے آرہے تھے کہ افریقہ میں اسلام جنگل کی اٹک کی طرح پھیل رہاہے 'جمال عرب ممالک کے "پیرودالر" اس کار خیر میں لگ رہے ہیں دہیں عالم اسلام (بشمول پاکستان) کے علاء وصلحاء کے ہاتھوں بھی علاقے کے علاقے مشرف بداسلام ہورہے ہیں۔ لیکن جناب احمد ويدات (جوخود افريقه ميسرج استي جيس) بتا كئي جيس كدوبان عيسائي مشنريون في اسيخ ينج طحدوب دین لوگوں برہی نہیں خود مسلمانوں کے جسد ملت میں بھی اس مضبوطی سے گاڑ دیئے میں کہ ان سے گلو خلاصی اب آسان شیں۔ وہاں کی باتیں کتنے بی باوٹوق ذرائع سے ہم تک سنيس سرمال شنيه بي- ديده خائق بحي مروح فرساسي- مارے اپنا ملك مين "ب ضرر " عیسائی اقلیت جیسے پُر پُرزے نکال رہی ہے اور عیسائی مشنری ادارے جس طرح ظفر مندی و کامیانی کے جمعندے گاڑرہے ہیں 'اس سے اغماض ہمیں بھی بہت منگا بڑے گا۔ ہماری نظرے کوجرانوالہ کے ایک مشنری ادارے کی جانب سے شائع ہونے والے امناہے کا ایک شارہ گذرا ہے۔ ای کے مندرجات جارحانہ بین ' (علامہ طاہرالقادری پر پمبتیاں اور ڈاکٹراسراراحرصاحب کے ایک مضمون کے حوالے سے ذبان درازی ) اگلاشارہ جس کا انظار ب نجانے کس انداز میں بات کرے گاکہ "اگلی اشاعت کے ضروری مضامین" کاچ کھٹالگاکر جوتين عنوانات ديئے محيّے ميں 'ان ميں دو" ڈاکٹراسرار احمد کی انو کھی منطق" اور" ڈاکٹراسرار

#### الد نے مسیحیوں کو گالیاں دبی شروع کر دیں " ہیں۔ یہ مضامین دیکھ کر انشاء اللہ ہم الطے اہ نصح و خیرخوای کے جذبے سے متعلق لوگوں سے کفتگو کریں گے۔

#### 4 4 4 4 4

مؤقرروزنامہ نوائے وقت میں ایک صاحب نے "شذرات" کے عنوان سے ہفتہ واری کالم لکھناشروع کیا ہے۔ چند کالموں میں توانہوں نے بنجیدہ انداز میں کام کی باتیں بھی کیں۔
لیکن اخباری ذریعہ ابلاغ میسر آئے جعہ جمعہ آٹھ دن ہی ہوئے تھے کہ انہیں محسوس

ہونے لگا مگ پھواور چاہنے وسعت مرے بیاں کیلئے

اور وہ شایداس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ راہ چلتے لوگوں سے رمزو کنائے میں چھیڑ چھاڑ شروع کریں۔ چنا نچہ اسلامی انقلاب کا اپنا فلسفیانہ طریق کاربیان کرتے کرتے ہو بگلا پکڑنے کے لئے اس کے سریر موم رکھ کر پھلنے کے انتظار سے بھی آسان تھا' انہوں نے منہج انقلاب نبوی کی اس تعبیر میں کیڑے نکالنے کے کار خیر پر کمر کس لی جس کے ذکر سے قاری کا ذہن خوابی نخوابی ڈاکٹر اسرار احمد اور ان کی تنظیم کی طرف خطل ہو آتھا۔ چنا نچہ ہم نے جواب میں مئو قرروزنامہ جنگ (۱۲۰ سمبر) کے ذریعے کچھ عرض کرنے کی جسارت کی تھی۔ آہم یہ اصلیاط محوظ رکھی کہ نام اس میں کسی کا بھی نہ آنے دیا۔ وہ شاید منتظری سے کہ مط

اک ذراج میریئے مجرد کھنے کیا ہوتا ہے

ا پنا گلے کالم میں انہوں نے ہوف کو محض ناحرد کرنے پر اکتفانہ کی بلکہ جمیں مبارزت کے انداز میں دھمکی بھی دے دی کہ "انہوں نے بات شروع کی ہے تو اب دیکھئے کمال تک پنچ۔ " نجانے دورگ و پیش کون ساز جرا آرنا چاہے تھے کہ ع پنچ۔ " نجانے دورگ و پیش کون ساز جرا آرنا چاہے تھے کہ ع را اسلامی تا تھی کہ کامو دین کی آزمائش ہے"

ل بارے اب پھران کے کالموں کارنگ بدلاہے 'اس شارے کے پریس میں جانے تک ان کاکی سنجیدہ کالم اسلامی انقلاب کے طریق کارپر شائع ہواجس کا بجواب محترم شخ جمیل الرحلٰ صاحب نے دیا اور بعد کے دو کالم ان کے پہندیدہ علمی موضوعات پر تھے جن پر ہم کوئی تبعرہ سنیں کریں ہے۔ یوں مثبت انداز میں دہ اپنی ہاتیں کتے رہیں تو شاید ہی ان کے کالم کااصل مقمد تھا۔

### ہم کماں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکنا تھے بے سبب ہوا غالب دغمن آساں اپنا

وہ علامہ دہر ہیں جوعربی صرف و نو الفت اور جابل ادب سے شفف کے زینے ملے کر کے اب ایک فقیہ اور مجتد کے مقام رفع پر برا جمان ہیں۔ دروغ بر گر دن راوی 'کئی پھروں کوجونک لگا کر دیکھ چکے ہیں۔ اپنے نئے ہدف ہے بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ہم نے اپنی ذکورہ بالاعرضداشت میں اظہار خیال کے لئے جو "لبولجہ" افتیار کیاتھا،
اس پر انہوں نے ہم سے کوئی گلہ نہ رکھنے کی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیاتو ہمیں بھی ہر گزید شکایت
کرنے کا حق نہیں کہ انہوں نے "ان کے امیر الموشین" کا طرز اشارت کیوں افتیار کیا۔
عوض معاوضہ 'گلہ ندارد۔ کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بحث چیٹر دی حتی 'وہ اخبار ک
کالموں کا موضوع نہیں اور جس طرح وہ اسے ذاتیات تک لے آئے 'وہ اصل بات کو
غیر ہو دکر دے گی۔ وہ خیرے اہل علم اور قلم کے دھنی ہیں 'اپنا جریدہ نکالتے ہیں اور
صاحب تصانیف ہی ہیں۔ ان سب میں انہوں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب اور ان کی تنظیم کو کی
موقع بر معاف نہیں کیا 'آئندہ بھی مشق ناز فرماتے رہیں ہے۔

" سرِدوستال سلامت كه تو منجر آ زمانی "

جارے ساتھی اس طیران سے مواجہ جاری رکھیں سے است جاری طرف سے یہ تحریر حرف آ

انس سوال یہ زعم جنوں ہے، کیل اڑیے ہمیں جواب سے تعلع نظر ہے، کیا کیے!

اورچونکہ خواہش اس سلیلے کو ختم کرنے کی ہے انداان کے سوالات کا جواب دیے کاارادہ نمیں محض چند غلط فنمیوں کی وضاحت پریس ہے جوشایدان کی تحریث سوادر آئی ہیں۔
( اِتَی صَدُ اللہ بِد)

ک چنانچہ ان کے انگلے کالم کے جواب میں ہمارے بزرگ رفیق جناب شیخ جمیل الرحمٰن کی ۔ تحریر یخ قرروز نامہ نوائے وقت میں بھی شائع ہوئی اور ہمارے اس شارے میں بھی نقل ہوئی

### ت ن ٹیلی ویژن پرنشرشدہ کا اکٹر اسرار احد کے دروس قرآن کاسلسلہ

لشست بيو يم مباحدث عمل صالح عورت كاروحاني واخلاقي تنخض سورة التحريم كى روشني ميں

مخمده ونصلى على رسوله الكريير فاعوذ باللهمن الشيظن الرجيم بسشيرا للوالركان الركيم

صَرَبَ اللَّهُ مَثَكُ لِّلِذَيْنَ كَفَرُوا مَرَاتَ نَوْجٍ وَامْرَاتَ نُوطٍ كَانْتَ تَحُتَ عَبْدَيْنَ مِنْ مِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَافَكُمُ يُغُنِيَاعَنْهُمَامِنَ إِلَّهِ شَيُّاً وَّهِيْلَ ادُخْلَا النَّارَحَعَ اللُّخِيلِيْنَ ه وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينِ امَنُواامُرَاكَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ فِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَسْتِم وَغِنْ مِنُ فِرْعُونَ وَعُمَلِهِ وَنَجِنِّنِي مِنَ الْقُومِ الظَّلِمِينِ \_\_ ه وَمُرْبِيعُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّذِيَّ ٱحْصَنَتُ قَرْجِهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رَّوُحِنَا وَصَلَاقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُلِيتِيْنَ ه صدق التدالعظيم

"الله تعالی نے مثال میان فرمائی ہے کافروں کے لئے نوح اور لوما کی بیویوں کی۔ ده د دنول جارے دونمایت نیک بندول کے مقد میں تھیں۔ توانمول نے ان ہے خیانت کی روش اختیاری - تووه دو تول ان (الی بیویول) کواللہ کے عذا بست نے بیات کے ۔ اور یہ کد دیا گیا (ان بیویول سے) کہ تم دونوں داخل ہوجاؤ آگ میں دوسرے داخل ہو خوالول کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی ۔ جبکہ اس نے کمالے دب میرے ؟ میرے لئے ایپ پاس ایک گر جنت میں بنااور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور جھے نجات بخش ظالموں کی قوم سے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائی جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی توہم نے اس میں اپنی روح میں سے فرمائی جس نے اور عمران کی اور وہ میں ایک کتابوں کی اور وہ ہمارے بہت می فرمان بر دار بندوں میں سے تھی ۔ "

محترم حاضرین اور معزز ناظرین! سورة تحریم کی آخری تین آیات کی علاوت اور ترجمه ابھی آپ نے سالہ سیبات عرض کی جاچکی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی پہلی منزل یعنی مرداور عورت کے ابیون رشیخ از دواج کہ جس سے خاندان کے ادارہ کی بنیاد پرتی ہے اس کے ظمن میں نمایت اہم اور بنیادی ہوایات ہیں جو سورة تحریم بیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عائلی زندگ کے بارے میں ایک نمایت اہم مسلم ہیہ ہوت کا مقام کیا ہے! ...... آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے! ...... آپ کو معلوم ہے کہ اس ضمن میں دنیا ہیں بمت افراط و تفریط رہی ہے۔ عورت کو یا قوبالک بھیز بکری کی طرح آیک کہ اس ضمن میں دنیا ہیں بمت افراط و تفریط رہی ہول چال کے محاورہ کے مطابق اسے جو آن کو کے سے تعبیر کیا گیا ' ہمارے یمال کے ایک عام بول چال کے محاورہ کے مطابق اسے جو آن کو کیا ہے۔ اور جمع محفل بناد یا گیا۔ اور جمعی اتفراط فلو پیطرہ کاروپ دھار کر قوموں کی قستوں سے کھیلنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یہ افراط قبل پیطرہ کاروپ دھار کر قوموں کی قستوں سے کہائے گیا۔ اسلام نے عورت کو ایک کھل قانوا اور اخلاقی تشخص عطاکیا پھراس کے دائر ڈائم کمل اور میدان کار کا تعین کیا۔ اسلام کی رو نورت کا ایک علید ہوت کی اپنی ذاتی کھیا۔ جو حت کی اپنی ذاتی کھیا۔ جو حت کی اپنی ذاتی کھیا۔ جو حت کی اپنی داتی کھیا۔ کی در میان کوئی فرق نہیں ہے۔

حقق کے محمن میں نمایت قامل غور پہلو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قانونی تشخیم

یے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تشخص بھی عطاکیا ہے۔ لین عورت آگر کوئی نیک کام کرتی ہے تو کا جرو تواب اس کے لئے ہے۔ وہ اس معاطے میں مردوں کے آبع شیں ہے۔ چنا نچہ براچی بیوی کے نان نفقہ کا کفیل اور ذمہ دار تو ہے لیکن اس کے دین واخلاق کا کفیل اور دوار نہیں ہے۔ نیکی اور بھلائی آگر عورت میں ہوگی تووہ اس کے لئے ہے۔ کوئی خیر عورت کی تواس کاصلہ اور اجرو تواب اس کو لے گا۔ اس طرح کوئی نیکی آگر مرد کما آ ہے تواس کا و ثواب اس کے لئے ہے۔

اس همن میں قرآن مجید نے یہ اصل الاصول بیان کیا ہے کہ یکسی لِلْاِئسکانَ اِلَّا سَعٰی "کی انسان کے لئے نہیں ہے گروہی کچھ جس کے لئے اس نے مخت کی ہے 'جس ہے گارہ کے انسان ہونے کے ناطے ہے مرداور ہے گئے اس نے مشقت اور بھاگ دوڑی ہے " گھریہ کہ انسان ہونے کے ناطے ہے مرداور ہیں گوئی فرق نہیں ہے۔ چتا نچہ سورہ آل عران کی آیت نمبر 190 میں فرمایا کیا آئی لا ہئے عَمَل عابل مِنکہ مِن ذَ کَرِ اَلُّ اُنگی بَعْضُکہ مِنْ بَعْضِ " میں تم میں تم میں کے کی بھی عمل کو ضائع کر نے والا نہیں ہوں خواہ وہ عمل کر نے والا مرد فواہ عورت ہو 'خواہ نفیاتی ساخت فواہ عورت ہو 'خواہ نفیاتی ساخت ہو فرق ہو ہے ۔ باتی انسان ہونے کے اعتبار فرق ہو ۔ یہ فرق ہو ہم نے تم نی ضرور یات کے تحت رکھا ہے۔ باتی انسان ہونے کے اعتبار ایک دو سرے ہی ہو۔

سی اصول قرآن مجید میں سورة النساء کی آیت نمبر ۳۳ میں نمایت واضح شکل میں سامنے اسے للز کال نصیب تیا ا گنسکبن "مردول اے للز کال نصیب تیا ا گنسکبن "مردول اے لیز کال نصیب تیا ا گنسکبن "مردول اے لئے حصہ ہے اس میں ہے جو کمائی انہوں نے کالی ہیں ' ان کااجر و تواب ان کے لئے نات انہوں نے اپنی محنت اور مشعت سے کمائی ہیں ' ان کااجر و تواب ان کے لئے ہے ۔ "اور عور تول کے لئے حصہ ہے اس میں جو کمائی انہوں نے گی " بجو بھلائیاں ول نے کی ہیں 'جو بھلائیاں انہوں نے کی ہیں 'جو بھلائیاں انہوں نے کی ہیں 'جو بھلائیاں انہوں نے کمائی ہیں 'اس کااجر و تواب ان کے لئے ہے۔ ای بی جو برائی اور بدی مرد کمائے گا'اس کا وبال اس پر ہو گااور جو بدی اور برائی عورت کمائے 'اس کی یاداش اس کو بھلائی ہوگ۔

اس اصول کو سورة تحريم کي آخري تين آيات بيس تين مثالول سے واضح کيا كيا ہے كه

خواتمن اس مغالطه مين شرجي كدان ك شوبران كرين واخلاق كيمي كفيل جي اورو دین واخلاق سے معاملہ میں مردوں کے آبع ہیں۔ چنانچہ پہلی مثال دوائی عور توں کی پیش کی منی جن کے شوہرا نند تعالی کے جلیل القدر رسول ہیں۔ ایک معنرت نوح اور دوسرے معزت لوط عنيها الصلوة والسلام- ان دونول كي يويول كاذكر كيا كياكر ونكددين كاعتبار ان كامعالمددرست ندتماء انبول في اين شوبرول كرساته يوفالي كمتمى ... الكن اس يد بر كزند سجو لياجائ كدان سے لازى طور يركوئى اخلاقى نفوش سرزد بوئى بو- اسنے شوہروں كرازول كالفطابعي ايك خيانت اوربيوفائي كاعمل ہے۔ اس لئے كه اى سورة النساء ميں جمال آيت نمبر المس مين ياصل الاصول بيان كياكياكه الرَّجَالُ فَوَّ المُونُ عَلَى النَّسَاء وہاں ایک مثانی ( DE 44 ) یوی کے بداوصاف بھی بیان فرمائے محت میں الطّب بعث فَيِنْتُ خَفِظْتُ لِلْعَيْبِ " " نَيك بيويال وه بين جوفرمانبرداري كي روش اختيار كرين اوراپ شوہروں کا کمنامانیں۔ اور ان کے را زوں کی بوری حفاظت کریں "۔ فلاہریات ہے کہ یوی ے زیادہ مرد کاراز داراور کون ہو گا! مردیس آگر کوئی خای ہے اگر کسی پیلوے اس میں کوئی پوشیعہ جسمانی عیب ہے۔ تواس کو بیوی سے بڑھ کر جاننے دا لااور کوئی نہیں۔ **گویا**مرد کی پوری شخصیت عورت کے پاس بطور امانت ہے۔ را ز کو بھی امانت کما گیا ہے۔ لنذاا گر شوہرنے کوئی راز کی بات بیوی کو پتائی ہواور بیوی اس راز کوافشا کر دے تو یہ بھی خیانت ہے چنا نچہ " غَنَا مَنْهُمَا سُكِ لفظ سے بيلاز مي متيجه نكالنادرست شيں ہے كدان دونوں جليل القدر رسولوں كي يويال بد چكن اور بد كارتمي معاذ الله - قرآن مجيد كاجواصول الماكراس كوسامن رميس ق یہ بات سمج معلوم نمیں ہوتی کہ کسی رسول کے حبالہ عقد میں کوئی بد چلن اور بد کار عورت ہو۔ لنذاان خواتین کاب طرزعمل که در پرده وه این کافر قوموں کے ساتھ تھیں اور ان کی ہدردیاں کفار کے ساتھ تھیں 'اے یہاں خیانت ہے تعبیر کیا گیاہے۔ لیکن یہاں جواصل بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر چدید دونوں عورتیں ہمارے رسولوں کے حبالہ عقد یں تحمیں لیکن چونکہ ان دونوں کے اپنا عمال درست نہ تھے لنذاان کا نجام کافروں کے ساتھ ہو گا۔ رسول کی زوجیت میں ہوناانمیں کوئی فائدہ نہ پنچا سکے گا۔ چنا نچدان سے کمہ دیا میا کہ وَقِيْلَ ادْخُلُا النَّنَارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ " وورْحْص واعل موجاوُدوس واعل مونوالول

ك ساته - " يمال قيل فعل اضي مجول ب- قرآن مجيد من جمال بعي قيامت ك حالات كاذكر بوتا إوال عام طور يرفعل اضى استعال بوتا ب- اس لئ كدفعل اضى من قطعت وحتمیت موتی ہے۔ جیسے کوئی کام موچکا۔ اور جیسے کوئی چیز ہوچک ہےاس کامطلب میہ ہوا کہ متنى يقين بات وه ہوتى ہے جو وقوع پذر ہو مكل ہواتن بى يقين بات قيامت و آخرت كى ہے۔ للذا آخرت کے احوال میان کرتے ہوئے قرآن مجید عام طور پر ماضی کاصیغہ استعال کر آ ہے۔ یماں جواسلوب اختیار کیا گیاہے ہوسکتاہے کہ اس میں عالم برزخ میں یہ بات کی جانے کی طرف اشاره ہور ماہوواللہ اعلم بالصواب لیکن یمال جس حقیقت کی جانب نشاندہی مقصود ہے اے میں سابقہ درس میں بھی آپ کے سامنے اس مدیث کے حوالے سے بیان کر چکاہوں کہ نی اکرم ملی الله علیه وسلم نے اپنی لخت جکر اور نظر حضرت فاطمه (رضی الله تقطعنها) سے ارشاد فرما یا تھا کہ اے فاطمہ! محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بنی۔ اپنے آپ کو دوزخ ہے بچاؤ اس لئے کہ جھے تمارے بارے میں اللہ کے یمال کوئی افتیار حاصل نہیں ہوگا .. یمال فرمایا مارہاہے کہ حفرت نوح اور حفرت لول جیے جلیل القدر پنیبر آخرت میں اپی بیویوں کے کام نہ آ سکیں گے۔ یہ مثال بیان ہوئی ان دو عور توں کی جو دو بھترین شوہروں کے حبالہ عقد میں تھیں۔ لیکن چونکہ وہ خود اہلِ ایمان میں سے نہ تھیں لنذاان کے شوہروں کی نیکی اور ہزرگی انہیں كوئى فائده نه دے سکے گی۔

اباس کے بر علی ایک مثال سامنے آری ہے کہ لیک بر ترین فخص کے نکاح میں ایک نمایت نیک اور صالحہ فاتون ہیں۔ فرعون جیساسر کش و متمرد 'اللہ کاباغی ' فدائی کاری الیکن اس کے عقد میں حضرت آسیہ ہیں۔ ا غلباً یہ وی فاتون ہیں جنبوں نے حضرت موی علیہ السلام کو دریا میں ہتے ہوئے صندوق ہے نکالا تعااور فرعون کو آبادہ کر لیاتھا کہ ان کی پرورش السلام کو دریا میں ہتے ہوئے صندوق ہے نکالا تعااور فرعون کو آبادہ کریں گی .... وہ یقینا نئی اسرائیل کی کوئی مومنہ و صالحہ فاتون تھیں 'جو فرعون کی ہوی فی سے خود کریں گی .... قرآن مجید کے الفاظ یہ بتارہ ہیں کہ ان کی نیک کا یہ عالم تھا کہ فرعون کا محل کے وروز رہا فیون کا محل کی آبادہ کو یاان کو کاٹ کھانے کو دوز رہا فیون کا محل کے وروز رہا تھیں کہ اس کی برا تمالیوں کی وجہ سے وہ عیش و شوہر کی مطالب کی اجتمالی نظر ہوتا ہے ' وہ ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی آبادہ ' جو شائی محل کا جزولا پنگل ہوتا ہے ' وہ ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی آبادہ ' جو شائی محل کا جزولا پنگل ہوتا ہے ' وہ ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی آبادہ ' جو شائی محل کا جزولا پنگل ہوتا ہے ' وہ ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی آبادہ ' جو شائی محل کا جزولا پنگل ہوتا ہے ' وہ ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی آبادہ کی محل کی دو بینوں کی جو تھا کی دو ان پر دو پھر تھا۔ اور ان کی دعاقر آن نے نقل کی ایک کو بینوں کی خوالی کی دو بینوں کی دور کی تھا کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیل کی دور کی کی دور کی

ہے کہ " پرورد گار جھے جلدے جلد فرعون سے "اس کے عمل سے اور فالم وشرک قوم سے نجات دے کر اپنے پاس بلااور اپنے جوار رحمت میں بینی بنت میں میرے گئے گھر بنا"۔ اس دوسری مثال سے بیدبات واضح ہوجاتی ہے کہ کسی عورت کا شوہر خواہ کتنائی بدکر دار هخص ہو ' کافرومشرک ہولیکن اگر وہ عورت خود مومنہ اور صالحہ ہے تواس کا اجرا للہ کے ہاں محفوظ ہے۔ شوہر کی برائی اسے کچھ نقصان نہ پنچائےگی۔

اب آ مے اس معمن میں تیسری مثال آرہی ہے ایک ایس فاتون کی کہ جنمیں ماحول بھی بمترین طااور پھر جن کے خود اپنے اندر بھی نیکی ' مجلائی اور حسنات کے بمترین رجحانات اور ميلانات بكمال وتمام موجود بين- كويلوه نُبوح ُ على نُو ركى مثال بين..... پېلى مثال تقى بهترين شوہروں کے گھروں میں بدترین بیوبوں کی۔ دوسری مثال اس بے بالکل بر بھس تھی کہ ایک بدرين شومرك عقد من ايك بحرين خالون بي .... اب تيسرى مثال مُورَّ عَلَىٰ مُورِ كَ آرى ہے جو حضرت مریم سلام علیها کی ہے .... جوخود نمایت نیک مالحہ عبادت گذار مران کی والدہ کتنی نیک تھیں جنہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی ہونے والی اولاد کواللہ كي نذركر دياتهاجس كاذكر سوره آل عمران كي آيت نمبره ٣ من باي الفاظ آيا هي رَبّ إنّى ا نَذُرُتَ لَكَ مَا فَي بَطْنَي مُحَرِّ زَاك رب ميرك! من في تيرك لئ نذر كيابو كه ميرك پید س ہے۔ ونیا کے تمام بھیروں سے اسے چھاراولاتے ہوئے"۔ یعنی میں اس کو صرف تیرے دین کی خدمت کے لئے وقف کرنے کاعمد کرتی ہوں۔ توبیہ خاتون ہیں جن کی آغوش میں حضرت مریم نے برورش یائی۔ محراللہ تعالی نے حضرت ذکر باعلیہ السلام کوان کامرنی اور کفیل بنا یاجواللہ کے نی اور بیکل سلیمانی (بیت المقدس) کے مجاور اور محران بھی ہیں اور رہے میں حضرت مریم کے فالوجی تو کو اید مو رئ علیٰ اور کامعالمہ ہے۔ ایک طرف حضرت مريم كي سيرت اوران كاكروار بجس كي يمال الله تعالى مح فرمار بي الموان كاكروار بي جس كي يمال الله تعالى مح عصمت وعفت کی کال طور بر حفاظت کی۔ پھرامرواقعہ بیہے کہ اللہ تعالی نے ان کوبہت بری آزمائش سے دوجار فرمایا۔ ایک نوجوان خانون جو تاکھرامو ، جس کی شادی نہ ہوئی ہوارد اے حمل ہور ہاہو۔ اب آپ خود سوچے کہ معاشرہ میں کیسی رسوائی کاسامان ہے جوان ک کے فراہم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسی کس شدید آ زمائش میں جٹلا کیا ہے۔ لیکن اس اللہ

ک بندی نے اپندر کے ہر تھم کے سامنے سر سلیم فم کیاو صَدَّقَتْ بِکُلِمْتِ رَبِّهَا وَ کُتَیبِهِ
یان کی زندگی کانقشہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تمام احکام کی تقیل کی۔ پھر انہوں نے تمام
آسانی کتابوں کی بھی تقدیق کی تورات تو موجود تھی ہی۔ پھر تمام انبیاء کے بت سے صحیفے بھی
موجود تھے انہوں نے سب کی تقدیق کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم دینیہ سے انہیں
خصوصی دلچی تھی۔ آبت کے آخر میں ان کی مدح پھر ان الفاظ مبار کہ سے فرمائی و کائٹ
مین القینیئ وہ اللہ کی فرماں ہر داروں میں سے ایک بندی تھی۔

غور کیجے کہ یماں تین مثالوں کے ذریعے تین مکد صور توں کو بیان کر دیا گیالیکن ایک امکان ابھی باقی ہے۔ اس عمارت کالیک کونا بھی خالی ہے۔ بہترین شوہروں کے یمال برترین عور توں کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط کی ہویاں ہیں۔ برترین شوہر کے یمال بہترین خاتون کو یانو و و علیٰ نُو ر کی مثال خاتون کی مثال حضرت مریم ہیں۔ اب ایک مثال رہ جاتی ہے کہ شوہر بھی بدترین ہو اور یوی بھی۔ کویا ظلمت بعض کا فقشہ ہو۔ جے ہم اپ محاورہ میں کتے ہیں کہ کر وااور پر نیم فرار و ہے سورة کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ملتی ہاور وہ ہے سورة الله ہاں سورہ مبار کہ میں ابو اس اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے۔

دِسْ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحُنِ الرَّحِيمُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَهُ مَا تَعْتُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَهُ مَا يَعُ لَمُ اللهُ وَمَا كَسَبَهُ مَسَيْطُ لِلهَ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا سَكَيْ طُلْ فَاللَّهُ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا سَكَيْ اللهُ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا لَهُ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا لَهُ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا لَهُ اللهُ الْحَطَيبِ عِلْى جِيْدِ هِا لَهُ الْحَطَيبِ عَلْى جِيْدِ هِا اللهِ الرَّحْ اللهُ الْحَطَيبِ عَلْى جِيْدِ هِا اللهِ الرَّحْ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْلِقِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُحْلِقِ اللهُ المُحْلِقُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

اس سورہ بین نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا ابولسب اور آپ کی چھی (ابولسب کی بری ابولسب کی بری ابولسب کی ام جیل کی حضور سے عداوت کا بیان ہے اور یہ فیصلہ کر نامشکل ہے کہ ان دونوں بی سے کس کو نی اکر م سے زیادہ عداوت اور ایڈارسانی بھی چین کی دونوں بی ایک دوسرے سے برو چرد کر حضور کی دعمنی عداوت اور ایڈارسانی بھی چیش جیسے ۔ تو سورة اللهب مثال ہے بدترین شوہراور بدترین بیوی کی ۔ اس طرح یہ کونا اور گوشہ بھی پر ہو جاتا ہے ۔ کہ شہر بھی بدترین ہواور بوتی بھی بدترین ہوتواس کی صورت کیا ہوئی۔ چنا نچ ان کے بارے بی

اى دنيام جنم كافيصله سناد يأكيا-

اب آج جو کچھ عرض کیا گیاہے اس کے بارے اگر کوئی سوال یا شکال ہو تووہ آپ پیش فرما کتے ہیں۔

سوال وجواب

سوال .... ڈاکٹر صاحب! ہمارے معاشرے میں بعض خاندانوں میں خواتین کو دراشہ سے محروم رکھاجا آہے۔ براو کرم اسلامی نقلہ نظرے اس پرروشنی ڈالئے؟

جواب یہ توبالکل واضح بات ہے کہ اسلام کی و سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑی نا انسانی ہے۔ اس طرح انسان گویا اللہ تعالی کے احکام میں خود اپنی مرضی کود خل دے رہا ہے اور انسیں پس پشت ڈال رہا ہے۔ اس روش کے حرام ہونے اور بہت یوی معصیت ہونے میں کہی فقتی مسلک میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں ہے۔

سوال فراس واکر صاحب! آج کل کے زمانہ میں اوگ خاندان ' دولت اور خوبصورتی کوبری ایمیت دیتے ہیں! اسلامی نقط نگاہ سے ایک اچھی ہوی میں کیا خوبیاں دیکھی جانی جائیں؟ جواب سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس کا جواب میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے منہوم کے حوالہ سے آپ کے سامنے چیش کر رہا ہوں۔ حضور سنے وسلم کی ایک حدیث کے منہوم کے حوالہ سے آپ کے سامنے چیش کر رہا ہوں۔ حضور سنے

زبایا کہ عورت ہے شاوی کی جاتی ہے 'اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر بھی اور اس کی دولت کی بنیاد پر بھی لیکن اے مسلمانو! تہیں سب سے زیادہ دین داری کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اخلاق کو ' کر دار کو حسن سیرت کو باتی تمام چیزوں پر مقدم رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ آ گے جونسل چاتی ہے اس کے اندراگر کی چیزیں نہ آئی تو ظاہر بات ہے کہ یہ رشینا از دواج دینی اختبار سے نفع بخش بابت نہیں ہو گا۔ اگر اولاد بیں بھی دین داری اور خیر مطلوب ہے تو انسان کو شادی کرتے ہوئے دین داری کو 'اخلاق کو اور حسن سیرت کو مقدم رکھنا چاہئے۔ چونکہ اولاد کی اولین تربیت گواس کی مال کی آخوش اور اس کی گرانی ہے۔

حطرات! آج کے درس پر سورہ تحریم کاجارا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کاب مبین کامیح فیم مطافرہائے اور اس کے سطابق اپنی زندگیوں کے رخ کو عملاً بدلنے کی تعنق عطافرہائے۔

وَاخِرُ دَعُوَ انَّا أَنِ الْحُمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلِمِينَ



بیرن ماک فریدان بیاق نوش فوالیں اہنامہ میثاقص "کے بیرونص ملک کے قام سالان فریار حضرات کے فریدار محصے نبر تبدیل موگئے ہیں۔ براوکرم ا نبانیا فریوار محص نبرمثیا قصے کے لغافے سے نوٹ کر لیجے۔

\*\*\*\*\*

قراً ن هم کی مقدس آیات اوراحادیث نبوی آپ کی دین معلومات میں اصافے اور تبلیغ کیلئے اناعت کی جاتی ہیں-ان کا احترا) آپ پر فرض ہے۔ لہٰذا جن شخات پرمہ آیات ورج ہیں ان کو مجے اسلامی طربیقے کے مطابق ہے حرمتی سے ممنو خارکھیں ۔

رَّيْنَاهَبُ لَنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَكُرِيِّيْنِنَ اُفَرَّةَ اَعُيُنٍ وَلَجْعَلْنَالِلُمُتَّقِينَ إِمَامًا ه ( العرقان : سم > ) ہیں ہماری اولاد اور بیولول (کی طرف) سے ر آنگھوں کی مٹےنڈک عطا فرما ا در ہمیں بر بیزگارول کا امام بن فیے مالعسدالواحد سيسكوان سيرث ثيراني اناركلي لانيكو

# الكبندة عامى كى اوراتني مداراتين

ماكتواسداراحد ملاسيان المد

'نوائے قت' کے ساتھ راقم الحروف کے ذہنی اور قلبی تعلق کاعرصه اس کی کل عمرے مرف تیرہ باچودہ سال کم ہے۔ اس لئے کہ ۲۵ – ۱۹۴۷ء میں راقم مسلم ڈسٹوڈنٹس فیڈریشن مسار کے ان کارکنوں میں شامل ہو آتھ اجور بلوے شیشن پر اس ٹرین کا انتظار کیا کرتے جس کے ذریعے ''نوائے وقت'' کابنڈل آ ناتھا۔

پاکتان کے چالیس سالوں کے دوران بھی آگر چہ راقم کی جماعتی یا تنظیی وابنتگی پر مخلف ادوار آئے لیکن '' نوائے وقت' کے ساتھ زہنی بلکه اس سے بھی زیادہ قلبی تعلق قائم رہا۔ اد مرکجے عرصے سے مختلف اسباب کی بناپر راقم کانام اخبارات میں آنے نگاتو فطری طور پر

" نوائے وقت" کی جانب سے وقع فوقع تنقید یانامحانہ مشورہ ملتارہا۔ اور اس پر خدا گواہ ہے کہ سوائے ایک بار کے 'مجمی دل نے کوئی آزر دگی محسوس نہیں کی۔

لیکن جعرات ۸ر اکتور کا شاره آیاتویه دیچه کر جیرت بوئی که ادارتی صغه کاپورانصف زیری اس عاجزو ناچیز کے لئے وقف ہے۔ اس پر باختیاریه سوال ذبن میں ابحراکه آیا "نوائے وقت" کے صفات کی وقعت کم ہوگئے ہے 'یا خدانخواستدراقم کی شخصیت پر کسی مصنوی ابیت کا خول چڑھ گیا ہے کہ ایک اہم قوئی روزنا ہے کے اداتی صغیح پربیک وقت دودومضامین ابیت کا خول چڑھ گیا ہے کہ ایک اہم قوئی دوزنا ہے کہ اداتی صغیح پربیک وقت دودومضامین میرے بارے میں شائع ہوئے ہیں۔ ساتھ بی کئی دن تک مولانا محمد علی جوہر کا یہ مصرعہ ذہن میں گردش کر آرہا کہ مط

"اک بنده<sup>عر</sup> عاصی کی اور اتنی مدارتیں!"

عجیب انفاق ہے کہ میرے حالیہ دو ناصعین میں سے ایک کراچی کے میال ظفیر احمد ماحب میں جنہیں میں اپنا بزرگ مجمتا ہوں اور دوسرے "نوائے وقت 'کے ایک آزہ کالم

#### نكار جاويدا حمر صاحب جوخود مجصابنا بزرك قرار دييتين!

میاں طفیر احمد صاحب سے ایک سال قبل جب کراچی میں پہلی طاقات ہوئی توراقم کو بالكل ويساي احساس بواجيسالك بعك بيس سال قبل مرز امحد منور صاحب يملى طاقات يربوا تھا۔ یہ ۱۹۲۷ء کی بات ہے اور اس وقت میں نے اپنے اور مرز اصاحب کے ایک مشترک دوست کے سامنے اپنا یہ ماکٹر بیان کیاتھا کہ " بہت عرصے کے بعد ایک خالص اور مخلص مسلم لگی ہے ملا قات بوئي " .....اس وقت ياد بو كاكه مسلم ليك كاجسد عضري تين حصول مين منقسم بو ا چاتھا ؛ یعنی کونشن لیک ، کونسل لیک اور قیوم لیگ اور تیوں لیگوں کے اس وقت کے جملہ ز عماء میں ہے کسی آیک ہے بھی مرزا صاحب کو کوئی خاص حسن ظن نہ تھا ..... لیکن اس سب كباوجود قائد اعظم اور علامه اقبال دونول كرساته والهائه عشق كى بناء يرمرز اصاحب كاقلبى تعلق "مسلملیک" کے ساتھ ہوری شدت سے برقرار تھا۔ بالکل ہی کیفیت میال ظفیر احمد صاحب سے مل کر محسوس ہوئی کہ اب جبکہ وقت کے دریامیں بہت سایانی عزید بہر چاہے۔ جس کے دوران ملک کے دولخت ہونے کا حادثہ بھی پیش آچکا اور عروج وزوال کے بھی متعدد دور مزید گزر چکے 'میاں صاحبجے "مسلم لیگ" کے ساتھ اتنے گرے ذہنی اور قلبی تعلق ے شدید جرت ہوئی کہ انہوں نے خود مجھے باضابطہ طور پر مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی اوراس سے خداجاتا ہے کہ میرے دل میں ان کی بڑی قدر د منزلت پیدا ہوئی کہ ع "وفاداری بشرطِ استواری اصل ایماں ہے"

وفاداری برط استواری اس ایمال ہے آہم میاں صاحب سے بیہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جابی اور بربادی کاسارے کاسار االزام دوسروں پرر کھ دینادرست نہیں ہے اور تاریخ شاہدہے کہ یمال معالمہ بالکل وہ ہواکہ ہے

"اس محمر کو آگ لگ مئی محمر کے چراغ ہے"

ویے بھی یہ دنیا کامسلم اصول ہے کہ باہر کے حملے اسی وقت کارگر ہوتے ہیں جب اندر

فکست وریخت کے اسباب و آثار موجود ہوں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ پنجاب میں دولتانہ ممدون

مقاش نہ جماعت اسلامی کی پیدا کر دہ تھی 'نہ کا گر لی یا حراری علاء کی۔ بالحضوص متو خرالذکر
فی کم از کم پورے چے سال سیاست سے علی الاعلان کنارہ کش ہوکر بالکل خاموثی کے ساتھ

رہاراقم الحروف کے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے پر میاں صاحب کارنجو غم تومیرے دل میں اس کی بھی بہت قدر ہے۔ اس لئے کہ خود راقم نے بھی جب تمیں برس قبل جماعت کی رکنیت سے استعفادیا تھا تو اس کے جو جذبات تھے وہ اشتفے کی درج ذیل عبارت سے ظاہر ہو جائیں گے کہ:

"اس دس سال کے عرصے میں میری ہوری دنیا جماعت می کے جھوٹے سے
حلقہ میں محدود رہی ہے۔ تعلقات اور دوستیاں جمبیں اور 'الفتیں 'حتی کہ دشتہ
داریاں تک اسی طقہ میں محدود رہیں۔ بینمنا اٹھناہجی اسی میں رہا اور بسنا ہو لناہجی
اسی میں رہا۔ اب دفعت اس طقہ سے نگلتے ہوئے دل وواغ خت صدمہ محسوس
کررہے ہیں۔ کتنے می ہزرگوں سے مجھے والمانہ عقبیت ہے اور کتنے می ساتھیوں
سے بہناہ محبت ہے۔ جسب میں سوچہ ہوں آج کے بعد شاید میرے یہ ہزرگ
میری عقبیت کی قدرنہ کریں اور میرے دوست میری محبت پراعتماونہ کریں توول
اندر سے پکوا ساجا آئے ۔ پھر میں یہ بھی جانے ہوکہ جماعت کے بہت سے بزرگ
محمد سے بزرگانہ شفقت کا اور کتنے ہی ارکان و شفق مجھ سے حقیقی محبت کا تعلق
رکھتے ہیں۔ جب سوچہ ہوں کہ آج اسے اس اقدام سے میں نہ معلوم کتنوں کے

جنبات کو مجروح کروں گاتوا ہے ہی آپ میں ایک ندامت کا حساس مجی ہو آ ہے لکین اس سب کے باوجود اس اقدام پر مجبور آاس کئے آ مادہ ہو کیا ہوں کہ اب اس کے سوااور کوئی جارہ کارنظر نسیں آ گا!۔ "

آئم اس مسئلے کو بھی میاں صاحب نے جس انتا تک پنچا دیا ہے وہ ہر گر درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ جماعتوں اور تنظیموں میں شرکت و شمولیت مقاصد کے اشتراک اور طریق کار کے حتمن میں انفاق کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اننی دونوں یاان میں سے کسی ایک کے فقد ان کہا عث علیحہ کی بھی ایک فطری اور منطق عمل ہے۔ آگر چہ سے علیحہ کی بعد میں ناکج و عواقب کے افترار سے صبح بھی ثابت ہو سکتی ہے اور خلط بھی ' مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے اور معز بھی اب اور معز بھی شابت ہو سکتی ہے اور معز بھی اب اب اگر کسی مختص کا اپنا حراج " وفاداری بشرواستواری " والا ہو تو جمال اسے دوش نہیں دینا چاہے وہاں اسے ایک نا قابل اسٹناء کلیے کی شکل دے دینا بالبدا ہت غلط ہے کہ ہے۔

" حضرت داغ جمال بیٹے عے بیٹے گئے!"
کے مصداق کی فخص کوایک بار کی جماعت میں شامل ہونے کی بعد کہی کی بھی صورت میں اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہئے ...... اس ضمن میں راقم میاں صاحب سے یہ سوال کرنے جسارت کر آئے کہ اگر قائد اعظم اعذین پیشنل کا محرایس میں طویل عرصے تک نمایت سرگری کے ساتھ شامل رہنے کے بعد علیحدہ نہ ہوتے تو یا کتان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر کمی رونماہو سکتاتھا؟

جمال تک پاکستان کی نوجوان نسل کوذہنی و فکری انتشار اور عظاف النوع ابوسیوں اور دل شکستگیوں میں جٹا کرنے میں راقم الحروف یاس کے قبیل کے لوگوں کی ذمہ داری کا تعلق ہے 'راقم ادب کے ساتھ گزارش کر تاہے کہ اس کا تعلق توخودای نسل سے ہے جو قیام پاکستان کے وقت بالکل نوجوان تھی اور جس نے کم از کم ڈیڑھ دو سال خواہ شعوری خواہ غیر شعوری طور پر تحریک پاکستان کے قائدین کی جو تیاں سیدھی کیس تھی۔ یمال تک کہ پاکستان کامطلب کیا؟ لاالا الله! "اور "مسلم ہے تومسلم لیگ میں آ!" کے فلک شکات نورے لگاتے ہوئے خود سردار شوکت حیات خان ایسے زیماء کے لئے دیدہ ودل فرش

راہ کئے تھے جواب ان نعرول ہی ہے اعلان برات کر رہے ہیں ..... سوال بیہ کہ ہمیں کس نے بددل اور مایوس کیا تھاکہ ہم مسلم لیگ کا دامن چھوڑ کر ان دو مری جماعتوں کے دامن ہے دابستہ ہونے پر مجبور ہوئے جنوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کا نعرو لگایا۔ اس ضمن میں میال ظفیر احمد صاحب کا شار کم از کم میری نبست ہے بزرگوں میں ہونا چاہئے 'انڈاوہ سوچیں کہ اس مسئلے میں بھی کمیں معاملہ وہی تونمیں کہ ع

اس ساری قیل و قال سے قطع نظر ہم سب کے سیجھنے کی اصل بات سے ہے کہ بید دقت شکوول اور شکائتوں یاباہم آیک دوسرے پر الزام دھرنے کا نہیں ہے بلکہ اس اہم ترین اور نازک ترین مسئلے پر مل جل کر غور کرنے کا ہے کہ اس دقت ملک وطت کی کشتی جس گرداب میں پہنسی ہوئی ہے اس حال ہو بہنے ہے اس طور پر سے نکالا جائے؟ ....... گزشتہ چالیس سال میں بید ملک جس حال کو پہنچا ہے اور جوانجام بداب سامنے نظر آ رہا ہے اس حمن میں قصور کسی آیک فردیا آیک گردہ یا آیک جماعت کا نہیں ہے بلکہ ہے۔

" ایں خانہ ہمہ آفآب است!"
کے مصداق اس بیں بردوں اور چموٹوں اور اپنوں بیگانوں 'سب کی غلطیاں شامل ہیں اور اب
ہمیں اس قضائے کو مستقبل کے سق رخ کے حوالے کر کے کہ ماضی میں کس کا تصور کتاتھا '
اپنی تمام تر توجمات کو حال کی اصلاح اور مستقبل کی تقییر رمرکوز کر دیتا جائے۔

جمال تک عزیزم جاویدا حمر کی 'نوازشات' کاتعلق ہے' ان کی قائم کر دہ " تقیعات" بلکہ " تنسیبات" کے ضمن میں میرے اور ان کے مشترک بزرگ شیخ جمیل الرحمٰن صاحب جو وضاحتیں کر چکے ہیں " اگر وہ ان پر غور فرائیں گے تو وہ انشاء اللہ ان کے اطمینان کے لئے کفایت کریں گی ... ... ("نوائے وقت "شارہ ۲۲ر اکتور میں شائع ہوا)

\_ نبی اکرم کی مهل البقی او خطست شان کو . \_\_ کوئی نہبر جا ن سے کتا ، مختبرا میں کہاجا*ت ک*تا ہے کہ \_\_ "بعداز فنُدا بزُرك تُوبَى قِصِت مُخْتِصِرٌ با*ک یے* اصل قابل غور مسئلہ یہ ہے **گ** کیام اسی وامن سے معصور پر وابستہ ہیں ؟ سیے کہ اِس پر ہماری مخبئت کا دارو مدارہے إس اهَـُهُ مَوْضُوع سِيَس ر بر کی مخصر کین نهایت مُوَثِّرٌ مَا لیف بيًّا أكب مُرسَ تالليوريِّم. ليجحتج اوراس تحويجيلا كزنعاون علملهر كي معادر شائع كرده

مركزى بمُنْ أَلِمُ مُنْدَم لِعِبُ لِن سِلَا اللهِ

# "اسلامي القلاب مح المية كالتجزيبه

مّوقرروزنامہ نوائےوقت کے شارہ ۸؍ اکتوبر میں صاحب شذرات نے "اسلامی انقلاب کا المیہ" کے زیرِ عنوان سنجیدگ سے اپنا ذہن قارئین کے سامنے کھول کر رکھا۔ ان کی تنقیحات یقیناً توجہ طلب ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلی مودودی مرحوم ومغفور اور تنظیم اسلامی کے امیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے فکر اور اسلامی انقلاب کے اس طریق کار کا ظاہمہ مجمی ٹھیک ہی بیان کیا ہے جے ان دونوں مصرات نے منهاج نبوت قرار دیااور الحمدلله که اس کی تصویب بھی کی۔ اگر چدالعا دِ انقلاب کی ایک اہم جت کی طرف انہوں نے التفات نہیں کی اور وہ سیر کہ اس عمل میں چونکہ ایک تافذو موجؤ د نظام كيور \_ ساسي اور معاشى دهانج كوتبديل كرنامقعود بوماب الندامغاد يافته طبقات \_ کشاکش شروع ہوجاتی ہے۔ پھرید کھکش اور مجاہدہ افراد یا غیر منظم مروبوں کے بس کی بات نیں ہوتی 'ایک مضبوط تنظیم ہی اس کابیراانحانے کاحوصلہ کر علی ہے۔ اس طرف صاحب شذرات نے توجہ کی ہوتی توجن حقائق کی نشاندی انہوں نے کی ہے اور جوان کے خیال میں اسلامی انقلاب کے ان داعیوں نے نظر انداز کئے رکھے 'ان کی تعدا دہمی کم ہوجاتی اور ان سطور کے ناچیزرا قم کی تفتگو بھی مختصر ہوتی جو عمر عزیز کاسب سے بیٹی قیت حصہ مولانامودودی مرحوم کی تحریک کی نذر کر چکنے کے بعداب جسم و جان کی بچی کھی توانائی ڈاکٹراسرار احمد کی دعوت قرآنی اور تنظیم اسلامی میں لگار ہاہے۔ اے اگرچہ یہ سولت تو ماصل ہے کہ ابی گفتگو میں دونوں کوششوں کاحوالہ وے سکے اور دونوں کے پس منظراور در پیش صورت حال کو بیک وقت سامنے رکھے 'آہم وہ زبان و بیان میں کسی قابل ذکر دسترس کاہر گزد عوبیدار شمیں۔ باس ہمہ یہ تحریر بی شاید بڑھنے والوں پر غور و فکر کے چند نے گوشے کھولنے اور کچھ نکات کی وضاحت كرفي كامياب بوجائ -

محولہ بالا کالم میں قائم کر دہ ترتیب کے مطابق بی عرض ہے کہ ل

ا۔ صاحب شذرات نے بجافرایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انقلاب کے جملہ مراحل کی اپنی مخضر حیات دیوی میں سحیل فراکر بالفعل اسے برپاکر کے دکھا دياس طرح اب قيامت تك كوئي فحض بيرب كام تنانبين كرسكتا ـ ذاكثراسرار احمر صاحب تو اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ آاری انسانی میں حضور سے پہلے بھی مجمی مید مجزورو نمانہ ہوا تھا۔ صویا بندائے آفرمنین سے قیام قیامت تک بدائی طرح کی داحد مثال رہے گی۔ وہ ہر گزاس زعم میں جتاانسیں ہیں وہ توکیا 'کوئی اور مرد میدان بھی اس معجزہ کے صدور کی بھائی ہوش وحواس ا بنے آپ سے توقع نمیں رکھ سکتا۔ لیکن ہمارے آ قاومولا اس بات کو تو بھیشہ کے لئے دابت کر معے میں کہ کرنے کا کام اور اس کا اندازی ہے کہ انقلاب کے جملہ مقتضیات کے لئے جدد جدد کاحق ایک ہی نظم کی اڑی میں نسلک گروہ کواد اکر ناہو تاہے۔ اس کے مختلف پہلووں کو مختلف افراد یا داروں کی صوابدید پر چھوڑ دینے سے ربط باہم کی صورت پیدائنیں ہوتی اس کام میں حضور کی رہنمائی منعب رسالت کی بناء پر اللہ تعالی نے براہ راست کی توبعد میں آنے والوں کے لئے خود حضور کی حیاتِ طیب اور اسور حند خطرراہ ہے۔ رہی استخ ہمہ گیرانقلاب کوعالم واقعہ میں بریا کر کے دکھادیے کی بات ' تواگر چداس کامطلف توحضور کا کوئی امتی نہیں ' تاہم منهاج نبوت مے اجاع میں اپنی زندگی اس کام میں کھیادینے کی ذمہ داری ہراس فخص پر عائد ہوتی ہے جے قسام ازل نے مطلوبہ صلاحیت میں سے کچھ حصہ عطاکیا ہو۔ اس مشن میں کامیا فی و ناکای کامعیار تی د گرہے اور اس کام میں اپنی جمله صلاحیتیں اور نوانائیاں کھیا دیناہی اصل کامیابی ہے۔

۲- بید تودرست ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے دعوت وجدوجہدی جہتیں متعدد ہیں اور اسپے مزاج کے لئے مناسب و موزوں افتار اپنے مزاج کے لحاظ ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہرایک کے لئے مناسب و موزوں افتار طبع رکھنے والے لوگ مہیاہوں لیکن ان کے کام کو مربوط رکھنے کے لئے لازم آتا ہے کہ سب کو کسی ایک جگہ اور ایک ہی شخصیت کے زیر سایہ جمع کیا جائے۔ خود مولانا مودودی مرحوم نے

لے۔۔۔ یہ وضاحتی مضمون نوائے وقت کی اشاعت ۲۰راکتور میں شائع ہوچکا ہے اور وہاں سے شکر میرے کے ساتھ نقل کیا جارہاہے۔

"انیس خمیں نہ لگ جائے آب گینوں کو "

کی ایک یا متعدد کو مشوں کی ناکامی اس بات کولازم قرار نہیں دیتی کہ بنیادی طریق کار اور مہنج عمل کی پوری بساط ہی لیبیٹ دی جائے۔ اب کسی کو نبوت کی معصومیت اور وئی کی رہنمائی تومیسر نہیں ہوگی 'اگلوں کی غلطیوں سے سبق لے کر چیجے آنے والے اپنے کام کی نوک پلک سنواریں کے اور یہ سلسلہ چلتارہ کا آس کہ القدی کریائی روئے ارضی کے کسی خطے پر قائم ونافذ ہوجائے اور اس طرح اسلام کے موجودہ عالمی غلبے کی راہ تہوار ہوجائے۔

سو۔ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کی حال مخصیتوں کاتعاون اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لئے متوقع ہی نہیں شرطِلازم ہے اور اس بات سے بھی انقاق کیاجانا چاہئے کہ ان سب سے آزادی کی موقع ہی نہیں شرطِلازم ہے اور اس بات سے بھی انقاق کیاجانا چاہئے کہ ان سب سے آزادی کی موتی ہوتا چاہئے کہ "ماس آزادی کی کوئی حد تو ہوگی۔ یہ تونہ ہونا چاہئے کہ "من چہ سمرائم وطنبورہ من چہ می سرائد "۔ ایسی بے حدد بقید آزادی تواصل مقصد کے لئے اس سے کمیں زیادہ نقصان دہ ہوگی جس کا ندیشہ صاحب شذرات کورائے اور عمل کی آزادی کو کسی بھی عملی میں ہے۔ عمل کی آزادی کو کسی بھی عملی عبد جمد میں رائے کی آزادی سے بھی زیادہ پا ہند صدد وقدد ہونا چاہئے۔ بالخصوص انقلابی جدوجہد میں رائے کی آزادی سے بھی زیادہ پا ہند صدد وقدد ہونا چاہئے۔ بالخصوص انقلابی

جدوجہد کامر صلہ نظم و ضبط کی ایک کم ہے کم در ہے جس پابندی کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا اور علامہ نظم و ضبط کل کی یک تی وہم آ بنگی کے بغیر محال مطلق ہے۔ اس خمن جس قائد عظم اور علامہ اقبال کی مثال بھی رائے اور عمل کی آزادی کے نظر ہے پر صادق نہیں آتی۔ حصول آزادی کی جدوجہد علامہ اقبال کی ذندگی جس جن او دار ہے گزری ان کے فکر اور ان کی شاعری جس وہ سنگ ہائے میل کی طرح نمایاں ہیں۔ حرید ہر آن فکر و حکمت جس جس مرتبہ و مقام پر حضرت علامہ فائز تھے اس کے علی الرغم کیا ہے واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسلم لیک کی ایک صوبائی شاخ کی صدارت بھی قبول کی اور عملی سیاست سے حراج کے کوسوں دور ہونے کے باوصف شاخ کی صدارت بھی قبول کی اور عملی سیاست سے حراج کے کوسوں دور ہونے کے باوصف الیکٹن کی بھی بادیہ بیائی کی۔ حرید ہر آس ہے بات بھی پورے و تو قائد اعظم کی قیادت کو اسی طرح پاکستان کے آخری مر سطے میں علامہ اگر بقید حیات ہوتے تو قائد انتظم کی قیادت کو اسی طرح دل وجان سے تبول کرتے جیے قبول کرنے کاحق ہے اور اگر ایسانہ ہو آتوان جی اور پنجاب کے بوسنی سطے لیڈروں میں کیا فرق و اقبیاز رہ جا آجو رائے اور عمل کی آزادی کا آخر وقت تک بھر پور استعال کرتے ہے۔

سے۔ اسلامی انقلاب کے کسی بھی داعی کے لئے قوم کے ذبین عناصر کو ساتھ لے کر چانا فی الواقع ضروری ہو با ہے اور اس میں بھی کلام نہیں کہ ان مشوروں سے انماض برت کے وہ ان کاتو کچھ نقصان کرے نہ کرے 'اپنی راہ ضرور کھوٹی کرے گا۔ لیکن شوری کی رائے کے سامنے سرچھکانا لیک تود ستوری اور قانونی انداز میں ہو باہے جس میں فیصلہ کن عامل ہے۔ " بندول کو عمنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے "

کے مصداق "رائے شاری" ہے اور دوسرا طرز عمل وہ ہے جس سے ایک صاحب امر مشاورت کی روح کو مجروح کے بغیرائے ساتھیوں کو اعتاد میں لے کر آگے بوستا ہے۔ بصورت دیگر آخرائے کون سافری یا حکومتی افتدار حاصل ہوتاہے کہ لوگوں کی گر دنوں پر سوار رہادران سے فرماں پر داری کاخراج وصول کر تارہے۔

۵- اپنی پانچیس بات میں صاحب شذرات یکھ زیادہ کھلے تو معلوم ہوا کہ وہ جس سیاق و سہاق میں اور جس حوا سے جس سیات کے سات میں اور جس حوا سے سے بات کر رہے ہیں اس کاوائر واصلاح و تربیت اور علوم و معارف کی خدمت کے اداروں تک محدود ہے۔ ایسے اداروں کے لئے قاعدے قریخ لگ بھگ وہی

بونے ہائیں جوانمیں دل ہے عزیز ہیں لیکن خدار اانہیں ہملام کی انقلائی دعوت پر توجہاں نہ کریں۔ جہاں تک جہافت سازی اور کسی کی المارہ ہیں جمع ہوجانے کی دعوت کا تعلق ہوتو اس باب ہیں ہمارے مریان کا اپناذ ہن بھی صاف نہیں۔ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی رو ہے جس ایک جہاعت "ہوا و ڈاکٹرا سرار احمہ نے (یا جل ازیں خود مولانا مودودی مرحوم و منغور نے بھی ) کبھی دعوی نہیں کیا کہ ان کی تنظیم پر کسی بھی در جھیں "الجماعت" کا طلاق ہوتا ہے۔ چنانچ وہ اس پوری فرد جرم ہے باعزت بری ہو جاتے ہیں جو پانچ یں "حقیقت" ہیں تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے دس سال پہلے اور مولانا مودودی نے نصف صدی قبل اقامتِ دین کے لئے وہ کسی تا جماعتیں" بنائی تھیں جیسی مودودی نے نصف صدی قبل اقامتِ دین کے لئے وہ کسی تا جماعتیں" بنائی تھیں جیسی مودودی نے نصف صدی قبل اقامتِ دین کے لئے وہ کسی کا جماعتیں " بنائی تھیں جیسی ماری کی صاحب شزرات نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ فرق صرف طریق کار میں حسامان کی صاحب شزرات نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ فرق صرف طریق کار میں حسامان کی کی خود دو از ایس مودودی کی معرب نے اقامتِ دین کی ایسی کو شھوں کی بھی نے دواز نے ایسی جاعق سے دین جا میں گئی دار اس امت کے اجماعی ضمیں دی خود اب تواندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اپنی دستک کا جواب طفی امید قوی نہیں رہی۔ رہی تنظیم آسلامی تواس کا توجہ نسی می کو لے نہیں رہی۔ رہی تنظیم آسلامی تواس کا توجہ نسی کو تھی اپنی دستک کا جواب طفی امید قوی نہیں رہی۔ رہی تنظیم آسلامی تواس کا توجہ نسی کو تھی اپنی دستک کا جواب طفی امید قوی نہیں رہی۔ رہی تنظیم آسلامی تواس کا توجہ نسی کو تھی اپنی دستک کا جواب طفی امید قوی نہیں رہی۔ رہی تنظیم آسلامی تواس کا توجہ نسی کی جانب کی ان کے دو اور ان کی کی ان کی کو تھی اپنی دستک کا جواب طفی امید تو دو نہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اپنی دستک کا جواب طفی کی اس کی تو نسی کے دور ان کی کی دور ان کی کی دستک کا جواب طفی کی امید تو کی دور ان کے لیک کی دور ان کی دور ان کی کی دور کی کی دور ان کی کی کی دور ان کی کی دور ان

۲- چھٹی تنقیع میں مسلمانوں کی طرف ہے کافروں کی محکوی سے نجات حاصل کر کے کسی سرز مین میں اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کی کوشش میں عدم تعاون پر نفرین ہے۔ اس میں فاہر ہے کہ روئے بحن کسی اور طرف ہے کیونکہ الجمد للہ 'ڈاکٹراسرار احمد صاحب پربیا الزام نہیں رحرا جاسکتا۔ اس لئے کہ ایک تو وہ اوائل عمر میں تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہاور دوسرے ان کی حالیہ تصنیف "استحکام پاکستان " اس قوم دوسی اور حب وطن کامنہ بولنا مجبور سے جواس ملک خداواد میں بسنے والے کسی بھی نیک سرشت مسلمان کو پاکستان سے ہو سے سے جواس ملک خداواد میں بسنے والے کسی بھی نیک سرشت مسلمان کو پاکستان سے ہو

ے۔ صاحب شذرات کی ساتویں بات فطری طور پر بالکل بجاہے کہ جب تک علم و تحقیق اور اُلاح و تزکیہ کے میدان میں اُتا کام نہ ہوجائے کہ معاشرے میں نمایاں تبدیلی کے آثار طاہر ہونے لگیں 'اس وقت تک انقلابی قیادت کا نعرو اور اربابِ اقتدار سے حریفانہ کشاکش کی تحریک کو اسلامی انقلاب کی منزل سے دور ہی کرنے کا باعث ہے گی لیکن کیا ہمارے ملک کے مخصوص حالات کمی اضافی حکت عملی کے متقامتی نہیں؟ یہاں منفی قوتوں کی جو مند زور آندھیاں چل رہی ہیں ان کے مقابل ایسے مثبت کام کی همعیں جلیں تو کیوں کر ........ بال! انتقابی قیادت کا نعرہ جس نے لگایا ہی صوا بدید پرلگایا ہوگا۔ ہم توقیادت کی نہیں نظام کی تبدیل کی بات کرتے ہیں 'ہم ارباب اقتدار کے حریف بھی نہیں ' بتوفق اللی جب بھی اشھے انشاء اللہ منزکے خلاف اضمیں کے اور فی الوقت اس کے لئے ایک مضبوط تنظیم کی اساس متحکم کرنے میں گئے ہوئے ہیں!

۸۔ اٹھویں حقیقت پر توبی عاجزی ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی طرف ہے بلگآ آل صاد کر آ ہے۔ کے

٩ ـ نوس اور آخری بات ط

"مقطع میں آ پڑی ہے سخن عمشرانہ بات

کھمداق کائل ہے اور شاید صاحب شذرات کے من کی اصل مراد بھی....... کہ ہے چارہ مولوی ان کے اعصاب پر سوار ہے ورنہ تھید الدین فرائی ؓ نے جو کام قرآن مجید پر کیا ہے اس کی قدر دانی اور اس سے کب فیض کوؤاکٹر اسرار احد اور ان کے ساتھی سعادت بچھے ہیں اور اس کے اعتراف بلکہ اظہار واعلان میں بھی بھی بخل سے کام شیں لیتے۔ بایں ہمہ اشیں معارف اسلامی کی تفکیل جدید کے لئے پرا نے در سوں اور خانقا ہوں کی در یوزہ گری میں بھی عاد شیس محسوس ہوتی بلکہ وہ بجر نشد اس میں عافیت پاتے ہیں۔ اس معالمے میں بھی وہ علامہ اقبال ؓ مرحوم ہی کے طریق کار پر عمل پیرا ہیں جنوں نے اپنی تمام جلالت علی و قاری کے باوصف رحوم ہی کے طریق کار پر عمل پیرا ہیں جنوں نے اپنی تمام جلالت علی و قاری کے باوصف رحوم ہی

ل مادب شذرات کی آنمویں حقیقت یہ تھی کہ "اس زمانے میں اسلامی انقلاب کے لئے انقال افتدار کامر طدوقت آنے پر انتخابی عمل کے دریعے ہمی طے ہوسکتا ہے " یہ ہمارے نزدیک ایک ان ہوئی ہی بات ہے آہم انفاق جس امرے فلا ہرکیا گیا ہے وہ یمال سے شروع ہوتی ہے کہ "لیکن وقت سے پہلے ہر سیاس انتخاب کے موقع پر محض دین کی وعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دعوت اور سیاست کوبس انتاہی جانتے ہوں جتناان دونوں لفظوں کے معنی اردوکی کمی لغت میں دیکھ کر کوئی محفی انہیں جان سکت میں دیکھ کرکوئی محفی انہیں جان سکت میں دیکھ کرکوئی محفی انہیں جان سکت میں دیکھ کوئی محفی انہیں جان سکت ہے "

الدور المناسرة الدور المناسرة الدور المناسرة المناسرة الدور المناسرة المناس

### بسع المتوالرحسكن الرحسيس

## بالببعث

## صحابر كرام كالمخضرت سع سبعيت بونا اورائي بعدائي فلفائس سبعيت بونا وراقسام سيعت

(نوٹ : مغربی نکراو رفلسفے کے بھر گریستا اور ماور پدرا زاد تہذیب و تعدن کے مالمگر فلے کے زیرز مسلمانوں میں جن اہم دینی واصلامی الغافلار واصطلاحات کا استعال تقریباً بمتروک و معدوم کے درجے میں آگیا ہے 'اُن میں سے ایک لفظ ' میعت بھی ہے .

قران دصیف ادرسین و قاریخ کے مطابع سے قدمعدم ہوتا ہے کہ بدابک اہم دینی اصطلاح ہے اور اسے دین و شریعت کی اساس بریاآن کے مقاصد کے مصول کے سنے قائم ہونے والی مرش جہلی کے اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے۔ بینا مخرفوا و تنظیم اورجا عت سازی کا معاطر ہوا فوا و حکومت اور ریاست یعنی نظام خلافت کے قیام کا سب کے لئے واحد منصوص و مسنون اساس ' بیت ' بی اور ریاست یعنی نظام خلافت کے قیام کا سب کے لئے واحد منصوص و مسنون اساس ' بیت ' بی ور اور الاسان ملاح استعمال محکومت سے معلیمه واور آل السلام ہلاح ور الداد کا فاز ہوا تو اس کے لئے ہمی معلی حاسم الم ہوئی ۔

انسوس کداد صرفک مجک بچاپ سا مقد سال سعاس اصطلاح کا استعمال مرف اُ فرالذکردا ترسیمی ره گیاسید اورچونی اس میدان بی مبی بلّت کے عموی زوال اور خیمی ل کے بہت سے مظام میں ہ ایک معمر کے طور پراکٹریت بیشیدور طالبان ونیا کی ہوگئ لہٰذا عوام الناس میں عموماً اورجہ یہ تعظیم یافتہ طبقے میں خصوصاً یہ فظیم نام ہوکڑ کم وعین ایک محالی کی حیثیت اختیار کر گیاسیدے۔

الحريد كرايم المع المعرود المعرود المعرود المعربين المراج المعروبين المراج المعروبين المراج المعادين

حيادا العابرة الردو (٢٥٢) على معددة الع

مندره بالا كوتت ورئ فرايا بحس سيدواضع موجانا به كدورنبوى الأصاحب المسؤة لها الم مي يد نفاكس كرت مي تعلى تعا بهار ساز ديك يرموانا موموث كام وين خدمت به كركية نبوي ك كدميع ومومن فغرس سيدرادا موادج مح كرك بيش فرما ديا به .

البقة جهان كم عنوانات كاتعلق سے يرحضرت مولاناً كا بنا اجتهاد سے اجس مكنم في يقيل وقال كا كا بنا اجتهاد سے اجس مكنم في يقيل وقال كا كا بنا اجتهاد سے اجس مكنم في ملا بد المحامت وقال معنوا معلا بورج سن المعنوا عبادة بنا لها مت وفي الله عند سعم وفي المحتم بنا العامت وفي المحتم المحتم

### إسسلام برسبعيت

حضرت جمیر رضی الله عند فرماتے بیں کہم وگوں سے حضور ملی الله علیہ وسلم نے اکفیں چیزوں پر سعیت لی جرعفی ہم ہیں ہے آگ کی معنوعات سے اجتماعات ہوئے مرکیا ، آج اس کے لئے جنت کے ضامن ہوئے اور جب کارت میں مالت میں وفات بوئی کہ ممنوعات میں سے سی شے کا ارتکاب کیاا ور اس برصکی فات کی ۔ برحداس کے گئا ہوں کا کفارہ ہوجاتی تھی اور جس نے اس حالت میں وفات بائی کر ممنوعات کا ارتکاب کیا اور اس کی پر وہ وری نہ کی ، اس کا حساب کٹاب اللہ کے ذریعے ممنوعات کا ارتکاب کیا اور اس کی پر وہ وری نہ کی ، اس کا حساب کٹاب اللہ کے ذریعے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ون قرن بہائی استور رضی اللہ عند و دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ون قرن بہائی

له اخری الطبراتی ـ

كه قال التنبى في مجمع الزوائدج 4 ملاً وفيرسيف بن إلعان وُلَعَ الِنسيم وصَعفرجا عندوبقية رجاله واللهجيع انتبى - واخرج الينساً ابن جرير كما فى الكثرج اصرًا ^ وسياً فى الحديث فى بينته النسار سمك واخرج احر عن حبرا تشريع عثمان بن خيثم ال محديث الاسودس خلعث اخرو ماة العمارة المعدد (٢٥٢) على العدد

ک طرف رخ کئے بیٹھے ہوئے توگوں سے بیعت نے رہے تھے۔ آپ نے توگوں سے شہادت اور اسلام پرسیت کی ، ہیں نے پوچپا ، شہادت کیا ہے جمادی کہتے ہیں کرمحسد دہارو نے مجھے بہت یا کرحضور نے صحابہ سے النٹر پر ایمان للنے کی اور اس بات کی شہادت کی بیعت کی کہائے شک سوائے النہ کے اور کوئی عبادت کے قابل نہیں اورمحرصی النوطیہ دسل النہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔

سیمقی کی روایت میں ہے آپ کے باس چھوٹے بڑے ، مرد اور عورت آئے ۔ آپ

نے ان سے اسلام اور شہا دت پرسبیت لی علی

مجاشع بن مستقود رضی الندعة فراتی بین کمیں اور میرا بهائی جناب رسول الندهائة م علیه دسلم کی فدرست بیں مامنر ہوئے اور میں نے آپ سے وض کیا کہ آپ ہم سے ہجرت پر بعت لیجئے ۔ آپ نے فرایا کہ ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ حتم ہوگئی (اب ہجرت کا زمانہ نہیں) میں نے وض کیا کہ بھر آپ کس چزر پر سعیت لیں گے ؟ آپ نے فرایا امسلام اور جود پر بندی

حصرت زیاد بن طاق فراتے ہیں کہ میں نے حضرت جریق ہی عبد التوکو حضرت منرہ بن شعبر منسکے انتقال کے وقت توکوں کو خطبہ وستے ہوئے ساکہ توکو ہیں تاکو وست کرتا ہوں ، اللہ وحدہ لا ترکیک سے ڈرنے کی اور وقا را ورسکون کی سبالے شک سے لیٹ اس بائٹ کی شرط لنگائی کہ میں مسرکا سے لیٹ اس بائٹ کی شرط لنگائی کہ میں مسرکا کی تصنیع سے لیٹ اس کی ترون میں مسرکات کو تصنیع سے کہا ہوں ، رب کعب کی مسسم میں تم مسب توگوں کو تسمید کر را ہوں اور التند بال سے طلب مغفرت کر را ہوں ، اس کے اجد منبر میرسے اس کے تعد

۔ اِسلامی جمال پر بیٹی شرائے ہیں کریں نے حصور کی ضومت میں بیعیت کے ادا دوسے ماحز

له كذا في اليداية ج م صرالا وقال تفرو به احدوقال البنيي ج المعشد ورجال نقات كه كذا في البرّ ج م صرالا وبهذا السسياق اخرج الطرائى في الكبير والصغير كما في عجم الزواكد ب مسك وبكذا اخرج البغوى وابن السكن والمحاكم والبغيم كذا في الكبرج اصراحته واخرج الشمال تشه كذا في بعين ج وصلا واخرج ابنيا ابن المي شيد وزاد قال فلقيت إخاه فسألت فقال صدق مجاشع كذا في كنز إنسال ج اصلا وهر والبيع وهرة الموعوانية في مستده ج اصراكا عن زياوين علاقد الله واخرج البغارى الم سنرح اصراك واخرج البيعي وعيو عن زيادين المحارث الصدائي قال اشتبت رسول الشوصلي الترعلي والم فيابية على الاسلام فذات الحدث والبعل المسلم والمعالم والمعالم المناوية والمعالم المناوية المعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم المناوية والمعالم المناوية المناوية والمعالم المناوية والمعالم المناوية والمعالم المناوية المناوية والمعالم المناوية والمناوية المناوية المناوية والمناوية والمناوية والمناوية المناوية والمناوية والمناوية

ہوکرومن کیاکہ یا آرمول الٹیر! آپ مجھے سے کس جیسٹر پر سبعث لیں ہے دمست مبارك ميرى طرف ولازكرتے بوئے فرماياكه اس باست كی فواہمی ووكرسوائے الشعصرہ کے کوئی عبا دت کے قابل بنیں ، اس کا کوئی شرکی بنیں اور محرصلی الٹرعلیہ وسلم اس کے بند اوراس کے رسول ہیں ،میم ادقات بریا بخوں وقت کی نماز پڑمو۔ زکوۃ فرض کی اُ دایکی کرتے رمو، دمعنان کاروزه رکھتے رمواور جج بیت النداور الندیے راستے میں جہا دکرو ، میں نے واق بجري كرون كاسكران ميس ورباتون كى محدى طافت نبي، ايك توزكزة خدا کی مشب میرے یاس وس اوشٹیاں ہیں ۔انہیں کا وود حدسیسرے کمروالوں کا مان ہے اور بی اُن کی بار برداری کرتے ہیں ، دوسرے جباد ہے ، میں ایک کم زورول مان ہوں ، لوگ یوں کہتے ہیں ک<sup>و</sup>س نے جہا دسے پیشت کھیری وہ الٹرکے خصب کے ساتعد والديم بهت طراخط وسب كراكر دشن سع مقابد أجراتوم برور فالب مواادر س بماك كمطر مواه توالله کے خضب کے ساتف اوالوں کا بیسن کرحف ورکنے وست مبارک سمیٹ لیا ، بحراک نے اپنا تھا کو حركت دينے ہوئے فرایا كەسے بغير! نەصدقه دينے پرتيار ہونہ جہاد پر تو كھركيے جنت يس دامل موك ، يس فعض كيا يا رسول الله ! أب المحدم هائي ، يس آب س سعیت کرتا ہوں ،آب نے ماتھ مھیلا دیئے۔ اور مس نے ان تمام باتوں پر سعیت کرلی کیے حفرت جرار فراقے ہی کہ میں نے حضورے نازے قائم کرنے، زکوہ کے دیے اور برسلمان كونفيحت كرف برسعيت كى يكه دوسرى روايت بي أساب ك حصرت جريرك ليا بارسول الله المجدير شرط لكائية - آب شرط كوزياده ما فقي آب بات يرسعيت ليتنا مول كرتنها الشركي عبادت كرو-اس كم سائقر *نه کرو- نا ذکوقائم رکھن*ا ، *زگو*ة دینا ا*ور برس*لما*ن کوتصیحت کرن*ا ، ا*ور* ساطرف جوجا ک<sup>ار</sup> حف <del>کن</del>ھ رت جریز ٔ حفنور کی فدمت میں حا صر ہو۔ ف فرایا اے جریر! کم تفریز هاؤ، جریرے کہا ،کس چیز بری کٹی نے فرایا اپنے کو رد کردواور مسلمان کونفیحت کرتے رہنا ؟ چنانچ انہوں نے آگ کے ماتھوں ال برميت كي ، أوي انتهائي يحير وارتحه ، ومن كيا يارسول الشراجبان كم مجر ي موسكم كا ، ليه كذا في كنزانعال ج عصيط واخرج احمد ودحا لموثَّقون كما قال البنِّي ج اصراك كله اخرج احمد عله واخرم إلعناً ابن جرم مستل كما بي كزالعال ج اصلاً والشيخان والترمذي كما في الترخيب ج ٣ ملسًا كله واحْدة احيرن وحب أخوف و دواه النساني كماني البدايترج ٥ معري واخوب إي مين وتفارق الشرك كما في الكنرج اصناك تنه واخرى الطبراني-

ان کے بدی نگوں کے لئے یہ آسانی ہوگئ کی عوف بن الکٹ آئیجی رضی الترعہ فراتے ہیں کہ ہم سات یا اکٹر یا نوازی معنور کی خدم سند میں موجد سے ، ایک فرای کم آوگ التہ کے رسول سے بعیت نہیں کرتے ہ جب آپ بین مرتبہ فرمایچے قوم وگوں نے آئے بڑھ کر آپ کے اعمول پر بعیت کی اور مرس کیا یا رسول الڈیم نوگوں نے آپ کے انتر پر بعیت توکر لی محرکس چزر پہیعیت کی ہ آپ نے فرایا ، التہ کی عبادت کرد ، اس کے ساتھ کی کوشر کیپ ندکرد ، پانچل وقت کی نماز اداکر و ، اور ایک جلم آگ سے نے اور آہست نے فرایا کہ توگوں سے کسی چزم کاسول مذکر دلوی

or groot

مراد اروایی بران بی ایست اروز مست طرف ارون سس بیرون کا کورا کرایا کہتے ہیں کہ یں نے انہیں حصرات یں سے بعض کو دیکھا کدا گرسواری ہر سے ان کا کورا کرگیا ہے توکسی سے یہ نہیں کہاکہ یہ بہیں اس محاکر دے دوعیہ

ابودرضی السّرعن فراتے ہی کہ مجھ سے حصنور نے پانچ مرتب بیعت کی اورسات چنول کی اکید فرائی ، اورسات ہی مرتبہ آپ نے السّر پاک کومیرے اوپرگوا ہ بناکر فرایا کہ میں السّر کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ وروں۔ ابومشنظ کی روایت میں اس طرح میک حضرت ابودر فرائے ہیں کم مجھ کو حضور نے بلاکر فرایا کی آہیں بیعت ہونے کی رخبت ہے ؟ اور بہارے لئے جبت ہو ؟ میں نے عرض کیا ، جی بال ! اور میں نے اپنا ہا تھ مجھ سلاویا۔ اکی نے میرے اوپر شرط لگاتے ہوئے فرایا کہ لوگوں سے کسی چرکے اسوال مذکرنا۔ میں نے کہا،

سه کذانی انتشنز ج ۱ صدیم - که اخریج الرویا تی وابن جریروابن عساکرعن عوث بن مالک گاه کذا بی الکنز چ ۱ صدیم و اخرج الیشنا مسلم والریزی والنسائی کما بی الترخیب برج ۲ صده همه اخرچ الطرانی فی الکیرهه کذائی الترخیب ج ۲ صنط وا خرج الیفناً ۱ حدوالنسائی وخیرها حرق الجن مختراً وذکراتستزالسولا ای بحراثی کما نی الترخیب ج ۲ مقصده الله واخری ۱ حد

رياة العمايدة الاو (٢٥٧ على مسروم)

معفرت مسمول پن سعدر کونی النوعد فرطتے ہیں کہ میں نے اور ابو ذراً اور عبادہ ہو المدت اور الدور کا النوط ہو ہو ا اور الوسئیڈ فدری اور کوئر بن سلم نے اور چھٹے صاحب اور تھے ، رسول النوط ہو کہا سند علامت کری طامت سے اس شرط پر سبعیت کی کرہم لوگ الشر تعالیٰ کے بارے ہیں کسی ملامت کری طامت کی پرفاہ نہ کریں گے۔ ان چھٹے صاحب سے حضو کرسے سبعیت والیس کی ، آپ نے سبعیت والیس کی میں والیس کی والیس کی والیس کی میں والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی میں والیس کی وا

ئه کمانی الترخیبج ۲ ص19 کمکه اخرج الشائثی و بن عساکر تنکه کذافی دلگنزچ ۱ ص20 سده خرجبر اینتا الطیرانی بخره قال البینی بی معملالا وفیرعبدالمهمین بن حیاش و پوضعیعت کله واحسسره مسسم هه کذافی الکنزیج اص21 حیاة العماب اردد عباده بن صامت رضی الترعنه فراتے بی کرعقبهٔ اولی میں ہم گیاره اُدی تھے ہم لوگوں

عبادہ بن صامت رضی انترهند فراتے بی کرحقبہ اولی بی ہم گیارہ آدمی تھے ہم اوگوں فصور سے انہیں باتوں برسعیت کی جن برعورتی سعیت کرتی بیں اور اس وقت نک ہم وگوں پرجہا و فرض بنیں کیا گیا تھا ۔ ہم اوگوں نے آپ سے اس بات پرسعیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی چزکو شریک ذکریں گے ۔ چوری خرکری گے ، زنا شکریں گے ، اور خالسا بہتا المنظم میں اور پروں کے درمیان کھسٹرا جو اولادکو ہم قتل خریں گے ، اندھیں کے جس نے یہ وعدہ وفاکیا اس کے لئے جنت ہے ، اور جس سے کسی کا ارتکاب ہوا ، اس کا فیصلہ انتہ کے حال ہے ، اورجب سے ان منوعات بی سے کسی کا ارتکاب ہوا ، اس کا فیصلہ انتہ کے حال ہے ، اورجب سے معاف کردے ، پھرا گھے سال آگر سجیت کی بھی اگر جانے مرزا وسع ، چاہے معاف کردے ، پھرا گھے سال آگر سجیت کی بھی

بجرت برببعيت

له واحمده ابن اسحاق وابن جريره ابن عساكرته كذا فى الكنرج اصلاً واخرج النيخان نخوه كما فى البسداية المستطالة والمربطة عن المستانية والمستطالة والمستطالة والمستلالة والمستلالة عن المستداريج والمستلالة الملكة المستلالة المستلالة المستلالة المستلالة والمستلة عن المستداريخ والمنافقة والمنوى والونسيسم والغلم في -

حاة التعابر الم المعدد المعدد

محت کرے۔ گرانٹیسے اس مال میں سے گاکہ انٹد اس آدی کو دوست رکھنا ہے اور جرادی انسان سے عداوت رکھنا ہے دہ انسیسے اس مالت میں سے گاکہ انٹر اس برخعنباک ہوگا گیہ انسان سے عداوت رکھنا ہے دہ انسیسے اس مالت میں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ آہے کی خدمت میں بجرت کی سعیت کرنے کے لئے ماخر بوئے، جب آپ فارغ ہوگئے، آپ نے فرملیا اے انفساری معائیو! تم لوگ بجرت برسیعیت نگرو لوگ تو متہاری طوف بجرت کرکے آئے میں جوادی انتہاری معائیو! تم لوگ بجرت برسیعیت نگرو لوگ تو متہاری طوف بجرت کرکے آئے میں جوادی انتہاری معائی مالت میں سے گاکہ انفسار کے دوست رکھنا ہو انٹر اس سے اس مالت میں طرح کا کہ انتہاں برانتہائی اراض ہوگا ہے۔

كفرت يرسبعيت

حضرت کھا برصی الشرعنہ فرہائے ہی گرجناب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم فے متین دس سال اس طرح پر گذارے کہ وگوں کے پاس اُن کی مغرل گا ہوں پر جا یا کرتے ہے کھا فا اور مجند کے بازاروں ہیں اور جے کے موسم ہیں اور آپ فرمائے کون مجھے ٹھکانا ویے گا اور اور اس نصرت کونے کے لئے تتاریخ اور اور اس نصرت کے لئے تتاریخ اور اور اس نصرت کے لئے تتاریخ اور اور اس نصرت کے لئے تتاریخ ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایک بھی آپ کو ٹھکا نا وینے اور آپ کی نصرت کے لئے تتاریخ ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اور آپ کی خور ہوتا کا داوہ کر اتو اس کے پاس اس کی براوری اور قربی رہنے وار آگر کھتے اس قریشی فوجوان سے بچ کر رہنا ، ایسا نہ ہوکہ کوفقت ہوتاں سے بچ کر رہنا ، ایسا نہ ہوکہ کوفقت ہم لوگوں کو آپ کی طوٹ اسکیبوں سے اتباد ہوگوں نے آپ کی طوٹ اسکیبوں سے اتباد ہوگوں نے آپ کی فورست میں ہم کوگوں نے آپ کی فورس کوئی گھرانہ ہم کوگوں کو آپ کی فورست میں ہم کوگوں کہ گور نے دو اے نہ ہموں۔ ایک دوز ہم سب نے مشودہ کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانہ دیں ہم کوگوں کو کہ میں اس حالت میں کر یہ مک کہ انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانہ دی کوئی کہ آپ کی اور کوئی کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانہ دی کوئی کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانہ دی کوئی کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانے دیا ہم کوئی کوئی کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانے دیا گھرانے دی گھرانے دی گھرانے دی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر انصار کے گورانوں میں کوئی گھرانے دی گھرانے دی

اه كذا فى كلنزج معريط واخوم اليضاً الووا وكوكمانى الاصابته ج اصف و قال الهيتمى ج احت رواه العردا لعبرانى باسانيد ورجال بعنها رجال المحيح خير محدث عروء وجوسن الحديث انتهى كله واخرج العبرانى تله قال الهيمى ج - احد احد احد العبرانى تله قال الهيمى ج - احد احد احد العبرانى تله قال الهيمى ج - احد احد احد العبرانى تله الحد العبران تله قال الهيمى المدانية العبران المدانية العبرانية العبران المدانية العبرانية العبرانية العبرانية العبرانية العبرانية العبرانية المدانية المدانية العبرانية العبرانية المدانية المدانية العبرانية العبرانية المدانية العبرانية المدانية المدانية العبرانية المدانية المدانية العبرانية المدانية المدانية

پہاڑیوں اور وا دیوں میں گشت کریں اور نوگوں کے خوت وخطر میں جبتلار ہیں۔ چیٹا کچرم میں سے یاس نشتراً ومی موسع حج میں اُمج کی خدمت میں حاصر ہوستے اور ہم اوگوں نے اُمگ بر کھا لی سطے کی میم توک کھا ٹی میں ایک ایک یہ وسلم سے ملاقات ہوئی ،ہم نوگوںنے کہا ہم آیا ہے في فرايا ، ثم لوك مجموس اس بات برسعيت كروكر برمال بن ت كرو، جى چاہے يانہ چاہے ينجى اور فراخى دونوں مالتوں با تول کامکم کرد ا در میری با تول سے روکو ۔ نوگوں میں انٹرکی با تول کیرجا رْنا اور الشريك بالسيدس كسي ملاست كركى ملاست سے ندورنا ،تم توك ميري امدادكرنا اور ہایں بمہادیے یہاں آجاؤں ، میری حفاظست ای طرح پرکرناجس طرح پرکرتم اپنی اورائی اولاداورانعاج کی کرتے ہو ،اگر تم نے الیہ اکر لیا تو تمہارے لئے جنت ہے ،ہم اوک آپ کی النسليكة اورأيكا بالتعدا سعدين زراه وننافي اينه بالقدين ليااورميم توكون بي سبس یمه قبی کی روابت میں ہے کہ وہ نیخترا دمیوں میں میر۔ ے اہل بترب! ہم لوگوں نے اس سفرس اوتٹوں کے کلیے محف اس لیے نتے ہی کہ یہ النڈ کے رسول ہی ، الاآج آگ کو بے حیلنا کا ب تسار کئے ما ہے انتہارے بڑ۔ ے کردیں تی ، بس اگر تم میں اِن امور کے صبر کی الماقت ہے تو آپ کو م راہ سے جلو، ادريتها داأجرالشدك ذمتسب اءادراكرتم ابني لفسول مي كيُرخوف وخطرمحسوس كرتي موتو آپ کوچپوڑدیہ اور آپ سے صاف صاف کہہ دو حضورٌ تم نوگوں <u>کے لئے</u> السّٰر باک عندخوائی کرنس کے حضرت اسعدرصی الندعنہ کی یہ باغیرسن کر ہوگوں نے کہا سیال اسعد ذراتم بجيه بطور خدا في مم اس معيت كوجهو لن والديني اور مركزيه سعيت نه توال ه باستنن كحوسب موسك اورهمسنه أثب سيرمجيت مضرت جابرون كہتے ہيں كرم لوگ حضور كے ر کی -آب نے ہم نوگوں سے مجھ رشرطیں ایس اور ان کے وفاکر نے بر ایک نے حنیت کا وعدہ فرایا ہے عِنْ الله كى روايت مِن اس طرح ہے كہ ہم لوگ گھا ٹى مِن جمع ہوكراً مِنْ كا انتظار

ئه دقد مناه احدالینداً دانسیبتی من غیرخ العراق ایف آ و خااسا وجدی شرط سلم ، ولم پخرجره - کنانی البدایته ، ۲۰ ماه کا وقال الحافظ فی خیابات ی مصطواسا وسی وجوانحاکم واین حیان ۱۰ حد فقال البنتی ۲۰ ملاک وطل احد رجال جمع مقال مناه البزاروقال فی معرش فواعشرال نزد بنره البیعت ولانستقیلها شکه اخری این اسحاق -

ماة العمايرة الدور ٢٠٠٠ عمى

رہے تھے۔آپہم وگوں کے پاس حضرت عباس شکے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت عباس وقت تکي اسلام نه لائے تھے ، اپني قوم کے دين پر تھے ۔ مگر انہيں يہ بات زيا رہ موہ تقى كرابين بقيع كامين ماضرب، اورات كانفرتكرين حب أي تشريف فرابوك توشروع بي حفرت عباس في في للنتكوكي اوركها ، ال خزرج كے لوگر : حبيباكر تمبيل معلوم ج د صلی الشرعلیہ وسلم) ہم ہیں سے ہیں ۔ ہم نے اپنی قوم سے آٹ کی حفاظت کی ۔ باوچود کیے یں بھی اس قوم کا ایک فردموں ۔ یہ اپنی تام قوم سے معزز ہیں اور اپنے شہریں حفاطنت سے ہیں اور اُنہوں نے بہا*ں رہنے سے* اُنکا رکیا اور تہارے ساتھ ملنا اور رمّنا **جاست** من بس مر اوگ اس بات برغور کر او کر اگرتم آب کے سا تھ اس معالم میں وفایرت سکتے ہوجس کی فر تم آپ کوے جارہے ہوا در آپ کی حفاطت آپ کے مخالفین سے کرسکتے ہو ہیں تم اپنے آور ا درابی دم داری پرخوب خور کرلو ، اگرتم به دیکھتے موکداً میکو بے جانے کے بعد دشمنول سپردگردوا وراکپ کی نفرت اورا ساون کرسکو تواسی وقت آیپ کوچپوٹر دو۔ آپ فری عرّت اور برى حفاظت كے ساتھ اَستان شہر اور اپنى قوم ميں ہي ،حضرت جا برم كيت بي كريم لوگوں فعباس السعكماكهم لوكول في أبك كي بات كومش كيا ، يا رسول الشد! آب فرائي ، آب بنے لئے اور اپنے رب کے لئے چوٹرطیس مناسب بھیں سے بیں حضورینے کام کیا ، اولاً قرآن شریمینے کی تلاوت فرمانی الشرکی طرف وعوت دی - دِسلام کے یا رسے میں رغبیت دِلانی اس کے بعد فرمایا ، بَس تم لوگوں سے اس بات برسبعیت لیٹا ہوں کرتم میری حفظت ی طرح پیمب طرح کرتم این عورتول اوراینی اولا دکی حفاظت کرتے ہو جھنرت جا برخ ركمت برادين معروره نے أب كا با تعرير اور كها بان يارسول الشراقع أسي ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ تھیجا ہے ۔ ہم آپ کی اسی طرح مرحفاظت کر برگے پ*طرح برکهم اینی ذر*ّیات اور خاندان کی *جغاظت کرتے ہیں بم سے یا رسول* التدبیعیت چېځ هې لوگ خدا کې قسم حبنگ جوېن اوريه چن<sub>ه</sub> بهاري ميراث مين مهارب برول سيم چلي اً دى سبے ، انجى برائ<sup>م</sup> رسول النوصلى النوعليہ وسَلم سے عِصَ ومعروض كري رسبے سقے كربي مين ابوالبيقيم من تيهان بول برس اوركها يارسول الله! بهارس اوركيم نوكون (بیبود) کے درمیان تعلقات ہیں اور ہم اس کو بھی حتم کردیں گے۔ کہیں ایسا تون ہوکہ إدهرتوم تعلقات حمكرس اور أحصر التدياك آب كوائي قوم برغلب ديرس اورآب مم وگوں کوچھوڑ کر اپنی قوم میں جلے آئیں۔ یہن کرحضور صلی النتر علید وسلم مسکرا دیے ، اور

حاة المقابرة الرو (٢١١) على مصدوم

ت کرنس ، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف ہں ہم نے تو رسی کا طب وی اور لوگوں سے لڑائی بھی مول لے لی۔ ( اور آپ لی الشرعلیہ وسلم سنس سرے ، آیٹ نے فرمایا ، م عليه وسلم سے اپني بات كا جواب سن كر رامنى بوگئ توا بنى قوم كى طرف متوج بوكركها ، اے لوكوا یدانشہ کےرسول ہیں اور میں گواہی ویتا ہول کرآئ سیتے ہیں ،آٹ آج کے ون الشر کے حرم اوراس كى حفاظت كى مِكْه بي ، ابنى قوم اور ابنے خاندان بين بي يمبي واضح بوجانا ئے کہ اگرتم لوگ آیٹ کوے گئے توسارے وب مل کرتم کو ایک تبرسے نشانہ بنالیں گے ول ہیںا دراگر نتہیں رسوائیوں کا ڈر ہوتو ایجی کہرسن بله كذا في البدامتدج ٣ صنائل روالحدمث اخرم البضاً احمدوالطيرا في م لدِد ـ مال ابهتيي ج - صص ورجال احدرجال تعميم غيراين اسحاق وقدمره يا نساع ابتي مثال

عياة التعابرة اردو ٢٠٢٠ على حصروم

کنارے ہوجاؤ ، تاکہ ہم لوگ آب سے بعیت کریں حصرت الوالمبیش خ فواتے ہیں کہ صب سے پہلے یں نے بعیت کی پھرسے بعر دیگرے ہر ایک نے آب سے بعیت کی ہے

حعرت علم من الدُّحد فراتے ہی کہ اہل دریہ حبب حضور سے بیعت کے لئے مام ہوئے توحباس بن عبادہ نے جوسلم بن عومت کے معابی بندوں میں سے ہیں کہا کہ اے برادران خررج اکیاتم لوگوں کومعلوم ہے کہ تم کس چنر براس شخص سے بعیت کر رہے ہوہ الفعار

نے کہا، باں! معلوم ہے ۔ عیاس کے کہا کہ تم لوگ اس سے بعیت ہر مشرح وسیاہ انسانو کی لڑائی کرکررہے ہو، اگرتم لوگوں کا برخیال ہوکہ جب بمہارا مال کسی مصیبت میں صالح ہوجا کہ ادر تمہا ہے انشراف قسل کردیئے جا کیں تو تم اس کو (محرصلی انشر علیہ وسلی اس کی قرم کرمر و

ادر تمها کے انشراف متسل کردیئے جائیں تو تم اس کو (محاصلیٰ النشرعلیہ وسلم) اس کی قوم کے میرد کردو ، تواہمی ایساکرلو ، خدا کی تتم اگر تم نے دہاں ہے جاکرایساکیا تو د نیا اور آخرت کی ہوائی ہے اور اگر متساد اسرخیال سرکتم نے تھے گئے گئے سے وجد ہ کیا ہے کہ سے وفاک

ہاں تر اگر متہارا یہ خیال ہے کہ تم نے جو گھر آپ سے دعدہ کیاہے اُسے وفاکر وگے خواہ ال تب ہ ہوں یا استسرات میں کر دیئے جائیں تو آپ کواپنے ہماہ بورس خدا کی تسمیر مذالات میں میں کر بروز کر میں مذال کر دیئے جائیں کو ترجہ بندار الدین میں ایش میں

دنیا در آخرت کی بھلائی ہے۔انصار نے کہا ہم آپ کو لیتے ہیں خواہ مال تباہ ہویا اشراف قنل کئے جائیں یا رسول اللہ! اگرہم اس وعدہ میں پورے انترے تو ہمارے لئے کیاہے ہ

س عظم الله المراب المربارم الوعدة المربع الرسط وعدة المرسط و المربط الم

## جهادبرسعيت

حفرت الس رضى الشعن فرات بي كرجناب رسول الشملي الشرعليه وسلم خندق كى طرف

لمه نذکرالیمریث قال الهیثی ج ۲ صفت وفیراین اسیست دحدیث عن وفیرضعف - انتهی نکه دعندای ۱ مخل سکه کذانی البلایت ج ۳ صنک کمدی و ماخری ایجاق ایضاً حن معیدین کعب عن اخیر هه کذافی البدات ۲۰ صفال کمک اخرة البخاری حک<del>الا</del> رعاة أصما بروم الروم المحل على حضر دوم مع

تشرفین نے گئے ، مہاجرین اور الفسار رصوال الدعلیم سخت سردی میں صح بی سے کھدائی میں لگ رہے تھے ۔ ان حضرات کے پاس کوئی خادم اور غلام شیقے جو اُن کی طرف سے اس کام کو انخام دسیتے ۔ حضور صلی الشرعلیہ وستم نے اُن کی اس مشقت اور معبوک کو دسکھ کریہ رجز دایا انخام دسیتے ۔ حضور صلی الشہدیات العیسی میں اُن کے اُن کی اس مشقت اور معبوک کو دسکھ کریہ رجز دایا اُنگار کی اس مشقت اور معبوک کو دسکھ کریہ رجز دایا اُنگار کی اس مشتقت اور معبوک کو دسکھ کریہ رجز دایا اُنگار کی اُنگار کی المشکھ اجر دی اُنگار کی اُنگار کی المشکھ اجر دی ا

اً عمرے النَّد الماشب زندگی توآخرت کی زندگی ہے۔ اور اَسے النُّدان انصارومہاجرین کی مغذت فرما "

انصارومهاجرین نے اکپ کی بات کاجواب دیتے ہوئے یہ رحز طرحای نحقُ اکْذِیْنَ بَاکِیمُوَامُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا لَقِیْنَا اَبُداً

ہُم وہ لوگ بی جنبوں نے محرصلی التُدَعَليّہ وسَلم کے بایقوں پرجہادی بعث کی ہے جب تک ہم

موت پر تبعیت

 حياة العقابرة الدور المالا على المقدورات

كهنا سننفاور فرمال بردارى بربعيت

الله مِيدًّا الله بن دافع فرماتے بن كوشراب كەشكىزے **لائے گئے جغرت** عبادةٌ بن حا<sup>س</sup> مغرت عبیدًا اللہ بن دافع فرماتے بن كوشراب كەشكىزے **لائے گئے جغرت** عبادةٌ بن حا<sup>س</sup> ان شکنروں کے پاکسس مختے اور سنٹ غیروں کو مھار والا اور فرمایا کہ ہم لوگوں نے رسول التمصلي الشرعليه وسلّم کے باتھ پر سفتے اور مشسر باں برداری کرنے پر بعیت ك تى خواه ىم نشاطى مالت بى جوب ياكالى مى اوركشا دى اورتنى بى خرج كرفي بى باتوں کا حکم دیں اور میری باتوں سے روکیں اور الشرکے بارے ہیں سے کہیں بھی الامت نے والے کی ملامت اس بالے میں ہا ہے اوا سے ندائے ، اور اس بات برمی ہم نے بعیت کی تھی کہ دسول السّٰرصلی انسّٰرعلیہ وسلّ کی مدد کریں مجے بجب آب ہم لوگوں کے پاس ت تشریف ہے ایس گئے ۔ اس طرابقہ برحب المسسرے کہم اپنی اور اپنی ازواج واولاد کی اعظام تے ہیں اور سمارے لئے جنت ہے - یکمی رسول الشملی الشرعلیہ وسلم کی وہ سبعت ں برہم لوگوں نے آپ سے سعیت کی تھے دوبری روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ کہتے ہی ہم نوگوں نے رسول الشرسلی الشرعليہ وسلم سے جنگ پر مبعیت کی کراکی کا کھاسٹیں گے۔ آپ ی فراں بر داری کریں گے۔ آسانی میں بھی اور دشوارلوں کے مواقع میں بھی ، اور خواہ ہم کات نشاط ہوں ، پاکرا ہمیت محسوس کرہے ہوں ا ورخواہ ہما لیسے اُومِر دومروں کو ترجیح دی جائے اوریدکر مکسی کام کوکام کرنے والے سے نھینیں محے ، جہال کہیں بھی ہم ہوں جی باست بس گے البرکے بارے میں ملامت گری ملامت کا خوف ذکرس مح کیف حفرت جربر رض الشدعنه فربلتے ہیں کہ میں نے رسول الشرصتی الشرعلب وسلم سے ہنا <u>سننے</u> اور فرماں پر واری کرنے اورمسلمانوں کونصیحت کرنے پرمبعیت کی تھی - اپنہیں کی ، دوسسری روایت بین ہے وہ فراتے ہی کمیں نے حضور کی خدمت میں حام روض کیاکہ میں آہے سیست کرتا ہوں ، آپ کا کہنا ماننے اور آپ کی فرال برداری کرنے ربركام يس - خواه وه مجه بسندمويا نالسند حضور فرايا ، كياتم س الساكرنے ك استطاعت ، اوركياتم اس بات كى الماقست ركمة مو ؛ كبدا احراز كرو اوراس له اخرج البيبتي كله ونها اسنادجيد قوى ولم يخرجوه كله وقدروى يونس عن ابن اسحاق حارتي حيادة بن الوليد بن حباوة بن الصامت عن ابير عن حره تكه كذا في البراية. ٣٠ مثلًا واخرج الشيخال بمناه

ماة السمايرة الزور (٢٠٥ عمي حضروم) ماة السمايرة (٢٠٥ عمي معمود مصروم)

طرح کہوکہ جہاں تک مجوس استطاعت ہوگی ،آپ کی فرال برواری کروں گا۔ چنانچ میں نے

ہاکہ جہاں تک مجوسے موسے کا آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ نے مجھ سے اس بات پراور

مسلمانوں کے نصیعت کرنے پرسعیت لی آپ ایک اور روایت میں ہے کرمی نے حضور سے کہنا

سننے اور فرماں برواری اور ہرسلمان کونصیعت کرنے پرسعیت کی ، حضرت جریش کی عادیت

متی کہ جب کسی چنر کی خرید یا فروخت کرنے تو بر مزور کہہ دیتے کہ جوچنر ہم نے تم سے لی وہ

ہیں زیادہ بہند ہے بدلسبت اس کے کہ جریم نے تم ہیں دی ،اب تم ہیں اختیار ہے بخواہ ہی و

شراء کردیا نہ کرو تھ

ابن می منی الله عند فرماتے ہیں کہم لوگ جب معنور سے کہنا سننے اور فرمان مجالانے رمعیت کرتے تھے واکب ہم لوگوں سے فرماتے تھے کواس طرح کہو کہ جہال تک ہم سے چوسکے

می، اطاعت اورفرا*ل بردادی کریں گھیے۔* کلی اطاعت اور فرا*ل بردادی کریں گھیے* 

متبہ بن عبدر منی اللہ عن فراتے ہیں کہ میں نے حضور سے سات بعیں کیں ۔۔ بائخ فران برداری پر اور دومحبت کے بارے یں بھ (انٹہ درسول اور تام سلانوں سے مرکار دوعالم حضرت انٹ وضی اللہ عند فراتے ہیں کہیں نے ابنے انہیں ہا تھوں سے سرکار دوعالم متی اللہ علیہ وستم کے ہاتھوں پر بعیت کی کہ جہال تک مجھے سے ہوسکے گا ،آپ کی سنوں گا، اور فران برداری کروں گا ہے

خواتين كى بعيت

نه کذاتی کز: اعال ج ۱۰ صبیعث ـ سیّله دحذا بی واقد وانسانی من صرف سیّت کذاتی انترخیب ج ۳ صندی سیّه و اخرچ ابخادی شده واخرج النسانی وابن جربر بمبعناه کما فی الکنزج اصبیّد شده و بحرج ابغیی وابونیم ابزهسکر حه کذافی الکنزچ ۱ صبیم شده اخرج این جربر هه کذاتی الکنزج اصبیّد شده احری احدوا بو بعیلی داللیلی درجاد فیات ـ کماقال ابهیتی چ ۲ ص<sup>۳</sup> ای سات برسیست کرد او ترقیابی مرصا معزت عرش فرایا ، تم اس بات برسیست کرد کرده ترقعا سال کے ساتھ کسی کو ترکیک ذکرو ، وری شکرو ، تراسا حراز کرو - اینی اولاد کو قت ل ذکرو ، اور اس من کی بهتان بندی مت کرد کر فیر کی اولاد کو اس طرح کی اینی اولاد بناؤکه مقالے ہی باتھ اور برول کے درمیان اس کی بیدائش ہوئی اور کسی میسلے کام میں نا فرمانی نہ کرنا فرانمین نے کہا ، ہم سب نے یہ باتی منظور کرلیں معفر مرضی الشرهند نے اپنا باتھ دروانے کے باہم سب نے یہ باتی منظور کرلیں معفر مرضی الشرهند نے اپنا باتھ دروانے کے باہم سب نے یہ باتی منظور کرلیں معفر من الشرهند نے واپنا باتھ دروانے کے باہم سب نے یہ باتی منظور کرلیں معفر من الشرهند نے واپنا اور توانی اور توانی باتھ باہم سب نے باتھ دورانے کے باتھ دورانے کے باتھ دورانے کے باتھ دورانے کی اور تو گوران ہوجا اور ہم کوگوں کو حضر ت عرش نے دی اور یہ بحی فرمایا کرہم دوگوں پرحبح شہری جن اور کرمی کے باس مندوان ہم موجوا دوران کے باس مندوان کو کو کری بالے کا کہ کو کو کو کو کری بالیا کہ نوران کا کیا مطلب ہے بہ صفر عرفی الشرعان کے ذوایا کہ نوران کا کیا مطلب ہو جھاکہ کو کیا اس مندوان میں مندوان مندوان مندوان کا کیا میں مدون کا کہ میں کا دوران کا کیا میں کردوان کا کیا کہ کو کردوان کا کیا کہ کو دیکھ کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کا کیا کہ کو کردوان کا کیا کردوان کا کیا کہ کو کردوان کو کردو

تعظیت الی وضی الله عنهارسول الله صلی الله علیه وسلم کی خالاؤل پی سے ایک خالہ

ہیں ، اُنہوں نے آپ کے ساتھ دونوں قبلوں (مبیت المقدس اور مبیت الله کی وائے

ماز پر سی ہے یہ قبیلہ بنی عری بن نجار ہیں سے تقییں ، فراتی ہیں کہ میں رسول الله صلی الله

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے مع انصار کی چند خوا تین کے آپ کے ہاتھ

مربعیت کی جب آپ نے نہم اوگوں ہر بیٹ اولا دکوئٹل ذکریں اور کوئی ایسا بہتان نہ لائیں ۔

مربعیت کی جب آپ نے نہم اوگوں ہر بیٹ اولا دکوئٹل ذکریں اور کوئی ایسا بہتان نہ لائیں ۔

کوجس کو ہم اپنے ہاتھ بیر کے در میان عظریں رامین غیر کی اولا دکو اپنی حقیقی اولا در تبائیں ،

ادرا آپ کی کسی بھیلے کام میں نافر ہائی نہ کریں ۔ آپ نے یہ بھی نسر بایا کہ اپنے شوہروں سے کوٹ نہ بر سے ایک حورت سے کہا کہ آپ کی خاب اس کے بعد ہم واپس ہوگئیں۔ میں نے انہیں ہی سے ایک حورت سے کہا کہ آپ کی خاب اس کے بعد ہم واپس ہوگئیں۔ میں نے انہیں ہی سے ایک حورت سے کہا کہ آپ کی خاب میں نوسے جا اور آپ سے بوچو آکہ شوہر کے ساتھ کھوٹ کیٹ نہ کرنے کا کیا مطلب ؟

میں توسے جا اور آپ سے بوچو آکہ شوہر کے ساتھ کھوٹ کیٹ نہ کرنے کا کیا مطلب ؟

میں توسے جا اور آپ سے بوچو آگ شوہر کے ساتھ کھوٹ کیٹ نہ کی ایک انہ تب کی کرنے کا کیا مطلب ؟

میں توسے جا اور آپ سے بوچو آگ شوہر کے ساتھ کھوٹ کیٹ نہ کی انہ کوئی اور کوئی کا کیا مطلب ؟

لعكاه ابوه لكذ باختصادك يُركزانى عجع الزوائرج 4 صدير قلست واخرم البخاميك البشاً باختصار وقدا خرم بلجل وتصعدوه بداين حميد كما في الكنرج 1 حث تنه واخرج احردا يومي لطيراني ومصادثقات كما قال الهيثمي 3 معث إ ماة العماسة الدو

چانچاس نے آپ سے جاکر دریافت کیا ، آپ نے فرایا کہ شوہر کا ال ہے کرکسی فیر کو دینا۔
مغفیل پھرنت عبید بس الحارث رضی الشرعنہا فراتی ہیں کہ میں اور میری ماں قریر ہنت الحارث عنواریہ جو بجرت کونے وال عویوں ہیں سے مقیس ۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم .
کے پاس صافر ہو میں اور آپ سے بیعت کی ۔ آپ کسنگر یلے میدال ہیں ایک خیمیری تنظیف فرائے ۔ آپ لے ہم سب سے اس بات پر بیعت کی کہم الشرکے سا کھ کسی و شرکیب نہ فرائی ، اور ان ساری با توں پرجن کا اس آیٹ میں تذکرہ ہے ، آپ نے وعدہ لیا ہم بس بے اس کے بعد آپ نے بیا بھول کے خاتر ارکیا اور اپنا ہا تھا آپ سے بیعت کے لئے بڑھا یا ، آپ نے فرایا میں عود قول کے باتھوں کو نہیں تھی وال می عود قول کے باتھوں کو نہیں تھی وال اس کے بعد آپ نے ہم توگوں کو مغفرت کی وعادی ۔ بیتی ہم عود قول کے باتھوں کو نہیں تھی والے اس کے بعد آپ نے ہم توگوں کو مغفرت کی وعادی ۔ بیتی ہم عود قول کی بیس ہے ہو

امیخربنت رقیعه فراتی بی کرمی چندعور توں کے ہمراہ آپ کی خدمت بی بعیت کے اداوہ سے مافر ہوئی، اور آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اہم آپ سے سعیت کرتے ہیں۔ ان با توں پر کہ اللہ تعلیا کے ساتھ کی کوشر کیا دکری گے ۔ چوری شکریں گے ، فیل زنا نہ کریں گے ، اپنی اولا دول کو قتل ذکریں گے ، اور کوئی الیمی بہتان بندی نہ کریں گے جوب کو ہم نے اپنے با تھ اور بر کے در میان گھڑا ہو، کسی کھلے کام بیں آپ کی نا فرانی نہ کریں گے یہ موری نے فرایا کہ یہ بی جو کہ جہاں تک ہم سے بوسکے کا ادر ہم میں طاقت ہوگی ہمنے کہا کہ اللہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر رحم کھانے والا ہے ۔ ہمنے کہا آئے ، با تھ طرح مائے یا رسول اللہ اس طرح پر ہے ، جیسا ایک عورت سے کہا کہ ایک میں طاقت کہا کہا کہ عدرت سے کہا کہ درت سے مرف زبانی جورت سے کہا کہ دول کو تھوں یا ایک ۔ )

صفرت عبداللد و المرافع عمرو فرالت بي كراميم بنت رقيقة رضى التُدع نها حصنور كى فارت مي اسلام پر بيعت بون محر لي ما من بوئي يصنور نه فرايا مي تم سے اس بات پر بيعت ليتا بون كه خلاك ساتھ كسى كوشر كي ذكر نا، چررى ذكر نا، زناكى مركب نه بونا،

له اضع المام احديمن عاكشة بنت تعامت بعثاه في البيعت عى فق الآيشكا في ابن كثرج بم<u>مسّ<sup>ق ا</sup> وا</u>ضع الطبرانى في الكبيروالاوسط شكه سوره مم<u>حث كا أخرى دكوح شكه قال البيثى ج 4 صصّ</u>ا ونيريونى بن عبيرة دمومنعيعت انتهى شكه واخرج الكرو**ك**وابن حبان هجه واخرج الترمذى وفيره مختصراً كما في الاصابت بر ج بم صملا كمنه واخرج الطبراني ورجال ثقات -

حياة العمابرين أرود ٢٠١٠ عكى محتدود م

اپنی اولاد کوتشل نیکرنا ، اورغیرکی اولا و کو اپنی اولا دبتا نے کے لئے بہتان بندی مذکرنا ، نوم نرکرنا اورکھیلی جا ہلیت کے طریعتے بریعنی ہے میردہ با ہریڈ سحلنا کھ

حضرت ماکنت فراتی بی کرفاطر آبت عتبه حضور کی خدمت می بعیت مونے کے
ادادہ سے حاصر ہوئیں۔ آپ نے آئ سے اسس بات پر بعیت لی جس کا ذکرہ سر محتی کی
ایات میں ہے کہ شرک نظریں، زنا نظریں دغیرہ، انہوں نے اپنا با تعریث مرک ماسے اپنے
مر پر رکھ لیا، رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم کوان کی یہ بات پندا تی ۔ اُن کی یہ جمک دیکھ کر
حضرت عائش نے پوچھا کہ اے بی بی اس کا قرار کرو، خدا کی قسم ہم سب نے مجی انہیں
باتوں پر معیت کی تھی، حضرت فاطر ہے نے اقرار کیا، اور آپ نے آئ سے اسی آیت کے
مضمون پر معیت نے لی تھ

وَ وَ الْعَصَالُ وَالْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فاظر رَّبَتُ عَتَد بن رسِعِه كى روايت ہے كم ان كوادراك كى بہن ہندوخ بنت حت به كوالو مذلان بن مستدرخ بنت حت به كوالو مذلان بن عسنسه ، حضوصلي الله عليه وسلم كى خدمت بي سعيت كوانے كارا ده سے لے كر صاحر جوئے وضلت فاظر فراتی ہيں كہ آئے سنے ہم لوگوں سے عہدو ہمان سے بي نے عض كمياك الله الله بالد بالد الله الله بي سے كوئ إن بالد من محمد سے كہا ، ان بالوں كو حجو والد بي سے كوئ إن بالد كر محمد سے كہا ، ان بالوں كو حجو والد الد معمد سے كہا ، ان بالوں كو حجو والد الد معمد سے كہا ، ان بالوں كو حجو والد الد معمد الله من الله منوات الد معمد بي الدين فرائل منوات

ك كذا في الجين ج ٣ صنط واخرج البشآ النسائي وابن ما **جروالهام بعد وصحرالترف كما في التغير لابن كثيرج به** صرّحة شده واخرج احروالبزاد - ورجال رجال بعجع شد كذا في جمع الزوائد جه **منطا بحد والمبر الغربي . هد** قال البيني ج ٣ ص<del>ورً</del> وواه الطبراني في الاوسط والكبر بخروعن حطارين مسعودالكبي عن ابرحنها ولم احرصت مسعودا و بقريت رجال ثقات انتهى شده واخرة العلم في معاشرًا ہیں۔ ہنڈ نے صنور سے عرض کیا کہ میں چوری کے ترک پر آپ سے بیعت بہیں کرسکی،

(اور سادی با تیں منظور) اس لئے کہ میں اپنے شوہر کے مال سے کچہ مجرالیا کرتی ہوں۔ جناب
رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ہمیٹ لیا اور انہوں نے ہمی اپنا ہا تہ
سمیٹ لیا، اس کے بعدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے صنرت ابوسفیا اُن کو ہوایا، اور
ابوسفیان سے اس کے بعدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے و فرایا، ابوسفیان نے
کہا، کھلنے پینے کی چزکا کوئی مصالحہ نہیں لیکن خشک چزیں مشلاً سونا، چاندی، اللہ
وغیرہ کی اجازت نہیں اور نہ اس کے لئے میں ہال کرول، شند کہتی ہیں ہم نے پوائیس سے
میعت کرلی، اس کے بعد فاطرش نے کہا کہ (ایب سے پہلے) آپ نے جہہ نے زیادہ کہ مخوص
میعت کرلی، اس کے بعد فاطرش نے کہا کہ (ایب سے پہلے) آپ نے ہم میں رہنے والے
میرے لئے کوئی خیمہ نہ تھا اور میں پ نہ نہ کہ کی کھوا اسٹر علیہ وسلم نے بھی متم کھا کر فرایا کہ
رکھے ، اور اس میں برکت نازل کرے۔ دسول الشر علیہ وسلم نے بھی متم کھا کر فرایا کہ
رکھے ، اور اس میں برکت نازل کرے۔ دسول الشر علیہ وسلم نے بھی متم کھا کر فرایا کہ
میں سے کوئی موسی کال نہیں ہوسکتا جب کہ کرمیں اُسے اس کی اولاد اور اس کے مال جا

ایک اور روایت می خواتین کی بعیت کے نزر میں مندی بعث کا داقعہ کے حب آئی نے فق

ئه قال الحاكم بذا حديث صجح الاسنا وولم يخرجاه و وافقر الذهبى فقال صحيح تنه وعندا بيعلى تله قالهيشي ج بعض وفيهمن لم احزبن واخرج ابن الى حاتم منتقراً كما في ابن كثيرة بم صفاح كه وقال في الاصلات ٣٠ صفيح .

مياة العمارة الدور المراعلي على مصروم

یعددیاکہ چدتی ذکریں گی۔ زناکی مڑھ نہ ہوں گی۔ ہندشنے کہاکیا خریف زادیاں بھی زناکی مڑھ ہوں گی۔ ہندشنے کہاکیا خریف زادیاں بھی زناکی مڑھ ہوں گی۔ ہندشنے کہا جب بک الام چھوٹی کٹی ہم نے پروٹرش کی اصحب وہ بڑی ہوگئ توآپ نے ارڈالا۔ پیشپور دا تعرب ہے۔
ایک دوسری کھایت ہیں ہے کہ جب آپ نے ہے کہا کہ زناکا راڈٹ کا ہ ذکرنا، ہندشنے نے کہا کہ زناکا راڈٹ کا ہوگئ تو ہوں کہ کہیں آزاد ہوں تہی نے باک اولا دکو قتل نہ کہا کہ ہندشنے کہا کہ اور کہا ، آپ ہی لے ان کو قتل کہا ہے۔

ایک در کری روایت میں ہے کہ مہندا نے اس طرح کہا کہ کیا آپ نے ہا سے لئے جگے بدر میں ہاری کسی اولا دکو جیوٹر دیا ؟

ابن مندہ کی روایت بیں شروع کامضمون اس طرح ہے ، مبنز نے کہا کہ میں تو بھے میل الشرعلیہ وسلم سے بیعت کا ابا وہ رکھتی ہوں ۔ بیشن کرا بوسفیان نے کہا ہیں تو بھے ہمیشہ آب کی بات کا انکار کرتے ہوئے ہا تا ہموں ، ہندٹ نے کہا ، بال خدا کی تسم ہی بات تھی ، ال ہمدی آج کی رات سے قبل کسی کو انشر پاک کی اتن ھیا وت کرتے ہوئے ذی کھا ، خدا کی تش ھیا وت کرتے ہوئے دی گئی الی مندا کوئی کھڑا اتھا ، کوئی ہم بی سے اپنے کسی آوی کوس تھے لے کر آپ کی خدمت میں جدا اور آپ سے بیعت کرنے میر میں ہوئے ہوئی اور ان کی معیّت میں آپ کے پاس مامز ہوئی ۔ حصرت عرف کے گئیں ۔ اس کے بعد اتل جدرت میں اور ان کی معیّت میں آپ کے پاس مامز ہوئی ۔ حصرت اللہ میں اور والا معنمون بیان کیا گیا یہ حضرت شعبی فیمیان کے کہ ہزائے نے آپ سے حسرمان کیا کہ میں نے اپنے شوہ الوسفیان کی کہ ہمت کے مال کیا ۔ حصرت ابوسفیان کئے کہ ہم رہ وہ میں نے مسال کیا ہے ۔ حصرت ابوسفیان کئے کہ ہم رہ وہ میں نے مسام کی ہو ، وہ میں نے مشال کیا ہے ۔ حصرت ابوسفیان کئے کہ ہم ہوا یاتی رہا ہو وہ میں نے سب تہا ہے کہ میں اس طرح ہے کہ حضرت ابوسفیان کے فرایا ، حرکی تم میرا مال خرچ کرجی ہو ، وہ میں نے سب تہا ہے کہ میات اور مدال کردیا ۔ دیشن کر جناب رسول النٹر صلی انٹر علیہ وسل مینے اور مہند کو میان انٹر صلی وہ میں نے سب تہا ہے کے مبارح ال کردیا ۔ دیشن کر جناب رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسل مینے اور مہند کو

لمه ومن طرقه با افرحبه ابن سعد بسندمجيج مرسل عن الشعبى وعن ميمون بن مهران فغى روايته الشعبى مله ونى روايت نخوه ملكه اخرج ابن مندة وتى اول مكه انتهى مختقراً هيه وقدا خرج ابن جريرمن مارِّيّ ابن حباس بطول كما ذكر ابن كثيرتي تغييره ج م مستنصّا

بیجان لیااندان کو بلایا ، مہنوٹنے آیٹ کا ماتھ مکوٹا ، اور مذرخراہی کی ۔ آیٹ نے فرمایا ، کمیا تُوسِندے ۔ مہندُ نے کہا ، الشُّدميري گذشتہ خطاؤں کومعاف کرے ۔ دسول الن**م الحاث** على وسلم في أن كى طوف سے مند مير اكر اكن سے مبعت كے عور وسمان ليے جب أي نے برزمانک زناکی مرتحب ندمونا ، منتشف کها ، بارسول الله ! کمیا شریعی زادیال می زِناس مَبسَلا مِوتى بِي حضور في إلى رنبي مداكة م آناد شريعي وتي أسس الركاب نہیں کرتیں ، اور حبب آئے سنے اس کا وعدہ لیا کہ اپنی اولا دول کوقشل نڈکریں ۔ مبذیع ف كهاآب ي فتوان كونيم بدرس قتل كروالا - آب آب جاش اوروه - آب في فرايا-ہا تعداور تیریے درمیان کسی بہتان بلازی کوٹر لائیں ، اورکسی بھلے کام میں آیٹ کی افرانی ذكرين رادر آب نے عور توں كونو حركرنے سے مجى منع كيا - زمان جا ليت ميں حور تي، لرف مها والركري تمين - ابنے چرے نوج ليتى تقين ، اور سُرك بال كما ديتى تقين ، اور شرى واويلا ميا ياكرتى تعيل داكيسف ان امورسي منع فرايا)

اُن خواتی کمی سے حبہوں نے آب کے اِنھ برسبیت کی تھی ،ایک ببال کم تی ہیں کرجن چیزدل پریم سے صفوظ پہلام نے عبرویمانی لیافتاک اس میں میمی تشاک یم کسی تصلیح کام میں گاپ ى نافرانى نىرىي كى دا بىغى چىرى نەلونىي كى داپىغى بال نەكتابى كى داپناكرىيان نە پھاڑیں گی ۔ واوبلا ندمچائیں گی ہینے

## نامالغوں کی سبعیت

محدبث على بن أحسين رضى السُّد حنوم فرماتي بي كدجناب رسول الشَّر صلَّى السُّرعليد وسلم فحريضين عبدالثربن عباس - عبرالتُرين حبفرضى التُرعنهم سے سعیت لی - برحغرات کمسِن تھے ۔ زمانۂ جوانی سے انجی بہت *دور تھے* ۔ بلوغت کو انجی نہیں <del>بہن</del>ے تھے ۔ اور ڈاڑی چبرے برنبی آئی تھی ، اُٹ نے کسی بیچے سے سوائے ان بچوں کے سبیت بنیں الی م طبراني ميں ہے كہ حفرت عبداللَّدين رُسِر اور عبداللِّدين حبفر رضى اللَّه عنها سأتَّ سأتُّ سال کے تھے کران کو آپ نے سببت فرمالیا ان کوآٹ نے دیجیا اور تیتم فرمایا ورا پنا انتھیلوا اور اِن

ے قال ابن کنیرو ہزا فرغریب سے واخرج ابن ابی حاتم عن سیربن ابی اسیدالبزاد بیک ک**نانی استعسیل کی ش** ج م معدد العراق

حاة العمايرة المعدد

دونوں سے بیت سے لی جعفرت عُرِقه فراتے ہیں کوعبراللّد بن زبر اور عبداللّد بن جعفر یا جغر بن زبر حفقور سے سات سال کی عمر میں بعیت ہوئے تھے ہرائش بن زیادہ فرماتے ہیں کہ میں تجربی ہیں نے اپنا الحد رسول المصلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی طون فرصا ہا۔ اگ نے مجمعہ سے بعیت بہیں کی جھیہ

## صحائبكرام كى خلفائے داشدين سے سعيت

اہراہم بن متنفرتہ لینے واواسے لقل کرتے ہیں کہ حبب آیتہ إِنَّ الدِّدِیْنَ بُیبَالِیعُونَكُ اِنْتَما مِیبَالِیعُونَكُ اِنْتَما مِیبَالِیعُونَكُ اللّٰهُ وَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَضُورَ علیہ السلام پر نازل ہوئی تواک کریں گے اور حق بات مانیں جمعت لی کہ ہم اللّٰہ کے اللہ علیہ بر علیہ اللّٰہ کی اطاعت اور فرماں برواری بر سیست لیے تھے۔ اُن کے بعد حضرت عمرضی اللّٰہ حنہ اور اِن کے بعد کے طفار کی بعیہ سنت بھی میں اللّٰہ حسنہ اور اِن کے بعد کے طفار کی بعیہ سنت بھی میں اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعیت کی طرح تھی ہے۔ اُن کے بعد حضرت کی طرح تھی ہے۔ اُن کے اللّٰہ علیہ وسلم کی بعیت کی طرح تھی ہے۔ اُن کے اللّٰہ علیہ وسلم کی بعیت کی طرح تھی ہے۔

له قال البيني ين ومدين وفيه المعيل بن عياسٌ وفيه خلاف وبقية رجال رجال القيم

لك واخرج الضداً الينعيم وابن هساكر تك فذكرنج ه كما نى انتخب ج ه صنت -كله واخرج انشائي هيه كذا تي جح الغرائرج اصميط \_

مه البيبقي ج ۸ مستار

حياة العماية من الدور المال مكسى حصر دوم

ان كوثراتعب موا ، السُّدان بررحم كريد.

ابوش رضی الشرعن فرائے ہیں کہ حفرت ابر برصد لی جب لوگوں کو ملک شامی فر روان کرتے اُن سے (کفار کے ساتھ) مرفے مالنے اور طاعون پر سیت لیتے (کیرطال میں جے رہیں گے) اس حضرت انسی وضی الشرعنہ کہتے ہیں کہ ہیں بر سنہ حضرت ابر بکر صدلی وضی الشرعنہ کا فواق کے بعد ما منر ہموا ۔ حضرت عمر صنی الشرعنہ خلیف ہو جکے تھے ۔ ٹیں نے حضرت عمر سے عرض کیا آپ ا بنا با تھ ربڑ صائے کہ ہیں آپ کے باتھ پر اس طرح سبیت ہوں جسیا کہ آپ کے ساتھ کے باتھ پر آپ سے پہلے مبعیت کی تھی بعنی جہال تک مجسسے ہوسکے گا ، اللہ کا کہنا سنوں گا اور فراں برواری کروں گا ہیں

عمر برکروش کیا ہے اسرالمونین اپنا ہے لئے ، خدا آپ کے ہاتھ کو بلند کرے اگار میں آپ سے بعیت ما خبر برکروش کیا ہے اسرالمونین اپنا ہا تھ لئے ، خدا آپ کے ہاتھ کو بلند کرے اگار میں آپ سے بعیت کورن ، الشداور اس کے رسول کی فرمال بر داری کے لئے ، چنا کچر حضرت عمر رضی الدعنہ نے اپنا ہاتھ برخ مطایا اور جنسے اور فرمایا کہ یہ برعیت کچر حق میرے تم پراور کچر تمبارے تی جمر پر لازم قرار دیتی ہے عبدالتٰر بنجیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے انہیں باکھوں سے حضرت عمر صنی الشرعنہ ہے کہنا سے بعیت کی الشرعنہ ہے کہنا اور فول بر آپ سے بعیت کی الشرک سے خورت عمر اس بر داری کرنے پر ببعیت کی اس بر عام برونی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ حمرام کا وفلا عضر سے تعرف اور ان باتوں پر آپ سے بعیت کی الشرک سے مقرش حضرت عمر ان اور ان باتوں پر آپ سے بعیت کی الشرک ساتھ شرک در کریں گے ۔ برائ کو قول میں الشرعنہ نے فلیف جینے کے لئے تی اور میں الشرعنہ نے فلیف جینے کے لئے تی اس برائی اسرائی میں مورنے کے لئے تی ان مورن کے اپنے اپنی کورن کے اس بات کا افراد کیا تو ان کو بعیت کرلیا ہے کہ کہنے ہوئی ۔ ان لوگوں سے حضرت عمد الرحمٰن بن عوف نا نے کہا کہ میں دو تو مہم ہیں ہوں کہ اس کا مرائ کی نظرین حضرت عبد دار حمٰن میں مون کہنے ہوئی ۔ ان کو کورن کی اس میں کوئی کورن اختیار دوسے ویا تولوگوں کی نظرین حضرت عبد دار حمٰن میں مون کی طون جو گئیں ۔ کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں مون کی طون جو گئیں ۔ کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات لوگ حضرت عبد الرحمٰن کی طرف جم گئیں کے دور اس کوئی کھی آن حضرات کے بچھیے نہ چلا ۔ ساری دات کوئی حضرت عبد الرحمٰن کے بھی الرحمٰن کی میں کوئی کھی آن حضرات کے بچھی کے دیا تو بھی کے دور کے بھی کوئی کھی کے دور کے دور کی کوئی کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے

نه افره مسدد که گذافی الکنزج ۲ مشک که افرج ابن سعد دابن الم شیبته والعلیالسی که افرج احربی است که کنانی الکنزج اصل که افرج ابن سعر کمله کنانی الکنزج اصل که افرج احربی است

حياة العمانيا الدو المهام عكسي صدودم

سے مشورہ کرتنے دیے ، اور میمشورہ اس دات بک رہاجس کی میم کوسم وگوں نے ح عَمَّانُ السيبعيت كى مِعفرت مسُّودِنسر لحقة بي ، كمجه رات كے بعد معفرت حيدالرحلق فيمرا هوازه كمتكمثايا رجبين بيرارموا كهف يكح تم سومي ربيع بو، بم في تواكني انتحول بي بن کی سلائی بھی ہیں بھیری ۔ جا و صفرت زیرٌ اور صفرت سنگرکو بلالائ ۔ میں ان وونوں کومیلا لايا ‹اورصغرت حبدالرحكُن نسفان بَونوں سے متنورہ كيا - پيرمجے بلا يا اور كِها كرمياؤم پاس حغرت کمی کو ملالاؤ پس حعزت عکی کو ملاکرلا یا ان سے بہرت رات تک سرگوشی کمتے" رحرت علیٰ اُن کے پاس سے اُسٹھے اور انہیں خود خلین بن جلنے کی امیدی بھی ،حفرت بدار جائن كوحفرت علی شے اس بارے میں کچو کھٹا تھا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا، میرے بِاس معنرت عَمَّالًى كَوَ بِلِالاوَ، حِنا كِحْرِي معنرت عَمَّانٌ كوبلاكر لايا - ٱن سے مرگوشیٰ میں لگ ئے حبب مؤدِّن نے مبیح کی افان دی ہے توبہ دونول حضرات ملیمدہ ہوئے ہیں حبب لوگ صبح کی نمازسے فارمغ ہوگئے اور وہ جاحت ممیرے یاس جمع ہوئی بہن کوخلافت کے پالیے يس معنرت عرظ منتخب فرا محك تقع ، توحضرت عبدالرحن الشيخ عقف مها جريقٌ والعثَّار موجرد تقے ان کواً دی ہیچ کر ملوایاً اوراٹ کرکے مرواً دول کو کلوایا ، اور پر حنسسرات حفسسرت عمر رخی الٹر*عین کے سٹ انتریج میں آ*کرمل گئے تھے ۔ حیب رحف<sub>س</sub>ے ات جمع ہو گئے آ صفرت عبدالرحمرة في خياريشها دت شريصنے كے بعد كها ، اما بعد إ ميں نے اے باقی (اس مالے) یں وگوں کی دائے کاگہری نظرے مطالعہ کیا ، لوگ حضرت عثمان کے برابر اس کام کے لئے کسی کا انتخاب نہیں کرتے ۔ آپ اپنے دل میں اس بات سے کوئی میل نرلائے ۔ اس کے بعد حمرت عثمان فنهما بائقه سيرا اوركباكمي أب ك بالقريسية كرمًا جول كر الشرك طريق ا ورجناب دسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد کے ووثوں خلفت استحے اموركى بابندى (اورا طاعت كرول كا) سب سي يطحضت عبد الرحل في نعيت كى -اس كع بعد مہا برین اورانصارنے اوراشکر کے سوان ہے اور تمام مسلانوں نے بعیت کی <sup>یے</sup>



# عشور وارمقهم اورأس مخفاض

ابوالمنظهراسسیبنی ماشقی چلیت گروندهٔ حا نال بودن دل بیست دگیرسے دادن د حرال اورت

ممارکان (برا) میں سے - سمرفندو بخارا والوں کے ماند، ہم مجے سکونندم کے برکت سے دیسے برلیسے ہوگئے ۔ ہم اسنے ملک بیرے مون بین کلمات مبائت سے دیس برلیس ہوگئے ۔ ہم اسنے ملک بیرے مون بین کلمات مبائت سے کتاب اللہ، حدیث رسول اور فقذا مام الومنیفہ اور اس - ان نینوں کلمات برعمل کرکے ہم اللہ تنا لے تخیادت کرتے اور زندگے مبرکرتے تھے ۔ جب ہم منٹرتی باکتنان آئے توسیع بیا وہ اللہ میرکونے کا حبکہ اسنا ۔ بھرمیب وہاں سے مغربی باکستان آئے ۔ توبیاں برعمے کا حبکہ اسنا ۔ بھرمیب وہاں سے مغربی باکستان آئے ۔ توبیاں

برسمے کا مجلوات - بھرجب وہائے سے معری بارت اے - ویاں دیوبند سے، برطوسی، اہل مدیث اور شیعہ کے اختلافات دیکھے - بھر دیوبند اور میں کئے فرقے بیرے - بھر کھیے باکتنا لیے بیرویز سے اور

کھیے تا دیا نے بیسے - مجانت مجانت کی جماعتیں اور ان کے بھا مجا نت کمے اُ وا زمیں · مجھے انے گروہوں کے اُسپس کے اختال فات کا

محاکمہ منبرے کو ناسع میں کو نکر میری بساطسے بالانتہ ہے - اللہ تعالیٰ قیامت کے دانے اس کا تصفیہ فرمائے گا۔

ایک عجیب وغریب بات جو مجے بہا سے نظر آئی، وہ یہ کہ کچے لوگ بے مشرع ہیں -الف کے صورت ، سیرت ،عقا مد ،اعمال اورطور طراق غیر اسلام سے اورسنت رسو لے مسلم کے خلاف بہرے -اس حکے با وجود وہ عاشقا نے رسولے میلے الدعلیہ وسلم مونے کے دعویدار بہرے بعداق، نام ذیکی مم مکا نور - حالانگ ایک سلمان کے لئے سسے بڑا سرایہ حیات

ئ عاشقی کیاسید! معثوت کاغلام نبنا ہی توسید اور اپنا ول دوسرے کے ہاتھ میں دیگر خود حران وپر میثان رہنا سی توسید . سركادود مالم مسلم الشرطليد كسلم كم اسوة حسد كوابنا ناسع والتدنقال قرائن مجية المروز الله و كفت كان نكستم في دسوق الله الله الله الله الله والميت مرا الله الله والميت مرا المرف كان يركم والله والميت مرا المرف كان يركم والله كالميت الله كالميت المراب المر

خلات بیمرک*سے دہ گ*زیہ کہ ہرگز بمنزلے نخوا ہر دسسید

ا ن صرات مے باس مجھے بطور سرما بیعشق بجر دعوی عشق العن نوانی ، محفل میلادا ورمبت سیرت باعبد ممیلادالت بح کے افتاد کے اور کوئے تند بین طب رنہیں آئ - دیا اپنے محبوب نبی صلعم کے صورت وسیرت اور طرز زندگی کواپنا نامبیا کر اسلام کے مرات

ہے اور رسولے اُلنّہ مکی بتا کئے ہوئی جُیزوٹ کوکرنا اور منع کی ہوئئے چیزوں سے بازر منا ، جو ایجہ سچاعا شن رسول کی شان

ب کے ماہمی ، سواس سے بر لوگ کوسول و درمبی -

اس مقاله بیر محصرت اس مات کا مائزه لینا ہے کہ آ با سنت رسول اور آ ب کے اُسوہ صند سے انخوا ف کرکے: مرف نت خوا نی ، محفلے میلاد اور مبلٹ سیرت کا انفقاد ، دعوی عاشقین کے نبوت کے لئے کا نے بیرے بم یا اس دعوی کے نصدین کے لئے سنت رسول اور آپ کے اُسوہ صسنہ کو ابنانے کی بروزوت سے ب رہمے یہ بحث کر یہ جیز ہے بینی نعت خوا نئے ، محفلے میبلا دا در لبت سیرت کا انفقاد بنرات خودطاعت یک یا معصیت بو سواس کے فیصلہ اسے مقالہ کے موضوط سے فارزے سے لہٰذا میرے اسے سیلے بیں فامہ فرسائے نہیں کروں گا۔

بین اینے اس مائزے کو بین معتوں میں تفنیم کرنا ہوں -

اول عشق رسول اور کسی کا دعوی و دو اس وعوی بر دلیل لینی ایا اس وعوی کے لئے دلیل کی مزورت ہے ج اگر ہے تو ده کیاہے ج تیسرانیتج بعنی بارے طرز عمل کے دوسے یہ دعوی عشق نابت موتلہ با نہیں ع

الوالمظهم الحسيني عفى الدّعنة وعن والندب والمسلمين أمين

# عشق رمول صلى التُدعلبه ولم الداس كارعوبي

رسول الله صلى في فرمايا: الانجمن احلى كسوحتى اكون أحد الله من والدي وولدي والمناس اجمعين - رواه الشي انعن

انس منے تم بیرے سے کوئی اس وفت تک امیا ندار قرار نہیں بائیکا تا آنکہ میں اُس سے نزدیک اپنے والدائنی اولا داورسا سے توگوں سے زیارہ ہمجبوب ندمنوں -

الله تعالى قرأن مجيد مين فرما ماسي :

قُلُ إِنْ كَانَ البَّاءُ كُورًا بَنَاءُ مُعَورًا بَنَاءُ مَكُورًا خِوَانُكُو وَالْدُوا جُكُمُ دَعَيشُ رَبُّكُ مُ وَاهُوا لُنا فَهُوَّ فَكُوُّهُا وَيَجَابَرَا لَأَ يَخْتُنُونَ كَسَا وَهَا وَمَسَاجِينُ يَنُ صِنُونَهُ آ أَجَبَ إلَبُكُمُ مِينَ اللهِ وَرَسُولِم، وَجِهَادٍ يِيْ سَبِسُلِهِ فَنَوْتَبُصُوا حَتَّى كِأْلِجِتَ اللَّهُ بِأَصْرِهِ وَاللَّهُ لَا بَهُ دِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ عُ (النوب - ١١) - أب كمده يجي الدنمام باب اورنهاد بيية ا ورنمها رس معائى ١٠ ورنمهارى بيويال ١٠ ورنمها راكسنه ا وروه مال جنهن كمات بين اوروه تجارت حس مين كاسى سرمون كاتم كواندلب موااورده كم جن كوتم بيندكرته موا ترتفاك، اوراس كمهرسول، اوراس كراه یس جہا دکرنے سے زبادہ یا دے ہوں انوم منتظر رسوء بیاں تک کراللہ تعالی ابنا حكم مجيد اورالله تعالى فاسقول كورا همنين وكمانا - اس أبياس والداوراولاد كے علاوہ ووسرے ان نوكوں كى تفصيل بيان كى كئى سے جن عبت مولى سے - اوراس بات كابيان سے كرام كومن انسانوں سے زما دہ محبوب مذمانیں ملکہ سرمحبوب میبزوں سے زیادہ محبوب عانیں، لیس مدیث میں جواجال ہے آب میں اسس کی تفصیل ہے۔ اسے اُست اورسالفر مدیث سے اللہ تعالے اور اس کے رسول ملی الترمليكوسلم سيعشق ومحبث كا وحوب ثابت بهوتاسيع - وهسلان بى نہیں جس کے دِل میں الله تفالے اور اسس کے دسول سلی الله علیہ ولم سے محبنت مذمهو- اسى محبت مى سے قرآن مجيدا در مديث متربعب بيمل كن واق ہوتی سے - اس محبت کا زبان سے اظہار کدنا میزلة اقرار باللسان اپنی مگر درست طرزعمل ہے اس سے افرار باللسان كانقاصا لودا موما باسے مربادرك سه قدم بایداندرمجبت نه دم كم اصلے ندارد دم ب تدم

## وعوئ عشق رسول متي له يديستم بردلائل وشوابد

عشق اودمبت نام سے میلان فلب کا میعنی دل کی رغبت ، توجه اور رجمان كا - برجيزس ومدانى اقلبى اورباطنى كيفيات ميس سعيس - جن كا دوسروں کو احساس ا ودملم نہیں ہونا - لیکن ان باطنی کیفیتوں کے کھ ظ سرى الم نارا ورعلامات مين جوال مامنى كيفيتون بيددلالت كمرتى مين-اس لئے اُن ظاہری آٹارا درعلا بات کو ان تلبی کیفینوں سے تام مقام اوردلا کا گڑام دباماناسے يوكي زبان كى مزب المثل سے كل ا فاء بسنى شنے بما منيه - مرتب سے دسی کھے حمیلکتا سے جواس کے اندرسے - میں اس بات کو چندمثا لول سے سمخنامون - منلاً معرك ياس ومرانى كيفيات بين بكمانا بأنى طلب كرفا ادرکھانا بینا ان باطنی کیفیات کے ولائل اور شوا مدین -اس کتے جب ہم کسی كوكهانا يان طلب كرتے بوئے اور كھاتے يينے بوئے ديجھتے ہيں ، نوبم كينے میں کہ اس کو معبوک بیاس لگی ہے ۔ کوئی کسی میدعاشق موتاسے تو وا واقتفان ك كل كوج بس كعومنا مجرزا ا ومعشوق كى سينديده ميورت وسيرت اينا آاك بلا يون وجيرا معشوق سع سرتول ونعل لا اتباع ا وتعبيل كمة اسع بمل كوم ک گشت ، مسی کی صورت وسبرت کا اختیار کرنا اور اس سے قول ونعل کی تقلیدا ورتعیل عاشقی کے ولائل استوالد الارا ورعلامات میں مسس طرح ول مين جو حوضيالات ، تعتورات ، تظريات ، اورمنصوب موجود مين -انسان زبان سے ان کا ظہار کو ناسے یہ اظہار کرنا اس کے قلبی خیالات تقودات، نظر مایت او دمنصوبون میرولائل، شواید ا نار اورعلامات مین اسی كورى شاعرا خطل في اسيناس شعريس ظا بركمايس -ان الكلام لفحي لفواد وانما جعل اللسان على الفواد وليبلا اصل کلام تودل می میں سے مگر زبان کودل کے کلام بردلی اور اس كا ترجان قرار ويا كياسي -بعینہ بی مثال ہے اس آل کی جراکھ کے دمیرس دبی ہوئی ہوا اوراس سے دھوال

نکل رہا ہو ۔ آگ تونظر نہیں آتی ہے مگر دھوال اس دبی ہوئی آگ کے دجود پر خام مری طامت اور دلیل رہا ہوئی آگ کے دجود پر خام مری طامت اور دلیل سبے ۔ اسی طرح سینے کا در داور بخار باطنی کیفیتیں میں۔ مراضی کا کراہنا اور حرارت باطنی کیفیات بردلائل ہیں۔

ال مشالول سے پربات واضح ہوگئی ہے کہ تولی اور بالن کمینیٹ کی ایرفا بری عمل مست ہواکرتی ہ اسی طرح عشق ومحبت رسول ملعم ایک قلبی کیفیت ہے اس کے لئے فا مری علامت کی فرورت ہے اس فرورت كواسلام ف ونباك وتورا دراصول مينسي چوارا مكر وانسكاف الفاظ مي اس كى تقرع مجی کردی جینانچرقر آن دحدیث میں جابجا رمول الشّمسلىم كى صورت وسيرت كو ايناسے اور آپّ كے قول دنعل کی تابعداری كرف اورائي ملعم كے حكمول كى اتباع كرف كا تاكيدى حكم آيا ہے ـ يس يدان يريهي لطورمشة نموندا ذخروا رسع اوركم وحبب" القطرة تنبئ عن البعد" ايك تعلق بحروضًا ركى نشان دہم کمناہے ۔ حید آیات واصا دیث منعد غے مزاجول کے لئے حوا دو قرط اس کر اہوں التُدتناطِة وَالْجِيشِي فرماتَاسِ : وَمَا النَّاكُ مُ الرَّبِصُولُ فَخَسُدُوهِ وَمِنانَا كُمُدُ عَنْهُ مَا نُتَمَعُو ا مَا أَتَقُو الله إنَّ اللهُ سَنْدِيدُ الْعِقَابِ " اوررسول مُ كومِ كِيرو ديري وه ے اور اور جس تیزسے تم کوروکس اس سے بازرم وا ور النّدسے فرو سے شک النّد بخت سزاد کے ا سے ۔" دسول الدوسلى سارى باس الد تعالی كى طرف سے شرىعيت سے كرائے اور يہ اس كو سمع ادراس معلى كرف كاحكم دبا اورأب سلم ف الريت كواس شرعب كالعليم دى ادراس مرخودهم كل كرك دكها يا-يى شركعيت انسانى زندكى كميريشي كومميطسي راس مي معالد كهي بي . سیاست بھی اس میں معیشت کا ذکر تھی سے معاشرت کابیان مجی فرض اس شراعیت ف انسانی زندگی سکسی بیلوکوتاریک زهیوادا دادر دکسی شدیه زندگی کوتشند - بیدائش سے سے کر موت کک انسان کوئن عن مراحل سے گزرنا پڑتا سیے وال سب پرسرچامس بحیث کی اور سب کی المجنول كومبترين اسلوب مي محما دما -اب سلما نول كواختيا را دراجازت تبيي كم وه زندگي كيكسي گوشے میں اسکام کے سواکسی اور دین اور شراعت کے اصول اور قانون کو اپنا میں ۔ جرایا سے ا است مرت عاشق رسول قرار منس ديا عاسكا بلكراس كامسلمان رمنا بعي شكل ب

دریت می آمایے: سرکارد وعالم سلم نے فرمایا: لایوس اُحدیکم حتی میکوت مدائ شبخ المها حبکت به در معادن شرح استعن اس عرض " تم میں سے کوئی اس دقت اُل موس ترار نہیں یائے گا ، حب یمک کواس کو فواشات میری لائی ہوئی شریعیت کے تا بعن اُل

بین سلمانول کو لازم سے کدووائی ذنگیال ، آب ملعم کی شریعت کی بدایات کے معابی گزاری : ذاکی کے کسی گراری : ذاکی کے کسی گوشت میں قرآن وحدیث کی برابات سے انواف نزکری ورندوه مسلمان نز کالم رسی کے بچہ جہ جائیکہ عاشقی رسول مسلم!

الله تعالى قرآن مجيد سي قرمانا ہے ، فَلَيْحَ نَرِاللّهِ نِنَ يَحْمَالِفُون عَنَ أَمْرِة اَنْ لَقِيْ بَهُمْ فَلْ فِنْنَةُ أَوْلَقِيْ يَبُهُمْ عَذَابٌ اَلِبْمُ ، والنور ، ٢٠٠ "سوحولوگ الله تعالى اوراس كے رسول ملعم كى خالفت كرتے ہيں ان كواس سے دُر مَاجِ ہے كم ان يد دنيا مي كو بَي آفت مَ ٱبرِّسے يا آخرت ميں كو كى درد ناك عذاب نازل نہ ہوجائے ۔

نبر جواللہ تعالے سے عمیت کا مُری ہے اوہ اس کے رسول سلم سے محبّت کا بھی مُری ہے۔
کیونکہ پیکن نہیں کہ کسی کو اللہ تعالے سے محبّت ہوا وراس کے بی سلم سے محبّت نہ ہو۔ الیسی
محبت کا اگر وجود مو ، تو وہ کچے کا را کہ اور مفید نہیں مہتی ۔ چنائی ہو و و نصاری کو اللہ تعالے ا سے محبت کے باوجود ، حس کا یول اقرار اور دعوی کرتے ہیں مرف رسول اللہ صلم سے محبت نہ ہونے کی وجرسے جو اکھورت مسلم ہوا مجان نہ لانے سے معلوم ہوتا ہے ، قیامت کے دل نجات التُرتعالى قرآن مجدس فراما ہے: کی کیموں کی محدولا یا سے والاویت وارو ہیں التُرتعالیٰ قرآن مجدس فراما ہے: کیا یُٹھا آنے ذین آ متنو الله یُحوالله وَالْمِرْمِنْ کُھُونُونُ مَنْ اللّهِ وَالْمِرْمُنْ کُھُونُونُ وَاللّهُ وَالْمِرْمُنْ کُھُونُونُ وَاللّهُ وَالْمُرومُنِ کُھُونُونُ وَاللّهُ وَالْمُرومُنُ کُونُونُونُ وَاللّهُ وَالْمُرومُنُ کُونُونُونُ وَاللّهُ وَالْمُرومُنُ کُونُونُونُ وَاللّهُ و

اسى طرح الشرتعالى فرماتاسية: وَاَطِيْعُوااللّهَ وَاَطِيْعُواالرّسُولَ وَاحْدَدُووْا . لا لما مده ، ٢٠) اورتم المتدتعالى كى اطاعت كرت رسوا درسول كى اطاعت كرت رسوا وردود. ليعنى المتدتعال اوراس كرسول كى منالفت سعة دروا وراس سے بچود

یں یہ ناب ہوگیاکہ محبت کے ہے اتباع اورافاعت لازم ہے - اگر یہیں رسول سے محبت سے تو آب ہے کہ کہ اللہ اورنشانی محبت ہے کو آب ہے کو گی بھی دعوئی دنیا میں بغیر الله اللہ کا خاب نہیں ہوتا ۔ اگر یہیں رسول سے محبت کا دعوئی ہے تو آب ہم محبت کا دعوئی ہے تو آب ہم محبت کا دعوئی ہے تو آب ہم محبت کی دلیل کی فرورت ہے ، ورزمحض دعوی بلا دسیل قابل قبول نزموگا - تو آب ہم محبت کی دلیل کی فرورت ہے ، ورزمحض دعوی بلا دسیل قابل قبول نزموگا - دارد کے باقو ناگفتہ کا د :: ولسکین جول گفتی دسیش بیار مارد دم ہے قدم میں میں مارد دم ہے قدم میں دعوی ہا یہ اندر محبت نز دم کے اصلے ندارد دم ہے قدم میں دواری ہے)

ا۔ مجت کے بیعلی شوت چاہیے مرف دعویٰ کانی منہیں ہے کیونک دعویٰ بغیردایل کے کوئی ذرن نہیں رکھا۔

## سادِسُ الاسلام مضرت عبار شب مصرت عبار شب

آریخ انسانی کی تھیم ترین اور سب سے کامیاب انعلاقی تحریک کے قائد محدرسول اندصلی اند علیہ وسلم کے جاب ٹار ساتھیوں کاؤکر ہمارے لئے نور بھیم تب ہوئی گلہ ان کی کے رفقاء ان کی سیرت کے عموی نقشے کوئی مضعل راہ نہ بنائیں بکد ان کی لیک آیک اوا کو قابل تھلیہ جمعیں تب می ان مصحور بنائیں بھی مطلوبہ صبغتہ اللہ کا ظہور ہو گا۔ ماہ شمیری ہم نے معرت مصحور بنائی ہی کا فاکہ " جیاتی" میں چی کیا تھا۔ اس مصحور بنائی ہی خوائد ہی کا فاکہ " جیاتی" میں چی کیا تھا۔ اس شمارے کو معرت خباب بن ارک کے موائے سے حرین کیا جارہ ہا۔ اس طلح میں ہم جناب طالب الباشی کی کتاب " محمع رسالت کے تمیں پروانے" سے احتفادہ کر رہے ہیں۔ افسوس کہ تجیلی بار مصنف کانام تو ہوائیں ہم کتاب کاؤکر کر تا بھول گئے۔ یہ کتاب اس کا مطالعہ کو نہاں اسلامی تحریک کا ہم کار کن اس کا مطالعہ کر نے اور حاصل مطالعہ کو نہاں فائے دل میں مخود طریکھے۔ کا با مکتب چراغ اسلام ، اردوبازار لاہور سے خالیس رویے میں حاصل کی جا کتی ہے (ادارہ)

\*\*\*

سیدناابو عبداللہ خبّاب بن اُرَت قبیلہ بنو تمیم کے چٹم وچراغ تھے۔ اگر چہ بعض روایوں میں ان میں نزاعی بتایا گیاہے کیکن سیح ہی ہے کہ وہ تمیمی تھے۔ معلوم نہیں زمانہ جا ہلیت میں ان کے خاندان پر کیاا فقاد پڑی کہ وہ غلام بناکر مکہ میں فروخت کئے گئے۔ ان کے آتا کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کو عتبہ بن غزوان نے خریدا تھااور ووسری

تروایت کے مطابق وہ اُم انمار بنت سباع الخر اعید کے غلام تھے۔ ہماری تحقیق کے مطابق وہ ایک دو ایک دوسری روایت سیح ہے۔ عتبہ بن غزوان کے ایک غلام کا نام بلاشبہ خباب تھا۔ لیکن وہ ایک و درسرے فخص تھے ان کی کنیت ابو کیجئی تھی اور وہ کا درس واصل بحق ہوئے۔ اس کے بر عکس حضرت خباب بن ارت کی کنیت ابو عبدالقد تھی اور وہ کا موجی میں فوت ہوئے۔ دونوں بر عکس حضرت خباب بن ارت کی کنیت ابو عبدالقد تھی اور وہ کا میں شریک تھا اس کئے بعض ارباب جلیل القدر صحابی تھے اور حمرت خباب مولائے عتبہ بن غزوان میں تفریق نہیں کر سے اور انہیں ایک بی شخصیت سمجھ لیا۔

کمد پہنچ کر حضرت خباب من ارت نے آئن گری کاپیشہ اختیار کیااور تکواریں بنا بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس طرح انسیں معقول آ مدنی ہو جاتی تھی اور وہ بڑے مزے سے زندگ گذاررہے تھے۔ اس زمانے میں ان کے کانوں میں کی ذریعہ سے دعوت توحید کی آوازیزی۔ اس وقت تک صرف یا فیج سعید الفطرت ستیول نے اسلام قبول کیا تھا۔ (حفرت ضدیج الكبرى 'حضرت ابو بكر صديق" 'حضرت على كرم الله وجهة 'حضرت زيد" بن حارثة اور حضرت ابو ذر غفاری اکمک کی فضابت پر آشوب تقی اور مشرکین کواسلام کانام سننابھی گوارانہ تھا۔ فی الحقیقت اس وقت اسلام قبول کرنا ہولناک مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھااور برے سے برا آدمی بھی لوائے توحید تھامنے بر مشرکین کے عتاب سے محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ خبّاب " ایک غریب الوطن اور بے بارو مدد گار غلام تھے لیکن مبداء فیاض نے انسیں نمایت پاکیزہ فطرت اور شیر کادل گر دہ عطاکیاتھا۔ صدائے حق کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے بتائج دعواقب سے بروا ہو کر اس پر لبیک کہنے میں ایک لمحہ بھی مائل نہ کیا اور بوں وہ سابقون الاولون كي مقدس جماعت ميس "سادس الاسلام" ( حصيف مسلمان ) كے عظيم رتبه اور لقب سے مشرف ہوئے۔ حضرت خباب سے حالات کی مثلین مخفی نہ تھی لیکن انہوں نے اپنے اسلام کوایک دن کے لئے بھی اخفامی ندر کھا۔ جو نبی انہوں نے اپنے اسلام کااعلان کیا کقار کی برق عماب ان کے آسمانہ عافیت ہر کوندنے لگی۔ انہوں نے بے کس خباب ہرایسے ایسے بہیانہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت اور شرافت سرپیٹ کر رہ گئی۔ وہ ان کے کپڑے اتروا کر دمجتے ہوئے انگارون پر لٹاتے اور سینے پر بھاری پھری سل رکھ دیتے۔ مجھی انگاروں پر لٹاکر ایک

قی بیکل آدمی ان کے سیند پر بیٹے جاتا تاکہ کروٹ نہ بدل سیس۔ خباب مبرواستقامت کے ماتھ ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے حتی کہ زخموں سے خون اور پیپ رس رس کر ان انگاروں کو فسٹدا کر دیتی۔ ایسے لرزہ خیز مظالم کے باوجود کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں زراہمی لغزش آئی ہو۔ اسی طرح ظلم سے سے بچھ عرصہ گزر گیا توایک دن فریاد لے کر مردر کوئین کی خدمت میں پنچ۔ صبح بخاری میں ہے کہ حضور "اس وقت کعبہ کی دیوار کے مائے میں ردائے مبارک سر کے پنچ رکھے ہوئے لیئے تھے۔ خباب نے حضور سے عرض مائے میں ردائے مبارک سر کے پنچ رکھے ہوئے لیئے تھے۔ خباب نے حضور سے عرض منہ اس میں کر حضور " یہ من کر حضور " سے من کر حضور " بیا میں کر حضور " بیا منہ کی کہرہ اقد س مرخ ہوگیا اور آپ نے فرما یا۔

"تم سے پہلے گذشتہ زمانہ میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہ کی تنگھیوں سے
ان کا گوشت نوج ڈالا گیا۔ سوائے بربوں اور چھوں کے کچھنہ چھوڑا گیا۔ ایسی
ختیوں نے بھی ان کا دین پراعتقاد متزلزل نہ کیا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے
گئے 'چر کر بچے ہے دو کر دیئے گئے آہم دین کونہ چھوڑا۔ انتداس دین کو ضرور
کامیاب کرے گا اور تم دکھے لوگے کہ اکیلا سوار صنعاء (یمن) سے مطرموت
سے جائے گا ور سوائے اندعز وجل کے کسی سے نسیں ڈرے گا۔ "

حضور کے ارشادات س کر حضرت خباب کاحوصلہ دوچند ہو گیااور وہ خاموشی سے اپنے گر مطے گئے۔

حفرت خباب ی آ قائم انمار بھی نمایت فستی القلب عورت تھی۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ حفرت خباب کی آ قائم انمار بھی نمایت فستی القلب عورت تھی۔ علامہ ابن کا رو بین اگر دھوپ بیس لٹاتی اور بھی بیتے ہوئے لوہ سے ان کاسر داغا کرتی تھی۔ رحمتِ عالم اُم اُنمار کے مظالم کا حال سنتے تو حددر جہ طول ہوتے اور خباب کی دلجوئی فرماتے۔ اس بد بخت عورت کو جب حضور کی دلجوئی کا علم ہو تا تو وہ خباب پر اور شدت سے ظلم ڈھانا شروع کر دیتی۔ جب اس کی ستم راندوں کی کوئی حدو نمایت ہی نہ رہی تو حضرت خباب شنے سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر رخواست کی۔

<sup>&</sup>quot; <u>ارسول ا</u> نغد دعافر اینے که العد مج<u>مع</u>اس عذاب سے نعبات وے۔ "

حضور في وعافر الى - "الى خباب كى دوكر - "

علامدابن اشیرنے لکھاہے کہ حضور کی دعا کے بعدام انمار کے سرجس ایساشدید در دشروع ہوگیا تھی۔ لوگوں نے بتایا ہوگیا بوگیا تھی۔ کم ہونے میں نہ آ تاتھا اور وہ کول کی طرح بھو تکتی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ جب تک لوہے سے تمہار اسر نہیں داغاجائے گااس در دہیں کی نہ ہوگی۔ ام انمار شدت کر جب سے تزپ رہی تھی۔ اس نے حضرت خباب تی کو یہ کام تفویض کیا کہ بھ گرم لوہے سے اس کاسر داغیں۔ چنا نچہ جو گرم لوہا حضرت خباب تی پر استعمال ہو آتھا وہ بی اس پر استعمال ہو اس علاج کے باوجود اسے کوئی فاکدہ نہ ہوا اور چند دنوں کے بعدوہ تزپ تزپ کر نمنگ جل کا لقمہ بین سی گئی۔

مشركين نے حضرت خباب وجسمانی ايذائيں ديے پر بى اكتفانہ كيا بلكہ انسيں الى نقصان پنچانے كے لئے عمد هلى سے بھى در بغ نہ كيا۔ مشہور مشرك عاص بن وائل كو حضرت خباب كا پچھ قرض دينا تھا۔ يہ جب نقاضا كرتے تووہ كتا۔ "جب تك تم محمد كادين ترك نہ كروك ايك كورى بھى نہ دول گا۔ "خباب فراتے "جب تك تم دوبارہ زندہ ہوكہ اس دنيا ميں نہ تو گوگا كادامن نہيں چھوڑ سكتا۔ "

عاص کہتا۔ '' تو پھر انتظار کر وجب میں مرکر دوبارہ زندہ ہوں گااور اپنے مال اور اولاد پر متصرف ہوں گاتو تسار اقرضہ چکادوں گا۔ '' عاص کا یہ کمنامسلمانوں کے عقیدہ نشرو حشر اور ایمان بالاً خرت پرایک طرح کی تعریض تقی۔

مظلوم خباب سالها سال تک معائب وآلام کی چکی جس پتے رہے یا آنکہ ہجرت کا حکم ازل ہوااور وہ ہجرت کر کے دینہ چلے گئے۔ انہوں نے ایڈاؤں کے ڈر سے ہجرت نہ کی تھی بلکہ ان کے پیش نظر محض رضائے اللی کا حصول تھا۔ منداحمہ حنبل میں خود حضرت خباب سے روایت ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ہجرت کی تھی۔ علامہ ابن افیم صاحب "اُسدالغابہ" کا بیان ہے کہ مدینہ میں حضور سے خباب اور خراش بن صمه کے صاحب "اُسدالغابہ" کا بیان ہے کہ مدینہ میں حضور سے خباب اور خراش بن صمه کے غلام تھی ہے در میان مواخات کر اوی۔ لیکن متدرک حاکم کی روایت کے مطابق ان کی مواخات جبیر من عثیک سے ہوئی تھی۔ غوات کا سلسلہ شروع ہواتو دھنرت خباب سرور کا کانات کی رفاقت میں شروع ہے لے کر آخر تک تمام غوات میں نمایت پامردی سے مور کے کانات کی رفاقت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غوات میں نمایت پامردی سے مور کے کہ سے بھو کے کہ سے کہ کر آخر تک تمام غوات میں نمایت پامردی سے سرور کا کانات کی رفاقت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غوات میں نمایت پامردی سے

ش برک ہوئے۔ خلفائے راشدین کے عمد میں جب فقومات کا دروازہ کھلا تو حطرت خباب اللہ اور قات بہت مویا کرتے اور فرماتید

"ہم نے رضائے النی کی فاطر رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جارا اللہ کے وصد رہا۔ بھر ہم میں ہے بعض توا سے تھے کہ مرکے اور دنیا میں اپنا جرائی کی کی ہم میں ہے بعض توا سے تھے کہ مرکے اور دنیا میں اپنے اجر کا بچو ہمی لینے نہ کھا یا گئی تو بھی گئی اور وہ اسے تو کر کھا رہے ہیں ' مصعب فع نے احد میں شہاوت پائی توان کو کفنانے کے گئے ایک چھوٹی می چاور کے سواہ ارسے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ اس چاور سے ان کا سر ڈھا تھے توان کے مطابق ہم نے ان کا سر چاور سے وہا تا اور پاؤں وہا تے حکم کے مطابق ہم نے ان کا سر چاور سے وہا تا اور پاؤں پر او خر (ایک حسم کی کے مطابق ہم نے ان کا سر چاور سے وہا تا تھ کو فضل ہم پر بارش کی طرح ہر س رہا ہمیں وہا تھی ہیں وہا تھی کہ اللہ تھی کہیں وہا تھی دیا ہے۔

متعددروا یات سے بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذباب نے آخری عمر میں کوفد میں اقامت اختیار کرلی تقی۔ وہیں کے حاص میں شدید بیار ہوئے۔ پیٹ کی کوئی تکلیف تفی جس کے علاج کے لئے پیٹ کوسات جگہ سے داغا گیا س سے انہیں بہت تکلیف ہوئی اور فرما یا۔ "اگر حضور" نے موت کی تمناکر نے سے منع نہ کیا ہو آلومیں اپنی موت کی دعاکر تا۔"

ای نازک حالت میں پھولوگ عیادت کے لئے آئے اور اثنائے گفتگو میں کہا۔ "ابو عبداللہ خوش ہوجا میے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے

ماتميون علاقات كريس مع-"

به س کران پر گربه طاری هو گیااور فرمایا ..

"والقدهم موت سے نعیں محبراتا تم نے ان ساتھیوں کاؤکر کیا ہے جنہوں نے دنامیں کوئی اجر نمیں پایا ... آخرت میں انہوں نے بقیناً انا اجر پالیابو کا کیکن ہم ان کے بعدر ہے اور ونیا کی نعتوں ہے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ جارے اعمال کے ثواب بی میں نہ محسوب ہوجائے۔" وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لا یا گیاتوا شکبار ہو کر بڑی حسرت سے فرہا یا

" یہ تو پورا کفن ہے افسوس کہ حمزۃ کو ایک چھوٹی می چاور میں کفنا یا گیا ہواں کے
سارے بدن کو بھی نہیں ڈھانک علی تھی۔ پیرڈھا تکے جاتے توسر کھل جا آباور سر

دُھا تکاجا اُتو پاؤں کھل جاتے تھے آخر ہم نے ان کے پاؤں کو اؤخر سے ڈھانک کر
کفن پورا کیا۔ "

پر انہوں نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق جھے شہر کے اندر وفن نہ کرنا

بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے وائی اجل کولیک

کما۔ وصیت کے مطابق تدفین شہر کے باہر ہوئی اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنے مردے ان

می قبر کے قریب وفن کر نے شروع کر ویئے۔ متدرک حاکم کی روایت کے مطابق حضرت علی

کرم اللہ وجہ 'ان کی تدفین سے پہلے صفین سے کوفہ پہنچ گئے اور انہوں نے ہی نماز جنازہ

پر حائی لیکن ابن اشیر کا بیان ہے کہ حضرت علی خبّاب کی وفات کے کئی دن بعد کوفہ پہنچ اور

ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی۔ وفات کے وقت حضرت خبّاب کی عمر بہتر

برس کے لگ بھگ تھی۔

سیدنا حضرت خباب بن اَرکت کاشاران جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جن کے نام ہلا کشانِ
اسلام کی فرست میں بہت نمایاں ہیں۔ وہ انتمائی تخت اور صبر آ زما حالات میں اسلام کی نعمت بنائی۔
ب زوال سے مشرف ہوئے اور پھر دنیا کی کوئی تختی اور مصبت انہیں راہ حق سے نہ ہنائی۔
بعض روا نتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں قرآن پڑھ لیاتھا۔ پچھ راویوں نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے واقعہ میں ان کانام واضح طور پرلیا ہے۔ ان کابیان ہے کہ جس زمانے میں سرور عالم اپنے انتالیس جال ناروں کے ساتھ حضرت ارقم کے مکان میں ناہ گزین تھے۔ حضرت خباب محضرت سعیر بن زیداور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب میں ناہ گزین تھے۔ حضرت خباب محضرت سعیر بن زیداور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب (حضرت مسر کی ہمشیرہ) کے گھر انہیں قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے۔ اپنے قبول اسلام موجود تھے۔ وہ توایک کو تحزی میں چھپ گئے اور حضرت عمر بمن اور بہنوئی کی تنہیم کے اور حضرت عمر بمن اور بہنوئی سے الجھنے لگے۔
موجود تھے۔ وہ توایک کو تحزی میں چھپ گئے اور ان سے قرآن سنانے کے لئے کما۔ انہوں نے جب وہ زخی ہو گئے وحضرت عمر فرم پڑ گئے اور ان سے قرآن سنانے کے لئے کما۔ انہوں نے جب وہ زخی ہو گئے وحضرت عمر فرم پڑھی گئے۔

سورہ طلی چندی آیات پڑھی تھیں کہ حضرت عمر کے دل کی دنیابدل عمی اور انہوں نے کما۔ " جھے محر کی خدمت میں لے چلو۔ " عین اس موقع پر حضرت خباب کو تھڑی سے باہر آئے اور ہوش مسرّت میں کما۔

"ا عمر من تمهيس بشارت و تا بول كه كل شب بنجشند مي حضور في وعا اللي تم كه اللي عمر اور ابوجهل مي جو تحجه بيند بواس ساسلام كوقوت عطافرا-معلوم بواب كه حضور كي دعاتهار حق مي قبول بوگئى- "

اس کے بعد حضرت عمرؓ کاشانہُ ارقمؓ میں حضور ؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرّف بہ اسلام ہوگئے۔

حفرت عمرفاروق اور دوسرے تمام صحابہ کرائم حضرت خباب کی ہے مد تعظیم و تحریم کرتے تھے۔ حضرت عبر اس شریف لے جاتے تو وہ انسی اپنی جائے نشست پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ علامہ ابن اٹیر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرائے نفست پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ علامہ ابن اٹیر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرائے نفست نبائی واستان مصائب سانے کی فرمائش کی . . . . حضرت عرائے حضرت عرائے کی فرمائش کی . . . . حضرت عرائے کی فرمائش کی . . . . حضرت عرائے کی فرمائش کی . . . . حضرت عرائے کی فرمائش کی . . . . حضرت عرائے کی مروص کی جلد ہوتی ہے۔ خباب نے فرمایا ۔۔

"امیرالمومنین آگ دہ کا کر مجھے اس پر لٹا یاجا آفغایساں تک کہ میری پشت کی چربی اس کو جھادیتی تھی۔ "

حفرت خباب اکثر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مند احمد صنبل میں ہے کہ ایک رات حضرت خباب اللہ مندور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گذار دی۔ منج ہوئی تو خباب نے عرض کیا۔

" یارسول الله میرے مال باپ آپ پر قربان "آجرات آپ نے جیسی نماز پڑھی اس کے پہلے بھی نماز پڑھی اس کے پہلے بھی نمی کہلے بھی نمیں پڑھی۔ "" حذیف نا دند اللہ

" يه بيم ورجاكي نماز تمي \_ مي فيار كاورب العزت مين الي امت كے لئے تين چزول كي

دعاماً کی تھی جن میں سے دو چیزیں تومنظور کرلی محکیں اور تیسری تبول نہیں ہوئی جو دعائیں تبول ہوئیں وہ یہ تھیں کہ اللہ دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دے اور اللہ میری امت کو کسی ایسے عذاب سے ہلاک بنہ کرے جس سے گذشتہ احتیں ہلاک ہوئی تھیں۔

علامدابن افیرکتے ہیں کہ معرت خباب بہم جلالت قدر بے حدمتکسر المراج تھے۔ ایک مرتبہ وہ بت سے اصحاب نے معرت خباب سے در میان تشریف فرما تھے ان اصحاب نے معرت خباب ہے در میان تشریف فرما تھے ان اصحاب نے معرت خباب ہے در خواست کی کہ آپ ہمیں کی بات کا حکم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا ، " میں کون ہوں جو کی بات کا حکم کروں۔ ممکن ہے کہ میں لوگوں کو کسی بات کا حکم کروں اور خوداس برعمل نہ کر تاہوں۔ "

8888

### هِيه: الله في القلاب كالمي كالتخزير

مولانا سید سلیمان ندوی سے طالب علنہ استفاد ہے جس کوئی عار محسوس نہیں گی۔ بسرحال مولوی کی تحقیرصاحب شذرات کوئی مبارک ہو 'ہماراشیوہ نہیں۔ ہم اس کے بھی احسان مند بیں کہ ہمارانا آقرن اول سے بھی علاء کرام ہی کے واسطے سے جڑا ہے جس کے اکابرو آئمہ کو انہوں نے بھی متندمانا ہے۔ یہ سب اپی جگہ لیکن اس سم ظریقی کوکیا کہنے کہ صاحب شذرات نے ایک آریخی مقیدت کا کمیں ذکر نہیں کیا وروہ یہ کہ مولانافرائ "اور علامہ اقبال" جسے ذکاء نے ایک آریخی تھیت کا کمیں ذکر نہیں کیا وروہ یہ کہ مولانافرائ "اور علامہ اقبال" جسے ذکاء نفہ ان بی تھر وہ مور تی اور جس نئی راجی کھولنے کے باوجود اس احتیاط کا التزام کیا کہ نہ فقہ ان ہوئے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔ شاید وہ اس واقعے سے تعلق واقف نہیں ہیں کہ علامہ اقبال کی شدید خواہش تھی کہ اس کام جس پرانے دارس ہی سے تعلق رکھنے والے مولانا کا شمیری کے والے مولانا سید جمہ انور شاہ کا شمیری کی تھوین حاصل کریں اور جب مولانا کا شمیری کی تھوین کی تھوین کا پیراانھانے کی جست نہ کی۔۔۔ حضرت علامہ کے شدید اصرار کے باوجود لا ہور خطل نہ ہوسکے توانہوں نے تن تنہا قانون اسلامی کی تھوین کیں تکر انہوں کیا تھوی کی تھوین کی تھویں کی تھوین کی



کہا اقبال نے شخِ حرم سے تہہ محراب مسجد سو گیا کون! ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرگی بتکدے میں کھو گیا کون؟



.....کی شکل ثر منظرعام بر آئے گ

کے ازمطبوعات

محمة حميدا حمريلي كشنز (پرائویٹ) لمیشکه

اسم اے شاہراہ پاکستان (لوئر مال) لاہور۔ ا

فون ۸\_۱۹۲۰ ۳۲۰

#### ر ازادی اوراحتیاب

مغانومحميطان

اس مقالے کے فاضل مصنف ہے قارکین " جاتی" ان دنوں متعارف ہوئے تھے جب محترم وُاکٹراسرارا حمد صاحب کی تباب " استحام پاکستان اور مسئلہ سندھ" پر کھلی بحث جاری تھی اور مقالہ نگار کو بھی اُن محاضرات میں تشکلو کا موقع و یا گیا ہو گئی ہے۔ ہمیں اُن کے منعقد ہوئے۔ ہمیں اُن کے فاوص اور دروکی قدر ہے چیا نچے ان کے خیالات کو من وعن شائع کئے جانے کا مواحد محتے ہیں۔ زبان کی ایک مد سک اصلاح البتہ ضرور کی عمی ہان کا مطالعہ کرتے ہوئے یا امر کھی والے کہ مقالہ نگار کا تعلق سندھ ہے جہاں اور رہے اور فی وی وی وی افعاق تو ہے لیکن وطن عزیز کولاحتی عوارض کا اور رہے کوان کی تجاویز ہے عمومی افعاق تو ہے لیکن وطن عزیز کولاحتی عوارض کا امرارے کوان کی تجاویز ہے عمومی افعاق تو ہے لیکن وطن عزیز کولاحتی عوارض کا امرارے کوان کی تجاویز ہے عمومی افعاق تو ہے لیکن وطن عزیز کولاحتی عوارض کا امرارے کوان کی تجاویز ہے عمومی افعاق تو ہے لیکن وطن عزیز کولاحتی عوارض کا مصل علاج وہی ہے۔ جو استحام پاکستان " میں شرح و بسط ہے بیان ہو چکا ہے اصل علاج وہی ہے۔ جو استحام پاکستان " میں شرح و بسط ہے بیان ہو چکا ہے۔

علاج اس کا وہی آبِ نشاء آتھیر ہے ساتی

راوارہ)

الم المت کی آریج کوہم ہرسال فقد آزادی کے دوالے مناتے ہیں لیکن حکومتی طی پر المیاسی و سابی سطی ہم نے بھی ایک لخفدرک کر خوداختسانی کی کاوش نمیں کی۔ پاکستان کے نام سے اس سرز بین کو جب ماصل کیا گیا تھا تواس وقت یہ خطہ ز مین دنیا کا پانچواں براالا اسلامی دنیا کلسب سے بولملک تھا۔ عالم اسلام کی تھا ہیں ہمارے اس وطن پر مرکوز تھیں۔ لیکن میں سال مرز جانے کے بعد ہی اس ملک کا ایک حصہ علیجدہ ہو گیا۔ اب جالیس سال مرز وانے کے بعد ہی ہم اپنے وطن عزیز کی اکمالیہ ویں سالگرہ منارے ہیں تو ہمارے اندر تو می

انتشار حروج پرہے۔ گزشتہ ہالیس سال کے دوران ہماراسیای و ساتی ؤھانی انتمائی تاکارہ اور مدم نا قابل اعتادرہاہے جس کے نتیج میں آج بھی ہم پاکستان کے مستقبل کے متعلق ایوی اور عدم اطمینان کاشکار ہیں۔ ہمارے سیاست دانوں کی آئیس میں نا اتفاقی ایک دو سرے کو پر داشت نہ کرنے کی حد تک پر حتی جاری ہے۔ ملک کے اندر جاگیرداری نظام نمایت ہی متحکم ہے۔ سیاست اور حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہے جو اللی شروت اور دولت مند ہیں نوکر شاہی اس ملک کی واحد منظم جماعت ہے جو اقتدار پر اپنی مرضی کے مطابق قابض ہے۔ گزشتہ ہالیس سال میں تو کومت رہی ہے۔ اندرونی صورت حال ہے ہے کہ ہم مسلمان مونے کے باوجود ایک دو سرے سے فخر کے ساتھ لڑتے ہیں اور مختلف قومی گروہ آئیں کا درصار چکانے میں دیر نسیں لگاتے۔ ہماری شہری آبادی حکومتی و سائل کے باوجود شدید مصائب و مشکلات کاشکار ہے۔ امن وامان کا مسئلہ تا قابل پر داشت حد تک فراب ہوچکا ہے۔ گزشتہ آٹھ سال کے دوران صرف صوبہ سندہ ہیں دس ہزار قتل ' پانچ ہزار سے ذاکہ اغوا' چمیالیس فی موجود سندہ ہیں در آب کے ایک ہزار آٹھ سوچھ (۲۹۸۰ میں وابان کے سلطے میں ۵ء مطین روپے ماہوار فرج کر رہی ہے ( ذان مندہ اس وابان کے سلطے میں ۵ء مطین روپے ماہوار فرج کر رہی ہے ( ذان میں سوالات کے جوالے ہے)

تعلیم اداروں کے اندر گزشتہ کی سالوں سے طلبہ یونیوں پر پا بندی ہونے کے باوجود تعلیم اداروں کے اندر گزشتہ کی سالوں سے طلبہ یونیوں پر پا بندی ہونے کے بادر بعاوت ماحول عربہ خراب ہوا ہے۔ رشوت ستانی اور بیروز گاری نے خصوصاً نوجوانوں کے اندر بعاوت کے جذبات پیدا کر دیئے ہیں۔ ڈاکہ زنی کی وار داتوں ہیں طوث افراد کی اکثریت ہیروز گار نوجوانوں پر مشمل ہے۔ ہمارے طک کے اندر ہم پانچ سال کے بعدا یک بیخ سالہ منصوبہ تفکیل دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہر سال صوبائی وقوی بجث بنائے جاتے ہیں۔ لیکن خود سرکاری ذریعوں کے مطابق سترارب روپ ہماری نوکر شاہی کی جیب میں چلے جاتے ہیں جبکہ ہمارے فریب کسان اور سفید پوش شہری نظے پاؤں اور زندگی کی بنیادی سولتوں سے محروم اور نوجوان فریب کسان اور سفید پوش شہری نظے پاؤں اور زندگی کی بنیادی سولتوں سے محروم اور نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ ہماری فارجہ پالیسی کا حال سے ہے کہ ہم چاروں طرف سے دشمن کے نرفے ہیں ہیں۔ ہم سپر یاور کے ہم عرصے دراز سے اسحادی ہیں۔ اس نے بھی ہماری قدادی اداو ملتوی کر دی ہے۔ یہ ہماری فارجہ پالیسی کا شاخہانہ ہے۔ ہماری محکومت ہماری اداو ملتوی کر دی ہے۔ یہ ہماری فارجہ پالیسی کا شاخہانہ ہے۔ ہماری محکومت

باہی افغاق اور یجبی کے متعلق اعلانات اور نعرے بازی تو بہت کرتی ہے۔ لیکن عملاً حکومت خود فرقول اور نا افغاتی پیدا کر نے الول کی ہمت افرائی کر رہی ہے اپنے لئے سابی فیا کہ ماصل کے دوران فقل کی طرفہ پرا پیکنٹہ کیا گیاہے۔ کہ یہ سارا پچھ فیر مقتدر سیاست دانوں کی وجہ ہے ہوا ہے۔ بلاثبہ ہمارے سیاست دان ہمی غلطی ہے مبرا نہیں۔ ان ہے بھی بیزی فاش غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان پیچاروں کو حکومت کر نے تی کب دی گئیہے۔ بیشہ سازشوں کے حت سیاست دانوں کو آپس میں لاایا گیا۔ غلافه میاں پیدائی گئی۔ سیاست دانوں کی کر دار کئی گئی۔ کیا آریخ سے بہات اوجمل ہوگئی ہے کہ پہلاد ستور جب بیات وجمل کو آئین ہمارہ اور اس کے دفقاء یہ کتے تھے کہ آئین ہمارا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فلک کو آئین کی بیان گزرا ہے جس دو ملک کو آئین کی بیان گزرا ہے جس نظر ہوں کہ خزیبان جزل ہرکی کا تھا ہوا سی کی این ہیں وفاتی وزیر تھے۔ اورا خبار جنگ مور خہ ۱۹ مارچ معکم کرنے تھے۔ اورا خبار جنگ مور خہ ۱۹ مارچ معکم کرنے تھے۔ اورا خبار جنگ مور خہ ۱۹ مرچ معکم کرنے کے بعد ملک کے لئے قابل عمل دستور تیار کیا معکم خزیبان جوا کہ پاکستان کو معکم کرنے کے بعد ملک کے لئے قابل عمل دستور تیار کیا حالے گا۔

اندازہ لگانا چاہئے کہ ہمارے فوقی آمر کسی بھی صورت میں دستور کے حق میں نہ تھے۔ بعد میں جوابوب خان نے قوم کودستور عطا کیادہ بھی اس کی مخصی آمریت اور مارشل لاء کاشاخصانہ تھا۔

ا المحاوی کے مارشل لاء نے جو کارنامہ انجام دیتے ہیں ان پر کسی تبعرے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ایوب خانی مارشل لاء کے نتیجہ میں ہی مشرقی پاکتان کو علیحدہ کرنے کاسامان کیا گیاتھا۔ اور اس مارشل لاء کا نتیجہ کنفیڈریشن کے پروگرام کی شکل ہیں سامنے آیا ہے جس میں بڑا یو ٹیننسل ہے۔ فرنٹ والوں نے اس کے لئے نظریاتی اور عملی طور پر کافی ہوم ورک کیا ہے۔ اب قوی سطح پر فقل میں پارٹی فرنٹ کے داستے میں حائل ہے مارشل لاء نے ایم ہاک ازم برعمل کرتے دس سال گزار تودیع ہیں لیکن ملک کی بجتی اور اتحاد کی قیمت پر اقتدار کو برعمل کرتے دس سال گزار تودیع ہیں لیکن ملک کی بجتی اور اتحاد کی قیمت پر اقتدار کو

طول ديا-

اب كياكرناها بيع؟

وطن عزیزی خرخوای رکھنے والے سیاست وانوں کو پیشداس بات کاخیال رکھناچاہئے کہ وہ اس ملک کی زمین کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والے افراد سے بھی مجت کریں یہ فالص فوجی نقطہ نظرے کہ "میں زمین چاہئے لوگوں کی ضرورت نہیں " سامرا جی نقطہ نظرے اس نظریہ کو ہم نے مشرتی پاکتان میں استعمال کیا تھا لیکن انسانی آریخ نے اسے رو کر دیا ہے اب توافراد کی وجہ سے زمین بھی ہے۔ اللہ نے زمین کو انسانوں کی خاطر بی بتایا تھا۔ للذا ہمیں پاکتان میں رہنے والے تمام لوگوں کوان کے مخصوص لسانی وعلا قائی تشخص کے ساتھ شلیم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ

ا۔ پاکتان کوایک وفاق صلیم کرتے ہوئے ہمیں اپنے چاد صوبوں کو کمل خود مخاری ں باہوگ ۔ ہر صوب کواسینوسائل سائل اور انتظام میں خودافتیاری دیاہوگ۔ پاکستان کاس وقت نمبرایک مئله صوبوں کوافتیارات دینے کا ہے۔ کم از کم ایخ افتیارات توجمیں دیئے جائیں جتنے ام ریزنے ١٩٣٥ء من غلام مندوستان کے صوبوں کودیئے تھے۔ افسوس کہ آج مارے صوبوں کووہ افتیارات بحی مامل نیں ہیں۔ ماری بت ی دین جماعتیں جوشریعت کے نفاذ کی بات کرتی جیں کہ تمام مسائل اسلامی نظام اور شریعت کے نفاذ سے حل ہو جائیں مے۔ ان کوہمی کم از کم حارے وستور کے اندر صوبوں کے اعتبارات اور وفاق کے متعلق الی پالیسی اور سفار شات فاہر کرنی چاہئیں کو تکدید بات انتمائی مسم اور غیر واضح ہے کہ اسلامی نظام ے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ برقستی سے صوبہ سندھ اور بلوچستان میں جو لوث محسوث کی می وہ سب اسلام اور قوی عجتی کے نام پر کی مئی ہے۔ مشرقی پاکستان بر فوجی آ بریش مجی قوی عجتی اور اسلام کے نام بر کیا گیاتھا جبکہ بلوچستان پر فوقی آبریش بھی پاکستان کے نام پر ہوا۔ سند کا درزر ی زمینی اورود گار پر قبند کرتوت بی کماجاتا ہے کدایک یاکتانی اور مسلمان کی حیثیت میں کوئی بھی فرد کمیں بھی آ کر روز گار ماصل کر سکتاہے ' زمینیں خرید سکتا ہے۔ بدبات اصولی طور پراور نظریاتی طور پر درست ہونے کے باوجود عملی طور پر درست نیس ا سوقت سنده على جب بنظن إرى اور بروز كار نوجوان موجود بي توسب يمل حق

ان کابنآ ہے لیکن اضی نظرانداز کر کے باہر ہے لوگوں کو بلا کر روزگار دیتا کی بھی صور میں باکتان کے اتحاد اور اسلام کے حق میں نہیں۔ جب تک باہمی خیرخوابی اور محبت ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تب تک حب الوطنی اور اتحاد کا جذبہ کیے پروان چرھے گا۔ ہمارے رسول اکرم صلی الفد علیہ وسلم کا قول ہے۔ "جوا پے لئے پند کرتے ہود وسروں کے ایک وی پند کرو" ہمارے حکر انوں کی چالیس سالہ آریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جوا پے لئے چاہے ہیں دوسروں کو اس کا ستی نہیں جمعے۔ طاز متوں " تجارت ور آمد ور آمد اور دیگر انظامی امور ہیں ہم خود کو بی اہل جمعے ہیں۔ ہمارے حکر ان اگر اپنے علاوہ قوم کے باتی افراد کو انتخابی امور ہیں ہم خود کو بی اہل جمعے ہیں۔ ہمارے حکر ان اگر اپنے علاوہ قوم کے باتی افراد کو انتخابی امور ہیں ہم خود کو بی اہل تبھتے ہیں۔ ہمارے حکر ان اگر اپنے علاوہ قوم کے باتی افراد کو بھی بھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکا۔

۲- انتخابات كے سلسلے مس بحي بيشديد ذاق موتاب كدجونيا حكران آتا ہوہ قوم اور ملك کوایک نئے تجربہ گاہ میں پنجا رہتا ہے اور ہر حاکم اپنی تجویز کر دہ جمہوریت کو حقیق یا بنیادی جہوریت کتاہے۔ یہ سلد لیافت علی فان مرحوم کے بعد ابھی تک جاری ہے۔ جب بھی معروف جمہوری طریقے ہے دستور بنا تواہے چلنے نہیں دیا گیا۔ موجودہ ساسی نظام جس کے مطابق ہماری مسلم افواج کاچیف آف آری شاف بی ملک کاصدر بھی ہے شاید بی دنیامیں کمیں اس کی مثال ملتی ہو۔ اس کے متیجہ میں قوم اور ساس جماعتیں ایک عجیب انتشار کا شکار ہیں۔ كحواوك جزل صاحب كے حوالے سے سياست كرتے اور كم لوگ بير صاحب يكا زااور مسلم لیگ کے حوالے سے زور آزمائی کررہے ہیں۔ یقیناس کے نتیج میں حکومت کا آھے چل کر غیر مؤثر ہوجانالاز می امر ہوگا۔ بیورو کریش کارشوت میں پکڑے جانا خباروں میں روز آ آ ہے عال بدہے کہ جس گاڑی میں وزیر سواری نہیں کر سکتا س میں بولیس کاایک ایس ایج او محومتا پھر آنظر آ رہاہے۔ باہرے آنےوالے تخریب کاروں پر ہماری گرفت بہت کمزور ہے۔ البتہ بیان بازی بزے زور سے ہور بی ہے کہ تخریب کاروں کواب نہیں چموڑا جائے گاان کو کیفر كردارتك بهنجايا جائے كاليكن نتيج آيے سامنے اس كفرورى ہے كوفوج كونكى مياست كيسر علیمد رکھاجائے اور انظامیہ کے اندر فرتی افسرول کے تبادلے بند کئے جائیں۔ اس وقت منده مين فقل يوليس في يوار شمنت من كل آرمى افسرول كاتبادله كيا كياب جوالي بي ياايس اليس

یے کے عمدول پر کام کررہے ہیں۔ اس کے علاوہ طک بھر کے ا دویر فول میں سے آٹھ کے اندر پہلے ی آری افسر ہولیس کے اہم عدول پر تعینات ہیں۔ جبکدان علاقول میں بہت ہے مقامی افسرایی جائز تقول کا تظار کررے ہیں۔ سابق آئی جی سندھ 'جناب بشرحد صدیقی کو يوليس ديار منشه عنى بابر نكال كرشاختى كار دُينانى دَمددارى دے دى كى جكدوه ايك لائق اور ایماندار اضر تھے حال ہی میں ہمارے چیف خسرنے ایک نظریاتی کونسل بنائی ہے جس میں کن افراد کولیا کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ کونسل ایک نمائشی چیز کے علاوہ اور پچھ نسیں ابت ہوگی۔ صوبہ کے لوگ اچھی طرح سجعتے ہیں کہ جس کے پاس افتیارات ہیں وہی کوئی اصلاح كرسكتاہے۔ ورنہ اسلامی نظر ماتی كونسل تو جزل ابوب خان نے بھی بنائي تھی اس نے كيا کیا؟اس کے نتیج میں قوانین کاغیراسلامی تحفہ ( عائلی قوانین ) ہمیں عطاہوا۔ نظریاتی کونسل ہر دور میں ری کیکن اس دور حکومت میں اس کابہت زیادہ چرچاہوا۔ تاہم سینکروں قوانین کھام كم ما الله حمال كا باوجود كونسل كي سفار شات اب بعي سرد فان من يرى بوئى بين كه آزه تجاویزد بے اور معزز ممبران کی رہمائی کے کام آسکے۔ پیرصاحب کاڑا نے جو یقینالک ذہن اور تخلقی ذہن کے الک لیڈر ہیں انہوں نے مختلہ میں کینجم جمیل کے کنارے برہونےوالی مسلم لیک کی تقریب میں اعتراف کیا کہ پیورو کر لی سب سے بری منظم جماعت ہے جو ہمیں ولارى ب- بدبات برصاحب فاي طويل تجرب اورساى بعيرت كى بنياد يركى توكياب سب کچے جواسلام اور پاکتان کے نام پر کیاجارہاہے بیورو کریٹس کے جالیس سال ہیں یاسیاس د حوکه بازی ہے۔

۳- ہمیں مغربی تمذیب کی رنگینیوں نے اتنامر عوب کر دیاہے کہ ہم بحیثیت قوم اس کواپنا
دین انتے ہیں اور اس کے ہرنیک و بدا صول اور فیشن کوا فقیاد کرتے چلے جارہے ہیں۔ ہم علی
اور منی لحاظ سے قوم خرب کے ہم پلہ نہیں ہن کتے ہیں لیکن فیشن اور معیار زندگی ہیں اس کی پوری
نقل اور تقلید کرتے ہیں اور اپنی دینی روائیوں اور اعلی اقدار کو بھلاتے چلے جارہے ہیں۔
ہمارے گھروں میں خود بچوں کو اب قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانے کی اچھی روایت ختم ہوتی
جاربی ہے۔ اس کے علاوہ دینی تعلیمات کی جگہ آج کر کث اور وی سی آرنے لے لی اور باتی
کی وڈیو کیم نے پوری کر دی ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوہادے قوی نشریاتی ادارے گزشتہ دس

سال سے کرکٹ کوجو کورت دے دہ جیں اس سے ایسالگاہ کہ یہ بھی نظریہ پاکتان کا کوئی دھہ ہے جس کو فردغ ویا جارہا۔ کرکٹ کا کھیل کوئی پرا کام نہیں لیکن پوری قوم کو متعلل کرکٹ فیعایمی جلاکر ناکمال کی عمل مندی ہے۔ ہمارے یمال جعد کادن بھی نہیں چھوڑا گیا اس دن ہمارے ٹی وی والول نے بارہ ایک بیع تک تولوگوں کو ویے ہی معروف ر کھا ہوا ہو تا ہوا ہو تا ہوا ہو تا کہ اور نماز وطعام کے وقف کے بعد بیبودہ حمل کی ریسلنگ کا کھیل دکھا یا جاتا ہے۔ کیا ایسی ریسلنگ کا کھیل دکھا یا جاتا ہے۔ کیا ایسی زاکد از نیم پر ہند مرد ایک دوسرے کوبرے طریقے سے الٹ بلٹ کرتے ہیں؟ کیا اسلام ہیں زاکد از نیم پر ہند مرد ایک دوسرے کوبرے طریقے سے الٹ بلٹ کرتے ہیں؟ کیا اسلام ہیں نقط عورت کو اپنا سرچھیانا ہو تا ہو اور مرد کو نگا گھونے کی اجازت ہے؟ اور بچوں پر اس ریسلنگ کا کیا نفی اثر پر تا ہو گا جس کا نتیج سے کہ اکام بیچ پھر اس پردگر ام کی نقل ریسلنگ کا کیا نفیا تیج سے ہے کہ اکام بچے پھر اس پردگر ام کی نقل ریسلنگ کا کیا نفیا تیج سے د

ان تمام ہاتوں کو دنظرر کھتے ہوئے ہمیں ہر مع پر اپناا حساب کر ناہوگا۔ ایدانہ ہو کہ ہر خلطی کو حکومت اور حیات و انول کے سر تعویت کی کوشش کی جائے۔ اور خود ذمہ داری سے بچا جائے۔ یہ انصاف نمیں ہوگا۔ بلاشبہ حکومت تمام معاملات کی ذمہ دار ہے لیکن بحثیت فرد ' سیاس ہنماء ' صحافی 'استاد اور ختظم کے ہرایک کافرض ہے کہ وہ حثبت سوج اور سیدھے رخ علیہ خود غرضی کی بجائے اجماعی نظرے سوچ۔

۳۔ صوبائی افتیارات کے باب میں اکٹرلوگوں کو یہ بات مجھ نہیں آئی کہ قومیتوں کا تعصب کیوں ابحرا۔ آج برخض اپ حقق کو لسانی یاصوبائی حوالے سے حاصل کرنے ی بات کر آ ہے۔ اس کے در عمل میں ہمارے مضبوط مرکز پہند سیاست دان اس کوصوبہ پرتی اور قوم پرتی کی طرف منسوب کرتے اور آ مے بڑھ کر صوبوں کے وجود کی ہی نفی کرتے ہیں کتے ہیں کہ ہمیں فقا ایک پاکتان اور اسلام کے حوالے سے بات کرنی چاہئے لیکن قوم یہ نمیں بنات کہ گزشتہ چالیس سالوں میں چھوٹے صوبوں کو اسلام کے حوالے سے ہمارے حکم انوں نے کون سے حقوق دیتے ہیں یا پاکتان کے حوالے سے ان کے جائز مطالبات کب سے اور انوں مناز دونوں حوالوں سے چھوٹے صوبوں کے عوام کوفوج 'پیوور کرکی 'صنعت و بارت اور سفارت کے 'پرو جائز حصہ دیا گیا ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ اس کی کیا وجہ بجارت اور سفارت کے 'پرو جائز حصہ دیا گیا ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ اس کی کیا وجہ

بیان کریں گے۔ محروم طبقات کے لئے دوئی داستے نی جاتے ہیں یا علیودگی یا پاکستان کے دائرے کے اندر آئینی خود مخاری جن لوگوں نے فقا صوب کے افقیادات ما تھے، ہمارے مارشل لائی سیاست دانوں اور حکم انول نے ان کو بھی غدار وطن کما اور جو وفاق کی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی تخرار دیا۔ ہماری ہر حکومت اپنے سیاسی خالفین کو مکمن قرار دیا۔ ہماری ہر حکومت اپنے سیاسی خالفین کو مکمن قرار دیا جاری ہر حکومت اپنے سیاسی خالفین کو انٹی اسٹیٹ نہ قرار دیا چاہئے اور صوبوں کو حکمل افتیادات دے ہمیں اپنے سیاسی خالفین کو انٹی اسٹیٹ نہ قرار دیا چاہئے اور صوبوں کو حکمل افتیادات دے دینے چاہئیں۔ مرکزی آ منی جرصوبہ کو جائز حصہ ملنا چاہئے۔ صوبائی انتظامیہ حکمل طور پر صوبائی حکمل طور پر صوبائی حکمل طور پر صوبائی حکمل طور پر صوبائی حکومت کے اپنے میں رہنی چاہئے۔ نظام تعلیم کی اسلامی خطوط پر تفکیل جدیدی جائے و

۵- بیروزگاری کے مسئلے کومنصوب بندی سے حل کیاجات

٧- ياكتان كے تمام صوبول كى زبانول كوقوى زبانول كاور جدد ياجائے۔

ے۔ ملک کی قومی فوج میں کسی ایک صوبہ کی بالاد سی نہ ہواس میں ہوجہ کی نما کندگی ' خاص طور پر افسروں کی حد تک ' ہونی ! ۔ آگہ فوج کے متعلق پورے ملک کے اندر اپنائیت کا جذبہ اور احساس بیدا کیاجائے

۸۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تمام سفارشات کو اسمبلی کے ذریعہ وستور کا حصہ بنایا اے۔

9۔ سیاستدانوں میں ایک دوسرے کور داشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہئے۔ سیاسی خالفت کوذاتی دھنی میں تبدیل کر نلک کے لئے خیر خواتی نسیں ہوگی۔ ریڈ ہواور ٹی وی کو عریا نیت اور فاشی سے پاک پردگرام چیش کرنے پر مجبور کیا جائے۔ فار مولا فلموں کی طرح فار مولا اسلائی پردگرام دینے سے پر بیبز کرنا ہوگا۔ عوامی شعور کو برھانے کی فلر کی جائے لوگوں کو بے متعمد تفریحات میں مم کرنے کی بجائے ان کے اندر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا حماس پیدا کرنے کی فلر کرنی جائے۔



### بته: عرضِ احوالــــ

انسیں ڈاکٹر اسرار احمد پر " نبی کے ساتھ خاص قرآن وسنت کی بعض نصوص کواچی ذات ے ساتھ متعلق کرنے کی جسارت " کا کرون زدنی الزام جڑتے ہوئے خوف خدالاحق نہ ہوا جسنے سال ڈیرھ سال پہلے میں ان کی تاک تلے اپنا دارے قرآن اکیڈی ( ماڈل ٹاؤن ) میں ملک بھرے اپنے رفقاء (جن پروہ مریدوں کی چمبتی کتے ہیں) کو جمع کر کے اہل سنت کے جملہ مکاتب فکر کے جید علاء کے سامنے لا بٹھا یا تھا کہ اس کے علمی موقف پران کی رائے اور تعره بورى توجه عاموشى اورادب سے سنس بداجتاع كط عام كى دن چلار بااور محترم علات دین آورمفتیان عظام نے کسی اونی ترین مراخلت کے بغیر اوری کی جبی اور آزادی سے اپنی باتیں لاؤر سیکر برنشری تھیں۔ اور جمال بعض حضرات نے آزادی اظماروتقریر کے بعربور استعال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹراسرار احمہ کے تصور فرائفن دیلی برنہ صرف برملا تنقیدی تھی ہلکہ طنزیہ اور استہزائیہ اسالیب کامعی ول کھول کر استعال فرا یا تعاویاں بہت سے مسلمہ حیثیت کے مالک علاءاور مغتیان کرام نےان کے تصورات کی کامل تصویب فرمائی تھی۔ بیرساری روداد بت دنوں پہلے ہمارے جرائد میں شائع ہو چکی ہے اور تاحال کسی صاحب علم کی طرف سے رّ دید نہیں ہوئی۔ لیکن سجان اللہ ' آج کفر کافتویٰ ( اس " جسارت " نے بڑھ کر کوئی کیا کفر توڑے گا) کس کی طرف سے جاری کیا جارہا ہے ، قرآن وسنت کی نصوص کے غم میں دہلے ہونا کے اس قامنی کی طرف سے 'جورجم کی صدیوں سے غیر منازعہ طور پر مشروع سمجی جانے والى حدكويائ حقارت معمراجكاب

سیرت طیب کا انہوں نے گرامطالعہ کیاہو گالیکن بھی کوئی بات رہ بھی جاتی ہے۔ مثلاوہ سیحتے ہیں کہ اہل یرب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوام القرئ سے بجرت کر کے اپنی البتی کا قدّ ارسنبھالنے کی دعوت دی اور اسی بنا پر حضور نے بیعت سمع و طاعت اور بجرت و جماد کا مطالبہ شروع کیا تھا۔ حالا تکہ یہ وہ بات ہے 'سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا۔ ہماری بارخ کا ایک لیحہ آج بھی حضور سے رخ روشن کی طرح منور ہے۔ جناب رسالت بہت عقبہ ٹانیہ کے نتیج میں یرب کی طرف بجرت فرائی تھی تو وہ ہر گزافتدار بھب سے بیعت عقبہ ٹانیہ کے نتیج میں یرب کی طرف بجرت فرائی تھی تو وہ ہر گزافتدار

سنبعالنے با حکومیت کی تھکیل کے نہ تھی (بدالگ بات ہے کہ نتیج میں اللہ تعالی نے الفل راستدای کے لئے صاف فرمادیا) ۔ الل بٹرب سے عمد ویکان صرف اس بات کا ہواتھا کہ حضورني كريم صلى الله عليه وسلم كوابي وعوتى سركرميون من كفار كمه كى جس جارحيت كاسامنا ہے اس کے مقابلے میں انسیر بناہ ' حفاظت اور نصرت میاکی جائے گی۔ الل پیرب کو انسار کا نام بھی نصرت کے اس وعدے کے باعث بی ملاتھا۔ میں وجہ ہے اس مرسطے پر آنحضور نے يثرب ميں اپنا كوئى نائب ياعامل مقرر شيں فرما ياتھا بلكه الل يثرب عي ميں سے بارہ نقبار نامزد فرمائے تھے۔ اور قبل ازیں پہلے مرسلے یر حفرت مصدیض بن عمیر بھی حضور کے کورنر یا عامل کی حیثیت میں نہیں ابطور داعی ومعلم مقیم رہے تھے۔ علاوہ ازیں بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ كوسامنے ركھاجائے تواس كاعنوان بيعت حكومت نهيں بلكه بيعت تنظيم ہى قراريائے گا-رہایہ اشکال کہ اس سے پہلے حضور کے اپنے پیروں سے مجمی سمع و طاعت کی بیعت نہ لی تفی ق اس کاسباس حقیقت سے شعوری یا غیر شعوری صرف نظرہے کہ جب تک آنحضور کی جماعت صرف مکہ تک محدود تھی جمال جناب رسالت پکٹ بنفس نفیس خود موجود تھے کی رسی بیعت کی ہر گز ضرورت نہ تھی۔ یہ ضرورت پیش ہی اس بناء پر آئی کہ اب معاملہ اہل يثرب كاتفاجوني اكرم سے براہ راست اورمسلسل تنظيمي رابطه ركفے ب معذور تھے۔ يى وجہ ہے کہ آپ نے اس مرطے پر نقباء مقرر فرمائے اور بیعت میں یہ اقرار بھی لیا کہ اصحاب امری تعيين من آنحضور كوكل افتيار موكاكه جي عابي رجي وي ادريد كه آنحضور سي بيت کرنے والے آپ کے نامرد کر دہ امراء و نقبار سے بھی جھڑیں مے نہیں ہلکہ ان کی بھی ا طاعت کریں گے۔ جو ظاہر ہے کہ اطاعت فی المعروف بی ہوسکتی تھی۔

ری میدبات که "آپ کی سنت یمی به الل ایمان کی کوئی جماعت اگر کسی خطیرار ض میں اقتدار حاصل کرلے "قواس کے امیر کواس جماعت کے افراد سے سمع وطاعت کی بیعت لئی چاہئے۔ اس مرطے سے پہلے اس طرح کی بیعت ایک بدعت ہے "قواس" بدعت" کے سب سے پہلے مر تکب تو خود حضور "کے نواسے سیدناحسین رضی اللہ عنہ تھے "جنہوں نے کس

ا سرت مطروب بعث کے داقعات پر مشمل ایک پرانی کتاب کے پی صفحات کا تکس اس شارے میں مختصر تمیدی کلمات کے ساتھ شامل کردیا گیاہے۔

ظدارض میں اقتدار حاصل کے بغیرائل کوفد عید لینے کے لئے اپنے نمائندے کوان کے باس جیج دیاتھا۔ آگے حدادب۔

افسوس که کالم نگارید بدی امریمی طوظ نمیں رکورے بیں کدایل ایمان کاسای افتدار اى سرزهن مين قائم مجماجا سكاب جهال حاكيت كاحق ميح معنول مين الله كوتفويض كروياكيا بو- يقيينا الي سرزمين مي جمال مثالي اسلام مكومت قائم بو° وبال كسي مدمقابل كاسمع و طاعت کی بیعت طلب کرنادرست نمیں ہے۔ ان کی اور ہماری سوچ میں فرق صرف اتاہے کہ ہم اگر ایک طرف مسلمانوں کے اس وطن میں جمال حکومت البتیہ قائم ہو اس کے صاحب امر کوبیعت سمع وطاعت کاالل مانتے ہیں تو دوسری طرف اس کے عدم وجود کی صورت میں اس ک بحالی کی جدوجد کے لئے تنظیم کی مسنون بنیاد بھی سمع وطاحت (بسر صورت معروف سے مشروط ) کی بیعت بی کو بھے ہیں۔ ربی ہماری من منی کی بات تواس مختر کے پردے میں فاضل کالم تارنے بدی سادگی اور پر کاری سے کام لیاہ۔ اپنے کسی پرانے جملے کی ترتیب بدل کر ف معنی کاجامہ پہناوینا ، ہاتھ کی صفائی تو کملاے گا ، بیان کی خوبی نمیں۔ عدوہ اور دیو بند سے كى نبت ومشابت كو حاشيه خيال مي لائ بغير بطور مثال عرض ب كداكر كوئى كے كه تبليغ اسلام کے لئے ربوہ اور رائے ویڈ جیے مراکز قائم ہونے چائیس تو قائل کامفہوم تلاش کرنے والاایک بار توضرور چکرا جائے گا۔ ایک اور طرح کی وار دات انہوں نے "اپ ترتیب دیئے ہوئے نصابات " کے ساتھ کی۔ متعلقہ پیرای نہیں ان کے کالم کاپور انصف آخر ڈاکٹراسرار احرصاحب كذكر ك لي مخصوص تعاد الي من ان تبلغى نصابات كاذكر كمال س المحسا جن سے زہن تبلین جامت کی طرف خفل ہوتا ہے .....اروں محٹنا پھوٹے آنکھ .....اب تبليغى نصاب كى ان الفاظ ميس صراحت يرده كر بمارا كوئى تبليغى بعائى برجم موجائة وكالم تكاركو کون یہ کہنے سے روک لے گا کہ میں نے تبلینی جماعت کانام تک نہیں لیاتھا۔ تاہم مقام شکر ہے کہ انہیں ہمار المتخبقر آنی نصاب تو پند آیاجس کی افادیت اب معلوم ہوا کہ 'انہول نے مجمی ا نکار نہیں کیا۔ اللہ تعالی انہیں ایس ہی چنداور منید باتوں کے اقرار کی مجمی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# تازه، فالص اور توانائی سے مبدلور معاکب میسی عوق معسمن اور دبیسی تحسلی



دُونَا تَلِيدُ دُيرِي فَارِهُوْ الْإِيْرِيُ الْمَلِيدُ (قَاسُم شُده ۱۸۸۰) لاهود ۲۲- لياتت على بازک م.بيڈن روڈ ـ لاهور، باکستان ، فون : ۲۲- ۱۲۱۵ ۹۸- ۱۲۲۵۳



# افكاروآراء

## ديارغيرسے ايك فرانگير خط

محرّم مدر الإنه **يثاق** السلام عليم

ریار غیر میں پاکستان کے مختلف شہوں میں بمبوں کے دھاکوں اور ان میں ضائع ہونے والی قیمتی مانوں کے مالیہ واقعات من کر دلی رہم ہوا۔ ان افسو ساک واقعات میں در جنوں ہم وطنوں ہلا کسی تعمّانه تميزكمارے محكة اور بے شار كھر برباد ہوئے۔ ہلاك بونے والوں ميں اپنے مهاجر "سندهى" بنجال ' پٹھان ' بہاری اور بلوچی شامل تھے جن کاقصور اس کے سوا کچھ ند تھا کہ وہ پاکستاندوں کی اکثریت کی طرح ایک وطن میں اسلام کے مغبوط رشتے میں نسلک ہو کر برامن زندگی بسر کرنا جائے تھے۔ ان عاد ثات نے جانی و مانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ قوم کوایک سبق ضرور ویا ہے وہ مید کہ جمارے پاک ملک میں اہم بھی ایسے سنگدل عناصر موجود ہیں جو صرف اپنے سایی مقاصد حاصل کرنے کے لئے بِ گناہ اور معصوم شہریوں کی جانوں ہے بھی کھیلئے ہے دریغ نہیں کرتے۔ پاکستان اسلام کے نام پروجوو من آیاتھااور جارے رہنماؤں نے اسام کاقلعہ بنانے کاعظیم بیزواٹھا یاتھالیکن برقتمتی سے جالیس سال گزرنے کے باوجود ہم اس عظیم منزل تک پنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس ناکام کاسب وہ اسلام ر شن قوتیں ہیں جو وطن عزیز میں مختلف رُوپوں میں اپنے نا پاک منصوبوں کوعملی جامہ پہنانے میں سرگرم مُل ہیں۔ ہمیں نہ صرف ان اندرونی اسلام دعمن توتوں ہے ہوشیار رہنا چاہئے بلکہ ان ہیرونی طاقتوں ہے بھی چو کنار ہنے کی ضرورت ہے جو کہ ایک متحدہ پاکتان کوبر صغیر میں ایک آئے نہیں و کمیے سکتیں۔ ہمیں میر عقيقت سمجملني جاہئے كد بإكستان ميں رہنے والى مخلف قوميتوں ميں أكر كوئى قدر مشترك بوده اسلام ب- نیزاگر پاکتان کواناوجود بر قرار کھناہے تواس میں رہنے والوں کو بلا تمیزرنگ ، نسل اور زبان ' الملام کے کمزور ندیر نےوالے رشتے میں بندھ جانے کاعزم کر ٹاہو گا۔

اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی نام لیوا جماعتوں کواپنے چھوٹے چھوٹے غیر ضروری تفرقات بھلاکر ایک اسلام کے جمنڈے تلے 'اللہ کی جماعت کاسرگرم کارکن بننا پڑے گاناکہ وواللہ کی دد کے اہل ن سكيں۔ اس وقت الني الله جماعتى جمندوں تلے اسلام كونعرے لگانے كاوقت نميں بلكه الله ك ي كومضبوطى سے تعام كر ، قرآن وسنت كے جمندے يك اسلام اور پاكتان و ثمن اندرونى اور بيرونى القي اور سازشوں كا قلع قتع كرنے كاوقت ہے۔ اگر ہم اى طرح نفسانفى بي پڑے دہ تو خوا نخواسته ہم اپنے دشمنوں كہا تحوں الله كے خضب كاشكار نہ ہوجائيں۔ الله كا خضب جب آئے گاوہ قام پاكتانى مسلمانوں پر كيساں ہوگا۔ اس وقت ہمارے دشمن يہ نميں ديكھيں سے كه كون جماعت اسلامى كائے ياتبلينى جماعت كائے يا بجر جمعيت علائے اسلام يا پاكتان كائے۔

جم اپنے وطن سے ہزاروں میل دور بیٹے ہوئے یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری پاک سرزمین میں ہمارے ان خیالات سے انقاق کرنے والے ابھی لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ جو پاکستان کو اسلام کاقلعہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں اور اس میں سرگر م عمل بھی ہیں 'ان سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس نیک کام میں شامل سجمیں۔ خدار ااگر کسی موقع پر بھی جانی یا مالی ضرورت پڑے توان چندور دمندا سلام کے نام لیوا یا کستانیوں کو ضرور یا در کھیں۔

والسلام

۱- محد پردیزچود حری ۲- محلیل مسعود ۳- اکبرعلی ۳- محد علی ۵- محد عطاء الرحن خان ۲- ذبع اخترے۔ رحت الله کنڈی ۸- هیم رضام عرفت نیم رضا۔ پوسٹ بکس ۳۴۹۱- سانٹا کلارا- کیلی فورنیا ۵۵۰۵۵ (امریک)

(نوك. اس دلك كايال مندرجدذيل عفرات كوبيجي جاري بي-

صدر پاکستان 'وزیراعظم پاکستان 'امریکه میں پاکستانی سفیر 'مدیران روزنامه جنگ 'مشرق 'نوائے وقت 'مسلم ' پاکستان ٹانمو' جسارت' ڈان ' مارنگ نیوز ' ہفتہ وار اخبار جمال ' اخبار خواتمن ' اور مالخه از دوڈائجسٹ ' چیاق ' اور تر جمان القرآن )

# جهوریه اسلامیه یا کستان کافی وی اور شمادت ذوالنورین <sup>ه</sup>

اس مرتبہ شمادت حضرت حال کے سلسلہ میں ٹی دی نے تین دنوں میں مجموی طور پر تقریباہ ۲ من کا دقت دیا در اس شان سے دیا کہ پہلے دود نوں تک دس وس منٹ اور تیسرے دن یعنی ۱۸ ار ذی الحجہ کوجس دن شہید مظلوم کو کئی دن کی بھوک بیاس کے بعد نمایت در جد سفا کانہ طور پر شہید کیا گیا تھا۔ اس دن ۲۵ منٹ کا دقت دیا گیا اس آخری دن ہوم شمادت اس طرح منایا گیا کہ چکھلے دود دن کا پروگرام دورانیوں کی اور آن ہوگرام کی سادگی کیا حشذ ہی سے محوج کررہ گیا اور پھراسی دن مجبی

زرامہ شام بھی ڈرامہ اور طویل نغول اور دوسرے رتھین پروگر امول سے اسے ایک جش مسرت آگین کے طور پرمنا یا گیا۔

کماجاسکاہے کہ یہ سمار اگست کی آرخ اور جش آزادی کادن تھا۔ بجا اکین کیاجش آزادی اس مورت میں بھی ای طرح منایاجا آگرید دسویں محرم کادن ہوتا؟ اگر نمیں اور یقینا نمیں توشادت عثان الربید سویں محرم کادن ہوتا؟ اگر نمیں اور یقینا نمیں توشادت عثان کی جمہوبایہ چاہے تھا کہ محرم کے دس دنوں کی طرح جن میں ٹی وی مجموعی طور پر 10 محنثہ تک دے چکاہے شادت عثان کی تغییلات ان تمام ایام میں بسب کا شانہ خلافت کا محاصرہ شروع ہواہوم شمادت تک ٹی وی سے نشری جانمیں اور مسلم مسلم علاء ' مررضین اور دانشوروں کی زبانی سنوائی جانمیں۔

۵۰/درخثال۔ کراچی کے

\_\_\_\_\_(M)\_\_\_\_\_\_

أيك وضاحت ....... محرّم ومرم جناب اقتدار احمر صاحب

سلام مسنون

" میثاق" ستبر کاشارہ نظرنواز ہوا حسب عادت باقی تحریروں سے پہلے "عرض احوال" کے عنوان سے آپ کی ادارتی تحریر پڑھی بحراللہ بہت سی باتیں اپنے دل کی آواز محسوس ہوئیں گر محترم ڈاکٹراسرار احمد صاحب کی تنصیفہ فقہ حنفی کی تجویز پر بعتول آپ کے "معاصرین کی ستم طرافی کی حدید تھی کہ اس رائے پر اہل تشیع داہل حدیث حفرات نے توداویلا کیالیکن حنفی حلقوں ہے حمایت میں کوئی آواز نہ اضمی " ا

تعج کیلئے یہ گذارش ضروری جمعتابوں کہ آپ کایہ تجزیہ سمجے نہیں کہ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھی بلکہ ملک کے مؤقر ابنامہ "الخیر" ملتان بابت ماہ محرم الحرام دے ماہد بنوان "اعتراف حقیقت" ملا میں ڈاکٹر صاحب کی اس تجویز کو سرا ہا کیا اور اس کی آئید کی گئے۔ یہ نائید کی گئے۔ یہ نائید کی گئے۔ یہ کہ بانی جامعہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب"

ل توجدداند کاشکرید! دراصل ذکر اخبارات کاتھاجن میں ایک طرف سے تو کئی بیانات شائع بوے نات شائع بوے نیکن دوسری طرف سے کوئی بات پڑھنے میں نہ آئی۔ ہم آگر معاصرین کی بجائے "معاصرا خبارات" لکھتے تو بھترتھا (ادارہ)

حنفیت کے عظیم مبلغ تصان کے ادارہ کے لئے فقہ حنی کی مائید بسر صورت ضروری تھی خواہ یہ آواز کمیں سے بھی بلند ہو بسر حال ماہنامہ "الخیر" نے اس سلسلہ میں جس و معت ظرفی کا مظاہرہ کیا آپ کواس کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا جائے تھا۔
مظاہرہ کیا آپ کواس کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا جائے تھا۔
فقط والسلام

آپ کا مخلص، محمود الحن شاه مسعودی کا تمیری بیرون حرم عیش ملتان

## صحافیول کے نام ایک کھلاخط

الارشرافی پارک - ملمان روڈ - لاہور - ۱۸ ہے ڈاکٹر فرخ شزاد نے ایک کتوبِ منتوح جناب مجبدِ نظامی میر روزنامہ نوائے وقت کوارسال کر کے اس کی نقول ہمارے علاوہ ملک کے متعدد اخبارات کو میجی ہیں ۔ اللہ جانے ان میں سے کسی کواسے شائع کرنے کی توقی ہوگی ایسیں ۔ ہم ہر طال ذیل میں درج کر رہ ہیں ۔ چند ماہ قبل ہم نے ہمی اپنے اخبارات ورسائل کو اس طرح متوجہ کیا تھا گیاں ۔ چند ماہ قبل ہم نے ہمی اپنے اخبارات ورسائل کو اس طرح متوجہ کیا تھا گیاں ۔ شاید کہ د محمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ

نتیجہ وی دھاک کے تین بات بمیں معلوم ہے کہ تمارے ہم وطن ہمائیوں کی ایک بری تعداداس کرب کا شکار ہے جواس خطے فیک رہا ہے۔ لیکن اکوبس میں کررہ مباتے میں۔ ایک آواز اٹھی ہے تواس کا آ بھک بلند کیا مبانا مہاہے (ادارہ)

السلام علیم ! ۱۸ اگست کوروزنامہ نوا بوت الہور میں ریاض الرحمٰن ساغر کالیک کالم شائع ہوا۔ فدویک ایڈیشن کے صفحہ اول پر شائع ہونے والے اس کالم کا عنوان تھا " نی نسل کا پہلا تربی ادارہ۔ آغوش مادریا آغوش ٹیل ویون " اس کالم میں جمال کالم نویس نے اپنے خیالات فلاہر کے وہیں ایسے خطوط بھی شائع کے محمد جن میں ٹیلی ویون کی بے راہ روی اور مغربیت نوازی پر کڑی تحد کی گئی اگر چہ اخبارات ور سائل میں ایسے خطوط شائع ہوتے رہے ہیں جن میں ٹیلی ویون کے خوف خداسے عاری ارباب اختیاد کے عردہ مغیر کو جمنج ویونے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن صدیح بھی ویک کے معمدات ان کے کانوں برجوں نمیں ریجی جس جو بھی ویک کوشش کی جاتی ہے لیکن صدیح بھی ویک کے معمدات ان کے کانوں برجوں نمیں ریجی جس جو بھی ویک کے معمدات ان کے کانوں برجوں نمیں ریجی ہے۔

محرم ظامی صاحب! آپ کا اخبار تعریف کاستی ہے کہ اس نے ایک برائی کے ظاف صفات وقف کے لیکن میں اس وقت آپ کی توجہ اخبارات میں ہونے والی ہے راہ روی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ غمویک ایڈیٹن میں شائع ہونے والے ندکورہ کالم کا انتائی کریناک پہلویہ تھا کہ پوراصفیہ اول اوا کاراؤں کی بڑی بڑی رخمین تصاویر ہے بھرا پڑا تھا جبکہ اس کالم میں اس چیز کے ظاف آوازا ٹھائی گئی ۔ لیکن یہ معالمہ صرف اس ایڈیٹن تک محدود نہیں آج کی صحافت کا مقصود و مطلوب اس کے ملاوہ کچھ نہیں رہا کہ اوا کاراؤں اور اس تماش کی شرم و حیاء سے عاری خواتین کی بڑی بڑی رخمی تصاویر شائع کی جائیں ان کے انٹرویو چھاپ جائیں اور انہیں اس طرح چیش کیا جائے کہ جیسے قوم کا سب سے شرف کی جائیں ان کے انٹرویو چھاپ جائیں اور انہیں اس طرح چیش کیا جائے کہ جیسے قوم کا سب سے بندیوں تک پنچانے میں معروف و کھائی دیتی ہے۔ ایسامعلوم ہو آ ہے کہ جنسی جذبات آگیزی کا مقالمہ بدرہا ہے عور توں کی تصاویر کے سائز کوبڑ سے سے بڑا کرنے ان کی رخمین میں حریدر تک بھر خان کی کوشش میں زیادہ سے زیادہ رومانویت بھرنے کے لئے صحائی حضرات ایک دو سرے سے آگر بڑ منے کی کوشش میں زیادہ سے زیادہ رومانویت بھرنے کے لئے صحائی حضرات ایک دو سرے سے آگر بڑ منے کی کوشش میں رہیا ہے ایسامی کو رہیا ہے بھر بھر ہے ہوں کی کوشش میں دور ہے ہوں ہیں کو رہیا ہے بھر بھر ہے ایک کو مشائلہ کور ہے ہوں ہی تو میان دو سے زیادہ رومانویت بھرنے کے لئے صحائی حضرات ایک دو سرے سے آگر بڑ منے کی کوشش

محترم! کیا آپ یہ بتائیں کے کہ یہ سب کھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خدا اور رسول کی تعلیمات
کی دھیاں اڑانے والی ' حیای قدروں کو آر آر کرنے والی بے حیائی اور جنس کو فروخت کرنے والی یہ
اداکارائیں اور حینائیں آپ کے صفحات پر اس طرح جگہ پانے کی محتی جیں؟ اگر محتی جیں تو کس بنیاد
پر؟ یا کمیں ایساتو نمیں کہ قوم کی اجتا ہی ہے حسی ہے راہ روی اور ضمیر فروش کے اس عالم میں صحافت کا
مغیر بھی دم تو ٹرچکا ہے! چی دنیوی جائیدا دوں کو حرید و سعت دینا چی دنیوی دولت کو حرید برحانے کے
لئے صحافیوں میں اپنے اخبارات ور سائل کی اشاعت کو حرید فروغ دینے کی جو دوڑ ہور بی ہے اس دوڑ میں
محانی حضرات یہ بھول بچے جیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیتے انہیں اپنی صحافت میں خدا اور اس کے
مرسول کی تعلیمات کا خیال رکھنا ہے یاوہ یہ بھول بچے جیں کہ جس طرح دو روز انہ در جنوں افراد کے مرنے
کی خبریں چھاہے جیں اس طرح انہیں بھی ایک دن حربا ہے اور روز آخرت خدا کے حضور اپنی صحافتی زندگی
کی خبریں چھاہے جیں اس طرح انہیں بھی ایک دن حربا ہے اور دوز آخرت خدا کے حضور اپنی صحافی نہ سوچیں سے کہ کمیں ان کی موجودہ روش آخرت میں انہیں
آگ کے گڑھوں میں دھکیلے جانے کا باعث تو نہیں بن جائے گی؟

محتم! اگر معالمہ صرف مخص اور انفرادی کناه کابو آاقشاید صافت کابید طرز عمل جمعے قلم اضانے پر جبر نیلی ویون اس مخالے کی لپیٹ میں آرہا ہے جب ٹیلی ویون اس مخالے کی لپیٹ میں آرہا ہے جب ٹیلی ویون اس مخالے معاشرے کا حصہ بناتو حیانے اس کا شروع کر دیا تحاجب دی سی آر گھروں میں داخل ہوا توحیانے

دم توردیا۔ پھر مال باب اپنے بھل کو ساتھ بھاکر مور تول کو بر ہند تا ہے ہوئ دیکھتے رہے کی انہیں شرم محسوس نہ ہوئ ۔ پھر جس طرح مسلمان کی زمانے جس قرآن کو سنے سے لگاکر گھو سنے تھاسی طرح معلوں ہی آر کے کیسٹ نس کواپنے سینوں سے لگاکر گھو سنے لگے اور آج اخبارات کے رتھیں صفحات پر نظر بردتی ہے توالیا محسوس ہو آہے جسے حیا کے مردہ جسم کی بے حرمتی کی جاری ہے اور بھل جوانوں اور بورس کواس شغل سے لطف اندوز ہونے کاموقع فراہم کیا جارہا ہے کونکہ ای طریقے سے اخبارات و رسائل کی اشاعت کو بوجا یا جاسکت ہے۔

محترم! آج جب میں محافیوں کو ایک برائی ہے ردک رہا ہوں تویس نے خدا کو گواہ بنالیا ہے اور
قیامت کے دن جب محافی حضرات خدا کے حضور پیش ہوں گے تواس دقت میں پہلا گواہ ہوں گاجواس
خطکی تحریر ہے پہلے اور بعد کے محافق ا دوار کے بارے میں گوائی دول گامیں کوئی نیک اور پارساانسان
نمین میں خود گناہ گار ہوں لیکن آج جب محاشرے میں موجود ایک محلی برائی میری نظر میں کھنگ رہی
ہے تو میراضمیر جھے اجازت نمیں دیتا کہ میں صرف اپنے گنا ہوں کی فکر کرتے ہوئے خاموش رہوں۔
والسلام کو فرخ شہزاد





ا درسب بِل كِ اللَّه كَى رَى مَضْبُوط بَرِّوا وربعْپُوسٹ ڈابو

### Seiko

BRAKE + CLUTCH LINING

میسی فزگوسن ژبچر کے براڈل پُرزہ جاتھے ہول میل ڈیپر جی شاکٹ: طارق اوڑ سانظا اُرلیٹ ادای باغ لاہور فون: ۲۰۰۹۰۰

ہرفتم کے بال بیرنگز کے مراکز



منده برگرایج بندی ۱۵ منظواسکا رُباپازه کوادفرد کراجی - فرن ۱۳۳۵۸ مالد شوید در و بالمقابل کے - ایم سی ورکن پ نشتر رو دو کراچی فرن نه ۲۸۵۵۸/۲۳۵۸۸۹۷







4 Kenney

# THE ROARING LION OF AGRO-CHEMICAL INDUSTRY

### BUBBER SHER UREA

THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS, AND THERE ARE PEOPLE WHO DO THINGS WELL.

AT DAWOOD HERCULES WE DO THINGS WELL I RIGHT FROM OUR INCEPTION 12 YEARS AGO WE'VE BEEN ENGAGED IN A TREMENDOUS OUTPUT, ENSURING BETTER AND HEALTHER CROPS AND STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY DURING THIS TIME WE'VE

- PRODUCED 4,000,000 TONS OF BURSER SHER UREA
- b. SAYED MORE THAN US & 750,000,000 IN FOREIGN EXCHANGE FOR
- C CONTRIBUTED RS. 2000,000,000 TO THE NATIONAL TREASURY IN THE FORM OF DEVELOPMENT SURCHARGE, DUTIES AND TAXES
- d <u>EAVED FERTILIZER SUBSIDY WORTH RE. 2000,000,000</u> IN OUR PRODUCTION WHICH WAS USED BY THE GOVERNMENT TO SUBSIDIZE FERTILIZER PRICES, GIVING AN ENORMOUS BENEFIT TO THE FARMER.

BROADLY SPEAKING WE ARE COMMITTED TO A BETTER GUALITY OF LIFE FOR OUR PEOPLE AND WE ARE DEVOTING OUR VAST TECHNOLOGICAL RESOURCES AND AGRO-CHEMICAL KNOW-HOW TO PROVIDING A VITAL INPUT FOR DEVELOPING HEALTHIRD CROPS.

WE FEEL PROUD OF THESE ACHIEVEMENTS, AND SHALL CONTINUE TO PLAY OUR KEYROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ECONOMY OF PAKISTAN





IAWOOD HERCULES CHEMICALS LIMITED

DAWOOD CORPORATION LIMITED







انجلی اور کم حسف ج و کولائی کے لیے بہتر بن صابن



صُوفِي سوپ اینده بیکل اندسر مر دراتوی المیکر آرومونی سوپ ۱۹ فلینک دور الامور بیل فن نبر ۲۲۵۲۷۰ - ۵۲۵۲۳

يم منهم كدة بهندي اجيائے اسلام كى كوششوں براكيك بم مارىخى د تاوير الوالكلام الم الهب كيون من سكي . • حزب الله اوردارالارضاد قام كوف كم معوب بنافي والاحتفري فت كالرس كي ذركيون كي احیات دین اواحیات علمی تخریون سے علماری بزالمنی کیون ؟ کیااقامت دین کی جدوجہدہارے دینی سے اِنعن میں شاملے! حنرت شيخ الهنداكياكي حسرتيس كراسس دنياس وخعست جوك ؟ ا بركرام الب معين هنتنجيد ، موحائين تو السلامي المعتلاب كي منزل دورنبين إ اور دیکرمائلی بر
 واتعن دین کاجائع تصور بر ترسیس به خورت کی دیست. وإراجمد كالمعركة الأراتخ يرول اورخطباتك ملاوه مورخ اسلام مولاناسعيد حداكم إدى واكثر الوسسان شابحبان بورى مولانا افتخارا حدفريدي وباجركابل تارى هميدانعدارى، برونىيسر محد الله مولانام كونينطورنها ني مولانا اخلاق سيبن فامي د الوي، مولانا ر من بيت الله شاه مجارى اورد بكرا موسل بركم اورا الم مع صنات كي تحريرون برشق المرفي في راراحد كے مبوط منت رہے كے ساتھ ١٥٤٠ صفحات (يوزيزك) • تيمت ـ/ ١٠٠٠ روب وميّاف اور حكمتي قرآن عصتقل فرمارد لكويكاب ٢٥ فيعدرها يت راساني ١٠٠ بيد بزريور ومرواك بيش كي ماسة كي - وكر حسب عداد ارساسك دسته بوكا -ب كري كي خريداران ميتاق و حكمت تران كما كريي فن كمتنبهم كزى المجمن خدام القرآن لاببور الميس ما ول او ان لاببور

فلأفخض كالملح كأشكة وميث اقترالأي والفكلي إذ فلشر سيمثنا وأحلفناءة جدا وداين اوإنسكفن كادراس مع شريات مادركو والتي مسايك أساورك كريم مراعي اوالا مست



44 جلد ثماره رسعُ الثاني ١٨٠٨ هـ أنشماره مالاندزرتعاون-/٥٥

مدنحنگ الله ساتر إقت دارامه

بالانەزرتعاون برلئے بیرفرنی نمالکہ

اسووى عرب كويت ووي وول قطر التدوعرب المراث - ١٥ سودى رال ياد دااروب إكتال ايان تركي اومان عراق بكلورث الجزار بصريه ١٠ امري والرباير ١٠٠ اروب إكستاني

٩- مريجي والرياء ١٥٠

يورب افريقي اسكند سفيوان الاك جايان وفيره -شَوَا وَخِوْلَى مِرِي كِينِيثِل ٱسْرِيلِ نبوزي فِينْدُوخِرو . ١٦ - رَبِي وَالرأ - ٢٠٠

مسيل ويد المارمية أق الاجورية اليند بنك بيند اذل اكن برائح م ٢٦٠ ك ما دُلُ ما ون لا جور-مهم ( الأكسستان) الاجور

إذاؤتحرير يتخجمأ إجمل ما فطعًا كفسِع

٣٧ ك مسكاذل سشاؤن كهمسود

فرنے ، ۱۸۲۲۸۳ مسبه فن : ١١- داؤدمنزل ، زد آرام بأع تنام وبيافت راجي ١٩٥٨، طايع : چهرى وسِشيدا حمد مطبع بحبريديرس شامع فالمراح ، لاتر

# منتمولات

| <b>"</b>                                                       | • عرضِ احوال                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| افتداراحمد                                                     | ارې رون                                                                   |
|                                                                | المالة المالة                                                             |
| 9                                                              | ۷ • الهدای انتشست مذه) .<br>اسلام کامعامشرتی اورساجی                      |
| نظام دا،                                                       | اسلام كأمعامشرتي أورساجي                                                  |
| ۇاكىئۇاسسوارلىمە<br>ر                                          |                                                                           |
| انقلابی تربیت و ترکییه مسلم ا<br>انقلاب کاطریق کارد آخری قسط ا | مسلما • قرأن وسنت كى روشني مير                                            |
| بانقلاب كاطريق كارد آخري قسط                                   | بسلسله موحوده حالات میں اسلامی                                            |
| و الكثر المسواد احمد                                           |                                                                           |
| WI                                                             | الملاه نجوم بدایت                                                         |
| 21.                                                            | مرایت خوم برایت مخوم برایت معنون الماری فایل را معنون الوز مغناری فایل را |
|                                                                | تطرت!بودر معاری <sup>۴</sup> ین رخ                                        |
| طالب الهاشمي                                                   | *                                                                         |
| راس کے تقاضے (۲) ۔۔۔۔ ۵۷                                       | • عشق رسول كالتعبوم أور                                                   |
| ابوالمظهرالحسيني                                               |                                                                           |
| <b>34</b> —                                                    | • رفتارِکار                                                               |
| إمير تنظيم اسلامي كابيغام                                      | صرحبار فار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| م.<br>مرتبين: مختاد حسين فادوقي بشيخ جميل الوحلن               |                                                                           |
| /                                                              | • افكارو آرام                                                             |
| ك. حار ه                                                       | (ل ڈاکمٹر شیر بہادر خان ہی                                                |
| ای رست<br>معا مه به مراکه نام نام ا                            | (ل) دا مر خير به در فان يا<br>اوين سام مده ما بر                          |
| كرحبي مرتوم فااحرى حظ                                          | رب، مرزمیناق کے نام ڈا                                                    |
| <b>\</b>                                                       | •                                                                         |
| مرتب حائظ فالدمعمود خضر                                        | انتاريتي ميثاق                                                            |

## <u>بِئْللْهِ إِلْهِ النِّحْةِثُمُّ</u> عرضِ احوال

وَالرُشِرِ بِداور تِي .... اه اب النيس صاحب كى جكد مرحوم ومغور لكمتا يرد راب .... عنه الدي رس اجمع شاسایی - ان کی بعض تحریری اور بت سے خطوط "بیاق" بس شاکع موت جن می حدم اہم مسائل کی مرو کشائی ہوتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے معالم بی وہ بالخصوص بہت روص اور جذياتي تصر مولانا كے متعلق براور محترم ذاكم اسرار اراحدى كى تحرير ياتقرير من كوئى بات جاتى ....ادرايابوتاي ربتاقا ... . تواكننى كالمرف س آئيدوتسوي " عقيدوترديد ياهم وترميم رزراجي كوباي ند بوتى وه الارى جانب مائل يى مولانا آزاد كے لئے اپنى عقيدت و مبت كى ماير موت نے۔ برمغیریں تحریک آزادی کے آخری دنوں میں بی اپنے ساسی نظریات اور جماعتی وابنگلی کے عث مولا ناکی شخصیت مسلمانان بندیس متنازید بن چکی تقی - ان سے بغض وعداوت کی بواجلی شروع بو منی تنی آجم آزادی کے بعد تو جمارے ملک میں ان کانام ایک گال بن کیا۔ نفرت اور اظهار برات کی ید آندهی تنی جس نے ان کے سارے علمی کام ' خدمت قرآن اور دعوت الی الله کی کل مساعی پر ر دوغبار كي دبيرجاور چرهاوي- الهلال اور البلاغ كاحدى خوال ، جوليك زمائي ص جسد لمت ميس ل كى طرح و هز كما قعاموس كرويا كياجيات كى ياد بھى ايك طرح كالزام مو... مارى بال ن كاذكراً ياتوذاكثري كروكم وحانول من إنى يرعميا المراراح ماحب فبارباد خاحت ل ب كدوه جس ابوالكلام آزاوى دكايات الذت كام ودبن ماصل كرت بيراس كالعرين يعنى كائرس كے صدر اور بعد از آل بھارت كے مركزي وزير سے كوئى تعلق شيں۔ بال ان مولانا آزاد مردوم کے احسانات کے بارے وہ سبک دوش نہیں ہو سکتے جورواں صدی کے آغاز میں محن مرج کے ماتد وعوت قرآنی لے کر اٹھے تھے۔ اس باب میں ڈاکٹر صاحب کے طرز عمل اور انداز فکر سے امارے قار كن بخلي آگاه بين الذابعين زياده تفصيل عن جاني كي ضرورت نيس- يتاناصرف يد مقصود تما کہ مارے یمان مولاتا آزاد کے ذکر ان کے حق من کلمہ خیراور اپنی دعوت رجوع الی القرآن کاتا آنان ک، عوت قرآنی سے جوڑنے کے باعث بی ان دونوں بزرگوں میں ربط دار تباط کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ زائزاسرار احمه صاحب كي وعوت واكثر في كواين ول كي آواز كلي اور ذاتي علاقه وحبت بين عه اخلاص

ولكائمت بداموني كم موفرالذكر في الى سب عدرال مايد متاع .... يعني فيتى كتب خانداور البلاء اورالملال كى تاوروتا ياب كمل فاكلي اول الذكر كوابي زندگى بين بديد كروس ..... داكشر برادر يي يأكستان من الكيول يركن م اسكنه والله ان چند افراد من شال تقداور باتيات الصالحات كاس زمر میں شائل تے جن کے کانوں میں اب بھی وہ از ان کو بجی تھی جو ۱۹۱۳ ۱۹۱۳ء میں کلکتہ سے بلند ہوئی۔ انالله وانااليه واجعون يمسباى داه كمسافرين جوادر دبى طرف اوت رى ہے۔ "بت آگے گئے 'باتی جوہیں تیار بیٹھے ہیں "۔ ڈاکٹر بی نے لگ بھک نوے (۹۰) سال بحر ہر زندگی گزاری۔ چندسال پہلے تک جوانوں کی طرح اپنے مطب میں فعال ومتحرک نظر آتے تھے کہ المیہ نے ساتھ چھوڑا' جان جاں آفرین کے سپرد کر دی توان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ ان کی دختر نیک اختر نے ایب آباد میں ان کاکلینک بند کروا کے انسیں اپنے ساتھ پھاور آ جانے نر آبادہ کر لیاور یوں والد کی خدمت کر کے اپنے لئے توشد آخرت فراہم کیا۔ پٹاور سے بھی ہمیں اُن کے گرامی ناے موصول ہوئے رہے اور آخری محطوہ تعاجوات اشاعت میں شامل ہے۔ اس من وسال میں جوعمر کاار ذل حصه كهلا آا ور بجاطور ير كهلا آب ان كاذبن اتناجوس اور رجوار قلم اس قدر محكم تعاكه يا في فل سكيب سائزی اس تحریر میں نہ کیں بے ربلی یا فکتلی نظر آتی ہے اور نداس ہاتھ میں رعشہ کے آثار نظر آتے بي جسنة قلم تعامر كماتعا- عين مكن بكديدان كي آخرى باقاعده تحرير بو- افسوس كماس درج تعلق قلبی کے باوجود ہم بے خرر ہے کہ جس خط کو "میثاق" کی آئندہ اشاعت میں شامل کرنے ک لتے ہم کمپوز کرارہے ہیں اس کالکھنے والداس جمان فانی اور اس کے جملہ لواز مات سے بنیاز ہوچکاہے وہ اب ہماری اکلی اشاعت کا منتظر شیں۔ اطلاع ملی توان کے ایک ہم جلیس کے محتوب کرامی سے جوان کاور جارے مراسم سے واقف تھے۔ وہ خط بھی اس برے میں شائع کیا جارہا ہے۔ ہم ان کاشکریا اد كرناضرورى مجصتے بيں كه داكٹري مرحوم كے لئے اب ہم وعائے مغفرت توكري سكتے بيں۔ اوارہ اپ قارئین سے التماس کر آہے (اور اس میں برا در محترم ڈاکٹراسرار احمد کی درخواست بھی شامل ہے جو ب اطلاع نامد پانے کے وقت بیرون طک سفر پر روانہ ہونے کے لئے پابد رکاب سے ) کہ ڈاکٹر شیر ہمادر فی مرحوم کے لئے خصوصی دعائے مغفرت کریں۔ المم اغفرله و ارحمه وادخله فی رحمت ک وحاسبه حساباً يسير الاللهم نو رمرقده واكرم منزله والحقه بالصالحين آمين ب ررالعالمين

قاضی عبدالقدوس صاحب کے قطے قار کین کے ماضے یہ دل قراش واقعہ بھی آئے گا کہ ان

کنیں الائق فائق پیٹوں ہیں ہے کوئی بھی نہ آخری وقت سریالیس موجود تھا'نہ نماز جنازہ ہیں شریک ہوااور

نہ شغیق و مریان باپ کو مٹی دے سکا۔ ہمیں معلوم تھا اور کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹرنی مرحوم کے " جیاتی"

میں شائع شدہ ایک قط کے ذریعے قار کین کے علم ہیں بھی یہ بات آ بھی ہے کہ ان کی گل اولا د نرینہ ایک

ایک کر کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے شوق ہیں سات سمندر پارچلی سی تھی اور پھر" سنمری ذبحیروں"

میں جکڑی سی ۔ ایک عرصہ یوں گزر گیا اور پھر پعداز خرابی بسیار باپ کے پر ذور اصرار پروہ والہی پر آ مادہ

ہوئے تو کمانی کا باقی حصہ زیادہ ہی اندو ہتاک ٹابت ہوا۔ انہوں نے ہماں آکر لا کھ ہاتھ بھر مارے کہ

باجاز وناروا طور طریقوں کو اپنا کے بغیر (جس کے وہ طویل عرصہ دیار مغرب میں گزار کر عادی نہ رہے

ٹے ) محض اپنے علم اور فن کے بل پر اپنی معاش کے لئے مناسب و متبادل انتخاص کر سکیں لیماں کا

میک آستان زیادہ ہی تھیں تھا' وہ سرچوڑ تو سکتے تھے "کو ہر مراد پانے کی کوئی صورت نہ تن ۔ چنا نچہ باپ

کو حسرت و یاس کی تصویر بنا چھوڑ کر واپس جلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ کمانی اب اتنی نامانوس نہیں رہی ' ہمارے کو صورت و یاس کی تصویر بنا چھوڑ کر واپس جلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ کمانی اب اتنی نامانوس نہیں رہی ' ہمارے کو سرت و یاس کی تصویر بنا چھوڑ کر واپس جلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ کمانی اب اتنی نامانوس نہیں رہی ' ہمارے کو سرت و یاس کی تصویر بنا چھوڑ کر واپس جلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ کمانی اب اتنی نامانوس نہیں دی کمانی اب تی نامانوس نہیں دی کمانیاں جنم کے رہی کی دور کو تسکین ہو۔۔

تریش عطافر مائے جس سے حرماں نعیب باپ کی دور کو تسکین ہو۔۔

واکم فی مرحوم نے اپنے آخری خطیم حضرت شیخ المند مولانا محود الحسن کے ہتھ پر مولانا ابوالکلام آزاد اور ان ساتھیوں کی بیعت کے واقعے کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے جس کاذکر واکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے اس سلمہ مضامین کے دیا ہے جس کیا تھا جو اب " جماعت شیخ المند اور تنظیم اسلامی " کے عنوان سے کہ آبی شکل میں آیا ہے۔ افسوس کہ واکٹر فی مرحوم اس وضاحت کو پڑھنے کے لئے موجود نہیں آئم افاد و عام کے لئے عرض ہے کہ آگر چہ واکٹر صاحب نے اپنی اس اطلاع کے صواب لئے موجود نہیں آئم افاد و عام نہوں نے یہ بات بس ایسے ہی نہیں لکھ دی۔ صورت حال ہد ہے کہ واکٹر مصاحب آج سے چار سال پہلے جب حیور آباد دکن تشریف لے کئے سے تو وہاں انہوں نے مولانا محادب آج سے چار سال پہلے جب حیور آباد دکن تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے مولانا مواب کیا۔ اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ کی لا تبریزی سے انہوں نے مولانا آزاد پر چند کہ ایس نکلوا کر دیکھیں اور ایک کتاب موقع پر انسٹی ٹیوٹ کی لا تبریزی سے انہوں نے مولانا آزاد پر چند کہ ایس نکلوا کر دیکھیں اور ایک کتاب موقع پر انسٹی ٹیوٹ کی لا تبریزی سے انہوں نے مولانا آزاد پر چند کہ ایس نکلوا کر دیکھیں اور ایک کتاب مواقعہ کاذکر ان کی نظرے گزراتھا۔ یہ پوری بات ان کے ذبین جس محفوظ ہے البت یہ سوائن میں معلونا کیا کہ کتاب کا موالہ نوٹ نہ کر سے سوائن کو اس کی کا میں معلونا کیا کہ کا سے کا میں کا میالہ کی کیا کہ کتاب کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کیا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کی کو کی کو کہ کی کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کی کا کہ کی کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کر ان کی نظرے کر راتھا۔ یہ پر کی بات ان کے ذاتو کہ کو کی کو کر ان کو کی کو کر ان کی کو کر کو کر کر ان کی کو کر ان کی کو کر کو کر ان کی کو کر کر ان کو کر کو کر کو کر

ہے 'وہاں کے دوست اگر کرم فرمائیں توان کتابوں کو لکوا کر ورق کر دانی کریں اور ہمیں حوالہ فراہم کر دیں۔ ویسے بھی باران کلتہ وال کے لئے صلائے عام ہے 'کسی صاحب علم ووائش کی اس واتعے کے اس سلسلے میں کوئی دیدیا شنید ہو تو ہمیں مطلع فرائیں آگہ کتاب کے اسکا ایڈیش میں وضاحت کر ری جائے۔ ۔ `

**#** # #

شادى بياه كے همن ميں داكٹراسرار احمد صاحب نے جواصلاحی تحريك اسنے گھرسے شروع كى تم، لحديثه كدوه ابيرك وبارالارى ب- الامورض مجالس تكاح كامسا جدي منعقد موتاتوخاصاتى عام بوا ثری والوں کے گھر میں کسی تقریب اور دعوت طام کا اہتمام نہ ہوناہمی اب ایک عورود طلقے ہی میں سى ....رواج يارباب- باتلامور عبابر بعى نكل اورمتعدد شهرول من خود ۋاكرماحب موموف ن ایے بہت سے نکاح بڑھائے ہیں جن میں اس اصلاح کودل وجان سے قبول کیا گیا۔ نیکن حال ہی میں پیاور اور فیمل آباد میں کیے بعد دیگرے اسی دونقاریب ہوئیں جن میں ماضرین کی کثرت اور باڑ کی شدت فانس قائل ذكر بعاد يا ب- باور مس تعظيم اسلام كرفق جناب دارث خال كي شادى فاند آباوی حسن انفاق سے اننی وٹوں کے لئے طبے ہوئی جن ونوں امیر تنظیم ڈاکٹراسرار احمد صاحب کو متعد د دوسرے بروگراموں کے سلطے میں شالی علاقے میں بی موجود ہوناتھا۔ ان کا نکاح واکٹر صاحب نے . جامع مسجد قاسم علی خال <sup>،</sup> قصد خوانی بازار میں پڑھا یا اور چونکه حاضری سینکڑوں میں منتی لنذا موقع کو فنیمت جانے ہوے اپن اصلای تحریک کا بحربور تعارف بھی کرایا۔ ملک کے شالی علاقے میں شادی ک نقریب کاعموی نقشہ ہارے دین کے حراج سے نزدیک ترقیب کیکن بس رواج کے طور پر۔ اور غلانوع کا ضافے بسرمال دہاں بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کوغلا اور سیج کی تغریق بھی ننے کو ملی اورب معلوم کر كاطمينان بعي بواكم صح حصدوين كي باقيات صالحات مس سے ب- تاہم معجد ميں تكارحان كے لئے بھی نئی سیبات تھی جس کی پر کات کی خوش گواری انہوں نے خود محسوس کی۔

قیمل آباد میں ہمارے محترم ساتھی ڈاکٹر عبدالسیع صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر عامر سرفراز کا نکال پڑھانے کے لئے امیر شظیم کوخاصی ہی مشعت جمیلی پڑی۔ لیکن دولما کااصرار اتنازور دار تھااور انہوں نے ذاتی طور پرلا ہور آکر انہیں وعدے کے ایسے قلنج میں کس لیاتھا کہ '' بن آئے نہ ہے '' ۔ کمرک در داور مرض کی شدت میں اضافے کا خطرہ مول لے کر انہوں نے خاص اسی مقصدے یہ سفر کیا۔ وہاں مجم مجلس نکاح مجد میں منعقد ہوئی۔ دولماڈاکٹراور دلمن کے والد شمرکے معروف و کیل 'فاہر ہے کہ ما من کھری فیمن کی ج سے لکھے اور شمر کے سفیدہ وقعمیدہ طبقے پر مشمل تھی۔ دہاں بھی ڈاکٹراسرار احمد صاحب نے پی اصلاحی تحریک کا مختر ذکرہ کیا ور شرکاء کو تقریب کے اس اندازی ظاہرہ محسوس خویوں کا شخصہ ولا یا لیکن اس ساری کدو کاوش کا حاصل وہ تاثر دہاجود لمن کے والد نے بیان کیا۔ ان کا کمنا تھا کہ وہ آٹھ بچوں سے ساری کدو کاوش کا حاصل وہ تاثر دہاجود لمن کے والد نے بیان کیا۔ ان کا کمنا تھا کہ وہ آٹھ بچوں سے بہا ہی ہی شادی ان کے لئے یاد گاررہ کی بیان کیا ہی شادی ان کے لئے یاد گاررہ کی بال معنی کہ انسیں نہ کی طرح کی بیشانی اٹھانی بڑی 'نہ کی نوع کے ذہنی خاوے وہ چار ہونا بڑاان محت سائل اور خرافات سے جان چھوٹی۔ کاش وہ اپنی باتی بچوں سے بھی ایسے بی فارغ ہو کئیں اور دوسرے لوگ بھی محض تماشائی نہ رہیں خود تماشائی سے انشہ تعالی ان جوڑوں تے نے کھروں کور مست ور افت کا کموار ابتا ہے انہیں بھی اپنا آباج فرمان دی اولاد میں ہے بھی صالح مسلمان کور مست ور افت کا کموار ابتا ہے انہیں بھی اپنا آباج فرمان دی اوران کی اولاد میں ہے بھی صالح مسلمان اٹھائے۔ آئیں

**☆ ☆ ☆** 

متاز کالم نویس 'جناب ارشاد احر تھائی نے موقر روز نامہ "جنگ" میں "قاضی حین احر اور جاعت کی تیادت سے " کے زیر عنوان ایک طویل مقالہ تھم بند کیا ہے۔ ہم اس کی اقساط کے اعتمام کے انتظار میں سوکھا کے۔ خدا خدا کر کے نو (۹) قسطوں میں "فتم شد" کا مرحلہ آیا ہے۔ تھائی صاحب کی عنت اور دل سوزی قابل قدر ہے اور حق یہ ہے کہ ان کے مشاہدات و تا ثرات ' تجریے ' تمرے اور جماعت اسلامی کی تیادت سے معروضات پر کوئی سرسری بیات کر رہنا 'انصاف کا خون کر دیے کہ مترادف ہوگا۔ راقم کا راوہ تھا کہ اس مقالے کا بالاستیعاب مطالعہ کر کے اپنی طرف سے بھی بھی عرض کرے گائین صحت کی مسلس خرابی اس کی متحل نہ ہوئی بلکہ تی بات تو یہ ہے کہ وہ ان اقساط کو تسلس سے پردہ بھی نہ سکا۔ اللہ نے صحت اور زندگی کی مسلت مطافر ائی تو مفصل مختلو پھر بھی ' السلا کو تسلس سے پردہ بھی نہ سکا۔ اللہ نے صحت بھی اس صد تک نہ کری تھی۔ تھائی صاحب نے آج کے صدف اور ترقی یافت دور میں " کو این صاحب نے آج کے صدف اور تی مقافوں کے (اور جماعت اسلامی کے بھی) کو مین شار کیا ور انہیں دین کی پر مصلحت کے خلاف قرار دیا ہے۔ خواہ برسی تھی انہوں نے وضع کو تھی ۔ اوپر پاجا سے دغیرہ اور حقوق نبواں ) کو کمیں نام لے کر اور کمیں اشار انہ خواتی کے معالے اور ایجاب اور برقد وغیرہ اور حقوق نبواں ) کو کمیں نام لے کر اور کمیں اشار انہ خواتی سے بھی پرے کے شائل کیا ہے۔ اور ایا ہو قد کی تائید میں موادی کی تو بروں میں سے بھی پرے کے شائل کیا ہے۔ اور ایس بھی بھی برے کے شائل کیا ہے۔ اور ایکا مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کے شائل کیا ہے۔ اور ایکا مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کی شائل کیا ہے۔ اور ایکا مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کی شائل کیا ہے۔ اور ایس بھی بھی بیرے کی شائل کیا ہے۔ اور ایکا مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کی شائل کیا ہے۔ اور ایکا مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کی شائل کیا ہے۔ اور کمیں نام سے بھی پرے کی سے سائل کیا ہے۔ اور کمیں نام مودودی مرحوم کی تحریوں میں سے بھی پرے کی سے کی اور کمیں نام ہے۔ کی اور کمیں نام ہے کی اور کمیں نام ہے کی اور کمیں نام ہے۔ کی اور کمیں نام ہے کی اور کمیں نام ہو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو

شیخے بغیر مر نہ سکا کو ہکن اُسَد سرکشتہ نمار رسوم دتجود تما

اس سلسلے میں ہماری گزارش کا پہلاحصہ توبیہ کہ ہمارادین طاہرویاطن سمیت ایک کل ہے۔ اس واجزاء میں تقتیم کرنااور پھرردوا فقیار کاحق طلب کرنانہ صرف سید کہ کسی بھی درج میں قابل قبول نہیں اکمہ اللہ تعالی کو سخت ناپند ہے۔ دیکھیے خدائی وعید کے کیا تیور ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ ایسے ظواہر کو ہم پھر جزودین بنارہے ہیں جن کو یہ حیثیت نہ دینے کی کوشش میں حقانی صاحب نے استدلال کا خاصان ور لگا یاہے۔ لیکن جن ظواہرے بیزای مقالے میں جملکتی ہے اور جو ہمارے "اسلام پیند" وانشوروں کا بھی مشترک مسئلہ ہیں ان کامقام دین میں اصول ونصوص کا توشائد بہولیکن ان سے سستاور تشخص کا ضرور تعین ہوتا ہے گئے۔

قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کتے ہیں

اوران کی ایک حیثیت اور بھی ہے۔ یہ اس تعلق خاطر 'عمبت اور ا تباع کی خواہش کا بھی مظہر ہیں جوہر مسلمان کے دل میں "مرکز طت" محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موجود اور روز بروز فزوں تر ہونی چاہئے۔ حضور " سے یہ تعلق نصوص کی روسے بھی ایمان واسلام کی شرط لازم ہے اور انسانی فطرت وجلت کے اعتبار سے بھی ایک عملی ضرورت …… پھر ذرا ایہ بھی خیال فرمایئے کہ ظوام پرستی کا بیا انداز چودہ صدیاں پہلے ہی کے مخصوص حالات میں اختیار اور ہمارے لئے معیار مقرر ضمیں کیا گیا " آج کی روشن دنیا میں بھی ای طرح کی ظوام پرستی کارواج ہے۔ مقالہ نگار نے کئی اور زاویوں سے ایر انی انقلاب کی مدح کی ہور اور بیشتر بجابھی ہے ) لیکن اس زاوئے سے انہوں نے جدید ایران پر نظر کیوں نہ دوڑ ائی کہ دور دور اور بیشتر بجابھی ہے ) لیکن اس زاوئے سے انہوں نے جدید ایران پر نظر کیوں نہ دوڑ ائی کہ دور دور بیشتر بجابھی ہے ) لیکن اس زاوئے سے انہوں نے جدید ایران پر نظر کیوں نہ دوڑ ائی کہ دور دور بیشتر بجابھی ہے ) لیکن اس زاوئے سے انہوں نے جدید ایران پر نظر کیوں نہ دوڑ ائی کہ دور دور بیشتر بجابھی ہے ) لیکن اس زاوئے سے انہوں نے جدید ایران پر نظر کیوں نہ دوڑ ائی کے موجود کیا کہ دور کی میں معامل کیا کہ دور کیوں نہ دوڑ ائی کے دور

## ستائی ویژن پنشرشده له اک ٹواسوا راحمد کے دروس قرآن کاسلسلہ

# مباحثِ عمل صالح مباحثِ عمل صالح اسلام کامعاشر نی اور سماجی نظام

اللام عليم..... الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذي اصطفى بابعد

محترم حاضرین اور معزز ناظرین ... مطالعهٔ قرآن مجید کے جس نتخب نصاب کاورس ان بالس میں ہور ہاہے 'اس کا سبق نمبر ۱۳ اسورہ نی اسرائیل کی آیات ۲۳ تا ۲۰ پر مشمل ہے۔ یہ آیاتِ مبارکداس سور ق کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں شامل ہیں .....اس سبق کا عنوان یا رضوع ہے ''اسلام کامعاشرتی اور ساجی نظام ۔ ''

اس درس پر تفتگو کے آغاز سے قبل اگر ہم ان مضامین کا جواس سے پہلے دروس میں بیان ہوگے۔ آپ بو تھے ہیں مختمر طور پر اِعادہ کر لیں تو مباحث لی کڑیاں جوڑنے میں آسانی ہوگ۔ آپ نظرات کو یاد ہوگا کہ مطالع وقر آن تھیم کے اس ختب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر شمتل تھا۔ جن میں اُفروی نجات کے چار تا گزیر لوازم یعنی ایمان 'عمل صالح' تواصی ہالحق اور قاصی بالحق اور قاصی بالصبر کا بیان تھا۔ دوسرے مصیم یا نج سبق تھے جن کا 'ایمان 'مرکزی موضوع قار تیمرے صصیم علی تھے جن کا 'ایمان 'مرکزی موضوع قا۔ تیمرے صصیم علی محل صالح 'کی تشریح وقوقیم چال رہی ہے۔ لیمنی قر آئی تعلیمات کا جو

علی پہلوہاس کا بیان جاری ہے۔ اس همن بی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کے انفرادی طور پرالیک بندہ مومن کی سیرت و کر دار بی اللہ تعالی کو کون سے اوصاف محبوب بیں۔ اس کے لئے ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی آ بات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آ بات کے خوالے سے یہ سمجھا کہ انفرادی سیرت کی تعمیر کے ہمن بیں قرآن مجید کیا اصول بیان کر آ ہے اس کی کیا اساسات معین کر آ ہے۔ پھر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہم نے پوری طرح تعمیر شدہ ہخصیت بینی علامہ اقبال کے مردِ مومن اور قرآن مجید کی اصطلاح میں "عباد الرحن" کی سیرت و کر دار کے خدوخال کا مطالعہ کیا کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلے قدم بعنی خاندانی زندگی اور عائلی زندگی کے همن میں ہم انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلے قدم بعنی خاندانی زندگی اور عائلی زندگی کے ختمن میں ہم ماشرہ وجود میں آ آ ہے جے ہم ساج سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کے معمن میں قرآن مجید ہماری کیار ہنمائی کرتا ہے! ۔ یا بالفاظ ویکر یوں تھے کہ قرآن مجید کی روسے وہ معاشرتی اقدار کون سی ہیں وہ ' SOCIAL VALUES' کون سی ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ ان کی ترویج و تغیذ ہو۔ انہیں معاشرے میں رائج PROMOTE کیا جائے۔ اور اس کے بر عکس وہ سائی برائیاں کون سی ہیں! وہ ' SOCIAL EVILS' کون سی ہیں کہ جن کے برائیاں کون سی ہیں! وہ ' SOCIAL EVILS' کون سی ہیں کہ جن کے متعلق اسلام چاہتا ہے کہ ان کا استیمال ہو' ان کو معاشرے میں پہنے نہ ویا جائے۔ یہ مضامین ہیں جوان افعادہ آیات میں ہمارے سائے آ

یہ بات بھی پی رکھے کہ سور گئی اسرائیل قرآن مجید کے قریباوسط میں وار و ہوئی ہے۔
پندر مویں پارے کا آغاز اس سور گو مبارک سے ہوتا ہے۔ اس سور گو مبارکہ کے ابتداء اور
افقام پری اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات کابیان ہے۔ اور در میان یعنی تیسرے اور چوشے
رکو عوں میں قورات کی تعلیمات کا خلاصہ درج ہو گیا ہے۔ چنا نچے سے بات جرالامۃ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمائی کہ ان آیات میں قورات کے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمائی کہ ان آیات میں قورات کے

QURANIC

QURANIC

PERSION

ایک اوربات بھی پیش نظرر کھے کہ زمانۂ نزول کے اعتبار سے سورہ نی اسرائیل کی دور کے آخری زمانے میں تازل ہونے والی سور توں میں سے چھٹا نچہ اس کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا فرکر ہے ۔ سُبُعَانَ الَّذِی اَسُرٰی بِعَبُدِم دَیْلاَ بِسَ الْسُنْجِدِ الْخُرُامِ إِلَی الْسُنْجِدِ الْخُرُامِ اِلَی الْسُنْجِدِ الْخُرُامِ اِلَی الْسُنْجِدِ الْخُرُامِ اِلَی اللّٰسُنْجِدِ الْکُرْتِ سُر مُعراج کے واقعہ کا اللّٰسُنْجِدِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ معراج میں ہوا اللذائی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے کویا کہ جرت سے تذکرہ ہے۔ معراج میں ہوا اللذائی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے کویا کہ جرت سے سَسلاً عَبل۔

اب ذراب نوث مجيئ كدمم مسلمان كزورتهد وبال كفر كابورى طرح غلبه تعاليكن جرت کے فور ابعد اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے مدینہ منورہ میں ایک آزاد اسلامی معاشرہ وجوو مِن آنے والا تھا یا یوں کئے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہونے والی تھی جمال مسلمان اپنی آزادی اور اینے اختیار سے جن چیزوں کو چاہیں رائج کریں 'ان کی تنفیذ کریں ' اسیں PROMOTE كريس اور جن چيزول كوچاپي ان كور وكيس 'ان كومناكي اور ان كا استيمال كرير - اس اعتبار سے جديد اصطلاحين بم يد كد عظم بين كدان آيات مبارك ميں جناب محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كامنشور ( MANIFES TO ) آرہاہے كه أكر الله تعالی حضور کو غلب عطافرائے جیسے کہ سورہ ج کی اس آیت میں وارد ہوا اُلَّذِينَ إِنْ مُكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَتَوُا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوْا بِالْعُرُوْفِ وَنَهُوا (آيت ٣١) "وه لوگ جنهيل أكر زين ميل غلبه عطا فرمائيل تو وه نظام ا قامتِ صلَّوة قائم كريس مع 'زكوة كانظام قائم كريس مع اور نيكيون كا تحم ويس مع اور بدیوں سے روکیں مے " ..... کویایہ ای آیت کی شرح ہے جو سورہ نی اسرائیل کی ذیر مطالعہ آیات میں ہمارے سامنے آری ہے کہ وہ اوامر کون سے میں کہ جن کی وہاں تروی و تنفیذ ہو گ- وہ نوابی کون سے بیں کہ جن کا س معاشرے میں اسنیصال کیاجائے گا۔ اس اعتبار سے اسسبق کی بدی اجمیت ہے کہ ہم اس کے متعلق کد کتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لئے یہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کامنشور ہے۔

اب آیئے ہم ان آیات مبار کہ کی علاوت بھی کرلیں اور اس کاترجمہ بھی ساتھ ساتھ

### کرتے چلیں آکہ پہلے بیک نظر ہارے سامنے وہ مغاین آ جائیں جوان آیات مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ پاران میں سے ایک ایک کولے کر کسی قدر تفصیل کے ساتھ مفتکو ہوگی۔

أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ بِشِّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيمُ وَقَضَى رُبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اللَّاإِيَّامُ اورتير، بفط فرمادياب كرمت بندكي كرو كى كى سوائے اس كے " و بِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ "اور والدين كے ساتھ نيك سلوك كرو" إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحُدُ هُمَّا أَوْ كِلْهُا " "أَكُر بَيْ عَيْ مِاسِ تمارے پاس بوڑھانے کی عمر کوان میں سے کوئی ایک یا دونوں" فلا تُعلُ لما اُسِ " توانسيں اف تک نه کهو۔ " وَ لاَ يَسْهُرُهُما " اور نه انسيں جعزکو" ۔ وَقُلُ لَّمُ اللهُ عُولًا كُرِيكُ و "اور ان سے بات كرو نرى اور اوب كے ساتھ"۔ وَاخْفِضُ لَمُا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "اوران كساف الن شائيس الازمندى اورادب كَ سائد جما كرر كو" - و ول رب ارت ماكار بيلي صَغِيرًا ٥ "ادريد دعاء کیا کرو کداے رب میرے! ان دونوں پر رحم فرماجیے کدانہوں نے جمعے پالاپوساجبکہ میں چموٹا ساتھا" ..... رُبُّكُمُ أَمُّلُكِمُ إِنْ كُنُو سِكُمُ ﴿ "تَهمارا رب خوب جانبا ہے جو پچم كه تسارك يى مى - " - إِنْ تَكُونُو السلِعِينَ "أَكُر تَمُ واقعَالْيَك موت - فَانْهُ كَانَ لِلْاكْةُ البِيْنَ عَفُولً السَّالِيةِ الله تعالى رجوع كرف والول ك حق من بت مغفرت كرف والا ' بخشف والاب " - و ات ذاالعُرلي حَقَّدُ " اور رشته دار كواس كاحق ادا كرو" - وَالْمُسْكِدُينَ وَابُنَ السَّبِيُلِ "اور محاج كوبمى اور مسافر كوبمى (البخ ال من الْوَاوَ" إِنَّ الْمُبَدِّرِ يُنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّلِطِينَ " يَقِينا جُولوك الى دولت تمودُولُنْ ك الشَّدُوات مِن وَه شَيطانوں كُ بِمانى مِن - " وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًاه "اورشیطان این برورد گار کابرای تاشکر ااور نافرمان ہے" - وَإِمَّا يَعْمِر ضَكُنَّ عَهم ابْتَغِاتُمُ رُحْمَةِ بِنِنُ رُبِّكَ تَرُجُوهَا "اوراكر حميس ان عامُ اصْ كَرابَي راع اس كَ كَم تم الله كار حت كاميدوار مو" فَقُلْ لَمْ عَنُولًا مَيْسُو رُاه " وان عات نرى ب كرد" ..... وَ لَا عَبُّعُلُ يَد كَ مَغُلُولَةً إلى عُنقِك "اورات إلى الم من ال

رون كے ماتھ باعد كر جمورو " وَلا تَبْسطُها كُلَّ الْسُطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا تَّهُ مِنُورًا الْسُطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا تَّهُ مِنُورًا الْمَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا تَّهُ مِنْ وَهِ اللهِ "اورنداس كوبالكل بى كھول دوكہ كر تهيں بيٹ رہنا پڑے تھک بار كر اور طامت ذوه ہو كر" - إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّرُقَ لِنُ يُشَاءً وَيَقَدِرُ و "يقينا تيمارب بى رزق كو كشاده بى كرتا ہے اور تھے بى كرتا ہے جس كے لئے جاہتا ہے "اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًا اللهُ اللهُ

کرو"۔ کی نوز فہم و اِیّا کم میں "ہم ہی ان کو بھی رزق دینے والے ہیں اور خود حمیں ایک نوز فہم و ایک ہیں اور خود حمیں مى" - إِنَّ قَتُلَهُمُ كَانَ خِطُلُّ كَبِيرًا ٥ "يقينان كوتل كرنابت بوي خطاب "-وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنْيِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِبْشَةٌ وَسَآءَ سَبُيلًا ٥ "اورزناك قريب بمي نه محكو يقيناوه بدي بحيال اوربسى محناوتارات ب" - و لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهِ إِلْحَيِقَ ﴿ "اورنه كُلّ كروكى جان كوجها لله في محرّم مُمرايات محرقانون كي تحت ص كَساتِهُ " وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَ لِيِّهِ سُلُطْنًا فَكَرَيْسُرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورٌ اللَّهِ واورجو كوني مظلومانه قتل بوجائ تُوجَم فياس كوره كو اس كَ ول كوايك افتيار عطافرما ياب تووه فتل من مدسند بره يقيناس كىددى جائك " وَلا تَقُرُ بُوْا مَالَ الْيَتِيمُ اللَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ مَتَى يَبُكُنَ أَشَدُهُ ص واور يتيم كال ك قريب بمي ند يكنو مر بَمْ ترين طور رُبّ الكدوه بالغ بوجائ "- و أو فو ايا لُعَهُذُ إنّ العُهد كَانَ مَسَنَّوُ لا ٥ "اور عمد كوبوراكرو وعدے كووفاكرو- يقيناعمد كيارے من بازيرس موكى" - وَلَوْنُو ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْمُ اورجب ال كردواة بيانه يورا بمرو" - و زِمْنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْسُنَيَقِيمُ " اور جب تولو تو سيدهي ڏنڈي کے ساته تو لوَّ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَّا اَحْسُنُ تَابُو یُلاَیهی عمده طرز عمل همے او رانجام کارکے اعتبار سے میں بہت رہے ہے و لا تَقْفُ مَالَيسُ لَكَ بِه عِلْمُ و "اوراس چزى بردى مت كروجس كے لئے تسارے پاس كوئى علم نيس ہ" - ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَوَ الْفُو اَتَّكُمْ الْرَكُمْ ر من من من من مورد « يقينا ما عت اور بصارت اور قلب وذبهن كي جواستعدا دات آس عطاک من مین ان کے بارے میں حماب لیاجائے گا 'باز پرس موگی " ..... و لائمش ف

ان آیات کے ترجے ہے جو مضاعین ہمارے سامنے آئے 'ان کے ضمن میں جھے بیتین ہے کہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہو گا کہ اکر مضاعین وہی ہیں جواس سے قبل اس منتخب نصاب کے مختلف اسباق میں آچکے ہیں۔ مثلاً شرک کی ذمت و ممانعت سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چی ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کاذکر بھی اسی رکوع کے سبق میں آچکا ہے۔ اقربا' بیائی اور مساکیین کے ساتھ نیکٹ کا ور ان کی احتیاجوں کے رفع کرنے میں آپنا مال خرچ کرنے کے مضامین آیٹ پر بھی بھی آئے جو ہمار اسبق نمر دفتا اور پھر سورہ معادج میں آپنا ہو المعروم اسی معادج میں آپنا ہے مصامیح معادج میں آپنا ہے ہے میں آپنا ہو المعروم اسی معادت میں آپنا ہو کہ ہو تی اور المعروم المعروم میں آپنا ہو کی شاعت کا فی مات کی خرص وہ الفرقان کے آخری رکوع میں آپنی ہوری کی شاعت کا مومنون و معادج کی ہم مضمون آیات میں بھی آپنا ہے۔ تیکر اور غرور کی خرص اور تواضع نورہ تی اور میں مضمون سورہ الفرقان میں خروتی اور حلم کی تلقین سورہ لقمان کے سبق میں بھی آپنی ہو اور کی مضمون سورہ الفرقان میں خروتی اور میں مضمون سورہ الفرقان میں خبیت میں بھی آپنی ہو الدین بیشون علی الارض مشبت بیرائ میں بایں الفاظ آپنا ہے و عباد الرحمن الذین بیشون علی الارض مثبت بیرائ میں بایں الفاظ آپکا ہے و عباد الرحمن الذین بیشون علی الارض

مونا "الذك محيب بنده و بي جوزين پر امظى اور فروتى كسات و جاتي ب "

يه بين وه مضايين جوبار بار آئي بي ليكن مين آج جابتا بون كه آپ چند باتين نوث كر
لين - قرآن مجيد مين اگر مضايين كى بحرار آتى ب تواس سے اولاً توان مضامين كى ابيت كى
طرف اشاره مقعود بوقا ہے - ثانيا بحرار محض كبين نهيں بوتى - بحرار محض كلام كاجيب شار
بونا ہے - قرآن مجيداس ميب بي ك ب - اگر كبين دوبراكر مضمون آتا ہے تواسلوب
برلا بوابوتا ہے - وبى بات كم

#### ع اک پیول کامضمون ہوتوسور تک سے باندھوں

اس انداز بیان اور اسلوب کے فرق سے اس کلام کی دل تھینی ول آوری اور اثر انگیزی اور اثر انگیزی اور اثر انگیزی اور اثر پری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثالبًا یہ بھی آپ کو ملے گاکہ موضوع تو مشترک ہے لیکن کہیں تو وہ انفرادی سیرت کر دار کے ضمن میں آ رہا ہے اور کہیں وہ بی بات معاشرتی اور ساجی اقدار کی حثیت سے سامنے لائی جاری ہے۔ علاوہ ازیں رابعاً یہ بات ہے کہ جمال بھی کوئی مضمون دوہ اگر آتا ہے تواگر اسے نظر فائر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گاکہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو وہاں مل جائے گا۔ یہ چار امور وہ بیں کہ اگر قرآن مجد میں کی سے کسی نہ کی ایک بات کو وہاں موجود پائیں گے۔ ان سب کو جمع کر کے میں سورہ زمر کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں " جس میں قرآن مجید ان الفاظ مبارکہ میں اپنا تعارف کر اتا ہے کہنا متشارہ آشاؤی " یہ ایک کاب ہے جس کے مضامین ہا ہم مثل ہیں اور دوہ را کو براکر آتے ہیں " ۔ بعقل دوہ راکر آتے ہیں " ۔ بعقل

### ع شاید از جائے تیرے دل میں میری بات

اگراس طرح جھ بی نہیں آیاتوشاید دوسرے اندازے سجھ میں آجائے۔

آج اسی پر اکتفا کیجئے۔ اب آئد و نفست میں ان آیات میں جو اہم مضامین آئے ہیں ' ان پر ان شاء اللہ العور سلسلہ وار مختلو ہوگی۔ اس وقت جو کچھ عرض کیا گیا ہے 'اس کے من میں کوئی وضاحت مطلوب ہوتو میں حاضر ہوں۔

## سوال وجواب

سوال ..... واكثر صاحب إلى نے فرمايا ہے كه قرآن مجيد ميں بعض مضامين كوبار بار

دوہرا یا کیاہے تاکہ لوگوں پراٹرا تداز ہو سکیں لیکن اس کے بادہود بھی کوئی مخص اس کی ہدایت پر عمل نہیں کر ٹانواس کے لئے کیا تھم ہے۔ ؟

جواب ..... خاہریات ہے کہ ہر طرح سمجھانے کے باوجود کوئی فخض نہیں مان رہا تو دوی حالتیں بین یا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے تو کو یاوہ کفری میں ہیں گا اسلام کے دائرہ میں نہیں آئے گا۔ اگر مسلمان ہے تو وہ فاسق و فاجر مسلمان شار ہو گا ور اپنے گناہوں کی سزااللہ کے یہاں یائے گا۔

سوال..... آپ نے آغاز میں فرما یا تھا کدان آیات میں تورات کا خلاصہ میان کیا گیا ہے تو کیا شریعت ہردور میں یکسال ری ہے؟

جواب .....اصل میں شریعت کالفظائی معین مفہوم رکھتاہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ دین ک بنیادی تعلیمات ہیں ایک بی رہی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر جناب جو بحک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلو ة والسلام - البتہ جو دین کا قانون تفصیل صورت میں ہے اس میں پکو معمولی تغیرو تبدل ہوا ہے - صلوا ق بیشری ہے لیکن اس میں فرق واقع ہوا ہے - صوم بیشہ سریعت کا جزور ہا ہے - لیکن صوم کے تفصیل احکام مختلف ہو کتے ہیں - باقی جمال تک بنیادی شریعت کا جزور ہا ہے - لیکن صوم کے تفصیل احکام مختلف ہو کتے ہیں - باقی جمال تک بنیادی اطلاقیات کا تعلق ہے ۔ فاہر بات ہے کہ ان میں تو کسی تبدیلی کا کوئی سوال بی پیدا نہیں ہوتا قرآن مجید کا تو فلفہ ہے بی یہ کہ افلاقی اقدار مستقل ہیں ' دائم ہیں - سامی میں کہی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی - چنانچہ دین کی بنیادی تعلیمات اور اساسی اخلاقیات بیشہ سے بوان آیات میں اساسی اخلاقیات بیشہ سے بوان آیات میں اساسی اخلاقیات بیشہ سے بوان آیات میں جمارے سامنے آیا ہے ۔

حضرات! جیسا کہ میں نے عرض کیا آج سورہ نی اسرائیل کے تیسرے اورچو تھے رکوعوں کی آیات کامجموعی طور پرا جمالی جائزہ لینے کے بعداب آئندہ نشست میں انشاء اللہ ان میں جو اہم نکات ہیں ان پر کسی قدر تغمیل ہے گفتگو ہوگی۔

واخردعواناان الحمدلله رب العلمين

قران درست کی روسی میں افتاری ربیت ویر فران درست کی روسی میں افتاری ربیت ویر بسله روجُوده حالات میں اسلامی انقلاب کاطراق کارانقلاب برگی کی روشنی میں

> واکٹر اسراراحمد کے خطباست جمعہ کا سلسلہ ترتیب وتسوید: شخ جمیل الرجمٰن سے (یکنہ ی قسط) ۔۔۔۔

> > إنفاق كى اہميت

تیری چیزال کی محبت کاول ہے تکالناہے جو کسی وقت بھی ترغیب ( ۲۲۸۲۲۲۸۸ ) کا سبب بن سکتی ہے۔ دیمن مال کالالح دے کرشب خون مار سکتا ہے۔ اس محبت کو قابو میں رکھنے کے لئے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ مال خرچ کرو' زیادہ سے زیادہ دو۔ یہ بات ذبن میں رکھنے کہ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں وہ کی دور ہے۔ اس میں زکوۃ کانظام فرض نہیں ہواتھا۔ زکوۃ کامکس نظام مدنی دور میں فرض ہواتھا۔ پانچ وقتہ نماز کانظام ۱۱ نبوی میں بنا ہے کویا ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال پہلے۔ لیکن زکوۃ کانظام کی دور میں سرے سے موجود نہیں کویا ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال پہلے۔ لیکن زکوۃ کانظام کی دور میں سرے سے موجود نہیں تفاق پر بہت زور رہا ہے۔ خرچ کرو' اللہ کی راہ میں دو' صدقات اور زکوۃ کو جمع کر لیکن تو یہ انفاق بن جائے گا۔ ہمارے یہاں بعد میں صدقات واجب اور صدقات نافلہ کی جو تقسیم ہوئی ہو وہ اس وقت موجود نہیں تھی' لیکن انفاق کی بڑی تا کیدتھی کہ اللہ کی راہ میں لگاؤ اور خرچ کرو تاکہ مال کی چیکش کرے دور تاکہ مال کی حجب دل سے کھرچی جائے اور دشمن کی وقت بھی مال کی چیکش کرے اور لالے دے کر حزب اللہ کے حرج کی کار کن کے قدموں کوڈگرگانہ سکے۔

شهواني مذبات ببرفالو

کی مادی انقلاب اور اسلامی انقلاب کے نظام تربیت میں اپنے نظریہ کے سانھ معوری اور

والمانہ وابنگی انتلائی جدوجدی فقروفاًقدی پرداشت اور اس کی راہ میں مال کے انفاق لی ضرورت جیسے اوصاف مشرک نظر آئیں گے البتدا یک چیز ایس ہے جس پراڈی انتلاب کے لئے جدوجد کرنے والوں پر مرے سے کوئی قد غن نہیں لگائی جاتی اور وہ ہے انسان کا جذبہ شہوت۔ خالص مارکسٹ نظریہ میں اس کا قطعی کوئی تصور نہیں ہے کہ آزاد شہوت رائی کوئی پُرا کام ہے۔ وہاں توبیہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ جیسے انسان کو پیاس گے اور وہ جمال سے چاہے پانی لی کام ہے۔ وہاں توبیہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ جیسے انسان کو پیاس گے اور وہ جمال سے چاہے پانی لی کربیاس بجمائے۔ اس طریقہ سے کامریڈ مرد اور کامریڈ عور تیں جیسے بھی چاہیں اپنے جذبہ شہوت کی تسکیدن کر لیس۔ اس بی کسی ڈسپان یا اظلاقی پا بندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن شہوت کی تسکیدن کر لیس۔ اس بی کسی ڈسپان یا اظلاقی پا بندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اسلام کانظام تربیت سے اعتبار سے مطلوب اوصاف حمیدہ میں دیگر اوصاف سے ساتھ شہوانی جنوات پر قابو پانے کاذکر بھی موجود ہے۔

قدُ اَفْلَحُ الْمُوْمُنِوُنَ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ لَحْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ وَ صَلاتِهِمْ لَحْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِوَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ لَمُؤِلُونَ۞ لِلزَّكُوجِهِمْ لَمُؤلُونَ۞ لِلزَّكُوجِهِمْ لَمُؤلُونَ۞ لِلزَّكُوجِهِمُ لَمُؤلُونَ۞ لِلزَّكُوجِهِمُ لَمُؤلُونَ۞ لِلزَّكُوجِهِمُ الْوُمَا مَلَكَتُ الْمُكَاثُمُمُ فَإِنَّهُمُ عَيْلُ لِللَّا عَلَى الْمُكَاثُمُ مُ فَالْمَاكُ الْمُكَاثُمُ مُ فَالْمَاكِكُ الْمُكَاثُمُ مَا لَا لَكُومِكُونَ هُمُ الْمُلُومِينَ۞ فَيَنَ الْبَعْلَى وَرُآهُمُ ذَلِكَ فَاللَّهِكَ هُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ فَا لَيْكَ مُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

" یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اعتیار کرتے ہیں انغویات سے دور رہتے ہیں ' ذکوۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں ' اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عور توں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جواس کے علاوہ کچھ اور جاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔"

اسلام میں جنسی جذبہ کی تسکین اپنی جکہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس جذبہ میں بنیادی طور

رکی شرخیں ہے۔ اس کے فلط راستے اور استعال میں شرہے۔ اگر انسان اس جذبہ کو کنول میں نہیں رکھ سکتا تو وہ اسلامی انقلابی جماعت کا کارکن نہیں بن سکتا۔ کسی ادی و رفعی انقلاب میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس جبلی جذبہ پرقد غنیں لگائی جائیں۔
لین اسلامی انقلابی تربیت میں اس جذبہ کو کنرول میں رکھنے کی بہت ابہت ہے جو قرآن جمید میں باربار بوے شد عدے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں کمیرہ گناموں کی جو فہرست گوائی می باربار بوے شد عدے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں کمیرہ گناموں کی جو فہرست گوائی می باربار بوے شرک اور قتل ناحق کے بعد تیسر ابواجرم زنایعنی آزاد شہوت رائی کو قرار دیا گیا ہے۔ جنسی جذبے کی تسکین و تحیل کے حوالے سے سورہ معارج میں بھی بالکی وی الفاظ آ ہے ہیں جو سورہ مومنون میں وار د ہوئے ہیں۔

## سلسامى اورخانقابى نظام بائة تربيت كاتقابى جائزه

قرآن اور سنت دسول سے اسلامی انقلابی جماعت کے نظام تربیت کے جواجراء طعے ہیں قا سارے ہمارے خانقائی نظام تزکیہ و تربیت میں بھی موجود جیں لیکن عومًاان کا انقلابی اور حرکی پہلو بدی حد تک معدوم ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں کئی مقامات پر اس فرق کو بدی عمرگی سے واضح کیا ہے .....مثلا ب

یا رسعتِ افلاک میں تحبیرِ مسلسل
یا خاک کی آخوش میں تنبیع و مناجات!
وه مسلکِ مردانِ خود آگاه خدا مست
بید فدمبر ملل و جمادات و نباتات
یاجیےانہوں نے کماہے کہ ب

اک نفر عمانا ہے میاد کو مخجری! اک نفر سے کملتے ہیں امرارِ جمانگیری! اک نفر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری! اک نفر سے مئی میں خاصیتِ اکسیری!

#### ای بات کوعلاً مدنے یوں مجی تبریکیا ہے کہ ۔

الفاظ و معانی میں تقاوت نہیں لیکن ملاکی اذال اور مساہد کی اذال اور

کس عام مسلمان کا گوشہ تہائی میں میٹر کر الٹراکبر کی تسبیح کی گردان ہے۔ اور ایک جائر کا باطل اور طاغوت کو للکار نے کے سلے میدان جنگ میں الٹراکبر کا نعرہ سے ۔ الفاظ اولا کا ایک می بیں میکن موقع وجمل کے اعتبار سے زمین وا سمان کا فرن سبے ۔ مجابد اس عالم النرسي میں الٹرکی کروائی کو بالفعل قائم کرنے کے لئے اپنی جان مجمیل پردکھ کرمیدان میں آیا ہے ۔ مبر ایک موفی منش اینے روحانی ترفع کے لئے کسی گوشہ تہائی میں الٹراکبری گردان کر رواہے ۔

#### كمضمكش اورتصادم

انقلابی تزکید اور تربیت کا میرا عفر معاشرے میں قائم نظام باطل کے ساتھ کھی اور تصادم ہے۔ آپ نے کی معاشرے میں قائم درائی نظام کے متعلق جب یہ کا کہ یہ غلط ہے تو معاشرہ کی طرف ہے آپ کے خلاف روعمل ہوگا آپ کا خداق اڑا یا جائے گا پھر جسمانی تشدود تعزیب کامر حلا آئے گادست درازی ہوگی 'مار اپیاجائے گا۔ سوشل بائیکائ ہوگا۔ محصوری واسمارت ت واسعہ پڑے گا جب یہ سارے کام ہوں کے تب بی مطلوبہ انقلابی تربیت ہو کی۔ اگر یہ عفر سرے سے شامل مہیں ہے توجان لیجئے کہ انقلابی تربیت ہوبی نہیں رہی۔ فرض کی۔ اگر یہ عفر سرے سے شامل مہیں ہے توجان لیجئے کہ انقلابی تربیت ہوبی نہیں رہی۔ فرض کی۔ اگر یہ عفر سرے سے شامل میں کوئی بڑے شیخ وقت ہیں ۔ میں اس وقت کسی دو کا ندار میریانام نماد صوئی کی بات سیس کر رہا ۔۔۔ بلکہ مثال دے رہا ہوں کی ایسے شیخ طریقت کی جو واقعی حق تربیانام نماد صوئی کی بات سیس کر رہا ۔۔۔ بلکہ مثال دے رہا ہوں کسی ایسے شیخ طریقت کی جو پر جاکر دستک نہیں دیتے۔ وہ خود وعوت و تبلیغ نہیں فرماتے۔ وہ کمیں سرکرک پر اور کسی جمی میں جا کر باطل کے خلاف صدابلند نہیں کرتے۔ وہ توا بی اس بنیادی فرق کی وجرسے وہ مصیدیں جو طالب ہوگاوہ خود جل کر وہاں آئے گا۔ ظاہرات ہے کہ تزکید و تربیت کا یہ طالب حدرت شیخ خدمت بھی کرے گا۔ وعوت کے انداز میں اس بنیادی فرق کی وجرسے وہ مصیدیں جو جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اور حضور سے معدود کے چند جان ناز رکھ کی گئیوں میں جمیل کی بچی خدمت بھی کرے گا۔ وعوت کے انداز میں اس بنیادی فرق کی وجرسے وہ صحیدیں جو جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں

رے تھے 'وہ مجی اس فافقائی نظام میں پیش نہیں آئیں گی۔ فافقاہ کے ایک کوشہ میں بیٹھ کر اس کانز کیداور ترمیت کرنااے سلوک کے مراحل طے کرانا 'اے وظائف اور اوراد واشغال بنامالكل مختف اندازى تربيت باورميدان عمل من تحكش كاسامناكرني كربيت بالكل اور طرح کی تربیت ہے جیسے آپ کسی مخف کو خطکی پر تیرنے کے تربیت نمیں دے سکتے۔ اس طرح انقلالی تربیت موشول میں بیٹھ کر ضیں ہو سکتی۔ انقلالی تربیت کے لئے پہلے ہی قدم پر میدان میں آنا برے گا۔ جیسے بی آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی جیسے بی آپ نے غلط کو غلط کہا۔ جياى آپ نا حقاق حق اور ابطال باطل كانعره بلند كياا وراس عزم كابالفعل اظهار شروع كيا اس وقت معاشرہ سے آپ کاتصادم شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی باتوں برروک ٹوک شروع کی کہ اسلام کی روسے یہ غلط بیں ' یہ بدعات بیں ' یہ تماری گفری ہوئی بڑی رسوات ہیں۔ فورا تصادم شروع ہوجائے گا۔ یہ تصادم اگر شروع نسیں ہو آ اقلابی تربیت کے تیرے انتائی اہم عضر کامرحلہ آئے گاہی تہیں۔ البتہ خانقای تربیتاس کے بغیر ہو سکتی ہے۔ اس خانقای تربیت کے اپنے بہت سے فوا کد ہیں۔ میں ان میں ے کی کی مجی نفی نہیں کر رہا۔ لیکن اس نظام کا تربیت یافتہ مخص میدان میں آ کر باطل کی آ تکھوں میں آتکھیں ڈال کر اسے کبھی للکارے گانہیں۔ پھروہی صورت ہوجائے گی۔ جو حضور صلی الله علیه وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ الله تعالی نے حضرت جرئیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کوان کے رہنے والوں سمیت تباہ وبرباد کر دو۔ حضرت جرئیل نے بار گانہ خداوندی میں عرض کیا کہ برور د گاراس بہتی میں تو تیرافلاں نیک بندہ بھی ہے۔ جس نے ملک جھیلنے جتنی دیر بھی مجھی تیری نافرہانی اور معصیت میں زندگی بسر نمیں کی۔ لیکن حضرت جرئیل کو جواب ملائے کہ پہلے اس پراس بہتی کوالٹواور پھر دوسروں پراس لئے کہ میری غیرت و حمیت کی دجہ سے مجھی اس کا چرو سرخ نہیں ہوا اور مجھی اس کا خون جوش میں نہیں آیا۔ یہ بے غیرت دب حمیت اینے کونے کے اندر بیٹار ہاور ۔

> مت رکمو ذکر و کلرِ صبح گانی میں اے پختہ تر کر دو مزاج خانقاتی میں اے

ک زندہ تصویر بنارہا۔ اس خافتانی تربیت کی معرائ تک ہے جبکہ انتظائی تربیت کا مقصور و مطلوب میدان میں آگر باطل کولاکار ناہے۔

مسلم اورغيرمسلم معاشرك كالبيفرق

یمال تک میں نے محدرسول الله مسلی الله علیه وسلم کاجو طریق تزکیه و تربیت بیان کیا ہے اس میں اور ہمارے اس وقت کے معاملہ میں بال برابر فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تیسری سطح پر آ كرايك فرق واقع موجا آب وويه ب كداس وقت صرف كلمه شمادت اداكر في يرماريزني شروع مِوجِاتِي عَي جِسِنَ الشُهِدُ اَنْ لَا ۚ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَالشُهُدُ اَنَّ مُحَتَداً رَّسُولُ الله كمااس نے كويارائج الوقت نظام كے خلاف اعلان بغادت كر دياجس في بيت الله ميں نماز برے کی جرات کی اس کی پنائی شروع ہو حمی تحکش شروع ہو حمی - حضرت ابوذر غفاری جبايمان لانے كے بعدبيت الله من ابن ايمان كاعلان كرنے بنج محة وصحاب كرام " منع کیا کہ تم قرشی بھی نہیں ہو ، جہیں بچانے والا یمال کوئی نہیں ہو گا۔ لیکن ان کے اندر برا جوش تفا ..... وه ایک عجیب بی شخصیت بین - ان کی سیرت بر مولانامنا ظراحت میلانی کی ایک باقاعدہ تصنیف ہے جو حفرات ان کی شخصیت کو جاننے کے خواہش مند ہول وہ ضرور اس كتاب كالمطالعة كريس انهول في يتالله من جاكر جب بلند آواز ع كلمه شاوت يرما تووہ مار پڑی ہے کہ کچھ نہ ہوچھے۔ تووہال کلمہ شمادت بڑھنے برمار بڑتی تھی۔ آج آپ کی چوك ميں بيٹ كر ہزار داند تسبع لے كر ہزار بار كلمد يزه ليس تب بھى پچے نسيس ہو كاكوئي مار نسي یڑے گی بلکہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوجائیں کے سمجھیں کے کہ کوئی بردا پنجابوا آدمی ہے 'کوئی بداا نندوالا ہے۔ نذرانے آنے شروع ہوجائیں کے۔ لوگ ہاتھ چومناشروع کر ویں گے۔ آج دو چزول برمار برتی ہے ایک شریعت بربوری طرح عمل کرنے براور دوسرے بدعات كرد كرنے ير- آپائ گريس شرى يرده رائج كرك و كھنے آپ كاسے معاشره ك ساتھ مشکش شروع ہوجائے گی۔ برادری کے ساتھ جنگ شروع ہوجائے گی۔ آپ کے اپ بمائی بند آپ کے خلاف کھڑے ہوجائی کے آپ کاسقاطعد ہوجائے گاسوشل بایکاٹ ہو

جائے گاطال روزی پراکھا کر کے دیکھے آپ کے اپنے ہوی ہے آپ کے دشمن ہوجائیں کے۔ وہ کمیں کے کہ تقوی کا ہیضہ تم ہی کوہو گیاہے دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جور شوتیں بھی کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں عمرے اور جج بھی کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں عمرے اور جج بھی کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی کر رہے ہیں ہے تمارے مر پر تقوی کا بھوت سوار ہو گیاہے۔ اپنے گھر والے دشمن بن ہوجائے گا۔ ورآن میں جو فرمایا کہ اِنَّ مِنْ اَزُواجِکُمْ وَ اَوُلادِکُمْ عَدُوا اَلَهُ مُعَدُوا اَلَّهُ مُوا اَلَّهُ مُوا اَلَّهُ مُلَّا اَلَٰ مِنْ مُلَادِ کُمُمْ عَدُوا اَلَٰ مُعْلَلُمُ مُلَادِ کُمْ عَدُوا اَلَٰ کُمْ مُلَادِ کُمْ عَدُوا اَلَٰ کُمْ کُمْ کُلادِ کُمْ عَدُوا اَلَٰ کُمْ کُمْ کُلادِ کُمْ عَدُوا اَلَٰ کُمْ ہُوگان کے خلااوا مِام پر تقید کرنے پرجان فاکدرو ھم ۔ یہ کب ہو گا۔ اِیہ تب ہو گا جب آپ شریعت پرعمل کریں گے۔ دوسرے آج بدعات کے دواور ان کی نفی کرنے پرمار پڑتی ہے خلااوام پر تقید کرنے پرجان کے دوسرے آج بدعات کے دواور ان کی نفی کرنے ہوئے ہیں وہ بت پرسی سے کم توشیں ہیں۔ کہ مسلمانوں میں کھلم کھلابت پرتی تو ہو نہیں ہیں۔ کہ مسلمانوں میں کھلم کھلابت پرتی تو ہو نہیں ہیں۔ کہ مسلمانوں میں کھلم کھلابت پرتی تو ہو نہیں ہیں۔ کیان جس طرح کے شرک ہم نے اختیار کئے ہوئے ہیں وہ بت پرسی سے کم توشیں ہیں۔ ہمارے ملک میں طرح کے شرک ہم نے اختیار کئے ہوئے ہیں وہ بت پرسی ہو کہ شوٹ ہیں۔ میدان میں آئیں گریں گے۔ تب وہ کھی شروع ہوگی جو می کا اُنہ میں تاہم ترین عضرے۔

اسلامی انقلاب کے لئے جور ہنمائی ہمیں سیرت مطهرہ سے حاصل ہوتی ہے اس میں اقدام م تسادم کے مرحلہ میں استنباط واجتہاد کے سواپورے نقشہ کوجوں کاتوں لیناہوگا۔ اگر اس میں سر موجمی فرق ہوگیاتو جان لیجئے کہ اسلامی انقلاب کی طرف چیش قدمی نہیں ہوسکے گی۔

مُسلم عاريم القالب في تحديد المم محروث

اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلم معاشرے میں حکومت کی سطح پر ملک کے اجماعی نظام کے دائرے میں اسلام کے اوامرونوائی تافذنہ ہوں 'شریعت اسلامی کے مطابق جملہ اجماعی معاملات انجام نہارہ ہوں اور پور ااجماعی نظام اپنے یادوسروں کے متاہے ہوئے فیر اسلامی نظام ہائے فکری اساسات پر قائم ہوتوا سے معاشرے میں اسلامی نظام یا اسلامی افتلاب کے لئے اقدام کی صورت کیاہوگی !

چونلدیمال سابقہ «مسلمانوں » ی حکومت سے ہماں کے علاقہ آیک بمت نمایال فرق یہ کہ کہ عامیہ آلک بہت نمایال فرق ہے کہ عامیہ آلک سے ہیں جب کہ حکومت کی ہشت پر فرج کا باقاعدہ منظم اور مرافع کے ہمردیمات ، قصبہ ، تحصیل ، هلا اور فرجی ہے ہمر کلک کے ہمردیمات ، قصبہ ، تحصیل ، هلا اور فرجی ہیں۔ جو عام طور پر امن وا مان کی کرسے زیادہ حکومت وقت کی جس فرادی ہی ضابطہ قانون وا خلاق کو بالائے طاق رکھ کر حوام الناس پر تشدد کے لئے تیار رہے وہ اور اس منابطہ قانون وا خلاق کو بالائے طاق رکھ کر حوام الناس پر تشدد کے لئے تیار رہے وہ اور اس منابطہ قانون وا خلاق کو بالائے طاق رکھ کر حوام الناس پر تشدد کے لئے تیار رہے۔

یں ۔

ھیں اپنی گذشہ جھ کی تقریر علی عرض کر چکاہوں کہ اسلامی انتقاب کے لئے ہمیں تمز مراحل یعنی و عوت و تبلیغ ۔ تربیت و تو کیہ اور جماعت و تعظیم کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اسبوع حنہ کا محل طور پر اتباع کر تاہو گا۔ البت اقدام کے لئے ہمیں نی اکرم صلی اللہ طیہ و سلم کے ارشادات و فرمودات اور آپ کے کی دور کے اسبوع مبارکہ کو سامنے رکھ کر ان تمام چیزوں سے استنباط و اجتہاد کر تاہو گا۔ عیس نے گذشتہ تقریر عیس یہی عرض کیا تو کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہمیں اند عروں عیں نموکریں کھانے کے لئے نہیں پھوڑ گے۔ بلکہ ایک مسلمان معاشرہ عیں اند عروں عی فوکریں کھانے کے لئے نہیں پھوڑ گے۔ بلکہ ایک مسلمان معاشرہ عیں اند عروں عی خور سے خوروں کے فرمودات سے بلک فیراسلامی نظام کی ترقیق و تحفید کر رہی ہو " اقدام " کے لئے جنور کے فرمودات سے خوات کی دوا حادیث پیش کی تیں بر خورو تدبیر سے ایک ایسے مسلم معاشرہ عیں حکومت کے خلاف " اقدام " کے لئے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس کے خمن میں عی سے مسلم معاشرہ عیں حکومت کے خلاف " اقدام " کے لئے رہنمائی مل جاتی ہے جس میں حکومت اسلامی قوانین ' حدود تعزیرا ۔ ۔ ۔ کنفاذ کے بھراسلامی قوانین کی ترقیق تخید کر دہی ہواور معرد فات کے بجائے مشکرات کو فرون کے دیا ہوں۔ موضوع کی ایمیت کے اعتبار سے جس آج بھی انبی احادیث کو چیش کئی دیا ۔

دے رہی ہو۔ موضوع کی ایمیت کے اعتبار سے جس آج بھی انبی احادیث کو چیش کئی دیا ۔

ہوں۔۔

#### منحرات كه خلاف جهاد

ان احادیث کا مرکزی موضوع جمادعن المنکر ہے۔ پہلی مدیث حضرت ابو سعید الحندری رضی اللہ تحالی عشرت ابو سعید الحندری رضی اللہ تحالی عشری ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا

مُن رأى منكم منكر أفليُغيّره بيدم وان لم يستطع فبلسائم وان لم يستطع

فبقلبم وذلك اضعف الايمان

مجیب ایک میں سے پرائی کو دیکھے تواس پرلازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ لینی طاقت سے بدل دور اسے اسے برائے اور اسے بدل دور اسے اسے برا کے اور اسے برائے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تواسے دل سے برا جائے اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تواسے دل سے برا جائے اس پر دلی کرب محسوس کرے۔ اور میرائیان کا کمزور ترین درجہ ہے ....."

ووسرى مديث معرت عبدالله ابن معود عمروى هم ووايت كرتي كم ان رَسُولُ الله في أنته تبلى الله عليه وسلم فال بماين نَيّ بَعَثَهُ الله في أنته تبلى الآكان له من المته حواريون واصحاب بأخذون بسُنَّتِه ويقتدون بالرميم القائم من المته حواريُّون واصحاب بأخذون بسُنَّتِه ويفعلون ويفعلون كالا بفعلون ويفعلون ويفعلون كالا يؤسُرون في من بعدهم بيده فهو مؤسَّى ومن جاهدهم بلسانه فهو موسَّى السَّم وراء دُلِك مِنَ الإيمانِ

حَبَهُ خُرد لِ

"دسول الله" نے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ سے پہلے کی امت میں کوئی نبی ایسانہیں بھیجا
جس کے بعداس کی امت میں اس کے حوار بوں اور اصحاب نے اسکی سنت کو قائم نہ کیا ہو
اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی ہو۔ پھران کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں جن
کے قول اور فعل میں تعناد ہوتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں تھم نہیں دیا گیا
بس جوان کے خلاف ہوت ) سے جماد کرے وہ مومن ہے 'جوان کے خلاف
زبان سے جماد کرے وہ مومن ہے اور جوان کے خلاف دل سے جماد کرے (یعنی دل
میں انہیں بر اسمجھے ) وہ مومن ہے گراس کے بعدر ائی کے دانے کے بر ابر بھی ایمان نہیں
میں انہیں بر اسمجھے ) وہ مومن ہے گراس کے بعدر ائی کے دانے کے بر ابر بھی ایمان نہیں

## رجوره دورمينهي عن المنحركي عملي صورت

میرے نزدیک ان دونوں احادیث کوہ ارے مسئلہ کے حل کی کلید کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں اگر عملاً کامل اسلامی انتقاب آئے گاتواس طور پر کہ اگر کوئی الی جماعت وجود میں آ جائے جوالیے معتدبہ افراد پر مشتمل ہو کہ جس سے تعلق رکھنے والا ہر فرد دل وجان سے تقویٰ اور اسلام کی روش پر کار بند ہونے کے لئے کوشاں ہے 'حبل اللہ یعنی قرآن مجیدے اس کاتعلق مضبوط ہو تا چلا جارہا ہے 'ہر نوع کی فرقہ بندی سے اس کادامن محفوظ ہے 'میں جماعت.

اقدار کو چیلنے کرے کی کہ منکرات کا کام پاکستان میں نمیں ہونے دیں ہے۔ یہ کام ہاری لاشوں بی برہو گا۔ منگرات وساسے رائے جائیں جو ہرفقہی مسلک کے نزدیک صریح منگر ہوں۔ جینے بے بردگی کافی اور سو دی معیشت وغیرہ وغیرہ ۔ اس کے لئے برامن اور منظم وظاہرے ہوں گے۔ ایجی میشن ہوگا۔ ضرورت لاحق ہوئی تو کفو البد کم سے اصول ر پھنگ ہوگا۔ اس کام کے لئے جماعت کی طرف سے کسی فٹم کے تشدد کے خلاف کوئی جوانی کاروائی سی بوگ ۔ لافعیاں برسیں کی توسر حاضر ہوں ہے۔ کولیاں چلیں کی تووہ سینوں بر کھائی جائیں گی۔ وارور سن کامرحلہ اگر آئے گاتوا سے خوشی خوشی لبیک کمیں ہے۔ الغرض اس راہ میں جو مصائب بھی آئیں گے ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ اس ا تبلاء وامتخان میں ہی آکرم صلی اندعلیہ وسلم اور بالخصوص آپ سے محاب کرام رضوان الله عليهم اجمعين كاس اسوه حسنه كواسئ سامن ركيس محجوسيرت مطمره بمس كى دور مي نظر آیا ہے کہ حضرت یاس اور ان کی المیہ حضرت سمیّہ " نمایت بسیان، طور پر شمید کر دیے ميع وعفرت بلال كوسفا كانه طوريكه كي سنكاخ اور يتى زين ير مسينا كيا- حفرت خباب كو وكجتا الكارون يرتفي پينداناد ياكيان حضرت عثان كوچنائي مي لييك كران كى ناك مي دموني دى تمنى كەسانس تىلىنى كىلىكىن كىلىك ئىلىمى جواب مىں بائغە شىس اشھايا- رىنى الله تعالى عنم اجمعین- خودمحبوب رب العالمین صلی الله علیه وسلم کی راه بیس کان جیائے مع اس کی مرون مبارک میں جاور ڈال کر اس طرح بل دیئے گئے کہ چٹم ہائے مبارک اہل پڑنے کو ہوئیں۔ عین سجدے کی حالت میں آم سے شاند مبارک پر اونٹ کی نجاست بحری اوجمری ر که دی مئی۔ طائف کی محلیوں میں حضور پر پھرول کی ایسی بچیاڑ کی مٹی کہ جسدا طہر لہولمان ہو میا۔ خون سے تعلین میں بائے مبارک جم گئے ۔ حضور کے بورے خاندان کوشعب نی ہاشم میں بورے تین سال تک محصور رکھا کمیااور نوبت یمال تک پینی کہ آس پاس کی تمام جما ڑیوں کے بنوں سے پیٹ کی آگ بھائی گئی۔ معصوم بجوں کے ملق میں سو کھے چڑے کو یانی میں بھو کر نے وا گیا۔ جب آزمائشوں کی ان بعثیوں سے محدارسول الله اوالذین معم مبروثبات اوراستقامت كزر محقوالله كالعرت آكي اور مينه منوره كي طرف الله تعالى ف كفرى كھول دى۔ آج لوگ اپنے ساس اور معاشى حقق كے لئے "كى زيوى سولت كے لئے اور دوسری دنیوی مراعات کے حصول کے لئے مظاہرے کرتے ہیں۔ اگر میں ایجی ٹیٹن

عقم اور پرامن طریقوں پر صرف دین کے لئے اور نمی عن المذکر کے لئے ہوں کہ ہم بیہ مکر کام یمال نہیں ہونے دیں گے۔

توبہ ہے میرے نزویک ایک مسلمان ملک میں نمی عن المذکو کے لئے جماد بالید کے متعلق نی المذکو سے بالد کے متعلق نی اگرم سلم الله علیہ وسلم کے اس نوان کا تجریاد داقد ام کی شکل جوان دو صدی اور ایجی فیص ہارے سامنے آتی ہے۔ البتہ اس اقد ام کے لئے لازی شرط بیہ کہ مظاہروں اور ایجی فیص ہارے سامنے الکی پرامین ہوں۔ بدامنی اور تعوز پھوڑ سے کی طور پر اجتناب کیا ہائے۔ الی صورت میں یہ جماعت عامد المسلمین حق کہ فوج اور پولیس کی ہور دیاں ہی حاصل کر سے گی اور اللہ نے چاہاتواس طرح یہ طریقہ پانسے بیٹ کررکھ دے گااور اسلامی القلاب کی راہ ہموار ہوجائے گی۔

#### انتخابي كمل سے القلاب نہيں آسكنا

خرانی کی بات بھی سن لیجے۔ جب بھی کوئی عاصت الیشن میں اسلام کے نام پرووٹ الے ک اور کوئی دوسری جماعت بھی اسلام کے نام پرووٹ اسلام مو کے یانس ؟ تن یا چار جماعتیں اسلام کے نام پر الکیش می حصہ لے ری موں توجین یا چار اسلام موجائیں کے یا نمیں؟ مارے معاشرے میں ذہبی فرقہ واریت جس شدت کے ساتھ بڑھ ری ہاس کا سب سے بداسب اسلام کے نام پر "الیش اونا" ہے۔ ہر کروہ اپ مخصوص شعار کاجن کا اسلام سے باتوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو یا اگر ہوتو محض فروی ہواس طرح برو پر کیشاہ کرے کا مویائی اصل اسلام ہے۔ اس طرح ہمارے حوام الناس انتشار ذہنی میں جال موں کے یا نمیں؟ اور مارے خواص بالخصوص جدید تعلیم یافتہ جو پہلے بی سے دین کے معتقدات واساسات كارے من تشكك من جلائي تام عناصران جاعوں كا ساتھ دیں کے باننی جوسکولر (لادینیت) ذہن کی حال اور عُلم بردار میں! ۱۹۷۰ مے الیش ' FAIR ' (ماف متمرا) الكِنْ بأكتان مِن ما حال تعيير موا من جسسے زیادہ یہ تعجہ سائے آ چکاہے یائسیں؟اس طرح وہ دینی جماعتیں جواسلامی نظام کے بارے مر مطعی بسایی قوتوں ملامیتوں اور سرمایہ کاس الیشن بازی میں ضیاع کرتی ہیں۔ واقعہ یہ كداسلامى نظام اس داستد اى نيس سكار البداس طرح يد نقسان بوتات كد جامول کے تحزب و تحالف ور لی اتحاد می ایسے رہنے پیدا ہوجاتے ہیں کہ انتہائی کوشش کے باوجودان كا بمرنا مكن نهيس ربتا- بلكه بير جهامتي عصبيتين اور تخرّب وعمالف بسا اوقات بابي نفرت وعدادت کارخ افتیار کر لیتاہے جمل جاء کاریوں سے ہم میں سے کون مو گاجو واتف ن

### مكدنتانج

نی عن الذکر کے خلاف ایک امیر اور ایک عظیم کی کمان میں پر امن مظاہروں کے تین مکن من عن الذکر کے خلاف ایک امیر اور ایک عظیم کی کمان میں پر امن مظاہروں ہے تین مکن مطالبات مان لے۔ منگرات فتم ہوں اور ان کی جگہ معروفات لے لیں۔ اس طرح درج بدرجہ منظم اور پر امن مظاہروں کے ذریعہ سے پوری شریعت نافذہو جائے گی چونکہ ارباب اقتدار کویدا طمینان ہو گا کہ یہ جماعت انافذار نہیں جائی گاگہ اس کا مقعود و مطلوب مرف اسلام کا عملاً نفاذ ہے چانچہ ان بی کے باتھوں اسلام کا عملاً نفاذ ہو جائے گا ادر

نهو الطلوب- يادونرى فكل يه موكى كه حكومت واحت كرك اسابيدمفادات ك تخفادرا بي بقا كاستلمعناك ورمندا قداريالوان كي اكثريت بظابراي ان لوكون يرمضمل مو جوزبانی کامی اسلام اور اس کے نظام عدل و قسط کے برے تصیدہ کواور مداح سراہوں الیکن در حقیقت وہ نہ خود بورے اسلام پر عمل کرتے ہوں نہ معاشرے میں اسلام کو بحثیت نظام ایت کے نافذ دیکھنے کے روادار مول توان کی طرف سے حراحت ہوگ۔ تحریک کو کھلنے کے کے نقد دہو گا۔ طاقت کا استعال ہو گا۔ مظاہرین پرلاشی چارج ہو گا۔ کولیوں کی ہو مجماز ہو گ- ان کوجیلوں میں محونساجائے گا۔ دارورس کے مراحل آئیں گے۔ ان سب کواکریہ جاعت برامن طریق پرجمیل جائے۔ وہ معتقل نہ ہو۔ کوئی جوانی کاروائی نہ کرے۔ اس کی طرف سے کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو۔ نہ سرکاری اطاک اور نہ جی اطاک کو کوئی نقصان پنچ تو ان شاءالله بحردوي صورتي مول كي ياتوه جماعت اس راه من قربان موجائے كي- يه رانی اللہ کی راہ میں قربانی ہوگی اور دنیا میں خواہ وہ ناکام رہی ہولیکن آخرت کے اعتبار سے بیہ بت برى كامابى ب بلك اصل كامابى يى ب- ذالك هو الفوز العظيم يعيم تحيك شدین مس شامل مجابدین بالا کوف مس اپ خون سے دریائے کتمار کے پانی کولالہ زار کر کے الله كاراه من قربان موكر سرخرد مو مك- ديوى اعتبار سے تحريك تاكام مو مى ليكن أخروى التبارے اس راہ میں مردن کٹانے والے اللہ تعالی کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو

ہناکروندخوش رسے بخاک وخون علطیدن خدار حمت کندایں عاشقان پاک طینت را

اور دوسری صورت سے ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کے نظموضبط مبروثبات معلی مورد یاں اس جماعت کو حاصل ہو معلی اور للمحیت سے عوام الناس کی عملی مدرد یاں اس جماعت کو حاصل ہو بائیں اور عوام یوری طرح اس تحریک ساتھ دیں۔ مزیدر ال ایسامر حلہ آسکا ہے کہ سرکاری ادارول خاص طور پر فوج اور پریس کی عملی مدرد یال بھی اس اسلامی انقلابی جماعت کے ساتھ ادارول خاص طور پر فوج اور پریس کی عملی مدرد یال بھی اس اسلامی انقلابی جماعت کے ساتھ میں اسلامی انتقلابی جماعت کے مار ہونا پرااور حکومت کی کے جابر و مطلق العمان شمنشاہ کو الی ہی صورت حال میں ملک سے فرار ہونا پرااور حکومت کی میرا ہو ایک از انتقابی رہنماؤس کے ہاتھ میں آئی۔ اس طرح سے صورت حال پاکتان میں بھی پیدا ہو انتقابی رہنماؤس کے ہاتھ میں آئی۔ اس طرح سے صورت حال پاکتان میں بھی پیدا ہو گئی۔ اللہ کارانقالی کو عدہ ہے کہ ''اگر تم اللہ کی مدد کرد کے تواللہ تماری مدد کرد کے تواللہ تعالی کو عدد ہو کہ مورث کو تواللہ کو تعدد ہو کہ مورث کو تواللہ کو تواللہ کو تعدد ہو کہ کو تواللہ کا تواللہ کو توالم کو تواللہ کو تواللہ کو تواللہ کو تواللہ کو توالم کو تواللہ کو توال

اور "اگرالله تهمارى مدد كرے توكوئى تم پرغالب نسيس آسكاليكن اگر تم في الله كى مددے دنه موزاتواس كے بعد تهمارى مدد كرنے والاكوئى نسيس ہوگا۔

يَاتُهَا الَّذِيْنَ المَنُو اإِنْ تَنْصُرُو االلَّهُ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبِّتُ اَقْدَامَكُمْ

اور إِنْ يَّنْصُرْ كُمُّ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ عَنَّذُلِكُمْ فَنَ ذَالَّذِي يَنْصُرْ كُمْ مِنَ ^^.

یہ بات اظهر من الفتس ہے کہ اللہ کی دوسے مراد اس کے دین کی دوہ۔ اس کے قیام کے لئے مجابرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جولوگ خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی اقامت کی جدد جمد کریں گے اس کے لئے قربانیاں دیں گے 'اس کیلئے تن من دھن لگائیں گے ' مرفروشی دکھائیں گے تواللہ تعالیٰ ان کی مدفرائے گا۔ علامہ اقبال نے اس بات کو کیا خوب کما

فضاے بدر پیداکر فرشتے تیری نصرت کو ارتصار اس مجی ارتصار اس مجی

المُحَنْدُلِله كرجورى ١٩٥٠ - مركزى أبن فدم القرآن لا مور مركزى أبن فدم القرآن لا مور معامل مركزى أبن فدم في مركزي وي رمياني ورائي من المركزي وي رمياني معاون مي معاو

داخلر بھیجنے کی آخر سری اریخ ۵رحبوری ۸۷ء ہے (نوٹ: تغمیلات کے لیے انجن کے فقر ۳۱ سے اڈلٹاؤن لاہورسے پر الپیش طلب فرائس)

# من الوزرعفاري - بي المار المالية

\_\_\_\_طالبماشي \_\_\_\_

حیرالبشرر حمت عالم صلی الله علیه وسلم ایک دن چند صحابه کرام کے در میان رونق افروز تے کہ ممرے سانو لے رنگ کے ایک کشیدہ قامت آدی 'جن کے سراور ڈاڑھی کے بال سفید ہو چلے تھے ' حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے لیج میں سلام کیا جس میں بہناہ عقیدت اور محبت پائی جاتی تھی۔ انہیں دیکھ کر سرورعالم کے روئے انور پر بشاشت مجیل می اور لسان د سالت پرید الفاظ جاری ہو گئے۔

> "ما اظلت الخضراء و ما اقلت الخبراء اصدق بهجة من ابي ذَيرِ اور كائات كزره ذره في شمادت دى كه بيشك سيد الرطين في قرايا ـ

ابوذر فناس وقت اسلام کی صداقت کی گوائی دی تھی جب خدیجہ الکبری ابو بحر صدیق "
علی سرتعنی رفت اور زید بن حاری کے سواکسی نے اشبعد ان لا الله الا الله و
اشبعد ان محمد رسول الله نہیں کما تھا اور پھر زندگی بحرکس نے ابوزر کی زبان سے
حق کے سواکوئی دوسری بات نہ سی ۔ یمال تک کہ ان کی حق گوئی اور ببای نے ارض و سایس
تلاطم بریا کر دیا۔

حضرت ابوذر جن کااصل نام باختلاف روایت بریر یا جندب تعار قبیلہ بوغفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ کنانہ بن خریمہ کی نسل سے تعاجو پندر حویں پشت میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے جدّاعلی تھے۔ فغارین میل مصرت ابوزر کی ساتویں پشت میں ایک سربر آور دو فخص تعار اس کے نام کی نسبت سے کنانی النسسل عربوں کایہ گروہ خفاری کملانے لگا۔ خفار تک حضرت ابوزر کا چمرہ نسبیہ ہے۔

ابوؤر (جندب بابریم) بن جناده بن قین بن عمروبن ملیل بن صعیربن حرام بن غفار۔ ال کانام رملمہ مت ربیعہ دائی قبیلہ غفارے تعین۔ بوغفار کا اوی اور مسکن مدید منورہ سے اسی

سیل کے فاصلے پر بدر کے نواح میں تعاان کے قریب ہی وہ کاروانی راستہ واقع تھا جو کمہ کرمہ کر شام وظلطین سے طابا تھا۔ بوخفار بزے مفلس لوگ تھے اور بعید مشکل گزر او قات کرتے تاجم انهول فيدنول مبروقاعت كواينا شعار بنائي كماليكن مجرايك اليلونت آياكه مغلسي ادر بدحالی نے ان کو عمراه کر دیااور انہوں نے واکد زنی اور قزاقی کاپیشدا عمیار کر لیا۔ وہ نہ مرف مكداورشام كورميان آنعابنواك تجارتي قافلول كولوث ليقت محالك نواحي قبائل كوبمي ورا فوقاً بي تركازيول كانشانه بناتے رجے تھے۔ حضرت ابوذر ف اى محل من بوشك المحسي كموليں۔ جب ديكماك قبلے كے نوجوان نت نئى مهموں پر جاتے بيں اور انواع واقعام کال واسباب سے لدے پہندے واپس آتے ہیں تودہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے لیان قدرت کوان سے کوئی اوری کام لینامنظور تھا۔ معلوم نہیں کیاسبب ہوا کہ پاکیک ان کی زندگی میں انقلاب بیدا ہو کیااور طبیعت لوث مار ، قتل وغارت اور رہزنی سے سخت منظر ہو گئی۔ اس ك ساته ى وه قبيله ك ديو آول ، ديويول اور بتول سے بيزار ہو گئے۔ رب اكبر نے انسيل توحيد كاراستة مجماديااوروه شب وروز خدائوا حدى عبادت ميں مشغول رہنے گئے۔ خود ہى نمازى کوئی صورت معین کرلی اور جد حرالله تعالی جماریاای طرف منه کر کے بڑھ لیتے۔ میح مسلم میں ہے کہ ابوذر اپر قبول اسلام سے پہلے ہی خشیت البی مسلط ہو چکی تھی۔ خودان سے روایت

" میں رات کی نماز کے لئے کمڑا ہو آاور کمڑار ہتا' یماں تک کہ میج کاذب ہو باتی۔ اس وقت میں اپنے آپ کوزین پر ڈال دیتا اور اس طرح پرار ہتا ہیںے کوئی کپڑا پراہوا ہے۔ جب مجھ پر دھوپ پڑنے لگتی قافحتا۔ "

غفار کے لوگ ان کی زبان سے لاالہ الااللہ کاور دسنتے تھے اور جیران ہوتے تھے۔ کہ یہ کس جنون میں جتالہ ہو گیا ہے۔ اس وقت مکہ سے خور شید اسلام کا طلوع ہو چکا تھا اور ہادی ہرتی نے وعوت توحید کا آغاز فراویا تھا۔ ایک ون قبیلہ غفار کا ایک فخص مکہ گیا۔ وہاں اس کے کانوں میں دعوت حق کی بعتک پڑگئی۔ واپس آ کر حضرت ابوذر سے ملا اور کہنے لگا۔ "ابوذر تماری طرح مکہ میں بھی ایک فخص لاالہ الااللہ کہتا ہے اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہو دی۔ "ابوذر" تو پہلے بی کسی ہادی ور ہنما ہی تلاش میں تھے۔ یہ خبر من کر بیتا ہو گئے۔

ای دت است الما المین کوید کمه کر مکه رواند ہوگیا کہ جاکر اس شخص کو ملوجولوگوں کو خدائے اسک کی طرف بلا ما ہے اور گھروائیں آگر اس کے حالات بناؤ۔ انیس ایک بلند پایہ شاعر اور مات تناؤ۔ انیس ایک بلند پایہ شاعر اور مات در کے آدی منے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے سرور عالم کے ارشادات کرامی ہے تو ہد متاثر ہوئے۔ والیس آئے آوا ہو ذر " نے بچھا۔ " تم نے مکہ کہ دائی قومید کو کیما پایا؟" انیس نے جواب دیا۔ "لوگ اسے شاعر کائن اور جادد کر کتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں انہ س نے جواب دیا۔ " لوگ اسے شاعر کائن اور جادد کر کتے ہیں لیکن خدا کی طرف بلا آ انہ ایس نے دو کتا ہے۔ "

اس مختمر جواب سے معترت ابو ذرا کی تسلی نہ ہوئی اور وہ خور تحقیق احوال کے لئے عازم کمہ

کہ پہنے کر حضرت ابو ذرا نے کوبہ میں قیام کیا۔ سرور عالم کو پچائے نہ تھے۔ سی سے چمناخلاف مسلحت سمجھا۔ اللہ کی طرف و حیان تھا کہ وی دائی حق سے طادے گا۔ کی ون ن طرح گزر کے ایک ون حضرت علی المرتفی انسیں ایک طرف لے کے اور پوچھا " بھائی ن انسیں ایک طرف لے کے اور پوچھا " بھائی ن انسیس کی دن سے بمال دیکھ رہا ہوں تم کس چیز کی حالی میں ہو۔ " حضرت ابو ذرا نے باب دیا " " آگر تم وعدہ کرو کہ جھے میری منزل مقصود تک پہنچادو کے اور زبان بندر کھو کا قبتائے دیتا ہوں۔ "

حفرت على في فرمايا " متم مطمئن رموتهمار ار افشانه موكا" \_

حفرت علی کرم اللہ وجہ انہیں لے کربارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور کاجلالِ نبوت علی کرم اللہ وجہ انہیں کے دل نے گوائی دی کہ بید واقعی خدا کے سچے رسول ہیں۔

الك دوسرى دوات ش ب كد حضرت على ملط دن افريك يوقع حضرت الدور كواسية كرك كد دات كزار كوالدور في كوم كعرب م يك دوسرت دن حضرت على في السيسية كر لے محدادر كعيش قيام كالمتعدد بوجها محضرت الدور فل كان ب دا زدارى كا مالدر كراسية حالات بلا كمو كاست بيان كر دسية اور كماكر ش بمال عن كدر الله في كان ال كرات مقم بون -

" غفارى بعائى اتنے دن تهمارى خور دونوش كاكيا انظام رہا۔"

عرض کی ' " یار سول اللہ کھانے کو تو پھی ملائنیں۔ چاہ زحرم کا پانی پی کر پہید بحرایتا ۔ "

اس وقت حضرت صدیق اکبڑ پاس ہی تھے۔ انہوں نے عرض کی ' " یار سول اللہ اگر اجازت ہوتو میں ابو ذر کو بچھے کھلاوس ؟ " حضور ؓ نے فرما یا " مہاں ہاں ضرور۔ "

صدیق اکبر حضرت ابو در کواپن جمراه گھر لے گئے۔ رسول اکرم بھی ساتھ گئے۔ دہاں صدیق اکبر نے طائف کے خدمت میں صدیق اکبر نے طائف کے خشک انگور جناب رسالت بہت اور ابو در خفاری کی خدمت میں پہنچ کر ابو در کو نصیب ہوئی پھررسول کریم نے ابو در سے فرما یا۔

"ابوذر" اب تم اپ قبلے میں واپس جاو اور اے دعوت توحید دو۔ جب دعوت بت کے آگار ہونے کی خبر طے اس وقت پھریماں آ جانا۔ فی الحال تم بھی مکہ میں اپنا اسلام پوشیدہ رکھو۔ "

ابوذر الاول جوش تودیدے معمور تھا۔ عرض کی۔

" يارسول الله ..... خداك هم آب اجازت و يجيم بي مديس اين اسلام كاعلان كر المحاول كا- "

حشوران كاجوش اور ولوله ديكي كرخاموش موكئ

ابوذر سید مع حرم کعبی تشریف لے محصوبال مشرکین کامجمع تھا۔ ابوذر نے مشرکین ے عاطب موکر بکوازباند کھا۔

"لوگوفدائوا مد كسواكوكى يرستش كاكن دىس اور مي فداك ي رسول بين-" ايوزركى زبان سيد الفاظ كلى عقد كد مشركين ميدون طرف ي اور اداد کر ادوامان کر دیا۔ اعتبال مال ان عبد المطلب آپنے۔ ایک فریب الوطن کواس مال میں دیکے کر دل ہر آیا۔ ابو ذر کے اور کر پڑے اور مشرکین سے کما " اپنا ہاتھ روکو کیول ناحن اس فریب کی جان لیتے ہو۔ " عبال ابھی ایمان نہیں لائے تھاس لئے مشرکین کوان کی بات کا بدا پاس تھا۔ اُن کے کئے پر انہوں نے ابو ذر "کو چھوڑ ویا۔ لیکن توحید کے متوالے ابو ذر " ووسرے ون ہر کھیں جا بہنے اور مشرکین کو حوت توحید دینے گئے۔ مشرکین نے انہیں ہر کا نیاور زدو کوب کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہی عباس ان کے آڑے اور مشرکین کو سجمایا کہ یہ محض غفار کے جنگجو اور خون آشام قبلے کا فرد ہے۔ اگر تم نے اس مارکین کو سجمایا کہ یہ محض غفار کے جنگجو اور خون آشام قبلے کا فرد ہے۔ اگر تم نے اس مقاربوں سے خواج مناربوں سے خواج کو ایک کر دیائو تمار اکوئی قافلہ تجارت منزل مقصود تک نہ پڑج سکے گا۔ خفاربوں سے خواج منوا کی دھنی کیل مول لیتے ہو۔ "

مشرکین کی سجھ جس بیات آسمی اورانمول نابوذر تو پھو ڈویا۔ ابوذر ناب موجاکہ ان لوگوں کے دلوں پر مراگ بھی ہاں پر میری بات کا شمسی ہوگا۔ انہیں خدا کے سچ رسول ہی راہ جائیت پر لا سکیس گے۔ اس لئے بمتر ہی ہے کہ جس اپنے طقہ اُر جس جا کر جہنے کروں ۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے وطن کی راہ لی ۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور والدہ کو دھوت توحید دی۔ ان مینوں نے فرا اس پر لبیک کما۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ آدھ اقبیلہ ای وقت مسلمان ہو کیا اور آدھ اجرت نبوی کے بعد دولت المان سے بسرہ یا ہوا

حضرت ابوذر مرصه دراز تک اپنی قبیلہ کے لوگوں کا سلام کی تعلیم دیتے رہیے جب بدر' احد' خندت وغیرہ کے غروات گزر مچکے توانہوں نے بھی اپنے وطن سے ہجرت کی۔ مدینة الرسول پنچ کر بارگاہ نہوی میں حاضر ہوئے ادر اپنے آپ کو سرکار دوعالم کی خدمت کے لئے وقف کر دیائے جب غروہ تبوک پیش آیا توابو ذر غفاری بھی اپنے آتا کی معیت میں تبوک کے سفر پر دوانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا ونٹ ست پڑ کیا اور وہ فشکر اسلام سے مجز مجے۔

ک آیک دوا بعث میں ہے کدر سول آگر م نے بتیں شیروار او نفیاں حضرت ایو ذوا کے بیروی تھیں وہ انسیں کے کرمینہ منورہ سے اردہ ممل کے قاصلے پر ڈی قرد کے قرب آیک جگل میں مظیم ہو گئے۔ ان کی زوجہ کیل اور میڈاز رائجی ساتھ تھے۔ رائے الاول او می انوعط خان کے لئیروں نے چینیہ بن صون فوامری کی سرگر دگی میں چھاپ دارا۔ ذوا کی شدید کر ڈالواور تمام او منجیاں حضرت ایو ذرا کی زوجہ سمیت ہٹکا لے چلے صحارت کوروقت فیروو گئی انھوں کے تعاقب کیاور سب کو چھڑالائے۔ بیدواقد فراوہ ذی قرر کے باس سے مشہور ہے۔

ن جهاد موجران تفاد اونث كودين جمود ااور ساد اسلمان عليه بي الوكرياده باحزل رف رواند بوعد آك وي محل الكراسلام في المي مجلد قيام كيا- الكر هنس في مرضى " يارسول الله وو وو الكراسلام المراب معلوم نيس كون - " صنور الدن مدار ممر "

نے دیکھاتوں واقعی ابوزر تھے۔ رسول کریم سے عرض کی۔ " یارسول الله ضداکی " یی ہیں۔ "

ب في المايا "ابوذر" اكيلي جلتي بي- اكيلي مرس محاور قيامت كون اكيلي المر "

ن ابوذر خفاری کے زہرو تقوی اور خدا اور رسول سے عشق کا بیا عالم تھا کہ سرورِ فرانسیں سیح الاسلام کالقب عطافر ایا۔

ن حضرت ابو ذرائد رسول اکرم کی خدمت میں عرض کی۔ " یارسول اللہ ایک مستوں سے محبت رکھتا ہوں کہ اس کا عمال کو اپنانے کی طاقت نمیں رکھتا اس کیارشاد ہے۔ "

ا نے فرمایا " وہ مخص جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے انمی کے ساتھ ہے۔ " ابوذر فِ پیراہوئے " یارسول الله میں صرف آپ اور الله تعالی سے محبت رکھتا ہوں۔ " ، فرما یا تم یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔

کائات ابودر غفاری پر این شفقت فراتے سے کہ مرض الموت بیں ہی انہیں بلا

در بارگاہ نبوگی مری کی ابار تعنور کے در جھے مفرر نے آنکا دس مبارک اپنے جسم المسرک

یا۔ ابودر پروار فتلی کامالم طاری ہو کیا ۔ جب حضور سے وفات پائی توابو در کے دل

لی۔ مینہ چھوڑ کر ارض شام میں جائے۔ ان کی ذعر گی زم دور حاور فقرو قناصت کا

مرت ۔ جو بھی ہاتھ آ آ اسے راہ فدا میں لٹادیت ۔ محض ایک چادر ذیب بدن ہوتی

بن سے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں مال ودولت سے رضیت پیدا ہوگی

دہ لباس کی جگہ پر تکلف ملوسات کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ فقوصات اور مالِ

دہ لباس کی جگہ پر تکلف ملوسات کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ فقوصات اور مالِ

کشرت نے خزانوں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سادہ مکانات کے بجائے محلات کی تقیر

شردع ہو من ہے۔ ابو ذرا یہ حالات دیکھ کر بے چین ہو مجے۔ انہوں نے پوری قیت سے مسلمانوں کو بکارا کہ بھائیو مال دولت جمع کرنے اور میش وقع کی زندگی گزرانے میں مرامر بلاكت الذكاعم بـ

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذاب إلثم

اگرتم نے اللہ کے تھم ہے روگر دانی کی قاس کا دعدہ بھی جسین ٹل سکتا۔

حطرت ابوذر خفاری جس اندازے اس آیت کی تغییر کرتے تھے ، معرت امیر معاویہ " وال شام اورا كردوسرے محابہ كواس سے اختلاف تعا۔ وہ فرماتے تھے كداس آيت كاتعلق الل كتاب (يمودونساري) سے بے ليكن ابوذر فرائے تھے كه مركز نسي ايت يمودو نساری اور مسلمانوں سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنی اس رائے پر سختی ہے جے رہاور ترفیب و تویف کاکوئی حربہ بھی انسی اعی رائے کے برطاا تھار سے ازندر کا سکا۔ ان كحيفام كاخلاصه بيتحار

"ا \_ دولت مند مسلمانو! تم اگراپنامال الله كى راه يس خرچ نيس كرتے توقيامت كدن تمهارى جمع كى جوكى دولت سے تمهار سے چرول "پهلووس اور چيمول كوداغا جائے گا۔ یاور کھوال می تمن چزیں شریک ہیں۔ (۱) وارث جواس کا تعظرے که توکباس دنیاے رخصت جواوروہ تیرے اندوختر پر قبضہ کرے۔ (۲) تقرير جو تھے ہے ہوتھے بغيرا بے نصلے صادر كر ديتى ہے (٣) خود تو ......اكر تو ان دونوں سے بازی لے جانے پر قادر ہے تو ضرور ایساکر ۔ الله فرما آہے تم نیکی اور بعلائي كوبعي نسي باسكتے جب تك تم الى مرغوب چيزوں كوسب كے لئے عام ندكر

"مت بحواد کہ آدی کے مرنے کے بعد صرف تین چزیں اس کے کام آئیں گی۔ (۱) نیک اولاد جواس کے لئے دعائے مغفرت کرے (۲) صدقہ مجاریہ (٣) علم جس سے لوگ فیض افعائیں۔ "

غفاريٌ کا پام س غريب لوگ تو ايوذر ك فرح كرے ميكن افشاء أن سے كھٹك گئے۔

جب امیر معاویہ اور حضرت ابو ذرا خفاری نے درمیان کھیگی بہت بدھ کی تو امیرالمومنین حضرت حان ذوالنورین نے حضرت ابوذر خفاری کو مدید بلا بھیجا۔ وہاں بمی انہوں نے اپنا خصوص بیقام لوگوں کوسانا شروع کر دیا۔ حضرت حان نے ان کے انتہا پندانہ خیالات و کھ کر انہیں فتوی دینے منع کر دیالیکن حضرت ابوذر کو یہ یا بھی گوارانہ ہوئی۔ فیالات و کھ کر انہیں فتوی دینے منع کر دیالیکن حضرت ابوذر کو دی جائے اور جھے کو بیتیں ہو انہوں نے فرایا۔ " فداکی قتم اگر میری گردن پر تکوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کو بیتیں ہو جائے کہ کردن کے کشنے تے قبل جو پکھ نمرور کائنات سے سنامی ساتھوں گاتو بھینا سادوں عال قال نے ابوذر کو مصورہ دیا کہ آپ " ریذہ " بھے جائیں۔ ریذہ صحرائے عرب میں آیک چھوٹاسا گاؤں تھا۔ ابوذر خفاری خود بھی تمائی پند کرتے تھے۔ اپنال و عیال کوساتھ لیا ور بخوشی ریڈہ جائیں۔

عراق کے لوگوں کو حعرت ابوذر کے قیام ربذہ کا حال معلوم ہوا توانہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھجا کہ عثان نے آپ کی خدمت میں پیغام بھجا کہ عثان نے آپ کے ساتھ نامناسب سلوک کیا ہے اگر آپ ہماری قیادت فرائیں توہم عثان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔

معرت ابوذر ففارى فيجواب من كملابعيجا

" مٹان نے جو کھے کیامیں ای میں بھلائی جھتا ہوں۔ تم لوگ اس میں مت دخل دواور امیرالمومنین کے خلاف منصوبے نہ بناؤ کیونکہ جو اپنے امیر کو ذلیل کر تا ہے۔ خدااس کی توبہ قبول نہیں کر تا۔ "

عراقی خاموش ہو سے اور حضرت ابوذر خفاری ہنگامہ ہائے دنیا ہے الگ تعلک اپنی ذندگی کے دن مبرو قناصت ہے کا شخ گئے۔ اس پاس سے ایا ہے جس حضرت ابوذر خفاری مرض الموت جس جنالہوئے۔ رہذہ کے تمام لوگ ج کے لئے روانہ ہو گئے تھے اور ابوذر خفاری کے پاس صرف ان کی رفیقہ حیات اور ایک اثری موجود تھی۔ ابوذر خفاری پر نزع کی حالت طاری ہوئی قوان کی المیہ رونے گئیں۔ ابوذر نے نحیف آواز جس بوچھا۔ "رونی کی بوء" المیہ نوان کی المیہ سے جواب دیا۔ " آپ ایک ویرانہ جس دم توثر ہے ہیں نہ میرے پاس اتنا کی المیہ کہ آپ کی ابدی خواب اور کا میرے بازووں جس آتی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خواب اور تیا ہو ایک ویرانہ جس آتی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خواب اور تیا ووں جس آتی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیا ب

حضرت الو ذرا خفاری نے فرایا "سنوایک دن ہم چد لوگ رسول اکرم کی فدمت ہی ماضر تھے۔ حضور نے فرایا تم ہی ہے ایک فض صحرا ہی جا کہ ہو گاور اس کے جناز سے ہیں مسلمانوں کی ایک جمع سے ایک فض صحرا ہیں جا کہ اس وقت ہولوگ موجود تھو میں مسلمانوں کی ایک جہاں ہے ہوں اب مرف میں تا باقی و گیا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ رسول اکرم کی ہیں ہو قات پانچے ہیں اب مرف میں تا باقی و گیا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آئی ہوگ۔ " پاس می ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت الو ذرا کی مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آئی ہوگ۔ " پاس می ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت الو ذرا کی المیس سے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو تری و بعد دور کر دائی نظر آئی۔ پھراس میں سے چند سوار نمو دار ہوئے۔ جب قریب آئے تو الو ذرا کی زوجہ نے انہیں پاس بلاکر کما۔ " ہمائیو! چند سوار نمو دار ہوئے۔ جب قریب آئے تو الو ذرا کی نور خوالوں نے چھا" وہ کون فض ہے۔ " جواب دیا" "ابو ذرا خفاری۔ " ابو ذرا کا کام ضوران کی طرف لیے۔ شورے ان کار میں تا فیلو والے بہ باب ہو گئا اور " ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ " پار تے ہو گان کی طرف لیے۔

اد هرابو ذرائی صاحبزادی سے فرمایا " جان پررایک بکری ذرائی کر اور گوشت کی ہنڈیا چولیے پرچ حادے۔ کچو معمان آنے والے ہیں جومیری جمیز و تعفین کریں گے۔ جب وہ جھے سپردِ خاک کر چکیں توان سے کہنا کہ ابو ذرائے آپ لوگوں کو خداکی هم دی ہے کہ جب تک آپ بید گوشت نہ کھالیں یمال سے دخصت نہ ہوں۔ "

جب قافلے والے حضرت ابو ذر سے خیمت وافل ہوئ قان کاوم والیس تھا۔ اکھڑی ہوئی آواز ہیں فرایا۔ "تم لوگوں کو مبارک ہوکہ تہمارے یہاں وی نیخ کی خبر سالهاسال پہلے ہوئی آواز ہیں فرایا۔ "تم لوگوں کو مبارک ہوکہ تہمارے یہاں وی نیخے کوئی ایسافض نہ گفتائے ہو حکومت کا عمدہ دار ہویارہ چکا ہو۔ "افقاق ہے اس قافلہ ہیں ایک افساری نوجوان کے سوا سب لوگ کی نہ کی صورت میں حکومت سے متعلق رہ چکے تھے۔ اس نے آگے ہوں کر کما۔ "اے رسول اکرم" کے محبوب رفتی ہیں آج تک حکومت کی ملازمت سے باتعلق ہوں میرے یاس دو کیڑے ہیں جو میری والدہ کیا تھ کے کتے بے ہوئے ہیں۔ اجازت ہوتو

#### ان من آپ کو کفتادول۔"

حفرت ایوفرا شے اتبات میں سمطا یا اور کر " بسم الله و بالله و علی ملته رسول الله " کمه کر جان جان آفرس کے سرد کردی۔

اس قافلہ کے اکوروگ یمن کے رہنے والے تھے۔ انفاق سے ان کے ساتھ فقیہ است معترت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھرس نے مل کراس افقاب رشدو ہدایت کو سرد خاک کر دیا۔ جب چلئے لگے تو حضرت ابوذر شفاری کی صاجزادی نے تشم دے کرانہیں کھانا کھلایا۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے چلئے وقت حضرت ابوذر شکے اہل دعیال کو ساتھ لے لیا اور کمہ معظمہ بن کو کرانہیں حضرت حال انہیں حضرت خوالے کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جج سے والیسی پر حضرت عمان انہیں خود ریزہ سے مدید منورہ لے مجاور پھر مینید انکے کھیل رہے۔ سیدنا ابوذر شفاری کا شاران کو اس صحابہ میں ہوتا ہے جن کے علق مرتبت پر ملت اسلامیہ کے ہرفرد بشر کا کال انقاق ہے۔

تقدم فی الاسلام 'حبِ رسول 'شغبِ قرآن و صدیث ' فقرو ذہد ' ایثار و قناعت ' تقویٰ و نوکل ' تبلیغ وارشاد اور حق کوئی و ب باک حضرت ابو ذرظ کی کتاب سیرت کے نمایاں ابواب بیں۔ علم و فضل کامیہ عالم تھا کہ سیدنا عمرفار وق ان کو علم میں حبر الا معقہ حضرت عبداللہ الله بین مسعود کے برابر سیحقے تھے۔ باب، مدینة العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذرظ نے اتناعلم محفوظ کر لیا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے سے عاجز تھے اور اس تھیلی کو اس طرح بند کر دنیا کہ اس میں سے بچر بھی کمنہ ہوا۔

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر پرب صد شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ مجلس نبوی میں موجود ہوتے تو حضور سب سے پہلے انسیں کو مخاطب فرماتے 'اگر موجود نہ ہوتے تو انسیں تلاش کر کے لایاجا آاور حضور ان سے مصافحہ فرماتے۔

بارگاہ نوی میں بہت کم محابہ ایے تے جو حضور سے بے تکافانہ موال پوچھ عیں لیکن حضرت ابو ذر کے لئے رحمت عالم کی شفقت الی بے پایاں تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ معمول سے معمول ہے دوں کے بارے میں بھی سوال پوچھا کرتے تھے۔ منداحر بن طنبل میں ہے کہ رسول آکرم سے حضرت ابو ذراکی عقیدت اور محبت انتاکو پیٹی ہوئی تھی۔ مدینہ آنے

کے بعدان کے وقت کا پیشتر حصہ رسول اگرم کی خدمت اقدس میں کذر ما تھا اور حضور کی و است اللہ خدمت بی بدولت انہیں بار گاہ رسالت و السائہ خدمت بی بدولت انہیں بار گاہ رسالت میں ایسادر جہ تقریب اور احتاد حاصل ہو گیا تھا کہ حضور انہیں رازی باتیں ہی بتادیا کرتے تھے اور وہ بھی راز داری کاحل بوری طرح اواکرتے تھے۔

ایک مرتبه حضرت ابوذر المدیندگی ایک مغیری لیشت که سرور حالم تشریف لا سے اور فرمایا
"ابوذر اگر ایداوقت آیا که تم اس معیرے نکالے جاؤتو کیا کرو گے؟"
عرض کیا "یارسول الله معید نبوی میں چلاجاؤں گایا ہے گھر بیشے رہوں گا۔ "
فرمایا "اگر وہاں سے بھی نکالے گئے تو چر کیا کرو ہے؟"
عرض کی۔ "تکوار نکال اول گا۔ "
حضور "لے ان کے کندھے رہائے رکھ کرتین مرتبہ فرمایا۔

"ا نلد حسیس بخشے۔ تلوار ند تالنا بلک مبرے کام لیتا اور جمال حسیس جانے کو کماجائے علی جانا۔ "

حعرت ابوذر فی حضور کے اس ارشاد پر آخری دم تک عمل کیا۔ اپی رائے کا ظمار توبال خوف دوت کے خلاف مجمی کوار نہ افحائی۔ فی الحقیقت مرف ای ارشاد پر موقوف نہیں بلکہ وہ جو کچو بھی حضور سے سنتے تھے اسے حرز جال بنا لیتے تھے اور نہ صرف خود اس پر عمل کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تعقین مرتے تھے۔ کوئی حدے بیان کرتے تواس کا آغاز ہوں کرتے عہد الی خلیلی رسول الله یا سمعت خلیلی رسول الله یعن میرے خلیل (دوست) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی سے وعدہ لیا یا جس نے اپنے خلیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی سے وعدہ لیا یا جس نے اپنے خلیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کریے قرباب علیہ داری ہے تھوں سے سیل مناس مناس مناس مناس کے بعد بھی آپ کاؤکر آ جا آتو حضرت ابوؤر کی آگھوں سے سیل مناس دواں ہوجا آبادر شدت جذیا ہے۔ آواز نہ تعلق۔

حضرت ابوذر اگرچہ سالماسال تک فیفان نیوی سے بسرہ یاب ہوئے لیکن ان سے مروی احادیث کی تعداد صرف احمد ہے۔ انہوں احادیث کی تعداد صرف احمد ہے۔ انہوں نے حضور کے جوار شاداتِ مقدسہ امت تک پنچائے ان میں سے بیشتر کاتعلق توحید اور اخلاق

سے- ان عروى جوا ماديث كافلام تركايال درج كياجا آب-

ا ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراياكه "اسه الوور" كى بهى نيك كام كوحقراور معمول سجو كرند چموژنام مثلاً به بهى نيك ب كه تواسيخ بعائى سے كشاده بيشانى كه ساتھ فيل " (مسلم)

۲....رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرما يا كدات ابوذر جب توسالن بكلت توشور بازياده كياكر اورجو بمسايد الداد ك قابل بواس كهال مناسب حصه بيجها كر- (مسلم)

سم..... نی صلی اندعلیه وسلم نے فرمایا کہ جو مخص کسی کوفاس یافاجر کمتاہے اگر اس کامقابل ایسانہ ہوتو یہ کلمہ کہنے والے پر برم جا آہے۔ ( بخاری )

اپ نے اسلیم کے رسول اللہ ہے دریافت کیا کہ سب ہے ہمتر کون ساممل ہے۔ آپ نے فرمایا 'فدار ایمان لانا اور راہ فدایس جماد کرنا۔ جسنے مرض کیا اس کے بعد کون ساممل ہمتر ہے۔ فرمایا 'فلام آزاد کرنا۔ جسنے مرض کیا کس فلام کو آزاد کرنا سب ہمتر ہے۔ فرمایا 'جو فلام سب ہیں قیمت ہواور مالک کو سب سے زیادہ پند ہواس کو آزاد کرنائی سب سب افضل ہے۔ جسنے مرض کیا 'اگر جس سین کر سکوں 'فرمایا تواس حاجت مند کی مدد کر سکوں 'فرمایا تواس حاجت مند کی مدد کر سکوں ۔ فرمایا 'تواسے ذیگی گذار کہ لوگوں کو تم سے کوئی آزار نہ بنچ کیونکہ تیرے لئے ندگی گذار کہ لوگوں کو تم سے کوئی آزار نہ بنچ کیونکہ تیرے لئے سے تمام باتیں صدقہ ہیں۔ ( بخاری )

۲..... رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبه ارشاد فرمایا که ایک آنے والے نے پروردگار کے پاس سے آکر جمعے خردی ہے کہ جو مخص میری امت میں سے مرجائے اور خدا کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ بنا آب ہو تووہ بہشت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا آگر چہ اس نے: نااور چوری کی ہو (وہ جند میں ضرور داخل ہوگا) (بخاری)

ایک دوسری روایت بی ہے کہ حطرت ابوذرا نے حضورا سے جار مرجد یمی سوال کیااور آپ نے ہر مرجد ایک بی جواب دیا۔ البتری تھی مرجد آپ نے ان الفاظ کا ضافہ فرمایا اگر چہ ابوزرا کو کتابی ناکوار گذرے۔ حضرت ابوذرا کی عادت تھی کہ جب وہ صدیث بیان کرتے تو حضورا کابی فترو بھی ضرور فقل کرتے۔

الله معلی الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله تعالی کتاب ہوآیک بیلی کرے گاس کا درسول الله صلی الله علی اس پر بھی اضافہ کروں گااور جو پرائی کرے گااس کو صرف آیک برائی کا بدلہ ملے گااور امکان یہ ہے کہ اے معاف کر دول جو بحری طرف آیک بالشت قریب آئی گاجر اس کی طرف آیک باتھ قریب ہو گائیں اس کے دوباتھ قریب ہو گائیں اس کے دوباتھ قریب ہوں گاور جو میری طرف آہت خرای ہے آئے گائیں اس کی طرف لیا ہوا آئی گاری مخرف کی اس سے اس کی میراشریک نہ محمرایا ہو۔ (مسلم)

٨.....رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله البوذر سب سي يسلي بى آدم تصاور سب سال الله عليه وسلم ) - (تمذى - ابن حبان - ابو هيم - ابن عبار)

لرتے تھ کہ ونیا میں صرف دو کاموں سے فرض کو۔ آیک طلب آ فرت اور دو سراکب طال ۔ اس کے سواکسی تیسرے کام کالرا وہ نہ کرو۔ آگر تمارے یاس طال درید سے دو درہم آ جائیں توائی درہم اپنے عمال پر فرج کر واور ایک درہم را مغدا میں دے وو۔ تیسرے درہم کا بھی ارا وہ نہ کر و کستھیں نقصان دے گا۔ مندا جرجبل میں صفرت ابواسان سے دواہت ہے کہ دو ہ صفرت ابو ذرا کے پاس ریذہ گئے دیکھا کہ ان کی الجیہ بڑی ختہ حالت میں قبیل اور حضرت ابو ذرا کہ درہے تھے کہ دیکھوید اللہ کی بندی فیصے مجبور کر رہی ہے کہ میں عراق جائی اور میں جب عراق جائل کی تو توگ اپنی دنیا نے کر میری طرف مائل ہوں میں عراق جائی اور میں جب عراق جائل رسول اللہ صلی اللہ علیدو سلم نے جھ سے فرما یا ہے کہ میں مراط سے ورک ایک تیس کر میں کہ میرے فلیل رسول اللہ صلی اللہ علیدو سلم نے جھ سے فرما یا ہے کہ اس راط سے ورک ایک تیسان والارات ہے۔ جس پائیں رہٹ رہٹ جائیں گے تم سب کو سے درات یار کر جائے کے نبست اس کے کہ تم پر اونٹ کی طرح یو جو ادبو۔

طبقات ابن سعد مل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موی اشعری جوعراق کے گورز تے حضرت ابوذر مصلے گئے۔ ووان کو یاخی یاخی کمه کر پکار تے تھے اور حضرت ابوذر استے تھے كداس مده ك بعدتم ميرك بمائي شيس رب- حضرت ابو موى في يوجها " آخر كون ؟ معرت ابوذر في فرمايا- " مجمع معلوم نسي كه عال في كي بعدتم في كياكيا؟ يهطي بناؤتم نے کوئی بری عمارت تونمیں بنائی مویشیوں کے مطلے تونمیں جم کئے ' زرا حت کر کے فلے کا وخرو توسيس كيا- جب معرت ابوموى في مرات كاجواب نفي مي ديا " وال اب تم مير بمالی مو- " ایک دفید کی مخص نے حضرت ابوذر" کواس حالت می نماز برجمت ریما کرایک بی جاور زیب بدن تھی۔ نمازے فارغ ہوئے تواس نے بوجھاکیا آپ کے پاس ایک بی جاور فرمایا " ال ان مس ایک این سے زیادہ فرور تمندکودے دیا"۔ اس نے کما۔ " آپ کوت خوداس کی ضرو رت می " - فرایا" "الله تهاری مغفرت کرے تم مجمع دنیا کے جنال میں پمسانا چاہدے ہو' آیک چاور میرے پاس ہے' کچو بحریاں ہیں جن کا دودھ پہتا ہوں۔ پچھ مچریں جوسواری کے کام آتے ہیں۔ ایک خادم ہے جو کھانا پان اے اس سے زیادہ اور كيافتين جمع عابيس- كثب سريس معرت ابوذرا كبار يرس استم كيسبول واقعات الح میں۔ ان سے طاہر مو آہے کہ حضرت ابو ذرا میں زموقاعت کے علاوہ ایٹار "مخاوت معمان نوازى اور اكسار وتواضع جيب عان بعي بدرجه التم موجود تھے۔ في الحقيقة عظرت ابوذر غفاری ایک جامع صفات سی تے اور ان کی سیرت کابر پهلوطت اسلامید کے لیے مفتل راه ے۔ رمنی اللہ تعالی عنهٔ

# عنو سوا كامنهم الرسطة تقاضي

ابوالمظرات بن

اب میں دموئی اور دلائل برگفتگو کرنے کے بعد نتیج برگفتگو کرول گا بعنی بر ثابت کرنا چاہ ب الدّ الله الله دوئ مشق رسول کی خدکورہ والا دلائل کی روسے تصدیق ہوئی ہے یا کلذیب احشق رسول صلح ہار دعویٰ تھا ، دموی بر دلیل بیتھی کرم ماشق رسول ملع کو آٹ کی اطاحت اور تا بعداری فاذم ہے برسے اندر رسول معلم کی اطاحت اور تا بعداری نہیں ہے للنز ایجارا دعوئی خط موگا . میں آئندہ سطور میں مہاری زندگی کے بعضار گوشول میں سے جندگوشول پر روشنی ڈوالول گا ، حب سے مجادا شق خلط ہونا ثابت موسک سے ۔

(۱) ہمارے عبوب بی صلّ النّر علیہ و الم الله و الله

رتف کے لحاظ سے الندتعا نی سے بیترریکے والا اور کون ہوگا اور ہم اس کی عبادت کر سے دائے ہیں ۔ بیباں وین اسلام کورنگ سے تبنید دیا گیا ہے اور کھم دیا گیا ہے کرالیا اسلام اختیا رکرو ہو مارے ادبیان اورا قوام سے تبنیں نرالا اور ممتاذ باوے در سرکا دور والم کی حدیث شریف اور آیت مارے یہ نابت ہوتا ہے کر سلما لول کے لئے جائز نہیں یفیر قومول کی وضع قطع مور فائم کی مدین شریف اور آگفتا رم معتوب اور میان اور میان اور میں ایک اور ممتاز رہنا جا ہے ہے ۔ برخلاف اس آیت اور حدیث سے ممادی سیاست ، ہمادی معینت ماری تبذیب وتحدی ، مارا طور طراتی عرض دید محصوص عبادات مثل نماز ، دورہ ، مج اور دکواۃ وفیرو کے میاد و اور می معشوق کی تبدیب و تحدی اور فورط ان سے میاری نہیں کے بیود و نصار کی ، میند و ، بود صاور محبوب کی تبدیب و تحدی اور فورط ان سے متاب ہیں۔ ماریٹر سے ایسی عاشق برس عاشق میں معشوق کی تبدیب و تحدی اور تابعدادی دہو۔

(۷) اسلام نے مود اور حجُرا اور شراب سے منع فرہ یا یسود فوری کون مرف حمام قراد دیاہے ا حکر اس کوالٹر تعاسط اور اس سے رمول جمدے حبنگ قراد دیاہے ، چنانچے قرآن مجید ہیں التُد تعالٰ فرانگہے۔ یا یعدالد ذین کمنسواالقوااللّٰہ وفروا ما بقی من الوبادان کشتم مومنین فان لدر تفعد لواخاذ نوا مجوب من اللّٰہ ولسے لمہ ؛ ابقو :" اسے ایمان والوالٹرسے درا آج ایسیورٹ امبورٹ کے مسے میں بندرم اسوں میں شروفیرہ کے نام سے طرح طرح كے كار دبارموست ميں جو مع قبل المقبض لعنى قبعند كرف سے يہلے فروضت كرا اورجوا ويزومفاسد کوشائل موسنے کی وجہ سے کا رہا رہا جا تر مبوحا تا ہے ۔ رئیں کورس 👚 ویٹرہ میں توکھلا مجدا موتا – مے نوش کے بارے میں قرآن و مدیث میں بہت سی آبات و احادیث وار دہی . ایک مديث مي الماج العُد تعاسط سراب كوسليك مي دس ادميول يربعنت كرتاسي منجله ال كه شراب چيخ والا ايل سے والا ، فروضت كرسف والا ، خربيسف والا ا ور بناسف والا سيع آج ہاری نئی تندیب کے دلدادہ کر رہے ہیں کرنٹراب مینے کے بعد اُدی سنجیدہ ہو ماتے میں۔ اليهافي مغالين كاورود موتلب . اورأسانى سعمده عده التعاركي حاكمة بي . اسلام كي نظرين مرنشة ورجيز حرام سيع وحفرت الوميني الفراست بين كدمين مع نوشى ا دربت رستى مِن كُونًى فرق نبيل محبتات أيك مديث حفرت العامرة است روايت سيركر آب مسلم في فرايا كماللرتعاك نفخ ونياوالول كحله رحمت بناكر مجاب اوران كم الخ باليت بناكرادرميرس رب في محيحكم دياسي كم ألات لهودلعب باجر اساريكي موحول وغيره تول ادوسليون كوتوادول اورجامست كارسوم ورواح كومنا دول اورميسارب نے قسم کھائی ہے کہ میری اورت وجلال کی قسم میراکوئی بندہ ایک گھونٹ شراب بیٹے حما تو میں اس کواس سے براجینم کی بیب با دُل گا ۔ اورج بندہ میرے خوف سے اس کو چیوا دے میں اس کومیاض القدس مبنت کے حومل سے یا دُل کا رشراب اسود اورجرا دسے اس کو

ما نفت مي بدخار آيات واحاديث وارد بي م طالب ماست كه ليديم كانى به ج مركور بوارمتعنت كي ك شخ مزادول دفتر ب سود -

(٣) قراكن وحديث مي التد تعاسا اوراس كه بيايست دمول صلع سف نماز كي بإنبدي كرف كىكتى تاكىكدى اور كاز مورد سفى يروعيدى سائى - أج بمادى ببت سے ماشقان رسول م نادنہیں رضے مااس میسشتی کرتے ہیں ۔ امجے سے امجے معمون کونعت ساسے کی کوشش میں شراب میں پیلیے اور نیازی میوارد سے ہیں۔ سرکار دومال صلع کے واضح ارتباد ہیں من تول العساؤة متعب دافق ذكف "حس نے مان بوجوكر كاز فيور دى -اس نے كغركيا ہے -اسلام میں نماذکی امہیت کا اس سے اندازہ موتا ہے کہ بی تعیف مسلمان موکر مدین منورہ میں اکر ادراً تحفرت مسعم سے ایک سال کک ناز جھوٹونے کی مبلت مانگی ۔ اُٹ سے انکا دفرمادیا ۔ معر اکب مہدید عمرائک مفت کی مہلت مانگی آب نے احازت نہیں دی اور فرما یا : الحدید ف دین لامسلالة منيد .ص دين مين ازنهي سے اسمي كوئى فيرنهس - مديث مين أ ما بيم مور کی ایک علامت سیے ۔ ایکان کی علامت نمازسیے ۔گو باسے نمازی مسلمان سے - اسی سے طاق فسنب نادى كوتل كردين ياقيدكردي كانتى دياب راج م دى يوب بب كدا دحرم العد میں کا زیں مورسی ہیں ادھر با زار وں ادرموکوں جوٹلوں اورمبسوں اورحلیسوں میں مسلمالنے معرب بوس میں ادرم احد کار خ نہیں کرتے . مین وتت نازمیں مفل نعت ماری ہے ۔ كيامبي ماتنعًى سبة ? مجار سے عبوب نبيٌ نماذ كے بارسے ميں فراتے بس : ننوۃ عسينى في الصلوٰة. نا ذمیں میری المحول کی مفندل ہے۔ دمی نازم ماشوں کے لئے الکو کا تنکاب می سے بہت مع مشاق ناد توريعة مي نبس ، مقوال ماشق راعة تومي مرحب نادس كاف موقيم توگویا تید کے گئے ہیں کس طرح مباری سے اس قیدسے میٹ کا را حاصل کرنے کا کوشش کی جاتی ي . حفرت عرف فروات مي جوا دى نادمي سنت كريك مده دومرت دي كامول مي بدرج اولى

(۲) مزیل قرآن مجیدا وربعثت رسول صلی الدعلید و تم کا واحد مقصد آیام جابیت کی خارساد رسومات جرتعی خارساد رسومات جرتعی حالی الله تعالی عباد رسومات جرتعی مات الله تعالی عباد اوربندگی کا رواج و رواج اساری اسانی اوربندگی کا رواج و ریاسیم می تعلیمات کی اور خارش اور بایب داداکی دیم ورواج اساری اسانی کتابوں اور ابنیا را میم استام کی تعلیمات کے خلاف میں اور خاند ساز رسومات ہیں ۔ اس و تت کیے

روات مجارسد معاشرسه اور ماجل می بطوره با دست رائی بی اور کی بلور مانت ، ان وقت این مطلق بردا که عموام اور خواص ای قدریا بندی کوان کی بندی کے سلط میں قرآن وعدیث کی مطلق بردا بنیں کم بن کی قرآن وصدیث میں مقت اور ابامت موج دموشه موسی کم بنی گرآن وصدیث میں مقت اور ابامت موج دموشه موسی موسی مراحظ موام ورنا جائز کم جرسه میں ۔ اور معبن ایسی میں کرقرآن نے انہیں مراحظ موام قرار دیا ہے مگر میں ان کوملال کم کوکر در سے بیں ۔ دوم میان کیا ہے کوم قرآن وحدیث کی تعلیل اور ترا دیا ہے میکو اور ان ان کوملال کم کوکر در سے بیں ۔ دوم میان کیا ہے کوم قرآن دور شرح دیت میں مورث شریف میں ہے جوقرآن مید کے موام کے بوٹ کامول کوکر سے دو اس برایان دلایا .

مفرت عبدالتدب سلام وفره قديم بيودى رسم دروائ كے مطابق ملمان ہوسنے كے بعد مجل اورض كے كوشت نہيں كاستے اور مفتہ كدور كى تعظيم كست سقے - اللہ تعالى اللہ اس رسم كو مشاف نہيں كاست اور مفتہ كدور كى تعظيم كست سقے - اللہ تعالى السلام كاف قد ولا تسبع وا خطوات الشيطان اف كه لكوعد و مبين (البقو: ٢٠٨) "اسے ايمان والو! مسبع وا خطوات الشيطان اف كوعد و مبين (البقو: ٢٠٨) "اسے ايمان والو! اسلام ميں پورے بورے دافل ہوجا تحد شيطان كے قدم بعدم مست جلا - واقعى و ه تمهادا كھا فيمن اسلام ميں پورے بورے دافل ہوجا تحد بيري بورى بين جو آباد واجدادكى رسومات كى ترديد ميں وارد بى -

سنجداً ن کے یا یت سے ، واذ اقسیل للسم اتبعوا ماان خل الله قالوا مبل نتبع مااکفیت ا علبه آبار نااولاکان آباء هم لا یعقلون شین ولایه شدون : " حب ان سے کماما آ ہے کہ تم اللہ تعاسل نے محازل کیااس کا اتباع کروتو وہ کہتے ہیں بلکم تواس کا اتباع کریں گے ص پر ہم نے اپنے باپ داداکو بایا - کیا وہ باپ وادول کی بروی کریں گے گوکدان کے باپ وادس تاہم

اورخيرمايت يافة مول ؟

آمع مسلان فَدَّت سے باپ دا دوں کی تقلید کمسقد ہوئے خا دساز رموات کی بابندی کردہ ہیں۔ یرنہیں دیکھے ہیں کر آبا قرآن دھدیث کی دوسے یہ دیم جاڑنے ہے یا ناجا تُز-ایک ام کو اصلام جا تُز بائے مسلمان اس کو ناجا تُزسمجہ کر ذکریں ۔ ایک کام کو اسلام ناجا تُر بائٹ مسلمان اس کو داجا ترسمی کو جا ترک کام کو اسلام ناجا تُرنا ہے مسلمان اس کو جا ترک کا خاصت اور اللّٰد و رمول سے مقابل کرنا ہے ۔ ایسے مسلمانوں کو این کا جا ترک کا جا ترک کا جا تھا جے۔ جد جانیک دولئ عاشقی ا

اوراپ اے بی سلان مورتوں سے کہدیئے کروہ اپن نگا ہیں نی رکھیں اور اپی شرمگا ہوں کی صفافت کریں اور اپنی زمیت کے مواقع کوفا مر خرکریں مگواس میں مو کھا رہ است دوج است موج است موج است موج است بریا است بھول پر جا است شوم کے باب پریا است بھول پریا است شوم کے بھول پریا است شوم کے بھول پریا این مسلان مورتوں پریا این مسلان مورتوں پریا این مسلان مورتوں پریا بی مسلان مورتوں پریا بی مسلان مورتوں پریا ورتوں کی مرود رست تہیں یا ایسے دو کوں پر جو پرول است نہیں کا ایس موج است میں ساور است در کھیں کر آن کا محقی زیور معلوم موج است کی باتوں سے تو کو است نہیں کہ ان کا تامیوں سے قد کرو تاکر تم فلاح یا ڈیو

يانساءالنسبى لستن كأحد من النساءان القيد تَن فلا تخضعت بالقول فيطمع السذى فى قلب مرض وتحكن قولامعروفا وقرن فى بيوتكن والمتبرج ب تبرج العباهلية الذلى واقمن العسلاة وأشين النسخة واطعن الله ورسول - (الاحزاب) مدیت می آ آب که انخرت صلح نفرایا ، کل عین زانیدة وان الموادة اذ السعطی فدوت بالمحدید می آب که کفرت ملح نفرایا ، کل عین زانید ، مواده ترویدی عفیوا عن ابی موشی «مرا کمرن کرت به مورت و شیون کا کرتکی اور مردول کی مجلس کے باس سے گزرتی ہے وہ زنا کا رمودت سے ۔ ۹

(۱) ہا رسے مجوب نی مسلم سے فرایا العدوالموت سوم من مقبر بن عامر وری مدیث الله الله ! سے ۔ آب مسلم سے فرایا احتی اور تول کے باس مت جا یا کرد کسی سے سوال کیا یارسول الله ! داور صبیح و فروسے متعلق آب کی کیا دائے ہے ؟ توآب سے فرایا ، دیور صبیح تو موت سے ۔ لین موت سے میں طرح محا گئة ہو۔ مورتوں کو دیورا در عبلے و فروسے اس طرح محا گئا جا ہے۔

مارس نی صلی نے فرایا: الدولوت لامید حل الجعشة ، دیوت جنت میں نہیں جائیگا میارسے بہت میں نہیں جائیگا میارسے بہت سے گھرائے اید ہیں جن میں مودتیں، دیور بطیع، مجازاد، امول زاد مخالزاد مجولی زاد مجائیوں سے بیجا ہیں ہور وطتی ا دربات کرتی ہیں ۔ اس طرح مرد مجاوج ب اور مالیوں سے بیجا ہیں ہوئی وار اور ناجائز سید - دیوت عربی زبان میں مالیوں سے بیجا ہیں جو ایک حوام ا در ناجائز سید - دیوت عربی زبان میں اس آدی کو کہ کے بی بی ویک مال میں بیٹی ادر دوس می کہ ایک کو ایسے مردوں سے بید وہ اسلام اللہ میں میں نادر ہیں ہے اسلام اللہ تعامل کی اور تعلیم دی ۔

 د) الشَّدَّعَالُ وَّالَ مِجْدِيْسِ فرماناً سِيهِ : وصن لـعربحي كحد مبدا انزل الله فأوليك المله هـ المطالمون (الماشدة - ٤١ ٠٤١) \* جولوگ النُّدتعاسط عن اذل كمُ يوست قانون مع مطابق مكومت دكري وبي لوك كافر وفائل اور ظالم بين " أيك اورآيت بين آيا ب. فلاد ريك لا يومنون حتى يجيكموك فيما شجه يبكينه مرثعراو يجدعواني آكفسهم حرحامماقضيت واسيلموالسليما والنساد: ١٥٥) مخترم به آب كورب كاري لوگ ایمان دارندموں کے مب مک کوان کے آبس کے مجکورے تھنے آئے سے تعضیہ نکوائیں۔ برات كفيل سابية ولول مي كولُ تكى مذيائي اورآف كفيط كوخوص ول سيسلم ذكريس" مارے ني ملعم ميرجو قرآن (ازل بوااس كا فيصلہ ہے اوراً شب ہے اس مرحل كھے دكها كدمسلان الترتعل في وتوريح مواكسي اور دستورك سا توكومت بنس كريك . مسلمانول کے مقدمات مواسے قرآن و عدیث کے کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں مو سکتے۔ آج اللہ تعالے اور اس کے دسول صلع کی پراست کے دیفلان ہاری تھومت انگریزی قاندان پیط ری سیے ۔ باری عدالتوں میں بارے مقدمات المریزی قانون کے مطابق فیصلے كي جارسيد بن يسلمان ماز بني يورسيمي سودكما رسيدي بمارى خواتين بادارون مركون يرم برستمن مي مير بيريالي اورع والى روز بروز عام موتى جاري مي وكو كي قانون منهي كري وكانسداد كيامات عورتون كوموجب فرمان خدا وفرى وقرمت في ميوتكن ولا تبرحن ت مرج الحب الحب المعليد تم اللعاني (اللحزب ٣٣٠) مسلم فواتين الكوول مين آدام اور وقار ك ماتھ بیٹی دہیں ' زمان مامیت کے دیتورکے مطابق بناؤسٹگار کرکے منکلیں۔مگر ہمال

پادکوں ، باذارول ، سرکول اور مغبول میں سلخواتین موسی داری ہیں ۔ اف وی حدافوں! یہ مارے کارنا و میں اور کارنا ہی ایست ہیں ۔ ہم کا قرآن و حدیث کو معطل کوسٹے ہوئے ہیں۔ اس بردعوی ماتی رسول میں انڈ طیروسلم! و معطل کوسٹے ہوئے ہیں۔ اس بردعوی ماتی رسول میں انڈ طیروسلم! موسٹ میں آتا ہے میں نے قرآن مجید کے حوام کئے ہوئے کا مول کو کیا وہ اس برای ان نما ایا ایک املای کو مت کی سب سے بلی ادرائیم ذمتر داری ، امربالمدوف اور می فی المنظم میں آباہے ، اس سے معاصرے کی تولید اور میک میں اس میں آباہے : السندی تولید میں آباہے : السندی اور میک میں اس کے موام کے اور کی میں آباہے : السندی اور میک میں آباہ میں آباہ میں کو المنظم دیں گئے ، اور اور میک میں آباہ میں کو اور میں کو اور کی میں آباہ میں نامی نامی نامی نامی میں تا کہ میں اندین کار میں کو اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے ۔ اور اور کی کاروں کا می دیں گئے۔ اور اور کی کاروں کا می دور کی کاروں کا می دی گئے۔ اور اور کی گئے کاروں کا میں کاروں کا می دی گئے۔ اور اور کی کاروں کا می دی گئے۔ اور اور کی کاروں کا می دی گئے۔ اور کی کی کاروں کا می دی گئے۔ اور کی کاروں کا می دور کی گئے۔ اور کی کاروں کا می دی گئے۔ اور کور کی کاروں کا می کاروں کا می کاروں کا می دور کی کاروں کا می کاروں کا کاروں کا می کاروں کا می کاروں کا می کاروں کا کی کاروں کا می کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کی کاروں کا کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کا کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کی کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں

یمی داوهیدن کا بوصانا اور وجهول کا کرانامستقل دیفا دم کی چنست رکستاسه - اسی سیسلمان، سکو وخره داوسیال دیکف والی توسول سے ممتاز مهر جاستے میں - داوسی منازوانا تام سانوں کے نزورکس حرام سے فراوسیال منازوانے والول کوها وسف فاسق معلن قرار دیا ہے ۔ للزا املای سرائنوں میں ان کی گواسی تبول نہیں کی جاتی ہے ۔

ایک اورصیت دیدبن ارقم سے مروی ہے کہ مخت ملم سفروا اس لعدیا خند مشاوی به دری است میں سے بہیں مشاوی به بین است میں سے بہیں مشاوی فلیس منا رواہ الردی ۔ ویرض ابن مونج و کروائے وہ می اتست میں سے بہی است سے دوایت ہے دوایت ہے کہ انفوا سے دوای بروی کراؤ یہ و داور نصاری کے مشابر ذہور رواہ احد ۔ والا عبد خوایا : ان الیہ و د والنصداری الا بعبد خوایا : ان الیہ و د والنصداری الا بعبد خوایا نان الیہ و د والنصداری الا بعبد خوایا نان الیہ و د دواہ است خوایا سے خوایا سے خوایا سے خوایا میں خوا سے خوایا میں خوا سے خوایا سے خوایا سے خوایا میں خوا سے خواب ان الیہ و د دواہ است میں ان الیہ دوراہ ان الیہ و دواہ است میں ان الیہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ ان ان الیہ دوراہ دو

 HI TO IN

بهوده نعمائی فی منافت احدال سعد و سی معافست می بهت می آیات وا وائی داردی به مجارات کونیدی و القیالی نیس آمنوالا تیم فی فی القیاری المناف و الم

#### \*\*\*\*\*\*\*

# نام بھی اجھا۔ کام بھی اچھا صُوفی سوب ہے۔ ہے ا<u>جھا</u>



انجلی اور کم حسنسر ج و طلائی کے لیے بہتر بن صابن



صُوفی سوپ اینده بیک اندسشر مرد درایّدی المیسد بار مندن سوپ ۳۹ . فایمنگ دوژه لا بور بیلی فون نیر ، ۲۲۵۴۲- ۵۲۵۲۳

# ملفتر فرونی بناب المان کا قیام ادر-امیر نظیم اسلام کا پیف

مرتب: مختار حين فاروتي دام رصلةً حنوبي بجاب

الحمد للله كم تنظیم اسلامی كی آری بی اس صلقه جاتی نظام سے ایک نے باب كا ضافه مور با ہور با اور نوسیع واستحام و حوت كاعمل مرجهار كوشوں بیں بوجے گااور رنگ لائے گا۔ ان صلتوں بیں جنوبی بنجاب كا صلقه سرائیكی علاقه اور دوسرے المحقه اصلاع پر مشتل ہے جن كی تعدا و (۱۳) ہے۔ امير محترم نے اس صلقه كانام " صلقه جنوبی بنجاب تجویز فرما یا ہے اور اس كا دفتر ملكان بیس قائم كر دیا ہے۔ جیسا كه احباب اور قارئين جات بنجوبی واقف بیں امير محترم كے نزد يك ملكان باكتان كا جغرافيائى وسلاى شيس تهذه بي اور ثقافی اعتبار سے جاروں صوبوں كا مركز اتصال ہے۔

یہ فیصلہ وسط ستمبر میں ہوااور ابتدائی انتظامات میں ہماری تمام ترکوشش کے باوجود پندرہ روز سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دور ان ڈاکٹر منظور حسین صاحب (جو حلقہ ملتان کے قیم کے طور پر کام کریں گے ) بھی ملتان تشریف لائے اور ڈاکٹر غلام حیدر ترین صاحب مشورہ کے بعد پسلا کام جو پیش نظر تھاوہ اس حلقہ میں موجود تمام رفقاء کو ایک دفعہ مرکزِ حلقہ میں جمع کرنے کاتھا۔ اس موقع کی اجمیت و مناسبت سے سب کو انفرادی خطوط کے ذریعے اطلاع دی گئی اور ۲ مر اکتور بروز جمة المبارک شام ساڑھے چار ہیے ' ۲۵ افیسنز کا لونی ملتان میں چینچے کی درخواست کی گئی۔

امیر محرم کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ ہے ہمت تو نہیں بڑری تھی مگر بالا آخر حلقہ جنوبی پنجاب کے اس ناسیسی اجتماع میں قدم رنجہ فرمانے کے لئے راقم نے درخواست کی جے منظور کر لیا گیا۔ اس دل افروز تبدیل ہے تمام رفقاء کو دوبارہ خطوط کے ذریعے اطلاع بہم پنجائی گئی اور امیر محرم کانماز جمعہ کے بعد پہلی پروازے ملمآن روائی اور ھفتہ کے روز والیس طے یا گئی۔

بالآخر، اكتور كادن أن بينها- وفتر علقه من چل بهل تعى اور متبسم چرے ايك

دوسرے کا سنقبال کرتے اور خریت وریافت کرتے نظر آ رہے تھے نماز مصری کاس کے لگہ بھکہ احباب بھی تشریف لے لگہ بھکہ احباب بھی اخری میاں فیم صاحب اور شم الحق اعوان صاحب بھی تشریف لے آئے تھے۔ مغرب بھی حاضری ۱۰۰ سے تجاوز تھی ( یا درہ کہ اس حلقہ بھی کل ۸۳ رفتاء بیں) شرکاء بھی باہمی اعتماد اور نظم کی کیفیت فائل وید تھی اس لئے کہ اس محفل بھی انہیں اپنی محترم اپنی محبوب قائد نظر نہ آنے کے باوجود کوئی بیجان یا بدنظمی نہیں تھی۔ در اصل امیر محترم اپنی کوشش اور اراد سے کہ باوجود محالجین کے منع کرنے پر ملتان تشریف نہیں لاسکے بلکہ میاں فیم صاحب کے ذریعے ایک کیسٹ بھی میں منٹ کے ریکار ڈشدہ پیغام کے ذریعے رفتاء سے خطاب فرمایا۔ اس اجتماع بھی حسب ذیل پروگرام شامل تھے۔

(۱) سیرت محابہ الا کامطالعہ (۲) علقہ جاتی تھکیل کی ضرورت اور حلقہ ملتان کی تاسیس (۳) اجتماعی ذاکرہ (۴) امیر محترم کا خطاب (بذریعہ کیسٹ) (۵) حلقہ ملتان کے لئے ایک مجلس مشاورت کی تھکیل (۲) امیر محترم کالیک ویڈیو خطاب

یہ اُجھاع رات بارہ بجے تک جاری رہا۔ کچھے رفقاء رات ہی واپس روانہ ہو گئے۔ تمیں کے قریب رفقاء وہیں قیام پذیر ہوئے اور ناشتہ کے بعدر والگی ہوئی۔

رات کی مجلس میں ناحرد مجلس مشاورت کا پسلاا جلاس ۱۳ اِکتوبر کو بعد نماز فجر منعقد ہوا۔ شرکاء کے نام حسب ذیل ہیں۔

(١) جناب عبد الماجد فاكواني ملان (٢) جناب محرسعيد بهند صاحب ملان

ر ۳) جناب سلیم اخر صاحب ' مبادلیور (۴) راؤمحمه جمیل صاحب ' دبازی (۳) جناب سلیم اخر صاحب ' مبادلیور (۴) راؤمحمه جمیل صاحب ' دبازی

(۵) راناغلام اكبرماحب رحيم يارخان (٢) جناب شوكت مندماحب مظفر كرد

(2) مرزاقرسعيدماحب شجاع آباد (A) داكرمنقورماحب (٩) اورراقم

اس اجلاس میں آئندہ کالا کہ مل اور پروگرام طے پایا۔ نیز دعوت کی توسیع کے لئے رفتاء کی تربیت کے ہیں۔ نیز دعوت کی توسیع کے لئے رفتاء کی تربیت کے ہیں۔ نظرایک ہفت روزہ تربیت گاہ ۱۱ 'اکتور تا ۱۳۳ اکتور منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا آگہ رفتاء اس سے استفادہ کرکے آئندہ کے مراحل میں زیادہ خود اعتادی کے ساتھ دعوت دے کیں۔

حسب پروگرام ۱۵ اکور کوعبدالمامدخاکوانی صاحب کے ساتھ شجاع آباد جاناہوا۔ نماز عشاء کے بعد شائی مجد میں آدھ کھنے کا خطاب ہوا۔ بنیادی و حوت بعن و حوت اجوع الی

النرآن کی وضاحت کی بعدازال سوال ہ ہواب کی نشست میں اوگوں نے از حدد کھی کا مظاہرہ کیا در بڑھ جڑھ کے دختر میں است کیا در بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لکہ بعض احباہ جمعہ کو صبح ۱۰ بجے دفتر میں آنے کی درخواست کی کئی ۱۲ 'اکٹور نماز فجر کے بعد کمیٹی کی مجد میں سورۃ عصر کا درس ہوا۔ صبح آٹھ بجے دفتر میں رفقاء تنظیم کا اجتماع تھا اس کے بعد سوال وجواب کی نشست ہوئی۔ رات کو جن احباب سے گزارش کی می تھی مدہ تشریف لے آئے اور ساڑھے کیارہ بجے تک تفکوری۔ قربی اسنیشن فریف قسید کی آبادی میں خطبہ جمعہ کا موقع ملاجماں حکمت واحکام جمعہ کے موضوع پر خطاب ہوا اور قرآن مجد کے تعلیم وتعلم پر ذور دیا گیا۔

۱۷ اکتورشام سے ۲۳ اکتور تک ہفت روزہ تربیت گاہ منعقد ہونی جس کی رپورٹ الگ سلک کی جارہی ہے۔

سنظیم اسلامی ملتان کاہفت واراجناع پہلے ہے جعدی شام کو مغرب ناعشاء چل رہاتھا۔ اس کافاویت جی اضافے اور ایک موامی ورسِ قرآن کے چیش نظراب یہ اجتماع ہر جعد کو صعر تا رات ۱۰ ہے ہوتا ہے جس جی مغرب تا عشاء عام درسِ قرآن ہوتا ہے ( منخب نصاب زیرِ مطالعہ ہے ) اجتمامی کھانے جی رفقاء وشرکاء گھرے اپنا کھانالاتے ہیں۔ ذاتی ملا قاتوں کے زریعہ رفقاء ہے از سر نور ابلہ استوار کرنے کی بحربور کوشش کی گئی ہے اور اب ھفتہ وار پروگراموں جی شرکاء کی تعداد کانی بھتر ہے اور الجمد نشد حاضری بتدرتے ہیں۔ دی ہے۔

۵'نومبر کوہارہ رکھاول کی تعطیل تھی مغرب تا عشاء مجلسِ مشاورت کادوسراا جلاس بلایا کمیاتھا۔ جس میں الحمد للہ تمام ارا کین نے شرکت فرمائی بلکہ لاہور سے ڈاکٹر طاہر خاکوانی اور متان سے عبدالرحمٰن خاکوانی صاحب بھی شریک ہوئے۔

یہ نشست رات ساڑھے نو بجے تک جاری ری جس میں مندرجہ ذیل نیطے متفقہ طور پر ہوئے۔

ا نے شظیم کی دعوت کوعام کرنے کے لئے نمازِ جعہ کے بعدا پی کتابوب کے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے اللہ کا کے جائیں۔

٢- آئنده اه كے لئے راقم كے مندرجہ ذیل پروكرام طے ہوئے۔

۴ رنومبر جمعة المبادك والذي مجد المحديث لكولم مندلي المحديث لكولم مندلي المحديث لكولم مندلي المحديث لكولم مندلي المحديث المحدوث بمعدات جمع المتاب المحدوث بمعدات جمعدات حمدات جمعدات جمعدات جمعدات جمعدات حمدات جمعدات حمدات جمعدات حمدات حمدات حمدات حمدات حمدات حمدات حمد

۳۔ بعض رفقاء جو پہلی تربیت گاہ میں بوجوہ شریک نہیں ہو سکے ان کے سولت کے لئے ۲۵ ' دسمبر آا ۳ ' دسمبر ۱۸ ایک اور ہفت دوزہ اقامتی تربیت گاہ کافیصلہ ہوا

۳ - سطیم کی و عوت کو پھیلانے اور خود اعتادی کے لئے ہمارے جن رفقاء کے کاروباری و شک کاروباری کارڈز جی ان سے درخواست کی عمی کہوہ کارڈ کی دوسری طرف مقامی تنظیم اسلامی کا پید ضرور تحریر کروائیں۔

۵۔ توسیع د فوت کے ممن من طافہ درس کے دوطلقے قائم کئے گئے۔

(۱) شجاع آباد جمال جناب محر سعیر بهشد صاحب برجعرات مغرب ماعشاء تشریف لے جایا کریں مح۔

۔ داڑی جمال محترم ڈاکٹر منظور حسین صاحب اقوار کو عصر آبعد عشاء جایا کریں گے۔

۲۔ تنظیم اسلامی کامالانہ اجہاع جوادائل اپر بل جی الاہور جی ہوتا ہے اس سے متعلق خور
کیا گیا کہ آیا مان جی ہوسکتا ہے یانہیں؟۔ ایک محضے کی تفصیلی تفکلو کے بعد متفقہ طور پر طے
پایا کہ یہ اجہاع جس جی ۱۰۰ کے لگ بھگ رفقاء کی شرکت متوقع ہے ملکان جی منعقد کیا جاسکتا
ہے۔ اگر مرکز بھی اعانت کرے تو مقامی تنظیم اور رفقاء اس ذمہ داری کو بخوشی قبول کرنے کو
تیار ہیں۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ یہ چیکٹ امیر محترم کو کر دی جائے کہ آئندہ مجوزہ سالانہ
اجہاع ملکان میں منعقد کیا جائے۔

۲ نومبر کو جمعة المبار ک کے دن مجد الل مدے لکر منڈی وہائی ہیں راقم کو خطاب کاموقع طامیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حو الے سے تنظیم کی دھوت ہیں گی گئی۔ مقامی رفقاء اس سے مطمئن تھے۔ اللہ کرے کہ بید دورہ اور جناب ڈاکٹر منظور صاحب کا ھفتہ وار خطاب اور طاقاتیں لوگوں کو اور قریب لانے اور تنظیم کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کر سکیں۔

جمنگ صدر (جمال راقم کی رہائش ہے) میں آگرچہ ابھی تک طقد ملتان کا آفی ہوگرام منعقد نہیں ہوسکا۔ تاہم اس درس قرآن کی هفت دار نشست کا تذکرہ ضروری ہے جو ہر روار کو جمنگ شرمیں ہرادرم آفیاب اقبال صاحب (رفق تنظیم ریاض حال معیم جمنگ شہر فن ۲۷۵۸) کے مکان پر ہوتی ہے منتخب نصاب زیر درس ہے آج کل سور ڈ تغاین کا مطالعہ جاری ہے حاضری 'الحمد للہ ۳۵۔ ۳۰ افراد پر مشتمل ہے جس میں سے اکثر شرکاء کافی با قاعدگی ہے تشریف لارہے ہیں۔ مقامی زبان ہی اس درس میں اجلاغ کافر دید ہے۔

یہ امرباعث مسرت ہے کہ دوسری هفت روزه تربیت گاہ جوانشاء الله ۲۵ ویمبر آ۳ ویمبر اسلام دیمبر اسلام کی اس کے متصلاً بعد حلقہ لمان کے تمام رفقاء کے لئے کیم جنوری ۸۸ کروز جمعة المبارک میج ہ ہج یک روزہ اجتماع منعقد ہو گاجس میں امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد ماحب نے شرکت قبول فرمائی ہے۔ تمام رفقاء کو اس اجتماع کی اطلاع مجوائی جانجی ہے۔ الله کے ہم اس تربیت گاہ اور اجتماع سے ہم پور استفادہ کر سکیں۔

اس تربیت گاہ اور اجھاع کے بارے میں دوسرے حلقوں اور تنظیموں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں سے بھی کوئی رفیق ان پروگر اموں میں شرکت کا خواہش مند ہواس کا خیر مقدم کیا ما بڑگا۔۔۔

امیر حرم نے زبانی طور پر بھی اور کیسٹ کے ذریعے پیغام بیں بھی اس ملقد ملتان سے آئی بی ب سے زیادہ توقعات وابسة فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی دلی توقعات پر پور ااتر نے کی ترق بخشے ماکہ ہم ان کی آگھوں کی شونڈک کاسامان کر سکیں۔ یہ کام اب ہم سب کے ال کر کے کا ہے رفقائ طقہ اپنی صلاحیتوں اور اوقات کے ذریعے اور بیرون ملقہ رفقاء اور اکا برین دعاوں کے ذریعے ہماری ہمت بردھائیں توبی اس کام بی سر خروئی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری دوائی ستی اور کا بلی آڑے آگئ اور خیریت جان اور صحت دامان کی فکری دامن کی رمی تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ وسلم کی نار اضی کے ساتھ ساتھ اسے محبوب قائد کی نار اضی کا بھی خطرو ہے اس لئے کہ۔

وہ نگاہ جو مت رکھتی ہے رندوں کو بوا غضب ہے کبی مختب بعی ہوتی ہے۔ وماالنصرالامن عندالله

ملقر جنوبی نیجاب کے اسیسی اِجاع (۱راکتوب ۱۸ می کے موقع پر منظمیم اسلامی داکسر اسسراراح کا بیغام امیر میم اسلامی داکسر اسسراراح کا بیغام سرین پینجیل ارمن

محترم رفقاء كرامي - التلام وعليم ورحمته الله ويركاحة

مجھاس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ حفرات کی توقع ہوگی کہ میں ملقد ملتان کے اس ہاسیہ اجماع میں بذات خود شریک ہوں گالیکن میری غیر حاضری سے یقیناً آپ حضرات کوافسوس ہوا ہو گا۔ واقعہ بیہ ہے کہ او حرخود مجھے بھی افسوس کچے کم نہیں ہے۔ میری اپنی شدید دلی خواہش تھی کہ اس موقع پر آپ حفرات کے این میں بھی موجود ہو آاور پر اور است آپ او کوں ۔ طاقات بھی ہوتی اور مختلو بھی۔ اس مقعد کے لئے ہوائی جماز میں سیٹ بک کرالی منی تھی لیکن مجيل جعدا در ہفتے میں نے خطاب جعدا ور درس قرآن کاجب دوبارہ سلسلہ شروع کیاتو میرک كرك ورديس كح نيسي مرمحوس موسى - أكرچداس وتت يدوردا تاشديد نيس عك اس کی مار میں حرکت نہ کر سکوں۔ اس سے پہلے میں اس فتم کے درد کو خاطر میں نہیں لا، كر ما تفاملك چندادويات استعال كر كابني معروفيات جاري ركمتاتها ليكن اس مرتبه مرض ك جوشدید تملیجه بر کراچی بی مواقعا ور میرے ہیں دن ای کیفیت میں گزرے ہیں کہ میں اس عرصہ کے دوران کافی دنوں تک حقیق معنوں میں صاحب فراش رہاہوں تواس بار واقعدیہ ہے كداب سفر كے معاملہ ميں ايك خوف ساؤىن ميں بيٹھ كيا ہے۔ اگر لا مور ميں رہے موے درا من اضافه مجی موجائ وشاید میرے لئے اتن بریشان کن بات ند موتی جننی اس صورت میں بر عتى ب كد كهيل إبريادوران سنر تكليف من شدت كاستله بدا بوجائ توخدا نواسته بحركبير وہ شکل ندین جائے کہ جھے اسٹر بجریر ہوائی جہازے لاہور والی کے لئے سفر کرنا پڑے جیساک كرا جى سے لا مورواليى كے موقع پر مواقعا۔ چنانچداس وقت جودو حضرات ميرے معالجين ميں ا جن كنام بحي آزويناق من أشكي بي أيك ذاكر عبد الرزاق قاضي صاحب جو آر تعوييد سن سرجن ہیں اور دوسرے ڈاکٹر منور حیات صاحب جو نیوروفریشن ہیں 'ان دونوں کی رائے اور مثورہ یہ ہے کہ ابھی میں زیادہ سے زیادہ آرام کرول اور سفرسے پر میز کرول۔ الذا مجھ ملتان کے سفر کو مفسوخ کرنا ہڑا۔

اب مرنی کے اس مقولہ کے مطابق کہ مالاید دے کلہ لا بقر ک بعضہ
ین ہو چہ پوری کی پوری اور کل کی کل حاصل شیں ہو سکتی وہ پوری کی پوری اور کل کی کل چھوٹر
رہی ہی شیں چاہئے۔ ہو کچے میسر آجائے اسے غنیمت مجھنا چاہئے۔ لنذا اس موقع پرش آپ
دمنرات سے بذریعہ کیسٹ مخاطب ہوں اور آپ حفرات بالکل یہ محسوس کیجئے کہ ش اپنے
احساسات اور ولی جذبات کے اعتبار سے واقعالی وقت آپ بی کے مابین موجود ہوں۔ لاہوں
میں جب مجھے رفقاء تنظیم سے خطاب کا موقع ملا توش نے عرض کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ
میں جب مجھے رفقاء تنظیم سے خطاب کا موقع ملا توش نے عرض کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ
میرے کیسٹ کے ذریعے سے آپ ش سے بھی بہت ساتھ خرات تک میری بات بی چی کی کو رف سے کوئی نیر
میں بھا ہرا کی شرنظر آتی ہے وہاں اس میں یقینا للہ تعالی کی طرف سے کوئی نیر
ہے۔ اس پر ہمیں دلی یقین ہونا چاہئے 'سے ہمارے انھان کا نقاضہ ہے کہ ہم پورے شعور کے
ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اس میں کوئی نیری مضمہ ہے۔

ایک خیرتو میں خود مجی اپنی آ کھول سے نظر آرہاہوں سے کہ ماری تحریک اور تنظیم کے بارے میں ایک تسور بہت ہی عام ہے کہ سے - " One Man Show " - مثایدایک ی مخص ب جس ك بل يوت يريد بورى تحرك وعظيم قائم ب- اور مارى اس جموفى اور حقيرى تحريك وتعظيم ی جو بھی ساکھ اور نیک نامی ہے وہ ایک بی فض کے دم کے ساتھ ہے۔ میں یہ محتا ہول کہ میری اس باری کی وجہ سے اس وقت مجیع ایک نوع کی جومعذوری ہو گئی ہے اس کے ذراجہ ے ایک موقع طام کہ عظیم اس بات کو ثابت کرے کہ اس میں جو لوگ شریک ہیں وہ اپنے شعدی فیلے کے ساتھ اور اسے احساسِ فرض کے ساتھ شریک ہیں اور اگر چہ جب میں حرکت میں ہو آ ہوں اور میری تقاریر اور دروس کاسلسلہ جاری رہتا ہے تویقیناً دوسرے ساتھیوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ کام ہورہاہ۔ مجرید کہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی تعنق سے ہیں سالہ كام كى بدولت ميراجوتعارف بوچكا باس كانتجديد للكاع كدميراورس ياتقرير سنف كملئ لوگ زیادہ جمع ہوجاتے ہیں۔ لیکن مجھے توقع ہے کہ اس باری کی دجہ سے میری معروفیات میں جودتف پڑے گاتوان شاءاللہ ہارے سامیوں کو بد ابت کرنے کاموقع ملے گا کہ بجراللہ مارى صفول من سرحال چنداور يمي إصلاحيت اور باهمت لوگ موجود بين جوا نشد في جاباتواس تحريك كوآ كيرهاف اوراس كابش ازبش ترقى وتوسيع اورا هجام من كماحقه حصداداً كريحة ہیں۔ میں یہ جھتا ہوں کہ اس باری میں خیر کلیہ پہلوہ اور ہمیں اس خیرسے زیادہ سے زیادہ

فاکدہ اٹھاتا چاہئے اور یہ اسی وقت ممکن ہو گاجب آپ پی سے ہر رفتی یہ بھے کہ وہ از خود اس سے پہلے جو کام بھی آس تحریک اور تنظیم کے لئے کر رہا تھا اور اپنا وقت دے رہا تھا اب اسے دی در جد میرے نام بھی ڈالناہو گا۔ اس میں دھوتی قاموں کے اوقات میں اضافہ کر تاہو گا۔ اس تحریک کے لئے ہو کچو بھی میرا حصہ تھا 'اس کو اب تمام رفقاء نے مل جل کر پورا کر ناہو گا۔ لنذا ہر رفتی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اضافی فرض کا حساس اور شعور اپنا قلب وذہن میں قبعت کرے اور اس کے مطابق اپنی قلب وذہن میں قبعت کرے اور اس کے مطابق اپنی خب کے صرف میں اضافہ کرے۔

ایک اور بات بھی کافی عرصہ سے آپ حفزات کے سامنے آتی ری ہوگی اور وہ یہ کہ میں کی مرتبہ یہ بات سوچ چکا ہوں کہ اب مجھے اپنے سفر اور دورے کم کر دینے چاہئیں ساتھ ہی دروس وتقاریر کے سلسلہ میں ہمی کی کرنی جائے۔ اور زیادہ وقت کچے لکھنے کی طرف دینا **چاہئے۔** مزید ہے کہ قر آن اکیڈی میں بیٹھ کر ان نوجوانوں کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو ہمہ وقت وہمہ تن اس کام کے لئے خود کو و تف کر بچے ہیں۔ لیکن عقلی اور شعوری طور پر اس فیصلہ تک بار ہا پنج جانے کے باوجود اس برعمل در آمانسیں ہویا یا۔ اس کی وجہ یمی تھی کہ جب احباب كونقاض آت تصاورنصرف احباب كمبلكه دوسر ادارون كي طرف ي دعوت موصول ہوتی تھی اور دعوت کے ساتھ بہت زیادہ اصرار اور بعض اوقات خوشار تک کا انداز ہو تا تعانو میں اپنی مزای کزوری کی بناپرا نکار کر ضیں پا تا تعاادر جب کسی ایک دعوت کو قبول کرلیتا تھاتو یہ کو یا مزید کسی دعوت کو قبول کرنے کے لئے دلیل بن جاتی تھی۔ اس طرح یہ سركل توشيخ من سيس آر باتفال النزامي يسجمتا بول كدا للد تعالى في يدومورت بيدا فراكى ہے تواس میں سیر محمت ہو کہ میں اب مجبور ہو کر اس کام کی طرف متوجہ ہوسکوں جس کی بزی افادیت ہے یعنی کھے تحریر کا کام کرول اور اپنازیادہ سے زیادہ وقت قرآن علیم کی روشن میں ان نوجوانوں کی دہنی وعملی تربیت کے لئے نکال سکوں جو قرآن مجید کی تعلیم و تعلم میں زند کیاں لگانے کاشعوری طور پر فیصلہ کر چکے ہیں۔ ظاہریات ہے کہ یہ نوجوان جاری اسلای انقلابی تحریک اور دعوت وتبلغ دین کے لئے بیش بماسراید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الله تعالی ان نوجوانوں کو استقامت اور توفق عطا فرائے کہ وہ خلوص واخلاص کے ساتھ دین مثین کی خدمت بي مين الي توانائيان اور صلاحيتين صرف كرين - بسرحال الله تعالى الي محكمتون اور

مسلحوں سے کماحقہ واقف ہے ہم لوگوں کو اعمالاً ایمان بالغیب رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچو ہمی ہم پیشانی سے قبل طرف سے جو کچو ہمی ہم پروار د ہو ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم اسے خندہ پیشانی سے قبل کریں۔ اس پر کوئی فیکوہ اور شکایت نہ ہواور دل میں سے یقین رکھیں کہ غربر آل کہ ماتی مار کیست میں الطاف است ۔ لینی ہمارے ہالہ میں ہمارا مالک جو کچھ ہمی ڈال دے وہ اس کا لطف و کرم ہے اور ہمیں اسے دلی شکریہ کے ساتھ قبل کرناچاہے۔

آپ کا یہ اجتماع جواس وقت منعقد ہورہا ہے 'اس اختبار سے بہت اہم ہے کہ حلقہ جاتی اس کا یہ آغازہم نے حال ہی جس کیا ہے اس کے خمن جس حلقہ آخان (جنوبی بنجاب) کی اس اختماع کی صورت جس کو یا تا نسیس ہوری ہے اور اس کے دفتر کا افتتاح ہورہا ہے۔ اس زیل جس ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر واجب ہے کہ اس کی توفق و آئید سے یہ دھوت اس کے بدھری ہے اور اس کے بدھری ہے اور اس تو میع دعوت کے فطری تفاضے کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کرنے جس ہماری رہنمائی فرمائی کہ اب علاقہ جات نظام کا با قاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوجاتا جائے۔ یہ کو یا تعلیم کے آگے ہوئے کی آئی علامت ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالی اس الحے ہوئے قدم کو مضبوط اور معظم منا کا وراسے قدموں کے حرید آگر برھنے کی تمید بنائے۔

اب میں آپ حفرات سے ملقہ لمان کی اہمیت کے بارے میں خاص طور پر چند باتیں عرض کر ناچا ہتا ہوں۔ یہ صفحالک اعتبار سے پاکتان کاقلب کے۔ ویسے تولا ہور کو پاکتان کاقلب کہ اجا آ ہے۔

پاکتان کے مختف علاقیں کی مختف پہلووں سے توصیف کی جاتی ہے۔ بالاشہ بہت سے پہلووں کے پیش نظر لاہور کو پاکتان کا قلب کمنا درست ہے لیکن میں اس حلقہ کو پاکتان کا قلب اس اختبار سے یہ پاکتان کا قرباً وسط ہے۔ در میانی حصہ ہے۔ پھر تہذیبی 'ترنی اور اسانی اختبار سے بھی یہ حلقہ پاکتان کا در میانی اور مرکزی حصہ بنتا ہے۔ پاکتان میں جنتی بھی تہذیبیں ہیں اور جنتی بھی زبانیں ہیں وہ سب جمال آکر ملتی ہیں بنتان میں ایک نقط انسان اور ان کامرکز می علاقہ بنتا ہے اور یہ علاقہ اس اختبار سے پاکتان میں ایک خصوصی اور اخیازی ایمیت کا حال ہے۔

ہوں و پورے پاکتان میں ہارے کام کی کوئی ذیادہ وسعت نہیں ہوئی ہے لیکن اس علاقہ میں اہمی ایسے بدے بدے مصے ہیں جمان ہاری و حوت بالکل پہنچ نہیں پائی ہے۔ و حوت کا تعارف آگرچہ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریت ہو چکا ہو گا در میرامضی تعارف بھی بقینا اس ملقہ

ے چدد دوسرے بدے شہول اور بدے بدے تعبات کے اعدر موجود ہے لیکن اس اور ب طقيس بمت إي مقالم اوربت اي صحبي جن مك عظيم كالنظيم كالعبار ند تعارف موجود ہے اور ندی اس کی اسلامی انتظافی د حوت فے دال کوئی جر گاڑی ہے۔ اس القبارے اب آپ صوات کے لئے یہ ایک چیلئے ہے۔ اور زندگی درامل نام می اس کاب کہ مران ایک نیا چینج مواور مرع چینج کا آدی مقابلہ کرنے کے لئے آبادہ رہ اور اللہ تعالی نے اس كوجوم كانالى ملاحية اور قوت عطافرائى بخواه ودونى موخواه جسمانى موان سبك اس چیلنج کو قبول کرنے میں روئے کارلائے۔ آیاس ملقدی اہمیت کے اعتبارے آپ حضرات ك لئي يد خصوصي چينج باورات آپ كومونماند جذبه اور واوله ك ساته تول كرناب-اس ملقسی امارت کے لئے میں نے جب اپنے رفتاء پر اللہ دوڑائی تووہ مخار حسین فاروتی پر جاكرجم كى دواس علقے ميں مارے سب سے زيادہ برائے سب سے زيادہ تجربہ كار اور سب ے زیادہ باصلاحیت مفتی ہیں۔ شاید بہت دفتاء کواس بات کاعلم نمیں ہو گا کہ مخار حسین فارعق صاحب مرے کام کے قرباً بترائی ساتھیوں میں ہے ہیں۔ میں نے جب ۲۸ - ۱۷ء مل الهورك مخلف علاقول من متعدد حلقه إئ مطالعة قرآن حكيم قائم كاوران من متخب نساب كدروس كاسلسله شروع كياتوفاروقى صاحب واس زمانه يس كالج ك طالب علم تع اس زماند میں وعوت قرآنی سے متعارف ہوئے اور اس سے متاثر ہو کر میرے فعال ساتھیوں میں شامل ہو محے۔ میرے خیال کے مطابق نوجوانوں میں سب سے پہلے اس دعوت پر لیک كمنے اور اس كو خرر جال بنانے والے نوجوان فاروقی صاحب تھے۔ بھرسب سے بہلے ہمارے ملتون من خطاب اور درس کی کھ ملاحیت جس نوجوان نے حاصل کی وہ یی عدار حسین فاروتی تھے۔ لاہور میں میری عدم موجود کی میں دروس اور خطابات میں کی میری نیابت کرتے تھے۔ مرکزی الجمن خدام القرآن اور عظیم اسلای کے تا نسیسی میں بھی ان کاپور اتعاون حاصل دبا عد مو کے اوائل کی سے تعظیم کے ساتھ وابستارہے۔ پھر انہوں نے اپنی چند ذاتی اختلافی آرا کی بنیاد بر تعظیم سے ملیمدگ افتیار کرلی۔ بعدازاں یہ کراچی سے محے۔ وہاں انہوں نے تغيرات كاكام جمايا - اكر چربي عظيم عص مليحه مو محقص ليكن عظيم كي د موت سان كو نداختاف تعاند بعد- بلكريد افرادي طور يرد موت رهوع الى القرآن اور تحريك كاكام كرت رے اور انہوں نے اسے طور پر کور کی میں درس قرآن کا صفحہ و تم کیا۔ ان کے محمد سے اور عظیم کے بہت سے رفاع سے نمایت الع العالات کا تمرے۔ کرا ہی میں جب بھی میرے

ابین جوہات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے متعلق پیگئی عرض کر تا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں کی تصنع اور تکلف سے کام نمیں لے رہا۔ وہ یہ کہ میں سب سے زیادہ توقع اس ملقہ ملکان سے وابستہ کر رہا ہوں۔ اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ اس ملقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف

ے ہارے کئے بت ی سولتیں ہم پیٹی میں۔ رطارُ و کرال واکٹر فلام حدور ترین صاحب الا في كوشي من وفير عظيم كالع معقل جكدوى ب- مارا ايك مستقل كاركن فيم ملقد كى ربائش كے لئے وہاں بندوبست اور قيم كى ذمه وارى من في اكثر متعور حسين صاحب كے سردی ہے۔ ڈاکٹرماحبلا ہور می گرمی شاہووا لے مرکز میں بدامفید کام کردے تھالیکن طقد ملان کی اہمیت کے پیش نظر تیم کی ذمہ داری کے لئے ایک تجربہ کار رفتی کی ضرورت تمی لنزایس نے ان کی خدمات بھی اس طلقہ کے سرد کر دی ہیں۔ کو یا اس حلقہ کے لئے ایک ہمہ وقت فعال رفتی بھی اللہ تعالی سے مہا کر دیاہے۔ اب ان شاءا للہ بہ ہارا ایک ایسامر کز ہو گا کہ جارا کوئی ساتھی کہیں ہے جسی آئے اے ایک معین جگہ معلوم ہو گی جمال جارے ایک تجربہ کار رفق ہر وقت موجود ملیں کے اور اس طریقے سے اس مارے ایک ' IJERVE CENTRE ' گی- واقعہ یہ ہے کہ اس فتم کی سولت پاکستان بحریش شخیم کو صرف لا ہور میں حاصل ہے۔ كرا چى ميں بھى يه سوات حاصل نبيں ہے۔ كرا جى ميں اگرچہ جارا دفتر ہے ليكن جس طرح مضمور شاہراہ پر دفاتر ہوتے ہیں ای طرح کادفترہے۔ وہاں کسی کامستقل قیام نمیں ہے۔ وہاں كى باہرے آنے والے كے لئے قيام كى كوئى جكہ نہيں ہے۔ الحمد الله بيہ سمولت جميں لا مور میں اب دو جگہ بہم پہنچ چکی ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے قرآن اکیڈی بھی مرکزی انجن خدام القرآن لاہور کی طرف سے مارے لئے ہر وقت کملی ہوئی ہے۔ اور ماری م DISPOSAL ، پرہے۔ پراللہ تعالیٰ ی طرف سے عطاکر دہ کڑھی شاہویں بھی اس طرح کامناسب بندوبست مبیاہو گیاہے۔ ان کےعلاوہ بورے پاکستان میں کمیں اور اس طرح کی سولت موجود نسیں ہے۔ طقہ ملتان کے لئے ڈاکٹر غلام حیدر ترین صاحب نے سولت بهم پنچاكريقيناس كار خريس بت بداحمه لياب ليناس سے در حقيقت مج طور بر فاكده المحانار فقاء كى الى محنت مشقت وحريك اور وعوت كيائي بحاك دور اور زياده سازياده وقت دینے پر مخصر ہو گا۔ اگر وہ وقت نہ تکالیں اور اے ایک THROBING CENTRE کداس مرکز میں ہروقت ترکت ہے اوگوں کی اسدور فت ہاور بیالک زندہ اور فعال دی انقلانی تحریک کامر کزے۔ اگر عمالیہ شکل پدانہ ہوئی توان سازی سولتوں کا بھی حق اوانسی مو ما وریقینا ہم اللہ تعالی کے یہاں کفران نعت کے لئے عواب وہ ہوجائیں گے۔

میں اس وقت صرف انمی امور کے میان پر اکتفاکر رہا ہوں اور وعالر ناہوں کہ اس طقہ کے تاہم کی صورت میں جن ذمہ داریوں کا ہو جد آپ حضرات کے کاند موں پر آن پڑا ہے اللہ تعالی آپ تمام حضرات کوان ذمہ داریوں سے کما حقہ عمدہ پر ابونے کی توثق صطافر نا کے اور اللہ تعالی آپ ہم سب کی ہوایت میں اضافہ فرمائے 'ہمیں استقامت مطافر بائے اور ہمیں ذیادہ سے زیادہ تو تشتی دے کہ ہم اس کے دین کی ذیادہ سے زیادہ فدمت کریں اور اس کام میں ذیادہ سے زیادہ وقت 'ملاحیت اور مال لگائیں۔ سے زیادہ ان تولی تولی ملے نا استنفی الله ای دلکھ ولسائرین المسلمین والمسلمات

\*\*\*\*\*\*\*\*\*



رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنُ آزُوَاجِتَا وَكُرِيِّيْنِ قُرَّةُ آَعُيُنٍ لِلْجُعَلْنَ الِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ٥ ہیں ہماری اولاد اور بیولوں (کی طرف) سے ریکھوں کی مصندک عطا فرما ا در ہمیں برہیز گا رول کا امام بن مے سالعب دالواحد سجسكوان مستريث بيراني أناركلي لايو

# واكر شيرمها درخان بي طلت فرماكت

#### مكوّب رامي قاصى على تقدوس صاحب، ايبت أباد

كرى اقدّار اجرمانب نبخك ايدينر ابنامه ينال لامور

السائم علیم علیم عرصه ایک سال سے آپ کے اہمامہ کابا قاعدہ قاری ہوں۔ اور جس طرح انسوں نے دنیاوی تاریکیوں میں میں روشنی کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں ان بی کا حصہ ہے۔ اس اہمنامہ میں گزشتہ چندا شاعتوں میں میرے بزرگ اور پڑوس میں اپنے والے ڈاکٹر شیر بہادر صاحب کے خطوط بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔

ڈاکٹرصاحب کی زیند اولاد کوتوان کی ہوھائے میں خدمت کاموقع میسرنہ آسکاصرف ان کی ایک پڑھائے میں خدمت کاموقع میسرنہ آسکاصرف ان کی ایک پکی ان کو ایب آباد ہے اس وقت اپنے پاس پٹاور نے گئی جب ڈاکٹرصاحب کی اپنے محترمہ کا انتقال ہوچکا تھا اور ان کی دکھیے بھال کرنے والا کوئی بھی ہاتی نہ دہا۔ ڈاکٹرصاحب مکان واقع ایب آباد ہے روا گئی بڑے صدمہ کاباعث تھی ہمارے لئے بھی اور خود ڈاکٹر صاحب مکان کے لئے بھی۔

چونکه میرا واکر صاحب تلبی لگاؤ تماس کے بھی بھی بزر بعد خطان کی خیریت بوچمتار ہتا تھا۔ وہ خود بھی ممیند میں ایک آدھ باریسال آیا کرتے تھے۔

آخری باروہ اکتور ۸۵ کے آخری ہفتہ میں تشریف لائے تمام دوستوں سے طاقات کی اور داپس چلے گئے۔ جمعے بطور خاص اپنی تصنیف کردہ دو کتب "سفر نامہ ج" اور "دیدہ وشنیدہ" عطافرائیں۔ میراشکرید کا تحریری خطان تک اجل نے شخیے دیا۔

مجھے کل مور خدے ۸۔ ۱۱۔ امیم کی نماز میں مجد میں اطلاع ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب ۱۸ور ۹ کی در میانی رات یو قت ہوئے تین بج حرکت قلب بند ہوئے کی بناء پر ہم سے رخصت ہو گئے۔ م حوم کو ۳ بیج بعداز نماز ظمروفن کر دیا گیا۔ جنازہ میں ان کے محلہ والول کے علاوہ ڈاکٹر دانشور۔ علاء اور ال کے علاوہ ڈاکٹر دانشور۔ علاء اور ال کا سے آبائی گاؤں بنیاں سے ان کے اعزہ اور القارب نے شرکت کی۔ اگر کسی کو حاضرنہ پایاتووہ صرف ان کے اینے تمن بیٹے تھے جو امریکہ برطانیہ اور سویڈن میں تیام پذیریس۔ اناللہ وانا لیہ راجعون۔

آپ سے استدعاہ کہ آپ اپنے رسالہ کے تمام فارئین سے ڈاکٹرشیر مبادر خان بنی کی مغفرت کے لئے وعاکی درخواست کریں۔ خداوند کریم آپ کو جڑائے خیر مطا فرمائے۔

مرحوم معجد کے کام میں فیاضی سے خرج کرتے تھے۔ بیبوں اور بیواؤں کی دیکھیری فرماتے تھے۔ اور نماز ہنج کا ندبا جماعت ادافرماتے

الله تعالى واكثر صاحب كوجنت الفردوس من بلندترين مقام مطافرهائ آمين فقل واسلام عبدالقدوس خريداى نمبراكر ال

طواکطرشیر میادرخان بنی مرحوم کا مربر استان کے نام اُ خری خطر محترم کرای داد معالیہ

اسلام علیم - امید ب حرای محرای محیر ہوگا۔ چند دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے۔
لین عادتِ مطالعہ سے باز نہیں رہ سکا۔ آپ کی کتاب " بھاحتِ شخ المند" اور تنظیم
اسلای طبیعی پڑھنی شروع کی اور پڑھ کری وم لیا۔ اس کامواد محو " جات " میں وقا فوقاً
شائع ہو آرہا ہے۔ لین اس سب کامج انداز میں یکیا شائع ہونے سے آپ کی وعوت کاپس
مظراور کھنے نظر مح طور پرواضح ہوجا آ ہے کتاب کے مندر جات کار انگیزاور معلومات افراہیں۔
ساری کتاب میں آیک دوجکہ آپ کی نظر عانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔
ساری کتاب میں آیک دوجکہ آپ کی نظر عانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔

ا ..... حضرت بیخ المند کے اتھ پر بمعرمتبعین مولانا آزاد کابیعت کرنامیدروائت موضور عورایت فیر معقول اور واقعات کے لحاظ سے ندھ کے اس میں یقیناً کوئی شک نمیں کہ مولانا آزاد ہی ارادت معزت میخ المند سے قلباً ، بہت زیادہ تھی۔ اور معالمہ پجوابیاتھا۔ م

له بسطيع محرم داكرام اراحد كي ونسط ومناحت إلى ثنار عدك عرض احال بس كرد كانت ب-

#### میان عاشق ومعثوق رحرے ست کرا) کاتبیں راہم عجرنیست ا

محکوکہ جب حضرت محل الند نے مولانا آزاد کے ہاتھ پر بیعتِ امامت کرنی چاہی توان کے متعمن خاص اس پر آمادہ نہ ہوسکے۔ لیکن ان کا اصرار دم آخر تک رہا اور خود ہی اس حسر ت کواپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اس وقت کے طبقہ علی ہیں نہ اس امر کا حساس ہی تھا اور نہ ہی اس راز سے واقف تھے۔ کہ مولانا آزاد نے ہی حضرت محلح المند کی خواہشات کو عملی جامہ پہنا یا اور اپنی عمر مزیز کا خالب حصہ نظر زندان کردیا

اس رازے مولانا آزار فنوری پرده افعایا۔ ووتر جمانِ قرآن کی جلددوم صفحہ ۹۵ پر کھتے ہیں .... " ..... ا۱۹۱۹ء کی بات ہے۔ کہ جھے خیال ہوا ہندوستان کے علائد مشائح کو عزائم ومقامیدوقت پر توجد دلاوں۔ ممکن ہے چندا صحابِ رشدو عمل لکل آئیں چنانچہ جس نے اس کی کوشش کی لیکن ایک تفاقعہ واب بی تھا ہمیہ کوشش کی لیکن ایک تفاقعہ واب بی تھا ہمیہ دعوت ایک فتنہ ہے اِندن بی و لا تفتنی بیاستنی فخصیت مولانا محمود حسن دیو بندی کی مقامی جواب جواب رحمت الی میں پنج چکی ہے "۔

اس کے بعد حضرت می المند ملک سے باہر رہے کچے عرصہ تجازی اور کچر کجئیت اسیر مالٹا میں۔ جب وہ واپس تشریف لائے توان کی زندگی کا چراغ شمار ہاتھا۔ اور وہ اصرار کرتے رہے۔ کہ مولا تا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ بیعت المت بہدکی جائے اور خود وہ اس قدر مضطرب سے۔ کہ محم دیا۔ کہ ان کی چار پائی جلسہ گاہ میں اس غرض کے لئے لی، وائی جائے جمران کی خواہش کو علماء وقت نے پورانہ ہونے دیا اور وہ جنت الفردوس کوروانہ ہو گئے۔ یہ حسرت دل میں لئے ہوئے۔

اگر اس وقت امام الهند کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو یقینِ غالب ہے۔ کہ جس طرح اس ہے پہلے مسلمانوں کی حکومت ایک ہزار سال تک ہندوستان پر ربی۔ اس طرح سارے ہند وپاک پر اسلام کی حکومت آبا بد جسیں تواکیک ہزار سال تک ضرور رستی۔ ۲ ...... آپ نے مولانا آزاد '' کوعلامہ شیلی نعمانی کاشاگر دلکھا۔ جو حقیقت نہیں یہ تو دو اُجِل صلّا کا

۲ ..... آپ نے مولانا آزار کوعلامہ سلی تعمل کاشا کر دلکھا۔ جو حقیقت میں یہ تودواجل علاکا کا قران احدین تھا۔ جن میں سے ایک کی زندگی کے ایام کسب علم اصول وفنونِ اسلامی مین گزرے اور دوسرے نوجوان مبتری جن کے دل ودماغ کو خداف وی نور طم سے منور کرر کھا تھا۔ ان کی یک جائی افاضہ واسعا ضہ کاسلسلہ تھا۔ جس سے استِ مسلمہ کو فیض پنچااس کا اعتراف خودعلامہ فیل نے کیا۔ وہ کتے ہیں "ابوالکلام اطناب کلاوشاہ ہاور ہی ایجاز کا" اس سے استادی شاکر دی کاسلسلہ کس طرح معلوم ہوگیا۔

آخریں مودبانہ مرض ہے کہ آئے دن آپ اور محترم بی جمیل الرحن اخبارات میں ذاتی امتراضات کے استفاد میں داتی امتراضات کے جواب کی حد اور استفاد کی جی اردا کے جواب کی استفاد کی جلیل القدر چیں رواس جواب بازی کا کا کا کا نہ نہا۔ بال محرکسی علی ذاکرہ کی بات مودکہ مجادلہ کی ہے

صود را نوال کرد ازجدل خاموش گر زنخ نتافل زبان بربیره شود مولانالدام آزاد کو تواس بارے پیس علی الاعلان تکمواد یا تھا۔ بیہ یگن عشق زکونین صلح کل کردم

تو خصم باش وزمن دوستی تماشا کن ایک اور بات یاد آگی۔ آپ نے محصد مولانا آزاد کے عاشق صادق کے خطاب سے

وازا۔ شکرمی<sup>ے</sup> نازم برای طالب کرمجنون البرالکلام ان کی سیرت نے جس میں اول سے آخر تک کوئی جھول نہیں اور ان کی تحریر نے جس میں

ان کی سیرت نے جس میں اول سے آخر تک کوئی جھول نمیں اور اُن کی تحریر نے جس میں قرآن کا تحریر نے جس میں قرآن کا تحراور خوشبو ہے۔ شروع سے ایبار تگ چھادیا۔ کہ کوئی دوسرار تگ اس پر آج تک چڑھ نہ سکا۔ اور اب بی رتک لھر تک ساتھ جائے گا۔

آپ نے اس کتاب میں نوائے وقت کا ایک اداریہ درج فرایا حس میں مریم محتم است است المبارمبت وعبدت پرشدیر تنقید کی ہے۔

ان اصحاب کی ناراضی صرف ایک وقتی سیاسی متلکی وجہ سے تھی۔ اور یہ معلوم ہے کہ سیاسی آراء کی وحی پر منی جمیعی ہوتیں۔ کہ ان پر ایمان لانا فرض ہو۔ جب مولانا کی سیاسی رائے کوقوم نے رد کر دیا 'اور پاکتان بنگیاتوانسوں نے علیا علان ..... ہمارت کے وزیر ہوتے ہوئے ' پاکتان کودل سے تسلیم کیا۔ اس کے احتمام کے لئے در ودل سے دعاکی۔ اور اس کو

#### بقيد: عرض اعوال

جدید کے بعض تقاضے کماحقہ اور اکرنے کی کوشش کے ساتھ وہاں لوگوں نے چروں کو داڑھیوں سے بھی سچالیا ہے۔ سکرٹ پس پردہ چلی گئا اور چادر بھر پورا نداز بیں واپس آگئ ہے۔ کم سن بچیوں کو بھی جائے گا کہ بیسویں صدی بیں ہوئے نے جین بیں جو انقلاب پر پاکیا اے بھی خوابر پرستی کی احتیاج محسوس جوئی۔ نظریاتی اور اور جمہ کیر عملی تبدیلیوں کے بعد آخراس بات کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ہوئی۔ نظریاتی اور اور جمہ کیر عملی تبدیلیوں کے بعد آخراس بات کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ہوئی۔ نظریاتی اور اور جمہ کیر عملی تبدیلیوں کے بعد آخراس بات کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک میں رفعہ اور ایک بی طرز کالباس بر مردون کی مجامت ایک می کیوں رہی۔ عور توں کے بالوں کا '' سائل '' محسوری طور پر بیساں کیوں رکھا گیا۔ اور حقائی صاحب جو کم از کم دوبار عوامی بیسن کاتفسیل دورہ کر چکے میں راقم سے جو دوڑ حائی سال پہلے صرف ہفتے بحر کے لئے وہاں گیا تھا' زیادہ بمتر طور پر اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ وہاں لباس میں توع پیدا ہوا ہے قساتھ می نظریات کی گرفت بھی کرور ہو گئی۔ سنائی ''سوٹ ' سکرٹ اور '' ہائی ہیل '' کے ساتھ ساتھ وہاں ابؤ سوک گلے بھی آرہا ہے' نائٹ کلب بھی مثابرہ کر چکے ہیں کہ وہاں لباس میں توع ہوائی تود کی جمل رہے ہیں۔ یہ کماغلانہ ہو گا کہ سرخ چین کمار ہے ہیں۔ یہ کماغلانہ ہو گا کہ سرخ چین میں۔ انقابی تبدیلیوں کے برفائی تودے پیکسل رہے ہیں۔ یہ کماغلانہ ہو گا کہ سرخ چین میں۔۔ آگر خوابر سے اختماع جاری رہا توچند بر سوں بعداس کا سفید ہو جانا ہمی بعیداز قیاس مثیل ۔۔ آگر خوابر سے اختماع جاری رہا توچند بر سوں بعداس کا سفید ہو جانا ہمی بعیداز قیاس منہیں۔۔

الفرض ہمارے نز دیک ظواہر کی اہمیت کو گھٹانانظرئے سے وابنتگی اور اس کے ساتھ اپنے تشخص کو کم کرنا ہے جو کسی ذوال پذیر معاشرے کے اونٹ کی پیٹے پر آخری تفایعی ٹابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے دین گوانگ افٹل وار ف تفام زیرگی سے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو تھواہر کو بھی دانتوں سے پکڑنا ہو گانا کہ ہمار انسخص بحال ہواور دیکھنے والے دورے ہمیں پہچانے آئیس .... ەرى<u>ب</u> رسول دىن

عبادة بن الصامت

قَالَ: بَابَعَنَادَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ صَلَّى عَلَى السَّرْدَ الدُّسُرِ فِى الْعُسْرِدَ الدُّسُرِ وَالْمُنْشَطِوا لَسَكُرُهِ وَعَلَى اَذَ وَعَلَيْسُنَا

قِي فِي اللهِ عَنْدَ كَلَّهُ الْمَرَ الْمَسْلَةَ ، إِلاَّ آنَ مَّرَوُا كُفُوًا بَوَاحًا عِنْدَ كَسُعُ وَإِنْ اللهِ فِيشِهِ بُرُحَسَانٌ ، مِنَ اللهِ فِيشِهِ بُرُحَسَانٌ ،

وَعَلَىٰ أَنُ نَعَوُلُ مِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا تَخَافُ فِي اللهِ لَهُ اللهِ لَكُنَّا، لَا تَخَافُ فِي اللهِ لَوَحُلَى اللهِ لَوَحُلَى اللهِ لَوَحُلَمَ اللهِ لَوَحُلَمَ اللهِ لَوَحُمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَّ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُ

معتمدم بحرت عباده بن صامت رضى النُرمز كية بي كريم ف رسول النُرصلي النُرعلي وسلم المسلم النُرعليدوسلم المستركة بي كريم

ہم ہرجائت ہی المذاور رسول اوران لوگوں کی جن کو امیر مقررکیا گیا ہو بات سنیں گے اورا طاحت کریں گے۔ خوا میٹی کی حالت ہیں اور نالیدند کی کی حالت ہیں ہم ہرجائت میں اور نالیدند کی کی حالت ہیں ہم ہورا میں میں جب کہ دوسروں کو ہارے مقل بلے میں ترجیع دی گئی ہو۔ امیر سے محمل انہیں کریں گئے۔ سوائے اس کے کہ امیر سے کھلا ہواکھ سرز دہو۔ اُس وقت ہارے پاس دلیں ہوگی کہم اس کی بات شاخی اور جال کہیں ہمی ہوں گئے تی بات کہیں گئے۔ اللہ کے سلسلے مرکمی طامت کریں گئے۔ اللہ کے طامت سے منہیں اور ہا کے گئی ہوں گئے۔

بطية الشهلاجناب فاروق احمد عجمان

مرقتم کے بال بیرنگز کے مراکز



سنده بیرنگ ایجینسی ۱۵ منظواسکا رُباپانوکواروُزکراجی-فرن ۱۹۳۵۸ خالد شوید در ز - بلقابل کے-ایم سی ورکث پنشتر و واکراجی فرن ۱ ۳۵۸۸ ۲ ۲۳۷۹۵۷ ۲۳۵۸



Adarts CAR-4/84

# 





**بُونا نَئِیْتُ ڈ بیری فار ص**نْ (پایُرِٹ) کَمِیٹِڈ (فَاشھ شُسُدہ ۱۸۸۰) لاصور ۲۷- نیاقت علی پانک ۲ ۔ بیڈن روڈ ۔ دعور ، پاکستان ۱ طون : ۲۲۱۵۹۸ - ۱۲۲۵۳

SV ADVERTISING



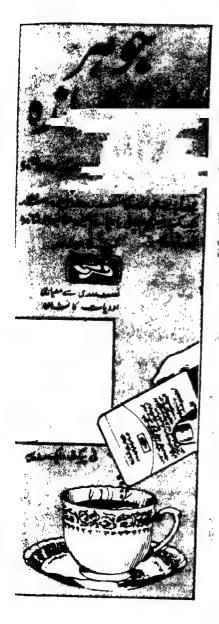

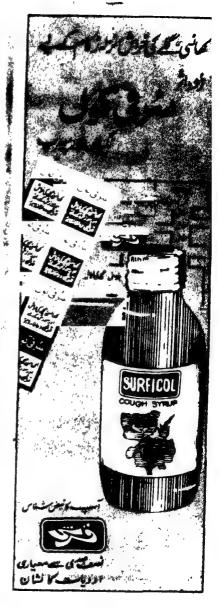

# الشارئهميثات

(جلد ۲۲ ست ۳۲) میری ۱۹۸۱ ست ۱۳۲۱) میری ۱۹۸۱ و سی ترمبر ۱۹۸۷ و یک شایع شده مضاین کی کمل فهرست

\_\_\_\_مرتب: هافظخالدمحمودخضر

#### الزاد ، مولان الوالكلام

جؤری ۲۸۳ مسطام مادچ ۲۸۳۰ مسطا ایریل ۲۸۳ مسطا اخلّا فاتِ الوال اورقراً لِحِكمِ سوسة \ دسوب، كي تغييرے ايك اقتباس قراً ك كا اطلال بزيال البالكام

#### امسسراراحد، ڈاکٹر

#### الهنكى (منتخب نصاب مسلم الدوار دروس)

| مسكا | ماري ۱۸۳    | (1) | یں   | بشنيا       | کی رہ   | اقعم  | مورة   | بات  | لوازم   | ت،       | نٹ |
|------|-------------|-----|------|-------------|---------|-------|--------|------|---------|----------|----|
| مىك  | ابریل ۱۸۲   | (r) | *    | *           |         | •     | 4      |      | 4       | Ł        | •  |
| ملا  | مئی ۱۸۳     | (r) | 4    |             | ,       | ,     | •      | •    | *       | Ľ.       | •  |
| مها  | حول ۲۸۲     | (1) | فامي | ن<br>ن رفنا | أرمتر   | یک ہ  | روتغ   | تربر | هيق     | 2        | 4  |
| مروا | مولائي ١٨٢  | (Y) | 4    | \$          |         | •     |        | 4    | •       | ٥        | N  |
| مھ   | اگست ۱۸     | (٣) | Y    | •           | •       | •     | 4      | ,    | •       | 7        | •  |
| صطا  | مستمر ۱۸۳   | (1) | بات  | سار         | نا كى ا | تبقرآ | أورحمه | تميت | نقام عز | 4 54     | 4  |
| مو   | اكتوبر ١٨١٠ | (4) | 10   |             | *       | 4     | ,      | "    | •       | <u>^</u> | •  |
| مدھ  | نۇمىسىدە 🖍  |     |      |             |         |       | -      |      |         | 4.       |    |

|      |                               |                    |                    | ,             |               |
|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| مدھ  | جنوری ۱۹۸                     | (1)                | ىغىباتحە           | سورة ا        | كشست خا       |
| مري  | فروری ۱۸۴                     | (7)                | •                  | •             | <u>"</u>      |
| صسط  | مادی ۱۸۲                      | (س)                | •                  | •             | <u>ir</u> .   |
| مده  | ايريل م ١٨                    | (4)                | •                  | "             | <u>r</u> .    |
| مك   | رداً بات ۱۹ مروا) دارمنی م ۱۸ | ، د <i>آلېگراد</i> | إيال ككيفيت        | د نوالان است  | 1 15 .        |
| ملا  | ٠ (٢) جون ٢٨٠                 | *                  |                    |               | 10.           |
| صو   | ٠٤٦) جِولائي مهم              | •                  |                    | , ,           | 12 -          |
| مري  | دكوع ٥) (١) أكست ١٨٨          |                    |                    |               |               |
| مرو  | د د۲) مستمر۲۱۸                |                    | 4 · W              |               | <u> </u>      |
| مد   | ٠ و٣) اكتوبيد ١٨١             | 4                  | 4 +                | • •           | 19. "         |
| منزا | ی دفعای (۱) کستمبره ۱۸        |                    | <u>ک</u> فترات مسو | ان اوراس      | ء عنا ال      |
| صتية | ه ۲۱) فردری ۱۸۵               | 4                  | " "                |               | ۔<br>مالا     |
| مو   | •                             |                    | , .                |               | . ***         |
| سو   | ,                             | 4                  |                    | •             | . 12 .        |
| مرك  | ستره۸۹                        | ر کی روشی          | اسورة القسيا       | مات قدامت     | i 15 .        |
| موه  | · ,                           |                    | **                 | -/ .          | ۲ <u>۵.</u> پ |
| 190  | (۵۰۲۰۳) دستیر(۲۸۵             |                    |                    | . Y <u>A.</u> | 15 15 v       |
| مك   | ۱) .(۱) جوری ۱۸۹              | -4_4. C            | ر<br>مالىجەق: 10ار | منتعم دسوركا  | <u>i</u>      |
| 400  | وي عرج ويد                    |                    | • 4                | ر داد<br>در م | <u> </u>      |
| ميره | و دس مثل ۱۸۹                  | , .                | •                  |               | 12 ·          |
| مريح | رم) جون ۸۹                    | y 4                | "                  | ,, ,          | PP +          |

| مباحث میں مائع                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نشدت ۱۳۳ ، ۱۳۵ تیمپریت کی اسامات سورة المومنون اور<br>سورة المعارج کی روشنی میں ——(۲۰۱) مجولائی ۴۸۹ مدا۲                         |
| وره المحت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                  |
| ی د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                          |
| و عدم مع مع المعالم مع مع المعالم                   |
| ر ۱۹ بنده مومن کی شخصیت (سورته الفرمان الوی رفوسکالا) کو عبر ۹ ۴ م                                                               |
| ر عزام در                                                                                    |
| ر ما الميل عدم مدا                                                                                                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                          |
| علی مراز مرازی کے بنیا دی اصول (سورة التحدیم ) (۱) جولائی ۱۸۶ مدالا<br>ر عصام ماکل زندگی کے بنیا دی اصول (سورة التحدیم ) (۱)     |
| ر ۱۲ الت ۱۸۵ ملا                                                                                                                 |
| ر دریت اولاد اور والدین کی وَمِرْدَار بال ۱۰ (۱۲) ستمبر ۱۸۶ صلا                                                                  |
| و روب تویهٔ نصوها کا دین میں مقام 💉 (م) التور کے ۸ و 🚾 🚾                                                                         |
| ، عدم عورت مه اخلاتی وروحانی شخص (۵) نومبر ۱۸۵ مسلا<br>« عدد اسلام کامعاشرتی وسماجی نظام (نج اسرائیل ۱۳۱ تا ۲۰۱) دست مبر ۱۸۰ مسل |
| ب ترالاحزاب کوع عما کا درس :                                                                                                     |
| واسوة حسنه كالمنج للسوّر ٢٠)                                                                                                     |
| ام لاج معامت و کا قرآنی نفتور (۱) مارچ ۱۸۳ موس                                                                                   |
| ايريل ۲۸۳ ميلا                                                                                                                   |
| منی ۱۸۳ مطالا                                                                                                                    |
| ره ۱۸۳ مو۲۸ مو۲۸ مو۲۸                                                                                                            |

| مرہ                          | ومر40 م                             | هيم ا                    | قران کم  |                | ہارا ۔                | فرى               | مداورآ                       | نوع انسانی کا وا و                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| مدوا                         | فروسک ۱۸۴۶                          |                          |          |                |                       |                   | _                            | درس قران -                                                          |
| 190                          | 115 pag                             | (Y)                      |          | -              | •                     |                   |                              | 1                                                                   |
| ملا                          | ارِیلُ ۱۸۴                          | (m)                      |          |                |                       |                   |                              | v .                                                                 |
| 100                          | مئی ۱۹۸۴                            | (4)                      |          | •              | •                     | ,                 |                              | ,                                                                   |
| مترا                         | بحول ۱۸۴                            | (0)                      | ų        | 0              | "                     | v                 | 4                            | ý                                                                   |
| ملا                          | جولائی نهما                         | (4)                      | 4        | •              | 4                     | v                 | u                            | ,                                                                   |
| مرس                          | اگسست ۱۹۸۶                          | (4)                      | •        | •              | *                     | 4                 | 2                            | 5                                                                   |
| محا                          | الخست ۱۸۴                           |                          |          |                |                       |                   | f                            | جباد بالقرآن -                                                      |
| ميري                         | ستمبر المالما                       |                          |          |                |                       |                   | P                            | - " "                                                               |
| مدك                          | ستبر ۶۸۴                            | بارے میں<br>دالی تحریکات | المضا    | ور ال<br>نام د | ات ا<br>ا <i>ن کے</i> | ر مخرب<br>. " قرآ | الحجنے وا<br>رشات<br>_ لسلسہ | قرآن کے نام ہے<br>ملاہ کوام کے خ<br>"خکرہ وتبعرہ ۔<br>کے بادے میں ا |
| مده                          | بخزى ۱۸۵                            | •                        |          | <b>-</b> !     | ت                     | خدشار             | الارك                        | کے بارے میں                                                         |
| مي                           | مئی ۲۸۹                             |                          | ٠        |                |                       |                   |                              | مبدالىمغ ، ۋاكۇ<br>دوزە ، قرآن                                      |
| 490                          | مئی ۱۸۷                             |                          |          | ر              | إسيننا                | _                 |                              | قایمی امولانا اخسیا<br>ایت کردیک نف                                 |
| م <u>ائ</u> ا<br>مثله<br>مده | دممبر۳ ۸ و<br>جوری ۲۸۶<br>فروری ۲۸۶ | ئىنىش دا،                | مد کی را | اد 5 الا       | ىت س                  | C                 | -<br>e) (1<br>• (1           | واحد، ممراتبال<br>قرآن کاعجیب ب<br>د<br>خران مخروی                  |
|                              |                                     |                          | -        | ,              | •                     |                   | 7                            | - 47                                                                |

## ضروانِ مُفعی سے بچنے کا داست مورة العمرکی روشیٰ میں (۲) مارچ م ۱۹ مثل مثل ا

## حديث ومنتت

|       |               |         |              |            |           | ٠ ر                              | رداحد م                          | اقبال     |
|-------|---------------|---------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| مناوا | مئی کم کم ع   | را) دا) | لى روشنى مىر | بِ رسول کم | ارشا دار: | لىزندگى                          | املام می                         |           |
| مود   | مجولائی نم ۸۸ | (r)     |              |            |           | "                                |                                  |           |
| 100   | اگست ۱۹۸۶     | (17     | ٨            | ,          | ,         | ,                                | •                                |           |
| مروه  | اکتوبر به ۶۸  | W       | *            | •          | y         | *                                | ı                                |           |
| مؤا   | ايريل ۱۸۲     | ( 0     | ، ملاعل قار  | _          |           | وی <sup>، مولا</sup><br>می امروک | ف الرحمان<br>فرمان نبوا          | الطا      |
| ملا   | موری ۵۸م      |         |              |            | ـلالةُ    |                                  | رمر ،ممراز<br>کلب                |           |
| وله   | حولائی که ۸ ع |         |              |            |           |                                  | رسسيسع الو<br>درس حد             |           |
| مديم  | دستبره ۴۸     |         |              |            | _         |                                  | ی مولاناس<br>نغردین ا            |           |
| ملاا  | امريل ۹۸۹     |         |              |            | ,         |                                  | الدين لكم<br>ايك ام<br>تعليم نود | <u>\$</u> |

#### ومي علم يدى مولانا

درس مدیث ما یمان اور استفامت جنوری ۱۸۲۰ ملاط فاتم النبیین کما افزی تحریری مرایت نامر فروری ۱۸۷ مک<sup>۱۵</sup>

### اسوه وميرت رسول

#### أبسرارامد، واكثر

|             |                        |                             |                                           | در (۲)         | راميح تع    | اموة حسن   |
|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| مسلأ        | بخوری ۱۸۲              | درس)                        | k 2 23                                    |                |             |            |
| مئلا        | مئی ۱۸۲                |                             |                                           | فعاب ،         | منی د:      | معراج أ    |
| ملا         | مئ ۱۸۵                 | ر<br>م کی روشنی می <i>ں</i> | ، ميرت نوم                                | کی میدوجید     | ,<br>مت دين | غنبدوا تكا |
| مكا         | بحل مما                |                             | <i>ل دربط</i> ئی غلب                      | ڏل ـــغم       | كامرطازا    | نىدىروين   |
| مك          | يون همو                | مدارج اورثوازم دا)          | ) ) _ موحل ا                              | انغلاب ممرك    | نقلاب (     | اسلامی ا   |
| مشرا        | مولائی ۱۸۵             | (r) " "                     | "                                         | An .           | "           | "          |
| مسط         | اگست ۱۸۵               | (P) // //                   | 10                                        | •              | "           | 4          |
| 400         | اكتوبره ٨٥             | عاقدام کم ما                | منجمن ــ                                  | "              | *           | "          |
| موا         | نومبر ۱۸۵              | LY) ~                       | _                                         | 10             |             | *          |
| مل          | دعمر ١٨٥               | 7618                        |                                           |                |             | •          |
| مڪه         | جنوری ۲۸۶              | سفطح حدیمہ نک ن             | :غزدة مبد                                 | مسلح تصادم     |             | ý          |
| مل          | ماري ٢٨٩               | (P) "                       |                                           |                |             | •          |
| مله         | مئی ۱۸۷                | يب ر دا)                    |                                           |                | _           | *          |
| مسكا        | جون ۱۸۷                | (4)                         |                                           |                |             | •          |
| 200         | مجولائی ۲۸۹            | (P)                         | ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                |             | >          |
| روه         | اگست ۱۸۷               | ,                           | ن ، نستج مرّ<br>بر ر د                    | مبغب           |             | 4          |
| مرام<br>مرس | ستمبر۲۸۶<br>اکتوبمه۱۸۶ |                             | ت نبوگی کاش                               | . — <i>داس</i> | القلاب      | اسلام      |
|             | (N74) 2" "             | (4) "                       | L                                         | 4              | 4           | 4          |

ادي ١٨٠ مولا انقلاب محدى كاجين الآفوامي مرحله- السبسد الاى انقلاب، ابریل ۱۷ نه ملط موجوده حالات ميس اسلامي انقلاب كاطرلق كار يون ١٨٤ صلا سیرت نبوی کی روشی میں ۱۱) جولائي ١٨٤ ما قرآن وسننت كى روخى مين انقلابي ترميت وتزكيه اگست ۸۸ ملکا سبسد موج ده حالات ميساس مي انقلاب كالراق كار (١) موحوده حالات بیس اسلامی انقلاب کا طرلق کار دسعره ۱۸ مکا سیرت نبوی کی دوشنی (۴) نومسد، ۱۸۷ صرف عشق رسول كم مغبوم اوراس كے تقاضے ۔ (١) دسمبر ۱۸۷،می اكتوبر ٤٨١ء صطلح انقلابي م عت كى ترميت سۆتبوك كى روشنى م محربوسف كاندهلوى مولانا نومبر ۶۸۷ ميرت رمول ادرمبيت سوانح معتب بر الريخ اكتوريه والمعطم المتكا جال ناران فرم شهادت عمرة وعثمان وعلى كالأنجي سيمنغر فلسغة انقلاب كى روضي مي يزيدكى ولىعهدى ادرسس مخذكر الماكما تا رمخي ليس منغر فلسفهٔ انقلاب کی روشنی میں

| 1 × 19<br>1                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اکتوب ۶۸۹ مدا<br>اگست ۶۸۵ صرا<br>ستمبر ۶۸۷ صوا | د ضاحتی بیان مع حواله جات لمیلسله سایز کری با مشیر میستنی آن تفارت علی مرتفای من — (۱)                                   |
| ابریل ۴۸۷ ملاا                                 | حمیر مغیلی<br>مرح عمر منزبان صدیق <i>اکران</i><br>کا لب ماشمی                                                            |
| ستبر۱۸۰ ماری<br>نومبر۱۸۰ میری<br>دسمبر۱۸۰ ملا  | معلم قرآن 'مغرت معدیر بن عمیر<br>مادس الاسلام 'مفرت خبار بن ارت<br>حفرت الوذر نفاری                                      |
| د ممبره ۱۸۹ متل                                | نورانی، شبیراحد دمتوجی)<br>سینیده الم کیرمند (عربی ترجمه)                                                                |
| اكتوبر١٨٩ ع <u>ه</u> ا                         | فتح قبرم، تسعنطنيه كاجهاد ادّل ادبر<br>ميزمان رسول م حضرت البداليّدب انصاريٌ كى دفات<br>عصت مُدُ<br>المسدارا حمد، وُاكثر |
| نۇمىسىرىمەم ھىك                                | شرک اوراتسام شرک (۱)                                                                                                     |
| وتمب ۱۸۷۰ مسلا                                 | (P) + + + +                                                                                                              |
| جنوری ۱۸۴ متلا                                 | (r) 0 0 0 r                                                                                                              |
| فروری ایمو صفی                                 | (d) " + + "                                                                                                              |
| اريل ۱۸۴ مير                                   | (6) % % • •                                                                                                              |
| ابيل ۱۸۷ مط                                    | و الامام السهدى،                                                                                                         |

|       |              |       |             |                   |                |            | فمراقبال         |
|-------|--------------|-------|-------------|-------------------|----------------|------------|------------------|
| ميه   | أفم ۱۹۸۳     |       |             |                   |                |            | אנוואט           |
|       |              |       |             |                   |                | ری         | نعيرام دغزنوي تا |
| مترا  | جولائی ۱۸۴ م | (1) L | ه آنیمهٔ مع | وبجريح            | البيضا         | _قادیانیت  | اظہارِق _        |
|       | المست        | (4)   |             |                   |                | 4          | 4                |
| مك    | اكتومرما ٢٨  | (r)   | •           | 4                 | 4              | •          | •                |
| مله   | نوم ۱۸۳ م    | (4)   | 4           | *                 | •              | 4          | •                |
| الخيم | دمسعير ١٨٧   | (4)   | 9           | *                 | "              | 4          | 4                |
| 10    | לכנט אא      | (4)   | 4           | *                 | •              | , <b>*</b> | 4                |
| می    | الي ١٨٨      | (4)   | 4           | 10                | *              | *          | 4                |
| مي    | مئی کم ۸ م   | (A)   | y           | 4                 | 4              | 4          | <b>ø</b>         |
| مسلا  | بحول ۲۸۴     | (4) . | 4           | •                 | 4              | •          | 4                |
|       |              | بلاق  | أنمس        | <br>فهر و         | j              |            |                  |
|       |              | ,     |             |                   |                | و واكثر    | امرادامس         |
|       |              |       | ين          | رمت               | جج کی <i>ف</i> | _عازمين    | فرىفيئەج _       |
| مسر   | أكست ٤٨٧     |       |             | ٥                 | ارشات          | چندگز      |                  |
| مري   | نومبر به ۴۸  |       | مقام        | ) کامیح<br>اکامیح | م ونقل         | دين مي عقر | مستلدرهم اورد    |
| مكه   | دسمبر ام ۸۶  |       | ,           | نار               | شكامر          | نصف دري    | قتل خطامي        |
|       |              |       |             |                   |                | نك         | اقبال داحسد      |
|       | امریل که ۴۸  |       |             | س<br>مور          | ارىنى تىم      | وكاكا اصل  | ولايت اورتع      |
|       | •            |       |             |                   |                | .ى         | الطاف الرحمن تبو |
| 100   | مچون ۲۸۴ م   |       |             |                   |                | تبعوم      | فلسف دفغيل       |

|                 |                | جنجوعه المحدانيس                                                                              |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| م               | جنوري ۲۸۳      | غرودالغروك                                                                                    |
|                 |                | حامدميال المولاناكستيد                                                                        |
| صلك             | جنوری ۱۸۵      | مسلدرهم بيندانكالات اوران كي جوابات (١)                                                       |
| مله             | فروری ۱۸۵      | (r) % * % * ;                                                                                 |
| مود             | جولائي ۵۸۱     | عبدلسميع الواكثر                                                                              |
| 400             | مئی ۸۹ ع       | روزه ، قرآن اور دها                                                                           |
| ملا             | مئی ۲۸۷        | علوی سعیدگرخمن<br>ماہمیام ۔ تزکیه نفس کا موسم بہار                                            |
| <del>1</del> 90 | ۶۸ <i>۹</i> ۰۳ | <u>فازی مسنری</u><br>غیرال کتابک ساتھ کھان کھانے کامشو                                        |
|                 | دسمبر ۲۸۴      | محدطاسین مولانا<br>عُلما وکسلار کے لئے توجہ طالب شلہ<br>د پاکتان میں نظام بنکاری کی نٹی شکل ا |
| مدم             | مئی ۲۸۹        | مدنی میا ن موانا<br>نی دی اور دیدیوکسیٹ کی شرعی حیثیت                                         |
| مک              | ייבעל א        | نورانی ، شبیراحمه<br>غیبت اسلام تعلیت لکرونی بن                                               |

| <i>:</i> |              | اسساداحد واكثر                                                                                      |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ± 4          | اسداداحد واكثر                                                                                      |
| ملا      | جولائی سا ۸ء | <b>*</b>                                                                                            |
| مثل      | اگست         | (Y) " " + "                                                                                         |
| میک      | ستمبر ۱۸۳    | (P) 6 0 0                                                                                           |
| مديم     | نومبسير ۱۸۱  | ( <del>(</del> ')                                                                                   |
| مكك      | دسمب ۱۸۲۳    | مسلمانول كابلمي اتحاو واتغاق                                                                        |
|          |              | المسدانفيال                                                                                         |
| مكا      | نروری ۴۸۳    | عورت اوراسلامی معامشده 🗼 (۱)                                                                        |
|          | ابريل مهدد   | (F) " " " "                                                                                         |
|          | منئ ١٩٨٢     | (pa) 4 4 4                                                                                          |
| مده      | جولائی م۸۶   | (d) ~ * *                                                                                           |
| متلا     | جولائی ۱۸۳   | <i>جنجاعه ، محدنوسس</i><br>مربالوالب دین احسانا                                                     |
|          | مجول ئى ۲۸۲  | شبلینمانی<br>اسلام ادرمیده                                                                          |
|          | •            | عنوی سعیدالرحن                                                                                      |
| مری      | اکتوبر ۱۸۵   | شادی بیاه کے خمن میں ایک اصلاحی تحرکی اور اس مقیقل<br>بعض تنقیدات کا جائزه<br>دھی ظهر ندوی ، مولانا |
| موم      | نوم بر ۲۸۳   | تعلیم و تربیت کے اصول                                                                               |

دعوت وتحریک بعقه سیومدی

خُنِ انتخاب \_ " حفرت مولاناسيدا محضهد ربلوي " ابريل ١٨١ مدا، اسسراراحر الخاكثر مولانا ابوالكلام أذاد الجمعية عمائ مبند اور منشيخ البندمولا ناعمودالحسن حزرت مشيخ البندكى مجاعست اور منتد امامت ودمارت " جا مست مشيخ الهندم سے تنظیم انسسادی کس ذىر تالىيف كماّس كا مقدير قرآن کے نام ریا تھے والی تحریکات ادران کے بارسے میں ملما دِكرام كے فدشات فراتف دین کا جامع تعود اور اس پر مارچ ۱۸۵ . دعوت تنقيد ومدايت ايريل ۱۸۵ التزام جماعت اورلزوم حماعت مولانامود و دی اورمسستگریجیت امريل ۸۹و دیراج طبع دوم برکتاب استحریک جداعت اسدامی ا مارچ ۱۸۳ جا عنت اسلای کے متوسلین وسابقین کی فدمت میں عِندُكُرُارِتُنات وتذكره وتبعره شائع شده وتمبرم،، ارج هذر موه وتمسيلا المك يأكتان مي العلى القلاب : كيا إ كيول اوركيب إ اسلامی انقلاب کا مفہوم بسسسند اسلى انقلاب كيا إكيول اوركيع ماري عدم ايريل ۲۸۵ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے ! مئی ۱۸۵ متحده مشرىعيت محاذ اورمنظيم اسلاى ملاح توبر۲۸۷

اكتوبه ٢٨ متكا

| ,                       | اصلاحی مولانا المین اسسن                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب ۱۹۰۸ ملا              | تندِ سُرّر _ مِثَاق                                                                                    |
| الم ملا                 | قَدِيْكُرْر سِيكُلُا انْهِاتَ ذَكُرُا (ايك المِم طَكَا:) وم                                            |
| ورى بهرو ملا            | الطاف الرحمٰن منوى<br>اسلام كاجماعتى نظام جن                                                           |
| بديهم مك                | <u> جمیل الرحمٰن برشیح ٔ</u>                                                                           |
|                         | حامرمیاں ، مولانا سید<br>دنگام بیعت کے بارے ہیں ، مولانا عثیق الرحمٰن سنبعلی کے ایک<br>استفسار کا جواب |
|                         | <u>حقانی' از کت داحمہ</u><br>میں بیٹ کے میں میں ایر کی کر تامیریں                                      |
| تورددد طلا<br>( ۱۸۵ مده | سعيدا حداكبرآبادي                                                                                      |
| ست ۱۸۹ میزی             | عب الحب م جودهري                                                                                       |
| •                       | علوی ممدسعیدالرحن                                                                                      |

تغم جا فيت اورامادت مثرهير

| مك         | ستبره ۱۸۵   | ل انتخذم بسيدالله مجوها وموشها (١)                                         | ,        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| مترا       | نومبر ۲۸۵ و | •                                                                          |          |
| ۸ <u>ه</u> | دحمبر ١٨٥ ا | (f) 4 1/ A A                                                               |          |
| ملا        | خروری ۱۸۷ 🔹 | . ، ، ، ، رب)<br>يئ سيندالو المسن                                          | علی محدد |
| مثث        | مستمره      | شهداد بال کوش کامقام اور پیغیام (حمنِ انتخاب)                              |          |
|            |             | سستيداخلاق حين                                                             | قاسمی'   |
| مله        | چۆرى ۱۸۵    | مواکر اسراراحمد کی ابیل ادرها د دیونبد<br>وب                               | محدلعق   |
| 450        | انبيل ٤٨٥   | انقلاب کے اجزا مے ترکیب                                                    |          |
| 12         | فردری ۴۸۵   | مولانامنظوراحمر<br>تحریک ِخلافت ادراس کے اثرات                             |          |
| ملاه       | مادع ۲۸۷    | ، شبیراحد (مترم)<br>الاخالن أسلمون د تحرمہ : حبدالبدیع صقر) (۱)            | نورانی   |
| 400        | اپیل ۱۸۵    | (4) " " " "                                                                |          |
|            | •           | مولاناسيدوصى مظهر ندوى كا ايك أنروي                                        |          |
| میره       | par ug      | دع، عتِسلومی سے اختا فات کی نوعیت )                                        |          |
| ملك        | مبخدی به ۴۸ | مون نامودودی مرحوم اورمشاربعیت                                             |          |
|            |             | مولانا التُدخبش الأر ملكانوي كالكيب استغسار أور                            |          |
| ماه        | نومسيندم ۱۸ | المترخفيم المسلامي كي طرفست اس كاجواب                                      |          |
|            | ارچ هم      | اطاعت إمير مافوذ اذلوكوچامت المسلين<br>اطاعت إمير مافوذ اذلوكوچامت المسلين |          |

## شیخ الہنٹ کی خعیبت ابوک مان شاہجهانیوری سیخ الہندگی علمت کے ما

ايريل ۲۸۷ صوم

مشیخ البندگی علمت کے عنامرَدِکی حمیہ دانعمادی

اميل ٢٨٠ موه

مضرت سنيخ البند \_ اكي مجولى بسرى شخصيت

#### ، ملکی <sup>،</sup> ملی وسسیای مسائل .

#### اسسراراحد، ڈاکٹر

صدریاکتان کے نام ایک خط فروري ١٨٦ع خطاب برصدرم ککت ميره تقديم برتاليف "اسلام اور ياكستان " مروه مارح ٢٨٣ كركث كے مارے من وضاحت اگست ۱۸۳ ماکستان ا درسساه ميە مستمرسهم اكستان كىنى ساسىمورت مال 15 تفريات وتوضيحات شذرات ـ قادیانوں سے علق اردی نفی صيب مون ١٨٨ تذكره وتبعره \_ بهارت معاشرے كى اصل كمزورك قصاص وديت كالمسودة قانون نومرہ ۸ع كيا باكتان مي ايراني طرز كا انقلاب مكن عي؟ جنوری ۱۸۵ تذكره وتبعره \_ قادياني سشد اوراس كا مارچ ۵۸۹ نياا دربيييه ترمرطمر ستكنه كى تحركيفت نبوت أورقا ديانيول كوفيرسم قرار ديي كينصط رتبعره ( تذكره وبعو شائع شده نومرم)

| مد   | ايرىل 144                | شذرات ـــ (مالات عامره)                                    |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| موا  | اپریل ۱۹۹۹<br>اکتوبه ۱۸۵ | باكمنتنان كي مَوْجوده سيامي ضمكش اوراسلام                  |
|      | •                        | فالات ما مزه ريرايك مبوط تبعرو:                            |
| مدو  | نوم ۱۸۵                  | (داوبینڈی میں امینظیم اسلامی کی ریسیں کا نفرنس)            |
|      |                          | الم ي الغرال                                               |
| مولا | نومبره ۴۸                | و ۱۷ و سے ۱۷۰ کے تعبق سیاسی تجزیے                          |
|      |                          | ياكستان كي عمر كا جاليسوال سال اوراس كى دمنى وتارخي المهيت |
| مك   | چنوری ۴۸۷                | _ برکتان اکا مقدمہ                                         |
| مسك  | فردری ۱۸۷                | استحکام باکشان (۱)                                         |
| مليا | مارچ ۲۸۹                 | (17) " "                                                   |
| مكا  | انږمنل ۴۸۷               | ر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                    |
|      | ·                        | تذكره وتبعره ديني عباعتول كاسياسي اتحاديا                  |
|      | "                        | ايك متحده ندسبي محاذ كا قسيام                              |
| مو   | 4                        | پاکستان کی اراحنی اورانعزادی مکسیت                         |
|      |                          | تذكره وتبقو موجوده ساسى حالات ميسسياسي                     |
| محا  | مثی ۴۸4                  | دسی حاصتوں کے بیلے را وعل                                  |
| صوا  | "                        | نحرِا تبال کی روشنی میں حالاتِ حامر و                      |
|      |                          | تذكره وتبعرو — سندهد كى مورت حال:                          |
|      | مجون ۲۸۹                 | ایک حائمزہ ، ایک تجزیہ                                     |
| مدي  | اگست ۸۹۹                 | تذكره وتبعره سسس نفا ذِسريعيت اورنعبي افتلا فات            |
|      |                          | تذكره وتبفره سه رماست وبياست كاملامي امول                  |
| مك   | ستمريه                   | ا در ماکستان میں ان کا نفاذ                                |
|      |                          | ° مم انخابی سیاست پرنتین نہیں رکھتے '                      |
| 00   | "                        | رامترنظیم سے مدیر دیدشنید اکا خصوصی انروادی                |
| ملا  | وحمر ۴۸4                 | باكتان مي السلام انقلاب : كيا الميول اوركيه ؟              |

جنوری عدد صیحا سيروكامسئو فروى ١٨٤ ملا الستخام باكتان الدمستندسندو ومستدنده - مِدام كوف ايرين ١٨٤ موح اكتوبر ١٨٤ مسط يرم استقلال اكستان — تبديد مب داور اجماعي توبه كا دن طربعيت لا الميه اوراس كى دمم وارى ایک بندهٔ عاصی کی اور اتنی مداراتیں ميال فليراحد صاحب كي خدمت مي ميندگذارات في فرم ١٨٠ مدا ياتي الكيم مرداهم جون ۲۸۷ صطا استحكام بإكستان \_ ايك جائزه جنوا محروشي مئدسنده اكي تجزاني مطالعه ماجر امولاناعبدالوباب مئی ۱۸۷ مشت سندحربام بنجاب عامرميال · مولانامسيد ديمبرام ٨٨ مي٩٥ مادش لارى معتمت اوراس كى افاديت يامفرت اگست ۱۸۷ مسکلا شريعيت بل يافقهمنتى ستمبر ۱۸۷ مطا خليق احمد منولانا " استحكام باكستان" ، ايك بمرگرمرقع

|      | • a            | مسسراج منير                                                        |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 150  | بولائي ٢٨٤     | مَّارِيَّ كُلِّ قُرَّا فَي تَعِيرِ ـــ " استحكام باكستان ^ يرتبعرو |
|      |                | سليمي محرضيف                                                       |
| ملا  | 184 <b>5</b> 5 | پنجاب کی فریاید                                                    |
|      |                | متريقي اتبال احم                                                   |
| 450  | ;<br>مجن ۲۸۹   | استحام پاکستان پررٹدیو پاکستان کا تبعرہ                            |
|      |                | عابد، عب الكريم                                                    |
| مله  | جون عمو        | ماکستانی سیاست ادر مشد سنده                                        |
|      |                | عبدالخت لق ، واكثر                                                 |
| مرك  | مجول ۲۸۹       | استمام پکتان پرچندخیالات<br>                                       |
|      |                | على ندوى ، الوامحن                                                 |
| 400  | دممير ۱۵۵      | مسلم رينل لاء كالمعيح نوعيت والمهيت                                |
|      |                | غلام مسطغ شاه ، ستير                                               |
|      | جون ۲۸۷        | تاریخ <i>سنده پر وایشان نغر</i>                                    |
|      |                | محدذكريا                                                           |
| ملام | MAD GA         | طمادكب الخيس م كالم المحين التخاب )                                |
|      |                | همودمرزا - ایندودکین                                               |
| ملاا | منی ۱۸۸        | قىمتى مىئلر (ئىبىلىدىشى سندىس)<br>مقى لى باخرى مەن ئ               |
|      | * ,, *         | مقبول الرحسيم مغتى (مرتَب)<br>باب الاسلام سندھ : مسائل احدال کا عل |
| مكال | نومسيدهم       | حناسدالشديمشوكي انثروي                                             |

| جولائی ۱۸۹ مال <sup>ا</sup><br>مئی ۱۸۷ مال <sup>ا</sup>                      | مندوستان بین مسلمانوں کی صورت حال اور مائی تی نمین کامشلم<br>دکل مبد محبس تعمیر قت سے جزل سکرٹری عبدانیم قریشی<br>سے انٹرویو)<br>کیا انتخاب تبدیلی کا واحد مامتہ ہے ؟<br>دنو اسے وقت کا ا داریہ اور اس کا جواب) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زوری ۲۸ مد                                                                   | مېمند عبدالرحمٰن خان<br>ای چربوالعببیت                                                                                                                                                                          |
| نوسب ۱۸۵ می                                                                  | <u>نورمح رسخمان</u><br>ازادی اور احتساب                                                                                                                                                                         |
| مارچ ۱۸۸۷ مایی                                                               | نیازی معبدالستارخال<br>اتحادمنت کے ملئے چادنکاتی فادمولا                                                                                                                                                        |
| ديم ۲۸۹ مک                                                                   | فرمایہ ہے۔<br>ارتعنی میں درکے کتا مجیسے انتخاب                                                                                                                                                                  |
| ابریل ۸۸۵ میلا                                                               | 'استحام بإكسّان' بدأردو دُانْجسٹ كاتبعرہ                                                                                                                                                                        |
| منوری ۱۸۷ ملا<br>فزوری ۱۸۷ ملا<br>مارچ ۱۸۷ من <sup>©</sup><br>مبخوری ۱۸۷ ملا | منده کامشنه اور قارئین<br>مشدسنده اور قارئین<br>و رسس<br>مهندوستان میں رسنل کادکامشند<br>مولاناسسیدلوالحسن کلی ندوی کم انکی خصوصی انظرولو                                                                       |

# الميرطم اسلامي كانثروبوز

ا - مامنام النجن كرائي مي داكوامراراه كالنظولي جنورى ١٨٥ مدا و المرافع المراف

#### وضبحات تنقيجات

#### المسداراحد، ڈاکٹر

تذكره وتبعره \_ مخلصانة تنقيدول اورخرخوالاندمنوروں وسسمبر ۱۸۸۸ مسر مدار مسر مدار مسر مدار مسر مدار مسر مدار مدار مدار مدار مداری مدا

### بر کاتی ، حکیم محمو<sup>د</sup> احد

اري كوش \_ " انتخاب امام الهند " بخرى ١٨١ مك

#### طارميال فمولانامسيد

أطهارا ختلاف ريعبل عبارت رودا تخطيم اسلامى دميثاق فردرى ١٨٧ مد

ستبره مكا

· شن توسبي جا ب مي سية تيرانساند كيا؟ "

مولانا اشرف على مقانوي بيتنقيد كاجأئزه

شمس لحسنتانوي

اري ۱۸۹ ره

افكاروآراء (مراسستاوغيره)

ابرو عبدالغفاد

اندرون سنده اسدامي جمعيت طلبه كافاتدكي مراع ملك

ادى<u>ب ئىيغلىرغلى</u>

ابریل ۱۸۵ منت مانا ابریل ۱۸۷ مند

فاتون ف مذ كوكردار كيا حورت اسلامي مملكت كي صريراه موسكتي سيه ؟

کیا حورت اسلامی آفت**اب فرمدی** 

الدِين ١٨٤ هـ

مولًا ناسعیداحداکبرآبادی کے معقداحباب کی خدمت میں ایک گذارش

جولائی ۲۸۵ می

افتخار فرمدى

اگست ۶۸۳ ملا مک

مارچ ۱۹۸۹ مئ ته ۲۸

ستمبر ۴۸۷ ،

مولانا محدمالک جامعی کے ورد وزیر بی مدینہ منورہ سے لیکار معارت سے ایک خط

عابدين احارك بارس مسعنطتي

. مرادآباد رمجارت) سے ایک کمتوب

ملاف الرحمل بنوى اکتوبرے 🗚 مرا محتوب گرای بر، خداجشس مر، خداجشس فردری ۱۸۷ م دین کے بردے میں ومبيس ہے کیوشاہ المیجر جنوری ۱۸۳ مط نظام قدرت اورتقاضائے فطرت يس بي على "قرآن کے نام بر اُسطے والی تحریکات کے بارے میں ملاد یومبد ۱۸۲۰ مظام كے خدشات مراظهارضال وزیراطلامات کی مدایات اورٹی وی ېتى<sup>،</sup> ۋاكٹرست<u>، ربهادرخان</u> ماري ۶۸۴ مدم سيريت كاانقلاني مفهوم اگست ۸۵۶ مشر " ردبرو" كم متعلق ا كيب تأ تر ستبره ۱۸۵ ملا محتوب بنام شيخ فميل الرحمل صاحب اكتوبره ١٨ مسا بمتوب محرامى بنام مولانا سعيدا لوحمل علوى اکتوبرے ۱۸ مل · عرعزيز قابل سوزد گدا زنيست '

الوكرنسي مروم كاأخرى خط بنام اداره ميثاق

وسمسيكه مسك

کرایی کے ضادات ۔ ایک جائزہ ' ایک جزیہ تی می اور رٹیریوکی فرقہ پرستانہ بالسیی جا ويرعناسسى ميلائي ٢٨٠ مسط اسلامي تمائين اورمد يدسائنس نقطه لنخر جال رحانی و قبسله ورست بولا جوگھيو، شہابالٽرين ماري يمد مك ا نسبنده کامئله اور قارتن <sup>و</sup> جوگیزئی ، جهانگیرستاه (سینیش من کے لئے پاکستان بناتھا حامر ميال ، مولاناسسيد "قرآن کے نام پر اعظنے والی تحریکات کے باعث<sup>ی</sup> كى خدشات ، بداخب رئيال حبيب الرحمل وللرصاصب فياسوه صندكاصيح نعور يثب كياب سسروئ جناب " قرآن كي نام برا مفي والى تونكات ...... بالطها فيان الإنشيع اورسلهام \_\_ نيزد گردساُل ارع ١٨٥ مك اييل ١٨٥ ، مدا مرحب ذمن کے شاخبانے

|                          | N N                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          | <u>راتدت ن</u>                                        |
| سی ۸۸ مد                 | منم كدة سندس " اسلامى المقلاب كى طلب                  |
| دسمبر۴۸۳ مل <sup>ا</sup> | رحانی، محدعبدالرشید                                   |
|                          | نیے ادم از کا د<br>رصوی انجماعی                       |
| فردری ۱۸۵ مل             | على دِكرام ميدانِ على مين آئيں                        |
|                          | رياض المحق                                            |
| اكست ١٨٨ مك              | معیت علی بدرسول الله<br>مرمنشین بردرسی ایا            |
| 250 /                    | ريامن شيخ 'الوعب الله<br>نام او شعميت                 |
|                          | سالک ، محمداتیوب<br>سالک ، محمداتیوب                  |
| بون ۱۸۹ مور              | مربی زبان مخرل نبیس الیف کے تک لازی قرار دی جام کے ہے |
|                          | مر دارا موان                                          |
| اري ۲۸۳ مد               | کونب<br>سعیدا محداظهر                                 |
| ايريل ۴۸۳ منا            | کراچی ہے ایک خط                                       |
| ~ <del>*</del>           | سبيم فاروقي                                           |
| اگست ۱۸۵ مشک             | ایرانی انقلابعلارے ماہ کھیف کریے<br>میریقی محسن احمد  |
| فزوری ۱۸۴ ملام           | میری من جمر<br>فائزنگ مبی پنجاب کی سادمش ہے           |
|                          |                                                       |

|               | مدلیقی و عبدالرحمن                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| وتمب ١٨٤ مثل  | احوال والله على الميان سے جندا زات                                           |
|               | للغزاقب ال                                                                   |
| جن ۱۸۵ مو     | بارس مبی بین مرواب کیے کیے!                                                  |
|               | ظفرالحق، قاضي                                                                |
| مئ ١٨٤ مل     | مسئله بعب                                                                    |
|               | عبداینانق، فخاکفر                                                            |
| مِون عمد منلا | ايك ونناحت                                                                   |
|               | عبدالغفار أغامسيد                                                            |
| اکتوبر ۱۸ میل | وضاحتی محتوب                                                                 |
| 924           | عبدلغفارسسن                                                                  |
| اكتوب ١٨٠ منا | إِنَّ بِنَفْيِكُ عَلَيْكَ حَقَّا                                             |
|               | عبدالقَّدُوسس' قاخی                                                          |
| دسبر۸۸ مله    | هٔ (کشرشریها درخان بنی انتقال فراگشته<br>درجها                               |
| نوم ۱۸۴۰ مل   | ملوی، محد معیدالرحمن<br>معنوی محد معیدالرحمن می از بر می در افراضال          |
| روبر m        | •1 7                                                                         |
| 19. "         | عُلِم مُحِدُ وَ الكُمْرِ<br>" قرآن كے نام رِ اعْلَة وال تحريكات يرافها فِيال |
| ,             | فاروتی منیا دانحس                                                            |
| فروری ۵ ۴۸ ما | كِلْ قبور سيمتعلق ايك استغساد                                                |

اے مرے ولمن کے عوام اكتوبريه ووالم محافیول کے نام ایک کھلافط نومير ١٨٤ مدا مسح الدين أحمد فردري ١٨٤ موم ماكبتان بيمسلمان اقليت بيي بس قائمی، مولانا اخلاق مسين دلوي " قرآن کے نام برا تھنے والی تحریکات .... معتوب گرامی مولانا سعيدا حمداكبرآبادى كى " ميثاق ، مي کم ستمبر ۱۸۵ كفتكوس متعلق وضاحتي " رُورِوئے متعلق مولانا کے تا ترات 1:0 ابيل ١٨٥ متره دىوىندى حلفتركى تنك نظرى لغاری اجبل خان فحدمير وريزحو دهرى دغيره دیار فرسے ایک محرا گیزخط آج کا مشلہ

فرصدلي خال اربل مرد صرا لمنتهب لماميركا المير اكتوبه ١٨ مك بقائے انت کاراز لحمدعب البتر " قرآن کے نام میا تھے والی تحریکات ..... نوم به ۱۸ مظ فى دى كى من مانياس اورريشددوانيال جمهوريه اسلاميه فاكستان كافى وى اورشهادت ذوالنورين فدمرا وامولانا ماري ١٨٤ مذه بسسلسله سنده كامشلدا ودقادتين عورت اوراسلامی تانونِ شہادت سعودا حمرخان بصى كى انتها: ايك لمح وفسكريه سعودی محمود اسس نومر ۱۸۷ منز وضاحتى مكتوب تعباح الايمان کھیلوں کے پردے میں فائشی جن ۱۸۵ و مور خراجي زمين

على وعظام تمرسوتا ہے. مغل مهتاب التين حولائي ١٨٥ منه ناظمين ملؤه اورسلمانول سے استدعا ميمند عيدالرحلن فردری ۱۸۴ مرکم انبيل مهمو ملا نعماني مولانامحمنطور مولاناسىيداهداكيراً با دى كى " مينا ق " ميں شائع شده گفتگو سے متعلق دضاحت صنعتى شعبهي اسلام كانظام عدل وتسط قرآن كابيغام اوركيسك ومی فهرسدندوی اسید " قرآن کے نام براعظے والی تحریکات .....؛ باغلیافیال نومبر ۱۸۶ مای ایک مهاحمسیلمان حقوق کی حنگ میں اسلام کو بیج میں نا لائیں فروری ۱۸۷ ملا

" نېم قرامن" برروزه مرجبارت کرامي کاتبعرو جغيرى مهدو انوسناک برا فرنی سسسدا دارد و زنام شهراز ایشادر مارخ ۲۸۶ اس تحريك ك اصل خدوخال الساداريد روزنامه جبارت كولي اريل ١٨٣ يط خلا لورد كا تبول اسلام -- شذره روزنام جبارت كرامي غط خر \_\_\_ استام الرسالي ولي حولاتی ۸۳ ء اشارات دماخود) \_\_\_\_ ترجان العران لابور أكست ١٨٦ع "راسته جيود ديكية ، اسلام أراب ي يكيمبرارم فيق وافوذ السينت دوزة تنظيم اهلعديث " مهور) اكتوبر ١٨٠٠ مسلة اسلام مي مورت كامقام " يِنَائِي ' كرافي كاتبعو 450 (مبعره: زيب النباد الديره) اتشاكس اذكفتني تأكفتني ، مغت روزه ميطان ، لابور بنياق أكست برتبعرو \_\_ سفت روزه تنظيم المحدست لامور استحكم بإكتان برروزنام تسشدق والبور كاتبعره (مبقر:ممودحلال آبادى) يُن ورين كى مجراكُ تقافت \_ ماخوذا زُيكبير كرامي استحام باكتان " بر"ارد والمأسك كا تبعره دمعتر حانفاافرديغ حسن) ایریل ۸۵ د مد بإدرفتكال بداراحد افحاكش فردری ۱۸۹ ملایا ماحى عبدالواحد كاانتقال منعودا حدثها مروم (تعزيني نحطاس) عون ۲۸۷ ملا انروغ خس مافظ مبمبل كالبكثال منوري ١٨٤ مرا

|            |             | جميل الزممن م <u>تبغ</u>                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلي        | اري ۲۸۴     | إك دياا درهجها (بوسف ميم شِنتى مروم )                                                                                                                                                                                            |
|            |             | عبدالرهمن برفيسر                                                                                                                                                                                                                 |
| 450        | نومبر ۱۸۳   | كحفيفي عالم صدنتي مرحوم                                                                                                                                                                                                          |
|            | ·           | علوی <sup>،</sup> مولاناسعید <i>انرخم</i> ٰن                                                                                                                                                                                     |
| 40.0       | محبان ۱۸۷   | مون نامغتی سیّاح الدین کاکافیل مرحدم                                                                                                                                                                                             |
| مرا        | ستمبر ۲۸۷   | موانا محیصنیف ندوی مرجع دمغنور<br>موانا محیصنیف ندوی مرجع                                                                                                                                                                        |
|            | •           | مقبول الرسيم مُنتى (مرتب)                                                                                                                                                                                                        |
|            |             | خوش دفرشيد وسامتعلامتعبل بود                                                                                                                                                                                                     |
| مترا       | ب<br>می ۲۸۷ | دمتر المن المن المبي المبير المراح المن المبير المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ا<br>المراحث المراح الم |
|            |             | وارث فال عل                                                                                                                                                                                                                      |
| 120        | fal UK      | رشيخ القرآن حضرت مولانافخ يدفام رتنج مپري                                                                                                                                                                                        |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |             | چندیادیں ہے چند ہاتیں<br>سرید ہاریں مراکز میں موجع                                                                                                                                                                               |
|            | اگت ۱۸۵     | مولاناسعیدا حداکبرآبادی کی واکفراسراداحد سے منتکو انالیب دولجعوب :                                                                                                                                                               |
| مفو        | اكتوب ٤٨٧   | اما نكنه كو اماراني مراو هبلوك ؟<br>سائخ ارتمال مزيزان عبدالله هام سائخ ارتمال مزيزان عبدالله هام مرهميدا حمد                                                                                                                    |
|            | نومسسدا ۱۸۷ | منتخب تعزيتي خطوط ريساني اركال عزيزان عبد الله طاهرسيال و                                                                                                                                                                        |
|            | ر جسر       | معبدد حسيداهد                                                                                                                                                                                                                    |
| 4          | 4.          | ا - جناب مفتى سيّاح الدين كاكاخيل المسلم أياد                                                                                                                                                                                    |
| مير<br>ملا | •           | ٢- جناب مولانا محرقتي البني ، على گركيره                                                                                                                                                                                         |
| 4          | . 4         | ٢ - جناب مولانا حبد الملك جامعي ، مدينه منوره                                                                                                                                                                                    |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                  |

| ۸۵   | فاعرعه    | ۲ - جناب مولانامي سنخ العدليق اكرامي<br>۵ - جناب محرشني (م يش) لامور |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| مك   | 4         | ٥ - مناب موشِّغي (م يش) لامور                                        |
| 4    | 4         | ٩- جناب اقبال احدصدنيق اكرامي                                        |
| مد   | •         | ٤ - جناب بيدوفسيرا حمد الدين مارمروي مراحي                           |
| 190  |           | ٨- جناب غين صابر ، لا بور                                            |
| v    |           | ۹ - چناب خمروی میامیب بگرامی                                         |
| صنه  | "         | بدرید تار و خلوط تعزیت کرنے دائے دیم حضرات کے اسماد گرامی            |
|      |           | A 10                                                                 |
| محه  | جنوري ۲۸۷ | تعزي ضلوط                                                            |
|      |           | ا - مخرت مول نامسيدالوانحس ملي ندوي اراشے ربلي                       |
|      |           | ر به المراكز شرر مهادر فان بي البشاور                                |
|      |           |                                                                      |
|      |           |                                                                      |
|      | /11-      | رفت ارکار وظمی سسگرم                                                 |
|      |           | رس روارو یی صدر                                                      |
|      |           | متنغب مبلامی کے دوق و تربیتی و ور                                    |
|      |           | المسترِيم مسلِ لاي تے دون ورون وور                                   |
| مۇھ  | جنوری ۲۸۳ | امرکمی دکناڈا میں ایک عبّر (آخری تسط) قاضی عبدالقاور                 |
| صط   | فروری ۱۸۳ | المیزنظیم اسای کی کمرا می می معروفیات ۱۱ مافظ محد دنیق               |
| مع   | ماري ۱۸۳  | ,                                                                    |
|      | , 0,0     | ا میزند برا داد موسی سرحمدها امیانوالی                               |
|      | •         | سرسرا<br>اسمام آنا د ٔ رادنششی بمراحی اور لاجور پس                   |
| میر، |           | اسلام آباً د ا رادلپنشک برگرامی اور لاجور میں دعوتی سمرونیات         |
|      |           | اميرنيليم للماكل كمالكوف الميسل آباد المستان                         |
| •    |           | مانسره ا و ا و در                |
| مرك  | ايريل ۱۸۲ | یم دموتی معروفیات کی رودادیں                                         |

واكو مارف ركشيد مثى ١٨٦ دو دادسمز محب زمفتس مِينْ غيم اسسلامي كالتحداء امول كافن ادر كومبسيا فوالدمي وموتي معروفيات كالدودي 11/2 امرتنیم اسامی کے ڈیرہ فازی فال اورا کال ال نيسل آباد اسكندرآباد ادر سياكلوك میں دعوتی معرد نیات ولكوامرارا فدكا دورة كوثرة إسلام أباد الميرلور المجمرا وركرافي من اليرشكيم جولاني ٢٨٠٠ کی دیوتی معروفیات کی رو دادیں فيخوبيده ميں ايک دل را دبیندی ، بیشا در اور میدرا با دیک دوروں کی ربورتیں را دلینیش /اسلام آباد *هیدر آب*ا دا در *کر*اچیم امیرظیم کی دعوتی معروفیات امتيزعم كادومرا دورة بينشان 440 ربورف دورة مستان امتر خلم كا دورة اسسام آباد امترطفيماسات روزه دموتى وترمي دور كوفر امِيرَنْكُم كُنْ فِيل أَادِ اورْنَقَامُ أَادِ ( وَرُرِيًّا وِ) میں دحملی معروفیات ملا امترنطيم يني برراموالي) مي واكثر محدطا مرفاكواني امترتكيم كا دورة طنان فاكثرا سراماحد 400 امركمه كاليملامغرسروا فمرافرفال ببنتان كماجي مي نعيل بهار مله فتي تنفيم كراحي امرتنغيم كانتقردودة كماحي

|      | "           | دعمت التُدمُجُرُ   | ارخع كا دورة فومسدانوا له الدفيلية عبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             | -: <u></u>         | ورنبر بان دن ــ الترنفيم كم مبلم التول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موء  | ابریل ۲۸۴   | أ حافظه محدر فيق   | ے دورسے اناکال روزھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موب  | 114         | {                  | ارتنگیم کے محوم افوالہ ، تولی لکھا ، بیٹاور کو ہے۔ ادر شدھ کے دوروں کی راور میں  تنگ کے فقید اس میں این در اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45   | مئی ۲۸۸     |                    | ارتزنگیم کفیس آباد احتان و واوی ابالاک فی گراهی حبیب الله اور منظر آباد کے دوروں کی ریور کھیں کی ریور کھیں کی ریور کھیں کا میں کا کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں |
| مدی  | مجن کم      | ولاكو عارف رشيد    | مندوستان میں پنیده دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| متزل | اکتومری ۸ ۶ | فخاكٹرالعباداحد    | الينزليم إسلامى كاحالبيد ودره شمالى امركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| متثه |             | وممت النُّدُمُثِرُ | اليرنظيم كاليبك آباد النسرة المنظفر آباد اورم<br>دادلاً كوف مي دعوتي معروفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مسله | دسمبر ۲۸ ه  |                    | ایر تنظیم کے دورہ اٹنے بٹاور اسوات و دیر<br>ادر مکھری ربود ٹین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسلا | حبوری ۸۵ م  | نعيمالدين احمد     | الرزغيم كا دورة متان دبها دل كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | "           | اشفاق احدمير       | اليرتنكيم كا مورة كورثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120  | فزوری ۱۸۵   | دجمت التُدمُو      | الترتغليم كا دورة كرامي دحيدرآماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موم  | اكتور ٢٨٥   | سيدبرإن ملي        | اليرتنظيم كما نوروزه دورة بوصيستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسكة | مينوري ۲۸۷  | ماكف سعيد          | مندوستان میں میندره دن ۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 950  | فزدری ۱۸۷   | •                  | اله اله الله (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190  | مادج ٢٨٦    | منميرافتر          | كراحي ميں اميرنطيم كى معروفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملا  | جول ۲۸۹     | تجيب متدلقي        | اليرتنكيم اسلام كا دورة محتر واندرون سندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مدا  | جولائی ۲۸۹  | و اکوامرادا حد     | سکنڈے نیوین ممالک کے دس روزہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موم  | ,           |                    | ال دن مكنشد نوين مالك مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| *    | الحسست ١٨٠٩           | لتمس لحق اعوال         | ایرتنغیم اسلامی کا دوره مجوات و وزیراً باد                                         |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 40   | التؤبر ١٨٧            |                        | امترشنيم كا وورة فخالى امركم                                                       |
| ملا  | 12 216                | ت مقبول الرحيم ختى     | امتنظیم اسامی کے ساتھ سندھیں بالاہ دل                                              |
| مديء |                       | 1                      | صوب سرحدس المير تنفيم اسلامى ك                                                     |
|      | مجول ۸>               | 1                      | د موتی مفرونیات                                                                    |
| "    | اكسست ١٨٤             | 1 . a . a              | متحده عرب امادات میں دس دن<br>تاب                                                  |
| صرك  | متر۱۸۷                | فرسعيد قرنسي           | اميتنظيم اسلمى كاحالميددورة امرمكي                                                 |
|      |                       |                        | عمومی ربورشی                                                                       |
|      |                       |                        |                                                                                    |
|      | مثی سر برم            | فبميسسل الرخلن         | تتنظيمِ اسلامي كاسسالامذا مِتماع (١)                                               |
| 45%  | مجول ۲۸۳              | "                      | (P) + = + +                                                                        |
| مراء | جولائی ۲۸۳            | ſ                      | اسلام آباد ، میرادر ، کراچی میں<br>دیر مین کردر پر ترین کار                        |
|      | ארן טאל.              | 1                      | رفقائے تنظیم کی دعوتی و تنظیمی <i>سرگر</i> میاں<br>میں کریشہ میں میں میں معالم میں |
| 450  | متمبر ۱۸۳             | {                      | اً دُادکششید ٔ هنان ۱۰ در واژی میں<br>رفقاد کی دعوتی و تنگیم سرگرمیاں              |
|      | نومب ۱۸۳۸             | ما<br>د اکر د قارا حمد | منان ادروالری میں دموتی وتر میتی بیدوگرام                                          |
| وترو | توسمبده.<br>ابریل ۱۸۶ | נועלפטעו של            | امیر تنظیم اسلامی کے سٹ وروز درورام )                                              |
|      | •                     |                        | تنظیم اللہ می کے نویس الداجماع                                                     |
| مصر  | جولائی ۲۸۴            | محداكرم تبيثى          | کی ربورٹ<br>کی ربورٹ                                                               |
|      |                       |                        | فعىل بہار                                                                          |
| 840  | اکست به ۸ و           | ارمين عن ميل ادمين     | قرآن اكيب يرمي دورة ترعمية قراك                                                    |
| 450  |                       | محداحد                 | دورہ ترمہ قرآن کے شرکا دیکے تا زات                                                 |
| مفد  | نومر به ۸ ۶           | ، عبدالزاق             | لابودسي الميزغيم اسسلوى كادوتى معروفيات                                            |
| میں  | وحمرسده ١٨            | نعيمالطات              | ت مالب کے کمامی کی روداد (۱)                                                       |
| 400  | •                     | •                      | (P) " , " ~ "                                                                      |

دحميت التدثو پ<sup>ایس</sup> رو**زه** *ترمتي پ***دوگ**ام شخ فمبل الرحمل غام البدى كاميور نظیمسلِلای کا دسوال' (21413) نظیم لیامی کے سدودہ اجماع لم مدالرزاق سدروزه ملاقائي أجماع کم ستیمیان علی صوربرسنده ومبوحيستان بشادرس تنظيم اسلام كاسدروزه ) داجسرداراحد ملاقائی امیستاع } سّیدوا صرحل مینوی دسمب چه از صوا علاقائي امتماع تنظيم اسلامى كالمعدومى ترميت كم كي رتعوال الان احتماع (برورام) كرامي مي سدروزه قرآني ترميكما • تنظيم اسلامي كأكياريوان سالانداجماع تجديدى غلام محد ايك مائزه ادرام فيصلول كااهلان حجدبدرى فلام فحار سالان دربوره تنقيم اسلامي پاکشال مؤيدرى فلام محد لاہورمیں توسیع دحوت کے پروگرام لاہور میں ترمیت اور توسیع دعوت کے لم چوہدی فلام تحد نة بروكرام تربيت وتزكيه اور توسيع وعوت عجيدتن فلاعم المحدري فلام محر برون لابور توسيع دورت كروكرام

إدموال مسالان اجتاع اور مج مررى غلام محد مال گذشته کی کارکردگی مئی عدم محامزات قرائل ته ربورتاز ١١٥ مقبول الرحسيم غتى متبول الرسيمنتي بولالُ عدد مراء ماہ میام کے فصومی بردگرام المحموض مدلقي حنقه منوبي بخاب زطمان) كى ديورك بدابات ومتنوري مِدایات \_ امتِنظ مراسای مرتب جيدي فلامحر الحست بهع حدا نفقلت تنظيم كے نام ا مرتنظیم اسلام كل خط اکتوبر ۱۹۸۷ مدی. برايات براث شركادسالا ذاجماع ہرایات براسے سرب میں ہے۔ بنتاد میں کے دبنتاد میں اسلامی کے دبنتاد میں اسلامی کے دبنتاد میں اور اسراداحد مادح ۱۸۵ مناا تنظیم اسلای کے دفقار کی ذمر داریاں اور مرزام تراقی آبوب بگی النشك مسائل الميرسنطيم كابيغام بموقع تأسيس علقه جوبي كبا

### تبصرؤ كتب

مترح تليمات ومشكات اكر \_\_ پددنيرنويسنسليميني جنوري ۱۸۴ تاریخ میلاد ۔۔ مولانا حافظ علیم عبدالشکورمرزالوری اديل ۲۸۲ معيارالعلاد ... مولانا اكبرت ونجيب آبادي 470 مَعْرَطَى خَالَ اوراكُن كاجِد ... عنايت الدُّلْيِم ومدردى جون ۶۸۳ ميم من الفط لمات الى النور \_ فاذى احد دران كرش لال)

#### THE DIVINE QURAN

وتمير١٩٨٣ مثلا

المريزى ترجم : مردار وبالحميد

(فوض : دسمبر ۱۹۸ اسك بعد تبعر كسب كاسسد ، ميثاق ، مي بندكر ديا كياتها . چان بدهي اس منى مي جوكت بي ادار سه كومومول بوئي اك برتمعر و ما بنامه و هكمت قركت مي شائع كيا مبارا راسه )

ادارتى مضامين

ادارتی صفحات پر "عُرضِ اِلحوال" کے مستقل عنوان کے سخت اکثر دیبٹیر شیخ جمیل اومن اورکب کی محاکم اسراراحمہ یا حافظ حاکف سعید ادارتی معنامین تحریر کرستہ رہیے ہیں۔ دیمبر ۶۹ سے معرض اِلحوال ، جناب اقتدارا حدکے قلم سے تحریر پہوٹا ہے۔

مزیدبال بعض اداریج ، تندکی د بنص یو اسے زیمِنوان ڈاکٹر اسراراحد کے حرر دل دیشتی میں عن کانفیسل درج ذیل ہے :

| ستمبر ۴۸۵   | واكرا المسداراحد |   | تسذكرة وتبصرا |    |   |
|-------------|------------------|---|---------------|----|---|
| اکتومید۸۵ و |                  |   | 4             | 4  | 4 |
| فردری ۲۸۷   | N                | 4 | 4             | M  | * |
| فارح لالمع  | "                | 4 | "             | 13 | " |
| ابرش ۸۴ د   | "                | " | 4             | U  | + |

| باکستان کیوں بنا کیسے بنا<br>پاکستان کیوں ٹوٹا کیسے ٹوٹا<br>باکستان کی تاریخ کا حقیقت پسندانہ<br>تجزید<br>اندھیروں میں امید کی ایک کون<br>افظ لفظ میں وطن کی محبت<br>سطرسطومیں ایمان کی چاشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | داکشراراحد<br>کتالیت<br>اسحام ماکسان         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| And the second s | روع ، مُعْرَدُ وَ اللهِ ١٠١ كَمُولُ الْوَلِي |

توجت نہیں دیجاتی ذاكثامهار احمر رِ النَّرْقَالَ نِي مُسُوِّرُهُ زُمَرَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَي مِسْوَرَهُ مُسُورِي بِرَيْرَبُكُ وَوَرَان توحیب دعملی کے انھے۔ ا دی اور اجماعی تعاضوں يعنى: افلاص في العبادت وراقامت في مِنْکَشْف بِی نسسه ایا ا دربیان کی تونسیق بھی مُرمستنفرال ، اول نشنے ان خطابات کو کتابی مٹورت میری هدیه ۱۵۱ زمید، علاوه ممرّل داکس المرام عنه ١٠٠٠ كم والرام ون ٥ لا بوي

ول براكك مم ماريخي د شاديز الوالكُلُمُ الم الهندكيون من سك-بالله اوردارالارشاد فالم كوسف كينه موب بنانه والأمبقري وقت كالكرس كي مذكرون كل احيات علمى تخيكون سي علمارى بذلمنى كيون إ سُدِلَعَن مِن شائل ہے! احستیں کے کرانس دنیا سے مضمنت ہوئے ؟ لى مُعركة الآرامخريرول اورخطيا تنسك ملاوه مورفع الس ان شابهبان اوری مولان افتخاراحدفریدی و مهاجرکابل فارى جميدانعدارى، پرونىيىرى اللم مولانامى خىنىنطورنى نى مولانا اخلاق سيرن قامى د بوى! حولانا شيره استانگرشاه نجاری اوردگزا موطل برگرم اورا لم مهمنوات کی تحدیوس پرشل آدیجه بط ت ۱۵۹ صفحات (نوزيزش) ٥ قيمت ١٨٥٠م رويك به بَيَامُ الفَرَاسُ لا مبور \* وَهُمَّ عَادُلُ مَا وَكَ لا مبور

Accession Number. Dale 11.12 . 89 131851 محملے وولاہ کے دوران فيمسجد دارانسنسلام لابهوريش سلسل أتحط خطبات كيموضوع بجرنهايت جامع اورموز تقادير فراني بي ان تقارر کی کمیٹول کاسیٹ تیارکر نیا گیاہے بدیکل سیٹ-/ ۱۲۰ روپ علاد محصول داک اله اليان كاموندع - العدالطبيعاتي مسأل ا- ایمان سیدنفلهدی ادر اصطلاحی فهرم م. ایان کی دوسیس : قانونی اور سیعتی س. ایمانیات ملاشه اوران کا بهی ربط ٧- ايان حقيقي اورجهادني سبيل الندكابابي لزدم ۵- ایان ادر عل کا ای تعلق ۸- ایان کا تعمیل کے دوارتی : تقلیدی اور اکتبابی ١٠ ايان كا إصل عاصل: ذبني اطينان اورقلبي سكون

مكتبم كزى ممن خدم القرآن لاجور فون ٨٥٢٩٨٣



We are manufacturing and exporting ready made gurents (of all kinds including shirts, trousers, blouses, jackets, iforms, hospital clothing; kitchen aprons), bedlinen, tton bags, textile piece goods etc.



n further details write to

/s. Associated Industries (Garments) Pakistan (Private) Ltd., /C/3-A (Commercial Area), izimabad.

irachi - 18

le 610220/616018/625594



NEEDS E. MOS / JOY

Vol. 36 No 12

DECEMBER 1987

